أل عمران والنسار

> عالم معالم مواسعيري بنخ الحديث دارالعلم ميريراجي ١٣٨٠

ناشر فريدينك شال مه- أرد وبازار الابهوريم

## فهرست مضامين

| صفحربر | معنوان                                         | صفحربر     | عنوان                                             |
|--------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|        | امل لورات كے حول من اللہ مولے كے معملی         | 12         | سوره آل عمران                                     |
| mm.    | قرآن مجيد ك ارشادات                            |            |                                                   |
| 1      | موجودہ تورات کے عرف ہونے کے متعلق قرال         | 19         | سورہ آل حمران کے استاء                            |
| E.L.   | مجيد ك ارشاوات                                 |            | سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ وجہ اتصال      |
| nic.   | موجودہ تورات کی تعدیق کے متعلق قرآن جمد کی     | P*+        | ارتباط ادر مناسبت                                 |
| rr     | آيات                                           | 141        | سومہ آل حران کے مضافین کا خلاصہ                   |
|        | موجوده لورات کی بعض وه آیات جن کا قران         | Po !       | الم الله لا اله الاهو الحي الميوم (١-١)           |
| ra     | مدل ب                                          |            | سورہ بیٹرہ کی آخری اور سومہ آئل عمران کی ابتادائی |
| 64     | الجيل كالفطى معنى مصدال اور لغظى مخض           | 20         | المخول عمرا مناسبت                                |
| ۵۳     | الجيل كى الرسخى حيثيت اوراس كم معمولات         |            | سوره آل عمران کی ایندائی آجوں کا شان زول اور      |
| or     | البيل مح متعلق قرآن جيد كي آيات                | m          | تعاری تجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کا بیان          |
|        | موجودہ الجیل کی بعض وہ آیات جُن کا قرمین       |            | موجودہ انجیل کی شمارت سے حضرت مسیح کا خدا یا      |
| 40     | صدق م                                          | P2         | خدا كانينان برنا                                  |
| 24     | أحكام بسلام بدمغالمه تغليمات الجيل             | TA.        | قران مجيد كالملب حن موما                          |
|        | علم محیط اور قدرت کلک پر الوہیت کی نناء کی وجہ | PA.        | تورات كامعن مصدال اور لفظى محقين                  |
| 69 -   | ے معرت عیلی علیہ السلام کا خدا ند ہونا         | PA.        | برائے عمد نامہ سے مشمولات                         |
|        | هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات              | P4         | اعل تورات کے معمولات                              |
| 40     | (4-9)                                          |            | موجودہ اورات کے حنفتی میودی اور عیمال علا اور     |
| 40     | ایات محملت اور تشابهات کے ذکری مناسب           | <b>379</b> | مفكرين كا تظريه                                   |
| 41     | لمحكم كالقوى اور اصطلاحي متنى                  | . he       | حوادث روز گار کے باتھوں تورات کا تکف ہو جانا      |
| 70"    | فتشابه كالغوى اور اصطلاحي مغني                 | li,e       | قررات کی نشأة داریه                               |
| 44     | اصولین کے زویک محکم اور عثابہ کی تعربیس        |            | موجودہ قرات کے موضوع اور تحرف ہونے کے             |
| Alm.   | ذا تغین (بن کے داول میں کمی ہے) کامعداق        | 61         | فيوت جن داخلي شهاد عن                             |

تبيان الترآن

| منورب    | عموان                                                                                                                            | متحمير | عثواك                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Al       | احتذال کے ساتھ مل کی طرف رخبت کا استمباب                                                                                         | Alt.   | لا يعلم تاويله الاالله ين وقف كي تحين                                   |
|          | الاندال کے ساتھ کھو ڈول اور مویشیوں کی طرف                                                                                       | 16.    | آیات متعاملت کو تازل کرنے کا فائدہ                                      |
| Ar       | رغبت كالمتنباب                                                                                                                   |        | آیات متنابهات ین خور و تکر کرنے والے ملاء                               |
|          | احتدال کے ساتھ سکیتی ہاڑی کی طرف رخبت کا                                                                                         | ₩"     | مناخرين كانظريه                                                         |
| A۳       | استجباب                                                                                                                          | 44     | علماء را عجين کي تعريف                                                  |
| Afr      | اخردی تعتول کا دنیاوی تعتون سے العنل ہونا                                                                                        |        | واول کو فیرها کرسنے کی اللہ تعالی کی طرف نسبت                           |
|          | کوئی مخص میمی توب اور استففار سے مستنتی نبیں                                                                                     | 46     | ين داب                                                                  |
| Ar       | 4                                                                                                                                | 42     | ول کو دین پر خابت رکھنے کی وعائے متعلق احادث                            |
|          | رات كے محصلے سراستغفاد كرنے كى خصوصيت اور                                                                                        | 44     | فكف وعد كامحال مونا اور خلف وحيد كاجائز مونا                            |
| PA.      | استغفاد کی فضیات                                                                                                                 |        | اللين كفروالن تغنى عنهم اموالهم ولا                                     |
| <b>M</b> | مشكل الفائد سے معاتی                                                                                                             | 44     | ولادهم(۱۹-۱۰)                                                           |
| M        | آیت زکوره کے شان نزول بیں متعدد اتوال                                                                                            | 4      | ال اور اوفاد کے ذکر میں حسن تر تیب کابیان<br>م                          |
| A4       | علام وبين كي نضيات                                                                                                               | 4      | قوم فرعون کے ذکری خصوصیت                                                |
| 4        | ان الدين عند الله الاسلام (٢٠١٠)                                                                                                 | 2"     | قد كان لكماية في فئتين النقتا (٣٠)<br>(٣٠)                              |
| 41       | اسلام کالفوی اور اصطلاحی معنی                                                                                                    |        | ر کا مدار عددی برتزی اور اسلیه کی ڈیؤدتی پر شیس<br>از این ایک تاریخ     |
| *        | الل كتاب ك اختلاف كابيان                                                                                                         | 25     | الله تعالی کی بائد اور تصرت پر ہے۔                                      |
|          | ان اللين يكفرون بايات الله ويقتلون                                                                                               |        | معركه بدر من الله تعالى كى قدرت كى نشانيول كا                           |
| 4        | النهين بغير حق(٢٤-٢١)                                                                                                            | 24     | واك                                                                     |
| -        | رسول الله طابقام كا الكار الله تعالى كى تمام الدول كا                                                                            |        | زين للناس حب الشهوات من النساء و                                        |
| 90       | - 101 ·                                                                                                                          | 28     | لبنين(۱۸-۱۳)                                                            |
| 40       | وسول الله فالقالم كي مرى شاوت                                                                                                    | 20     | مشکل الفاظ کے معانی                                                     |
| 41       | مالم دكام كے سامنے عن بيان كرنا افتال جماد ب                                                                                     | 4      | مابلتہ آیات کے ساتھ اردالا اور مناسبت                                   |
| 41       | ميبت ين كي كلم حل د كن كابواز                                                                                                    |        | مثل ونیا کی تزئین اور آرائش الله کی جانب ہے بہ<br>استان میں میں میں میں |
| 44       | مودے جرائم بر سزاول کا ترتب                                                                                                      | 21     | طور انظاء اور آزماکش ہے۔                                                |
| ٠        | یا توبہ سر تھی کبیرہ عرفے والے مومن کی مففرت                                                                                     |        | دين اور وبيا بي توازن اور اعتدال قائم ركمن اسلام                        |
| *4       | ا مِن المَامِبِ<br>المام المام ا | 24     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| Joe .    | ردم اور قارس کی چکی ایش کوئی                                                                                                     |        | اعتدال کے ماچھ جورتوں کی طرف رخبت کا                                    |
|          | سدنا محد اللظام ك في موت ير اللين ك احتراض                                                                                       | 4      | استجاب                                                                  |
| fee      | كاجراب                                                                                                                           | *      | اعتدال کے ساتھ بیوں کی طرف رخبت کا استباب<br>میں                        |

| الرجا اور دوسی کی گرافت کا کیافت سابقہ ہے اللہ کی جمیت کا تصویل جن تونوں قدم کی جیت کہ موقول ہے الرجا اور شان فریل کی گرافت کا کیافت سابقہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAME OF THE OWNER. |                                                    |         |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| الرجا اور دوسی کی گرافت کا کیافت سابقہ ہے اللہ کی جمیت کا تصویل جن تونوں قدم کی جیت کہ موقول ہے الرجا اور شان فریل کی گرافت کا کیافت سابقہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مؤثرو              | عثوان                                              | متوكثير | عنوان                                                  |
| الرجا اور من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #4                 | مختين                                              |         | لا يتخذ المؤمنون الكافرين ا ولياء                      |
| اربها اور شال نورل الله اور شال اور مجاوات الله مجاوات الله مجاوات الله اور شال اور مجاوات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | الله كى عبت كاحسول جن تبوس قدسه كى عبت ير          | let.    | (rA_r-)                                                |
| المناسب موالات (وو تقری) کی مماض کا امن کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>#*</b>          | موقوف ہے                                           |         | كفار سے دوستى كى ممانعت كا كيات سابقہ سے               |
| الما المناه الم  | 841                | جن افعال اور مباوات سے اللہ عبت كريا ہے            | 1-1-    | ارجاط اورشان نزول                                      |
| الما المناه الم  | 177                | جن افعال سے اللہ تعلق مبت جس كريا                  |         | كفار ، موالات (دوستى) كى ممانعت كالمعنى اور            |
| الا الدر بر مقيده لوگوں سے موالات کی ممافت کے متعلق قرآن جمید کا گوار الدر مقیده لوگوں سے موالات کی ممافت کے متعلق قرآن جمید کا گوار الدر مقیده لوگوں سے موالات کی ممافت کے متعلق الدر بر مقیده لوگوں سے موالات الدائی الدیا ہور کا کہ جسانی اور روحانی کی موالات الدیا ہور کا کہ جسانی اور روحانی کی موالات کی موالات کی موالات کی موالات کی موالات کا موالات کی موالات   |                    | ان الله اصطفى ادم و نوحا و ال ابراهيم              | ماءا    | ممل                                                    |
| بد عتب و الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MA                 |                                                    |         | كفار اور بدعقيده لوكون سے موالت كى ممانعت              |
| بد عقیدہ وگوں سے موالت کی مرفعت کے متحلل امام المناس اور آغار اور آغار اور آغار اور آغار اور آغار اور بر عقیدہ اوگوں سے ماتی مواسات (انسانی المناس المناس کی بسیانی اور روطانی المناس کی جسیانی اور دوطانی المناس کی متحلق المناس کی بختیانی المناس کی بختیانی المناس کی بختیانی المناس کی متحلق المن  |                    | خاص انسانوں کا خاص فرشنوں سے اور عام انسانوں       | fels.   | کے متعلق قرآن مجد کی آبات                              |
| الا المردري على المتاب  | lhe                |                                                    |         | بد عقیدہ لوگوں سے موالات کی مرافعت کے متعلق            |
| الادردی) کے متعلق آبات اور اصادی ہے۔ اصادی ہے۔ اور اصادی ہے۔ اصادی ہے۔ اور اصادی ہے۔ اصادی ہے۔ اور اصادی ہے۔ اور اصادی ہے۔ اص  |                    | حطرت آدم احضرت لوح وفيرام كے خصوصي ذكر             | I+1     | احاديث اور آغار                                        |
| الا او بر مقید و لوگول کے ماقفہ مجمود مطلبہ الا او است ا مراة عمر ان رب ا نبی فذرت الا الا الا الا الا الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ro                 | کی توجید اور ان کی فعنیاتول کابیان                 |         | كفار اور بدعقيده لوكول سك ساتحه مواسات (انساني         |
| الا او بر مقید و لوگول کے ماقفہ مجمود مطلبہ الا او است ا مراة عمر ان رب ا نبی فذرت الا الا الا الا الا الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | الجباء كرام طيم السلام كي جسماني اور روحاني        | 1-2     |                                                        |
| الا الا الدر بد عتيبه الوكول ك ما تقد عادات (نم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110                | خصوميات                                            |         |                                                        |
| الا المراحث كي تفعيل اصاحت الله المراحث الله المراحث كي تفعيل الله المراحث كي تفعيل الله المراحث كي تفعيل الله المراحث كي تفتيل الله المراحث كي تفتيل الله المراحث كي تفتيل الله المراحث كي تفتيل الله المراحث كي المراحث ك  |                    | ا د قالت ا مراة عمران رب ا ني نذرت                 | PA      |                                                        |
| السنت کی تحقیق رہا ادارے کا اصطلاع قرق اللہ اللہ کا اصفیات کے معلق ادارے کا اصطلاع قرق اللہ اللہ کا اصفیات کے معلق ادارے کا اصطلاع قرق اللہ اللہ کا کا اللہ ک  | IFA                | (ro_r4)                                            | -       |                                                        |
| الا المنافر ا  | 84                 |                                                    | 1+4     | منظر اور طاغت ) کے متعلق اماریث                        |
| الا دیگر مسائل الا اور اس کے شرق الا اور اس کے شرق الا دیگر مسائل الا الا الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                    | H+      | مراهنت كي محقيق                                        |
| الا الكرمسائل الكرائي المنافري المنافري المنافري الكرمسائل الكرمسائل الكرمسائل الكرمسائل الكرمسائل المنافري المنافري المنافري الكرمسائل الكرمسائ  | No.                |                                                    | M       |                                                        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | مجد كا نام ركمتا اس كو تحتى وينا اور كيدكى ولادت ك | İ       | تقید کی تعربی اس کی السام اور اس کے شرق                |
| تیر کے بطلان پر نقلی اور عقلی ولائل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11"1               |                                                    | , ir    | الحام                                                  |
| تقیر کے متعلق اثر الل سنت کے ذاہب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | illusion.          |                                                    | 87"     | تغير كے متعلق شيعه كانظريه                             |
| وید اور و میداور ترفیب اور تربیب که هند کے متعلق فتماء ماکید کانظریہ کانڈر کانظریہ کانڈر کانڈ  | 800                |                                                    | 160     | تقیہ کے بطلان پر نعلی اور مقلی دلائل                   |
| قل ان كننم تحبون الله فاتبعونى واتبعونى واتبع  | Jan.k              |                                                    | 10      | تقر کے متعلق اتر الل سنت سے داہب                       |
| الا عقیقہ کے متعلق ادکام شرعیہ اور مسائل ۱۳۸ عقیقہ کے متعلق ادکام شرعیہ اور مسائل ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ المام شرعیہ اور مسائل ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۱۳۹۹ ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #4                 |                                                    | #4      | وعدادروميدادر ترخيب ادر تزهيب                          |
| الله عقیقہ کے متعلق ادکام شرعیہ اور مسائل ۱۳۸ عقیقہ کے متعلق ادکام شرعیہ اور مسائل ۱۳۹۱ ۱۳۹ المام مرعیہ اور مسائل ۱۳۹۹ ۱۳۹ المام مرسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و تنظر ۱۳۹ میابت سے مناسبت من  | 12                 | طنیقہ کے متعلق فتہاء احتاف کا نظریہ                |         | قل ان كنتم تحيون الله فاتبعوني                         |
| سرابقے ہے مناسب من | IPA .              | عقیقہ کے متعلق احکام شرعیہ اور مسائل               | HA      |                                                        |
| سرابقے ہے مناسب من | H*4                | حقیقہ کو منسوخ قرار دیے کے دلائل پر بحث و تظر      |         | الباع رسول الهام المائع المدين على المنان زول اور آيات |
| م محبت کے معنی اور اللہ اور رسول طائع کی عبت کی نزر کے بعض احکام اور مال کی اولاویر ولایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8"4                | الم احر دضا كالمعاديث كوا قوال فقهام ير مقدم ركمنا | MA      | مابقے سے مناسبت                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pr.                | نذرك بعض احكام اور مال كى اولاوير ولايت            |         | م میت کے معنی اور اللہ اور رسول الفاع کی عبت کی        |

مسلددوم

مّبْيان القرآق

| منوت | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحتير | عنوان                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   | الرجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir'i   | حعرب ذكراعليه السلام كى سوائح                                                |
| 101  | می کامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J      | حفرت ذكريا عليه السلام كا صفرت مريم كى كفالت                                 |
| tu   | حضرت ميلي عليد السلام كي ومايست كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66.6   | U                                                                            |
| nr   | حضرت عيلى كا يخت حرش كلام كريد كالمجرة اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.h.   | هنالك دعاز كرياريه (٣٨-٣١)                                                   |
| HP   | حصرت ميسى عليه السلام كاميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | حضرت ذکروا علیہ السلام کے اولاد کی دعا کرنے کا                               |
|      | المكدة كا تزول اور اس بيل فك كرف والول ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | سيب                                                                          |
| HO   | عذاب آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.4    | المادي كوغد أكرياني بحث                                                      |
|      | حضرت عینی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . I(M) | محراب میں تمازیز من کی بحث                                                   |
| 111  | موافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W2     | حضرت يحي عليه السلام كى سوائح                                                |
| 14   | حفرت عيلى عليه السلامي انجيل كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | حفرت بين عليه السلام كاحضرت عيني عليه السلام كي                              |
| 14   | حضرت عيني عليه السلام كالهمانول يرافعا بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.    | تفديق كرنا                                                                   |
|      | معرت عینی علیہ السلام کا زمن پر ندول اور ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | حضرت بھی کی ولادت کو حضرت زکریا کے مشبعہ                                     |
| Kr   | سَدُمُ اللهُ | 161    | محصنه كي توجيه                                                               |
|      | حعزت فيني عليه السلام فور ويكر انجياء عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | تین دن کے لیے معربت ذکریا کی ٹیان بند کرنے                                   |
| 12m  | کے ورمیان برت کا شاہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101    | کے فوائد لور عمیش                                                            |
| 149  | حضرت مريم ك حل كى كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | واذفلت الملائكة يامريم إن الله                                               |
|      | ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | w      | صطفاک (۱۳۳-۱۳۳)                                                              |
| 121  | الانجيل (۵۱–۳۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107°   | ار بحث البت من حعرت مرم ك فعاكل                                              |
| 140  | معزمت ميني عليد السلام ك علوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IÓI    | معترت مريم كي قطيات عن احاصت                                                 |
| 140  | معترت ميني عليه المقام ك مجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ام يحث أيت يل جده ك ذكركوركوع ك ذكري                                         |
|      | فلماأحس عيسلي منهم الكفر قال من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    | عدم كرن كي توجيدت                                                            |
| LA   | اتصارىالىالله(۵۳-۵۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1631   | ي. كى يدوش كرا ك حقرارون كابيان                                              |
| 149  | حضرت ميلى عليه السفام سے يميودكى مخالفت كاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | to A   | ميدنا محدظ فلا كا توست ير وليل                                               |
| 14   | حواريين كالمعنى اور مصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 604    | وسول الله علی الم علم خيب كابيان                                             |
| - [  | الله کی خفیہ تدبیر کے مطابق آیک مخص پر حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | اذقالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك                                         |
| 14.  | معیلی کی شہر ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pat    | (ra-rz)                                                                      |
|      | ادقال الله ياعيسلى انى متوفيك و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N+     | ظامه کیات اوروجہ ارتباط                                                      |
| W    | را نسكالي(۱مدهه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | معزت مين عليه السلام كو الله كا كلمه قرار دين كي<br>العليمة<br>تبيدان القرآن |

| امور | عنوان                                                                                                          | مغنبر           | العنوان                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pal  | تبوت كاويى مونالور باتى فضاكل كاكسي مونا                                                                       |                 | حفرت میلی کے ساتھ وفات کا تعلق بد معنی موت                                           |
|      | ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار                                                                              | W               | در مولے کی تحقیق                                                                     |
| r+r  | (40-44)                                                                                                        | M               | ان مثل عيسلى عند الله كمثل ا دم                                                      |
| rer  | افل كتاب ك المانت دارون اور خائزن كابيان                                                                       | MA              | (01-47)                                                                              |
| rope | کھار کی تیکیوں کے مقیدل یا مرود ہونے کی بحث                                                                    | 140             | تعفرت میں کے این اللہ ہونے کی دلیل کا رد<br>مناب کر میں اللہ ہوئے کی دلیل کا رد      |
| rep. | معودی غیر محودی کامل کھانا کیوں جائز مجھنے ہے                                                                  |                 | انسان کو مٹی ہے پیدا کرنے کی علمتیں                                                  |
|      | فيرمعوف طريقت والقبن كابال كمائ كاعدم                                                                          |                 | تعفرت آدم کے پتکے سے کن فیکون کے خطاب<br>کی وضادت                                    |
| r•0  | چوائز<br>قدمتان قدمتان برمری بر                                                                                | PA              | ی وصارت<br>تعفرت عینی اور معفرت آدم کے درمیان وجوہ                                   |
|      | قیر معروف اور غیر قانونی طریقوں سے کافر اقوام کا<br>مل کھانے کے دلائل پر بحث و نظر                             | <del>IA</del> 4 | ارف میں اور سرت ادم سے ورمیان وہوہ<br>مائمت                                          |
| F+4  | عارت ابو مرك تمارى وضاحت                                                                                       | MZ              | معادی مجران کو دعوت مبالله کی تقصیل                                                  |
| Pro- | وار الحرب وادا كافر اوروار الاسلام كي تعريفات                                                                  | MA              | يدنا محد وليلا كي جوت يروليل                                                         |
| Pfe  | وار ا ككفريس فير قانوني طريقون سن كافرول كايل                                                                  | 649             | بإلمه كالغوى اورامطلاحي معتى اوراس كاشرى تحقم                                        |
| PH-  | كمال كاعدم بواز                                                                                                |                 | وہیت می کے ابطال پر آیک میمال عالم سے الم                                            |
| "    | عمد فلی کرا اور متم اوالے والوں کے متعلق                                                                       | 190             | ازي كامنا همو                                                                        |
| rio  | ايت كانزول                                                                                                     |                 | ل يا هل الكتاب تعالوا الى كلمة                                                       |
| m    | عدد فنن كرف اور فتم تو را الله والول كى مزا كابيان                                                             | 191             | ('Ar_4')                                                                             |
|      | و ا ن منهم لفريقا علون السنتهم                                                                                 | 695"            | انت سابقہ سے مناسبت اور شان نزول                                                     |
| M    | (ZA_A*)                                                                                                        | 146,            | نبيده مشيث أوراس كالبغال                                                             |
| 114  | ربيل آيات اور شان زول                                                                                          | Min.            | ر کماپ کو د مورت اسلام کا طریقه                                                      |
|      | "لَى" كامعنى لور لورات عن لفظى يا معنوى تحريف<br>معلقة -                                                       | ]               | ودو نسادی کی حضرت ابراتیم کی طرف تبت کا                                              |
| 9119 | الى خىيى<br>مەرىمەد                                                                                            | 1915            | ال اونالور مسلمالون کی نبست کارجن اونا<br>اکار ایران اور مسلمالون کی نبست کارجن اونا |
| 117  | بغرکامتن<br>تنخم کامعنی                                                                                        |                 | آکان ا پراهیم یهود یا ولا نصر ا نیا<br>کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| rrr  | م ما می<br>ریا بین کامعنی                                                                                      | 140             | ام الل كاب كارسول الله عليهم كي مخالف ك                                              |
| rm   | ریاست در شان نزدل<br>ربیا کیات اور شان نزدل                                                                    | 194             | او الل كراب كارسول الله الفالم كي خالف كرنا                                          |
| tra  | رجلا الوحث تورسان رون<br>اتبياء عليهم السلام كا دعوى الوجيت كرنا عقلام معتنع                                   |                 | فالت طائفة من اهل الكتاب امنوا                                                       |
| dana | ح. ار ماردر | MA              | لذى انزل (٢٠١٤)                                                                      |
| m    |                                                                                                                |                 | و العراق                                                                             |

| anoby- | ^                                              |        | المرست                                      |
|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| مغربرو | معنئوان                                        | مغرنبر | عتران                                       |
| me     | چن دل کو صدقه کرنا                             | 144    | كار لحمظ واحده ب                            |
| rara   | يبنديده اور محبوب مل كاسميار                   | 1      | واذ اخد الله ميثاق النبيين لما البتكم       |
|        | كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا             | FFA    | (ALAP)                                      |
| POI    | ماحرم(٩٥-٩٣)                                   | PFA    | ويط تخيات فور خلاصہ تنمير                   |
| rar    | مناسبت اورشان نزول                             |        | مام میں سے بہت ی ایکن لانے کے میثاق کی      |
|        | حعرت بعقوب عليه السلام في اونث كر كوشت كو      | 174    | حقيق                                        |
| ram    | الرعا» وام كيا تما ي عوفا»                     | PF**   | سيدنا محر المالا كي حوت كاعموم اور شمول     |
| ror    | اسلام على احكام أساك بيل                       |        | زمینوں اور اسانوں اور تمام کلوق کی اطاعت کا |
| Pat    | ان اول بیت وضع للناس (۱۲-۹۲)                   | PP     | الح                                         |
|        | کعید کے اول بیت ہونے کے سلسلہ میں روایات       | Maria  | قل امناباللهومالزل علينا (٨٥-٨٥)            |
| 102    | اور دارخ رواعت کابیان                          | rra    | زر تغیر ایت کی آیات ماید کے ساتھ مناسب      |
| rot    | الغير كعبدى تاريخ                              | PPY    | انواء سائتين عيم السلام ير ايمان لان كاسلوم |
| M      |                                                | me     | اسلام کے نفوی اور شری معنی کابیان           |
| ria    | مكد بحرمدكو مهك اور مكد يحت كى مناسبت          | rrz    | اسلام تول ندكرنے ك متصان كابيان             |
| me     | الميت الله ك اساء                              | FFA    | زیر تغییر آیت کے شان نزول میں متحد الوال    |
| MI     | كعبدكى بركت اوربدايت كامعنى                    | PP'9   | الله تعالى كم برايت وسية كاسطلب             |
| 714    | كعيد اور مقام ايرابيم كى نشانيان               |        | مرمدول کو برایت نے دینے کے افکال کے جوالت   |
|        | حرم میں واقل ہونے والے محرم کے مامون مولے      | PF4    | ادر بحث و تظر                               |
| PYA    | ميس يرابيب فغيمام                              |        | ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا       |
| 740    | حرم میں قال کے تکویتات ممنوع ہونے پر بحث و تظم | FFF    | (94)                                        |
| r4+    | قرامد كا كمه في كرك جراسودكو اكما وكرك جانا    | rer    | مرتدین کے کفریس نماول کا بیان               |
|        | کعبہ کی ب حرمتی کرنے کی وجہ سے اصحاب لیل       | 1177   | مرتدین کی توب آول شد عوفے کا محمل           |
| 121    | کی طرح قرامد پرعذاب کیون نبیس آیا؟             |        | ايمان كے مقول مولے يان مولے كے القبار سے    |
| r4r    | قراسد کی تعریف                                 | אואון  | کفار کی تیمن مشہیں                          |
| rzr    | ا قرامد کے مقائد                               |        | لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون          |
|        | ج كى تعريف شرائط فرائض واجبات منن اور          | rra    | (#)                                         |
| 12P    | آداب ممنوعات اور محمومات                       | my     | بر کالفوی اور شری معنی                      |
| 72A    | ج کے فضائل                                     |        | الی سے حسول کے لیے محلبہ کرام کا اپن مجوب   |

لددوم

تهيانالقران

|          |                                                |        | 190                                            |
|----------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| مفرنبر   | عتوان                                          | صغرنبر | عثوان                                          |
| 1444     | (141/14)                                       | YZA    | ج كي استطاعت كي تنسيل                          |
| 192      | وملط آياست أود مناسيست                         | 124    | لدرت کے باد جود ع نہ کرنے واسلے ، وعید         |
|          | امر بالمعروف اور سنى عن المنكر كم متعلق قرآن   |        | طال ال سے ج كرنے كى فنيات اور حرام مال سے      |
| 194      | مجيد كي مزيد آيات                              | PA+    | ع كر ح كى د مت                                 |
|          | امریالمعروف اور نبی عن المنکر کے متعلق امان پ  |        | قل ياهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله            |
| 19A      | اور آخار                                       | PA-    | (4/-141)                                       |
| P***     | امرالعوف اورشي عن المنكري تنسيل اوأ جمنين      | TA     | كفرر فدمت بن ال كتاب كي تخصيص كاوجه            |
|          | مرائی سے روک کے لیے مادیب اور تعزیر کے         | PAP    | الل كاب ك مراء كن حلي                          |
| P#4      | مرات                                           | * *    | شاس بن قبس کا مسلمانون میں عدادت کی اک         |
| 77.97    | بغيرهم كوونذ اور تمني كرياح ام ب               | PAP    | بعز کار کے ماکام سعی کرنا                      |
|          | امر بالمعردف اور حى من المنكر كم لي خود فيك    |        | محابہ کرام اور بعد کے مسلمانوں سکے سیے دین ک   |
| proy     | ہونا ضروری جمیں ہے                             | PAP    | استقامت کے ذرائع                               |
|          | بتعیادوں سے امریالمون اور نی من المنکر کو فتنہ |        | يايها الذين امنوا انقوا الله حق تقانه          |
| PPH      | کے کابطان                                      | . PAC  | (1-1-1-1-1)                                    |
|          | من معض سے میت کی وجہ سے امریالموف کو           | PAG    | معيد "ايات                                     |
| P+2      | ترک نہ کیا جائے                                | raa    | كا الله عد كما حقد ورسة كالحكم على بالمتعواج؟  |
| P**4     | امرالسروف بين ما نمت كو اختيار كياجائ          | PAY    | تقوی کے متعلق احادیث                           |
| 406      | نی اسرائیل کے اختلاف کی دمت کاسب               | PAZ    | لفظ تغوي كالفوى أور شرى معنى                   |
|          | قیامت کے وان مومنول اور کافرول کی وہ عالمات    |        | مادیات اسلام ی قائم رہے کے تھم کا آیک مدیث     |
| Peq.     | جن سے وہ بالجان کیے جا تھی کے                  | PAA    | ے تعارض اور اس کا جواب                         |
|          | حوض کے دارو ہونے والے مرتدین کے متعلق علم      | PM     | الله كى دى كا تدان                             |
| P**q     | دمالت اور پخت و نظر                            | 140    | مقائد حقد من النكاف مع ممانعت                  |
| m        | عداب كاعدل اور تواب كافتنل بونا                |        | بابسی بغض عد اور عمیت کی وجه سه اختاف          |
| bullion. | كنتمخيرامة(١١١١)                               | 144    | کی ممانت                                       |
| P=18=    | معط آیات مناسبت اور شان نزول                   | rer    | فرعى اور اجتنادي مسائل ميں اختلاف كى مخبائش    |
| · HK     | تام اموں سے الحفل امت ہونے کا دار              |        | اوس اور فرامع پر اللہ تعالی کے دیاوی اور اخروی |
| PW       | متح مساوق اور کائل ایمان کامعیار               | 140    | احانات                                         |
| m/       | عربد کے میوداول کی والت اور خواری کابیان       |        | ولتكن منكم امة يدعون الى الخير                 |
|          |                                                |        |                                                |

سلددوم

تهيبانالتكأت

| مرتب      | عثوان                                         | مؤثر  | مغوان                                           |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| rm        | بدرين مسلماون ك شعف كابيان                    |       | مسلماؤل یا غیرمسلول کے سادے کے بائے یہودی       |
| PTT       | مسلمالوں کی مفاویت سے اسہاب                   | 1"14  | رواست قائم نين كريكة                            |
| ,         | جگب بدر میں قال ملا محد کے متحلق امادیث اور   | MA    | ليسوامواءمناهل الكتاب (١٢-١١١)                  |
| THE PARTY | "اجاد                                         | PH.   | دبط آیات اور مناسبت                             |
|           | جلك بدريس الل الا كلدك متعلق معمرين اسلام     |       | الل كمكب ش س الدان الله والول كي صفات كي        |
| PPY       | 3 Tale                                        | M     | للعميل اور محقيق                                |
|           | فردد بدر میں فرشتوں کے الل کے متعلق مصن       |       | لن الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم             |
| rar       | کی محقیق                                      | PT I  | (M-42)                                          |
| ror       | ليس لكمن الامر شي (٣٨١١٣٩)                    | PP    | اجرت بیل کفار کے اعمال کا ضائع ہونا۔            |
|           | ليس لك من الامر كم ثان نزول من حور            | PP PP | يايهاالذين امنوالا تنخفوابطانة (١٨٠٠)           |
| *4*       | اقوال                                         | PYP   | كفاركورازدار نيانے كى ممانعت اوراس كى عليس      |
|           | اپ کو کفار پر احدت کرتے سے مع کرنا ایس کی     |       | مسلمانوں کے کافروں سے میت کرا اور ان کے         |
| 200       | عصمت کے خلاف شیں ہے                           | PH    | ميت شرك ك عال                                   |
|           | العض كافرول كے خلاف وعاء ضرر كرف أور لعنت     |       | مسلمانوں کے خلاف کافروں کے خیلا و خضب کا        |
| 101       | كرية كم متعلق احاديث                          | m     | بيان                                            |
| i         | بعض کافرون پر احنت کرنا اور وعلے ضرر کرنا آپ  |       | نیک اور متلی مسلمانول کا کفار کی سازشوں سے      |
| Pat       | كى دهنت كے خلاف دين                           | 774   | محفوظ رسينه كالمحمل                             |
| - 1       | وسول الله طافام كو وهام شرر ب روك كالوجيد اور | PYA   | فيرمسلمول من ويل اورونيادي كام لين كالتحقيق     |
| TOA.      | بحث و تظمر                                    |       | واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين                  |
| Pade      | النوت نازله كامعني                            | Inh.  | (In-In-7)                                       |
| pry+      | النوست نازله بس نقهاء ما كيدكا تطريد          | 444   | فرده بدر کا مختبر تذکر                          |
| Prite     | قنوت نازله من فقهاء شافعيه كالنظريد           | rrr   | غزده امد کا مخفر تذکره                          |
| PMI       | فتوت نازله جي فقهاء منبله كانظريه             | 220   | مابقہ کیات کے ماتھ ارواد                        |
| man       | لنوت نازله میں نقباء احناف کا نظریہ           |       | فروہ احد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| m         | تنوت نازله مين غيرمقلدين كا تظريه             | m     | بنگ کی تیاری                                    |
| m         | امحاب برمعون كى شهادت كابيان                  | ٣٣٤   |                                                 |
| mile      | علم دميامت يراعزاش كايواب                     |       | ديد آيات اور مناسبت                             |
| MILE      | يايهاالنين امنوالا تاكلواالربوا (١٣١٠-١٠٠٠)   | Print | در کالفوی معنی اور جغرافیائی محل و <b>قرع</b>   |

| المحتد المناف المحتد ا  | صغرا      | عنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مغرير | عوان                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ورایت اور دوایت کو محقوظ سے تتم امور اور دوایت کو محقوظ سے تتم امور اور دوایت کا محقوظ سے تتم الاحقوظ کا محقوظ کا م   |           | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anda. | المات مابذے منامین                                                  |
| المناف العالم    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MO    |                                                                     |
| المسلس الله المسلس المسلس المسلس الله المسلس الله المسلس المسلس الله المسلس  | -44-      | کے کھے جائے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9710  |                                                                     |
| ال المنافع ا   | P41       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mu    |                                                                     |
| المناس الله الما المناس الله الما الله المناس الله ال  | m92       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MZ    | مودین منصف رہنے والا کفرے قبل میں ہے                                |
| المن الله المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r4A       | معماتب يس وايت قدى يرساية استول كالموند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ند ڈرخ کا کفار کے لیے نتار کیا جاتا آیا قباق موسین<br>کے دہ مار     |
| وسار عوالی مففر ق(۱۳۹۱ موسور)  دید آلیات  دید آلیات  اللہ کے سوائی اور کی خوالی کا اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rex       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P72   | ے دعل ہے کا میں؟<br>مرا ماہ افغال میں میں                           |
| ریا کیات کے محاف کا دری کے محاف کا محا  |           | يايها الذين امنوان تطيعوا الذين كفروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                     |
| الاس الد الم الد الورت کے مول کا اور اس کا اور کی تعدائی ہو اللہ کا کا اور کی تعدائی کا اور کی کا اور کی تعدائی کا اور کی کا اور کی کا اور کی تعدائی کا اور کی کا کا کا کا کا اور کی کا                                                                                                                                                                                           | P*95      | (114-1211)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                     |
| المنافر المنا  | P**       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                     |
| المناول إلى العرب المناول إلى العرب  | P'+1      | الله مے سوالسی اور کی غدائی پردایل کانہ ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | مرت اور معالے معلی اور بھیر<br>نصر مذاکر ( کا طراق ان اور کی قدی ہے |
| المناول با فام بو نے اور قب کرنے والوں کے لیے المناول کو شم الفائے اور معاتب برواشت کرنے المناول کا مواب بالمناول کا مواب بال  | Lat       | جنا احديث مسلمانون كي بسيال كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | علاجہ بیت با عرب اور اس ماجیدی<br>حال کرانے کی افضارت               |
| الما الله الله الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.4       | المائد في مم كوان سے مجيرويا "كى تقييري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72    | کنامون بر ناوم موسے اور تھے کر بے دیالاں کو کر                      |
| العادول به العرار كالنوى أو شرى ستى العدد الله الله المادل به العدد الله و العدد العدد الله و ا  | - 1       | مسلمالول او عم العلية لور مصائب برواشت كرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P/A   | خفرت کی لوید                                                        |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                     |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Is, other |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                     |
| المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | لیا منامول کو معین کرے الب کرنا ضروری ہے                            |
| الله الله الله الله كل و السران الله الله كل و السران الله كل و الله الله كل و الله و الله كل و  |           | اور حاموں اپر جان ہے جاتے ہاتا<br>اور خابال کر کان از کامعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | دخلت من قبلكم سنن (۱۳۳ ـ ۱۳۷)                                       |
| ان جير على الدر العلام من المسلم المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1 -0                                                                |
| المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P-2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAP   | رآن مجيد بين سنت كامنهوم                                            |
| سلان کے اعلی اور عالب ہونے کے معنی اسلان کی احد علی مسلمانوں کی جس قطاکی وجہ ہے اسلام کی تعریف اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو افرش دی اس کی وجہ سے اسلام کی وجہ اسلام کی وجہ اسلام کی وجہ اسلام کی اور اس کی وجہ سے اسلام کی وجہ اسلام کی وجہ سے اسلام کی اور اس کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے اسلام کی اور اس کی وجہ سے اسلام کی اور اسلام کی ا  | ero.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAP   | نت كالغوى لور اصطلاحي معتى                                          |
| المديد كي تعريف اس كا شرق عم لور اس كي دجه المنطان في النول والارتفاق وي المديد المديد المديد المديد المديد و المديد المديد و ال  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAP   | سلمالوں کے اعلی اور عالب ہوئے سے معنی                               |
| مرا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | سید کی تعریف اس کا شرق علم اور اس کی وجہ                            |
| الم الله الله الله الله الله الله كالله كا و الله الله كالله كاله  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | چ-                                                                  |
| ما محمد الارسول (۱۳۵ -۱۳۷) ٢٨٨ يول كمنا منع عبد كر الرفظ النال كام كر لينا قر النال الله كرانا قر النال الله على الله الله النال كام كر لينا قر النال الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | بها آباد فرونونونونونونونونونونونونونونونونونونون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.    | اور ملست كو كروش دين ك اصل عكمت                                     |
| عول القد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-1-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Mr-Ma)                                                              |
| مام المران المرا | P/h       | المان الله المان ا |       | سول الله المائم كي وقالت اور اب خابط كي قماز جنازه                  |

| 1 | ı | à | L |
|---|---|---|---|
| 1 | ı | ١ | ľ |

| 26000        |                                                   |       |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| منوربر       | معتوان                                            | سونبر | عزان                                                                            |
| The state of | الله مكه سكه بعد تكرمه بن الي جمل كو معالف كردينا |       | متنبل کے لیے آگر کالفظ کہنے کا جواز اور ماش کے                                  |
| rro          | التي مكرك بعد (طاكف ين) وحثى كوسعاف كرديا         |       | لے اگر کالفظ کینے کی ممانعت                                                     |
| m            | بهارين الامودكومواف كردينا                        |       | اس کی تحقیق کے جماد کی نیت نہ کرمانفال ہے                                       |
| m            | منافقول اور ديماتيول عصور كزركنا                  | ML    | منافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات                                           |
| MYZ          | عنوادر در مزرك منطق قرآن جيدكي آيات               | PW"   | الله تعالى كى واه ين مرك كابيان                                                 |
| MYZ          | مخو انور در گزر کے متعلق احادیث                   |       | الله كل مغفرت اور رحت كاونياكي تعنول اور نذاول                                  |
| MYA          | ہی الماما کے عنو و در محزر کے مختلف محال          | PP    | ے الفتل اور بحتر ہونا                                                           |
| P'P4         | معوره كالنوى اور حرقي معني                        | ļ     | ودرخ ے اجات جنب کے حسول اور وہدار الی                                           |
| PP4          | مشوره کے متعلق امان ش                             | mm    | کی طلب کے مدارج عمل امام وازی کا تظریب                                          |
|              | وسول الله طائفة كومجاب محوره لين كالحم كيون       |       | دوزخ سے مجات بنت کے حصول اور دردار النی                                         |
| tules.       | الأكيا                                            | 1736  | کی طنب کے مرارج میں نیام فرال کا نظریہ                                          |
| MA.          | سمى علم ك اوكول من مشوره كيا جائ                  |       | ووز فح سے تجلت جنعه کے حصول فور ویدار الی                                       |
| m            | وكال كامعتى                                       | m     | کی طالب کے دوارج بی مصنف کا تظریہ                                               |
| PTT          | توکل کے معنق قرآن جید کی آیات                     |       | ووزر شے تجات اور جنت کی طلب کے جوت میں                                          |
| err          | لوکل کے متعلق احادیث                              | rn i  | قرآن مجيد کي آيات                                                               |
| PPP          | و کال کی سطح تعریف                                |       | ووزر تے سے نمیات اور چنے کی طالب کے جورت میں                                    |
|              | کیا امہاب کو ترک کریا اور مل تع کریا وکل کے       | rn    | أماريفه                                                                         |
| 5700         | خلاف ہے؟                                          | i     | دوزخ من معات أور جنك كم حسول كى طلب                                             |
| PPY          | امهاب حاصل كرسة كاعتم                             | PA    | اخلاص کے منانی ضیں ہے                                                           |
|              | اشیام کو جن کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی مطلوب ہے اور  |       | ہی الجالم کے عنو و در گزر کے متعلق قراک جبید کی                                 |
| MFA          | توکل کے خلاقے کیں ہے                              | 1714  | ا كيات                                                                          |
| ITP4         | آگر الله عددت كرے أو كوئى مدوكار فيس              |       | نی المالم کے علو و در گزر اور حسن اختلاق کے متعلق                               |
| P.P.         | وماكان لنبى ان يغل (١٩١٣)                         | PM.   | أبارضف                                                                          |
| I*I**        | مناسبت نورشان نزول                                | 64.   | مراقدین بالک کومعاف کروننا                                                      |
| 14,4,1       | ال فنيمت بن خيانت كرية يرعداب كادميد              | inh.  | عمير بن وبب كو معاف كروينا                                                      |
| 444          | بل ننيسه سه منعلق ديكر مسائل                      | CTT   | عبدالله بن الي كي تماز جنازه يزحلنا                                             |
| rrr r        | اموال معلين بن خيانت كرفي يذاب كي دميد            | CH.   | But the land a state of the                                                     |
| LAL          | تبكوكاردل كابركارول كي مش شدجونا                  | PTP"  | ع مدے بدر بوسمیان اور بھر وسعت مردیا<br>فع مدے بدر صفوان بن امیہ کو معال کردینا |
|              |                                                   |       |                                                                                 |

مسلدورً

تهيأوالقرآن

| ے | • | / | 1 |   |
|---|---|---|---|---|
| U |   |   |   | Т |

|     | 1 - 4 |
|-----|-------|
|     |       |
|     | •     |
| - 1 |       |

| TOTAL - |                                                   |             | 90                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| منونبه  | عنوات                                             | متحرمر      | عوان .                                                               |
| 04.     | مطلع يونا                                         | ۵۳۳         | قولب اور عذاب كے مختلف ورجات                                         |
|         | این کامیالی سے زیادہ اے مسلمان بھائی کی کامیابی پ | ۳۳۵         | "بإت مابقت مناسبت                                                    |
|         | خُوشِ بونا جائي                                   |             | عبول اور رسولول کی بعثت کا عام انسانوں اور                           |
| 123     | الذين استجابوالله والرسول (١٤١١-١٤٥١)             | איקיינו     | مومثون کر کے رحمت ہونا                                               |
| r21     | كيات فدكوره ك شان نزول بي دو روايتي               |             | سيدنا جمد اللكام كا حبوت ير ولا كل اور موسين ير وجوه                 |
| m2m     | ايمان هي زياد آل كامحمل                           | <b>የ</b> ሞሬ | احمان                                                                |
| r2r     | دین اسلام کے خلیہ کی پیش محولی                    |             | سيدنا محد المانام فوع انسان اور بشرست ميموث كي                       |
| 172M    | وسول الله المفام الله تعالى كى عميت كابيان        | rai         | € 1                                                                  |
| r20     | ونیا جس کافرون کی خوشحالی سے دھوکاند کھیا جائے    | ۳۵۳         | حلادت از کید اور کتاب و محمت کی تعلیم کابیان                         |
| .M.46   | ان الذين اشتر والكفر (١٤٤١عه)                     | <b>"6"</b>  | اولمالصابتكم مصيبة (۱۲۸–۱۲۵)                                         |
| FZY     | المان كے بدلد ميں كفركو عربيد لے كا محمل          |             | بعض مسلمانول اور منافقوں کے شبہات اور ان کے                          |
|         | زندگی اور موست میس کوان بمعزے اور موت کی تمنا     | ۵۵۳         | جرابات                                                               |
| ٣٧      | كرنا جائز به يا قبيل                              | ray         | ولا تحسبن الذين قتلوا (اعد-١٢٩)                                      |
| MEA.    | كافرول كو كناه ك ليه وميل دين كي وجهات            | 164         | مناسبت اور شان نندل                                                  |
| .       | امتحاب رسول (الهلام) کے مومن اور طبیب ہوتے کا     | ra4         | حیات شداء کے متعلق اعلاء                                             |
| rza     | وليل                                              | 176A        | حیات شداء کی کیفیت میں فقاء اسلام کے نظرات                           |
| ·       | انبياء عليهم السلام كوعلم انغيب ب ياغيب كي خبول   |             | هبيد الهي ديادي جم ك مائد زنده يوري يا                               |
| r**     | کاعلم ہے                                          | '           | جم مثل ك سائد يا سر يدول ك جم ك                                      |
|         | انباء مليم السلام كوخيب يرمطلع كرية ك متعلق       | PY+         | الحر؟                                                                |
| l l'Ai  | علاء امست کی تصریحات                              |             | فهداء کی حیات جسمالی میں مصنف کا موقف لور                            |
|         | رسول الله الله الله علم خيب اور علم ماكان وما     | L.A.        | بحث و نظر                                                            |
| PAP     | يكون كم متعلق اطعيف                               | L,Al.       | شہارت کے اجر د تواپ کے متعلق اصفیات                                  |
| r'Ar'   | ولايحسبن النين يبخلون (١٨٠)                       | la.Alla.    | علمی شداء کے متعلق اسادیث و ۳ ثار<br>کی شداء کی متعلق اسادیث و ۳ ثار |
| ۳۸۵     | يخل كالغوى معنى                                   | 144         | علی شداو کاخلامه<br>ملاید بر مروجهای باده با                         |
| ۳۸۵     | بکل کاشری معنی اور اس کی انتسام                   | MAN         | محسل شرداء کے متعلق زاہب فتہاء<br>مریب درسی معملی زاہب فتہاء         |
| ran.    | بخل کی دمت کے متعلق قربان جیدی آیات               | MA          | شداء کی نماز جنازہ کے معمال غراب نقباء                               |
| MAZ     | بكل كى قدمت ك متعلق اماديث و ؟ فار                | MI          | خداء کے رزق کابیان                                                   |
| L.A.    | لقدسمع الليقول الذين (١٨١١)                       |             | فرست شدہ مسلمانوں کا است اقارب کے اجمال پر                           |
|         |                                                   | 1           | نبيان القرآن                                                         |

| NATIONAL PROPERTY. | 11                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مؤبرك              | حنوان                                                | مغفه        | مخوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سیم ا              | نیکی کو تعریف چاہیے پر عذاب کی وحید                  | Prepare     | اسلام کے فقام ذکوہ پر بہودیوں کا احتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱۳                | ان في خلق السموت والارض (١٩٥-١٩٠)                    | PAR         | يوديول ك احراض 1 كور كابولب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| an                 | الله تعالى كى الوديبت اور وحدث ير دليل               |             | خاف کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84                 | ب كارت وكركسية ك متعلق اماديث                        | 1/4/        | اس کو ساکست کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | کروٹ کے بل فراز می <u>ز جون</u> کے متعلق فقداد احناف | P40         | الله تعالى كى شاك بيس الوين الميز كالام كفري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OIA                | کے مسلک کی وخاصت                                     | MY1         | معزت الديكرمديق فالوكى تفديل معراج كاصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | مخلوق عن خور و تكر كرية كي برايت اور خالق عن         |             | كليلي احزال بن قرباني مدالت اورمل كليمست كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۰                | خور و گلر کرنے کی نمانعت                             | ř#1         | اساني ال كاكما جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ar-                | من عرف نفسه فقد عرف ربه كي مختين                     | 1794        | يهود ك دو موت احتراش كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | ائیان کے ساتھ کناموں پر موافقہ نہ موت کے             | F*\$A       | مول الله المائم كو تسلى وسية كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arr                | تنقمت کا رو                                          | P'49        | والت وراور كلب منيركامتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | منامول کو بخشے اور خطاؤں کے مناتے میں تحرار          |             | جنگ امد کی بریت پر مسلمانون کو تسلی دسین کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| orr                | ك يوليك                                              | F'94        | المان |
|                    | مالین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے کی              | <b>[*91</b> | موت سے متلی رہے والے تقوس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OFF"               | كوشش كمنا                                            |             | ووزع سے بناہ مانکتے اور جشت کو طلب کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | رما قبول ہونے کے علم کے باوجود دما کرنے کی           | ۵۰۰         | متطق امادیث اور بحث و نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ara                | ا منتیں                                              |             | ونیا کی ریکینیوں اور ول قرمیوں سے بے رقبتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| APT                | وعا کے قبول ہوتے کا ایک طریقہ                        | <b>6-17</b> | بردائر في معملق آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OF-                | تمام محابد كے مومن بولے كى ولكل                      |             | ونیاکی رجمینیوں اور ول فربیر است ب رقبتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OFL                | الايغرنك تقلب الذين(١٠٠٠)                            | ا ۱۳۰۳      | بداكرف كم متعلق اهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DYA.               | غود کامنی ادرشان نزدل                                |             | کافروں لور کے نظول کی زیاد تون کو شدہ ویشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | کنار کے کے وزایس عیش اور مسلمانوں کے کے              | ۵۰4         | ے برواشت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ark                | منتقل کے متعالی امادیث                               | 9.7         | واذا عدَ اللَّه ميثاق النين ١٨٩-١٨٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | الله تعالى ك ديدار اور اس ك قرب كاجنت -              | <b>314</b>  | معلا آبات اورشان تزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S1"•               | افشل بوتا                                            | al•         | علم چھاتے ک فرمت کے متعلق احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| åF3                | شان نزدل                                             | -10         | مردالله بن لميدى روايت كي مخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| err                | فائب ميت كي فماز جنازه يزيية من برامب اتمه           |             | ليمض آيات بين جموم الفاظ كي بجاسة محموصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opp.               | سه آلات                                              | ∆#°         | مورد کا اعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|               | 15                                                                   |              | المراث المراث                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| مزنر          | عزان                                                                 | فتخمير       | حزان                                             |
|               | عمل ال اسلام جار سه زياده كى موتى بيويول ك                           | arr          | میرکالتوی اور شرقی شنی                           |
| roa           | متعلق احادث                                                          | orr          | مبرك متعلق اماديث                                |
|               | الل از اسلام جارے تیان کی مولی فعایوں کے                             | ara          | سايدا كالنوي معني ادر مبرادو مصنبه مين فرق       |
| 1 1           | متعلق دابب ائر                                                       | SP6          | مصابرہ کے منطق اعادیث                            |
| 004           | العاصف مجيد صريحه كالقيال اتمه يرمقدم بيونا                          | -            | مرابيد کے معنی                                   |
| 004           | الله المارة علم الدواج مطرات كابيان<br>المائة كى الدواج مطرات كابيان | APT          | المعديد كوره يس رابطوا كريال                     |
| 06A           | تعدد الدول كالب الهام كا تعدم ميست بويا                              | arz          | اسلامی ملک کی سرمدک حفاظت کے متعلق احاصف         |
| 909           | رسول الله طائع کے تعدد الدواج کی تنعیل وار                           | AP9          | سوبرة النساء                                     |
| 804           | مكنين                                                                | ۵۳۱          | سورة النساء كازمانه نزول اوروجه تسميه            |
|               | الى المالم كالعدد الدوائ كمال ضبط ب يا ط تقرالي                      | OF1          | سورة النساء ك لهذا تل                            |
| Pra           | كابيتات                                                              |              | مورة النساء كى سوره على عمران ك سائق مناسيد      |
| rra           | <i>تحد کامع</i> ل                                                    | SOT          | ا توراريناط                                      |
| 1             | مر کا مقرد کرنا صرف نربب اسلام کی خصوصیت                             | ۳۳۵          | مورة النهاء ك مضائين كاخلاصه                     |
| 642           | 4                                                                    | arr          | يايهاالناس اتقوار بكم (١)                        |
| 676           | مرادا كرا كى ماكيد اور مراداند كرفير                                 | الما المالية | خالل كى عظمت اور علوق يرشففت                     |
| יארם          | وسول الله خالفة كى ازواج ك مركاميان                                  | שוים         | اسلام میں رکب و نسل کا اتباد دسیں ہے             |
| Pra           | وسول الله علیهم کی صافرادیوں کے فرکامیان                             |              | رشد وأودل عد تعلق لولي ي وميد اور تعلق           |
| 04.           | امرے فیدت میں قرآن جید کی آیات                                       | 072          | جوڙ تي پائارت                                    |
| 04.           | الربك جُوت من اطويث                                                  | ∆P"L         |                                                  |
| ال مدا        | الرك مقدارك معان فتهك مبدكانهب                                       | 674          | ينيم كامل لواكرية كاعم<br>ينتج كامل كواكرية كاعم |
| 047           | امرکی مقدار کے متعلق فقداے شافعیہ کارب                               | [            | یچم کا بال کھاتے اور اس کے ساتھ برسلوکی کرنے     |
| 1             | مرک مقدار بین قیر مقلدین اور مالات شید کا<br>ا                       | 5            |                                                  |
| 025           |                                                                      | ) ama        |                                                  |
| هده           |                                                                      |              |                                                  |
| 844           | -                                                                    | A I          |                                                  |
| 044           |                                                                      |              |                                                  |
| $\mathcal{J}$ | دول کے ورمیان عدل کا تھم اور بھن دو سرے                              |              |                                                  |
| DA OLA        |                                                                      | 601          |                                                  |
| ASA.          | مسلدرو                                                               |              | تهيان التركي                                     |
|               | 1                                                                    |              |                                                  |

| موزره | عوال                                                            | مؤثر         | ا عنوان                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 642   | شوہر اور موی کے احوال                                           | 541          | ولا تؤتواالسفهاءاموالكم (٢٠٠٥)                                                                                |
| 644   | کلاند کامنی اور اس کے معدال کی حقیق                             |              | كم مقاول كو مل ند دين اور فيتم ك مل كو ولى كا                                                                 |
|       | آیت مذکورہ بھی پھالک بھی ستے افغیائی بھائی بھی                  | ΔΑ+          | مل فرائے کی اوجیہ                                                                                             |
| 400   | حمراد ہوئے پر دلماکل                                            | ۵۸۰          | لل كم عمل كى ملك كرناس آيت ك منافى نبير                                                                       |
| 400   | احكام وراثت كي اطاحت يرجنت كي بشارت                             | AAI          | جر(قولی تشرف سے روکنا) کالفوی اور شرعی معنی                                                                   |
| i     | ادكام وراشت كى نافرمانى كرسنة واسله يروائل عذاب                 | DAI          | جرك جوت بن قرآن اور سنت سے ولائل                                                                              |
| 44    | ي وعيد اور اس كي تؤجيسه                                         | !            | ہو سمی منصب (اسان) کے نالل ہول ان کو اس                                                                       |
| 741   | والتى يائين الفاحشة (١٩٠٦)                                      | OAT          | كى دمد وارى شد موتى جلية                                                                                      |
| Asle, | مورتوں کی بدکاری پر ابتدائی مزاکا بیان                          | ا ۱۸۸۵       | الاے اور اوکی کی بلوخت کامعیار                                                                                |
| Asla  | حدود میں موراول کی کوائی فاسعتر موسے پر والا کل                 | 015          | يتيم كالمل كمالية عن زاب فتهاء                                                                                |
| 4.4   | مد زنایل چار مرودال کی کوائی پر احتراش کا جواب                  | anr          | تعليم قرآن اور ديكر مباواسد ير ايرت لين كى تحقيق                                                              |
| ĺ     | کیا زائی کے خلاف استخاد کرنے دلایا لڑکی یہ حد<br>میں میں        | éAf"         | للرجالنصيب مماتر كالوالدان (هم)                                                                               |
| 4-4   | النزف کے گی؟                                                    | 0/42         | للت جالميت على بجل اور موراول كودارث شديناا                                                                   |
| 707   | و مضموں کی بے حیاتی کی تعمیر میں منعدد اقوال                    | PAG          | تشيم ودانت مي ورنا كااقرب موناسمياري                                                                          |
| 444   | الفلام کی حرمت پر قرآن جیدگی آیات                               | 944          | ورهاء ي زكد ي فتيم كي فتعيل                                                                                   |
| Y•2   | افلام کی حرمت پر احادث اور افاد                                 |              | وشته وأوول أور شرورت متعدل كووينا احسان عبيس                                                                  |
| A•F   | مل قوم اوط ک مدر افور می غرایب اربعه                            | 9//          | ان کا حن پھوایا ہے                                                                                            |
| YP    | جمات ے کناہ کرنے پر متبولیت اتب کی تحری                         | 4//          | ينيمول كواني لولادي طرح معجما جلت                                                                             |
| A8.   | فرخرد موسند کے واقعت توب کا تبول شد ہوتا                        | 944          | الفلا" بل يتيم كمانة بر التنال سخت عذاب كي وجه                                                                |
| ₩"    | زماند جافیت کے مظام سے مور قول کو تجات دانا                     | DAS          | ظل الميمون كابل كمانے والوں كے متعلق اماديث                                                                   |
| ₩"    | نوادہ سے زیادہ مرد کھنے کی کوئل مد تنس ہے                       | 640          | بوصبكمالله في اولادكم (١١-١١)                                                                                 |
| ,MA,  | تنظار کامعنی                                                    | 94           | در الشت محے تفسیلی احکام                                                                                      |
| 167   | حضرت حمرا فاو کا زیادہ مررکھے سے معم قربانا                     | ۳۹۹۵         | ا اولاد کے احوال<br>کے مصنوب میں میں میں میں است                                                              |
|       | حضرت حمر الله کے علم پر شبیعہ کا اعتراض اور اس کا               | <b>△9</b> 8° | مرد کو عورت ہے دکنا جعبہ دینے کی دجوہات                                                                       |
| TIO   | چواپ<br>اغاره محم کرده به کافی می کرده در در                    | <b>247</b>   | والدین کے احوال<br>میں میں میں میں میں ایک ماد کا                                                             |
| _     | ظوت محید کی وجر سے کائل مرکے وجوب پر<br>فتہائے احماف کے والا کل | 010          | قرض کو وصیت پر مقدم کرنے لیے والا کل                                                                          |
| ALI.  | ا سہائے اس کے معال ا<br>نب کی منکورہ ہے بیٹے کے فکرح کے متعلق   | 091<br>092   | مارٹ امور کے شعف کابیان<br>یا الل علم کے حمل ہے مدیث شعیف کی تقویمت                                           |
|       | W - E - M - C + 1                                               |              |                                                                                                               |
| 1     | مسلدرو                                                          |              | مَعِيدُنِ العَرَاتِ |
|       |                                                                 |              |                                                                                                               |

م الدوم

|         | 14                                                                                        |            | فررت                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغرنبره | عنوان                                                                                     | منخنبر     | عموان                                                                                                                                      |
| W"A     | باعروں سے فکل کے احتکام                                                                   | W2         | لمراجب فقملو                                                                                                                               |
| Alma    | يرينالله ليبين لكم ويهنيكم (٢٦-٢٦)                                                        | NP         | اب كى مكاود ، فكال كرا كي مزا                                                                                                              |
| ויוןר   | امکام شرید پر حمل کرسے کی ترقیب                                                           | 194        | حرمت عليكم امهاتكم (٢٥-٢٢)                                                                                                                 |
|         | شریعت کا مزاج آسان احکام بیان کرنا ہے ند کہ                                               | YPF        | محربات تكاح كأجيان                                                                                                                         |
| 444     | مفكل                                                                                      | THI        | لىبى محربلت كى تغسيل                                                                                                                       |
|         | مل حرام کی افزاح اور اقتیام                                                               | nu.        | د ضای بحریات کی تنسیل                                                                                                                      |
| 46.1-   | رشورت کی تغریف وعید اور شرعی احکام                                                        | YMY        | دشتہ فاح کے سب محرات کی تعمیل                                                                                                              |
| ALA.    | اسیخ آب کو قتل کرنے کی محافظت کے ٹین محمل                                                 | wr         | جَنَّلَ قَيْدِيل كو لوندى أور غلام بنائے كى محقيق                                                                                          |
| 700     | خود کھی کرنے والے کے عذاب کا بیان                                                         |            | ملی ندیہ کے بدلے میں جنگی تیدی آزاد کرنے کے                                                                                                |
|         | خود کئی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کا شری                                              | #0         | متعلق احاديث                                                                                                                               |
| 4°6     | سخم                                                                                       |            | مسلمان تدبول ہے تبادلہ میں جنگی قبدی الااد                                                                                                 |
| וריווי  | متقيموا اور كبيرو كتامول كي حقيل                                                          | W1         | كرف ي معلق المان ف                                                                                                                         |
| 4M4     | امرارے مناه مشموے كيره موتے كي دچہ                                                        |            | جلی قیریوں کو احسانا اولا معاوضہ آزاد کرنے کے                                                                                              |
| 1       | الله تعافی کی تقتیم اور اس کی مطاکے خلاف تمنا                                             | <b>W</b> 4 | متعلق امان ب                                                                                                                               |
| 101     | کرنے ہے مماقعت                                                                            |            | جنگی قدروں کو آزاد کرنے کے حملتی فقمائے اسلام                                                                                              |
| YOF     | الرجال قوامون على النساء (٣٧-٣٧)                                                          | WA         | كي آواء                                                                                                                                    |
| rar     | قرآن جيدے حورتوں كى حاكيت كاعدم بولز                                                      |            | کیا بغیر تکاح کے اور ایل سے مہاشرت کیا قال                                                                                                 |
| ror     | قوام کا معنی                                                                              | Abd        | المعتراض ہے                                                                                                                                |
| rar     | موراول کی ماکیت کے عدم جواز میں امادیث                                                    | M.,+       | صریح مال ہوئے ہر دلیل<br>استان میں اور میں میں میں اور                                                 |
|         | مورول کی حاکیت کے عدم ہواز میں فقماء اسلام                                                | Alex-      | ا ہواز حصد پر علائے شیعہ کے طلائل<br>اور مرد میں میں میں اور میں                                                                           |
| 10Z     | کی آداء                                                                                   | AL4        | علائے شیعہ کے نزدیک جعد کے فقیح ادکام                                                                                                      |
| AGE     | ملكه بنتيس كي حكومت عدامتدال كاجواب                                                       | WY         | علائے شید کے جواز مند پر طائل کے جوالات                                                                                                    |
|         | جک جمل کے واقعہ سے حورت کی مریرای پر                                                      | Alam,      | ومس مند ير قرآن جيد عدادكل                                                                                                                 |
| AGE     | استدلال کاجواب                                                                            | 1977 S     | ا حرمت عند پر احادث ہے والا کل<br>اور میں مند پر احادث ہے والا کل                                                                          |
| Par     | پیوبیوں کو مارینے کے متعلق امادیث<br>مرید میں میں اور | And        | ا احادیث شیعہ ہے حرامت جند پر دلا کل<br>ابعد سفہ یہ سات م                                                                                  |
| Par     | بيولال كومارية كم متعلق فقهاء كالنظرية                                                    | And        | البيض مفسرين كالتسائح<br>الفرس المدارية المواجعة المواجعة المواجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة |
|         | انتكاف زن وشو برشى دونول جانب سے مغرد كرده                                                | 1442       | الل كتاب بانديول من فائدة عن فائدة وك قداوب<br>فيرسيد كافاطمي سيده من فكل                                                                  |
| 140     | متعف آيا حاكم بين يا وكل                                                                  | APA        | ا طیر سید کافا می سیدہ سے نقاع<br>م                                                                                                        |

مَبِينُ المُرَاكِ

|  |   | 1 |
|--|---|---|
|  | • | 4 |
|  | / | i |

| - 4 |       |
|-----|-------|
|     | - 78. |
|     | /1    |
|     | €.    |

مسلددق

| سوزر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صختمير     | عنوان                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAF  | النام كے علم كى بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | الم شوہر بوی کو خرج وے نہ طلاق تو کیا عدائت                                                                |
| YAL  | مدیث تیم سے استباط شدہ مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 446        | اس کانکار مع کر سکتی ہے یا دمیں؟                                                                           |
| 1/1/ | جنی کے لیے جواز تیم میں محابہ کا اختمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AAb        | عدالت کے فنح لکاح پر احتراضات کے جوابات                                                                    |
| ארי  | مجهم کی نغریف مشرائط اور ندامیب فقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410        | تقفاء على الغائب ك متعلق قرابب ائمد                                                                        |
| 4/40 | تیم کے بعض ساکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1999       | قضاء على الفائب ك متعلق اعاديث                                                                             |
| PAE  | يمودكي محريف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | وفع حرج معلمت ادر مرورت کی بنایر احمد الله                                                                 |
|      | لشنت کی انتہام اور حمی مخض پر نُعنت کرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YYZ        | مح ندمب يرقيملد اور فتوعه كاجواز                                                                           |
| rat  | المختيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | جو مخص این بوی کوند خرج دست ند آیاد کرسته اس                                                               |
| 444  | شرك كالتربيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TYA        | کے متعلق شریعت کا تھم                                                                                      |
| WA   | كاج رك ب وركاج رك س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | اللہ کی مرادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ                                                                  |
| 19+  | ا بنی باکیزگی اور فسنیلت میان کرنے کی ممافعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444        | كرفي كابيان                                                                                                |
|      | فرض صحح کی بنام پر اپنی پاکیزگی اور اپنی فعنیلت بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | مل یاب کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک کرنے کا                                                                  |
| 49   | 712 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44+        | ييان                                                                                                       |
| 485  | الم تر الى الذين او توانصيبا (۵۱–۵۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | یدوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا                                                                |
| 197  | ببهت اور طاخوت كامتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121        | بيان .                                                                                                     |
| 446  | يهود كے جل كى فرمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 427        | خلامون اور خادمول کے ساتھ نیکی کرنے کامیان                                                                 |
| 196  | يهود كے حدد كى قدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | اخلاص سے اللہ کی راہ بی تریج نہ کرتے والول                                                                 |
|      | وو آراع بیس جلی ہوئی کھالول کو دو سری کھالول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74         | سکر کے واقع                                                                                                |
| 194  | بدلغ يرتعذيب بإمعصيت كأبحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 445        | جربيه كارد اور ايمان ش تفليد كاكاني مونا                                                                   |
| 1944 | روح اور جسم ودنون پر عذاب کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140        | الله ك علم نه كرف كاسل                                                                                     |
| 44∠  | تعذيب إلى معصيت ك المكال مع مح جواليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>425</b> | الله تعالى ك اجرو الواب يدهائ كامعنى                                                                       |
| lΙ   | رور اور جسم دونول کے مستحق عذاب ہونے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 741        | تمام جون کے صدق پر رسول اللہ علیام کی شادے                                                                 |
| APF  | أيك مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YZY        | قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال                                                                            |
| 194  | المثردي نوتون کے لیے نیک اعل جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة                                                                         |
| 199  | ربط آيات اور شمان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444        | (m-a•)                                                                                                     |
| 144  | امانت اوا كرف ك متعلق قران جيد كي آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 729        | مات نشر میں نماز رہ منے سے ممانعت کاشان نزول<br>تب میں میں میں میں اور |
| ۷٠٠, | امانت اواكرف كم متعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YA+        | ميم كى مشروعيت كأسب                                                                                        |
| 2    | الله كے ساتھ معالم من الات وارى كاوائر كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | حضرت عائش کے ممشدہ ہار کے متعلق رسول الله                                                                  |
|      | ر الماري |            | الأعلى العراق<br>مَهدان العراق                                                                             |

| فيرمعن            |   |
|-------------------|---|
| $-$ / $^{\prime}$ | ľ |

| ٠ | A |
|---|---|
| п | - |
| ш | ч |
| ш |   |

|                |                                                | 220          |                                                 |
|----------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| موبرك          | عفوان                                          | صفحربر       | عنوان                                           |
| 214            | ورجول عن مساوات كومنتلوم نهين                  |              | خلق خدا کے ساتھ معلقہ میں الات داری کا دائد     |
| 44             | تي مديق هبيداورصالح ي تشريفات                  | <b>4</b> 4   | كار                                             |
|                | حنفرت ابو بكر صديق الأندكي بعض خصوصيات اور     |              | این فلس کے ساتھ معالمہ بیں المانت داری کا وائ   |
| <b>2</b> 1*    | المناكل                                        | 24r          | · کار                                           |
| £14            | يايها الذين امنوا خذوا حذركم (٧٤١١)            |              | لغناء کے آواب اور قاشی کے علم اور عول کے        |
| 4PT            | دبار تمیات اور خلاصہ معنمون                    | 24"          | متعلق امادیث                                    |
| ∠ry            | جملو کی تیاری اور اس کی طرف رخبت کابیان        | ∠•à          | کتاب منت اجماع اور قباس کی تیمت پر استدال       |
| 299            | اخردی اجرو ثواب کے لیے جماد کرنا               | 2.0          | اولى الذمرك تغيري وعدد اتوال ادر مصنف كامخار    |
| 411            | مظام مسلمانوں کی عدے کیے جماد کرنا             | ;            | الله اور دسول الهالم كى الحاصف مستقل ب اور اولى |
|                | مسلمانوں اور کافروں کی باہمی جنگ میں ہر آیک کا | ۷٠١          | الامرى اطاعت بالتع ب                            |
| ∠m             | بدف اور نسب العين                              | Ì            | قرآن جيد اور احاديث جيمه الوال سحلب ۾ مقدم      |
| 499            | قرآن جيد کي ترخيب جماد کے نكلت                 | 4.4          | U.S.                                            |
| ∠rr*           | ترغيب جرادك متعلق احاصف                        |              | ائمہ اور فلنماء کے اقوال پر امان کو مقدم رکھنا  |
| <sub>471</sub> | المترالى الذين قيل لهم كفوا (١٨- ٢٤)           | 4•A          | ان کی بے اولی جیس ہے                            |
| Zr4            | شاك نزول اور رديد آيات                         |              | والاكل كى بخاء ير اكابر ي اختالاف كرنا ان كى ب  |
|                | اجمال الله ك طرف سے كانتى ب اور برائى          | Z+A          | ادبي شيں ہے                                     |
| 200            | العارے گناموں کے انتجہ میں                     |              | علام اور جمتدين حضرات معموم لميس والاكل ك       |
| 2171           | منصب دممالت                                    | 44           | ماخد ان كے ساتھ المتلاف كرنا جائز ہے            |
| 2rr            | قرآن جمید پی اختال نه بور نے کابیان            | <b>4</b> 1   | المترالى النين يزعمون (٥٠٥-١٠)                  |
| 200            | شان نندل                                       |              | حضور البلام كاليمله ند ملت واسله منافق كو معرت  |
| ∠۳۳            | قیاس اور تظییر کے جحت ہوئے کابیان              | ۳۱۱          | عرداد كالحل كرديا                               |
| 250            | شان نزول اور رمبا آیات                         |              | ائی علیم کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب        |
| 200            | ای العظم سب سے زیادہ شجاع اور بماور میں        | <u>الا</u> ك | كرت كاجواز                                      |
| 250            | فتفاحت كامعى اوراس كى اقتهام                   | 411          | گنید خطراء کی زیارت کے لیے سر کا جواز           |
| ا ١١٠٠         | نیکن کے کاموں میں شفاعت کے متعلق امادیث        |              | رسول الله طريعام كالنيمارنه مات والأموسي فيس    |
| 2ra            | اسلام می سلام کے مقرر کروہ طریقند کی افغلیت    | <b>4</b> A   | 4                                               |
|                | مصافحہ اور معافقہ کی فلیاست اور ایر و اواب کے  | <b>4</b> 11  | الما المطام كي نوارت كے ليے محليد كا اضطراب     |
| 277            | متعلق ام <i>اد</i> ث                           |              | الل جند كا أيك و مرت ك مات مراا ان ك            |
|                | ر الدرق                                        |              | و تعبيان القرآن                                 |

تبيان الترآن

| 14 THE     |                                                           |               | NAME OF THE PERSON OF THE PERS |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغربر      | عنوان                                                     | صفخبر         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | من خلا مل شبه حد اور من عد مي ديت كي                      | 272           | کن لوگوں کو سلام کرنے بی پہل کرنی چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 201        | مظداد                                                     | ∠ra           | جن مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | دیت کی اوائیک کی منت اور جن اوکول کے ذمہ                  | 2 <b>m</b> 4  | امتداع كذب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 202        | وصعه کی اوا میلی ہے                                       | ∠ <b>१</b> "9 | اختاع کذب پر اہام دازی کے دالاگل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZOA        | عورت كى تصف دىت كى جمتين                                  | 25"+          | المناع كذب يرعلامه تفتاد في كدوا كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| !          | تملّ خفاء کے کفارہ پی مسلمان فلام کو ؟ زاد کرنے           | 280           | انتناع كذب ير ميرسيد شريف ك ولاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>209</b> | ک بخصت                                                    |               | شرح موالف کے والا کل ہر ملامہ میرسید شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ∠64        | ور فاء منتول میں دست کو گفتیم کرنے کے احکام               | 4M            | کے امراندات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [          | واد الجرب بین کمی مسلمان کو تطاع سفل کرتے ہے              | 2M            | علىد بيرسيد فريف كے احتراضات كے بوليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 264        | ويبت للزم ندكرنے كى شكست                                  | LITT          | انتزاع كذب برعامد ميرسيد شريف كي نفه يملت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>464</b> | وکیا کافرکی ویت میں پڑاہیب انٹمہ                          |               | انتاع كذب ك متعلق دير علاء كي تقريعات اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ای کافرکی نصف دیت پر اتمہ اللائے کی دلیل اور اس           | 200           | ولا كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ∠\+        | كاخيرمنخكم بونا                                           | 200           | المناع كذب ك متعلق علاق ويوبركم كامتيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | وی کافر اور مسلم کی دست سے مسلوی ہونے پر امام<br>جند سر س |               | منف و حيد كالتقاف الله تعلى سك كذب كرمتفوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24         | اعظم کے ولائل                                             | 200           | حين ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .24        | قمل خطا کے کتارہ کا بیان                                  | 400           | فمالكم في المنافقين فلتين (٨٨ـ٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ ZW       | قتل عمد کی تفریف ادر اس کے متعلق اعلان                    |               | کفار اور بد عفیده لوگول کے ساتھ دوستی رکھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | الل عمرير الله اوراس ك رسول المالا ك فضب                  | 25A           | ممافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 415        | كابيان                                                    | 28A           | الجرمند كي تعريف اوراس كي الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ∠4/*       | مسلمان کے قائل کی مظرت نہ ہونے کی اوجیات                  | ∠/*4          | قيامت تك اجرت كامشوع مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | سلام كركے والے كو قتل نه كركے كي حفاق                     | 4574          | امل اجرت کنابوں کو ترک کرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _ ∠ta      | احاديث                                                    | دنت           | اجرت كمتعلق فقهاء اسلام ك نظروات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 410        | احکام شرعید کا پراو صوف فا چریز ہے                        |               | جن کافرول سے جلف نہ کرنے کا معالمہ ہو اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | بلاعدر جماد میں شریک شد ہونے والے مجابدین کے              | حث ا          | 52 + 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>∠</b> ₩ | برابر نمیں ہیں                                            |               | وماكان لمؤمن (٩٢-٩٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ -"       | عدر کی وجہ سے جماد نہ کرتے والے میلدین کے                 | 201           | قل خطای کے ایست کے شان نزول میں متعدد اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nt when    | الله الله الله الله الله الله الله الله                   | ددد           | قل خلام کاستی اور اس کی دیگر اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,,,,       | منی شاکر افعل ہے یا فقیر صابر                             | 204           | وعد كامني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 244        |                                                           | <u></u>       | نبيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   | جرمد |
|---|------|
|   | 1    |
| _ |      |
|   |      |

| HOOSE .     |                                                     |              |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| مغرنبر      | عنوان                                               | صنحتبر       | عنوان                                               |
| 44          | آپ الافام ک مصمد کے خلاف جمیں ہے                    | <b>الا</b> ک | ان الله ين ترفهم المالاتكة (١٩٢٠٠)                  |
|             | طعد کے معالمہ بیں تی مخطاع کو استعفار کا تھم دیے    | 22.          | فرهيت اجرت كي آلات كاشان نزول                       |
| 444         | كالإجمت                                             | 227          | بجرت كاشرى تتم                                      |
| 290         | ولولافضل الله عليك (١١٥-١١٣)                        | 248          | مديد منوره كي طرف جرت كي فرهيت كي اسباب             |
| <b>∠%</b>   | ماكانوما يكون كاعلم                                 | 221          | دفع ضرر کے لیے اجرت کی اقسام                        |
| 244         | ماکان ومایکون کے ملم سے متعلق امادیث                | 220          | حسول نفع کے لیے بجرت کی اقدام                       |
| <b>44</b> A | العدين ايرق (چوري كرف وال منالق) كاانجام            | 446          | واذاضربتم في الارض (١٩١١-١٩١)                       |
| - 1         | من يشاقق الرسول الايه كومنسوخ قرار دينا             | 222          | تماز ذوف كاشلن نزول                                 |
| 494         | مي نسي ج                                            | 444          | تماذ خوف پزشنه کا طریقه                             |
|             | التماع كالمجمعة يوناني طائلا كالمعموم يونا فور ويكر | 228          | سنرشری میں تماد کو تعرکر کے بڑھنے کا دجوب           |
| <b>499</b>  | ساكل -                                              | 44           | مسافت شری می مقدار میں زابب ائر                     |
| ∠91         | ارالله لا يغفر ان يشركبه (۱۲۱–۱۹۱)                  | 444          | مهافت تعرکا اندازه بحساب انجربزی میل و کلومینر      |
| AAT         | مشرکین کے ہوں کا موسف ہوتا .                        | LNY          | سمندري مغرمي مسانت شرميه كامعيار                    |
| A+r"        | شیطان کے مراہ کرنے کامعنی                           | - 1          | كرات بوية بين بوت اور ياوك الله النا                |
| A+r"        | جمعوني آرزوس والخير كالمعنى                         | 282          | بوسة الله كاذكر كرنا                                |
| ٨٠٣         | مویشیوں کے کان چرنے کامعنی                          | ۷۸۳          | مالت بنک می نماز پرہے کے متعلق زایب فقهاء           |
| AH          | النبير مكتل الله كامعني                             | 410          | فمازول کے لو قات                                    |
|             | شیطان کو کیے علم ہوا کہ اس کے دیرد کار بست زیادہ    | ĺ            | أيك فمازك وقت يس دوسرى فماز اداكرف كاعدم            |
| A-0         | ا برن کے                                            | <b>ش</b> ۸۳  | ع <i>و</i> از                                       |
| A*0         | شیطان کے کے ہوئے وہ کے قرور ہونے کا بیان            | 210          | فغيبن من نمازون أور روزول كاستله                    |
| A+Y         | ہر کتاہ پر سرا ہونے کے افکال کاجواب                 | 446          | مناسبت أور شان تزول                                 |
| ۸۰۸         | حمنانگامول کے لیے لوید مظفرت                        | ZAY          | الالزانااليكالكتاببالحق(8-40)                       |
|             | دین اسلام کے برحق اور واجب انتبول موسلے پر          | 41.4         | ريد آيات                                            |
| A-9         | المال                                               |              | منافقوں کے چوری کرنے اور ب تصور پر اس کی            |
|             | خلیل کا معنی اور صفرت ابرائیم کے غلیل اللہ          | ۷۸۸          | تهمت لکانے کے متعلق مختلف وولیات                    |
| A-4         | موسف کی دیوبات                                      |              | نی ٹائل کا مجمی دلیل گاہر اور مجمی علم خیب کے       |
|             | حعرت ایرایم کا خلیل الله مونا اور کب علمام کا       | ∠90          | معابق نيمله كرنا                                    |
| At-         | حييب الله بونا                                      |              | الله تونالي كا آپ كو منافقول كى حمايت سے متع فرمانا |
| A+          | مسلدروا                                             |              | تبيان القرآن                                        |
| ,           |                                                     |              | 40                                                  |

| <u> برمت</u> |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

|        | YY                                                 |        |                                                   |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| مغربرك | عزان                                               | صغخربر | عزان                                              |
| AP*    | مسلمانوں سے وعدہ فلبہ کے باوجود فلبہ کفار کی ترجید | İ      | معنوت ایرانیم أور سیدنا محر طنیما السلام کے مقام  |
|        | كافرول كالمسلمانون يك للب تد وحد سے فقهاء          | All    | علمت كافرق                                        |
| AF.    | بحناك اور شوافع كالشنباط مساكل                     | ۸۳     | الله کے مستحق عمادت اوتے کی دلیل                  |
| APT    | ان المنافقين يخادعون الله (٣٣١/٣٤)                 | Afr    | ويستفتونكفى النساء (١٣٢١-١٣)                      |
|        | منافقول کے دعوے کا معنی ان کے دعوے کی سرا          | AIT    | ورافت اور تکاح میں خورتوں کے حقوق کا بیان         |
| AFF    | اور شان تزول                                       | Aló    | فتوی کامعن اس کے نقاضے اور مسائل                  |
|        | مرال باری اور مستی سے قمار بردھنے کے متعلق         | N4     | يتيم لؤكون كے حقوق كابيان                         |
| AMP    | احاديث                                             |        | مورتوں کا اپنے بعض حقوق کو ساتھ کر کے موے         |
| Ara    | دیاکاری سے عمادت کرتے کے متعلق اصادید              | МА     | منع كرايينا                                       |
| AFA    | الله تعالى كالأكر كم كرف كالمعنى                   | AH     | ملح كراك ليد الهذابين مقوق كو چموزتا              |
| AP1    | منانق كالمبارب مونا                                |        | ولي محبت شي يوبول بين ورميان عدل كرنا مكن         |
| APT    | بداعت کے دو معنی اور ان کے محمل                    | im     | چی <u>ن</u>                                       |
| APT    | كافرول كے نابائغ بچوں پر عذاب حسيں مو كا           | AF+    | يويول ك عدل ف كرف والول كي مزا                    |
| APZ    | درک کے معنی اور دوزغ کے ملبقات                     |        | بندول کی اطاعت اور ان کے شکرے اللہ کے فنی         |
| APZ    | نفاتی کی علامتوں پر اشکال کے جوابات                | AM     | او نے کامیان                                      |
| APP    | نفال کے عذاب سے مجلت کی جار شرقبی                  |        | صرف ونیاوی اجر طلب کرنے کی پرمت اور وزیاد         |
| APR    | المركو ايمان يرمقدم كرف ب امرار                    | APP    | ٠ ٢ قرے علی اجر طلب کرنے کی مدح                   |
| Ar*    | شاکر 'علیم بی دبیا فور مناسبت                      |        | يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط             |
| API    | لا يحب الله الجهر بالسود (١٥٨ـ١٥١)                 | APP    | (F2_F1)                                           |
|        | حمی کی برائی نیبت اور چنلی کی ممانعت کے متعلق      | Ara    | ربيغ آيات                                         |
| APT    | اطريث                                              | APT    | ایے خلاف کوائی دینے کامعی                         |
| Arr    | مظلوم کے لیے فالم کے نظم کو بیان کرنے کا جواز      | API    | مدل کو گوانی پر مقدم کرنے کی وجود                 |
| Arr    | فيبت كراح كى مبلح صورتين                           |        | کی قربن کی رعایت کی وجہ ہے گوائی نہ دیے گی        |
| AFE    | يستنكاهل الكتاب (١٩٣-١٩٣)                          |        | ممافعت                                            |
| Ade    | ٹی مٹائیا کے ساتھ یہود کی سرتھی اور عناو           | AT2    | المان والول كو المان لات ك علم كي توجيد           |
|        | معرت موی علیه السلام کے ساتھ بہود کی سرمفی         |        | كفراور معصيت يرراش بونائيم كفرادر معصيت           |
| An+    | أور مناو                                           | APR    | 4                                                 |
| AGI    | شريعت قورلت كي سائق بهودكي سركشي اور عزاد          | AP4    | منافقول کامسلمانوں اور کافروں کو فریب دینا<br>کام |
| 254    |                                                    |        | 40                                                |

مسلدرق

تبيانالقوان

|   |   | - 4                                           |
|---|---|-----------------------------------------------|
| - | _ | 74                                            |
| _ |   | <u>_                                     </u> |

| 11 | 1 |
|----|---|
|----|---|

| 767       |                                                  |          | 77.10                                               |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| منفح تبرك | عمزان                                            | صفحرتبير | عزان                                                |
| 1         | يكياري كتاب بازل نه كرت ك اعتراض كا ايك          | ᄱ        | جاروجره سے يمود كاكفر                               |
| w         | اور جواب                                         | AAP      | بدود کا کفر کہ انسوں نے معفرت مریم پر بہتان بائدها  |
|           | رسول کے بغیر محض عمل سے ایمان قائے کے            |          | بدود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عینی کے فل کا          |
| M         | وجوب ش پر آب                                     | AOP      | رعویٰ کیا                                           |
| M         | رسول الله طابية كى تبوت ير الله تعالى كى شاوت    | Apr      | میںود کا حضرت میسی کے مشابہ کو تحق کرنا             |
| AME       | سيدنا عجد عليمة كم وعوست ير ولينل                |          | یود کا کفر معرت میلی کے قتل کے متعلق فلک            |
| AAF       | معفرت ميلي كي شان ش الراط و تفريط سے ممانعت      | Abr      | میں بیٹلا ہونا اور آئیں میں اختلاف کرنا             |
| AA4       | معرت عيني ك كليد الله بوف كامعن                  | AGG      | امام رازی کے اعتراض کا جواب                         |
| M4        | حضرت ميئى سے روح من اللہ ہونے كامعنى             |          | حعرت عینی علیہ المام کے اسمان کی طرف                |
| raa       | مشميت كابطان                                     | APT      | المحائة جائے كاميان                                 |
| PAA       | المنيت مسيح كابطلان                              |          | ابن سی کے افکار اور ان پر ملائے است کے              |
| MZ        | لزيستنكفالمسيح(١٤٢)                              | ۸۵۸      | تبرب                                                |
| AA4       | شاك فزول                                         | IFA.     | حصرت فیسی علیہ السلام کے فرول کامیان                |
| PAA       | نبول کے فرشتول سے افتال ہونے کی بحث              | APP      | معفرت میسی علید الملام کے زول کی معمین              |
| A9+       | ميد نا محد الأيدم كابربان لور قرآن مجيد كالرربود |          | معرب میلی علیہ السلام کے نرول کے متعلق              |
| Att       | آخری سورست لور آخری آست کی محقیق                 | AYP      | امادی                                               |
| AAY       | کلاله کالنوی مع <b>ی</b>                         | ٨٤٣      | الالوحيناليككمالوحينا (١٤١–١٣٣)                     |
| AAP"      | ا کلالہ کا شرق معنی<br>مراب کر معنی              | AZY      | سیدنا محد ظافام کی نبوست پر میمود کے احتراض کا جواب |
| A44"      | كالدك متعلق معفرت جابري حديث                     | 144      | قران جيد كو يكبارگ نازل نه كريد كي سمتين            |
| MP        | مناسبت                                           | ٨٨٨      | عبول اور رسولون کی تعداد کے متعلق امان ہے           |
| AAP       | كالدكي وراشت كے جار احوال                        | A24      | علم نوت پر آیک احتراش کاجولب                        |
| AW        | ایک افکال کا جواب <sup>-</sup>                   |          | حعرت موی کے اللہ سے ہم کام مولے میں بمود            |
| A9P       | سورة النساء كے اول لور آخر ميں مناسبت            | AZR      | کارر                                                |
| ۸۹۳       | اختباي كلمات أوردعا                              |          | امارے تی الجائم کا اللہ سے ہم کلام ہونا اور تمام    |
| ML        | مآفذو مرافح                                      | AA+      | مجزاست كابدرجه اتم جامع بونا                        |
|           |                                                  |          |                                                     |
|           |                                                  |          |                                                     |
| 2         |                                                  |          |                                                     |

م الدون

تهيبان القرأب

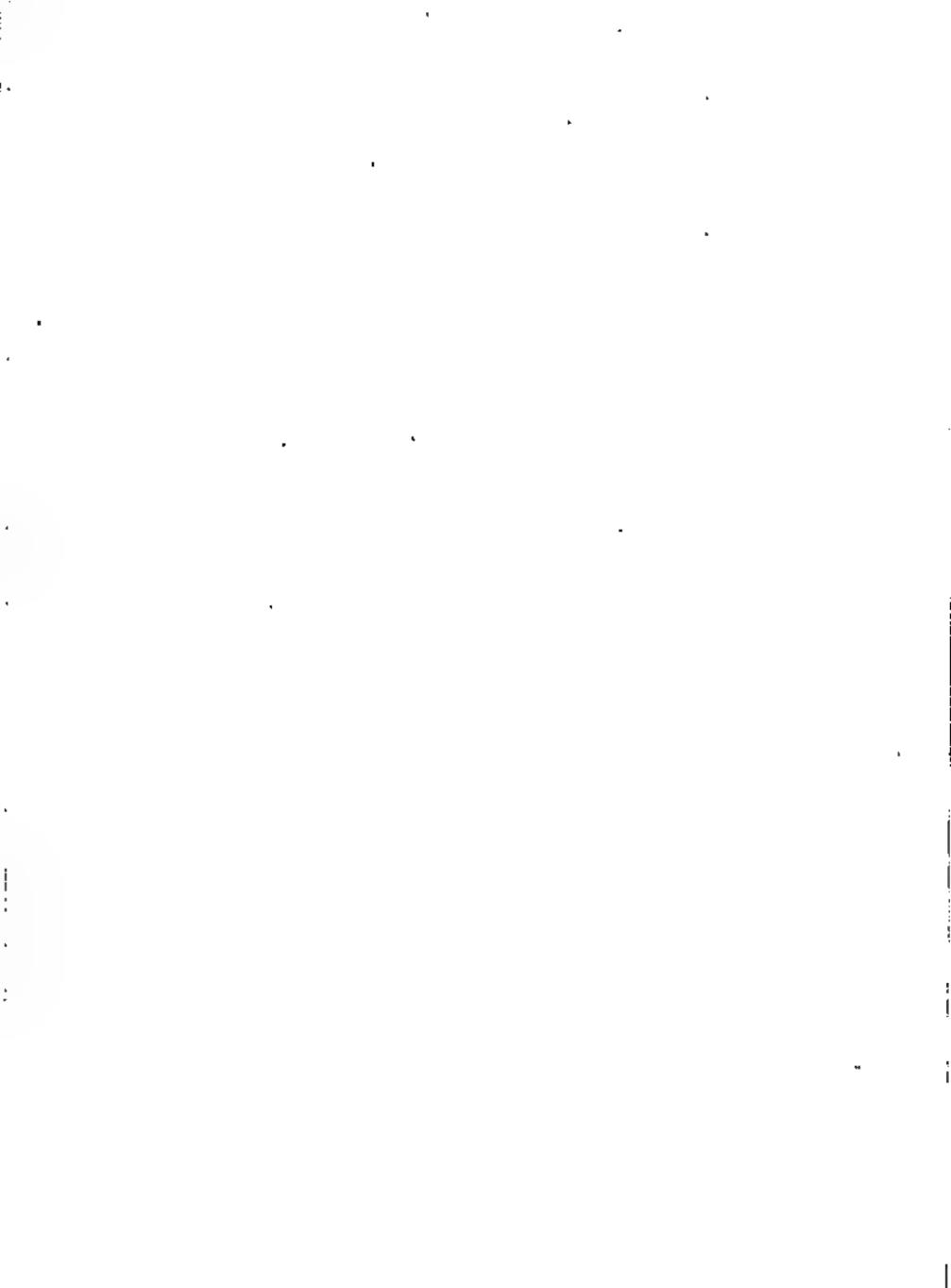

## بسيرانك الترخل التحصيم

العمد للدرب المسالمين الدى استغنى في حده عن الحسامدين وانزل الغزآن تبديانا الكلشئ عندالعارفين والصلوه والسلام على سيدنا محد إلذى استخى بصلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاء وبالعالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليد بتبيان وكان خلقه القرأن وتعدى بالنريتان وعجز من معارضته الانس والجان وهوخليس الاشه حبيب الرحن لواء وفوقكل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيع المالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فيكناب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولهاء امته وعلماء ملتداجعين - اشهدان لاالع الاالله وحدة لاشريك لفواشهدان سيدناومولانا مجلاعبده ورسول فاعوذ بالأدمن شرور ننسى ومنسيات اعمالي من يهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادى له اللهمارني الحقحقاوارزقنى انباعد النهم ارني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القران على صبراط مستقيم ولبنتني فيه على منهج قويم واعصمنع والخطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالم أسدين وزيغ المعاندين في تعرير الله حالق ف قلبى اسرارالقرأن وأشرح صدرى لمعانى الغروتان ومتعنى بغيوض المقرأن ونوبرني بالوار الغرقان واسعدني لتبيان القراق، رب زدنى عسامه ادخلنى مدخل صدق واخرجلى مخرج صدق واجعل لمن لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعلد خالصالوج لكومقبولا عندك وعندرسولك واجعاد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجملدلى دربية للمغفرة ووسيلة للنباة وصدقت جارية إلى يوم النيامة وارزقني زيارة النبى صلى اللصعليب وسبلوفي الدنيب أوشناعت وفي الاخرة وإحيني على الاسلام بالسلامة واستفعلى الايسان بالكرامة اللهموانت رايلا الدالاانت خلقتني واناعبدك وإناعلي عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بلث من شرم اصنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لايغفراك ذنوب الاانت أمين بابهالسالمين

مسلددوم

بسماللوالرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریض الله رب العالمین کے لئے مخصوص میں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیاجو عارفین کے حق میں ہر چیز کاروش بیان ہے اور صلوۃ وسلام کاسیدیا محد ملائدیم پر نزول ہو جو خود اللہ تعالی ك ملوة نازل كرف كي وجد سے بر ملوة بيج والے كى ملوة سے مستعنى بيل، جن كى خصوصيت يہ ب كم الله وب العالمين ان كو رامني كرنا ہے اللہ تعالى لے ان پر جو قرآن نازل كيا اس كو انہوں نے ہم تك پنچايا اور جو بچھ ان پر نازل ہوا اس کا روش بیان انموں نے جمیں سمجھلا۔ ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔ انموں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلج کیا اور تمام جن اور انسان اس كى مثال لانے سے عابز رسبورو اللہ تعالى كے خليل اور محبوب بين قيامت كرون ان كاجوزا ہر جھنڈے سے بلند ہوگا۔ وہ ممیوں اور رسواول کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے اہام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گند گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی ملی ہے اور ان کی پاکیزہ آل' ان کے کال اور ہادی اسحاب نور ان کی ازوزج مطبرات امہات المومنین اور ان کی است کے تمام عناء اور ادلیاء پر بھی صنوٰۃ وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نمیں اور میں کو این دینا ہول کہ سیدنا محمد الاہیام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے لفس کے شر اور بداعمالیوں سے اللہ کی بناویس آنا ہول۔ جس کو اللہ بدابیت دے اسے کوئی عمراہ شیس کرسکتا اور جس کو دہ مراہی بر چھوڑ وے اس کو کول برایت نمیں دے سکنگ اے اللہ اجھ پر حق واضح کر اور جھے اس کی انتاع عطا فرما اور جھے پر باطن کو واضح کر اور مجھے اس سے ابتناب عطافرل اے اللہ! مجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف میں صرایا منتقم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ٹابت فقدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور تغزشوں سے بچااور مجھے اس کی تقریر میں عاسدین كے شراور معاندين كى تحريف سے محفوظ ركھ۔ اے اللہ الميرے ول ميں قرآن كے اسرار كا القاء كر اور ميرے سينہ كو قرآن كے معانى كے لئے كھول دے مجمعے قرآن مجيد كے فيوش سے بهو مند فرمال قرئن مجيد كے انوار سے ميرے قلب كى آر بكيول كو متور فرا- بجه "تبان القرآل" كي تعليف كي سعادت عطا فرا- اے ميرے رب اميرے علم كو زيادہ كرا اے ميرك رب إتو جي (جمل مجى واخل فرائ) بنديده طريقے سے داخل فرة اور مجھ (جمال سے بھي باہرالك) بنديده طریقہ سے باہر لا اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما ہو (میرے لئے) مدد گار ہو۔ اے اللہ اس تصنیف کو صرف اپنی ر صاکے لئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول الفائل کی بار گاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور مقبول مجوب اور اثر آفریں مناوے اس کو میری منفرت کا ذریعہ میری نجابت کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے مدق جارب کردے۔ مجھے دنیا میں نی مظایم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر مجھے ملامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت مطافرہا اے اللہ! تو میرا رہے ہے تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں تونے جھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بروہ موں اور میں تھو سے کے موئے وعدہ اور عمد پر اپنی طلات کے مطابق قائم مول۔ میں اپنی بدا ملیوں کے شرے تیری ہادیں آتا ہوں۔ تیرے جھ پر جو انعامت ہیں میں ان کا اقرار کر آ ہوں اور اپنے گزاہوں کا راعتراف کر ناہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکد تغیرے سوالور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین باوب العالمين!

تبياكالفرآن

سورة ال عدران

(**W**)

\_\_\_\_

| : |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   | - |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
| - |   |   | ļ |
|   |   |   |   |
|   |   |   | , |
|   |   |   |   |
|   |   |   | į |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

## بهم الله الرحن الرحيم

## سورة آل عمران

یہ مورت تر تیب معطف کے اعتبارے تیسری مورت ہے اور نزول کے اعتبارے مورہ انفال کے بعد ہے ہے مورت مرنی ہے اور اس میں بالانفاق دوسو آیتیں ہیں اور میں رکوع ہیں۔

سورہ آل عمران کے اساء

اس مورت کانام آل عمران ہے کیونکہ اس مورت میں آل عمران کو نفیلت وینے کاذکر ہے آل عمران میں معرب علیہ اس مورت کی واقعہ معرب عمران میں معرب کی اللہ میں معرب کی اللہ میں معرب کی واقعہ معرب عمران کی دوجہ بھی ان میں شال ہیں۔ آل عمران کی معال میں معرب کے متعلق سب سے زیادہ آیات اس مورت میں نازل ہوئی ہیں جن کی تعداد اس سے زیادہ ہے اس مورت کی جس آیت ہیں میں آل عمران کالفظ ہے وہ یہ آیت ہے۔

بيك الله في آدم ور " أل ابرائيم ادر ال عمران كو (الن

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ادُّمُ مُنُّوحًا وَ أَلَ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّ

کے ڈیلند میں) تمام جمال والول پر فنیلت وی۔

عِمْرَانَ عَلَى الْعُلِمِيْنَ (العمران: ٣٣)

نی مظایلاً سے سورہ آل عمران کا نام سورہ زہراء یعی دکھاہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو لفد بابلی بھلا میان کرتے ہیں کہ نبی الفظام نے فرایا۔ قرآن پڑھا کو کیونکہ وہ قیامت کے ون اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گلہ زہراوین کو پڑھا کر لین سورہ بقرہ اور سورہ کال عمران کو کیونکہ وہ قیامت کے روز باولوں کی طرح الکمیں گل شفاعت کرے گلہ زہراوین کو پڑھا کر وہ تامین کو پڑھو اکسی گل بیار ندول کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جمت پیش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیون کے اور اس کا جموڑنا حسرت ہے جادہ کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

(منح مسلم جام ٢٥٠ مطبوعه نور محد اسح المطالع كراجي "هداماه)

ز ہراء کا سعنی ہے صاف اور روشن ہیک دار اور روشن کرنے والی چیز۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بیں جو نور اور ہور ہور ہورہ آل عمران بیں جو نور اور ہورت ہوئی ہو جو ایست ہے اس کی وجد ہے آپ نے ان دونول کو زہراء فربانی ہے نیز حصرت عینی علیہ السلام کے متعلق یمودونساری کو جو شہمات تنے اور این کے متعلق فیلط محقائد بنے اس سودت سے ان کا ازائد ہوجاتا ہے اور حضرت عینی علیہ السلام کا اللہ کا بیر گزیدہ بندہ اور معزز نبی ہونا واضح ہو جاتا ہے 'تو چو نکہ بہ سورت آل عمران کے مقام اور ان کی عظمت کو منکشف کرتی ہے اس کو زہراء فربا۔

اس سورت کانام سورۃ الکنز بھی ہے۔ کنز کامعنی ہے تواند۔

الم داري روايت كرتين

حضرت عبدالله بن مسعود والله بيان كرتے بيل كه سوره ال عمران فقير كاكيا خوب كنز (فزانه) ب- وه اس كو رات

تبيهان الترآن

کے آخری حصہ میں روحتا ہے (سنن داری ج من ۱۳۷۵ مغیونہ نشرالسنہ ملکن)اس سورت کو کنز اس لیے فرمایا کہ اس میں کا ا عیمائیت کے اسرار کا فزانہ ہے اور نبی الجائیم نے نجران کے عیسائیوں سے جو مباحثہ فرمایا تفااس سے متعلق اس سے زیادہ آباعت ہیں۔

> آس کا نام سورہ طعبہ بھی ہے ' حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں : امام سعید بن منصور نے ابوعطاف سے روایت کیا ہے کہ تورات میں آل عمران کا نام طعیبہ ہے۔

(در منتوراج ۲ص ۴ مطبوعه ایران)

نیزاس کی دجہ سے کہ اس سورت میں مسین کے تمام اوصاف کو جع کرکے وَکر قرمالی ہے:

مبركرنے والے كے يولئے والے اللہ كى اطاعت كرنے والے اللہ كى اطاعت كرنے والے اللہ كى راوين كى آخرى

الصَّبِرِيْنَ وَالصَّدِقِيْنَ وَالْقَيْتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْآسَحَارِ (آلَ عمران : ٤٠)

صريس استغفار كرفي واسلف

سوره ال عمران كي سوره بفره كسائد وجه انصال ارتباط اور مناسبت

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی ابتداء حوف مقطعت سے گی گئی ہے اور دونوں بی آیک نوع کے حرف الاتے گئے ہیں۔ نیعی الم (الف لام میم) اور دونول سورنول کے شروع میں قرآن مجید کی صفت بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی مدفت بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان لانے والوں یا ایمان نہ ان نے دانول کے احوال بیان کئے گئے ہیں اور سورہ آل عمران میں ان کی قر خالفین کاذکر کیاہے جو فقد بھیلانے کی غرض سے آیات تحظیمات کے خود ساخت معنی بیان کرتے ہیں اور ان علاء را عین کاذکر فریلا ہے جو آیات محکمہ اور آیات مشاہد دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ سے سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوگی میں اور برحق ہیں۔

سورہ بقرہ بیں تخلیق آدم کا قصد بیان کیا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں تخلیق عینی (علیما السلام) کا قصد بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں کے ذکر میں یہ متاسبت ہے کہ دونوں کی تخلیق عام اور معروف طریقہ کے خلاف ہوئی ہے۔ حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پرد اکیا گیا اور حضرت عینی کو بغیر باپ کے پرد آگیا۔

ان دونوں سورتوں بیں اٹل کتاب میمودونصاری کے ساتھ مہادیہ کا ذکرہے ان کے شہمات زاکل کے میں ہیں اور ان کے خالف اسان میں ہود کے خالف اسان میں میں دونوں سورتوں بیں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے خلاف اسان میں میں دونوں میں نیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے اور سورہ آل عمران بین نصاری کے رویس زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے کیونکہ وضع اور تر تیب بین سورہ بقرہ سورہ آل عمران پر مقدم ہیں۔

دونوں سورنوں کے آخریں دعاؤں کا ذکرہے جو حقیقت یں اللہ تعالی سے دعاکرنے کی تعلیم ہے سورہ بقرہ کے آخر میں ایس دعاؤں کا ذکرہے جن کا تعلق دین اور احکام شرعیہ کے ساتھ ہے مشکل احکام کا بوجہ نہ ڈالنے خطاء لور نسیان پر مواخذہ نہ کرنے ' آسائی لور سمولت مہیا کرنے ' دین پر خابت قدم رہے ' آخرت میں مغفرت لور اجرونواب عطاکرنے اور اعداء اسلام کے خلاف بدد کرنے کی دعائیں جی لور سورہ آل عمران کے آخر میں گناہوں کی مفقرت نیک نوگوں کے ساتھ خطائمہ اور رسولوں کی دساطت سے کئے ہوئے وعدول کو بوراکرنے کی دعاہے۔

والمراك

سورہ بقرہ کی ابتداء میں فرملیا تھا : متنی لوگ بی اینے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں لور وہی لوگ ظلاح پائے والے ہیں۔ والے ہیں۔ (البقرہ : ۵-۴) اور سورہ آل عمران کے کشریش فرمایا ہے : اور اللہ سے ڈرتے رہو (تقویٰ پر قائم رہو) ماکہ تم فلاح پاؤ (آل عمران : ۲۰۰۰) اس طرح سورہ یقرہ کی ابتداء اور سورہ آل عمران کی انتہاء میں یکسانہت ہے۔ سورہ آل عمران کے مضافین کا خلاصہ

سورہ بقرہ میں جس طرح اصول اور فروع عقائد اور ادکام کو بیان کیا گیا تھا ای طرح سورہ آل عمران بیں بھی عقائد
اور انکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالیٰ کی الوجیت اور وحداثیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صد افت
علیہ السلام کی الوجیت کے قائل شے اور شامیت کے معقق شے ان کے شہمات کو زائل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صد افت
کو بیان فرمانی ہے اور قرآن مجید کے کام اللہ ہونے میں اہل کماپ کے جو حکوک اور شہمات سے ان کا ازالہ کیا گہا ہے اور
معفرت سیدنا محد طابحالی کی نوحت کو طابت کیا گیا ہے۔ تقریام تصف مورت بیسائیت کے دور مشتمل ہے اور تمائل مورت میں
معزوز کے قبلت کو اور جرائم بیان کے گئے ہیں۔ ان کے منا فشات کاؤ کر کیا گیا ہے۔ اداکام شرعیہ میں قرضیت جو اور جماؤ کو بیان
مورت کی سورت میں ان جو کو بیان کیا ہے اور ذاکو ہو اوا نہ کرنے والوں کی مزاکا ذکر فرمایا ہے اور ممانقین پر وجرد توزی کی ہے۔
فرما ہے۔ سود کی تحریم کو بیان کیا ہے اور ذاکو ہو اوا نہ کرنے والوں کی مزاکا ذکر فرمایا ہے اور ممانوں اور و مینوں ہیں جو امرار
فور جائبات جی ان جی مناسبت سے آسانوں اور و مینوں کی تخابق میں خورد کار کرنے اور آسانوں اور و مران می مرحد دن کی حفاظت کرنے کی تناسب کو اور انتام شرعیہ کی اس میں کی جو اللہ کی حفاظت کرنے کی تناسب کی دور انتام شرعیہ کی تناسب کو اور ایک میں جو اس کی حفاظت کرنے کی تناسب کی دور انتام کی حفاظت کرنے کی تناسب کی دور انتام کی حفاظت کرنے کی تناسب کی دور انتام کی حفاظت کرنے کی تناسب کی دور انتام کی حفاظت کرنے کی تناسب کی دور انتام کی حفاظت کرنے کی تناسب کی دور انکام کو اور ائند سے ورائے در اور اگر تم قال کیا دور آئل عمران یا دور

مرصدوں کی معاصت کو اور القد سے ذریے رہو مالہ م طلاح پاؤ۔ (ال عمران: ۱۹۰۰)

سورہ آل عمران کی ابتدائی وی آبیتی قرآن جمید اور اس کے مانے والوں سے ادکام سے متعلق بیں آبت: السے

اللہ عمران کی ابتدائی وی آبیتی قرآن جمید اور اس کا زمانہ زول اور ہے آبیت: ۱۳۳ سے آبیت: اللہ نکہ از تمیں آبات اور بی کا نمانہ زول اور ہے آبیت اور اس کے ماتھ ماتھ اسک از تمیں آبات اور بی تازل ہو تمیں جب فجران کے منبہ اکبول کا ایک دولہ جی مطابع اور اس کے ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ مشرت کو بھی بیان فریا ہے ہیں ہوں اور اس کے ماتھ ماتھ مطرت عیمی علیہ السلام خدایا تقدا کے بیٹے اس سے ان لوگوں کو سبق ماصل مطرت عیمی علیہ السلام کی دجارت اور آپ کی دجارت و بھی بیان فریا ہے اس سے ان لوگوں کو سبق ماصل کرنا چاہئے جو اللہ کی توجید کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے انبیاء علیم السلام کی دجارت اور اولیاء عظام کی کرامت میں کرنا چاہئے جو اللہ کی توجید کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے انبیاء علیم السلام کی دجارت اور اولیاء عظام کی کرامت میں

کی آئی ہے اور وہ جیوں اور وایوں کی شان کم کرنے کو ی اللہ کی تعظیم اور کررائی کر وائے ہیں۔ آیت : مولا سے آیت الله کا آئی ہے اور وہ جیوں اور وایوں کی شان کم کرنے کو ی اللہ کی تعظیم اور کررائی کر وائے ہیں۔ آیت : مهم تک حضرت سیدنا میں اور مام جوں اور مام جیوں اور مولوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تعرب کرنے کے مینال لینے کا میان فرمایا ہے اور تمام جیوں اور مولوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تعرب کرنے کے مینال لینے کا

ذکر فرایا ہے۔ آءے ۹۴ تک یہ بیان فرایا ہے اسلام کے سوالور کوئی وین قابل قبول خبیں ہے اور اسلام قبول ند کرنے والون کے لئے رعب شدید اور اخری بینال کے اور فرال میں آت سوم سے آت مدینا سم میں کار فران میں

کے لئے دعیو شدید اور انروی عذاب کو بیان فرنایا ہے۔ آیت ۹۴ سے آیت ۹۴ تک مجریمود کارد فرمایا ہے ' آیت ۱۹۰ سے آیت ۱۲۰ تک مسلمانوں سے خطاب ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مختلف

گروہول میں بے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان سب کو اسلام کی ڈوری سے مسلک کردیا اور وہ دونے کے آخری کنارے پر

پنج کے بتھ اللہ تعالٰ نے ان کو اس سے مجات دی۔ ان کو تبلیخ کرنے کا تھم زیا اور یہ فرمایا کہ وہ آپس میں متحد رہیں اور ان معرفین منہ میں ان انتقالی

نو خیرامت قرار ڈیا' کور ان کو بار بار ہیہ باکید کی ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور اپنے راز کی باتوں ہے انہیں مطلع نہ کریں اور ان بی آنتوں کے علمن میں موقع اور محل کی مناسبت ہے جگہ مبکہ یہود کا رو بھی فرایا ہے آبت ۱۲۱ ہے ١٢٥ تک جنگ بدر ہے متعلق میں آبسته ١٢٨ میں نبی مالی اور کے خلاف دعاء ضرر کرنے ہے منع فرما دیا ہے۔ آبت ١٢٩ مجمی اس کا تمتہ ہے آیت ۱۳۹ ہے آیت ۱۳۸ تک پھر مسلمانوں سے خطاب ہے ان پر سودی کاردبار کو حرام فرایا ہے اور صدقہ وخیرات کرنے کا تھم ریا ہے اور گناہ کے بعد فورا" توب کرنے کی تلقین کی ہے۔ آیت ۱۳۹سے لے کر آیت ۲۰۰ تک کا تعلق جنگ وحدے ساتھ ہے ان آیات میں مسلمانوں کو اس لغزش پر تنبیبہ کی ہے جس کی وجہ سے ان کو جنگ احد میں ہرمیت اٹھائی بڑی اور اس ہرمیت کے متبجہ میں مسلمان جو افسردہ اور بدال ہو سمئے تھے ان کی ہمت بند سائی ہے اور ان کو وصله فراہم کیاہے۔

جنگ بدر کے متعلق زیرہ تعمیل سومہ الانفال میں ہے خلاصہ سے کہ رجب کے ممین میں مسلمانوں کے ہاتھوں آبک کافر عمرو بن الحنری قبل ہوگیا تھا نبی مطابق کو اس کاعلم ہوا تو آپ بہت ناداش ہوئے اور محلبہ نے بھی حضرت عبداللہ ین تحش وزارے نہایت برہی کا اظہار کیا اور کما کہ تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو تکم نہیں دیا تھا اور تم ماہ حرام میں اڑے عالاتكه اس مهينه مين تم كو الرفي كا تحم حمين ويأكي تعامد حضري ك تنق في تمام الل مكه كوجوش النقام سے لبريز كرديا تفالى اشاء میں ابو سفیان قائلہ انجارت کے ساتھ شام کی اور ایمی وہ شام بی میں تھاکہ بے خبردہاں مصور ہوگئی کہ مسلمان قافلہ بر حملہ کرنا جاہے ہیں ابوسفیان نے وہیں سے مکہ خبر بھیج دی قریش نے الاائی کی تیاریاں شوع کردیں اور مدید میں بد خبر پہنچ تھی کہ قریش ایک فٹکر جرارے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آرہے ہیں رسول اللہ سائٹین کے بدافعت کا قصد کیا اور

معرك بدو فیش جمیل

جنگ کے خاتر پر معلوم ہوآ کہ محلبہ کرام میں ست مرف چوند نفوس قدمید شہید ہوئے ہیں جن میں سے جد مماجر اور آٹھ افسار تھے لیکن دوسری طرف تریش کی کمرٹوٹ می اور منادید قریش میں سے جو لوگ بہاوری اور مردانگی میں نام ا ورت من سب ایک ایک کرے مارے محت ان میں شبه عتب ابوجل ابوالبطنری ومدین الاسود عاص بن بشام اس بن خلف وغیرهم تنے۔ ستر کافر آئل کے گئے اور ستر کر فار ہوئے اسران جنگ کے ساتھ نبی مٹاتاتا کے بہت رحم دلانہ سلوک کیا حضرت عمر واللي كى رائے تھى كه ان تمام كافر قيديوں كو تمل كرا جائے اس كے بر عكس حضرت ابو برمدني والله كى رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انسیں چھوڑ دیا جائے تی ملائیام نے حضرت ابو بکر پڑھ کی رائے کو بہند کیا اور ان کو فعریہ لے کر جمورٌ ديا۔ ان تمام امور پر تغصیلی بحث انشاء الله سوره الانفال کی تغییر میں آئے گ۔

معرك بدر ميں مسلمانوں كى مخ سے تمام مخالفين اسلام جو تك بڑے۔ وہ اسلام كى دعوت اور تحريك كو اتنا توى اور موثر خیال نمیں کرتے تے اس لتے وہ سب اسلام کی اس تحریک کو اپنے لئے خطرہ خیال کرنے لیے۔ جرت کے بعد نی النائيل نے اطراف مدينہ كے يهوديوں سے جو معلم كے في ان لوكوں نے ان كا مطلقا الحاظ شيس كيا اور جنگ بدر كے موقع پر ان الل كتاب كى تمام بعدروبال كفار اور مشركين كے ساتھ تھيں۔ جب ان لوكول كى عهد كليال مدے تجاوز كر كئيں تو نبي النابيام نے ہو تينقاع بر حمله كيالور ان كو بديند سے باہر تكال ديا۔ يہ بهوديوں كا سب سے زيادہ شرير قبيله تفا اس اقدام سے دو سرے بہودی قبائل کی آتش عناد اور بھڑک اٹھی اور انہول نے مدیند کے منافقول اور مجازے

رک قبیلوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کریں او حربرر کی تکست کے بعد قرا مكہ كے دلوں ميں انتقام كى جنگ بھڑك رہى تھى ميوديوں نے اس پر مزيد تيل چھڑكا اس كے متيجہ ميں معرك بدر كے ايك سل بعد مكه منه نين بزار مشركون كا ذبروست لشكر عيند ير حمله آور موا ادر نعد مياز كه دامن بين وه جنك بريا بوكي جو غزوه العد كے نام سے مشہور ہے۔ مديند كى مدافعت كے لئے نبى مائيدام كے ساتھ أيك بزار أفوس فكلے بناء كر راستد سے تين سو منافق اچانک بلٹ مجئے اور آپ کے ساتھ جو سات سو نفوس رو سکتے نئے ان میں نبھی منافقین کی ایک چھوٹی می تعداو شال تھی جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی سعی بسیار کی مختک احد میں مسلمانوں کو جو ہزیمیت اٹھائی پڑی اس میں مثانقوں کی فتنہ انکیزیوں سے علاوہ مسلمانوں کی اپنی کزور بول کابھی بست برا ہاتھ تعلد قرآن مجید کی اس سورت میں اللہ تعالی نے ان تمام کزوریوں کی نشاندہی کی ہے اور اصلاح کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ نبی مذہبیم نے احدیماڑ کے ایک درہ م حعرت عبداللہ بن جسر بنام کی قیادت میں پہل کے قریب تیراندازوں کا ایک دستہ متعین فرہادیا تھا اور یہ تھم دیا تھاکہ کلخ ہو یا فکست وہ لوگ اس مکہ سے ندیشیں مسلمانوں کے زبروست حملوں کی وجہ سے کفار کے پاوس اکھڑ سکتے اور وہ بدحواس میں پیچھے ہے اور مطلع جنگ صاف ہو گیا لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے اوٹ مار شروع کردی ہے سان و مکیر کرجو تیراند از پشت بر مقرر کئے سے فع معی اس درہ کی حفاظت چھوڑ کرمال غنیمت کی طرف آلے حضرت عبداللہ بین جیر بیڑو نے ان کو بست رو کا لیکن وہ نہ رکے خالد بن ولید اس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تنے اور حملہ آورول میں تھے جب انہوں نے تیراندازدل کی جگہ خالی دیکھی تو عقب سے حملہ کیا۔ معزت عبداللہ بن جیر بھٹھ چند جانبازوں کے ساتھ جم کر لڑے ایکن سب کے مب شمید ہو گئے مسلمان لوٹ مار ہیں معنوف تنے اچانک مڑ کر دیکھاتو ان پر تلواریں برس رہی تغییں بدحواسی کا یہ عالم تفاکہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ای دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی مانویوم شہیر ہو گئے اس خبرے بوے بدے مماوروں کے پاؤل اکمر محے ، قریش نے دوش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں سے محص بدلہ لباور ان کے اعضاء كاث والسلام حند في حضرت حمزه والحد كابيف جاك كرك كليجه فكالا اوركيا چباكل اس جنك مي سترمسلمان شهيد موسة اور نی ملایئے کا چرو مبارک زخی ہو گیا' اس سورت میں جنگ نصد کا مفصل حل بیان کیا گیا ہے'' آہم لا کن خور چیز ہے کہ بیجار کے ترکیب لاآوں نے نبی ملائد یا کی تھم عدولی کی تو اوٹند نے مسلمانوں کو بیہ سزا دی کہ ان کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار ہیں بدل دیا ا اور سے تعلم عدولی مرف ایک بات بیں تھی تو سوسینے کہ جب لا کھول بلکہ کرد ژول مسلمان دن رات سینکڑوں باتوں میں ہی مظريم كي على الاعلان تقلم عدولي كرين من تو وه كمس طرح كغار بر عالب آيكته بين- آج دنيا كه تمام مسلمان مكون ميس مسلم اقوام ذلت لور پسیاتی کی زندگی محزار رہی ہیں مسلمانوں کے بیشتر علاقے کافروں کے قبطہ میں ہیں بنو امرا کیل جن کو اللہ تعالی نے مغضوب تور لعنتی قرار رہا ہے جن پر ذات اور مسکنت کی صرفگادی ہے آج اس لعنتی مغضوب اور زلیل قوم کے ہاتھوں مسلمان مسلسل خوار ہورہے ہیں 'اسرائیل نے مسلمانوں کے بست سے علاتوں پر جھند کرایا ہے اور مسلمان عددی برتری اور دولت کے تفوق کے باوجود اپنے مقبوضہ علاقوں کو اس سے نہیں چیزائے۔ آج امریکہ تمام دنیا کی واحد سپر پاور ہے اور تمام مسلم ممالک اس کے اشارہ ابرو کے مطابق اسپنے کار سلطنت چلانے پر مجبور ہیں کافر عالب ہے اور مسلمان مغلوب ہیں امد کی المت جمیں بات ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے بی الوالم کے ادکام سے رو کروائی کی ان سے غلبہ جا آرہ اور وہ محرومی پڑیت اور مخلست سے دوجار ہو گئے اور کفار ان پر عالمب آگئے آج اگر ہم کفرکے غلبہ سے جان چھڑانا جائے ہیں اور ا

تهيبا وبالتقرآن

نیوضہ علاقے کافروں ہے '' زاد کرانا چاہتے ہیں اور کافروں کی اجارہ داری اور بالا دستی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر رد شے ہوئے خداکو منانا ہو گااور ہم نے اپنی انفرادی اور ایتاجی اور نجی اور قومی زندگی میں اللہ نصافی اور اس کے رسول طافعالم ك ادكام كى جو خلاف ورزيال ابنا معمول اور دستور بنائى موكى بين ان كو يكسر ترك كرنا موكا اور ابني معيشت معاشرت تقاضت سیاست اور حکومت غرض زندگی کے جرشعبہ میں اسلامی انکام اور اقدار کو جاری کرنا ہو گااور ایمان محکم کے نقاضون ے اپنی نجی اور قوی زندگی کو آراستہ کرنا ہو گا پیر کفر کی مخلوی اور غلامی کی زنجیریں خود بخود کٹ جاکمیں گی مسلمانوں کو آیک بار مجرعروج موگا اور تمام دنیا کی الاست اور قیادت مسلمانوں کے بی باتھوں میں موگ- پھر مرف مسلمان بی ونیا کی واحد سپراور جوں سے۔ غزدہ احد میں نبی ملی یکم عدولی کے بعد کلست خوروہ اور حوصلہ مارے ہوئے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یمی فرمایا تھا۔

غالب رہو کے بشرطیکہ کہ تم کال مومن ہو۔

وَلا يَهْنُوا وَلا تَحْوُنُوا وَأَنْتُمُ الْا عُلُولَ إِنْ كُنتُم مستى د كواور فرده ند موتم بى سب ع مراد اوربب ا مُوْمِنِيْنَ إِلْ عمر ل : ٩٠٩)

لدووم

تبيا بوالقرآق



دوسری مناسبت کی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں قربانی تھا : "رسول پر ان کے رب کی طرف ہے جو کلام ناذل کیا گیا دہ اس پر ایمان لائے نور موسیس میں ایان لائے "اس لئے آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی کی مفات ور سول اللہ مطابع بر ناذل ہونے والی کتابوں کی صفات اور آپ کے علاوہ دیگر رسولوں پر ناذل ہونے والی کتابوں کی صفات ہوں آپ کے علاوہ دیگر رسولوں پر ناذل ہونے والی کتابوں کی صفات ہیان کی گئیں۔

مورہ آل عمران کی ابتدائی آینوں کاشان زول اور نصاری نجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کابیان

جیساکہ ہم پہلے میان کر پیکے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نجران کے عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں الم ابن حربہ طبری متوفی ۱۳۴۰ء اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

مّهيسا إن التقرآن

گذرف (وضو ٹوٹنا) لاحق ہو ما ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ معزت مینی اپنی ہاں کے اپیٹ میں اس طرح رہے جس طرح عور تول کو حمل ہو آہے۔ پھران کو دصنع حمل ہو اجس طرح عور تول کو دصنع حمل ہو تا ہے جسب حضرت مینی اپنی مل کے بعیث سے پیدا ہوئے تو ان کو نیزا دی گئی جس طرح بچہ کو غذا دی جاتی ہے۔ پھر وہ کھانا کھوٹے تنے پائی چئے تنے اور این کو حدث (وضو ٹوٹنا) لاحق ہو ۔ فٹا انہوں نے کہا کیوں نہیں آئے نے فرمایا پھر جس محص کی ہوشا ہا ہے ہو تا ہو ان کو حدث (وضو ٹوٹنا) لاحق ہو ۔ فٹا انہوں نے کہا کیوں نہیں آئے ور آپ ہے تھے کہ ہر بیٹا باپ کے مشلبہ ہو آپ اور آپ نے جو بعد میں تقریر کی اس سے واضح ہو گیا کہ ممکن واجہ ہے کہ حادث قدیم کے اور مختاج مستعنی کے مشلبہ نہیں ہو سکتا) "پ کی بعد میں تقریر کی اس سے واضح ہو گیا کہ ممکن واجہ ہے کہ عورت کیاں انہوں نے متازا '' انکار کیا تب اللہ عزوج اس نے بید اس تقریر سے وہ جان گئے کہ حضرت میں خدا کے بیٹے نہیں ہو بچئے تکین انہوں نے متازا '' انکار کیا تب اللہ عزوج اس نے بید اس تقریر سے وہ جان گئے کہ حضرت میں خدا سے بیٹے نہیں ہو بچئے تکین انہوں نے متازا '' انکار کیا تب اللہ عزوج اس نے بید قال فرائیں انہوں نے متازا میں انہوں ہے اور تمام نظام عالم کو آیا ہے نازل فرائیں انہوں نے دور تمام نظام عالم کو آیا ہے نازل فرائیں انہوں نے دور تمام نظام عالم کو آبات کا مستحق نہیں ہو بھت ہے۔ دورائی مورد بیرات انہ دورائی دورائی میں دورہ بیات کو تعزیر ہوں دورائی دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی میں دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی ان میں دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی

الله تعالى كاارشادي: الف الم ميم (آل عران: ١)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: الله ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ بیشہ سے زندہ ہے اور تنام فظام عالم کو قائم کرنے والاہے (آل عمران: ۲)

سورہ بقرہ میں آبت الکری کی تغییر میں اس آبت کی تغییر بیان کی جاچی ہے 'خااصہ بدہے کہ اللہ کا معن ہے مستحق عبادت "می" کا معنی ہے صاحب حیات ' نور حیات کا معنی ہے الین صفت دو احساس' حرکت بالارادہ نور علم کے ساتھ انتشاف کو مشارم ہو اور "قیوم" کا معنی ہے ہر چیز کو قائم کرنے والا 'اس کے وجود اور بقاء کی حفاظت کرنے والا اور اس کے حفوق کی رعایت کرنے والا۔

موجودہ انجیل کی شہادت سے مطرت مسیح کا غدایا خدا کابیانہ ہونا

اس آیت بیں اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بیشہ سے زندہ ہے بیشہ زندہ رہے گاوہ تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے الذا مب اس کے مختاج ہیں وہ کسی کا مختاج نہیں ہے۔ موہودہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نہیٹی کو بھوک گئی تھی این کو سولی دی گئی توروہ درو سے چلائے۔ اور تھا ہرہے جس کا بیہ حال ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ منٹی کی انجیل ہیں ہے :

لور منج کو پھرشر جارہا تھا اے بھوک گئی۔ متی باب: ۲۱ آیت: ۱۸

اور واو چلنے دالے سربانا ہلا کے اس کو نعن طعن کرتے اور کتے تھے۔ اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تنین بچا۔ اگر قو غد اکابیا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ متی باب : ۲۷ آیت : مسر بوسو اور تنیرے پسر کے قریب بیوع نے بری آواز کے ساتھ چلا کر کما کہ ایلی۔ ایلی لما شبقتنی؟ لیتن اے میرے خدا! اے میرے خدا او نے جھے کیوں جموز دیا؟ متی باب : ۲۷ آیت : ۴۷

یوع نے پھر ہوں آواذ کے مائھ چلا کر جان دے وی۔ متی باب : ۲۷ آیت : ۵۰

ان اقتباسات کو ہرا ہے کر کوئی صاحب عقل میہ باور شیں کرسکنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا یا خدا سے بیٹے ہے البت ضد اور بہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔

قرآن مجيد كأكماب حق مونا

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اس نے بن کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیاں اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور فرقان (حق اور باطل میں انتہاز کرنے والا) نازل کیا ہے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب ختم ہے۔ (آل عمران سم- س)

جمور مفرین کا اس پر اجاع ہے کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور سزول کا متی ہے کسی چیز کو 
ہندر تے نازل کرنا۔ اور قرآن جیر آپ پر ضرورت اور مصلحت کے اعتبار سے ۱۲۳ سال میں نازل ہوا ہے فق کا معن ہے 
صدق قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبری اور مستقبل کی چیش گوئیل سب صادق چیں اور قرآن جید کے وعد اور وعید 
بھی صادق چیں۔ اس لئے قرآن مجید فق ہے 'فق کا دو سرامتی ہے کہ جب کوئی چیزاس وقت اس مقدار اور اس کیفیت 
عیل آئی ہو کہ جس وقت 'مقدار اور جس کیفیت میں اس کو اونا چائے' اس لحاظ سے قرآن کریم کے احکام بھی فق جن چیں 
کیونکہ وہ احکام سمجے وقت میں نازل ہوئ' مسجح مقدار (مثلا میک فرائنس ہوں) اور مسجح کیفیت (مثلا کون می چیز فرض کی 
جانے اور کون می حرام) کے ساتھ نازل ہوئ' اس لئے قرآن جید کی خبری اور وعدے اور وطیدات بھی فق چین کوئلہ وہ 
صادق ہیں اور قرآن جید کے احکام بھی فق جی گورات کی تحقیق کریں گے اس کے بعد انجیل کا بیان کریں گے۔ مُنتول 
وباللہ التو نیش وب السنعانة سلیق کوئر ہے پہلے ہم قورات کی تحقیق کریں گے اس کے بعد انجیل کا بیان کریں گے۔ مُنتول 
وباللہ التو نیش وب السنعانة سلیق کا فرک ہے ہیں جانے ہم قورات کی تحقیق کریں گے اس کے بعد انجیل کا بیان کریں گے۔ مُنتول 
وباللہ التو نیش وب السنعانة سلیق۔

تورات كامعنى مصداق أور لفظى تتحقيق

بعض علاو نے کما ہے کہ تورات کالفظ توریہ سے مافوذ ہے توریہ کنایہ کو کھتے ہیں چونکہ تورات میں زیادہ تر مثالیں میں اس لئے اس کو توریہ کما کی اور بعض علاء نے کما ہے کہ یہ عبرانی زبان کالفظ ہے اور عبرانی زبان میں تورات کامعنی شریعت ہے۔ یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے۔

تورات موجودہ بائیل (کتاب مقدس) کا ایک مصد ہے کتاب مقدس کے دواہم صے ہیں۔ (۱) پر اتا عمد نامہ (۱) نیا عبد نامہ۔ پر انا عبد نامہ نے عبد تامے ہے نہتا " زیادہ صحیم ہے کل بائیل تیام عیسائیوں کی ذہبی کتاب ہے لیکن یمود ایول کی زاہری کتاب صرف بر انا عبد نامہ ہے۔

برانے عمد نامہ کے معمولات

برانا عہد نامہ بہوداوں کے مخلف مقدس محیفوں کا مجموعہ ہے علماء یہود نے عمد نامہ قدیم کو تنبی حصول میں تنسیم کیا

ے۔ (۱) تورات (۲) محانف انبیاء (۳) سحانف مقدر۔ تورات کو حضرت موئی علیہ السلام کی طرف مضوب کیا جا آئے ہو اس میں بنی نوع بشر کی بیدائش ہے لے کربنی امرائیل کی آدریج نئل اور اس کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کی وفات تک بحث کی گئی ہے 'بنی امرائیل کے لئے بور معاشرتی توانین اور عبادات کے طریقے وضع کئے سمنے وہ سب اس میں مندرت بیں۔ اصل تورات حسب ذیل بانچ صحیفوں پر مشتمل ہے۔

ہیں۔ اصل تورات حسب ذیل بانچ صحیفوں پر مشتمل ہے۔
اصل تورات کے مشمولات

(۱) بحوین : اس میں معرت موی علیہ السلام سے پہلے کے لوگون کے احوال بیان کئے گئے ہیں تاکہ آل بعقوب کی اہمیت ٹمایاں ہواردد کی کماب میں اس محیفہ کانام پردائش ہے۔

(۴) خروج : اس بین معفرت موی علیه السلام کی ولادت سے لے کر ان کے اعلان نبوت اور کوہ خور پر جانے اور ان کو ان کو احداث مدینے جانے اور ان کو ادکام دیئے جانے تک کے احوال فرکور ہیں۔

(m) لاوین ا اس میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کی عبادتوں کے طریقہ کا ذکر ہے اردو کی کتاب ہیں اس محیفہ کا نام احبار ہے۔

(۳) اعداد : اس میں خروج کے بعد کے بنی اسرائیل کے احوال فرکور میں کہ مس طرح بنی اسرائیل نے اردن اور ماوراء ارون کا طاقہ فتح کیا نیز اس میں تدریخی احکام اور قوانین کا بھی ذکرہے اردو کی کماب میں اس محیفہ کا نام کنتی ہے۔

(۵) تنینہ یہ اس میں تاریخی ایس منظر پر نظر والی گئی ہے اور توانین کا ایک مجموعہ پیش کیا ہے " یہ صحیفہ حضرت موئ علیہ السلام کی وفات کے ذکر پر شمتم ہوتا ہے۔ یہ پانچ صحائف اصل تورات ہیں اس کے علاوہ حمد نامہ قدیم میں حضرت موگ علیہ السلام کے وفات کے زکر پر شمتم ہوتا ہے۔ یہ پانچ صحائف اصل تورات ہیں اس کے علاوہ حمد نامہ قدیم میں حضرت موئی اور ملوک السلام کے بعد میں اللہ ہوئے والے صحیفوں کو بھی شال کیا گیا ہے مثلاً " یوشح" قضاة حمویل اور ملوک وغیرہ ازور بھی ان محائف کا جزو ہیں ہد کل سما صحیفے ہیں عمد نامہ قدیم (اردو) میں تورات کے پانچ سخائف کے بعد یہ سما صحائف شامل ہیں شروع میں ان اما صحائف کی فرست ہے یہ تمام صحائف صروفی دیاں ہیں شروع میں ان اما صحائف کی فرست ہے یہ تمام صحائف محائف صوبراتی زبان میں شہر اللہ میں شروع میں ان اما صحائف کی فرست ہے یہ تمام صحائف

موجوده تورات کے متعلق بہوری اور عیسائی علاء اور مفکرین کا تظریبہ

رسی مری عیسوی تک تمام بروریوں اور عیمائیوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ قورات باتی تمام سحا کف سمیت بین ممل عمد نام

قدیم لفظا " افظا" افظا" وی منزل من اللہ ہے اور جو بچھ بھی بین الدفتین (اس جلبر بیں) ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور بجن متوثی عام ور بجی منزل من اللہ ہے اعتراف کیا کہ حمد نامہ قدیم کی بعض عبار بیں معنوی طور ہے سیجے ضیں بیں اور بعض عبارات اخلاقی افترار ہے بہت اور قرموم بیں آیک اور عیسائی عالم یو فری متوقی موسوے نے یہ خیال ظاہر کیا کہ محیفہ وائیال عالم یو فری متوقی موسوے نے یہ خیال ظاہر کیا کہ محیفہ وائیال بلک کی جلام منزی کے زمانہ بی خیس اکھا کیا بلک کی جادہ من کے نامہ بی نہیں کاما کیا بلکہ چار صدی بعد ضبط تحریر بیس آیا اسی طرح آیک ہسپانوی برودی عالم این عظر رامه متوفی عالم وائی اور محالف جیس الفرائی کی جس بی اس نے باکس کے منزل من اللہ ہونے ہے جرمن عالم رائیا روس متوفی کے محالات کیا ہے گئی تھینے شائع کی جس بیں اس نے باکس کے منزل من اللہ ہونے ہے افکار کیا اسی طرح اور بہت سے محتقین نے یہ خاب کہ تورات معزمت موٹی کی وفات کے بعد تالیف کی من ہے اور مردورہ تورات کے بید تالیف کی میں بیں۔

حواوث روز گارے باتھوں تورات کا تلف ہوجانا

نارئ سے طابت ہے کہ حواوث زمانہ کے باتھوں تورات کی بار تلف ہوئی 200 قبل مسیح ہے 200 ہوگ اسلین مسلسل مختلف حملہ آوروں اور فاتھیں کی چولانگاہ بنا رہا۔ 200 ق م جن ہے کرب حملہ آور ہوا اور بروطلم کا محاصرہ کیا۔ 201 ق م جن بخت حملہ آوروں اور بروطلم کا محاصرہ کیا۔ 201 ق م جن بخت فعر مملہ ور ہوا اور بروطلم کو جا وطن بیل جن والو میں بال جن جا وطن میں بخت فعر مملہ ور ہوا اور بروطلم کو جا میں جا وطن کر ایک اسلین ایران کے زیر اقتدار دہا۔ 201 ق م سے لے کر 201 ق میں محاسب میں میں محاسب میں محاسب میں محاسب میں محاسب میں محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب محاسب

تورات كي نشأة ثانيه

اس بات کا کوئی محقق آریخی فیوت نمیں ہے کہ موجودہ محائف تورات کب مرتب ہوئے عام خیال یہ ہے کہ موجودہ محائف تورات کب مرتب ہوئے عام خیال یہ ہے کہ عزرا نبی (حضرت عرمیر) نے ان کو دوبارہ مرتب کیا ایک موجہ روابیت کے مطابق حضرت عربرا نے ۱۴ محائف فیرمتند قرار دیے پانچ کا تبول کو ناموز کے جن میں ہے ۱۳ محائف فیرمتند قرار دیے گئے (انسائیکلو پذیا آف برنانیکا)۔ عمد قدیم کا قدیم کا تعدیم ترین نئے ۱۹۹ء کا تحریر شدہ ہے دو سری صدی عیسوی سے پہلے ہو مخطوطات سے وہ ایک دو سرے سے بھی خابت ہو تاہے کہ سے وہ ایک دو سرے سے بھی خابت ہو تاہے کہ اوائی دو سرے سے بھی خابت ہو تاہے کہ اوائی نمانہ جس عبارت میں مدوبدل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ انتا تو خود علاء یہود بھی تشکیم کرتے ہیں کہ تورات میں ۱۹ مقالمت ایک جو بھی جس جو تاہد جس مرتب کے ہوئے جس ہیں ایک ان بھی رفتہ رفتہ افسانے ہوئے دے اور وہ کئی مرطوں سے گزرنے کے بود موجودہ شکل ہیں بینچ جیں۔

میں اصل تورات کو م کر بیکے شے اور موجودہ تورات بعد میں مرتب کی ملی ہے اس کی شماؤت پر انے عمد نامے میں بھی موجود ہے کہ جب بوسیاہ بارشاہ کے اٹھارہ میں نیس تیکل سلیمانی کی وہ بارہ میں موجود ہے کی کی موجود ہے کہ جب بوسیاہ بارشاہ کے اٹھارہ میں برس نیس تیکل سلیمانی کی وہ بارہ

مرمت ہوئی نو تو رات اجانک ل می۔ اور مردار کابن نلقباء نے سافن منٹی ہے کہا کہ جھے ضدادند کے گھر میں توریت کی کماپ ملی ہے اور خلقباہ نے وہ کماپ سافن کو دی اور اس لے اس کو بڑھان اور سافن منٹی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ

ور سردہر ہیں تعیم وے سان کی ہے ہیں کہ عصد و تد سے حدوث کی سانی کی جات ہے۔ وہ حصیاہ ہے وہ مسلم ہے ہیں گیا۔ سانن کو دی اور اس بے اس کو پڑھان اور سافن کمشی ہادشاہ کے پاس آیا اور ہادشاہ کو فردی کہ تیرے فادموں نے وہ نفذی ہو بیکل بیس فی بے کران کارگزاروں کے ہاتھ ہیں سرد کی جو فداوند کے بھر کی گرائی رکھتے ہیں اور سافن نشی نے پادشاہ کو یہ بھی بزایا کہ کہ نظیماہ کا بین نے ایک کتاب میرے دوالہ کی ہے اور سافن نے است پادشاہ کے متنور پڑھان جب ہادشاہ نے فاقیلہ کا بین اور سافن کے لئے اٹی قام ہادشاہ نے قوریت کی سانس کی ہاتیں سیس تو اپنے کیڑے بھاڑے اور بادشاہ نے فاقیلہ کا بین اور سافن کے لئے اٹی قام اور میکایاہ کے بینے کیور اور سافن مشی اور حسیاہ کو جو ہادشاہ کا طازم تھا یہ تھم دیا کہ نے سانس بولی ہو اس کی ہاتوں کے بارے بین کا ہوا خضب بارے ہیں تم بر بھڑکا ہے کہ جو اور ان اور سام ہی باتوں کو خد ساکہ جو بچھ اس ہیں بھارے بارے بیں تکھا اس سبب سے ہم پر بھڑکا ہے کہ جو اور ان اور اس کی باتوں کو خد ساکہ جو بچھ اس ہیں بھارے بارے بیں تکھا ہے۔ اس کی باتوں کو خد ساکہ جو بچھ اس ہیں بھارے بارے بیں تکھا ہی سبب سے ہم پر بھڑکا ہے کہ جو اور ان اور اس کی باتوں کو خد ساکہ جو بچھ اس ہیں بھارے بارے بیں تکھا ہے۔ اس کی سابس کے مطابق عمل کرتے۔

(حمد نامه قديم : ص ١٨٨ - مطبوعه يأكستان باكمل سوساكن لابهور)

(٢- سلاطين-باب: ٢٢ أيت: ١١-٣)

موجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہوئے کے جدت میں داخلی شمادتیں

موجودہ نؤرات میں جعرات انبیاء علیم السلام کے متعلق بہت ہی نازیا ادر تؤمین آمیز عیارات لکھی ہیں جس کتاب کے متعلق الهای ملکہ کلام اللہ اور رشد وہرایت کا ذریعہ ہونے کا دعو کل کیا جاتا ہو وہ کتاب بیقینیا " ایسی نسیس ہوسکتی! معرت لوح علیہ السلام کے متعلق لکھاہے:

اور نوح کاشکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باخ نگایا اور اس نے اس کی ہے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اسپے ڈرے میں برہ ند ہو گیا۔ (پیدائش: یاب: ۹ آیت: ۳۱-۳۰) (حمد نامہ ندیم ص) مطبوعہ پاکتان بائبل سوسائل) حدد ساز در در اور ان سے اعتباہ سے در سے معتباہ سے در ساز میں معتباہ سے در ساز در اور در اور در اور در اور در ا

حطرت لوط عليه السلام كے متعلق تكھا ،

اور لوط صفرے نکل کر بہاڑ پر جاب الور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اے صفر میں بستے ڈر لگا اور وہ اور
اس کی دونوں بیٹیاں آیک غارش رہنے گئے ( تب پہلو تھی نے ہموٹی ہے کہا کہ ہماڑا باپ بو ڑھا ہے اور ذیبن پر کوئی مرد
دیس جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے ( تب پہلو تھی ایپ کو سے پاا کیں اور اس ہے ہم ہم توش ہوں باکہ
اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں ( سوائمول نے ای رات اپنے باپ کو سے پائی اور پہلو تھی اندر گئی اور اپنے باپ ہے ہم
افوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئ ( اور دو سرے روز یوں ہوؤ کہ پہلو تھی نے چموٹی ہے کہا کہ
د کھے کل رات کو جی اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آؤ آئ رات ہی اس کو سے پاؤ کیں اور تو بھی جاکر اس سے ہم آغوش
ہو نگ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں ( سواس رات ہی انہوں نے اپنے باپ کو سے پائی اور چھوٹی گئی اور اس سے
ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی ( سولوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو کمیں (
رپیدائش باب ؛ ۱۹ آئیت : ۲۰۱۱ مردند تدم صواملوم پاکستان ہائیل سورائی)

حطرت بارون عليه السلام كم متعلق ب

اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موئی نے بہاڑے اڑنے ہیں ویر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جع ہوکر اس سے کہنے گئے کہ ابھے المارے کئے دیو آبادے 'جو جارے کے بازے اگر ہم خمیں جانے کہ اس مو موئی کو ہو ہم کو ملک معرے نگال کر الما کیا ہوگیاں ہارون نے الن سے کما تساری ہویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں ہیں جو سونے کی یائیاں ہیں ان کو اثار کر این کو ہارون کے پاس لے آؤ چنانچے سب لوگ ان کے کانول سے سونے کی پالیاں اثار اثار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے ہاں کے کانول سے سونے کی پالیاں اثار اثار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے اے اور اس سے لے کر ایک ڈھالا ہوا جھڑا بیایا جس کی صورت جھٹی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے گئے اے اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے جو تھے کو ملک مصرے نکال کر کایاں ہے د کھے کہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بھائی لور اس نے املان کردیا کہ کئی خدادند کے لئے حمید ہوگی اور وہ مرے دن صح صورے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھا تھی اور سامتی کی قربانیاں گردیس کے موران کو وان کے گھیل کو بیں لگ گئے ا

(خروج : باب : ١٣٣ أيت : ٢-١) (عدد الديم من ٨٨٠ مطبوعه باكتان باكبل سوسائل النور)

حضرت والووعليه السلام كم متعلق ہے:

اور شام کے دفت داؤد اپنے بلنگ پر ہے اٹھ کر بادشان محل کی چھت پر شکنے لگا اور جھٹ پر ہے اس نے ایک مورت کو دیکھا دو نماری تنمی اور دہ عورت نمایت غوبصورت تنمی ن تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت

تبيان القرآن

میں اور کی نے کہاکیا وہ العام کی بیٹی بنت سمیع نمیں جو حتی اورتاہ کی بیوی ہے؟ (اور واؤد نے لوگ بھیج کرا ہے باالیاوہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی (کیونکہ وہ اپنی ناپائی ہے پاک ہو پھی تھی) بھروہ اپنے گھر کو چنی منی اور وہ عورت حافظہ ہوگئی سو اس نے واؤد کے پاس خبر بھیجی کہ بیس حافمہ ہوں (اور واؤد نے ہو آپ کو کمانا ہمیجا کہ حتی اور باہ کو میں میں حافمہ ہوں (اور واؤد نے ہو آپ کو کمانا ہمیجا کہ حتی اور باہ کو میں میں جیج دیا (

(١ سويل باب : ١١ آيت : ٤-٧) (عدد المدقديم من ١٠٠٠ مطبوعه باكتان بالتيل سوما تن الابور)

پند آیات کے بور ذکور کے:

صبح کو داؤد نے ہو آب کے لئے ایک خط لکھا اور اے اوریاہ کے ہاتھ بجیجا ○اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اور یاہ کو سے مصب کا ماکہ وہ مارا جائے اور جال بجی ہو ○ اور یوں ہوا کہ سے مسلل میں سب سے سے رکھنا اور تم اس کے پاس سے مث جانا آگہ وہ مارا جائے اور جال بجی ہو ○ اور یوں ہوا کہ جب یو آب نے اس شہر کا ملاحظہ کرنمیا تو اس نے اور یاہ کو ایس جگہ رکھا جمال وہ جانا تھا کہ مبادر مروجیں ○ اور اس شرکے لوگ نکلے اور یو آب سے اڑے اور وہال واؤد کے خادموں میں سے تعویٰ سے نوگ کام آئے اور جی اور یاہ بھی مرگیا ○ لوگ نکلے اور یو آب سے اڑے اور دہال واؤد کے خادموں میں سے تعویٰ سے نوگ کام آئے اور جی اور یا کہاں موسائی ادبور)

اس کے بعد تہ کورہے :

جب اوریاہ کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اور میاہ مرگیاتو وہ اپنے شوہر کے لئے ماتم کرنے گلی )اور جب سوگ کے دل گزر گئے تو واؤد نے اے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہوگئی اور بس سے اس کا آیک لڑکا ہوا پر اس کام سے جے داؤد نے کیا تھا خداوند نارائش ہوا )

(١- سمويل بإب اأيت: ٢٥- ٢٩) (حمد نامه قديم ص ١٠٠٠مطبوعه باكتان باكل سوسائ الأبور)

حفرت سليمان عليه السلام كم متعلق ب

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت می اجنبی عوراتوں ہے ایس مو آئی عونی اور کی اور حتی اور حتی عوراتوں ہے عجت کرنے لگا کے بیان توموں کی تھیں جن کی بایت خداوند نے بی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بی نہ جانا اور نہ دوہ تہمارے بی آئیل کے اسلیمان ان بی کے اور نہ وہ تہمارے بی آئیل کرلیس گی سلیمان ان بی کے عشق کا دم بھرنے لگا کا اور اس کے پاس سلت سو شرادیاں اس کی بیویاں اور تین سوحیس تھیں اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو بھیردیا کی کو نیر معبودوں کی طرف ما کل کرایا اور کی دل کو بھیردیا کی کو نیر معبودوں کی طرف ما کل کرایا اور اس کا دل فداوند اس کے دل کو بھیرمیان میدائیوں کی دیوی اس کا دل فداوند اس نے فداوند کی دور اس نے فداوند کی در اس نے فداوند کی بیروں نے اس کے دل کو جس اس کے بیان میدائیوں کی در اس نے فداوند کی در اس نے فداوند کی جس اس کے بہا داؤد کا دل تھا کی بیروں کے بیاد واؤد کا دل تھا کہ بیری کی در اس نے فداوند کی جس اس کے بہا داؤد کا دل تھا کہ بیری کی در اس نے فداوند کی بیروں بیروں نہ کی در اس نے فداوند کی بیروں بیروں نہ کی بیروں نے کا دل تھا کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کرنے لگا کی اور سلیمان نے فدا کے آگے بدی کی دور اس نے فداوند کی بیروں بیروں نہ بیروں نہ کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں نہ بیروں نہ کی بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ بیروں نہ

(اسسلاطين أباب : الآيت ١١٠) (عمد نامد قديم ص ١٣٠٥ مطبوعه إكستان باكبل سوساكن نابور)

اس كالعديد كورك :

اور خداوند سلیمان ہے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا ہے پھر گیا تھا۔ جس نے اسے دوبارہ ردکھائی دے کرن اس کو اس بات کا تھم کیا تھا کہ وہ فیرمعبودوں کی بیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا تھم خداوند ے <sub>دیا</sub> تھاں اس سب سے خداو ندنے سلیمان کو کماچو تک تھے ہے یہ تھل ہوا اور تونے میرے عمد اور میرے آئین کو جن كايس نے مجھے علم ديا شيس مانا اس لئے بيس سلطنت كو ضرور تجھ سے جيس كر جيرے خادم كو وول كان

(د\_سلافين \_ إب : ١١ آيت : ١١) (حدثام قديم ص ١١٠٠ مطبور ياكتان إكبل سوماكل الاور)

قورات سے جو افتراسات ہم نے بیش سے بیں ان میں اس بات کی قوی شادت ہے کہ موجودہ قورات ممل وی اللی نہیں ہے بلکہ اس میں بری مد تک تحریف کردی تھی ہے ہے کمنا تو سیج نہیں کہ تورات تمام تر انسانی تایف ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور ان بی آبات کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے جیساکہ ہم آگے چل کر تنسیل سے بیان كريس سے ان شاء الله العزرز - مردست ہم يہ بنانا جاہتے ہيں كہ تورات كے متعلق قرآن مجيد كے كيا ارشادات ہيں : اصل تورات کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات

قرآن مجيدے محل سيد مطوم مو آئے كد تورات چند محالف كامجوعدے:

کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی منی جو موی کے محیفوں

أَمْلُمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صَّحْفِ مُوسَى.

(النجم: ۲۱۱) میں ہے۔

تران مجیدے معلوم مو آے کہ تورات میں اسول اور معقدات مجی میان کے سے تھے اور تمام فروی مسائل اور ادكام شرعيه ك لئة بهى مدايت وى مئ تقى أوروه بنواسراكيل ك لئة تمل وستور حيات تعا-

اور جم نے مویٰ کو کتاب دی اور اے بنو اسراکیل کے

ٷٵؾٚؽٵڡؙۅٛڛۜؽٵڵڮؾٵٮٷڿۼڵڶۿۿڐؽڷۣؠؽؚؽ<sup>ؾ</sup>

كت بدايت بنايا

إِسْرَآئِيْلَ (بنواسرائيل: ٢)

اور ہم نے ان کے لئے تورات کی تختیرں میں مرشے سے

وَكُنَيْمَا لَهُ فِي الْأَلُوا يَحِمِنْ كُلِّ شَنْحُ مِّوْعِظَةً وَ تَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءً، الاعراف: ۱۳۵) کیمت ادر برچیزی تغییل لکه دی-

قرآن جبید نے تورات کو ضیاء انصیحت افرقان مدایت لور نور فرایا :

ادر ب شک ہم نے موی اور بارون کو حق اور باطل ہی المؤز كرفي والمله كماب وك جو متقين كم لئة روشي اور تفيحت وَلَهَٰذَ النَّيْنَا مُوسَلِّي وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَااً ۚ وَذِكْرًا لِلْمُنْتِقِيْنَ (الانبياء: ٣٨)

اور بیک جم نے پہلے زماند کی قوموں کو بانک کرسنے کے بعد موی کو کتاب دی در آل حالیکه اس میں لوگول کی آنگسیں كولنے كے لئے وليلين بين اور بدايت اور رضت سے ماك وہ نفيحت ليول كرمي به

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا آهَلَكُنَا الْقُرُونَ الْأَوْلِي بَصَالِيْرَ لِلتَّاسِ وَهُلِّي وَّرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُوْنَ (القصص: ٣٢)

قرآن مجیدے یہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ حضرت موکی کے بعد کے انبیاء بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ بے ٹک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور إِنَّا آنزَلْنَا النَّوْرَاةُ فِيْهَا هُدِّي وَنُورٌ يَحْكُمُ نور ہے اس کے معابق انبیاء نیمار کرتے رہے جو حارے آنع بِهَا النَّبِيئُونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُّ وَا فرمان تھے اوان لوگوں کا فیصلہ کرتے ارہے) جو یمودی تھے اور اس وَالتَرَبَّانِيتُونَ وَا لَا خَبَارٌ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ

كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ المائدة : ٣٠)

مع مطابل الله والي اور علماء فيصله كرت وب كرونكه وه الله كي

كاب ك كافل بنائ كي تف.

یہ ہی قرآن مجید کا انتیاز ہے ورنہ سمی اور فرجی کتاب نے سمی ووسری فرہی کتاب کی اس قدر تعریف اور ستائش

موجودہ تورات کے محرف ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات

قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یمودی خود کلب کو تعنیف کرتے تھے اور کتے تے کہ یہ اللہ کا کام ہے:

عذاب ہے کہ انہوں نے کتاب تصنیف کی ادر ان کے لئے اس کے

فَوْيْلُ إِللَّاذِيْنَ يَكُنَّبُونَ الْكِتَابُ بِهَا يُدِيْهِمْ ثُمَّ مَنْ مَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يَقُولُونَ هِلَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْنَرُوابِهِ تَمَنَّا قُلَيْلًا " كَتَاب تعنيف كرين بركين كديه الله كي جاب ه اكراس فَوَيْلٌ لَهُمْ رَمِّنَا كَنَبَتُ آيَدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ كَبِدُ تَمُورُى تِيت مامل رَكِيم موان كے لئے اس سب تِمُمّا يَكُسِبُونَ.

(البقره: 24) معادف ملك ماك ماص كرف كسب عداب ب

بعض اوقات يبود أيات كوبدل وية تضاور بعض اوقات آيات كوچميا دية تص

اور حق كو يافل كے ساتھ نه طاؤ اور جان بوجد كر حق كون

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَنَكْنُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَنَكْنُمُوا الْحَقَّ ا وَأَنْتُمْ نَعْلَمُونَ (البقره: ٣٠)

بعض او قات يمود تورات كامطلب من يحف كم باوجود اس كى عبارت تبديل كرتے تھے.

ب شک ان (یمود) ش سے ایک گرود تھا جو اللہ کا کلام النت نے بمراس کو سجھنے کے بارجود اس میں دائستہ تحریف کردیے

وَفَذَكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللَّوَثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

يُحَرِّرُ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٌ وَنَسُوا حَظَّا و کام میں اس کی جگوں سے حمرایف کروسیتے ہیں اور جس حصہ کے ساتھ ان کو تھیجت کی گئی تھی وہ اس کو بھول مھے ا اور آپ بیشدان کی خیانت بر مطلع ہوتے رہیں گے۔

يِّمَّا ذَكِرُوا إِنَّهُ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِمُ عَلَى خَا إِنْهَ مِنْهُمْ (المائدة: ١٣)

(البقره: ۵۵)

الله ك كلام من إس ك مواقع من تحريف كردية بي-

يُحَرِّرُ فُوْنَ الكِّلِمَ مِنْ بَعْدِمُوا ضِعِم

اور ہے فک ہم نے موئ کو کتاب عطا فرمائی سو اس میں اختلاف كباكيك (المائده : ٢٥)

وَلَعَدُا نَيْنَا مُوسَى الكِتَابِ فَا خُتُلِفَ فِيهِ

(حمالسجدة : ۳۵)

موجودہ تورات کی تصدیق کے متعلق قرآن مجید کی آیات وَالمِنُوا بِمَا أَنْزُلْتُ مُصَلِقًا لِمَا مَعَكُمُ

(البقرة: m)

اور اس (تران) برامان الاجس كويس في الزل كياب ور آل ما نیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے دالا ہے جو تنہادے اس (جریل) نے اللہ کے علم سے (قرآن کو) آپ کے

طل یہ نازل کیا در آن ما نیک وہ اس سے پہلی کابول کی تعدیق

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْمِكَ إِلِّنِ اللَّهِ مُصَّيِّقًا لِمَا. بَيْنَ يُدَيُولا لبقره: ١٥)

وَآنُزُلْنًا إِلَيْكَ الْكِتَابَرِبِالْحَقِّ مُصَيِّفًا لِّحَابُيْنَ يَكَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ.

(المائده: ۲۸)

رِانٌ هٰذَا الْقُرْأَنَ يَقَصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلً ٱكْتَرَالَلِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . (النمل: ۲۹) موجودہ تورات کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے

كرتي والاستهار اور ہم نے آپ یر بیا کماب حق کے ماتھ نازل کی ہے ور آل ما لیک مید اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سائے ہے اور اس کی محافظ اور ممسیان ہے۔

ولك بية قرآن بواسمواكيل ك مائف أكثروه باتي بيان كرياب جن بن وواختلاف كرية بي-

ہم پہلے بیان کر پیکے ہیں کہ اصل تورات تلف ہو پیکی تھی حضرت مزیر نے او کوں سے من کر تورات کی آیات کو جمع کیا نقام بور میں ان محائف میں معترت موکی علیہ السلام ہور ان کے بعد آنے والے عبول کے حالات ذندگی اور ان کی میرت کے واقعات کو بھی لکھا گیا جن پانچ محالف کے مجموعہ کو تورات کما جاما ہے بعن پیدائش فردج احبار استنتی اور استناء- ان میں سے پیدائش میں تو انبیاء سابقین کے حالات ورج ہیں اور دو سرے چار محیفوں میں مصربت موی اور ان کے بعد کے انبیاء علیم السلام کے حالات ورج بیں اور ان ای صحا نف بیں تورات کی آبات میں بیں ان بی سے بعض آبات بالكل اصل طالت مين موجود جين وران مجيد في جو فرملا ب كدوه تورات كالمصدل باس كا تعلق ان بي آيات سن ب ہم نے تورات کامطالعہ کرکے بیش ان آیات کو علاش کیا ہے جو قرآن کے معیار پر بوری اترتی ہیں کور ہم اب ان آیات كوبيان كررب بي الكه واضح موجلة كد قرآن جيدى تصديق كا تعلق كن كن آيات سے بيزيد بات وائن ميں ركمني عائبے کہ قرآن جید نے اور اس کو محرف اور موضوع مجی فربایا ہے اور اس کی تعدیق مجی کی ہے اس کاواضح مفہوم بد ہے کہ کل موجودہ تورات کو قرآن مجید محرف اور موضوع نہیں فرما آبالور نہ کل کی تعدیق کرتا ہے ، ہم نے تورات کی بھن محرف مبارات کی مثالیں پیش کی تھیں اور اب بھن اصل آیات کی مثالیں پیش کردہے ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ محرف آیات اور اصل آیات کی بد بعض مثالی بین کل شین بیا-

س اے اسرائیل اخداو تد ہمارا غدا ایک ای خداوند ہے۔ (استفاء باب : ۴۵ ایت : ۴) زعمد ناساقدیم : ص ۱۵۱) اس کی تصدیق اس آیسند یس ہے:

وَالْهُكُمْ إِلَّا وَاحِدُنَّالًا إِلَّهُ إِلَّا هُوَالرَّحْمَٰنُ اور تمادامعبود أيك معبود ، اس كے سواكوكى عبادت كا التَرْجِيْمُ (البقره: ١٣٣)

مستحق شیں ' وہ نمایت صوان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ و مکیر آسان اور آسانوں کا آسان اور زمن اور جو دیکھ زمن بس ہے یہ سب خداوئر تیرے خدای کا ہے۔

(استناء بك ١٠ آيت ١٥) (عمد نام تديم ٢٥١) لِلْوِمَافِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ. جو کھے اسالول میں ہے اور دو کھ زمینول میں ہے دہ

مب الله ای کا ہے۔ (ألبقره: ٢٨٣)

تبيانالكرآن

تم اپنے لئے بت نہ بنانا اور نبہ کوئی تراثی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لئے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ وار اللہ کے ماتھ کسی اور کو معبود شد بناؤ۔

اور مشركوں نے اللہ كو چھو أكر أور معبود بنا لئے جو محى جم

كقرر كمناك اے سجعة كراس كئے كه ميں فداوند تهمادا فدا بول- (احبار الب: ٢١) آيت: ا) (عمد ناساقديم: ٢٠٠) وَلَا نَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرّ

(الناريات: ١٥) وَاتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِهَ الِهَةً لَا يَخُلُفُونَ شَيًّا وَهُمُ بَخُلَفُونَ وَلَا بَمُلِكُونَ لِإِنْفُسِهِمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَبِوالْسِ كَنَا اللهِ كَا عَلَا اللهِ عَل وَلا يَمْلِكُوْنَ مَوْنًا وَلا حَبَا أُوْلاً نُشُورًا.

سمسی نقنسان کے مالک میں اور نہ سمسی نفع کے لور نہ وہ موت کے (الفرقان ۳۰) مالک بین لورند حیلت کے اورند مربے کے بعد اضحے کے۔

حصرت سيدنا محدر سول الله طايعة كالمح لئ موجوده الورات من بهي بيد بشارتين موجود إن

خداوند تیرا فدا تیرے کے تیرے بی درمیان سے لین تیرے بی بھائیوں میں سے میری ماند آیک نبی برا کرے گا-تم بس کی سنٹاں میہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگاجو تونے خداوند اینے خداستہ مجمع کے دن حورب میں کی تھی ک جھ کونہ تو خداوند اپنے خداکی آواز پھر سنتی پڑے اور نہ الی بدی آگ ہی کا نظارہ ہو ماکہ میں مرنہ جاؤل 🔾 اور خداوند ۔ نے جھے ہے کہا کہ وہ جو پچھ کہنتے ہیں سو تھیک کہتے ہیں 🔾 میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک ہی بریا کروں كالور الإنا كلام اس كے مند بي والول كالورجو كچه بين اے تھم دول كادبى وہ ان سے كے اكا

(استناء عباب: ١٨٠ آيت: ١٨-١٥) (مدنامدتديم: ١٨٥٠)

ود کود قاران سے جلود کر ہوا اور لا کھوں قدسیوں میں سے آیا۔ اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لئے آتھ شریعت تھی۔وہ بے شک قوموں سے محبت رکھاہے۔ (استفادیاب: ۱۳۳ آیت : ۲) (عدد الدائد عرب)

ہواس رسول ای ای کی جیدی کرتے ہیں جن کو دا اے ياس تورات اور الجيل من لكها موايات إل-

ٱلْذِيْنَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأَرْتَى الَّذِينَ يَجِدُوْنَهُ مَكُنُونًا عَنْدَهُمُ فِي التَّوْرُودُ وَالَّا نَجِيلُ (الأعراف : ١٥٤)

ٱلفَّدْ جَاءَ كُنْهِ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَيِنَتُمُ خَيْرِيْضَ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفَّ

ب شک تمارے ہاں تم میں سے ایک عقیم رسول آلیا اس بر تمارا مشت میں راہ خت کرال ہے دہ تماری بعلالی چاہے جس بہت حربیس ہے اور مومنوں پر قمامت مشلق اور بہت

(التوبه: ۱۲۸) ممان ہے۔

وَمُا يُسْطِقُ عَنِ الْهَوٰئُ إِنْ هُو اللَّا وَحْتَى يُوْخِي وہ اپل خواہش ے کام نیس کرتا وہ کتا ہے جس ک (النجم: ٣٠٠) اس يوى كي جاتى --

خداوند تیرے خداتے تھے کو روئے زمین کی اور سب توموں سے چن لیا ہے آلہ اس کی خاص است تھرے۔ (استناء أب : ٤ أبت : ١) (مدنامدتديم : ١٤١٠)

تجيبا والتمراق

يَّنِينَ إِنْسَرَ إَنْ يَلَ اذْكُرُ وْ إِنْعُمَينِي الَّيِّنِي أَنْعَمْتُ الْمَامِ وَمِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِ یر کیا ہے اور ہے کہ یس نے تم کو (اس زمانہ کی) تمام قودوں ہے

عَلَيْكُمُ وَأَرِي فَضَلَنْكُمُ عَلَى الْطُويْنَ-

(البقره: ۲۵) فنیلت دی۔

غداوند تم کو اینے زوردار ہاتھ ے لکال الیا اور غلای کے گھر ایعنی مصر کے ہادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی (استناء باب : عامن : ٨) (عدد المدقد في : عما)

وَإِذْ مَ كَمْ يَنْ أَلِ فِرْ عَوْلَ (البعره: ٣٩) اورياد كردجب م في تهيس آل قرعون من تجات دي-

اور اس نے مصرے لشکر اور ان کے محمو روں اور رخموں کا کیا حال کیا اور کیے اس نے بحر قلزم کے بانی میں ان کو غرق كياجب وہ تمهارا بيجياكردے تنے أور خدادندنے ان كو كيسابلاك كياك آج كے دن تك وہ نابود ہيں۔

(استفاء اب : ١١ آيت : ٣) (حدثام لديم : عدا) اور جب ہم نے تمہارے کئے سمندر کو چردیا سوتم کو العجامة دي اور جم في آل فرعون كو غرق كرديا در آل ما فيك تم وكي

وَإِذْ فَرُقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا الَّفِرْغُولَ وَالْنَمْ مَنْظُرُ وْنَ (البقره: ٥٠)

الوریس نے تمہارے گناہ کو لیتنی اس بچھڑے کو جو تم نے بنایا تفالے کر آگ میں جانیا پھراہے کوٹ کوٹ کر ایبا پیسا کہ وہ گرد کی مانند ہار یک ہوگیا اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو میباڑ ہے نکل کریئیجے بہتی تھی ڈفل دیا۔

(استناء اب : ١٠١٥ : ١١) (مدنام قديم : ١٤٥) (موی نے سامری ہے کما) اینے اس معبود کو و کھے جس کی و جامیں تو جم کر بیٹھا رہا ہم اس کو ضود و جلا ڈائیں کے پھراس (ک راکھ) کو دریا میں ہمادیں کے۔

وَأَنْظُرُ إِلِّي إِلَهِكَ الَّذِي يُظَلَّتَ عَلَيْهِ عَارِكُمَّا \* لَنْحَرِّ فَنَهُ أَتُمَّ لَنَفْسِهُ ﴾ فَفِي الْيَتِهِ نَسْفًا (طه: ٥٤)

اور اس نے ان سے کما خداوند اسرائیل کاخدا ہوں فرما آسے کہ تم اپنی اپن دان سے تکوار ایکا کر بھا تک بھا تک محوم کر سارے افکر گاہ جس اینے اس بھائیوں اور اسے اسے ساتھیون اور اسے اسے پروسیوں کو تمل کرتے چرو۔ اور بی الدی نے موئی کے کہنے کے موافق عمل کیا چناتھ اس دان او کوان میں سے قریبات تین برار مو کھیت آئے۔

(تروح باب : ۲۲ آیت : ۲۸-۲۷) (مرداستریم : ۸۵) اور جب موی نے اپن امت سے کہ اے میری امت فائق كى طرف توبد كروا أو ايى جانون كو عمل كروا تمهارے خالق کے نزدیک سے حمارے حق میں محترے اسواس نے تماری توب

وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقُومِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالرِّحَادِدُكُمُ الْمِحْلِ فَنُوبُوا اللي بَارِ إِنْكُمْ ﴿ لِللَّهِ مَا يَكُمْ مِا الله بَارِيك فَافْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عَنْدَبَارِ لِكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمُ (البغره: ٩٠)

اہے باب اور اپنی بال کی عزت کرنا جیسے فدارند تیرے خدانے تھم راہے۔

(استناء باب: ٢٥ أيت: ١١) (مدنابرتدي : الما)

لعنت ای پرجوا پنے باپ مال کو حقیرہ نے لور سب لوگ کمیں آئین۔ (استثناء 'باب: ۲۵' آیت: ۱۵)(عمد نامہ قدیم: ۱۹۲)

اور آپ کے دب نے تھم فرمایا کہ اس (اللہ) کے سواکی کی عہدت نہ کرد اور ماں باب کے ساتھ ایجینا سلوک کرد آگر جہارے سائے ان جس سے ایک یا دونوں بوھانے کی عمر کو جنج جہارے ان جس سے ایک یا دونوں بوھانے کی عمر کو جنج مائے ان جس آف (تک) تر کمنا اور نہ ان کو جھٹرکنا اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان دونوں ہو گئی کے ساتھ کی دونوں ہو جو گئی کے دونوں کی دونوں کے گئی ہوں جس میرے پر دونوں کی ہے۔

وَفَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوْ اللَّا إِلَّا الْوَاللَيْنِ الْحَبَالَا الْوَاللَيْنِ الْحَبَالَا الْوَاللَيْنِ الْحَبَالَا الْمَا الْمُلْفَا الْمُلَاكُ الْمُكِبُرُ الْحَدُ هُمَا الْوَكِبُرُ الْحَدُ هُمَا وَقُلْ الْوَكِبُرُ الْحَدُ هُمَا وَقُلْ الْوَكِبُرُ الْحَدُ هُمَا وَقُلْ الْوَكِبُرُ الْحَدُ هُمَا وَقُلْ اللَّهِمَا فَوَلَا تَنْهَزُ هُمَا وَقُلْ اللَّهُمَا جَنَا كَاللَّالِ اللَّهُمَا خَنَا كَاللَّالِ اللَّهُمَا خَنَا كَاللَّالِينَ مِنَ الرَّحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ مِنَ الرَّحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ مِن الرَّحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ مِن الرَّحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ الْمُحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ مِن الرَّحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ الْمُحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ مِن الرَّحْمُهُمَا كُمَا رَبِيلِينَ الْمُحْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَا كُمُا رَبِيلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

جن خورتوں سے تممارے باپ داوائے نکاح کیا ہے ان ے نکاح نہ کرو محر ہو گزر چکا ہے ہے جک ایما کام ہے حیال موجب فضب اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئیں ہیں تمماری مائیں اور تمماری بٹیاں اور تمماری بہتیں اور تمماری پھو بھیاں اور تمماری فالد تمی اور بہتیجیاں اور بھا بچیاں اور تمماری وہ ماکیں جنہوں نے حمیس دودہ بابا ہے اور تمماری دودہ شریک بہتیں اور تمماری بوبوں کی اکیں اور ان کی دہ بٹیاں دودہ شریک بہتیں اور تمماری بوبوں کی اکیں اور ان کی دہ بٹیاں

ے تم محبت كر يكے ہو سو أكر تم نے ان سے محبت تبيل كى ب

(احبار الب : ۱۸ آیت : ۱۸ میناسقدیم : ۱۱۱۰ ۱۱۱۳)

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رِّحِيْمًا (الساء: ١٣-١٢)

الوران كى جليول - فكال كرف من مركول محداد حسي ب اور (تم ير حوم كي مي بير) تمارے صلى بيوں كى بيرياں اورب کہ تم دو بہنوں کو (تکاح میں) جمع کرو مگر ہو گزو چکا ہے اے شک الله بهت يخشف والاسب عدارتم فراسال والاسب

اور قومورت کے اس جب تک وہ حیش کے سبب سے نایاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے فقد جانا۔

(احبر باب : ۱۸ آیت : ۱۹ (مدنار قدیم : ۱۳)

موراؤل سے حالت جیش میں ڈلک رہو اور جب تک رہ

يأك ند ووجائي ان سته مقاربت بركروب

(استشاء الب = ١١٠ أيت : ١١) (عد نامد قديم : ١٨٠)

فقط انتی احتیاط مرور ر کھناکہ تو خون کوند کھانا کیونکہ خون بی توجان ہے سوٹ کوشت کے ساتھ جان کو ہر کرند کھانا۔ (استناء کیا : ۱۲ آنت : ۲۳ (حدام قدیم : ۱۷۹)

اور سنور کو کوئکہ اس کے پاؤن انگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرنا وہ بھی تعمارے لئے ناپاک ہے۔ تم

(احبار الب : ۱۱ آیت : ۸سک) (عدناس قدیم : ۱۰۲)

اور مرداریا درندہ کے بھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اسپتے آپ کو بنس نہ کرلے۔ (الإرانيب: ۲۲ آيت: ۸) (عد ناساتديم: ۵۵)

تم ير حرام كيا كيا ہے موار اور (دكول سے بدلا ہوا) فون ا اور خزر کا کوشت اور جس پر ونت فرج خیرالله کانام باکرا کیا اور كلا كحث جلنے والا أور چت سے مادا ہوا اور كر كر مرا ہوا اور

سینگ مارتے ہے مراہوا اور جس کو درندے نے کھلا ہو محرجس کو تم نے اللہ کے عام پر ان کر لیا ہو۔

اور ہم لے ان پر تورات میں فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ

جان اور آگد کا بدلد آگد اور ناک کا بدله ناک اور کان کابدله کان

ادر واثت كايرله واثت اور زخول في بدله ب

اور تھے کو ذراتر س نہ آئے جان کا بدلہ جان آگھ کا بدلہ آگھ وانت کا بدلہ وانت کا بدنہ ہاتھ اور پاؤل کا بدلہ

ياؤل عود (استفاء ياب : ١٠ آيت : ١١) (مدنامد قديم : ١٨٥) اور آگر کوئی مخص این صالبہ کو عیب دار بنائے توجیسان نے کیاویات اسے کیا جائے کینی عضو تو ڑنے کے ید لے معمور وزنا ہو اور آئے کے بدلے آئے اور دانت کے بدلہ دانت جیماعیب اس نے دو سرے آدی میں پیدا کردیا ہے

وبیای اس میں بھی کردیا جائے۔

وَكُتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْآنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْآثْوِ وَالْأَدُنَ بِالْآثُونِ

الوسى كمتاؤل چيزكومت كمانان جن چوايول كوتم كماسكته موده يدجي اين كاست قبل اور بحير مكري اور مرن اور م

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاعَفِي الْمَيحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُو هُنَّ حَتْنِي يُطَهُّرُنَّ (البقره: ٢٢٢)

جو جانور کپ ہی مرجائے تم اے مت کھانا۔

ان کاگوشید نه کمانا۔

محترمت عكيكم الميئة والتموكخم الجنزير وَمَمَّا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَيِنَقَةُ وَالْمُوقَوُّدُةُ

وَالْمُنَرَدِيَةُ وَالنَّوطِينَحَةُ وَمَا آكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا

ذَكَيْنُمُ المائدة : ٣)

وَّالِيْسَ وَالسِّرِ وَالْجُرُوحَ قِصِاصُ المائده: ٥٠)

تبيان الترآن

چکار ااور چمونا برن ادر برکوی در سایر اور نمل گائے ادر جنگلی جمیز اشتناء ' اب تا ۱۳ آیت : ۵-۳) (حمد نامه قدیم ص ۱۸۰ پاک پرندول میں سے تم جے جاہو کھا سکتے ہو ۞ لیکن ان میں سے تم کمی کو نہ کھانا لینی عقلب اور استخوان خوار اور بحرى عقل اور او اور باز اور كده اور ان كى النسام ) برحم كاكوا-

(الشناء بب : ۱۱ آیت : ۱۱ساز (مدناسدقدیم من ۱۸۰)

وَيُحِلُّ لَهُم الطَّيِّينِينَ وَيْحَرِّمُ عَلَيْهِم الْخَبَالَيْتَ وه اى بى ان كے لئے باك جيرى طال كے يو اور

(الاعراف: ١٥٤) الماكرين وام كرت بي

توايين بعائى كوسودير قرض ست رينا خواه ده روب كاسود مويا اناج كاياكس اليي چيز كاسود ،جوبياج يردى جاياكرتى ب-(استثناء باب : ۱۲۰ آیت : ۱۹ (حمد ناساتدیم : ۱۸۸)

اور الله لے تیج کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ وَآحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ كَالرِّبُوا (البقره: ٢٤٥) جب تو خدلوند البینے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کو پورا کرنے ہیں دیر نہ کرنا اس لئے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تھے سے طلب کرے گاتب تو گنہ مگر ٹھمرے کا الکین آکر او معت نہ مانے تو تیمرا کوئی گناہ نہیں۔

(استناه ابب : ۱۲۰ آیت : ۱۲) (مدنامه قدیم مل : ۱۸۸)

اور (الله کے لئے بانی ہوئی) اپنی عاری ہوری کریں۔ وَلُيْوَفُوا لُنُورُهُمُ الحج : ١٩)

تواینے تبیلہ کی سب بستیوں میں جن کو خداو تد تیرا خدا تھے کو دے قاضی اور مائم مقرد کرنا جو صدافت سے لوگول کی عدالت كرين ( تو انعماف كاخون نه كرنا توته توكس كي رورعايت كرنا اور نه رشوت ليما كيونكه رشوت وانشمند كي متحكمون كو

اندها كريتي ب اور صادق كى باتول كوبلاك دي ب- (اشتناء اب : ١١ ايت : ١٩-١٨) (حمد نامد قديم ص١٨٠) وَإِذَا حَكَمَنُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَنْخَكُمُوا

اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرد لوعدل کے ساتھ

(النساء: ۵۸) أيملدكو-

وَلا تَاكُلُوا المُوالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور آبس مِن أيك ورس كالل فاق ف كماؤاون (ب وَتُنْذُنُوا رِبُهَا رَالَى الْمُعَكَّامِ لِكَاكُلُوا فَيْرِيْفًا فِينَ عُور رَثُوت) وو مل ماكون تك پنجا اكد لوكون ك مال كا يك

أَمُوَالِ النَّاسِ إِلَّا يُرْمِوا أَنْتُمْ مَعْلَمُونَ (البقره: ١٨٨) حديم كناه كم ماته (ناجاز طوري) جان بوجه كركماة

اگرتم میری شریعت پر چلوادر میرے حکموں کو مانواور ان پر عمل کرو آتویس تنهارے لئے برونت مینه برساؤن گا اور زمین سے اناج پردا ہو گااور میدان کے ورخست سیلیں کے نہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو کے اور جوتنے ہوئے کے وقت تک انگور جمع کرد کے لور پیٹ بھرائی روٹی کھالیا کرد کے لور چین سے اپنے ملک میں ہے رہو مے 🔾 اور میں ملک میں امن بخشوں گالور تم سوؤ کئے اور تم کو کوئی شعیں ڈوائے گا۔

(احبراب : ۲۱ آن : ۳۰۱) (عد الدقديم : ۳۰۱) الور أكر وه تورات لور الجيل كو قائم ركت اور ان (احكام) كو قائم رکھتے ہو ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے نازل کے کے نوں شرور اپنے اوپر ہے اور پاؤل کے بنچ سے کھاتے۔

وَلُوَانَّهُمَّ أَفَّا مُوا النَّوْلِيَّةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَكُمَّا أَنْزِلَ اِلْمُهِمْ يِنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُّوا رَمَنْ فَوْقِهِمْ وَرَنَّ تَمَخْتِ أرْجِلهم (المائدة : ۲۱)

بيانالقرآن

جب او من شرے جنگ کرنے کو اس کے زریک بہنچ تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینان اور اگر وہ تھے کو صلح کا جواب وے اور اپنے بچانک تیرے لئے کھول دے تو وہاں کے سب باشدے تیرے یا جگرار بن کر تیری خدمت کریں 🔾 اور آگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ جمعے سے لڑنا جاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا اور جب خداوند تیراخد ااے تیرے قبضہ میں کردے تو دہاں کے ہرمرد کو تلوارے تنقی کر ڈالتا کیکن غورتوں اور بال بچوں اور چوبایوں اور اس کے شرکے سب مال اور لوٹ کو ا پے لئے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس نوٹ کو جو خداد تد تیرے خدائے جھے کو دی ہو کھاتان ان سب شہوں کا یکی حال کرنا جو تھے سے بست دور ہیں اور الن قوموں کے شہر نہیں جیں 🔾 ان قوموں کے شہوں میں جن کو غداوند میرا خدا میراث کے طور پر جھ کو رہتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچار کھنا 🔾 بلکہ تو ان کو بعنی حتی لور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور یوی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدائے تھھ کو تھم ویا ہے بانکل نیست کردینان باکد دہ تم کو اپنے سے محروہ کام کرتے نہ سنکھائیں جو انہوں نے اپنے دیج ہاؤں کے لئے سکتے ہیں لور یون تم خداوند اپنے غدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔

(استناء بب : ۲۰ آیت : ۱۸-۱۰) (مدناس لدیم : ۱۸۱ـ۱۸۵)

واضح رہے کہ عیسائیوں کے زویک بھی کفار کے خلاف جماد کا بیہ تھم باتی ہے منسوخ نمیں ہے کیونکہ حصرت عیسلی عليد السلام في فرمايا:

ميد ند مجهو كدين توريت يا عبيول كى كتابول كو منسوخ كرف كيا بون منسوخ كرف نبيل بكند بوراكرف آيا بول كيونكم بن تم سے يكى كتابول كه جب تك أسمان اور زمن على نه جائيں ايك نقطه يا ايك شوشه توريت سے جركز نه ملے كا جب تك سب يجمد بوراند بوجل المراتي بب د ۵ أيت : ۱۸-۱۵) (ناعمد نامد : ۸)

جو غیرمسلم مستشرقین اسلام کے تظریہ جمادیر اعتراض کرتے ہیں انہیں تورات اور انجیل کے ان افتا سات کو خور

ے برصنا جاہے اب جماد کے متعلق اسلام کا نظریہ ملاحظہ کریں: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدُثُمُوهُمْ

وَحُدَدُ وَهُمْ وَاحْصُرُ وْهُمْ وَاقْعَدُ وْاللَّهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ \* على كراوادران كي مآك مِن بركمات كي جكه جينو پس آكروه توبه فَإِنْ ثَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَانْوَاالَّزَّكُوهَ فَخَلُّوا

مَنِيثِكَهُمُ (النوبه: ٥)

فَإِذَا لَهِ يُتُمُّ الَّذِيْنَ كُفُرُوا فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذًا ٱثَّحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَا فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا رِفِدُ آءً حَتَّى نَصَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارُهَا دُلِک (محمد : ۳)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأخِيرِ وَلَا يُحَيِّرُمُونَ مَا حَثَرَمُ اللَّهُ وَرَسُولُنا وَلَا <u>ڸ</u>ؽڹؙٷڒڋؽڹؘٳڶڂؚڣۣۜڔۘۘۘڽٵڷٙڋؽ۫ۯؙٲۅؙؿؙۅٳٵڶڮػؾٵٮڂؾٚؽ

سو مشرکین کو جہال یاؤ تنل کردہ اور انسیں بکاہ اور ان کا كرنيس نور نماز قائم كرمي اور زكؤة وين نؤان كاراسته يجموز دو-

جب تمهارا كافرول ے مقابلہ ہو توان كى كرونيس ماروحى كه جب تم أن كا الحيمي طرح خون بما چكونو (مبديول كو) مضبوط یا تدرید لو پھر خواد ان پر احسان کرکے انہیں (بلا معادضہ) چھوڑ دویا ان سے قدید کے کر چھوڑو حتیٰ کہ اڑائی لیے ہمسیار رکھ دے (تھم)کی ہے۔

اور الل كنكب يس عدو لوك الله لور قيامت كون ير ایمان شیں لاتے اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے ہی کو حرام قرار فیص دیتے اور دین حل کو قبول نہیں کرتے ان

المعظوا الجزيدة عَنْ يَدِوَهُمُ طَيِعُرُونَ (النوبه: ١٩) - تلك كوفي كدوه معنى موكرا بها تفت بزيرويد اسلام كي نظريه جدادك زياره وضاحت اس عديث سے يوتى ہے الم مسلم روايت كرتے ہيں:

معرت بریدہ فاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظالما جب کی فض کو کمی برنے یا چھوٹے لئکر کاامیر بناتے قراس کو باتھی مسلمانوں کو نتکی کی وصیت کرتے ' بھر آپ قرباتے اللہ کا نام مسلمانوں کو نتکی کی وصیت کرتے ' بھر آپ قرباتے اللہ کا نام کے کہ لائد کے راستہ ہیں جماد کرہ جو فضی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کرہ ' جب تبدارا اسپینا مشرکیاں و شمنوں کے ساتھ متنابلہ ہو تو ان کو تبین چیزوں کی دعوت ریاوہ ان ہیں ہے جس کو بھی مان فیس اس کو قبول کر لیانا اور جنگ ہے رک جانا ' پہلے ان کو اسلام کی دعوت وہ آگر وہ اسٹام سے آئیں تو ان کا مسلمام قبول کرلو اور ان سے جنگ نہ کرہ ' اور ان سے یہ کموکہ وہ اپنا کو اسلام کی دعوت وہ آگر وہ اسٹام سے آئیں تو ان کا مسلمام قبول کرلو اور ان سے جنگ نہ کرہ ' اور ان سے یہ کموکہ وہ اپنا کو مراج بین کو مشرچی و کر مراج بین کو جس جن کری جو مماج بین کو در اور ان کو وہ سولتیں ملیں گی جو مماج بین کو مشرچی ہیں اور آگر وہ مماج بین کو در اور ان کو وہ سولتیں ملیں گی جو مماج بین کو در بھر ان پر ویرائی مسلمانوں کا تھم ہوگا ان پر مسلمانوں کے ادکام جاری ہوں گے تیکن ان کو بال تغیمت اور مال سے جن کہ کہ بھر ان پر ویرائی مسلمانوں کا آگر وہ اس کا انگار کریں تو پھر ان کو بال کو ' آگر وہ اس کو جن کی کریں تو پھر انڈ کی دو کر کہ کریں تو پھر انڈ کی دو کہ کہ کو اور آگر وہ اس کا انگار کریں تو پھر انڈ کی دو کہ ساتھ ان سے جن ہے کہ اور آگر وہ اس کا انگار کریں تو پھر انڈ کی دو کے ساتھ ان سے جنگ شروع کردو' اور جب تم کمی قلعہ کا محاص کرو اور قلعہ دالے انٹر اور اس کے رسول کو (کمی عمد پر) ضامی بنانا چاہیں جنگ میں گورائی ہوں کو دائے دو سے کو درائی کو درائی ہوں کو درائی کردو اور جب تم کمی قلعہ کا محاص کرو اور قلعہ دالے انٹر اور اس کے رسول کو (کمی عمد پر) ضامی بنانا چاہیں جنگ دیا ہوں کو درائی کردی اور اس کے درسول کو درائی جانس کو درائی ہوں ہوں کو درائی دیا ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں ہوں کو درائی ہوں کو درائی ہوں کو درائی کو درائی ہوں

(منج مسلم ج من ٨٧ مطيوء نور محد اصح المطالع كرا جي- 6 يرسونه)

اسلام کے نظریہ جماد کی وضاحت سے یہ معلوم ہوگیا کہ تورات میں جس طرح کفار سے جزیہ لینے دوند ان کو تق کرنے کا تھم ہے اسلام میں بھی بھی ہے اور قرآن مجید اس کا مصدق ہے باتی تنصیلات میں پچھ فرق ہے اسلام نے جماد کو زیادہ بہتر اور معتدل انداز میں چیش کیا ہے اس عمنی وضاحت کے بعد ہم پھراصل موضوع کی طرف آرہے ہیں۔

آگر تیری بستیوں میں کہیں آئیں کے خون یا آئیں کے دعویٰ یا آئیں کی مارپیٹ کی بایت کوئی جھٹڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لئے نمایت ہی مشکل ہو تو تو ہٹھ کر اس جگہ جے خداوند تیرا خدا پننے گا جانا⊙ اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے گا منیوں کے پاس پہنچ کر ابن سے دریافت کرنا اور وہ تھے کو فیصلہ کی بات بتا کیں گے۔

(استناء اب عا است : ٩-٨) (عد ناس قديم ص ١٨٥١) أكر تم تيس جائة أو علم والورز ع بي عو-

فَسُنُلُوا الْهَالِدِ كُرِ إِنْ كُنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ.

(التحل:۳۳))

اگر کوئی کواری اڑکی کسی شخص ہے منسوب ہوگئی ہو اور کوئی دو مرا آدمی اسے شہر میں پاکر اس سے معجت کرے ( تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھا تک بر نکال لانا اور ان کو تم سنگساد کردیتا کہ وہ مرحائیں۔ لڑکی کو اس لئے کہ وہ شہر میں ہوتے عوشے نہ جانائی اور مرد کو اس لئے کہ اس نے اپنے ہمسانے کی پیوی کو بے حرمت کیا۔ بول تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے درخ کرتا۔
(استثناء کہا۔ ۱۳۳۶) مدنار قدیم : ۱۳۳ کی دورمیان سے

تبيهان القرآن

اس آیت کی تقدیق میں قر آن مجید کی به آیت نازل مولی :

وَكُيْفَ يُحَرِّكُمُ وَلَكَ وَعِلْدُهُمُ التَّوْلِهُ فِيْهَا

ود کیے آپ کو منصف بناتے ہیں مالاتکہ ان کے پاس قورات ہے اور اس میں اللہ کا علم موجود ہے۔

حُكُمُ اللَّهِ (المائده: ٣٣)

سوید موجودہ تورات کی وہ آیات ہیں جن کا قرآن مجید مصدق ہے قرآن مجید کل موجودہ تورات کا مصدق نمیں ہے اور نہ کل موجودہ تورات کو محرف قرار دیتا ہے اور ہم لے موجودہ تورات سے وونوں تئم کی مثالیں پیش کردی ہیں۔ مزید سمانوں معدد کا سامت میں اور سفیق میں

المجيل كالفنطى معنى مصداق اور لفنطى تحقيق

الجیل عبرانی زبان کالفظ ہے عمل کے کسی لفظ سے مشتق نہیں ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے بعض علاء نے کہا ہے کہ یہ نفظ نبل سے مشتق ہے نبل ذیمن سے پھوٹے والے پانی کو کہتے ہیں اور چشمہ کے فرزخ کرنے کو بھی کہتے ہیں انجیل بھی احکام الذی کا سرچشمہ ہے اور اس میں قورات کے مشکل احکام کو آسان کیا گیا ہے اس لئے اس میں نبل کی مناسبت پائی جاتی ہے اور اس میں قورات اور افجیل دونوں مجمی زبان کے لفظ ہیں حضرت عینی علیہ السلام اور ان کے بائی جاتی ہے اور ان کی ذین عبرانی تھی یا مغربی "رای میونانی زبان میں انجیل کے معنی بنارت ہیں دواری تسلام اور ان کی دعنرت میں علیہ السلام کے معنی بنارت ہیں انجیل کے معنی بنارت ہیں انجیل کو بنارت اس کے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے سیدنا میر کا جی بنارت دی۔ قرآن مجمد ہیں ۔ المجیل کو بنارت اس کے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے سیدنا میر کا جی بنارت دی۔ قرآن مجمد ہیں ہے ۔

اور جب عیدی بن مریم نے کما : اے بنی اسرائیل بے دکت میں تہمائی اسرائیل بے دکت میں تہمائی طرف اللہ کا رسول ہوں در آن ما لیکہ میں ایے
سے پہلی کماب تورات کی تقدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کانام احد ہے۔

وَادُقَالَ عِنْسَى إِنْ مَرْيَمَ الْمَنَى الْسُرَالِيْلَ الِيْ رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُّصَلِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يُدَ فَى مِنَ الْتَوْلِيَةِ وَمْبَشِّرًا مِرْسُولٍ يَأْرِينَ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ آخْمَدُ (الصف : ٢)

انجیل کی تاریخی حیثیت اور اس کے مشمولات

أنجيل كے متعلق قرآن مجيد كى آيات

وَتَفَكَيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِعِيْسَى الْ مَرْيَمَ مُصَيِّفًا لِمَا بَيْنَ مَرْيَمَ التَّوْلِيْ وَانَيْنَهُ مُصَيِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْلِيْ وَانَيْنَهُ الْالْحِيْلَ فِيهِ هُدَى وَنُوْرٌ وَمُصَيِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ الْإِلْمُ الْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْالْحِيْلِ فِيهِ هُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُنْتِقِالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْتَوْلِيةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُنْتِقِيدُنَ

(المائلة : ٢١)

وَلْيَحْكُمْ اَهُلُ الْإِلْحِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيْوَ اللهُ فِيْوَ اللهُ فِيْوَ اللهُ فِيْوَ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِكَ هُمُ الْفَلْمِ قُونَ (المائده: ٤٣)

وَلَوْ أَنَّهُمُ آقَامُوا الْتُؤْرِيَّةَ وَالْإِنْجِيْلُوَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ رِّمْنُ رَبِّهِمْ لَا كُنْوًا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ الْرُجِلِهِمْ المائدة : ١١)

مُّ أَكُلُ إِنَّا هُلُ الْكِئْبِ لَسُنَمْ عَلَى شَيْعَ حَنَّى لَنُهُ عَلَى شَيْعَ حَنَّى لَنُهُ عَلَى شَيْعَ حَنَّى لَنُولِهِ النَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا أَنْزِلُ النَّكُمْ مِنْ لَنَّ فَيْمُولُ النَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا أَنْزِلُ النَّكُمُ مِنْ لَا يَعْمَدُوا النَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا أَنْزِلُ النَّكُمُ مِنْ لَا يَعْمَدُوا النَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا أَنْزِلُ النَّالِكُ كُمْ مِنْ لَا يَعْمَدُوا النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُ اللَّالُولُ النَّالُولُ اللَّالُولُ النَّالُ اللَّالُولُ النَّالِيْلُولُ اللَّالِ اللَّالِيْلُولُ اللَّالِيْلُولُ اللَّالِ اللَّالِيْلُولُ اللَّالِ الْمُعَالِلْ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي الْمُولِي اللَّالِي النَّالِي اللَّالِي اللْمِنْ اللَّالِي النَّالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّلُ الْمُعَالِي النَّالِي الْمُعِلِّلُ الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَلِّلُ الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُؤْلِلِ الْمُعِلِي الْ

ہم نے ان کے بیجے ان کے قدموں کے نشان پر مینی بن مریم کو ہیجا در آن ما نیکہ وہ لورات کی تقدایق کرنے والے تھے ہو ان کے سائٹ تقی اور ہم نے ان کو انجیل مطافرائی جس میں ہوارت اور لور ہے اور لورات کی تقدایق کرنے وال ہے جو اس کے سائٹ ہے اور لورات کی تقدایق کرنے وال ہے جو اس کے سائٹ ہے اور (اصل انجیل) ہدایت اور نصیحت ہے ستمین کے سائٹ ہے اور (اصل انجیل) ہدایت اور نصیحت ہے ستمین کے انگ

اور الجیل والے اس کے مطابق فیملہ کریں جو اللہ نے اس کے مطابق فیملہ کریں جو اللہ نے اس کے مطابق فیملہ کریں جو اللہ کے مطابق فیملہ نہ کرے تو وی لوگ فاست ہیں۔

اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو (ادکام) ان کے لئے ان کے در انکام) ان کے لئے ان کے در انکام کی مرف نازل ہوئے کو قائم رکھے تو وہ منرور اپنے اور سے اور لیٹ یاؤل کے بیچے سے کھاتے۔

آپ کئے اے اہل کہا جہارا دیدار ہونا اس دقت تک فیر معتبرے جب تک کہ تم اورات اور انجیل کو قائم نہ کو اور ان احکام کو قائم نہ کرو جو تماری طرف تمارے دب کی طرف ے نازل کے گئے ہیں۔

> موجوده انجیل کی بعض وه آیات جن کا قرآن مصدق ہے۔ اس کری میں اس کی مصرف کا است

اس نے جواب میں کماکہ میں اسرائیل کے گھرانے کی محموثی ہوئی بھیڑوں سے سوائس کے پاس نہیں بھیجا کیا۔

(متى بب : ١٥ أيت : ١٥) (نيامد نامد ص ١١ مطبوعه باكتان باتبل سوسائل الامور)

وَرَسُولًا إِللِي بَينِيَ اَسْرَ آثِينِلَ الله عدران : ٢٩) ( مَحَ عَيلَ من مريم) بن امرائيل كى طرف رسول بوگا-اور أيك بيزى بھيرُ لَنْكُرُول اندھوں جُوگوں عُندوں اور بہت ہے بیاروں كو اپنے ساتھ لے كراس كے پاس آئى اور ان كواس كے پاس بيوں بيں ڈال ديا اور اس نے انہيں اچھا كرديا۔

(التي كياب: ١١٥ أيت: ٣٠٠) (نيا عدد نامد: ١٩)

اور آیک کوڑھی نے اس کے پاس آگر منت کی اور اس کے سلمنے تکھنے ٹیک کر اس سے کہا آگر تو جانے و جھے پاک ساف کرسکتا ہے نہا ہوں نے اس پر ترس کھا کرہائے بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا ہی جاہتا ہوں تو پاک صاف ہوجان اور فی الفور اس کا کوڑھ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہوگیا۔ (مرقس باب: است یہ س) (نیام دنامہ: ۵۳)

وہ میہ کمہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے مردار کے ہاں ہے لوگوں نے آکر کما تیمری بنی مرگئی (الی قولہ) وہ اس پر بیٹنے گئے لیکن وہ سب کو نکل کرجمال لڑکی بڑی تنمی اندر ممیان اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس ہے کہا تلتا قوی۔ جس کا تریمہ

ہے اے اڑی میں تھے سے کتا ہوں اٹھ ) وہ اڑی ٹی الغور اٹھ کر جانے پھرنے گئی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ (مرقس بلب: ۵ أيت: ۲۲ ـ ۳۵) (ناعد نامه: ۳۹) بهت عي جران جوك وَأَبْرِثُى الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصُ وَأَخِي الْمَوْتَى بِي الدرزاد اندم كوادر كورش كوشفا إبراً مول اور (العمران: ٢٩) الله كام مع مدول كوزنره كرامول-بالنِّناللَّهِ-یہ نہ سمجھو کہ میں تودانت یا عبول کی ممالوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نمیں بلکہ بورا کرنے آیا ہوں كيونك بيل تم سنه يج كنا مول كرجب تك آسان اور زمن نل نه جأئيل أيك نقطه يا أيك شوشد توريت سنه مركزنه في كا جب تک که سب مجمد بوراند جو-وَمُصَيِّفًا لِمَا بَبُنَ يَنَكَّمِنَ التَّوْزِيةِ می قرات کی تعدیق کرنے والا ہوں جو میرے مانے (العمران: ۵۰) ہے۔ اس نے آیک اور حمثیل ان کوستائی کہ اسمان کی بادشائی اس رائی کے دانے کی مائندنے جے کس آری نے لے کر اسینے کھیت میں پر دیا 🔾 تو وہ سب جھوٹا تو ہے محرجب بردھتا ہے توسب ترکار پول اُلے بردا اور ایساور خت ہوجا آ ہے كه بواكريد اكراس كي واليول يربيراكر عبي (حق باب: ١١٠ ايت: ١١٠ اسم) (ياحد نام ص ١١) وَمَتَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيْزَ وَعِ أَحْرَبَ شَطّاهُ الْجِيلِ مِن اللهُ مِن أيك كين كي طرح إج بس في فَأْزُرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوْفِهِ يُعْجِبُ الى باديك يَ كُونِل لكال والد طانت وي بحروه مولى موكى اور الرَّرَّا عَلِيَخِينُظِيهِمُ الْكُفَّارُ (الفتح: ٢٩) اسینے منے پر سید می گھڑی ہو گانتگار کو بہت اٹھی گلتی ہے آله کافرون کاول جلائے۔ ما تكونوتم كوديا جائے كا وُعوندُونوياد كے وروازه كاكسناؤ تو تهادے واسطے كھولا جائے كا۔ (اتی ایب : ۷ آیت : ۵)(نیامدناس : ۱۰) وَقَالُورَتُكُمُ ادْعُونِيَّ اسْتَجِبُ لَكُمْ اور آپ کے رب نے قرمایا تم جمع سے رعا کرو میں منرور \$ لمومن: ١٠) تيل كون كاـ اسية واسطے زيين برمال جمع ند كروجهال كيزا اور زنگ خزاب كرتاب اور جهال جور نفنب لكاتے اور جرائے ہيں۔ (متى كباب : ٢ أيت : ١٩) (ياعمد نامه : ٩) ٱلَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَعَدُدُهُ ٥ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ جَمِ فِي مِلْ مِعْ كِمَا اور الم مَن كور كماوه ممان كرا آخُلَدَ و كُلَّا لَيُكَنَّنَّ فِي الْحُطَمَةِ ے کہ اس کا مل (ونیا میں) اے بیشہ (زندہ) رکے گا۔ برکز (أ لهمزة: سرس) نيس إده جدراج واكرك والى بين ضرور يجينك رياجات كار بلکہ اپنے لئے مسمان پر مل جمع کروجہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ ذنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ ( تن آب: ۲' آيت: ۲۰) (ياعد ناسر ص ۹) ٱلْمَالُ وَالْبَئُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيَا ۗ مل اور بيني ونيادي وندگ كي زينت جي ادر باق ريخ وال لِقِيْتُ الصَّلِحَتُ حَيْرٌ عِنْدَرِيْكَ ثَوَابًا وَ اللّهِال كيك رب كحنور الله ك لح بحريل اوراميد

تبيان القرآن

کے لئے ہمت اچی۔

خَيْرً آمَلًا (الكهف: ٣١)

ش نے ہے ہاتیں تہدارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں کین دوگار مینی روح القدی جے باپ میرے نام ہے بیجے گا
وی شہیں سب ہاتیں سکھائے گا۔ اور جو بچھ میں نے تم ہے کہاہے وہ سب جہیں یا دولائے گا ک میں خہیں اہمیتان دیئے
جانا ہوں اپنا اہمیتان تہیں رہنا ہوں جس طرح دنیا رہی ہے جس خہیں اس طرح نہیں دہنا۔ تہدارا دل نہ تحبرائے اور نہ
ڈرے ن تم س بچے ہو کہ جس نے تم ہے کہا کہ جانا ہوں اور تہدارے پاس بھر آتا ہوں۔ اگر تم جھے میت رکھنے تو
اس بات سے کہ جس باپ کے پاس جانا ہوں فوش ہوتے کیونکہ باب جھ سے ہوا ہوں اور اب میں نے تم سے اس کے
ہوئے سے پہلے کہ دوا ہے گاکہ جب ہوجائے تو تم بھین کون اس کے بعد میں تم ہے بست کی باتمی نہ کروں گاکونکہ
دزیا کا مرداد آتا ہے اور جھ میں اس کا بچک خہیں۔
دنیا کا مرداد آتا ہے اور جھ میں اس کا بچک خہیں۔
دنیا کا مرداد آتا ہے اور جھ میں اس کا بچک خہیں۔

(ایر منا ایاب : ۱۳ آیت : ۳۰ ۲۵) (ایراعمد نامه : ۹۹) جو اس رسول می ای کی بیروی کرتے میں جن کو دو السیخ

ہو میں رحوں ہی میں جہوں مرجے ہ پاس قررات اور الجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔ الله يُن يَتَبِّعُونَ التَّرَسُولَ النَّبِيَ الْأَرْمَى اللَّوْلِ النَّبِيَ الْأَرْمَى اللَّوْلِ فَي اللَّوْلِ فَوَلَا نَجِيْلِ مَن لَكُولِ فَوَلَا نَجِيْلِ مَن لَكُولِ فَوَلَا نَجِيْلِ مَن لَكُولِ فَوَلَا نَجِيْلِ مَن لَكُولِ فَوَلَا نَجِيْلِ مَنْ لَكُولِ فَوْلِا نَجِيْلِ مَنْ لَكُولِ فَوْلِا نَجِيْلِ مَنْ لَكُولِ فَوْلِا نَجِيْلِ مَنْ لَكُولِ فَالْلَّوْلِ فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّا فَالْلَّالُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّا فَاللَّلُولِ فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّا فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّهُ فَاللَّالُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّهُ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولُ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلْمُ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولُ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلْمُ فَاللَّلُولِ فَاللْلِيْفِي فَاللْلِلْمُ فَاللَّلُولِ فَاللْلِلْمُ فَاللْمُولِ فَاللَّلْمُ فَاللَّلُولِ فَاللْلِلْمُ فَاللْمُولِ فَاللَّلُولِ فَاللَّلْمُ فَاللَّلْمُ فَاللَّلْمُ فَاللَّلْمُ فَاللَّلْمِ فَاللْمُولِ فَالْمُولِ فَاللْمُولِ فَاللْمُولِ فَاللَّلْمُ فَاللَّلْمُ فَاللْمُولِ فَاللْمُولِ فَاللْمُولِ فَاللْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَاللَّلْمُ فَالْمُولِي فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَلْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولُولُ فَالْمُولِ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولُ فَالْمُل

(الاعراف : ١١٤)

احكام اسلام بدمقابله تعليمات انجيل

م من بیخے ہوکہ کما گیا تھا کہ زنانہ کرنا کین میں تم ہے یہ کتا ہوں کہ جس کمی نے بری خواہش ہے کسی عورت پر نگالہ کی دہ اپنے ول میں اس کے ماتھ زنا کرچکان ہیں اگر تیری دہنی آ نکھ بیٹے ٹھوکر کھلائے تو اے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے ہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے آیک جا با دہ اور تیراسارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنا ہاتھ بیٹے ٹھوکر کھلائے تو اس کو بکٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے ہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک اعضاء میں سے آیک جا تا دے کیونکہ تیرے لئے ہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے آیک جا تا دہے اور تیراسارا بدن جنم میں نہ جائے۔

(متى باب : ۵ آيت : ۲۷-۲۷) (يامد بار : ۸)

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپ جسم کے کمی عصو کو کائے کا مجاز نہیں ہے آگر اس کے کمی عصوصے کناہ ہوجائے تو وہ صدق ول سے تو بہ کرلے اللہ تعلق غنور د جیم ہے معاف فرمادے گا۔

یہ بھی کہا گیا تھا کہ بو گوئی آئی ہوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے کہ لیکن میں تم سے بیر کہنا ہول کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کمی اور سبب سے چھوڑے وہ اس سے زنا کرا آیا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے دہ زناکر آئے۔

(حتی رہ زناکر آئے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آگر بیوی کو ہر جاتی سے علاوہ کسی اور سبب سے طلاق دی تو پھر بھی جائز ہے اور عدت کے بعد کوئی صحص اس سے ذکاح کرنے تو یہ جائز ہے جائز شکاع کرنے کے بعد اس کے شوہر کا فعل زنا نسیں ہے۔

تم من بچے ہو کہ آئیا تھا کہ آئے کے بدلے آئے اور دانت کے بدلے دانت کی ٹین میں تم ہے یہ کتا ہوں کہ شریر کا مقالجہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گل پر طمانچہ مارے دو سرامبی اس کی طرف بجیردے اور اگر کوئی بچھ پر نالش کرکے تیراکر آلینا جا ہے توجو نہ بھی اے لینے دے اور جو کوئی تھنے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس جلا جا اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ اگر کوئی محض زیادتی کرے تو اس سے اتا ہی بدلہ لینا جائز ہے لیکن اسے معاف کردینا زیادہ

تهيان القرآب

ترہے اور برائی کے جواب میں نیکی کرنا اور بھی زیادہ بمترہے "میکن کسی زیادتی اور برائی کرنے والے کو مزید زیادتی اور برائی كرفے كاموقع وينا منجع نميں ہے بلكہ بياس شخص كے ساتھ بدخوارى كرنے كے متراوف ہے -

برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے چرجو معاف کردے اور

نیکی کرے تواس کا اجر اللہ (کے زمد کرم) ہے۔

ادرجو مبركرك اور محاف كردك تؤليفينا به طرور امت

وَجَزَا أَوْسَتِهُ إِسَتِهَ أَرْشُلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ

فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوري: ٣٠)

وَلَمَنْ صَبَرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذَا لِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ.

(الشوري: ۲۳) کالاراض عرب

اس لئے بین تم سے ان مول کد اپنی جان کی قکرنہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں کے فاکیا بیکن سے؟ اور نہ اپنے بدن کی کہایا سمبنیں گے؟ کیاجان خوراک سے اور بدن ہوشاک سے بڑھ کر نمیں؟ ) ہوا کے پرندوں کو ویکھو کہ نہ ہوتے ہیں نہ کانے نہ کو ٹیمیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تہارا اسمانی ہاپ ان کو کھلا آے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ ⊙ تم میں ایسا کون ہے جو قکر کرکے اپنی عمراً یک گھڑی بھی بدھا سکے؟ اور بوشاک کے گئے کیوں قکر کرتے ہو؟ جنگنی سوس کے در فنوں کو غورے ویکھووہ کس طرح بروستے ہیں وہ نہ محشت کرتے ہیں نہ کانتے ہیں۔(متی باب: ۱، آبت : ۲۸-۲۵) اتیا حمد نام : ۹) اسلام میں کھانے بینے اور تیننے کی فکر کرنا اور اس کے لئے طال درائع سے کسب معاش کرنا بستدیدہ نعل ہے بہ شرطیکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کر آ رہے اور اللہ تعالی کے دیگر احکام کی اطاعت کر آ رہے۔

سو جب نماز بوری ہو جائے لو زمین میں تھیل جاڈ اور

فَإِذَا قُضِيَتِ الطَّلَوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضِّلِ اللَّهِ (الجمعه: ١٠)

(كالديارين) الله كافضل الماش كرو-

المام حبد الرزال بن هام متوفى الاند روايت كرست بين:

حصرت الوب بیان كرتے ہیں كم ئى خاور اور آپ كے اصحاب نے نیلد كى چوٹى سے قریش كے ایك آدمى كو آتے و يكعا - سحليه في كماريد فخص كتناطا تورب كاش كه اس كي طاقت الله كه راست من خرج موتى! اس ير نبي مثلاً يام في مرايا كيا صرف وی مخص الله کے راستے میں ہے جو الل كرويا جائے؟ بھر فرمايا جو مخص اپنے كال كوسوال سندروكتے كے لئے ملال کی طلب میں اللہ او مجی اللہ کے رائے میں ہے اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکتے کے لئے حال کی طالب میں نظے دہ مجمی اللہ کے رائے میں ہے البتہ ہو منعی مال کی کثرت کی طلب میں نظے گارہ شیطان کے رائے میں ہے۔

(المسندن ٢٥٠ ما ٢٤١-١٠١ مطبوع كمتب إسلامي بيروت ١٣٩٠)

جب شام ہوئی او وہ ان بارہ کے ساتھ آباں اور جب وہ بیٹے کھا رہے تنے آویبوع نے کمایس تم سے بچ کتابوں کہ تم یں سے آیک جو میرے ساتھ کھا آ ہے جھے پاڑوائے گان وہ و لکیر ہونے لگے اور آیک آیک کرے اس سے کہنے لگے کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کماوہ بارہ میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں باتھ ذالنا ہے ) کیونکہ این آدم تو جياس كے حق من المعاہ جا آئى ب كين اس أدى ير افسوس جس كے وسيله ان أدم بكروايا جا آب ااكروہ آدى پیدانہ ہو ماتواں کے لئے اچھا ہو ناO (مرتس بنب: ۱۳ آعت ۱۱ استا) (تيامد ناسه)

وہ یہ کمہ ہی رہا تھا کہ بہوداہ جو ان بارہ میں ہے تھا اور اس کے ساتھ آیک بھیٹر تکواریں اور لاشمیال لئے ہوئے سردار کاپنوں اور متیہوں اور بزرگوں کی طرف ہے آئیجی 🔾 اور اس کے بجڑوائے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں کا پرسالول وہ کہ اے پکڑ کر تفاظت سے جانا © رہا گرتی الفور اس کے پاس گیا اور کما اے رہی اور اس کے بوے لئے © انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا ان جس سے جو پاس کوڑے تھے آبک نے مکوار کھینج کر مردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا ⊙ ہوع نے ان سے کما کیا تم مگواریں اور لافھیاں نے کر چھے ڈاکو کی طرح پکڑ نے نکلے ہو؟ ⊙ جس ہر دوز تمہارے پاس بیکل جس تعلیم دیما تھا اور تم نے بچھے نہیں پکڑا لیکن ہر اس لئے ہوا ہے کہ نوشیتے ہورے ہوں ⊙ اس پر سب شاکرد اسے چھوڑ کر بھاک مجھے © مگرایک جوان اپنے نگے بدن پر مہین چادر او ڈسھے ہوئے اس کے پیچھے ہولیا اے لوگوں نے پکڑا © مگروہ چادر چھوڑ کر رہائی مگاک گیا۔ لوگوں نے پکڑا © مگروہ چادر چھوڑ کر رہائی گیا۔ (مرقس باب : ۳۳ آبے : ۲۳ آبے : ۲۵ آبے ۲۰۰۰) (نیا ہمر تا کہا

انجیل کے اس بیان کے مطابق حضرت عیلی کے حوار ہوں جس کے بر تقل جب کفار قریش نے سیدی کو پکڑوایا اور جب مخالفین پکڑنے آئے تو تمام حوادی حضرت عیلی کو چھوڑ کر بھاگ کے اس کے بر تقل جب کفار قریش نے سید وا حضرت ہی ساڑھا کے اس کے بر تقل جب کفار قریش نے سیدوا حضرت ہی ساڑھا کے کمر کا نگی تقوار دور جس حضرت ابو بکر نے مانے کے بار کا باری رکھ دی ممانے کے متوار ڈیک مارے کر حضرت ابو بکر نے اپنی ایری نہ بنائی مباوا آپ کو کوئی گزند پہنے مسلم میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر فزرج کے مرداو حضرت معد بن عبادہ دیا ہے اپنی کر کما فدا کی شم ا آپ بہنے مسلم میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر فزرج کے مرداو حضرت معد بن عبادہ دیا ہے اپنی کر کما نام کی قوم کی طرح بر نہیں فرائیس کو تم سند رہیں کو دبڑیں معرف نور بر بی کا خدا جا کر لائیں ہم او آپ سے والے ہے بائیں سے مانے اور چیچے ہے لائیں گئی فرائی ہیں ہی کہ دوایت کیا ہے جب الل مکہ حضرت زید بن ڈند کو قتل کرنے کے سائے حرم سے باہر لے جانے گئی تو ابو سفیان کے کہا ہم موری علیہ اس وقت ہوئے کے اپنی تمراری جگ فیر اس وقت ہوئے کے باس تمراری جگ فیر اس وقت ہوئے کے باس تمراری جگ فیر اس کے کہا تا میں تابی کی کو اور انہیں ہے کہ اے اس کی اور انہیں ہے کہ اے اس میں عافیت سے بوں اور درمول اللہ طاؤیؤ کم کیا تم پیٹر کرتے ہو کہ اس وقت ہوئے تو یہ بھی گوار انہیں ہے کہا تا ایک میں عافیت سے بوں اور درمول اللہ طاؤیؤ کم کیا تی بیٹو کرتے کہا خدا کی حتم اللے تو کہ اس عائیت سے بوں اور درمول اللہ طاؤیؤ کم کیا تی بیٹو جائے۔

اور تیسرے بسرکے قربیب بیوع نے بڑی اواز کے ساتھ چلا کر کماایل ایل اما شبقتنی؟ لیعنی اے میرے خدالا اے میرے خدالوئے جھے کیوں چھوڑ دیا؟ (متی یاب، ۲۵) آبت ۲۵) (ٹیاعمد نامہ: ۳۳)

انجیل کی اس عبارت میں ہو تضریح ہے کہ حضرت صبی علیہ السلام کو ضدائے چھوڑ دیا اور سیدنا محمد ظاہرا کے متعلق افران مجید میں ہے۔

آب کے رب نے آپ کو جس چیوڈ ااور ندوہ آپ ہے

مَا وَدَّعَكُمَرَ بُكَّوَمًا قَلَى

الضبخی : ۴) مطار موار الضبخی : ۴) مطار موار الفریخی المبارم کے متعلق کتاب مقدی میں لکھا ہے :

کہ نبی اور کائین دولوں ناپاک ہیں۔ ہاں میں نے لینے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی فداوند فرما آہے اس لینے ان کی راہ ان کے حق میں ایس ہوگی جیسے آرکی میں بھسلنی جگہ وہ اس میں رکبدے جائیں کے کوروہاں گریں کے کیونک فداوند فرما آئے۔ جن ان کی سزا کاسل اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں حمافت دیکھی ہے انہوں نے راحل کے دوروں میں حمافت دیکھی ہے انہوں نے راحل کے داروں میں کے بیون میں آیک ہولناک بات دیکھی وہ ذنا کے راحوث کے بیون میں آیک ہولناک بات دیکھی وہ ذنا کے راحوث کے بیون میں آیک۔

تعماناتكرآن

(يرمياه أب : ١٦٠ أيت : ١١١) (عد نامه قديم : ٢٠٠٥)

قران مجيد معرت الطق معرت ايقوب معرت نوح مطرت واؤه معرت سليمان معرب ايوب معرت يوسف معرب ايوب معرت يوسف معرب معرب ايوب معرب يوسف معرب معرب ايوب الموال معرب الماري الموال المعام : هم)

اور حضرت استغیل معزمت السم معرت بولس اور حضرت لوط كاذكر كرے كے بعد فرما آ ہے۔

فور ہم نے ان سب کو ان کے زمانہ بی تمام جمان والوں

وَكُلًّا فَشَلْنَا عَلَى الْعَلَمِيْنَ (الانعام: ٨١)

يرفعيلت بري

الله تعانی کا ارشاد ہے : بے شک اللہ یر کوئی چیز مخفی نہیں ہے ذہن میں اور نہ آسانوں میں وہی ہے جو ماؤں کے رہید میں جس طرح جابتا ہے تماری صور تیں منا آ ہے اس کے سواکوئی عمادت کا مستحق نہیں ہے وہ بہت غالب بڑی محکمت والا ہے۔ (اُل عمران : ۲-۵)

علم مجيط اور قدرت كالمدر الوبيت كربناء كى وجدے حصرت عيسى عليد السلام كاخدان مونا

الله تعالیٰ تمام کلیات اور جزئیات اور بریزی اور چموٹی چیز کا جائے والا ہے الله تعالیٰ ہے اس آبت میں آسان اور فشن کا ذکر فرایا ہے طالانکہ اس سے کوئی چیز مختی شمیں ہے اور وہ برچیز کا جائے والا ہے اس کی وجہ ہے کہ جن چیزوں کا آم مشاہدہ کرتے جی ان جس سے بوئی چیز آسان اور زمین ہے سویہ آبت الله تعالیٰ کے کمل علم پر والات کرتی ہے اور یہ مشاہدہ کرتے ہو وہ ماؤں کے جیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تہماری صور تیں بنایا ہے تو یہ آبت الله تعالیٰ کی کمال قدرت پر بی الوہیت کا مدار ہے کیونکہ مخلوق کو پیدا کرتا اس کو قائم رکھنا ان کی والات کرتی ہے اور اس کے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے مغروریات اور ان کی بھتری کی چیزوں کو قرائم کرتا اور ان کے اعمال کا محامیہ کرتا اور اس کے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کی بھتری کی چیزوں کو قرائم کرتا اور ان کے اعمال کا محامیہ کرتا اور اس کے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے اور ان کی بھتری کی جزوں کو قرائم کرتا اور ان کے اعمال کا محامیہ کرتا اور اس کے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے مطابق ان کی بستری کی جزوں کو قرائم کرتا اور ان کے اعمال کا محامیہ کرتا ہوں سے مطابق ان کو جزاء اور سراوریا ہے انداز میں سے میں سے میں سے میابت کی میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میاب سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے س

تمام امور دی انجام دے سکتا ہے جس کاعلم برشے پر محیط بواور اس کو برچز پر قدرت ہو۔

اس آیت بین عبیہ انہوں کا رو کیا گیا ہے کیونکہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کو خدا کہتے تے اور ان کا شہر ہیہ تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام خیب کی خبریں دیتے تے یہ کال قدرت ہے '
اور علم اور قدرت کے کمل پر ہی بدار الوہیت ہے ' افلہ تعلق نے اس آیت بین ان کے اس شبہ کو ذائل فرایا ہے کہ اللہ افدا) وہ ہم جس کو ہر چیز کا علم ہو ود چار خیب کی چی جان لینے سے کوئی شخص قدا نہیں ہوگا جب کہ وہ ود چار ایس بی بی اسلام اپنی ہوئی ہوں۔ اور یہ بالکل بر بی بنت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام تیزوں کو جائے والے شیں تھے۔ اس طرح دوجار چیزی بناویے ہوں۔ کوئی خدا نہیں ہو آ جب کہ ان کا بناتا بھی خدا کی دی ہوئی قدرت سے ہو۔ حضرت عینی علیہ السلام اپنی ہی سے جو۔ حضرت عینی علیہ السلام اپنی ہی سے جی کوئی خدا نہیں کے حضرت عینی علیہ السلام اپنی ہی سے جی بیٹ ان کی صورت بنائی اس عمل بی ان کا کوئی افتیار نہیں تھا بھروہ خدا کینے ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ملم اور اور جس طرح چاہان کی صورت بنائی اس عمل بی ان کا کوئی افتیار نہیں تھا بھروہ خدا کینے ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ملم اور اور جس طرح چاہان کی بھرد وی کا ذر فرایا اس عمل بی ان کا کوئی افتیار نہیں تھا بھروہ خدا کینے ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ملم اور اور حکیم ہے حکمت کا مین ہے ہو بیکتے ہیں اللہ تعالی ہے موالی کوئی افتیار نہیں تھا بھروہ خدا کینے ہو بیکتے ہیں اللہ تعالی نے ملم اور اور حکیم ہے حکمت کا مین ہے ہو بیکتے ہیں اللہ تعالی ہے موالی کوئی افتیار نہیں جس کی میا می کوئی افتیار نہیں کی تی در وی کا فران اس کی منامی جگر پر دکھا ہے اس کی منامی جگر پر دکھا ہے اس کی منامی جگر پر کھا ہے اس کی منامی گردرت کا نقاضا ہے اور عزیز کا مین ہے خالی اور میں کی قدرت کا نقاضا ہے۔

يسلمون

ہے ، سیاتک اللہ این اللہ اسے وادہ کے خلات نہیں کرتا o

آمات محکمات اور متشابهات کے ذکر کی مناسبت عيمائيوں نے يہ اعتراض كيا تھاكہ قرآن بي اللہ تعالى نے حضرت سيئي عليد السلام كے متعلق قرالا ب : اس کے سوا کھے جمیں کہ مسی عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول إلَّمَا الْمُسِيِّعُ عِيْسَى إِنْ مَرْيَمَ رُسُولُ اللَّهِ اور اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اور اللہ وَكَلِمُنْهُ الْقَهُمَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ (النساء: اعا)

کی طرف ہے روح ہے۔

عیمائیوں نے یہ کماکہ قرآن نے معنرت میسیٰی کو اللہ کا کلمہ اور اش کی روح کماہے اس سے معنوم ہوا کہ معنرت میسیٰ میسیٰ ابن اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رویس ہر آبات نازل فرائیس کہ قرآن مجیدیس محکم آبات بھی ہیں اور قشابہ آبات مجھی ہیں اور یہ آبت نشابہات میں ہے ہے اور مشابہات کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سواکوتی شیس جات۔ محکم کالفوی اور اصطلاحی معنی

علامہ سید محمد مرتفعی ذبیدی منفی منوفی ۱۴۰۵ ہے تے لکھا ہے کہ تھم کے معنی ہیں منع کرنا محمت کو حکمت اس لئے کہتے ہیں منع کرنا محمت کو حکمت اس لئے منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عندی اس کے خلاف کرنے کو منع کرتی ہے اس لئے منکم کامعنی ہے جس میں اشتباہ اور خفاء ممنوع ہو لور منکم وہ آیات ہیں جس میں اشتباہ اور خفاء ممنوع ہو۔ (تاج العربی سام ۱۲ مرا المدیمة الخیریہ مصر ۱۲ میں)

علامه حسين بن محدر اغب اصفهاني منوفي مهديد لكصة بين :

محكم وه آيت ہے جس ميں لفظ كى جهت سے كول شبه بريدا مونه معنى كى جهت ست

(المغردات ص ١٦٨مطبوعة المكتبة الرتضوبير امران ١٣٣٧مه)

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاتي متوفى ١٨١١ه كيست بيس:

جس نفظ کی مراد تبدیل کفیر مخصیص اور تاویل سے محفوظ ہو وہ محکم ہے اس کی مثل وہ آیات ہیں ہو اللہ تعالیٰ کی دات اور مفات پر ہواللہ تعالیٰ کو ہرچے کا علم ہے اس کی مثل وہ آیات ہیں ہو اللہ تعالیٰ کو ہرچے کا علم ہے اس آیت کے منسوخ ہونے کا احمال جمیں ہے ہوات اور صفات پر داللت کرتی ہیں جیسے "اللہ تعالیٰ کو ہرچے کا علم ہے "اس آیت کے منسوخ ہونے کا احمال جمیں ہے ہوئے۔

المام الوجعفر محدين جرير طبري متوفى الساه لكصف بين :

حضرت ابن عباس رمنی الله منمائے فرملیا ہے محکمات وہ آیات ہیں جو نائخ ہیں' اور ان میں حلال' حرام' حدود نور فرائض کا بیان ہے اور سے کہ کس پر ایمان لایا جائے اور کس پر عمل کیا جائے اور مقتابہات وہ آیات ہیں جو منسوخ ہیں وہ مقدم اور موخر ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔

محرین جعفرین زمیرنے کما محکم وہ آیات ہیں جن کا صرف ایک معنی اور ایک محمل ہے اور اس میں کسی ہور آدیل کا محتجائش نہیں ہے اور قشابہہ وہ آیات ہیں جن میں کئی مار طامت کی مخجائش ہے۔

ابن زیدنے کما محکم وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے سابقہ امتوں اور ان کے رموں کے واقعات اور تقسم ایک فریائے ا بیان فریائے اور سیدنا محد مظیما اور آپ کی امت کے لئے ان کی تفصیل کی اور خشابہ وہ آیات ہیں جن میں ان واقعات کو بار بار ذکر فرمایا ہے اور ان کے الفاظ اور معانی میں اختراف ہے۔

حضرت جابر من عبدالله رسنی الله عنمائے بیان قربایا محکم وہ کابات ہیں جن کے معنی اور ان کی آبویل اور تغییر علماء کو معلوم ہو کابات ہیں جن کے معنی اور ان کی آبویل اور تغییر علماء کو معلوم ہو کے ساتھ معلوم ہو اور مخلوق ہیں ہے کسی کو بھی ان کاعلم نہیں ہے اس معلوم ہو اور مخلوب معلوم ہوگا اور جی الم المرا المعی و فیرو اس طرح حضرت عیلی علیہ المام کے نزول کاوندی کور میں معرب سے طلوع ہوگا اور قیامت کب واقع ہوگا۔

(جامع البيان جسم اام ١٥٥ مطبوعه دار المعرف بيروت ٥٠ سامد)

تشايسه كالغوى اور اصطلاحي معنى

علامه سيد محد مرتفئي حيني زبيدي منوني ١٢٠٥ اح الصيني

جس لفظ کا من اس لفظ ہے اسلوم نہ ہو سکے وہ مشابہ ہے اس کی دو تشمیل ہیں آیک منم وہ ہے کہ اس کو محکم کی طف لوٹ نے ہیں کا من معلوم ہوجائے دو سری قسم وہ ہے جس کی مقیقت کی معرفت کا کوئی ذرایہ نہ ہو اور جو محض اس کے معنی ہی ور پے ہو وہ ہر می اور فننہ پرور ہے 'بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ آگر لفظ ہے اس کی مراد طاہر ہو تو آگر وہ منسوخ ہونے کا اختال رکھتا ہو لیکن اس بی تاویل کی مخواکش نہ ہوتو مشمر ہے اور آگر اس بی تاویل کی مخواکش نہ ہوتو مشمر ہے اور آگر اس الفظ کی وجہ سے لائی می ہوتو نص ہے ورنہ وہ طاہر ہے 'اور آگر اس میں تاویل کی مخواکش ہو لیکن عبارت اس کی وجہ سے لائی می ہوتو نص ہے ورنہ وہ طاہر ہے 'اور آگر اس الفظ کی وجہ سے اس کی مراد مخفی ہوتو وہ مشکل ہے کسی عارض کی بناء پر لفظ سے اس کی مراد مخفی ہوتو وہ شکل ہے اور آگر اس لفظ کی وجہ سے اس کی مراد مخفی ہوتو وہ مشکل ہے اور آگر میں دجہ سے اس کا اور آگر میں انہ ہوسکے تو وہ تشابہ ہے۔

اور آگر مشل یا نفل ہے اس کا اور آگر ہوسکے تو وہ جمل ہے اور آگر کسی دجہ سے اس کا اوارک نہ ہوسکے تو وہ تشابہ ہے۔

(ترج المرد سے اس کا اور آگر معرا بہ معراب ہوسکے اور آگر کسی دجہ سے اس کا اوارک نہ ہوسکے تو وہ تشابہ ہے۔

(ترج المرد سے المرد کی مراد میں ہوسکے تو وہ جمل ہے اور آگر کسی دجہ سے اس کا اور اکر میں موسورے المطرد المطرد وہ المرد کے تو وہ مشکل ہے۔

علامه حيين بن محرراغب اصفهاني منوفي ١٩٠٥ واليسة بين

منظر کی تین اسمیں ہیں : (اول) جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہ ہو بیسے وقت وقوع قیامت اور داینہ الارض کے انکنے کا وقت وغیرہ (اللی) جس کی معرفت کا انسان کے لئے کوئی ذریعہ ہو جیسے مشکل اور غیرانوس الفاظ اور مجمل احکام (اللہ ہے) جو ان دونوں کے درمیان ہو طاع را تھین کے لئے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے اور عام اوگوں کے لئے ممکن شہر ہے ارسول اللہ طاخ والد اس ہو اللہ کی دیاری کو تعلق معلا فرما اور اس کو تعلی معلق مطاع را تھیں ہے اس کی مقدم عطا فرما اور اس کو تعلی کا علم مطاع فرما اور اس کو تعلی کا علم مطاع فرما اور اس کو تعلی کا علم مراد ہے آپ نے معلق مطاف فرما کو تھی ایک معلق کو تعلی کا علم مراد ہے آپ نے معلم میں دعائی میں اللہ عنما کے لئے بھی اس دعا کی ہوئی ہے۔ (المفردات میں اللہ عنما کے لئے بھی اس قدم کی دعا کی ہوئی مطبوعہ اس مراد ہے آپ نے معلم سے دعورت اندن عباس دمنی اللہ عنما کے لئے بھی اس قدم کی دعا کی ہے۔ (المفردات میں 100 مطبوعہ اس اس میں دعا کی ہے۔ (المفردات میں 100 مطبوعہ اس اس میں دعا کی ہے۔ (المفردات میں 100 مطبوعہ اس اس میں دعا کی ہے۔ (المفردات میں 100 مطبوعہ اس اس میں دعا کی ہے۔ (المفردات میں 100 مطبوعہ اس اس میں دعا کی ہے۔ (المفردات میں 100 مطبوعہ اس اس میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 میں 100 می

علامه ميرسيد شريف على بن محرج جانى متوفى ١٨١٥ ليستة بير

جس كامعنى النس الفظ كى وجدس جفى مو اور اسكى معرفت كى بالكل اميدند مو يد اداكل سور من حوف مقطعات

إلى- (كناب التعريفات من ٨١ معطون المطبعة الخيرية معرا المسام)

اصولین کے نزدیک محکم اور معظم کی تعریفیں

علامه عبدالعريزين احد ، فارى متونى ١٩٠٠ ما علي إلى :

افظ ہے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے آگر اس میں لنٹے لور تبدیل منتظ ہو تو وہ محکم ہے اس سے معلوم ہوا کہ لفظ محکم
ایٹے معنی کا فائدہ کا نیائے میں انتہائی واضح ہو تا ہے اور چو نکہ وہ معنی مفسوخ قسیں ہوسکتا اس لئے اس کو محکم کہتے ہیں ہمارے عام اصولین کی بھی رائے ہے اس کی تغییر میں اور بھی اقوال ہیں۔ (۱) جس میں صرف ایک محمل کی مختبائش ہو۔
(۱) عقل کے زریک وہ واضح ہو۔ (۱۹) وہ نائے ہو۔ (۱۷) اس کے معنی کا علم اور اس کی مراد معلوم ہو۔ (۵) تمام الل اسلام کے زریک اس کا محتی طاہر ہو اور کسی کا اس مشتل ہو۔ (۱) ہو فرائنس اور حدود کے بیان پر مشتل ہو۔ (۷) ہو طال اور حرام کے بیان پر مشتل ہو۔ (۵) ہو حوال اور حرام کے بیان پر مشتمل ہو۔ تحکم کی ہے متعدد تعریفیں ہیں نیکن صبح تعریف پہلی ہے۔

(كشف الاسرارج اص ١٣٠١ مطبوعه وارالكتاب العربي ١٧١١هـ)

علامه عبدالعريز بن احمد بخاري متونى مساعده متنابه كي تعريف من المعت بي :

جب سی لفظ سے اس کی مراد مشتبہ ہو اور اس کی معرفت کا کوئی ذراجہ نہ ہو حق کہ اس کی مراد کی طلب ساقط موجائے اور اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد واجب ہو تو اس کو منظابہ کتے ہیں۔

(كشف الاسرارج اص ١٧٩- ٨١٥ مطبوصه وارالكاب العرا ١١١١٥)

الله تعالى كاار شاوس : سوجن لوكون كے دلول ش كى سے دہ فقتہ جوتی كے لئے اور خطابہ كامحمل فكالنے كے لئے آیت منظابہ كے در ہے رہتے ہیں مالا تكد خطابه كے محمل كو الله كے سواكوتی نہیں جانا اور ماہر علماء یہ كہتے ہیں كہ ہم اس بر اندان لائے سب ہمارے دب كی طرف سے ہے۔ (ال محران : )

زائنین (جن کے ولوں میں کی ہے) کاممداق

"جن الوگوں کے دلول میں بھی ہے " اس سے مراہ تجزان کے عیدائی ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے مراہ مسلمت علیہ السلام کے ابن اللہ مونے پر استدالال کیا ہے رہے کا قول ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراہ یہود ہیں کید مکہ یہودی عالم تی بن اضلب لور اس کے اصحاب کے سامنے رسول اللہ سلامیا نے مخلف سورتوں کے اواکل سے حراف مقطعات پڑھے تو وہ ابجد کے حساب سے ان کے عدد نکال کراس دین کی مدت کا حساب کرتے گئے اور جب آپ سے کی فروف پڑھے تو وہ ابجد کے حساب سے ان کے عدد نکال کراس دین کی مدت کا حساب کرتے گئے اور جب آپ سے نے کی حدف پڑھے تو وہ ابجد کے حساب مشتبہ ہوگیا کہ ہم قلیل عدد کا اعتبار کریں یا کشر کا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سے نازل کی کہ اس کتاب میں آبات محکمات ہی ہیں اور قطاب ہی ہیں۔ قادہ نے کما کہ ان لوگوں سے مراد مشتب ہیں ہیں۔ قادہ نے کہ اس سے مراد مثان ہیں ہی ہیں۔ قرآن مجید کا اس سے مراد تمام مبتد عین ہیں اقر آب مجید کا ایک اور اس کے عوم میں ہروہ فرقہ واض ہے جس کے دل میں کی ہے۔

لا يعلم تأويله الاالله بن وقف كي شختين

المعمال الله تعقاب کے محمل کو اللہ کے سواکوئی نہیں جاتا" اس میں اختاف ہے کہ آیت کے اس حصہ پر وقف کیا جائے گا وال المحم کو اس کے ساتھ طا کر پڑھا جائے گا اور اس پر وقف کیا جائے گا و سری صورت میں یہ سمتی ہوگا علائہ مثابہ کے محمل کو اللہ اور اہر علائہ مثابہ حضرت اللہ مثابہ کے محمل کو اللہ اور اہر علائہ مثابہ حضرت ابن عباس معلی مشاکہ منائہ مشاکہ منائہ مرضی اللہ عمر العمری اللہ کے سوالور کوئی تشابہ کے علم کو نہیں جائے اللہ کہ خطرت ابن عباس معلی مشاکہ منائہ منائہ اللہ پر وقف ہے لور اس کا معتی ہے اللہ کے سوالور کوئی تشابہ کے علم کو نہیں جائے اللہ خطابی اور الموانی تشابہ کے علم کو نہیں جائے اللہ اللہ پر وقف ہے جائم اور ایس کا معتی ہے اللہ کے سوالور کوئی تشابہ کے علم کو نہیں جائے اللہ اللہ پر وقف ہے ہواں کا معتی ہے اللہ کے سوالور کوئی تشابہ کے علم کو نہیں جائے اللہ اللہ پر اللہ اللہ پر اللہ اللہ پر اللہ اللہ پر اللہ اللہ پر اللہ اللہ برائے ہوئے والوں کی نہ مت کی ہے " نیز وقت وقوع قیامت " مطرت اللہ سیائی کے تزول اور وجال کے شروع اور اس کو اہر علماء سے سواری میں جائے اس کو اہر علماء نہیں ہوئے اللہ کے تو ور والیہ اللہ میں جائے ہیں کہ ادام میں ہوئے کہ تو اللہ کے سب ہمارے دب کی طرف میں کے تو الوں کی نہ مسائہ کا میں جائے اس میائی اللہ میں جائے الیائی کے ماہر علماء کی میں جن ان اللہ کے سب ہمارے دب کی طرف سے ہوئے والوں کی قراب ای نیان دائی کی در سے بان لیے ہیں۔ (ا) وہ تشیر جس کو علی میں جس جن بیں درائی وہ تشیر جس کو عرب اپن نیان دائی کی دوجہ سے جائے ابر علماء کی میں جن اللہ تھیں۔ (ا) وہ تشیر جس کو عرب اپن نیان دائی کی دوجہ سے جان لیے ہیں۔ (اس) وہ تشیر جس کو عرب اپن نیان دائی کی دوجہ سے جان لیے ہیں۔ (اس) وہ تشیر جس کو عرب اپن دون دائی کی دوجہ سے جان کے جس کو درائی اللہ کی دوجہ سے جان کے جس کو درائی دو جس کی دوجہ سے جان کے جس کو درائی دولوں کی دوجہ سے جان کے جس کو درائی دولوں کی دوجہ سے جان کے جس کو درائی دولوں کی تو درائی دولوں کی دولوں کی دوجہ سے جان کے جس کو درائی دولوں کی دوجہ کی دولوں کی دولوں کی تعلق کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی تعلق کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی

بتهيان القرآق

تغیرجس کو اللہ تعالی سے سوا کوئی تہیں جات۔

قرآن مجيد ميں ہے:

ر حلن عرش پر جلوه فرما ہے۔

اَلْتُرْخُمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْلَى (ظُهْ: ٥)

یہ تبت ہمی متنابعات میں ہے۔ ہام مالک سے اس آیت کے متعلق ہو جھا گیاتو انہوں نے فرمایا استوی کامطنب (قائم) قرار گزیں) معلوم ہے اور اسکی کیفیت جمول ہے اور اس پر ایمان اڈناواجب ہے اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے 'امام مالک کے اس جواب ہے بھی اس کی ہائمیہ ہوتی ہے کہ اس آیت میں وفقف الداللّٰہ پر ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن يع ١٣٠ - ٢٦ مطبوعه المشارات ناصر خسرو ايران ٢٨ – ٢١ مطبوعه المشارات ناصر خسرو ايران ٢٨ – ١٣٨٥)

آبات منشابهات کو نازل کرنے کا فائدہ

علاء حنقد بین کا یمی ند بب نفاکہ آیات متنابہات کے معنی کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کمی کو علم نہیں ہے ان پر سیہ استخان استخان جو اکہ پھر آیات متنابہات کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے اس کا میہ جو اب رہ کہ اس میں علاء کا استخان ہے جس طرح عالی کے لئے کمی لفظ کے معنی میں قدیر اور تفکر نہ کرنا مشکل ہے جس طرح علاء کے لئے کمی لفظ کے معنی میں قدیر اور تفکر نہ کرنا مشکل ہے جو آیات مشابہات کو نازل کرکے اللہ تعالیٰ نے علاء کو اس کا حکلت کیا ہے کہ وہ ان آیات میں قدیر اور تفکر کرنے ہے اس این علاء کو اس کا حکلت کیا ہے کہ وہ ان آیات میں قدیر اور تفکر کرنے ہے از رہیں انیز علاء امت کو ان آیات متنابہات کے معنی معلوم نہیں ہیں لیکن نی منابہ کو ان آیات کا معنی قدلتی طور پر معلوم

لل احمد جيون جون بوري متوفي ١٠٠١ه الله للهين بين

آیات متنابهات کے متعلق میر عقیدہ رکھنا ہائے کہ اس کی مراوحت ہے آگر چہ قیامت سے پہلے ہمیں اس کاعلم نہیں ہوگا اور تیامت کے بعد ان کامعنی ہر فض پر منکشف ہوجائے گا انشاء اللہ تعالی اور یہ امت کے حق میں ہے لیکن نی مناوع کے انشاء اللہ تعالی اور یہ ممل الفاظ کے ساتھ خفاب نی مناوی کو ان کامعنی طور پر معلوم ہے ورنہ آپ سے خطاب کرنا ہے سود ہوگا اور یہ ممل الفاظ کے ساتھ خفاب کرنا ہے سود ہوگا اور یہ ممل الفاظ کے ساتھ کوئی فخص مرلی میں تفتگو کرے

(التغييرات الاجريرص ١١٠ معلموم كمند حقاليه بيتاور)

آیات منتابهات میں غوزو گر کرنے والے علماء متا خربن کا تظریبہ

علاء منظم منظم آیات متفاجمات می خورو فکر جہیں کرتے تھے اور نہ کسی کو ان کا معنی بیان کرتے تھے کیکن منافرین علاء اختاف نے جب بید دیکھا کہ بدند بہب اوگ ان آیات کے فاہری معنی بنا کر لوگوں کو گراہ کر رہے بیں مثلا اوجہ اللہ سے اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں " یہ اللہ سے اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں " یہ اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں " یہ اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں او انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ کرتے ہیں گئے ان آیات کی آوجات کیں اور یہ تعریح کردی کہ بہ آویات تعنی ہیں اور ان آیات مسلمانوں کے محفوظ کرتے ہی مراد کو اللہ تعالی کے سواکوئی جیس جاتا۔

امام ابو بکر محدین حسین آجری متوفی السمار اپنی سند کے ساتھ جعرت عائشہ رسنی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ جب ت جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو آیات متنابہ اب بن بحث کردہ ہیں تو یک وہ لوگ ہیں جن سے بینے کا اللہ نے تھم ریا ہے " نیز احضرت عمر بن الحطاب نے فرالیا عنقریب لوگ قرآن کے مقتلہ بن بحث کریں مے تو تم سنت کاعلم رکھنے والے لوگوں کو لازم

ت**بيا**ن المَرَّز

عرابا (الشريد م ١١- ١٥ مطبوع كتند واوالسام مياض مواسله)

الا احر جو توري منوني وساع و لكيمة بين :

متاخرین علاء نے جب بیر ویکھا کہ طوین آبات مفات کے طاہری معانی سے اللہ تعانی کے لئے جست ممان اور استاء فاہت کررہ ہیں اور حضرت آدم کو اللہ کی روح کا عین فاہت کررہ ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ حوام کا شریعت پر اعتفاد فاہت کررہ ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ حوام کا شریعت پر اعتفاد ضعف کا فتار ہورہا ہے تو انہوں نے ان آبات کی الی توفی کرنے کے جواز کا فتوی دیا جس سے ان آبات کے ذریعہ فاسد عقائد نہ بیان کے جائیں گور وہ معانی افل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق ہوں متافرین کے بیان کردہ معانی کی معانی کی معانی مسب ذبل ہیں :

۔ و نفخت فیدہ من روحی (الحجر : ٢٦) اس کا ظاہری معنی ہے : اور جس اس بیں اپنی روح سے پھو تک وول متناخرین نے اس بیں بیر تاویل کی : اور بیس اس بیں پیرا کی ہوئی روح سے پھو تک رول ہ

یدالله فوق ایدیم (الفتیع: ۱۰): ان کے باتھوں پر اللہ کا باتھ ہے۔ اس کی تاریل ہے: ان کی قدرتوں پر اللہ کی تقررت ہے۔

فشموجه الله والبقره و ۱۱۵ مووی الله کاچرو ہے اس کی کویل ہے : مودین الله کی وات ہے۔
وجاءر بک والقمر : ۱۲) : اور آپ کارب آیا اس کی آویل ہے : اور آپ کے رب کا تم آیا۔
الرحمٰ علی العرش استوی (طه : ۵) : رحمٰ عرش پر قائم ہے۔ اس کی آویل ہے : عرش پر الله
کی حکومت اور اس کا آنا ہے۔

یعسر تی علی ما فرطت فی جنب الله (الزمر: ۵۱): باے اتبوں ان کو تاہیں پر جو میں نے اللہ کے پہلوش کیں۔ لین اللہ کے جوار رہمت میں اللہ کے حضور کے قرب میں کیا اللہ کے متعلق۔

منافرین نے آیات صفات کے ملادہ حدقہ مقطعات میں بھی تا عالت کی بیل الم (القد الام میم) کے متعلق کما الف سے الله کی طرف الام ہے جیرل کی طرف اور میم سے سیدنا میں الله جائے کی طرف الثارہ ہے الیجی اللہ نے جیرل کو میدنا میں منافیہ کی طرف الثارہ ہے الیجی اللہ حق اور باطل منافیہ کی طرف قرآن وے کر جیجا۔ یا اس کا معنی ہے میں اللہ جائے والا ہوں۔ المعنی کا مطلب ہے میں اللہ حق اور باطل میں تیملہ کرنے والا ہوں۔ الوسی المعنی ہے میں اللہ ویک کی تیمن میں کاف کریم ہے والا ہوں۔ الوسی المعنی سے اسمین قدوس ملے میں قدوس ملے منافی ہے اللہ بیت کی طہارت کی حتم میں طاذی الفول ہے سین قدوس ملے میں منافی الفول ہے سین قدوس سے اور قاف قاہر سے میں ملی حواد میم رحمٰن سے میں علیم سے میں قدوس سے اور قاف قاہر سے کنایہ ہے گئی حواد میم رحمٰن سے میں علیم سے میں قدوس سے اور قاف قاہر سے کنایہ ہے باللہ میں ای قام رہاں۔

اکر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے تو یہ فرطا ہے کہ ان آیات کی تاویل کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانا اور جو ان کیات کی تاویل کے دریے ہیں ان کے دلول میں کی ہے " تو پھر ان متا خرین کو ان آیات کا معنی کیے معلوم ہوگیا؟ اور کیاوہ اس وعید کے مصداتی نہیں ہے "اس کا جواب ہے ہے کہ ان آیات کے حقیقی معنی اور ان کے قطعی محمل کو اللہ کے سواکوئی

تبهاسالتك

مر جانا اور الله تعالی نے اس علم کی اپنے فیرے لئی کی ہے اور علاء متاخرین نے جو تاویل کی ہے وہ تلنی ہے اور وہ ان کے مال میں سے آیک محمل ہے اور کمی ان لوگوں کے دلول میں ہے جو ان آیات کے ایسے معانی بیان کرتے بیں جو قرآن مجید اور امان شرک کی تقریحات کے خلاف بیں اور اہل سنت وجماعت کے مقائد کے منافی بیں۔

(التقسيرات الاحديد م عدا- ١٩٥ معلموعد مكتبد حقائب بيلاد)

علناء را تعمین کی تعریف

علاء را تعین سے مراد ایسے علاء بیں جنہوں نے دین کا پختہ علم عاصل کیا اور قرآن اور مدیث بیں ممارت حاصل کی اور تمام اصول اور فروع پر حلوی ہول' ان سے عقائد اسلام اور احتکام شرعیہ کے متعلق جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینے پر قادر ہوں۔

المام الخرالدين محرين مياء الدين عمردازي متوفى ١٠١ه تكفيت بين

علاء را تعین سے مراد ایسے علاء بیں جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کو دلائل یفینیہ تفعید سے جانتے ہونی اور ان کو ولائل یقینیدست معلوم ہو کہ قرآن مجید الله کا کلام ہے اور جنب وہ کسی آبیت کو دیکھیں کہ اس کا ظاہری معنی قطعی طور پر مراد نہیں ہے او وہ قطعیت سے جان لیں کہ یہ آیت متنابسہ ہور اس کی مراد کا صرف اللہ تعالی کو بی علم ہے بید وہ اوگ ہیں جو اپنی عقل سے قرآن مجید میں نور کرتے ہیں اور جس آبت کا معنی طاہری ولائل شرعیہ کے مطابق مو آ ہے اس کو محکم قرار دیتے ہیں اور جس کا طاہر ولا کل شرعید کے خلاف ہو آہے اس کو متشابہ قرار دیتے ہیں 'اس ایت سے مشکلمین کی قدرومنزات كاعلم موياب جوولاكل عقليد سے بحث كرتے ميں اور ان سے اللہ تعالى كى زات مفات اور افعال كى معرفت عاصل کرتے ہیں اور دلائل عقلیہ الفت واعد حرب اور احادث اور آثارے قرآن مجید کی تغییر کرتے ہیں اس سے ب بھی معلوم ہوآ کہ تغییر کرنے کے لئے لغت' تواند عربیہ اور احادثت اور آثار میں تبحر در کارے اور جو محنص ان علوم میں تبحر حاصل مے بغیر قرآن مجید کی تغییر کرے گاوہ اللہ تعالی سے بست دور ہوگا اور اس کے تبی طائع کے خرایا ہے۔جس مخص ئے اپنی رائے سے قرآن کی تغییر کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بتا ہے۔ (تغییر کبیرج ۴ میں ایس مطبوعہ دارا نکاری وست ۱۳۹۸ م جس كتا ہوں كر عِلماء را عين كے لئے بير بھى ضرورى ہے كروه علم كے تقاضول پر عال ہوں اور جس فخص كو اصول اور فروع کے مسائل حفظ ہول اور وہ عمل سے خالی ہویا برعمل ہو وہ علاء را عین میں سے نہیں ہے قرآن مجید میں ہے : ان لوگوں کی مثل جن پر اورات کا بوجہ رکھا کیا بھرانہوں مَثَلُ الَّذِيْنَ حُتِلُوا التَّوْرُمَةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوْهَا ے اے د اٹھایا (اس پر عمل نہیں کیا) اس کدھے کی طرح ہے كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (الجمعه: ٥) جس کی چیزہ ری کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔

ادر المام ابن جربر ابن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابودرداء کور حضرت ابوالمامد رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله طابق سے سوال کیا گیا کہ علم ہیں رائح کون ہے؟ آب نے فرایا جو ابن قتم ہو کور اس کا بیان ہے ہو اور اس کا بیاف ہو کور اس کی شرم کا حرام سے محفوظ ہونے

حافظ جلال الدين سيوطى منوفى المحديد اس حديث كوفام طبرانى اور المم ابن مساكرك حوالول سي بيان كياب-

يــــــدرن

(الدرا لمنتورج ٢٩س ٤ مطبوعه مكتبه آية الله العظمي امران)

الله تعالی کاار شاوی : اے ہارے رب اہمیں بدایت دینے کے بعد ہمارے داوں کو ٹیر مانہ کا اور ہمیں اپنے پاس

ے رحمت عطا فرما ہے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ (ال عمران : ٨)

را خین فی العلم ہید دعا کرتے ہیں ' یا رسول اللہ مالی اور آپ کی است کو اللہ تعالی نے بید دعا کرنے کا تھم دیا۔ ہاس
دعا کی وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلے ان لوگون کاذکر قربایا تھا جن کے دنوں میں کمی ہے اور وہ فائنہ جو کی کے لئے آیات مشابہات
کے دریے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو بید دعا تنافین کی کہ اللہ تعالی ان کے دنوں میں کی پیدانہ کردے۔
داما کہ شراعہ ایک ان کے دام ہے اور کا ان کے دانوں میں کی پیدانہ کردے۔

دلیل کو ٹیڑھا کرنے کی اللہ تعالی کی طرف نسبت میں زاہب

پرجب انہوں نے کروی افتیار کی فواللہ نے ان کے وال

فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاعُ اللَّهُ قُلُوْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى

شيره مع كردسية لور الله فاحق الوكول كوبدايت تميس ويال

الْفُومُ الْفَاسِقِيْنَ (الصف: ٥)

اس دعا گا آیک محمل ہے ۔ ہمیں شیطان اور اپنے نفسوں سکے شرے محفوظ رکھ ماکہ ہمارے ول ٹیڑھے نہ ہوں آیک اور محمل ہے ہے ؛ ہم کو الی افات اور بلاؤں ہیں جٹلانہ قرباجس کے بینچے ہیں ہمارے ول ٹیٹر سے ہوجائیں یا ہم پر لطف وکرم کرنے کے بعد ان الطاف اور عنایات کو ہم سے سنب نہ کرجس کے بینچہ ہیں ہم فقنہ میں پڑجائیں اور ہمارے ول ٹیڑ سے ہوجائیں۔

به کفرت احادیث میں ہے کہ نبی مظیمالم میہ دعا فرمائے تھے: لے اللہ اہمارے داوں کو اسپے دین پر ثابت قدم رکھ ' اور اس آیت کی علاوت فرمائے تھے: لے امارے رہا ہمارے داول کو ٹیٹر جانہ کر۔

ول كودين بر ثابت قدم ركف كادعاك متعلق اعاديث

مافظ سيوطي بيان كرية بين:

تبيانالترآه

آمستف ابن الی شیدج ۱۰ ص ۱۰ الاوب الحفرد ص ۱۰ ما مواسع ترزی ص ۱۳۱۱ ما الدیان به سهم ۱۳۱۱ می مسلم ۲۳ ص ۱۳۳۵) امام حاکم فی صفح سند کے ساتھ اور امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابد عبیدہ بن الجراح سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ما الله ما الله علی الدین آوم کے دل چڑیا کی طرح دن میں سات مرتبہ الث بلیف ہوستے ہیں۔

عافظ جلال الدين ميوطي متوفى المحمد لكويت إن

لام احد اور المام ابن ماجہ نے حضرت ابو موئی اشعری اللہ سے دواجت کیا ہے رسول اللہ مظاہلا مے قربالا ترب ول جنگل میں پڑے بور اللی بلتی رہتی ہے۔ جنگل میں پڑے بورے ایک پر کی طرح ہے جس کو بوا اللتی بلتی رہتی ہے۔

(ستن ابن ماجد ص ١٠) (الدرا لمنثورج ٢٥ ١١٨ مطبوعه مكتب آيتد الله العظمي امران)

الله تعالی کاار شاویے: اے ہمارے رباب شک آو لوگوں کو اس دن جنع فرانے والاہے جس کے وقوع میں کوئی شک دہیں ہے۔ نہ دہیں ہے۔ بے شک اللہ اینے دعدہ کے خلاف دمیں کرنا۔ (ال عمران : ۹) خلف وعد کا محال ہونا اور خلف وعید کا جائز ہونا

علاء را محین نے اللہ تعلق سے دعائی تھی کہ وہ ہدایت دسینے کے بعد ان کے دنوں کو ٹیرُمانہ کرے اور مدایت یافتہ مونے اور دلول میں کمی نہ ہونے کا ثمو قیامت کے دن طاہر ہوگا اس لئے انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن پر نظین رکھتے ہیں مور جزاء اور سزا کے جاری ہونے کے لئے مرنے سکے بعد دوبارہ اٹھتے پر ایمان دکھتے ہیں اور قیامت کے دان پر احتفاد رسکتے کی دجہ سے ہی انہوں نے یہ دعاکی تھی کہ اے اللہ مدایت دینے کے بعد دعادے دلوں کو ٹیمُرمانہ کرنا۔

مسلدوم

"ب شک اللہ اپنے دھرے کے خلاف جس کر؟" اللہ تعالیٰ ہے صافین کو تیک کامول پر انعام دینے کی جو خروی ہے اس کو وعد کتے ہیں اور فسال مومنین کو یہ اعمال پر مزادینے کی جو خروی ہے اس کو وعید کتے ہیں اس پر انفاق ہے کہ مظف وعد محل ہے بینی اللہ تعالیٰ نے بچاد کا وال سے خلاف اللہ کا وادہ کیا ہے وہ اس کے خلاف جس کرے گا" کو مظف وعد محل ہے جب کسی انعام کا وعدہ کرلے تو اس کے خلاف جس کرے گا" کو ما کر دہ اس وعدہ کے خلاف کرے تو ہے اس کا عیب علی کہ اور ایک وعید کے معانی خروے اور پھراس کو مزانہ وے اور اپنی وعید کے علی کہا ہا ہا ہے اور ایک وعید کے خلف مان کی خروے اور پھراس کو مزانہ وے اور اپنی وعید کے خلف اللہ کیا جاتا ہے اور اس کی معانی ہے محان میں شکر کیا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے لئے خلف وحید وعید جائز ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے مواف کے اور ایک اور چھوٹوں پر عذاب نہ دے۔ اس سے موال ہوگا کہ اگر خلف و عید کہ اللہ تعالیٰ اس وحید کے خلاف کرے اور کسی مسلمان کو اس کتابوں پر عذاب نہ دے۔ اب ہے موال ہوگا کہ اگر خلف و عید کو مان این جو چاہ کا کہ اگر خلف و عید کو مان کی تار ب اور چھوٹوں پر عذاب نہ دے۔ اب ہے موال ہوگا کہ اگر خلف و عید کے خلاف و عید کے خلاف کو مان کا خلاب ہو ایک کام کا کلاف ہو ایک کام کا کلاف ہو جو ایک کام کا کلاف ہو کی کام کا کلاف ہو کہو ایک کام کا کلاف ہو کہ کار کی مان کا کام جو وائیس کی وحد دیان کی گئے ہو دور کی دور کی دور کی مسلمان کو میان کی وحد دیان کی گئے ہو دور کی دور کی دور کی کام کا کلاف ہو کی کام کا کلاف ہو کہو ایک کام کا کلاف نہ شرطیکہ اس کو معاف نہ کرے اس لئے آگر اللہ تعالیٰ نے قبال کے قبات کو میان کی وحد کر دور کو دور نہ کا عذاب دے گاہ ہو ایک ہو کی دور کی دور کی کام کا کلام جو وائیس ہوگا۔

## إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وَإِلَى تُغَرِّي عَنْهُمُ أَمُوالُهُمُ وَإِلَّا وَالْدُهُمُ

بین بین ولوں نے کفر کیا البی اللہ دے مذاب، سے دان کے مال مرکز بچاسیں کے مذان کی اولاد

#### صِّ اللهِ شَيًّا وَأُولِيكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُ الْمُ الْمُولِ وَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْمُؤْكِدُ النَّارِ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْمُؤْكِدُ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ النَّارِ ﴿ كَالْمُؤْكِدُ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّ

اور دیک لاگ ووزخ کا ایندسی پی ۱ اله کا طایع دی و ورد ال

## وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ كُنَّا بُو إِبَا لِنِنَا ۚ فَأَخِذَ هُمُ اللَّهُ بِكُنُورِمُ ۗ

ان سے سبی اقوام سے طریقوں کی طریع سے معمول سے عادی کیات کوچٹا یا توانٹ نے ان کوان میکن ہول مے مبت میٹر لیا

## ۯٳٮڵۿۺٚڔ۩ؽؙٲٳڵڿڤٵڔ؈ڰؙڶڗؚڷڒؚؠؽؙؽڴۿۯؖٳڛؾؙۼؙڵؽۅؙؽۅ

اورالله منت عذاب وسينة والاب ٥ أب كافرول سه كمد ديجي كرتم منفريب منوسي بوسك اور

#### تُحُشَرُون إلى جَهَنَّمُ ويِئُس الْمِهَادُ ١

جہتم کی طرف باشکے جاؤ کے اوروہ کیائی بڑا مکانا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے : بے شک جن لوگول نے کفر کیا انہیں اللہ (کے عذاب) سے نہ ان کے مل ہر کزیجا سکیں گے نہ ان کی لولاد اور دی لوگ دوزخ کا ابندھن ہیں۔ (آل عمران : ۱۰)

تهيأن الترآن

ل اور اولاد کے ذکر میں حسن تر تبیب کابیان

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے مومنوں کے احوال بران فرمائے تھے کہ وہ اللہ تعالی سے برایت پر البت قدم ردیتے کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے وقوع اور مرنے کے بعد دریارہ اٹھتے پر نیٹین رکھتے ہیں اب اس آبت سے کفار کے اوال کاذکر شروع قربایا کیونکہ ہر چزایل ضدے پہنائی جاتی ہے اور قرآن جید کا اسلوب ہے کہ وہ مومنوں کے بعد کافروں کا ذكر فرما ماسبي

اس آبیت کی تفصیل یہ ہے کہ جن یمودیوں اور مرید کے منافقوں نے می الفیام کی نبوت کے برحق مونے کی معرفت کے بادجود آپ کا انکار کیا اور اے داول کی بھی کی وجہ سے قرآن مجید کی آبات مشابہات کی خود سافتہ تاویافت کیس ان او كون كو قيامت ك ون الله ك عذاب ك كوكى نهيس بها ك كا اور ان ك ياس دنيا بيس جو مال اور اولاد كى كارت ب وه قامت سے دان مس کام شیس آئے گی-

علامہ ابوالیان اندلی نے تکھا ہے کہ روایت ہے کہ آیک تھرائی ابوحارہ بن ملتمہ نے ایے بھائی سے کما کہ مجھے يقين ہے كہ يد اللہ كے رسول بين (ماليزم) كيكن أكريس في لوكوں ير ان كى نبوت كے برحق موتے كو كا بركرديا تو روم ك وادشاه محد سے وہ سب مل واپس لے لیں سے جو انہوں نے مجھے دھیتے ہیں اس روایت ست معلوم ہو آ ہے کہ ب آیت نجران کے عیماتیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے ، حضرت این عہاس رضی اللہ عنمانے فرمای یہ آیت ہو قرید اور یونفسرے متعلق نازل ہوئی ہے جو اسیند مل اور اولاد پر افر کیا کرتے تھے اور شختین یہ ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کو شامل ہے اس آیت میں مل کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ انسان مصائب سے خود کو بچائے افت پھیلائے اور کسی کا قرب حاصل کرنے ے کے اولاد کی نسبت مال سے زیادہ کام لیتا ہے اور مال پر زیادہ احتاد کرتا ہے۔ اس طرح اور آینوں میں بھی مال کے ذکر کو اولاد ير مقدم فرمايا ب :

> وَمَنَا آمُوالُكُمُ وَلَا أَوْلَا دُكُمْ إِلَّا لَيْمَى ثُقَرِّبُكُمُ عِنْدُنَا زُلْفَى إِلَّا مِنْ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا يُ

(سیا : ۳۵)

وَاعْلَمُوا اَنَّمَا اَمُوالُكُمْ وَاوْلَا دُكُمُ وَنَنَهُ \*

(الانفال: ۲۸)

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لَمِثِ وَلَهُوُّ وَّزِيْنَةٌ وَّنَفَا خُرُّا بَيْنَكُمُ وَنَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوّالِ (terus : 1)

يَوْمَلَا يَنْفَعُمُالُ وَلَا بُنُونَ (الشعراء: ٨٨)

البنة انسان ملبى طور ير مل كى بد نسبت اولاد سے زيان محبت كرتا ہے اس كے جمال انسان كى محبت كا ذكر قربايا وبال

مل ير أولاد ك ذكر كو مقدم قربالا

اور (اے اوگو؟) ند تمهارے مال اور ند تهماری اداند ایسی چزیں ہیں جو تم کو حارا مقرب کردیں بال! جو مختص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل تھے۔

اور بھین رکھو کہ تمہارے مل اور تمہاری اولاد محض آزمانش <u>ب</u>ل-

یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماثنا (مارمنی) زينت اور تساوا أيك دوسرے ير فخراور مل ادر اولاد يس زيادتي طلب كرناسير.

جس دان نہ الل اللع دے گانہ بیٹے۔

لوگوں کے لئے عور تول ہے خواہشات کی اور چیؤں کی اور

سونے اور جائدی کے خزانون کی اور نشان ذوہ محور دل کی اور مالان مور محد مورثول کی اور مورث مارنا دی گئی ہے۔

وَالْمَنِينَ وَالْقَنَا رَطِيُرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ اللَّهَ هَبِ وَالْمُقَنِّطَرَةِ مِنَ اللَّهُ هَبِ وَالْمُقَنِّطَرَةِ مِنَ اللَّهُ هَبِ وَالْمُعَنِّرِ وَالْمُعَامِوَ الْمُعَامِوَ الْمُعَامِوَ الْمُعَرِّثِ \* وَالْمُعَمِّرِ وَالْمُعَامِوَ الْمُعَامِ وَالْمُعَرِّثِ \*

(العمران: ۱۳۰۰)

سوجس جگہ معمائب سے خود کو بچلے' قرب حاصل کرنے اور فتنہ جوئی کا ذکر تفاوہاں مال کے ذکر کو اولاد کے ذکر پر مقدم قربلا اور جس جگہ محبت کا بیان جھا وہاں اولاد کے ذکر کو مل کے ذکر پر مقدم فربایا اور یہ انتہائی تحتہ خیز تر تیب اور اعجاز گفریں بلافت ہے جو سوا اس قادر قیوم کے لور کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔

الله تعلل كاارشكرے: ان كاطريقه بھى قوم فرغون نور ان ئے بہلى أتوام كے طريقول كى طرح ہے جنوں نے ہمارى الله تعلق كاارشكار ہے : ان كاطريقه بھى قوم فرغون نور ان ئے بہارى الله سخت عذاب دينے والا ہے۔ (ال عمران : ۱) قوم فرغون كے ذكر كى خصوصيت قوم فرغون كے ذكر كى خصوصيت

اس سے پہلے ذکر قربایا تھا کہ جن اوگوں نے کفرکیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی کھذیب کی ان کا شمکانا دور نے ہے اور ان کا اللہ اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا کے اب یہ قربایا ہے کہ جن اوگوں نے سیدنا جمہ سالیخام کی رسالت کی کھذیب کی ہے ان کا طریقہ پہلے زمانہ کے کالرول کی حشل ہے سوجس طرح اللہ نے ان کو گان کے تمامول کے باعث اپنی گرفت بی سے ان کا طریقہ پہلے زمانہ کے کالرول کی حشل ہے سوجس طرح اللہ نے ان کو گان کے تمامول کے باعث اپنی کرفت کی جائے گی اور ان کو بھی عذاب ہو گا کہ بچینی کرفت می سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب روا تھا موائن کے ساتھ قرم قرعون کا ذکر اس لئے قربایا ہے کہ یمان ہو اسرائنل کے ساتھ کلام ہو ان کو معلوم ہے کہ جب توم فرعون نے معرب موٹی علیہ السلام کی تکھنیب کی تو اعلیٰ نے ان کو غرق کردیا تی اسرائنل کو ان کی مسلم دور آئے ہو گا کہ کہ کہ کا بوائر کی جائے گی اور انہام کار فرعون کا ٹھمکانہ دور فرق کردیا ہو گا دنیا جس اللہ تعالیٰ ان کو مسلم انوں کے ہاتھوں شکست سے دوجار کرے گا اور آخرت میں بین کا ٹھکانہ دور فرق کو وار کی دور ان کو مسلم انوں کے ہاتھوں شکست سے دوجار کرے گا اور آخرت میں بین کا ٹھکانہ دور فرق کو دور گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے : آب کافروں سے کرد جیئے کہ تم عنقریب مفلوب ہوسے اور جہنم کی طرف بلنے جاؤ کے اور وہ کمانی برا ٹھکانہ ہے۔

انام لنن جرير طبري ائي سند كما تقد روايت كرتيبي :

قَالُكُا كَا كُمُ اللَّهُ إِن فِكَتَيْنِ الْتَقَتَا وْفَكُ ثُقَاتِل فِي سِيلِ

مینک تمالے سیے ان دوجاعوں میں ایک ٹ ٹی تی جر (میدان برمی) باہم صف آرا ہوئے ایک جا عدت انڈی رامی

تهيبان القرآء

# اللوراخرى كافرة يرونه وقشليه ماأى العين والله

جنگ کردی کتی اور دومری جا عدت کا فریخی، وه (کافر) ان (صادفون) کو کعنی انتھوں سے لینے سے دکی دیجہ نے اوراث

# يُؤْتِدُابِنَصْرِمُ مَنُ لِشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِحِبُولِ الْأَرْضَارِ ٩

ایی مرد کے ذرایہ جس کی جا بہا ہے تائید کرتا ہے امین اس واقع میں انھوں والوں کے بیے مرود حربت ہے 0

فن كامدار عددى يرترى اوراسلحه كى زيادتى يرتبيس الله كى تائيد اور نعرب يرب

اس سے پہلی آسے میں اللہ تعالیٰ نے فربایا تھا : ہم عنتریب مغلوب کے جاؤے یہ بدو نے سیرتا محد طابق اللہ اللہ تعالی نے اس آست میں اللہ تعالی نے اس آست میں اللہ تعالی نے اس آست میں اللہ تعالی نے اس آست میں اللہ تعالی نے اس آست میں اسلمہ بھی میت تھا کہ است پر دلیل قائم کی ہے کہ واقعہ بدر اس پر دلیل ہے کہ کفار تعداد میں مسعد نیادہ علے ان کے پاس اسلمہ بھی میت تھا اس کے مقالمہ میں مسلمانوں کی تعداد بست کم تھی اور اسلمہ بھی بہت کم تھا اس کے بوجود اللہ تعالی نے کفار کو فکست قاش دی اور مسلمانوں کو مظفر اور منعور کیا تورید اس پر دلیل ہے کہ فلیہ اور افتح کا دارو بداد صرف اللہ تعالی کی فتح و نصرت پر ہے "
یہودید سی محصد سے کہ ان کے پاس اسلمہ کی فراوائی ہے اور ان کو عددی برتری حاصل ہے اس لئے دہ غالب ہوں کے اللہ تعالی سے نیان کے اس نے می خالی کرویا۔

مقرین کا اس پر اہلے ہے کہ ان ورجاعوں سے مراد رسول اللہ طابیخ اور آپ کے اصحاب اور مشرکین کہ کی جا احتیاب ہیں ہو جا احتین ہیں اور اس آیت ہیں جس جنگ کا ذکر ہے وہ معرکہ بدر ہے ' روایت ہے کہ جنگ بدر میں مشرکوں کی تعداد نوسو پہلی ان میں ابو سفیان اور ابو جس آیک سو گھڑ سوادول کی قیادت کر ہے تنے ان کے پاس سات سواد نے تھے تمام گھڑ سواد الدے میں فرق شے ان کے طاوہ بیادوں ہیں بھی زرہ ہوش تھے ' اس کے بر قلس مسلمانوں کی تعداد تمین سوتیوہ فتی اور ہوجار آدمیوں کے پاس آیک اور خار ہیں اور خار اور الدے سواد ہے۔ (البدائيد والنہائيد می ۱۹ می ۱۹۱۰) دونوں ہیں ہوجار آدمیوں کے پاس آیک اور خدم کی تعداد تھی اور دو گھو ڈے سواد ہے۔ (البدائيد والنہائيد می ۱۹ می ۱۹۱۰) دونوں ہوگئے ہیں تو ہے کہ بغیراور کوئی جارہ کار نہیں ہے کہ اس معرکہ بدر ہیں مسلمانوں کی آخ کو دیکھتے ہیں تو ہے کے بغیراور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس معرکہ بدائیوں کا بیان

معركه بدريس الله تعالى كى قدرت كى نشائى پر حسب ديل وجوه بيس

(۱) مسلمانوں کی تعداد بہت کم تنی اور ان کے پاس اسلیہ ہمی بہت کم تفااس کے مقابلہ بی کفار کی تعداد تین کنا ذیارہ تفی اور اسلیہ ہمی بہت زیادہ تفاالاس معرکہ بی سائھ ہے کچھ اور مها پر اور دوسو چالیس سے پکھ اور انسار بیچے : خاری تا ۲ میں ۱۹۴۰) ان کا جنگ سے پہلا سابقہ تفا خصوصا "افسار زیادہ تر زراحت پیشر نے اور ان کا کوئی جنگی تجربہ تہیں تھا اس کے برفااف مشرکیوں کہ بی سب جنگ کے بہر اور تجربہ کارتے اور ما پر اور جنگ کا تجربہ رکھنے والی ذیادہ تعداد اور زیادہ اسلی برفااف مشرکیوں کہ بی سب جنگ کے بہر اور تجربہ کارتے اور ما پر اور جنگ کا تجربہ رکھنے والی ذیادہ تعداد اور زیادہ اسلی برفااف مشرکیوں کہ تعداد کور ناتی ہوئی ہوئی تھی اس سے بہنی شب کو ترایش کے افکار بی جس بردی نشانی اور مجرب ہے ماتھ کے اسلی اور مجرب ہے ماتھ کے جس موڈ بھر ہے اس کے جام انڈ صائے جارہے تھے 'ساتھ

تبياساتك

آئے والی لوع اِن تاہ کا ری تھیں۔ (دلائل البوۃ ج سم ۱۳۳۷) دوسری جانب مسلمانوں کے افتکریں تمازیں پڑھی جارہی جارہ تھیں میچ روزہ رکھنے کی تیاریاں تھیں اللہ کے صنور تخ لور العرث کے لئے دعائیں اور التجائیں تھیں سب سے زیادہ خود نی ملی کا للہ تعالی ہے گڑ گڑا کر دعائیں کر دہ ہے۔ لام جمرین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت این مماس رضی الله عنمایان کرتے بیاں کہ جی فیلیدا کے جنگ بدر کے دان وعاکی : اے اللہ الب عبد اور وعدہ کو بورا قرما است اللہ الر او جاہے تو تیری عبادت نسیس کی جائے گی حضرت ابو بکر فیلا نے آپ کا ہاتھ پی کر کہا : آپ کے لئے یہ دعا کانی ہے آپ ہا ہم اکے در اس حالیک آپ ہے آب حالات قرما رہے تھے :

عنقريب كاقرول كاب جنفا كنست كحائ كااورب سب بيلم

سَيُهُرُمُ الْجَبِّعَ وَيُولُونَ اللَّهُرُ

إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْيُ

مُيثَّدُكُةٌ بِالْفِيرِّدُوَ الْمُلَائِكُوْمُرُوفِيْنُ۞وَمَا جَعَلَهُ

اللَّهُ إِلَّا بُشْرُي وَلِنَظْمَ لَيْ إِلَّهِ مُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ

إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لَا لَفَال : • • • )

(القمر : ۳۵) بيركريماكين ك-

(مجع بناري جهم ١١٠٥ مطبوعه نور عمر اسم الطائح كراچي ١٨٠١ه)

(ميحملم جوم مه معلوم كراجي درسه)

جب تم اپ رب سے فراد کررے تھے تو اس نے اسادی دونا قبول کرل کہ میں اسادی ایک بزار لگا بار آلے والے والے فران کے اس (ترول الله که) فرطنوں سے مدکرتے والا مول اور الله نے اس (ترول الله که) کو صرف خوش خبری مرابل ہے اور ماکد اس سے تھارے ول

تو مسرف جوس حبری برنایا ہے اور مالہ اس سے مطمئن جول اور مد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔

(جائع روى مل ١٣٦٩ مطبوع كراحي منداه جام ١٣٠١ - ١٣٠ مطبوع عبروست)

ٹی مطابقام کا دعائیں کرنا اظہار میون سے لئے تھا ورنہ اللہ تعالیٰ نے ٹی مطابقام کو بہت پہلے کافروں کی فکست سے مطلع کردیا تھا اور آپ نے صحابہ کرام کو بتادیا کہ معرکہ پدر ٹیں فلاں کافراس جگہ کرے گا اور فلال کافراس جگہ کرے گا ، المام مسلم بن محاج تشیری متوفی 14 مورویت کرتے ہیں :

صفرت الس الله ميان كرتے ہيں كہ بھروسول الله طابقان كے فرمايا به فلان كافر كے كرنے كى جگہ ہے آپ ذيمن پر اس چكہ لور اس جگہ ہاتھ رکھتے مصرت الس كتے ہيں كہ بھروسول الله طابقا كہاتھ رکھنے كى جگہ ہے كوئى كافر متجاوز شيس ہوا

تبياناتن

المعنی جس میکہ آپ نے جس کافر کا نام لے کرہاتھ رکھا تھاود کافرای میکہ گر کرمزا)۔ (صحیح مسلم ج ۲س ۱۰۱ مطبوعہ لور تیرامنج المطابع کراچی 'کے سلامہ 'مندام یہ جامی ۱۲۵ میں ۲۵۸ '۱۰۹ مطبوعہ ہیوئٹ ۱۳۸۰ سفن نسائل جامی ۱۹۹۳ مطبوعہ کراچی)

فلاصہ بہ ہے کہ معرکہ بدر میں میہ نشائی ہے کہ انلہ تعافی کے المئے والوں اور اس سے وعاکر لے والوں کو اللہ تعافی لے فرح عطا فرمائی اور اللہ تعافی کا کفر کر لے والوں اور فسق وفحور میں مشغول رہنے والوں کو اللہ تعافی ہے باوجود کھڑت اور قوت کلاست کی ذات میں جٹلا کیا اور اس میں دو سری نشائی ہے کہ اس میں سیدنا حمر مالی کیا ہوت کا موت ہے کیونکہ کہ لے لئے میں چہنے می فرمانی فرمادی تھی کہ کون کافر کس جگہ کر کر مرے گا اور اس میں اس جلم غیب کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو صطا فرمانی تھا۔

(۱۳) معرک پدر میں اللہ تعالی کی قدرت کی تبیری نشال ہے بھی کہ مشرکین کمہ کو مسلمان اسپینے سے دمنی تعداد میں دکھائی دے دری تھی جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کی بیبت طاری ہوگئی اور وہ خوف زورہ ہوگئے۔

(۳) چونقی نشانی ہے تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشادت دینے کے لئے جنگ بدریں فرشتوں کو نازل کیا گین یہ داختی رہے کہ فرشتوں کا فزول صرف مسلمانوں کو طمانیت اور ان کو بشادت دینے کے لئے تھا کافروں سے اڑتے کے لئے تھا کافروں سے اڑتے کے لئے تھا مرک ایک فرشتہ ہی کافروں کو تس کو اس کے لئے کانی تھا۔ اور اگر فرشتے کافروں سے اڑے ہوں تو پھر کفراور اسلام کے اس پہلے معرکہ اور بدرکی تاریخ مسلم کرنے میں مجابہ کاکیا حصد وہ جاتا ہے اور ان کا یہ کول ساکلریاسہ رہ جاتا ہے! نیز قرآن مجیدتے قرشتوں کو نازل کرنے کی مرف مسلمانوں کے لئے طمانیت اور بشارت بیان کی ہے اس کے سوا کی شہر ہے کہ کھا اللہ تعالی نے فرشتوں کے جاس کے سوا کی شہر ہے کہ کھا اللہ تعالی نے فرشتوں کے خاص مجا مبلد وجہ مرف مسلمانوں کے لئے طمانیت اور بشارت بیں صحح مسلم جاد خواص کی ممل تصیل اور شخین ہم نے شرح صحح مسلم جاد خاص بھی بیان کی ہے۔

رُبِين لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُ وِتِ مِن النِّسَاءَ وَالْبَيْدِين وَ اللَّهِ مِن السَّاءَ وَالْبَيْدِين وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

تبيان الترآن

، جائدی مخیل : جمع ہے اس کاواحد فرس ہے جو من غیر نظلہ ہے اس کا معنی ہے مکموڑے۔ تھم : لونٹ مہس کی جمع انعام

Asal

ہے اور جمع کا اطلاق اونٹ مکاسے اور بھری سب پر آ آ ہے۔ تعامہ شتر مرغ کو کہتے ہیں 'رضوان : رضا جنت کے خازن کا نام بھی رضوان ہے 'اسحار : سحر کی جمع ہے اس کا اطلاق طلوع فجرے پہلے وفت پر ہو آ ہے۔ سابقہ آبات کے ساتھ ار جالا اور مناسبت۔

اس سے پہلے ہم نے علامہ ابوالیمان ایرلی کے حوالہ سے لکھا تھا کہ آیک اعراقی ابوحارہ بن ملقمہ لے اپنے ہمائی
سے کہا کہ جھے بقین ہے کہ یہ اللہ کے برحق رسول ہیں لیمن اگر جس ان پر ایمان لے آیا تو دوم کے بادشاہ بھے سے ابنا تمام دیا
ہوا مال دودات واپس لے کین کے اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ مال اور دنیا کی اور چیزوں کی محبت ظالی ہے اور اللہ
تعالی کے پاس دائی اجرو اواپ ہے تو تم ظالی چیزوں کی خاطر دائی چیزوں کو ترک نہ کرو و دو مری دجہ یہ ہے کہ اس سے بہلی
آیت کے اخیریس فرغیا تھا کہ معرکہ بدر بیں آنکھوں والوں کے لئے ضرور عبرت ہے اس آیت بی مجبرت کی تفصیل کی
ہے کہ دنیا کی عارضی افران میں منہمک ہوکر آخرت کی دائی تحدوں سے عاقل نہ ہو۔

مناع دنیا کی تو کئین اور آرائش اللہ کی جانب سے بد طور اہتلاء اور آزمائش ہے

جورتوں میڑن اور مال ووولت کو انسان کی تظریم بہت خوش نما اور حسین بنا رہا گیا ہے اور اس کے ول میں ان کی عبت براکردی می ہے اور اس کے ول میں اس طرح مرکوزہ کہ یہ اس کی طبعی عبت اور اس کا فطری نقاضا بن میں ہے اور اس کا فطری نقاضا بن میں ہے اور اس کا فطری نقاضا بن میں ہے اس می جوز میں بحث کی تل ہے کہ انسان کے لئے ان چیوں کو مزین کرنے والا کون ہے کہ بعض علاء نے کما ہے کہ اس کو مزین کرنے والا شیطان ہے اور ان کا استدلال اس آبت ہے ۔

اور جب شیطان 1 ان کے لئے ان کے کامول کو مزین

وَإِذْرُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آعمَالُهُمْ

الانفال: ٣٨) كريا-

شیطان نوگول کے دلول میں وسوے ڈالٹا ہے اور باطل جزول کی شموات کو انسان کی ٹنگاہ میں حسین اور خوشنما ہنا کر پیش کر تاہے جیسا کہ خود شیطان نے اللہ تعالٰی ہے کہا:

شیطان نے کما: اے میرے دب کیونکہ تو لے بھے مراہ کیا (قر) جس مرد ان کے لئے زمین می (یرے کامیل کو) مرزن کودل کا اور می ان سب کو ضور مراہ کروں گا سوا تیرے ان میں سے امحاب اخلاص ہیں۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِيْ لَا زُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُويَتَنِيْ لَا زُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُويَنَّهُمْ أَجْمَعِبُنَ ( الْأَرْضِ وَلَا غُويَنَّهُمْ أَجْمَعِبُنَ ( الْأَرْضِ وَلَا غُويَنَّهُمْ الْجَمِعِبُ وَ ١٠٠-٢١) الْمُخْلَصِيْنَ (الحجر: ١٠٠-٢١)

اور جمهور الل سنت كائے قدم ہے كہ خير اور شرير چيز كا اللہ تعالى خالق ہے شيطان كا مزين كرنا بھى اللہ تعالى كى دى موگى قدرت ہے ہے اور انسان كے ول بيں ان چيزول كى شهوت كو مزين كرنے والا بھى اللہ تعالى ہے اور بيہ تزئين ايتلاء لور استخان كے لئے ہے باكہ اللہ تعالى ہے خاہر فربلے كہ كون لوگ ان چيزول كى محبت بيں ڈوپ كر ياو اللى ہے خافل ہوجاتے بيں اور وہ كون لوگ جي جنہيں ان چيزول كى محبت اللہ كى ياد اور اس كے احكام كى اطاعت سے نہيں دوكتى كور جن كے يول بيں ان سب سے بورہ كر اللہ تعالى كى محبت ہے جو اپنى جنہيں اور جن كے دول بيں اور دول كى از دار اس كے احكام كى اطاعت سے نہيں دوكتى كور جن كے دول بيں ان سب سے بورہ كر اللہ تعالى كى محبت ہے جو اپنى جنہيں این اور اپنى ازواج كے قرب كى لذت كو چھو اور رات كے بير اور اپنى اور اپنى اور اپنى ازواج كے قرب كى لذت كو چھو اور رات كے بير اضح بيں اور سجدوں اور قيام بيں منج كرد ہے ہيں اللہ تعالى فرما كے :

ب شک ہو کھ زشن پر ب ہم نے اے زشن کے لئے

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْآرُضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَّهُمْ

الْيُهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا - (الكبف : ١)

نعنت بطا ماكد بم المين العائش بن ذائي (بوريه طايركري) كدان بن ع كون مب مدانت كام كرف والاب.

ای طرح ہم نے ہر جماعت کے لئے اس کا عمل مزین کمدیا ہے۔ بھرانہوں نے اسپنے رب کی طرف اوٹا ہے تووہ اجسیں ان کامول کی خبردے گاجن کو دو کرتے نتھ۔ كَلَالِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمُّ إِلَى رَبِهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَبُنَيَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

(Kidy: NO)

وین اور دنیایس توازن اور اعتدال قائم رکھنااسلام ہے

زمر بحث آبت شن بو فرال ہے کہ انسان کے لئے ان چیزوں کی شموات کی محبت کو مرین کردیا گیا ہے اور برسب دیا کی زندگی کا سلان ہے اور ان سے بہتر چیز آ فرست کی تعییں ہیں اور سب سے بدھ کر اللہ کی رضا اور فوشنووی ہے اس آبت کا بر سللب نہیں ہے کہ ان چیزوں سے مجب نہیں کرتی چاہے یا ان سے نفرت کرتی چاہے یا ان کو چھوڑ رینا چاہے باک سے مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ اشعال اور انساک نہیں ہوتا چاہے می کہ انسان دنیا کی زینت اور بلکہ اس آبت کا مطلب ہو ہے کہ ان چوزوں می زیادہ اشعال اور انساک نہیں ہوتا چاہے می کہ انسان دنیا کی زینت اور فرشمائی میں ڈول کو اور آ فرت کو فراموش کر بیٹھے۔ بلکہ انسان معتمل طریقہ پر گامزان ہو اسلام دین فطرت ہے اس میں دونیا دونوں کے احتام موجود ہیں اللہ توانی فرانا ہے :

أَيْرَىٰ ادَمُ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ

وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا وَلا نُسْرِ فُوا الله لا يُحِبُ
الْمُشْرِ فِيْنَ ٥ قُلْ مَنْ حَرَّمُ زِينَةُ الله النّي أَخْرَجَ
الْمُشْرِ فِيْنَ ٥ قُلْ مَنْ حَرَّمُ زِينَةُ اللّه النّي أَخْرَجَ لَهُ اللّه النّي أَخْرَجَ لَهُ اللّه النّي أَخْرَا مَنُوا لِمِنَادِهِ وَالْقَلِيبُاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هِي لِلّذِيْنَ امْنُوا فِي اللّه مِنَالِقِ مَنْ الْمَنْ وَالْمُ اللّه مَنْ الْمَنْ وَالْمُ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ وَالْمُ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه م

الاعراف: ١٩٠٣)

اے بو آدم اور فضول حرق اپنالیاس زیب تن کرایا کرد اور کھاڈ اور کو اور فضول حرق نہ کرو بے قل اللہ فضول فوج کرنے دائوں کو دوست نہیں رکھتان آپ کئے کہ اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کا اس اللہ کے اللہ کے رواں کے لئے برای کے اللہ کے اور اللہ کے رواں میں ہے پاک اور اللہ چزیں (کس سلہ حرام کی جیں) آپ کئے یہ چزیں ایمان دالال کے لئے اس دنیا کی نہا کی ایس اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اور کا اور اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اور کی اللہ کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ وہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

ال ایات الله الله تعالی فرون احت فرادی ہے کہ اللہ تعالی نے زینت کو لود پاک اور لذیذ چروں کو اپنے برزوں پر حرام حرام نہیں فرملا ملکہ ان چیزوں میں اسراف لور حد سے پر صفے کو حرام فرملا ہے اور اس طرح بے حیاتی کے کاموں فستی وجور اور شرک کو حرام فرملا ہے۔

امادیث میں مجی اس کی دضاعت کی من ہے کہ جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ دنیا کی نیب وزینت کو حاصل کریا

تبياناتك

وجب اجرو تواب ہے۔

الم مسلم بن تجاج محسري منوفي المام روايت كرت بين

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ نی طابی ہے فرمایا جس شخص کے دل میں آیک ذرہ کے برابر مجھی کئیر ہوگارہ جنت میں نسیں جائے گا۔ آیک محفص نے کہا کہ آیک آدمی بد پیند کرنا ہے کہ اس کالباس حسین ہو اور اس کی جو تی حسین ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی حسین ہے اور حسن کو پہند فرمانا ہے کہ تحکیر حق کا انکار کرنا اور لوگول کو حقیر جانا ہے۔ جوتی حسین ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی حسین ہے اور حسن کو پہند فرمانا ہے کہ تحکیر حق کا انکار کرنا اور لوگول کو حقیر جانا ہے۔ (مجے مسلم جامی دی اسلم جامی دی اور عمل می اسلم جامی دی اور عمل میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلا

المام او عيني حمرين عيني تروى منوفى اع الهد روايت كرت إيل :

عموین شعیب آپ والدے اور وہ آپ واوا داؤہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله الزیمائے فرمایا : الله تعالیٰ الله متالی اپ برے پر اپی قعت کے اگر دیکھنے کو بیند فرما آ ہے۔ (جامع تروی ص ۱۳۰۰ سطیوم اور محد کارخانہ تجارت کتب کرای ) الله مسلم بن تجاج تشیری متوفی الاالد روایت کرتے ہیں :

حضرت ابدور بنائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے قربایا تم میں سے کسی مخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل ترویج کرنا ہمی صدقہ ہے محابہ نے پوچھا ؛ یارسول اللہ اللہ اس سے کوئی مخص محض اپنی شہوت بوری کرنے کے لئے بیہ عمل کرے تو بھی اس کو اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیہ بناؤ اگر وہ حرام طریقہ سے اپنی شہوت بوری کر ہتو آیا اس کو گناہ ہو آج سو اس طرح اگر وہ حال طریقہ سے اپنی شہوت بوری کرے گاتو اس کو اجر کے گا۔

(معج مسلم ج اص ۱۳۷۵-۱۳۲۳ مطبوعه نور محد اصح المطالح كراجي)

ان اعان سے یہ واضح ہوگیا کہ جائز طرفقہ ہے اعتدال کے ساتھ متاع دنیا ہے بسرہ اندوز ہوناممنوع نہیں ہے بلکہ موجب اجروثونب ہے کہاں ممنوع ہے ہے کہ انسان صرف دین کے حقوق اوا کرے اور دنیا کے حقوق فراموش کر دے۔ امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ سے روابت کرتے ہیں :

حضرت الديد يقيفه دافي بيان كرتے إلى كم في الجهام نے حضرت الم درواء (حضرت البودرواء و في كو آئيس من بھائى بناديا
حضرت الممان "حضرت البودرواء سے بلنے كے تو انہوں نے حضرت ام درواء (حضرت البودرواء كى ندجه) كو ميلے كہلے كيئرے
پنے ديكھاتو ان سے كمايہ تم نے كيا عال بيار كھا ہے؟ انہوں نے كما تبدارے بھائى الودرواء كو و تيا سے كوئى د في ہى تهيں ہے ہم
حضرت البودرواء آئے اور حضرت الممان كے ملئے كھانا ركھا اور حضرت الممان سے كما آپ كھائيں بيل دورہ وار بوليا "
مضرت البودرواء كرنے بوكر فمال پڑھے گئے "حضرت الممان نے كماسوجاتو سوكنے بحر تھو ڈى دير سك بعد تماز كے لئے
حضرت البودرواء كوئى دير سك بعد تماز كے من بحى نہيں كھاؤں كا " بحر مصرت البودرواء نے كھانا كھايا جب رات اور
الشح انہوں نے ہم كماسوجات جب رات كا آخرى حصد ہو كياتو حضرت الممان نے كما لب نماز سك لئے اتھو اور دولوں نے
(تہركى) نماذ بؤھى "حضرت الممان نے ان سے كما تہمارے دب كا تم پر حق سے اور تہمارے لئی عائم پر حق ہے اور
تہمارى بيوى كا تم پر حق ہے سو ہر حق وار كو اس كا حق أواكم " حضرت البودرواء نى على المائ نے كے كما۔

(سمح تفارى بيوى كا تم پر حق ہے سو ہر حق وار كو اس كا حق أواكم " حضرت البودرواء نى على على جا كريو ماج المائ كيا تى المائ نے كے كما۔

(سمح تفارى بيوى كا تم پر حق ہو مور تو وار كو اس كا حق أواكم " حضرت البودرواء نے بى على المائ تى المائ تى الى المائ نے كے كما۔

(سمح تفارى بيوى كا تم پر حق اس کا المائ المائ كوئ اواكم " حضرت البودرواء نے بى على المائ تى كے كما۔

(سمح تفارى بيوى كا تم پر حق اس کا المائ المائ كوئ اواكم " حضرت البودرواء نے بى على المائ تى كے كما۔

حطرت عبداللہ بن عموین العاص رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی مالی الم نے محصصت فرایا اے حبداللہ اکیا مجھے

يسلدون

حضرت الن بی العاص اور حضرت عی الحایا کی ازواج مطرات کے گرول بین تین فض (حضرت علی محضرت علی محضرت علی محضرت عبد الله بین عموی بین العاص اور حضرت عیل بین خطون رضی الله عنم : مصف عبد الرزال ج ۲ ص ۱۹۱) آئے اور انہوں نے بی مطبع کی عبادت کے متعلق موال کیا جب انہیں خبردی گئی تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا اور کمالہ کمال جم اور کمال نبی طبعت کی عبادت کو گئی ہے ان جم سے آیک جم اور کمال نبی طبعت ایک محضرت کردی گئی ہے ان جم سے آیک اور کمال میں اور کمال کی تو منفرت کردی گئی ہے ان جم سے آیک سے آیک کما جس او جیشہ سادی رات مماز پر عول گا وو سرے نبی کما جس بیشہ روزے رکھوں گا اور بھی افظار حمیں کروں گا۔ تبیرے نبی موروں سے الگ ربوں کا اور بھی فکار حمیں کروں گا۔ سو دسول الله طاق الله علی بیاس آئے اور فریا تبیرے نبی موروں سے آلگ ربوں کا اور بھی فکار حمیں کروں گا۔ سو دسول الله طرح کما جس سے زیادہ متلی ہوں ایک موروں اور محرول اور محرول اور محرول سے انک بول لیکن میں روزے بھی رکھا ہوں اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول الله میں مورول اور محرول اور محرول اور محرول الله میں مورول سے انک میں مورول سے انکار محمل میں مورول اور مورول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول الله میں محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور محرول اور

(میج بخاری ج۲ص ۵۸ ۵۷ ـ ۵۵ مطبوعه اور محراصح المطابع كراچى)

ان احادیث سے واضح ہوگیا کہ عورتوں 'پول' مل ودولت اور اسباب زینت سے جائز طریقہ سے اعتدال کے ساتھ مشت اور مستنفید ہونا اسلام بیں مطلیب ہے اور اس بیں افراط اور تغریفہ ممندع ہے 'نہ بیہ کرے کہ دن رات عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو کر رائیوں کی طرح تارک الدنیا ہوجائے 'نہ دنیا واروں کی طرح ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر دین فور شریعت میں مشغول ہو کر رائیوں کی طرح آلائے الدنیا ہوجائے 'نہ دنیا واروں کی طرح ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر دین اور دنیا دونوں کے مشغلق بدلیات دی ہیں' اللہ تعالی نے اپنا شکر اوا کرنے کا تھم دیا اسلام دہریت اور رہائیت وونوں کے خلاف ہے اور عبادات معاملات اور سیاسیات کا جامع ہے۔

قر آن جید نے اس آبیت میں چو چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ انسان کے لئے ان کی شموات کی محبت مزین کی گئی ہے عور تیس ہیٹے 'سوٹے چاندی کے ڈھیر' نشان زوہ محبوڑے 'مولیٹی اور کھیتیاں۔ فرمایا کہ بید دنیا کی زیرگی کا متاع ہے اور اللہ ای کے پاس اچھا ٹھکا نہ ہے۔ ہم اجمالی طور پر ان چر چیزوں کے متعلق قر آن مجید اور احادیث محبورے احکام بیان کریں گے ' مسب سے پہلے عور تول کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے وسول ماڑھیلم کی ہدایات کو بیان کرتے ہیں :

اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کااستجاب

ائی منکور عورتوں سے اعترال کے ساتھ انس اور محبت کرنے کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے: وَمِنْ اَیَا اِنْهُ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِیْنُ اَنْفُیسِکُمْ اَزْوَاجًا ادر اللہ کی نشانیوں میں سے مید ہے کہ اس نے تسارے کئے لِنَسْکُنُوْ اَلِائِیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمُ مِیْوَنَّهُ وَرَحْمَهُ \* تسادی ی جنس سے جوڑے بیدا کے ماکہ تم ان سے سکون پی

تهيان الغرار

اور تهادے ورمیان حبت اور وحت رکے دی۔

اور رسول الله والمرائم في مورول ك متعلق قرال :

المام أبو عبد الرحمان احد بن شعيب تسال متوفي سوسور وايت كرتے إيل .

ر کھی گئی ہے۔ عور تیں مخوشبو اور میری آنکموں کی معتذک نماز میں ہے۔

(سنن نسانی ۲۲ مس ۱۹۳ مطبوعه نور محر کارخانه تنجارت کتب کراچی ۸۱ ۱۹۳۰)

المام مسلم بن تحلق تشيري منوفي الاعلمة روايت كرتے إيل :

حضرت حبدالله بن عمو رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه دنيا متاع ہے اور دنیا كى بمترین متاع نيك عورت ہے۔ (ميح مسلم ج اص 220 مطبوعه نور عد السح المطالع كراجي 20 سام)

عورتوں مرزادہ اعتلو اور ان کے ساتھ زیادہ اشخفل ہے منع کرنے کے لئے فربایا:

المام محرین اساعیل بخاری متوقی ۱۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حضرت اسلمہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی ملاکا نے قربایا میں نے اسپے بعد عور توں سے زیادہ تقصان ده فتنه نبيس يعور ا- (ميح بادريج باس ١١٠٥ مطبوء تور محرام الطالع كرايي ١٥٥ المه)

حضرت ابوسعید خدری اواد میان کرتے ہیں کہ رسول الله مالا الله عبد الفطروا عبد الاستی میں حمید گاہ سنے۔ آپ عور نول ك باس سے كزرے أو كب فربلا : اے موراؤل كى جماعت صدقة كياكو كونك جھے يہ د كھنا كيا ہے كد تم زوادہ تر دوزتی موب عورتوں نے ہو جھا یارسول الله اس وجدسے؟ آپ نے فربلائم لعنت بست كرتى مواور خاور كى ناشكرى كرتى موب یں نے تم سے زیادہ الی ناتصات عقل اور ناتصات دین نہیں دیکھیں جو بہت زیادہ ہوشیار مرد کی مقل کو بھی سلب کرلیں انہوں نے ہو چھا یا رسول اللہ ا جارے وین اور جاری مقل میں کیا تقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت موک شادت كانسف تيس ب؟ السول في كما كيول شي اكب في دلياب ان كي عقل ك تقصان كي دجه سے ب- (يام فريلا) کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو چض آجائے تووہ تمازیو عتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کما کیوں نہیں؟ آپ ئے فرمایا ہے ان کے وہین کا تفصال ہے۔(میج بھاری جام ۱۳۳ مطبوعہ لور محدام المطابع كرا ہي الاسام) اعتدال کے ساتھ بیٹوں کی طرف رغبت کااستجاب

الله تعالى نے بیول کے وجود کو انسان کے حق میں تعت قرار دیا ہے کیونکہ بیٹے کے وجود سے انسان کی نسل آگے چنی ہے اور دنیاش بنب کاذکر اور چرجا بیول سے موتا ہے اللہ تعالی فرما اے :

بيخ الوسة أور لوات يداك

اس نے چوہایوں اور بیوں سے تساوی عدد فرمال۔ اور بل اور بیول سے جہاری مدد قراسة كا اور جمارے لئے باخ الكناع كااور تممادس في وديا يناوس كا

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ اورالله في مسارى يويان بنائي اور تسارى يوين ب

وِّنُ أَزْوَا حِكُمْ بَيْنِيْنَ وَحُفَدَةٌ (النحل: ۵۲)

آمَدُ كُمُوا نُعَامِ وَيُنِينُ ٥ (الشعراء: ٣٣) وَيُمُدِدُكُمُ بِأَمُوالِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْبِ

لِيَجْعَلُ لَكُمُ إِنَّهَارًا (نوح: ١٢)

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث متونى ٢٤٥ه ردايت كرتے بين

حضرت ابو ہریرہ دیڑے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الجائیل نے قربایا جب انسان مرجا آپ تو تین چیزوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہوجا آپ صدقہ جاربیہ کیا وہ علم جس سے قائدہ حاصل کیا جائے یا تیک چیڑ جو اپنے بال باپ کے لئے دعا کر آ ہے۔ (سنن ابو داؤدج ۲۳ میں ۴۲ مطبوعہ مطبع جبالگ یاکتان لاہور ۵۰ ۱۳۱ھ)

اولاد کے ساتھ محبت بیں افراط اور شدت اشتغال سے روکنے کے لئے فرمایا:

اے ایمان والوا تممارے مل اور تمماری اولاد حمدیں اللہ کے ذکر

ے عائل نہ کردیں۔

تہمارے مل اور تہماری ارفاد محض آزمائش ہیں۔

لَا يُهُا الَّذِينَ أَمُّو اللَّا تُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلاَّ أَوْلادً

كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (المنافقون : ٩)

إِنَّمَا أَمْوَ اللَّكُمُ وَالْوَلا وُكُمْ فِتْنَدُّ التعابن : ١٥)

اعتدال کے ساتھ مل کی طرف رغبت کا سنجاب

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ"

(النحل: ۵۱)

اس آیت میں اللہ تعالی نے بل میں زیادتی کو اللہ کافضل قرار دیا ہے نیز فرایا:

ادر الله عداس ك فعلل كاسوال كرد

وَسُلُوا اللَّهُ مِنْ فَضِيهِ (الساء: ٢٦)

المام مسلم بن حجاج تشيري منوفي المهدروايت كرتے إلى :

(ميج مسلم ج اص ١١٩- ١١٨ مطبوعة تور مير إصح الطابع كراجي اهداه)

اس مدیث میں نبی طاق کے مل وروات کو اللہ کا فضل قرار رہا ہے اور یہ اس وقت ہے جب مل وروات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طاق کیا ما اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طاق کی اطاعت میں خرج کیا جائے اور اگر مال و روات کو تحض مال وروات کی خاطر جمع کیا جائے تو اس کی اللہ اور اس کے رسوں طاق کیا نے ندمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

حسیس زیادہ بل جمع کرنے کی وص نے عافل کردیا۔ حتیٰ کہ تم

الهُكُمُ النَّكَا ثُرُ ٥ حَتَّى زُرْنُمُ الْمَقَابِرُ٥

النكائر: ١٠٠١) (مركر) قبون شي يح ك

تهربان القرآن

(الهمزة: ٣-٣) عوراكردية والي من مردر يعينك ويا جائ كار

اس طرح رسول الله المائيل في مل من شديد التعفل اور استغراق كي قدمت قرماني بيد الم محد بن اساميل عفاري متوفي ١٥١ه ورايت كرت بين :

سل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ معرت حبراللہ من الزبیر رضی اللہ علی خطبہ وستے ہوئے اوشاہ فربا :
اے لوگوا نی طابی الم اللہ فرائے ہے کہ اگر این آوم کو سونے سے بعری ہوئی ایک ولوی مل جائے تو وہ جاہے گا کہ اسے ود مری ولوی بل جائے لو وہ جاہے گا کہ اسے ود مری ولوی بھی ال جائے این آوم کے داوی بھی ال جائے این آوم کے بیٹ کو مٹی کے سواکوئی چیز نہیں بحر سکتی اور جو اللہ سے تو یہ کرے اللہ اس کی تو یہ قبول فرمالیتا ہے۔

( منجى بخارى ج مام ساه ٩٥٤- ١٥٣ مطبوعه نور محد المنع المطابع كراجي ١٨٣٨١هـ)

اعتدال کے ساتھ گھوڑوں اور موبشیوں کی طرف رغبت کا ستباب

الله تعالی فرما یا ہے:

وَالْاَنْمَامُ خَلَقُهَا لَكُمْ فِيْهَا رِفَنَّ وَمُنَافِعُ وَمِنْهَا وَالْمُنْوَالُ وَمِيْنَ ثَوِيْحُونَ كَاكُمُ وَمُنَهَا جَمَالُ وَمِيْنَ ثَوِيْحُونَ وَوَمِنْهَا وَمَالُ وَمِيْنَ ثَوِيْحُونَ وَوَمِنْهَا وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ 
اور اس نے پرباوں کو بیدا کیا جن میں شمارے لئے کرم لیاں

ہواور (مزید) فواکہ بیل کور ابن میں ہے بعض کو تم کھاتے ہوں

اور ان میں تہادے لئے زینت ہے جب تم شام کو کان کو چرا کر

والی لاتے ہو اور جب انہیں چرنے پھوڈ باتے ہوں اور وہ

مولی تم تہادا و ذیل سلمان اشاکر ان شہوں میں لے جلتے ہیں جمل

مولی تم ادا و ذیل سلمان اشاکر ان شہوں میں لے جلتے ہیں جمل

مرب تمایت مہوان ہمت رحم فراسنے والا ہے اور اس نے

تمہادی موادی اور زینت کے لئے محموث فرید فیر کور محد بیرا

کے اور وہ ان چرول کو پیدا کرتا ہے جنہیں تم فیل جائے۔

گور (اے مسلمانی) ان کے فاوف جنٹی تم جی استطاعت ہے

افرد (اے مسلمانی) ان کے فاوف جنٹی تم جی استطاعت ہے

افرد (اے مسلمانی) ان کے فاوف جنٹی تم جی استطاعت ہے

افرد (اے مسلمانی) ان کے فاوف جنٹی تم جی استطاعت ہے

ور مردل پر بھی بین کو تم قبیل جائے۔

افرانہ کے وحمٰن اور ایٹ دخمٰن پر دھاک بھاتے فور ان کے سوا

وَأَعِلُوا لَهُمْ مَنَا اسْتَطَعْتُمْ وَنَ قُوْوَقُونَ إِبَّا طِالْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوْكُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ (الانفال: ٣)

المام محدین اسائیل بخاری متوفی ۱۵۷ مد روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ وفاقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول افلہ طابوئلم نے فرمایا کھو ڈے تین قشم کے ہیں آیک محمو ڈاکسی محض کے لیے ہائٹ اجر ہے آیک محمو ڈا ہائٹ سترہے اور آیک محمو ڑا ہائٹ عذاب ہے۔ جس محمو ڈے کو اس نے اللہ کی راہ میں بیاند صاوہ اس کے لئے ہائٹ اجرہے اس کو وہ کس چر آگاہ یا ہائے میں چرنے کے لئے چھوڑ وے تو جائنی دور وہ چرنے کے لئے

تهيبان القرآه

جائے گااس کے لئے اتن نکیاں تکھی جائیں گی اور وہ پائی پینے کے لئے یا لید کرنے کے لئے جانے قدم چلے گااس کے لئے ا اتنی نکیاں تکمی جائیں گی اور جو گھوڑا انسان کے لئے باعث سترہے (لینی گٹابوں کی مغفرت کا ذریعہ) یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے لوگوں سے مستنفی ہونے اور سوال سے نکتے کے لئے بائدھا ہو پھراس گھوڑے پر سواری کرنے اور اس پر بوجھ گادنے میں وہ اللہ کے حق کو فراسوش نہ کرتا ہو (لینی اس کی ذکاؤۃ اوا کرتا ہو) اور جو گھوڑا انسان کے لئے باعث ضرر اور عذاب ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے تنجر میاکاری اور مسلمانوں سے دستمنی کی وجہ سے بائدھا ہو۔ الحدیث

(میح : فاری ج اص ۱۳۱۹ مطبوعه نور محر اسع المطالع کرای ۱۳۸۴ ه)

خفاصہ یہ ہے کہ محوڈوں اور مویشیوں ہیں اللہ تعالی نے زیمنت رکمی ہے اور انسان کے ول میں ان کی محبت ودبیت فرمائی ہے آگر انسان اللہ تعالی کے حقوق اوا کرنے اور برندوں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے گئے ان کو اعتدال کے ساتھ جح کرے تو یہ مستحب ہے اور ہامث اجرو ثونب اور سبب مغفرت ہے اور اگر ان کو نمودو نمائش اور فخر لور سحبر کے لئے جمع کرے تو این کا جمع کرنا باعث ضرر اور گناہ ہے۔

اعتدال کے ساتھ ممیتی ہاڑی کی طرف رغبت کا ستجاب

كيتى بارى كى نصيلت من الله تعالى كارشاد ي

أَفَرَهَ يُشَمُّ مَنَا تَخَرُّ نُوْلُ إِنَّ مَا أَنَّتُمْ نَزُرَعُولَهُ أَمُّ نَحَنُ وَرَامَادُ لَوْسِيا جَوَبُكُ مَ كَاشْتَ كَرِينَ إِوَ آلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

المام محدين اساميل بخاري منوفي ١٥٧ه وايت كرتے بين

حضرت انس بن مالک وٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ماٹائلا نے قربایا جو مسلمان کوئی پودا اٹکا مکہ یا تھیتی ہاڑی کر ماہے اور اس سے کوئی پر ندہ کھا تاہے یا انسان یا جانور تو وہ اس کے لئے مردقہ ہوجا تاہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ علما بیان کرتے ہیں کہ نمی مظاہدا کے اہل خیرے معالمہ طے کیا کہ تعمیق سے ہو فضل کی پیداوار حاصل ہوگی اور باغات سے جو پھل حاصل ہوں سے تو (ان کے کام کرنے کے عوض) فصف دہ لیس سے اور (زمین کی مکینت کی وجہ سے) نصف نمی مطابع لیس سے اپنی انداز مطابرات کو اس وسن (۱۲۹ من) کھجوریں اور ہیں وسن (۱۲۹ من) جو عطا فرمات تھے۔ معمرت عمرفے اسینے دور خلافت میں نمی مظام کی انداز مطابرات کو انتقار دیا خواہ خود زمین میں کاشدہ کریں یا غلہ کی مقدار نہ کور کیں ابحض نے اور حساب سے) غلہ لیا اور بعض نے خود کاشت کا انتقار کیا افتام کیا۔ معمرت عائشہ نے کاشت کاری کو افتیار کیا تھا۔

تی طابع نے زراصت اور تھین ہاڑی میں زیادہ انعاک اور شدست اشغال سے منع کرنے کے سالے فرمایا۔ المام بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابولمامہ باہلی والم نے ایک مرتبہ بل کی مجانی اور کچھ آلات زراعت دیکھے او کھا بیس نے رسول اللہ مظامیا کو ب فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم کے گھر میں بھی ہے آلات وافل کے جائیں کے اللہ نتاتی اس قوم کو ذات میں جٹلا کردے گا۔ (مجے بخاری جام ۱۳۱۲–۱۳۱۲ مطبر عہ تورمی اسمح المطافع کرائی ایسامی)

غلاصہ بد ہے کہ جن چھ چیزوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کی شہوات کی محبت البان کے لئے مزان کے

تبيانالترآ

الکودی گئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان ان چھ چیزوں کو یا لگایہ ترک کردے بلکہ اس کانیہ مطاب ہے کہ انسان ک ان کی محبت میں ڈوپ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ادفام کی اطاعت کو فراموش نہ کرے اور آواؤن اور اعتدال کے ماتھ ان چیزوں کی محبت میں مشغول رہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

ائلد تعالیٰ کا ارشادہ یہ اس کے کہ کیامیں تم کو ان (سب) سے بہتر چیزوں کی خیر(ند) دول؟ اللہ سے ڈریے والوں کے لیے لئے ان کے رب کے پاس ایسے ہاغات ہیں جن کے لیچے دریا ہتے ہیں جن میں وہ بھیشہ رہیں کے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوب دیکھنے والا ہے ؟ جو ہارے کی رضا ہے اور اللہ بیزوں کو خوب دیکھنے والا ہے ؟ جو ہارے اللہ کا رضا ہے اور اللہ بیزوں کو خوب دیکھنے والا ہے ؟ جو ہارے اللہ کا رضا ہوں کو بخش دے اور جمیں دوزہ کے عذاب سے بچل (آل عمران ۔ ۱۱۔ ۱۵)

اخردى نعتول كاونياوى تعتول عافضل مونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا تھا اور اللہ علی کے پاس اجھا کھیکانہ ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے اس اجھے فیکانے کی تفعیل بیان فرمائی ہے کہ اس میں باغات ہیں جن میں مسلمان بھٹہ رہیں کے اور جیش اور نفاش اور برائیوں سے پاک اور صاف ہویاں ہیں یہ انسان کے جسم کی لذخیں ہیں اور روح کی لذت کے لئے اللہ کی دضا ہے اور ریہ سب سے بری فرمن ہے۔

المام مسلم بن تجائ تشيري منوني الماه روايت كرت بين:

حطرت ابوسعیر احدری بی جی بیان کرتے ہیں کہ ٹی طی بیانے خرمایا : الله عزوجل ابل بنت سے فرمائے گا : اسے الله جنت اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ الله الل جنت اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ الله تعالی فربائے گاکیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے رب ہم کیوں راضی شیر بوں گے! تو نے ہیں وہ فعتیں دی ہیں جو تو لے بی تطاقی فربائے گاکیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز شد دوں؟ وہ کہیں گے اے رب! اس سے زیادہ افضل چیز شد دوں؟ وہ کہیں گے اے رب! اس سے زیادہ افضل چیز شد دوں؟ وہ کہیں گے اے رب! اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہوگی؟ الله تعالی فربائے گائیں تم پر اپنی رضا طال کردیتا ہوں اس کے بعد میں کہمی تم پر رب! اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہوگی؟ الله تعالی فربائے گائیں تم پر اپنی رضا طال کردیتا ہوں اس کے بعد میں کہمی تم پر نارائش نہیں ہوں گا ارسی حسل ج وص ۲۵ سلم ج وص ۲۵ سلم عروب اس کے بعد میں کورہ اس کے اور میں اس کے بعد میں کہمی تم پر انہی نہیں ہوں گا ارشی میں گارہ کی اس کے اس سے نارائش نہیں ہوں گا ارشی میں میں گارہ کی اس کے بعد میں کہمی تم پر انہی دیتا ہوں اس کے بعد میں کی میں کی ادائی نہیں ہوں گا ارشی میں کارائی نہیں ہوں گا ارشی کی الله کی اس کے بعد میں کرائی نہیں ہوں گا از می مسلم ج وہ سال سے نارائش نہیں ہوں گا اور میں دیں کار کی اس کے اس کے اس کے اس کی میں کرائی نہیں ہوں گا اور می کی کار کی اس کی کی کی کی کی کی کی کی کرائی نہیں ہوں گا اور میں کی کرائی نہیں ہوں گا اور کی کرائی نہیں ہوں گا کی کرائی نہیں ہوں گا کی کرائی نہیں ہوں گا کی کرائی نہیں ہوں گا کی کرائی نہیں ہوں گا کی کرائی نہیں ہوں گا کی کرائی نہیں کرائی نہیں ہوں گا کرائی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی  کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرا

الله تعافی نے آخرت کی فہتوں کو دنیا کی نفتوں ہے افضل فرایا ہے اس کی دجہ میہ ہے کہ دنیا کی نفتیں فائی ہیں اور آخرت کی نعتیں باتی ہیں انسان کو جس دفت دنیا کی نعتیں حاصل ہوں اس دفت بھی اس کو یہ فکر دامن گیررہتی ہے کہ نہ جانے کہ یہ نعتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں 'خیز دنیا ہیں انسان کو آگر کسی آیک وجہ سے راحت میسر ہوتی ہے تو کسی اور جانے کہ یہ نعتیں اس کے ہاتھ سے معیبت اور پریٹائی کا سامنا ہوتا ہے اور دنیا ہیں کوئی شخص بھی رنج اور فکر سے خالی شمیں ہے اس کے بر تھی آخرت کی نعتوں ہی کمی افتار سے فکر اور دنیا ہی آمیزش نہیں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے آخرت میں باغات ہیں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے ' اللہ کے رضا ہے ' اللہ کی رضا ہے ' اللہ کی رضا ہے ' اللہ کا درائے والوں سے مراو منتقی لوگ ہیں اور منتقی وہ مومن ہے جو گناہ کمیرہ کے ارتکاب اور صفائز پر اصراب سے مجتنب ہو اور کامل منتق وہ ہے جو ظاف سنت اور ظاف لولی ہے بھی محترز ہو۔

کوئی مخص بھی توبہ اور استغفارے مستعنی نہیں ہے

ود سرى آيت يس ب وه منتى ير كنت يس كه : ال المار يدب بي شك مم ايمان لاك سو المار ي كنابول كو

تبيانالغران

ل دے اور جمیں دوزخ کے عذاب سے بچا! امام رازی نے اس آیت کی تغییریس لکھا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ ۔ بئده الله كي رحمت اور مغفرت كالمستخل مو مايم يحيونك جو المخص تمام عبادات كا حال مو اور كال منفي مو اس كي مغفرت كانه ہوناعبث اور فیجے ہے الندا اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لئے ہوتی ہے اور جو صرف ایمان سے متصف ہو اور اس ك ياس فيكيال مند وول وو كنامول كي معانى ك لئے وعاكرے كا كو تكد الله تعالى في صرف ان كے ايمان كے بعد الن ك استنفار کازکرکیا ہے الم رازی نے اسپے موقف پر اس آیت کو بھی چیش کیا ہے:

المِسْوُا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَا كَانَا فَاغْمِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ ﴿ السَّالَ لِهِ رَبِي ايمان لِهِ آوَا مَ مَ ايمان لاع موار مارے رہا تو مارے مناموں کو بخش دے نور ماری خطاوں کو

رَبُّنَا رَأْتُنَا سَمِعْنَا مُنَارِدِيًّا يُعَارِق لِلْإِيْمَانِ أَنْ العمار عرب الج قل بم فايك ملاى عدد النك عَنَّا سَيْنَا زِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ٥

وأل عسران : ١٥٠) منادسه اور نيك لوكون كے ساتھ عارا فاته كر

المام واذی کا استدلال ہے ہے کہ اس آیت بی بھی ہے ذکر ہے کہ ان لوگوں نے صرف اسینے ایمان لانے کا ذکر کرکے محتابول سے استغفار کیا ہے یہ نہیں ہے کہ انہول نے جمع طاعات کرنے کے بعد استغفار کیا ہو۔

(تغيير كبيرج ٢ ص ١١٣٠ مطبوعه دارا تغفر بيروست ٩٨٠ ١١١٥)

ہمارے زدیک بیہ بات تو میچ ہے کہ اگر انسان صرف ایمان لایا ہو اور اس کو عبادست کا موقع نہ ملا ہو یا موقع ملنے کے بادجود اس نے مبادت نہ کی ہویا گناد کئے ہوں تب اس کا استغفار کرنا سیج ہے اور اللہ تعالی نے ازراہ کرم اس کی مغفرت کا وعدہ فرمالیا ہے الیکن میر کمنا منج نہیں ہے کہ جو کال منقی ہو اس کی دعا صرف ورجات کی بلندی کے لئے ہوگ مناہوں کی مغفرت کے کیئے نہیں ہوگی کم کو نکسہ بخسان زندگی کا ہر سانس اطاعت التی میں گزار نے کے باو بود اللہ کی دی ہوگی تعتوں کے شکرے مد برا نمیں ہوسکتا اور میدعدل والعماف سے ہرگز بعید نمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فض سے شکر میں کو تاہی کرنے ير كرفت كرب اور اس كوعذاب وے "اس كئے يوے سے يوا حبادت كزار بھى استغفار كرنے اور تغفير طاعت ير معانى مائلتے ے مستعنی نہیں ہے۔الم مسلم بن حجاج کثیری متوفی اسمار روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو جریرہ والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اہلمہ طابیا ہے فرمایا تم میں سند سمی محض کو اس کا عمل جرکز مجلت نہیں دے گا ایک مخص نے بوچھایا رسول اللہ! آپ کو مجھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں مگریہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے وصانب لے البت تم بیشہ نیک کام کرتے رہو۔ ( منج مسلم جهم ۲۷ سامعلموند لور چراسح الطالع کراچی ۱۸۳۱ه)

معرت زید بن ثابت و کھ بیان کرتے ہیں کہ بن کے رسول اللہ ماہیام کو یہ فرماتے ہوئے مناہے کہ آگر اللہ تمام آسان والول اور تمام زمین والول کو عذاب وے تو وہ ان کو ضرور عذاب وے گاور آل حا نیکہ وہ ظلم کرنے والا شیں ہوگا اور اگروہ ان پر رحم قرمائے نواس کی رحمت ان کے اعمال ہے بمترہے۔ (سنن این ماجہ ص) مطبوعہ نور محر کارخانہ تجارت کتب کراچی) نیزاس آیت کے بعد جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں صاف اور صریح طور پر نیک لوگوں کے استغفار کرنے کاذکر

يومبركرف والسائع بوسلة واساع الله كي اطاعت كرف والے اور (اللہ کی راہ ش) ترج کرنے والے اور دائد ک ببرين والصيونين والقيبين والمنفقين مُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (العمران: ٤٤)

آ تري حدين استغفار كراء وأل

سیدنا محد منظینا سے بڑھ کر کون اطاعت شعار اور عباوت گزار ہے اور آپ دان میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہے نے 'اہام محربن اسائیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہرر وظیر بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ طائعاتم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہیں ایک دن میں ستر مرتبہ ہے زیادہ اللہ ہے استنفار کرتا ہوں اور اس کی طرف تو ہر کرتا ہوں۔

(میج بخاری ج من سوسه مفور نور ند اسح الطابح کراچی المساد)

نبی مٹائیظ معصوم ہیں نیوت سے پہلے اور نیوت کے بعد کوئی صغیرہ تبیرہ گناہ سموا "یا عمرا" معورۃ "یا حقیقیا " آپ سے مجمی صادر نہیں ہوا "پھر آپ کا استغفار کرنا اور توبہ کرنا اس لئے تھا کہ فی نفسہ توبہ اور استغفار عباوت ہے۔ انڈر تعالیٰ نے فرما ہا :

(النصر: ٣) استخار كرين ب شك وه بست توبد تبول كرخ والا ب-

الله المور آپ كانوب اور استغفار كرناس كئے تقاكه الله تعالى توبه يور استغفار كرنے والوں سے محبت كرتا ہے۔ إلى الله يعجب الله والوں سے محبت كرتا ہے۔ إلى الله يعجب الله والوں سے محبت كرتا ہے۔

یا آپ نے بہ ظاہر ظاف اولی کاموں یا ترک اولی کی وجہ ہے استغفار کیا' یا بعض او قات آپ امت کی تبلیغ' کھانے
پیٹے اور سونے جاگئے کے معمولات' انداح مطرات کے حقوق' جملہ اور اس نوع کے ویگر کاموں بی مضفول ہوتے اور آپ
کاجو خاص مقام تھا کہ اللہ سکے حضور بی اس طرح متوجہ ہوئے کہ اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئے' ان امور میں اشعفل
کی وجہ ہے اس مقام میں قرق آجا آپ اس پر توبہ اور استغفار کرتے' ہرچند کہ ان امور میں مشغول ہونا ہی عظیم عمادات
میں سے ہے' یا آپ کا حال وائما' ترق پزیر تھا اور آپ اس کے حال کو دیکھ کر میجیلے حال پر استغفار کرتے یا آپ اس لئے
استغفار کرتے کہ اللہ تحالی کی کماحقہ عبادت نہیں ہوسکی آگر چہ آپ سب سے بوے عبادت گزار تھ یا آپ اس لئے
استغفار کرتے کہ اللہ کی تمام نعتوں پر کماحقہ شکر اوا نہیں ہوسکا یا اس لئے کہ اللہ کی جبسی حمد شام ہوئی جائے تھی نہیں
ہوسکی یا تواضعا'' استغفار کرتے یا تعلیم امت کے لئے استغفار کرتے بسرحال یہ واضح ہوگیا کہ کوئی شخص بھی اللہ سے توبہ
اور استغفار کرنے ہے مستغنی نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو صبر کرنے والے کج بولئے والے '(اللہ کی) اطاعت کرنے والے '(راہ خدایس) خرج کرنے والے ا والے 'رات کے پیچھلے پہراغد کر استعنقار کرنے والے ہیں۔

رات کے پھلے پر استغفار کرنے کی خصوصیت اور استغفار کی فضیات

مبر کا متی ہے ہروہ فاکو اور ناپیند برہ چیز جس کو ہرداشت کرنا مشکل اور دشوار ہو اس کو ہرداشت کرنا اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مشقت کو ہرداشت کرتے ہیں مرام کاموں کے او تکاب سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جن کی نیتوں میں صدق اور اخلاص ہے۔ جن کے دل ایمان پر ثابت قدم ہیں جو ہے ہردقت کی ہولتے ہیں 'خلوت لور جلوت میں اللہ کے فرانبردار ہیں اور رات کے آخری پیراٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لوب اور

بياواتإو

المنتففاركرة بي-

"قاتین" سے مراووہ اوگ ہیں ہو ہروقت اللہ سے اور تے ہیں اس کی عبادت پر کمریست رہتے ہیں۔ اللہ تعالی سے گرا کرناہ مانکتے ہیں اور وعائمیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے والوں سے مرادوہ لوگ ہیں ہو فرض وابدب اور مستخب ہر متم کے عمد قات طاہر اور خفیہ ہر طریقہ سے اوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں "تاثین" لیمنی اطاعت گزاروں کی بید مست بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر استففار کرتے ہیں اس میں سے گلتہ ہے کہ ہدے سے وہ استففار مطلوب ہے جو ترک معصیت اور ائتل صالحہ کے ساتھ مقرون ہو اور آگر افسان اٹی معصیت پر برقرار دے اور خالی زبان سے استففار کرتا رہے تو اس کا یہ استففار کرتا رہے تو وہ گویا دے استففار کرتا رہے تو وہ گویا دے استففار کرتا رہے اور زبان سے استففار کرتا رہے تو وہ گویا دے استففار کرتا رہے تو وہ گویا دے استففار کرتا رہے اور زبان سے استففار کرتا رہے تو وہ گویا

استنفار کے گئے رات کے آخری حصہ کی تخصیص کی ٹئے ہے کو تک اس دقت سکون اور سٹانا ہو آئے اور ہترہ فدا کے سلسنے ہو آہ وزاری اور تالہ و قریاد کر آئے اس دیکھنے والا کوئی تیسرا نہیں ہو آئ نیز یہ تبویت کا دفت ہو تا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بھوں پر قصوصی توجہ ہوتی ہے و در سری وجہ ہہ ہے کہ سحرکے وقت دات کی ظلمت جارہی ہوتی ہے اور مہم کا نور آرہا ہو تاہے اور فلمت کے مقابلہ میں فیار میں نور اس طرح ہے جس طرح موت کے مقابلہ میں حیات ہوتی ہے اور سے عالم کبیر کی حیات ہے اور انسان عالم صغیرہے جب وہ سحری کے وقت المستان کے بعد یہ مزلہ حیات ہے اور سے اور انسان عالم صغیرہے جب وہ سحری کے وقت المستان کے بعد یہ مزلہ حیات ہے اور سے وہ دور سے جب انسان کو بہت میٹی نیند آتی ہے اور انسان کا انتمانی میٹیم کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لئے کھڑا ہو جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے انتمانی محبت کر ہے والا اور اس کا انتمانی میٹیم کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لئے کھڑا ہو جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے۔

المام محمد بن اساعيل عفاري متوني ١٥٦ه رواييت كرت بين:

حضرت الدو جریرہ والله بیان کرتے ہیں کہ دسول الله میلیجائے نے فرمایا جمارا رب نبارک وتعالی جررات کو جب تیسرا حصہ باتی رہتا ہے آسمان دنیا کی طرف نازل (متوجہ) ہو آ ہے اور فرما آ ہے : کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور ہیں اس کی دعا قبول کرولیا کون ہے جو بچھ سے سوال کرے تو ہیں اس کو عطا کرول' اور کون ہے دو مجھ ہے استغفار کرے تو ہی اس کی مغفرت کردول! (سیح بتفاری ج اس سادہ مطبوعہ نور عمر اسم المطابع کرا تی ۱۳۸۱ھ)

الم الوجعفر محدين جربر طبري متونى ١١٠٠ مدوايت كرية بين

جعفرین محد بیان کرتے ہیں کہ جس نے تبحد کی نماز پڑھی اور راست کے آخری حصہ میں استغفار کیا اس کا نام سحرے وقت استغفار کرنے والوں میں لکے دیا جا آ ہے۔ (جامع البیان جسوم ۱۳۹ مطبوعہ دارالمعرفہ بیوت ۱۹۰۷ء)

استخفار بلکہ ہردعا کی تبولیت کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان حضور فلک اور خشوع اور خضوع سے دعا کرے یہ نہ اور کھنوا ہو کہ دل اور دباغ کمیں اور ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ امام ابو جیسی عجر بن عیسیٰ ترفری منونی ایم اور ہوں کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ دایجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرد کہ تم کو تبولیت کا بقین ہو اور بقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ابو میں مشغول اور عافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا۔

(جامع ترندي عن ١٥٥) معلموعد لور محمد كارخاند تنجارت كتب كراجي)

ہوں تو اللہ تعالی سے استنفار کرنے کے لئے قرآن اور حدیث میں بہت می دعائمیں ہیں نیکن جس وعاکو نمی مالی پارے کے سید الاستنفار فرمایا ہے وہ یہ ہے :

المام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرية بين :

حضرت شداد بن اوس و فالح بیان کرت وی می می می این به خی می این از الاستغفاریه به که بنده دعا کرے : استفاعت الله تو میرا رب ہے! تیرے سواکوئی عیادت کا مستحق نہیں ہے تو لے جھے پردا کیا اور جس تیرا بنده بول اور جس اپنی استفاعت کے معابیق تیرے عمد اور دعدہ یر گائم بول میں اپنی بدا تمالیوں کے شرے تیری پناہ جس آ ما بول " تیری جمعہ پرجو نعمتیں ویس جس ان کا اعتراف کر ما بول اور تیرے ساتھ اپنے گناہوں کا افراد کر آ بول سو میری مغفرت فرما کیو گئے تیرے سواکوئی اور کا ناہوں کی مغفرت فرما کیو گئے تیرے سواکوئی اور کناہوں کی مغفرت کرنا بول اور تیرے ساتھ اپنے گناہوں کا فراد کر آ بول سو میری مغفرت فرما کیو گئے ہے دوالا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت انقین کے ساتھ ہے دعا کی اور اس دن شام سے پہلے وہ فوت ہوگیاتو وہ الل جنت سے ہوگا اور جس نے رات کو بھین کے ساتھ ہے دعا کی اور دہ اس کو صبح ہونے سے پہلے فوت ہوگیاتو وہ الل جنت سے ہوگا۔ (صبح علامی تام سے پہلے فوت ہوگیاتو وہ الل جنت سے ہوگا۔ (صبح عظری تام سام معبود نور فر اسم الساح کراچی الماجاد)

حافظ این عساکرروایت کرتے ہیں:

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طان ہے فرمایا جس مخص نے استخفار کو لازم کرلیا الله تعالیٰ اس کی ہر ریشانی کو عل کردے گا ہر نظی ہیں اس کے لئے فراخی کردے گا اور جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ (محتر آریخ دمشل جسم میں) مطبوعہ وارا لفکر بیروت میں میں) اللہ نظافی کا اور شاف نے اور علماء نے اگروائی الله نظافی کا اور شاف نے اور علماء نے اگروائی الله نظافی کا اور شاف نے اور علماء نے اگروائی الله کے سواکوئی عیادت کا مستحق شیں لور فرشتوں نے اور علماء نے اگروائی

الله تعالی کاارشاوہ : الله فے کوائی دی کہ اس کے سواکوئی عبارت کامستحق شیں اور فرشتوں نے اور علماء نے (کوائی دی) در آن حالیہ وہ (اللہ) عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے اس کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں وہ بست غلبہ والا پیزی حکمت والا ہے۔ (آن عمران : ۱۸)

مشكل الفاظ كے معال

شماذت کا معنی ہے کسی بیٹنی بات کی خبر دینا یا کسی امرواقعی کا اظهار اور میان کرنا۔ یہ اظهار یا تو مشاہرہ حید پر جنی ہوتا ہے یا مشاہرہ معنویہ سے مراد ولا کل اور براہین ہیں۔ اولوالعلم۔ بسحاب علم، بیدوہ لوگ ہیں جو دلا کل اور براہین ہیں۔ اولوالعلم۔ بسحاب علم، بیدوہ لوگ ہیں جو دلا کل اور براہین سے اوکون کو مظمئن کر سکین۔ اس کا مصدائق انبہاء علیم السلام' نقهاء مجتدین اور علماء ہیں۔ تا نها بالقسط۔ اس سے مراد ہے اپنی تدمیر سنت نظام عالم کو کیفیت متوسط پر قائم رکھنے والا اور دین اور شرایست میں متوسط عقائم اور ادکام کا مکف کرنے والا۔

آیت فرکور کے شان نزول میں متعدد اتوال

علامہ ابوالمیان محد بن بوسف اندلسی متونی سمدے اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں :

شام کے دو عالم مریند منوں آئے تو ایک نے دو مرے سے کمایہ شہراس ٹی کے شرسے بہت مشابہ ہے جو آخر زمانہ میں طاہر ہونے والا ہے " پھر انہوں نے رسول اللہ طابی کو اپنی کتاب میں لکھی ہو کی نعت سے پہلان لیا ان دو نون نے آپ کو دی کھی کر کرا کیا آپ جمر ہیں؟ (منا ہون) آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کہا دیکھر جس؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایمد جس؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک شمادت کے متعلق موال کرنے ہیں اگر آپ نے اس کا مسجح جواب دے دیا تو ہم انمان لے آئمیں گے

بسلدوم

تبيانالكراز

آپ نے فربا تم جھے سے سوئل کرو۔ انہوں نے کہا یہ بتلائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شمادت کون س ہے؟ اس اوقت یہ آیت نازل ہوئی : اللہ نے کوائی دی کہ اس کے سواکوئی عبادت کا مستخق نہیں اور فرشتوں نے اور علماء نے (اللّه یہ) تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے ابن جسر نے کہا بیت اللہ میں تین سوساٹھ بہت تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام بت سجرے میں گر بزے۔ ایک قول میر ہے کہ یہ آیت نجوان کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جسب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ابات کرنے کے کہ یہ آیت یہوداور نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں اور عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں اور عیسائیت کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کرویا۔

(المحرالمية جسم ٥٩ مطبوعه دارا للكربيروت الاجلد)

علماء دمين كي فعنيلت

آللہ تعالی کے شمادت دیئے کا معنی ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا نتات میں اور خود انسان کے نفس میں اپنی الوہیت اور وصدائیت پر ولا کل قائم کردیتے ہیں اور فرشنوں اور رسولوں کو اپنی الوہیت اور وصدائیت کی خبردی ہے اور رسولوں نے علماء اور عوام کو خبردی ہے۔ اس طرح اللہ نے فرشنوں نے اور عاماء نے اللہ کے واحد اور مستحق عبادت ہونے کی خبردی ہے۔

اس آیت میں علماء دین کی بہت بوئی فضیاست ہے کیو تکہ اللہ تعالی نے اپنی اور فرشنوں کی شادت کے بعد علماء دین کی شادت کا وکر فرملا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات میں مجمی علماء کی فضیاست قد کورہ ان میں سے بعض آیات یہ ایک شمادت کا وکر فرملا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات میں علماء کی فضیاست قد کورہ ان میں سے بعض آیات یہ ایک وُقال دُرہیز دُونی عِلماً اللہ ، ۱۳) اور دعا کیج کہ اے میرے دب میرے علم کو زیادہ قرا۔

اَکُر عَلَم کے علاوہ کی اور چیزیں نعنیات ہوتی تو اللہ تعالی آپ کو اس چیزیں زیادتی کے حصول کی تلقین فرما آ۔ قُلْ هَلْ يَسْمَيُو يَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آپ كِنَ كَه كِي جُو لُوگ جائے ہیں اور جو نہیں جانے وہ برابر

(الزمر 🖘 جي-

الله كے بندول في سے صرف علماء بن اللہ سے ذرتے ہيں۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ وَنْ عِبَادِوالْعُلَمَا مُ

(الفاطر: ٢٨)

وَنِلْکُ اَلْاَمْتَالُ نَضْرِبُهَا رِللنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا ﴿ اوريه طَلْسُ بِي جَن كُوبِمِ لُوكُوں كَے لِئَ بِيَانَ فَهَاتَ بِي اِن كُو إِلَّا الْعَالِمُوْنَ (الْعَنكَبُون: ٣٣) مِنْ عَلِمَا الْعَنْ مِنْ عَلَمُ وَاللَّهِ بَيْلٍ -

يست زياده احاويث بين جن من علاء دين كي فطيلت كايران ب- ان من عد بعض به بين

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه و داييت كرت بين :

حصرت معادیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مطابق سے بیہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس محض کے اینہ خیر کا ارادہ قربا آیا ہے اس کو دین کی فقد (سمجھ) عطا فربا تا ہے۔ (ممجھ بخاری جوس ۱۱ مطبوعہ نور عمراضح المطابع کرا جی اسمادہ)

المام مسلم بن عجاج تشيري متوفى المامد روايت كرت إي

حضرت ابو ہریرہ بٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائی آبے فرمایا جو مختص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر جاتا ہے اللہ نقال اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کریتا ہے 'اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو توم کتاب اللہ کی تفاوت کرے یاور ایک دو مرے کے ساتھ درس کا تحرار کرے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے 'انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے

الدروم

تھے کیے ہیں اور اللہ تعالی ان کا ذکر اسپنے ہاں فرشنوں ہیں کرتا ہے اور جس مخص کو اس کا عمل ہیجے کرے تو اس کو اس کا نسب آئے نہیں بردھا بکہ (سمجے مسلم ج ۲س ۳۳۵ بمطبور دور محراضح المطالح کراچی کا 20 سامہ)

المام الوعيني محدين عيني ترفدي متوفى اعامد روايت كريد بين

معترت این عباس رشی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ظامیا ایک قفید بزار علدول سند زیادہ علیدہ ماری الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ظامیا کے فرمای ایک قفید بزار علدول سند زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ (جامع تندی می ۱۳۸۴ مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کرای)

لمام ابو داؤر سليمان بن اشعث منوفي ٢٥٥ هدوايت كرية بين

حضرت سل بن سعد المائد ميان كرت بين كه ني المائل به فرمايا به فدا أكر الله تممار ، سبب كي أيك آدى كو مدايت و ايت وب دب توده تممار ، لئة ممن أو تنول ب بمترب (سنن ايرداؤدج اص ۱۵) معلومه معلى جبالي باكتان الهور ۱۳۰۵)

المام الوعيدالله محدين يزيد ابن ماجه منوفي ١٥٥ مه روايت كرت بين

حضرت علی بن ابی طالب المائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله المائیز آنے فرمایا : جس محض نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کرلیا الله تعافی اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو اس کے گھرکے ان دس افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے گاجو سب جنم کے مستحق ہو بچکے ہوں محر—(سنن این باجہ من ۱۱ مطبوعہ نور چرکار خانہ تجارت کتب کراچی)

الم الوعيني محدين عيلي تزنري منوفي ٥٥ المد روايت كرت إي

حضرت ابو الاسد بابل والمحربيان كرتے ہيں كه رسول الله طالبالل سامنے دو كوميوں كاذكر كيا كيا أيك عليه تقاده مراعالم فقا كرسول الله طالبالله في عليه برائي فعنيات ہے جس طرح ميرى تم جس سنت كمى اولى مختص پر فعنيات ہے۔ پھر رسول الله طالبالله نے فرالمیا ، الله تعالی اور اس كے تمام فرشنے اور تمام اسانوں اور زمينوں والے حق كه چودئی بھى اپنے سورائ بيں اوكوں كو نيكى كى تعليم دينے والے كے لئے دعاكرتی ہے۔

(جائع ترفدي ص عدم بمعلوم اور عمد كارخاند تجارت كتب كراجي)

حضرت ابد ورداء دی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طافی کو یہ قرماتے ہوئے ساہے کہ : یو فضی علم کی اللہ علم کی رضاجو کی کے اللہ میں کہ میں راستہ پر چلا آ ہے اور بے ذک طالب علم کی رضاجو کی کے لئے فرشت کے واستہ پر چلا آ ہے اور بے ذک طالب علم کی رضاجو کی کے لئے فرشت این بھی عالم کی معفرت کی وعاکرتی ہیں فرشت اور اجہانوں اور زمینوں کی تمام چزیں حتی پائی کی مجھلیاں بھی عالم کی معفرت کی وعاکرتی ہیں اور عالم کی عالم کی معفرت کی ورزار اور عالم کی عالم کی عالم کی معفرت کی ورزار اور اور عالم کی عالم کی عالم کی ورزار اور دو بھی کو درزار اور دو بھی کو درزار اور ایس کے معلم کو درزار اور دو بھی کا وارث بین موجس محضر نے علم کو حاصل کرایا اس نے عظیم حصد کو حاصل کرلیا اس نے عظیم حصد کو حاصل کرلیا اس نے عظیم حصد کو حاصل کرلیا اس نے عظیم حصد کو حاصل کرلیا۔ (جامع ترفری من ۱۳۸۳ میکورٹور ہو کارخانہ تجارت کت کراچی)

المام احد بن حسين بيهم منوفي ٥٨ ١٥ من واليت كرسته بين :

او جعفرے کماعالم کی موت اللیس کے نزدیک سترعابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔

(شعب الايمان ج٧٥ ما٢٧مطبوعددار الكتب العلميد بيروت ١٩٧١م)

تبياناتاتان

نودہ ہارین با کئے ہی اوراگر اعفو**ں نے روگرد ای کی تراک**ے

اسلام كالغوى إور اصطلاحي معتى

اس سے پہلی آبت میں میہ ذکر تھا کہ اللہ اتعالی وشنول اور علاء نے بیہ شاوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کو کی عماوت کا ستحق نسیں ہے اور سیدنا محد نظافیام کے عہد سے سالے کر آج تک اسلام کے سوا اور کوئی دین توحید کارامی نسیں ہے اور اس ے یہ نتیجہ الکا کہ اللہ کے ٹرو یک وین صرف اسلام ہے۔

اصطلاح شرع کے اعتبار سے اسلام کا محق ب ئی الفائل اللہ کے پاس سے جو خبریں اور احکام نے کر آئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کو مانا اور بی ایمان کا اصطلاحی معنی ہے اور اس اختیار ہے ایمان اور اسلام واحد ہیں البت لغت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے" ایمان کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو امون اور بے خوف کرا۔ افسان الله اور اس کے روار ہے ایمان لاکر اسینے آپ کو دوزہ نے وائی عذاب ہے محفوظ کم لیتا ہے اور اسلام کا نفوی معنی ہے اطاعت کرنا سلامتی میں واخل ہونا اور اخلاص "جسب انسان اسلام قبول كرفيتا ہے تو وہ الله تعالى اور اس كے رسول كى اطاعت كريا ہے ونيا يس اس كى جان اور مال سلامتی میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی دو عذاب سے سائنست رہتاہے اور جو شخص بھنا بکا مسلمان ہو آ ہے اس کے دین يس اتنا زياده اخلاص ہو آ ہے۔ سورہ فاتحد كى تفيير من ہم نے دضاعت كے ساتھ دين كامنى بيان كيا ہے عظامديہ ہے ك

النمام انبیاء علیهم السلام کی تعلیم میں جو محقائد اور امسول مشترک رہے ہیں ان کا نام دین ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اہل کتاب نے علم حاصل ہوئے کے باوجود جو باہم اختلاف کیاوہ آیک دو سرے سے عناد کے باعث قدا اور جو اللہ کی آنیوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جانہ صاب لینے والا ہے۔ (آل عمران : ۱۹) اہل کتاب کے اختلاف کا بیان

ہیں آیت میں جن لال کرنب کے افتراف کاذکرہ اس کے مصداق کی تعیین میں حسب ذیل اقوال ہیں :

(۱) اس سے مراد بہود ہیں اور ان کے افتراف کا بیان سے بے کہ بنب حضرت مولی علیہ السلام کی دفات قریب ہوئی آو

انہوں نے تورات کو سنز علماء کے سپرد کیا ہور ان کو قورات پر امین بنایا اور حضرت ہوشع علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر کئی
قرن محرر نے کے بعد ان سنز علماء کی اولاد در اولاد نے قورات کا علم رکھنے کے باد جود باہمی حسد اور عناو کے باعث آیک ود مرب

اند تالف کیا۔

(۴) اس سے مراو نصاری ہیں اور ہاوجود انجیل کی تعلیمات کے انہول نے حصرت عیلی علیہ السلام کے متعلق انتلاف کیا اور انہیں عبداللہ کی بجائے ابن اللہ کہا۔

(۳) اس سے مراوی و اور فصاری ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف ہے تھا کہ یہوو نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہیں اور فصاری نے سرما محر طائی اند ہیں اور ان دونوں نے سرما محر طائی اند ہیں انداری نے سرما محر طائی اندازی ہے کہا کہ قرایش مکہ کی بہ نہیت نہیت کے ہم زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ ان بڑے ہوگ جیں اور ہم انال کتاب ہیں باوجود اس کے کہ ان کے باس سیدتا محر شائی کی تصدیق کے متعلق علم آچکا تھا ان کی کتابوں ہیں آپ کے متعلق ادصاف علمات اور چیش کو کیاں تھیں۔ قرآن مجر بیس ایس متعلق ادصاف علمات اور چیش کو کیاں تھیں۔ قرآن مجربات کا ظمور مجربات کا ظمور میں آپ کے دعوی میں جن کی تائید اور تقریبی ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید اسے مجربات کا ظمور مورماتھا جن سے آپ کے دعوی تو تو تا ہم محربات کا ظمور میں ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید ہے ایسے مجربات کا ظمور میں ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید ہے ایسے مجربات کا طمور میں ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید ہے ایسے مجربات کا طمور میں ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید ہیں ایس متنی اور ٹی مائید ہیں ہورماتھا جن کے دعوی تبوت کا صدق خاہرہ ورماتھا جن سے آپ کے دعوی تبوت کا صدق خاہرہ ورماتھا جن ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید ہیں ان کی تائید ہیں ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید ہیں ان کی کتابوں میں متنی اور ٹی مائید ہیں ہورماتھا جن سے آپ کے دعوی تبوت کا صدق خاہرہ ورماتھا ہے۔

الله تعالى كو ان كے كفركا اور ان كى تمام بر اعماليوں كاعلم ہے اس نے اپنى تحكت سے ان كو ذهميل دى ہوكى ہے وہ بست جلد ان كا حساب لے گالور ان كو ان كے جرائم كى سزادے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے محبوب!) اگر پھر ہمی ہے آپ سے جھڑا کریں تو آپ کھے کہ بیں نے اور جس نے بھی میری بیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیتے اسلام قبول کرلیا ہے۔

ب آیت سیدنا محد طابیخا کے دین کے تمام مخالفین کو شال ہے عام ازیں کہ وہ یہود دفساری ہوں۔ ہوس ہوں یا بت

رست ہوں اس سے پہلے یہ فربایا تھا کہ لال کتاب نے علم آنے کہ باد جود سیدنا محد طابیخ کی ٹیوت میں اختلاف کیا اور اپنے

مغربر اصرار کیا اب اس آیت میں اللہ تعاقی نے فربا ہے کہ ان کے جواب میں یہ کمیں کہ میں نے قو اللہ کے حضور میں اپنا

مرزیاز خم کردیا ہے کیو فکہ اس سے پہلے ہی طابیخ اپنی ٹیوت کے صدق پر مجزات کو ظاہر کر پینے تھے ور خت آپ کے جلالے

پر چلے آئے۔ ہم لی نے آپ سے کلام کیا۔ گوہ نے کلہ شمارت پڑھا۔ پھر آپ پر سلام عرض کرتے تھے چاند اور سودن آپ

پر چلے آئے۔ ہم لی نے آپ سے کہلے جن آبات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں بھی آپ کے دین کے صدق کا بیان تھا۔ جب الحی

ور تصرف تھے نیز اس سے پہلے جن آبات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں بھی آپ کے دین کے صدق کا بیان تھا۔ جب الحی

التیوم فربایا تو عیسا ٹیوں کا یہ دعوی باطل ہو گیا کہ حضرت عیلی خدا جی با غدا کے جیٹے جی کیو گھہ خداوہ ہے جو بھٹ ہیں الحقیوم فربایا تو عیسا ٹیوں کا بیا خوات ہو تھے اور بہر حالی

بسلدين

تبياسالترآه

المان سند پہلے آیک ون انہوں نے فرت ہونا ہے اس سورت میں اللہ تعالی نے بدر کے اس مجزہ کا ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت قلیل تھی لیجرافلہ تعالی نے اپنی قوحید پر اپنی شمادت کا ذکر کیا۔ غرض ہے کہ انلہ تعالی نے بہود و نصاری کی بدعقیہ کیوں اور ان کے تمام شہمات کا رو فرمایا اور سیدنا محمد مالیجام کی نبوت اور دین اسلام کے حق جونے کے بدور نے اسلام کے حق بوٹ کی راؤئل تا تم کئے اگر اس مب کے باوجود ہے لوگ ایٹ کفریر اصرار کرتے ہیں تو آپ کے ویجے کہ جس نے اور میں اور میں اور میں ہوئے یہ وائد کے مائے فیم کردیا ہے۔

الله تعالی کا ارشادے: اور آپ الل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہتے کیا تم نے اسلام قبول کرایا؟ پھر آگر انہوں نے اسلام قبول کرایا ؟ پھر آگر انہوں نے اسلام قبول کرایا تو وہ مدایت پاکتے ہیں اور آگر انہوں نے روگردائی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پانچ دینا ہے اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔

چونکہ اللہ تعالی نے بی طابی کو اس آئے میں ان پڑھ لوگوں کو بھی تفاطب کرنے کا تھم دیا ہے اس لئے ہم نے لکھا تھا کہ اس بیت میں تمام کفار سے خطاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : کیا تم نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ اللہ تعالی نے بوں شیس فرایا کہ آپ ان سے کہ تم اسلام قبول کرلیہ امر کے بجائے استعمام سے خطاب فرمایا اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا تفاظب بست ضدی اور ہٹ دھرم ہے اور وہ العاف بہند نسیں ہے "کیونکہ منعف مزاج الحض کے سامنے جب کوئی چزد لیل سے ادارہ میں کہ سامنے جب کوئی منعف مزاج الحض کے سامنے جب کوئی چزد لیل سے ادارہ میں جو اس کے بیاد وہ العاف بہند نسیں ہے "کیونکہ منعف مزاج الحض کے سامنے جب کوئی چزد لیل سے ادارہ میں جو اس کے جو تر میں کرتا اور اس کو فورا " قبول کرایتا ہے۔

اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کواس دن ہے کریں گے ہیں۔ العاجروه الشركيا غرصت تقيق نی بری بوری برزادی جائے تی اوران برکول ، جملا كرتا سيد السب معلا أن نيرس ي وست قريت بي اور دان کو رات میں واقل کرنا ہے ٥ قررات كو دن يى داخل كرا سے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور اگر انہوں نے روگر دانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ وہ اعواض کرنے والے کون لوگ ہیں " آل عمران کی اس آیت : الایس اللہ تعالی نے ان

مـــلددڻ

تبيانالترآن

الوگول كى تين مفات بيان كى بين : () يه لوگ الله كى آيتوں كا كفر كرتے بين (٢) نبيوں كو ناحق قبل كرتے بين (٣) عدل وانصاف كا تفكم دينے والے علاء ونا محين كو قبل كرتے بين۔ الم ابن جربر اپنی سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

حضرت ابرعبیدہ بن جراح دالج بیان کرتے ہیں کہ علی ۔ یا رسول اللہ اقیامت کے دن کن لوگوں کو مسب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ آپ نے فربایا جس صحف ہے کی کو قتل کیایا نیکی کا تھم دینے دالے اور برائی سے روکتے والے کو قتل کیا گیا جر رسول اللہ طافیق نے اس آبت کی تلاوت فربائی : بے قت جو لوگ اللہ کی آبیوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انہیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور مدل وافساف کا تھم دینے وافوں کو قتل کرتے ہیں (الآبیہ) پھر آب نے فربایا اے ابر عبیدہ ابر عبیدہ ابر انہیں نے وافوں کو قتل کرتے ہیں (الآبیہ) پھر آب نے فربایا اب ابر عبیدہ ابو اسرائیل نے مین کے ایک سویارہ عبادت گزار علماء کمڑے موامرائیل نے ایک سویارہ عبادت گزار علماء کمڑے موامرائیل نے اس دن کے آبنی حصہ میں ان سب کو قتل کردیا۔ (جائے البیان جسم ۲۰۱۵ سے موامرائیل نے اس دن کے آبنوی حصہ میں ان سب کو قتل کردیا۔ (جائے البیان جسم ۲۰۱۵ سے ۱۰ معمور دارائمرقہ نیروستد)

رسول الله الما كالكار الله تعالى كى تمام آينول كالكارب

اس آبت پر ایک اعتراض ہے ہوتا ہے کہ اس آبت میں میرود کے متعلق فربلیا ہے کہ وہ اللہ کی آبتوں کا کفر کرتے ہیں ملاکہ یہود اللہ تعلق کو فرشتوں کو 'آسائل کبابوں کو 'افہیاء سابقین کو 'قیامت 'حشور نشر 'حسلب و کتاب اور عذاب و تواب کو ملاکہ یہود اللہ تعلق کو فرشتوں کو 'آسائل کبابوں نے سیدنا محمد الحافظ کی ثبوت کا انگار کیا اور قر آن مجبوش آپ کی نبوت کے متعلق جو آیات ہیں ان کا انگار کیا اور کر کب اللہ کی آبیت کا انگار اس کی تمام آبتوں کے انگار کو معتلزم ہے کہ تک جس خوا نے باتی کہ تنام آبتوں کے انگار کو معتلزم ہے کہ تک جس خوا نے باتی آبیت ہی اس نے باتیل کی ہیں اس لئے کہ تک جس خوا نے باتی آبیت بال کی ہیں سیدنا محمد طابعالم کی نبوت کے متعلق آبیتی مجمی اس نے باتیل کی ہیں اس لئے آپ کی نبوت کا انگار کرنا تمام آبیت الیہ کا انگار کرنا ہے اس وجہ سے فربلیا یہ لوگ اللہ کی آبتوں کا کفر کرتے ہیں۔
مرسول اللہ طابقام کی ممری شدادت

اس آیت پر دو مرا اعتراض ہے کہ اس آیت میں ہود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جمیوں کو قبل کرتے ہیں اور عدل دانسان کا تھم دینے والے علاء فاصحین کو قبل کرتے ہیں ' طلا تکہ ہے قبل تو ان مخاصین ہود کے آیڈ اجداد نے کیا تھا تو اس فضل پر ان کی فدمت کیوں کی جاری ہے وہ اپنے آیاؤ فضل پر ان کی فدمت کیوں کی جاری ہے وہ اپنے آیاؤ اجداد کی برت کو لا کئی تحسین اور قاتل تقاید گروائے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے ' اس لئے ان افعال پر ان یہودیوں کی بھی اجداد کی موثن ہو ہو گا ان افعال پر ان یہودیوں کی بھی مدت کی گئی دو مراجواب ہو ہے کہ اپنے آیاؤ اجداد کی مدش پر چلتے ہوئے ان او گوں نے بھی سیدنا جمد المجاز کو قبل کرنے کی سازشیل کیس اور مشرکین کے سافھ ساز ہاز کرکے نبی طافی اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور فیبر جس آیک یہودی مورت سازشیل کیس اور مشرکین کے سافھ ساز ہاز کرکے نبی طافی اور آپ نے بئی تعدد ہے اس ڈ ہرکے اثر کو تی الفور روک لیا لیکن سال بعد ای ڈ ہر آلود کوشت کا لغمہ کھایا آگر چہ اللہ توال ہو گئی سری شاؤت پائی۔ اہم محرین اسا جمری اسامیل بخاری مشاؤت پائی۔ اہم محرین اسامیل بخاری مشاؤت پائی۔ اہم محرین اسامیل بخاری مشاؤت سال بعد ای ڈ ہر آلود کوشت کا تر سے آپ کی وقاعت ہوئی اور آپ نے بھی سری شاؤت پائی۔ اہم محرین اسامیل بخاری مشاؤت کو اس کر ہیں ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جس مرض سے نبی ظاہر کی وقات ہوگی اس میں آپ نے غربایا:
اے عائشہ ایس ملعام کے درد کو محسوس کرتا رہا ہول جو میں نے تیبر میں کھلیا تھا اور آب اس زہر کے اثر سے میرے قلب کی دگ کے منقطع ہونے کا وقت آئیا ہے۔ (میج بناری ج مس کے مطبور کراچی)

تهيانالقراد

ظالم حکام کے سامنے حق بیان کرناافضل جمادے

اس آیت میں ہے بھی قربایا ہے کہ نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روئے کی وجہ سے ہؤ اسرائیل نے آیک سوبارہ علاء کو ا قبل کردیا اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ عزیمت اور شریعت میں اصل یہ ہے کہ مسلمان جان کی پرداہ کے بغیر حق کا اظمار کرے اور نیکی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے کے راستہ میں کسی چیز کو فاطر میں نہ لائے۔ امام ابو عبدالر تمان احمد بن شعیب ٹسائی متونی ۱۹۰۳ء روایت کرتے ہیں ؟

طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ آبک مختص نے ٹی اٹھیلم سے سوال کیا اس وقت آپ نے رکاب جس پیرر کھا ہوا تھا : کون ساجہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کمنا۔

(منن نسائل ج ٢٩ م١٨١مطبور كرايق)

اس مدیث کو امام ابوداؤد (ج ۲ ص ۱۱) فام تززی (ص ۱۲۱) ابن ماجه (ص ۲۸۹) امام حمیدی (ج ۲ ص ۱۳۳۱–۱۳۳۹) لمام بیمتی (شعب الایمان ج۲ ص ۱۲۳) اور امام احد (ج ۱۳ ص ۱۲) سند یمی روایت کیا ہے اور یہ صحیح

مافظ نورالدين على بن اني بمراكشيمي متوفى ٢٠٨٠ ميان كرية بين :

حعرت او عبیرہ بن الجراح باللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ کے نزدیک کون سے شداء سب سے زیادہ تکرم ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ محض جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہوکر اس کو نیکی کا تھم دیا اور برائی سے ردکا اور حاکم نے اس مجنس کو شہید کردیا۔ (مند بزار)

(جمع الزوائدج عص ٢٤٢) (منداح جسم ١٥ عد ١٨ عد ١٨ مندالو العلى ٢٥ ص ١٤)

نيز حافظ نور الدين على بن الي بمراكشي متوفى ١٨٠٥ بيان كرت بين

حضرت ہیں حماس رضی اللہ عظمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرہایا سید الشداء حمزہ بن عبدالمعلب ہیں اور وہ شخص ہے جو کسی طالم حاکم کے سلسنے کھڑا ہوا اور اس کو (نیکی کا) تھم دیا اور (برائی ہے) متع کیا تو اس حاکم نے اس کو شہید کردیا۔ (المعجم الاوسل)

حضرت ابو ہریں بالمح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرانیا تم ضور نیکی کا تھم دو اور ضرور برائی ہے منع کرو ورنہ اللہ تعالی تهمارے برے لوگوں کو تم بر مسلط کردے گا پھر تہمارے نیک لوگ (بھی) دعا کریں گے تو ان کی دعا تبول نہیں ہوگی۔ (مجمع نے میں ۲۲۱)

معيبت ي سيخ ك لي كلم فن د كن كاجواز

بہت سے اور افغل تو ہی ہے کہ مسلمان کو اپنی جان کا خطرہ ہو پھر بھی وہ اظمار حق سے بازنہ دے لکن شریعت میں بدرخصت بھی دی تن ہے کہ جب حق ہات کئے سے اس کی اپنی یا کمی اور کی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنے آپ کو

بسلدرخ

تبيانالقرآ

انظروش شد ذالي-

عافظ نور الدين على بن الى براكيشي متوفى ١٠٠٠ مديان كريد بين

معرت ابوسعید خدری بائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فریلیا کسی مسلمان کے لئے خود کو والت میں والنا جائز نہیں ہے آپ سے بوچھا کیا کہ والت ہیں والنے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ اسپنے آپ کو کمی الی مصیبت میں والے جس کی وہ طافت نہ رکھا ہو۔ اس حدیث کو فام ابو یعل نے روازت کیا ہے اور اس کی مند مسجے ہے۔

(مح الزدائد جدم معدا-٢٥٢مطبوعه دارالكتب السول بيروت ١٠١٠مه

معرت ابن محرر منی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ علی نے تجانے سے خطبہ میں ایک چیزی سیس جن کا میں الکار کر آتھا علی نے اس کا رو کرنے کا ارادہ کیا پھر جھے رسول الله طافی کا مدیث یاد آئی کہ مومن کو چاہئے کہ وہ اپ نفس کو ذلیل نہ کرے میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! وہ اپ نفس کو کیے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فریلا وہ اپ آپ کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس مدیث کو ایام برار نے اور امام طرائی نے المجم الاوسلا اور المجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ المجم الکبیر کی مند جیدہ اور اس کے داوی مسجح ہیں۔

المام طیرانی نے اس مدیث کو اسمعیم الاوسلامیں معترب علی سے بھی روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

( يجمع الروائد ج م ١٥٥٥ مع ٢٥١٠ مطبوعه وارالككب العزل برويت ١٥١٥ م

المام الوبكرا حد بن حسين بيهن متوني ٥٨ مهد روايت كرتي ي

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ بن نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے پوچھا آیا میں اینے امام کو نیکی کو تھم دول؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا آگرتم کومیہ خوف ہوکہ وہ تم کو قبل کردے گابق پھرنہ دو۔

(شعب الايمان ج ٢ ص ٩٦ مطبوعه وار ألكنت الطبيرييوت ١٩٧٠ه)

يسلدون

للله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آب ان کو درد ناک عذاب کی خوشخبری دے دیجے نے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو مجھے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (آل عمران: ۲۱-۲۱) میںود کے جرائم پر مزاون کا ترتب میںود کے جرائم پر مزاون کا ترتب

ان یمودیوں کے تین جرائم بیان کے گئے تھ اللہ تعالیٰ کی آنتوں کا انکار کرنا نبیوں کو ناحق قل کرنا اور علاء تا محین کو اللہ کرنا اب اس کے مقابلہ میں ان کے لئے تین مزاوّں کا ذکر فرایا ہے۔ ان کے اندال کا دیا میں ضائع ہونا۔ آگرت میں ضائع ہونا۔ ویا میں ان کے اندال کے منافع ہوئے کی تقصیل ہے ہے کہ ان کے کے منافع ہوئے کی تقصیل ہے ہے کہ ان کے کئے ہوئے استھ کامول کی دنیا میں جسین نہیں ہوگی جہاد میں ان کو قل کردیا جائے گا اور میدان جہاد میں ان کا جو الل ہاتھ آسے گا وہ میدان جہاد میں ان کا جو مال ہاتھ آسے گا وہ بلور مل فلیمت منبط کرلیا جائے گا اور جو لوگ میدان جگ میں گرفتانہ ہول کے ان کو قلام بنانا جائز ہوگا اور آخرت میں ان کی نیکیوں پر ان کو اجرو تواب کے بدلہ عذاب ہوگا اور آخرت میں ان کی نیکیوں پر ان کو اجرو تواب کے بدلہ عذاب ہوگا اور آجرو کی مزا سے کہ آخرت میں ان کی نیکیوں پر ان کو اجرو تواب کے بدلہ عذاب ہوگا اور آجرو میا ہوں کے انسین جو عذاب کی خبروی گئی ہے اس کو خوش خبری ہے تجہر فرایا ہے کہ بیس کو عذاب کو خوش خبری ہے تھے کام ہیں کیونکہ جن کاموں پر انہیں عذاب ہوگا ہے ان کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے اس کئے اللہ تو اتی نے فرایا آگر یہ اجھے کام ہیں کیونکہ جن کاموں پر انہیں عذاب ہوگا ہے ان کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے اس کئے اللہ تو اتی نے فرایا آگر یہ اجھے کام ہیں کیونکہ جن کاموں کے لئے یہ خوشخری ہے۔

تبياسالقراد

آلکہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو جمیں دیکھا جنہیں کتاب کاعلم دیا گیا' اجمیں کتاب اللہ کی طرف بالیا جا آ ہے آگہ وہ (کتاب) ان کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرے' پھر ان میں سے ڈیک فریق روگر دانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگر دانی کرنے والے۔

اس سے پہلی آیات میں بے فرملا تھا: آگر دہ آپ سے جھڑا آگریں تو آپ کئے کہ بیں نے اور جس نے ہمی میری جوئی کے کہ بیل نے اللہ کے اسلام قبول کرلیا ہے اور بیر بتایا تھا کہ انہوں نے عملوا الاواض کیااس آبت میں بہتایا ہے کہ ان کے عملو کی انتہام بیر ہے کہ انہیں ان کی آسائی کہاوں کی طرف عمل کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

الم الرجم فرجی من جریہ طری متونی ۱۳۱ه اس آیت کے شان نرول بیل اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی یہ بودیوں کے بدوسہ بیل گئے اور انہیں الله کی الله طابی بودیوں کے بدوسہ بیل گئے اور انہیں الله کی طرف دعوت دی تو ان یمودیوں بیل سے لئیم بن عمو اور حادث بن زید نے آپ سے پوچھا اے جم ار انٹائیکا) آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے فریلا حضرت ابراہیم کے دین اور ان کی طب پر انہوں نے کہا ابراہیم تو یمودی سے آپ نے فریلا تورات لئو اس سے انگار کیا تب ہے آبت نازل ہوئی : کیا لئو اس مسئلہ میں وہ معارے اور تہمارے ورمیان قیمل ہے۔ انہوں نے اس سے انگار کیا تب ہے آبت نازل ہوئی : کیا آپ سے ان اوگوں کو شیم دیکھا جنہیں کاب کا علم دیا گیا انہیں کاب اللہ کی طرف بلنا جاتا ہے باکہ وہ (کتاب) ان کے باہمی افتائ میں فیملہ کرنے و پھران ہیں ہے آیک فریق دوگروائی کرتا ہے۔

(عامع البيان ج ١٠٠٥ ١٠٠٥ مرفيوعه وارالعرفت بيروت ٩٠٠١٠٠)

الله تعالیٰ کا ارشادہ : اس (سرکشی کی جرآت) کا سبب نہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مختی کے چند دنوں کے سوادون نے کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اس (سرکشی کی جرآت) کا سبب نہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مختی کے جند دنوں کے سوادون نے کا اور انہیں ان کے دمین کے متعلق اس بُہتان نے وسوکے میں رکھاجو وہ اللہ پر ہائد سنتے ہے۔ اُگ جہاں : ۱۲۳)

یمود جو الله پر افتراء باندھتے تھے اس کے متعلق کی اقوال ہیں ایک سے کہ دہ کنتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے متعلق کی اقوال ہیں ایک سے کہ دہ کنتے تھے ہم اللہ کے باندوں نے چالیس دان انجوزے کجوب ہیں ورسات اور ایس کے جند وان آجھ کے جند وان آجھ کے انہوں نے چالیس دان انجوزہ کی مواخذہ کی عمادت کی تھی سوال کو چالیس دان کا مذاب ہو گانیزوہ کتے تھے کہ دہ انہیاء کی اوالد ہیں اس کے ان سے کمناہوں پر مواخذہ جس ہوگا اور دہ سیدنا محد ملی ہی ہے کہ ہم حق پر ہیں اور آب باطل پر ہیں..

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی خلب میں الله تعالیٰ ہے اور ہر مخص کو اس کے سے ہوئے کاموں کی ہوری ہوری جزادی جائے گی اور اُن پر کوئی ظلم میں کیا جائے گا۔

(آل عمران : ۲۵)

اس آیت میں یہود کے افعال پر تعجب کا اظهار کیا گیا ہے لین قرآن جید کے مخاطمین کو اس پر تعجب کرنا جاہیے کہ جب اللہ بندائی قیامت کے دن یہود کو جمع فرمائے گاجس دن نسب منقطع ہوجا میں گے اور کسی مخص کے کام نہ اس کا مال آئے گانہ اس کی اور میں مخص کو اس کے اعمال کی پوری جزادی جائے گی اور کسی مخص کو اس کے اعمال کی پوری جزادی جائے گی اور کسی مخص کو اس کے اعمال کی پوری جزادی جائے گی اور کسی مخص کو اس کے عمال کی پوری جزادی جائے گی اور کسی مخص کو اس کے اعمال کی پوری جزادی جائے گی اور کسی مخص کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اللہ تعمالی کا ارشاد ہے ۔

تبيبان القرآه

برابر موقو بم است (بھی) لے آئیں مے اور ہم کافی میں صاب

وُنُصَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَالِيوُم الْقِيّا مُوفَلًا تُظَلَّمُ ﴿ قَامِت كَ ان مِم الْعالَى مِيرانِس رميس كسوكى مخض ير نَفْسُ شَيْدًا وَإِنْ كَانَ مِنْفَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْكِ أَنْبُنَا إِلَى ظَلَم مَين كَوجات كالدر أكر (كسى اعل) دان كدان ك بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ (الانبياء: ٣٤)

ہلاتوبہ مرتکب کبیرہ مرینے والے مومن کی مغفرت میں قدابہب

معتزلہ اور خوارج لے اس آیت ہے ہے استدلال کیا ہے کہ جو مومن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور وہ نوبہ کئے بغیر مرجلتے وہ آئیشہ آئیشہ جنم میں رہے گا جم میہ کئے بیں کہ اللہ تعالی نے اس مومن کو اس کے ایمان کی جزامجی تو دہی ہے اب یا تو وہ ایمان کی جزایائے کے بعد جنت ہے نکال کر جنم میں ڈال وا جائے گایا گناہ کبیرہ کی سزا بھکتنے کے بعد اس کو جنت میں وافل کیا جائے و مری صورت میں مارا مرعا فابت ہے اور پہلی صورت اجماعا " باطل ہے " نیز قرآن مجید میں ہے کسی مخص کو جنت میں واقل کرنے کے بعد اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔

لَا يَهَ مُنْهُ إِنْهُمْ أَنْهُمَا مُنْهُمُ إِمُنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهم جنت مِن دكنَ تكليف يَنْجُ ك اورندوه وبال سه نكالے (الحجر : ۲۸) جائي گ

اس لتے یہ نیس موسکنا کہ مرتکب میرو موسن کو جنت سے نکل کردونرخ بیں ڈال دیا جائے اس لئے یا او اللہ تعالی محض اسینے فضل و کرم یا می مالی بیا کی شفاعت سے اس مومن کو بخش دے گاجو محناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بخیر توب کے مرکبا ہو كيونكه الله تعالى نے فرماياہ :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ بِ فَلَ الله الله الله كو شيس يَخْف كاكر اس ك مان شرك كيا جامے اور جو اس سے کم (الناه) ہو ایسے جس کے لئے جاہے گا

المَرُ أَيُّشَاءُ وَالنساء: ٣٨)

اور یا پھر اللہ نعالی اس کو گناہوں کی سزا کے لئے دونہ جس ڈانے گااور پھراس مخص کو اس کے ایمان کی جزارہے کے کتے جنب میں داخل کردے گا۔ آگر ہے اعتراض کیا جائے کہ ہے بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ ہے اس کا بھان ضائع کردیا جلئے توہم کمیں کے کہ بیربرا منہ "باطل ہے۔ بچیٰ بن معاذر حملہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک لحظہ کا ایمان ستر سال کے کفر کو ساقط كردينا إلى الله المسالم الما الما الله الملاء الله المطلب الله المطلب الله المعالى فرايا ي فَسَنْ يَتَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يُزَّهُ والزلزال: ٤) موجس انده يراير (بي) يَكَي كي وه اس كي جزالا عال

آگر کسی مومن کو اس کے ایمان کی جزائد دی جائے تو اس آبہت کے خلاف ہو گا۔

الله تعالى كاارشاد ب ت آب يون عرض يجيئ الدائل كالكانة جس كوجابتا بمك ربتا باورجس من جابتا ہے ملک چھیں لیتا ہے۔ (آل عمران : ۲۷)

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے قرمایا تھا کہ عنقریب کفار مغلوب ہوں کے اور بد ظاہر ایا ہو قامعلوم شیں ہو آ تفاكيونك كفاركى تعداد بهت زواده عنى اور دنيا ك أكثرو بيشتر مكون من كافرول كى حكومت عنى اس ك الله تعالى في من الهيام ے فرمایا کہ آپ رد دعاکریں : اے اللہ ا ملک کے مالک اوجس کو جاہتا ہے ملک ویتا ہے اور جس سے جاہتا ہے ملک چیمین

الیتاہے بعنی ملک اور باوشای اللہ کے اختیار میں ہے اس پر بندوں کا افتدار شمیں ہے۔

روم اور فارس کی گنج کی چیش کوئی

للم فخرالدين محدين فياء الدين عمروازي متونى ١٠٧ه واس آيت ك شال نزول من لكت بين : روایت ہے کہ جب نی مالی یا سے مکد فتح کیا اور آپ نے اپنی است سے روم اور فارس کی سلطنوں کا وعدہ کیا تو

يموديون اور منافقول في كما كمال روم اور فارس ك ملك اور كمال مجرا طائيلام يست بعيد بات بي اور أيك روايت يه ب کہ جب غزوہ احزاب میں نی الم کام کے خندل کے نشان نگائے اور جردس آدمیوں کی جماعت کو جالیس ہاتھ خندل کھودلے کا عم ویا تو خندت کھودتے ہوئے آیک ایسی چٹان آئی جو کس کدال اور بھاوڑے سے نہ ٹوٹتی متنی تب صحابہ نے حضرت سلمان قارى والله كونى الماينا كے باس بهيما اور انهول نے آكر آپ كو بنايا۔ مي الليكار نے معفرت سلمان كے بائد سے كدال لے كر چنان پر ایک ضرب نگائی تو آپ کی ضرب سے چنگاریاں ازیں اور اندمیری رات میں بکلی کی طرح روشنی پیدا ہوئی آپ لے نعو تعمير باند كيامسلمانوں في محى بلند أواز سے الله أكبر كها- رسول الله طابيع في اس روشن ميں مجمعے جرو كے محلات انظر آئے ، پر آپ نے وو سری ضرب لگائی تو فرینیا کہ اس کی روشنی میں مجھے روم کے محالت نظر آئے ، پھر تیسری ضرب نگائی تو فربالاس روشن میں مجھے صنعاء کے محلات نظر آئے اور مجھے حضرت جرائیل علیہ السلام نے آگر خردی کہ میری امت ان تمام مکول پر قابض اور غالب ہوگی سو حمہیں ڈوش خبری ہو۔ یہ من کر منافقوں نے کہائم کو اپنے نبی پر تعجب حمیس ہو آاوہ تم سے جھوٹے وہدے کرتا ہے اور وہ حمیس خبروتا ہے کہ وہ بیٹرب سے جیرہ اور مدائن کسری کے محلات کو دیکھے رہا ہے اور وہ ملک تمهارے کئے لیے ہوں کے طال تک تم مارے خوف کے خند تیس کمود رہے ہو اور تم میں اتن طاقت خمیں ہے کہ ان خند قول سے باہر نکل کرائے دشمنوں کا مقابلہ کرسکو انب یہ آست تازل ہوئی: الب دعا میجے اے اللہ ملک کے مالک! تو جس كو يائب ملك ويتاب اور جس سے جائب ملك چين ايتا ب-حسن بعرى في كما : الله تعالى في ماليكام كوب تعلم ديا کہ آپ مید دعا کریں کہ انڈر آپ کو فارس اور روم کے ملکوں پر فلیہ عطا فرمائے مور انڈر تعالی کا بیہ تھم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی آپ کی ب رعا قبول فرمائے گا اور انبیاء علیهم السلام کے مقالت اس طرح بیں انہیں جب سمی وعا کا تعلم ویا

جا آ ہے او دہ دعا تول کی جاتی ہے۔ (تغیر کبرج ۲ص ۲۲۳ مطبوعہ دار الفاربروت ۱۹۸۰)

اس مدیث میں آپ کے کئی مجرات کا بیان ہے جو چٹان کسی سے نہ لوٹتی تھی وہ آپ کی ایک ضرب سے لوث کر جھر من آپ نے اپن منرب سے پیدا ہونے والی چک میں دورور از ملکوں کے محلات دیکھے آپ نے اپن است کو روم اور فارس بر الله كى جوبالأرت وى مقى وه يورى مولى اور الله تعالى في آب كى وعاستجاب فرائى

سیدنا محمد الکایل کے نبی ہونے پر مخالفین کے اعتراض کاجواب

"مالک الملک" میں ملک سے مراد سلطنت اور غلب ب آیک تول ب اس سے مراد مال اور غلام بیں اور عبابر نے کما اس کے مراو نبوت ہے المک سے نبوت مراد ہونے کی تفصیل ہو ہے کہ علاء رہائین کی مخلوق کے باطن بر حکومت ہوتی ہے اور بوشاہوں کی مخلوق کے ملامرر حکومت ہوتی ہے اور انبیاء علیهم السلام کا تھم مخلوق کے طاہراور باطن دونوں پر تافذ ہوتا ہے اور علاء ہوں یا حکام دوٹوں نبی علیہ الساؤم کے تھم کے تالع ہوتے ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا ملک ہادشاہوں کے

تحسان الترآن

لگ ے زیادہ عظیم اور وقیع ہے۔ اوھر مشرکین ہی خاتیج کی بوت کا اس لیے انکار کرتے ہے کہ وہ بشریت کو نبرت کے منائل جھتے تھے وہ تجب سے کتے تھے کہ کیا اللہ تعالی نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے رد میں فرمایا اگر اللہ تعالی فرشتہ کو رسول بنا ما تب بھی اس کو کسی بیکر انسانی میں بھیجا اور وہ پھراس شبہ مثرک بیستے تھے کہ اگر کسی بشیر نے اور بعض مشرک بیستے تھے کہ اگر کسی بشیرے مورار کو رسول بنا ما آپ میں بود کتے تھے کہ نبوت تو بخارے آیاء اور اسلاف میں تھی قرایش ان پڑجہ لوگ فاک نشیں بیٹیم کو اللہ نے رسول کسے بنا دیا؟ یہود کتے تھے کہ نبوت تو بخارے آیاء اور اسلاف میں تھی قرایش ان پڑجہ لوگ بیس ان میں نی کسید مبحوث ہوگیا؟ اللہ تعالی نے اس تمام محمول کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبخانہ مالک الملک ہے "نبوت کی کا مالک ہے دو جس کے بات تھا قرائے کی اس تحریر پر یہ احتراض ہے کہ پھر طلک چھینے کا معنی ہوگا کہ وہ جس سے بچاہے نبوت بھین لیتا ہے صالا نکہ اللہ تعالی آئی میں نبی سے نبوت سلب نہیں فرمانا اس کا جواب بیر ہے کہ اللہ تعالی آئی۔ علی کی نسل میں نبوت رکھی اور مجرے ہیں کی کسل میں نبوت رکھی اور پھر یہ بہوت بڑا اسا میں نبوت رکھی اور پھر یہ بہوت بڑا اسا میں کی نسل میں سید تا اسامیل کی نسل میں نبوت رکھی اور پھر یہ بہوت بڑا اسامیل کی نسل میں سید تا اسامیل کی نسل میں سید بھر اس بھی اس میں نبوت رکھی اور پھر یہ بہوت بڑا اسامیل کی نسل میں سید تا اسامیل کی نسل میں نبوت رکھی اور پھر بہوت بڑا اسامیل کی نسل میں سید تا اسامیل کی تاریخ کی

الله تعالی خیر اور شرودنوں کا خالق ہے لیکن یمن فرمایا ہے کہ سب فیرتیرے بی دست قدرت میں ہے اور شرکا ذکر شیں فرمایا کیونکہ اوب کا نقاضا ہے اللہ کی طرف شرکی نسبت نہ کی جائے بلکہ شرکی نسبت اس کے کاسب کی طرف کی جائے۔

الله تعالى كاارشاو ب : تورات كودن من داخل كرماب اوردن كورات من داخل كرماب اور توزيره كو مرده ب نكالما ب اور مرده كوزنده ب تكالاب اور توجس كوچائ ب ملب رزق دينا ب

اللہ تعالی کی تدرت کے عظیم مظاہر میں ہے ہیہ کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں وافل کردیتا ہے سردیوں میں بندر ت رات لی ہو آل رہتی ہے اور ون چھوٹا ہو آل رہتا ہے اور گر میوں میں دن بندر ت المباہو آل رہتا ہے اور رات چھوٹا ہو آل رہتا ہے اور گر میوں میں دن بندر ت المباہو آل رہتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہو قطبین میں سے قرق بہت زیادہ ہوجا آ ہے وہاں چے ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے اور باخاریہ میں سوری غروب ہونے کے آیک محدث بند صبح طابع ہوجاتی ہے اور وہال کے رہنے والے عشاء کی نماز کا دنت نہیں یا ہے۔

لأم أبوالقام سليمان بن احر طبراني متوفى ١٣٦٠ اني سند كے ساتھ دوايت كرتے ہيں :

الوده وعاقبول موال عران كاس اعت السب النبيم الكالملك تؤتى الملك من تشاء الأية

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه ني الفظام في فرايا الله كاوه اسم العظم جس مے ساتھ وعاكى جائے

(المعيم الكيرين ١٢ص ١٣٦٠ معلموه واراحياء التراث بلعملي بيروت)

(جح الزوا تدج ١٠٠ و قم الحديث: ١٣٠ ١٤١ مطيوعدوا دا لمنكر بيروست ١١٣٠هـ) و ووبست

الشرك حايت بي يانكل فيس سب

اورا شر تنبس این ذات (مے خفنب) سے ڈرا آ سے ادرا شری کی طرف اوسے کرجا تا -

جر محد مصارے میبول بی سب تم اس کو جیاؤ یا ظامر کرد افتر کداس کا علم سب اور جر محد اماؤن

٥ وه ون جن مي مير سخف اين کي جو تي ميلي

العدوه يو خوامين كريب كاكر ال سنفس كے اور اس دن مے درميان مستداور

الماصلة مؤنا اورا منرتنين اين فامت (مسكانمندي) مص فرا أسب اوراشر بدون برنهايت مران سب

تبيانالغآن

ج

للدرق

الفارس دوئ كي ممالعت كا آيات سابقد ارتباط اورشان نزول

اس سے پہلی آیت بیل اللہ تعالی نے بنایا تھا کہ اللہ تعالی کی تعظیم اور حمدور شاء لوراس ہو وعائم طرح کرتی ہاہے "سووہ اللہ کے ساتھ معاملہ کابیان تھا لور اس آیت بیل بندوں کے ساتھ معاملہ کابیان ہے کہ مسلمانوں پر انازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور حمیت نہ رکھیں "بیزاس سے پہلی آیت بیل کفار کابیان تھا لور اس آیت میں کفار کابیان تھا لور اس آیت میں کفار کے ساتھ دوستی اور حمیت نہ رکھیں "بیزاس سے پہلی آیت بیل کفار کابیان تھا لور اس آیت میں کفار کے ساتھ دوستی اور حمیت نہ رکھیں اللہ کفار کے ساتھ محبت درکھیں میں کفار کے ساتھ موست میں کو گھر دوس کا اللہ سے اور اللہ تعالی کے اور اس اور جس سے جاہتا ہے ملک وہا ہے کہ درتا ہے اور جس سے جاہتا ہے ملک وہا ہتا ہے ملک رہا ہے اور جس سے جاہتا ہے ملک وہا ہتا ہے در جس سے جاہتا ہے ملک وہا ہتا ہے در جس سے جاہتا ہے ملک وہا ہتا ہے در جس سے جاہتا ہے ملک وہا ہتا ہے در جس سے جاہتا ہے ملک وہا ہتا ہے در جس سے جاہتا ہے در سے درتا ہے اور جس سے جاہتا ہے درت میں متنا کردیتا ہے۔

اس آبت کے شان نزول میں اہم او جعفر محدین جریر طبری متوفی اسامہ اپنی سند کے ساتھ روابت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رسنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میروپول میں ہے کعب بن اشرف ابن الی الحقیق اور قیس بن زید کی بعض انصار صحابہ سے باطنی دوستی تھی تاکہ وہ ان مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کریں ' حضرت رفاعہ بن منذر '

رو ی بھی اصار معلبہ سے باسی دوسی می بالہ وہ ان مسلمانوں تو ان سے دین سے بر اشتہ کریں ، مطرب رفاعہ بن منذر ا حطرت مبدائلد بن جیر اور حضرت سعد بن خیٹمہ نے ان انساد سے کما کہ وہ ان یہودیوں کے ساتھ باطنی دوستی رکھنے سے

اجتناب کریں لیکن سے مسلمان نہیں ملنے اور ان بیودیوں کے ماتھ باطنی دوستی رکھنے پر مصرر ہے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ امار میں این مذر سے مسلمان نہیں ملنے اور ان بیودیوں کے ماتھ باطنی دوستی رکھنے پر مصرر ہے تب یہ آیت نازل ہوئی ک

المان والے مومنوں کے سواکافروں کو دوست ند بنائی اور جس نے ایساکیا وہ اللہ کی جماعت میں (یا اللہ کی عماوت میں یا اللہ

اس آبت کواس مدیث کا عنوان دنایا ہے "وہ مدیث ہے : اہام تھرین اسائیل بخاری متوتی الان اور وابعث کرتے ہیں:

حضرت علی بھتا ہے بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ ظاہلا کے بیٹے ' صخرت ذہر کو اور حضرت مقداوین اسود کو بھیجا اور قربلا

دوضہ ظاخ (مکہ اور مدینہ کے درمیان آیک مقام) ہیں جاؤ وہاں آیک عورت سنر کردہی ہوگی اس کے پاس آیک خط ہوگا وہ

اس سے کے لو۔ ہم اپنے گھوڑے وو ڈاتے ہوئے روانہ ہوئے حتی کہ ہم روضہ ہیں پہنے گئے تو وہاں وہ مسافرہ تھی ہم نے

اس سے کماوہ خط نکالو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط شمیں ہے۔ ہم نے کماوہ خط نکالو ورنہ تسارے کپڑے اثار دیے

اس سے کماوہ خط نکالو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط شمیں ہے۔ ہم نے کماوہ خط نکالو ورنہ تسارے کپڑے اثار دیے

اس سے کماوہ خط نکالو اس نے کہا میرے بیار کوئی خط شمیں ہے۔ ہم نے کماوہ خط نکالو ورنہ تسارے کپڑے اثار دیے

اس سے کماوہ نفا کہ یہ خط حاظب بن ابی ہلاند کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ اس خط ہیں حضرت حاطب نے کہ کہ کہ مشرکوں کو دسول اللہ طاب نے کیا موالی نے کہ وہ نواز اسے حاطب نے کیا موالی سے جانہوں

نے کہ نے دسول اللہ طاب کے بعض القرابات کی خبروی تھی۔ رسوں اللہ طابی کے قرابت واروں ہیں ہوں میں موں میں

کوئی رشته داری نمیں ہے تو میں ان پر کوئی احسان کرودل اور اس احسان کی دجہ ہے وہ میرے رشته داردل کی حفاظت کریں میں اور شنا کسی کفیال ترا الدارہ سے اور کا کا رہ کا کہ ان کا رہ میں نہوں کا استال ایٹ اللہ بالدارہ کے اور ان س

میں نے یہ قتل کسی کفریا ارتدادیا اسلام کے بعد کفر کو پیند کرنے کی وجہ ہے ضمیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمایا اس نے تم رہے بچ کما ہے۔ معفرت عمر ﷺ نے کمایا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے آگہ میں اس منافق کی کردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایل

تهيسان الترآن

کیے مختص برر میں حاضر ہوچکا ہے تہیں کیا پتا ہے کہ بے شک اللہ اللہ بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرایا تم جو جاہو کرو عیل نے تم کو بخش دیا۔ (صحح بولدی جام ۱۳۲۲ء ۲۲مس ۱۷۵ مطبوعہ اور اور اس الطابع کراچی ۱۸۳۱ء) کفارے موالات (دوستی) کی ممانعت کا معنی اور محمل .

اس آیت ش کفار کے ماتھ موالات سے منع فرالا ہے۔ موالات کا معنی ہے موت اور تلبی لگاؤ۔ یہ محبت رشتہ وارى كى وجد سے ہوتى ہے يا يرانى دوستى كى وجہ سے ہوتى ہے يا نئى شامائى كى دجہ سے ہوتى ہے جو غيرافقيارى موتى ہے اور جو چیز غیرافقیاری ہو وہ شرعا" معاف ہے اور درجہ اعتبارے ساقط ہے اس کئے یہاں گئس محبت سے ممانعت مراو نہیں ہے بلکہ انسان محبت کی ہناء پر جو معاملہ اپنے محبوب کے ساتھ کر آ ہے اور محبت کے جن نقاضوں پر عمل کر آ ہے ان معاملات اور تفاضول پر عمل کرنے سے ممانعت مراوہ ۔ مثلاً محبوب کی تعظیم اور تکریم کرنا محبوب کے تھم کو باتی احکام پر ترجیح دینا اور اس کی تغریف وتوصیف کرنا اس کابه کثرت ذکر کرنا اور اس کی رضاجوئی کی کوشش کرنا۔ سو کفار کی تعظیم و تفریم کرنا ان کی تعریف وتوسیف کرتا ان کابر کثرت ذکر کرتا اور ان کے احکام کو ہاتی احکام پر ترجے دیتا ان کی رضاجو تی کوشش کرنا ایے دین اور عبادت کے معاملات میں ان سے مدد حاصل کرنا اور ان کوہم راز ہنانا ان کے ساتھ شاوی بیاد کے تعلق استوار کرنا ہے تمام امور ان کے ساتھ جائز شیں ہیں۔ البتہ کفار کو اینا ٹوکر اور غلام بنانا اور ان سے اس طرح مدد لینا جس طرح مالک ٹوکروں ے مرولیتا ہے اور تفوق اور برتزی کے ساتھ ان سے تعلق رکھنا جائزہے اس وجہ سے قال کتاب کی مور نول کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور ابن کے مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا جائز جسیں ہے۔ اس طرح بغیر کمی معابثی مجبوری اور المنظرار ك ان كى توكري اور مازمت كرنا جائز نهيس ب- امام مسلم حضرت عائشه رصى الله عنمات روايت كرت بي ك رسول الله الله الله المان المرف جارب من جب آب ، كرة الوره (مدين سے جار ميل دور أيك مقام) ير بيني تو أيك فخص ملا جس کی جرات اور طافت کا بہت چرچاتھا وسول اللہ مالی اللہ مالی کے اسحاب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس نے کہا میں آپ كاساته وين آيا بول ماكه بال ننيمت ين ع جمع بهي حصد الله رسول الله المائل الى الله اور اس ك و ول ير اين النه مو؟ اس في كما تهيل آب في الي والي يط جاؤيس كي مشرك كى مدد بركز طلب تهيس كرون كا وہ دوبارہ پھر آیا اور مدد کی چیش کش کی آپ نے پھر یمی قربایا بیس کسی مشرک ے مدد برگز طلب شیس کروں گا بالا فر وہ مسلمان ہو کمیا اور آپ نے اس کو ساتھ لے لیا۔ خلاصہ بیا ہے کہ عربت و قار اور غلبہ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ معالماہ كرنا جائزے اور ذلت اور خواري كے ماتھ مشركوں كے ماتھ كسى بھى فتم كاكوئى معاملہ كرنا جائز خبيں ہے۔

(میج مسلم ن ۲ ص ۱۱۸ مطبوعه نور محدامی البطالی کرایی ۲۵۰ ۱۱سد)

اس تفصیل کے ساتھ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے البتہ ان کے ساتھ مواسات (انسالُ بعدروی کا سعالمہ کرنا) بدارات (کفتنگو اور بر آئو میں فری کرنا) اور جمود معالمہ (معاشرتی بر آئو) کرنا جائز ہے اور بدا ہنت (وینا داری کے لئے حق کو چمپانا) جائز نہیں ہے۔ ہم ال تمام امور پر قرآن مجید اور متندہ احادیث ہے استدلال کریں ہے اپیلے موالات کی ممانعت پر قرآن مجید کی مزید چند آیات ہیں کرتے ہیں۔ انتحال وباللہ التوفق وب الاستعانة اللہ اللہ ممانعت کے متحلق قرآن مجید کی آیات

والله تعالى فرماتا ب

اے ایمان والوا میرے اور اپنے دشتوں کو دوست ند بناؤ من آن کو دوسی کا پینام میجے ہو حالا کلہ انہون نے اس حق کا افکار کیا ہے جو تمہادے ہاس آیا ہے۔

اے انہان والوا ایسے لوگوں سے ودئی نہ کروجن پر اللہ سنے خفس فرانیا سید فرک وہ آخرت سے ابوس ہو تھے 'جیسے کفار قبر والوں سے مابوس ہو تھے ہیں۔

(اے محبوب) ہو لوگ اللہ پر لور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے
ہیں کپ البیں اس علل پر نہ پائیں کے کہ وہ ان لوگول سے
محبت کریں ہو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہول
خواد وہ ان کے باب ہون یا ان کے بہتے یا ان کے ہمائی یا ان کے
قرمی رشتہ دارا

ایمان والے مومنوں کے سواکافروں کو دوست ندیدا کی اور جو ایسا کرے اس کا اللہ ہے کوئی تعلق نہیں البت اگر تم ان سے جان بچانا جاہو (تو دوستی کے اظمار میں حرج نہیں) اور اللہ حمیس ایپ (خضب) سے ڈرا آیا ہے اور اللہ ای کی طرف نوٹ کرجانا ہے۔ اور جن لوگوں نے علم کیا ہے ان کی طرف ماکل نہ ہو ورنہ حمیس دورخ کی آگ بنے گی۔

اے ایمان والوا غیروں کو اپنا رازدار شدیناؤ وہ تساری تابی میں کی شیس کریں ہے۔ شیس کریں محم

اور (اف قاطب) جب تو ان نوكول كوديك جو اعارى آغول بن كي بحث كرت بين قو ان سه منه بجير له حق كدوه كى اور بات من بحث كرف قلين اور أكر تقيم شيطان عطاوت قوباد آف سك بعد ظلم كرف والى قوم كرما تقد فه بياته -

جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جارہا ہے اور ان کا استہزاء
کیا جارہا ہے او ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ دہ کمی دو سری بات
میں مشغول ہوجا کی (ورنہ) بازشید اس وقت تم (بھی) امنی کی
مثل ہوجاؤ ہے۔

الْكَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَنْخِذُو اعَدُوْ يُ وَعَدُوْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَّا يُهَا اللَّذِيْنَ المُتُوا لَا تَتَوَلَّوُا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْسِمْ فَدْيَرُسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَشِلُ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُورِ (المستنجه: ١٣)

لَا تَجِدُ قُومًا يُؤُمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادًاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَا وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمُعَالِقُ الْمَالَةُ الْمُعَالَ الْحَوَالَهُمْ أَوْ عَيْشِيْرَ نَهُمْ

(المجادلة: ٣٢)

لَا يُتَخْفِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَوْرِيْنَ أَوْلِيَا أَهُ مِنْ دُ فَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي اللّٰمُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهُ مَفْسَهُ شَعْمًا لِللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَفْسَهُ وَالْمَى اللّٰهِ اللّٰهُ مَفْسَهُ وَالْمَى اللّٰهِ الْمُعَمِيلِ مُلْ اللّٰمَ وَالْمَعْمِ انَ اللّٰهِ الْمُعَمِيلِ مُلْكُولًا مَنْ اللّٰهُ وَالْمَعْمِ انَ اللّهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ وَالْمَعْمُ النَّالُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَالْمُتَامِلُكُمُ النَّالُ اللّٰمُ وَالْمُتَامُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

هود: ١٣) يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ المُسُوا لَا تَنْخِذُ وَا بِطَانَةً مِّنْ دُ وُنِكُمْ لَا يَا لُوْنَكُمْ خَبَالًا (أل عمران: ١٨)

وَإِذَا رَآيَتُ اللَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِي اَيَانِنَا فَآغِرِضُ عَنْهُمْ حَشَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرِمْ وَإِمَّا يُنْسِيَبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الدِّكُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ (الانعام: ١٨)

المعرم المعرب الله المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام الما

'' فر الذكر دو انتول سے معلوم ہوا كہ كفار اور بدعقيدہ لوگوں كے پاس اس وقت بيٹھنا منع ہے جب وہ اسلام كے وظاف ہائيں كررہ ہوں ان كى مجلس ميں مطلقاً بيٹھنا منع نہيں ہے۔ البتہ كفار اور برعقيدہ لوگوں سے محبت اور دوستی ركھنا

تبيان القرآن

مطلقا حرام اور منوع ہے جیسا کہ باتی ذکر کردہ آیات ہے واضح ہوگیا۔ بدعقبیدہ لوگوں سے معاملات کی ممانعت کے متعلق احادیث اور آثار

الم مسلم بن تجاج تشيري منوفي المهد الى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حفرت الوہررہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اسے قربایا میری آست کے آخر میں پہنے ایسے لوگ ظاہر ہوں کے جو تہمارے سائنے الیمی حدیثیں بیان کریں ہے جن کو تم نے سنا ہوگانہ تہمارے باپ داوا نے تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں۔ (میج مسلم جائی، مسلوعہ فور فیراضح الطائع کراچی ادے ساد)

حضرت ابو ہربرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا ہے فربایا آخر زبانہ میں وجال اور کذاب ہول کے جو تشہارے پاس ایک اطلاعت لائیں کے جن کو تم نے سناہوگانہ تمہارے باب وادائے تم ان سے دور رہاوہ تم سے دور رہیں کہیں وہ تم کو گھڑ میں نہ ڈال ویں۔ (مقدمہ صحی مسلم جام اسلوں نور مجرام المطابع کراچی ایسان میں نہ ڈال ویں۔ (مقدمہ صحی مسلم جام اسلوں نور مجرام المطابع کراچی ایسان میں المعد معنوفی ہے ہیں ۔
ایام ابوداؤد سلیمان بن اشعث معنوفی ہے ہوں دوایت کرتے ہیں ۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابع آئے فرایا: جب تم ان لوگوں کود کھو ہو آیات متضابات کی تو یل کرتے ہیں تو یکی دہ لوگ ہیں۔ متعلق اللہ تعالی نے فرایا ان کے داول میں کجی ہے ان سے اجتناب کرد۔ حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عبی طابع کیا ۔ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں وہ آگر ہیار موں تو ان کی عمیادت نہ کرد اور آگر وہ مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔

حضرت مندنقہ بنائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیائے نے فربایا : ہرامت کے مجوس ہیں اور اس امت کے بجوس وہ لوگ ہیں جو منکر نقد پر ہیں وہ اگر مرجائمیں تو ان سکے بنیازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیاد ہوں تو این کی عمیادت نہ کرو۔

حضرت عمر بن الخطاب وفائد بيان كرت بيل كر رسول الله مظويم في فرمايا : منكرين تقدير كم مائ بيعو اور شدان ع بحث كرو- (منن الووادر ٢ م ١٩٣٠ ١٤٥٠ ملتفطا معلوم منع بينال باكتان لامور ١٣٠٥)

عافظ نور الدين على بن الى بكر بيتى منونى ١٠٠ه الم طرانى ك حوالے سے بيان كرتے بين :

حضرت عمرین الحطاب والح موایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابعالم نے حضرت عائشہ سے فرمایا جن لوگوں نے دین میں تفریق کی وہ ایک کروہ تفااس سے مراد برحتی اور کمراہ لوگ ہیں ان کی توبہ نسیں ہے میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ (مجم صغیر) الجمع الزدائدی اص ۱۸۸ مطبوعہ دار الکتاب العملی بیوات ام الاد)

علامه احمد من جريتي كل متوفى ١١٥٥ و لكيت بين

امام عقیلی نے کتاب اضعفاء میں معزت انس والا سے روایت کیاہ کہ دسول انڈ مظافیظ نے قربالیا: اللہ تعالی نے مجھے ختن فربالیا اور میرسد نئے اصحاب اور سٹرال کو ختنب فربالیا عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سسرال والوں کو ہراکییں سے اور ان کے عیب نکایس سے تم ان کے ماتھ مت بیٹھنا ان کے ماتھ ہے تانہ کھانا اور نہ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کا کہ کا ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ ان کے ماتھ کے ماتھ ان کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ کے ماتھ ک

المام عيد إلله بن عبد الرحمان داري متوفى ٢٥٥ مد روايت كري مين

الوب بان كرية بي كه او قلب في كما مراه فرقول كي إلى ند بينو نه ان سے بحث كرو كو نكه بحصر يد خدشد ب

تبيبان الاآن

کہ وہ اپنی مرای میں تم کو جنال کدیں مے یا تمهارے عقائد کو تم پر مشتبہ کرویں گے۔

(منن وارئ جام ١٠٠ مطبوع تشرالسنر من النائدان عب النائدان عدم ١٠٠ مطبوع ميردت)

نيزالام ابوبكراحدين حسين بهمي منوني ٥٨ مهم روايت كريزين

ابوجعفر کہتے ہیں کہ گراہ فرنوں کے ساتھ نہ جیٹو کیونکہ یک دہ نوگ ہیں جو اللہ تعالی کی آیات میں بھی جھٹی کرتے ہیں۔ \*\*

(شعب الايمان ج ص ١٠ مطبوعه دار الكنب العلميه بيردت ١٠٠٠م

د مین بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت بوشع بن لون کی طرف وی کی کہ میں تہاری قوم میں اسے ایک لاکھ چالیس بزار نیکو کاروں کو اور ساٹھ بزار بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں "صفرت ہوشع نے عرض کیا : اے میرے رب! تو بدکاروں کو تو ہائک فرمائے گا نیکو کاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وہ بدکاروں کے ہیں جائے میں ان کے ساتھ کھانے اور ہیں ہوتے ہے۔ اور اللہ تعالی کے غضب کی وجہ سے ان پر غضب ناک تہیں ہوتے ہے۔

(شعب الايمانان ٢٥ ص ٥٥ معلوم وأر ألكتب العلميد بروت ١٣١٥)

كفار اور بدعقبيده اوكول كے ساتھ مواسلت (انسانی جدردي) كے متعلق آيات اور احاديث

کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی کے تعلقات قائم کرنا اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنانو مطلقاً ترہم اور ممنوع ہے البتہ فیر ترلی کافروں اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ انسانی ہدردی کے جذبہ سے ٹیکی اور صلہ رحمی کرنا جائز ہے۔ قرین میں ہوں ہیں۔

قرآن مجيد ميں ہے

الله تعالی حبیس أن لوگول کے مائلہ نیکی اور عدل، کرنے سے حبیس دین میں جنگ دیں کو اور حبیس کے اور حبیس کے اور حبیس میں جنگ دیں اللہ اللہ العاف کرنے والول

لَا يُنْفَكُمُ اللهُ عَنِ الْلَهُ عَنِ الْلَهُ عَنِ الْلَهُ عَنِ اللَّهُ مُنَا لِللَّهُ كُمْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا  عَلَا عَ

(الممتحنة : A) كويند قرابات-

الم محمد بن اساميل بخاري روايت كرت بين :

صفرت اساء بنت ابو بكر رمنى الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله طائية المحتدين ميرى والده ميرب پاس آئين وه اس وقت مشركه تغيين على في رسول الله خالية است بوجها: ميرى والده اسلام سے اعواض كرتى بين كيا بين ان سے صله و تى كرون؟ آپ نے قرمایا: بال الى مل سے صله رحى كرو- (منح بخارى جاس ٥٥ ساملور و رحم وسح المطابع كرا ہى)

ألم احدين حنبل متوفى اسماج روايت كرية بي :

حضرت عبداللہ بن الزہر واللہ بیان کرتے ہیں کہ قلیلہ بنت عبدالعزی اپنی بی اساء بنت الی برے ہاں کوہ ترس (ایک متم کی سبزی) اور بھی کا بربہ لے کر آئی مطرت اساء نے اس کا بدیہ لینے سے انکار کیا اور اس کو اپنے گر آئے سے بھی منع کردیا۔ حضرت عائشہ نے ہی مطابق اس کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آبت نازل فرائی : اللہ تعالی حمیس ان لوگوں کے ساتھ عدل اور بھی کرنے سے دمیں روکتا جنہوں نے دمین جس تم سے بنگ جس کی۔ رسول اللہ مال بیلم نے اس کا بدیہ تعالی کھم دیا۔

(منداحمن ۴ من ۴ مطبوعه کنپ اسلامی بیروت ۱۸۴ ساند)

تهياوالترآن

المام ابواحد عبدالله بن عدى جرجاني متوفى ١٥٥ ماه افي مند كے ماتھ روايت كرتے إلى

معرت ابوسعید فدری والی بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے وسول اللہ مٹاؤیلم کو بچھ ہدیئے بھیج جن میں آیک سوٹھ کا گھڑا تھا آپ نے اس کو اپنے اسحاب میں تعلیم کردیا آپ نے ہرانسان کو آیک گلزا دیا اور بچھے بھی آیک گلزا دیا معرت انس بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ دومتہ الجندل کے آیک عیسائی مردار نے آپ کو محوند کا آیک گھڑا ہدیہ کیا آپ نے

الية اصحاب كواس كاأيك أيك كلزاعطاكيل (الكال في طعقاء الرجل وم عدمنا مطبوعه وارا تقريروت)

حضرت جابر بالحد بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے رسول الله طاق کو مشک عنبراور کافورے مرکب خوشیو کی آیک شیشی بریہ کی اور مسلمان ہوگیا۔ (الکال فی طعفاء الرجل: ۱۷ مس ۱۷۴ مطبوعہ بیروت)

حافظ نور الدين على بن افي بكرا ليشمى منوفى ١٠٨٥ لمام برارك حوالدس بيان كرت إلى:

حطرت ابن عباس رضی اللہ عنما روایت کرتے بین کہ قریش کو سخت قط سالی بینی حتی کہ انہوں نے سو کھی ہوئی سندیاں ہمی کھالیں اور اس وقت قریش میں رسول اللہ خاتی کہ اور عباس ہن حبد المعلب سے زیادہ کوئی فوش حال نہیں تھا۔
رسول اللہ طابی اور اس وقت قریش میں رسول اللہ خاتی کہ آپ کے بھائی ابوطائب کیرالعیال بیں اور قرایش کو جس قط میں اللہ خاتی کا اسامنا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ آپ ان کے پاس جلیں اور ان سے ان کے بعض بجل کو لے لیس بس وہ کے اور کہا اے ابوطائب کیرالعیال بین اور کہا ہے اور کہا اے ابوطائب آپ کو اپنی قوم کا حل معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ہمی بھی کی کیفیت ہے ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ اپنی توم کا حل معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ہمی بھی کی تیفیت ہے ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ اپنی تیموڑ دو اور جو شہیں بند ہو وہ کرو۔ وسول اللہ طرف بجوڑ دو اور جو میں دے دی اور عماس کے جنفر کو لیا وہ وہ کوالے اور عماس کے جنفر کو لیا اور عماس کے جنفر کو لیا دو اور ان کے پاس رہے سندی طرف جب کی کہا کہ انہوں نے جبشہ کی طرف جب کو کے اور جو اور اور بھی اور ان کے پاس رہے سندی بین دو اور الکانی بادور کی احضرت جمام علی معلوم ہے کہ انہوں نے جبشہ کی طرف جب کو کی اور ان کے پاس رہے سندی اور الکانی بادور کی اور ان کی انہوں نے جبشہ کی طرف جب سندی اور ان کے پاس دے دور اللہ بادول بھی بیوت )

كفار اور بدعقيده لوكوں كے ساتھ مجرد معاملہ (معاشرتي بر ماؤ) كے متعلق احادیث

ذی گافروں اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی بر آؤ کرنا محریدو فردخت مخرض کالین وین میلا بری اور تعزیت وغیرہ کرنا جائز ہے البتہ مرتدین ہے کسی قتم کا کوئی معاملہ کرنا جائز تہیں ہے۔

المام محرین اساعیل عاری متوفی ۲۵۱ مدوایت کرتے ہیں:

حضرت عبد الرحل بن الى بكر رضى الله عنما بيان كرتے إلى كه جم في الفالا كم ساتھ تھے كه أيك طويل القامت ليه اور بمحرے ہوئے بالوں والا مشرك آ في جو بكرى لے جاربا تھا 'في الفائيلم في اس سے بوچھا بيد بكرى فرد شت كرد كے يا بطور خفد در كے ؟اس نے كما بلكه جن فرد شت كروں گا۔ في الفائيلم نے اس سے اكرى تريدلى۔

د معربت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی مظام اللہ ایک بیودی سے مدت معید کے اوحار پر طعام خریدا اور نوب کی آیک زرہ کروی رکھ دی۔

حضرت الس دافی بیان کرتے ہیں کہ وہ نمی طابی ہے پاس جو کی روٹی اور چربی لے کرتھے ور آک حالیکہ نہی طابی ہے۔ مدینہ میں آیک یہودی کے پاس اپنی زرہ کروی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے اہل کے لئے اس سے ہو گئے تھے۔ (میج بتاریج)من معنی اسلامی نور مجر بتاری ج)من ۲۷۷ منتقطا سمطیونہ نور مجراسمح المطابع کراجی ۱۳۸۱ھ)

بسلددوم

الم سخاري في ميادة المشرك كاعنوان قائم كياب ادراس ك تحت يه مديث ذكرى ب

حضرت بلس بالله بیان کرتے ہیں کہ آیک میودی کا اڑکا نبی طابیخ کی خدمت کرتا تھا وہ بہار ہوگیا تو میں مالیخ اس کی عمد مت کرتا تھا وہ بہار ہوگیا تو میں مالیخ اس کی عبد مت کرتا تھا وہ بہار ہوگیا تو میں مالیخ والد سے عمد اس نے اس اس کے اسلام تبول کرایا۔ معید بن مسیب اسپنے والد سے مدایت کرتے ہیں کہ جب ابوطانب مرض الموت میں جتلا ہوئے تو نبی مالیخ ان کی عیادت کے لئے مجئے۔

(می بخاری ج م ۱۸۳۵ میس ۱۸۳۵ مطبوعه کرایی ۱۸۳۱مه)

عبد الرحمٰن بن الي ليل بيان كرتے ہيں كہ سل بن صنيف اور قيس بن سعد قادسيہ من بيٹے ہوئے تھے ان كے پاس سے أيك جنانه كزرا وہ دونول كھڑے ہوگئے انہيں ہمايا كياكہ بيد ذى كاجنازہ تھا انہوں نے كما ني ماؤيؤم كے پاس سے أيك جنازہ كزرا آپ سے كماكياكہ بيد أيك يمودى كاجنازہ ہے آپ نے فرماياكيابيد روح نہيں ہے۔

(می بخاری جام ها مطبور کرایی ۱۳۸۱ه)

كفاراوربد عقبيره لوكون كے ساتھ مرارات (نرم منتكواور ملائمت) كے متعلق احاب ف

کافرول کافرول کول اور بدعقیدہ لوگول کے شرے نیجے کے لئے ان کے ساتھ فرم رویہ اور ملا نمت کے ساتھ ہیں آنا ان سے جیٹھی باتیں کرنا اور اون سے جئے مسکراتے اور خوشی سے ملتا بدارات ہے ماکہ افسان ان کی ازرت رسانی بدزبانی اور ان کے جاتھول ہے سورتی سے محقوظ رہے اور میں محبت اور موالات کے تعلم میں نہیں ہے جو کہ ممنوع ہے سے نہ صرف جائزہے بلکہ مسنون ہے۔

المام الوجراحدين حسين بيهل منوفي ١٥٨مد روايت كرية بين

حضرت جاہرین عبد اللہ دسنی اللہ حسمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابق ہوگیا ہوگوں کے ساتھ مدارات کرنا معدقہ ہے۔

· معفرت ابو ہرریہ رمنی اللہ مند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا عقل کی اصل عدار ات ہے اور جو لوگ ونیا میں نیک ہیں وہ میں آخرت میں بھی نیک ہوں گے۔

این المسیب بیان کرتے ہیں کہ وسول الله مالی الله عربایا الله پر ایمان لانے کے بعد بری عقل مندی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کی جائے۔

حضرت ام سفرہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاؤیل نے قربایا جس فخص میں تین خصائوں میں ہے کوئی خصائت بھی نہ ہو اس کے عمل میں کسی اٹال ذکر چیز کا کمان نہ کرو۔ (۱) خوف خدا جو اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روکے۔ (۲) علم جس کی وجہ سے وہ جاتل سے ہاز رہے۔ (۳) وہ علق جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہے۔

وجہ سے وہ حرام کامول سے باز رہے۔ (۱) علم جس تین صفات نہ ہوں اس کے عمل کا اعتبار نہ کرو۔ (۱) خوف خدا جس کی اوجہ سے وہ حرام کامول سے باز رہے۔ (۱) علم جس کی وجہ سے وہ جائل کو لوٹا دے۔ (۱۳) وہ بفاق جس کی وجہ سے لوگوں کی عدارات کرے۔ (شعب الدیمان ۲۴س ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۹ ملتقا، مطبوعہ وارا اکائب انطبیہ بیروٹ)

سعيد بن مسيب بيان كرتے بين كه وسول الله مايلام في الله ي الله ير ايمان اللے كے بعد مقل كا كمال بد الله

بتبيبأن القرآر

لوگوں کے ساتھ محبت سے رہا جائے اور کوئی مخص مشورہ سے مستنٹی نمیں ہے اور جو لوگ دنیا میں ٹیک ہیں وہی آخرت میں بھی ٹیک ہوں گے اور جو لوگ دنیا میں برے ہیں وہ آخرت میں بھی برے ہوں کے۔

(شعب الائمان ج٢ص ٥٩- ٥٠٠ مطبوعه زيوت)

الم الويكر حبد الله بن محدين الى شيبه منوتى ١٢٥٥ ميان كرت إلى

سعید بن مسب بران کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد عقل کا کمال ہو ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کی جائے 'مشورہ کے بعد کوئی محض ہلاک شہیں ہوگا ' بنولوگ دنیا بیس نیک ہیں وہی آخرے میں نیک ہول کے۔ (المصنف ہم ۱۳۱۱ مطبوعہ اوارۃ القرآن کراچی '۱۰ سماعہ)

اس مدیث کو حافظ این عساکرنے بھی روایت کیا ہے۔

(تنفيب مَان فرمثل ج وص ١٠٠١- ١٠٠٠ مختفر ماريخ دمثل جسوم ١٩٢٠ مطبوعه بيدت)

الم محرين الماميل اخارى روايط كرت بين :

جعرت انتہ رسی اند عنما بیان کرتی ہیں کہ آیک مخص نے رسول اللہ طاہیم سے ماا قات کی اجازت طلب کی اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ مخص۔ رسول اللہ طابیم نے قربایا یہ اپنی قوم کا برا آدی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اجازت دے دی اور اس سے بہت زم گفتگو کی جب وہ چلا گیا تو ہیں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک نے اس کے متعلق ہو قربایا تھا پھر آپ نے اس کے ساتھ ملا اُست کے ساتھ بات کی؟ آپ نے قربایا : اے عائش الوگول میں سب سے برا مخص وہ ہے جس کی برکائی کی وجہ سے لوگ اس سے مناچھوڑ دیں۔

معرت ابودروام والله بران كرتے بيل كه بهم بعض لوگول سے بلس كر لمتے بيں ادر دمارے دل ان پر لعنت كرتے بيں۔ (منج بناري ج من ٥٠٥ مملور نور مجر استح الطالع الراحي-١٣٨١هـ)

رارات کے جواز میں اور بہت احادیث بین تاہم اتنی مرارات شیں کرنی جائے جس سے رقی حیت جاتی رہے اور مرارات کرنے والے کے متعلق مرا ہنت کا کمان کیا جائے۔

مراهنت كي شختيق

الله تعافی ارشاد فرانا ہے: وَدُّوَا لَوْتُدْهِنُ فَیُدُهِ هِنُوْنَ ہِاللہ مِن آپ ان ہے ہے جا

(القلم: ٩) · زم التياركرين توده محى زم موجاكين-

علامدسيد محر مرتضى حين زبيدى خلى متوفى ٥٠٠ الم لكية بي

دل میں جو بات چمپائی ہے اس کے خلاف بیان کرنا مدا ہنت ہے۔ ابوالیتم نے کہا کہ مدا ہنت کا معنی ہے تول میں زبی اور کلام میں کسی کی موافقت کرنا جمارے شخے نے کہا اصل میں برا ہنت کا معنی ہے کسی چیز کو تیل لگا کر نسی طور پر نرم کرنا ہور میں اس کا ہستال معنوی نرم میں جوااس کا مجازا "استعمال یہ طور شخفیر کیا جاتا ہے کیونکہ جو شخص اسے دین یا اپنی رائے میں متعلب نہیں ہوتا وہ اس میں مدا ہت کرنا ہے اور اب مدا ہنت کا لفظ اسی معنی میں حقیقت عرفیہ ہے اور میں مادہ نامنی کلام میں مطلقا "نرمی کرنا ہے۔ (آن العموس جوس میں مطلقا "نرمی کرنا ہے۔ (آن العموس جوس میں مطلقا گئیں۔ معرب سادہ)

يسلدرن

تبياساتي

علامه بدر الدين محود بن احر يبني متوفي ١٥٥٨ السع بن

کی کا حق مراف داری کرنا مرا منت ہے جو محض بیکی کا تھم دے نہ برائی کو منائے حقوق کو ضائع کرے اور و کھناوا ے دہ مرا ۱۲۹۲ میں اور و کھناوا کے دہ مرا ۱۲۹۲ میں ۱۲۹۳ میلیوید تواری البیامی المنیریہ معرا ۱۲۹۲ میں ا

فيخ عبد الحق محدث داوي متونى ١٥٥١ م الصنايين

مدا ہست یہ ہے کہ کوئی محص برائی دیکھے اور اس کو نہ مثائے اور باوجود قادر ہونے کے شرم کے سبب رہی ہے نیرتی اور بے حمیتی سے رشوت نے کریا کسی کی جانب واری کے سبب اس سے منع نہ کرے۔

(اشد اللمعان جسم ١٥١ مطبوعه مطبح ينج كار كلعني)

المام محمين اساعيل بخاري متوفى ١٥١١مد روايت كرت بين

حضرت تعمان بن بیر افاع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرالی کہ اللہ کی صددیں برا ابنت کرتے اور اللہ کی صدد کو قررت والوں کی حمال بیہ ہے کہ بحری جماذی جمادی کے دورید بھی لوگ بالائی حزل بیں بیٹے ہوں اور بھی مجلی منزل میں بھی منزل میں بھی بھی اور بھی منزل میں بھی منزل والوں نے منزل منزل والوں نے والوں نے کہا منزل منزل والوں نے قرنے کی منزل والوں نے قرنے کی منزل والوں نے قرنے والوں سے کماڈی لے کہا کہ ممادر سے باتی لے لیس) پھر بالائی منزل والوں نے قرنے والوں سے کہا کہ ممادر سے باتی لینے سے تکلیف ہوتی ہو رہمیں باتی کی ضرورت کے اور انہوں نے کہا کہ ممادر سے باتی لینے سے تکلیف ہوتی ہو رہمیں باتی کی ضرورت ہوں کہا کہ ممادر میں بیانی کے اور خود کو بھی موری کے اور انہوں نے من کو اس کے حال پر چھوڑ دیا قودہ ان کو بھی بچائیں گے اور خود کو بھی بھائیں گے اور خود کو بھی میں اور کا انہوں نے من کو ان کو بھی بلاک کر میں گے اور خود کو بھی بچائیں گے اور خود کو بھی۔

(میج بخاری جام ۱۹سوامطبوعه نور محراصح المطالع کرایتی ۱۳۸۱ه)

مرا بست اور مدارات كااصطلاحي قرق

ملاعلى بن سلطان محمد القاري منوفي ١١٠ المد لكصفرين :

مداہشت ممنوع ہے اور بدارات مطلوب ہے اور ان جی فرق ہے ہے کہ بداہشت کا شرقی متن ہے کہ کوئی ہیمنی ہے اور ان جی بولین برائی کرتے والے یا کسی اور کی جانب داری کی وجہ سے یا خوف کے برائی کو دیکھے اور وہ اس کو روکنے پر قاور بھی ہو لیکن برائی کوٹ دوک کو دیدارات ہے کہ اپنی جان یا مال یا عرت کے سبب یا طبع کی وجہ سے یا دین ہال یا عرت کے شخط کی خاطر اور متوقع شراور ضرر سے بیخ کے لئے شاموش رہے خاصہ ہے کہ کسی باطل کام جس نے دینوں کی مابیت کرنا بدارات ہے۔

(مرقلت جه ص ١٣٠١ مغيوم مكتبدار اوي ملكان ١٩٠٠ واله

شخ عبدالحق محدث راوي لكيعة بين:

مدارات اور مداہنت میں فرق ہیہ ہے کہ دین کی حفاظت اور طالموں سے بیجے کے لئے ہو نرمی کی جائے وہ مدارات ہے اور ذاتی منعصت طلب دنیا اور نوگوں سے نوائد حاصل کرنے کے لئے دین تکے معالمہ میں جو نرمی کی جائے وہ مداہشت ہے۔ (اشعند اللمعات جمام سمیا معلموں معلی تیج کار تکھنز)

الله تعالی کا ارشادے : اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے ماموا اس (صورت) کے کہ تم ان ستار

أبهيأن القرآر

بياؤ كناجارو- (آل مران: ٢٨)

تقید کی تعریف اس کی اقسام اور اس کے شرعی احکام

اس آیت میں تقید کی مشروعیت پر دلیل ہے۔ تقید کی تعریف بیہ ہے: جان عزت اور بال کو دشمنوں کے شرسے بچانا کور دشمن دو مشم کے جی آیک دو جن کی دشمنی وین کے اختلاف کی وجہ سے ہو جیسے کافر اور مسلمان و دمرے وہ جی بچانا کور دشمن افراض دنیوی کی وجہ سے ہو مثلاً مل ممتاع ملک اور امار سے کی دجہ سے معداوت ہو اس وجہ سے تقید کی دہد سے معداوت ہو اس وجہ سے تقید کی

مجى دولتميس مو تنكي-

تقید کی پہلی قتم ہودین کے افتاراف کی وجہ سے عدادیت پر بٹی ہواس کا تھم شرکی ہے ہے کہ ہروہ موس ہو کی الیک عبد پر ہو جہاں خالفین کے ظیبہ کی وجہ سے اس کے لئے دین کا اظہار کرنا تھی نہ ہواس پر اس جگہ سے الی جگہ جرت کرنا واجہ ہے جہل وہ دین کا اظہار کرسک اور اس کے لئے دین کا اظہار کرنا تھی نہ ہواس پر اس جگہ سے الیک عرف میں اور ایس کے لئے ہیں اور اس کے گئے دین ہوں یا ان سے خالفین نے ہے اگر ہجرت نہ کرسے اور اس کے گئے دین کو چھیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذہیں ہوں یا ان سے خالفین نے ہے کہ اور جس ان کا جہرت کی کروئیں اور ایس کے گئے ہو اللہ یا تید میں ہوں یا ان سے خالفین نے ہے کہ اور کہ آگر تم نے اور ہو کہ آگر تم نے کو بھی اور ایس کے ایس اور ایس ہوں یا ان سے خالفین نے ہے کہ اور ویس اور اس بات کا اور اس بات کا خور میں اور اس بات کا خور کروئی کا داور سے کو اور اس بات کا خور کروئی کا داور سے خالفین کو دین کو جانہ ہو کہ وہ اپنی وہ میں ان کے دین کی حوالات کروئی ہو میں اور آگر خالفین کی منافعیت کے خالوں کی موافقت کی اور اس بات کا حیامہ حال کی دھکی دیں جس کا برداشت کرنا میں اور آگر خالفین کی منافعیت کو اس کی دین کی دھکی دیں جس کی اس کی موافقت کی دھکی دیں جس کی ان کی موافقت کی اور کو کرائی کی موافقت کی اور اس بات کو بار ہیں ایس کرنے کی دھکی دیں جس کی دین کی موافقت کرنا اور ان کے دین کی موافقت کرنا اور ان کے دین کی موافقت کرنا اور ان کے دین کی موافقت کرنا وہ ہیں ہی تقید نہ کرے اور وہ بہت ہو دین کے اظہار کرے اور آگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے تو دو اس مورت میں بھی تقید نہ کرے اور اسٹ دین کا اظہار کرے اور آگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے تو دو اس مورت میں بھی تقید نہ کرے اور اسٹ دین کا اظہار کرے اور آگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے تو

جب کوئی مسلمان کفار کے علاقہ میں ہو اور اس کو دین کے اظہار کے سبب اپنی جان کمل اور عزت کا خطرہ ہو تو اس پر اس علاقہ سے جبرت کرنا داجب ہے اور تقیّہ کرنا اور کفار کی موافقت کرنا جائز نہیں ہے اس پر دلیل ہیرہے کہ :

قرآن جيدي يه :

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُّ الْمَكْلَائِكَةُ طَالِمِيْ آنَفُسِهِمْ قَالُوْا وَيُمْ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا النَّمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوا فِيْهَا قَالُوْا النَّمْ مَكُنَّ أَوْهُمْ جَهَيْمُ وَسَاءً ثَ مَصِيْرًا ٥ وَالْوَالْكُانِ لَا يُسْتَطِيعُونَ حِيْلَةً وَلا يَهْتَلُونَ وَالْوَلْكَانِ لَا يُسْتَطِيعُونَ حِيْلَةً وَلا يَهْتَلُونَ لَيْ

یہ ذکک جن لوگوں کی جائیں فرضتے اس جال میں قبض کرتے میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے شے افرشتے (ان ہے) کتے میں کہ تم کس حال میں شے؟ وہ کتے ہیں کہ ہم ذمین میں ہے بس شے افرشتے کتے میں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ بھی کہ تم اس میں اجرت کرجائے؟ یہ وہ لوگ میں جن کا ٹھکانہ جشم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ محر وہ لوگ جو (واقعی) ہے اس اور مجور میں وہ مرد عورتی اور بے جو نظلے کا کوئی حیار ند یا کمی اور ند واست سے واقف ہول او آریب ہے کہ افتد ان سے در گزر فرمائے اور

سَبِينَالًا أَفَا وَآنِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعَفُوعَنَهُمْ وَكَانَ مِنْ عُورَ اللهُ اللهُ عَفُوكَانَ مِنْ عُور اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا (النّساء: ١٠-١٥) عواقف

الله بهت معاف فراف والاب مد بخشق والاب-

جراور اکراہ کی صورت میں جان بچانے کے لئے تقید پر عمل کرنا رخصت اور تقید کو ترک کرناعز بیت ہے اس پر ولیل میہ حدیث ہے :

حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ مسلم کذاب نے رسول اللہ طابیا کے دد اصحاب کو گر فیار کرایا ان میں ہے ایک ہے یہ چھا ؟ کیا تم کوائی دیتے ہو کہ محد (طابیا کے) اللہ کے رسول ہیں اس نے کما ہاں پھر یو چھا کیا تم یہ کوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کما ہاں کو ایک دیتے ہو کہ میر (طابیا کے) اللہ کے رسول ہوں؟ اس نے کما ہاں کو رہا کہ دیا ہو ای دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کما میں برا ہوں اور تین رسول ہیں؟ اس نے کما ہاں کی کہ وہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کما میں برا ہوں اور تین بار سوال کے جواب میں یک کما مسلم نے اس کا سرتن سے جدا کردیا ، جب رسول الله طابی تھا تک یہ فرمایا جو شخص میں اور ایک میں اور جین پر گامزان دہا اس نے فرمایا جو شخص کیا اس کو مہارک ہو کو دسرے نے رفعت ہے ممل کیا اس کو مہارک ہو کو دسرے نے رفعت ہے ممل کیا اس کو مہارک ہو کو دسرے نے رفعت ہے ممل کیا اس پر اے کوئی طامت نہیں ہے۔ (افکام القرآن نے وہ میں اللہ المحمامی)

تغیبہ کی وہ سری متم بینی جب مال ومثاع اور لارت کی وجہ ہے لوگوں سے معراوت ہو تو اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ اس صورت میں آیا ہجرت واجب ہے یا نہیں؟ این علاء نے کمااس صورت میں بھی ہجرت واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی

ئے فرمایا ہے :

وَلا مُلْقُولٍ بِالْمِيْدِيْكُمْ إِلَى النَّهُلُكُونَ الله المعره : ١١٥) اورائ اب كومالكت بن دااو- ولا مُلْقُول بِاكت بن دااو- ومرى وليل بيب كدمال كوضائع كرسة كى بني شريعت بن ممانعت ب-

اور بعض علاء نے یہ کہا کہ کی دنیادی مسلحت کی وجہ ہے جبرت واجب نہیں ہوتی اور بعض علاء نے یہ کہا کہ جب اپنی جان یا اپنی اور ان کی عزت کا خطرہ ہو تو حق بدہ کہ جبرت واجب ہوتی ہے گیاں یہ علات اور قرب اللی شیں ہے جس کی وجہ ہے تواب حاصل ہو کیونکہ اس جبرت کا وجوب محض وزیادی مسلمت کی وجہ ہے دین کی حفاظت کی وجہ ہیں کہ وجہ ہے نہیں ہا گا کیونکہ تحقیق ہیہ ہے کہ ہرواجب عبادت نہیں ہوتا بلکہ بہت ہے واجبات پر قواب نہیں ملاجیے سخت بھوک کے وقت پہر کھانا واجب ہوان سے اور اس پر قواب نہیں ہوتا بلکہ بہت سے واجبات پر قواب نہیں ملاجیے سخت بھوک کے وقت پہر کھانا واجب ہوان سے احتراز کرناواجب ہوان مصت کی صاحت میں معز صحت اور زہر ملی اشیاء کو کھانے سے احتراز کرناواجب ہوان سے اجراز کرناواجب ہوان سے احتراز کرناواجب ہوان ہوں ہے لیکن سے احتراز کرناواجب ہوان ہوان ہوا گیاں سے حالی نہیں اور احتراز کرناواجب ہوان کی اخراد جرت کی شال میں ہوئیند کہ سے احتراز کرناواجب سے خالی نہیں اور احتراز کرناواجب سے خالی نہیں ہوئیند کر سے اعلی ورجہ کی بجرت نہیں اجرو تواب سے خالی نہیں اور احتراز کرناواجب سے خالی نہیں ہوئیند کر سے احتراز کرناواجب سے خالی نہیں ہوئیند کی سے احتراز کرناواجب کرنا بھی اجرو تواب سے خالی نہیں مانا میچ نہیں ہے۔

اجرو تواب سے خالی تھید کا تظریہ

شبیعہ علماء کی تغیبہ میں بہت مخلف اور مضطرب عمارات بین بعض علماء نے بید کما کہ منرورت کے وقت تمام اقوالے

تهيبان العرآن

جسلدوخ

نیں تقید کا جائزے اور بعض اوقات کی مسلمت کی وجہ سے تقید واجب ہو گا ہے اور ایسے کی قعل میں تقید کرنا جائز گا نہیں جس سے موسی کا تمل ہو یا اس کے قمل کے جانے کا خل غالب ہو۔ مذید نے کما بھی تقید کرنا واجب ہو تاہے لور کی وقت میں تقید کرنا افضل ہو تاہے اور کی وقت میں تقید نہ کرنا افضل ہو تاہے۔ او جعفر طوس نے کہا گاہر الروایات میں ہے ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو تقید کرنا واجب ہے اور بعض علاء نے یہ کما مال کے خطرہ کے وقت بھی تقید کرنا واجب ہے ' لور عزت کی حافظت کے لئے تقید کرنا صفحین ہے۔ حتی کہ صف یہ ہے کہ جب شیعہ الل سفت کے ماجھ جمع ہوں تو نماذ' روزہ اور باتی دبی امور الل سفت کے مطابق کریں' انہوں نے بعض انکہ الل بیت سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے کسی می افتہ میں نفتہ '' نماز پڑھی اس نے کرمیا شید کو بچانے کے لئے تقید کی افضائی سے اس نماز کے اعلاء میں ان کے احتیا ہے کہ بعض نے کما ہے جاتھ ہیں ان کا اختیاف ہے بعض نے کما معول سے خوف یا معمول نے انہاء علی بناہ پر تقیتہ '' کفر کو ظاہر کرنا واجب ہے' علماہ شیعہ سے نزد یک خلف افوال بین کی عظیم اصل ہے حتی کہ انہوں نے انہاء علیم البلام کی طرف بھی تقید منبوب کیا ہے' ان کی تقید سے اہم غرض خلف واکٹ دین کی عظیم اصل ہے حتی کہ انہوں نے انہاء علیم البلام کی طرف بھی تقید منبوب کیا ہے' ان کی تقید سے اہم غرض خلفاہ واکٹ دین درضی اللہ حتم کی کہ انہوں نے انہاء علیم البلام کی طرف بھی تقید منبوب کیا ہے' ان کی تقید سے اہم غرض تقید کے بطان پر تعلی اور عظی وال کرنا ہے۔ اللہ ان سے پناہ میں دکھ۔

تب شیعہ ہے حضرت علی دخارہ اور ان کی اولاد انجاد کا تقیبہ نہ کرنا ٹابت ہے اور اس سے تقیبہ کی وہ فضیلت بھی یاطل موتی ہے جس کا انہوں نے اپنی کمایوں میں میان کیا ہے۔ نبج البلاخت جو ان کے نزدیک کماب اللہ کے بعد روئے زمین پر صحبہ نہ سے میں مصر میں اور میں میان کیا ہے۔ نبج البلاغت ہو ان کے نزدیک کماب اللہ کے بعد روئے زمین پر

صحیح ترین کتاب ہے ہیں میں تکھا ہے: حضرت علی دائوے نے فرمایا: ایمان کی طلامت یہ ہے کہ جہاں تم کو صدق سے نقصان اور کذب سے نفع ہو وہاں تم کذب پر صدق کو ترجیج دو۔ (نیج ابنا خت میں ۲۴۲ مطبوعہ انتشاد اُت ناسر خسرو ایران)

تنتیہ کے بطلان پر داشنے دلیل ہدہے کہ تقید فوف کی وجدسے کیا جاتا ہے اور فوف دو قتم کا ہے ایک جان کی ہلاکت کا اور در مرا تکلیف' اذبت' مشانت بزنی اور سب و شتم کلہ اول الذکر بعنی جان کا خوف مصرات ائمہ میں دو و بمول سے

بنبيبا والقرآن

اس منکہ کو تابت کیا ہے اور اس منکہ کے نزدیک اتمہ کی طبعی موت ان کے افقیارے واقع ہوتی ہے جیاکہ کلینی لے کاتی ہی اس منکہ کو تابت کیا ہے اور اس منکہ کو تابت کیا ہے اور اس منکہ کو تابت کیا ہے اور اس منکہ کو تابت کیا ہے اور اس منکہ کے بات کیا ہے اور اس منکہ کے نزدیک تمام اتمہ کو باگان وہا یکون کا علم ہوتا ہے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مدت حیات کنتی ہے اور موت کی کیا کیفیت ہے اور کس وقت میں موت واقع ہوگ وہ تمام تقاصیل اور کیفیات پر مطلع ہوتے ہیں الله الموت کے وقت سے پہلے ان کو موت سے خوفردہ نہیں ہوتا جائے اور نہ تنزیہ کرنا چاہئے۔ طائی الذکر خوف کی وجہ بدان کی تعکیف اور اذبت اور سب و شنم اور بے عرق ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امور کو برداشت کرتے رہے ہیں اور بسااو تعت انہوں صابحین کا طریقہ دہا ہے وہ اللہ کیا اور اس خود کرم ملاحظ ہوت میں تھورت کے لئے حضرات اہل بیت کا اذبتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے ہیں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے ہیں اور مصیبتوں کے بیار سلطانوں پر مبر کرنا دو مرے صلحاء امت کی یہ لبت انہیں ذیادہ ان کی ہوان تکیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا اور تکیفوں اور مصیبتوں سے بیاد کیا اور مصیبتوں سے کے لئے تقریب کرنا اور تکیفوں اور مصیبتوں سے بیار نقید کرنے اور یاطل کی موافقت کرنے کی کیا جادت انہیں ذیادہ انا کی ہوان تکیفوں اور مصیبتوں سے بیار نقید کرنے اور یاطل کی موافقت کرنے کی کیا جادت انہیں ذیادہ انا کی ہوان تکیفوں اور مصیبتوں سے بیار نقید کرنے اور یاطل کی موافقت کرنے کی کیا جادت انہیں ذیادہ انا کی ہوت کیا کیفید کے ان تقید کرنے اور یاطل کی موافقت کرنے کی کیا جادت سے انہوں کیا جادت ہیں۔

نیز آگر تقید واجب ہو آئو حضرت علی دائد ابراء " تقید کر لیے اور حضرت ابو بکر دائد سے بیعت کرنے میں چد ماہ تک توقف ند کرتے۔ اور حضرت حیان دائد تقید " بزید کی بیعت کرلیے اور اپنے رفقاء سمیت کرطا میں شہید ند ہوتے "کیا حضرت علی اور حضرت حیین رضی اللہ عنما کویہ علم نہیں تفاکہ جان کی حفاظت کے لئے تقید کرنا واجب ہے اور کیاریہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ امام الائمہ بارک واجب تھے۔

علاء شیعہ فے انبیاء علیم السلام کی طرف ہو تقیہ کی نسبت کی ہے اس کے بطلان کے لئے قرآن مجید کی یہ آیات کانی

س : ٱلذِينَ يُبَلِّعُونَ رِسْلَتِ النَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ

ہو لوگ اللہ کے پینالت ہمچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا اللہ کے سواکس سے شمی ڈرکے اور اللہ کانی ہے حماب لینے

آحَكُلُوالاً اللُّهُ وَكُفَى إِللَّهِ حَسِيْهًا-

ب: ۲۹) والا۔ فَ وَإِنْ كُمْ لَ رمول! جو كجير آپ ير آپ كے رب كی طرف سے المارا كيا

ے اس کو مائیا وجے اور اگر آپ نے (ایسا) ند کیا او آپ نے اس کے اس کو مائیا اور اگر آپ نے اس کو لوگوں (کے شراور اللہ آپ کو لوگوں (کے شراور

الاحزاب: ۲۹)

يَاكِنُهَا التَّرْسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ النَّكَكِينَ رَبِّكُ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَكْتَ رِسْلَتَهُ وَالله يَعْصِمُ كُنُونَ النَّاسِ. (المائده: ١٤)

اخرر) سے بچائے گا۔

اس کے علادہ اور بھی قرآن مجیدیں آیات ہیں جو تقیہ کے بطلان پر دلائمت کرتی ہیں۔ تقیہ کے متعلق ائمہ اہل سنت کے نداہب

الم الوبكرا حدين على رازي بصاص حفى منوفى وعدو كليت بين:

اضطرار کی طالت میں تقید کرنے کی اللہ تعالی کی طرف سے رفصت ہے اور یہ وابب نہیں ہے بلکہ تقید کو تزک کرنا افضل ہے ہادے اصحاب نے کہاہے کہ جس محض کو کفریر مجبور کیا کیا اور اس نے کفر نہیں کیا جی کہ وہ شہید ہو کیا وہ اس محتص ہے افضل ہے جس نے تقید کیا مشرکین نے مطرت خیب بن عدی واقد کو کرفنار کرایا جی کہ ان کو شہید کردیا

تهيبان القرآن

منمانوں کے زدیک وہ حضرت عمارین باسم سے زیادہ افضل تھے جنہوں نے تقید " کفر کو ظاہر کیا۔

(انكام القرآن ج اص المطبوعة ميل اكيد مي لا مور ١٠٠٠هم)

علامه ابوالميان اعلى لكصة بين :

اہم ابوصنیفہ کے اصحاب نے یہ کہاہے کہ تقیہ اللہ کی طرف سے رقصت ہے اور اس کو نزک ریا افسل ہے 'کی فض کو کفر پر ججود کیا جائے اور وہ کفر نہ کرے حتی کہ اس کو قتل کردیا جائے تو دہ اس شخص سے افسل ہے جو جان بچائے کے لئے تقیتہ '' کفر کو ظاہر کرے' اس طرح جردہ کام جس میں دین کا اعزاز ہو اس کوبہ روئے کار لانا خواہ قتل ہونا پڑے رفصت کی یہ نسبت افسل ہے' امام احمد بن طرح اللہ علی اگر آپ کو تکوار پر چی کیا جائے تو آپ نقیتہ '' ہواب دی اور جائل جمات کا اظہار کردیا ہوتو حق کیسے ظاہر ہوگا اور کے فرایا نہیں۔ لام احمد نے فرایا جب عالم تقید ہے جو اب دے اور جائل جمات کا اظہار کردیا ہوتو حق کیسے ظاہر ہوگا اور جو چیج بھی کے اور جائل جمات کا اظہار کردیا ہوتو حق کیسے ظاہر ہوگا اور جو چیج بھی کے اور جائل جمات کا اظہار کردیا ہوتو حق کیسے خاہر ہوگا و خرج ہو چیج بھی ہو اور خان کی داد جس اپنی جانوں کو خرج ہو یا اور انہوں نے اللہ کی داد جس کہی کی طامت کرنے والے کی پرواہ کی اور نہ کی جابر کے ظلم کی۔

المام رازی نے کماکہ منرورت کی بناء پر تقید کی وخصت کا تعلق صرف اظهار حق اور دین نے ساتھ ہے اور جس چیز میں منرورت کا تعلق دو سروں کے ساتھ ہو اس میں تقید کرنے کی اجازت نہیں ہے مثلا مبن بچاہے کے لئے کمی کو تملّ کرنا کرنا کمنا بھی کا مال چھیتنا مجھوٹی گوائی دینا۔ پاک دائمن عور توں پر شمت لگانا اور مسلمانوں کے رازوں سے کھار کو مطلع

كرنااس هنم كے امور كو تقية " انجام وينا بالكل جائز نہيں ہے۔

آس آیت سے یہ معلوم ہو آئے کہ جب کفار عالب ہوں تو ان کے ساتھ تقید کی و فصت ہے "مرانام شافعی کا زمب یہ ہے کہ آگر مسلمانوں میں الی صورت حال پردا ہوجائے تو جان اور مال کی حفاظت کے لئے ان کے درمیان ہمی تقید کرنا جائز ہے۔ (تغیر کیرج ۳ ص ۹۵ مغبور دارا تفکری دِت ۱۳۹۸م)

علامه ابوعبدالله محد بن احمد قرطبي ماللي متوني ١٩٨٨ ع كلين بين

جب مسلمان کافروں کے درمہان گھر جائے تو اس کے گئے جائز ہے کہ اپنی جان بچائے کے لئے نری سے جواب وے در آل جا بیک اس کا ول تصریق ہے مطمئن ہو اور جب تک قتل کا اعتباء کلئے کا یا سخت ایز ا پنچائے کا خطرہ نہ ہو تقیہ کرنا جائز نہیں ہے اور جس فخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو میج تہ ہب یہ ہے کہ وہ ٹابت تدی ہے دین پر جما رہے اور کفریہ کلمہ نہ کے اگر چہ اس کی رفصت ہے۔ (الجائ الدکام القرآن ج میں ۵۵ مطبور انتظاد استام خروار ان محسامہ)

علامه عبدالرحمان بن على بن حمد جوزي حنبل منوفي ١٩٥٥ لكت بي :

تغید کرنے کی رخصت ہے یہ عزیمت نہیں ہے۔ اہم احد سے بوجھا گیا کہ آپ کے سرپر تکوار رکھ دی جائے تو کیا آپ تغید سے جواب ویں کے قربایا نہیں! آپ نے قربایا جب عالم تغید سے جواب دے اور جاتل جمانت پھیلا رہا ہو تو حق کسے ظاہر ہوگا۔ (زار المسیرج اص 24 سمطور کتب اسلامی بیروٹ ' 40 سامہ)

المام لخرالدين محد بن مبياء الدين عمر رازي شافعي متونى ١٠١ه ه لكهة بين :

جب کوئی مخض کافروں ہیں رہتا ہو اور اس کو اپنی جان اور مل کا خطرہ ہو او وہ ان سے نری کے ساتھ بلت کرے اور شمنی ظاہر نہ کرے بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ان ہے اس طرح ہاتیں کرے جس سے ان کی محبت اور ووسی خاہر ہو لیکن ون پر

بسلدوق

تبيان القراب

سے محبت نہ رکھے ملکہ وشمن جائے ' نیز جس صورت میں جان بچائے سکے لئے تغید کرنا جائز ہے وہاں بھی حق کا اور ایمان کا اظہار کرنا اضل ہے۔ (تغیر کبیرج ماص ۴۲۹) مطبور دارا تفکری وت ۱۳۹۸ء)

ائلّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ جو بچھ تمہارے مینوں مین ہے تم اس کو چمپاؤیا ظاہر کرو انٹد کو اس کاعلم ہے اور جو سچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اسے اس کا (بھی) علم ہے نور انٹد ہر چڑے تاور ہے۔ (آئل عمران: ۲۹)

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ ظاہری اور باطنی موافقت اور ووسی رکھنے سے مصح فربایا تھا اور جاں اللہ عزت کے خطرہ کے دقت ان سے تفید " ظاہری موافقت کی اجازت دی تھی ' اب اللہ تعالی نے اس پر وحمید فربائی ہے کہ تغیہ کے وقت اگر ان سے باطنی موافقت کی تواللہ تعالی علیم و جہرہے اس سے کوئی چیز مخلی جس ہے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے تدرت کا بھی ذکر فربایا ہے کہ وہ دائیل کے حال کو جانے والا بھی ہے اور معصیت پر موافقہ کرنے پر تفاور بھی ہے۔ اللہ تعالی نے تدرت کا بھی ذکر فربایا ہے کہ وہ دائیل کے حال کو جانے والا بھی ہے اور معصیت پر موافقہ کرنے پر تفاور بھی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وہ دان جس میں ہر شخص کے وار اس دن کے ور میان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ' اور اللہ حمیں اپنی ماضر بائے گا اور وہ یہ خواہش کر ۔ کا کہ اس شخص کے اور اس دن کے در میان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ' اور اللہ حمیں اپنی وی میوان ہے۔ ( آل عمران : ۲۰۰۰)

اس آیت کے پیلے حصد میں ترویب ہے اور وہ مرے حصد میں ترفیب ہے۔اس میں فرمایا ہے کہ ہر افض قیامت کے دن اپنی کی ہوئی نیکی کور پرائی کو حاضر پائے گا۔ اس پر یہ سوال ہے کہ انسان کے محتے ہوئے اجمال تر اس سے صادر ہوئے کے بعد باتی شیس رہتے بھر قیامت کے دن یہ اجمال کیے موجود ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن صحا نف اعمال موجود ہوں کے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

ب ذک ہم لکیت رہے ہو گھ تم کرتے تھے۔ جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا پھران کے کئے ہوسائے کاموں کی ان کو خبردے گا کلند نے ان سب کو محفوظ کرلیا ہے اور وہ انہیں

إِنَّا كُنَّانَسْنَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجَاثِيه:٣) يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيَنَيْئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْ أَحْمَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْخُ شَهِيْتُكُ

﴿السجاعله : ١٠) المول على الدرالله الله الله الله الله الله المريزي كواه ب- المسجاعله الله تعالى عن الموالة الله تعالى عن المرابع الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى الله تعالى عن الله تعالى عن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

اس کادد سراجواب بید ہے کہ قیامت کے دن ہرانمان اپنے کے ہوئے عمل کی جزابات کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَسُنَ يَغْمَلُ مِثْفَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ () وَمَنْ يَعْمَلُ سوجس نے درہ برابر نَکُل کا وہ اس (کی جزا) کو دیکھ کا اور جس مِثْفَالُ ذَرَّةٍ شَرُّ اَيْرَهُ (الزلزال: ۱۸۵۵)

فراد مرابر برائ کی وہ اس (کی سزا) کو دیکھے گا۔

افتہ تعالیٰ نے قربایا اللہ تہریں اپنی ذات کے غضب سے ڈرا آیا ہے اس میں وعید کابیان ہے اس کے ساتھ ہی قربایا اللہ عباد (اپنے بندوں) پر نمایت مہمان ہے ' وعید کے بعد وعد کا ذکر فربایا کیونکہ ایمان خوف اور امید کے بابین ہے اور وعد میں رؤف مبالغہ کا میغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ اس کی وعید پر اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمیل علم اور وسعت قدرت کا ذکر کرکے یہ ظاہر فربایا کہ وہ ہر ظاہر اور ہریاطن چیز کے مواخذہ پر قادر

تهيهان القرآن

ہے سواس کے خضب سے ڈرنا چاہئے اس کے ساتھ اپنے رؤف ہونے کا ذکر کیا کیونکہ وہ بندہ کے گزاہوں پر فوری گرفت ہوئے۔
شیس کرنا بلکہ وہ بندوں کو اللہ سے توبہ کرنے اور اس گناہ کی تلافی اور تدارک کی مسلت رہتا ہے اس آبت ہیں اللہ تعالیٰ
کے عماد کالفظ استعمل فرمایا ہے کہ وہ عماد پر رؤف ہے اور قرآن مجید ہیں عماد کالفظ زیادہ قر ٹیکو کاروں پر آبا ہے :
وَرَعِبُنا دُالِرَّ خَدَمْنِ اَلَّذِیْنَ بِیْمَشُونَ عَلَی الْکَرْضِ کَلُونًا اللہ سے اور قرآن مجید ہیں عماد کالفظ زیادہ قر آباد ہے :
وَرَعِبُنا دُالِرَّ خَدَمْنِ الْکَرْیْنَ بِیْمُشُونَ عَلَی الْکَرْضِ کَلُونًا اللہ سے بعد اور قرآن کے بغدے (دہ بیں) جو ذہن پر آباد چلتے ہیں۔
وَرَعِبُنا دُاللَّرَ خَدَمْنِ اللّٰذِیْنَ بِیْمُشُونَ عَلَی الْکَرْضِ کَلُونًا اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ال

الله تعالى في شيطان كا قول نفش فرمايا :

وَلَا عَبُو يَسَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا رَعِبَا ذَكَ رِمِنْهُمْ ﴿ اور مِن ضور ان سب كو مُراه كرون كا ان الإس ان بندون كے الْمُتَّحَلَصِيْنَ (الحجر: ٣٠-٣١) ﴿ وَان مِن عَبِيْنَ كَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن لَيْدُ مِنْ لِيْدُ مِنْ ال

خلاصہ میہ ہے کہ پہلے اُنڈد تعالی نے کفار اور فساق کی وعید کا ذکر کیا پھر مومنین اور صافین کے لئے وہ د کو ذکر کیا اور ہے۔ مُفاہر فرمایا کہ اللہ بنعالی جس طرح کفار اور فساق کو سزا دسینے والاہے اسی طرح سطیعین لور محسنین کو جزا دینے والا ہے۔

# قُلُ إِنْ كُنْنُهُ وَتُولِّبُونِ اللهُ فَالْبِعُونِيُ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ

كوسيق من مح اورا شرببت بعظ والانبايت وع فرط والاسبت و آب كيبيات كا فاحت كرواورون كي

## ۼَانَ تَوَلَّوْافِاتَ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكِفِي يُنَ®

پراگرده رو گردان کری قربینک احد کا فردل کو دوست بنیس رکفتا 🔾

اتباع رسول کے تھم کاشان نزول اور آیات سابقہ سے مناسبت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے کفار سے محبت اور ودئ رکھتے سے منع فربادیا تھا اور صرف الل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویل کرتے تھے او اللہ تعالی نے میان محبت کرنے کا دعویل کرتے تھے او اللہ تعالی نے میان محبت کرنے کا دعویل کرتے تھے او اللہ تعالی نے میان فرلیا کہ اللہ تعالی ہے مجبت کی علامت سیرنا محمد ماٹی بیا کی انتاع اور آپ کی بیروی کرنا ہے جو آپ کا بیروکار ہے وہ اللہ کا محب ہے اور جو آپ کی بیروی سے محروم ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے۔

تناوت کریں اللہ تعالی ہے کہ اور اللہ کی معرفی ہے کہ وہ اللہ ہے محبت کرے اور اللہ کی ان پر عمایت ہے کہ وہ ان سے محبت کرے اللہ تعالی نے اپنی محبت کے عمام مخلوق پر یہ واجب کرویا ہے کہ وہ سیدنا محمد اللہ الباع اور آپ کی افاعت کریں ' ایام احمد حضرت جابر بن عبد اللہ حضما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا : آگر موک تہمارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لئے کوئی احمر جائز نہ ہوتے (مند احمد ج سام ۱۳۸۸) مطبوعہ بیروت) تو جب حضرت مول علیہ السلام پر بھی سیدنا محد طابیخ کی اتباع واجب ہے تو جو لوگ حضرت مول کی طرف ج

تبيان الترآق

المنظموب اور ان کے امتی ہیں ان پر او سیدنا محد طابط کی انباع بطریق اولی واجب ہوگ۔ اس طرح جب حضرت میسئی علیہ السلام کا آسان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی انباع کریں گے ' اہم بخاری نے درایت کیا ہے : حضرت السلام کا آسان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی انباع کریں گے ' اہم بخاری نے درایت کیا ہے : حضرت ابو ہریدہ انتقاد میں ابن مریم کانزول ہوگا اور امام تج بھی ابن مریم کانزول ہوگا اور امام تج بھی سے ہوگا۔ (میج بخاری جامی معلوم کرائی اس اوقت تہمارا کیا مرتب معرت السلام بھی ہمارے تبی سیدنا محد الله بھی ہمارے تبی سیدنا محد الله بھی ہمارے تبی سیدنا محد الله بھی ہمارے مرسول سیدنا محد الله بھی بیروی کی انباع کریں گے تو ان کی مات کے بیروکاروں پر بہ طریق اولی واجب ہے کہ وہ ہمارے رسول سیدنا محد الله بھی بیروی کریں۔

اللم فخر الدين محمرين ضياء الدين مررازي متوفى ١٠٠١ه لكصة بين:

الله العالى في بهل المتول بين بطور تهديد اور وعيد اوكون كو في المهيئ بر ايمان لان كى دعوت دى اور اب ايك اور طريق سے ان كو آب بر ايمان لان كى دعوت دى ب و بيت كه يمبود ب كتے تتے كه بم الله كے بيٹے اور اس كه محبوب بين توب آبت نازل بوتى كه آپ كي دائر تم الله سے محبت كے دعوے دار : د و ميرى اتباع كرد و دركى دوايت بير ب كه في طابع الله معبد حرام بين كے دہال قريش بنون كو مجده كرد ب شے آب في دائي اب بهائت قريش! به خداتم الله كه الله المراجم كى خالفت كرد به بور قريش كا ديا به بورا الله كى عبت بين ان كى عبارت كرد بين باكه بيرى اتباع كرد ايك اور الراجم كى خالفت كرد به بور قريش كا در بيت بمين الله كى عبت كى دعوے دار بو تو ميرى اتباع كرد آيك اور قريب كريس - توب كر بين الله كى مجت كى تعظيم كرتے بين توب آب بن خالم بور آبك كو دار بوتى كو الله كى مجت بي توب آب اس كى دخالور اس كى دخالات كى دالات كا دار اس كى دخالور اس كى دخالات كا دار الله كا تھم بيرے كہ ديرى اتباع كرد.

کے دعوئی بين صادت بو تو الله كے محب كى دخالور اس كى اطاحت كا طالب بو تو آپ اس سے كئے كه آگر تم الله كى مجت كے دعوئى بين صادت بو تو الله كى مجت كى دخالى اور اس كى دخالور الله كا تھم بيرے كہ ديرى اتباع كرد.

علامه حسين بن محررافب استماني لكصة بين:

ائسان جس چیز کو اینے گمان کے مطابق اجھا گفان کرتے اس چیز کے ارادہ کرنے کو مجت کہتے ہیں اس کی تین صور تیں
ہیں۔ انسان لذت کی دجہ سے محبت کرتا ہے جینے انسان عمدہ کھالوں اور حسین عور توں سے محبت کرتا ہے اور کہی انسان لفع کی
دجہ سے محبت کرتا ہے جینے انسان اطباء اور محمل اور محبی انسان فعنل اور کمل کی وجہ سے محبت کرتا ہے جینے
انسان علاء اور اولیاء القد سے محبت کرتا ہے میں اور تھوں سے محبت کرتا ہے امک اور قوم کے لئے تمایان کام کرنے والے
سے محبت کرتا ہے۔ بھی آیک چیز کودو سری چیز کرتے وہ بے کو بھی محبت کرتا ہے امک اور قوم کے لئے تمایان کام کرنے والے
سے محبت کرتا ہے۔ بھی آیک چیز کودو سری چیز کرتے وہ بے کو بھی محبت کرتا ہے اور کی رہے ہے۔
انسان ملاء اور اولیاء اللہ تا اللہ تعلی الا خور تے۔ ہی اورگ دیاوی زندگی کو آخرت پر ترجے دیتے ہیں۔
الکیڈی کے شدتے جبٹوں الدیک آتا اللہ تعلی الا خور تے۔

(ابراهیم : ۳)

الله تعالى جو بنده سے محبت كريا ہے اس كاملى ہے وہ ان پر انسام واكرام كريا ہے اور اس كو اپنى رحمت اور مغفرت

اللہ منگی کرنے والول سے محبت کرنا ہے (ایعنی ان کو ٹواپ مطا فرما گاہے۔) وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ لَا لَهُ عَمِراًن : ٣٣)

اور جو بندہ اللہ ہے محبت كرتا ہے اس كامينى ہے بندہ اللہ كے قرب اور اس كى رضا كا طالب ہے۔ (المفردات من ۱۰۵مطبوعہ المكبة الرقعنوبہ امران المهم ۱۰۵مطبوعہ المكبة الرقعنوبہ امران المهم ۱۳۹۰هـ)

علامه أبو عبدالله محمرين أحمر مآكلي قرطبي متوني ١٩٨٨ه كيعت بين

ابن عرقد نے کما اہل عرب کے نزدیک کسی شے کے ارادہ اور اس کے قصد کو حجت کتے ہیں از ہری نے کما اللہ اور اس کے رسول کی عجت کا معنی بیدہ کہ ان کی اطاعت کی جلتے اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالی کی بندہ سے عجت کا معنی بیدہ کہ وہ اس کو اپنی مغفرت سے توازے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ البیشک وہ کافروں سے حجت نہیں کر تا۔ " اس کا معنی بیدہ کہ وہ کافروں سے حجت نہیں کر تا ہے اس کا معنی بیدہ کہ وہ کافروں کو نہیں بخشے گا۔ سمل بن عبداللہ نے کہا اللہ سے حجت کی علامت قرآن سے حجت کرنا ہے اور قرآن سے حجت کی علامت میں کہ البیدہ کو رائیا ہے اور نی خاتی اور نی خاتی کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے اور ان سے حجت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے اور ان خرت سے حجت کی علامت بید ہے کہ تدر ضرورت کے علامہ دنیا سے بیش رکھے۔ (الباس ادیام الفر آن ج سم الا ۔ ۱۹ مطبوع اختیارات نا سر ضرو امران ان ۱۳۸۷امه)

مدری مبت ما مول من مول مدرید می مبت پر مر روست امام محرین اسائیل بخاری منول ۱۵۲ه در دایت کرتے ہیں۔

حضرت الس والمع بيان كرية بين كه رسول الله المينالم في المن على الله على الله على الله على الله على الله على ال جب تك كه عن اس ك نزد يك إس كه والداس كي لواد واور سب لوكون سے زيادہ محبوب ند موجاؤل-

حلارت انس فالح بیان کرتے ہیں کہ نبی طابط نے قربالا تین تحصلتیں جس محض میں ہوں گی وہ ایمان کی مضام پالے گا۔ یہ کہ است اند اور اس کا رسول ان کے ماسواسے زیادہ محبوب ہوں اور وہ جس مخض سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے محبت کرے اور اس کے زردیک کفر میں نوٹنا آگ میں ڈانے جانے کی طرح محمودہ ہو۔

معرت انس بالله بران كرت بين كدني مظاهيام في فرما إليان كي علامت انسار سد محبت كرما اور نفال كي علامت انسار سے بغض ركھنا ہے۔ (منح بقاري جام ) مطبوعہ اور محمام البطائع كرا بى السائع)

- امام ابوعینی محدین میسنی ترزی متوفی 24 اے روایت کرتے ہیں :

الم ابو عبدالله محدين بزيد ابن مائيد منوفي ساع الله روايت كرت بين

حضرت ابو ہریرہ بیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابھا کے فرمانا جس نے حسن اور حسین (رضی اللہ عنما) سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

(سنن این ماجه ص ۱۳ مطبوعه تور مجر کارخانه تنجنرت کتب کراچی)

الوريكي محويد شك الله فيكي كرف والول معمت كرام ب

میں بے ذک اللہ اللہ سے ڈرنے والوں سے جیت کرماہی۔

مامل كرف والون اسد محبت كراً ب-

اور الله مبركرت والون ع حبث كرماب-

ہے گئے اللہ لوکل کرنے والوں سے محبت كرما ہے۔

ي فك الله انساف كرف والون ع محت كرا ب-

بے فک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ جس

بے مل اللہ توبہ كرنے والول سے حيث كري ہے اور ياكيزكى

الم محرين اسائيل بخاري منوني ٢٥٧ه روايت كرت بين

حصرت ابو مرره داور مال كرتے بي كر رسول الله طائع مل الله فرما الله فرما الله عوال عدادت ركانا ہے میں اس سے اعلان جنگ کردیتا ہوں۔ (صح بخاری ج مس ١٩٩٥ مطبوعہ نور فرامے الطال کراچ)

معرب ابو ہرریہ بالله میان کرتے ہیں کہ جب اللہ تھی بندہ سے محبت کرتا ہے او جرائیل نداکرتا ہے کہ اللہ فافان بندہ ے محبت رکھتا ہے تم اس سے محبت رکھو تو جرائیل اس بندہ سے محبت کرتا ہے ، پھر جرائیل آسان والول میں ندا کرتا ہے ك الله فلال بنده سے عبت كرما ہے تم اس سے محبت ركو تو آسان وائے اس سے محبت ركھتے ہيں بھر بس بنده كے لئے زمن میں مقبولیت رکدوی جاتی ہے۔ (می بخاری جمم ۱۸۹۳مطبوعہ کرایل)

ان اوادیث سے معلوم ہواکہ اللہ کی محبت کے لئے رسول اللہ طافیام سے محبت رکھنا کے اس کے اسحاب اور اہل بیت ے محبت رکھنا اور آپ کی است کے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا ضروری ہے اور جو محض ان نفوس قدسید کی محبت سے محروم مووه مجى الله كى محيت حاصل نبيل كرسكما-

اس آبت میں بے فرمایا ہے کہ رسول الله الخارام کی اتباع کرتے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنالیتا ہے سوہم تر آن اور سنت کی روشنی میں وہ اقعال میان کرنا جاہتے ہیں جن کو کرنے ہے اللہ برندے کو اپنا محبوب بنا آباہے لور وہ انعال جن کو کرنے ہے بندہ اللہ کی محبت سے محروم روہا ہے۔

جن افعال اور عبادات سے الله محبت كرمان وَ اَخْسِتُوْ أَلْ اللَّهُ يُوتِبُ الْمُحُسِنِينَ (البَّهُ وهُ ١٥٥) إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النَّوَّا بِيْنَ وَيُحِبُّ ٱلْمُنَطِّهِرِيْنَ.

(البقره : ۲۲۲)

فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ لَا عَمران : ٤٧) وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (العمران: ٣١) إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُنَوِّكِيلِينَ الْمُعمران: ١٥٩) إِذَا لِلْهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائد : ٣٢)

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلَّذِيْنَ يُقَانِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا

سيسه بالى موكى داوادكى طرح صف استد موكر الرت ين-كَأَنَّهُمْ يُنْبَانُ مِّرْصُوْضُ (الصف : ٣) کام محرین اساعیل بخاری منوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حصرت ابو ہريره واله ميان كرتے بين كر رسول الله المولام نے قرمايا الله فرماتا ہے جو مخص ميرسے ولى سے عد أوت ركمتا ہے میں اس سے اعلان جنگ كرونا ہوں 'جن چيزوں سے براء ميرا تقرب حاصل كرتا ہے ان ميں ان سے براء كر اور كوئي چيز نسی ہے جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے؟ اور بندہ نوافل کے ساتھ بیشہ میرا قرب حاصل کر آروہنا ہے حتی کہ میں اس کو ابنا محبوب بنالین ہوں پر میں اس کے کان موجا آ ہوں جن ہے وہ سنتا ہے اور اس کی آ تھ موجا آ ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے لور اس کے ہاتھ ہوجا تا ہوں جن ہے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہوجا تا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال

رے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پٹاہ دیتا ہوں کور میں کسی کام ک ا كرنے بيں اتني مانتي مانتي سرما جائني بنده مومن كي روح قبض كرنے بين مانتي كرما بون وه موت كو تابيند كرما ہے اور بيس اے رہجیدہ کرنے کو ناپیند کر ہاہون۔(میج اغاری جوم ۱۹۳ مطبوعہ کراچ)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ بہود کی آیک جماعت رسول اللہ مان کیا ہے یاس آئی انہوں نے کما السام عليكم (تم ير موت مو) حضرت عائشه فرماتي بين ميل في إلى كوسجه ليامين في كما تم ير موت بور لعنت مو وورسول الله الخائظ فراا- معدوا اع مائت الله تعالى برمعالمه بين زى كسات محبت كراب

( میج بخاری چ ۲ مس ۸۹۰ معلیوند تور مجرامی المطالع کرایی ۱۸۳ میل

المام الوعيد الله محدين من يداين ماجه متوفى سوير ومدوايت كرية بين

حعرت سل بن سعد الله بيان كرت بي كم في طائع كم ياس أيك عن آيا اور عرض كرف لكايا رسول الله المحص ایساعمل بتلائے جب میں وہ عمل کراول تو اللہ مجی جھ سے حبت کے اور اوگ بھی محبت کریں۔ رسول الله طاق الله علی الله و نیا سے بے رغبتی کرد اللہ تم سے محبت کرے گالور لوگوں کے باتھوں بیں جو چیس ہیں ان سے بے رغبتی کرد نؤلوگ تم ے مبت کریں گے۔

حضرت عمران بن حصین رمنی اند عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله مان کے فربلیا الله تعالی اس بریمه مومن سے محبت كرياب جو ننك دست موسوال سے بچتا موار عميل دار مو

(منمن لين ماجه من ۱۳۰۳-۱۳۰۹ معطبوم نور تحر كار خلنه نتجارت كتب كرا<u>حي)</u>

جن افعال ہے اللہ تعالی محبت نہیں سریا وَلَا تَعْتَدُولَانَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

اور مدے نہ برحوائے تک اللہ مدے برصے والوں ہے محبت

مب*ن کر*یک

اور الله مي ناشرے محمد كارے ميت جيس كريا اور الله ظالمون سے محبت تبیس كرتك

ب شک الله محل فائن اور بزے گر گارے محبت قبیل كريا۔ الله اس مخص ہے محبت نہیں کرتا ہو بری بات کو تشکار اکرے ماسوابس فخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔

اوراللہ الماد کرنے والول ہے محبت نہیں کر آگ

اذر نغمل خرى ندكروب فنك الله المنول خرج كرف والول ي هجيت نهين ركمتك

> بے شک دہ تھر کرنے والوں سے محبت میں کر آ۔ بے تک اللہ ازائے والوں سے محبت شیں کریا۔ ب خلك الله ممي أكر في والفي متكبرية محت حمين كريك

(البقره: ۱۹۰۰)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلِّ كُفًّا رِ أَرْبُيمِ (البقره: ٢٤٦) وَاللَّهُ لَا يَحِتُ الظَّلِمِيْنَ (أل عمران: عم) رِانَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ خَوَانًا إِنْهِمًا (النساء: ٥٠) لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَبِ الشُّوَّاءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ. والنساء: ١٨٥٥)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ المُفْسِنِيْنَ (المائده: ٣) وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

(الاعراف: ١٦)

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِ بْنَ (النحل: ١٣) إِنَّ اللَّهُ لَا يُرحِبُ الْفَرِحِينَ (القصص: ٢١) اللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ مُخْتَالِكُخُورِ (لقمان: ١٨)

حافظ نور الدين على بن ابي بكرا المعلى متوفى ٢٠٨ه ميان كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع اللہ عربایا اللہ مال ضائع کرنے سے تیادہ سوال کرنے ہے اور بحث کرنے سے محبت نہیں کرتا۔ اس مدین کو امام ابو یعلی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(ميم الزوائدي) ص بوس مطبويه وار الكاب العربي موه عاد)

حضرت علی ابن طائب وٹاک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی اللہ جاتا ہو ڈھے گائم امیراور متکبر فقیرے مجتب خرایا اللہ جاتا ہو ڈھے گائم امیراور متکبر فقیرے مجت نہیں کرتا اس مدیث کو امام بزار نے ہوایت کیا ہے اور اس میں حارث نام کاراوی منعیف ہے۔

(مجمع الزوائدج ۸ ص ۵۵ مطبوعه بيروت)

المام الوجر حيد الله بن عمد بن الي شيد متوفى ٥ ١٠٠ مد دوايت كرية بين :

بئو منمرہ کے ایک مخص نے آئے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول الله طابیا سے فرملیا الله مال ہاپ کی نافرمانی سے محبت نہیں کرتا۔ (المعنف من ۱۸ مرام ۱۷ مطبوعہ اوارة الفران کراچی ۱۲ مرامی)

المام سليمان بن احد طراني روايت كرت بين

حصرت بسامہ بن زید دینجو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منابیدم نے فرمایا اللہ عزوجل بدشلق اور بد زمان سے محبت تہیں کرنا۔ (المعجم الکبیرین اص ۱۹۵ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی ہیروت)

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کی مجراکردہ روکردانی کریں تو ہے شک اللہ کافرون کو دوست نمیں رکھتا۔

یہ آیت اس عظم کی ناکیر ہے جمیری انہاع کرد علامہ ابوالحیان اندلس نے کلساہ کہ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنمانے فرملیا جنب یہ آیت نازل ہوئی : "آپ کیئے کہ اگر تم اللہ کی بحبت کے دعوے وار ہوتو میری ابناع کرو اللہ جہیں اپنا مجبوب بنائے گا"۔ تو میرانالہ بن ابی ہے استاب سے کہا کہ محد (مطابحت کو اللہ کی اطابحت کی مثل قرار دیتے ہیں اور یہ عظم دیتے ہیں کہ ان سے ایس محبت کی جائے جیس عیدلی بن مریم سے حبت کی گئی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کئے کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا قرول کو دوست نہیں دکھتا۔ بوئی۔ آپ کئے کہ اللہ کی اطابحت کرو اور رسول کی پھراکروہ روگروانی کریں تو بے قبال اللہ کافرول کو دوست نہیں دکھتا۔ بوئی۔ آپ کئے کہ اللہ کا طابعت کرو اور رسول کی پھراگروہ روگروانی کریں تو بے قبال اللہ کافرول کو دوست نہیں دکھتا۔ بوئی۔ آپ کئے کہ اللہ کا طابعت کرو اور رسول کی پھراگروہ روگروانی کریں تو بے قبال اللہ کافرول کو دوست نہیں دکھتا۔ (دائم المحدد) مطبوعہ دارا الفریون سے ۱۳۱۲ اللہ کا

اِتَ اللَّهُ اصْطَفَى احْمَرُ وَنُوكُا وَالْ اِبْرُهِيْمَرُ الْ عَمْلَ عَلَى عَلَى

بنظب الشرائي آدم كو الدوع كو اور آل إرابيم كو احد آل عران كو دال مكورات ي آنام جها آل يردن ا

دى ٥ ان مي سنعين رقبين كي اولاد جي اور النديهمت سنة والا بتوب جلن والاسب

خاص انسانوں کا خاص فرشتوں ہے اور عام انسانوں کاعام فرشتوں سے افضل ہوتا اس سے پہلی آبت میں زباہا تھا کہ اللہ اندائی کی محبت رسونوں کی اتناع ہے حاصل

اس سے مہلی آبیت میں فربایا تھاکہ اللہ تعالی کی محبت رسونوں کی انزاع سے مامسل موتی ہے اس آبیت میں اللہ تعالی

, تيسان القرآن

نے رسولوں کی نشیاست اور ان کے ورجات کی باندی کو بیان قربایا ہے " کیو تکہ اللہ تعالی کی مخلوق کی دو قسمیں ہیں اور غير مكافين اور بلاشير مكافين غير مكافين ست افسل بين اور مكافين كي جار مسيس بين ملا كدا شيطان بن اور انسان سیطان اور اس کی دریات تو کافریس کیونکه الله تعالی نے قرایا:

اور ب شک شیطان این دوستوں کے دلول میں وسوے والے رہتے ہیں تاکہ وہ تم ہے جھڑا کریں اور اگر تم نے ان کی دیدی

کی لاے شک تم مشرک موجاز کے۔

علائك ووتمارے وشن بين فالول كے لئے كيما برابدل ہے۔

وَإِنَّ الشَّبَاطِينَ لَبُوْحُونَ إِلَّى أَوْلِيَا إِنِّهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنَّ اطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

(الانعام : ١١١)

اَ فَتَتَ خِذُ وَنَهُ وَذُرِّ يَنَنَهُ أَوْلِيكَا ءَمِنْ دُونِي وَهُمَ لَكُمْ عَدُونَ الله الله الله الراس كى ارت كودوست بنات بوج بِنِّسَ لِلظُّلِمِ مِن بَدَلًا (الكهف: ٥٠)

اور جنات میں ہے بعض مومن میں اور بعض کافر ہیں کر اُن جمید میں ہے :

اور ہم یں سے بعض اللہ کے فرمائیردار اور بعض (نافرمان) فالم جی اسو جنوں نے فرائبردادی کی انسوب نے بھلائی کا راستہ عاش

کرلیان اور رہے طالم قروہ جہنم کالیند معن ہوئے۔

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفَاسِطُونَ فَمَنَّ اسْلَمُ فَأُولِكَ نَحَرُوا رَشَدُ الْ وَأَنَّا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوَا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (الجن: ١٥٠٣)

بشر سیاطین اور جنات سے بالاتفاق افضل ہیں اور ملا تکہ اور بشرکے درمیان افضلیت میں اختلاف ہے۔ معتزلہ ملا تكد كوافضل قرار ديينے بيں حتى كه وہ ملا كد كورسل بشرے بھى افضل كہتے ہيں 'اور الل منت كے نزديك رسل ملا تكدلو عوام بشرے افعنل ہیں لیکن رسل بشررسل ملا کہ سے افعنل ہیں اور عوام بشرعوام ملا کہ سے افعنل ہیں (عوام بشرے مومنین صافین مراد ہیں کفار اور فساق ہے بالاجماع الذيحہ افضل ہیں) رسل بشر کاعوام ملا تکہ ہے افضل ہونا تو بالبدامت ب اور رسل بشر ک رسل ملا مک سے افضلیت پر ولیل بد ہے کہ الله تعالی نے تمام فرشتوں کو بد تھم ریا کہ وہ جعزبت آدم عليه السلام كوبه طور تعظيم اور تكريم سيره كرس اور محكمت كأمين تقاضا ب كه ادفي كو اعلى كي تنظيم كالحكم ديا جائ وو مرى دليل یے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَعَلَّمُ الْمُ الْأَسْمَا وَكُلُّهَا - الأيه (البقره: ١٦) اور الله نے آدم کومب (جیزول کے) نام سکمائے۔

اس تیت کوبیان کرنے سے میں مقصور ہے کہ حصرت آدم کو فرشنوں پر فضیاست دی اور ان کے علم کی زیادتی کوبیان فرملا اور ان کی تعظیم اور تھریم کے استحقاق کی وجہ بیان فرمائی۔ اور عوام بشرکی عوام ملا تکہ ہے افغنلیت پر دلیل میرے کہ انسان فضائل اور علمي اور عملي كمالات حاصل كربائ جب كداس كي طبيعت بيس اس كے غلاف شموانی اور غلبهاني مواقع اور عوائق موجود میں اور اس کو اپنی بھوک مٹائے اس ڈھانیے اور سرچمیائے کے لئے کسب معاش کی احتیاج ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک جہیں کہ مواقع اور صوارف کے باوجود عبادت اور ریاضت کرنا اور علی اور عملی ممل ماصل کرنا زیادہ وشوار ہے اور اس میں زیادہ اخلاص ہے اور میہ فرشنوں کی عبادات سے زیادہ افعنل ہے کیونکہ ان کی عبادت میں کوئی مانع اور شاغل نہیں ہے اور چومتی ولیل قرآن مجید کی ہے آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: بے شک اللہ نے اور نوح كو اور آل ابراجيم كو اور آل عمران كو (ان كے استے استے زمانديس) تمام جمانوں پر برزگ دى (آل عمران : ٣١٠) اور تمام جمالوں میں فرشتے بھی داخل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ موام ملا تک سے عوام بشرافعنل ہیں اور ملا نکہ کے اس عموم

سے رسل ملا کہ بالاجماع مسئلی ہیں اس طرح کل ابرائیم اور آل عمران کے عموم سے کفار اور فساق عقای مشغیٰ ہیں اور اس اس آیت کا ففاصہ سے سے کہ حضرت آدم محضرت نوح اور حضرت ابراہیم نو تمام فرشنوں سے افضل ہیں خواہ رسل ملا کہ جون یا عوام ملا کہ اور جفترت ابراہیم اور حضرت عمران کی اولاد ہیں ہے مومنین اور صافین عوام ملا کہ سے افضل ہیں۔ حضرت آدم محضرت نوح وغیرہم کے خصوصی ذکر کی توجیہ اور ان کی فضیاتوں کا بیان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان فضیات یافتہ اور بررگ شخصیتوں کا ذکر قربانی ہے جن کی اتباع کرناواجب ہے اور جن کی اتباع کرناواجب ہے کو تکہ وہ تمام کی اتباع کرنے بنا اللہ کا ذکر قربانی ہے کو تکہ وہ تمام انسان کی اتباع کرنے بنا ہے کہ دو ترب کے بعد معرت آدم علیہ السلام کا ذکر قربانی ہی انسان کی اصل جی اس کے بعد معرت فوج کا ذکر قربانی کو تکہ وہ آدم اصفر ہیں اور دنیا میں رہنے والے تمام انسان ان ہی کی اصل سے ہیں۔ اس کے بعد کل امراہیم کا ذکر قربانی اور دسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں مندوج ہیں جن کی اتباع اور اطلاعت کا خصوصیت کے ساتھ اس سے پہلی آیت میں تھم دیا گیا ہے 'اور معرت میں علیہ السلام بھی اس میں مندوج ہیں 'اللہ اور اس میں معرت میں اور معرت عینی علیہ السلام مندوج ہیں 'آل ایراہیم کا خصوصیت کے ساتھ اس کے ذکر کیا کہ یہودی اپنے آپ کو معرت ایراہیم کے ساتھ مخصوص کرتے تھے اور آل عمران کا خصوصیت کے ساتھ ذکر عبدائیوں کی وجہ سے کیا اللہ تعالی نے بیان فربا ہے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے منتی و بیا ایا ان

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کی وجوہ سے لضیلت عطا فرمائی انہیں بنی نوع انسان کا مبدء بنایا۔ وہ پہلے ہی جیں۔ ان کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی علمی برتری ظاہر فرمائی انہیں مبحور ملا تک بنایا ، ان کو سجدہ ند کرنے کی وجہ سے ابلیس دائدہ ور گلا ہوا ان کو زمن پر اپنا ظیفہ بنایا ان کو جنت میں رکھا اس کے علاوہ حضرت آوم کی اور بست فضیلتیں ہیں۔

حضرت لوح عليہ السلام كى فشيلتوں بيں ہے يہ ہے كہ نشان پر وہ يميلے تشريق ہيں۔ بيؤں "بسنوں" ہو ہيوں" فالاقال اور ويكر تمام ذوى الارجام كے ساتھ فكاح كى تحريم كا حقم سب ہے يہلے ان پر ناقل ہولد حضرت آدم كے بعد روئے فيان كے تمام انسانوں كے واقى والد بيں۔ آل ابراہيم كى بيد فضيلت ہے كہ ان كو قبوت اور كتاب عظاكي۔ اس آيت بيں جو حضرت آل عمران كا لفظ آيا ہے اس بي عمران ہے مراد كون بيں؟ أيك تول بيہ كہ اس ہے مراد عمران بين ماقان بين جو حضرت سليمان بين واؤدكى اولاو بين اور واقى حضرت مريم بنول "حضرت مينى عليہ السلام كى والدہ كے باپ بيں۔ بيد حسن اور واجب كا قول ہے "اور آيك قول بي ہو دور عمران بين و حضرت مولى اور حضرت بارون كے والد بين اور وہ عمران بين وحضرت مولى اور حضرت بارون كے والد بين اور وہ عمران بين فسير بيں۔ بيد مقاتل كا قول ہے ليكن بہلا قوں رائے ہے كو نكہ اس آيت كے بعد والى آ يوں بيں جس عمران كا ذكر ہے۔ وہ تعلى طور پر حضرت مورم كے والد بين

انبياء كرام عليهم السلام كي جسماني اور روعاني خصوصيات

اس آبت میں اللہ تعالی نے تمام عالمین پر انبیاء علیهم السلام کی فضیلت بیان فرائی ہے۔ امام رازی نے علامہ علیمی ک کمکب المنہان سے یہ نفل کیاہے کہ انبیاء علیم السلام کی جسمانی قوتیں عام انسان کی جسمانی قونوں سے بالکل مختف ہوتی ویں۔ انہوں نے پہلے حواس خسبہ کاؤکر کیاہے اس کابیان حسب ذیل ہے :

تبيانالترآن

() قوت باصرو: المارے في سيدنا محر مطابيا كى قوت ياصرو منهاء كمال كو كينى موكى تقى كيونك رسول الله اللي الم الم : الله تعالى نے تمام روے زهن كوميرے لئے سميٹ ويا اور جس نے اس كے مشارق اور مغارب كود كھ ليا۔ (صحيح مسلم) نيز ر سول الله طائبة إلى عنول كو قائم كو اور ش كركمزے ہو كيونك بين تم كوبس پشت سے بھي اس طرح ديكھ امول جس طرح سلمنے سے والیجتنا ہوں۔ (معنی بغاری)۔ اس طرح معرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق الله تعالی نے قرمالا ؟ اور ای طرح ہم نے ابرائیم کو آسانوں اور زمینوں کی ساری وَكَذَ الِلِكَ أَبِرِ كَي إِبْرَاهِيْمَ مَلِكُونَ السَّمَوْبِ بادشانل(کل مخلوقات) وکھائی اور اس لیے کہ وہ وکھے کر نقین وَالْأَرْضِ وَإِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينِينَ (الانعام: ٥٥) سرے والوں سے ( بھی) ہوجا تھی۔

اس آیت کی تغییریں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھراتی قوی کردی کہ انہوں نے تحت الثری سے لے کر عرش على تك تمام محلوق كو د مكير ليا-

(٢) قوت سامعہ: جارے نبی سیدنا محد الزور کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ قوی تھی کیونکہ رسول اللہ مان کیا ہے۔ فرمایا اسان چرچانا ہے اور اے چرچانے کا حق ہے۔ اسان میں ہر قدم پر آیک فرشنہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ (ترفری) اس صدیث سے معلوم ہواکہ نی مالیجام نے آسمان کے چرچرانے کی آواز سی انیز نبی مالیجام نے پھول اور در متول کا كلام سنا اونت الموه واور جرني كاكلام سنام جناب اور فرشتون كأكلام سنا- اور سب عديده كريد كم الله عزوجل كأكلام سنا- اي طرح قران مجيد من أركور م كد حفرت سليمان عليه السلام في جيوني كأكلام سنا:

ما ئيك اليس خرند بوء تو (سليمان) بس كى بات بر مسكرا كريس

حَتَى إِذَا آنَوْاعَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةً يَّا كَيْهَا حَلْ كه جب (سلمان ادر ان كے تشكر) چونيوں كے ميدان ، النَّمُلُ الْدُحُلُوا مُسَارِكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُكَيْمان السَّهُ وليه جونى بول اعد جونيوا تم الي مروال عن واطل وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ كَفَتَبَشَمُ صُارِحَكًا رَمِنَ مِوجَادُ (كبير) عليمان اور ان كالظر تهين كبل ند دُاليا ورأن قَوْلِهَا - (النمل: ١٩٠١)

(مو) قوت شامد : جس طرح حضرت معنوب عليه السلام كي سو محصنے كي قوت بھي كيونكه بنب حضرت يوسف عليه السلام نے اسے بھائیوں سے کما:

میرے اس کرتے کو لے جاؤ اور اے میرے اپ کے چرے یہ ڈال دو ان کی جنگمیں روشن ہوجائیں گی' اور جب تھاند (مصر ے) چلا تو ان كے بلب في (كر والول سے) كما يے شك يس ضرور ايست كى خوشيو مولك مها مول أكرتم مجت برهاي كى وجه ے ناقص النقل ند كو-

إِنْهَبُوْا بِقَمِبْصِي هٰذَا فَٱلْقُوُّهُ عَلَى وَجُواَ بِي يَاتِ بَصِيْرًا ﴿ وَأَنْوُنِي بِالْهَلِكُمُ ٱجْمَعِيْنَ ۗ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْمِيْرُ قَالَ اَبْوْهُمْ إِنِّي لَا رِحِدُرِيْحَ يُوسُفَ لَوُلَا أَنْ تُفَيِّتُنُونَ۞(يوسف: ١٣-٣)

ان آبات سے معلوم ہوا کہ اوعر قافلہ مہرے رواند ہوا اور اوعر معفرت بعقوب علید السلام کو معفرت بوسف کے كيے ان كى خشبو أتى-

(م) توت زا لفته : الأرك في سيدنا محر الميلام كو خيبرين أيك يمودي عورت في زير الود لقمه كلايا تواس لقمه في

تبيانالكرآن

الآب سے کما بھو میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور اس پاب سے یہ واقعات ہیں کہ جب آپ نے اپنالتاب دہن حضرت ابو کر گھاتھ زہرخوںدہ ایزی ہیں' حضرت علی کی دکھتی ہوئی آتھوں ہیں' حضرت رافع بن خدت کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہیں اور حضرت سلمہ بمن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی ہیں ڈالا تو ان کو شفاء ہوگئے۔ حضرت جار کی ہنٹریا ہیں لعلب دہن ڈالا تو کم کھانا بہت زیادہ آدمیوں کو کانی ہوگیا اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔

(۵) قوت الاس : جیسے حضرت اہرائیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیاتو وہ گزار ہوگئ حضرت نیسٹی علیہ السلام برص کے مریضوں اور مادر ذاد اندھوں پر ہاتھ کچیرتے تو وہ شفایاب ہوجائے اور ہادب نمی سیدنا محمد طائع اللہ کے محمور کے ستون سے نیک لگائی تو اس میں حیات آگئ جب آپ اس چھوڑ کر منبر پیٹھے تو وہ آپ کے فراق میں او نمنی کی طرح چھنے لگا۔ جب آپ نے اصد پہاڑ پر قدم رکھاتو اس میں حیات آگئ وہ اس اور اس میں حیات آگئ وہ اس اور آپ کے حواس بالانے کی فیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو آپ کہ ان حواس بالانے کی فیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو آپ کہ ان حواس بالانے کی فیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو آپ کہ ان حواس بالانے کی فیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو آپ کہ ان حواس بالانے کی فیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو آپ کہ ان حواس بالانے کی فیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو آپ کہ ان حواس بالانہ میں سے آپ کے انڈر تھائی فرما ہے ۔

سَنَقُرِدُ كَفَلا تَنْسَى (الاعلى: ١) اب ام آپ كو ترآن ياها كي هے تو آپ نه بحولي مي

اور ان حواس میں سے آیک قوت ذکاوت ہے۔ معزت علی والمح فرائے میں مجھے رسول اولتہ مالیوام نے علم کے آیک برار باب سکھاتے ہیں اور میں نے برماب سے آیک ہزار باب مستنبط کر لئے ہیں جب آیک ولی کی قوت ذکاوت کا یہ عالم ہے تو نی مالیوام کی قوت ذکاوت کا کیا عالم ہوگا۔

قیت محرکہ : نبی الخایظ کا معراج پر جانا معنوت عینی علیہ السلام کا زندہ آسان پر افعالیا جانا معنوت اور ایس اور معنوت الیاس کا آسانوں پر افعایا جانا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور قرآن مجید میں چھنوت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب نے پک جھیکنے سے پہلے تخت الن کے سامنے حاضر کردیا :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا الِنِيْكَ بِهِ قَبُلَ جَم كِيْسَ لَلْهِ كَامَ فَاسَ فَامَ س أَنْ يَتُرُنَدُ لَذَى عَنْدَهُ عِلْمُ فَكَلَالنمل : ٣٠) كيا جَمِينَ عيد آپ كياس له آنون

تهيبان الترآو

تعرب اساق مجر الله تعالى في حعرت سيدنا محد رسول الله الله الله الله عليها كي روح قدسيه ك تلمور ك لئ معرت اساعيل عليه السلام كو مبدء بزايا ور معزت الحال كو دو شاخول كاميده بزايا معزت ليقوب اور عيسو معترت يعقوب عليه السلام كي نسل میں نبوت رکھی اور عیسو کی نسل میں بادشاہت رکھی اور سیدنا محدر سول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے ظہور تک بیاسلم چان ربا اور جسب سیدنا خیر مناه یا کلهور جوانو نبوت کانور اور بادشاجت کانور دونول حضرت سیدنا محد رسول الله منایدام کی طرف ختال كردية محت اور قيامت تك كے لئے دين كى لامت اور رياست كى فرانروائى آپ كى امت كو سونپ وى كئ چنانچير آب کے بعد آنے والے خلفاء ریاست کے سربراہ بھی تھے اور دین کے آمام بھی تھے۔

( تغییر کبیری ۲۳ مس ۳۳۳ (مع زیادة ) مطبوعه دارا کفکر بیوت ۴۹۸ اید)

الله تعالى كاارشاد هے : ان س عد بعض بعض كي اوازدين اور الله بست عف والذاور خوب جائے والا ب-اس آبت كامطلب بديه كدان ميس سے بعض بعض كى حقيقى اولاد بين تو معرت تدم عليه السلام كے سوا باقى سب حضرت آدم کی اوالہ بیں یا اس کا مطلب میہ ہے کہ مید سب آیک ووسرے کی معنوی اوالد بیں اور توحید" الله اور اس کے رسول کی اطاعت اور اخلاص میں آیک دو سرے کے تمع جین اور الله تعالی نے فرایا ہے وہ بست سفتے والا خوب جانے والا ہے اس کا آیک مطلب ہے ہے کہ اولتہ اسینے ہندوں کی باتوں کو شفتے والا ہے اور ان کے کامون اور ان کے دلول کی باتوں کو جلنے والا ہے اور اپنی مخلوق میں ہے جس کے اتوال اور افعال کی استنقامت کا اس کو علم ہو تا ہے اس کو منتخب فرما لیتا ہے اور

اس كو نصيات عطا فرما آيا اليه اجس طرح الله تعالى في فرمايا ب الله ابني رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جاتا ہے

اَللَّهُ اعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَالانعام : ١٣٠) إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَ ابِتَوَيَدْعُونَنَا رَغَبًا ﴿ فِلَ مِهِ (انبياء) نِيكَ يَسُول مِن جلدى كرت سے اور (امارى وَّرُهَبًا وَكَانُواكَنَا خُرِيْهِمِيْنَ.

ر حمت کی) توقع اور (عارم جلال کے) خوف ہے ہم سے دعا

(الانبياء: ١٠) كرت تحاور عارب التي عابري كرة وال تهد

اور اس کادو سرا مطلب مدے کہ میرورید کتے تھے کہ ہم آل ایراتیم اور آل عمران سے بین اس لئے ہم اللہ کے بینے اور اس کے محبوب ہیں اور میسائل یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں مطلائکہ ان کو میہ عکم تھا کہ بیہ اقوال ہاطل ہیں لیکن ان کے علام اغراض باطلم کی بنا پر سے منتے منتے اللہ تعالی نے قربایا اللہ ان کے باطل اقوال کو سلنے والا ہے اور ان کی اغراض فاسده كوجائية والاب اتواس أيت كااول حصد انتزاء عليهم السلام كي فعنيلت بي ب اوراس كا آخري حصد ال كم مكرين کی قدمت اور تهدید بین ہے

جب حمران کی بیوی نے موش کیا سے میرسے دب: ج میرسے پیٹ یں سے اس کی یں نے تیرے

لد ال المان ترسه بيد وكرون ادين الراك الراك موا المرتبري ط ك زائل مذركو البول فرما المعطاب تؤسست سنت والاخوب ملت والديد

# اور اس كو عمده يرورش كم ساعة مردان يرشعايا الدركم

بنیک اللرسم جاہے ہے مار

عمراك كي نيوى كى نذر مائنے كى تفصيل علامہ ابو جعفر محدين جرم طبري لکھتے ہيں۔

عمران کی بیوی معفرت مریم کی مال چیں اور معفرت عینی بن مریم صلوات اللہ علیہ کی نافی جیں ان کا نام حد بنت قانوذ بنت تعتیل ہے اور ان کے خاوند کا نام عمران بن یا شم ہے یہ معفرت سلیمان بن واؤو علیما السلام کی اوادو ہے جیں۔ عمر بن اسحاق نے بیان کیا کہ معفرت ذکریا اور معفرت عمران نے وہ بہنوں سے شادی کی مصفرت ذکریا کی بیوی ہے معفرت بھی بیدا ہوئے اور مصفرت عمران کی بیوی سے معفرت مریم بریرا ہو کیں۔ جب مصفرت مران فوت ہوئے تو ان کی بیوی حد مصفرت مریم سے صلا تھیں۔ مور خین نے بیان کیا ہے کہ وہ عمراسیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے بال کوئی اوالد نہیں ہوئی تھی ان کے مریم سے صلا بھیں۔ مور خین نے بیان کیا ہے کہ وہ عمراسیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے بال کوئی اوالد نہیں ہوئی تھی ان کے مریم سے سالمہ تھیں۔ مور خین نے بیان کیا ہے کہ وہ عمراسیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے بال کوئی اوالد نہیں ہوئی تھی ان کے محرکے باس ایک ورضت تھا آیک ون انہوں نے دیکھا کہ آیک پر تھو اپنی چور جے سے لیے بیچے کو دانہ کھلا رہا تھا اس وقت ان

، رزق مطا (ما) .

تبيان التراد

کے ول میں بچہ کی تمناپیدا ہوگی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو بچہ عطا فرمائے تو انہیں حضرت مریم کا حمل ہوگا اور معزرت عمران فوت ہو گئے ،جب انہیں ہے محسوس ہواکہ ان کے بیٹ میں بچہ ہے تو انہوں نے اس کی اللہ کے لئے نذر مكن لى يعنى ده اس كو عبادت گاه كے لئے وقف كرديں كى اور وہ بجہ ونيا كى كمى چيزے تفع نہيں اٹھائے گا اور جب ان كے ہاں حضرت مریم بیدا ہو کیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے کما اے اللہ! میرے ہی اڑی بیدا ہوئی ہے، كيونك إنهول في بيت المقدى ك خدمت كي لئة نذر مانى تقى اور لؤكى الى كمزور طبيعت كى وج سے خدمت كے بهت ے کام سرانجام نہیں دے سکتی اور بعض احوال میں (مثانا سیف اور نفاس میں) مسجد میں داخل نہیں ہوسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فریکا تم نے جس اڑے کے حصول کی دعاکی متنی دہ اس مرتبہ کا نمیں ہے جس پائے کی میری دی ہوئی اڑک ہے۔

(مامع البيان ع ١٥٩ ــ ١٥٠ ملحما المطبوعة وارالمعرقة بيونته ١٥١٠ه)

معترت عیلی کامس شیطان سے جمعفوظ رمنا ہمارے نبی کی فضیات کے منافی نہیں ہے حمران کی بیوی نے کمایس نے اس کا نام مریم رکھا ہے ان کی زبان میں مریم کامعنی عبادت کرنے والی اللہ کا قرب حاصل كرف والى اور الله ك ملصفه عاجزى اور خشوع اور خضوع كرف والى ب اور انهول في كما اور بس اس كواوراس كى اولاد کو شیطان مردو کے شرسے تیری بناہ میں رہی ہوں۔

المام محرين اساميل بخاري متونى ١٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت الوجريره الله ميان كرت بين كررسول الله مالينام في في اينو آدم بين سے جو محض مجى بيدا ہو آب اس كى پیدائش کے وفت شیطان اسے چھو ہا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے چیخ مار کررو ہاہے ماسوا مریم اور اس کے بیٹے کے ایج حصرت او ہررہ دیائے کے قرآن مجید کی میہ آست پر می۔ (سمج عفاری جناس ۸۸۸ مفیور اور محد اسم البطائح کراجی ۱۸۳۱ء) علامه شرف الدين في منوفي مهدا من حديث كي شرح بين لكيت بير :

حعرت مريم اور حضرت ميلي كو ولادت ك وقت من شيطان سے مشكى كرف سے مارے ني ير ان كى فضيات نازم حمیں آئی کیونکہ ہمارے نبی مظامیا کے بہت ہے ایسے فضائل اور معجزات میں جو حضرت عیسیٰ کو حاصل تھے نہ کسی اور بي كو "ادر افضل بي مضول كي خصال كابونالازم نهيں ہے۔ (شرح الليبي ج اس ٢٠٠١)

ملاعلی قاری نے میں کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد تکھاہے اس کی تظیر طبرانی کی بیہ حدیث ہے ہراین ادم تے خطاکی ہے یا خطاکا ہم (اران ) کیا ہے سوا حضرت یجی بن زکریا ملیماانسلام کے (مرقات ج اص ۱۳۹)

عن عبد الحق عدست والوى منونى ١٠٥٠ اله علامه المين كي تخرير القل كرف ي بعد لكسن بين :

مشہور یہ ہے کہ فضیات کل فضیات جزی کے منائی نہیں ہے لیکن بندہ ضعیف ہیر کمتا ہے کہ قبی مان کا بنو آوم کے اس موم سے مستی ہیں اور اس مدیث میں آپ نے دوسرے فرزندان آدم کی خبروی ہے اور طمارت میں آپ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کی والوت کے وقت شیطان آپ پر کمی تنم کا تصرف کرسکے ابیض شار مین نے کہا ہے کہ جب منظم اس متم كاكلام كرياب تواس كى ذات مموما مكلام سے خارج ہوتى ہے اور ذوق اور حال اس كا قريد ہو يا ہے۔ شیخ محد اور ایس کاند حلوی نے شیخ مبدالحق محدث دالوی کی اس تقریر کو اسعات کے حوالے سے تکھا ہے۔

(اشعة اللمعلة ج اص ٨٢ مطبوعه مطبع تبج كمار لكعنو الشعليق النسيج ج اص ١٣ مطبوعه لا بور)

علامه بدرالدمن محمود بن احد عيني متوفي ٨٥٥ ه الكين بين:

قاضی نے بید اثنارہ کیا ہے کہ تمام انہیاء علیم السلام اس فضیلت کے حصول میں حضرت عینی علید السلام کے شریک میں علام کے شریک میں علامہ قال ہے۔ (عمرة القاری نے اس عداد ارداد البائذ المترب معرا ۱۹۳۸)

علامه الوعيد الله محربن احر مأتى قرطبي منوفي ١٧١٨ مد ككيت بين :

المارے علاء نے ہے کہا ہے کہ اس مدیث ہے مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کی دھا مستجاب ہوگئ اور شیطان تمام اولاد آدم کی کوکہ میں انگلی چیمو تا ہے حتی کہ انبیاء اور اولیاء کے ہی انگلی چیمو تا ہے سوا حضرت مریم اور ان کے والدہ کے ان کے بیٹے کے۔ لگدہ نے کہا شیطان ہر نو ڈائیدہ بے کے پہلو میں انگلی چیمو تا ہے سوا حضرت عینی اور ان کی والدہ کے ان کے ور میان جاب کروا گیا تا اس کی انگلی چیمو نے سے بہ لازم حمیں ور میان جاب کروا گیا تا ہو گئے کہا وار ورخان نے اور ورخان نے کہا کہ شیطان اس بچہ کو گراہ کرنے با برکانے کی قادر ہوگیا ہے کیونکہ کتے انبیاء علیم السلام کو برکانے اور ورخان نے کے لئے شیطان نے خرایا :

ران عِبُودى كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ (الحجر: ٣٢) يوك مرب فاص بعول يرتواكوني دورنيس

علادہ ازیں ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان پر اکیا جاتا ہے تو مریم اور ان کے بیٹے حضرت تعینی آگر چہ شیطان کے الگی چموٹے سے محفوظ رہے۔ الگی چموٹے سے محفوظ رہے۔

(انجائع لاحكام القرآن ج ٣ من ١٨ مطبوعه اختثارات باصر ضروار ان ٢٨٥٥ماه)

خلاصہ سے کہ شیطان کے انگی نہ چمونے سے زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ باتی انہیاء علیم السلام اُس کے انگلی چمونے کے یاد جود اس کے شرسے محفوظ رہے۔

یں کہتا ہوں کہ ہمارے نی سیدنا محمد النائیل کی یہ فعنیات اور خصوصیت ہے کہ آپ کے ساتھ جو شینطان اور ہمزاد پیدا کیا گیا تھا آپ کی نگاہ کیمیا اثر سے اس کی ہمی کایا پلیٹ مٹی وہ شینطان مسلمان ہو کیا اور بہائے ور فالانے اور برکانے کے آپ کو نیکی اور بھلائی کے مشورے دہیۓ لگا۔

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهد دوايست كريت بين :

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالام نے فرانیا تم میں سے ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے استان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے (سفیان کی روابیت میں ہے اور آیک فرشتہ لگا دیا جاتا ہے) محابہ نے پوچھایارسول اللہ آپ کے ساتھ مجھے؟ آپ نے ساتھ میں؟ آپ نے قربالی نہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے بھلائی کے سوا محمل اور مشورہ فہمیں دینا۔ (مجے مسلم ج موسلم ہے مسلم ہے میں مسلمان میں مسلمان میں دینا۔ (میں مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے میں مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں ہے میں مسلم ہے میں میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں مسلم ہے میں مسلم ہے میں ہے میں ہے میں مسلم ہے میں میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے می

رسول الله طالال کی فیض آفری لگاہ سے شیطان کامسلمان ہوجاتا ہمت مخلیم فضیلت ہے اور یہ نعنیات بشمول حضرت عینی کے ممی نی کو بھی حاصل جمیں ہے۔

بچہ کانام رکھنا اس کو تھٹی دینا اور بچہ کی ولادت کے دیگر مسائل

ان آیات میں ہمارے نبی سیدنا محد ملاہیا کی نبوت پر دلیل ہے اور یہود کے اس دعویٰ کا ردے کہ انبیاء صرف بنو امرائیل سے مبعوث ہوں گے 'اور مشرکین کا رد ہے جن کا زعم تھا کہ بشرنبی شیں ہوسکیا کیونکہ ان آیات میں ایکہ تعالی

تبجان الترآد

کے نبی طابط کو گذشتہ نبیوں اور استوں کے ان اموال سے مطلع فرمایا جن کی تقدیق ان کی کتابوں میں موجود تھی اور ہے، آپ کی نبوت کے صدق پر واضح دلیل ہے۔

نی کی ولادت اور اطلان تبوت سے پہلے ہو امور فلاف علوت طاہر ہونی ان کو ارباص کئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ایسی خاتون سے پیدا ہو کئی جو ہو ڈھی اور بانچھ تغییں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارباص ہے "اس طرح حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کر لیا گیا ہے ہمی ان کے معمول کے خلاف تھا تاکہ ان کی پاکیزہ میرت ان کے جائے۔ ان کی چاکیزہ میرت ان کے جائے۔ ان کی جائے۔ ان کی جائے۔

عمران کی بیوی محدید اپنی بی سے وادوت کے دن ان کا نام مریم رکھا اس سے معلوم موآکہ وادوت کے دن نام رکھنا جائزے مرچند کہ بید شریعت سابقہ ہے لیکن وہاری شریعت میں بھی اس کی تائیدے:

المام همرین اسامیل بخاری منوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابدموی اشعری افتاد بیان کرتے ہیں کہ میرے بابی آیک پید پیدا ہوا میں اس کو لے کر ٹبی طفیقا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا لور اس کو مجور کی تھٹی کھٹائی لور اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ بید حضرت ابو موئی کے سب سے بوے بیٹے تھے۔ (میجے بتاری ج موس ۸۲۱ مطبوعہ لور جمرامیح المطابع کراچی)

حضرت الن بن مالک وظام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طف واللہ کا بیٹا تیار تھا وہ سفر ہے گئے۔ اس اشاء ہیں وہ بیٹا فوت ہو گیا جب والیس آئے تو معفرت اسم سلیم نے کہا پہلے ہے زیادہ پرسکون ہے۔ ان کو شام کا کھانا کھاایا اور رات کو حضرت ابو طفہ نے ان ہے عمل زوجیت کیا۔ جبح کو حضرت اسم سلیم نے کہا لب بیٹے کو وفن کردو۔ حضرت ابو طفہ نے رسول اللہ التی اللہ التی اللہ اس کیا آپ نے چھاتم نے رات اس عمل میں گزاری؟ انہوں نے کہا ہاں اور وال اللہ التی اللہ ان دونوں کو پرکت مطافر ہاتو ان کے ہاں بیٹا پروا ہوا۔ جھے سے حضرت ابو طلہ نے انہوں نے کہا ہاں بیٹا پروا ہوا۔ جھے سے حضرت ابو طلہ نے کہا تم اس بچہ کو نبی مائی ہے کہا ہیں اس بچہ کو نبی مائی ہے کہ کھوریں بھی کھوریں بھی کہا تھا ہے ہاں نے کہا اور میرسے ساتھ کھوری بھی الجائیا ہے ہاں نے کہا ہوں بھر کہ کھوریں ہیں۔ نبی الجائیا ہے کہا ہوں نے کہا ہاں بھر مجوریں ہیں۔ نبی الجائیا ہے کہا ہوں نے کہا ہاں بھر مجوریں ہیں۔ نبی الجائیا ہے کہا ہوں اور اس کو جہا کراس کی ہے کہ منہ میں رکھا اور اس کو محش دی اور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔

( می بخاری ج من ۱۸۲۴ مطبور نور در است افسطانی کراجی ۱۸۳۱ ندی

اس مدیرت کے مسائل بن سے بیہ ہے کہ جب کوئی شخص تھکا ماندہ سفر سے اسکاتو فورا اس کو غمناک خیر شیں سائل چاہئے۔ بید کی موت پر مال باپ کو پرسکون رہنا چاہئے۔ بید ابو تو کسی بزرگ ہے اس کے منہ بن تھنی ڈنوائی چاہئے اس سے برکمت کی دعاکرائی چاہئے اور بید کا انجمانام رکھنا چاہئے۔ خصوصات انہیاء عیسم السلام اور بزرگوں کے نام پر اس کا نام رکھنا چاہئے۔ نام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوئی ۵۷ اس دوائیت کرتے ہیں :

حضرت ابو ورداء دی جارت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیانم نے فرمایا قیاست کے وان تم کو جمهارے ناموں اور تمهارے

تبيانالعرة

آبان کریں گے۔ اس مدید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اوقعے نام رکھو۔ (سنی ایوداؤد یہ ۲۳ مطبوعہ مطبع جیبانی پاکستان اور دور ۲۵ سات اس مدید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگول کو قیامت کے دان ان کے آباء سے مفسوب کرکے پکارا جائے گا شاا اس مدید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگول کو آن کی ماؤل کی طرف منسوب کرکے پکارا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے افکال بن فلال ہور میں جو عوام میں مشہور ہے کہ لوگول کو آن کی ماؤل کی طرف منسوب کرکے پیکارا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے اس کی شخص ان کی شخص اور بھی شرقی احکام ہیں ان اس کی شخص ان کی شرقی احکام ہیں ان احکام میں ان اور بھی شرقی احکام ہیں ان احکام میں سے ہم عقیقہ کا بیان کررہے جی اس کے جوت میں احادث بیان کریں گے اور اس کے بعد زاجب فقہ اور بیل کے بعد زاجب فقہ اور بیل کے بعد زاجب فقہ اور بیل کریں گے۔

عقیقہ کے متعلق احادث " عار اور اقوال آاجین

المام محدين اسائيل مفاري روايت كرتي بين 2

حضرت سلیمان بن عامر دی و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ دی ایم فرمایا اور کے ساتھ فقیقہ ہے۔ اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سنے گندگی کو دور کرو۔ (می بھاری ج مس ۸۲۲ مطبوعہ اور جی اسطانی کراچی ۱۳۸۸هم)

المام الوعيسي ترقدي متوفى الدوايت كرسته بين

حضرت ام كرز رضى الله عنها روايت كرتى بين كه انهول في رسول الله طائع بين حقيقه كه متعلق سوال كيال آپ في قرما إلاك كي طرف سنة دو بحميان اور لزكي كي طرف سنة ايك بكرى (دن كرو) اس بين كوئي حرج حمين كه وه تر بويا عاده المام ترزي كتة بين كه به حديث منح بين

اس حدیث کو امام دارمی (مفن داری جوس ۸) اور امام احد (متداحہ جوس ۱۵۹ – ۱۳۸۱–۱۳۸۷) نے بھی روابیت کیا ہے۔
حضرت سمرہ داناہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی کے قربایا لؤکا اسپنے طفیقہ کے بدلے ہیں گردی ہے۔ والات کے
ساتویں دان اس کی طرف سے ذری کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال مونڈے جائیں۔ امام ترفری کیتے ہیں کہ بیہ
حدیث حسن میجے ہے۔ (جامع ترفری ص ۲۳۷ مطبوعہ اور محرکارخانہ تجادت کتب کراچی)

لنام ابوداؤو سليمان بن اشعث منوفي هدا وهد روابيت كريتي :

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ وسول الله طابی الله عضرت حسن اور حضرت حسین رمنی الله عنماکی طرف سے آبک آبک میندُها ذرج کیا۔ (سنن ابوداؤوج ۲س ۳۳) مطبوعہ مطبع مجتباتی پاکستان الا مور ۵۰ ۱۲۰۰ه)

المام الوحيد الرحمان احربن شعيب نسائل متوني ١٠٠٠ مدايت كرست إين:

معفرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ فی ظاہدا کے معفرت حسن اور معفرت حسین رضی الله عنما کی طرف سے وود و میندھ فرای کے۔ (سنن نمائی ج مسیری اور محد کارخانہ تجارت کتب کرای)

می بھاری اور جامع ترفدی میں جن احادیث کا ذکرہے وہ سب سنن ابوداؤد اور سنن نسائی میں بھی فہ کور جیں۔ آگر بیہ اعتراض کیا جائے کہ سنن ابو داؤد میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے آیک آیک میں ڈھے کو ذریح کرنے کا تذکرہ ہے کور سنن نسائی میں وہ دو میں ڈھے ذریح کرنے کا ذکرہے تو اس کی کیا توجید ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ تعلیم کے ان کی دانوت کے دان آیک آیک میں ڈھا اور ذریح کیا اور ہے بھی ہوسکتا ہے کہ آیک میں ڈھا آپ میں دو اس کی کیا اور معافرے کیا اور معافرے کیا اور معافرے کہ آیک میں دو اس میں دو اس کی کیا اور حضرت علی اور حضرت قاطمہ رضی اللہ عنما کو وہ مرامینڈھا ذریح کرنے کا تھم دیا تو

يسلددن

جس نے ایک ایک مینڈھے کے فرخ کی مدایت کی اس نے آپ کی طرف فرخ کی حقیق کبست کی اور جس نے دو دو کو ایک کی روایت کی اس نے کا دو دو کو ایک کرنے کی دوایت کی اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس نے کا اس

لام حبد الرزال في معترت عائشه أور عكرمه سے روایت كيا ہے كه رسول الله المالالله في معترت حسن اور معترت الله عندت كيا ہے كه رسول الله الله الله الله عندت حسن اور معترت المعتدنج من ٢٣٠٠)

الم این الی شید کے حضرت ابد ورداء "معنرت جار اور حکرمدے ووایت کیاہے کہ می ماہیکا کے حضرت حسن اور معنرت حسین رضی اللہ عنما کا مفیقہ کیا۔ (المسنت ج م س ۴۷-۴۷)

المم الوبكر احد بن حسين بهتي منوفي ٥٨ مهمد روايت كريت بين

حضرت الس الله بیان کرتے ہیں کہ ہی مطابع صفرت حسن اور معرت حیین رمنی اللہ عنما کی طرف سے دد اللہ عند اللہ عندا کی طرف سے دد

محدین علی بن حسین روابت کرتے ہیں کہ حضرت قاطمہ بنت رسول افلد طابط کے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی افلد مختمین کا در من افلد حضرت دسین افلد حضرت کے بالول کے ہم وزن جائدی محدقہ کی اور امام مالک نے بیجیا بن سعید سے روابت کیا ہے کہ آپ نے حضرت ملی کے دو بیٹول حضرت حسن اور حسین رصنی افلہ حمرہ کا حقیقہ کیا۔ (منن کبریل جوم ۱۹۹۹مطبور مندین) امام حبرالرزاق بن حمام متونی ۱۹۱۹مد روابت کرتے ہیں :

معترت الس وفا حد ميان كرت بي كر رسول الله والفائل في اعلنان نيوت ك يعد خود أينا عقيق كيا

(المعتندج م ص ١٩٩٩مم مغيود ويوت)

حافظ البیٹی نے لکھاہے اس مدیث کو امام برار نے اور قام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیاہے اور اس مدیث کے راوی نقد ہیں۔ (مجمح الزوائدج سم میں)

اس صعب کو امام بیعتی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبری جوس ٥٠٠٠ معلمور ملتان)

كام ابو بكر عبدالله بن محر بن الى شيد متونى ١٩٣٥ واليت كرية بين:

عطا بیان کرتے ہیں کہ ام اسماع نے رسول اللہ مالی اسے سوال کیا کیا ہیں اپنی اولاو کی طرف سے علیقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں لاکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے آبید (المسنت ۸ص ۵۰ مطبوعہ کراچی)

معرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ وسول اللہ ملھ بلا نے ہمیں اڑے کی طرف سے دو بھیاں اور اؤکی کی طرف سے دو بھیاں اور اؤکی کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ کرنے کا تھم دیا نیز معترت عائشہ نے فربایا اڑے کی طرف سے دد بھیاں سندہ ہیں اور اؤکی کی طرف سے دد بھیاں سندہ ہیں اور اؤکی کی طرف سے ایک بکری سنت ہے۔ (المصنف ج ۸ ص ان مطبوعہ کراجی)

المام عبد الرزاق روايت كرية بين:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمرے جو بھی عقیقہ کے متعلق سوال کرتادہ اس کو عقیقہ کرنے کا تھم دیجے۔ (المستعندج ۸ص اسپیدہ مطبوطہ کمتب اسلامی ہیدیت)

الم ابوالقاسم سلیمان بن ام طبرانی متونی ۱۳۳۰ مدروایت کرتے ہیں: حضرت اسلوبنت بزید بیان کرتی ہیں کہ نبی شاہیام نے فرمایا اڑتے کی طرف سے دو کریوں کاعقیقہ ہے اور اڑک کی طرف

تبيان الترآن

ہے آیک بکری کا۔ (المعم الکبیرج ۱۹۲۰ س۱۸۱)

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت الس بن مالک لسیٹے بیٹوں کی طرف سے اوش ذیج کرے عقیقہ کرتے تھے۔ (المجم الکبین اص ۱۳۴۴ مطومہ بیوت)

حانظ الشي في المعام اس مديث كم تمام راوي صحي بير-

( بن الزواكدي مع م ١٥٥ معلموعد دار الكتاب العربي بروت ٢٠٠٧هـ)

الم بو برعبدالله بن حمر بن الى شيد متونى ١٣٠٥ مدايت كرت بين:

جعفر اسینے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جو عقیقہ کیا تھا اس میں رسول اللہ طافیا نے یہ تھم ویا تھا اللہ اس کی آیک ٹائگ وائی کے پاس جمیعی جائے لور اس کی کسی پڑی کو نہ تو ژا جائے۔

ابن الی ذئب میان کرتے ہیں کہ ہیں نے زہری سے عقیقہ کے متعلق سول کیا انہوں نے کما اس کی پڑیوں کو توڑا جائے نہ سرکو اور نہ بچہ کو اس کے خون میں تنصیرا جائے۔

ہشام بیان کرتے ہیں کہ حسن اور این سیرین عقیقہ یں ان تمام باؤل کو کروہ کتے تھے جو قربانی میں کروہ ہیں اور ان کے نزدیک عقیقہ بہ منزلہ قربانی ہے اس کے کوشت کو کھایا جائے اور کھلایا جائے۔

حضرت سمرہ وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ملٹی کا ہے فرمایا ساقویں دن عقیقہ کیا جائے بچہ کا مرمونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔

ایو جھٹر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ساؤیں ون اپنے بیٹے کا طفیقہ کیا۔ اس کا نام رکھا۔ اس کا سرمونڈا۔ اس کا ختنہ کیا اور اس کے ہالول کے براہر جائدی صدقہ کی۔ (المصنف ہم می ہے۔ میں استعدال مطبوعہ اوار ۃ الفرآن کراچی ا امام عبدالرزائل بن جام متوفی ۱۳۱ھ روابیت کرتے ہیں۔

عطا کیتے تھے کہ ساتوس دان بچہ کا طفیقہ کیا جائے اگر اس دان نہ کر سکیں تو اسکلے ساتویں دن مو خر کردیں اور بیں نے ویکھا ہے کہ لوگ ساتویں دان بی طفیقہ کا قصد کرتے ہیں اور عقیقہ کرنے والے خود بھی گوشت کھا کیں اور لوگوں کو ہدیہ بھی دیں۔ این حمینہ نے کہا میں نے بوچھا کیا ہیہ سلت ہے؟ کہا نبی طابیخا نے اس کا تھم دیا ہے این حمینہ نے کہا کیا اس کے محوشت کو معدقہ کردیں؟ کہا جیس آگر چاہیں تو معدقہ کریں اور چاہیں تو خود کھالیں۔

(المعتفعة عاص بهما المطبوع مكتب اسلال بيروست معمالي)

الم الوبكراهم بن حسين بيهل متوفى ٥٨ مهم روايت كرتي إيل :

حسنرت بریدہ والله بیان کرتے ہیں کہ می مالی الم اللہ عقیقہ ساتوین دن کیا جائے اور چود صویں دن اور اکیسویں دن۔ (سنن کبری ج مس ۱۳۰۳ مطبوعہ نشرالی ملان)

جودن بھی سات سے تقلیم ہوجائے اس میں حقیقہ کرنا سات ہے آگر بچہ مثلاً منگل کو پیدا ہوا ہے تو جس پیر کو بھی حقیقہ کیا جائے وہ سات دن سے تقلیم ہوگا۔ حقیقہ کے متعلق فقہاء سنبایہ کا نظریہ

علامه عبد الله بن احمد ابن قدامه صبل من في ١٧٠ ه لكست بي

تبيانالتآ

مسلدوم

(المننى عهم سهدا المطبوع وارا تفكر بيوت كامعان)

عليقة كے متعلق فقهاء شافعيد كا نظريه

علامه ابواسلق ابرائيم بن على بن بوسف شيرازي شافعي متوفى ٥٥ مه و لكين بين :

تهيان القراق

تقيقه كي متعلق فقهاء ما كليه كانظريه

المام مالك بن الس المبحى متوفى ١١٥٥ ووايت كرسته بين

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت حید اللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے نقل سے جو مخص بھی عقیقہ کے متعلق سوال کرتا وہ اس کو عقیقہ کرتے ہیں کہ حضرت حید اللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے نقل سے جو مخص بھی عقیقہ کرتے ہیں کہ دینوں کی اس کو عقیقہ کرتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری کاعقیقہ کرتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے۔

تھے بن حارث تیمی میان کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنامتحب ہے خواہ چڑا سے کیا جائے۔ (بید مباخہ فرمایا) امام مالک فرماتے ہیں ہمیں ہے حدیث کپٹی ہے کہ معفرت علی بن الی طالب دیاتھ کے دو جیون حسن اور حسین رمنی اللہ عنما کا عقیقہ کیا گیا۔

ہشام بن عموہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عوہ بن ذہیراہے جیوں اور بیٹیوں کا آیک آیک بکری کے ساتھ مخفیقہ کرتے ہے۔

اہم مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے نزویک طفیقہ کا تھم ہیہ ہے کہ جو مختص طفیقہ کرے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے آیک آیک بحری نزاع کرے اور حقیقہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن طفیقہ مستخب ہے اور ہمارے نزدیک ہیں وہ کام ہے جس کو ہیشہ لوگ کرتے رہے ہیں جو مختص اپنے بیٹے کی طرف سے طفیقہ کرے وہ بہ منزلہ قربانی ہے اس میں کانے الافر سینگ فوٹ ہوئے اور بیار جانور کو فرز کرنا جائز نہیں ہے اس کی کھل اور گوشت کو فروخت نہیں کیا جائے گااس کی ہڈیوں کو قرزا جائے گا۔ مروال اس کے گون میں کھا جو کے اور اس میں سے صدقہ کریں کے اور ای میں سے صدقہ کریں کے اور اس میں سے صدقہ کریں کے اور بید کو اس کے خون میں انتھیزا جائے گا۔ (مروالام مالک می دہ سرمورہ مطبع بجنبائی اکستان الاہور)

لام بالک نے طفیقہ میں اڑکے اور اڑکی ووڈول کی طرف سے آیک آیک بکری ذرج کرنے کے متعلق جو ارشاد قربایا ہے یہ ان اصادیث کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ طابی کے لڑکے کی طرف سے دو بجریاں ذرج کرنے کا تھم فربایا ہے اور حضرت این عمر اور عودہ بین زمیر نے جو بیٹول کی طرف سے آیک آیک بکری ذرج کی ہے وہ کسی عذر پر محمول ہے اس طرح بڈیاں آؤڈ فا مجمی احادیث کے خلاف ہے اور خوان میں گئی تراجی احادیث کے خلاف ہے۔

عقيقة كے متعلق فقهاء احتاف كا نظريه

الم محرين حسن شيباني متوني ١٨٩ه لكهية بين :

الم محراز الم ابويوسف از الم ابو صنيف روايت كرف بي كه نزك كا حقيقة كياجات نه لزى كا

(الجامع الصغيرس موسده مطبوع اوارة القراك كراجي الاله

نيزانام محمر لكيمة بين :

جمیں یہ حدیث کیٹی ہے کہ عقیقہ زمانہ جالمیت میں تھا اور ابتداء اسلام میں جمی عقیقہ کیا گیا پھر قرمانی نے ہراس ذہبے کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور رمضان کے روزول لے ہراس روزہ کو منسوخ کردیا ہو اس سے پہلے تھا اور طسل جنابت نے ہراس عنسل کو منسوخ کردیا ہو اس سے پہلے تھا اور زکؤۃ نے ہراس صدقہ کو منسوغ کردیا جو اس سے پہلے تھا مہم کو اس طرح حدیث بینجی ہے۔ (موطانام جمرس ۱۸۸-۸۸ معلموعہ نور فریکارفانہ تجارت کئیس کراچی)

تبيانالكرة

بلدرم

علامه ابو بكرين مسعود كاسال حنى متوفى ١٨٥٥ لكصنابي

ظفیقہ وہ ذہیر ہے جو بچہ کی پیدائش کے ماتویں دن کیا جاتا ہے ہم نے طبقہ اور عیرہ کا مضوح ہونا اس روایت سے
پہانا : حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایا رمضان کے روزے نے ہر پہلے روزے کو مضوح کرویا اور قربانی نے اس
ہے پہلے کے ہر ذبیعہ کو مضوح کردیا کور حسل جنابت نے اس سے پہلے کے ہر حسل کو مضوح کردیا کور ظاہر ہے کہ
حضرت عائشہ نے رسول اللہ طابع ہے اس حدیث کو سنا تھا کیونکہ اجتماد سے کسی چیز کو مضوح نہیں کیا جاسکا۔ (الی قولہ)
مام محد نے جائے صغیرین ذکر کیا ہے۔ لڑک کا عظفیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا اس عبارت میں عظیقہ کے محرورہ ہونا باتی رہ کیا۔
اشارہ ہے کیونکہ عفیقہ کرنے میں فضیات تھی اور جب فضیات مضوع ہوگئی واس کا صرف محدورہ ہونا باتی رہ کیا۔

(بدائع الصنائع ج٥ ص ١٩ مطبوعه التي ايم سعيد كراجي ١٠٠٠هم)

ادر فنادى عالمكيرى بين تفعاي

ولادت کے ساؤیں ون لڑکے یا لڑکی کی طرف سے بمری فرخ کرنا اور لوگوں کی دعوت کرنا اور بچہ سکے بال مونڈ ناحقیقہ 
ہے یہ نہ سات ہے اور خہ واجب ہے۔ اس طرح کردری کی و بیزیش ہے۔ ایام مجر نے عقیقہ کے متعلق ذکر کیا ہے جو چاہے 
کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ اس کا بشارہ اباعت کی طرف ہے اس لئے اس کا سنت ہونا ممنوع ہے اور امام مجر نے جامع مشیری ذکر کیا ہے لؤر یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے اس طرح بدائع کی کرا۔ اللہ میں جہ مساور مطبع کری اجرو یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے اس طرح بدائع کی کرا۔ اللہ میں ہے۔ (فلوی عالمی بی عرف میں جہ مساور مطبع کری اجرو یو الاق معر موسوں)

عقيقه كيم متعلق احكام شرعيه نور مسائل

علامه سيد محر الين ابن عابرين شاي حنى منوني ١٢٥١ه كليست بين :

تهيسان الترآن

گفتاں بینے کا عقیقہ ہے اس جانور کا خون میرے بیٹے کے خون کے موض ہے اور اس کا کوشت اس کے کوشت کے عوض کے اس کے کوش ہے ' اس کی بڑیاں اس کی بڑیوں کے عوض ہیں ' اس کی کھٹل اس کی کھٹل کے عوض ہے ' اس کے بل اس کے بال سے اس کے بال کے عوض ہیں۔ اے اللہ ااس جانور کو میرے بیٹے کی جائم سے آزادی کا فدیہ بنادے۔

عقیقہ کی ہڈیوں کو توڑانہ جانے اور اس کی ران وائی کو دی جانے اور کوشت پکانیا جائے اور بچر کے سرکو اس کے خون میں لٹھیٹرنا مکردہ ہے۔(العقود لاردین عوم ۱۳۳۷-۱۳۳۷ مطبوعہ دار الاشاعة العربیہ کوئٹر)

عقیقہ کو منسوخ قرار دیے کے دلائل پر بحث و تظر

انام محر شیبانی نے فرمایا ہے کہ حقیقہ رسم جاہیت بی سے ہے اور بید ابتداء اسام میں بھی مشروع رہا ہے بور میں ان ا قربانی نے اس کو منسوخ کردیا اس لئے عقیقہ نہ کیا جائے علامہ کاسانی نے اس پر متقرع کیا ہے کہ حقیقہ کرنا کردہ ہے اور وجیزیں اس کی اباحث کی طرف اشارہ ہے لیتی ہے کار اواب شیں ہے۔

ہارے زدیک مفیقہ کو قربانی سے منسوخ قرار دیا ضیح نہیں ہے کیونکہ جرت کے پہلے سال قربانی مشروع ہوگئی تھی۔ اور تاریخ میں میں میں تاریخ

المام تمذي روايت كرتي : دور مراول ما منا

صفرت عبداللہ بن عررض اللہ عند عمایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الحافظ نے دید منورہ میں دس سال قیام کیا اور
الرس کر سے الم ترفری فراتے ہیں ہے صدیت حسن ہے۔ (جائع ترفری سے ۱۳۳ مطبوعہ نور محرکارخانہ تجارت کتب کرائی)
اگر قربانی سے عقیقہ منسوخ ہوگیا تھا تو قربانی مشروع ہوئے کے بعد عقیقہ نہیں ہونا جاہے تفا مالا تکہ ہجرت کے پہلے
مال سے قربانی مشروع ہوگی تھی اور تین ہجری کو حسن راتا ہوئے۔ (اسد القابہ ج ۲ م او مطبوعہ دارا افکر بیوت) اور جار
اجری کو صفرت حیین فیاتھ بیدا ہوئے۔ (اسد القابہ ج ۲ م او مطبوعہ دارا افکر بیوت) اور جار
اجری کو صفرت حیین فیاتھ بیدا ہوئے۔ (اسد القابہ ج ۲ م اور مال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر اللہ القابہ کی بعد حضرت عبداللہ بن عمر اللہ برا اللہ بیال کا عقیقہ کیا۔ حضرت الا ہر برو
کیا کا عقیقہ کیا اور حضرت اللہ والا آپ ای کا عقیقہ کیا۔ عموہ بن الزور نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ حضرت الا ہر برو
کیا کا عقیقہ کیا اور مضرت اللہ والا کے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ عموہ بن الزور نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ حضرت الا ہر بور کی تعقیقہ کیا ور مام اور فقیاء
کیا کا عقیقہ کو سنت قرار دیتے تھے۔ امام الک الم شافعی اور امام احر بھی بالانقاق عقیقہ کے سنت ہوئے کے قائل جیں اور
کیا ہوں جن کی کا سنت جو نا آئی کیرامان ہے۔ امام الک الم شافعی اور امام احر بھی بالانقاق عقیقہ کے سنت ہوئے کے قائل جیں اور حس بین کا سنت ہونا آئی کیرامان ہے۔ سے عام میں بالانقاق عقیقہ کے سنت ہوئے کے قائل جیں اور

الم احد رضا كالعاديث كواتوال فتهاوير مقدم ركحنا

اعلیٰ حضرت انام اسمد رضاخان بریکوی دمت الله علیه متوفی ۱۳۳۰ می باند بایی خت وه اندهی تقلید سے بست باند تھے ا اور رسول الله مطابط کی اصادیت کو اتوال فقهاء پر مقدم رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقهاء احناف نے عقیقہ کرنے کو محرور یا مباح ککھا لیکن امام اسمد وضائے رسول اللہ مالی کی اصادیث کے دیش تطرعتیقہ کوسلت تکھا فرائے ہیں۔

عقیقہ ولادت کے سازیں روز سنت ہے اور بھی افضل ہے ورنہ چورہویں اکیسویں وان کوخصی جانو رعقیقہ اورقرہائی میں الفضل ہے اور علی افضل ہے ورنہ چورہویں اکیسویں وان کوخصی جانو رعقیقہ اورقرہائی میں الفضل ہے اور عقیقہ کا کوشت آیاء واجداد بھی کھا سکتے ہیں۔ حمل قربائی اس میں بھی تین حصہ کرنامستھے ہے اور اس کی بڈی افزر نے کہ میں دو جانور در کار ہیں اور بھی کانی ہے آگر چہ خصی اور نے میں مافعت میں عانم و تفاولات نہ او زنا بھتر جانے ہیں۔ بسر کے عقیقہ ہیں دو جانور در کار ہیں اور بھی کانی ہے آگر چہ خصی

-36,5

نيز فرمات مين :

باب اگر حاضر اور ذرج پر تاور مو توای کا ذرج کرنا محترب کہ یہ فکر نعمت ہے جس پر لعت موئی وی اپنے ہاتھ ہے شکر اواکرے وہ نہ مو یا ذرج نہ کریکے تو دو سرے کو قائم کرے یا کیا جائے اور جو ذرج کرے وہی دعا پڑھے۔ عقیقہ پسریس کہ باپ ذرج کرے دعا یوں پڑھے :

اللهم هذه عقيقة ابنى فلان (اللهم على اللهم على اللهم على) دمها بدمه و لحمها بلحمه و عظمها بعطمه و عظمها بعطمه و جلمه و عظمها بعطمه و جلدها بجلده و بعطمه و جلدها بجلده و بعطمه و علما فلاء لا بنى من النار بسم الدّه الله اكبر

تذرك بعض احكام اورمال كى اولاد برواليت

علامه الويكرا عد بن على رازي بساس حتى منوفي مدسور للصفرين :

عمران کی یوی گفتہ نے اپنے پیف کے بچہ کو بیت المقدس کی قدمت کے لئے وقف کرنے کی بو غر مان تھی ہی فرح کی نفر مانا ہادی شریعت میں بھی صحیح ہے " شاا" انسان یہ غذر مانے کہ وہ اپنے بچھوٹے بینے کی پرورش اور تربیت اللہ تعالیٰ کی عباوت اور ہس کی اطاعت میں کرائے گا اور اس کے سوا اس کو اور کسی کام میں مشغول نہیں رکھ گا" اور اس کو قرآن مجید اصلات نفہ اور دیگر علوم ورینہ کی تعلیم دے گا" یہ غذر مسجع ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی عباوت ہو اس کی اور جس مجلوت کی تذر مانی جائے اس کا پررا کراواجت ہو ایک اور جس مجلوت کی تذر مانی جائے اس کا پررا کراواجت ہو ایک اور جس مجلوت کی تذر مانی جائے اس کا پرا کراواجت ہو گا ہے اور یہ کہ کسی مجمول پیز کی تذر مانی جائز ہو گا ہو اور جس مجلوت کی تذر مانی جائز ہو گا ہو اور جس مجلوت کی تذر مانی حقوم ہوا کہ گو گئے گئے مند سے اپنے بیٹ کے تذر کی تذر مانی حقی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ از کا ہو گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی بچہ کا عام رکھنے کا حق ہوا کہ ماں کو بھی اور وہ اس کی ماریب کسیم اور تربیت کا حق رکھتے کا حق ہوا اس کی ماریب کسیم اور تربیت کا حق رکھتے کا حق ہوا اس کی ماریب کسیم مواکہ ماں کو بھی بچہ کا عام رکھنے کا حق ہوا اور اس کا رکھا ہوا کہ ماری کرایا بھی حد نے مربم کو بیت اور اس کا رکھا ہوا کہ ماری کرایا بھی حد نے مربم کو بیت اور اس کا مرب کے اس کو تجول کرایا بھی حد نے مربم کو بیت المقدس کی مجاورت کے لئے وقف کرنے کی جو اظام سے مرائی تزر بائی تھی اس کو قبول کرایا ہوتی حد نے مربم کو بیت المقدر سے مربی مجاورت کے لئے وقف کرنے کی جو اظام سے مربی تر بائی تھی اس کو قبول کرایا۔

انکام القرآن جوم ۱ مطبوعہ سیل اکیڈی اور ۱۰۰۰ اور ۱۳۰۰ اور اس کو میرہ پرورش کے ساتھ پروان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرمالیا اور اس کو میرہ پرورش کے ساتھ پروان کے جاتھ پروان کے ساتھ پروان کے س

الم این جرم طبری نے اپنی سند کے ساتھ ابن جرتے سے روایت کیاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو عبادت کا اللہ متعالی نے حضرت مریم کو عبادت کا اللہ متعالی نے دخترت مریم کو عبادت کا اللہ متعالی کی خدمت کے لئے وقف کئے جانے کو تبول فرمالیا۔ (جامع البیان نام مس ۱۲۲مطبوعہ دارالعرف بیروت ۱۹۳۹ء)

حصرت مریم کی عمدہ پرورش کے متعلق الم رازی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں حضرت مریم کی نشودنما اتنی ہوتی تقی جتنی عام بچن کی آیک سال میں ہوتی ہے اور دین داری میں بھی ان کی تزمیت بست اچھی تھی وہ بست زیادہ نیک کام کرتی تھیں۔ پاکباڑ رہتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں۔ (تغییر بہرج۲س ۲۳۵ مطیوں دارا نظر بہوت ۱۳۹۸)

الله تعالى كالرشادي : اور ذكرا كواس كالغيل منايا-

حعربت زكراعليه السلام كي سوانح

مافظ الوالقاسم على بن الحسن ابن مساكر منوفي المدهد للصحرين

ذکریا بن حنا اور ذکریا بن وان مجی کما جاتا ہے اور مد مجی کما گیا ہے ذکریا بن اون بن مسلم بن صدوف۔ ان کانسب حضرت سلیمان بن واؤد علیما السلام تک کوئیا ہے۔ یہ حضرت بیلی علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ بن اسرا کیل سے ہیں۔ بنیت نام کی دمخن کی ایک سے بیل سے بیل میں وقت ان مام کی دمخن کی آیک سے کہ جس وقت ان کے بیٹے کی علیہ السلام کو ڈھونڈ نے سے اور آیک قول میر ہے کہ جس وقت ان کے بیٹے بیلی کو قبل کیا کہا تو یہ ومثن بیل نے۔

حضرت ابو ہریرہ افتح میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الفیام نے قرمایا حضرت ذکریا تجار (روسی) تھے۔

مور تعین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یکی علیہ السلام کے والد زکریا بن دان ان انبیاء علیهم السلام کے بیٹول بیں سے عضو بختے جو بیت المتعدس میں وحی لکھتے تھے اور محران بن مافان حضرت مربم کے والد تھے اور بنو اسرائیل کے بادشاہوں کے بیٹول میں سے ختے اور حضرت سلیمان کی اولاد تھے۔ (الکال لاین اجمین ۱۹۸ البدار والتمایین ۲۹ می ۱۵ ابیداً)

حضرت این عباس رسنی اللہ عنمائے قربالی ہو اسرائیل کے انبیاء کے بیٹوں سے یا ان کی نسل اور ان کی جنس سے
سے میں نہ کسی کو بیت المقدس کی فعدمت کے لئے ویکر کاموں اور ذمہ واربوں سے الگ کرکے وقف کرویا جا آ تھا اور حضرت
وکریا نے حضرت مریم بنت عمران کی جمن سے شادی کی تھی اور وہ حضرت کی کی ماں تھیں اور حضرت مریم بنت عمران ال
واؤد سے تھیں 'جو یہووا بن بیتوب بن اسحاق بن ابراایم کے نواسے تھے۔

کول نے کما صفرت ذکریا اور عمران نے دد بہنوں سے شادی کی تھی جھڑت کی کی مال حضرت ذکریا کے نکاح میں تھیں اور حضرت مریم کی مال عمران کے نکاح میں تھیں۔ وہ جب اوالا سے ماہوس ہو گئیں آوان کے ہال مریم پیدا ہو تھی۔ حضرت ان عباس رضی اللہ عتما بیان کرتے ہیں کہ قر آن مجید ہیں ہے حضرت ذکریا نے رات کو اپنے رب سے چیکے دعا کی اور کما اے میرے رب تو نے اس سے چیکے دعا کی اور کما اے میرے رب تو نے اس سے چیکے دعا کی اور کما اے میرے رب تو نے اس سے خوف بہلے میری دما کو ایس سے خوف بہلے میری دی کی اس سے خوف بہلے میری دی کی اس سے خوف بہلے میری اس سے اور میری بیری بائجھ ہو گیا ہے اب بعد اپنے ورشتہ واروں سے خوف ہے (کہ کمیس دہ میرے بعد دین میں فتنہ نہ پیدا کریں) اور میری بیری بائجھ ہے 'تو مجھے اپنے باس سے آبک وارث عظا قربا دے میرانور آل بعقوب کا وارث میں فتنہ نہ بیرا کریں) اور میری بیری بائجھ ہے 'تو مجھے اپنے باس سے آبک وارث عظا قربا دے میرانور آل بعقوب کا وارث میں خور اسے میرے دب اس کو (اپنا) بہند بیدہ بنا۔ (مریم : ۲۰۰۱)

حضرت این عمیاس فرماتے ہیں ۔ حضرت زکریا اور ان کی بیوی دونوں یو زختے ہو پچنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نیول فرمائی سوجس دفت دہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے جس جگہ قرمانی کو ذرج کیا جاتا ہے تو ایک سفید ہوش فخص آئے ہی

تبيأن الشرآه

معظرت چرنیل تھے انہوں نے کما اے ذکریا! اللہ آپ کو آیک لاکے کی بشارت ریا ہے جس کا نام یکی ہے ہم نے ہیں ہے پہلے کوئی اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ (مریم: ع)

بحروہ ( بیکی اللہ کی طرف سے آیک کلمہ (حصرت عینی ) کی تصدیق کرنے دالے ہوں سے (آل عمران : اس) اینی حصرت یکی حصرت بیلی مصرت بیلی مصرت بیلی حصور بول سے بیلے تقدیق کرنے والے ہول سے بھر فرمایا کہ بیکی مید اور حصور ہوں سے بعنی حلیم ہوں گے اور عور تول سے این ناب کرنے والے ہول سے۔

يزيد بن ابي منصور بيان كرتے ہيں كه حضرت بجلي بن زكريا حليهما السلام بيت المقدس ميں واخل موئے تو ويكھا وہال عبادت كزارول في موسل كيرم اور اوني ثويال يمني مولي بين اور مجتدين في اين آب كوييت المقدس يرك كونول بن ز مجيول سے بانده رکھا ہے جب انهول نے بير مطار: بكھاتو اسے بال باب كى طرف او فے راستد ميں بيول كو كھيلتے ہوئے ديكھا انہوں نے کما اے بیلی او جارے ساتھ محیلہ صرت بیل نے کما میں تھیلنے کے لئے پیدائسیں کیا کیا۔ وہ اپنے مال بلپ کے یاں مجے اور کما کہ ان کے بھی اوٹی کیڑے بنادیں انسول نے بنادیے اور وہ بیت المقدس کی طرف علے سے وہ دن کو اس کی خدمت کستے اور دات کو عبادت کرتے می کر پندرہ برس کرر سے چران پر خوف کاغلبہ ہوا اور وہ بنگلول اور غارول کی طرف لكل محد حصرت يكي ك مل باب ان كى طلب ين لكفي لو ان كو بجيره الرون ك باس عارون مين د كمعاده أيك كما زى کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیریانی میں ڈریٹے ہوئے تھے قریب تھا کہ وہ بیاس سے ہلاک ہوجائے اور وہ بیر کمہ رہے تھے کہ اللہ اتیری مزت کی منم میں اس دفت تک پائی تمیں بول گاجب تک کہ جھے یہ نہ معلوم ہوجائے کہ تیرے زدیک میرا مقام کیا ہے۔ ان کے مال باپ کے پاس جو کی روٹی اور پائی تھا انسوں نے ان سند کھانے اور پینے کے لئے کما انہوں نے فتم کا کفارہ دیا اور مال باپ کا کما مان لیا اور مال باپ ان کو بیت الحقدس وایس لے آئے۔ حضرت بجی جب نماز راعد كور موت واس قدر روت كه شجو جربحى ان كم سائد روف كلت ان كروف ك وجرس معزت وكروابعي مدتے حتی کہ ہے ہوش ہوجائے۔ معرت بھی اس طرح روسے رہے حتی کہ آنسودل نے ان کے رضاروں کو جلادیا اور ان كى وارْجيس تظراك تكيس جن يران كى والدوك معلى كائمده ركعال وجب بن متبريان كرية بي كه حضرت ذكريا بعلك اور لیک کھو کھنے ورخت میں واقل ہوگئے اس ورخت پر آرا رکھ کراس کے دو کھڑے کردیے سے۔جب ان کی پشت پر ارا چلنے لگا تو اللہ تارک وتعالی نے ان کی طرف وی کی است زکریا تم رونا بند کرود درنہ میں تمام روئے زمین کو اس کے رہے والول سمیت بلیث دول گا۔ پھر معفرت ذکر اِ خاموش ہو مجے اور ان کے دو مکاڑے کردیے مجے۔

حضرت الن عمياس رضى الله عنما بيان كرتے بين كه شب معراج آسان پر رسيل الله طابيا كى حضرت ذكريا ہے ملاقات ہوئى آپ نے ان كو سلام كركے فرمايا اے ابو يكي ججھے اسپنے قتل كئے جانے كى كيفيت كى خبرد تيجئے اور آپ كو بنو اسرائيل نے كيوں قتل كيا اللہ انہوں نے كما اے جما بين آپ كو بتا تا ہوں ' يكي اسپنے زمانے كے سب سے تيك آوى تھے اور سب سے زمان حسين و جميل تھ الله تعالى نے ان كے متعلق فرمايا ہے سيدا و حصور الاور ان كو عور توں كى منرورت اور سب سے زمان حسين و جميل تھ الله تعالى نے ان كے متعلق فرمايا ہے سيدا و حصور الاور ان كو عور توں كى منرورت اس سے نوادہ حسين و جميل تھ الله تعالى نے ان كو متعلق فرمايا ہے سيدا و حصور الاور ان كو عور توں كى منرورت اس سے ان كو متعلق فرمايا ہے سيدا و حصور الاور ان كو عور توں كى منرورت اس كے ان كو متحق الله كيا ہوئاء كي بر مبال عيد ہوئى تھى اور رئيات كے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كے اس كو اس كرفيا تعالى بوشاہ حمد كے دن باہر لكا اس كى عور سے بادشاہ كى علات ہے تھى كہ دہ وہدہ كى خلاف ور ذى جمیل كرفيا اور نہ جموث بول تھا ' بوشاہ حمد كے دن باہر لكا اس كى عور سے بادشاہ كى علات ہے تھى كے دن باہر لكا اس كى عور سے بادشاہ كى علات ہے تھى كے دن باہر لكا اس كى عور سے بادشاہ كى علات ہے تھى كے دن باہر لكا اس كى عور سے بادشاہ كى علات ہے تھى كے دن باہر لكا اس كى خلاف ور ذى جمیل كرفيا ہوں نے اس كے ان كو قتل كر تيا تا تا كو كا اراد كا خلاف ہے دن باہر لكا اس كى عور سے بادشاہ كى علات ہے تھى كے دن باہر لكا اس كى عور سے بادشاہ كى علات ہے تھى كے دن باہر لكا اس كى عور سے باد تا تا كو تا كے دن باہر لكا اس كى عور سے باد تا كو تا كو تا كے دن باہر لكا الله كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو تا كو

تهيان الكرأي

نے اس کو رخصت کیا ہوشاہ کو اس پر تعجب ہوا کیوں کہ اس سے پہلے وہ اس کو رخصت نہیں کرتی تھی ہوشاہ نے کہاسوال كواتم نے جب بھى كسى چيز كاسوال كيا ہے ميں نے تم كوود چيز صطاكى ہے اس نے كمائيں يكي بن ذكر يا كاخون جاہتى موں۔ إدشاه في كما يكم اور مألك او-اس في كما جيم ين جائية بادشاه في كما وه حميس ال جائد كالس عورت في يكي ك یاں آیک سپائی بھیجاوہ اس وقت محراب میں تماز پڑھ دہے تنے اور میں ان کی آیک جانب تماز پڑھ رہا تھا۔ ان کو ذریح کرویا کمیا اور ان کا سراور خون آیک طشت میں رکھ کراس مورت کو بیش کیا گیا۔ تی مال بارے بوچھا آپ کے صبری کیا کیفیت تھی فرایا میں نے اپنی فماز نسیں توڑی۔ جب معرت یکی کا سراس مورت کے سامنے بیش کیا گیاتو اللہ تعالی نے اس بارشاہ اس کے کھروالوں اور نمام درواریوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب مبح ہوئی تو بنواسرائیل نے کما زکریا کا غدا زکریا کی وجہ سے خضب بیں الکیا۔ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے خضب میں ائیس اور ذکرا کو قبل کریں ، م بھے قبل کرنے کے لئے وموند في ان سے بماكا الليس ان كى قيادت كردما تعالود ميرى طرف رجنمائى كردما تعلد جب جي يہ خطره مواكد يس ان کو باز نہیں رکھ سکوں گاتو میں نے لیے آپ کو ایک درخت پر پیش کیا درخت لے آواز دی میری طرف آو۔ میری خرف اؤ و دودنت شق بوكيا اورش اس ش داخل بوكيا من جب ورضت من داخل بواتوميري جادر كاليك بلوبابرده كيا الزاور ورخت جراكيا تفله الليس في اس جادر كم بلوكو يكوليا اور كما كياتم ديجية نميس وواس درخت بيس داخل موكيب الوريد اس كى جادر كالجوب، وه اين جادوك ندرست اس درخت يس داخل بوكياب انهول في كما بم اس درخت كو جلا وہے ہیں اس نے کما اس کو آری سے کلٹ کروو کائے کود تو جھے آری کے ساتھ کلٹ کردو کائے کردوا کیا۔ ہی مظامیا نے ہوچھا اے ذکریا! کیا آپ نے کوئی درو اور تکلیف محسوس کی۔ حضرت ذکریا نے کما نہیں وہ تکلیف اس درخت نے محسوس کی الله تعالی نے میری روح اس ورخت میں محفل کردی تھی۔

وہب بن منب سے آیک روابت ہے ہے کہ جس نمی کے لئے در شت شق ہوا تھا اور وہ اس میں داخل ہوئے تھے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اشعیاء پھر کے بی تھے اور حضرت ڈکریائے طبی موت پائی تھی۔

( الفضر ماريخ ومثل نه ص اهده من منصاد مطبوعه دارا لفكريروت معدمان

معزت ز کیا کا معزرت مریم کی کفالت کرنا

الم ابوجعفر مرین جربر طری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

تحرید بیان کرتے ہیں کہ جب خضرت مریم پیدا ہو کی اُن نے ان کو ایک کپڑے بیں لیٹا اور ان کو کائن ہن مران کے بیٹے کے پاس نے کئیں جو اس زمانہ بیں بیت المقدس کے دربان سے اور کردیا۔ حیات گاہ بیس مائن ہوئی اڑی کو سیمیعالو یہ جبری جی جی ہے مال بٹر بیس اُنی ہوئی اُڑی کو سیمیعالو یہ جبری جی ہی ہے میں سائنس واخل شیس میں ہوئی تھی اور جس اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنی دلایت سے ازاد کردیا۔ حیات گاہ بیس حائنس واخل شیس ہوئی تھی اور جس اس کو اپنی کھر شیس لے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ امارے اہام کی جیٹی ہے لور عمران ان کو فمازیں پرصائے ہے اور ان کی قوانیوں کے مشخص حضرت ذکریا نے کہا ہیں اور جس اس کی خالہ میرے نکاح میں پرصائے ہے اور ان کی قوانیوں کے مشخص حضرت ذکریا ہے کہا ہے اور ان کی حضرت مریم کی پرورش کے ہوئی لوگوں نے کہا تھی جس کی برانہوں نے حضرت مریم کی پرورش کے ایک قاموں کے مائند قرعہ اندازی کی۔ یہ وہ قام شے جن کے ساتھ وہ قورات کھتے تھے۔ حضرت ذکریا کے نام کا قرعہ نکل آیا لوگوں نے حضرت حریم کی کالت کی۔ سروں کی دوایت میں ہوگور انہوں نے حضرت دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے باقد وہ تورات کھتے تھے۔ حضرت ذکریا کے نام کا قرعہ نکل آیا ہور انہوں نے حضرت دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے باقد وہ تورات کھتے تھے۔ حضرت دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے باقد وہ تورات کھتے تھے۔ حضرت دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے باقد وہ تورات کھتے تھے۔ حضرت ذکریا کے نام کا قرعہ نکل آیا

تبياناتكرك

تورات کھتے تے دو دریا میں اول دیے کہ جس کا تھام پائی میں سیدھا کھڑا رہے گادہ معرت مریم کی پرورش کرے گا۔ باتی تمام لوگوں کے تھم پائی میں بہہ کے اور معرت ذکریا کا تھم پائی میں اس طرح کھڑا رہا جس طرح ذمین میں بیزہ گاڑو دیے ہیں۔ تب انہوں نے معرت مریم کو لے لیا اور ان کی کفالت کی۔ (جائے البیان جس سا سام مفیور وارالمرز بیوت اوس میں انہوں نے معرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب بھی ذکریا اس کے پاس اس کی عہدت کے جمرے میں واعل ہوتے تو اس کے پاس تا نہوں رزق (موجود) پائے انہوں نے کہا : اے مریم ایہ رزق کمال سے آیا؟ مریم نے کمایہ (رزق) اللہ کے پاس سے آیا مریم نے کمایہ (رزق) اللہ کے پاس سے آیا مریم نے کمایہ (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ کئی اللہ جے جاہے ہے حملہ رزق مطافرا آل عمران : سال)

الم ابوجعفر محرین جرم طبری اچی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

ختاک بیان کرتے ہیں کہ حقریت ذکرا حقرت م بم کے پاس مردیوں بیں گرمیوں کے اور کرمیوں بیس سرویوں کے کھٹے تھے۔ مجال دیکھتے تھے مجاند نے بیان کیا ہے وہ ان کے پاس ب مومی انگور دیکھتے تھے۔

(مامع البيان جساص ١١٥مم معبوم دار المعرف بيروت ٥٠١١م

جرین اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی مال کے فوت ہوئے کے بعد حضرت ذکریا نے حضرت مریم کو ان کی فائد حضرت بی کی کی مال کی ہوئی میں کی نزر کے مطابق ان کو مائی کا فائد حضرت بی کی مال کی ہوگئے اور حضرت ذکریا کو ان کی مال کی ہوگئے اور حضرت ذکریا کو ان کی مال کی ہوگئے اور حضرت ذکریا کو ان کی مورٹ کرد میں اس کی پرورش سے عاجز پرورش کرنے می صف الاحق ہوا انہوں نے ہو اسمائی کا شکار ہیں وہ میں بھی در بی ہیں وہ ایک دو سرے پر بدورہ دار کی ڈالنے گئے ہوریا ہوں انہوں نے کہ آرے اندازی کی اور اس دفعہ جرتے نام سے آیک فور اس دفعہ برتے نام سے آیک حضرت مریم نے جب جرتے کو میں میں کی ہورائی کی اور اس دفعہ جرتے نام سے آیک حضرت کو دن تا مطافہ نائی سے تابی کی میں ہوگئے کو فیر معمولی دوق مطافہ انہوں کے جہ و پر پریٹائی کے آخار دیکھے تو فرایا۔ اس جرتے کو فیر معمولی دوق مطافہ انہوں نے جہ و پر پریٹائی کے آخار دیکھے تو فرایا۔ اس جرتے کو فیر معمولی دوق مطافہ انہوں نے جہ برتے کو فیر معمولی دوق مطافہ انہوں نے جہ برتے کو بات کا دعشرت مریم نے کہ اللہ تعالی میں ہوئی ہیں ہیں سے جرتے کو فیر معمولی دوق مطافہ انہوں کو میں ہیں ہیں سے مشرف مقام - جائے صدادت اور محفل ہی مقدم جگہ۔ (جام البیان تام میں) معلومہ دارالم فرد بریت اللہ میں سے مشرف مقام - جائے صدادت اور محفل ہی مقدم جگہ۔ (جام البیان تام میں) معلومہ دارالم فرد بریت اللہ میں سے مشرف مقام - جائے صدادت اور محفل ہی

# هُنَالِكَ دَعَادُكُرِيَّا مَ يَهُ عَالَى مَ يَهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ لَكُ مُنْ لُكُ فَكَ اللهُ عَلَيْ وَلا سِعَ إِيرَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَلا سِعَ إِيرَهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَلا سِعَ إِيرَهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَلَا سِعَ اللهُ عَلَيْ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلَا مِنْ اللهُ عَلَيْ وَلا مِنْ وَمِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْ وَلا مِنْ وَمِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْ وَلا مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللهُ عَلَيْ وَلا مِنْ وَمِنْ وَنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِ

يسلدون

تبيان الترآن

±(<u>=</u>03

اولیٹ رب کا برکڑت ڈکر کرد اور اس کی پاکیولی تام کو الدمجے کے وقت بال کرد 0 حعرت ز كريا عليه السلام ك لولاد كى دعا كرف كاسبب الم ابوجعفر محدین جربر طبری متونی ۱۳۱۰ ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زکرائے حضرت مریم کا عال و یکھا کہ ان کے پاس کر میوں میں سردیوں کے اور

سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زکرائے دعشرت مریم کا حال دیکھا کہ ان کے پاس کر میوں میں سردیوں کے اور
سردیوں میں گرمیوں کے بھل آتے ہیں تو ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب ہو ہے موسم کے بھل دینے پر قاور
سے وہ ضرور اس بات پر قاور ہے کہ ججے ہے موسم کی بھتی بڑھا ہے میں اوالو عطا فرائے تب وہ اللہ تعالی ہے اوالو کی وعا
کرنے پر راغب ہوئ انہوں نے کوڑے ہوکر نماز پڑھی بھرجکے جبکے اپنے درب سے وعاکی : اے دب میری ہٹری کرور
ہو جبکل ہے اور میرا سرسقید ہوگیا ہے اور میں مجمی بھو سے وعا کرکے نامراد نہیں ہوا اور ججے اپنے وار تون سے اور اس
میں فقنہ ڈالنے کا) خوف ہے اور میری بیوی بانجھ سے تو جھے اپنی طرف سے آیک وارث عطا فر، جو میرا وارث سے اور اس
یعقوب کاوارث سے اور اس میرے رب اس کو اینالیٹ یو ہیا۔

بعض علیواس آیت بیس سے تکتر آفری کرتے ہیں کہ حضرت ذکریا نے حضرت مریم کے پاس جاکر دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی نور ان کے باب اولاد ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی تبولیت کے لئے ولی کی بارگاہ بیس جانا پڑتا ہے الأرجب مي منے کئے بھی ولی کے باس جائے بغیر جارہ نہیں تو عام آدمیوں کاکیاؤکر ہے' لور اس آبت سے وہ نبی پر ولی کی فغیلت البت کرتے ہیں اور سے فکر محض مجرائی ہے' حضرت زکما کا دعاکرنا محض اس وجہ سے فنا کہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے کھل دیکھے اور تب ان کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جب بے موسم کے کھیل دے سکتا ہے تو ہے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔

الله نتحالیٰ کاارشادے: توجس وقت وہ عبادت کے جرے میں کھڑے ہو کرنماز پڑوہ رہے تھے فرشتوں نے انہیں پکار کر کما اے ذکریا! ہے فیک اللہ آپ کو کیکی کی خوش خبری وہا ہے جو (عینی) کلمتہ اللہ کی تقیدیق کرنے دالے ہوں مے مردار' اور عور تول سے بہت بچنے والے ہوں سے اور نبی ہول مے اور نیک بندوں میں سے ہول مے۔ (آل عمران: ۳۹)

ظاہریہ ہے کہ فرشتوں کی آیک جماعت نے آکر حضرت ذکریا علیہ السلام کو حضرت کچی کی دفادت کی نویہ سائل کور جمہور نے میہ ذکر کیا ہے کہ بیہ ندا کرنے دالے حضرت جرائیل تھے لور پو کلہ حضرت جبرائیل جماعت ملا کہ کے رکیس ہیں اس کے ان کو ملا تکہ سے تجیر فرمایا۔ یا اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل تمام ملا کہ کی صفات جیلہ کے جامع ہیں۔ تمازی کو ندا کرنے کی بحث

بعض علاء نے اس آست سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مختص نماز پڑھ رہا ہو اس کو ندا کرنا اور اس سے کلام کرنا جائز ہے' لیکن ہے استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یمال پر اللہ تعالیٰ کے تھم سے فرھنوں نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے ندا کی اور ان سے کلام کیا اور اس پر علم آدمیوں کے کلام کو قیاس نہیں کیا جاسکا۔ علادہ ازیں بیہ شریعت سابقہ ہے جماری شریعت میں نماز میں کلام کرنا ممنوع ہے۔ اہم تمذی رواہت کرتے ہیں :

حضرت زید بن اوقم والد روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیا کی اقداء میں نماز برصتے ہوئے اتیں کیا کرتے ہے ایک نمازی استے ماتھ کھڑے ہوئے وقع مواللہ قانتین ایک نمازی استے ماتھ کھڑے ہوئے وقع مواللہ قانتین ایک نمازی استے ماتھ کھڑے ہوئے ماتھ کھڑے دور ہے ہم میں فاموش رہنے کا تھم دیا کیا اور باتیں کرنے سے کھڑے دور بھر میں فاموش رہنے کا تھم دیا کیا اور باتیں کرنے سے منع کردا کیا۔ (جائے تروی میں معمور ورح کارخانہ تجارت کت کرائی)

دوسرا بواب بہ ہے کہ یمال صلوۃ ، معنی دعا بھی ہو مکتی ہے لینی حضرت ذکریا اس وقت دعا کر رہے ہے۔ واضح رہے کہ فرض نماز ہیں رسول اللہ اللہ اللہ الور کئی کے بلائے پر جلنا جائز نہیں ہے " کیونکہ آپ کی بائے اور آپ ہے بائمی کرنے ہے نماز میں کوئی ڈرق نہیں پڑتا کو رنفل نماز میں کے بلائے پر چلاجائے اور اس نفل نماز کو دوبارہ پر دھائے اور بر جائے اور اس نفل نماز کو دوبارہ پر دھائے اور بر جائے اور اس نفل نماز کو دوبارہ پر دھائے اور میں بائم بائر نہیں ہے اس کی تفصیل اور مختین ہم نے شرح میجے مسلم جاند سائے میں کی ہے۔ محراب میں نماز پڑھنے کی بحث

اس جیت میں ذکورے معفرت ذکرا محراب میں نمازیوں دہے تھے علامہ ابوالحیان اندلس نے اس سے بداستدلال کیا ہے کہ محراب میں محرب مور نمازیوں اور امام ابو مذیفہ اس سے منع کرتے ہیں۔

(البحرة لميطرج ١٣٩ معلمور دارا لفكريوت ١٣١٢ه)

علامہ ابوالیمان اندلسی کا استدلال کی وجہ ہے صبح نہیں ہے اول اس کئے کہ امام ابوحنیفہ مطلقاً محراب بھی کھڑے موکر نماز پڑھنے کو عمدہ ضمیں کہتے باکہ جماعت ہے نماز پڑھاتے وفات اہم کے محراب میں کھڑے ہونے کو محروہ کہتے ہیں

تبيان الترآه

پونکہ عبادت میں الم کی مخصوص جکہ تصاری کی عبادت کے مشابہ ہے اور وہ یہاں نابت نہیں ہے کہ حضرت ذکریا اس ونت لوگول كو نماز يزها رے سے جبكه يمال صلوة معنى دعاكا بھى اختال ب سيرا جواب بدے كه يمال محراب كامعنى ب حبادت كاحجروا اور الم الوطيفد في اس معروف محراب بن كمرب يوفي كو مروه كما ب جوم جدك وسط بن أيك مخصوص شکل ہے ہنائی جاتی ہے اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے ہم پر ججت نہیں ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ بھزب احادیث میں نبی ملائل نے عبادات میں یہود ونصاری کی تشبیہ سے منع فرمایا ہے۔ حعرت يحلى عليه السائم كى سوائح

حافظ عماد الدين اساعيل من عمرين مشرشافعي متوفي سمنت و لكصفه بين:

حضرت ذكريا عليه السلام في وعاكى أور فرشتول في حضرت يكي عليه السلام كى بشارت دى الله تعالى في فرمايا : ا ذكريا! ہم تنہيں أيك لڑكے كى خوشخبرى سناتے ہيں جس كانام يجيٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس كاكوتى ہم نام تهيں بنايا 🔾 ذكرا في كما: الحد ميرت رب ميرالزكاكمال سے ہوگا حالاتك ميرى بيوى بانجھ ب اور يس برمان كى دج سے سوكھ جانے کی حالت کو پہنچ کیا ہوں ) فرملا ہوں ہی ہوگا اب کے رب نے فرملا وہ میرے لئے اسمان ہے اور اس سے پہلے میں تم کو پیدا کردگا ہوں جب تم مچھ بھی نہ ہے ) زکریائے کہا اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر کروے فرمایا تہماری نشانی سے کہ تم تین رات (دن) لوگول سے بات نہ كرسكو كے حال تكد تم تندرست ہوئے ) تو وہ استے (ملتے والوں) لوگوں کے سامنے عباد مند کے حجرو سنے باہر نکلے سوان کی طرف اشارہ کیا کہ میج اور شام اللہ کی تشجیع کرتے رہوں

(4-16: 6/1)

پر حصرت یکی کے بدا ہوئے کے بعد ان کی طرف ہدوجی کی :

يُبِيحُبني خُدِالْكِكَتَابَ بِقُوَةً وَأَنْدِنَا وَالْحُكُمَ صَبِينًا لَا الصَّيَ إِيهِ مِن وَت سَ كَابِ كَرُلواور بم ن النس يهن مِن ال ترت دی اور این یاس سے خرم دلی اور یا کیزگی مطافرمائی اور وہ نمایت متق میں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرہائی کرنے دائے نہ تھے ) اور ان بر سلام ہو ان کی مید اکش کے دان ان کی دفات کے دان اور جس وان

وَحَنَانًا مِنْ لَكُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ نَفِيًّا ۚ وَوَكُوا أَوْكُوا لَا نَفِيًّا ۚ فَوَبُرًّا بِوَالِلَيْدِوَلَهُ يَكُنُّ جَنِّارًا عَتِيسَيًّا ۞ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَوَ يَوْمُ يَكُمُونُ وَيُومُ يُبْعَثُ حَبُّانَ

(مريم: ۱۵–۱۳)

ان تنین او قات میں سفام کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ این آوم پر سے عین او قات بہت سخت موتے ہیں ان او قات میں وہ أيك عالم من وو سريد عالم كي طرف منتقل مو آب حضرت عيني في فربايا تعا:

ود زنده افعائے جاتیں مح

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِنْتُ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبِعَتُ الور جھ ہے سلام ہو میری ولادت کے دن اور میری وفات کے دان لوريس دن من المالي جادان كا

الدورية حسن سے روايت كيا ہے كه حضرت يكي اور حضرت عيلى عليهما السلام كى ملاقلت مولى حضرت عيلى في حضرت کیا سے فرایا آپ جھ سے بمتر ہیں آپ میرے لئے استغفار کریں معفرت کی نے کما آپ جھ سے بمتر ہیں آپ میرے لئے استغفار کریں۔ حضرت عیلی نے کہا آپ جھے سے بھتر ہیں کیونکہ میں نے اپنے اوپر خود معلام بھیجا ہے اور آپ پر

الم احمد ابني سند کے ساتھ حضرت حادث اشعري سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله مالي الله علي كه ورايا كه الله تعالى نے بچنی بن زکریا کو پانچ چیزوں پر عمل کرنے اور بنو اسماؤئیل کو ان کی تبلیغ کرنے کا تھم دیا۔ قریب تھا کہ حضرت میجیٰ اس میں آخركت كد أيك ون معرت عيلى في ان على ما آب كويائج جزول ير عمل كرف اور بنو اسراتيل كو ان كى تبليغ كرف كا تھم دیا تھایا آپ انہیں تبلیغ کریں یا پھر ہیں تبلیغ کرتا ہوں۔ معرت یمی نے کمااے بھائی! مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے مجھ ہے سلے ان کلمات کی تیلیغ کردی تو مجھے عذاب مو گایا جھ کو زمین میں رھنساویا جائے گا۔ پھر حضرت بیلی نے بیت المقدس میں بنو اسرائیل کو جمع کیا اور کما جھے اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ میں تم کو بھی ان پانچ چیزوں کی تعلیم دوں۔ ان میں سے مہلی بات ہے ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرد 'اس کی مثل سے ہے کہ کوئی مخص اینے فالص مال سے سونے یا جاندی کے بدلہ آیک غلام شریدے اور وہ غلام اینے مالک کے سوا سی اور کی خدمت کرے اور مالک کی آمدنی کسی اور مخص تک پڑھائے۔ تم میں سے کون مخص پیند کرنے گا کہ اس کا غلام ابیا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حمیس پردا کیا اور تم کو رزق ریا تو تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو بالکل شريك نه كرور جب تك براره الله كى طرف متوجه ربتائ الله بهى أس كى طرف متوجه ربتائب السلة جب تم نماز يومو تو ادهراومراوج شد كروا اور الله في حمين دوزے ركھنے كا تحكم ديا اس كى مثال بد ہے كد أيك آدى كے پاس لوگوں كى أيك جماعت ہیں مشک کی تھیلی ہو جس ہے سب لوگوں کومشک کی خوشیو آ رہی ہو' لور بے شک روزہ دار کے مند کی خوشیو اللہ کو مشک سے زیادہ پہندیدہ ہے کور اللہ نے جہیں مدفتہ کرنے کا تھم رہا ہے اور اس کی مثال بدہے کہ ایک مخص کو ہس ك وشمنول في قيد كرليا اور أس كى كرون ك ساتھ اس ك باتھ بلدھ ديئ بجروه اس كى كردن اڑانے كے لئے آئ تو اس نے کہا تمہاری کیا رائے ہے میں حمیس اپنی جان کا فدیہ دے دول! پھروہ اپنا تھوڑا اور زیادہ مل انہیں دے کر اپنی جان چیزالیتا ہے اور میں تم کو اللہ کابہ کنرت ذکر کرنے کا تھم دیتا ہوں اس کی مثل یہ ہے کہ ایک محض کو پکڑنے کے لئے اس کے بیٹے اس کا دسٹمن دوڑ رہا ہو تو وہ آیک معنبوط قلیم میں آکر قلعہ بند ہوجائے اور جب کوئی فض اللہ عزوجل کا ذکر کر؟ ب تودہ أيك مضبوط قلعد من شيطان سے محفوظ موجا ما ہے۔ مطرت حارث اشعرى نے كما اور رسول الله ما الله على اور

تبيسانالترآن

مور شین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت کی لوگول ہے الگ رہتے تھے۔ وہ جنگلوں ہے باتوس تھے۔ ور خول کے ہے کھاتے۔ دریاؤں کا پال پیشے۔ بھی بھی بڑاوں کو کھا لیے اور کھتے تھے اے پیچیا تم سے زیادہ انعام یافت کون ہوگا۔ ایم ابن صماکر نے روایت کیا ہے کہ ان کے بل باب انہیں ڈھونڈ نے نظے تو وہ دریا ادون کے پاس ملے بن کی عمیات اور ان بی اللہ کا غوف و کیا ہے کہ اس کھاتے تھے اور خوف قدا ہے بہت اللہ کا غوف و ہیں ہوں گئے۔ اس کھاتے تھے اور خوف قدا ہے بہت دوتے تھے۔ وہیب بن ورد بیان کرتے ہیں کہ آیک وقعہ حضرت ذکریا ہے ان کے بیٹے کی گم ہوگئے وہ تمن وان ان کو ذھونڈ تے بھرے بالا خروہ کھودی ہول تجریل سے وہاں بیٹے ہوئے خوف فدا ہے رو رہے تھے انہوں نے کھاانے بیٹے اس کو خوف فدا ہے دورہ بیا تحریل کھوائے بیٹے اس کو تھا اس کے بیٹے کی گم ہوگئے وہ تمن وان ان کو خوف تن دن ہے ہوا حضرت کی نے کھااے میرے ابوا کیا آپ بی تم کو تمن دن ہو دورہ بی کہ اس کی دورہ بیا آپ ہوگئے ہوئے کہ دورہ بیا حضرت کی نے کھااے میرے ابوا کیا آپ بی تم کے کہا ہو سے میں دن اور دونے کے در میان ایک جنگل ہے جس کو صرف رد نے والوں کے آسووں ہے تک کے کہا جا کہا گریس کی تعنوں کی لذت کی دورہ سے اس کی دورہ ہوئی کہ دورہ سے میں ہوئے کہ دورہ سے اس کی دورہ ہوئی کہا ان کے دورہ سے نوادہ دو تے تھے حق کی کہ مسلسل آنو بنے کی دجہ سے ان کے دشاروں میں بوان کی وجہ سے ان کے دشاروں میں بوان کی تھوں کی دورہ سے ان کے دشاروں میں بوق کی تھوں میں کتنا فرق ہے۔ دہ بست زیادہ دوئے تھے حق کی کہ مسلسل آنو بنے کی دجہ سے ان کے دشاروں میں نشان ہو گئے تھے۔

حفرت یکی کے قبل کے کی اسبب ذکر کے جے ہیں کہ اس دمشق کا آیک حکران اپنی کسی محرم ہے۔ نکاح کرنا چاہتا تھا حضرت یکی علیہ السلام نے اس یاوشاہ کو اس کام ہے منع کیا اس وجہ ہے اس عورت کے دل میں حضرت یکی کے خلاف بغض پیدا ہوگی تو اس عورت نے بادشاہ ہے حضرت یکی خلاف بغض پیدا ہوگی تو اس عورت نے بادشاہ ہے حضرت یکی کے خلاف بغض پیدا ہوگی تو اس عورت نے بادشاہ ہے کہ وہ کے خلاف بغض بید باوشلہ نے معضرت یکی کو قبل کرکے ان کا مراس عورت کے سامنے پیش کردیا۔ کما جاتا ہے کہ وہ عورت بھی اس ماعت بیش کردیا۔ کما جاتا ہے کہ وہ عورت بھی اس ماعت مرکی۔ آیک قبل ہید ہے کہ اس یادشاہ کی عورت حضرت بھی بر فریفت ہوگی اس نے حضرت یکی ہے والی مقصد پر آدی جات معضرت بھی نے افکار کیا جب وہ حضرت بھی ہے ایوس ہوگی تو اس نے بادشاہ کو حضرت بھی کے قبل بر تیار کیا اور یادشاہ نے کہ مام عورت کو پیش کر ایک ملشت میں اس عورت کو پیش کرنیا۔ (البدائی والنہ ایہ بر مام سے مام میں کو بھیج کر حضرت بھی کو قبل کرایا اور ان کا سر مبارک کلٹ کرایک ملشت میں اس عورت کو پیش کرنیا۔ (البدائی والنہ ایہ بر البدائی والنہ ایہ دوانہ انہ کی مصرت کی کو قبل کرایا اور ان کا سر مبارک کلٹ کرایک ملشت میں اس عورت کو پیش کرنیا۔ (البدائی والنہ ایہ بر البدائی والنہ ایہ بر البدائی والنہ ان کا سر مبارک کلٹ کرایک ملشت میں اس عورت کو پیش

دعفرت ييل ك قل كاجو بهلاسب لكمائه موجوده الجيل من جمي اس كي تقديق ٢٠٠٠

کیونکہ ہیرودلیں نے آپ آدمی بھیج کر یو مناکو پکڑولیا ٹور اپنے بھائی فلیس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید انبہ میں باند مد رکھا تھا کیونکہ ہیرودلیں نے اس سے نکاح کرلیا تھا) اور بو منانے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنیا

تهيانالغرآن

تھے روا نہیں ) ہیں ہیرودیا ہی اس ہے و سٹنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اے قل کوائے گرنہ ہو سکا کیونکہ ہیرودیس ہو حتا کو را سباز اور مقدس آدی جان کر اس ہے ڈوٹا اور اسے بچائے دکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت تیران ہوجا آتا تھا گر سنٹا فوٹی ہے تھا کہ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنے امیروں اور فرٹی سرواروں اور گلیل کے رینسوں کی ضیافت کی اور اس ہیرودیا ہی بیٹی اندر آئی اور ناج کر ہیرودیس اور اس کے معمانوں کو خوش کیا تو بازشاہ نے اس لڑکی ہے کہا چو چاہے جمعے سائلہ میں تجھے دول گان اور اس سے متم کھائی کہ جو تو جمعے سائے گی اپنی آدھی سلطنت تک بجھے روں گا کی اور اس نے باہر چاکر اپنی ماں ہے کہا کہ بیس کیا ما گوں؟ اس نے کہا ہو منا بہتھہ دیتے والے کا سرآ کی تھال میں اہمی جمعے پاس جادی ہے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں جاہتی ہوں کہ قویا حتا بہتھہ دیتے والے کا سرآ کیے تھال میں اہمی جمع ایک سپان کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سموال سے اس نے قید خانہ میں جاکر اس کا سرکانا کی اور آیک تھال میں اکر لڑی کو دیا ایک سپان کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سموال سے آئی خانہ میں جاکر اس کا سرکانا کی اور آیک تھال میں اکر لڑی کو دیا

(مرتس: إب الماسية ١٩-١٨ نياعمد نامدس ١٥-١ ١٣ معلوم باكل سوسائ الابور)

الله تعالیٰ کافرشاوے : بے شک اللہ آپ کو بیکیٰ کی خوشخبری رہناہے جو رہیلیٰ کلمنہ اللہ کی تقدر لیں کرنے والے ہوں کے مردار اور عور توں سے بہت بیخنے والے ہوں کے اور نبی ہوں کے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔
(الل عمران: ۲۹۹)

معترت يجي عليه السلام كاحفرت عيلى عليه السلام كي تصديق كرنا

یکیٰ کے معنی ہیں زندہ ہو تا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے ان کا نام یکیٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا۔ یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کے جانے کے بعد ہیشہ کے لئے زندہ ہو گئے۔ الم ابوجعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روابیت کرتے ہیں :

مجاہد كہتے ہيں كہ حضرت ذكرياكى بيوى نے حضرت مريم سے كما ميں محسوس كرتى مول كيہ جيزے بييف ميں جو بجہ ب وہ تسادے بيت كے بچہ كے لئے حركت كرتا ہے " بجر حضرت ذكرياكى بيوى كے بال حضرت يجى پيدا موئ اور حضرت مريم كے بال حضرت عينى بيدا موئ اور حضرت يجى حضرت عينى كے مصدق تنے اس لئے اس ايت ميں فرمايا ہے جو كامت اللہ كى تفديق كرنے والے مول كے۔

معرت ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں معرت کی اور معرت عیلی خالہ ذاو بھائی ہے اور معارت کیلی کی والدہ معرت عیلی خالہ ذاو بھائی ہے اور معارت کیلی کی والدہ معرت خریم ہے کہتی تھیں کہ میں محسوس کرتی ہول جو میرے پیٹ میں ہے وہ اس کو سجدہ کرتا ہے جو تمادے پیٹ میں ہے۔ معارت کیلی ہے۔ معارت عیلی میں ہے۔ معارت کیلی فال کے پیٹ میں معارت عیلی کو سجدہ کرکے ان کی تصدیق کی وہ سب سے پہلے معارت عیلی کی تقدد ان کی تصدیق کی وہ سب سے پہلے معارت میلی سے عربی بڑے ا

الله تعالی نے معرت کی کو سید قربایا ہے اس کا معنی ہے وہ علم اور عبادت میں سردار تھے۔ قبادہ نے کہا وہ علم "حلم اور تفوی میں سردار تھے۔ مجامد نے کہا سید کا معنی ہے جو اللہ کے نزدیک کریم ہو۔ اللہ تعالی نے معنرت بیکی کو مصور مجی افربایا ہے مجمسور کا معنی ہے جو عورتوں ہے خواہش ہوری نہ کرتا ہو۔ معنرت ابن العاص واللہ میان کرتے ہیں کہ وسول اللہ

تبيانالتران

ما المالياتيام المراياتيامت كرن يحي بن ذكراك سوا مرادي كاكوتى ندكوكى كذاه موكا الجديث

(جائع البيان ج ٢٠ ص ١٨١٠ ١١١ مطبوع ايروت)

حضرت کیلی کاعورتوں کی خواہش ہوری نہ کرنااین پاکبازی کی وجہ سے تھاکس جمزی وجہ سے نہ تھا' انجیاء کرام ہر تنم کے عیب سے منزہ ہوتے ہیں۔

الله نعالی کاارشارے: (ذکریانے) کمااے میرے رب!میرے ہاں لڑکائس طرح ہوگا علاقکہ جمعے بیصلیا پہنچ چنکا ہے اور میری ہوئی بانجھ ہے فرمایا اس طرح (مو آہے) اللہ جو جاہتا ہے کر آ ہے )

حصرت بیجی کی وزاوت کو حضرت ز کریا کے مستبعد سمجھنے کی توجیعہ

الله تعالی کاارشاد ہے: (ذکریائے) کماائے میرے رہا میرے لئے ٹوئی علامت مقرر کرد یہے فرمایا خمہاری علامت ب ہے کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوالوگوں ہے کوئی بات نہ کرسکو کے اور اپنے رہ کا ذکر اور اسکی پاکیزگی شام کو اور صبح کے دفت بیان کرو۔

تنین دن کے لئے حضرت ذ کریا کی زبان بند کرنے کے فوائد اور محمین

تجيبان القرآك

مکراوا کرنے کا ذریعہ بھی بن کئی 'تیسرا فائدہ سے ہے کہ اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کامتجزہ طاہر ہوا کہ وہ لوگوں ہے بات حمیں كر كے تھے ليكن الله تعالى كى تتبيع مليل اور ذكر كركے تھاور جو تكد ان كو يسلے بنا ديا كيا تفاكد استفرار حمل كے وقت تهماري زبان بند ہوجائے كى حالا نكدان كابدان كابدان مجيح وسلامت تفالور كاربعد ميں ايساني مواتوبيه أيك اوروجه سے معجزو ب اس تبیت کی دوسری تغییریه کی من ہے کہ انٹد تعالی نے استفرار حمل کی طامت میہ بیان فرمائی کہ جب استفرار حمل

ہو گاتو حمیس بیہ تھم دیا جائے گاکہ تم اوگوں ہے تین دن تین راتیں بات نہ کرو اور تشبیح ' جملیل' اللہ تعالٰ کا ذکر اور اس کا شكر اوا كرتے رہواو و نوكوں سے بات كرنے كى أكر ضرورت ويش آئے تو اشاروں سے بات كرد اور الله تعالى كى طرف سے اس

تظم كأآنا استقرار حمل كي علامت بوكك

اس آیت میں فرملا ہے کہ تم لوگوں سے صرف رمز کی بات کرسکو سے ' رمز کامعنی ہے ترکت کرنا اور یہانی رمزے مراد ہے اشارہ کرنا مولہ بشارہ ہاتھ ہے ہوم سرے ہو مجول ہے ہو ' آنکہ ہے ہویا ہونٹ ہے ہو ' نیز اس آیت بیل فرمایا ہے اپنے رب کاب کثرت ذکر کرہ اور شام کے وقت اور میچ کو اس کی تنبیج کرہ اس پر بیہ سوال ہے کہ ذکر کے بعد تشبیج کاذکر کیوں فرمایا جبکہ تشہیج کرنا ہمی ذکری ہے۔ اس کا آیک جواب ہے ہے کہ ذکرے مراد ہے زبان کے ساتھ ذکر کرنا اور ضبح اور شام کی تشہیے سے مراو ہے قلب کے ساتھ ذکر کرنا میمونکہ جو لوگ اللہ تعالی کی معرفت میں منتغرق ہوتے ہیں پہلے وہ بہ كثرت زبان سے اللہ تعالى كا ذكر كرتے ہيں پھر جب اللہ كے إكر كے نور سے ان كا قلب منور ہوجا آيہ تو پھر ان كا قلب ذاكر موجاتا ہے۔ دو سراجواب برے كرشام كے دفت اور صح كواس كى تتبيع سے مراد ب شام اور صح كو نماز برا مناكبونك نماز تشیع پر مشتل ہے اور تشیع نماز کا جزیہ تو یمال کل پر جز کا اطلاق ہے اقر آن مجید میں ایک اور جکہ بھی نماز پر تشیع کا اطلاق

الله كم في ألك نماز يرمعو جب تم شام كاونت ياد اور جب تم ميح كا

وفتت ياتو (الروم: ١٤٤)

نیزشام اور میج کے وقت نمازیا منااس آست کے موافق ہے:

دان کے دونول کنارون میں نماز قائم رکھو۔

أَقِيمِ الصَّلُوءَ طَرَّ فِي النَّهَارِ (هود: ١٣)

اور دکوع کرستے والوں کے ماندرکوع کرو ن یعیب کی مبض خری

# نُوْجِيْهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنْتُ لَا يُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامُهُمُ أَبُّهُمُ

آپ کی طرف وی فرانے ہیں ، اور آپ (اس وفت) ان سے یاس ترستے جب وہ (قرعما مُرازی) سے بیے این گون کوڈال سے

يَكُفُلُ مَرْبِيمَ وَمَاكَنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

من كوان ي سے كون مربح كى كفالت كريدے كا اور آب ان سے باس مزستے جب وہ مجار اسے سے 0

اس سے پہلی آبات میں اللہ تعالی ہے صفرت ذکرنا علیہ السلام کاذکر فرایا تھا جنہوں نے معرت مریم کی کفالت اور پرورش کی تھی اور اب اس آبیت میں خود معفرت مریم کاذکر فرایا ہے جن کی انہوں نے پرورش کی تھی۔ اس آبیت میں فرد معفرت مریم کاذکر فرایا ہے جن کی انہوں نے پرورش کی تھی۔ اس آبیت میں فرد ان کو فرشتوں کی فرای ہے جب فرشتوں ہے مراو معفرت جرائیل علیہ السلام میں اور ان کو فرشتوں کی جماعت سے اس لئے تعبیر فرایا ہے کہ ان میں تمام فرشتوں کے کمالات موجود ہیں اور اس کی دلیل ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی بجائے معفرت جرائیل کاذکر فرایا ہے :

فَارْسَلْنَا اللَّهُمَا رُوْحَنَا فَنَمَثَّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ تَهِم فَ ان كَا الرف اللَّهُ وَشَعْ (يرائيل) و بيها لاده مريم ك

(مريم: ١٤) مائ كمل بشرك صورت بن آيا-

زری بحث آیت یں معزت مریم کے فضائل

الله تعالى في صفرت جرائيل كو معفرت مريم كى طرف بيعا اور ان كى طرف وى نازل كى- اس سے يه شبه نه كيا جائے كه معفرت مريم كارشاد جائے كہ معفرت مريم ديد تعين كو تعالى كالرشاد

: 4

اور ہم نے آپ سے پہلے (یمی) مرودل کے سوالور ممی کو رسول بنا کر جمیں بھیجا جن کی طرف ہم وی کرتے تھے جو بستیوں کے

وَمَا الرَّسَلْمَا مِنْ فَبْلِكُوالَّا رِجَالًا نَوْرِحَى الْكَيْمِمُ مِّنْ الْمُولِقَالِكُولُكِمُ مِنْ الْمُولُ الْفُرلِي (يوسف: ١٠٠)

رہنے والے تھے۔

اس لئے معرت مریم کی طرف معترت جبرائیل کا آنا معرت مریم کی کراست اور والایت کی ولیل ہے اور یہ معنرت عینی عذیہ السلام کا ارباص اور معزرت ذکریا طبیہ السلام کا معجزہ مجمی ہوسکتا ہے۔

ہس آبت میں حضرت مریم کی تمین فضیئیں وُکر فرمائی ہیں اللہ تعالٰی نے ان کا اسلفاء کیا (ان کو چن لیا۔ مُتخب کرنیا) ان کی تظمیر کی اور ان کا تمام جمانوں کی عورتوں پر اسلفاء کیا (تمام جمانوں کی عورتوں میں سے چن لیا اور ان پر نشیانت دی) سواس آبت میں وو مرتبہ ان کو چن لینے کا ذکر ہے اور ووٹوں کا معنی الگ الگ ہے۔

پہلے اسلفاء کا منتی ہے ہے کہ غورت ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بیت المقدس کی فدمت کے لئے تیول کر ایا عمیا ان کے علاوہ اور کسی عورت کو بیت المقدس کی فدمت کے لئے تیول شیس کیا گیا مضرت مریم کی پرورش کے دوران ان کے لئے جنت ہے ہے موسم کے کھل آتے تھے اور حضرت مریم نے پاکشافہ حضرت جریل کا کلام سالہ حضرت مریم کی تطمیر کی تفییر ہید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کفراور محسیت کی آلودگی ہے یاک رکھا۔ اس

مسلدون

تبيانالترآن

هرخ ادار عن ميدنا محد ما الله كل اندان كم متعلق فرمايا:

اِنْكَا يُوِيَدُ اللَّهُ لِيُنْفِيبَ عَنْكُمُ الرِّرِجْسَ آهُلَ الدرسول كر محروالوالله مي اراده قرما آب كر تم كو برهم كي الْمَا مَنْ مُنْ السَّمَةُ مُنْدُاهِ الْمَالِمِينَ المُعَلِّمُ الرِّرِجْسَ آهُلَ الله عليه من المحرور الماللة

فغیات معترت مید تنافاطمہ زہراہ رضی اللہ عنما کو بھی حاصل تھی اللہ تعالی نے انہیں بھی جیش ہے یاک رکھا۔ علامہ این حجر ایتنی نے لکھا ہے کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے قربایا میری بٹی آدمیوں میں حور ہے اس کو صف ان زار شور سرتان کا مدام اور اس ایس کے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے قربایا میری بٹی آدمیوں میں حور ہے اس کو

حیف اور نفاس نہیں آتا اس کا نام فاطمہ اس لئے ہے کہ اللہ نے اس کو نار ہے الگ کر دیا۔ ا

(السواعن الحرقدص ١٦٠ مطبوع كمتية القابره معره ١٨٠٥)

نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بری عادلوں اور برے کاموں سے پاک رکھا اور بہودیوں نے حضرت مریم پر برکاری کی جو تست نگائی تفی اللہ تعالیٰ نے ان کی تصت اور بہتان سے حضرت مریم کو پاک اور بری کردیا۔

دوسرے استفاء کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے معفرت مریم کو تمام جہانوں کی عورتوں پر قضیلت عطا فرمائی ہے۔ ابنیر باپ کے اللہ تعالی نے اللہ السلام کو بیدا کیا اور معفرت علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اپنی مال کی برات اور یاک دامنی بیان فرمائی۔

حضرت مريم كي نغيلت بس احاديث

المام ابوعيد الرحمان احربن شعيب نسائل متوفى ١٠٠١ه روايت كرت جين

حصر سند ابو موی برافع میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے فرایا مردوں میں بست کال ہیں موروں میں صرف عمران کی بٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسید کال ہوئی ہیں۔

معنرت علی دائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیم کے فرمایا عور توں میں سب سے نیک مریم بنت عمرون ہیں اور عور توں کی میں سے ذک میڈ سے جو

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیل نے قربایا۔ جنت کی عورتوں میں سب سے افسنل خدیجہ بنت خوالد ہیں اور فاطمہ بنت محرطی کی اور مریم بنت عمران ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ (منن کبری نے 80 سے مطبوعہ دارالکتب العلمہ بیوت الاہمان)

علاظ سيو لمي لکھتے ہيں :

الم احمر الم ترفری تشیح سند کے ساتھ کام ابن حبان اور امام حاکم حضرت الس دی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام نے فرمایا تمام جمانوں کی حور تول سے حمیس ہے کافی ہیں : مربم بنت محران خدیجہ بنت فویلد 'فاطمہ بنت محد طابعام اور فرحون کی بیوی آسیہ۔

الم ابن جریر نے معفرت عمار بن سعد دی جست روایت کیاہے کہ دسول اللہ المجافظ نے فرمایا میری است کی عور تول پر خدیجہ کو اس طرح فضیات دی گئی ہے جس طرح مریم کو تمام جمان کی عور توں پر فضیات دی گئی ہے۔ الم ابن مساکر نے معفرت ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ دسول اللہ مالی بلے نے فرمایا جنت کی

نهيسا ن القرآن

ور تول کی سردار سریم بنت عمران ہیں ' پارفاطمہ ہیں ' پھر ضدیجہ ہیں ' پھر فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔

امام این عساکرنے آیک اور سند کے مائے معنرت این عباس رضی انڈ عنما سے روایت کیا ہے کہ نی مالی ایلے نے قربایا جمان کی مردار جار عور تیں ہیں۔ مریم بنت عران ' آسیہ بنت مزاحم ' خدیجہ بنت فویلد اور فاظمہ بنت محد میں اور ان می سب سے افعنل فاطمہ ہیں۔

ا مام ابن ابی شبہ نے حبد الرحمان بن ابی لیتی ہے روابیت کیا ہے کہ رسول الله الحافظ سنے قربایا مریم بنت حمران و فرمون کی بیوی آسیہ اور خدیجہ بنت خوبلد کے بعد تمام جمانوں کی مردار فاطمہ جیں۔

( مخضر آن ع ومثل ع وص ١١٥٥ معلوي وارا عظري وت اسه ١١١٠ م

الله نعالی کاارشاد ہے: اے مریم اپنے رب کی فرمائیرداری کردادر سجدہ کرد اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ (آل عمران: ۳۳)

ذریجث آیت میں مجدہ کے ذکر کو رکوع کے ذکر مقدم کرنے کی توجیعات

اس سے پہلی ایت میں اللہ تعالی نے معرت مریم پر اپنے مخصوص انعالمت کا ذکر فریا تھا۔ اس آیت میں ان انعامت پر شکر اواکر نے کے لئے زیادہ سے زیادہ مجاوت کرنے کا تھم ویا ہے۔ اس آیت پر یہ سوال وار د ہو تا ہے کہ نماز میں پہلے رکوع ہو اور پھر سجدہ کا ذکر کرنا چاہئے تھا جبکہ اس آیت میں اس کے پہلے رکوع ہو دکوع اور پھر سجدہ کا ذکر کرنا چاہئے تھا جبکہ اس آیت میں اس کے برنظس برائل سے برنظس بہلے سجدہ اور پھر دکوع کا ذکر ہے اس کی کیا توجیدہ ہے مااواسلام نے اس کی متعدد توجیدات بیان کی ہیں بعض اوال یہ جس

(1) نمازے مقصود اللہ کے سلنے عابزی پیش کرنا اور ذات کا اظهار کرنا ہے اور سجدہ بیں انتہائی عابزی اور ذات کا اظهار سے کیونکہ سجدہ بیں انسان اپنی بیشائی کو زمین پر رکھ دینا ہور اپنے جسم کے کرم اور مشرف مضو کو اس جگہ رکھ دینا ہے جو لوگوں کے بیروں سلے آئی ہے اور جو نکہ نماز کا اہم مقصود سجدہ سے اوا ہو تاہے اس لئے اس آبت میں پہلے سجدہ کا اور پر کوئ کا ذکر فرمایا ہے۔

(٢) بعدے كو الله تعالى كا زياوہ قرب حدوس ماصل مو يا ہے۔ الله تعالى فرما يا ہے :

واسجدواقترب (العلق: ١١) عيد كواور (الشيد مزيد) قريب موجاة

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفي الماصروايت كرت إن :

معرت ابو ہرمرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ خلیجانے اوشاد فرایا کہ یندہ کو اللہ کاسب سے زیادہ قرب اس وقت عاصل ہو آئے جب وہ سجہ مسلم ج مسلم ج مسلم الاسطور کراچی)

معدان بن الى طل بيان كرتے بي كه ميرى طاقات رسول الله طاقات كے خلام حضرت توبان سے بوئى ميں نے كما مجھے ايسا عمل بتال بيئے جس ير عمل الله كو سب سے الله على بتال عمل بتال بيئے جس ير عمل الله كو سب سے خلاوہ مجھے ايسا عمل بتال بيئے۔ آب ظاموش ہو گئے ميں نے مجرسوال كيا آپ مجر ظاموش ہو گئے ميں نے تيمري بار سوال كيا آپ مجر ظاموش ہو گئے ميں نے تيمري بار سوال كيا قاموں نے قربلاتم الله كے الله كا ميں ہے دسول الله طاقائم سے بير سوال كيا تھا آپ نے قربلاتم الله كے لئے بائرت مجدے كرو كيونكه جب تم الله كے لئے الله عمدہ كرو كيونكه جب تم الله كے لئے الله عمدہ كرو كيونكه جب تم الله كے لئے الله عمدہ كرو كيونكه والله الله كا كو منادعا ہے۔

تهيسان الخراد

(میج مسلم ج اص سعه المعلمویر تور عجد استح افرطالع اکراچی ۱۵۵ سالده

اس آیت اور ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ سجدہ دہ عمل ہے تا بنکرہ کو خدا کے قریب کرنا ہے اور بیر اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے اس لئے اس آبت میں سجدہ کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے۔

(۳) ا مادیث میں نماز کو سجدہ سے بھی تنہیر کیا گیا ہے۔ اللم محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں : حضرت عائشہ رحتی اللہ عنہائے عروہ بن الزبیرے فرمایا کہ اے میرے بھائج! نبی طابیام نے مبھی میرے پاس مرکے بعد ووسیدوں (دور کفت نماز) کو تزک نہیں کیا۔ (صبح بخاری ناص ۸۳ مسلیومہ نور محدامے الطالع کرا جی ۱۸۳اھ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی للله عنما میان کرتے ہیں کہ بن نے نی مانی کمرے اللہ بن عبرالله بن عمر رہے پہلے وہ سجدے (دو رکعت نماز) کئے اور ظمرکے بعد دو سجدے اور مغرب کے بعد دو سجدے اور عشاء کے بعد دو سجدے اور جعد کے بعد دو سجدے۔۔ رہی مغرب اور عشاء تو دہ آب نے گھریں پڑھی۔ (سمج بخاری جامی کا۔ ۱۵۱ مطبوعہ کراچی) لینی مغرب اور عشاء کے نقل۔۔

آور کسی چیز کو اس کے اعلیٰ اور اشرف جز کے مماتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور نماز کو سیدہ سے تعبیر کرتا اس بات کی علامت ہے کہ سیدہ نماز کے اجزا اور ارکان بین سے اعلیٰ اور اشرف رکن ہے اس لئے یمال سیدہ کو رکوع پر مقدم کیا گریا ہے۔

(۴) علادہ ازیں داد مطاقا " جمع کے لئے آتی ہے اس کا نقاضاً ترتیب شیں ہے اس کئے آبت میں سیدہ کا پہلے ڈرکور ہونا اس کو مسلزم شیں ہے کہ فماز میں بھی پہلے سجدہ ہو اور پھر رکوع ہو اور پیمال مقدم ذکر کرنے کی دہ وجوہ ہیں جو ہم نے ذکر کی جیں اور جن آبات میں پہلے رکوع کا اور پھر سجدہ کا ذکر ہے وہ اصل کے مطابق ہے اور لؤجیمہ اس کی کی جاتی ہے جو خلاف فلام ہو۔

(۵) یہ میں ہوسکتا ہے کہ حضرت زکریا کی شریعت میں مجدہ رکوع سے پہلے ہو۔

(٢) اور مد بھی اختال ہے کہ سجدہ کرد سے مراویہ ہو کہ تنما تماذ پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرد اس سے مراویہ ہو کہ جماعت کے ساتھ قماذ پڑھو، اور انسیں یہ تھم دیا گیا ہو کہ بیت المقدس کے مجاورین کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ تماز پڑھیں اور ان بی محتاظ نہ جون اور ہیہ بھی ہوسکتا ہے کہ سجدہ کے تھم سے مراو تماز پڑھنا ہو اور رکوع کے تھم سے مراو فحضوع وخشوع ہو۔

بید کی برورش کرنے کے حفد اردن کابیان

معلوم ہوا کہ دورے رشتہ ان کی خالہ نے کی اس سے معلوم ہوا کہ دورے رشتہ داردل میں پردرش کرنے کی زیادہ جفترار بچر کی خالہ ہے گی اس سے معلوم ہوا کہ دورے رشتہ داردل میں پردرش کرنے کی زیادہ جفترار بچر کی خالہ ہے امام ترفدی ردایت کرتے ہیں :

حصرت براء بن عازب والمع بران كرت بين كرني ماليكام فرماية خالم و مولد مان ب

(جامع زندی ص ۲۸۳مطبوعه نور محر کارخانه تنجارت کتب کراچی)

نیزلام بخاری نے حضرت براء بن عازب ڈٹائھ سے روایت کیا ہے کہ جب ٹی مظامینے مسلح حدید کے بعد مکہ سے روانہ اونے لگے تو حضرت حمزہ دٹائھ کی بیٹی ممارہ بھی اے پچاکت ہوئی آپ کے ساتھ جل بڑی مصفرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت فاخمہ رمنی اللہ عنما سے کما اپنی پچازاو بس کو لے لو۔ انموں نے اس کو اٹھا لیا بھر اس کی پردرش کے

تبيانالكرآ

مختفلق حضرت علی مصرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر میں نزاع ہوا۔ حصرت علی ویڑھ نے کہا میں اس کا زیادہ حق دار ہوں ک یہ میرے بچاکی بٹی ہے۔ حضرت جعفر نے کہا یہ میرے بچاکی بٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکان میں ہے حضرت زید نے کہا میہ میرے بھائی کی بٹی ہے۔ نبی مالی بیلی نے خالہ کے حق میں فیصلہ کردیا اور فرمایا خالہ (پرورش کرنے میں) بہ منزلہ مال ہے۔ (صبح بخاری ن اس ۲۲ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۸ھ) علامہ ابوالحس علی بن الی بکرالم غیزائی الحنفی لکھتے ہیں :

جب خاوند اور بیدی بی تفریق به وجائے تو ملی پرورش کی زیادہ حقد ارہے کیو نکہ امام ابود اؤو نے حضرت عبد اللہ رمنی اللہ عبد سے روہیت کیا ہے کہ آیک عورت نے کما یا رسول اللہ عبرے اس بیٹے کے لئے عبرا بیٹ ظرف قدا اور میری گود شہر سی کے بیٹ اس کی جورت جینا چاہتا ہے 'رسول اللہ تا اللہ تا فول تھا اور بر اس کا باپ اس کو جورت جینا چاہتا ہے 'رسول اللہ تا اللہ تا فول بارہ قدار ہوتی ہے کسی شادی نہ کر اس کی پرورش کرنے پر زیادہ خارہ وہ تی ہے اس شادی نہ کردرش کرنے پر زیادہ خارہ وہ تی ہے اس شادی نہ کردرش کرنے پر زیادہ خارہ وہ تی ہے جا اس شادی نہ کردرش کرنے کے لئے دہ زیادہ مشار ہوئی کا خرج باپ پر ہوگا اور اس کو پرورش کرنے پر مجبور نہیں کیا جا نہ گا اگر بچہ کی مال نہ بہو تو وادی سے نانی اولی ہے کو اگر داوی نہ بو تو بہوں کا ورد شار کیا ہے کہ خالہ اولی ہے کیو نکہ ایم بوداؤو نے حضرت علی جائے ہے کہ خالہ اولی ہے کیو نکہ ایم بوداؤو نے حضرت علی جائے ہی کہ خالہ دوالدہ ہے۔ قرآن مجبد ہی ہی ہی کہ خالہ دوالدہ ہے۔ قرآن مجبد ہی ہی ہی کہ خالہ اور اس کے دالد شے۔ بھر خالہ 'بچو بھی سے اولی ہے کیو نکہ اس کی اس کی کہ خالہ دوالدہ ہے۔ قرآن مجبد ہی کی نگہ اس کی اس کو عزش کی کہ خالہ دوالدہ ہے۔ قرآن مجبد ہی بی نگہ اس کی اللہ ہی ہی اور شار بچو بھی ہی اور آگر بچو کی سے دوالی ہے کیو نگہ اس کی اس کی سے میں نواع کر ہی تو ہی ہورائی ہو تو اس کی بود تو سے سے کہ خالہ ہو تو دورت استی میں اور اس کے بعد از کی کی جو خورت بھی کو سے کر کسی اور شرجانا چاہے تو ہی اس کی خور سے کہ کہ کر دورش کی اور شرجانا چاہے تو ہی اس کی طاحت باب خورت کی خورت بھی کو سے کر کسی اور شرجانا چاہے تو ہی س کی کہ اس کی طاحت کی ضرورت بوگر کی دورش کی میں کی طاحت بور کر کسی کو مشرب بی گرائے ہوئے اس کی طرف کے اس کی طاحت کی ضرورت بھی کور اس کی طرف کی کور کر سے کہ کی کی دورش کی میں کی طرف کی کر می گرائے ہوئے کی خورت کی کر کسی کور کر کر کی کور درش کی سے کہ کی دورش کی اس کی طرف کے کہ کر مطرف کا خور ہے کور کر گرائے گرائے کی کر دورش کی کر کر گرائی ہو تو اس کی خور کر کی کی دورش کی کر کر گرائی ہو تو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گرائی ہو تو ہو ہو گرائی ہو تو ہو ہو گرائی ہو تو ہو گرائی ہو تو ہو گرائی ہو تو ہو ہو گرائی کر کر گرائی ہو تو ہو ہو گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی ک

ان آبت ہے یہ بھی معلوم ہو آئے کہ حضرت مریم بست عبادت کرنے والی اور اللہ ہے بہت ڈرنے دالی اور اس کی فرات ہو ہو آئے کہ حضرت مریم بست عبادت کرنے والی اور اللہ ہمیں میان ہمیں اس کرا فرات ہو آئے ہیں معلوم ہو آئے کہ حضرت مریم بست عبادہ اور کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس میں ان گرا فرات کا اللہ نوالی نے قرآن مجید میں حضرت مریم کے علادہ اور کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس میں ان گرا فرات کا اللہ نوالی کا اللہ نوالی کے تھے کی دیکہ معروف ہد ہے کہ لوگ باتی عورت کا نام لینے ہیں اور اللہ تعالی نے تمام عورتوں کا کنایتا می اور اللہ تعالی نے تمام عورتوں کا کنایتا میں اور آب اس وقت الله تعالی کا ارشاد ہے ۔ یہ غیب کی احض خریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وی فرماتے ہیں اور آب (اس وقت) ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے لئے اپن قلموں کو ڈال دے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے لئے اپن قلموں کو ڈال دے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے لئے اپن قلموں کو ڈال دے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے لئے اپن قلموں کو ڈال دے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے لئے اپن قلموں کو ڈال دے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے اپنے قلموں کو ڈال دے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے لئے اپن قلموں کو ڈال دے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ (قرید اندازی) کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کے اپن کر اپنا کا دوران کا کا دوران کا کا دوران کا دوران کا کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کی دوران کی دوران کا دوران کا دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

تض(أل مران: ۱۳۳)

بيد نامحد ما يا كانبوت يرويل

ان آیات میں حضرت ذکریا معضرت یجی ملیما السلام اور حضرت مربم رضی الله عنها کے گذشته واقعات کی خبردی گن ہے اور یہ غیب کی وہ خبرس ہیں جن پر آپ اڑخود مطلع تھے نہ آپ کی توم کا کوئی اور فرد مطلع تھا' نہ آپ نے مکتب میں جاکر سی سند ان کے متعلق سمجھ ساتھا نہ سمی کتاب میں پڑھا تھا۔ اور نہ بی آپ ان کے زمانہ میں موجود سے کہ آپ نے ان واقعات كامشاده كرليا مو-خلاصه بيرے كم كسى چيزكے علم كاؤرنيه اس چيز كامشابده كرنا ہے يا اس چيز كے متعلق يومسنا ہے يا اس کے متعلق کس سے پچھے سنناہے اور بیہ تنیول ذرائع منتفی ہے تو ثابت ہوگیا کہ آپ نے ان گذشتہ واقعات کی جو صحیح صبح خبرس بیان کی ہیں ان کے علم کا ذریعہ صرف اللہ تعالٰی کی نازل کی ہوئی وہی تنمی ' اور اللہ تعالٰی نے معربت جرائیل کے ذرید وجی تازل کرتے آپ کو ان واقعات ے باخر کیا اور آپ پر دحی نازل کرنے کا فیوت آپ کی نبوت کا فیوت ہے۔ سو مشر کین اور اال کتاب وونوں کے نزدیک آپ کی نبوت طابت ہوگی کیونکہ آپ کے بیان کروہ واقعات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کے مطابق تنے۔ اللہ تعافی نے جعرت نوح علید السلام اور ان کی قوم کے واقعات اور طالت سے بھی آپ کو وی سے مطلع فرمایا اور میر تمام واقعات الل كماب كى كمابول يس فركور تنے اور سيدنا حضرت تحد رسول الله مالي الى ستے آپ نے کسی انسان سے پڑھے یا سے بغیریہ تمام واقعات بیان فرمائے ہے بھی آپ ہر وحی نازل ہونے اور آپ کی نیوٹ کا جُوت ب اس الله تعالى في ان واقعات كوميان كرك فرالا : رِنْلُكَ مِنْ ٱثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْمَا ۖ الْبُكُّ مَا كُنْتَ

یہ خیب کی بھن خریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وی کرتے جل د آب (ازخور) المين وائة تح اورنداس عيل آب كي

ق کے لوگ۔

اس طرح الله تعالى في مصرت موى عليه السؤام كروافعات سه آب كو مطلع فرمايا اور اس كے بعد فرمايا : اور آپ طور کی جانب غمل میں موجود نہ سے جب ہم سے موکی کو رسالب کا تھم بھیجانور اس وقت آپ ماضرین بس ہے نہ تھے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعُرْبِيِّ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَوَمَا كُنْتُونِ الشَّهِدِيْنَ (القصص: ٣٠) رسول الله مع يا الله مع علم غيب كابيان

مُعْلَمْهَا أَنْتَوَلَا قَوْمُكَامِنَ قَبْلِهُمَا (هود: m)

الله تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت میرٹی علیہ السلام تنک تمام عمیوں کے احوال سے آپ کو مطلع فرمایا اور ب اطلاع صرف وجی کے ذریعہ حاصل مولی اور وجی کا جوت آپ کی نبوت کا جوت ہے نیزان آیات بی بہمی تقریح ہے کہ اللہ تعالی نے وجی کے ذرایعہ آپ کو حکم غیب حطا فرمایا ہے۔ ہم نے پیؤمنون بالغیب کی تغییر میں علم غیب پر تنصیل سے بحث کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہے حقیرہ رکھنا اور یہ کمنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے غیوب میں سے بعض کاعلم عطا فربایا ہے کیکن آپ کو عالم الغیب کمنا سیح نہیں ہے۔ اس طرح مطلقات بدیکنا بھی ورست نہیں ہے کہ آپ کو غیب کاعلم ے' لام احمہ رضا قادری نے میرسید شریف ہے تقل کیا ہے کہ جب علم غیب کی طرف مضاف ہو تو اس ہے متبادر ڈاتی ہوتا ہے۔ (الملفوظ ج م ص ٢٦ مطبوعہ نوری كتب خلته الاور) بال يد كمنا درست ب كه آپ كو غيب كاعلم ويا كيا ہے يا آپ غیب بر مطلع کئے گئے ہیں و قرآن مجید کی جن آیات میں آپ سے علم غیب کی تنی کی گئی ہے ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تلائے بغیریا اس کی دی کے بغیر آپ از فود غیب کو نہیں جانے اور اللہ تعلقٰ کی دحی لور اس کی تعلیم سے ہر چیز آپ پر

منكشف مو كئ دور آب في ان كوجان ليا المام ترفدي روايت كرتي بين

حضرت معاذبن جبل ولي بيان كرتے بين كه رسول الله مالي الله مالي الله تعالى فرمايا : الله تعالى في ميرب كندهول كورميان الها وست قدرت ركما من لي الكيول كى الإروال كى خعط ك است سيد من محسوس كى جرجر جرج بحد بر منكشف موحى الإوست قدرت ركما من و جان ليا المام ترفى كيت بين جرب في المم بخارى سے اس عدمت كے متعلق موال كيا انهول في كما يہ عارى سے اس عدمت كے متعلق موال كيا انهول في كما يہ عدمت محم ہے ۔ (جائع ترفى من ١٠١١) معلود اور محركار فائد حجارت كنب الراحى)

قد کور العدر صدیث کو طالع نور محدف جامع ترفری کے صافیہ پر لکھ دیا ہے اور فاروٹی کتب فائد المکان کے مطبوعہ نسخہ یں یہ صدیث اصل کے مطابق کتاب کے مثن میں موجود ہے۔ (جامع ترفری جام ۱۵۹۔۵۵۱ مطبوعہ فارد فی کتب فائد ملکان) ای طرح محم سعید فینڈ سنز قرآن محل کراجی سے مطبوعہ نسٹھ میں ہمی یہ صدی فی فرکور ہے۔

(جامع ترفدي مع ١٥ ٨ ١٥ مطبوع محرسعيد ايند منزقر آن محل كراجي)

اور تخفة الاحدى شمح ترارى كے مقن مل بعى يه مديث أكور ب-

( تخدة الاحودي شرح ترفدي ج من ١٥٥١ ميدا مطيوم تشراليد مثلان)

# اِفْقَالَتِ الْمَلْكُ يُمُرِيهُ إِنَّ اللّهُ يَبَشِّرُكِ بِكُلِمُ مِنْ اللّهُ يَبَشِّرُكِ بِكُلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

تباسے فرمانا ہے" برجا" اور وہ فورا ہر جاتی ہے

تهيانالترآن

فلاصه آيات اوروجه ارتباط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے حطرت ذکریا معفرت کی اور حضرت مریم کے احوال بیان قربائے جو حضرت علی علیہ السلام کے قرابت وار تھے۔ اس تمہید کے بعد اللہ التحالی نے حضرت علی علیہ السلام کے احوالی اور واقعات بیان قربائے ان آیات کا ظاصہ بیہ ہے اللہ تعالی ہی طابیۃ ہے ارشاد قربا رہا ہے : اس رسول کرم اس وقت کو یاد کیجے جب جبرا کیل نے مریم سے کما اللہ آپ کو علی کی بشارت رہا ہے ہو اللہ کے صرف کلہ سکن "سے بیدا ہوئے ہیں۔ اس آبت میں آگر چہ ملا کا کا فقط ہے گر اس سے مراہ حضرت جرائیل میں اور ان کو ظا کہ سے اس لئے تعبیر قربایا ہے کیونکہ وہ میں آگر چہ ما کہ کہ ان اللہ کے اللہ کے تعبیر قربایا ہے کیونکہ وہ معزز فور مقربین ہیں سے ہیں اور دعفرت علی علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے قربایا وہ اللہ کے تورک معزز فور مقربین ہیں سے ہیں اور وہ لوگوں سے پائے میں بھی ہی تیں کریں کے اور پختہ ترمیں بھی ہائیں کریں گے اور وہ اللہ کہ ندول اللہ کہ اور وہ تعرب مریم ہے اس لئے کہ ندول ہیں ہے ہیں اور وہ اللہ کہ بینے بیدا ہوگا ان کا قر فلوند ہی شہر ہے۔ اور مقرب سے ہیں اور وہ تعرب مریم ہو اور بائی کی کہ کیے پیرا ہوگا ان کا قر فلوند ہی شہر ہو اور ان کے بیل کید کیے پیرا ہوگا ان کا قر فلوند ہی شہر ہو اس نے اس لے اللہ تعالی نے جواب میں فربایا اس کے زورک بینے مالیا اور ان میں ہو اس اللہ میں اور وہ اور بائی کی پیرا کیا تو اور میں ہو اس اللہ ہو چاہے پیدا فربا ہو ایس کی خورت اور بائی ہو جاہے پیدا فربا کی ہو ایس کی میں اور اور بائی ہو جاہے پیدا فربا کی اور اس آبت میں کی فربایا تھا ہی کو بغیریا ہو گا ہو اور اس آبت میں ہی معمول اور عادت کے فارف بیدائش کی اور اس میں کو بغیریا ہی کہ بیدا فربایا اور اس آبت میں ہی میں فربایا ای طرح ہو آب ہا اور اس آبت میں ہی میں کو بغیریا ہو گا ہو اس آبت میں ہی میں کو بغیریا ہو گا ہو اور اس آبت میں ہی ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گ

نضرت عيسي عليه السلام كوالله كأكلمه قرار دين كي توجيمه

الله تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تنہیں اپنی طرف ہے آیک (خاص) کلمہ کی تو شخبری رہنا ہے۔ (آل ممران : ۳۵) آیک اور آیت میں فرمایا :

إِنَّمَا الْمُسِبِّحُ عِنِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَعْمِينُ بِن مِيمَ مِن الله كارسِل اوراس كاكليب كَلِمَتُهُ . (النساء: الا)

اور رسول الله الأولام في فرمايا : عبين الله كي (ببنديده) روح نور اس كا كلمه بي-

(جامع ترزي ص ۵۲۰ مطبوعه نور غد كارخاند تجاوست كتب كراچي)

حضرت علینی علیہ السلام اللہ تعالی کے کلیہ الآئن " سے پیدا کے شیح ہیں یوں قواس کا نمات کی ہر چیز اللہ تعالی کے کلیہ السلام اللہ علیہ السلام کی ہوئے ہیں۔ مثلاً معضرت آدم علیہ السلام کے لئے مٹی کا پتلا بنایا کیا۔ عام انسانوں کی پیدائش کے لئے مردوزن کے انسانط اور نطقہ کو ظاہری سبب بنایا اور حضرت علینی علیہ السلام کو بغیر کسی ظاہری اور الدی سبب کے محض افلہ تعالی کے کلمہ "کن" سے پیدا کیا گیا اس لئے آپ کو گفتہ افلہ فرمایا۔ دو سمری دجہ یہ کہ جس طرح عادل سلطان کو تھل اللہ اور نور افلہ کہ جاتا ہے کیونکہ وہ افلہ تعالی کے مہاہے رحمت اور اس کے نامور کا سبب ہوتا ہے اس کے نور کے نظمور کا سبب ہوتا ہے اس طرح حضرت عیسی علیہ السلام افلہ تعالی کی فقدرت کے نامور کا سبب ہیں اور کلمہ اس کے نور کے نظمور کا سبب ہیں اور کلمہ اس کے نور کے نظمور کا سبب ہیں اس کے ان کو کلمنہ افلہ تعالی کی فقدرت کے نامور کا سبب ہیں اور کلمہ اللہ تعالی کی فقدرت کے نامور کا سبب ہیں اور کلمہ اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام افلہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام افلہ تعالی کی فقدرت کے نامور کا سبب ہیں اس کے ان کو کلمنہ افلہ قرمایا اور چونکہ اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت سے کیا اس کی دور کے نامور کا سب جی اس کے ان کو کلمنہ افلہ قرمایا اور چونکہ اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ المام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ اللہ کی دور کے نامور کا سبب ہوتا ہے اس کے ان کو کلمنہ اللہ قرمایا اور چونکہ اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ اللہ کی دولیا کیا کیا کہ کا کہ کا کہ کو ان کا کہ کا کہ کو کلہ کی دولت مقدس حضرت علیہ کی دولت مقدس حضورت کی کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت مقدس حضورت کیا ہیں کا کی دولت مقدس حضورت کے کا کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت مقدس حضورت کی کی دولت کی کی دولت مقدس حضورت کی دولت تبياناتات

علیہ السلام کے ظہور اور جدوث کا مبدء ہے اس لئے "کلت" اور "کلت مند" فربایا اور اپنی طرف اضافت فربائی ہے اور الل یہلی "من"کالفظ تبعیض اور جز فیت کے لئے نہیں ہے جیسا کہ بعض عیسا کیوں کا گمان ہے ابعض عیسائی ہے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مجلت منہ (آل عران ۵۷) نہ کور ہے اور یہ اس بات کی ولیل ہے کہ حضرت عیسی اللہ تعالی کا جز جیں اور یہ ان کے این اللہ ہونے کو منتازم ہے۔ ہم کہتے جی کہ یہال "ممن" تبعیض کے لئے نہیں بلکہ ابتداء کے لئے ہے لین حضرت عیسی علیہ السلام کی پردائش کی ابتداء بغیر ہاہے کے واسلے کے محض اللہ تعالی کے کلمہ جسکن" سے ہوئی ہے جس طرح قرآن مجید کی اس آیات میں ہے :

وَسَخَّرَ لَكُمُّ مَّافِی السَّمُوَاتِ وَمَا رَفِی الْأَرْضِ ادراس نے تمارے لئے کے لئے مخر كردا بو كھ الاس مِن جَمِينَعَا مِنْهُ (الجاثبه: ۳) ہے اور ہو كھ زمين من ہے تام اس كی طرف ہے ہيں۔

فلاہرہے یہاں ہمی لفظ "من" کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چین اللہ کاجز ہیں اور آس کے بیٹے ہیں بلکہ یہاں ہمی لفظ "من" ابتداء کے لئے ہے لیبنی سب چیزوں کے صدور کی ابتداء اللہ کی طرف ہے ہوئی ہے اور اس کے میرچیز کو کلمہ یہ کن" سے پیدا کیا لیکن ان سب چیزوں کو کلمتہ اللہ اس لئے نہیں فرمانی کہ ان چیزوں کو بعض طاہری اور مادی واسطوں سے پیدا فرمانی ہے۔

اور مادی واسطوں سے پیدا فرمانیا ہے۔
مسیح کا معنی

میں اور عینی کے متعلق دد قول ہیں آیک قول ہے کہ سے جرائی زبان کے لفظ ہیں ابو عبدہ لور ایٹ نے کما میں جو الی زبان کے لفظ ہیں ابو عبدہ لور ایٹ نے کما میں جو گیا۔ اور عینی اصل میں بیٹوع تھا بیے کما ہے کہ موئی اصل میں مو گئی این میں ہے تھا تھا۔ وہ مرا قول ہے ہے کہ ہے علی زبان کے الفاظ ہیں اور مشتق ہیں اکثر علاء کا ای پر انفاق ہے۔ حضرت ابن عباس وضی اللہ حضمانے فربلیا حضرت عینی علیہ السلام کو میں اس لئے کتے ہیں کہ وہ بیاروں کے لوپر ہاتھ بھیرتے (مسمح کرتے) تو وہ میران اللہ حضرت میں علیہ السلام کو میں اس لئے کہا گیا کہ آپ بہت جلد قطع مسافت کر لیتے تھے۔ بعض علاء فو مماک آپ تھے وہ اس کے کہا گیا کہ آپ بہت جلد قطع مسافت کر لیتے تھے۔ بعض علیاء نے کما کہ آپ تھے وہ کے میں فربلیا نوپری وجہ ہے کہ میں کا معنی رگز نا اور منانا بھی ہے ' چو نکہ آپ کے مفروضہ گناہ وگر دیئے گئے تھے اس لئے آپ کو میں فربلیا نوپری وجہ ہے کہ جس میارک تیل کے مائے انہاء علیم السلام کی جاتی تھی ہی تیل کے مائے آپ کو میں فربلیا نوپری وجہ ہے کہ جس میارک تیل کے مائے انہاء علیم السلام کی علامت بنا ویا ہے۔ چھٹی وجہ ہے کہ جس وقت وہ بید ہے کہ جس وقت وہ بید السلام کو میں کا اللہ کی علامت بنا ویا ہے۔ چھٹی وجہ ہیں کہ اللہ ان پر ویٹ پروٹ اللے السلام کو میں کہا جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جس وقت وہ بیدا وہ بیدا وہ بیدا ہے کہ میں قبل کے مائے آپ کی وہ میں میل ان کی وجہ ہے کہ وہ میں العین ہوگا ایس کی وجہ ہے کہ وہ میں کی وہ کہ جس کہ وہ میں ہوگا ہوگی ہوگی ہوگی۔ آپ کی وہ کی جیں ' اور وجل لعین کو جو میں کی ایا آپ کی وہ کہ ہے کہ وہ میں وہ العین ہوگا ہوگی ہوگی۔ آپ کی وہ کی جیں ' اور وجل لعین کو جو میں کی ایا آپ کی وہ ہے کہ وہ میں وہ العین ہوگا ہوگی۔ آپ کی وہ کی جی ' اور وجل لعین کو جو میں کی ایا آپ اس کی وجہ ہے کہ وہ میں ہوگی۔ آپ کی وہ میں کی ہوگی ہوگی۔ آپ کی وہ کی جی ' اور وجل لعین کو جو میں کی ایا آپ کی وہ کی جی ' اور وجل لعین کو جو میں کی ایا آپ کی وہ کہ ہوگی ہوگی۔ آپ کی وہ کی جی ' اور وجل لعین کو جو میں کی ایا آپ کی وہ کی جی کہ وہ کی جی ' اور وجل لعین کو جو میں کی ایا آپ کی وہ کی جی کہ وہ کی ہوگی ہوگی۔

حعرت ميلى عليه السلام كي دجابت كابيان

عضرت عینیٰ کو عینیٰ بن مریم فرمایا اور ماں کی طرف ان کی نسبت کی ہے کیو نکہ وہ بغیرباپ کے پیدا کئے گئے ہیں۔ واللہ تعالی نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں وجیسہ ہوں گے وجیسہ اس خص کو کہتے ہیں جس خنص کے لئے عزت 'شرف اور

تمياسالكراد

ا گذرو منزنت ہو مصرت موی علیہ السلام کی طرف بو اسرائیل نے ایک جسمانی عیب کی تست نگائی نو اللہ تعالی نے ان کی ا اللہ منزنت ہو مصرت مولی علیہ السلام کی طرف بو اسرائیل نے ایک جسمانی عیب کی تست نگائی نو اللہ تعالی نے ان کی ا

برأت كي اور ال كي وجابت بيان فرماكي :

اے اُنے اُن والوا ان لوگول کی طرح ند ہوجاتا جنہوں نے مولیٰ کو اُن کی تنصت سے بری قرما دیا اور ا

لَاَيَّهُا الَّذِ بُنَ الْمُنْوَالُا تَكُوْنُوا كَالِّدِ مُنَاذُوْا مُوسلى فَبَرَّاهُ اللهِ مُنَاذُوْا مُوسلى فَبَرَّاهُ اللهُ مُعَاقًا لُوْا وَكَانَ عِنْدَاللّٰهِ وَجِيْهًا.

(الاحزاب: ١١١) والله كانريك معزدين-

مریح جو ہادے لئے نعنتی ہنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی تعنت سے چھڑایا کیونکہ تکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر افکایا کیاوہ لعنتی ہے۔ (مملیوں باب: ۳۰ کیت: ۱۳۰ نیاعمد نامہ ص ۱۸۰ معلومہ یکتان بائبل سومائن ایور)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ لوگوں سے پکوڑے میں اور حالت کمل میں ایس کریں سے اور ٹیکوں میں سے مول مے۔ (آل عمران: ۲۲۹)

ادکهل کامعن ہے جب شاب پخت اور ہم ہوجائے اور یہ جالیں ہے ماٹھ مال کی عمر کا زمانہ ہو ہاہے۔ اس آیت پر مید موالی ہے کہ پگوڑے بیں باتیں کرنا تو قاتل ذکر اهر ہے اور حضرت سینی علیہ السلام کا مجرو ہے۔ پختہ عمر میں بات کرنا کون می خصوصیت ہے جس کا حضرت عینی علیہ السلام کے لئے ذکر کیا ہے اس موال کے متعدد جو ابات بیں : آیک ہیہ کہ اس آیت ہے مقصود فجران کے عیمائی وفد کا رد کرنا ہے جو حضرت عینی علیہ السلام کی الوہیت کے دعی تھے انتہ تعالی نے فربایا وہ بیان کے اور اس زمانہ میں ان پر جسمائی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہو آب فربایا وہ بیان کے حضرت عینی علیہ السلام کو جسمائی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہو آب جسمائی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہو آب جسمائی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہو آب جسمائی تغیرات آتے رہیں گے اور خداوہ ہو آب جسمائی تغیرات کے حضرت عینی علیہ السلام کو جسم پر کوئی تغیراور تبدل نہ آسکے کیونکہ تغیر صدوث کو مسئلوم ہے ' وو سمرا ہوا ہے ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو جسم سال کی عمر میں آسانوں پر اٹھائیا گیا ٹیمر کئی بڑار سال بحد جب وہ آسیان سے اتر میں گے تو وہ کمولت اور پختہ عمر کے مسئلوں کے تو وہ کمولت اور پختہ عمر کے بیان سے اتر میں گے تو وہ کمولت اور پختہ عمر کے بیان سے اتر میں گے تو وہ کمولت اور پختہ عمر کی بڑار سال بحد جب وہ آسیان سے اتر میں گے تو وہ کمولت اور پختہ عمر کی

تبيانالتؤ

ہوں تے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ کی ہزار پرس گزرنے کے بعد بھی چالیس سال کے ہوں گے 'سو ان کا چگو ڈے جس باتیں کرنا بھی معجزہ ہے اور پختہ عمر میں باتیں کرنا بھی معجزہ ہے کیو فکہ کیل دنمار کی گردش اور ہزاروں سال کا گذر نا ان کی جسمانی سافت پر اثر انداز نسیں ہوا اور جس کھرج پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے بتنے آسانوں ہے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمر کے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ المسلام کا ممیلاد

عافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متونى اعده الكيمة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله منمابیان کرتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا اور کتاب میں مریم کا ذکر سیجے لین یہود نساری اور مشرکین عرب میں معرت میلی کے میلاد کو بیان کیجے ، جب مریم بیت المقدس سند نکل کراس کی مشق جانب چلی گئیں وہ ایس مکر چلی گئیں جمل ان کے اور ان کی قوم سے درمیان آیک بیاڑ تھا اللہ تعالی فرما تاہے پھر ہم نے ان کے یاں اپنی روح بعن حضرت جرائیل کو بھیجا رہ ان کے سامنے کھل انسانی صورت میں آئے بن کا رنگ سفید تھا اور بال محو تخریا لے تھے مریم نے جب ان کو اپنے سامنے دیکھا تو کھا۔ بس تم سے رحن کی پناہ میں آتی ہوں آگر تم اس سے ڈرنے لے ہوتو کیونکہ حضرت جربل کی صورت اس محص کے مشاہر حتی جس نے ان کے ساتھ ہی بیت المقدس میں پرورش بِإِنَّ تَضَى وہ توم بني اسرائيل سے تفااور اس كانام بوسف تفااوروہ بھي بيت المقدس كے خدام ميں سے تما مريم كوخد شهر بوا السين وه شيطان كے ورفلانے سے تو تبين آيا جريل نے كما بين تو محل تهارے رب كا (جيما موا) رسول بول اكد تم كو ا کیک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہال لڑکا کیے پیدا ہو گا جھے تو کسی خادند نے شیس چھوا اور میں کوئی بد کار عور ت نسیں ہوں۔ جبریل نے کماای طرح ہوگا آپ کے رب بریہ آسان ہے بینی بغیر مو کے بیدا کرنا کیونکدوہ جو جابتا ہے بیدا کر آ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم اس کو او گول کے لئے (اپن قدرت یر) فشانی بنائیں کے اور وہ ہماری طرف سے اس عص ك لئة رحمت موكا بواس كي تصديق كرے كا اور وہ لوكول كو كتاب كي تعليم دے كالعنى النا باتھ سے كتاب كليے كااور تعمت کی لین سنت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور وہ بنوامرائیل کی طرف رسول ہوگا اور میں اس کے ہاتھ سے اپنی نشانیاں اور جیب وغریب امور کو ظاہر کروں گا بھر مریم حضرت عیلی سے صلا ہو گئیں مضرت این عباس نے کما جرف علید انسلام قریب آئے اور انہول نے معرت مریم کے کریبان میں پھونک ماری دوروہ بھونک معرت مریم کے پیٹ میں جلی تمی اور اس سے مریم کو ای طرح حمل ہو گیا جس طرح عور توں کو حمل ہو تاہے اور حصرت عیسیٰ علیہ السلام اى طرح بيدا موع جس طرح عور تول سے يج بدا موت بي - (العران: ٣٩-٣٨ مريم: ٢٢ مريم: ٤٠) حطرت الى بن كعب بيلى بيان كرست بيل كه حضرت عيلى بن مريم عليه السلام كى روح ان روحول من سے تقى جن سے اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کے زمانہ میں میشان لیا تھا بھر اللہ تعالی نے بشر کی صورت میں حضرت مربم کے یاں جبریل علیہ السلام کو بھیجا بھردہ اس روح سے حالمہ ہو تنیں۔ مجلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم بیان کرتی ہیں کہ جب میں سے بات کرتی تو معزت عیلی بید میں تبیع

تے رہے تے اور جب میرے پاس کوئی تہیں ہو گا تھا تو وہ جھ سے بلت کرتے اور میں بن سے بلت کرتی۔

حضرت ابو سعید خدری اور مصرت ابو ہربرہ رضی اللہ حنما بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے حصرت عیسلی کو بجین میں

تجيانالتران

آر کویائی عطا فرمائی انسوں نے تین مرتبہ کلام کیا ہروہ اس طرح بہ تدریج بالنے ہوگئے جس طرح بنج بالنع ہوتے ہیں جب وہ بھین ہیں کلام کرتے ہتے تو وہ اللہ کی اس طرح حد کرتے کہ اس سے پہلے کانوں نے اللہ تعالی کی ایسی ہم جس کی تھیں۔ وہ کہتے اے اللہ او قریب ہونے کے باوجود بست بلند ہے تو اپنی مخلوق ہی سے ہر چیز سے بلند ہے۔ تو اپنی ساری مخلوق کو دیکھتا ہے اور کلوق تھے دیکھتے کے لئے جران ہے تو نے می اند جروں کو اپنے نور سے روش کیا تو نے عرش کے ارکان کو منور کیا گوئی صفحت سے جرچیز کی تقدیر بنانے والا ہے تو ترک کیا تھی سے ہر چیز کی تقدیر بنانے والا ہے تو مخلوق کا خالق ہے اور اپنی تھی سے ہر چیز کی تقدیر بنانے والا ہے تو مخلوق کو ابتداء میں پیدا کرنے والا ہے بھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی کو روک لیا حق کہ وہ بالغ ہوگئے۔

حصرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا میں نے فولب میں دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کردہا ہوں۔ اس وقت میں نے سیدھے بالوں والے گندی رشکت کے آیک فخص کو دیکھا جس کے سرے بانی کے قطرے نمک رہے تنے میں نے بوچھا یہ کون ہے؟ نوگوں نے کہا ہے این حربم ہیں۔

حضرت ابو ہر رہ دفاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافظائے آپ اسخاب ہے شب معراج کا واقعہ بیان کیا اور حضرت ابراہیم 'حضرت موی اور حضرت عیمیٰ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم سب سے زیادہ تہمارے پیفبرے مشانبہ ہیں یا فرمایا ان کی اولاد میں سب سے زیادہ میں ان سے مشابہ ہوں 'رہے موی' تو وہ گندی رنگ کے لیے قد کے آدمی ہیں گویا کہ وہ قبیلہ شنوء ہستہ ہیں اور رہے حضرت عیمیٰ تو وہ مرخ رنگ کے ہیں اور ان کا در میانی قدے ان کے ہل سیدھے ہیں اور ان کے چرے پر قل ذیادہ ہیں۔

جب ان کی عمر سلت سل ہوئی تو ان کی مال نے ان کو مکتب میں داخل کردیا جب معلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز بتا آباتو آپ اس کے بتائے سے پہلے اس کو جان لیتے تنھے۔

(مخضر آرخ دمش ع٠١م ١٥٠ من ١٠٠ منتفطام مطبوعه دارا لفكر بروت ١٠٠٠ ١١٥)

حضرت ابن عبال رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت صبی این بچین میں بہت عجیب وغریب امور کا مشاہرہ کرتے سے اور انہیں الله تعالیٰ کی طرف ہے الهام ہو تا تھا یہ بات یہود تک بھی پہنچ گئ اور بنو اسرائیل نے ان کو ضرر پہنچ گئ اور بنو اسرائیل نے ان کو ضرر پہنچائے کا ارادہ کیا اور انکی والدہ کو ان کے متعلق خوف دامن گیرہوا " تب الله نعالی نے حضرت مریم کے ول میں یہ بات والی کہ وہ حضرت عیلی کو فی کر مصری جل جائیں اجیساکہ اس آیت میں ہے :

وَ أُو يُنهُمُ كَا اللَّي رَبُوةٍ وَذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ . اور بم في ان كوايك او في موار زين كي طرف بناه دي جو الن

(المؤمنون: ۵۰) كاكن سى نوراس من الشي جارى تصد

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عینی علیہ الملام تیرہ سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بے ان کو مصرے ایلیا (بیت المقدی کاشر) جانے کا تھم دیا۔ ان کے مامول ذار بھائی ان کو دراز گوش پر سوار کرا کرایلیاء لائے اور انہوں نے وہیں پر افاست کی صفی کہ اللہ تعالی نے ان پر انجیل نازل کی اور ان کو تورات کا علم سکھایا اور انہیں مردے ذارہ کرنے '
وہیں پر اقاست کی صفی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور ان کو تورات کا علم سکھایا اور انہیں مردے ذارہ کرنے '
اردال کو تشررست کرنے کے مجزات دیے' اور اوگ جن چزدل کو اپ کھروں میں ذخیرہ کرتے ۔ ان کے خیوب کا علم اللہ کے مادول کے صفید المام کے ماتھوں سے جمیب وغریب کا مول کے صفید المال مے ماتھوں سے جمیب وغریب کا مول کے صفید الم

تبيان القرآه

بّهيمان القرآن

کود مکید کرخوفردہ ہو سے معزے صبی نے ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان کاپیغام نوگوں میں سیل کیا۔

ما تده کانزول اور اس بیس شک کرنے والوں برعذاب آنا

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی نے حواربول سے کہائم تمیں دن کے روزے رکھو بھرتم اللہ سے جو دعامجى كرو كے اللہ اس كو قبول فرمائے كا انهوريائے تميں دان كے روزے ركھ ليے تو انهول فے حضرت عيني عليه السائم سے كماكم الله من وعاليجين كروہ جارے لئے آسان سے وسترخوان نازل فرائے۔ حضرت سلمان كي روايت میں ہے کہ معرت عینی نے بہت خشوع اور خضوع ہے دعاک اے الله! امارے دسیا امارے اوپر مسال ہے دسترخوان نازل فرما جو الرب يبلول اور يجيلول كے كئے حيد موجائے اور حيرى نشانى موجائے اور تو جميس رزق عطا فرما توسب سے بهتر رزق دینے والا ہے ۔۔ (المائدہ : سمال) سو دو اور سلے بادلول کے درمیان آیک دسترخوان تازل ہوا لوگ اس کی طرف دیجھ رے تھے " حضرت ابن عہاس نے كما فريشة اس دستر خوان كو اٹھائے ،وع شف اس ميں سات مجملياں اور سات روٹيان تغیس تنام اوگوں نے اس سے سیر ہو کر کھالیا۔ حضرت سلمان نے کما اللہ تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام کی طرف وحی کی اے عیسلی بید مائدہ ہے اس کے بعد تم میں ہے جس نے تغریباتو میں اس کو الیاعذاب دون گاکہ تمام جمانوں میں کسی کو الیا عذاب نهيں دوں گلہ (المائدو: ۱۱۵) حضرت عيني عليه السلام في ايني قوم كواس كى تبليغ كردي- حواربوں كوبيہ خوف ہوا کہ تھیں اس نائدہ کا نزول اللہ کی تارانسکن کی وجہ ہے تو نہیں ہے' پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے بھوکول 'انہول' اندھول' کوڑھیوں اور داوانوں کو بلایا اور فرمایا اسے رب کے رزق اسینے ہی کی دعا اور اسے رم کی نشانی سے کھاؤ اس کی برکت تهارے لئے ہوگی اور اس کی نحوست دو مرول کے لئے ہوگی انہول نے وہ کھانا کھایا لور وہ تیرہ سو مرد اور عورتیں اس کھانے سے سیر ہو گئے "حصرت علینی نے دستر ڈونون کی طرف دیکھا تو دہ پہلے کی طرح بھرا ہوا تھا۔ پھروہ وسترخوان اور اٹھالمیا عمیا وہ اس کے سائے کو دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ تظروں سے او مجھل ہو گیا ،جس فقیر نے بھی اس دستر خوان سے کھلا وہ تادم حیات کمانے سے مستنفی رہا اور جس بار نے بھی اس وسترخوان سے کھایا وہ آدم حیات صحت مند رہا اس کے بعد حواری اور باتی سب لوگ ناوم جوئے کی ددبارہ جب ماکدہ نازل جوا تو امیر اور خریب مرد اور حورت بینے اور بوار سمے بار اور تر رست سب لوگ ہر جگہ ہے اس مائدہ پر لوٹ بڑے حق کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے ان کی باریاں مقرر کردیں ' بھر ا یک دن مائدہ نازل ہو تا اور ایک دن غائب رہتا۔ جالیس روز تک میں معمول رہا مجرانند تعالی کے حصرت عیسی ملیہ السلام کی طرف وی کی که میرایه روق صرف تیموں " نٹجول اور فقراء کو دینا اور اغنیا <sup>کا</sup> نه دینا۔ اس بات ہے اندیا ناراض ہوگئے انہوں نے برائیوں کو پھیلایا اور اس میں شک کیا حق کہ ان میں ہے آیک مخص نے کمااے کفیتہ اللہ وروح اللہ! کیاواقعی مید یا کدہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہو ہاہے؟ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا تمهارے لئے نباہی ہو تم ہلاک ہوگئے او

م ير عذاب نارل ہو كا الابير كر الله حمد س معانب كردے اور تم پر رہم فرمائے۔ پھر معرت عيسىٰ عليه الساؤم نے اللہ تعالی \_

نَ نُعَلِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَا ذَكَّ وَلِنْ نَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ﴿ أَكُولُوانَ كُوعِدُ إِن كُو بخش دے لوا تو يوت غالب بري حكمت والا ب-

الْعَرَيْزُ الْحَرِكَيْمُ (المائده: ٨١)

پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے ان کو عذاب نازل ، و نے کی خبردی اور اللہ تعالی نے ان میں سے تیننیس آدمیوں کو من كرك خزيز بنا ديا وروه من كو كهاس بي ليد لور كندكى تلاش كرك كهارب يقد رات كووه اسينه بسترول ير اين بيويول ك ماته ب خوفى سنه موك من اول من الله و و من بوكر خزير بن من على الله عنى اور ان ك كروال ان كور و كجيه كر روت تنص حضرت عيني عليه السلام ان كانام لي لي كريكارة شے اور فرماتے يتي اے فلاں! كيا يس في تم كو اللہ ك عذاب س نهيس و وايا تفا؟ وه اثبات ين مرهادت شف (مخفر آدريخ دهش ج ٢٠ص عد ٢٠٠ مطبوعه داره لفكر بيروت ١٠٠٠ ١٠٠٠)

اس کی تقدیق ان آمات میں ہے:

بنواسرائيل مل سے جن لوگوں نے كفركيا ان ير داؤو اور عيلى بن مريم كى زبان سے لسنت كى كى كيونكد انهول في نافريانى كى اور دو مدسے تجاوز کرتے تھے

مُعِنَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْامِنُ يَنِينَ إِسْرَ آلِيُلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِبْسَى ابْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا تَوَكَانُوا أَيْغَتُدُونَ (المائده: 24)

جن پر الله نے است کی اور خضب فرمایا اور ان میں ہے بعض کو بندر اور بعض كو فتزير بناديا- مَنْ لَعَنَّهُ اللهُ وَغُوصِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْمِرْدَةَ وَالْحَنَّا زِيْرُ (المائده: ١٠)

حعرت عيئى عليه السلام كى سيرت اوران كے مواعظ

جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعاکرتے تھے" اے اللہ! میں ہے اس طال میں میج کی ہے کہ میں اپنی ناپندیدہ چیز کو دور نہیں کرسکتا' اور جس کی جھے امید ہے اس کے نفع کامالک نہیں ہوں مسج کو معالمہ میرے فيرك إتح من ب كوكى فقير مجه سے زيادہ مختاج نہيں ہے۔ اے الله ميرے دشمنوں كو ميرى وجد سے خوش ندكر اور میرے دوستوں کو میری وجہ سے رنجیدہ نہ کر اور میری معیبست میرے وین بیں نہ وال اور بھے پر ایسے مخص کو مسلط نہ کرچ مجھ ہر وحم نہ کرے۔

یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مربم کہتے تھے اس دفت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں یاسکا جب تک کہ وہ اس سے بے برواہ نہ ہوجائے کہ کون مخص دیا کھارہا ہے۔

قطل بیان کرتے بیں اللہ تحالی نے فرالیا ہے : اے رسولوا پاکیزہ چنوں سے کھاؤ (المومنون : ۵۱) بد عینی بن مريم بين جو اين ال كى سوت كلت كى كمائى سے كھائے تھے۔ معترت عينى عليه السلام ور تنول كے سيتے كھاتے اون كالباس پینتے جمال شام ہو جاتی دہیں رات گزار لیتے 'ان کی اولاؤتھی جس کے مرنے کا ڈر ہو نہ ان کا گھر تھا جس کے اجزیے کی فکر ہو۔ ضبع كا كمانا رات كے لئے بياكر نيس ركھتے تھے اور رات كا كمانا مبح كے لئے نيس ركھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے كہ ہردان اپنے ساتھ رنق لا ہاہے۔

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام پانی پر چلتے تھے۔ ان سے حواریوں نے کما : اے روح اللہ

آپ پائی پر چلتے ہیں؟ آب نے فرالیا : ہل یہ تعلق اللہ پر بیٹین رکھنے کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہاہم بھی اللہ پر بیٹین رکھنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عینی نے ان سے بو پھا آگر تم کو راستہ میں موتی اور پیٹر دونوں ملیں و تم کس کو افعاؤ کے؟ انہوں نے کہا موتی کو۔ حضرت عینی نے فرایا نہیں فداکی قسم جب تک تمہاری تظریس موتی یا توت اور پیٹر پر ایر نہ ہوجا کمیں ۔ حسن نے کہا آگر اللہ ہمیں صرف اس وجہ سے عذاب وے کہ ہم ونیا ہے محبت رکھتے ہیں تو اس کاعذاب دیتا پر حق ہے کیو تکہ اللہ تعالی فرما آلے کہ تم اس چیزے موجس سے میں بغض رکھتے ہو اور اللہ وقر آن مجید میں ہے : توری کہ فرا تا اللہ اللہ اللہ کہ تم اس چیزے موجس سے میں بغض رکھتے ہو اور اللہ واقرت کا ارادہ کرتے ہو اور اللہ وقرت کا ارادہ کرتے ہو اور اللہ وقرت کا ارادہ کرتے ہو

(Kidlb: 21)

کسب احبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی جو کی درتی کھاتے تھے اور پیدل چلتے تھے۔ سواریوں پر سواری نہیں کرتے تھے 'نہ خوشبو تھے 'نہ گروں شن کرتے تھے 'سوتی کیڑے جہیں پہنتے تھے۔ نہ حورتوں کو چھوتے تھے 'نہ خوشبو لگاتے تھے 'کوئی چیز طابے بغیریائی چیئے تھے نہ اس کو فصد اگرے تھے 'انہ وں نے کبھی مرجی تیل نہیں لگایا نہ کبھی مراور واڑھی کو کسی چیز ہے واقعی پیز کھئی چیز بھیائے بغیر لیٹتے ہیئے تھے۔ وہ صبح اور شام کے کھلنے کے لئے کوئی اجتمام نہیں کرتے تھے 'کنوروں ایا جوں اور مسکیوں کے ساتھ ہیٹھتے تھے جب ان کے کرتے تھے۔ دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے تھے 'کنوروں ایا جوں اور مسکیوں کے ساتھ ہیٹھتے تھے جب ان کے قریب کھانالیا جانا تو اس کو زشن پر رکھ ویت انہوں نے کھانے میں سائن بھی نہیں کھلیا 'وہ صرف ان کھاتے تھے جس سے دمش حیات پر قرار رہ اور فرات تھے یہ چیزیں اس کے ساتے ہیں جو حرب گا اور اس کو صاب بہت زیادہ دیتا ہے۔ حضرت دیل بن مربم ہے کھا گیا کہ انہا کہ کو اللہ ہوگی 'آپ نے فرمایا اگر اوادہ عینی بن مربم ہے کھا گیا کہ آپ کی اور ان مربی کہا گیا گر ان کو اندوہ ہوگ 'آپ نے فرمایا اگر اوادہ ویران کو وہ آزاد کی کہا آپ کی اولاد ہوگی 'آپ نے فرمایا آگر اوادہ ویران کو وہ آزاد کی کہا آپ کی اولاد ہوگی 'آپ نے فرمایا آگر اور اندوہ ہے۔ تھی کیا کروں گا کہا آپ کی اولاد ہوگی 'آپ نے فرمایا آگر اور اندوہ ہے۔ تھیں بن حربی کو وہ آزاد کی کہا آپ کی اور آگر مرکئی تو خم اور آگر مرکئی تو خم اور اندوہ ہے۔

مغیان بن عیبید کہتے ہیں کہ حضرت عینیٰ بن مریم نے کما اے حواریو! جس طرح بلوشاہوں نے تمہارے لئے حکمت کو چمو ژدیا ہے تم ان کے لئے دنیا کو چمو ڈوو۔

مالک بن وینار کہتے ہیں کہ حضرت عینی نے کما اے حواریو! الله کاؤر اور جند کی محبت مشفت پر مبر کو پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی روائق سے دور کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ بن مریم نے کمااے تواریوا ہو کی روٹی کھاؤ اور میادہ پائی بید اور امن اور عافیت کے ساتھ وتیا ہے گزر جاؤ میں تم سے بچ کہنا ہوں کہ دنیا کی مشاس آ فرت کی تفتی ہے 'اور دنیا کی مثلی آ فرت کی تفتی ہے 'اور اللہ کے بندے بازد فعت سے نہیں رہیجے 'میں تم سے بچ کہنا ہوں کہ تم میں بدترین صحفص وہ عالم ہے جو اپنی خواہش کو اسپنا علم پر ترجیح دیتا ہے۔

عتب بن بن بن بدید بان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی بن مریم نے کہااے این آدم توضیف ہے کو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر' اور اپنی طال کی کمائی سے کھا اور مسنجہ کو گھر بنا 'اور دنیا میں مہمان کی طرح رہ' اور اسپینے نفس کو رونے کا عادی بنا اور دل کو غورو فکر کا اور جسم کو مبر کا اور کل کے رزل کی فکر نہ کر کیونکہ ہیہ تیم ڈائناہ لکھا جائے گا۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے تنے : میں تم سے بچے کہتا ہوں کہ مورنیا کی عجبت ہر گناہ کی اصل ہے 'اور دیکھنے سے دل میں خواہش بریدا ہوتی ہے اور مال میں بیزی بیاری ہے۔ ان کے اصحاب معالم میں میں اس کے اصل ہے 'اور دیکھنے سے دل میں خواہش بریدا ہوتی ہے اور مال میں بیزی بیاری ہے۔ ان کے اصحاب

تهيسان فكرآ

کے پر پیمامل میں کیا بیاری ہے۔ فرملیا تخراور تکبر انسول نے کہا آگر وہ تکبرنہ کرے تو فرمایا مال کی اصلاح است اللہ کی یاد ستے غافل رکھے گی۔

نیز سفیان توری بیان کرتے ہیں حضرت مینی بن مریم نے کمادنیا کی محبت اور آخرت کی محبت مومن کے قلب میں جمع نہیں ہوسکتیں جیسے پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نہیں ہو کتے۔

ئین شوذب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے گناہوں پر رو رہے تھے' آپ نے فربلیا تم گناہوں کو تزک کردو تنہیں بخش دیا جائے گا۔

آبو عبیداللہ صوبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم نے فرمایا دئیا کے طالب کی مثال سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے۔ جتنا زیادہ پانی ہے گائتی زیادہ ہیاس بردھے گی حتی کہ وہ پانی اس کو ہلاک کردے گا۔

یزید بن میسرو بیان کرتے ہیں کہ حفرت عینی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے پیج کہنا ہول تم جننی تواصع کرو کے تم کو انتا باند کیا جائے گا' اور بعنا تم رحم کرد کے اتنا تم پر وحم کیا جائے گا' اور جس قدر تم ہوگوں کی ضرور تیں بوری کرو کے اس قدر اللہ تمہاری ضرور تیں اوری کرے گا۔

این شابور بیان ترتے ہیں کہ معترت میسی علیہ السلام نے فرملیا : وہ شخص قاتل رفتک ہے جس نے غائب انعام کی وجہ ہے حاضر خواہش کو ترک کردیا۔

سالم بن الى الجعد بيان كرتے بيل كه هعرت عيلى بن مريم في فرمليا وہ آنكھ قاتل رشك ہے جو سوگئي در آن حاليك اس كے دل نے گناد كامنصوبہ نہيں بنايا لور كوئى گناہ كتے بغير بريدار ہوئى۔

شعبی بیان کرتے ہیں کہ مطرت عیمیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرملا نیکل یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکل کرد جس نے تمہارے ساتھ نیکل کی ہے یہ تو اس کی نیکل کا برلہ ہے کئی ہے ہے کہ تم اس سکے ساتھ نیکل کرد جس نے تمہارے ساتھ پرائل کی ہے۔

مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم اور ان کے حواریوں کا ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزر بول حواریوں نے کہا اس کی بریو کتنی سخت ہے۔ حضرت عینی نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں وہ ان کو فیبت کرنے سے روکتے تھے۔

تبيبا والترآق

رِ اس کی تعریف کی جائے۔ ا

بال بن يباف بيان كرتے بين كه حضرت عيلى بن حريم عليهما السلام نے فرايا جب تم بين ہوكى فض ( الله ) روزہ سے دوزہ ركھ و اپنى واڑھى بين تبل لكائے اور بو نؤل پر ہاتھ بجيرے اور لوكوں كے سائے اس طرح آئے كويا وہ روزہ سے نہيں ہے اور جب وائي ہاتھ ہے تھے دے و بائيں ہاتھ سے تفقی رکھ اور جب تم بيں ہے كوكى فض ( نقلى ) نماز پڑ سے تو كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بند كرہ بن

ابن حبس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے کما جو نیک کام کرے وہ ٹواپ کی امید دیکے اور جو برے کام کرے وہ سزاکو بعید نہ جائے 'اور جو شخص بغیرا شخقاق کے عزت حاصل کرے گا' اللہ تعالی اس کو اس عمل کے سطابق ذاست میں جنلا کردے گا' اور جو شخص ظلم سے کسی کامل نے گاللہ تعالیٰ اس کو بغیر ظلم کے تضریب جنلا کردے گا۔

عران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عنیلی علیہ السلام نے اپناصحاب سے کماآگر تم میرے بھائی اور اسحاب ہوتو اپنے آپ کولوگوں کے بغض اور دھنی کا سامنا کر اپنے تیار رکھو می کی کلہ جب تک تم اپنی خواہشیوں کو ترک حمیں کرو گے اپنے مطلوب کو حاصل حمیں کر سکو سے اور جب تک تم اپنی ناپیند بیدہ چیزوں پر میر شیں کرو گے اپنے مقصود کو حاصل حمیں کر سکو سے اور اس کا دل اس کی آئے میں حمیں سے۔
سکو سے اور اس کا دل اس کی آئے میں کی آئے داس کے دل جس سے اور اس کا دل اس کی آئے میں حمیں حمیں سے۔

مالک بن مغول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے کہا ؟ اے حوار نیا اللہ کے نافر ہانوں سے بغض رکھ کر اللہ کے محبوب بن جاؤ الور ان سے دور ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرد اندوں نے بوچھا اے روح اللہ ایم کس کی مجلس ہیں میٹھیں؟ فرمایا ان لوگون کی مجلسوں ہیں جیٹھو جن کو دکھے کر حمیس خدا یو آئے "اور جس کی باتیں من کرتم نیک عمل زیادہ کرد اور جس کے کام عمیس آ فرمت کی طرف راغب کریں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم نے بنو اسموائیل کو وعظ کرتے ہوستے فرمایا اے حواریوں کی جماعت! تم ناال لوگوں کے ملت تعکمت کی ہاتیں نہ بیان کرد تم اس تعکمت پر ظلم کرد ہے اور اہل کے سامنے تعکمت کو نہ چھپاؤ ورنہ تم ان پر نظم کرد گے " تین متم کے امور ہیں آیک وہ جن کا ہدایت ہونا ظاہرہ ان پر عمل کرد دو سرے وہ ہیں جن کا گمرائی ہونا فاہرے ان ہے اجتناب کرد تیسرے وہ جو مشتبہ ہیں ان کاعلم اللہ کے حوالے کردو۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا فٹزیر پر موتی مت مجینکو فٹزیر موتوں سے پچھے نہیں کرے گالور ہو حکست کا ارادہ نہ کرے اس کو حکست کی بنت نہ سناؤ کیونکہ حکمت موتوں سے بمترہے اور ہو حکست کا ارادہ نہ کرے دہ فٹزیر سے ہدتر ہے۔

عمران کوفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی بن مریم سے بوچھا کیا سب سے برا فتند کس محض کا ہے؟ قرباؤ عالم کی لغزش کا کیونکہ جب عالم تغزش کر تاہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم تغزش کر تاہے۔

سفیان بن میرو بیان کرتے ہیں کہ معزت میں علیہ السلام نے فربایا: اے علاہ سوء تم پر افسوس ہے! تم چھلنی کی طرح ند بنو اس سے مساف آنا جمن کر ذکل جا آئے اور بھوی ہاتی رہ جاتی ہے اور بھی تمہارا صل ہے تہمارے منہ ہے عکمت کی ہاتیں نکل جاتی ہیں اور تمہارے سینوں میں کھوٹ ہاتی رہ جاتا ہے تم پر افسوس ہے جو آدمی وریا میں توطہ ذنی کر تا ہے اس کے کپڑے ضرور جھکتے ہیں فواہ وہ ان کو بچانے کی کوشش کیول ند کرے ای طرح جو فضص ونیا ہے تھیت کرتا ہے

تبياناتترا

اوہ کنابوں سے نہیں پڑا۔ اے علاء سوھ ا (بد عمل علاء) تم لے دنیا اپنے سروں پر رکی ہے لور آخرت اپنے قدموں کے الیک سب سے برا یہ ہے۔ اے علاء سوء! تم جنت کے ورداندل پر بیٹے ہو تم جنت میں داخل کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کے نزدیک سب سے برا فقص وہ عالم ہے ، وہ اپنے علم کے بدل دنیا طلب کرنا ہے۔ تم دنیا کے علی کرتے ہو اور تہیں دنیا میں بغیر عمل کے رزق نہیں سلے گا اے علاء سوء! تم رزق ویا جانا ہے اور تم آخرت کے لئے عمل نہیں کرتے اور جانزت میں بغیر عمل کے رزق نہیں سلے گا اے علاء سوء! تم پر افروس ہے تم اجر لیتے ہو اور عمل ضافتہ کرتے ہو 'قرب ہے کہ مالک اپنا عمل طلب کرے گا اور عنقرب تم اس بحری دنیا عمل سے قبر کے اندھ بول کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ نے جس طرح تہیں نماز اور دوزے کا تھم دیا ہے اس طرح گا ناہوں سے قبر کے اندھ بول کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ نے درق سے نادانس ہو لور اپنی حزل کو حقیر جائے 'اور وہ محض کیسے الل علم سے شار ہو گا جو دنیا کو آخرت پر ترج وے اور عمل میں تم طرح تا ترت کی طرف جائے ہوئے بھی دنیا کی طرف متوجہ ہو اور جس کے زدیک اس اور وہ محض کیسے اہل علم میں شار ہو گا جو آخرت کی طرف جائے ہوئے بھی دنیا کی طرف متوجہ ہو اور جس کے زدیک اس کو ضرد دینے والی چزیں گفتی آور چزوں سے ذیادہ مرغوب ہول 'اور وہ محض کیسے اہل علم میں شار ہو گا جو آخرت کی طرف جائے ہوئے بھی دنیا کی طرف متوجہ ہو اور جس کے زدیک اس حاس کر دیے کے اور چزوں سے ذیادہ مرغوب ہول 'اور وہ محض کیسے اہل علم میں کیے شار ہو گا جس کا کام آئی نور کی عرف مائی علی میں کیے شار ہو گا جس کا کام آئی کی مائی کا خوال کیا کر ان کا کی کارون کی جس کا کی عرف علیہ السلام پر انجیل کا خوال

المام ابن مساكر تليقة إن

حصرت یکی بن شداد دہی الیکا سے دوایت کرتے ہیں کہ جبر رمضان کو حضرت موی علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور بارہ رمضان کو حضرت موی علیہ السلام پر زاور نازل ہوئی اور تورات کے نازل ہوئے کے چار سوبیاس سال بعد زاور نازل ہوئی تھی اور زبور نازل ہوئے کے ایک ہزار پہلی سال بعد حضرت عیسی علیہ السلام پر اٹھاں رمضان کو انجیل نازل ہوئی اور چوجیں رمضان کو جارے ہی سیدنا محدرسول اللہ ملی بار قرائن مجید نازل ہوا۔

( مُخَفِر بارج ومثل ج ٢٠ص ٥٥ معلموند وارا لفكريبروت مع ١٣٠٥)

حصرت عيسلي عليه السلام كالآسانول مر الهلا جاتا

ألمام ابوالقاسم على بن الحسن ابن العساكر منوفى الماه و للصنابين

گذشتہ انبیاء میں کسی نبی کے زمانہ میں استے جمیب وغریب واقعات نمیں ہوئے جنتے حضرت عیمی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے جنتے حضرت عیمی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانوں پر اٹھالیا اور آپ کے آسان پر اٹھائے جانے کا سب یہ نقا کہ بنو اسرائیل کا ایک بڑا فالم بادشاہ نقا اس کا نام واؤد بن بوڈا تھا اس نے حضرت عیمیٰ کو تحلّ کرنے کے لئے کسی کو روانہ کیا جب حضرت عیمیٰ کو تحلّ کرنے کے لئے کسی کو روانہ کیا جب حضرت عیمیٰ کو تحلّ کرنے کے لئے کسی کو روانہ کیا جب حضرت عیمیٰ علیہ انسلام کی عمر تیرہ سال نقی اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور جس وقت ان کو آسان پر اٹھایا کمیا تو ان کی عمر جنیں سال تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہیدوی کی :

اِنِّى مُنَوَوِّيْكَ وَرَافِعُكَوالَتَى وَمُطَلِقَرُ كَرِمِنَ الَّذِيْنَ بِ ثَلَ مِن آبِ كَى عَمْرِ بُورى كَ ف والا مول اور ابن طرف كَفَرُّوا وَأَلْ عَمْرِ ان : ٥٥) فَا عَمْرُ اللَّهِ فَا اللهِ اللهُ وَلَا اور الأول اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ لَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

وألابول

این آپ کو یمودے نجلت دینے والا ہول وہ آپ کو قتل کرنے کے لئے شیس پہنچ سکیس کے معزت این عباس نے

تبيان الترآث

اس کی تغییر میں کمامیں آپ کو آسان پر اٹھالوں گا پھر آخر زمانہ میں آپ پر وفات طاری کروں گا۔

(عاہر قرآن ہے یہ معلوم ہو بائے کہ پرداہوتے ہی صفرت میلی علیہ السلام کو کماب اور نیوت وے وی کئی تھی۔)
حضرت ہنس بن مالک رہ ہو بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ طاہر اللہ علیہ جب بود نے حضرت عیلی بن مریم کو قمل
کرنے پر اتفاق کرلیا قراللہ تعالی نے حضرت جرائی علیہ السلام کی طرف وی کی کہ میرے بردے تک پینچ ، حضرت جرائی علیہ
السلام پنچ اترے ان کے پرکے اوپر آیک سطر میں لکھا ہوا تھالا الہ الماللہ حجہ وسول اللہ احضرت جرائی نے کہا : اے عیلی
آپ دعا کیجئے : اے اللہ بین تیرے اسم دامد کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اسے اللہ! بین جرے اسم صد کے
وسیلہ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ! بین تیرے اسم عظیم کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ بین صبح اور شام جس مصیبت بین
گرفتار ہوں تو اس کو جمے سے دور کردے۔ حضرت عیلی نے مید دعا کرتا ہوں کہ بین صبح اور شام جس مصیبت بین
میرے برنے کو اوپر اٹھا او کیار وسول اللہ طابی لم نے سے دعا کی قرف متوجہ ہو کر فریلیا : اے بنو ہاشم! اے بنو
میرے برنے کو اوپر اٹھا او کیار وسول اللہ طابی لم نے اسے اسمحاب کی طرف متوجہ ہو کر فریلیا : اے بنو ہاشم! اے بنو
عمرا المعلب! اے بنو عبد مناف ای کا مات کی اس ذات کی جس نے جھے برخی نی برنا ہے جس تو م نے بھی ان
کا مات کے ساتھ دعا کی قوعرش مملت آسان اور مملت ذیائیں گے۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیمیٰ علیہ السام اپنی وصیت سے فارغ ہوئے اور شمعون کو اپنا فلیفہ بنایا اور یہود نے بوذا کو تمل کردیا اور کما وہ عیمیٰ ہے "اللہ تعالی فرما آہے ؛ انہوں نے اس کو نہ قتل کیا نہ سولی دی لیکن ان کے لئے (کسی کو عیمیٰ کا) ہم شکل بنا دیا کیا اور بے شک جن اوگوں نے ان کے متعلق اختراف کیا وہ ان کی پر طرف سے ضرور شک جس میں انہیں بقین بالکل نہیں وہ صرف گمان کی بیروی کرتے ہیں اور انہوں نے عیماٰی کو بقینا " قملی

تميانالتآن

لئیں کیاں بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف (آسان پر) اٹھا لیا اور اللہ بڑا غالب کئی حکمت والا ہے۔ (انساء ، ۱۵۸۔ کا ۱۵۷) رہے یہود لور فصاری تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے صفرت عیمیٰ کو قتل کردیا ہے اور حواریوں کو بقین تھا کہ حضرت عیمیٰ اقتل نہیں کے گئے اور انہوں نے یہود اور فساری کے قول کا اٹکاد کیا۔ اور اللہ تعالی نے حضرت عیمیٰ علیہ المسلام کو نجات وی اور اللہ نے آسیان سے آبی بازل نازل کیا۔ حضرت میسیٰ علیہ المسلام اس بادل پر چڑھ گئے ان کی ماں ان سے بھٹ کس اور روز اللہ نے آسیان سے آبان کی ماں ان سے بھٹ کس اور روز نائیں۔ باول نے کہا اس کو چھوڑ دو اللہ اس کو آسان کی طرف اٹھائے گا۔ بھر قرب قیامت جی ان کو زمین والوں پر فروز واللہ اس کو آسان کی طرف اٹھائے گا۔ بھر قرب قیامت جی ان کو زمین والوں پر فرف واللہ نے اور اس کو زمین پر انارے گا بھر جسب تک اللہ چاہے گا وہ ذیمن پر رہیں گے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالی خوان کو چھوڑ دیا ان کی طرف و بھتی رہیں اور انگی ہے ان کی طرف اشارہ کرتی رہیں نور انگی ہے ان کی طرف و بھتی رہیں اور انگی ہے ان کی طرف اشارہ کرتی رہیں نور انگی ہے ان کی طرف اشارہ کرتی رہیں نور انگی ہے دن کی اور علامت کے دان ہو جو اور کھا آپ کے اور میرے ورمیان قیامت کے دان ہے جادر علامت ہوگ۔ (مقتر تاریخ دمفرت عیمی نور اس سے ایس کے اور ان کو جھوڑ دیا ان کی طرف و بھی دور میرے ورمیان قیامت کے دان ہو جادر علامت ہوگ۔ (مقتر تاریخ دمفرت عیمی نور انسان کی طرف دائی دی اور علامت ہوگ۔ (مقتر تاریخ دمفرت عیمی نور انسان کا مورد انسان کی طرف در انسان کی طرف در انسان کی طرف در انسان کی طرف در انسان کی طرف در انسان کی در انسان کی طرف در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان

حضرت عیسی علیہ انسلام کا زمین پر ٹزول اور ان کی تدفین حضرت ابو ہرریو دہاتھ بیان کرتے ہیں کہ تبی طائیلے نے قرملیا تم میں این مریم نازل ہوں کے عکم علول "امام "انسان کرنے دالے "صلیب کو توڑڑالیں گے " خزر کو قمل کریں سے "جزبیہ کو موقوف کر دیں سے اور مال کو تقسیم کریں سے حق کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی شمیں ہوگا۔

حضرت ابو ہررہ بڑائر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیا سنے فرایا سنوا عیلی بن مریم کے اور میرے ورمیان کوئی ٹی ہے اور نہ کوئی رسول۔ سنووہ میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہول کے 'سنووہ وجال کو قتل کریں گے 'صلیب کو لوڑ ڈالیس کے جزیہ کو مو قوف کریں گئے اور جنگ ختم ہوجائے گی۔ سنوتم میں سے جو ان کو پائے وہ ان کو میراسلام سکیں۔

حضرت این عمیاں نے فرمایا یہ ایت حضرت عیسیٰ کے خردج کے متعلق ہے۔ مجابد اور حسن بھری نے کما اس وفت ہر فخص اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔

حضرت این عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلے فرانیا وہ است کیے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہیں ہوں۔ اور اس کے آخر میں عینیٰ بن مرتبے ہیں اور میرے اہل بیت سے مہدی اس کے وسط میں ہیں۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ عضا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا کمان ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی کیا آپ جھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پہلو میں وقن کردی جاؤں؟ آپ نے فرانیا تمہارے ۔لئے وہاں کماں جگہ ہے؟ اس جگہ صرف میری قبر ہوگی اور ابو بکراور عمری قبر ہوگی اور عینیٰ بن مریم علیہ انسلام کی قبر ہوگی۔

يسلدون

تهيانالقرآه

حضرت عبدالله بن سلام الله بیان کرتے ہیں کہ بیل لے یہ کہاول بیل پڑھا ہے کہ حضرت عینی بن مربم نی ملائے کے ساتھ وفن کے جائیں گے۔ ابو مودود کے کہا حضرت حافظہ کے جمرہ بیل آیک قبر کی جگہ باتی ہے۔ نیز انہول نے بیان کیا کہ بیل سے تورات بیل سیدنا محمد ملائے کی صفت میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مربم علیہ السلام ان کر ساتھ وفن کے جائیں گے۔ (مختر آدن اورات بیل سیدنا محمد ملائے کی صفت میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مربم علیہ السلام ان کر ساتھ وفن کئے جائیں گے۔ (مختر آدن اورات بیل سیدنا موجود میں الا میں ساتھ میں موجود میں الا کر بیرونت ۱۳۰۴ھ)

حصرت عيسى عليه السلام اور ديكر انبياء عليهم انسلام ك ورميان مرت كاشار

شعبی بیان کرتے ہیں کہ بیجے یہ حدیث بینی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سالے کر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیدائش تک بانج ہزار پانچ سوسال کا زمانہ ہے 'اور طوفان نوح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیدائش تک تین ہزار دو سو چوالیس سال ہیں 'اور داؤر علیہ السلام سے ان کی پیدائش تک دو ہزاد سات سو تیرہ سال ہیں 'اور داؤر علیہ السلام سے ان کی پیدائش تک دو ہزاد سات سو تیرہ سال ہیں 'اور داؤر علیہ السلام سے اس کی پیدائش تک دو ہزاد سات سو تیرہ سال ہیں 'اور حضرت سیح علیہ السلام کے آسانوں پر اٹھائے جانے سے لے کر ان کی پیدائش تک آیک ہزار نوسو بھی سال ہیں۔ (محضرت سیح علیہ السلام کے آسانوں پر اٹھائے جانے سے لے کر سیدنا محد مان ہوں جیست تک نوسو تینیس سال ہیں۔ (محضرت سیح علیہ السلام کے آسانوں پر اٹھائے جانے سے لے کر سیدنا محد مان ہوں جیست سال ہیں۔ (محضرت من مان ہوں)

ادر سلمان میان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی اور سیدہ مجر طاق کام کر در میان چر سوسال کاعرصہ ہے اور میں منج ہے۔

( المخضر مَا مِنْ ومثل بن ١٣٠٠ س ١٣١١)

الله تعالى كاار شاوے : مريم في كمااے ميرے دب ميرے بچه كيے بوگا؟ مجھے توكى ادى في مس تك نہيں كيا؟ فرمايا اى طرح (بوتا ہے) اللہ جو جاہتا ہے پيدا فرما آ ہے "ووجب كى چيز كافيعله فرماليتا ہے تواسے قرما آ ہے "موجا" اور دو فورا " بوجاتی ہے۔ (آل عمران : ۲۷)

معرت مريم كے جمل كى كيفيت

جب حضرت جبرال آدی کی صورت میں حضرت جریم کے پاس آئے اور ان کو ایک الرکے کے پرا ہونے کی خوش خبری دی او حضرت مریم نے اس بچہ کی وائدت کے طریقہ کو جاتا چاہا کہ ان کا کسی سے نکاح ہوا ہے نہ وہ فائشہ اور بد کار بیں بینی بہ ظاہر کوئی طابل سب بیسرے نہ ترام تو بجریجہ کیے بیدا ہوگا؟ حضرت جبریل طبیہ السلام نے فربایا اس مفرح ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے بیدا فرما ناہے 'اور فرمایا ہے آپ کے دب کے لئے آسان ہے 'ابن جریل ہے حضرت این عباس سے روابت کیا کہ حضرت جبریل نے حضرت این عباس سے روابت کیا ۔ کہ حضرت جبریل نے حضرت این عباس سے روابت کیا ہوئی ماری اور وہ اس وقت صللہ ہو کشیں 'اور ایسان کے اجزاء سے مرکب بید کا کہ حضرت جبریل سے پیدا ہونا جائز خمیں ہے دوشہ لازم آئے گاکہ بچہ فرشتہ اور انسان کے اجزاء سے مرکب بو اس کیا کہ خورت سے میثاق المیاتو اور جو بین اور کو ان کے اسمات کے ارجام جس دکھا اور جسب یہ وہوا کے جو جو اس کے اس کے دونوں پائی جمع موجوا کے بعض بیائی ان کے رحم جس دکھا اور بعض پائی ان کے رحم جس دکھا اور جو بیائی ان کے رحم جس دکھا اور جو بیائی ان کے رحم جس دکھا اور جو بیائی ان کی پشت جس تھا وہ ان کی پشت جس دکھا وہ وہوا کے جو بیائی ان کی پشت جس دکھا وہ والی کی پشت جس دکھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ ان کی پشت جس دکھا وہ وہوئی اور جو بیائی ان کی پشت جس دکھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ ان کی پشت جس دکھا وہ وہوئی ہوگا کہ دھرت مریم کیا ہو گا کہ جس کی خبیصت جس جیان ہوا اور جو بیائی ان کی پشت جس تھا وہ ان کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی پشت جس تھا وہ والی کی دونوں پائی حضرت حریم جس تھیاں ہوگا کی جس تھی کیا کہ وہوئی پائی ہوگا کی جس تھی کی گھی کی کھی ہوگا کی دو تو کی کی گھی کی دو کی کی گھی کی گھی کی کھی کی کھی کی کی گھی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کے

نيز كهاجب الله تعالى تمي چيز كااراده فرماليتا ہے تو فرمانا ہے "موجا" اور دہ چيز موجاتی ہے"اس پر منصل بحث تو البقرق

تبيانالترك

الما میں ہم کر بھے ہیں مظامد میر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو کرنا کسی عمل اور آلہ پر موقوف نہیں ہے وہ جب جابتا ہے ی چیز کو آلہ اور مادہ کے بغیرتی الفور پیدا کردیتا ہے اور انقد تعالی کا کلام نغسی اس طرف متوجہ ہو آ ہے کہ فلال چیز کو خلال ت سے ہونا ہے سورہ پڑ ہوجاتی ہے۔ تے والی ہو جاتی ہے اور میں اشرے ا ذل سے مادر زاد اندسے ادر برس زوہ کوشفا دیتا ہول اور ا ذن مرده کورزه کریا بول اورم تمیں اس چیز کی خرور ب بحرول می تصاف به ایک قری کشانی -من اس کی تصدیق کرنے والا ہوں وٹا کہ تھا ہے کہ الی بھیزی طلال کردوں جو تم پر رائ تي تتي اوري تمايسه ياس تمه المسه دب كافري أن لا يا برن سوتم الشرست ورو اور ميري الحاحست كرو ٥

تفعرت عيسى عليه السلام سيء علوم

اس آیت میں کاب کی مخالہ تغییریہ ہے کہ اس سے مراد لکمنا ہے امام ابن جریر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ کہ کماب ست مراد ہاتھ ہے امام ابن جریر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ حکمت سے مراد ہفت ہے طاحہ ابوالیان اندلس نے کہ کماب ست مراد ہفتہ ہے الیام کا گھا ہے اللہ میں لیمن اللہ تعالی نے معزت میسیٰ علیہ السلام کو گذشتہ تمام آسانی کربوں کا معلم عطافر ملا۔

لام رازی متونی ۱۰۱ ہے نے اکھا ہے میرے نزدیک کتاب ہے مراد لکھنے کی تعلیم دینا ہے اور تحکمت ہے مراد علوم اور تندیب الاخلاق کی تعلیم ہے کہ نکہ انسان کا کمال ہے ہے کہ وہ حقیقت کو جائے تیک اعمال کا علم حاصل کرے اور ان دونوں کے جموعہ کے علم کو تحکمت کتے ہیں اور جب معرت عبیلی کو کتابت اور علوم عقلیہ اور شرعیہ کا علم عطا کردیا تو ان کو تورات کا علم عطا فربایا اور تورات کے علم کو موثر اس لئے کیا کہ قرارت اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالی کے امرار عظیمہ ہیں اور انسان جب تک طوم کیو حاصل نہ کرے اس کے لئے اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالی کے امرار عظیمہ ہیں خور انسان جب تک طوم کیو حاصل نہ کرے اس کے لئے اللہ کی کتاب میں خورد خوش کریا ممکن نہیں ہے کیر جب معرب عبین علیہ السلام نے انبیا مالیام پر نازل کی ہوئی کتاب کے امرار کو جان لیا تو اللہ تعالی نے ان پر انجیل خورات عبینی علیہ السلام نے انبیاء مالیوں دارا نکری دے موسوں

الله تعالی کاارشادے : اوروہ ہواسرائیل کی طرف دسول ہوگایہ کتابواکہ میں تمارے پاس تمارے دب کی طرف سے آیک نشانی لایا ہوں۔ (آل عمران: ۴۹)

میہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عیمی تمام ہو اسمرا نیل کی طرف رسول تھے اور اس میں بعض یہودیوں کے اس قول کا رو ہے کہ حضرت عیمی آیک مخصوص قوم کے رسول تھے۔ اس آیت میں آیک نشانی سے مراد جنس نشانی ہے جو ان تمام نشانیوں کو شائل ہے جن کاذکر اس آیت کے اعلے حصہ بیں کمیاہے :

الله تعانی کاارشاد ہے تے میں تمهارے لئے مٹی سے پرندہ کی آیک صورت بنا آ ہوں۔ پھر اس میں بھونک مار آ ہوں تو وہ الله کے تھم ہے اڑنے والی ہو جاتی ہے۔ حضرت تعیمی علیہ السلام کے معجزات

الم اوجعفر مخدین جرم طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

لِبِيانِ التِدرَانِ

الم رازي منوني ٢٠١ه في المعايد كد حضرت عيني عليه السلام يرنده كي صرف صورت بنات ين اوراس كالإلمايا تے اور اس میں جان اللہ وُالنَّا تُونَا كيونكه خالق صرف الله تعالى ب- الله تعالى في فراليا ب

ب ہے اللہ تبارا دب اس کے سواکوئی مراوت کا مستحق نہیں وہ

ہرچیز کا خالق ہے موتم اس کی عمادت کرد۔

کیا اللہ کے سواکوئی اور خالق ہے جو تنہیں آسان اور زمین ہے

منت ريا ہے؟

ذَ الِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا مَالْمَ إِلَّا مُمَوَّخَالِقُ كُلِّ شَتَّى اللَّهُ اللَّهُ مُوَّخَالِقُ كُلّ

هَلِّ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَا إِ

وَالْأَرْضِ (الفاطر: ٣)

یہ مجی روابت ہے کہ جب حضرت علیلی علید السلام نے نبوت کارعویٰ کیا اور مجزات کو طاہر کیا تو مظرین نے ہث وحرى كى اور ان سے چيكاوڑ پريداكرنے كامراليد كيا۔ حضرت ميلى عليد السلام نے مٹى لے كر چيكاوڑ كى صورت بنائى اور اس یں پھونک ماری تو وہ فضائیں اڑئے گئی۔ وہب بن منبہ نے کما جب تک لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے تھے وہ اڑتی رہتی تقى اور جسب وه ان كى تظريب عائب موجاتى تو مركرزين يركرجاتى تقى- (تغيير بيرج ٢٥٠ -٥١-٥١ مطبوعه وارا تعكريروت) الله تعاتی کاارشاد ہے : اور میں اللہ کے اون سے مادر زاد الد موں اور برص کے مربعتوں کو شفاء دیتا ہوں۔

علامه ابوالميان الدلس ليست بين :

اکثر اہل نفت کا قول سے ہے کہ آ کمہ وہ محض ہے جو ماور زاد اندھا ہو اور اس امت میں تنادہ بن دعامہ السدوى كے سواکوئی ماور زاد اندهانسیں ہوا " ب صاحب تقبیر نے معترت این عباس "حسن بھری اور سدی کا قول بہ ہے کہ اس ہے مراد مطلقاً ملينا فخص ہے۔

اس میں انسکان ہے کہ حضرت مسلی وعاکرکے بیارول کو شفا دیتے تھے یا ان پر ہاتھ پھیر کر۔ روایت ہے کہ بعض او قات أيك دن ميں أن كے پاس بجاس بزار بيار جمع موسيح "جو ان كے پاس آلے كى طاقت ركھتے تنے وہ آسمتے اور جو تسيس آسك ان كے ياس حطرت عيلى عليه السلام خود الله الله عرف عيلى ك زماتے ميں طب كاغلب تعالى الله تعالى في اس جنس میں مطرت عیسی علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا اور معربت عیسی طبیہ السلام نے مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کا علاج کیاجن کی بیاریوں کو لاعلاج معجما جاتا تھا،جس طرح معنرت موٹ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا چرچا تھا تو حضرت موی علیہ السلام کو عصا اور یو بیشادے کر جھیجا جس کامعاد ضہ کرنے سے اس زمانہ کے تمام جارہ کر عابرز دہے اور نی الایلے کے زمانہ میں بلاغت کا شہو تھا تو اللہ تعالی نے آپ کو قرآن مجید دے کر بھیجا۔ جس کی نظیران نے سے تمام حرب عاجر رہے اور آج کے بوری ونیاعلوم کی ترقی اور اسلام کی مخالفت کے باوجود عاجر ہے۔

الند تعالى كاارشاد ب : اور من الله كان ست مرده كو زنده كريا بول- (ال عمران : ٢٩٩)

ائمہ تنبیرے منفول ہے کہ حضرت عینی علید السلام فے جار مردول کو زندہ کیا۔ آیک مخص حضرت مینی کاروست تھا جس كا نام عازر تھا أب في في اس كے مرف كے تين دان بعد اس كو زندہ كرديا وہ كافى عرصد زندہ رہا حتى كم اس كى اولاد مولى - دوسرا فخص أيك بدهميا كاجيا تفاوه اين جنازه يه اثه كمرا مواوه بهي كاني عرصه زنده ريااور اس كي لوللا مولي - تيسري بنت عاشر تھی وہ زندہ ہونے کے بعد اپنی اوللا سے نفع یاب ہوئی 'اور لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سام بن نوح کو زندہ کریں باکہ وہ لوگول کو کشتی سے طال کی خردے۔ وہ قبرے نکلے اور ہو چھاکیا قیامت قائم ہوگئی ان کے آدھے سر

پیسا ہے کے آثار تھے ان کی عمر پانٹے سو سال تھی انہوں نے کہا مجھے قیاست کے خوف نے بے ڈھا کردیا۔ روابیت ہے کہ م حضرت عبیلی میت یا قبریا میت کی کھوپڑی پر اپنی لا تھی مار کر اس کو زندہ کرتے 'وہ جس انسان کو زندہ کرتے وہ ہاتیں کر آباور کافی عرصہ زندہ رہتا' اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جلد مرجا آتھا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور پس تهمیں اس چیزی خررہ ابول جو تم کھتے ہو اور جو تم اپنے کھوں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ (اَل عمران: ۲۹)

الم فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي منوفي ١٠٧ه لكه ين :

اس آبت کی تفیر میں دو قول ہیں آیک قول ہیں جہ معظیت علیہ بلسام بچین ہی ہے غیب کی خبری دیے اسے سدی نے دوابت کی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کو ان کے مال باپ کے کئے ہوئے کاموں کی فہرویے اور بی کو ہتات کہ تمہاری ہیں نے فان چیز تم سے چیپا کر دکھی ہے۔ پھر پچہ گھر جاکر رو ناحتی کہ وہ اس چیز کو حاصل کرایا ۔ پھر ان کے گھروالوں نے کہا اس جادو کر کے ساتھ مت کھیا کہ واد سب بچوں کو آیک گھریں جج کردیا معشرت عیلی ملیہ الملام ان کو و عویز نے کے آئے تو گھروالوں نے کہا وہ گھر میں خبیں۔ معزت عیلی نے بچہا پھر اس گھریں کون ہے؟ انہوں نے کہا فرزیر ہیں۔ معزت عیلی نے دو سرا قول مید ہے کہ الملام ان کو و عویز نے کے آئے تو گھروالوں نے کہا تو پھر فرزیر ہی ہیں۔ معزت میلی نے دو سرا قول مید ہے کہ غیب کی فہری دو سرا تو اس ما کہو ہے کوئی چیز ہیں جب کہ فیب کی فہری دو اس ما کہو ہے کہا گیا تھا کہ وہ اس ما کہو ہے کوئی چیز ہیں ہیں۔ معزود کوئی کو خیر کو ان کے فادات کو فیری کو انہوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس ما کہو ہے کوئی چیز ہیں جا کہ خیری دو اس کو ذخیرہ نہ کریں اور اس کو ذخیرہ نہ کریں اور دس کو ذخیرہ نہ کریں اور دو لوگ آپ کی تھم عددلی کرے ذخیرہ کی فہری بتا دیتے ہیں ہے مجرد فیس میں ہے۔ مغزہ میں جا کہ دے کہا کوئی کے خبری بتا دیتے ہیں ہے مجرد فیس کی فہری بتا دیتے ہیں ہے مجرد فیس

(تفيركبيرة ٢٥ ٣٥٢ مطيوعه دارا لفكريروت)

الله تعالیٰ کاارشادے: آگر تم مومن ہوتو بے شک بن سب چیزوں میں تمهارے لئے توی نشانی ہے۔ (آل عمران: ۹س) این مید ندکور الصدریائے چیزیں زبردست اور قوی تزین مجزات ہیں جو ممیرے دعوی نبوت کے صدق پر دفالت کرتے

میں اور جو مخص بھی ولیل سے می بات کو مانیا ہو اس پر جمت ہیں۔

الله تعالى كالرشادے : اور ميرے سلمنے جو تورات ہے من اس كى تقديق كرنے والا ہوں كاكم تہمارے لئے بعض الله تغالى كالرشادے : اور ميرے سلمنے جو تورات ہے من اس كى تقديق كرنے والا ہوں كا تہمارے لئے بعض الله الله الله كال بول سوتم الله سے دُرواور ميرى الماعت كرد (آل عران : ٥٠)

ہرنی پرواجب ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تقدیق کرے کیونکہ تمام نبیاں کی تقدیق کازراجہ مجرد ہے اور جب مرتی ک مرٹی نے اپنی نبوت کے جبوت میں مجزد جی کیا ہے تو پھر ہرنی کی تقدیق کرناواجب ہے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت میں کی تقدیق کرناواجب ہے اور ہوسکتا ہے کہ حضرت میں کی طب السام کی بعثت سے یہ فرض ہو کہ وہ تورات کو مقرر اور ثابت رکھیں۔ منکرین کے شبعات کا ازالہ کریں اور غالی پیودیواں نے دین میں جو تحریف کردی ہے اس تحریف کو ذائل کریں۔

المام ابن جرير متونى ١٠١٠ انى مند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

وبهب بن منبه بیان کرتے ہیں کہ حضرت میسی علیہ السلام ، حضرت موی علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔وہ ہفتہ کے

تهيان الترأه

ون کی تعظیم کرتے ہے اور نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہے۔ انہوں نے بنو امرائیل سے کہا کہ میں تم کو تھے۔ تورات کی کمنی بات کی مخالفت کی دعوت نہیں دیتا 'البتۃ بعض چیزیں جو تورات میں حرام کردی محکیں میں ان کو حلال کر آاہوں اور بعض مشکل احکام کو منسوخ کر آاہوں۔ (جائع البیان ج امس ۱۹۱۔۱۹۵ ملبور دارالمعرفہ پیروت ۹۴ سمانہ)

علامد الواليان عبدالله بن بوسف الدلى متوفى مهدع مكت بين

این جرت نے نے بیان کیا ہے کہ معرب عیسی علیہ السلام نے ان کے لئے اونٹ کا کوشت اور جرنی کو طال کردیا اور کی افتح فتم کی مچھلیاں ملال کردیں اور جس پر عرصے پر نشانات نہ ہوں ان کو طال کردیا۔

(البحرالميوج ١١٨ - ١١٥ مطبوعد دارا تفكري دن ١١٨ه)

اس جگہ یہ سوال ہے کہ جب حصرت علی علیہ السلام قرات کے مصدق بھے تو انسوں نے قورات کی فیض حرام کردہ چیزوں کو طال کیے فرانیا؟ اس کا جواب مید ہے کہ حصرت علی طلبہ السلام اورات کے آسائی کئب ہوئے کے مصدق سخے اور اس کے کہ تورات کے زمانہ میں تورات کے احکام برحی سخے اور حضرت علی علیہ السلام کا اپنے زمانہ میں تورات کی جرام کردہ بعض جیزیں طال کرنا اور قورات کے بعض احکام کو منسوخ کرنا اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ بروی احکام میں ہر رسول کی شریبت دو سرے رسول سے مختلف ہوتی ہے۔

حسنرت میری طید اسلام نے فرایا : اور بیل تہمارے ہاں تہمارے رب کی طرف سے نشائی الیا ہوں سوتم اللہ سے درواور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیری علیہ السلام نے پہلے والا کل اور مجزات سے اپنی نبوت کو ظابت فرایا۔ پھرانہیں اللہ سے ڈرونو میری اطاعت کرنے کا تھم دون ان پر عمل کرنے ہیں اور جن کا موں سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا تھم دون ان پر عمل کرنے ہیں اور جن کاموں سے دوکون ان سے اجتناب کرنے میں اللہ کے خوف سے میری اطاعت کرد۔

الله تعالی کاارشاد ، ب شک الله میرااور تهمارا رب موتم اس ی عبادت کردیه سیدهارات ب-

(آل عمران : ۵۱)

صراط منتقیم سے مراد ہے اعتقاد حق اور اعمل صافحہ اور سد جو قربایا ہے کہ اللہ میرا اور تہمارا رہ ہے سوتم اس کی میاوت کردین اسے جس کی دعوت تمام انبیاء علیم السلام نے دی ہے اور اس کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوتم میاوت کردین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوتم میلوٹ کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوتم اللہ انبیاء علیم السلام کا دین داحد ہے اور ان کے زمانہ کے خصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور معاملات کے طریقے الگ الگ بیں اور اس کو شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

## 

# باتنا فسلمون ورتبنا امتابها انزلت والتبعث الترسول برين مري من يه معلم الترسول برين مري من يه من الترسول برين من من الترسول الترسول التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي الت

ٚۼڹؙڔؙٳڵؠٵڮڔڹ<u>ڹ</u>ؙ۞

اور التعرسي عمده شخيد تدبير قراست والاست

حضرت عیسی علیہ السلام سے یمودکی مخالفت کاسبب

الله تعالی نے پہلے حضرت عیمی علیہ انسلام کی ولادت کاذکر فرمانیا اور سورہ مریم بین اس کو زیاں تفصیل ہے بیان قرمانیا ہے۔ پھر حضرت عیمی علیہ انسلام کے معجزات کاذکر فرمانیا اور موگوں کے سائے اپنی رسانت کے بیش کرتے ہیں تو کی وعوت دینے کاذکر فرمانیا کو دبیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ہی لوگوں کے سائے اللہ کے دین کو بیش کرتے ہیں تو نیاں ترکوگ ہی کی عملیت اور فصرت کرتے ہیں تو نیاں ترکوگ ہی کی عملیت اور فصرت کرتے ہیں تو موحضرت عیمی علیہ الدائم نے یہ جان لیا کہ خالفین آپ کے انکار پر سوحضرت عیمی علیہ السفام کے ساتھ بھی ایسان ہوا جب حضرت عیمی علیہ الداؤم نے یہ جان لیا کہ خالفین آپ کے انکار پر اصرار کردہ ہیں اور انہوں نے آپ کو قبل کردیئے کا ارادہ کرایا ہے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمانا اللہ کے دین میں تم شی سے کون میری عدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی عدد کریں گے ہم اللہ پر ایمان ادے اور آپ کواہ دہیں گہ ہم سلمان ہیں۔

فالفت کی دجوہ میں بہت سے دافعات بیان کے گئے ہیں ایک واقعد یہ ہے کہ بہود کو یہ معلوم ہو گی تھا کہ جس میے کی اور است میں بشارت دی گئی ہے وہ یکی ہیں اور وہ ان کے دین کے بعض احکام کو منسوخ کردیں گے۔ تو وہ ابتداء احر سے حضرت عیلی علیہ السلام کے قتل کے در بے ہو گئے ، جب حضرت عیلی علیہ السلام کے قتل کے در بے ہو گئے ، جب حضرت عیلی علیہ السلام سے اور زیادہ ہو گیا اور انہوں نے حضرت عیلی علیہ السلام کو ایڈام رہی شروع کردی اور آباد کی اور عشرت عیلی علیہ السلام کو ایڈام رہی شروع کردی اور آباد کی اور آباد کی ساز شیس شروع کردیں۔

حواربين كالمعنى اورمصداق

معزت عیسی علیہ السلام کے اسحاب کو حواری کہتے ہیں۔ کلبی اور ابوروق نے بیان کمیا ہے کہ یہ ہارہ محض تھے۔ امام ابوجعفر طبری روابعت کرتے ہیں :

سعید بن جیرنے بیان کیا ہے کہ حور کے معنی سفید ہیں ان کو حواری اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ابو ارطاۃ نے بیان کیا ہے کہ میہ کپڑے دھو کر سفید اور صاف کرتے تھے اس لئے ان کو حواری کہتے ہیں۔ قال نے ہی اولی کا کے ایک سحالی سے روایت کیا ہے کہ حواری اس کو کہتے ہیں جو نمی کا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھے۔ شماک نے کہا

تبهاروالترك

يسلدون

الحواری انبیاء علیم السلام کے اصفیاء اور تعلمین کو کہتے ہیں۔ حواری کے ان معانی میں تحقیق کے زیادہ قریب وہ قول ہے اللہ میں انبیاء علیم السلام کے اصفیاء اور تعلمین کو کہتے ہیں۔ حواری کما جاتا ہے کیونکہ عرب بہت سفید چیز کو حور کئتے ہیں اور چونکہ حضرت بیسٹی کے اسحاب کو حواری کما جاتے لگا۔ اس جی اور چونکہ حضرت بیسٹی کے اسحاب کو حواری کما جاتا تھا تو پھر کمی شخص کے مخلص مصاحب کو حواری کما جانے لگا۔ اس کتے ہمارے نبی سیدنا محد منابیج نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زیرین عوام ہیں۔

(جامع البيان ع ١٣ ص ٢٠١ - ٢٠٠ مطيوير وار السرف بيروست ١٣٠٩،

الله تعالى كاار شادي : اور كافرول في كركيا اور الله في ان كر فاف خفيد مدبير قرمال - (ال عمران : الله عن الله ك الله كالله كالر شادي خفيد مدبير قرمال - (الله عمران عين كي شبه والنا

کراس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب ہے کسی شخص کو مختی طریقہ سے ضرر پہنچایا جائے یا ضرر رسانی کو طمع کاری سے نفع رسانی بنایا جائے "اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف کرکی نسبت ہو تو اس سے مراد خطیہ تدبیر ہے۔ فراء نے بیان کیا ہے کہ کافروں کا طربہ تھا کہ انہوں نے مصرت عیسلی علیہ السلام کے گئل کی سازش کی لور اللہ کا کریہ تھا کہ اللہ نے ان کوؤھیل دی۔ حضرت ابن عباس نے فرایا جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آیک نئی لیمت رہا۔ زجاج نے کما اللہ کے کمر سے مراد انہیں ان کے کمر کی سزادریتا ہے جس طرح قرآن مجید میں ہے الملہ بستھ زیج بھی اللہ ان کو ان کے استہزاء کی سزادیتا ہے۔ کی سزادیتا ہے۔ کی سزادیتا ہے۔ کی سزادیتا ہے۔

الم او جعفر محربن جرير طبري ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

علامه ابو مبدالله محد بن احد ما تلي قرطبي منوفي ١٩١٨ م تكفيته بين :

اللہ تعالیٰ کی تغیبہ تدبیر ہے کہ حضرت عینیٰ کی شبہ کمی آور پر ڈال دی گئی اور حضرت عینی علیہ السلام کو اپنی طرف
المحالیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب برودی حضرت عینیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے تو حضرت عینیٰ علیہ
السلام ان سے نیچنے کے لئے بھاگ کر آیک گھر جس آئے۔ حضرت جبریل نے اس گھر کے روش دان سے ان کو آسمان کی
طرف المحالیا۔ ان کے باوشاہ نے آیک خبیث مختص بروؤا سے کما جاڈ گھر جس داخل برواور ان کو قتل کروہ وہ روش دان سے
گھر جس داخل ہوا تو وہاں حضرت عینیٰ علیہ السلام کو تہ پا اور اللہ تعالیٰ نے اس مختص پر حضرت عینیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال
دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو تو گوں نے اس کو حضرت عینیٰ علیہ السلام کی صورت پر پانا انہوں نے اس کو پاڑ کر قتل کیا اور
سولی پر چڑھا دیا۔ بھر انہوں نے کہا کہ اس کا چرہ تو حضرت عینیٰ علیہ السلام کی صورت پر پانا انہوں نے اس کو پاڑ کر قتل کیا اور
مشابہ ہے آگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو بھر مضرت عینیٰ علیہ السلام کمال شکے اور آگر یہ عینیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کمال گیا۔ بھر ان

المناف خفيد تدبير فرمائي - (الجامع النكام القرآن ج م ص ٩٩ معلمويد انتشاد است اصر خسرو ايران ١٨٥٠هه)

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متولى ١٥٥٥ و لكين بي

بنو انسرائیل نے حضرت عینی علیہ السلام پر تمت لگائی اور اس زمانہ کے کافر پادشاہ کو حضرت عینی علیہ السلام کے طاف بھڑکایا اور کہا یہ شخص لوگوں کو گراہ کرتاہ اور ان کو پادشاہ کی اطاعت کرنے ہے منع کرتاہے اور رعایا کو خراب کرتا کے اور باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالٹاہے " اور کی بہتان تراشے اور کہا یہ شخص ولد الزناہے " حتی کہ انہوں نے بادشاہ کو فضب ناک کردیا۔ بادشاہ نے ان کی طلب میں اپنے ابلکاروں کو روانہ کیا گاہ دہ اس کو گرفتار کرکے سوئی برچ معاویں۔ جب انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کو ان کے درمیان سے شجات دے وی اور اس گھر کے روش وان سے ان کو آسان کی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالی علیہ السلام کو ان کے درمیان سے شجات دے وی اور اس گھر کے روش وان سے ان کو آسان کی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالی نے ان آدمیوں میں ہے ایک برحصرت عینی کی شبہ ذال دی :و اس دفت ان کے گھر میں تھا۔ جب وہ نوگ گھر میں داخل بورے تو رات کے اند جب وہ نوگ گھر میں داخل بورے تو رات کے اند جب وہ نوگ گھر میں داخل کو حضرت عینی کو ان کے محریر کھر تا ہوگئے ڈالے اور اس کو سوئی برچ حادیا اور یہ اللہ تعالی کی ان کے ضاف خنیہ تدبیر بھی اللہ تو ان کی گھرائی میں بھٹانے کے اس کے مسریہ کو بھالیا اور ان کو ان کی گھرائی میں بھٹانے کے لئے درمیان سے شبت دی اور اس کو سوئی برچ حادیا اور اس کو سوئی برچ حادیا اور اس کو سوئی برچ حادیا اور ان کے سامت سے حضرت عینی علیہ السلام کو اٹھالیا اور ان کو ان کی گھرائی میں بھٹانے کے لئے چھو ڈویا۔ (انٹیرین کشرین میں بھٹانے کے لئے تھوڑ دیا۔ (انٹیرین کشرین کشرین کی اور ان کے سامت سے حضرت عینی علیہ السلام کو اٹھالیا اور ان کو ان کی گھرائی میں بھٹانے کے لئے چھوڑ دیا۔ (انٹیرین کشرین کے مرس کو ان کی گھرائی میں بھٹانے کے لئے تھوڑ دیا۔ (انٹیرین کشرین کو ان کی گھرائی میں بھٹانے کے لئے تھوڑ دیا۔ (انٹیرین کشرین کی دور کا ان کی گھرائی میں بھٹانے کی ان کی گھرائی میں بھٹانے کی لئے تھوڑ دیا۔ (انٹیرین کشرین کی اور ان کے سامت سے حضرت عین کی اس کو انسان کو ان کی گھرائی میں بھرین کی ان کے کو ان کی گھرائی میں بھرائی کی ان کے کو ان کی گھرائی میں بھرین کی ان کی گھرائی میں بھرین کی ان کی گھرائی میں بھرین کی ان کی گھرائی میں بھرین کو ان کی گھرائی کو ان کی گھرائی میں بھرین کی کو ان کے کی کھرائی میں بھرین کی کھرائی میں بھرین کی کو ان کے کھرائی کی کھرین کی کو ان کے کی کھر

ا ذُقَالَ الله العِيسَى إِنِي مُتُوفِيكَ وَرَافِعُكَ الْكَ وَرَافِعُكَ الْكَ وَرَافِعُكَ الْكَ وَرَافِعُكَ الْكَ وَرَافِعُكَ الْكَ وَرَافِعُكَ الْكَ وَرَافِعُ اللّهِ وَالْكِرَافِ وَالْمَا وَالْمَالِينَ الْمَاعُونَ وَالْمَالِينَ الْمَاعُونَ وَالْمَالِينَ الْمَاعُونَ وَالْمَالِينَ الْمَاعُونَ وَلَا مَالَافِينَ الْمَاعُونَ وَلَا وَمَا لَلْمَالِينَ الْمَاعُونَ وَلَا وَمَا لَقَالُمَ وَالْمَالِينَ الْمَاعُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَ

٥ افدج لوگ ايان لاستے هُمُ أَجُورُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ان کو الله ایرا ایرا اج شد کا اور الله مخانون کو نیستد جیس کری ٥ ے وہ آبات اور محمت والی تعیمت ہے جس کو ہم آب پر عاومت کرتے ہی 0 حعنرت عيسى كے ساتھ وفات كالتعلق به معنی موت نه ہونے كی تحقیق اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معترت عینی علیہ السلام سے قرمایا ہے : اے عینی ایس تم کو وفات دوں گالور تم کو اپنی الحرف انعاؤل گا۔ اس کا ظاہر معنی ہے کہ میں تم پر موت طاری کروں گااور اپنی طرف اٹھاؤں گا لیکن بد معن مدیث کے طاف ہے۔ فام ابن جربر طبری نے حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ النظام کے بمود سے فرمایا میسی پر موت شبس آئی وہ قیاست ے پہلے تہاری طرف اوٹ کر آئیں گے۔ (جامع البیان جسم ۲۰۲) اس کئے پہلی "توٹی" کے معنی میں غور کرنا ضروری ہے 'وقات کے معنی ہیں بورا کرنا' موت کو بھی وفات اس لئے کہتے ہیں کہ موت کے ذرایعہ عمر بوری ہوجاتی ہے۔ علامه حسين بن محدر أغب اصفهاني متولى ١م٥٥ و لكصفرين : وانی اس چزکو کتے ہیں جو تمام اور کمل کو بیٹے جائے قرآن مجیدیں ہے: وَآوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْنُهُ (بنواسرائيل: ٣٥) اورجب تم ناپر تو پرراناپر وَوُفِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ (الزمر: ١٥) اور ہر مخص کو اس کے اعلی کا بورابرلد دیا جائے گا۔ موت يروفات كالطلاق كياجاتاب كيونكم موت كے ذراج ، زندگى كى دت يورى بوجاتى ب اور نيز بهى موت كى بهن ہے کیونکہ بیند میں بھی اعصاب و جینے پڑ جاتے ہیں اور حواس اور مشاعر معطل ہوجائے ہیں اس لئے بیند پر بھی وفات کا اطفاق كرديا جاما ي- (المفردات ص ٩ ١٥٠ مام وعد الكابنة الرتصوبي الران ١٣٣٧ه) الله يتوفى الآنفس حين مونها والكنى كم تمث الله جان أو ان كى موت كے وقت قبض كرايتا به اور جنيس موت نيس آئي ائيل ان كي نيكريس-فِيُ مُنَامِهَا (الزمر: ٣٠) المام دازی نے ذکر کیا ہے کہ اس کامعتی ہے ہے کہ اے معیلی میں آپ کی عمر بوری کرتے والا ہوں اور آپ کو زمین پر شيس چهو زول كا باك ده آب كو قتل كروس بلك اين طرف افعالول كك (تنبيركبيرن ٢٥٠ مطرعه دارا نظروروت ١٠٥٨) الم ابوجعفر محربن جرر لے بھی اپی سند کے ساتھ اس ایت کے متعدد محال بیان کے بیں : ربع بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ بر نیزر کی وقات طاری کرے گا اور آپ کو نیند میں آسان پر اٹھا نے گا۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ اللہ نے آپ کی طرف بیروحی کی کہ میں آپ کو جسم مع روح کے قیمن کر اوں گالور آر

الکو اپنی طرف اٹھا اول گا اور میں عفریب آپ کو کانے دجل کے ظاف جیجو ٹگا آپ اس کو کل کریں گے جراس کے بعد آپ چو جی سال تک ذئدہ رہیں گے۔ چرین آپ یو موت طاری کروں گا۔ کعب احبار نے کما یہ معنی رسول اللہ طابیا اللہ اس حدیث کی تقد ہی کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ است کیے ہااک ہوگی جس کے اول میں جس مول اور جس کے آخر جس عیسی اس حدیث کی تقد ہی کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ است کیے ہااک ہوگی جس کے اول میں جس مول اور جس کے آخر جس عیسی میں اور اس مول اور جس کے آخر جس عیسی کی اس ایت کا معنی ہے ہے ہیں۔ اور جس مطابق جس کے گئے آئی ہے تر تنیب کا نقاف نہیں کرتی اس ایت کا معنی ہے ہے ہا اے جس ایسی اپنی طرف اٹھاؤں گا اور جس حمیس کا فرول (کی جست ) سے پاک کروں گا اور اس کے جود و نیا جس تازل کر کے تم یہ دفات طاری کرول گا۔

الم الوجعفر طبری کہتے ہیں کہ ان اقوال میں میرے نزدیک سمج قبل ہر ہے کہ میں اپ کو روح مع جسم کے قبض کرلوں گا پھر آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ طابی ہے متواتر احادیث میں ہے کہ سیلی بن مریم زمین پر نازل بوکر دجال کو قبل کریں گے پھرائیک مرت تک زمین پر رہیں گے پھروفات پائیں مے پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کران کو دفن کریں مے۔ پھرامام ابوجعفرائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

بعض روایات میں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام پر چند تھنٹوں کے لئے موت آئی بھی اور پھران کو زندہ کردیا گیا لیکن میہ روایات صبح جمیں بیں۔ اصادیث صبحہ میں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو زندہ آسیان پر اٹھا لیا گیا اور وہ زمین پر نازل ہوئے کے بعد طبعی وفات یا تھیں گے۔

الله تعالی کاارشاد ہے : سوجن نوگوں نے کفر کمیائن کو دنیالور آخرت میں سخت عذاب دول گانور ان کاکوئی مدد گارشیں ہوگا۔ (آل عمران : ۵۷)

ونیا گاغذاب یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے ہاتھوں ہے قتل کئے جائیں گے جمر فاقر ہوں سے اور ان کو ہزید دینا ہوگا نیز

تبييان القرآن

مدرول عرم!) جروك علم حال بوجائد كد بعديمي أتهي مبني -یں ابیر سم مبالمہ (عاجری کے ابتدادعا انگریں اور حبوثوں یہ اللہ اور اللہ اكرده اعام كرين أواشر فساد كريت والول كو خوب جا

30

عرت عیلی کے این اللہ ہونے کی دلیل کارو

تلك الرسل

الله كے نزويك أوم كى طرح ب- (الوسيطن اس ١٣٣٠ مطبوعه واو الكتب العلميديوت)

اس آیت میں قیاس سے استدالل کرنے کا جواز ہے۔ عیمانی محضرت عیمیٰ علیہ السلام کو لفتہ کا بیٹا اس کے کہتے تھے کہ وہ عام علوت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پردا ہوئ اللہ تعالیٰ نے فرانیا حضرت آدم کی پردائش اس سے بھی غیر معمول طریقہ سے ہوئی ہے کو علمہ حضرت عینی تو صرف باپ کے بغیر پردا ہوئ "اور حضرت آدم باپ اور ماں دونوں کے بغیر پردا ہوئ "اور حضرت آدم باپ اور ماں دونوں کے بغیر پردا ہوئ "اور حضرت آدم باپ اور ماں دونوں کے اللہ مجمی کلہ وہ مشترک ہے ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ الاکم ہمی کلہ وہ کروں سے پردا ہوئے کے باوجود این اللہ نہیں ہیں قو حضرت عیلی علیہ السلام بغیریاپ کے پردا ہونے کی وجہ سے ایس اللہ مجمی کلہ وہ کو اور م کے عیسائیوں سے میادشہ ہوا ان سے ایم چھاتم مینی کی عبادت کے دیال کرتے ہوا انہوں نے کہا کہو کہ کہا ہوئے کہا جوا انہوں نے کہا کہ علیہ سے باللہ اس بغیریاپ کو نکہ ان کہ باپ اور ماں دونوں اور میس میاد ہی مودیل کو زندہ کرتے تھے۔ علیاء نے کہا حضرت مینی مودیل کو زندہ کرتے تھے۔ علیاء نے کہا حضرت مینی مردیل کو شاد ہے جی اور دونوں اور برص کے مربضوں کو شاد ہے جی اور دھارے کہا جاد کہا جو اور میں میادت کے زیادہ تھے۔ انہوں نے کہادہ وہادہ زندہ کی جی بائید، بینا میں بینا ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک باب بینا ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک باب بینا ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک باب بینا ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا میں ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا میں ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا میں ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا میں ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا میں ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا میں ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا میں ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابینا مینا ہوئی آئی دوبادہ انگادی اور آپ کی دعاسے آیک بابیا کینا ہوئی آئی دوبادہ انگادی کا دوبادہ انگادی ہوئی آئی دوبادہ انگادی کو دوبادہ کیا ہوئی آئی دوبادہ انگادی کیا ہوئی آئی دوبادہ انگادی کیا ہوئی آئی دوبادہ انگادی کیا ہوئی آئی دوبادہ انگادی کیا ہوئی آئی دوبادہ انگادی کیا ہوئی آئی دوبادہ گیادی کیا ہوئی آئی کی دوبادہ انگاد کیا ہوئی آئی کی دوبادہ انگاد کیا ہوئی آئی کیا ہوئی آئی کیا ہوئی

(البحرالميط جسوم ١٨٦١-١٨٥ مطبوعددارا نفكروروت ١٣١٢ه)

الله تعالی کارشادے: اس کو مٹی ہے بنایا پھراس سے فرمایا ہوجا سووہ ہو کیا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی محکمیں۔

حضرت آدم کو مٹی ہے بیانے کی آیک عکمت ہے کہ ان کی اصل فطرت میں آوائنع اور انکسار ہو کیونکہ عناصر اوبد میں ہے مٹی سے مٹی سے سے بیچے ہوتی ہے کو امری عکمت ہے کہ مٹی وہ سری چیزوں کو چھپالیتی ہے اس سے انسان کی اصل فطرت میں سر (اوگوں کے عیوب پر بروہ رکھنے) کی صفت آئے گی۔ تیسری عکمت ہے کہ مطرت آدم کو زمین کا طلغہ بیانا تھا اس کے انسان کو مٹی کا بینا گیا گیا گیا گیا ہوں کے ساتھ توی مناسبت ہو۔ چو تھی عکمت ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا گیا ہوں کے ساتھ توی مناسبت ہو۔ چو تھی عکمت ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ آگہ ان کی مٹی کے ساتھ توی مناسبت ہو۔ چو تھی حکمت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بنایا گیا۔ آگہ ان کی مٹی سے دوشن آگ کو بچھا سے بیا تھی عکمت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کیونکہ عناصر اربعہ میں سب سے روشن آگ ہے اللہ تعالیٰ نے آگ ہے شیاطین کو پیدا کیا اور ان کو انتمائی شدت اند ھروں میں جنا کردیا اور مس سے لطیف ہوا ہے۔ (ایک قول کے مطابق) فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتمائی شدت کیا ور آئی ہو متاب کردیا اور مٹی جو عناصر اور جھی

مسلدوق

تبييان الترآن

ے کثیف " بادیک اور پچلے درجہ میں تقی اس سے انسان کو پیدا کیالور اس کو اپنی معرضت " ہدایت کور انبیت اور محبت مطا فرانی ادراس کوسب پر فاکن اور سرماند کردیا اور تمام محلو قات میں انسان کو سرخرد اور باند کیا۔

وَرَرُفْنَهُمْ مِنَ الطَّلِيبَابِ وَفَصَّلْنَا هُمْ عَلَى كَيْنِيرِ ادر سندري سوار كيالوران كوياكيزه چيزول عدرن وإلاوريم

وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَرَيْ أَدُمُ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرُو الْبَحْرِ ادرے تک ہم نے ہو اوم کو بزرگ مطافرال اور ہم نے ان کو تنظی مِّمْنَ عَلَمْنَا تَمْصِيبُكُ ۞ (بنواسرائيل: ٤٠) في ان كوابي كلول ش مندى يرول برواشح فنيات وي-

حصرت آدم کے پتلے سے "کن فیکون" کے خطاب کی وضاحت

اس آیت پر بید سوال ہو تا ہے کہ اس آیت میں ذکور ہے: اس کو ملی سے بتایا پھر اس سے فرمایا "کن" (بوجا) " فیکون" (سووہ ہو کیا)۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت آوم کی تخلیق کی مجی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے موسن فرايا والانكد مخليق "كن" معنى مولى مه السول كالك جواب يه عدد فقد من تراب كامعنى م الله تعالى نے حضرت ادم کی مٹی سے مخلیق کا ارادہ کیا۔ پھر فرمایا "دکن" تو وہ ہو گئے رو سراجواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آیک پتلا بنایا مجر و کمن " فرما کر اس بی جان وال دی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نتحالی نے پہلے فرمایا۔ "خالفہ من تراب" آوم كو منى سے بنایا بھر اللہ تعالى سے اس كى تغيير فور وضاحت كى كه الله تعالى في آدم كو منى سے كيسے بنايا تو فرمايا جم في اس سے "كن"كمانووه موكئ فلامديہ ہے كہ لفظ "مثم" تا فيرواقع كے لئے نہيں ہے بلكہ تا فيريان كے لئے ہے۔

دوسراسوال سے ب كد " فيكون" مضارع كاميند ب اس كامعنى ب موتا ب يا موكا به طاہر فكان فرمانا جائے تھا جس كامعنى ب موكياس كاجواب يد ب كر تقذير عبارت اس طرح ب: ال محما (ملى الله عليك وسلم) آب كارب جس چیزے لئے "کن" فرما آے دولامالہ ہوجاتی ہے۔

تنيراسوال بيا ہے كداس آيت بين فركور ہے جراس سے (أدم سے) فرمايا "كن" توود ہو محتے۔ "كن" فرمانے سے سلے او صفرت آدم وجود میں آئے بی نہ تھے چرافتہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ اس سے کما ودکن "اس کاجواب بیاہے کہ اللہ تعالی کے علم ازلی میں جو حضرت آوم کا وجود علمی تفالللہ تعالی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم اب علم تقصیلی اور وجود خارتی میں ہمی آجاؤ۔

حضرت عيلى اور حضرت آدم كے درميان وجوه مما مكت

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرویک عیمی کی مثل آدم کی طرح ہے۔ یہ مماثلت کی وجوہ سے ہے۔ (ا) یہ دونوں ایٹیریاب کے پیرا ہوئے (۱) دونوں کلمہ انکن" سے پیرا ہوئے۔ (۳) دونوں تی ہیں۔ (۴) دونوں اللہ ك بنوك إلى-(٥)دولول كى مخالفت كى محرب آدم كى الليس في الليس في الدحورت عيلى كى يمود في مخالفت كى-(١) اس خالفت كي وجدست معرت أدم استاول عنه نشان كي طرف آئ اور معرت عيلي زمن سے اسانوں كي طرف كئے-(2) حضرت آدم چركامياب موكر جنت ميں جائيں كے اور حضرت عيلي بجركامياب موكر ذيان ير ائيس كے-(٨) الله تعالی نے دونوں کے علم کا اظمار فرمایا معترت آدم کے علم کے متعلق فرمایا و علم ادم الاسلم کلھا (البقرہ: ۱۰۱) اور معترت عیسی کے علم کے متعلق فرمایا و بعلمه الکتاب والحکمة (آل عمران : ۴۸) (۹) دولوں میں اپنی پشریدہ روح پھو کی صرت ادم علیہ السلام کے متعلق فرمایا و نفخت فید من روحی (الحجر: ۲۹ من : ۲۷) اور حضرت عیلی کے متعلق

الرباليا: نفخنا فيهمن روحنا (الانبياء: 41 التريم: ١٢) (١٠) دونون الله تعالى كه مخاج بين دونون كعنت بيت مع لور دونون كه ليح موت مقدر ب

الله تعالی کاارشادے: یہ تمارے رب کی طرف ہے جن (کامیان) ہے سوتم فلک کرنے والوں میں سے نہ ہوجاتا۔
(ال عمران: ۱۰)

الله تعالیٰ کا ارشادہ ہے : پھر (اے رسل کرم) ہو لوگ علم حاصل ہوجائے کے بعد بھی اپ سے عیلی کے متعلق کٹ جھی کریں تو اپ کئیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عور لؤن کو اور تمہاری عور توں کو اور اپنے آپ کو اور تمہاری عور توں کو اور اپنے آپ کو اور تمہاری عور توں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں ہے ہم مبائلہ (عابزی کے ساتھ وعا) کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لحنت ہم بیسے (آل عمران : ۱۱) فصاری نجران کو دعوت مبائلہ کی تفصیل

نجران کے وفد کے سنٹ پہلے می سائیدا نے اس پر واد کل ویش کے کہ حضرت عینی علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں اور اس مسئلہ میں عیدائیوں کے تمام شبہات کو تعمل طور پر زائل کیا گور جب نبی مالیوا نے یہ دیکھا کہ وہ جث وحری سے کسی دلیل کو تعمیں مان رہے تو انہیں عاجز کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ان خت مباہلہ کرنے کا تھم دیا۔ لام ابوالی علی بن احدوا دری خیشا بوری معنی ۸۵ میدائی سندے ساتھ مداہت کرتے ہیں :

(المستدرك ج ٢ ص ٢٩٥٠ ولائل الشوة لاني فيم ج٢ ص ٢٩٨ طبري ج٢ ص ١٠٨١ - ١٨٥٨ الدر المنتورج ٢ ص ١٠٩٠ ١٨٨٠

كزالهل جام (٣٨٠)

الم عائم نے لکھا ہے کہ بیر حدیث الم مسلم کی شرط کے مطابق منجے ہے اور الم ابر عینی ترزی متوفی 24 مور روایت کرتے ہیں :

جب بہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ طائع لائے ہے حضرت علی محضرت فاطمہ محضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عشم کو بلایا اور فرمایا : اے اللہ ایہ میرے الل ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب صحح ہے۔

(جائع ترزي ص ١٩٤١م مطيوعه نور جر كارخانه تجارت كتب كراجي)

قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنمائر الله تعالی فے رسول الله الله الله عنوان مجید کی کا طلاق کیا ہے اور اس کی تائید اس حدیث میں ہے۔ امام ترزی روابت کرتے ہیں :

واضح رہے کہ آپ کی دیگر صافرادیوں سے اولاد کا سلسلہ قائم اور جاری نہیں رہا۔ آپ کی آل کے سلسلہ کا فروغ صرف نسب فاطمی سے مقدر تھا۔ نیز آپ کی اواد کی خصوصیت میں سے دلیل ہے۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبراتی متوفی ۱۳۹۰ مدایت کرتے ہیں :

حضرت عمراین الحطاب و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فرمایا قیامت کے دن ہرسب اور نسب منتطع موجائے گاراسوا میرے سبب اور نسب کے۔

(لمستدرك ن ١٣ ص ١٣١٤) العاليدج من ١١٣ البدنية والنماييج عن ١٨٠ تاريخ بندادج ١٥ ص ١٤٠ الدوالب العاليدج ١٥ ص ١٤٥) (المعجم الكبيرة ١٣ ص ١٣١٤) ن اص ١٢٧٣ مطوعة دارا حياء التراث العربي بيروت ١٦ ١٣ المطبيع الزوائدج مهم ١٢ ١٢ مطبوعة وروت) سيد نا محد مطابع كم كي شومت مر وليل

مناظرہ اور مجاونہ میں مباہلہ کرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن امرے کیونکہ اس میں جمونے فریق پر لعنت فاہت ہوجاتی ہے اور اس میں سیدنا محد رسول اللہ طابخ کی نبوت پر دو دلیاں ہیں اول یہ کہ آگر آپ کو اپنی نبوت پر نقین دائق نہ ہوتا تو آپ کی دعوت نہ دیتے اور اللی یہ کہ فریق مخالف کے سردار عاقب نے مباہلہ کرنے سے افکار کردیا کو د جزیر داخی ہوگیا اور وہ اس شرط پر وائیں بطے محلے کہ ہرسال ایک ہزار مطے صفر میں اور ایک ہزار ملے رجب میں ہوگیا اور وہ اس شرط پر وائیں بطے محلے کہ ہرسال ایک ہزار مطے صفر میں اور ایک ہزار ملے رجب میں ہوگیا موجود این جزیر طبری متوفی اس این سندے ساتھ عامرے دوایت کرتے ہیں :

نی طابی کے ان نے فرایا آگر تم مبالم سے انکار کرتے ہو تو اسلام قبول کراو جو حقوق مسمانوں کے ہیں وہ تمہارے ہوں کے اور جو چیزیں ان پر فرض ہیں وہ تم پر فرض ہول کی اور اگر تم کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر ذلت کے ساتھ جزیہ اوا کرو اور آگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو بھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے ساتھ جنگ کی طاقت

تبياسالتراز

منیں رکھتے لیکن ہم جزید لواکریں مے سورسول اللہ مالیکا سے آن پر دو ہزار سلے مقرد کئے ایک ہزار صفرے مرید میں اور ایک ہزار رجب کے مہید ہیں۔ (جامع البیان میں موس اس مطبوعہ دارالعرف ہیوت ۱۹۹۹ء) مہالہ کالغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی تھم

علامه راغب اصفهانی لکھنے میں : مبالم کامعتی ہے عابزی کے ساتھ وعاکرنا۔

(المغروات ص ١٠٠٠ معلمون الكيت الرقشور الران مهمهمان)

الم ابن جربر نے لکھاہے مبالم کامعنی ہے فراق خالف کے لئے بلاکت اور لعنت کی وعاکرنا۔

(جامع البيان ج ١٠٩ ١٠٩ مطيوه دائر المعرف بيروت ١٩٠١ه)

الم ابوالحن على بن احمد واحدى تميثا بورى متوفى ١٥٥٨ هد كليست بين:

افت میں ایٹال کے دو معنی ہیں۔ عابزی کے ساتھ اللہ سے دعاکرنا اور اعنت کرنا اور یہ دونوں قول حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما سے مودی ہیں کلبی ست روابت ہے بہت کو مشش کے ساتھ دعاکرنا اور عطاء نے اس آبیت کی یہ تغییر کی ہے کہ ہم جموٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ (او میطی اص ۳۵) مطبوعہ دار الکائب العلمیہ بیروت)

مبائم کنااس فض کے لئے جائز ہے جس کو اسپ حق پر ہونے کا یقین واٹق ہو اور فریق خالف کے تغربہ ہونے کا یقین ہو کیونکہ مباللہ میں یہ دعاکی جاتی ہے:

اے اللہ ایم میں سے جو قراق جمونا ہو اس پر لعنت قرما اور نعنت صرف کافر پر جائز ہے۔ اس میں ہی بختلاف ہے کہ آیا اب بھی مبابلہ کرنا جائز ہے یا جمیں؟ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ اہام عبد بن حمید نے اپنی مند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما کا کسی مختص سے اختلاف ہوا تو آپ نے اس کو مبابلہ کی وعوت وی اور بیہ آبت ہے کہ حضرت ابن عباس دعی و موجد حرام میں چراموں کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ بائد کرکے دعا کی اس مدید میں یہ دلیل ہے کہ اب بھی مبابلہ کرنا جائز ہے۔ اس کی مبابلہ کی دعوی اور ارامیاء التراث العنی بہوسته)

المارے شیخ علامہ سید اتر سعید کاظی قدس سرہ العزیز کا کو جرانوالہ کے مولوی عبدالعزیز سے علم فیب پر مناظرہ ہوا آپ نے مشکوۃ سے یہ حدیث ہیں کی کہ رسول اللہ طالحانی سے فربلا لللہ تعالی نے میرے دونوں شانوں کو درمیان اپنادست قدرت رکھاجس کی تصنفہ کسی کے اپنے سینہ میں محسوس کی سوجس نے جان لیا جو کھے تمام آسانوں اور زمینوں ہیں ہے مودوی عبدالعزیز نے کما مشکوۃ ہے سند کملب ہے میں اس کو نہیں مات حضرت نے جانع ترفدی سے یہ حدیث نکال کردکھائی اس نے طیش میں آگر ترفدی شریف کو چھینک ویا محضرت نے قربلا تم نے حدیث کی ہے اوئی کی ہے اب میں تم سے مناظرہ اس نے طیش میں آگر ترفدی شریف کو چھینک ویا محضرت نے قربلا تم نے حدیث کی ہے اور اس کے مائے ایک شیر کرتا جھے اور اس کے اور اس کے اندر خدا کے قربل بالم کراید ہے جو افران بہتے اور اور ان جانا ہو کر مرحلے مولوئی عبدالعزیز جب کو جرانوانہ بہتے اور اور ان جانا تو الفاظ منہ سے نہ لکے ذیان باہر کفل آئی کانی دئوں تک علاج کی کوشش کی محنی کہنی کیکن دئوں سے مطاب کی کوشش کی محنی کہنی کیکن دئوں سے مطاب کی کوشش کی محنی کیکن کو مشش کی محنی کہنی کیکن دئوں سے کہ دیا کہ کوئی مرض ہو تو علائ کیا جائے یہ تو الفر کا عذاب ہے بالا تو سال بورہ ہونے سے بہلے ہی وہ عذاب میں دیا جو کی مرض ہو تو علائ کیا جائے یہ تو الفر کا عذاب ہے بالا تو سال بورہ ہونے سے بہلے ہی وہ عذاب میں جنگ کیا تا مد بست کے اللہ ہو کر بالک ہو گئے۔

الوہبت من كا ابطال راك عيسائى عالم عدام رازى كامنا ظرو

الم الرالدين محربن مياء الدين مررازي منوفي ١٠١ه والعظيظ إي

جن دنوں میں خوارزم میں تھا بھے معلوم ہوا کہ ایک عیسائی بہت شخیق اور تدقیق کا مدمی ہے۔ ہم نے علمی گفتگو شہرع کردی اس نے جھ سے ہو چھا کہ (سیدنا صفرت) میں ملی بھیا کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ میں نے کما جس طرح ہم تک حضرت موٹ اور حضرت میسی کے مجزات کی خبر تواز سے بہنی ہے اس طرح ہم تک نواز سے سیدنا میر دائیلا کے مجزات کی خبر تواز کی وجہ سے حضرت موٹ اور حضرت عیسی کو نہی مانتے ہیں اس طرح ہم اس کی خبر کہنی ہے " سوجس طرح ہم اس خبر متواز کی وجہ سے حضرت موٹ اور حضرت عیسی کو نہی مانتے ہیں اس طرح ہم اس خبر متواز کی وجہ سے حضرت موٹ اور حضرت عیسی کو نہی مانتے ہیں اس طرح ہم اس خبر متواز کی وجہ سے مان میسائی عالم نے کما لیکن میں حضرت عیسیٰ کو نمی نہیں خدا مانتا ہوں

(۱) فدا اس کو کتے ہیں جو لذانہ واجب الوجود ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ جم ہونہ کی جزیس ہونہ کرض ہونہ و عرض ہو ار دوہ تغیر اور حدوث کی طالمت سے حزہ ہو اور حضرت عیلی جسم اور متم رہتے وہ پہلے معدوم تھے پھر پیدا ہوسیکا ان پر بھین جوانی اور ارجیز عمری کے جسمائی تغیرات آئے 'وہ کھاتے چیج تنے 'بول وہراز کرتے تھے 'سرتے جاگتے تھے اور تمہارے قول کے مطابق ان کو بہود یوں نے کل کردیا اور صلیب پر چڑھا دیا اور بداہست مقل اس پر شاہدہے کہ جس شخص کے یہ احوال ہوں وہ خدا نہیں ہوسکتا۔

(۱) تنهارے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ یمودیوں سے چھپتے پھرے اور جب ان کو سونی پر چڑھایا کیا تو دہ بہت وہیمنے اور جلائے۔ اگر وہ خداتنے تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی اور چیننے جلانے کی کیا ضرورت تھی؟

(٣) أكر حضرت عيني خدا ته التي توجب يهود في ان كو قبل كرديا تفاقو بغير خدا كريد كانكت كيد زنده راي-؟

(۱۷) یہ تواتر سے طابعت ہے کہ مصرت میسی علیہ السلام اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے جو تمخص خود خدا ہو وہ حیادت کیوں کرنے گا؟

پریں نے اس عیمائی عالم سے بوجھا تسارے نزدیک معنرت عینی علیہ السلام کے خدا ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس فے کہا معنرت عینی سنے بہت بھیب وغرب اس اس کے فدا ہور زاد اندھوں اور برص کے مریوں کو زندہ کیا ماور زاد اندھوں اور برص کے مریون کو شفادی میں سنے اس سنے کمالا بھی کو سانپ بنا رہنا مثل کے نزدیک مردہ کو زندہ کرنے سے زیادہ جیب وغرب سے کیونکہ مردہ آدمی کے بدن اور زندہ آدمی کے بدن بیں مشاکلت ہوتی ہے جب کہ لا تھی اور سانپ میں کوئی مشابست میں ہے کیونکہ مردہ آدمی کو سانپ میں کوئی مشابست میں ہے اور جب لا تھی کو سانپ بنا وسے کے باوجود معنرت موکی علیہ السلام کا غذا ہونا انازم میں کیا تو چار مردے زندہ کرنے سے مصارت عینی علیہ السلام کا غذا ہونا انازم میں کیا تو چار مردے زندہ کرنے سے مصارت عینی علیہ السلام کا غذا ہونا انازم میں کا غذا ہونا کا خدا ہونا کا خدا ہونا کا ماہ السلام کا خدا ہونا کا کہ السلام کا خدا ہونا کیا گ

(تغییر کیرج ۲مل ۱۲۳ مساس ۱۲۳ مطبوعه دارا افکرویردت ۱۳۹۸)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ بے شک میں بیان حق ہے اور اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق حمیں اور بے شک اللہ ہی غلبہ واللہ تحکمت والاہے ( پھر بھی آگر وہ احراض کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانے والاہ ( آل عمران ۱۲۳ ) اس میں ان دلائل کی طرف اشارہ ہے جو بیان کئے جانچکے سووہ دلائل اور مبابلہ اور جو ذکر ان کے بیان پر مشمل ہے وہ میں حق ہے اور رشدہ بدایت ہے 'پھر ان دلائل سے بمی مطلوب انہت ہو تا ہے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق

تبهان انتراد

المیں ہے۔ اس کے بعد فرملیا اللہ ای غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اس بیل بھی عیمائیوں کا روپ کیو تک چند مردوں کو زندہ محلالے اور چند بناروں کو شفا ویے کی وجہ ہے وہ حضرت مینی کو فدا کتے ہے۔ اللہ تعالی نے بیان فرملیا کہ صرف اتنی قدرت سے کمی کا خدا ہونا اثابت نہیں ہو با۔ تم کو خود اعتراف ہے کہ حضرت عینی ہودیوں ہے جھیئے پھرتے ہے اور ہودیوں نے ان کو قتل کرویا تھا اور خدا کس سے مغلوب نہیں ہو تا خدا وہ ہے جس کا تمام کا نکلت پر غلبہ ہے گور اس کی قاہر قدرت سے تمام نظام عالم جاری وہراری ہے۔ اس طرح اس کے خدا کہتے ہے کہ انہوں نے چند خیب کی خبرس اللہ تعالی نے اس کا رو کرتے ہوئے فرملیا صوف اسے علم سے کمی کا خدا ہونا اثابت نہیں ہو با بلکہ خدا وہ ہے جو تمام معلمات اور تمام عواقت امور کا عالم ہو اور کا نفات کے ماضی اور مستقبل کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو اور آگر وہ اس معلمات اور تمام معلومات فیر تمام ہونا وہ اور آگر وہ اس سے معلم سے باہر نہ ہونا ور آگر وہ اس سے اعراض کریں کہ خدا کے تمام مقدود اس پر قادر اور قائب ہونا اور تمام معلومات فیر تمام ہونا مروری ہے اور سے اعراض کریں کہ خدا کے تمام مقدود اس پر قادر اور قائب ہونا اور تمام معلومات فیر تمام ہونا وہ ہونا کرتے ہوئی وہ اس کے علم سے باہر نہ ہونا کہ دیس ہونا اور تمام معلومات فیر تمام ہونا وہ بی اس می خام مقدود کرتے ہوئی وہ ان کو خدا مائیں تو پھر آپ ان سے بحث نہ کریں اور معربت سے کی علیہ السلام کے اس طرح غالب اور عائم نہ ہوئے کے بوجود وان کو خدا مائیں تو پھر آپ ان سے بحث نہ کریں اور معربت سے کی علیہ السلام کے اس طرح غالب کو دعام میں کا خدا مائیں تو پھر آپ ان کے خراب کا کہ مائم اللہ یہ چور دیں ان کی خبر الے گا

نماك يخل ا وی لوگ ہو جنوں نے اس چیز ہی جمت کی جن کا تمیں مجدار مرکب

## فِيْمَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

می کیول بحث کر دیسے ہوم کا تعییں کھے می علم نہیں ہے اور افٹر کو علم ہے اور تمییں علم نہیں ہے 0 آیات سابقہ سے مناسبت اور شان نزول

اس سے پہلی آیات ہیں ہد بیان فرمایا قاکہ نی بالیان کے بیرائیوں کے سائے وسائیوں نے سائی علیہ السلام کی الوجیت کے بطان اور اللہ تعالیٰ کی قودید کے احقاق اور اثبات پر وانا کل ویش کیے اور جب عیسائیوں نے ان وانا کل کو تناہم میں کیا قریحر آپ نے ان کو مباہر کی دھوت دی وہ مباہر کرنے سے خوف ڈدہ ہوئے اور انہوں نے ذات اور پہلی کے ساتھ بڑنیہ دینا تیول کر لیا اور نی طبیعا اس پر حریم ہے کہ وہ ایمان لے آئی اور اسلام تبول کر لیں "تب اللہ تعالیٰ نے مناظرہ اور مباہر کرنے بجائے آئی اور اسلام تبول کر لیں "تب اللہ تعالیٰ نے مناظرہ اور مباہر کر بے بجائے آئی اور مباہر کے بجائے آئی اور جو اسلام کو پیش کرنے کا تھم دیا اور یہ ایسا طریقہ ہے جو ہم عقل سلیم رکھنے دالے فض کے نزدیک قاتل قبول ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہ آپ ان کی عبارت نہ کریں " اور ہم ان کے ساتھ کی کو بالک شریک نہ تھیرائی اور ہم ہیں سے کوئی اللہ کو چھوڈ کر کسی دو مرے کو رب نہ بنائے " سیان و سیان کے مطابق میان اور ہم ہیں سے کوئی اللہ کو چھوڈ کر کسی دو مرے کو رب نہ بنائے " سیان و مبائل کے مطابق میان اور ہی جائل کیا ہے سیان کے مطابق میان اور آئیک قبل ہے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آئیک قبل ہیں آئیک ہیں اور آئیک قبل ہیں آئیک ہیں اور آئیک قبل ہیں ہی ہوئی میان دو اور قبل ہیں آئیک ہیں ہوئی متوئی ۱۳ سے کہ اس سے مراد بور ہیں اور آئیک قبل ہیں ہیں دو اور قبل ہیں آئیک ہیں میان دو اور قبل ہیں آئیک ہیں دو اور قبل ہیں آئیک ہیں دو اور قبل ہیں آئیک ہیں دو اور قبل ہیں آئیک ہیں دو اور قبل ہیں آئیک ہوئی میان دو اور قبل ہیں آئیک ہیں دو اور قبل ہیں آئیک ہیں دو اور قبل ہیں آئیک ہوئی دو اور آئیک قبل ہیں دو اور آئیک قبل ہیں دو اور آئیک قبل ہیں دو اور آئیک قبل ہیں دو اور آئیک قبل ہیں دو اور آئیک قبل ہوئی دو اور آئیک آئی دو اور آئیک آئیک ہوئی دو اور آئیک قبل ہوئی دو اور آئیک قبل ہوئی دو اور آئیک ہوئی دو اور آئیک تو اور آئیک تو اور آئیک قبل ہوئی دو اور آئیک ہوئی دو اور آئیک ہوئی دو اور آئیک ہوئی دو اور آئیک ہوئی دو اور آئیک ہوئی دو اور آئیک ہوئی ہوئی دو اور آئیک ہوئی دو اور آئیک کی دو اور آئیک کو دو اور آئیک ہوئی ہوئی دو اور آئیک کو دو اور آئیک کو دو اور آئیک کو دو اور آئیک کو دو اور آئیک کو دو اور آئیک کو دو اور آئیک کو دو اور آئیک کو دو دو دور

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ جمیں ہے حدیث بیٹی ہے کہ ٹی طابیا کے مدید کے بیودیوں کو اسلام کی وجوت دی جب انہوں نے اس وعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا : او ایک الی بات کی طرف ، جو جمارے اور تمہارے دومیان برابرہے۔

سدى بيان كرتے بين كه في مطابط في ال كے عيسائيوں كو دعوت دى اور فربليا آؤ أيك الى بات كى طرف يو جمارے اور تممارے درميان برابر ہے۔ (جائع البيان جسم سودو مطبور دارالمعرف بيرونت ٢٠٥١ه)

الم ابن جریر طبری نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب سے مرادی ہود اور میسائی وونوں ہیں کیونکہ قرآن جید بین کسی آلیک کو معین شہر کیا گیا اس طرح امام واحدی متوفی ۱۹۵۸ھ نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے اور ککھا ہے کہ ہم میں سنے کوئی اللہ کو پھوڑ کردو مرے کو رب نہ بنائے اس کی تقبیر میں مطربت ابن عباس رمنی اللہ عنما نے قرمایا جیسے نصاری نے حضرت میں کو رب بتایا اور بنوا مرائیل نے حضرت عزیر کو رب بنایا۔

(انوسط ج اص ٢ مهم المطبوعه وأر أفكتب العلميه زيوت)

مقيده تشبيث ادراس كالبطال

الله تعالی نے عیمائیوں کو اس آیت میں تین چیزوں کی دعوت دی ہے کہ (ا) اللہ کے سواکسی کی عمادت نہ کرمیں اور عیمائی حضرت عیمیٰ کی عمادت کرتے تھے۔(۲) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرمیں اور عیمائی اللہ کے ساتھ فیمر کو شریک مجھیرائے تھے' دہ کہتے تھے کہ سالی تین اقاہم ہیں (تین اسلیں یا تین چیزیں) باپ بیٹا اور روح القدس اور یہ تینوں ذوات

تهيانالتن

قد پر بیں اور اتنوم کلمہ ناموت میے بنی داخل ہو گیا اور اقنوم روح القدس ناموت مریم میں داخل ہو گیا اس طرح انہوں فی ان دونوں اقاہم کو ذولت قدیمہ مان کر اللہ تعالی کے ساتھ شریک شمیرالیا۔(۳) اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ مائیں سو انہوں نے اپنے علیاء اور راہیوں کو رب مان لیا لین ان کے ساتھ رب کا معالمہ کیا کیونکہ وہ چیزوں کو حافال اور حزام قرار دیے میں ان کی اطاعت کرتے تھے گئیروہ اپنے داہیوں کو سجدہ کرتے تھے "اور دو یہ کتے تھے کہ جو راہب زیادہ مجاہدہ کرتے ہے میں ان کی اطاعت کرتے ہے گئیرہ کرتا ہے۔ اس میں لاہوت کا اثر حلول کرجاتا ہے اور دو مردوں کو زندہ کرنے اور ماور زاد اندھوں کو بیناکرتے ہے قادر ہو جاتا ہے۔

عیسائیوں کے یہ بین عفائد باطل ہیں ' عضرت عینی کا قدا ہونا اس لیے باطل ہے کہ حضرت عینی کے ظہور سے پہلے ان کی خدائی کا نام و نشان تک نہ تھا اور صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ بی معبود تھا۔ اس لیے دابہ ہے کہ حضرت عینی کے ظہور کے بعد بھی دبی معبود اور وہی خدا ہو' ای طرح ان کا دو اقائم کو الوہیت بیں شریک کرنا بھی باطل ہے کیونکہ آیک چیز کا دو سری چیز میں جلول کرنا تغیم کو مشکر م ہے اور جو حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکنا' اس لیے چیز کا دو سری چیز بین حلول کرنا تغیم کو مشکر م ہے اور جو حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکنا' اس لیے ان کا کلمہ اور دور مالفت کی افاقت کو مشکر م ہے اور جب ہرچیز کا پیدا کرنے والا اور ہر فعمت کا عطا کرنے والا کا للہ تعالیٰ ہے تو احکام شرعیہ کے حال اور حرام کرنے کا بھی اس کو افتیار ہے اور بس میں اس کی اطاعت ہوگی اور بیسائیوں کا اشیاد ہو دور س میں اس کی اطاعت ہوگی اور بیسائیوں کا اشیاء کی حذت اور حرمت میں اپنے علماء اور بیرول کی اطاعت کرنا اور ان کے ساتھ رہ کا معاملہ کرنا باطل ہے۔

انگل کھی کو دعورت اسلام کا طریقہ

نی مظیر کے امراء الل کماب کو جو اسلام کی دعوت دی ہے آئے۔ اس دعوت کی اصل عظیم ہے " نی مظارر الے ہر قل کو جو اسلام کی دعوت دی ہے اسلام کی دعوت دی تو آئے۔ اسلام کی دعوت دی تو آئے۔ اسلام کی دعوت دی تو آئے۔ کہ توب میں اس آئے۔ کو کھا المام محدین اسامیل بخاری متوفی الان میں دوایت کرتے ہیں ۔ اسلام کی دعورت ابن عباس دمنی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ابو مغیان نے خبر دی کہ ہر قبل نے رسول اللہ مظاری کے کھنے کو

متوایا جو حضرت دید کلبی ایا کے ہاتھ بھری کے ہمیری طرف بھیجا گیا تھا ہمری کے امیر نے وہ کمتوب ہر قل کو دیا اس بی متکوایا جو حضرت دید کلبی ایا گئے کے ہاتھ بھری کے ہمیری طرف بھیجا گیا تھا ہمری کے امیر نے وہ کمتوب ہر قل کو دیا اس بیں کلھا ہوا تھا ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ' یہ جھر اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب ہے روم کے امیر ہر قل کے نام ہ اس پر سام ہو جو ہدایت کا تمیع ہے ' اللہ کی جرو شاہ کے بعد واضح ہو کہ بیس تمہیں اسلام کی دعوت رہا ہوں' تم اسلام قبول کرلو ملامت رہو کے اور اگر تم نے روگر دائل کی تو تمہارے بیرد کا دول (بکے اسلام قبول نہ کرنے) کا گناہ بھی تم پر ہو گا اے الل کتاب! او ایک ایک بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر (مسلم) ہے (وہ یہ ہے کہ) ہم اللہ کے سوا کسی کی عمادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ شمیرائیں اور ہم ہیں ہے کوئی اللہ کو چھوڑ کردو سرے کو دب نہ بنائے' بھراگر وہ اعراض کریں تو تم کہ دو کہ (لوگر) گواہ رہو ہم مسلمان جیں ن

(میج: بخاری ج اص ۵- سم مغیور نور جمراصح المطالع کراچی ۱۳۸۱مد)

الله تعالى كاارشاد ب : اے الل كتاب الم الرائيم ك متعلق كيوں بحث من ردت مو ملائك تورات اور الجيل ان كے بعد عن نائل مولى بين كياتم فين سجعة (آل عمران : ١٤)

يهود و نصارى كى خضرت أبراميم كى طرف نسبت كاباطل مونااور مسلمانون كى نسبت كابرحق مونا

یمود سے دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں اور نصاریٰ سے دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں' اُللہ تعالٰی نے ان کا رد فرمایا کہ تم دونوں سے دعویٰ کس طرح کر رہے ہو حالا نکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام

لبهان القرآن

سنے کانی زمانہ کے بور نازل ہوئی ہیں 'آیک قبل یہ ہے کہ حضرت ایراہیم آور جعفرت موسیٰ علیما السلام کے درمیان سات سو سال کا عرصہ ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیما السلام کے درمیان آیک ہزاد سال کا عرصہ ہے ' نیز حضرت ابراہیم یہود کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ حضرت ابراہیم سوحد نتے ادر یہود عزیمے کی عمادت کرتے ہیں اور عیسائیوں کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ وہ موحد نتے ادر عیسائی حضرت عیسیٰ کی عمادت کرتے ہیں۔

دہا ہے سوال کہ مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراجی کا پیرد کار کتے ہیں اس کا جولب ہے کہ مسلمان حصرت
ابراجیم کو اپنے دین کا آلی نہیں کئے بلکہ وہ کتے ہیں کہ ہم ملت ابراجیم کے آلی ہیں لور اس کی وجہ ہے کہ توحید "رسالت اور معاد اور دیگر اصول ہمادے اور ان کے در میان مشترک ہیں جب کہ یہود لور نصاری قو دید کے قائل نہیں اور معاد پر بھی ان معاد بر بھی ان کا شیح ایمان نہیں ہے۔ یہود صرف چند دن عذاب کے قائل ہیں لور نصاری کفارہ میں کی وجہ ہے مطالقا "عذاب کے قائل ہیں اور نصاری کفارہ میں کی وجہ ہے مطالقا "عذاب کے قائل ہیں "دین حضرت ابراجیم علیہ السلام نے خود اپنے کے مسلم فرمایا ہے "حضرت ابراجیم علیہ السلام نے خود اپنے کے مسلم فرمایا ہے "حضرت ابراجیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں "

وَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَکُ وَمِنْ فُرِيَّيَنَا اے مارے ربام دونوں کو اپنے لیے مفان رکھ اور ماری اولاو اُمُّنَا مُنْسَلِمَةً لَکُوالبقره: ١٨٨)

اور الله تعالى فرما آے:

مِلَةَ أَبِينَكُمْ إِبْرَاهِيمُ هُوَسَتْكُمُ الْمُسْلِمِينَ لا تمارے باب ايرائيم كادين اس (الله) نے تمارا عمل كل مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا (الحج: ١٨٥) كايون من ادراس (قرآن) من ملمان ركها.

الله تعالی کاارشاوہ تصنواتم وہی اوک ہوجنہوں نے اس چیزیں بحث کی جس کا تنہیں (پچے نہ پچیر) علم تھاسواپ تم اس چیزیں کیوں بحث کررہے ہوجس کا جہیں پچے بھی علم نہیں ہے اور اللہ کو علم ہے اور جہیں علم نہیں ہے۔

(آل تمريل : ۲۱)

آگر سے اعتراض کیا جلے کہ تم جو کتے ہو کہ حضرت ابرائیم کا دین ہمارے موافق ہے تو اس سے تہماری کیا مراد ہے؟
اصول اور عقائد میں موافقت یا ادکام شرعیہ میں موافقت آگر تہماری مراد اصول اور عقائد میں موافقت ہے تو تہم انبیاء علیم السلام کا دین داصد ہے اور سب کے اصول اور عقائد واحد ہیں اس لحاظ سے حضرت موکی اور حضرت عیلی کا دین بھی حضرت ابراہیم کے موافق ہے اور آگر اس سے مراد احتام شرعیہ میں موافقت ہے تو لازم آئے گا سدنا جر مائیلا صاحب شریعت نے الحق ہول اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں صور تی افقار کر شریعت نے الحق ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں صور تی افقار کر سے سے تاہم موافق ہے جنب کہ موجودہ سے ہیں ہماری مراویہ ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں موافق ہے جنب کہ موجودہ کے بیاد تھی اور عیمائی میں کو اللہ کا بینا کہتے ہیں کہودہ اور نصرانیت ان کے موافق ہے اس طرح نہوت کے اللہ کو بیٹا کتے ہیں اور عیمائی میں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کا دورت ابراہیم کے اصول اور حضرت ابراہیم کے اصول کو حضرت ابراہیم کے موافق ہے اس طرح نہوت کے اور حضرت ابراہیم کے اسول اور حضرت ابراہیم کے اسول اور حضرت ابراہیم کے اسول اور حضرت ابراہیم کے موافق ہے اس طرح نہوت کے اور حضرت ابراہیم کے موافق ہے اس کی طرح نہوت کے اور حضرت ابراہیم کے موافق ہے اس کی موافق ہے اس کی طرح نہوت کو اللہ کو بیٹا کتے ہیں اور عیمائی میں کو اللہ کے موافق ہے اس کی موافق ہے اس کی طرح نہوت کو اللہ کو مورد کی اس کی موافق ہے اس کی طرح نہوت کی اس کی موافق ہے اس کی اس کی مورد کی اس کی کی دیم کی اس کی دیم کی اسرائی اس کی مورد کی اس کی دیم کی اس کی دیم کی اس کی دیم کی اس کی دیم کی دیم کی سے کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کیت کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی د

تبياناتة

اور آخرت کے متعلق بھی حضرت اہراہیم کے اصول اور عقائد اسلام کے موائق ہیں یہودیت اور نصرائیت کے اصول اور عقائد کے لیان سے موائق ہیں یہودیت اور نصرات اہراہیم علیہ السلام کادین اسلام کے موافق ہے 'اور حضرت اہراہیم علیہ السلام کادین اسلام کے موافق ہے 'اور حضرت اہراہیم کا خصوصیت ہے ذکر کرنے کی وجہ سے کہ یہودی اور عیسائی ان کی موافقت کے وعوی واریحے 'اور فروع اور احکام شرعیہ کے لحاظ ہے بھی کما جاسکتا ہے کہ نکہ ماتھی اور فروع اور احکام شرعیہ کے لحاظ ہے بھی کما جاسکتا ہے کہ نگر سیدنا عجم ماتھی شریعت کے بعض احکام شریعت اور فروع کی شریعت کے بعض احکام شریعت کے بعض احکام شریعت کے موافق ہے اور احکام ہیں جن کو اسلام نے مقرن اور قابت رکھا اس لیے فروع کے انقیار سے بھی کما جاسکتا ہے کہ صفرت اہراہیم ایراہیم کے احتام ہیں جن کو اسلام نے موافق ہے۔

ایراہیم کے احکام ہیں جن کو اسلام نے مقرن اور قابت رکھا اس لیے فروع کے انقیار سے بھی کما جاسکتا ہے کہ صفرت اہراہیم کی شریعت سیدنا محمر مطابقات کے موافق ہے۔

## الحن والمبدون @

جيات بو ۽ حالائل ۽ تم جاشت بو ٥٠

یہ آبیت "آبات سابقہ کا تتر ہے" یمود و نعماری رسول الله منابیع ہے اس بات میں بحث کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم يمودي تھے يا نصرفن تھے" اللہ تعالى نے ان كے وحوول كى كلفيب كى اور فرنايا سيدنا محد الجيد اور ان كى است بى حصرت ابراہیم کے دین اور ان کی شریعت پر ہیں اور ان کے علاوہ کوئی دین اور کوئی ملت ان کے طریقہ پر شیس ہے۔ خواہ وہ یموری ا جول یا نصرانی یا مشرکین ہوں جو بت پرستی کرتے ہیں محضرت ابراہیم تمام ادبان باطلہ سے اعراض کرنے والے اور خالص سلم نے اور یک سیدنا محد مظینظم کی وعوت " آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہے" قام ابن جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : عامر بیان کرتے ہیں کہ یمود نے کما ایر اہیم جارے وین پر ہیں اور فصاری نے کما وہ جارے وین پر ہیں تو الله عز و جل نے ہیہ آیت نازل فرمائل : ابراہیم نہ یمودی تنے نہ نصرانی تمکن وہ ہرباطل نظریہ سے الگ رہے والے خالص مسلمان تنے اور وہ مشرکین میں ہے نہ شفہ۔ (جامع البیان جسام عادا مطبوعہ دارالمعرف بیوست ۹۰۱۰س) الله تعالى كاارشاد ب : ب شك تمام لوكون من ابرائيم س نزديك تروى لوك يقد جنبون في اس كى النباع كى اورب

تى اوزجو (ان ير) ايمان لائے اور اللہ ايمان والول كا عدد كار ١٥٥ (آل عمران : ١٨)

· الله عزوجل فرما ما ب كه حضرت ابراجيم عليه السلام كى ملت كى اتباع كرف ك وعوى كاحق ان بى لوكون كو ب جو حضرت ابراہیم علید السلام کے دمین ان کی شریعت اور ان کے خریفتہ کی چیدی کرتے ہیں اور وہ بیر نبی ہیں بعنی سیدنا محمد ملتی بیلم اور آپ کے معبعین اور آپ بر ایمان لائے واسلے اور جو سیدنا محد ملے ایمان فائے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ان کی مدد كرف والاب كالم ابن جرير التي مندك ما تدروايت كرت بين

حضرت عبدالله بن مسعود بين كرت بيان كرت بيل كر وسول الله ما يكل في المري كم بجول على من يكه مروكار بوت ایں اور ان جوں اس سے میرے مدگار میرے باب اور میرے دب کے ظیل جی کھر آپ نے اس آنت کی الاوت فرمال-اس صديث كوامام ترندي في بحى روايت كيا ہے-

(جامع البيان ج ١٩٥٠مم ١١٨ مطبوعددار المعرف بيروت ٩٠١ه ١٠٠٠ جامع ترزى ص ١١٠١ مطبوع كرايل)

الله تعالی کاارشاد ہے: اہل کتاب کا آیک کروہ جاہتا ہے کہ کاش وہ حمیس گراہ کر سکیں حالہ تلہ وہ صرف اینے آپ ہی کو مراه كرريب بين - (آل عمران : ١١١)

عوام الل كتاب كارسول الله مايدا كي مخالفت كرة

اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ یمود و نصاری ولا کن سے رو کردانی کرتے ہیں اور حق کو قبول جمیں کرتے اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ صرف ای یز اکتفاء شیس کرتے باکد مسلمانوں کے داون میں اسلام کے خلاف شیسات ڈال کر ان كودين سے مخرف كرنے كى ناكام كوسش مى كرتے إلى مثلادہ كتے تھے كد جب (سيدنا) محد (الإيل) حصرت موك لور معزت عیلی کی نبوت کا قرار کرتے ہیں تو پر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیول کرتے ہیں؟ اور دہ کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موئی کی شریعت وائی ہے اور قیامت تک رہے گی اور مسلمان جو کہتے تھے کہ اسلام لے سابقہ شریعوں ک

تبيانالتراد

تشموخ کردیا ہے اس پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کسی تھم کو نازل کرتے ہے بعد اس کو منسوخ کردے تو اس سے بید لازم کا آبا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض ہو آ آبا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس تھم جس کیا خرابیاں ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض ہو آ ہے' اللہ تعالیٰ نے فریا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گمراہ کرنے سے مسلمانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گانہ ان پر اثر ہو گا البتہ اس گمراہ کرنے کا گزاہ اور دہال انہیں ہو گا نیزیماں فرایا ہے کہ اللہ کا کہ کہ ایک کا ایک کا کہ اور دہال انہیں ہو گا نیزیمال فرایا ہے کہ اللہ کا کہ کا کہ ایک کروہ یہ چاہتا ہے کیونکہ تمام اہل کماب ایمان سے بہور و فساری میں سے بعض اہل کماب ایمان سے آئے شے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرائی ہے ۔

ائل كتاب على مع بعض لوك عن بر قائم بين و درات كه او قات يس الله كى كيات كى خلاوت كرتے بين در آن عاليكدوو كورو ريز موتے بين - - مِنَ اللَّهِ إِلَّهُ كِنَابِ أُمَّةً فَا نِمَةً يَتَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ النَّاءُ اللَّيْلِ وَهُمُ يَسُجُنُونَ . ﴿ المعمران : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بعض الل كتاب معتدل إن اور زياده تر لوك كيابي يرے

الله تعالى نے فرمایا ہے انہیں اس کا شور نہیں ہے کینی انئیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کے گراہ کرنے کا وہل صرف ان بی کو فاحق ہو گا بیا وہ دین اسلام کے برحق ہونے کا شعور نہیں رکھتے " صالا تکہ اسلام کی صدافت پر اس قدر کشر ولا کل اور براہیں ہیں کہ اوائی آئل کرنے سے انسان پر اسلام کی حقائیت واضح ہو جاتی ہے " یا انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ سلمانوں کو آئی سے مطلع فرماریتا ہے وہ سلمانوں کو آئی سے مطلع فرماریتا ہے وہ سلمانوں کو آئی سے مطلع فرماریتا ہے اور یوں ان کی سعی رائیگال جاتی ہے

علامه ابواليان محدين يوسف اندلس منوني مهدك و لكست بير :

مضرین کائی پر اجماع ہے تھے ہیں تعقرت معاقی حضرت حذیقہ اور حضرت کاو رضی اللہ عنم کے متعلق نازل ہوئی ہے ، بیدوبوں بی سے بوئشیر 'بوقر ند اور بو فینظاع نے ان کو اپنے دین کی دھوت دی 'ایک ٹول بیہ ہے کہ ٹجران کے عیسائیوں اور بعض بیودبوں نے ان کو اپنے اپنے دین کی دعوت دی 'حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنمانے قربایا : بیود نے حضرت محاذ اور حضرت ممانے ان کو اپنے اپنے دین کی جموز کردین جمہ کی انہا کرئی تو یہ آبت نازل ہوئی 'اور آبک قول یہ صفرت محاذ اور حضرت ممانوں کے سائے احد کاواقد ذکر کرکے ان کو عار دائیا۔

(الحرا لميدج ١٠١٣م) ٢٠١٠ مطبوعه دارا لفكربيردت ١٣١١ه)

الله تعالى كاار شاويه : اے الل كتاب تم الله كى آناوں كے ساتھ كفركيوں كرتے ہو؟ طال نكه تم خود كولو ہو۔ (اَل عمران : 2)

علماء ال كراب كارسول الله طابرا كرئ الله على الله كرنا اس سے كوئى آبات من الله تعالى نے موام الل كراب كا ذكر فرما إلى قائن كو تورات اور انجيل ميں سيدنا محد طابرا كى نبوت كے والا كل كاعلم اور شعور قبيس تعااور وہ بغير علم اور شعور كے محض علاست نبى مظاريا كى نبوت كا افكار كرتے تھے اس كرايت ميں علماء الل كراب كا ذكر فرما ہے جن كو تورات اور انجيل ميں سيدنا محد ملابرا كى نبوت كے والا كل اور آب كى علامات

تهيبان القرآ

سے متعلق کیات کا علم تھا اور وہ ان آیات اور علمات پر شاہد اور گواہ تنے لیکن جب عوام الل کملب باعوام مسلمین ان سے ان آیات کے متعلق سوال کرتے تو وہ صاف انکار کردیتے حالا ظکہ ان کو ان آیات کا علم تھا' وہ اصل تورات کا کفر شعی کرتے تنے بلکہ ان آیات کے سیدنا عمر مالی کام اطلاق اور اقلباتی کا کفر کرتے تھے۔

اس آنت کی در سری تغییریہ ہے کہ دو اس بات کے معرّف شے کہ جمجوہ نیوت کی ولیل ہے اور بی سائے ان کے سائے ان کے سائے ان کے سائے بہت سے معرّف شے کہ جمزہ نیوت کو سائے بہت کو گاہر کیا بھر جائے تھا کہ جن مجزات کا وہ مشاہرہ کر ہے ہیں ان کی بناء پر سے دائے مطافح ہی نبوت کو سائے بہت سے معزات کو گاہر کیا گار کیا اور آپ کی نبوت کا انکار اللہ تعالی کے مجزات اور اس کی آیات کا انکار کرنا ہے۔
اور اس کی تغییری تقریر ہے کہ چو تک قرآن جبید کی نظیر کوئی مختص نہیں او سکاتھ اس لیے اس کا مجز ہونا ظاہر ہو چکا تھا اور دہ اس کے مجز ہونے شاہر اور گواہ تھے اس کے باوجود وہ قرآن جبید کی آیات سے انکار کرتے تھے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، اے اہل کیا۔ اتم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اور کیول حق کو جمہیاتے ہو؟ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔

(أل عموان : الم)

اس آبت کامعنی ہے کہ اے افل کیاب انبیاء علیم السلام جس فق کو لے کر آئے ہیں تم اس میں اس باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو جس کو تہمارے احبار اور روبیان نے اپنی قاسد تادیات سے وضع کیا ہے اور اسلام کے خفاف جو شہمات ذالے ہیں اور گیات ہیں جو تہدیلی اور حرایف کی ہے تم (سیدنا) جر طابع کی صفات آپ کی علامات اور شان کے بیان کو چھیاتے ہو عالا نکہ یہ سب کچھ اورات اور انجیل میں تکھا ہوا ہے اور اس میں یہ بشارت ہے کہ بنواسا عمل ہے آب تی معموث ہو گاجو اوگوں کو کہا اور صفت کی تعلیم دے گا حالا نکہ تم کو علم ہے کہ ان آبات کے چھیاتے میں اور ان میں معموث ہو گاجو اوگوں کو کہا اور حکمت کی تعلیم دے گا حالا نکہ تم کو علم ہے کہ ان آبات کے چھیاتے میں اور ان میں تحریف کرنے میں تم نظاء اور باطل پر ہواور تم جو کچھ کردہ ہواس کا سبب صرف حمد اور عزاد ہے۔

علام الل كتاب كى واروات كے دو طريقے تے إيك بيد كه وہ سيدنا محد الله الله كا روائت كر في الى آيات كا انكار كرتے تنے حالا نكد وہ اس پر شاہد تھ كد تورات اور الجيل بس الى آيات بيس الله تعالى ہے اس سے پہلى آيت بيس ال كرتے تنے حالا نكد وہ اس پر شاہد تھ كہ تورات اور الجيل بس الى آيات بيس الله كى درست كى ہے اور در مرا طريقہ بيد تفاكدوہ في طافال كو بورت پر ولاات كرنے والى آيات كو جھيا تے تنے اور بمي الى آيات بيس تحريف كر ديے اور بمي الى كى ياطل كويل كرتے اور بمي مسلمانوں كے دلول بيس امرام كے خلاف شبمات بيد اكرت حالاتك الله كى درسے الله تحالى دو مرے طريقہ كى ذرست الله تحالى ح بيد اكرت مائند تحالى ح

این زید نے کماحق وہ کیات ہیں جو اللہ نے معرت مومی پر اورات میں نازل کیس اور باطل دو ہے جس کو دہ این باتھوں سے کیسے تھے۔(جائع البیان جسوس ۲۲۰ مطوعہ دار المعرف پردت ۲۰۰۱ء)

وقالت طايفة من أهل الكتب امنوا بالذي أنزل

تهيبان القرآن

## وہ سے جاتا ہے ای دحمت کے سائٹرخاص بتاسب اور المر برست تعل والا اس سے . أَ أَيات مِن الله تعالى تے فرلما تعاكد كس طرح يهود مسلمانوں كو ور قاور أن كو وين اسلام سے منحرف كرفے كے ليے ان كے داول ميں شہمات والتے ہيں اس آيت ش بھى ان كى اس نوع كى سازشيں اور تليس كاؤكر فرلمایے : علامه ابوجعفر محمين جرير طبري متوقى ١٣١٠ ه ايني سند كرساته روايت كرستين عرید (مدینہ کی بستی) کے بارد علماء بہودئے آیک دو سمرے سے کمادان کے اول وفت میں دین اور بیں واخل ہو جاؤ لور یے کموکہ ہم کوان ویتے ہیں کہ محد حق تور صادق ہیں اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو ان کا كفر كردد اور بيان كرو كم م ائے علاء اور احبار کی طرف رجوع کیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے بر بیان کیا کہ محد (الدیار) جھوٹے ہیں (العیاذ باللہ) اور تم نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ بالکل خیر معتبر ہے اور اب ہم نے اپنے سابق دین کی طرف رجوع کر لیا ہے اور ب تہارے دین سے بمترہے "شایداس ترکیب سے مسلمان شک میں پر جائیں اور کس کہ بے لوگ میے جارے ساتھ تھے"اب كيا مواجوب اسلام كوچمو الم كي "تب الله مز وجل في البيئه رسول مُنافياً كو ان كي اس سازش سے بروقت خبر اركر ديا۔

(جامع البيان جسوم ٢٣١ مطبوعه دار المعرف بيدت ٩٠ ١١٥)

الله تعالى نے میودیوں کی اس سازش ہے ہی ہی ہی ہی ہو اور کردات خردار کردیا اس میں حسب ذیل سمیس ہیں :

(۱) ہیودیوں نے مخلی طور پر سے حیلہ کیا تھا اور کسی اجنبی کو اس حیلہ سے مطلع شمیں کیا تھا اور جب رسول الله طور پائے ان

کی اس سازش کی خبر دی تو سے غیب کی خبر ہوئی اور اس ہے آپ کا مطلع علی المغیب ہونا ٹاہت ہوا اور سے آپ کا مجمود ہے۔

(۱) جب الله تعالی نے موسین کو ان کی اس سازش ہے مطلع فرما دیا تو اب ان کا اس سازش پر عمل کرنا ہے سود ہو کہا اور جس کا ایمان ضعیف تھا اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

جس کا ایمان ضعیف تھا اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

(س) جب میودیوں کی اس سازش کا راز فاش ہو کیا تو آئندہ اس فنم کے کرو فریب اور سازشیں کرنے کے لیے ان کے

وصل زرج-

الله تعالی کا ارشادے: (اور انہوں نے کما تم یہ بھی نہ بانوکہ) جوتم کو دیا کیا اس کی حشل کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے کیا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی جست قائم کرسکتا ہے۔ اللّیہ (آل عمران : ۲۰۰۰)

الله تعالى كاارشاوے: "أب كئے كرے تك فعنل تو اللہ كے ليند بيں ہے وہ جس كو جاہتاہے فعنل عطا قرما آ ہے اور اللہ يهت وسعت والا بهت علم والا ہے۔ (آل عمران: سائد)

اَللَّهُ اَعْلَمْ حَنِيثُ بِجَعَلُ مِسَالَتُهُ \* (الانعام: ١٣٣) الله ابي رمات ريح كي جكد كوفوب جانا -

بسلدري

تمياهالترك

الله تعالیٰ کاارشلاہے : وہ جنے جاہتاہے اپی رحمت کے سابھ خاص کرلیتا ہے اور اللہ بڑے فعنل والا ہے۔ ( آل عمران : ۲۰۰۰)

نبوت كاوجى مونااور باقى نضائل كالكسي مونا

جس تعنص کے متعلق اللہ تعالی کو علم ہو کہ بداس کی رحمت کے لاکل ہے اس کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے مان خاص کر ایٹا ہے۔ خصوصا وہ رحمت جس سے مراد نبوت ہے کیو تکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے اس فخص کو نبوت کے ساتھ مختص کرتا ہے جو نبوت کے قابل ہو وہ اس فخص کو صفاء باطن اور پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے تاکہ اس پر بہ تدراخ ومی ناذل فرمائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :

اور جب وہ (اوسف) اپنی بوری توست کو میٹیے تو ہم نے انہیں

وَلَمَّا بَلَعَ آشُتُهُ أَنْ لَهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا طُ

(يوسف: ٢٢) عم اورعم عطا لرايا-

نیز اللہ تعالی نے فرطیا۔ "اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جاتا ہے۔" (الانعام : ۱۳۲۱) یک وجہ ہے کہ نبوت کسب سے حاصل شیں ہوتی کیو تکہ اللہ تعالی جس کو نبی بناتا جاہتا ہے اس کی الجیت رکھنے والا شخص بیدا فرمان ہا ہم بلکہ عام السانوں کے اعتبار سے نبی کی حقیقت میں آیک زائد خصوصیت ہوتی ہے اور وہ ہے حصول وی کی استعداد اور صلاحیت مام انسان صرف حواس اور عقل سے شہارت اور طاہر کا اور آک کرتے جی اور نبی میں آیک انبی خصوصیت ہے جس سے وہ غیب کا اور آک کرتے جی اور نبی میں آیک ایکی خصوصیت ہے جس سے وہ غیب کا اور آک کرتے ہوں اور نبی میں آیک ایکی خصوصیت ہے جس سے وہ غیب کا اور آک کرتا ہے 'جنات اور فرشنوں کو ویکھا ہے اور فرشنوں کا کلام سنتا ہے 'سو اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا آئے ہے اس میں ایک ملاحیت اور استعداد ایکی ملاحیت اور استعداد سے دائد تعالیٰ فرما آئے ہے ۔

آثر ہم اس قرآن کو کسی مہاڑ پر نازل فرملے تو (اے مخاطب) لو ضرور اے (اللہ کے لیے) جھکتا ہوا اور اللہ کے طوف ہے پھٹتا ہوا کسی لَوْ أَنْزُلْنَا هَٰذَ أَ الْفُرْانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَنَهُ خَارِشُمَّا مُّنَصَدِعًا مِّنْ خَشْبَوْاللَّهِ (الحشر: ١٦)

نیوت کے عادہ دیگر فضائل مثلاً علم و تحمت انیکی اور تقوی دقیمی کو کسب سے حاصل کرنا ممکن ہے اس کے باوجود این صفات کی بھی پہلے صلاحیت اور استعداد کا حاصل ہونا ضروری ہے " پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توثیق اور اس کی نظر عنایت ہوتے یہ صفات حاصل ہوتی ہیں "اور جب کہ رحمت نبوت اور دیگر تمام کیک صفات کو شامل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل ذکر نہیں گی اللہ انہاں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو جاہے خاص فرالیتا ہے ہیں اس کے علم کے مطابق ہو محف جس رحمت کا نظاما ہووہ اس کو اس رحمت سے لواز دیتا ہے۔ محف جس رحمت کا نظام ہواور اس کو اس رحمت سے لواز نا اس کی تحکمت کا نظاما ہووہ اس کو اس رحمت سے لواز دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرایا اللہ بروے فضل والا ہے "اس میں بیہ سنجیمہ ہے کہ جو صفی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا اران کرنے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کی فراے اران کرنے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کی فراے اران کو برائیوں اور گرناہوں سے باک اور صاف کرے اور اس کو تیکیوں اور خوبیوں سے مزین فرائے۔

بسلدرخ

بصاورة أخرست في الشراك سنه كوئي كام كرسه كا اوريز ہ گا اصدان کو باکیز مرے گا اور ان کے بیے دروناک عراب ہے 0 الل كتاب ك المانت وارون اور خائون كابيان اس سے پہلی آست میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے کمایہ مجمی قبیں موسکی کہ جو بچے جمیں دیا کیا ہے اس كى مثل كى اور كو بھى دى جائے الله تعلق نے ان كارو قرطا كد خبائت كرنا تمام فرابب يس فرموم ہے اس كے بلوجود دہ خیانت کرتے ہیں اور جولوگ بخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے ہیں جموئے ہیں وہ خالق کے ساتھ معاملہ ہیں کب ہے ہو سکتے و بن اینزاس آیت میں اللہ تعالی ہے یہ مظایا ہے کہ اہل کتاب کی دو تشمیں ہیں " بعض" معالمات میں ایماندار ہیں اور بعض Lece

ا خائن ہیں تاکہ مسلمان ان سے تعلق قائم کرنے میں ہوشیار رہیں کیونکہ الل کتاب خائن ہیں وہ مسلمانوں کا مال ہزپ کن جائز سجھتے ہیں۔

امام واحدی خاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فربایا کہ ایک فضی نے حضرت عبداللہ بن مانام دافقہ کے باس بارہ سواوقیہ (آیک لوقیہ جو تھائی چھٹانک کے برابرہ) سونار کھا انہوں نے دہ سونااس کو لواکر دیا قو اللہ تعالی نے ان کی مرح فربائی اور آیک فضی نے فنحاس میں عازوراہ ہام کے آیک بیووی عالم سے پاس آیک دینار ابات رکھا قواس نے اس میں خیات کی (انوسیطی اص اہم) اللہ تعالی نے فربایا سوااس کے کہ تم ان کے مرید کھڑے رہو اس کا یہ مطلب میں خیات کی (انوسیطی اس کے مرید کھڑے رہو اس کا یہ مطلب مسلب کہ دہ عملائی اس کے مرید کھڑا رہے بلکہ اس کا مطلب بدہ کہ وہ اس سے مسلسل مطابہ کرتا رہے فواہ کھڑا ہویا شہویا میں وقت اس کے مراد کرتا رہے امام ابوضیفہ نے اس کی مانقد رہے اور اس سے مطابہ کرتا رہے امام ابوضیفہ نے اس کہ رہوں کا بیجیانہ ابوضیفہ نے اس کہ رہوں کا وقت تک مقوض کا بیجیانہ کہ وہ اس وقت تک مقوض کا بیجیانہ ہو وہ دی جسب تک کہ وہ اس کا قرض اوانہ کرہ۔

الله تعالی نے این کی خیانت کی دجہ بیان فرمائی کہ یمودی ہے کہتے تھے کہ ان ان پڑھ لوگوں کا بال ہڑپ کرنے پر ان کی
کوئی کرفت نہیں ہوگی کیمودی اسلام اور قر ان کے خالف تھے اس کے باوجود ان میں جو فیک لوگ تھے اور امانت اوا کرتے
تھے قر اکن ججید نے ان کی نیکی کو ظاہر فرمایا 'اگر ہے اعتراض کیا جائے کہ قر آن ججید نے یمودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے
ساتھ بیان کہا ہے حالا تکہ اور قوموں میں بھی خائن موجود ہیں 'اس کا جواب ہے ہے کہ یمودی مسلمانوں کے ساتھ خیانت
کرتے کو جائز مجھتے تھے بلکہ اس کو کار ٹواپ قرار دیتے تھے۔

کفار کی نیکیوں کے مقبول یا مردود ہونے کی بحث

مفتى محمد شفيح ديويندى متوفى ١٩٣١هم إس آيت كى تغييريس لكيت بين :

است بہ بنظانا منتصود ہے کہ اچھی بات کو کافر کی ہووہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہی ہے ،جس کافا کرہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کی۔(معادف القرآن ج موس میں مطبوعہ ادارۃ المعادق کراچی کے مواجہ) ہمارے نزدیک بے تخیر مسیح نہیں ہے۔ آخرت میں کفار کے عذاب میں کی ہوتا صراحت مقرآن جیدے خادف ہے۔ اللہ تعالی فرمای ہے:

لَا يُخْفُفْ عَنْهُم الْعَذَابُ وَلَا يَهُم يُنْظُرُونَ ٥ منات دى

(البقره: ۱۲۲) جاگل-

يخ محمود الحسن منوني ١٩٩٨ من اليت كي تفير من لكست بين :

لین آن پر عذاب بکسال اور منصل رہے گا اور میر نہ ہو گا کہ عذاب میں کمی اتم کی کی ہو جائے یا کہ وقت ان کو عذاب سے معلمت مل جائے۔

في اشرف على تعانوي منوني ١٢٠١ه الله لكين إن

واقل ہوئے کے بعد کسی دفت ان پر سے جہنم کاعذاب بلکا بھی نہ ہونے پائے گا کور نہ داخل ہوئے سے قبل ان کو کسی میعادی مہلت دی جائے گا۔

الم مسلم روابیت کرتے ہیں کہ معزت عائشہ رمنی اللہ عنمائے عرض کیایا رسول اللہ ابن جدعان زمانہ جالیت میں

تبيبان الترآ

رشتہ داروں سے صن سلوک کرنا تھا مسکین کو کھانا کھلا نا تھا کیا اس کو اس کا فاکدہ ہو گا آپ نے فرمایا ان تیکیوں ہے اس کو فقع نہیں ہو گااس نے ایک دن بھی ہے نہیں کہا۔ لے اللہ اقیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ (میج مسلم نا اس اس م علامہ نووی نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ کفاد کو ان اعمال سے لفع نہیں ہو گا' ان کو تواب ہو گانہ ان کے عذاب بھی مخفیف ہوگی۔

علاسہ عینی نے علامہ تر ملمی سے لغل کمیا ہے کہ ابولیب اور جن کفار کے متعکق شخفیف عذاب کی تصریح ہے وہ ان ہی

ك ساخد مخصوص ب- (مرة القارى ي ٢٠ص٥٠)

يهودى غيربهودى كامل كهانا كيول جائز مجعة تها؟

(۱) یمودی کیے وین میں بخت متعقب نقے وہ کہتے تھے جو دین میں ان کا خالف ہو اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور جس طرح بن پڑے اس کا مال اوٹنا بھی جائز ہے۔

یںودی ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا ہال کھاتے ہیں کوئی حن نہیں ہے اس سے ان کامقصد مسلمانوں کی شخیر اور اپنا تفوق بیان کرنا تھا وہ اس پر تنظیر کرتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی اس لیے وہ خود کو قال کتاب اور مسلمانوں کو امین کہتے تھے کو رہو قعص دین میں ان کا مخالف ہو اس کے حقوق کے استحصال کو جائز سے اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جو شخص جائل ہویا ای ہو اس کے حقوق کو ضافت کرنا جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نورات میں امرائیلی اور غیرامرائیل کے مال کو داجائز نورات ہیں امرائیلی اور غیرامرائیل کے ساتھ معاملات میں تفریق تو کی ہے لیکن یہ جمیں تکھا کہ غیرامرائیل کے مال کو ناجائز طور پر بڑپ کر لیا جائے لیکن انہوں نے اپنے سوء فیم اور کم عقلی سے بیہ سمجھ لیا کہ غیرامرائیلی کا مال کھانا جائز ہے کورات کی عمارت ہیں۔

تو پردیسی (اجنبی فیراسرائیلی) کوسود پر قرض دے تو دے پر اپنے بھائی کوسود پر قرض ند دینا ماکہ خداوند جیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرئے جا رہاہے تیرے سب کامول میں جن کو تو ہاتھ لگئے تھے کو پر کت دے۔

(استناوباب: ۲۳ آيت: ۲۰ نرانامدنامه ص ۱۸۸)

اس آبت ہیں ہے بتا ہے کہ غیراسرائیلی ہے اسرائیلی کاسود لینا جائزہ تیہ شیں کیا کہ غیراسرائیلی کااصل مال بڑپ کر
لینا جائز ہے اور یہ بھی اس نقذر پر ہے کہ ہم یہ تسلیم کرلیں کہ موجودہ تورات ہیں جو ہے ایت تکھی ہوئی ہے اصلی تورات
میں بھی یہ تھم اس طرح تھا جب کہ قرآن مجیز میں غور کرنے ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ یہ آبت محرف ہے کیونکہ جب
غیراسرائیل سے سود لینا جائز ہو گاتو غیراسرائیل ہے اس کی اصل رقم سے ذائد رقم وصول کرنا جائز ہو گا۔ اور یکی غیراسرائیلی
کانافی بال کھانا ہے جس کو بیودی جائز بھے تھے اور اللہ تعالی نے اس کارد قرالیا ، وہ اللہ پر دائستہ جموت بائد ھے ہیں۔
(ال عمران : ۵۵)

بسلددي

الم ابن جرر اس ایت کی تغیریں الی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

الله بیان کرتے ہیں کہ مبود نے کماعروں کابل لوٹے پر جم سے کول موافذہ بنیں ہوگا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ میود سے کما گیا کہ تم این پائس رکھوائی ہوگی امائیں واپس کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کما کہ عروں کامال کھانے پر جماری کرفت خمیں ہوگی جمیو نکہ اللہ نے ان کامال ہمارے لیے حذال کر دیا ہے۔

این جرت بیان کرتے ہیں کہ تمل از اسلام کچھ لوگوں نے یمودیوں کے ہاتھ کچھ مال فروخت کیا مجروہ لوگ مسلمان ہو گئے لور انہوں نے یمودیوں سے اپنے مل کی قیمت کا قاضا کیا میودیوں نے کما ہمارے ہاں تنہاری کوئی امانت تہیں ہے ، عدیم نے تنہارا کوئی مل اوا کرنا ہے کیونکہ تم نے اپنا سابق دین ترک کردیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری کتاب میں اس طرح لکھا ہے اللہ تعالی نے ان کارد فرایا کہ یہ لوگ اللہ بردائستہ جموت باندھتے ہیں۔

غيرمعروف طريقد فالفين كامل كملن كأعدم جواز

سعیدین جیرروایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نی مظاہلا نے فرایا اللہ کے دستمن جموت ہو لتے ہیں۔ زمانہ جالیت کی ہرچیز میرے ان دد قدموں کے نیچ ہے ماسوا امانت کے کیونکہ وہ اداکی جائے گی۔

(جامع البيان جسم سعد ٢٣١-٢٢١ مطبوعه وارالسرف بيروت)

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیاہے (تغییرالقرآن ۲۲ص۵۹) اور حافظ سیوطی نے اس حدیث کا امام عید بمن حمید "امام ابن مشذر " امام ابن جربر اور امام ابن ابی حاتم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ (الدر المنتورج من مسم مطبوع امران) المام روزی نے بھی اس حدیث سے استدلال کیاہے (تغییر جبرج ۲۲ میا ۲۲ مطبوعہ بیزت)

لهام ابن جریے علاوہ باتی ائمہ نے اس النافہ کے ماتھ اس مدیث کو روایت کیا ہے : نیک ہویا بر ہر مخص کی المات اوا کی جائے گی۔

نیزامام ابوجعفر محمین جربر طبری متنی اسات این سد کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

معد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے ہوچھا کہ ہم اہل کتب سے جماد کرتے ہیں تو ان کے باغوں سے بھلوں کو کھا لیتے ہیں انہوں نے کہا تم اس طرح آدیل کرتے ہو جس طرح اہل کتب نے کہا تھا کہ و مین کا مال کھانے میں ہم ہے کوئی موافقہ نہیں ہوگا۔

بعض بورٹی ممالک بیل بعض علاء اسلام میہ فتوئی دیتے ہیں کہ بورپ امریکہ اور افریقہ کے کافر ممالک ہیں سور کالین دین جائز ہے اور فیرمعروف طرفقہ سے کافروں کا ہل کھانا جائز ہے مشلا ایک فخص شریس خود کو بے روز گار خلاہر کرکے حکومت سے بیروزگاری کاو کلیفہ لے اور دو سمرے شہر میں کوئی ملازمت کرے اور حکومت کو فریب دے کر د کلیفہ لیٹا رہے تی

تجهان فترآن

یہ جائزے 'یا خاوند اور ہوی جھوٹ بول کر طلاق طاہر کریں اور دونوں الگ الگ مہائش مکومت سے حاصل کرلیں اور آیک رہائش رہائش کو شغیہ طور پر کرامیر پر اشعادیں 'یا آیک محنص کسی اوارہ ست محنواہ زیادہ وصول کرے اور کاغذات بیں محنواہ کم دکھائے ماکہ حکومت ہے کم آرنی کی مراعات حاصل کرے تو ہے تمام امور شرعا '' جائز ہیں کیونکہ کافر کا مال کھانا جائز ہے۔

یہ طریقہ بالکل ہوریوں کا طریقہ ہے جو بہ سمتے سے کہ مسلمانوں کا بال کھانے میں کوئی ترین نہیں ہے اسمام آیک عالم گردین ہے اسمام نے ایمان داری اور را سہازی کی تعلیم دی ہے "ایسی دیانت اور امانت کی تعلیم دی جس سے متاثر ہو کر دو سمرے غرابیب کے بیرد کار بھی علقہ بگوش اسمام ہو جائیں 'شدید کہ اسمام میں دو سمرے غرب کے لوگوں ہے وحوے اور قریب سے رقم بورنے کا جواز بیان کیا جائے جس سے دو سری اقوام شخر ہوں۔ اسمام کی ہدایت تم می توع انسان کے لیے ہے 'سیدان جگ اور بھاد میں جو قوم مسلمانوں سے بالفعل برسمیریکار ہو ان کی جان اور ان کے اسوال محرّم شمین بیں۔ ان کو ووران جماد قبل کردیا جائے گا اور جو زیرہ بچیں کے ان تو سر آنے کر لیا جائے گا اور میدان جنگ میں کافروں کا جو مل کے گا وہ ماکس شنیست ہے 'امام اس مال کا پانچواں حصہ بیت المال کے لیے دولنہ کرے گا اور باتی چار صے مجادین میں تقسیم کردیے حاکم ہے۔

غيرة الوني طريقة عند اينا جائز ہے-

واكثروميد وعل لكعة بين

حقوق اور المانات كى اوالجنكى بين الله كے دين بين مومن اور غيرمومن كى مطلقات تفريق نسين ہے "كيونكه حق مقدس ہے اور كسى مخص كے دين كى وجہ سے اس كاحل بالكل متاثر نسين ہوتا اور رہے يہود تو وہ عمد بورا كرنے كوحق واجب نسين كتے ہے اللہ نعالى نے يہود كے اس قول كے بعد فرمايا :

اوروه دانسته الله پر جموث باندست بین-

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ النَّكِذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

﴿ لُهُ عمران : ١٤٥٥

اس آیت بی ان کافرول کا روس ہو آزخود چیزول کو حرام اور حلال قرار ویتے تھے اور ان کو شریعت اور وین بناتے

اللہ كے ساتھ عمد إوراكرابيہ ہے كہ اس كے احكام پر وہو ہا علی كيا جائے اور جن چيزوں ہے اس لے روكاہ ان سے لازما " ابتدناب كيا جائے۔ اور لوگوں ہے مطافات " علود اور امانات كى ادائيكى كا ہو حمد كيا ہے اس كو پوراكيا جائے اس عمد كو پوراكرنا بھى ايمان ہے ہے ملکہ يہ ايمان كى اعلى شعبال على ہے بور اسى ايمان كى وجہ ہے بندہ اپنے رب ك قريب تر ہو تا ہے اور اس كى محبت اور رضا كا مستحق قرار ہا گہے اور جو محض حمد فكنى كرے وہ بالكل اللہ سے ور الا وال نسي ہے ملكہ وہ كروہ منافقين على ہے بور باطل اور فير معموف طريقة سے مال كھانے كى وجہ سے انسان اللہ كے خضب

تبيان الترآن

ور اس كى نارانسكى كامستحق مو ياب الم احر في معنوت لين مسود ولك سه رواعت كياب كر رسول الله ماليالم في جس مخض نے مسى مسلمان كامل ناحق كھايا وہ بنب الله سے ملاقات كرے كانو الله اس سے ناراض موكا اور الم بخارى الم مسلم علام ترفری اور الم شائل نے حضرت ابو برریرہ وفاع سے روایت کیا ہے کہ رسول الله مالیا مے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کر آ ہے تو جموث بولنا ہے اور جب وعدہ کر آ ہے تو اس کے خلاف کر تا ہے اور جب اس کے پاس الانت رکی جائے تو اس میں خیانت کر آ ہے اور امام طبرانی نے مجم ادسا میں معرت انس دیائد سے سے صدیث روایت کی ہے کہ جو مخص لاتت دار نہ ہو دہ مومن شیں اور جو مخص عمد پورانہ کرے اس کا کوئی وین نمیں اور عبد تو ڈینے والے اور الانت میں خیانت کرنے والے کی سزا اللہ تغالی کے زویک زنام چوری "شراب نوشی" جوئے اور مال باپ کی نافرمانی اور ویکر تمام كبيره كنابول سے نياده ٢٠ كيونك مرد فكنى كافساد اور اس كا ضرر بحث برا اور بحث عام لور بحث شاف ب-

( تغییر منیرج ۱۲ می ۲۷۰-۲۲۹ مطبوعه دارا تفکری وت ۱۲۱ه)

غیر معروف اور غیر قانونی ملریقوں سے کافر اقوام کامال کھانے کے دلا کل پر بحث و نظر بنب مسلمان مسي كافر توم سے برسمرجنگ موں اس وقت كافرون كالحك وار الحرب مو ماست اور اس وقت وار الحرب کے کافروں کی جان اور اسوال مہار ہیں لیکن جن ممالک ہے مسلمان بر مرجنگ شیں ہیں۔ ان سے سفارتی تعلقات قائم كے وست بيں اور ان كے بل باسدورث اور ويزے سے اتا جارى اور معمول ہے اور ان ممالك بيس مسلمانول كو جان ویال اور عزمت و آبد کا تخفظ حاصل ہے بلکہ وہاں انہیں اسلام ادکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریکہ سرطانی كينيد الور برمعي وغيرواي مك وارالحرب ميس بلك دارا كفرين اور ايس ممالك كي كافرون كي الموال مسلمانول يرمباح جیں ہیں۔ بعض علماء کابید خیال ہے کہ کافرول کا مال ان پر مباح ہے خواہ جس طرح ماصل مو بشر فیکد اس سے مسلم انوں کا و قار محروح ند موسان كالسندلال قرآن مجيد كي اس آيت سے ي

اے ایمان والوا کہی میں استے اموال ناخل ند کھاؤ الا یہ کہ

إِنَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوالَا تَأْكُلُوا الْمُوالَكُمُّ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الْآَانُ تَكُونُ نِجَارَةً عَنْ مَرَاضِ مِنْكُمْ فَعَلَ مَارِي آيس كى رضاعت من حارت مو

اس آیت سے یہ لوگ اس ملم استدایل کرتے ہیں کہ قرآن جید نے مسلمانوں کو آئیں بن ناجائز طریعے سے مال کھانے ہے منع کیا ہے اور آگر مسلمان کافروں کا ہل ناجائز طریقے سے کھالیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا سومسلمانوں کے الت كفار ك اموال عقد قامد س يا ناجائز طريق س كمانا جائز ب- لولا" توبد استدلال اس لي مع كبيل كربد مغموم خالف ے استدلال ہے اور وہ جائز نہیں ہے " تانیا" یہ استدلال اس لئے صبح نہیں ہے کہ قرآن مجید کاعام اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالی مکارم اخلاق سے مسلمالوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے لیکن اس سے قرآن مجید کا مشاویہ نہیں ہے کہ نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ کی جائے اور کفار کے ساتھ سلوک میں مسلمان نیکیوں کو چھوڑ کربدترین برائیوں پر اتر آئیں حی كر كفارك نزديك مسلمان أيك خائن اور بدكردار قوم ك نام سے معروف بول-الله تعالى فرما تا ب

وَلَا تُنكُرِهُوا فَشَبَارِنكُمْ عَلَى الْبِغُلَاءِ إِنَّ أَرَدٌ نَ اللَّيْ بِاللَّانِ كُو يَدِكَارِي بِ مجبور ندكره جب كه وه بإكدامن رمنا عایق مول ماک تم (اس بدکاری کے کفویار کے درمیر) دنیا کا

## (السور: ۳۴) عادمتي فاكده النب كرد-

اس آیت یں مسلمانوں کو اس سے منع گیا ہے کہ وہ اپنی بلدیوں کو بدکاری پر مجبور کریں او کیا اس آیت کی وہ سے مسلمانوں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کسی دارا کفرین کافر عور اس کا کوئی تجہ خاند کھول کر اس سے کاروبار کرنا شورا کوری ؟

یَا تُنْهُ الْکَا آیَ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ النَّرَ سُولَ الله الله اور رسول سے خیات نہ کو اور نہ اپنی وَنَدُونُوا الله کَا الله وَ النَّرَ سُولَ الله الله وَ الله الله اور رسول سے خیات نہ کو اور نہ اپنی وَنَدُونُوا الله کَا الله وَ النَّرَ سُولَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ

(التحل : ۹۳)

كيااس آيت كايد معنى ب كـ كافرول ب دروع طفي بين توكي مضا كفته شيس؟

ہے تک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیاتی پھیاانا پند کرتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

(اکثور : ۱۹)

کیا اس آیت ہے یہ استدالال کیا جاسکتا ہے کہ کافروں میں بے حیائی اور بدکاری کو پیمیلانا جائز اور صواب ہے اور اخردی نواب کاموجب ہے؟

اللہ تعالی اور اس کے رسول کا منتاہ ہے کہ اخلاق اور کردار کے استہار سے دنیا میں مسلمان ایک آئیڈیل قوم کے کاظ
ہے پچانے جائیں فیراقوام مسلمانوں کے اعلیٰ انطاق اور بلند کردار کو دکید کرمتاثر ہوں۔ مسلمانوں کی امانت اور ویائٹ کی
ایک عالم میں رحوم ہو۔ کیا آپ جہیں دیکھتے کہ کفار قریش ہزار اختذف کے باوبود نی طابع کی راستبازی 'پارسائی 'امات اور
ویائٹ کے معرف اور بداح ہے۔ اسلام کی تبلیخ واشاعت میں تبلولد اور جمادے زیادہ نی طابع کی ہاکمال سیرت کا حصہ ہے۔
مسلمانوں کی کافرے اور اور زیمن کا حصول نہیں
مسلمانوں کی کافرے اور اور زیمن کا حصول نہیں
مسلمانوں کی کافرے اور خود تی ان اصواول اور اغلاق کی اورائی ہے۔ اس کا نصب العین در اور زیمن کا حصول نہیں
مسلمانوں کی کافرے اور خود تی ان اصواول اور علی مسلمانوں کی گورائی ہے۔ اس کا نصب العین در اور زیمن کا حصول نہیں
مسلمانوں کو تعمول ہو یہ اقدار بھیلانا ہے۔ اب آگر اس نے اپنے مکارم اخلاق تی کو کھو دیا کو دخود تی ان اصواول اور میلیمات کو قربان کردیا جس کو پھیلانے کے لئے وہ کھڑا ہوا ہے تو پھراس میں اور دو سری اقوام میں کیافرق رہے گا اور کس جی تعلیمات کو قربان کردیا جس کو پھیلانے کے لئے وہ کھڑا ہوا ہے تو پھراس میں اور دو سری اقوام میں کیافرق رہے گا اور کس جو سے اس کو دو سروں کو دو سروں کو معرف کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں کو دو سروں ک

جو لوگ وارا کففر میں حملی کافروں ہے سود لینے کو جائز کہتے ہیں اور حملی کافروں کے اسموال کو عقد فاسد کے ساتھ النے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس پر کیوں خور نہیں کرتے کہ اللہ اتعالی نے یہود پول کے اس عمل کی فدمت کی ہے کہ انسوں کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کی ہو جارے نہیں ہیں ان کا مال جس محرح لے ساتھ کو لیا تھا کہ کر ہے جو ایمان کی امال جس محرح لے لیا جائے ہو گئے گئے گئے گئے گئاہ نہیں خصوصا اور عرب جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہیں شعر خدائے ان کا مال جارے لیے طال کرویا ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے :

تهيانالقرآن

الْمُلَيْنَا فِي الْأَمِيتِيْنَ سَبِينَ فَوَيَعُولُونَ عَلَى اللّهِ ووقي فين فين ويرك يدان لئے به انهوں نے كدويا الْكَوْنِدَة مُعْمَ يَعْلَمُونَ .

أل عمر أن : ١٥٥) لوك جان بوجم كرالله تعلق ير جموت بالدينة إلى-

خور بیجے جو لوگ وارا کنفریس حملی کافروں سے سود لینے اور عقد قاسد پر ان کے معالمے کو جائز کہتے ہیں ان کے عمل میں اور یمودیوں کے اس بر موم عمل میں کیا فرق رہ کیا؟

حضرت ابو برك قماركي وضاحت

جو لوگ کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں ان کی آیک ولیل سے بھی ہے کہ حضرت ابو بکرنے مکہ میں انی بین خلف سے الل مدم کی فنتے پر شرط لگائی تنی اس وقت مکہ وارالحرب تھا حضرت ابو بکرنے الی بن خلف سے شرط جیت کروہ رقم وصول کرتی ہور رسول اللہ طابخ کے انہمیں رقم لینے سے منع نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ حربی کافرول سے تمار اور ویکر عمود فاسمہ میں کے ذریعہ رقم ہؤرنا جائز ہے۔

یہ استدلال بالکل بے جان ہے کیو کہ حضرت ابو بکر کے شرط لگانے کا ذکر جن روایات ٹیل ہے وہ باہم متعادش ہیں۔

کاشی بیفادی ' بغوی ' علامہ آلوی اور دیگر مغسرین نے بغیر کمی سند کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس ٹیل حضرت ابو بکر کے شرط بیٹنے کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے الی بن خلف ہے ہیہ شرط لگائی تھی کہ آگر تین سال کے اندر روی امر اندوں ہے بار گئے آتو وہ دس اونٹ دیں کے اور آگر تین سال کے اندر روی امرازوں سے جیت گئے آتا ابی کو دس اونٹ دیے بول کے چر جب حضور ہے اس شرط کا ذکر کیا آت آپ نے قرایا ہے آم نے کیا کیا ہے۔ منع کا لفط آتا تین ہے لے کر نو تک بواہ جا آپ تم مرط اور این شرط اور مدت دو آول کو بینا ور کی بردھا ور پھر حضرت ابو بکر نے تو سال جس سو اونٹول کی شرط لگائی جب ساتوال سال شروع ہوا اور این شرط اور مدت دو آب کی بردھا ور پھر حضرت ابو بکر نے آب بور کے دن روی امرازیوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکر نے آب کے ور ٹا اور این حساکر کی روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن روی امرازیوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکر نے آب کے ور ٹا اور نے نے آب کے در ٹا ور دی سے لوئٹ نے لئے اور نی طاق بھر کی اس وہ دو ان اور این حساکر کی روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن روی امرازیوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکر نے آب کو مدد کردو سے اور ٹ نے لئے اور نی طاق بھر کی میں وہ اور نے کر آب تو آب نے قربایا ہے سے درائے دار اور این حام کی بیار کے باس وہ دور کی اور این حسال میں مواقعا۔ (روح العائی جن میں ماملومہ دارادیاہ الترائی الرہ بیری ہوا تھا۔ (روح العائی جن میں ماملومہ دارادیاہ الترائی الرہ بیری ہوا تھا۔ (روح العائی جن میں ماملومہ دارادیاہ الترائی دیے اس کو محدد کود

علامہ الوی نے تری کے حوالے سے بھی حصرت ابو بکر کے جیت جانے کا واقعہ لکھا ہے لیکن ہے علامہ آلوی کا تسلم ہے اس الوی کا تسلم ہے اس حضرت ابو بکر کے شرط ہار نے کا ذکر ہے حافظ ابن کثیر نے بھی ترفدی کے حوالے ہے ہار نے بن کا ذکر کیا ہے اور تکھا ہے کہ تابعین کی آیک جماعت نے بھی اس طرح دوایت کیا ہے اور مضرین کی ذکر کردہ قدکور الصدر دوایت کو صطاع فراسانی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس کو بہت غریب (اجنبی) قرار دیا ہے۔

(تغييرالقران العظيم جهم ١٣٣٠ ١٣٣١ مطيوندوار الاندلس بيروت)

جامع ترفدي كي روايت كامتن سيب

نیارین اسمنی بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی الم غلبت الروم فی ادنی الا رض وہم من بعد غلبہم سیعند غلبہم سیعند بوٹ ہے۔ ایک نازل ہوئی الم غلبت الروم فی ادنی الا رض وہم من بعد غلبہم سیعند بون فی بضع سندین الم اہل دوم قریب کی ذمن میں (قارس سے) مغلوب ہوگئے اور وہ اسپنے مغلوب ہوئے کے چند سالوں بعد غالب ہوجا تیں سکہ جن وٹوں یہ آیت نازل ہوئی ان وٹوں میں ایرانیوں کو رومیوں پر برتری تھی اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ روی ایرانیوں پر منتم یا جائیں کیونکہ وہ اور رومی اہل کتاب شے اور اس یارے میں اللہ تعالی کا میں

تبيانالترأل

حضرت ابو بکرکے قمارے جو بہ استدالال کیا جاتا ہے کہ حربی کافروں کا مال ناجائز طریقے ہے ہمی لیما جائز ہے اس روایت کی حقیق کے بعد اس کے حسب زیل جواب ہیں :

(۱) حضرت ابو بکرکے تمار کا واقعہ جن مولیات سے خابت ہے وہ مضطرب ہیں بیٹی بعض روایات میں حضرت ابو بکرکے جینے کا ذکر ہے لور مضطرب روایات سے استدلال میجے تہیں ہے۔

(۲) قمار کاب واقعہ بالانفاق حرمت قمارے پہلے کا ہے کیونکہ بر شرط فنے مکہ سے پہلے لگائی کئی تھی اور قمار کی حرمت سورہ ما کدہ پس نادل ہوئی ہے جو عدید بیس سب سے آخر بیس نازل ہوئی تھی۔

(٣) نبي الأيلاك السمال كوند خود قبول قراياند حضرت البونكر كولينے ديا بلكه قرايا بديال حرام ہے اس كو صدقة كردو۔ (اس ميں به دليل ہے كہ جب انسان كسي ال حرام ہے برى ہونا جاہے تو برات كى ديت ہے اس كو صدقة كردے) دار الحرب وارا كففر اور دار اللاسلام كى تعريفات

النمس الائم، مرضى متوفى ٨٥ موه وارالحرب كي تعريف بيان كرت موسة كلصة بين :

ظامدیہ ہے کہ الم ابوطنیفہ کے زویک دارالحرب کی تین شرطی ہیں آیک یہ کہ اس بورے علاقے میں کافرول کی عکومت ہو اور درمیان میں مسلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو" دو سری ہے کہ اسلام کی دجہ ہے۔ کسی مسلمان کی جان کا اور عزت محقوظ نہ ہو ای طرح ذی بھی محقوظ نہ ہو" جیسری شرط ہے کہ اس میں شرک کے احکام طاہر ہوں۔

(المسوط ع ١٩م ١٩ مطبوع دار المعرفة بيوت ١٩٨١ه)

علامہ سرخی نے وار الحرب کی تیسری شرط ہے بیان کی ہے کہ اس بی مشرکین شرک کے ادکام طاہر کریں علامہ شامی اس کی تشریح میں تکھتے ہیں :

لین شرک کے احکام مشہور ہول اور اس میں اہل اسلام کا کوئی تھم نافذ ند کیا جائے۔ (مندبیہ) اور طاہر بدے کہ اگر

تهيان الترآن

اس میں مسلمانوں اور مشرکوں دو تول کے احکام جاری ہوں تو پھروہ دار الحرب نہیں جو گا۔

(روا تحمّان ٣٥٠ من ٢٥٠ مطيوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٠ ١١٥٥)

یہ تعریف اس ملک بر صادق آسے گی جس ملک سے مسلمان عملا" بر سرجنگ ہوں اس ملک کے ساتھ مفارتی تعلقات قائم ند ہوں اوروہاں کسی مسلمان کی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جان مال اور عزت محفوظ ند ہو جیسا کہ سمی زماندیں انہیں تھا وہاں آیک آیک مسلمان کو چن چن کر گئل کردیا گیاوہاں غرجب اسلام پر قائم رہنا قانونا" جرم تھا ایسے ملک سے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ فقماء احتاف نے حربی کافروں کی جان اور مال کے مہارے ہونے کی جو تصریح کی ہو تصریح کی جو سرح کی جو تصریح کی جو اس سے اس دار الحرب کے باشتدے مراد ہیں۔

کافروں کے وہ ملک جن سے مسلمانوں کے سفارتی تعاقلت جی تجارت اور دیگر انواع کے معابدات ہیں ہا ہووٹ اور ویزے کے سائٹر آیک وہ سرے کے ممالک جی آج جاتے جی مسلمانوں کی جان مل اور عزت محفوظ ہے بلکہ مسلمانوں کو وہاں آئے قہ جی شعائز پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیے امریکہ برطاعہ ہالینڈ جرمٹی اور افریقی ممالک یہ وارالحرب نہیں ہیں لگکہ دارا کنفر ہیں۔ نقماء احزاف نے اسلام احکام پر عمل کرنے کی آزادی کے چیش نظرایے ممالک کو دار الاسلام کما ہے لیکن یہ عمل کرنے کی آزادی کے چیش نظرایے ممالک کو دار الاسلام کما ہے لیکن یہ عمل کرنے کی آزادی کے چیش نظرایے ممالک کو دار الاسلام کما ہے لیکن یہ عمل کو جہ سے جی اور الاسلام جی دار الحرب یک ہے دارا کلفر ہیں کافرون کی حکومت کی وجہ سے بھی ان پر دارالحرب کافران کردیا جاتا ہے۔ جاتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کی آزادی کی وجہ سے بھی ان پر دارالاملام کااطلاق کردیا جاتا ہے۔

علامد ابن عابدين شامي حنى لكين بين :

معراج الدرابي بين مبسوط كے حوالے سے تكھا ہے جو شركفار كے باتھوں بين بين وہ بلاد اسخام بين بلاحرب شين يك كھ كفار في الدرابي بين بين مبسوط كے احكام طاہر شين كئے بلكہ قاضى اور حاكم مسلمان بين جو ضرورت كى وج سے يا بلا خورت كفار كى اطرف سے حاكم معرر بو اس بين جعد اور حدين بإحقا اور حد قائم كرنا اور آكر حاكم كفار بول بير بحى اور حد قائم كرنا اور آكر حاكم كفار بول بير بحى مسلمانوں كے جدكو قائم كرنا جائز ہے كو ذكہ شرعا" مسلمان كافرول بر قالب بين اور آكر حاكم كفار بول بير بحى مسلمانوں كے لئے جدكو قائم كرنا جائز ہے كو رضا الدى رضا مندى ہے كى فض كو قائم كرنا جائز ہوں يا بر بحى مسلمانوں بي مسلمانوں كے حدك كا در المحادث اس مبلول بر حدود اور احداد المحادث اس مبلول بر حدود كا اور مسلمانوں بير حقيق اطلاق مبسوط كى اس عبارت بين كافرول كے ملك كو جو بلاد اسلام يا دار الاسلام سے تعير كيا كہا ہے قاہر ہو ليكن مبسوط كى اس عبارت بين مسلمانوں كو اسلام المحادث الاسمام ہو دبال اسلام قالم بالات بين مسلمانوں كو اسلام المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث

شس الائمه هجرين احد مرضى حنفي متوفي ١٨٨٥ و لكينة بين:

تبياىلترآن

مسلمان تاجر جب محموزے بر سوار ہو کر اور اسلور کے ماتھ لنان نے کر دارانحرب جائیں در آب ما لیکہ وہ اس اسلامی کو کافرول کے باتھ بیجے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو ان کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ تاجر کو اپ مصالح کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہیں جس طرح آجر کے لئے یہ چیزیں دارافاسلام میں ممنوع قبیں جس ای طرح دارانحرب بیں بھی ممنوع نہیں جی ۔ (شرح السرائکی جسم ماے اسمطور المکنب الزکر الثورة الاسلام افغانستان ہوں ہیں اور فتح دارانحرب بیں بھی ممنوع نہیں جی ۔ (شرح السرائکی جسم ماے اللہ کا دارانحرب بیں تجارت کے لئے مواری اور اسلور کو دارالحرب بیں تجارت کے لئے ۔ فتماء نے اس باب جس بیہ بیان کیا ہے کہ مسلمان تا جر کے لئے سواری اور اسلور کو دارالحرب بیں تجارت کے لئے ۔ فتماء نے اس باب جس بیہ بیان کیا ہے کہ مسلمان تا جر کے لئے سواری اور اسلور کو دارالحرب بیں المجرب بیں المبتد کھانے بینے کی اشیاء اور جن چیزوں کا تعلق آلات حرب سے نہ ہواان کو دارالحرب بی

ہم نے یہ ممارت اس لئے نقل کی ہے کہ قلهاء وارا کلفر پر بھی مجازا الدار الحرب کا اطلاق کردیتے ہیں کیونکہ وارالحرب کی تو یہ تعریف ہو اس لئے الی مسلمان ور زمی کو جان کال اور عزت کا تحفظ حاصل نہ ہو اس لئے الی جگہ مسلمان تا جروں کا تجارت کے لئے جانے کا کوئی معتی تہیں ہے۔ اس لئے یہ وارالحرب نہیں ہے اب تک کی بحث سنے جو تعریفات حاصل ہوئی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

وارالاسلام : وه علاقه جهال مسلمانول کی حکومت بو اور شعائز اسائی اور احکام اسلامید کاغلبه بور

دارالحرب: وو علاقد جمل كافرون كى مكومت بو اور كفرك احكام كاغلبه بو اور كمنى مسلمان كو اس في مسلمان بوسن كى حيثيت سے جان على اور عزت كا تحفظ عاصل نه بوالتي طرح ذى كو بھى تحفظ عاصل نه بو۔

دارا كغر: ره علاقہ جمال كافرون كى حكومت ہو"اس علاقے كرسائھ مسلمانوں كے سفارتى تعلقات ہوں مسلمان وہال تجارت كے لئے جلتے ہون مسلمانوں كووبال جان " بل اور عزت كا تتفظ حاصل ہو اور انكام اسلاميد ير عمل كرنے كى آزادى ہو۔

ان تعریفات کے اعتبار سے اسم کے 'برطانیہ ' کینیڈا' ہالینڈ' مغملی جرمنی اور افریقی ممالک جہاں مسلمان امان اور آزاری کے ساتھ رہتے ہیں ہے سب وارا ککفرین یساں جمہ اور حمیدین پڑھنا جائز ہے اور یہ ممالک دارالحرب نہیں ہیں اس لئے بیان مسلمانوں کے لئے سود کالین دین کسی طرح جائز نہیں ہے اس طرح بسن کافروں کا مال حقود قاسدہ سے لیمنا بھی جائز نہیں ہے اس طرح بسن کافروں کا مال حقود قاسدہ سے لیمنا بھی جائز نہیں ہے کی تکہ اگر فقہاء احتقاب نے ورجہ کراہت میں کافروں کے مال لینے کو جائز کماہے تو وارالحرب ہیں کہا ہے اور یہ ممالک وارافرب ہیں کہا ہے اور یہ ممالک وارافرب ہیں کا اطلاق بھی کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ممالک وارا کلفرین 'وارالحرب ہیں شروارالاسانام۔

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمر صلفي حنى متونى ١٠٨٨ احد لكيت بي

اگر وارالحرب من الل اسلام کے احکام جاری کردیئے جائیں تو وہ وارافاسلام بن جاتا ہے مثلا جمعہ اور عمید پڑھائی جائے۔ خواد اس میں کافراصلی باتی رہیں اور خواہ وہ علاقہ وارالاسلام سند متصل نہ ہو۔

یہ دار الحرب اور دار الاسلام کی تعربینیں ہیں اور دارا کھنر کی تعربیف علامہ شائی کی اس عبارت سے مستفاد ہوتی ہے: رہے وہ ممالک جن کے دانی کفار ہیں تو مسلمانوں کے لئے ان ملکوں میں جعہ اور عید کی نماز قائم کرنا جائز ہے اور ملائوں کی باہمی رضا مندی سے دہاں قاضی مقرر کرنا جائز ہے اور مسلمانوں پر دابنب ہے کہ وہ مسلمان والی کو (یہ شریل

تبيبانالتي

استطاعت) طلب كرين اور جم اس سے پہلے جعد كے باب بين اس كو برازيہ سے نقل كر يكے بيں۔

(ردا لحتارج ٣٥ س٧٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيوست ٢٥٠٠)

وارا ككفريس غير فانوني طريقه عدكافرون كامل كصاف كاعدم جواز

علامه مسكفي منل لكيت بين :

متامن کا متی ہے جو امان کا طالب ہو اور بید دہ مخص ہے جو کی دو سرے ملک میں امان لے کر داخل ہو خواہ وہ مخص مسمان ہو یا حربی مسلمان دارالحرب (یعنی دارا کنفر) میں امان لے کر داخل ہوا تو اس پر ان کی جان " مال اور ان کی عور تول کی عزت کے در بے ہونا حرام ہے " کیونکہ مسلمان اپی شرائط کے پابند ہیں (عظامہ شای سے لکھا ہے کیونکہ مسلمان بھی جدب امان نے کر ان کے طک میں داخل ہوا تو دہ اس بات کا ضامن ہوگیا کہ دہ ان کی جان مال اور عزت کے در بے جس ہوگا اور عمد طلق کرنا حرام ہے ' بال اگر کا فروں کا حکران عمد علق کرے اور اس مسلمان کا مال لوث لے یا اس کو تید کرنے یا کوئی اور کافر ایسا کام کرسے نور حکران کو اس کا علم ہو اور دہ اس کو منع نہ کرے تو چر مسلمان کا مال لوث لے یا اس کو تید کرنے یا کہ کوئی اور کافر ایسا کام کرسے نور حکران کو اس کا علم ہو اور دہ اس کو منع نہ کرے تو چر مسلمان یا بان حرائ کرائے کی بریری شیں کوئی اور کافر ایسا کام کردار الاسمام میں آیا تو دہ اس کا علم ہو اور دہ اس مرام جیز ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے ' اور آگر وہ ان سے کوئی مل اس کے کردار الاسمام میں آیا تو دہ اس کی خلیت میں حرام چیز ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے ' اور آگر وہ ان سے کوئی مل

(در على المش ردا أحداد جسوس ١٥٠٠-١٣٠ ملطفات مطبوعه داد احياء الراث العربي زردت ٢٥٠٥)

علامه سيد محرالين ابن عابرين شاي حنى منوفى ١٢٥٣ م كليت بين

علامہ حاکم نے کافی بیں تکھا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کافروں کے ملک بیں ایک درہم کو دو درہموں کے عوض نفازیا اوھار فروخت کیایا کوئی چیزان کے ہاتھ خمر (انگوری شراب)یا خزیریا مردار کے عوض فروضت کی تو اس بیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کافروں کی رضامتدی سے ان سے مال عاصل کرلے 'یہ اہام ابو حقیقہ اور امام مجر کا تول ہے اور نہام ابو بے سف کے زدیک ان بیں سے کوئی چیزجائز فہیں ہے۔

(ردا لمحتاري ٣٥ م ١٣٥ مطبويرواراحياء التراث العربي بيردت ٢٠٠١ماه)

ہارے زدیک امام ابو بوسف کا قول ہی صحیح ہے کیونکہ اسلام عالم گیرندہ ہے اور اس کے احکام قیامت تک تمام انسانوں کے لئے بین اسلام نے شراب " خزیر " مردار اور سود کو مطلقا" حرام کیا ہے " قرآن مجید اور اعادیث محید میں ان کی حرمت کے لئے کوئی استثناء نہیں ہے دارالاسلام ہو " دارا کھنر ہو یا دارالحرب ہو ہر جگہ شرف" خزیر " مردار اور سود حرام جین " اور جو لوگ غیر قانونی طریقہ سے کافردن سکہ مال لینے کوجائز کہتے ہیں وہ بھی دارا کھفر میں مسلمانوں کے لئے خزیر اور ہو

تهياسالترآ

شراب کی نطح کو جائز کہنے کی جرات نہیں کریں گے۔

پاکستان اور دیگر اسلامی ملکون نے جن کافر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ انجارتی اور شفافتی ویزے کے ساتھ انجارتی اور شفافتی اور شفافتی اور ان کے ساتھ انجارتی اور شفافتی ان کے ساتھ معاہدہ امن و سفامتی اور بقام باہمی کے وعدہ کے قائم مقام ہے اس لیے کسی مسلمان کا ایسے کسی مسلمان کا ایسے کسی مسلمان کا ایسے کسی کافر ملک میں جاکر دھوکے اور فراؤک وربیہ ان کا بیسہ ہؤرنا جائز نہیں ہے۔

علامه محدين احد سرخى حنَّق متونَّى ٣٨٣ مد كلينة بين:

جو مسلمان کافر ملک میں ابان عاصل کرکے (ویزہ لے کر) جائے اس پر ان کے ساتھ حد شخفی کرنا اور دھوکہ دینا کم وہ انتخاص ہے کہ کہ غدر (حمد شخفی) حرام ہے "رسول اللہ شاخلے نے فریلا قیامت کے دن ہر عد شخفی کی ور (مقدم) پر آیک جمنڈا گاڈ دیا جائے گاجس ہے اس کی حمد شخفی بچائی جائے گا آگر اس مسلمان نے کافرون سے حمد شخفی اور دھوکا دی سے ان کا مال حاصل کر لیا اور اس مثل کو دار الاسلام میں نے آیا اور وس مالی کو فرید نے سے اس کس خویت کی حوصلہ افرائی شرید نا ترام ہے کید نہ اس کسب خویت کی حوصلہ افرائی اور اس مالی کو فرید نے سے اس کسب خویت کی حوصلہ افرائی ہوگی اور اس مالی کو فرید نے سے اس کسب خویت کی حوصلہ افرائی ہوگی اور اس مالی کو فرید نے سے اس کسب خویت کی حوصلہ افرائی ہوگی اور اس مالی تعدید ان محمد افرائی ہوگی اور اس مالی کو اور اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ دیائی کی سے حدیث ہے کہ درسول اللہ مالی کافر ساتھیوں کو تمن کردیا ہور اس مالی ہور اس مالی میں ہو کہ اور اس مالی میں ہورت نہیں ہے۔ اس مالی میں ترام اللہ میں تو رسول اللہ مالی بیا ترام اسلام تو مقبل ہے لیک ترمول اللہ مالی میں درست خویل ہور اس مالی بی میں ہوں کی میں ہورت نہیں ہورت نہیں ہے۔

(الميروات عاس ١٩٠١م فيوعدوا والمعرف بيروت ١٩٨٠م)

نيز علامه سرخى حنى <del>المية</del> بين:

جب مسلمان مشرکین کی کمی قوم کے ساتھ کوئی معلیدہ کریں تو ان کی اجازت کے بغیران کا مال ایرنا جائز جس ہے "
کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان معلیدہ قائم ہے "اور اس معلیدہ کی وجہ سے ان کی جان اور مال مسلمانوں کی جان اور مال
کی طرح محترم ہے "موجس طرح مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مال ایرنا جائز جس ہے "ای طرح جن مشرکوں سے معلیدہ ہوان کی دضامندی کے بغیران کا مال ایرنا جائز جس ہے "اور
موان کی دضامندی کے بغیران کا مال ایرنا مجی جائز جس ہے کیونکہ بغیر دضامندی کے ان کا مال ایرنا فدر اور حمد شمکی ہے "اور
رسول انقد مطابیع ہے فرایا جمد بوراکیا جائے اور اس میں فدر نہ کیا جائے اور اس کی دلیل سے کہ مصرت ابوائعا ہے خشی جائو
بیان کرتے جی کہ معلیدہ ہونے کے بعد کی یہودی رسول انقد طابیع کے پاس آئے اور کما کہ آپ کے اصحاب نے ہمارے
میں سے سبزیاں اور اسن سے لیے تو رسول انقد طابع اس محرت عبدالر حمٰن بن عوف بیا کو کو سے سخم دیا کہ دہ اوگوں
میں سے سبزیاں اور اسن سے لیے تو رسول انقد طابع اللہ معلیدہ ہو اس کا کوئی مال حق کے سوالیا جائز میں ہے۔ (شرح المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیں المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر المیر

علامه الوالحن على بن الى بكر مرغيذاني حنى منوفي سهده هد المعترين :

جب مسلمان دارالحرب (دارا ككفر) ميں تجارت كے ليے داخل ہو تو اس كے ليے بير جائز نہيں ہے كہ وہ ان كى جائوں اور ماول كے درہے ہو كيونكہ دہ الن سے امان طلب كرنے كے بعد اس بات كا ضامن ہو كيا ہے كہ وہ ان كى جان اور مال ميں

تهياناتكران

العرض نمیں کرے گا اور منانت کے بعد تعرض کرناغدر (عمد فکنی) ہے اور غدر حرام ہے۔

(بدليه اولين ص ١٩٨٠ كمتيد اوليد ملتان)

علامه بدر الدين ميني في ال كن شم يس به مديث ذكرى ب :

حضرت ابن حمر رضی الله عتما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله عمد شمکن کے لیے قیامت کے دن آیک جمند انعب کیا جائے گا اور کما جائے گا کہ مید فلال کی عمد فلکن ہے۔ (میح بخاری جوس ۹۲)

(البناييج ٢٥ مل ١١٨ مطبوعه وارا لفكري وسن ١١٨١٥)

اعادت اور فقهاء ك ان كثير حواله جات سه واضح موكياكه دارا كفر من فيرقانوني طريقه سه كافرول كابل كمانا

الله نعالی کارشاد ہے: کین نہیں جن نے اپنے عمد کو پوراکیا اور اللہ سے ڈرانو اللہ متعین کو محبوب رکھتا ہے۔ (اَل حمران: ۲۱)

اس آیت میں اللہ تعالی نے مود کے اس قبل کا رد کیا ہے کہ اوان بڑا و او کول کا مل کھلنے پر ہاری مرفت ہیں ہو گی " اللہ تعالی نے ان کا رو فرمایا کیول نمیں ان کی اس پر گرفت ہوگی حمد فلی کرنے والول کی فرمت کرنے کے بعد اللہ تعالی حمد پورا کرنے والول کی مرح فرما تا ہے اکہ جس محض نے حمد پورا کیا اور عمد شکی کرنے میں اللہ تعالی سے ڈرا تو وہ اللہ تعالیٰ کے زویک محبوب ہے۔

عمد پر اکرنے کی فضیلت ہے ہے کہ اظامت دو چزوں ہی مخصرے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت اور عرد پر داکرنا ان دولول چزول پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ ہے حمد پر داکرنے کا تعلم دیا ہے اس لیے حمد پر داکرنے ہے اس کے علم پر عمل ہوتا ہے اس لیے اس بی اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر عمل ہوتا ہے اس لیے اس بی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ادر ہو اللہ کی تعظیم ہے اور حمد بر داکرنے ہوئے حمد کو پر داکرے گا دو اللہ ہے بہی کے اس میں مند تعالیٰ کی بوٹ حمد کو پر داکرے گا دو اللہ ہے بہی ہوئے حمد کو پر داکرے گا دو اللہ ہے بہی کے بوٹ حمد کو پر داکرے گا دو راس کی عبادت بجالائے بوٹ حمد کو پر داکرے گا اور بندہ کا اللہ سے حمد ہیہ ہے کہ وہ اس کے تمام احکام پر عمل کرے اور اس کی عبادت بجالائے اور ان تمام کاموں سے باز دہے جن سے اللہ تعالیٰ اور بندول سے کے ہوئے حمد کو پر داکرے گا تو وہ کال متی بن جائے گا اور اش کو گوں سے اللہ تعالیٰ عبت کرتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : بے شک بولوگ اللہ کے عدد اور اپنی قسموں کے عوض تعوی قبت خرید ہے ہیں ان لوگوں کے سی کا اور نہ قیامت کے وان ان کی کے لیے انزت میں کوئی حصد نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کانام کرے گا اور نہ قیامت کے وان ان کی طرف نظر (رحمت) فرمائے گا اور نہ ان کوپاکیزہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (آل عمران : سے) محمد فلکن کرنے اور فتم تو الول کے متعلق آیت کا نزول

المام محمد أن الساعيل بخاري متوفي ١٥١٧ه روانيت كرت إين

حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ میان کرتے ہیں کہ دمول اللہ طابیخ نے فرمایا جس فض نے حاکم کے فیصلہ سے حلف الله ایا کہ اس مشم کے ڈرلید کمی مسلمان فض کا مل کھائے وہ جس وقت اللہ سے ملاقات کرے گاوہ اس پر خفیناک ہوگا اللہ تعالی نے اس کی تفعدیق میں ہے آیت نازل کی : ان الدین پیشتر ون بعہدا للہ وا یسانہم شعبا قلیلا

تبيبان الترآن

آلا یہ (آل عضر ان : عد) پھر حضرت اشعث بن قیس آئے اور پوچھا حضرت ابوعبدالر تمان نے تم ہے کیا حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا اس اس طرح حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے کما بیہ آبت میرے متعلق نازل ہوئی تھی' میرے عمر ذاوکی ذھن میں میرا کنوال تھا' میں نے رسول اللہ التا ہوئی ہے ساتھ مقدمہ پیش کیا' آپ نے قربایا تم اس کے ثبوت میں گواہ لاؤ' ورنہ پھراس کی قشم پر فیصلہ ہوگا' میں نے عرض کیا تا یا رسول اللہ اوہ تو اس پر قشم کھانے گا رسول اللہ طابق نے فربایا جس مختص نے مائم کے فیصلہ ہوگا' میں نے عرض کیا گا کہ اس می خواب کے دن عرص کے ذریعہ دہ مسلمان کا مال کھا ہے وہ جب قیامت کے دن اللہ سے طاقات کرے گاتو اللہ اس پر خضب ناک ہوگا۔ (صبح بھاری ج اس عمرے مغبور تو رقیم اصح الطائع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

اللہ سے طاقات کرے گاتو اللہ اس پر خضب ناک ہوگا۔ (صبح بھاری ج اس عمرہ مغبور تو رقیم اصح الطائع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

اللہ سے طاقات کرے گاتو اللہ اس پر خضب ناک ہوگا۔ (صبح بھاری ج اس عمرہ مغبور تو رقیم اصح الطائع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

اللہ ابو جمعفر محدین جریر طبری متوفی اس موجو دوارت کرتے ہیں :

عدی بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ امرہ القیس اور معزموت کے آیک مض کے درمیان کوئی ننازعہ تھا ووٹوں نے اپنا مقدمہ نی طابیط کے سامنے پیش کیا آپ نے معزی سے قربایا تم کواہ پیش کرہ ورنہ اس کی قتم پر فیصلہ ہو گا معتری نے کہایا رسول انڈ اگر اس نے قسم کھالی تو پھر یہ میری زیمن لے لے گا رسول انڈ ظاہیم نے فربایا جس محض نے اپنے بھائی کابال کھلنے کے لیے جموٹی فتم کھائی وہ جب اللہ سے ملاقات کرسے گا تو اللہ اس پر فقیناک ہو گا امرء القیس نے کہا یہ یا رسول اللہ جو محض می ہوئے ہے جا دجوہ فتم نہ کھائے اور اپنا جی ترک کردے اس کی کیا جزاء ہے؟ آپ نے فربایا جنت اس کی کیا جزاء ہے؟ آپ نے فربایا جنت اس نے کہایا دور کے کہایا دور کی میں فتم کو ترک کردے اس کی کیا جزاء ہے؟ آپ نے فربایا جنت اس نے کہایا درسول اللہ جو محض میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں فتم کو ترک کرتا ہوں مدی نے کہا چرہے آپ نازل ہوئی۔

(جامع البيان ج ٣٨ ص ١٣٨م مطيوعه دار المعرف بيروت ١٣٠٩م)

اس آبیت کی تخبیریہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی نازل کی ہوئی کیاہ کے ذریعہ جن اوگوں سے بیہ حمد ایا تھا کہ وہ سیدنا حمد طابط کی انتہاع کریں گے اور آب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ادکام لائے ہیں ان کی تقدیق اور ان کا اقرار کریں گے 'ان جن سے جو لوگ اس حمد کو پورا تمیں کرتے 'اور وہ جھوٹی تشمیس کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں 'اور اس حمد شکتی اور جھوٹی قسموں کے ذریعہ دنیا کا تعوز ایال خرید تے ہیں 'ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ خمیں ہے 'اور اللہ تعالی نے جندہ اور جنت کی جو تعتیس تیار کی ہیں 'ان سے وہ محروم رہیں گے اور اللہ تعالی ان سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے ان کو خوشی ہو اور نہ ان کی طرف رحمت کی فظر قرائے گا اور نہ ان کو ان کے کتابوں کے میل اور ذبک سے پاک قرائے گا اور ان کو دردناگ عذاب میں جٹال قرائے گا۔

عمد فنكني سرت نور فتم تو زنے والول كى سزا كابيان

ہم چند کہ اس آیت کاشان نول چند فاص اوگوں کے متعلق ہے لیکن اس آیت کے القائل عام ہیں : جو اوگ اللہ اسکے عمد اور اپنی قسموں کے عوض تعوری قیمت فرید تے ہیں " اور اغتبار خصوصیت مورد کانسیں عموم الفائل کا ہو یا ہے "اس لیے ہر عمد شکنی کرنے والے اور مال ونیا کی خاطر جھوئی سم کھلنے والے کا بھی تھم ہے " اللہ تعالی نے ایسے مخص کی پانچ سزائمیں بیان فرائمیں ہیں۔ (۱) ان کے لیے آ ٹرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ (۱) "فرت میں اللہ ان سے کام نہیں فرائے گا۔ (۱) "فرت میں اللہ ان کے طرف نظر نہیں فرائے گا۔ (۱) ان کا تزکیہ نہیں فرائے گا۔ (۱) ان کے فرائ کا شربے حسب ذیل ہے :

(ا) ان کے لیے آخرت کی خراور نعموں میں ہے کوئی حصہ نہیں معزلہ ای سب سے استدال کرتے ہے کہ عمد محلی

تبهانالترك

الکریا اور جموئی سم کھانا گنا کہرہ ہے اور جو فض گناہ کیرہ کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مرجائے وہ آخرت میں اجرو تواب ہے محروم رہے گا بلکہ اس کو وائی عذاب ہو گا مہارے نزدیک ہے آیت اللہ تعالی کی مشیعت اور عدم عفو کے ساتھ مند ہے۔ بینی اگر اللہ تعالیٰ جاہے تو اس کو وائی عذاب دے گایا اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے تو اس کو وائی عذاب وے گا یا ہے آیت محض انشاء سخویف کے لیے ہے بھٹی اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے فریلیا فی الواقع ایسانس کے گا اور وعید کے خلاف کرنا میں کرم ہے یا اس آیت میں اللہ تعالی نے استحقاتی بیان فریلا ہے لینی عمد فکنی اور جموئی سم کھانے والے اس مزاکے مستحق ہیں ہے ضمیں فریلیا کہ وہ ان کو ضرور ہے مزادے گایا ہے عالم مخصوص عند البعض ہے لینی ہے آیت کافروں کے ماتھ خاص ہے اور کافروں میں ہے جو عمد شکنی کرے گایا جموئی شم کھائے گاس کی ہے مزاہوگ۔ کافروں کے ماتھ خاص ہے اور کافروں میں ہے جو عمد شکنی کرے گایا جموئی شم کھائے گاس کی ہے مزاہوگ۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرائے گا اس پر ہے اعتراض ہے کہ قرآن مجد کی دو سری آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرائے گا اس پر ہے اعتراض ہے کہ قرآن مجد کی دو سری آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ

بی شرور ہم ان لوگوں ہے ہو چیس مے جن کی طرف رسول

بسيع كا من الورائم منور وسولول عد جى إلى يميل مح-

مو آپ کے دب کی متم ہم ان سب سے مرد رسوال کریں سے ان سب کاموں کے متعلق جو دہ کرتے تھے۔ فَلَنَسُنَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرُسِلَ الَيْهِمْ وَلَنَسْنَلَنَّ الْمُرْسِلِ الَيْهِمْ وَلَنَسْنَلَنَّ الْمُرْسَيِئِينَ (الاعراف: ١)

فَوَرَبِكَ لَنَشَلَتُهُمْ آجُمَعِيْنَ ٥ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ (الحجر: ٣-٣)

اور ظاہرے کہ سوال بغیر کلام کے مصور نہیں ہے اس کا آیک ہواب یہ ہے کہ اس آبت ہیں ہو فرایا ہے اللہ تعالی ان سے کلام شیں کرے گا یہ اللہ تعالی کے ناراض ہونے ہے کہا ہے کہ جو شخص کی سے ناراض ہو وہ اس سے بات نہیں کرے و سرا ہواب یہ ہے کہ اللہ تعالی مو منین کا لیمین اور اولیاء عارفین سے یاہ داست اور بالشاقہ بات کرے گا اور کفار اور ساق اور فیارسے بالشاقہ بات نہیں کرے گا باکہ فرشتوں کے وساطت سے بات کرے گا اور تبیرا ہواب یہ ہے کہ اس آبت کا محمل یہ ہے کہ اللہ تو شوش سے بات نہیں کرے گا اور فیارسے سے کہ اللہ تعالی ان کو دیکھے گا اور ٹران سے الی بات کرے گا جس سے وہ خوش ہونے۔

(مع) قیامت کے دن ان کی طرف نظر شیں فرائے گا : اس آبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کو دیکھے گا نہیں کے نکہ کا تبیل میں دیکھے گا۔

(م) الله تعالى ان كانزكيه جميس فرائ كا ؛ اس كا أيك معنى بدب كه الله تعالى ان كو ان ك كتابول ك ميل لور ذك سي الله تعالى ان كو مناف ان كر كتابول ك ميل لور ذك سي إك اور صاف جميس كرك كا بلكه ان ك كانبون كى ان كو مزاوك كالور ان كو معاف حميس كرك كا دو مرامتن برب كد الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كى تعريف فرائ كا فرشتول كه واسطه سه به يد

تعریف ہے

اور فرشتے (جنت کے) ہردروازہ سے (بیہ کتے ہوئے) ان پر داخل ہوں گے کم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے مبر کیاسو کیابی اچھا سے آخرے کا کھے۔۔

وَالْمَكُزِبُكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَالِكِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْنُمْ فَينغمَ عُقْبَى الدَّارِ والرعد: ٣٣-٣٣) الله تعالى نے خود اسے نیك بندول كى دنيا ميں بھى تعربف فرمائى الله

التَّكَلْنبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّكَلِيحُونَ عَرْبِ كَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كام التُوَاكِعُونَ السَّاحِدُ وَنَ الْأُمْرُونَ بِالْمُعْرُوفِ مَن السَّاول في روزه ركفوال بي اركوع كردواك بي وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخِفِظُونَ لِحُدُ وَدِ اللهِ ﴿ حَبِهُ كَالِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (التوبه: ١٣)

والے بیں اور اللہ کی صدور کی حفاظت کرتے والے بیں اور موسول

اور الله تعالى أخرت بيس بهي ان كي تعريف فرمائي ؟

سَلَمْ قَوْلًا مِنْ زَيْنِ رَجِيْمٍ رِيْسَ : ٣١) ان پر دب رحیم کا قرمایا ہوا سانام ہو گا۔ (۵) ان کے لیے وروناک عذاب ہے: پہلے جار امور میں اللہ تعالی نے ان سے تواب کی تنی کی ہے اور اس آخری امر یں اللہ تعالی نے ان کوعذاب کی وحمید سالی ہے۔

یر بلی کردیے تھے جس سے اس کا معنی بدل جا ما تھا' عربی ہیں بھی اس کی بہت مثالیں ہیں' اس طرح عبرانی میں بھی اس کی مثالیں ہیں واس طور پر تورات کی جو آیات سیدنا محمد النظام کی نبوت پر والات کرتی ہیں وواس میں اس حم کی تحریف کرتے

المام رازي كي تحقيق بديب كديمود تورات بي لفظي تحريف نهيس كرتے تے "كيونكد تورات كامتن مشهور تها" أكر وه اس میں افظی تبدیلی کرتے تو سب لوگوں کو ان کی تحریف کا پتا چل جانا اور اس سے ان کی سبکی ہوتی اس لیے اس سے مراد سے ہے کہ تورات کی جو آیات سیدنا محر مان ایم میں بوت پر داالت کرتی ہیں دہ ان پر اعتراضات کرتے ہے اور ان کی باطل آدیل اور تشری کرتے سے اور ان آیات کے سیج معیٰ پر شہمات واقع کرتے ہے۔

امام رازی کی علمی عظمت اور جاالت، قدر کے ہم معترف ہیں اس کے باوجود ہمیں ان کی اس شخیق سے اختلاف ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ میرود نورات میں لفظی تحریف کرتے تھے ابعض او قات وہ الفاظ بدل دیتے ابعض او قات وہ اپنی طرف سے مبارت بنا كريد كيتے كريد الله لي فرمايا ب اور بعض او قات وہ بعض آيات كو چھيا ليتے يا تورات سند حذف كر وسیتے اس کی واضح دلیل بد ہے کہ تورات میں انبیاء علیهم السلام کی طرف شراب پینے اور زنا کرنے کی تسبت بیان کی گئی ہے حتی کہ اٹنی بیلیوں کے ساتھ ہمی اور اس میں کوئی عاقل شک شین کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام شیں ہے کیک ان کا خودسافند کلام ہے اہم نے آل عمران کی آیت : ساکی تشریح میں ان محرف آبات کو باحوالہ بیان کیا ہے۔ نیز تورات میں سیدنا محمد علی اور آپ کے اسخاب کا صواحت " بیان ہے جس کو انہوں نے قورات میں حذف کردیا " اللہ تعالی کا اوشاد ہے :

جواس رسول ہی ای کی پیدی کرتے ہیں جس کو دواہے پاس ٱلَّذِينَ يُنَّيِّمُونَ ٱلرَّسُولَ النَّبِيَّ ٱلأَرْتَقَ الَّذِي

يَا هُرُ هُمْ إِلْمَعْرُ وَفِ وَيَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِو يُتِحِلُ لَهُ مُ اور ان كوبرائى سے روستے ہيں اور پاک چيزي ان كے ليے حال

مرتے میں اور مایاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر (مشکل احکام کے) جو ہوجہ اور طوق تھے ان کو ا مارتے ہیں۔

محمراللہ کے رسول ہیں اور ان کے اسخاب کفار پر بہت مخت میں ' آپس میں برے فرم ول ہیں (اے تاطب!) تو اشیں رکوح كرت موت حده كرت موت ركمتاب ووالله كافعل موراس كي رضاع بے ہیں سمجدول کے الر سے ان کی نشانی ان کے جردل میں

ہے کن کی بیہ صفات توراست میں ہیں۔

يَجِدُ وَنَهُ مَكُنَّوْرًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ ﴿ وَرات اور الْجِلْ مِن الماء والدّ مِن النَّاور الْجَارِين عَلَى التَّور اوْ وَالْإِنْجِيْلِ ﴿ وَرات اور الْجِلْ مِن الماء والدّ مِن النَّا كَا مُعَمِّد يَا مِن التَّايِّبُ وَيُعَيِّمُ مَنْنِوهُ الْخَالِيثُ وَيَضَعُ عَنْهُم الْضَرَّهُمْ وَالْاَ غُلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: عه) مُحَمَّدُ رُّ سُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ أَشِدُ آءُ عَلَى الكَفَّارِ رُحَمَا عُبُيْنَهُمْ تَرْهُمُ رُكَّمًا سُجَّنَّا يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا لَسِبْمَا هُمْ فِي وَجُوهِ هِمْ إِمِّنَ آثِرِ الشَّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرُيةِ ۗ ثُ

يبود نے قورات يس سے سيدنا محر اللها كا ذكر اور سب كى ان صفات كا ذكر عذف كرديا اور اس طرح آب كے اصحاب كاذكراوران كى مغلت كاذكر صدف كرديا اوراس طرح ادر بهت سے احكام كوچھپاليا اس كى تقىدىق قرآن مجيدكى اس آيت

(الفتح : ۲۹)

لَيَاهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ مْ كَيْشِرًّا مِّمُمَّا كُنْتُمُ تُخْفُونَ مِنَ الْكِنَابِ

اے ال كاب بے كك تمار يوس مارا وسول اليا جو تم ہے بہت ی الی چیزوں کو بیان کر ، ہے جن کو تم جمیاتے تے اور

مست ی بانول من در گذر فرما آلے۔

عَفُوا عَنْ كَيْشِر (المائده: ٥٠) قرآن مجيد كى جن آجول ين بيد تصريح كى كى به يهود تورات بين الفظى تحريف كرتے سفے وہ حسب ذيل جين :

بعض بدوى الله كم كلول بي اس كى جكول عن كريف كر دیے یں اور کتے یں کہ ہم نے سااور نافرانی کی (اور آب سے كيت ين كر) سينه ورآل حاليك آب ندسنات كے مون اور اپن توانیں موڑ کردین بی طعنہ زن کرتے ہوئے راعنا کتے ہیں اور أكروه كميت كمديم في سنالور بم في اطاعت كي اور أب بهاري باتي سیں اور ہم پر تظرفرہ کی قرب ال سے حل میں بستر اور ساعت ورست مولاً ليكن الله في ال كم كفرى وجه عدان م احنت فرماتي وان می سے کم اوگ بی ایمان استے ہیں۔

مد الله ك كلمول كو ان كى جمهول من محرف كروسية بين اور جس (كلام) كے ساتھ الهيں شبحت كي حي تھي وہ اس كے أيك ہوے مصے کو بھول گئے ' بجوان میں سے چند آدمیوں کے۔

وہ اللہ کے کلمول کو ان کی جگہول ہے محرف کردیتے ہیں وہ كتے بيل كر أكر تم كور اصرا تحريف كير بوا) يہ تھم ديا جائے تواہے مان لو اور أكر تم كويه تحم ندويا جائة واست احتراز كرد-

ب فنك النابس مع أيك فريق الله كاكلام عف اور اس كو منحض کے بعد اس میں دیدہ وانستہ تحریف کر دینا تھا۔

تو مظالموں سے جو قول کما کیا تھا اس کو انسوں نے دوسرے قول سے تبدیل کرویا۔

موان لوگول کے ملیے عذاب ہے جواپے باتھوں سے أيك كتاب تعنيف كرين بركيس كريد الله كى جاب \_ \_ \_

قرآن جید کی ان آیات کے علاوہ ہم نے اہم ابن جرم طبری کے حوالے سے جو احادیث ذکر کی بیں ان بی ہمی اس بر دلیل ہے کہ یمود تورات میں لفظی تحریف کرتے ہے۔

علامه ابوالحن ایرانیم بن عمرالبقای منونی ۸۸۵ دس بحث میں کلستے ہیں :

يعض او قات وه اس طرح تحريف كرت شي كه مثلًا لا تقتلوا النفس الا بالحق كوالا بالحد يرميع " اصل ہمیت کا معنی تھا کی مخص کو ناحق قبل نہ کرد اور ان کی تحریف سے بد معنی ہو گیا کہ کسی مخص کو مدے سوا قبل ند ر کو اس طرح من زنی فارجموہ کوفحمموہ راست مے اصل آیت کامن ہے جس نے زناکیااس کورجم کر

مِنَ الَّدِ يْنَ هَادُّ وَا يُحَرِّرُ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ منواصعه ويكولون سيمعنا وعصينا واشمغ غير مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَتُنَا بِٱلْسِنَيْهِمُ وَطَعْنًا فِي الْدِيْنِ \* وَلَوُ آنَهُمْ قَالُوا سَيمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْتَتْعُ وَانْظُرْنَا

لكَانَ حَيْرً اللَّهُمْ وَأَقْوَمُ وَلَكِنْ لَكُنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيُلَّا (النَّسَاء: ٣١)

يُحَرِّرُ فُوْنَ الْكِلِمَ عَنْ مَوَاضِيهِ وَنَسُوا حَظًّا يِّمْتَا ذَّكِّهُ وَا بِنَّهُ وَلَا نَزَالُ نَظَلِمُ عَالِي خَا يُنَوِّدِنْهُمْ إِلَّا قَلِيُلَارِمَنْهُمُ (المائده: m)

يُحَيِّرُ فَوْلَ الْكِلمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِيمٌ يَقُولُونَ إِنَّ يحرفون من المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة ا

وَقَدْكَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّرُ فُونَهُمِنْ بُعْدِ مَا عَقَلُوْمُوَهُمْ بِعَلَمُونَ.

(البقره: ۲۵) فَبَلَكَ الَّذِينَ طَلَمُوا فَوُلَّا غَيْرَ أَلَّذِي قِبْلَ لَهُمْ. (البقره: ۵۵)

فَوَيْلٌ لِلَّذِ يْنَ يَكُنُّبُونَ الْكِتَابِ بِآيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَهُوْلُونَ هَٰنَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ (البقره: ١٥)

حجان الترآن

اور ان کی تحریف سے یہ معنی ہو گیاجس نے زیا کیا اس کامند کالا کرو-

( مقم الدررج مهم مهم معلم مطبوعه واراكلكب الاسلامي قايره معلم الماري

فلامہ بہ ہے کہ میروکی تحریف کی متم کی تھی بعض او قات وہ زبان مورز کر لفظ کو یکھ کا کھے پڑھ دیے تھے 'جس سے معنی بدل جانا تھا جیسے رامنا کو را مینا پڑھ دیے تھے 'ابعض او قات گیات کو حذف کردیے اور اسکام چھیا لینے تھے 'اور ابنا و قات گیات کو حذف کردیے اور اسکام چھیا لینے تھے 'اور ابنا و قات تو ایک مضمون تصنیف کرکے کتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے انبیاء علیم السلام کے متعلق انہوں نے توجین کمیزواقعات تھے جی اور ابنا و قات تورات کی تاب میں یاطل کویل کرتے تھے ۔ جس کاذکر اس جیت میں یاطل کویل کرتے تھے ۔ جس کاذکر اس جیت میں ہے :

ادر حق كو باطل كے ساتھ ند ملكؤ اور وبدہ دائستہ حق كوند

وَلَا نَلْبِسُوا الْحَقُّ إِلْبَاطِلِ وَمَكْتُمُوا الْحَقُّ

وَأَنْتُمُ نَعْلَمُونَ البقره: ٢٦)

اس تنصیل اور شخص سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کمنادر سن تعمل ہے کہ یمود تورات کی آیات میں لفظی تحریف شیں کرتے ہے۔ کر کرتے ہے ایک تورات کی آیات کے مسجع مستی اور درست محمل پر اشکالات اور خدشات وارد کرتے ہے۔

الله تعالیٰ کا کام اپنی فصاحت اور بااضت اور طاوت اور جاؤلت کے اختیارے انسان کے کام سے کسی صاحب جم پر ملتب الله تعالیٰ کے کام سے کسی صاحب جم پر ملتب اور مشتبہ نہیں ہو سکتا البتہ عام اوگوں کو مخالط ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرایا آگر تم بید ممان کرو کہ بید سکتاب کا حصہ نہیں ہے اور وہ کئے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے (نازل کردہ) ہے کا حال نکہ وہ اللہ کی طرف سے (نازل کردہ) نہیں ہے کا اللہ کی طرف سے (نازل کردہ) نہیں ہے کا کھر اللہ تعالیٰ نے اس پر سنبیم فرائی کہ سے تحریف کوئی تی بات نہیں ہے کہ اللہ اللہ کی جوٹ بائد هنا ان کا بیشہ سے وطیرو رہاہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کمی بشرکے نیے یہ مکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب مظم لور نبوت عطا کرے لور پھروہ لوگوں سے یہ کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ لیکن (وہ بی کے گاکہ) تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم وسینة ہواور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ (آل ممران: ۵۹)

اس آیت کے اہم الفاظ کے معانی حسب ذہل ہیں:

بشركامعني

علامه مجد الدين محربن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١١٨٥ كليفترين

بشرانسان کو کہتے ہیں واحد ہو یا جمع ہو اس کی جمع ابشار ہے "بشر کامنی انسان کی ظاہری کھل ہے "اور کھال کو کھال سے ملانام باشرت ہے "اور بشارت اور بشری کامعنی خوشخبری دیا ہے۔

(القاموس المحيط ج اص ١٩٨ مطبوعه واراحياء التراث العملي بيروت)

بشر' انسان اور آدمی بیس فرق ہے' مُعَامِری کھٹل اور چرے' میرے کے اعتبارے بشر کہتے ہیں' حقیقت کے اعتبارے انسان کہتے ہیں اور نسل اور نسب کے اعتبارے آدمی کہتے ہیں۔ والدر حسین بن محد راغب اصفہائی متونی ۱۰۵ھ کیستے ہیں :

کمال کے ظاہر کو بشرو کتے ہیں اور کمال کے باطن کو اور کتے ہیں انسان کو اس کی غلامری کھال کے اعتباد سے بشر

تبيانالترآن

لیتے ہیں کیونکہ جانوروں کی کھالوں پر برے برے بل موتے ہیں یا اون موتا ہے ' قراکن مجید میں جب انسان کے ج اس ك ظاهر كا اختبار كياجا آب تو جراس يريشر كالطاق كياجا آب-الله تعلق كالرشاد : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُلَّاءِ بُشُرًّا اورون ہے جس لیانی ہے بشرکو پیدا کیا۔

(الفرقان : °ar)

راِنَّىْ خَالِقُ بُشَرُّا رِمِنْ طِيْنِ (ص: ۵) ب شك ين منى س بشرينات والا مول-كفار جب انبياء عليهم السلام كى قدره منزلت كو تحفالنا جائب تن توان كوبشر كيت تن م آن جير بس ب

اس (كافر) نے كماي (قرآن) تودى جادد ے جو يہنے سے جا

آراب نورف أيك بشركا تول ب-

موقوم توج کے کافر مروابوں نے کما: (اے لوج!) ہم حبيس إن من الشري الكينة إل-

انمول (كافرول) نے كماكيا اللہ نے بشركور سول بناكر بميعا

فَغَالَ إِنْ لَهُذَا رَالًا صِعَرُ ثُيُؤُتُرُ ٥ إِنَّ لَهُذَا

إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (المدِثر: ٣٠٠٥)

فَعَالَ النَّهَا لَا لَيْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرَّا رِمِّنْلَنَا (هود: ٧٤)

فَالْوَا أَيْمَتُ اللَّهُ يَشَرًّا أَيْمَتُ اللَّهُ وَكُرْ

(بنواسرائيل: ۹۳)

قرآن مجيد من سب كب كن كدين محض تنهاري مثل بشر مول اس كي وجد بديه كد تمام انسان بشريت من اخبياء علیهم السلام کے مسادی بیں اور علوم و معارف اور اعمال حسند کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے بعد موسی الی میمری طرف دی کی جاتی ہے۔" کا ذکر فرمایا ہے آ کہ اس پر "تنييمه ہوكه جرچند كه انبياء عليم السلام بشريت بن عام انسانوں كے مسلوى بيں كيكن وحي كى خصوصيت كى وجه سند عام انسانول سے منتیز ہیں۔ (عام انسانول اور انبیاء علیم انسلام میں بشریت به منزنه جنس ہے اور استعداد نزول دی اور اور اک غيب انبياء عليهم السلام ك سليه به منزلد فصل ميترنب واس نور منتل سنه ادراك كرناعام انسانون اور انبياء عليهم السلام میں مشترک ہے جس سے وہ عالم شمارت میں اور اک کرتے ہیں اور عالم خیب کا اور اک کرنا عبنات اور فرشنوں کو دیکھنا اور ان سے کلام کرنا اور حال وی مونا مید انبیاء علیم السلام کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے ووئ ویل است میں اس کو بیان

قُلْ النَّمَا آنَا بَشَرٌ رِّمْثُلُكُمْ بُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا آب کینے کہ میں بشری ہون تمهاری طرح (خداشیں ہول) اللَّهُ كُمْ النَّوَّا وَدُوالكهف: ١٠٠م المجرة: ١٠) مجھ برومی کی جاتی ہے کہ (میرالور) تسارا معبود آیک ہی معبود ہے۔

معرب جرائل جب معرت مريم كرمائ بشرى صورت من آئة فرالي فَتَمَثّل لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم: سا) يمال مراديد ب كد حضرت جرائيل بشرى صورت مي الا اورجب معرى عوران في حفرت يوسف كو اجانك ب على ويكما ترب سائنة كما حَاشَ لِلْهِ مَا هَذَا بِشَرًا (يوسف: ١١) يمل مراديه به كه معرى عورتول ي معرت یوسف کو بست عظیم اور بلند جانا اور ان کے جو بروات اور حقیقت کو بشرے بہت بلند سمجھا بشارت اور مباشرت کے اتفاظ ا بھی ای لفظ سے بنے ہیں جب انسان کوئی فوشخیری سے تو اس کے چرے کی کھال پر خوشی کی امردو ایسے گئی ہے اس لیے واس کو بشارت کہتے ہیں اور مہاشرت میں مو نور عورت اپنے جسمول کی کمال کو طلتے ہیں اور ایک دو سرے میں پوست

رتے ہیں وران مجید اور احادیث میں ان دونوں لفظوں کا بھی استعمال ہے۔

(المغردات ص٨١٠١ عامطور المكتب الرتضوب اران ١٣٣٢ ا

تحكم كامعني

عظم كامعنى ب شريعت كى فقد (مجمد) اور قرآن كى فعم اوراس كانقاضا شريعت يرعمل كراب-

علامه داغب اصفراني لكين بي

سدی نے کمااس سے مراو نبوت ہے ایک قبل یہ ہے کہ اس سے مراد حقائق قرآن کی قیم ہے این زید نے کمااس سے مراد اللہ کی آبات اور اس کی محکمتوں کو جاننا ہے ایعنی علماہ نے کما اس سے مراو وہ علوم اور معارف ہیں جن سے اولوائعزم رسل مختص ہیں اور باتی انبیاء ان کے آلح ہیں۔ (المفردات ص ۱۳۸ معلود، اران)

علامد ابواليان مجرين يوسف اندلسي متوفي ١٥٥٥ مد ككي بين

بعض علاء نے کما تھم سے مراد پہلی سنت ہے "کیونکہ اس جیت یم کنب کے بعد تھم کاؤکر فرہایا ہے" اور ظاہر ہے ہے کہ تھم سے مراد پہلی قضاء ہے لینی اوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا "کیونکہ اللہ تحالی نے پہلی تدریجا" مراتب کاؤکر فرہایا ہے کہ تھم سے مراد پہلی قضاء ہے لینی اوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تھی کرکے قضا کاؤکر فرہایا کیونکہ جب انسان کو علم میں معارت نامہ حاصل ہو جائے تو پھروہ اوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ہے" پھراس کے بعد سب سے بلند مرتبہ کاؤکر فرہایا ہو مورمیان فیصلے کرنا ہے" پھراس کے بعد سب سے بلند مرتبہ کاؤکر فرہایا ہو نہوت ہے اور تمام خیرات کا مجمع ہے ۔ (الحوالی میل ورمیان میلوردارا انگریروت میں ہے) .

پرے ہے ہور ہا ہیں ہے ہوں ہے کہ انسان پہلے عالم بنزائے بھر قامنی بن جاتا ہے بھر ہی بن جاتا ہے بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نے نبی بنانا ہو تا ہے اس کو الین صفات تخصوصہ کے ساتھ پیدا کرتا ہے جو نبی کے لیے ضروری جین بھر پہلے مرتبہ جیں اس کے علم کو ظاہر فرما تا ہے 'بھر اس کی تضاء کے مرتبہ کو ظاہر فرما تا ہے بھر اس کو مقام بعثت پر فائز کرتا

ہے اور اس کو اعلان نبوت کا تھم وہاہے۔

ربا نيين كالمعنى

ریانین کا داحد ریاتی ہے "بیر رب کی طرف منسوب ہے" اس طرح مولوی وہ مختص ہے ہو مولاکی طرف منسوب ہے" اس کا معنی ہے مولا والا ایسی طرح ریاتی کا معنی ہے رب والا ' ریاتی اس عالم کو کہتے ہیں جو علم کے تفاضوں پر ہیشہ عمل کرے۔ فرائنس ' واجبات 'سٹن اور مستجات پر عامل ہو اور ہر تشم کے صفیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو ' جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فوت ہوئے تو ہی بن حذیفہ نے کہا اس امت کے ریاتی فوت ہو گئے۔

المام محدين اساعيل بخاري مُتوفي ١٥١ه بيان كرت وي

معفرت این عباس رضی الله عنمالے "ریافین بن جاؤ-" (آل عمران: 21) کی تخفیرین فرایا: تعلماء علماء اور فاته بن جاؤ "ریافی اور دقائق اس مخص کو کتے ہیں جو لوگوں کو برے علوم (تفائق اور دقائق) سے پہلے چھوٹے علوم (مسائل) کی تعلیم دے۔ (میج بناری جام ۱۱ معلوم نور محدام کا طابع کرا ہی اسلام)

علامه حيين بن محرواغب اصفهاني متونى ١٥٠٠ لكصة إلى :

ریانی و ران کی طرف مشوب ہے دیان معشان اور سکران کی طرح صفت مشہ ہے ، بعض نے کما یہ رب کی طرف

تعيانالكراد

منگسوب ہے جو مخص علوم کی تعلیم دے وہ ریانی ہے "بعض نے کہا جو مخص علم ہے اسپنے نفس کی تربیت اور اہملاح کرے وہ ا رہائی ہے "بعض نے کہا یہ رہ لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور اس میں نون زائد ہے جیسے جسمانی میں نون زائد ہے "سو رہائی مولوی کی طرح ہے۔ حضرت علی بڑا جو نے قربایا میں اس است کا رہائی جول" اس کی جمع رہانیون ہے۔ (المفردات می ۱۸۸۲ مطبوع المرات المرات المرات المرات کا رہائی مطبوع المرات المرات و المرات المرات کا رہائی مطبوع المرات المرات و المرات کی مساور المرات المرات و المرات المرات کی جمع رہائیوں ہے۔

علامہ ابو مبداللہ محمد بن احمد ماکلی قرطبی متوفی ۱۹۸۸ مد کیسے ہیں : ربانی اس خفس کو کہتے ہیں جو رب کے دین کا عالم ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل کرے اکو نکہ جب وہ علم کے

روبو آیات اور شان نزول

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے الل کمک کی تحریف کو بیان قربایا تھا کہ الل کماپ کی عادت اور ان کا طریقہ کمان تھا کہ الل کماپ کی عادت اور ان کا طریقہ کمان میں جملہ تحریفات میں سے بہ کہ حضرت میں گا ہے فدا ہونے کے دعویٰ دار جمے اور وہ اپنی است کو اپنی عبادت کرنے کا تھم دیج تھے حالا نکہ کسی بشر کے لیے بید ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کماپ تھم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ نوگوں سے یہ کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔

الم ابوجعفر محدین جربر طبری متوقی ۱۳۱۵ اپنی سند کے ساتھ مکرمہ ہے دوایت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ابو دافع قرعی نے کماجب نجران کے احبار بیود اور ملاء فساری رسول الله طابیان کرتے ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کما اے محرا (طابیان) کیا آپ یہ جا جہائے جا کہ اس طرح عبادت کریں جیسے فساری نے حضرت عینی بن مریم کی عبادت کی ختی؟ رسول الله طابین اس کم جہا ہے کہ اس طرح عبادت کریں جیسے فساری نے حضرت عینی بن مریم کی عبادت کی ختی؟ رسول الله طابین اس نے فرایا ہم غیر الله کی عبادت کی خانہ کا بناہ طلب کرتے ہیں الله تعالی میں میں الله تعالی نے بیجا ہے نہ اس کا جیسے تحکم دیا ہے تب الله تعالی نے بیجا ہے نہ اس کا جیسے تحکم دیا ہے تب الله تعالی نے بیجا ہے نہ اس کا جیسے تحکم دیا ہے تب الله تعالی نے اور پھروہ لوگوں سے یہ کے کہ تم

راللہ کے بجائے میرے بعرے بن جاؤ۔

تبيابالقراد

ابن جرائج بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک محروہ اپنی کتاب کی تحریف کرنے کے سلسلہ میں لوگوں کی عمادت کرتا تفاتو الله تعالى في آيت نازل فرمائي- (جامع الهيان عسم ٢٣٠ مطوعه وارالعرفه بيوت ١٠٠١ه)

انبياء عليهم السلام كاوعوى الوبيت كرنا عقفاله ممتنع

ہم نے اس آیت کا بیہ معنی کیا ہے کہ نبی کے لیے الوہیت کا وعولی کرنا عقنا" ممکن نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں الله تعالى في الماري كم اس وعوى كى تكذيب كى ب كه حضرت عينى عليه السلام في بد كما تفاك الله نعالى كى بجائة مجھ معبود بنالو اور آگر اس آیت کاب معنی کیا جلئے کہ نبی کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے بعنی حرام ہے تو اس سے عیسائیوں کی محلفیب نہیں ہوگی مثلاً ایک مخص سی کے متعلق مید دعویٰ کرے کہ فلال مخص شراب پیتا ہے اور آپ یہ کمیں کہ شراب بینا تو حرام ہے اس ہے اس کے دعویٰ کی تکذیب شیں ہو گی اس کے دعویٰ کی تکذیب اس وقت ہو گی جب آب بد البت كردين كد شراب وزاس كے ليے عقلا مكن بى جيس ہے اس آيت كى نظيرورج زبل كيات بين : مَاكَانَ لِلْوِانَ يُتَخِلَونَ وَلَدٍ (مريم: ٥٠) الله كے ليے مكن تنس ہے كہ وہ كسى كو ابنا بينا باك-مَاكَانَ لَكُمُ إِنْ تُنْفِيتُوا شَجَرَهَا حمادے کے یہ ممکن جیس تھاکہ تم (ازخور) باغیل کے

> ورفت اگلستے۔۔ (النمل: ۴)

اللہ کے اذان کے بغیر کمی انس کے ساتھ سرنا ممکن میں ہے۔

وَمَاكَانَ لِيَنْفُسِ أَنْ تَمُوْسَالًا بِإِذْنِ اللَّهِ

اس نیج پر اللہ تعالی نے اس آیت میں فرایا ہے : ممسی بشر کے لیے ب مکن میں ہے کہ اللہ اس کو کتاب عظم اور نیوت عطاکرے اور پھروہ لوگول سے بے کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ اس انتفاع عقلی پر حسب زمل ولا كل ين

() رسول ميد دعوي كرتاب كدوه يذربيد وي الله تعالى ك احكام عاصل كرك ان كى تبليغ كرتاب أورابي معدق ير معجزه کو چیش کریا ہے 'اگر وہ خود الوہیت کا دعوی کرے اواس کے صدق پر مجرد کی دالت باطل ہو جائے کی اور الذم آئے گاکہ وہ صادت ہو اور صادق ند ہو اور یہ محل ہے۔ مجزو کے اظمار کا تقاضایہ ہے کہ وہ صادق ہو اور الوہیت کے وحوی کا تقاضاہے کہ وہ صاوق تہ ہو اور سے اجتاع تعیضین ہے۔

(٢) اگر رسول الوجیت کا دعوی کرے اللہ تعالی بر افتراء باعدھے تو اللہ اس کی شدرگ کو کاف دے گا اور ماضی کے واقعات شلد بین که الله تعالی فے بعیشہ اسیخ رسولوں کو غلبہ عطا قرمایا الله تعالی قرما ما ب

ا آگر وہ (رسول) ہم یہ کسی شم کا افتراء پائد هنا∪ تو ہم منرور دية ( پرتم بن سے كوئى بحى اس كونجائے والاند بو آ

وَلُونَهُ وَلَكُ مَلَيْنَا بَعُضَ الْأَقَاوِيٰلِ ٥ لَا خَلْنَا مِنْهُ بِالْبَحِيْنِ ثُمَّ لَفَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيْنِينَ فَمَّا اللهوري وتت مَكْر لين المراس كاشراك كاك مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ خَاجِرِينَ ٥

(الحاقه: ٢٤-٥٣)

اس آیت کانقاضایہ ہے کہ آگر رسول الوجیت کا دعوی کر نا تو وہ مغاوب ہوجاتا اور اس دوسری آیت میں قرمایا: الله في كور من اور مرب وسول مرورب مرور كُتْبُ اللَّهُ لَا غِلِبُنَّ أَمَّا وَرُّسُلِيٌّ 4 (المحادله: ۲۱) عاب بوكريس كـ

سو آگر رسول الوہیت کا دعویٰ کرے اللہ پر افتراء باندھے تو لازم آئے گاکہ وہ مغلوب ہو اور مظوب نہ ہو اور بد اجتماع تقیمین ہونے کی دجہ سے محل عقلی ہے۔

المام تخرالدين مجرئن ضياء الدين عمر رازي منوفى ٢٠١ لكسة بين :

انبیاء علیهم السلام الی مفات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں کہ ان صفات کے ساتھ الوہیت کارعویٰ کرنا ممکن شیس ہے' اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور وحی عطا فرما تاہے اور کتاب اور وحی صرف نفوس طاہرہ اور ارواح طیبہ کو ہی ری جاسکتی ہے' اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

الله ابن رسانت رکے کی جگہ کو خوب جانا ہے۔

ٱللّٰهَ أَعُلُمُ خَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ -

والاتعام: ١١١١)

الله ين ليناب رسولوں كو فرشتوں ميں سے اور انسانوں ميں

الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَا يُكُوِّ رُسُلًا فَهِنَ

التَّارِس(الحج: 24)

اور نفس طاہرہ ہے اس متم کا دموی منت ہے و مری دجہ یہ ہے کہ انسان کی دو قویمی ہیں نظری اور عملی اور جب ایک قدت نظریہ علوم اور معارف حقیقیہ کے ساتھ کال نہ ہو اس وقت تک قوت عملیہ اغلاق و میر ہے طاہر نہیں ہوتی اور نہ اس میں دی اور نہوت کے قبل کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوگی اور قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمل الوہیت کا دعوی کرنے ہوگی کرنے کے استعداد اور صلاحیت ہوگی اور قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمل الوہیت کا دعوی کرنے ہے۔

(٣) الله تعالى اس دفت اليئ ممى بنده كو نيوت اور رسالت سے مشرف فرما آليے جب اسے يہ علم ہوكہ وہ بنده اس فتم كا وعوى ديس كرے كا- تغيركبيرج ٢٥٠ معلموند دارا لفكروروت ١٣٩٨هم)

الله تعالی کاارشادی : اورندوه تنهیں بیا تھم دے گاکہ تم فرشتوں اور نبیوں کو دب بنا نو کیاوہ تمہارے مسلمان ہوئے کے بعد حمیس کفرکا تھم دے گا؟

كفرملت واحدوب

بعض مضرین نے کہا اس کا فاعل سیدہ محد الکیا ہیں مینی نہ محریم کو رہ تھم دیں گے کہ تم قرشنوں اور عمیوں کو رب بنا لو مجن نے کہا اس کا فاعل حضرت عینی ہیں لور بعض نے کہا اس کا فاعل انبیاء ہیں اس آبت میں فرشنوں لور جمیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے "کیونکہ صابتین فرشنوں کی حمیادت کرتے تھے اور بعض اٹال کماپ حضرت عزم کی لور بعض حضرت عینی کی عمادت کرتے تھے۔

نیزاس میں فرہلا ہے کیاوہ تممارے مسلمان ہونے کے بعد تنہیں کفرکا تکم دے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد تنہیں کفرکا تکم دینا ہر حل میں قرموم ہے 'اس آیت میں یہ ولیل بھی ہے کہ اس آیت میں یہ ولیل بھی ہے کہ اس آیت مسلمان تھے 'اور اس میں ہید دلیل بھی ہے کہ کفر طب واحدہ ہے 'کیونکہ جنہوں نے فرشتوں کو رہ بینایا وہ ایست کے خاطب مسلمان تھے 'اور جنہوں نے نہوں کو رہ بینایا وہ یمود انصاری اور بھوس تھے اس اختیاف کے باوجود اللہ تعالی صابتین اور بھوس تھے اس اختیاف کے باوجود اللہ تعالی سے ان میں کو کافر فرمایا ہے۔

تبياوالترآة

# منوق سف وشی احد نا خرش سیسے ای کی اطاعیت کی ہے۔ اصابی کی طرید اس سورت کے شروع سے اب تک جنتی آبات و کر کی تنی جیں ان جس اہل کتاب کی تحریفات اور خیاعوں کاذ کر کیا گیا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور ان کی کتابوں میں سیدنا محمد مٹاہیئے کے جو او صاف ذکر کیے مکتے بتنے ان کو پھیایا یا ان کو تبدیل کرویا کور اس سے مقعود یہ تھاکہ ان کو اس تخریف اور خیانت سے منع کیا جائے اور سدنا محمد الفائل كى نبوت ير ايمان للسف ير برا كيجد كيا جائے " ذير تفسير آست بن بھي اس مقصود كى باكيد كى كئى ہے اور يه فرمايا ب كد الله تعالى في حضرت أدم عليه السلام ي في كر معزت عيني عليه السلام تك تمام انبياء عليهم السلام ي عالم ارواح ميں يا بعثت كے بعد بذريعه وى بير ميثاق أور پخت حمد ليا تفاكه برني سيدنا محر الإيام إيمان لائے كا اور آپ كى رسالت كى مدیق کرے گا اور آپ کی معمات میں آپ کی تصرت اور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حمد لینے کے بعد اس کی ٹاکیدے يبان القرآن

کیے ان سے صراحة " اقرار کرایا پھر اس کی مزید ماکید کے لیے فرمایا تم سب اس پر گواہ دمنا اور پس بھی کواہوں بیس سے ہوں 'پھر اس کے بعد جو حمد سے پھرا وہی لوگ فافرمان جیں "اکثر مفرین نے کہا ہے کہ یہ کلام انہیاء علیم السلام کی احتوں کی طرف متوجہ ہے 'کو خکہ اللہ تعالی سے حمد کرنے کے بعد اس حمد سے پھرنا انہیاء علیم السلام سے متعور جمیں ہے 'لورچہ لکہ ہر نبی سے اپنی اپنی احمت سے یہ حمد کہا گا کہ اس احمت کے زمانہ بیل وہ فی اس معوث ہو جا کس قور جمیں ہو گا کہ وہ اس نبی ابی بر ایمان کے آئیس جس نبی کی احمت سے بھی اس حمد سے دوگروائی کی وہ فاس جا کس قور انوی نے اکھا ہے کہ یہ کلام انہیاء علیم السلام کی طرف متوجہ ہو یشی اور نافرمان ہو گا کہ وہ اس نبی اوری نے اکھا ہے کہ یہ کلام انہیاء علیم السلام کی طرف متوجہ ہو یشی ہو فرض محل اگر جمین جس کہ کوئی اس عمد سے پھرا تو وہ بھی فاس ہو جائے گا لور اس بی این کی احتواں سے تعریفنا " بر فرض محل اگر جمین مراحد " انہیاء علیم السلام کی طرف استاد اور کناتہ " ان کی احتواں کی طرف استاد ہے ' جیسا کہ اس آبیت ہی مطلب ہے بعن صراحد " انہیاء علیم السلام کی طرف استاد اور کناتہ " ان کی احتواں کی طرف استاد ہے ' جیسا کہ اس آبیت ہو ہو ہوں کی طرف استاد ہے ' جیسا کہ اس آبیت ہو سے شاک اس انہیاء علیم السلام کی طرف استاد اور کناتہ " ان کی احتواں کی طرف استاد ہے ' جیسا کہ اس آبیت ہو سے شاک اس کی طرف استاد اور کناتہ " ان کی احتواں کی طرف استاد ہے ' جیسا کہ اس آبیاء علیم السلام کی طرف استاد اور کناتہ " ان کی احتواں کی طرف استاد ہے ' جیسا کہ اس آبیت ہو ہوں ہوں کی استاد ہوں کا اس کی استاد ہوں اس کا اس اسلام کی طرف استاد کی احتوال ہوں کا استاد کی احتواں کی استاد کی احتوال ہوں کا کرون الموال کی استاد کی احتوال ہوں کا اس کی استاد کی احتوال کی استاد کی استاد کی احتوال ہوں کا استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی احتوال ہوں کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی کرنے کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے ک

آگر آپ نے اور البائد آپ شرک کیاتو آپ کے عمل منرور ضائع ہو جائیں مے اور البائد آپ منرور نقصان اٹھانے والوں میں

كِيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَهُ حَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الْحُسِيرِيْنَ (الزمر: ١٥)

ہے ہوجائیں گے۔

لیکن رائے کی ہے کہ یہ کلام امتوں کی طرف متوجہ ہے؟ امام ہوجعفر محد ابن جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

صفرت علی بن الی طالب بیناد اس آیت کی تغییریں فرماتے ہیں : اے جمیا (الفائل) تمام استوں میں سے جو محض مجمی اس عمد کو پکا کرنے کے بعد بورانسیں کرے گاتو وہ فائن ہو گا۔

تمام نبوں سے آپ پر ایمان لانے کے میثال کی محقیل

اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے مدائل کمان سے لیا تھا یا نبوں سے ایک دوسرے کی تصدیق کے متعلق اللہ تھا اپنی مرجی بعد اللہ معداور مشاق کیا تھا۔ اس میں اختلام میں اسے میدنا محد اللہ میں اسے کا پائٹ ممداور مشاق کیا تھا۔ لیا تھا۔

المام الوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى السلام روايت كري بين

سعیدین بیریان کرتے ہیں کہ حضرت این حماس دمنی اللہ عنمائے قربایا اللہ تعالی کے اس مشاق کو انبیاء علیم السلام نے اپنی قوموں سے لیا لیٹی جب ان کی قوم کے پاس سیدنا محد طابیح کا جائیں تو وہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی نبوت کا اقراد کریں۔

قادہ نے اس کی تقبیر میں کما اللہ تعالٰ نے عمیوں سے یہ حمد نیا کہ بعض ہی بعض دو سرے عمیوں کی تصدیق کریں اور اللہ اللہ کی کمانب اور اس کے پیغام کی تیلیج کریں ' پھرائیماء علیم السلام نے اللہ کی کمانب اور اس کے پیغام کی تیلیج کی اور اپی استوں سے یہ بختہ عمد لیا کہ دہ سیدنا حمد تالیج ایمان لائمیں کے اور ان کی تصدیق کریں گے اور ان کی تعمرت کریں گے۔ لیکن رائے قول میر ہے کہ گللہ تعالٰ نے تمام نبیوں سے عالم اردائے میں یا بذر بعہ وہی ہے حمد لیا کہ اگر ان کے زمانہ میں سیدنا حمد طابی کہ اگر ان کے زمانہ میں سیدنا حمد طابی معودے ہو گئے تو وہ آپ پر ایمان لائمیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی تصریف کریں گے۔

بسلدرخ

الم ابن جرير طبري روايت كرت بي :

حعزت علی بن افی طالب و الله بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے محمرت آدم علیہ السلام ہے لے کر بعد تک جس نی کو بھی بھیجا اس سے بیہ عمد لیا کہ آگر اس کی حیات میں تھے (ظاراف) مبعوث ہو گئے تو وہ منرو بہ منرور اس پر ایمان لائے گا اور منرور بہ منرور اس کی نصرت کرے گا کو دیچروہ نبی اللہ کے تھم سے اپنی قوم سے بیہ عمد لیتا تھا۔

اگر میہ شبہ ہو کہ اس آیت ہیں ان انجیاء علیم السلام ہے میٹاتی لینے کا ذکر ہے جن پر کتاب نازل کی گئی ہے اور وہ محرف تین سو تیرہ رسول ہیں' اس سے بہ لازم شیس آتا کہ تمام نبیوں سے یہ میٹاتی لیا گیا ہے' اس کا بواب یہ ہے جن نبیوں پر کتاب نازل کی گئی ہے کیو نکہ ان کو نبیوت اور محمت نبیوں پر کتاب نازل کی گئی ہے کیو نکہ ان کو نبیوت اور محمت وی گئی ہے' نیز جن انجیاء علیم السلام کو کتاب شیس دی گئی ان کو یہ تھم دیا گیا کہ وہ سابق نبی کی کتاب پر عمل کریں نیز ہس ایس میں گئی ہے' نیز جن انجیاء علیم السلام کا دین واحد ہے اور توحید ' نبوت ' تقذیم ' قیامت ' است میں کتاب اور حکمت سے مراد دین ہے اور تمام انجیاء علیم السلام کا دین واحد ہے اور توحید ' نبوت ' تقذیم ' قیامت مرف کے بعد دوبارہ اشف ' حشر و نشر ' حماب و کتاب اور جزا و مزا پر ایمان رکھنے ہیں تمام نبی ایک وو سرے کے موافق ہیں۔ البتہ شرایعت ہر نبی کی الگ الگ ہے۔ المام محمد کا اس کا دین کر نبیں :

حضرت ابو چربرہ بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہدام نے فرمایا تمام آنبیاء علاقی بھائی ہیں ان کی مائمیں (شرائع) مختلف ہیں اور ان کارین وامد ہے۔(مسیح بخاری ناص ۴۰ مسلوعہ نور مجراسے المطابع کراچی ۱۸۳۱ء)

حضرت آوم علیہ السلام سے لے کر حضرت عینی علیہ السلام تک تمام عیوں نے جس وین کو ڈیش کیااور اللہ کی طرف سے جو بیغام سنایا سیدنا محمد ملٹائیلا اور قرآن مجیدئے اس کی تقدیق کی اس لیے تمام عبوں اور ان کی امتوں پریہ واجب تھا کہ اگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو وہ آپ کی تقدیق کرتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی تصربت کرتے۔ میں مبعوث ہور تھول

اس آبت سے معلوم ہوآ کہ تمام انہاء علیهم السلام سیدنا محد مطاعیل کی تقدیر ا" امت ہیں اور ہم آپ کی تحقیقا" امت ہیں 'آگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو آپ پر ایمان فانا اور آپ کی تصرت کرنا ہن پر ضروری تھا اور ہم آپ پر پالفعل ایمان لائے ہیں 'ٹیز قرآن مجید ہیں ہے :

وَمَا الرَسَلْمَاكَ الاَ كَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا (سبا: ٢٨)

اور ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام ہوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے در آن حالیک آپ بشارت دینے والے میں اور

زراسة واسله بيل-

المام مسلم بن تجاج تشیری متونی ۱۲۱ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو جربیرہ دیا جدیران کرتے ہیں کہ رسول اللہ الدیم کے فرمایا مجھے تمام جیوں پر چھے اوصاف کی وجہ ست فضیلت

تمياناتتان

عـــلدرق

وی گئے ہے ' جھے جوامع السلم دیئے گئے' رحب سے میری دو کی گئی' میرے لیے ملی غنیمت طال کردیا کیا' اور تمام ردئے زمین کو میرے لیے مادہ سیم اور مسجد بنادیا کیا' اور جھے تمام مخلوق کا رمول بنایا کیا اور جھے پر سلسلہ نیوت کو شمخ (مسج مسلم جام ۱۹۹ مسلمہ نور شجہ الطابی کراچی اعدادے)

الم احد بن طنبل منوفی اسمار روایت كرتے ہيں :

حضرت جار والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله علیا ہے شک (حضرت) موی آکر تمهارے سائے زندہ موت و میری اتباع کرنے کے سوالن کے لیے اور کوئی جارہ کارتہ تھا۔

(منداجرج ١٩٨٠مم ١٩٨٠مم مطيوعد كتب اسلامي بيردت ١٩٨٠مه)

اس صدیمت کو امام یو بیعلی (مندایو بیعلی ۲۲۳ ماس ۲۲۷-۱۳۲۹ مطبوعه پیروت) اور امام بیمیتی نے بھی روایت کیا ہے۔ (شعب الانجان جامی ۱۲۰۰ مطبوعه بیروت)

حافظ البیشی نے اس مدیث کو اہم ہزار اور اہم طبر ان کے حوالوں سے اگر کیا ہے اور کلما ہے کہ اہم ہزار کی سند میں جابر جعنی ہے وہ شعیف ہے اور کلما ہے اور کلما ہے کہ اہم ہزار کی سند میں جابر جعنی ہے وہ شعیف ہے اور اہم طبرانی کی سند میں تاہم بن محمد اسدی ہے اس کا حال جمیعے معلوم نہیں البت سند کے باتی راوی ثفتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جامل سما)

حافظ سیوطی لے اس صدیث کو اہام احمد المام و سلمی اور اہام ابوٹھر ہجڑی کے حوالوں سے درج کیاہے۔ (الدر المنتوریّ ہے سے اسمطرعہ امریان)

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوتى سمك، كلفي بين:

بعض احادیث ہیں ہے آگر موکی اور عینی دولوں زندہ ہوتے تو میری پیردی کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار شہ تھا' سوسیدنا مجد ملے ہیا دائما ' قیامت تک کے لیے رسول اور خاتم النین ہیں ' آپ جس زبائد ہیں ہی مجوث ہوتے تو آپ بی لئم اعظم ہوتے ' اور تمام انبیاء علیم السائم پر آپ کی اطاعت مقدم اور واجب ہے ' ہی وجہ ہے جب سب نی مسجد اقصی میں جمع ہوئے تو آپ بی امامت فرائل اور جب اللہ عز و جل میدان حشریں اپنے بندول کے ورمیان فیصلہ کرے گاتو آپ بی گاتو آپ بی گاتو آپ بی کی ادار مقام محمود صرف آپ بی کے سراوار ہے۔ فیصلہ کے اور مقام محمود صرف آپ بی کے سراوار ہے۔

(الفيرافقر آن ٢٥ صفروريوت) عد كا جمندًا "پ كے باتھ بن بوكا حضرت آدم سے لے كر حضرت عينى تك تمام انبياء اور مرسلين آپ كے جمندُ ك كے ينچے بول مجے 'تمام رسواون كى آپ قيادت فرمائيں مجے 'تمام اولين و آخرين بن آپ مرم بول محے" آپ ى كور كے سال بول مجے سب سے پہلے آپ شفاعت كريں كے آپ كى شفاعت سب سے پہلے قبول بوگى اور وخول جنت كا اكتاح آپ سے ہو گا!

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٤٥٠ الده فيصنع بين 💲

اس آیت کی تغییریں عارفین نے کہا ہے کہ سیدنا محد مظاہلا ہی نبی مطلق کر سول حقیقی اور مستفل شارع ہیں اور آپ کے ماسوائمام انبیاء علیمم السلام آپ کے آباع ہیں۔ (روح المعانی تا من ۱۲۰ مطبوعہ بیوت) شیخ محمد قاسم نائونوی متوفی ۱۳۹۷ھ کھتے ہیں : الله الله الله الله الموس فيوت من واسط في العروض اور موصوف بالذات مونا اور انبياء ما تحت عليهم المسلام كا آب كم فيض كامعروض اور موصوف بالعرض موناوه تحقق معني خاتيت پر موقوف ہے۔ (تحذير الناس من ٢٠١) مطبوعہ كراچي)

واسطہ فی افعروض اس واسطہ کو کہتے ہیں جو دھف کے ساتھ حقیقہ "متعمف ہواور موصوف بالذات ہواور زوالواسط اس وصف کے ساتھ حقیقہ "متعمف ہو اور زوالواسط اس وصف کے ساتھ حقیقہ "متعمف ہو اشلا جب کشتی چال رہی ہو او تخی از کت کے ساتھ حقیقہ "متعمف ہے اور کشتی میں بیضا ہوا افغی کشتی کے دائے دسیا ہے آگر میں بیضا ہوا افغی کشتی کے دائے دسیا ہے آگر میں بیضا ہوا افغی کشتی کے دائے دسیا ہوت کے ساتھ متعمل ہوت کے مسلم نہوت کے ساتھ متعمف ہوں اور باتی انہیاء علیم السلام نہوت کے ساتھ مجازا" متعمف ہوں اور باتی انہیاء مجازا" نبی ہوں اور بیت کے خلاف ہیں اور بیت کے خلاف ہی ہوں اور باتی انہیاء مجازا" نبی ہوں اور بیت تر آن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے :

لَانْفَيْرَ فَيَنْ الْسَلِيمِ الْسَفْرِه: ١٨٥) جم رسواول ميس كى من فرق نبي كرتے-

اس کے تحقیق ہے کہ سیدنا میر المینیا اور باتی انہیاء علیم السلام سب حقیقی ٹی ہیں اور آپ باتی انہیاء علیم السلام کو بہتے ہیں جس بیں واسطہ اور زوانواسطہ دونوں وصف خیوت کے لیے واسطہ نی الشوت ہیں غیر سفیر محض ہیں ' یہ اس واسطہ کو بہتے ہیں جس بیں واسطہ اور زوانواسطہ دونوں وصف کے ساتھ مقیقتہ "متصف ہور ہیں کاتب کے ہاتھ ہیں گلم حرکت کرے وقتام کی حرکت کے ہاتھ میں پہلے ہاتھ حرکت کرتا ہے اور پھر او تھم کی حرکت ہاتھ کے واسطہ سے دونوں حرکت کے ساتھ مقیقتہ "متصف ہیں پہلے ہاتھ حرکت کرتا ہے اور پھر اس کے واسطہ سے تالم حرکت کرتا ہے سوائی طرح پہلے سیدنا میں مثالیا ہم نہوت کے ساتھ متصف ہوئے ہم اب کے واسطہ اس کے واسطہ سے تالم حرکت کرتا ہے سوائی طرح پہلے سیدنا میں مثالیا ہم نہوت کے ساتھ متصف ہوئے ہم اب کے واسطہ اس انسان میں واسطہ نی انشوت غیر سفیر محض ہیں اور آپ اور بیاتی انبیاء حقیقی ٹی ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کمی اور دین کو تلاش کرتے ہیں حلائکہ آسانوں اور زمینوں کی مب مخلوق نے خوشی اور ناخوش سے اس کی اطاعت کی ہے اور اس کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں ہے۔ (آل عمران : ۸۲س) معدد میں میں تاریخ است میں میں تاریخ اور اس کی اسامہ

زمينول اور أسانول ادرتمام مخلوق كي اطاعت كابيان

اس ہے گلی آینوں بیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر بید داجب اور لازم کر دوا ہے کہ وہ سیدنا محمد ملی خار پر ایمان لا میں اللہ اللہ اللہ کا دین سیدنا محمد ملی خار بی ایمان لا میں اللہ اللہ کا دین سیدنا محمد ملی ہوا دین ہے کہ وہ میں اس دین کو ٹاپٹند کرے گاوہ اللہ کے دین کے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوجی اور نانوشی سے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوجی اور نانوشی سے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوجی اور نانوشی سے اس کے لیے اسلام لائی اسلام کا اصطفاعی معنی ہے : سیدنا محمد ملی اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو چھے لے کر آئے اس کو مانا اس کے اللہ اور اسلام کا اضوی معنی ہے : اطاعت سے سرتنامیم محملیم محم کرنا اور یمان لغوی معنی مراد ہے ۔ اسلان اور اور اس کی تصدیق کرنا اور یمان لغوی معنی مراد ہے ۔ اسلان اور اور عدم میں اس کا محتی ہم کرنا اور ایمان لغوی معنی مراد ہے ۔ اسلان اللہ سجانہ کے اسالوں اور زمینوں پر محکوق نے نو اس کی اطاعت کی اس اطاعت کا معنی امام رازی نے بہ بیان فرمایا ہے ۔ اس کی اطاعت کی اس کا محتی ہم کرنا اور ایک دور اور عدم میں اس کا محتی ہم اور اسے دیود اور عدم میں موجود ہو جائے اور اس کے فا اللہ کا محتی ہو جائے اور اس کے فا اللہ کا محتی ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہم شخلی اس کے انجاز کرنے سے ممکن موجود ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہم شخلی اسے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہوئے کا محتی ہے کہ اس کے انجاز کرنے سے ممکن موجود ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہم شخلی اسے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار سے اور اسے کو اس کے فار اس کے محتود میں اللہ کی اطاعت گزار سے کا محتود کی اس کے محتود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار سے کا محتود کی اس کے محتود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار سے دوروں کی ہم شخلی اسے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار سے کا محتود کی اس کے انجاز کی محتود میں اللہ کی اطاعت گزار سے کا محتود کی اس کے دوروں دوروں دوروں دوروں میں اللہ کی اطاعت گزار سے کا محتود کی اس کے دوروں دوروں دوروں دوروں کی اوروں کے کا محتود کی اس کے دوروں کی محتود کی اس کے دوروں کی محتود کی اس کے دوروں کی محتود کی اس کے دوروں کی اس کی دوروں کی محتود کی اس کی دوروں کی کی اس کی دوروں کی کو کی کی دوروں کی کی دوروں کی کو کی دوروں کی کی دوروں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی دوروں کی

تهيان القرآن

آج نکہ اللہ تعالی نے حصر کردیا ہے کہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں "اس کا معنی ہے کہ اللہ ہی خلاق واحد ہے ہیں کے سوا اور کوئی نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو فٹا کر سکتا ہے اور قرآن مجید کی حسب ذیل آبیوں کا بھی ہی معنی ہے۔ (تغییر کیرج مام ۱۸۸ مطبوعہ وارا افکار پیروت ۱۹۸۱) مطبوعہ وارا افکار پیروت ۱۹۸۱) مطبوعہ وارا افکار پیروت ۱۹۸۱)

-4 Wood

اور برجزالله کی تد کے ساتھ اس کی تشیع کرتی ہے الیکن تم ان کی تشیع نہیں سمجھتے۔ وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمْوٰيِ وَالْآرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا (الرعد: ٥٠)

وَإِنْ مِنْ شَرِيْ اللهُ مُسَبِّعُ إِلاَ مُسَبِّعُ بِمَحَمْدِمِ وَلَكِئُ لَا مُسَبِّعُ بِمَحَمْدِمِ وَلَكِئُ لَا مُسَبِّعُهُمْ (بنى اسرائيل : ٣٣)

لام رازی نے اُسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کی اطاعت کی تفییران کے امکان اور احتیاج سے کی ہے یہ بہت عده تغییر ہے تاہم ہے کہنا ہو تاہم ہے کہ اللہ تعلق کے اللہ تعلق اور دمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو تخوی نظام بنایا ہے وہ سب خوشی یا ناخوش سے اس نظام کے مطابق عمل کر رہے ہیں کواکب سیارہ کی گردش مرو ماہ کا طلوع اور غوب دین کی جرکت ایارش کا ہونا مستدروں اور دریاوس کی روائی تبات کی روسکی طوفانوں کا اٹھنا اور اور کا آنا اور ہر وی موسک کی دوسکی طوفانوں کا اٹھنا اور اور کا آنا اور ہر اور دوس کی دوس کی موسک کی موسک کی موسک کا محت اینا اینا کام خوشی یا ناخوش میں اور دوسک کی دوسکی نظام کے تحت اینا اینا کام خوشی یا ناخوش میں انہاں میں موسک میں موسک کی دوسک 
ے انجام دے رہے ہیں۔

انبان کے جہم کی رگوں ہیں خون گردش کر رہا ہے" انسان غذا کو کھا کر طل کے بیچے ا آر ایتا ہے بھراس کھائی ہوئی غذا کو خون انگوشت اور بڑیوں ہیں مشکل کرنے کے لیے اس کے جسمائی اعضاء اس کو بی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ول " انھیں جڑے" بھر اور معدہ ایک مقررہ وقت تک یہ کام البجام دیتے رہتے ہیں" غرض انسان کے باہر جو بھی ہوئی کا کتاب اور عالم کہر ہے وہ اللہ تعالی کے انتخام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ اور انسان کے اندر جو عالم صغیر ہے دہ بھی اللہ تعالی کے انتخام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ اور انسان کے اندر جو عالم صغیر ہوت کو گائلہ اسکام کی اطاعت میں باہر نہیں ہے" ایک ور میان ہیں یہ خاک کا پتا ہے جس کو گائلہ تعالی کے انتخام کی اطاعت میں موقع ویا کہ وہ عالم کمیر کو گلتہ کا اطاعت گزار دیکے کر اس سے عبرت ماصل کرے یا خود اپنے نفس اور عالم صغیر ہیں جمائک کر دیکھ لے اور اس سے تھیمت حاصل کرے۔ جب اس کا اپنا نفس اور کا کا کتاب کی جر بھی اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی بار گاہ ہیں سجرہ دیزی سے باہر نہیں ہے تو وہ خود اس کے حضور کا طاعت سے سر شغیم کیوں نہیں کر آیا

سَنْرِيهِمُ ايَانِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمُ الْمَانِينَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمُ حَنْ يَ

عنقریب ہم عالم سے المراف میں انہیں اپنی نشانیاں دکھا تھی سے اور الن کے نفوں میں حتی کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ بقیناً وی (قرآن) حق ہے-

اور لیقین رکتے والول کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود خمارے نفول میں کیاتم (ال سے) ہمیرت حاصل نمیں کرتے۔ وَفِي الْأَرْضِ أَيَاثُ لِلْمُوفِنِيْنَ 0 وَفِيُّ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا ثُبُصِرُ وُنَ0(الذاربات : ١٦-١٠)

خلاصہ بیہ ہے کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کے خوشی یا ناخرش سے اطاعت گزار ہونے کے دو معنی ہیں ایک وہ ہو گیام رازی نے بیان فرمایا کہ ہر مخلوق کا اپنے دجو دلور عدم میں اللہ تعالیٰ کا مختاج ہونا اس کی اطاعت گزاری ہے اور دو مرل

بيسان العرآن

ا وہ تعنی جو ہم نے بیان کیا کہ تمام ممکنات کا اللہ تعالیٰ کے بیائے ہوئے تکویٹی نظام کے تحت خوشی یا ناخوشی ہے کام کرنا اس کی ا اطاعت گزاری ہے۔

## (يَحَفَّفُ عَنْهُ مُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْظُرُونَ ﴿ إِلَّالَّذِينَ ۚ إِلَّالَّذِينَ ۗ الْإِلَّالَ بَيْنَ

نہ ان کے مذاہب پیں تخفیعت کی جائے گئ ادر نران کو مہاست دی جائے گئ 🔾 موا ان نوگول کے

مخول سف ای سے بعد توب کرنی اور وہ نیک مرسکے سو اندربہت بھٹے والا مصعررم فرا نے والا ہے

زر تغیر آیت کی آیات سابقد کے ساتھ مناسب

اس سے بہلی آبت میں اللہ تعالی نے بیان فرالیا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام عمول سے بد میثاق اور بائنہ حمد لیا تھا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جائیں جو ان پر نازل کی ہوئی کتابول اور ان کے دین کی تصدیق کریں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان الا تعی اور اس کی قصرت کریں کور اس آیت میں بیز فرمایا ہے : "آپ کیئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیااور اس پر جو ابرائیم اور اساعیل اور اسحال اور میقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو موٹی اور عيني اور (ريكر) بيوں كو ان كے رب كى طرف سے ديا كيا" آك بير واضح يو جائے كه سيدنا محد طابيا بى وہ رسول بين جن بر اليمان لانے كے متعلق عبول سے بخت عمد ليا كيا تھا اور آپ كے زمانہ ميں جس قدر الل كتاب تھے ان سب ير ضروري تھا كم وه آپ بر ایمان لاتے۔

وو سرى مناسبت بين كداس ايت سے متعل يملى آيت بين بي قرمايا تھا : كيابيد الله كے وين كے علاوہ سمى أور وين كو الأش كرية بين؟

اور الله تعالی نے اللہ کے دین سے علاوہ کس اور دین کو اختیار کرنے کی فدمت فرانی ہے تو چرب سوال پر اوراک اللہ كادين كون سام ؟ اور س دين كو اختيار كياجات الذا الله تعالى في اس آيت من به بتلاياكه جو كتاب سيدنا محر التيجام يرنازل كى كئي اور آب سے يسلے انبياء پر جو كتابيں اور احكام نازل كئے كئے تھے ان سب پر ايمان لانا بي الله كاوين ہے اور يمي اسلام

الله تعالى كاارشادى : آب كئے كه بم الله ير ايمان الله اور اس يرجو بم ير نازل كيا كيا- (آل مران : ١٨٨)

" آپ كتے" يه واحد كاميف ب اور "نهم الله ير ايمان لائے" يه جمع كاميند ب يد ظاہر يول مونا عاب تها" آپ کئے میں اللہ پر ایمان لایا" اس خلاف خلامراسلوب کی وجہ میر ہے کہ اس پر متغبہ کیا جائے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے امت کی طرف پیغام اللے واسلے صرف واحد میں اور وہ سیدنا محد التفام میں اس کیے پہلے صیفہ واحد سے خطاب کرکے فرمایا آپ كئے۔ پيريم الله ير ايمان السنة-" صيف جع كے ساتھ اس في فراياك اس بينام ير ايمان الے كے صرف آپ مكان تہیں ہیں الکہ تمام است اس کی مکلف ہے۔ ود مراجواب سے کہ واحد کا صیفہ تواضع اکسار اور عابزی کے اظہار کے کے انتے ہیں اور جمع کا میغہ تعقیم لور اجائل کے لیے لاتے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ متواضع اور متکسر ہیں اس لیے واحد کے میند سے فرمایا آپ کئے اور امت کے سلمنے آپ معظم اور تحرم اور صاحب جلال بی اس کے فرمایا آپ امت سے کس ہم اللہ یر ایمان لائے بھیے امراء اور حکام عوام کے سامنے خود کو جمع کے میغے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

الله تعالی کاارشاوے : (اور ہم اس پر ایمان لائے) جو ایرائیم اور اسائیل اور اسحاق اور بیقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو موٹی اور عیستی اور (دیگر) جمون کو ان کے رب کی طرف سے دیا کیا۔ (آل عمران : ۸۳) اخبیا و سابقین علیم السلام پر ایمان لائے کا مقہوم

الم مخرالدين محربن ضياء الدين مررازي منوفي ١٠٧ه و لكين بين

اس میں اختاف ہے کہ جن انبیاہ علیم السلام کی شریعت مفسوخ ہو چک ہے ان پر کم طرح ایمان الیا جائے "بعض علاء نے یہ کہ ان پر کم طرح ایمان الیا جائے "بعض علاء نے یہ کہا کہ جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تو ان کی جوت ہمی مفسوخ ہو گئی اور ہم اس پر ایمان الاتے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسل ہیں اور بعض علاء نے یہ کہا کہ ان کی شریعت کا انبیاء اور رسل ہیں اور بعض علاء نے یہ کہا کہ ان کی شریعت کا منسوخ ہونا ان کی جوت کے منسوخ ہونے کو مسئلزم شیں ہے اور ہم اس پر بیمان الاتے ہیں کہ وہ اب ہمی انجیاء اور رسل ہیں۔ (تغییر برج من محمد وہ ارا لفکر بروت کا مسئلزم شیں ہے اور ہم اس پر بیمان الاتے ہیں کہ وہ اب بھی انجیاء اور رسل ہیں۔ (تغییر برج من محمد وارا لفکر بروت الاسماء)

اس مسئلہ میں محقیق دو مراقول ہے کہ جارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء سابقین اب بھی نی اور رسول ہیں اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسانی کتابیں ہیں " ہرچند کہ اب وہ کتابیں بعینہ باتی شمیں ہیں اور اہل کتاب نے ان میں نفظی اور معنوی تحریف کردی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے وہاں پر ارشاد ہے :

رسول اس ير ايمان السنة جو ان كى طرف ان ك رب ك

المَنَالِرُ سُولُ بِمَا أَنْرِلُ الْيَوْمِنُ رَّبِّهِ.

(البقرة: ٢٨٥) بانب عازل كاكيا-

اوريمان ارشادى : قُلُ الْمُنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَيْزِلَ عَلَيْنَا

أب كمئ بم الله ير ايمان لاع اور اس يرجو جم ير نازل كي

ألعمران: ۸۲) كيا-

سورہ بقرہ میں الی "کالفظ ہے اور یہاں اسمی "کالفظ ہے۔ "الی" کا معنی اللہ کی طرف سے اور "سکی" کا امعنی رسول پر ہے' اس کی توجیہ ہے ہے کہ اللہ کا کلام اور اس کی تمامیں اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوتی ہیں سورہ بقرہ میں اللہ کی جائب کا اعتبار کیا اور فربلیا جو ان کی طرف ان کے رب کی جائب سے نازل کیا کیا اور یہاں رسول کا اعتبار کیا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا کیا اظامہ رہ ہے کہ پہلی آہت میں منزل اور دو مری آہت میں منزل علیہ کا اعتبار کیا ہے۔

الله تعالی کاارشادے : ہم اعان لانے میں ان میں سے کسی ایک کے ور میان قرق سیس کرتے۔

اس میں میروی طرف تعریض ہے کہ وہ بعض میوں پر ایمان لاتے ہے اور بعض پر ایمان شیں لاتے ہے اس کے بر تکس ہم تمام نمیوں پر ایمان لاتے ہیں اور لفس نبوت میں کسی کی در میان فرق شیں کرتے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دمین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہر کر قبول نمیں کیا جائے گا۔
(اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دمین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہر کر قبول نمیں کیا جائے گا۔

ا فام ابوجعفر محدین جریر طبری متنوفی اسمارہ اپنی سند کے ساتھ ردایت کرتے ہیں۔ عکر مد بیان کرتے ہیں کہ جب ہی آبیت نازل ہو کی تو یہود نے کہا ہم مسلمان بیل سب اللہ تعالی نے نبی مظامیط پر ج نے کا تھم نازل کیا مسلمانوں نے جج کر لیا اور کفار ہیٹھے رہے۔

تبهاوالقرآ

مسلدون

نيراس آيت في درج ذيل آيت كي مفيدم كومنوخ كرديا:

ے شک، جو لوگ ایمان الے اور جو یہودی ہوئے اور اس نصاری اور اس نصاری اور مائین جو بھی اللہ اور موز قیامت ہم ایمان الیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہو گاور نہ دہ ممکنین ہول مے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوَا وَالنَّصَالَى وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالضَّالِي وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

اس آیت سے بہ ظاہر سے معلوم ہو آ ہے کہ یموویوں عیسائیوں اور صابئین کا دین بھی اللہ تعالی کے زریک مقبول ہے۔ الله تعالی نے اس آیت سے به ظاہر سے معلوم ہو آ ہے کہ یموویوں عیسائیوں اور صابئین کا دین آبت ہے۔ الله تعالی نے اس آیت ہے مساوم کی دین اللہ کے مزدیک ہر کر قبول جس ہوگا ہور سورہ بقرہ کی طاہر آیت سے جو مفہوم نکل رہا تھا اس کو اس آیت سے منسوخ قربادیا۔

(جامع البريان جسام ١٦٧١ مطبوعه واو المعرقد بيروت ١٩٠١هم)

اسلام کے لغوی ادر شرعی معنی کابیان

علامہ ابوالیان اندلی اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام سے مرادیمان اسلام کا نقوی معنی ہے بینی طاہری اطاعت اور فرمانبرداری معنی ہے بینی وہ عقائد اور ادکام اطاعت اور فرمانبرداری معنی ہے لینی وہ عقائد اور ادکام جن کے ساتھ نبی طاقیام کو مبعوث کیا گیا اور جس دین کی آپ نے تبلیخ کے۔

الم رازی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان اور اسلام مشراوف ہیں کیونکہ آگر ایمان اسلام کا غیر ہوتو الازم آئے گا کہ پھرابحان فیر مقبول ہو۔ لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے "اس لیے یہ جائز ہے کہ ایمان سے مراو عقائد کو رادکام کی تصدیق ہو کور اسلام سے مراو ان عقائد کا اقرار اور ان احکام پر عمل کرنا ہو " جن مے میں ہے کہ اسلام کور ایمان دونوں متراوف ہیں اور دونوں سے مراو ان عقائد اور احکام کی تصدیق ہے جن کے ساتھ نی مالی ایم کو مبعوث کیا گیا البتہ دوج زیل آیت ہی اسلام کا لغوی معنی یعنی اطاحت کرنا مراوہے : (تفیر کیبرج میں ۱۹۸۳ مطبوعہ دارا لفکر بہوت کہ ۱۱۵)

ويماثول نے كما بم ايمان لائے "كب كيتے تم ايمان دميں

قَالَتِ الْأَعْرَاتُ أَمَنَا قُلْ لَهُ تُؤْمِنُوا وَالْإِكُنُ قُولُوا أَسْلَمْنَا (الحجرات: ١١)

لائے لیکن کوہم نے اطاعت کی۔

الله تعالی کاارشادے : اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے والوں میں ہے ہو گا۔

اسلام قبول نه كرفي ك نفسان كابيان

نتمان کامن ہے اصل مل کا ضائع ہو جانا اور یمال اس سے مرادیہ ہے کہ اس نے اس فطرت سلیمہ کو ضائع کردیا جس پروہ پرد آکیا گیا تھا۔

المام محدین اساعیل بخاری متوفی ۱۵۹ه روایت کرتے ہیں:

حعزت ابو ہریرہ بی جا ہوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی آئے فرمایا ہر مولود فطرت (اسلام) پر پریدا ہو تاہے' پھراس کے ماں باپ اس کو یمودی' نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں جیسے جانورے کھل جانور پریدا ہو تاہے کیاتم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو! اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیاہے۔

متبيبان الترآن

(محج بخارى جاص ١٨٥ مطبوعه نور محرامح المطالع كرابي ١٨١١ه استدا تد جهم ١٣١٧ ١٥١٥ مطبوعه بهدت

ظامہ یہ ہے کہ ہر انسان کی قطرت میں اللہ تعالی تبول اسلام کی صلاحیت رکھتا ہے اور آخرت کی فوذ و قلاح حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس میں اصل سربایہ ہے اور جب اس نے اسلام کے سواکسی اور دین کو تبول کر لیا تو اس نے اپنے اصل سربایہ کو ضائع کر دیا اور اب اس کے پاس اخمدی کا میابی حاصل کرنے کا کوئی ڈرابعہ نہیں رہا انب وہ آخرت ہیں تواب ہے محروم ہوگا اور عذاب ہیں جتما ہوگا اسے اسلام تبول نہ کرنے کا افغرس ہوگا اور وہ سرے اوبان کے احکام پر ممل کرنے کی مشقت افعالے کی وجہ سے پیٹیمائی ہوگا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : الله اس قوم کو کیسے ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئ حالا تکہ دہ لوگ پہلے ہے کوائن دے چکے بھے کہ رسول پر فق بین اور ان کے پاس دلیلیں آچکی تغییں اور اللہ طالم لوگوں کو ہدایت نمیس دینا۔ (آل عمران : ۲۸)

زمر تغییر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال

ان آیت کے شان نزول کے متعلق کی اقوال ہیں محام ابو جعفر جمہ بن بزمر طبری متوفی اسبور روایت کرتے ہیں :
عکرمہ نے کہا کہ حضرت ابن حباس رضی اللہ مختم ابیان کرتے ہیں کہ افساد ہیں آیک محص مسلمان ہوا ' پھر مرقہ ہو کر مشرکین کے ساتھ لائن ہوگیا گھروہ تادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کے ذریعہ رسول اللہ طابیۃ کویہ بہنام بجنجا کیا میری قیہ قبول ہو گئی ہے جانب دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ۔۔۔۔ سوا ان لوگوں کے جنموں نے اس کے بعد توب کرلی اور وہ نیک ہو گئے۔ ان کی قوم نے ان کو پینام بجنجا کی تروہ مسلمان ہو گئے۔
ان لوگوں کے جنموں نے اس کے بعد توب کرلی اور وہ نیک ہو گئے۔ ان کی قوم نے ان کو پینام بجنجا کی تروہ مسلمان ہو گئے۔

ان لوگوں کے جنموں نے اس کے بعد توب کرلی اور وہ نیک ہو گئے۔ ہاتھ پر مسلمان ہو گئے ' پھر حادث دوبارہ کافر ہو کرائی قوم کی طرف وٹ کو گئے۔ کی حادث دوبارہ کافر ہو کرائی قوم کی طرف وٹ گئے ' بھر حادث دوبارہ کافر ہو کہا ہو گئے۔ ان کی طرف وٹ گئے آئی میں ان کی قوم کے آیک محص نے ان کے سائے ان کے سائے ان کی طرف وٹ کو بھا حادث ہیں اور بے شک ان اور بے شک رسول اللہ طافی ہو گئے تھا ور انہوں نے اسلام میں نیک اللہ عز و جل شیوں شرب سے نیادہ صادق ہیں اور بے شک رسول اللہ عن ہوت آئے اور انہوں نے اسلام میں نیک میں میں کیا۔

حسن بھری نے کہا ہے آئیس یہود و نسار کی کے منطق نازل ہوئی ہیں 'جو اپنی کتابوں ہیں سیدنا محد میں ہی صفات پراھتے تنے اور ان کا اقرار کرتے تنے اور ان کے حق ہونے کی شماوت دیتے تنے اور جب آپ ان کے علاوہ دوسری توم سے مبعوث ہو گئے تو انہوں نے آپ کا افکار کیا اور آپ کا اقرار کرنے کے بعد آپ کا کفر کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ حسن بھری سے روابت ہے کہ یہ آیت ان الل کماب کے متعلق نازل ہوئی ہے ہو اپنی آسانی کمایوں میں سیدنا محد طابیم کا ذکر پڑھتے تھے اور آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرتے ہتے اور جب آپ مبعوث ہوئے تو وہ آپ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔

الم ابوجعفر نے کما ان اقوال میں حق کے زیادہ مشابہ اور آیات قرآن کے ذیاوہ قریب دہ قول ہے جو حسن بھری ہے۔ منقول ہے۔ (جامع البیان ج سام ۲۳۴ ملیومہ دارالمرفہ بیروت ۴ ۲۰۳هه)

والته تعالی کے برایت دینے کا مطلب

اَلَمْ نَهْ عَلَ لَهُ عَيْنَهُ فِي وَلِسَانًا وَشَفَتَيُنِ وَالْمَانَا وَرَوهِ اللهِ وَالْمَالِمُ وَاللهِ وَال وَهَدَيْنَا وَالنَّهُ مَنْ نَذِي (البلد: ١٠-٨) الانت الورجم في الت (فيراور شرك) روواضح رائة والله والمناه والن

وسيگا-

بلکہ انسان خود اسپنے اوپر شام ہے ۞ خواہ وہ اسپنے تمام عذر (بھی) جیش کردے۔

اورام عذاب دينه والے شيس حي كه جم رسول بھي دير۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَ وَ وَلَوْالْفَى مَعَاذِيْرٌ وَالقيامه: ۵-۳)

وَمَا كُنَّا مُعَلِّمِنْ حَتَّى نَبْعَتُ مُسُولًا

(بنواسرائيل: ۵)

ان آبات سے واشح ہو گیا کہ اللہ لے خیرادر شرکو متیٹز کرنے کے لیے انسان کو عقل ادر شعور عطا کیا لور اپنی معرفت اور اپنے احکام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے رسول ہیںجے اور یہ اللہ تعالیٰ کی دہ عام ہرایت ہے جو اس نے ہرانسان کو عطا کی ہے لور کوئی مختص اللہ کے خلاف ہے جمت نہیں جیش کر سکتا کہ چو تکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی اس لیے وہ معذور ہے۔

مرتدول کو ہدایت نہ وسینے کے اشکال کے جوابات اور بحث و نظر

اس آیت یس الله تعالی نے بید فرمایا ہے: "الله اس قوم کو کیونکر ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئ" مالانک پہلے بید لوگ کوائی دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئ" مالانک پہلے بید لوگ کوائی دے بچھے تھے کہ رسول مرحق ہیں اور ان کے پاس ولیلیں آ چکی تھیں اور الله ظالموں کو ہدایت نہیں اینا۔"

اس آیت پر سے اشکال وارو ہو تا ہے کہ جب اللہ تعالی ہے ان طالمین اور مرتزین کو ہدایت تعیں دی تو پھر ان کا دوبارہ
اسلام کی طرف رجوع نہ کرنا اور توبہ نہ کرنا اور اسیخ کفر اور ارتداو پر بر قرار دونا کیول کرلا کن ندمت اور باعث مذاب ہو گاا
امام داندی نے معتزلہ کی طرف سے اس اشکال کا بیہ جواب نفل کیا ہے کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد وہ العاف اور
عنایات جیں جو اللہ تعالی ہدایت ہافتہ مومنین کو عطا فرما تا ہے اور اس کی ہدایت میں مزید ترقی عطا فرما تا ہے جیسا کہ حسب
زمل آیات سے طاجرے :

ن المائد من المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد الم

اللَّهُ لَمُعَ المُحْسِنِينَ العنكبوت: ١٩)

ادر جن لوگول نے مرابت

وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدَّى

اور جن لوگول نے مداہت بائی اللہ ان کی ہدایت کو زیارہ کر دیتا

اور جن لوگوں نے ہاری راہ بی جماد کیا ہم ضرور انسیں ای

راہیں وکھا دیں مے اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے

تبيانالترك

(مریم: ۲۱۱) ہے۔

يَهْدِيُ بِهِ النَّهُ مَنِ النَّهِ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن يُخْدِر جُهُمْ مِنَ الظَّلُمُنِ إِلَى النَّوْرِ بِإِنْهِ وَيَهْدِيْهِمْ الني صِرَ اطِ مُنْسَنَفِيْمِ (المائده ١٠)

الله اس (رسول اور كماب) كوريد ان لوكون كوبدايت دينا ب بوسلامتى كى رابول كى ايزاع كرت ين لور ان كو اب اؤن س ماريكيول س الكل كر نوركى طرف لذا سب اور ان كو صراط

منتقم ک جاہت وٹاہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آبت بی ہے قربانی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مرتدوں کو اسلام کی طرف ہوایت نہیں دیا ہیکہ یہ فربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مرتدوں پر وہ الطاف اور عنایات نہیں فرباتی ہو ہوایت یافیۃ مومنوں پر فرباتی ہے "کیاں یہ جواب اس آبت کے سیاتی اور سیاتی کے طواف ہے کیونکہ اس کے متصل بعد دو سری آبات بیں اللہ تعالیٰ نے فربانی ہے :
"ایسے لوگوں کی سزایہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے لور فرشتوں کی لور تمام لوگوں کی نوہ بیشہ اس تعنت میں رہیں گے نہ ان کے عذاب بیس شخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مسلمت دی جائے گی سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد لؤب کر ان کو دو تیک ہو گئے 'سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد لؤب کر ان لور وہ تیک ہو گئے 'سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد لؤب کر ان لور وہ تیک ہو گئے 'سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد لؤب کر

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اس آیت کا صریح مفہوم ہی ہے کہ جن لوگوں پر کھلی ہوئی نشانیاں اور والا کل اور مغہون ہوئے۔ مبادت ہے پرائیت ہائل واضح اور غیر مشتبہ ہوگی اور اس کو انہوں نے تسلیم بھی کرلیا اور پھر کسی دنباوی اور باطل غرض کی دو جہ ہے وہ مرتد ہو گئے تو اللہ تعالی انہیں وہاں انہو المام کی اور توبہ کی ہوایت نہیں دیا الاب کہ وہ خود اپنے اس ار تداو پر انہ مور ان تو اللہ تعالی ان کی توبہ تجول فرمالیتا ہے اور معترفہ کے جواب کا اس اشکال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس اشکال کا دو سرا جواب انام وازی اور طلامہ ابوالیمان اندانی دغیر منانے مشتمین الل سنت کی طرف ہے یہ نقل کیا ہے کہ بندہ جس قتل کو کرنے کا تصدر کسپ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اس قتل کو پیدا فرادیتا ہے تو جن مرتدول اور کا امواب کے بعد دوبارہ اسلام کی طرف رہے کا قصد میں نہیں کیا تو اللہ تعالی ان میں ہوایت کو تحریدا فرادیتا ہو تا ان میں ہوایت کو تحریدا فرادیا۔ معترفہ نے اس معتمل کی بدا تھی جو گا اور پھر کا فرون میں کیا تو اللہ تعالی ہوئے اور انہوں نے اسلام کی طرف رہوے کا قصد کیا تو اللہ تعالی ان میں ہوایت کو تحریک کا قصد کیا تو اللہ تعالی ہوئے اور انہوں نے اسلام کی طرف رہوے کا قصد کیا تو اللہ تعالی اور کا فرون میں کر بھی اس کے پیدا کرتا ہے تو کا فرون میں کو تراس کی طرف رہوے کا قصد کیا تو اللہ تعلی کرتا ہے اور انہوں کے کہ کافر جب کفر کا اس کے سے ہو گا اور پھر کا فرائے کا ہوئے اور اس کو سرا اس کے کسب اور افتیار کی دچہ سے دی جائے گیا اور ان سرت میں بنیاری افتیان ہے ہوں اس کو سرا اس کے کسب اور افتیار کی دچہ سے دی جائے گیا ور انہال سنت میں بنیاری افتیان ہے ہو کہ معترفہ ہو کہ جو کی کو د خالق ہے مو می دور اس معترفہ اور انہاں سنت میں بنیاری افتیان سنت میں بنیاری افتیان کی جائے گیا کہ در انہاں سنت میں بنیاری افتیان سے جہ معترفہ ہو گئی ہوئی کے معترفہ ہو گئی کے انہاں اسے افتیاں کی دور خالق ہے مو می وراصل معترفہ اور ان سان اپنے افتیال کا خود خالق ہے مو می دور اس کے کسب اور انہال سنت میں بنیاری افتیان کی دور اس کے کہ معترفہ ہو کیا کو دور خالق ہے مور میں دور اس کے کسب اور انہال سنت میں بنیاری افتیار کی دور اس کے کہ معترفہ ہو گئی کی دور انہوں کو دور خالق ہے مور میں دور اس کی دور کا تو اس کو دور انہوں کی کو دور انہوں کو کا کو دور انہوں کے دور انہوں کیا کو دور انہوں کی دور انہوں ک

خالق ہے اور انسان کو جزاء اور سزا اس کے کسب اور اختیار کی وجہ ہے دی جاتی ہے۔ اس اشکال کا دو سرا جواب جس کی طرف میرا زبمن متوجہ ہوا وہ میہ ہے کہ جو لوگ حق اور ہدایت کے بالکل واضح اور فیر مشتبہ ہوئے اور پھراس کو تیول کرنے کے بعد اس سے مرتد ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو انلد تعالیٰ بہ طور سزا ازخود ہدایت رئیس وٹا البتہ آگروہ اس ارتداد پر نادم اور تائب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نوبہ تبول فرمالیتا ہے۔

ا ہے ایمان کا خالق ہے اور کافرائے کفر کا اور الل سنت کا غرجب سرے کہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالی ہے البت انسان جس

نعل کو اختیار کرتاہے اور اس کا کسب اور اوادہ کرتاہے اللہ تعالی اس فعل کو پردا فرمانتاہے 'انسان کاسب ہے اور اللہ تعالی

تبيان التراو

اور اس اشکل کا تیسرا جواب ہے کہ جو لوگ اسلام کی تھانیت کو دلا کل تور کملی کملی نشانیوں ہے جان بچے بھراس کو مان کے اس کے بعد وہ کمی باطلی غرض کی بناہ پر مرتز ہو گئے تو اللہ تعالی ان کو جبرا "ہر ایت نسیں دینا کہ ان کو پہ زور اسلام میں واضل کردے کہاں! جو از خود ناوم اور تائب ہو اور اسلام کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالی اس کی قربہ قبول فرمالیتا ہے۔ شخص این احس اصلاحی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں :

اصلای صاحب کی اس تقیر کا عاصل ہے ہے کہ افتد تعلق مرتدون کو دین اسلام کی طرف ہدایت تو دیتا ہے لیکن ان کو افتد علی مرتد ہوں جنت کی ہدایت نہیں دیتا جب کہ قرآن مجید شل ہے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں افتد تعالی ان کو از خود اسلام کی طرف ہدایت شمیں دیتا الله ہے کہ وہ خود اسلام کی طرف پلٹ آئیں انیزیمان پر اصل افتکال ہے تفاکہ جب افتد مرتدوں اور ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا تو پاران کے توبہ نہ کرنے اور اسلام کی طرف نہ لوشتے میں ان کاکیا قصور ہے؟ اصلامی صاحب کی تقریر میں اس کاکوئی جواب نہیں ہے۔

نيز يخ اين احس املاي لكه بي :

استلامروم اس بدابیت کاعام مقموم ای مراو لینتے ہیں ان کے زرویک یمال بنی امرائیل کے لیے جس بدابیت کی نفی کی ہے وہ من حیث القوم ہے امن حیث الافراد نمیں ہے امطلب یہ ہے کہ جو قوم ایسے شدید جرائم کی مرتکب ہوتی ہے اس کے اسلام کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے۔ (قدر قرآن ج۲ص سے اسمعلیوں فاران فاؤنڈیش فاہور)

ی این احسن اعملای کے استاذ گرامی فرائی صاحب کی تغییر بھی سیح نہیں ہے کیو کھ اس آبیت ہیں اللہ تعالی نے ان اور کھلی کھلی نشانیوں سے جائے اور پھر بلانے کے بعد کافر ہو مجھے اور اور کھلی کھلی نشانیوں سے جائے اور پھر بلانے کے بعد کافر ہو مجھے اور کھلی کھلی نشانیوں سے جائے اور پھر بلانے مسلمان ہوئی اور پھر اس کھا بھر ہے کہ بنواسرائیل مسلمان ہوئی اور پھر اس کے بعد کافر ہو گئی اور یہ بالکل بدیمی ہے البتہ بنواسرائیل کے بعض افراد پر یہ بات صادق آئی ہے کہ وہ اسمام کی صد افت کو پھوان کر مسلمان ہو مجھے اور پھر افرانی باخلہ کی وجہ سے پھر کفری طرف اوٹ سے ان بین میں ہے بعض آدم مرکب کفر پر یر قرار رہے اور بعض نادم مرکب کفر پر یر قرار رہے اور بعض نادم مرکب کفر پر یر قرار رہے اور بعض نادم اور اندر نوانی کے ان کی توبہ قبول فرائی۔

مفتی محد شقع دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ می آیت کی تغییر میں اپنا استانی الرق علی تعانوی ہے نقل کرتے ہیں :

اس آنت سے بظاہر یہ شبہ ہو گا ہے کہ کسی کو مرتد ہوئے کے بعد ہدایت نصیب تمیں ہوتی طا نکہ واقعہ اس کے
طاف ہے کیو نکہ بہت سے لوگ مرتد ہوئے کے بعد ایمان قبول کرکے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یمان ہو
ہدایت کی نفی کی گئے ہاں کی مثل ہارے محاورات میں ایس ہے جسے کسی بدمعاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ ہے سزادے اور
وہ کے کہ جھے کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے محصوصی عابت فرمائی ہے اور اس کے جواب میں کماجادے کہ ایسے بدمعاش کو ہم
وہ سے کہ جملے کو حاکم نے اپنے امر خصوصی عابت فرمائی ہے اور اس کے جواب میں کماجادے کہ ایسے بدمعاش کو ہم
وہ محصوصیت کیول دینے گئے ایسی یہ امر خصوصیت ہی شہیں اور یہ مطلب تمیں ہو آگہ ایسا فضص کسی طرح قابل خصوصیت

تبيانالتك

ين بوسكن أكر شائستدين جلوے-(يون القرآن) (معارف القرآن ج اص ١٠٥ مملوم كراجي)

اس تغیر کا فیر صبح مونا الکل واضح ہے اس ایت ہے یہ مطلب کمال لکتا ہے کہ سمی کو مرتد ہونے کے بعد بدایت تعیب تبیں ہوتی۔ جب کہ اللہ تعالی نے صراحت استناء بیان فرمایا ہے: سوالان لوگوں کے جنوں نے اس کے بعد توب

رلی لوروہ نیک ہو میجئے مواللہ بہت بخشنے والا بے حدرتم قرمانے والا ہے-

اصل بات یہ ہے کہ آکٹر مغسرین نے اس آیت پر ہونے والے اشکال کو چھیڑا بی نمیں اور مرمری تغییر کرے گزر مع والمائك تفيركرن كامطنب بل يرب كه قرآن مجيدي وارد موف واساله الثكالت كودوركيا جاس اوراس بس بيدا ہوئے والی الجمنوں سے ڈیٹوں کو صاف کیا جائے اور بعض مفسرین نے ہماں تیل و قال کی اور موشکافیال تکالیس نمیکن الن کا ذان اصل اشکال اور اعتراض کی طرف متوجه نسیس ہوسکا-

اور وي

اور وہ حالت کفریں مرکئے ، ان بیسے اگر کوئی تنفع تمام

L 081 5 01 الحجی) قدیم میں مصے تو وہ اس سے مرکز تیول جمیں کی جا

وردناک عزاب سے اور ان کا کوئی مردگار جیس ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک جن لوگول نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے اور زیادہ کفر کیا۔ (آل عمران : ۹۰)

مرقدین کے کفریس زیادتی کابیان

جو لوگ مرتد ہو سکتے اور انسون نے ارتداد کے بعد لور زیادہ کفر کیا اس کفریس زیادتی کی حسب ذیل دجوہ بیان کی منی

(۱) الل كتب سيدتا محد الأنظم كي بعثت عيل آب ير ايمان لے آئے تھا كارجب آپ معوث ہو سے او انهول فے

تهيبان القرآن

ا کی کا کفر کیا مجروقا" فوقا" آپ پر طعن کرکے اور موسین کے دلول میں آپ کی نبوت کے خلاف مشکوک و شہدات ڈال کھی کر کر ممکنب میں تحریف کرکے اللہ تعالی ہے کیے ہوئے میشاق کو تو ڈکر اور کھلے ہوئے مجزات دیکھنے کے باوجود ہث وحری ہے آپ کامبلسل انکار کرکے لیادہ کفر کرتے رہے۔

(۱) بیود پہلے حضرت موئی علیہ انسلام پر ایمان لائے تھے' پھر حضرت عیسیٰ علیہ انسلام اور انجیل کا افکار کرکے کا فرجو گئے' پھر سیدنا محد مطابیع اور قرآن مجید کا انکار کرکے انہوں نے اور زیادہ کفر کیا۔

(٣) یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہو مرتد ہو کر کلہ کرمہ بیلے محے کا اور کا زیادہ کفریہ تھاکہ وہ مکہ میں آپ کے خلاف گھات لگا کر بیٹھ سکتے " تاکہ آپ کو نقصان پہنچا ہیں۔

(۱) اس سے مراورہ لوگ ہیں جو مرتد ہو سے اور کفریش ان کی زیادتی ہد تنی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے ظاف سازشیں کرنے کے لیے نفاقا" مسلمان ہو گئے۔ طاوہ ازیں مرتدین کے کفریس زیادتی کے متعلق مطلقانیہ ہمی کہا جا سکتا ہے کہ مرتد کا اپنے ارتدادیر اصراد کرنا اور اسلام کی طرف رجوع نہ کرنا یہ ہمی اس کے کفریس زیادتی ہے۔ مرتدین کی لوب قبول نہ ہوئے کا محمل

اس آیت میں فرمایا ہے ۔ " ہے شک جن اوگوں نے اسپے ایمان کے بعد کفر کیا گیرانہوں نے اور زیادہ کفر کیا ان کی توبہ جرگز قبیل نہیں کی جائے گے۔ " اس سے معلوم ہوا کہ مرتدین کی توبہ قبول نہیں ہوگ عالا نکہ اس سے بہلی آیت میں مرتدین کے خوب فرمایا تھا : "مروا ان لوگول کے جنول نے اس کے بعد توبہ کرئی اور وہ نیک ہوگئے "سو اللہ بہت کے مرتدین کی توبہ قبول کرئی جائے گی اور میہ ان دو آینوں میں تحارض ہے "اس کا جواب یہ ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرئی جائے گی اور اس آیت کا تقاضا ہے ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرئی جائے گی اور میہ ان کی توبہ ہرگز میں تحارض ہے "اس کا جواب یہ ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرئی جائے گی اور اس آیت میں جو قربایا ہے ان کی توبہ ہرگز تبیل نہیں کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان کی توبہ ہرگز تبیل نہیں کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان اور اس آیت میں کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان اور اس آیت میں کا جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان اور اس آیت میں کا جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان اور اس آیت میں کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان اور اس آیت میں کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان کی توبہ جس کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان اور اس آیت میں کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان اور اس آیت میں کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس دیل کی توبہ جس کی جائے گی اس کی حسب دیل توجہ جس ان کی توبہ جس کی جائے گی اس کی حسب دیل تو توجہ جس ان کی توبہ جس کی جائے گی اس کی حسب دیل تو توجہ جس ان کی توبہ جس کی جائے گی اس کی حسب دیل تو توجہ جس ان کی توبہ جس کی جائے گی اس کی حسب دیل کی توبہ جس کی جسب دیل کی توبہ جس کی جسب دیل کی توبہ جسب کی جسب کی توبہ جس کی جسب دیل کی توبہ جس کی توبہ جس کی جسب کی توبہ جس کی جسب دیل کی توبہ جس کی توبہ جس کی جسب کی توبہ جس کی توبہ جس کی توبہ جس کی توبہ جس کی توبہ جس کی توبہ جسب دیل کی توبہ جس کی توبہ جس کی توبہ جس کی توبہ جس کی توبہ کی توبہ کی توبہ جس کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کی ت

(۱) ہولوگ غررہ موت اور نزع دوح کے دفت توبہ کریں با اخمدی عذاب کو دیکھ کرتوبہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے ۔

ی قرآن مجید میں ہے:

ان او کول کی توبہ قبول شیں ہوگی جو مسلسل محناہ کرتے رہیے ہیں حتی کہ ان میں ہے جب کسی کو موت آئے تو وہ کیے کہ جی نے اب توبہ کی اور نہ ان او کول کی توبہ قبول ہوگی جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے دروناک عذاب تیاد کیا ہے۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبُهُ لِلَّذِ يُنَ يَهُ مَلُونَ السَّيّاتِ حَنِّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْأَنَ وَلَلَالَدِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفًا أَزُّ أُولِيْكَ آعُتَلْنَا لَهُمْ عَذَابًا الِيْمًا (النسآء: ٨)

(۱) جو لوگ عالت کفرر مرجائے ہیں ان کی توبہ مربے کے بعد قبل نہیں ہوگی جیسا کہ ندکور الصدر آیت کے آخریں فہلا ہے۔

(٣) بولوگ أيك كفرے مائي بوكردو سرم كفرى طرف لوشنة إن مثلاً يمون مد نصرانيت كى طرف رجوع كرتے إي ان كى توب قبول جيس بوگ-

(۱) کفرر مرناقیہ قبول نہ ہونے کا سبب سے اس آیت میں مسب کا ذکر ہے اور اس سے سبب کا ارادہ کیا ہے اور توبہ وقبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ جو نوگ مرتد ہو مجھ اور بار بار کفرکرتے رہے (بیسے بعض معاندین بہور اور منافقین تھے)

مُبِيان القرآل

لا کفرو میں کے۔

(۵) اس سے مرادیہ ہے کہ جن لوگوں نے حالت کفرادر ارتداد میں اپنے گناہوں ہے توبہ کی ان کی توبہ تبول نہیں ہوگ کی نکہ مختلہ وں سے توبہ کی ان کی توبہ تبول نہیں ہوگ کی نکہ مختلہ وں سے کہ جس نے اپنے کفرادر ارتدادے توبہ کی اس کی توبہ تبول نہیں ہوگی۔

(۱) جن لوگون نے مرف زبان سے توبہ کی اخلاص اور صدق نیت سے توبہ نہیں گی ان کی توبہ تبول نہیں ہوگی۔ (۷) جن بوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا بھر کفریل زیادتی کی پھراس کفریس زیادتی سے توبہ کی اور اصل کفرسے توبہ نہیں سے ایک نامین میں ایک کے بعد کفر کیا بھر کفریل زیادتی کی پھراس کفریس زیادتی سے توبہ کی اور اصل کفرسے توبہ نہیں

کی ان کی توبه قبول نمیں ہوگ۔

ایک سوال سے کہ اس آبت میں حصر کے ساتھ فرمایا ہے "وبی لوگ محراہ ہیں۔" حالانکہ ان کے علاوہ دیگر کفار بھی محراہ ہیں' پھر یہ حصر کیونکر سیجے ہوگا' اس کا جواب ہے ہے کہ جو لوگ یاد بار کفر کریں وہ مکمل محراہ ہیں' آگر چہ دو سرے بھی محمراہ ہیں۔۔

الله تعالیٰ کاارشادہے : بے شک جن او کون نے کفر کیاوہ حالت کفریس مرکئے ان بیں سے اگر کوئی محنص تمام (ردئے) زشن کو بھر کر سونا بھی فدریے میں دے تو وہ اس سے جرگز قبول نہیں کیا جائے گا' ان می لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مدکار نہیں ہے۔ (آل عمران : ۴)

ایمان کے مغبول مولے یا نہ مولے کے اعتبار سے کفار کی تین فتمیں

ندکور الصدر آبیات میں اللہ تعالی نے کافروں کی ان کے ایمان مقبول ہوئے بیانہ ہوئے کے اعتبار سے تین فتمیں بیان فرمائی ہیں :

(1) جو تحف اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے اور آوم مرگ کفریر قائم رہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرما آیا ۔ اور اس کو جرائے یا سزامو مہابت نہیں دیتا اس کے لیے سخت سزاہ وہ بھیٹہ جہنم میں رہے گا اس کے عذاب میں سخفیف کی جائے گی نہ اس کو مسلمت دی جائے گی البعثہ ان میں سے جو شخص نادم اور آئب ہو کیا اور اس نے بدا بھالیوں کی تلافی کی اور نیک عمل کرلیے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس کے لیے رحمت اور منفرت کا دروازہ کھا ہوا ہے۔

(۱) جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور مسلسل کفر کرتے رہے اور موست کو دیکھ کر نؤبہ کی یا صرف ڈبان سے نؤب کی اور دل سے توبہ حمیس کی اللہ نتعانی ان کی نؤبہ کو قبول حمیس قرمائے گا۔

(۳) ہو کافر کفریر فوت ہو تھیا اللہ تعالی اس کی تھی کو ہر گر قبول نہیں فرائے گا خواہ اس نے عبادت کی نیت سے روے نشان کے برابر سونا خیرات کیا ہو اور نہ روست زمین کے برابر سونا آ خرت میں اس کے عذاب کا فدریہ ہو سکتاہے قرآن جید

40

رِأَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ آنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْكُمُ قَدِّمِثُلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْفِيَالْمُوْمَا ثُقَيِّلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَلَابُ الِيُمْ

(المائده: ۳۹)

ہے ذک جن لوگوں نے کفرکیا اگر این کے پاس رو ، وین کی تمام چیزس ہول اور ائن ای اور چیزس (بھی) ہول ماکہ دہ این کو قیامت کے دان عذاب ہے نہتے کے لیے فدیے دیں او وہ ان ہے قول جیس کی جاکمن کی اور ان کے لیے نمایت دردناک عذاب قام محرين اساعيل عفاري متوني ١٥٧ه ووايت كرتي ي

جعزت النس بن مالک والی بران کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا فرماتے تھے قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کما جائے گا ہے۔
اس سے کما جائے گا یہ بنا کہ اگر جیرے پاس انا سونا ہو کہ تمام ذین کو بھر لے کیا تو اس کو قدید بنس وے گا؟ وہ کے گا:
ہیں!اس سے کما جائے گا تخد سے تو دنیا میں اس سے کہیں آسمان چیز (اللہ تعالی کو داسد مائے) کا سوال کیا کمیا تھا۔

(منح اخارى ج ماص ٩١٨ معطبوم لور محراص الطائع كراجي ١٨١١ه)

امام احمد بن منبل متوفی اس بور کے بھی اس مدیث کو روایت کیا اور اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ خان کیا ہے سور اَ مائدہ کی اس آیت کو تلاوت فرملیا۔ (منداحمدج ۴۱۸ مطبور کمتب اسلامی تدیت ۱۳۹۸)

آگریہ اعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن کافرنؤ کمی تھجور کی تھوتھلی جیسی حقیرچیز کا بھی مالک نمیں ہو گاتواس کے متعلق تمام زمین بحرسونافد یہ کرناکس طرح متصور ہو سکتاہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ آگر دنیاجی کافرنے انتاسوناخیرات کیا ہو پھر مجمی وہ قبول نہیں کیا جائے تھا ور دو سرا جواب یہ ہے کہ آگر ہالفرض قیامت کے دن کا فرکے پاس انتاسونا ہو اوروہ اس کو اللہ کے عذاب سے بہتے کے لیے فدید ویٹا جائے تویہ فدیہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا۔

نیزاس نے پہلے ہم مجھے مسلم کے حوالے کے بید حدیث بیان کر بچے ہیں کہ حبرت اُم اُلمومنین عائفہ صدیقہ رضی اللہ مندا نے ہی مائی ہے ہوجیا کہ زبانہ جاہایت ہیں ابن جدعان بہت شکیاں کرنا تھا معمانوں کو کھلا تا تھا تدریوں کو آزاد کرا تا تھا معمانوں کو کھلا تا تھا تدریوں کو آزاد کرا تا تھا میں کو کھلا تا تھا کھلا تا تھا کہا اس کو اس سے نقع ہوگا؟ آپ نے فرمالا نہیں اس نے آیک دان مجی سے نہیں کھا ۔ اسے میرے دب آیامت کے دان میری خطاؤں کو بخش دینا۔

اس آبت کے اخیر میں فربلا ہے کہ کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کور اس بی حصر فربلا ہے لیعنی صرف ان ہی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس آبت میں مومنین کے لیے شفاعت کے قبول ہونے کا مبوت ہے کیونکہ آگر مومنوں کے لیے ہمی شفاعت کا لیے ہمی شفاعت کا لیے ہمی شفاعت کا لیے ہمی شفاعت کا مقبول نہ ہو تو اول تو حصر مسجع نہیں رہے گا۔ نانیا "آگر مسلمانوں اور کافروں دونوں کے حق میں شفاعت کا مقبول نہ ہو تو اول تو حصر مسجع نہیں رہے گا۔ نانیا "آگر مسلمانوں اور کافروں دونوں کے حق میں شفاعت کا مقبول نہ ہونا مشترک ہو تو یہ چیز صرف کافروں کے لیے کہوں کر حسرت و حملان اور دعید کا سبب بن سکتی ہے۔

لَنْ تَنَالُوا لَبِرِّحَتَى تُنَفِقُو الْمِمَا يُحِبُّونَ أُومَا تُنُفِقُوا

م مرازی بین ماس رعوسے من کہ اس بیزے خوج کروجی کو می ایسند کرتے ہر الدتم میں بیز کو بی تروی

مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيْمُ ﴿

كست يو ، الله اى كو توب جاست والاسه ٥

اس سے پہلی آیت بیں فرمایا تھا کہ کافر اگر قیاست کے دن بالفرض ردئے زبین کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو وہ متعول نہیں ہوگا تب سے سوال پیدا ہوا کہ صدقہ کب قبول ہوگا کس کا قبول ہوگا اور کون سے صدقہ کی قبولیت زیادہ متوقع ہے تب اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ صدقہ کرنا بر (نیکی) ہے اور ایرار کاصدقہ قبول ہوگا اور نیکی تب حاصل ہوگی جب بیان چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے جو انسان کوسب سے زیادہ پہند ہوں۔

(Pasiling

تهيأن القرآن

ير كالفوى اور شرى معنى

علامه سيد محر مرتفتي حيني زيدي حنى منوني ٥٠ ويد كلية بي :

پر کامعن ہے صلہ 'جب مکوئی تھنم صلہ رحی کرے تو کہتے ہیں اس نے پر ک وران جید کی اور دیل ایت ای معن

يں ہے :

(الممتحنه : ٨)

؟ اور الله تعالى كاارشاد ب

كَنْ تَنَالُوا الِّبِرَّ حَتْنَى لُنُوفِقُوا مِمَّا تُوبِيُّونَ

مم اس والت ك بركز يريين فيكي نه باسكو كر جب تك تم

جن لوگول نے تم ہے وین جن جنگ نہیں کی اور حمیس

تمارے محدول سے جیس نکالا اللہ تعالی حبیس ان کے ساتھ بر

کرنے لیمیٰ معرل اور احسان کاسلوک کرنے ہے منع نہیں فرما آیا ہے

شك الشاعدل كرفي والون كويسند قرما ما ي

والمعمران: ٩٢) الماينديده بيزون عن عليه فري ندكو-

الو منصور نے کما پر دنیا اور آخرت کی خیر کو کہتے ہیں افتہ تعالی نے بندے کو جو ہدایت اور اچھی چیس عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کی خیر ہے ہم کو دنیا افتہ تعالی اپنی رخت اور اچھی چیس عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کی خیر ہے اور جنت ہیں داکی تعتول کا حصول آخرت کی خیر ہے (افتہ تعالی اپنی رخت اور کرم ہے ہم کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے آئین) رسول اللہ ملائیکام کا ارشاد ہے ہیشہ سچائی پر رہو کیونکہ سچائی برکی ہدایت و جی ہے اخرار کے اور آخرت کی خیر نے کہ ایر ہے مراد صلاح (در تنگی) ہے اور بعض نے کہ ایر ہے کہ ایر ہے مراد خیر ہے اور بعض نے کہ ایر ہے مراد خیر ہے اور میں اس سے زیادہ جائے برکی اور کوئی تقیر جیس ہے کو تکہ یہ تمام اقوال کو جائے ہے۔

لوگوں کے ماتھ حسن سلوک کرنا پر ہے "ہمارے مختے نے بیان کیا کہ بعض اہل افت نے کہا کہ پر کا اصل معنی و سوت ہے ہوکے مقابلہ میں پر کا لفظ اس سے ماخوذ ہے " مجریہ افظ شففت " احسان اور صلہ میں مشہور ہو گیا" مصنف (صاحب قاموس) نے بسائر ہیں کما ہے کہ بر کا معنی ہے فعل خبر میں اوسے 'مجی یہ لفظ اللہ عزو بال کی طرف منہوب ہوتا ہے اور المعارب کہ اجا تا ہے بعنی بندے نے زیادہ المبدر به کما جاتا ہے بعنی بندے نے زیادہ المبدر به کما جاتا ہے اور مجی بندے کی طرف منہوب ہوتا ہے اور بر العبدر به کما جاتا ہے بعنی بندے نے زیادہ عبارت کی " یہ لفظ اللہ تعالی کی طرف منہوب ہوتا قراب عطا کرنے اور بندے کی طرف منہوب ہوتا اطاعت کے معنی ہیں عبارت کی " یہ لفظ اللہ تعالی کی طرف منہوب ہوتا الماعت کے معنی ہیں ہے اطاعت کی آبیت ان دوتوں قدموں کوشامل ہے :

اصل بر (نیکی) میے تہیں ہے کہ تم اپنا مند مشرق یا معرب کی طرف پھیرلو البتہ اصل براس فعض کی ہے بو اللہ تعالی اور ز البتہ اصل براس فعض کی ہے بو اللہ تعالی اور بال افرات فرشتوں البتہ اصل براس فعض کی ہے بو اللہ اور بال سے اور بال سے مہت کے ہاوجود (اللہ کے لیے) رشتہ وقروں مسکیلوں اسافروں اسوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے بال دے اور نماڈ قائم کرنے اور ذکوۃ اوا کرے اور عمد کرنے کے بور جمد اور نمی میر کرنے والے اور تکلیف اور مختی میں میر کرنے والے اور تکلیف اور مختی میں میر کرنے والے اور تکلیف اور مختی میں میر کرنے والے۔ یہی

بيان التراه

### الْوُلِّكُ الَّذِيْنَ صَلَغُوا فَوَالِكِكَ هُمُ الْمُثَنَّقُونَ الْكَ(مِن)مان إلى الرائيل تن ير-(البقرة به عنه)

روایت ہے کہ نبی ہاڑی ہے برے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس آبت کی تلاوت کی کیونکہ یہ آبت اعتقاد" انگل فرانعن "نواغل بروالدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشمل ہے۔

(مَلْ العروس شمع القاموس ساص ١١٥٥-١١١١م طيوم المطيعة الخيرية مصر ١٠١١١٠)

نیک کے حصول کے لیے محلہ کرام کااپنی محبوب چیزوں کو صدقہ کرنا

لام محربن اساميل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين:

معرت ائس بن مالک فاتھ بیان کرتے ہیں کہ معرت او طور وفاتھ دینہ کی دول کے فاظ سے سب سے زیادہ ملدار سے اور ان کاسب سے زیادہ بار برہ افراغ بھا ہے تھا ہے مجد (نبوی) کے سامنے تھا رسول اللہ ظاہیا ہیں بارغ میں داخل ہوئے اور اس کا بیٹھا بالی چیے " معرت الس والھ بیان کرتے ہیں کہ بہب یہ آیت نازل ہوئی : "تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو کے حتی کہ اس چیز سے خرج کرد جس کو تم پہند کرتے ہو " بب معرت او طور والا اللہ کا اللہ طابھیا ہے اللہ علی اللہ کا اور مرش کیا : یا رسول اللہ اللہ فرا آلے ہوئی ہا تھی کہ اس چیز سے خرج کو جس کو تم پہند کرتے ہو " بب معرت او مول اللہ کی راہ میں مدد ہے خرج کو جس کو تم پہند کرتے ہو اللہ علی بیرہ ہے اور یہ اللہ کی راہ میں مدد ہے اور میں اللہ کا اور یہ اللہ کی اور آئی ہوئی ہیں اس کے ایج کی توقع رکھی ہوں " یا رسول اللہ اللہ کی اور تم فرایا چھوڑ کہ ہے ایم کی توقع رکھی ہوں " یا رسول اللہ کا چاہ ہی فرایا چھوڑ کہ نہیں اللہ کی اور شری دانے میں اور اس کو دی دو " معرت او طور نے کہ اس کو این میں ایس کے ایج کی توقع رکھی ہوں " یا رسول اللہ اللہ اس کو این میں اور میں دانے میں اور این داروں کو دے دو " معرت ابو طور نے کہایا رسول اللہ میں ایسانی کروں گا گیا میں تعنیم کردیا۔ اس باغ کو اپنے دشتہ داروں اور دین ہی تعنیم کردیا۔

(میح بخاری براص ۱۹۸۰ مطبوعه تو ر محراصح المطالع کراچی ۱۸۳۱ه)

اس مديث سے حسب ذيل مساكل معلوم بوے :

(ا) زمینون اور باغلت کو اپنی مکیت میں رکھتا جائز ہے اس میں ان لوگوں کارد ہے جو زمینوں کی شخصی مکیت کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور اس میں اس دوایت کا بھی رد ہے جو حضرت حبد اللہ بن مسعود بڑات کی طرف منسوب ہے کہ زمینوں کو نہ رکھو ور نہ تم دنیا میں رخبت کرد گے۔

(ب) دوست کے باغ سے بانی بینا اور پیش کھانا جائزے اس طرح اس کے مکان سے کھانا کھانا بھی جائز ہے بشرطبیکہ اس کا دوست اس سے خوش ہوتا ہو ' ہیز اس صدیث سے بیر بھی معلوم ہوآ کہ علمانو کا باغلت میں جانا جائز ہے۔

(ع) علام اور صالحین سے مشورہ لینا جائز ہے اخواہ مشورہ صدفتہ و خیرات سے متعلق ہو باکسی اور نظی عباوت ہے او باکا کوئی معاملہ ہو اور این محبوب چیز کو فرج کرتے کے متعلق ہمی مشورہ کرنا جائز ہے۔

(۱) اگر کسی بال کو مطلق د تف کیا جائے اور اس کے خریج کرنے کی در کو متعین نہ کیا جائے پھر بھی و نف کرنا سیجے ہے اور جب تک قبول نہ کیا جائے د کالت سیجے نہیں ہے۔

وا) لين وشته وارول اور خاندان كے ديگر فريوں پر نظى مدقه كرنادو مركے كوكوں پر مدقه كرتے سے افغل ب اور اس

بتهيان القرأن

مسلدوق

کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نمی مان کا اے فرایا۔ "تممارے لیے دد اجر ہیں رشتہ وارول سے حس سلوک کا اور مردقہ کا۔" نیز سمجے بٹاری (کماب المب) میں ہے کہ جب حضرت میموند رضی اللہ عندانے اپنی ایک کنیزکو آزاد کر دیاتو آپ نے فرایا اگر تم یہ اپنے مامووں کو دے دیاتیں تو حمیس زیادہ اجر ہوتا۔

المام الوجعفر محدين جرم طبري متوفى ١٣٠٠ روايت كرت بين

ایوب بیان کرتے ہیں کہ جب سے آبت نازل ہوئی لن تنا لوا البر حتی تنفقوا مما تحیون تو حضرت زیر

من حادی دائی دسول اللہ کی خدمت میں اپنے محیوب محو ڈے کوسلے کر آئے اور عرض کیا: یا دسول اللہ اللہ کی دائی دائی میں

ہے ' دسول اللہ طافی اللہ علی خوا (ان کے بیٹے) حضرت اسامہ من زید بن حادیہ دائی کو دے دیا محسنت زید بن حادیث اس پر

رتجیدہ ہوئے 'جب می طافی اس کے اس کیفیت کو ویکھا تو آپ نے فرمایا سنو بے شک اللہ تعالی نے تمادے اس صدقہ
کو قبل کرلیا ہے۔ (جاس البیان من عمر کا اس کیفیت کو ویکھا تو آپ نے فرمایا سنو ہے شک اللہ تعالی نے تمادے اس صدقہ
کو قبل کرلیا ہے۔ (جاس البیان من عمر کا اس کیفیت کو ویکھا تو آپ نے فرمایا سنو ہے شک اللہ تعالی نے تمادے اس صدقہ

مافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كيرشافي متونى المصح العظ بين:

الم بزار اپنی سند کے ساتھ مواہت کرتے ہیں کہ حضرت حبراللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرائے ہیں کہ جب جھے یہ آبت یا آئی ان تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون قومی نے اللہ تعالی کی دی ہوئی انعتوں ہیں عور کیا کہ کون کی مت جھے سب سے زیادہ محبوب ہے کو ہیں نے دیکھا کہ ایک مومی کنیز تھی جو جھے زیادہ محبوب تھی ہیں ہے کہا یہ اللہ سکے لیے آزاد ہے سواب آگر ہی اس کی طرف او قاتواس سے فکاح کر ایتا۔

( تغییرانقران ج ۲ ص ای معطبوعه اواره اندلس بیروت ۱۳۸۵ ادر)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى الاح لكهية جين:

الم این جریر اور امام این المنذر نے اپنی اپنی سندول کے ساتھ روابت کیا ہے کہ حضرت عمرین الحطاب نے حضرت الاموی الشعری کو تکھا کہ وہ این کے لیے قیدیوں میں سے آیک کنیز خریدلیں محضرت عمر نے اس کنیز کو بلایا اور کہا اللہ تعالی فرمانا ہے : "تم ہرگزینکی نہیں حاصل کر سکو کے تن کہ اس چیز سے خرج کروجس کو تم پہند کرتے ہو۔" پھر آپ نے اس کنیز کو آزاد کردیا۔

للم آجر حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمائے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیلا کے پاس (کی ہوئی) کوہ التی گئی کے ب نے اس کو خود کھایا نہ اس سے منع فرمایا میں نے عرض کیا تا یا رسول اللہ اتنا ہم یہ مسکینوں کو کھنا دیں؟ رسول اللہ ظاہلا نے فرمایا جس چیز کو تم خود نہیں کھائے وہ وہ مروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ امام این الحمندر ماضے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت این عمر شکر خرید کراس کو صدقہ کروسیت ہم نے مشورہ دیا آگر آپ اس شکر کے بدلہ طعام خرید لیس تو اس سے ان کو بہت قائمہ ہو گا حضرت این حمر نے فرمایا میں جانا ہوں تم جو کھے کہ رہے ہو الیکن میں نے رسول اللہ طابی ہے یہ سامے کہ اللہ تعالی

يباناتكراك

رمانا ہے۔ "تم ہر کو یکی حاصل شیں کر سکو کے حق کہ اس چیزے خرج کروجس کو تم پند کرتے ہو۔" (الدر المنورج ١٩ص ١٥ مطبوعه كمنة اليالله النظمي الران)

يتديده اور محبوب مل كامعيار

مل محبوب مين محبت عد مرادي ب كد جس چيزى طرف عس كاميان مواوراس چيزي اس كادل الكارب اي وجہ سے اس چیز کو خریج کرنا نفس پر بست شاق اور وشوار ہو آ ہے اور اس بناء پر ان مسلمانوں کی عدح کی گئی ہے جو اپنی محبوب چیزوں کو خدا کی راویس خرج کردیے ہیں وران مجیدیں ہے:

ادروه طعام ع محبت كم باد جود مسكين سيتم اور قبري كو كما

وَيُظْهِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّبِهِ مِشْكِيْبًا وَيَتِينَمُنَا كُوَايِسِيرًا ١ إِنَّهَا مُعُلِعِمُكُمُ لِوَجُو اللَّهِ ويدين (اور كنة بين) بم حمين مرف الله كى رضاك لي لَا نُورُيْكُ وَنْكُمْ جَزَآءُولًا شُكُورًا (الدهر: ٩-٨) كلات بن بم مّ الكور الما الماج بن مبال-

بعض علاء کے کمامل محبوب سے مراویہ ہے کہ انسان کو خود اس مل کی ضرورت ہو میکیونکہ جو لوگ اپنی ضروریات كے باوجود مال كودو مرول ير خريج كروية بي الله تعالى في ان كى عدح فرماكى ب :

اور دورد مرول کو این اور ترجی دیتے ہیں خواہ انہیں (خود) شدید ماجت ہو اور جو لوگ ایٹ لفس کے بکل سے بچاہے مجاتے تو

وَيُتُوْثِرُوُنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً مُوَمَنُ أَيُوٰقَ شُنَّحَ نَفْسِهِ فَأُولَاكَ هُمُ المُفَلِحُونَ۞(الحشر : ٥)

وي لوگ كاسياب ين-اور بعض علاء نے یہ کما کہ مل محبوب سے مراویہ ہے کہ وہ چیز فی نفسہ مجمع اور لاکن استعمال ہو" روی" خبیث اور نا قابل استعل نہ ہو جیسے کے سڑے چھل خراب ہو جانے کے بعد بربودار کھانا مت زیادہ بوسیدہ اور چھنے ہوئے کیڑے ان

کا استدالل اس آیت سے :

اے ایمان والوہ اللہ کی راہ میں این کمائی ہے حمدہ چروال کو خرج كروا اور ان جرون بس ست جن كو ايم في تمهار عد اليه زين ے پیداکیاہے اور جو روی اور ٹاکارہ چر بواس کودیے کا ارارہ (بھی) تدكروكر (راه خدايس) اس من سي خرج كرف لكو عاد تكرتم خود مجى اس كو فينے دائے نہيں ہوسوااس كے كہ تم چھم يوشى كرو۔

لَّا يُّهَا الَّذِينَ أَمَنُّوا أَنْهِفُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبُتُمُ وَمِثَمَا آخَرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْآرْضِ وَلَا تَيَمُّمُوا الْحَبِيثَ رَبُّهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُنَّمُوا الْحَبِيثَ رَبُّهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُنَّمُوا خِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيُوالبقره: ٩١٤)

المام محمد بن اساميل بخاري روايت كرتے بيں :

معترت الس والدين كرتے بيں كه أي المائل في مرابا تم بي سے اس وقت تك كوئى مخص (كال) مرمن حمين مو سكاجب تك كدوه اسين بمائل كے ليے بھي اس چيز كو پسندند كرے جس كوده اسين نفس كے ليے پيند كرماہيے۔

(میح بخاری جام ۲ مطبوعه لور محداس المطالع کراین ۱۸۳۱ه)

اس مدیث کا بھی کی محمل ہے کہ انسان اپنے کیے ردی اور ناقابل استعل چیز پیند نسیس کر آ سووہ اسپنے بھائی کے کے بھی اس کو پیند نہ کرے۔

لعض وفعہ آیک چیز کسی کے مزاج کے موافق اور دو سرے تعنص کی طبیعت کے مخالف ہوتی ہے مثلاً ذیا بھا

المریض کے لیے بیٹھی چیز اور بلند فشار دم (بائی بلڈ پریشر) کے مریض کے لیے ٹمکین چیزاور کلشرونی اور پر قان کے مریض کے لیے چکائی اور گوشت منع بیں۔ گروہ میں باقری کے مریض کے لیے چاول اور کمیلئیم پر مشتمل دو سری اجناس منع بیں جب کہ دو سرے تذرست مخص کے لیے ان چیزوں کا کھانا منع نہیں ہے اس لیے اس آیت اور اس مدیث کار مطلب نہیں ہے کہ شوگر کا مریض کمی صحت مند ہنھی کو میٹھی اور نشاستہ والی چیزنہ دے "بلکہ وہ کسی شوگر کے مریش کو کھائے سیس ہے کہ شوگر کا مریض کو دو اس بیاری میں نقصان وہ سمجھتا ہے۔ البتہ صحت مند لوگوں کو ان چیزوں کا دینا اس کے لیے ایک چیز نہ دے جس کو دہ خود اس بیاری میں نقصان وہ سمجھتا ہے۔ البتہ صحت مند لوگوں کو ان چیزوں کا دینا اس کے ایس مدیث کے تحت واخل نہیں ہے۔

ای طرح ال ثروت بعض چیزوں کے استعمال کو اسپیٹے معیار کے اختیار سے لائن استعمال نمیں سیجھتے جب کہ ان کے فورکوں اور دو سری فورک فرائی کے استعمال کردے فرائی کے بہتر اور دو سری فورکوں اور دو سری کار آمد چیزیں ' برائے بستر اور دو سری کار آمد چیزیں' بال وہ الل شروت اپنے جم مرتبہ دو سرے کال شروت کو ایسی چیزیں نہ ویں جن کو وہ اپنے معیار سے کم تر خیال کرتے ہیں۔ اہم مسلم بن تجاج تضیری متحق الاسماء روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عشا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی میں تنظم دیا ہے کہ ہر مخص سے اس کی حیثیت اور اس کے رہید کے لحاظ سے سلوک کرو۔ (مقدمہ منجے مسلمج اص معملیوند نور جراضح الطابع کراجی '۵۵ میں)

مثلاً أكر تمى محض كے بال امير تاج معمان ہوتو اس كى معمان توازى اس كے رہتے كے لخاظ سے كى جائے كى اور أكر كوئى غريب يا مزدور معمان ہوتو اس كى معمان توازى اس كى حيثيت كے لحاظ سے كى جائے كى۔ اس طرح رشتہ داروں اور دومنتول سے بھی حسب حیثیت سلوك كیاجائے گا۔

علاء کا اس بیل بھی اختلاف ہے کہ اس آبت بیل صدقہ ہے مراد آیا صدقہ واجبہ ہے یا صدقہ نفلہ موری ہے کہ اس میاں دخی الله عنماے مودی ہے کہ اس سے صدقہ واجبہ مثلاً ذکوۃ مراد ہے اور حضرت حسن بعری سے مردی ہے کہ اس سے مرادعام صدقات ہیں خواہ صدقات واجبہ ہول یا صدقہ نفلہ ایسی مسلمان جس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خریج کرے وہ ایکی چیز ہو جس کو دہ خود بھی اللہ کی راہ میں خریج کرے وہ ایکی چیز ہو جس کو دہ خود بھی اللہ کی راہ میں کی پندیدہ اور وہ چیز ردی تاکارہ اور تاقال استعمال نہ ہو کو راگر وہ چیز اس کی پندیدہ اور مجوب ہے تو یہ بری فضیلت کی بات ہے خلاصہ بیہ کہ ٹاقتل استعمال چیز کا تو دینا جائز شیں ہے اور پندیدہ نفیس اور موجب جی تو یہ بری فضیلت اور رضائے الی کا موجب ہے۔

اس آیت میں بہ فرایا ہے کہ ان چیزاں میں سے خرج کر جہ تساری پندیدہ ہیں "اس آیت میں "من" کا لفظ ہے اگر یہ من بعینیہ ہو تو معنی ہوگا تم اس وقت تک ہرگز تیل حاصل نہیں کر سکو کے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی بعض پہندیدہ چیزاں خرج نہ کرد اور اس صورت میں پندیدہ چیزاں سے محبوب اور فلیس چیزیں مراد ہوں گی" اور اس آیت کا مطلب یہ ہو گاکہ نیک حاصل کرنے کے اللہ کی راہ میں اپنی تھے پہندیدہ چیزوں کو دینا ضروری نہیں ہے ، ملکہ اگر کسی خطلب یہ ہو گاکہ نیک حاصل کرنے کے لئہ کی راہ میں اپنی تھے پیندیدہ چیزوں کو دینا ضروری نہیں ہے ، ملکہ اگر کسی خفص نے زندگی میں ود چار ہار جی اپنی بندیدہ اور محبوب چیزی اللہ تعالی کی داہ میں دے دی ہیں تو اس کا ایر اور تیکوں میں شار ہو گا اور آگر یہ وہ میں اور اس کا ایر اور ایک میں شار ہو گا اور آگر یہ وہ میں ہوگا ۔ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکو سے جب تک تم ان چیزوں کو خرج نہ کی جب تک تم ان وز اب یہ ضوری ہو گاکہ کسی ناپشدیدہ چیز کو خرج نہ کیا جائے اور اس

تبيان الترآب

اس بیں بھی اختلاف ہے کہ اس ایت بی پرے کیا مراویہ ابھن علاء نے کہا اس ہے مراو انگال مقبولہ بیں ابھن علاء نے کہا اس ہے مراد الوّاب اور جنت ہے اور بھٹ علاء نے کہا اس سے مراد اللّٰہ تعالی کا تصوصی فضل اور اس کا احسان ہے۔ بیعن جب بحک اللّٰہ کی راہ میں اپنی پہند بیدہ چڑوں کو نہ خرج کرد اس وقت تک تمہارے انگال مقبول نہیں ہو سکتے یا تم کو جندہ نہیں طے گی یا تم اس وقت تک اللّٰہ تعالیٰ کے اکرام اور احسان کو نہیں یا بیکتے۔

الله تعالى كالرشاوي : اورتم جس يزكو بهي خرج كرت بوالله اس كوخوب جائ والاب-

اس آیت کا معنی ہے تم جو یکھ بھی فرج کرتے ہو اللہ تعالی تم کو اس کی جزارے گا خواہ وہ چیز کم ہویا زیادہ کیو تا۔
اللہ تعالی اس کو جائے والا ہے اور اس سے کوئی چیز علی نہیں ہے اور اس کو علم ہے کہ تم دیس وجہ سے فرج کیا ہے اور اس فرج کا ہاعث اور محرک کیا چیز ہے۔ آیا تم محسل اخلاص سے اس کی رضابوئی کے لیے فرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے فرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے فرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے فرج کر رہے ہویا نام و نمود کے بیت موادر اللہ کی راہ بی عمدہ اور نئیس چیز فرج کر رہے ہو اور اللہ کی راہ بی عمدہ اور نئیس چیز فرج کر رہے ہو یا ردی اور ناکارہ چیز فرج کر رہے ہو اور اللہ کی راہ بی عمدہ اور نئیس چیز فرج کر رہے ہو یا ردی اور ناکارہ چیز فرج کر رہے ہو اس اللہ تم اللہ کی راہ بی مورب کو اللہ ا

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِكْرُلِبِي كَيْ السَرَاءِ يَلَ الْآلَاكَةُمُ الْمُرَاءِ يُلَ الْآلَاكَةُمُ الْمُرَاءِ يُلَ الْآلَاكُولِ الْمُرَاءِ يُلَ الْآلَاكُولِ الْمُرَاءِ يَلَ الْآلَاكُولِ الْمُرَافِقِينَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَاكُولِ الْمُرْدِينَ فَكُلُّ كَاكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّمُ الْمُلْلِكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلَّةُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِلْلُكُولُ الْمُلْكُولُ وقف جبريل عليه التلام

### مِن الْمُشْرِكِين ٠٠

#### سنے اور وہ مشرکین بی سے نہے 0

مناسبت أورشكن نزول

علامه الواليان محد بن لوسف الدلسي متوفي ١٥٥٥ حد لكصة إن

ابو روق اور این السائب نے بیان کیا کہ جب نی طاقیام نے فرمایا میں ملت ایرائیم پر ہوں تو ہود نے کہ اگر کب ملت ایرائیم پر ہیں تو آپ اونٹ کا کوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اور او نشیوں کا دووج کیوں چتے ہیں؟ نی طاقیام نے فرمایا بیہ میرے باپ ایرائیم پر حال تھیں 'اور ہم بھی اس کو طال قرار دیتے ہیں' میود نے کہا ہم جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ حضرت نوح اور حضرت ایرائیم کی شریعت سے حرام چلی آ ری ہیں حتی کہ ہملری شریعت میں بھی حرام ہیں' تب اللہ تعالی نے ان کے رو اور ان کی تعذیب ہیں میں آیت تازل فرمائی کہ ہمرتم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنواس اکیل کے ایل تھا' ماسوا اس کے جس کو بعظوب نے اس کے دیا ہماری کی تعذیب ہیں یہ آیت تازل فرمائی کہ ہمرتم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنواس اکیل کے لیے حال تھا' ماسوا اس کے جس کو بعظوب نے اپ ایر حرام کرنیا تھا۔ (البحرا لیمون میں ۱۲۲ مطبور دارا لیکر پروت میں ۱۲۲ میں ا

الم احرين طبل متوني ٢١١ لاه روايت كرتے بيں :

شرین حوشب نے کہا کہ حضرت این عباس رمنی اللہ حتمہ نے فرایا کہ یہود کی آیک جماعت رسول اللہ خاری کے پاس
آئی اور انہوں نے کہا اے ابوالقا م ایت ہمیں چند ایسی باتیں بنائے جن کو نبی کے سوا اور کوئی شیس جاتا ہم آپ ہے ان
کے متعلق سوال کرتے ہیں 'انہوں نے ہو سوالات کے ان ہیں ہے آیک یہ تھا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بعقوب
نے کون سے طعام کو اپنے اور حرام کیا تھا؟ نبی ما پہلے ان فرایا ہی ہم کو اللہ کی حتم دیتا ہوں 'جس نے تورات کو موکی پر نازل
کیا ہے 'کیا تم کو علم ہے لیقوب علیہ السلام بہت سخت بھار ہو گئے اور ان کی بھاری بہت طول پکڑی 'تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کیا ہے 'کیا تم کو علم ہے لیقوب علیہ السلام بہت سخت بھار ہو گئے اور ان کی بھاری بہت طول پکڑی 'تو انہوں نے اللہ تعالیٰ میں مشروب اور
سے یہ نذر مانی کہ آگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بھاری سے شفا دے دی تو وہ اللہ کی رضا سے لیے اپنے مجبوب مشروب او نظیوں کا محبوب طعام کو اپنے اور حرام کرویں گے 'اور ان کے زدیک محبوب طعام اونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب او نظیوں کا دورور 'تو ہوداوں نے کہا' ہاں۔

(سند احمدی اس معام کو اپنے اور حرام کرویں گے 'اور ان کے زدیک محبوب طعام اونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب او نظیوں کا دورور 'تو ہوداوں نے کہا' ہاں۔

(سند احمدی اور ماتھ کو اپنے اور حرام کرویں گے 'اور ان کے زدیک محبوب طعام اونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب او نظیوں کا دورور کو کہا ہوں اور حرام کرویں گے 'اور ان کے زدیک محبوب طعام اونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب اوروروں نے کہا' ہاں۔

اس سے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا تفاکہ کہ جب تک انسان اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خریج نہ کرے وہ فیکی خمیں پاسکتا اور اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت اینقوب نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب طعام اور مشروب کو چھوڑ رہا۔

اس سے پہلی آبات میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول اور بنیادی عقائد پر یمود کے شیمات کا جواب دیا تھا اور اس آبیت میں دین کی فروع اور نقبی مسائل میں یمود کے اعتراض اور شیمات کا جواب دیا ہے۔

نیز اس ہے پہلی آبات میں سیدنا محد میں اور اپنی مربعت کو مقرر فرمایا تھا اور اس آبت میں بھی آپ کی نیوست پر دلیل ہے اول تو اس لیے کہ یہود شنخ کے منکر نتے اور اپنی شریعت کو قیامت تک کے لیے نائذ مائے نتے "اس آبت میں ان پر یہ خابت کیا گیا کہ پہلے اونٹ کا کوشدہ جرام نہیں تھا۔ مصرت اینقوب نے اس کو حرام کیا ہے" اس سے شنخ خابت ہو گیا اور جب شنخ نیجا کز ہو گیا تو یہودی شریعت کا منسوخ ہونا اور سیدنا محد ماڑا بھا کی شریعت کا ناقذ ہونا جائز ہو گیا جائے" اس لیے کہ سیدنا محد ماڑھ بھی

بهيانالقران

مسلدرج

ائی تنے ' آپ نے کمی کمتب میں پڑھا نہیں تفانہ کمی عالم کی معبت میں بیٹے تنے اس کے بلوجود آپ نے بنا ریا کہ حضرت پیغوب علیہ المسلام نے اپنے اور اونٹ کا کوشت اور اونٹنیوں کا دودھ حرام کیا تھا۔

معرت يعقوب عليه السلام في اونت ك كوشت كو شرعا" حرام كيا تعالاعرفا"

اس آیت سے معلوم ہو ما ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اور اونٹ کا کوشت حرام کر لیا تھا عالا نکہ سمی چنے کو حلال یا حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے ' ہندوں کے اختیار میں نہیں ہے ' امام اخرائدین محمد بن ضیاء للدین عمر رازی نے اس کے حسب دیلی بواب دیے ہیں :

() ہے ہو سکت ہے کہ انسان کی حال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اس کو حرام کروے مثلاً

انسان اپنی بیری کو طلاق مفلد دے کراپنے اوپر حرام کرنے گرانلہ تعالیٰ ہی اس عورت کو اس پر حرام کروے۔

(ب) انبیاء علیم السلام ہی اجتماد کے ذریعہ کی چیز کا طلال یا حرام ہونا معلوم کرتے ہیں ، حضرت بینقوب علیہ السلام نے اسلام نے استان کے اس کی مثال ہے ہے کہ امام شاقعی نیز کو حرام قرار دیتے ہیں اور الم البخ اجتمادے یہ معلوم کیا تھا کہ اونٹ کا کوشعہ حرام ہے اس کی مثال ہے ہے کہ امام شاقعی نیز کو حرام کتے ہیں اور امام البو حقیقہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں یا جو چھلی دریا میں مرکر سطح آب پر آجائے المام ابو حقیقہ اس کو حرام کتے ہیں اور امام شافعی اس کو حال کتے ہیں اور امام شافعی اس کو حال کتے ہیں اور دیا حداث اور حرمت اجتمادی ہے اس طرح حضرت اجتمادی ہے اس طرح حضرت اجتمادے حرام قرار دیا تھا۔

کو اینے اجتمادے حرام قرار دیا تھا۔

(ح) کیے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت بیخوب کا اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دینا ایسا ہو جیسے ہماری شریعت میں نڈر ماننا اور جس ملمح ہماری شریعت میں نذر کو پورا کرنا واجب ہے اس ملمح ان کی شریعت میں کسی چیز کی تحریم کو پورا کرنا واجب ہو۔

(تغییرکیرج ۱۳۹۸ مطبوعه وارا نفکریدت ۱۳۹۸)

امام دائری کے یہ جوابات بھی بہت عمدہ ہیں تاہم میری حقیق یہ ہے کہ اس اعتراض کی اس وقت مخبائش ہوتی جب معظرت بعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے طائل کیے ہوئے کو شرعا میں قرار دے دیے 'جب کہ فی الواقع ایہا نہیں تھا بلکہ معظرت بعقوب علیہ السلام نے اللہ کا قرب عاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے طبی مرفوبات سے روک نیا تھا 'جیہا کہ معظرت معظرت معرکو شد ملا ہوا پائی پہند تھا گردہ خوف فدا اور حساب کی تخی کے ؤر سے اس کو نہیں پہنچ تھے اور جس طرح بہت معظرت معرکو شد ملا ہوا پائی پہند تھا گردہ خوف فدا اور حساب کی تخی کے ؤر سے اس کو نہیں پہنچ تھے اور جس طرح بہت نواد ریاضت اور مجابم نہیں کہتے۔ اس طرح معظرت بعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا کوشت اور او نٹنی کا دورہ بہت پہند تھا لیکن انہوں نے اللہ کی رضا ہوئی کے لیے طرح معشرت بعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا کوشت اور او نٹنی کا دورہ بہت پہند تھا لیکن انہوں نے اللہ کی رضا ہوئی کے لیے اللہ کی رضا ہوئی کے لیے اللہ کی خواہت کی اور اس کو اسپنے اور جرام کر لیا 'اور بیہ شری تحریم نہیں تھی۔

دو مراجواب بیہ ہے کہ سمی چیز کو شرعا مطال یا حرام کرنا بلاستقلال الله کا انقدار ہے اور وہی مستقل شارع ہے لیکن الله تعالی کی نیابت ہے انبیاء علیم السلام ہی اشیاء کو طلال اور حرام کرتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے طلال اور حرام پر عمل کرنا اس طرح لازم ہے جس طرح اللہ کے طلال اور حرام کے ہوئے پر عمل کرنا قرآن مجیدیں سیدنا محر مالی کا یہ منصب

بيان كيا كيا ي

وہ پاک چزیں ان کے لیے علال کرتے ہیں اور تاپاک چزیں ان برحرام کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ إِلْخَبَارِثَ (الاعراف: ٤٥٠) قرآن جید میں جاوروں میں سے فزیر کو حرام کیا ہے لیکن نبی مظاہدم کے کئے کو بھی حرام کر دیا اور کیلیوں سے بھاڑتے والے تمام پر عوال اللہ مشارت الدرش کو حرام کردیا۔

اس آیت میں یہ قربایا ہے کہ تورات کے نزول ہے پہلے بنواسرائیل کے لیے ہر جم کا طعام طال تھا اس پر یہ سوال ہو آپ کہ کیا بن اسرائیل کے لیے مودار نور خزیر بھی طائل تھے! طالا تکہ کسی ذریعہ سے یہ خبیں معلوم ہوا کہ ان کے لیے مردار اور خزیر بھی طائل تھے! طالا تکہ کسی ذریعہ سے یہ خبیں معلوم ہوا کہ ان کے لیے مردار اور خزیر بھی طائل تھے اس کا بنواب یہ ہے کہ اس آبت میں کل طعام سے مراد وہ طعام بیں جن کے متعلق بمود نے یہ وحویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت نوح اور ابراجیم کی شریعت سے لے کر آج تک طائل چلے آ رہے ہیں ماصہ یہ ہے کہ الفعام بیں لام استفرائی کے لیے جب کہ الفعام بیں لام استفرائی کے لیے جب کہ الفعام بیں لام استفرائی کے لیے جب

الله تعالى في جربال اس كا مطلب يه ب كر الله تعالى في خربا كر طعام كى يه نوع (اون كاكوشت اور دوده) كيك بى اسرائيل ير طال نقى اس كربعد حرام بوكى -اس ليه بعض احكام شرعيه كے منسوخ بورے كا قول سحج ب اس كا دو سرا مطلب يه ب كر الله تعالى في بير يج فربا كر اونث كر كوشت كو حرام كرنا معرت بعقوب كى شربعت كر ساتھ تضوص توالور سيدنا محد طابيم كاملت ايراجيم كے مطابق اونث كاكوشت كھانا سيح ہے-

الله تعالى كاارشاد ب تركية اكرتم يع موتولورات كولاكراس كى الديت كروس (ال عمران : ٩٣)

اس آبت میں بہت بوی ولیل ہے کیونکہ یہود سے کہا گیا کہ آگر تم ہے ہوکہ اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا معربت نوح اور حضرت ابراہیم ملیما السلام کی شریعت سے چلا آ رہا ہے تو قررات میں یہ لکل کر دکھاؤ "کیونکہ قررات میں ان کے دعویٰ کے مطابق میں بات نہیں تھی بلکہ تورات میں کی لکھا تھا کہ یہ چیزیں شروع سے طال ہیں اور تحریم بند میں شروع ہودگی ہے اور میہ بھی روایت ہے کہ وہ قورات لانے کی جرات میں کرسکے بلکہ یہ تھم من کر مبسوت ہو گئے اور نی طابقا الله میں اس کے بوککہ نی طابقا الله کی جرات میں کرسکے بلکہ یہ تھم من کر مبسوت ہو گئے اور نی طابقا الله کے جو ان سے تورات لانے کا معالم اس میں نی طابقا کے معدق کی واضح رایل ہے کیونکہ نی طابقا الله سے اس میں نی طابقا کی تھی اس کے باوجود آپ کا اس بھین سے یہ کہا اس بھین سے یہ معالم کرنا کہ قورات میں یہ بیات نہیں ہے آپ کی نبوت پر ورشن دلیل ہے۔

الله تعالى كارشاد ب : يمراس كي بعد جو لوك الله يرجموث بالدهيس تووى لوك ظالم بين- (ال مران : ١٥٠)

الملام بس احكام آسان بيس

اس آبت کامعنی ہے ہولوگ ان باتوں کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کریں ہواس ہیں نہیں ہیں اس کا وہ سرا معنی ہے ہے کہ جولوگ اللہ کی حوام کردہ چیزوں ہیں اپنی طرف سے اضافہ کریں اس کا تعیرامعنی ہے ہے کہ لوگوں نے اللہ ک تھم کے بغیرا پی طرف سے کسی چیز کو حرام کر لیا تو ان کے اس تھم کی وجہ سے اللہ تعالی نے بھی ان پر سخت ادکام نازل فرائے :

تو بمودیوں کے نظم کی وجہ ہے ہم نے ان پر کئی طال چزیں حرام کردیں ، جو پہلے ان کے لیے طال تھیں اور اس دجہ ہے کہ وہ (لوگوں کو) بست زیاں اللہ کے داست ہے دو کتے تھے۔

فَيظُلُم مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ أُجِلْتُ لَهُمْ وَبِصَرِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللَّوكُوثِيُرًا-اطْيِبْتِ أُجِلْتُ لَهُمْ وَبِصَرِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللَّوكُوثِيُرًا-(النساء: ١٠٠)

جب کہ بماری شریعت اس کے ظلاف ہے اللہ تعالی کا ارشادے:

مسلدور

تجيبان التقرآه

الله في دين من تم يرسمي تم كانتكي نبين ركي-

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ عَ

(الحج: ٨٨)

الله تمادے ساتھ آسائل کااوال فرما آے اور تم کو مشکل

يُرِيدُ اللَّهُ مِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ مِكُمُ الْمُسْرَ

البقرة: ١٨٥ عمل المراداد ومي فراتا

المام تحدين اساميل بخاري منول ١٥١ه وروايت كرية بين:

حضرت ابو ہررہ و الله بیان کرتے ہیں کہ نمی الله الله نے قرالا دین آسان ہے کوئی فض دین میں سختی نہیں کرے گا مر دین اس بر عالب آجائے گا۔

حضرت ابر ہریدہ ویکھ بیان کرتے ہیں کہ فی میں ایک قریلاتم آمان امکام بیان کرنے کے لیے بیسیم سے ہو اور او کوں کو مشکل میں ڈالنے کے بیس بیسیم سے ۔ (میج بخاری جام ۱۰ جام ۲۵ میلیور تور فیرامی المطابع کراہی اید ۱۲ ہے)

قران جمید اور اجادے میچہ کی ان تعلیمات کے خلاف ہمارے بعض علاء دعویڈ و عویڈ و عویڈ کر مشکل اور تا ناتل عمل ادکام بیان کرتے ہیں : مثلاً وہ کتے ہیں کہ جلی ٹرین میں تماذ پڑھنا جائز نہیں ہے ' سجدہ میں اگر انگلیاں اٹھ حمی تر نماز خاسد ہو جائے گی ' تنہیں کے کالر اور گھڑی کے چین کو ناجائز کتے ہیں 'ایلو و تفک دواؤں سے علاج کرانا جائز نہیں ہے ' انتقال فون جائز نہیں ہے ' ایک مشت ڈاڑھی رکھنا و ایس بھرائی و ناج مشت ڈاڑھی رکھنا و ایس ہے اگر کسی کی واڑھی آیک مشت سے آیک سوت کے برابر بھی کم ہو تو دہ اور واڑھی منذانے والا برابر ہے ' دہ فاس معلن ہے ' جس کی واڑھی آیک مشت سے کم ہو اس کے بیچھے نماز پڑھنا کردہ تھرکی اور دواؤٹ سے الفاوہ ہے ' جس عورت کاشو ہر مفقود الخبر ہو (الا پند ہو) دہ اس شو ہرکی میہ نہیں ہیں عربونے تک انتظار کرے ' اگر کسی عورت کا شو ہر مفقود الخبر ہو (الا پند ہو) دہ اس شو ہرکی میہ نہیں ہیں عربونے تک انتظار کرے ' اگر کسی عورت کا شو ہر انکام میں کر سکتی اور عدالت کو اس کا فکاح و نے کا انتظار نہیں ہے ' اس تشم کے خود اس کا دور مطافل دے ' تو جب تک اس تشم کے خود اس کا خود ہو طاف شکوک اور شیمات اور مسائل ہیں جن جس ہے انتہا پند علماء مشکل اسکام میان کرے پڑھے گئے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف شکوک اور شیمات شری جن جس ہے انتہا پند علماء مشکل اسکام میان کرے پڑھے گئے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف شکوک اور شیمات شری جن جس ہے انتہا پند علماء مشکل اسکام میان کرے جس ہی جن جس ہے انتہا پند علماء مشکل اسکام میان کرے جس

الله تعلل كاارشاد ب تم ابرائيم كى ملت كى ويروى كروجو بإطل كو يموز كرحت كى ويروى كريدوا في خصه

(آل مران : ٩٥)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور جاند کی عبادت کرنے ہے منے کروا تھا اس طرح اندول نے ہوں کی پر ستن کرنے سے انگار کردیا تھا جس طرح عرب ہت ہر تی کرتے تھے یا یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عینی کو فدا کا بیٹا کئے سے انگار کر دیا تھا جس کہ سیدنا محد المجاہلا دین کے اصول اور مقائد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں اصول میں موافقت اس طرح ہے کہ فروع اور بیض احکام شرعید بی محضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں اصول میں موافقت اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تعائی کے مواہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا تھم دیتے تھے اور اللہ تعائی کے مواہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا تھم دیتے ہیں اور معرف اور عمرود کی عبادت کو ترک کرنے کا تھم دیتے ہیں اور موسیدنا محد طرف کی اور ایک کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اللہ تعائی کے مواہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اللہ تعائی کے مواہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا تھم دیتے ہیں اور قراد ویا ہے اس لیے یہود کو دعوت دی ہے کہ تم ابراہیم کی مات کی چروی کرد۔

تهيانالترا

## اَن اوَل بَيْنِ وَمِع لِلنّاسِ لَلْنِي بِبِكُ مَا بِكَاوَهُا يَ اللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اس آیت کی آبات سابقہ سے منامیت کی حسب زیل وجوہ بیان کی گئی ہیں :

(۱) رابتہ آیات میں بھی یہود کے شہرات کے جوابات ویے گئے تھے اور اس آبت سے بھی یہود کے آیک شد کا بواب دینا مقدرت جس کووہ سیدنا محمد طابخ کی بہت میں بیش کرتے تھے 'جب نی ظاہرا کے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنالیا از یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس کہ بہت المقدس کہ بہت المقدس کہ بہت المقدس کو جہ نے المقدس کو جہ نے المقدس کو کو بہت المقدس کو کو بہت المقدس کو کو بہت المقدس کو کو بہت المقدس کو کو بہت المقدس کی طرف مند کرنا زیادہ الائن ہے 'اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کا جواب دیتے کہ بہت المقدس کی طرف مند کرنا زیادہ الائن ہے 'اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرایا اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے کم بنایا گیا وہ کو بہت بو مکہ میں ہے سو کو بہ بیت المقدس سے افضل اور اشرف ہے 'المذا نمازوں میں اس کی طرف مند کرنا جائے۔

(۱) اس ہے پہلی آیت میں شخ کو ثابت کیا کیا تھا کیونکہ اونٹ کا کوشت پہلے حلال تھا اور پھر حرام کرویا گیا سواس طرح سیدنا محر طابین کی شریعت میں نبھی بعض احکام منسوخ کرد ہیئے گئے اور بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔

(س) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ملت ابراہیم پر عمل کرنے کا علم ریا تھا اور طبع ابراہیم کا عظیم شعار جے ہے "سو اس آیت میں اللہ تعالی نے جج کرنے کا علم دیا ہے۔

(٣) ہودو نعباری میں سے ہر فرقد اس کا برعی تھا کہ وہ ملب ابراہیم یہ ہے اس آبت میں انڈد تعالی نے بیان فرمایا کہ دونوں کا دعویٰ جنونا ہے کوئی جس کا دعویٰ جنونا ہے کیونکہ ملت ابراہیم میں جج کعبہ ہے اور بیود و فصاری دونوں تج تبین کرتے اندا وونوں میں ہے کوئی بھی ملت ابراہیم یہ تبین کرتے اندا وونوں میں ہے کوئی بھی ملت ابراہیم یہ تبین سے۔

(۵) مجاہرے منقول ہے کہ ہود کہتے تنے کہ بیت المقدس العمل ہے کیونکہ وہ انبیاء کی بجرت کی جگہ ہے اور ارش مقدمہ میں ہے اور مسلمان کہتے تنے کہ بلکہ کعبہ افضل ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آبیت نازل فرمانی کہ میادت کا بہلا کھر مکہ میں

م الدرق

تبيانالتراد

تعبد بالذاوي انظل ب-

الله تعلق كاارشاد م : م شك مب على كمر جو (الله كى عبادت ك واسف) موكون كے ليے بنايا كيا وى ب جو مك

سكعب كے اول بيت ہوئے كے سلسلم ميں روايات اور رائح روايت كابيان

المام محد بن ا تاميل بخاري متوني ٢٥٧هه روايت كرتے ہيں :

حضرت ابوذر طراف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہی سال کیا زمین پر کون کی مسجد سب ہے جہلے بنائی مئی متی ہی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام " میں نے کما پھر کون می مسجد بنائی مئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد اتصی میں نے بوجھا ان کے درمیان کٹنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا جالیس سال (مسجع بخاری نامس ۲۷۷)

اس مدیث کو انام مسلم (ن اص ۱۹۹) ایام نسائی (سنن نسائی ن اص ۱۱۲) انام این ماجد کرسنن این ماجد ص ۵۵) امام احد (سند احدیٰ ۵ ص ۱۲۲٬۱۲۷) اور امام بیستی نے بھی روابت کیا ہے۔ (سنن کبری نے ۱۳ ص ۱۳۲۳ مطبوعہ کمان)

عافظ ابن جرعه قلال لكهية بين:

اس صديث يربيه اشكال م كد كعبه كو حصرت ابراجيم عليه السلام تے بنايا اور مسجد اتصى كو حصرت سليمان عليه السلام نے منایا اور ان کے درمیان چالیس سال نہیں بلکہ آیک ہزار سال ہے زیادہ کا عرصہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یمال ان دونوں مجدول کے ابتداء" بنانے اور ان کی بنیاویں رکھنے کا ذکرے اور حصرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتداء" کعبہ کو بنایا تھا اور نہ حضرت سلیمان نے ابتداء مسجد اتھی کو بنایا تھا کیونکہ پہلے حضرت آدم نے کعب کو بنایا تھا کھران کی اولاد ذمین میں ایرائیم نے اسی بمیادوں پر کھب کو اضایا ہو جیسا کہ قرآن جید جس ذکور ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس صدیث کی اس ر والاست شي ب كه حضرت ابراجيم اور حضرت سليمان في ان مسجدول كوابتداء" بنايا بلكه انسول في ان كى بتيادون يركعب اور مسير الصلى كى عمارت كى تجديدى - علامه خطاني في كما ب كه مسجد اقصلى كو بعض اولياء الله في حضرت واؤد لور حضرت سلیمان ملیما السلام سے پہلے بنایا تھا پھر انہوں نے اس کی عمارت میں زیادتی اور توسیع کی ابعض علاء نے تکھا ہے کہ سب ے پہلے مسجد الفعلی کو حطرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا ایک تول ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ سام بن الوح عليد السلام في منايا تهنا اور أيك قول بدب كد حصرت يعقوب عليه السلام في منايا تضا جمين كابيه قول ب كد حصرت أوم عليه السلام في مسجد اقصى كو بنايا تفاكن كى تائيد اس سے موتى ہےكه امام ابن اشام في كتاب التيمان عن اكلما ہےكه حضرت ادم عليد السلام في جب كعب كو بناليا فو الله تعالى في ان كوبيت المقدس كى طرف جائ كا علم ويا اورب علم دياكم وہاں پر آیک مسجد بنائمیں بور اس میں عبادت کریں اور حضرت آدم علید انسلام کا بیت اللہ کو بنانا بہت مشہور ہے اور حضرت عبد الله بن عمرو رضى الله عنما عند روايت ب كه طوقان نوت ك زمانه ين بيت الند كو الحمانيا كياحتى كم الله تعالى ف معرت ابرائيم عليه السلام كے ليے اس كو مياكيا اور امام ابن الي حاتم في قاده سے روايت كيا ہے كه الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام کے ساتھ ہی بیت کو بنایا تھا اور جب معرت آدم علیہ السلام کو زمین پر الکرا کیا تو ان کو فرشنوں کی آوازیں اور ان کی سیحات سنائی شمیں دیتی تھیں۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا : "اب اوم ایس نے ایک بیت کو زمین پر ا آرا ہے اس کے

مسلدوخ

تهيانالقرآن

المحرد بھی اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے کرد طواف کیا جاتا ہے "آپ اس بیت کی طرف جگے اور بھی اس طرح میرے عرش کے کرد طواف کیا جاتا ہے "آپ اس بیت کی طرف جگے جاتھیں۔" حضرت آدم کو ہند میں اہرا گیا تھا بھروہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیت اللہ پنچے اور اس کا طواف کیا اور آیک قول میہ ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھ کی قوانسیں بیت الحقد س کی طرف جانے کا تھم دیا گیا اور انہوں نے دہاں آیک معجد بنائی اور وہاں نماز پڑھی تاکہ آپ کی بعض اوال کے لیے وہ قبلہ ہوجائے۔

(الفح الباري ج ٢ من ٢٠٠٩ - ٨٠٥ مم مطبوعه وار نشر الكتب الاسلامية الاور)

نام ابوجعفر محرين جرير طبري روايت كرت بين

این عرعوہ بیان کرتے ہیں کہ کسی فخص نے حضرت علی دانات سے کمالوگوں کے لیے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیاوہ مکہ میں تھا" حضرت علی دانا ہے فرمایا : نسمی کھرلوخ علیہ السلام کی قوم کمل رہتی تھی؟ اور ہود علیہ السلام کی قوم کمال رہتی تھی؟ لیکن جو گھرلوگول کے لیے برکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے بنایا کیاوہ مکہ میں تھا۔

اس مدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ کوسب ہے پہلے حبادت کے لیے ضمی برنیا گیا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوگوں کی عبادت کے لیے جو مب ہے پہلے کھر برنایا کہ نوگوں کی عبادت کے لیے جو مب ہے پہلے کھر برنایا گیاوہ مکہ بیس کعبہ تصاس کی تائید اس روایت ہے ہوتی ہے جس کو امام ابن جریر نے اس کے بعد ذکر کیا ہے:
مطرے دوایت ہے کہ بیت اللہ ہے کھر بنے لیکن یہ بہلا کھر تھا جس کو حبادت کے لیے برنیا گیا۔

حضرت عبدالله بن عمرو رمنی الله عنمانیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نے ذیمن کو بنانے سے دد بزار سال پہنے بیت اللہ کو بنایا اس دفت اللہ کا عرش بانی پر تھا۔

تجاہد ہیان کرتے ہیں کہ سب ہے پہلے اللہ تعالی نے کعبہ کو بنایا پھر اس کے بینچ ہے زیان کو پھیلا دیا۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہیت اللہ کو زیبان ہر آبارا گیا اللہ اتعالیٰ نے فرملیا میں تسمارے ساتھ آیک ہیت کو بیچے آبار رہا ہوں اس کے گرواس طرح طواف کیا جائے گاجس طرح ہمرے عزاف کیا۔ پھر عواف کیا جائے ہے۔ پھر اس کے گرد حضرت آدم نے طواف کیا اور آپ کے بعد مو منین نے طواف کیا۔ پھر جب طواف کیا جائے ہے۔ پھر اس کے گرد حضرت آدم نے طواف کیا اور اس کو زیبان دائوں کے جب طواف کیا جائے ہے۔ پھر اس کے گرد حضرت آدم کے خواف کیا اور آپ کے بعد موسین نے طواف کیا۔ پھر حب طواف کیا جائے ہے۔ پھر اس کو زیبان دائوں کے مذاف اس کو زیبان دائوں کے مذاف کیا ہوں کو زیبان دائوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے آجار اس کا مذاف کر جس کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے دہتے کو اس کے مذاف ہوں کے دہتے کو اس کہ مذاف ہوں کے دہتے کو آباد ہوں کے مذاف ہوں کے دہتے کہ اس کی مائی ہوں کے مذاف ہوں کے مشال کی مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے میں کی مائی ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کے مذاف ہوں کو ہوں کی مذاف ہوں کے مذاف ہوں کو ہوں کے مذاف ہوں کو ہوں کے مذاف ہوں کو ہوں کے مذاف ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہونے کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو

لبيانالقان

المن بشام کی کتاب النیجان سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت تقل کی ہے کہ حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا اور انہوں نے لمام ا ابن بشام کی کتاب النیجان سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم نے پہلے مکہ بیں بیت اللہ کو بنایا پھر اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا ۔ (حمدة الفتاری جام ۱۳۹۲ مطبور اوارة العباط المنیزیہ مصر ۱۳۹۸ میدہ) المقدس کو بنایا۔ (حمدة الفتاری جام ۱۳۹۲ مطبور اوارة العباط المنیزیہ مصر ۱۳۸۸ میدہ)

المام محمد بن اسماعيل بخاري منوفي ٢٥١ه روايت كرت جي

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ کو بنایا گیاتو نبی مظاہدا اور عباس پھرالھا اٹھا کرلا رہے
ہے۔ عباس نے نبی طابیدا سے کما اپنی چاور اپنی گردن کے بیچے رکھ لیس (آناکہ آپ کی گردن میں پھرنہ چیس) آپ زشن پر
گر سے اور آپ کی آئیسیں آسان کی طرف لگ کئیں آپ نے فرمایا میری چاور مجھے دو "پھر آپ کی چاور آپ پر بائد جو دی۔
ہید حدیث درایت سمجے نہیں ہے کیونکہ جس وقت قرایش نے کعبہ کی تعمیر کی اس وقت رسول اللہ طابیدا کی عمر پینیتیں
سال تھی اور اس وقت حضرت عباس صفور کو چادر آنار نے کے نہیں کمد سکتے تھا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاہ بھے نے ان سے فریلا : اسے عائشہ اگر تمہاری قوم زمانہ جائیت سے نئی نئل ہوئی نہ ہوتی تو ہی بیت اللہ کو منہدم کرنے کا تھم دینا اوراس ہیں اس حصد (حلیم) کو داخل کر دینا ہو اس سے قاریح کر دیا گیا ہوئی نہ ہوتی تو ہیں بیت اللہ کو منہدم کرنے کا تھم دینا آنا بک شرقی وروالہ ایک غربی وروازہ اور اس ہیں وو دروازہ سے قاریح کر دیا گیا ہوئی نہ ما کو کھیا ہو وائدہ اور اس ہیں وہ حدیث تھی جس نے حضرت این الزبیر رضی اللہ عنما کو کھیا سے منہدم کرنے پر برا گیا ہے کہ مطابق کر دیتا ہی وہ حدیث تھی جس نے حضرت این الزبیر دضی اللہ عنما نے کھیہ کو کرنے پر برا گیا ہوئی بیا ہوئی دیا ہوئی ہوئی بیاد کے بیتھ دیکھے جو منہدم کیا اور اس کو وہ بارہ بنا اور اس میں حظیم کو داخل کر لیا اور ہیں نے حضرت ابراہیم کی دکھی ہوئی بنیاد کے بیتھ دیکھے جو اوران کے برابر تھے جربر کہتے ہیں کہ ہیں نے اندازہ کیا اس بنیاد سے حظیم تک چھ ہاتھ کا فاصلہ تھا۔

(معج بخاري ج اص ٢١٦ - ٢١٥ مطبوعه نور محراصح الطالع كراجي ١٨٠ - ١٩٥٠)

کعیہ کی تغییراور اس کی تجدید اور اصالت کئی مرتبہ کی گئی ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) پہلی بار کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تغییر فردایا علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں: اہام جیسی نے والا کئی النبوۃ میں حضرت حید الالدین عمرو رضی اللہ حنما ہے روایت کہا ہے کہ ر

المام بیسی نے والا کل النبوۃ میں حضرت حبراللہ بن عمر رضی اللہ حتما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابی ہم فرایا کہ اللہ عزو ہیل نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم اور حضرت حواء ملیما السلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے آیک بیت بناؤ 'جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے ' حضرت آدم ذہن کھودتے بتے اور حضرت حوا میں نکالتی خیس 'انہول نے اس قدر محمری بنیاو کودی کہ ذہن کے بیچے سے بانی نکل آیا ' پھریہ نداکی کئی کہ اے آدم ہیر کانی میں نکالتی خیس 'انہول نے اس قدر محمری بنیاو کودی کہ ذہن کے بیچے سے بانی نکل آیا ' پھریہ نداکی گئی کہ اے آدم ہیر کانی کہ اس کے محروت آدم نے یہ بیت بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وئی کہ اس کے محروف کریں اور ان سے کہا گیا کہ آب بہلے انسان ہیں اور یہ پسلامیت ہے ' بھرصدیاں گزرتی گئیں حتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جی کیا۔

(۳) کہا البنیون میں کھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم محمراہ ہو گئی اور انہوں نے کعبہ کو مندم کردیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ان کی ہلاکت کا انتظار کرد حتی کہ تور جوش مارے گئے۔ ازرتی نے اپنی کہا میں کھا ہے کہ جب حضرت اور عرض یا کیس میں اس کا طول نو ہاتھ تھا زمین میں اس کا طول تم میں ہی تھا ور عرض یا کہیں جسم سے اسلام نے کعبہ کو بنایا تو بائدی میں اس کا طول نو ہاتھ تھا زمین میں اس کا طول تم میں باتھ اور عرض یا کہیں ہو گئی ہو اس کے المول تو ہوئی میں اس کا طول تم میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تھی توری میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں میں اس کا طول تو میں میں میں میں اس کا طول تو میں میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں اس کا طول تو میں میں میں اس کا طول تو میں میں میں میں کو میں کی کو میں کی میں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو کو کی کو کی کو میں کو میں کو کو کو کو کو

تبيبان القرأد

المجائد تھا اور اس پر چھت نہیں تھی اور جب قرایش نے اس کو بنایا قوبائدی میں اس کا طول اٹھارہ ہاتھ رکھا اور زہن میں اس کا طول کو چہ ہاتھ اور آیک بالشت کم کردیا اور حضم کو چھوڑ دیا اور جب حضرت ابن الزہر نے اس کو بنایا قوبلندی میں اس کا طول ایس ہاتھ رکھا اور جب تجاج نے اس کو مندم کرکے بنایا قواس میں تغیر شیں کیا اور یہ بنایا تو اس سے طول ایس ہاتھ رکھا اور جب تفاق میں کو بنایا تو اس سے کو ایک دیوار مندم ہوگئی تھی اور آیک قول اس کو مندم کرکے بنایا تو اس میں تغیر شیں کیا اور مندم ہوگئی تھی اور آیک قول سے کہ اس کو بنایا نہیں گیا تھا صرف اس کی مرمت کی گئی تھی معنوت علی بنائی سے مودی ہے کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام نے کو بد بنایا اور کانی زمانہ کر در مجمیا قویہ ہوسیدہ ہو کر مندم ہو گیا بھراس کو جرھم نے بنایا اور کانی زمانہ کے بعد یہ بھر مندم ہو گیا بھراس کو جرھم نے بنایا اور کانی زمانہ کے بعد یہ بھر مندم ہو گیا تھی الم حاکم نے اس حدیث کی اصل کو صحیح قرار دیا ہے۔ (معنوت ابرائیم اور قریش کے در میان دو بڑار سات سو چھیتر مال کا عرصہ ہو)

(۵) اس کے بعد ۱۷۳ ہے باہ ۱۵ ہے جری میں معطرت عبداللہ بن الزبیررضی اللہ عنمانے کعبہ کو معدم کرکے رسول اللہ مالی پیلم ک خواہش کے مطابق بناء ابراہیم پر کعبہ کو بنادیا اور حلیم کو کعبہ میں شامل کر دیا۔

(٢) پھر تہتر (٢٥٥ه) يس عيد الملك بن موان كے علم ہے تائ بن يوسف في معترت ابن الزبير رضى الله عنما كى بناء كو مندم كرديا اور دوبارہ قريش كى بناء بر تائم ہے۔ مندم كرديا اور دوبارہ قريش كى بناء بر كعبہ كو بناويا اور آج تك كعبد اى بناء قريش پر قائم ہے۔

عافظ احمد بن على بن تجر مسقلاني متوفى ١٥٥٨ه لكعن بين :

حافظ ابن عبدالبرادر قاضی عیاض دغیرونے لکھا ہے کہ رشیدیا مهدی یا منصور نے دوبارہ کھیہ کو حضرت ابن الزبیر رضی اللہ علیہ مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جھے ڈر ہے رضی اللہ علیہ مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جھے ڈر ہے کہیں کھیہ کی تغییر کے مطابق بنائے کا اراوہ کیا اور اس سلسلہ بیں امام مالک ہے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جھے ڈر ہے کہیں کھیہ کی تغییر بادشاہوں کا کھیل ند بمن جائے تو پھراس نے بنائے کا اراوہ ترک کر دیا 'فاکس نے روایت کیا ہے کہ جب مصرت عہداللہ بن الزبیر کھیہ کو بنانے گئے تو مصرت ابن عہاس رضی اللہ عنمائے ان کو اس دفت منع فرمایا تفا اور بہ فرمایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تنہمارے بعد کوئی اور امیر آئے گاتو پھراس میں تغیر کے گالیس کو اس طرح رہے دو۔

(هم الباري عساص ١٩٣٨ مطبوعه وار نظر الكتب الاسلامية الاوراء الدي

بتوسيان الخرآن

علامہ سیوطی نے ماریخ کم می لکھا ہے کہ کھبہ کو دس بار بنایا گیا کہلی بار فرشتوں کے بنایا وہ سری بار حضرت آدم کو علیہ السلام نے "میسری بار ان کی اولاد نے "چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے "پانچوس بار عمالقہ نے "پسٹی بار جرہم نے "ساتویں بار نی طابق کے جد امجہ قصی بن کلاب نے "مخصویں بار نی طابق کی بحثت سے پہلے قریش نے "نویں بار حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عشمانے اور دسویں بار حجاج بن بوسف نے "کیون یہ قول ضعیف ہے۔ مسیح قول وہ ی ہے جس کو بھم نے اس سے پہلے تفعیل سے دلل اور باحوالہ بیان کیا ہے۔ محبہ کے فضائل

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه ردايت كرت ين

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ٹی طابیام نے فتح مکہ کے دن قربایا : اس شرکو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس کے کانوں کو (بھی) نہیں کانا جائے گا نہ اس کے جانوروں کو بھیکایا جائے گا اور نہ اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی مخص اس کی کری ہوئی چیز اٹھائے گا۔ (میج بخاری جوم اوم مطبوعہ کراچی)

حطرت این عباس رضی الله عنماے لیک اور روایت میں ہے نہ اس کی گھاس کائی جائے گی نہ اس کے ورخت کلٹے جاکمیں سے۔ (میج بخاری ج اس ۱۸۰مطبور تور محراضح الطابح کراچی ۱۳۸۱ء)

مرجہ اس عدیث میں مکہ مرمہ کی نغیات ہے لیکن مکہ مرمہ کی یہ نغیات کعبہ کی وجہ سے ہے اور کعب بی کی وجہ سے ہے اور کعب بی کی وجہ سے مکہ کو حرم بنایا گیا ہے۔

المام عبد الروال بن جام متوفى الاهد روايت كرت بين:

حمنرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ کی قواس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر لے گا۔

«عفرت ابن عہاس رضی اللہ عنماہیان کرتے ہیں کہ آگر لوگ آیک سال تک اس بیت کی زیارت نہ کریں تو وہ ہارش سے محروم ہو جائمیں گے۔

سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ کعب ہے بیت المقدس کے متعلق موانی کیا گیا تو انہوں نے اس کی فضیلت کے متعلق اعادیث بیان کیں مثام کے ایک آوی نے ان سے کہا : اے ابوعباس! آپ بیت المقدس کا بہت ذکر کرتے ہیں اور بیت الله کا انتاذکر نہیں کرتے؟ کعب نے ان سے کہا کہ اس ذات کی ہم جس سے وست تدرت ہیں کعب کی جان ہے! الله تقالی نے تمام روئ زمین پر اس بیت ہے افغل کوئی بیت پیدا شیں کیا اس بیت کی آیک ذبان ہے اور دو ہوئت ہیں وروہ ان سے کلام کرتا ہے اور اس کا آیک دل ہے جس سے وہ تعقل کرتا ہے " یہ سن کر ابو صفعی نام کے آیک مختص نے کہا کہ کوئی سے یہ گئی کرتا ہے " یہ سن کر ابو صفعی نام کے آیک مختص نے کہا گئی گئی ہیں کہ بیٹر کلام کرتا ہے اکعب نے کہا اس ذات کی ہم جس کے قندہ و قدرت ہیں میری جان ہے اکعب نے اپنے رہ سے یہ شکاری کی کہ ہم سکاے کی کہ جس کے دورت کی ہوگئے الله تعالی نے کعب کی طرف بیدوی کی کہ ہم شماری طرف آیک تی دورات کو جاگ کر بجدے کر اور تمماری طرف آیک اور ایس بیت کے گرد مر منذا کے گئی ورات کو جاگ کر بجدے کرمیں گئی اور ایک ایک نور اس کے بدلہ ہیں آئی نور اس کو ایک کر ایس کے بدلہ ہیں آئی نور اس کے اور تمماری طرف ایک کو مر منذا کے گئی میں گئی تو درات کو جاگ کر بجدے کرمیں گئی اس کو آیک نور اس کو تمریل کے بدلہ ہیں آئی نور

بساناتقرآن

عاصل مو گا- (السنف بنه م ۱۱۰ -۱۱ مطبوعه کتب اسلای بروت ۱۳۹۰ ۱۱۰)

المام الوالقاسم سليمان بن العدطبرائي متونى ١٠٠٠ وايت كرية بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله میں بیان کرنے والی ہر موز کعب کے کروایک سو جس مرتمین نازل فرما آ ہے۔ ساٹھ رخمین کعب کا طواف کرنے والوں کے لیے اور بین نازل فرما آ ہے۔ ساٹھ رخمین کعب کا طواف کرنے والوں کے لیے اور بین رخمین کعب کو دیکھنے والوں کے لیے اور بین رخمین کعب کو دیکھنے والوں کے لیے۔
(المجم الکبیرج ۱۱میس کعب کو دیکھنے والوں کے لیے۔

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه هدروايت كرت بين:

حضرت ابوہریرہ واللہ ایان کرتے ہیں کہ نبی مالی بیارے قربایا میری مسید میں نماز پڑھٹا ایک ہزار نمازون سے انعمل ہ ماسوامسید حرام (کعب) کے۔ (مسیح بخاری جام ۱۵۹مفہور نور محداسی المطالح کراچی ۱۳۸۱ه)

المام این ماجه روایت کرنته مین 🖫

حضرت الس بن مالک وظیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ سے فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر ہیں نماز پر صنا ایک نماز ہے اور محلّہ کی مسجد ہیں نماز پڑھنا میں نمازوں کے برابر ہے 'اور جامع مسجد ہیں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا بجیاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ میرکی مسجد ہیں نماز پڑھنا بجیاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (سنن ابن اجہ س ۱۳ مطبوعہ تور محد کار خلاتے ارت کتب کراچی 'ان اص سوہ مسلوعہ بیرون )

حافظ ابو عمرد ابن عبد البرماكلي متوفي ١١٣٥٥ أكمة بين:

عام محدثین یہ کہتے ہیں کہ مجد حرام میں نماز پڑھنا رسول اللہ الجاہلِ کی مجدے مو گنا افضل ہے اور باتی مساجد سے ایک لاکھ گنا افضل ہے اور رسول اللہ مالیٰ بڑا کی مسجد میں نماز پڑھنا باتی مساجد سے ایک ہزار گنا افضل ہے۔

(الاستذكارج عص ٢٦٤ معلوم مؤسد الرسالية أي وت الاالال

المام محمر بن اساعيل بخاري روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہریں اٹھی بیان کرتے ہیں کہ نی مالی اسے فرمایا صرف تین مساجد کی طرف سنرکیا جائے گاہمسجد حرام ہمسجد رسیل اور مسجد افضیٰ ۔ (مسجع بناری جامی ۱۵۸ مسلومہ نور محدامی المطالع کراچی ۱۳۸۱ء)

المام احمد بن تعليل منوني ١٨١١ه روابيت كريت بين :

شرین حوشب کیتے ہیں کہ کہ میں نے معٹرت ابوسعید خدری برافی کے سامنے طور پر جاکر نماز پڑھنے کا ذکر کیاتو انہوں نے کما رسول اللہ مٹائیز ہے فرمایا کسی سفر کرنے والے کے لیے کسی معجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے ماسوا معجد حرام مسجد اقصلی اور میری معجد کے الحدیث (سند اجرج ۳ ص ۲۲ معطور کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸)

حافظ ابن جرعسقالنی اور حافظ بررالدین مینی نے اکسا ہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

حافظ ابن جرعسقاناتی شافعی اور عافظ بدر الدین بینی نے اس مدیث سے یہ استدلاں کیا ہے کہ نبی طابی اے ان تین محبدول کے علاوہ مطلقا "سفر کرنے سے متع نہیں قربایا بلکہ کمی اور معجد کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے کے معبد اس منع فربایا ہے اس کے دوزگار علم دین کے حصول اور میدنا محد طابی بھرکی زیارت کے لیے سفر الصد سے سفر کرنے سے منع فربایا ہے اس لیے دوزگار علم دین کے حصول اور میدنا محد طابی بھرکی زیارت کے لیے سفر

تبيانالتأن

بسلدوم

عافظ ابن تجر عسقا<sub>ا</sub>نی شافعی لکھتے ہیں :

معلامین بر سلمان مان می سے بین م للذا ان مانوں کا قول باطل ہے: 'موں نے نبی ماہی آجر شریف اور دیکر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع ایا ہے 'نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے جو مسائل منقوں ہیں سے ان میں سب سے فقیج مسلمہ ہے۔ (فتح الباری نے علم ۱۹۲۰ البوم ۱۱ شرائد الاسان یہ ۱۲۰ البوم ۱۱ شرائد الاسان یہ ۱۲۰ البوم ۱۱ سان یہ ۱۲۰ البوم ۱۱ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ البوم ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ ۱۲ سان یہ البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور البور

ما اسبر راندین محمود بن اتمریخی دخی متوفی ۸۵۵ کی تیارت کے لیے سفر برنا ممنوع نمیں ہے' نیز نکھا ہے کہ قاضی طلب علم' تجارت' نیب و کوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر برنا ممنوع نمیں ہے' نیز نکھا ہے کہ قاضی این کئے نے کما ہے کہ آبر کسی شخص نے نبی ما پیوٹ می تیارت کے لیے نذر مانی تو اس نذر کو پر را برنا واجب ہے۔ ایس کئے نے کما ہے کہ آبر کسی شخص نے نبی ما پیوٹ می تیارت نے لیے نذر مانی تو اس نذر کو پر را برنا واجب ہے۔ اس کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کی مقام کا مقام کی مقام کا مقام کا مقام کی کہ مقام کا مقام کا مقام کا مقام کی کہ مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کہ مقام کا مقام کی کہ مقام کی کا مقام کی کہ مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کہ مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کا کا مقام کی کا مقام کا کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقام کی کا مقا

ملاعلی قاری 'فی نے کیس ہے کہ نبی ماڑیوں ہی قبر کی زیارت کے لیے مفر ہو حرام کنے کی وجہ سے بیٹنی اپنی ہیمیہ کی ہند ہے۔ کی گئی ہے اور یہ شخصہ اور صواب کے زیادہ قریب ہے یو نامہ جس چیزی ابادت پر اتفاق ہو اس کو حرام کہنا جسی خرہ ہو توجس چیز کے ابادت پر اتفاق ہو اس کو حرام کہنا جسی خرب توجس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء فااتفاق ہے اس یو حرام مہنا ہہ طریق اولی غربو گا۔

(شرح الشفاء بي ١٦١ ما ١٦١ مطبوعه وار نفط بيروت)

امام ابوالقاسم سیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۳۰ه روایت کرتے ہیں :

«هنرت ابن عباس رعنی الله عنهما بیان مرتے ہیں که رسوں الله من پیلا نے فرویا جو شخص نیکی مرتا ہوا بیت الله میں افغل ہو وہ اپنیڈ نناہ میں سے بخش ہوا بیت الله سے ناام ۱۳۴۰ مطبوعہ وار ادیا وات است الله بی واقع بیا محضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان ارت میں که رسول الله منظونیم نے فروایا جو محتمل بیت الله عنهما بیان الرت میں که رسول الله منظونیم نے فروایا جو محتمل بیت الله عنهما بیان الرت میں که رسول الله منظونیم نے فروایا جو محتمل بیت الله عنهما بیان الرت میں که رسول الله منظونیم نے فروایا جو محتمل بیت الله میں واقعل ہوا وہ بخش

علامه عزالدين بن جمعه العناني متوفي علاعه للسخ مين :

امام ابو سعید جندی فضائل مکہ بین اور امام واحدی اپنی تغییر بین حفزت جابر بن عبداللہ رمنی اللہ عنما سے روایت سرت بین کہ رسول اللہ منتی بیلے نے فرمایا: جس شخص نے بیت اللہ کے گرد سات طواف کے اور مقام ابراہیم نے پیس او راحت نماز پڑھی اور زمزم کا پانی پیا اس کے گناہ جتنے بھی بھوں معاف کردیئے جامیں گے۔

امام ازرتی نے اپنی سند کے ساتھ روایت یا ہے کہ رسوں املہ طرفیق نے فرویا جب کوئی شخص بیت اللہ میں طواب کے ارادہ سے افال ہوتا ہے تو اللہ ہی رحمت اس کا استقبال لرتی ہے اور جب وہ بیت اللہ میں اخل ہوتا ہے تو اللہ ہی رحمت اس کو ڈھانپ بیتی ہے اور اس کے دینے سوائندہ منا دیتا ہے کو ڈھانپ بیتی ہے اور اس کے دینے سوائندہ منا دیتا ہے اور اس کے دینے سوائندہ منا دیتا ہے اور اس کے دینے سوائندہ منا دیتا ہے اور اس کے دینے سوائندہ منا دیتا ہے اور اس کے دینے موائندہ منا دیا ہو اس کے دینے اور اس کے دینے اور اس کے اور اس کے دور اس سے ای طرح پائے اور داس کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے اوارہ اس میں اور اس کے دور آپ میں سے این مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے اوارہ اس میں میں ہے اور اس کے میں ہے میں اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے میں ہے میں اپنی میں ہوتا ہے اور دیم اسود کے قریب ایک فرشتہ اس فا استقبال برکے میں ہے تم اپنی

المحتمل فملق الساقل فوده أنيه أن ماز سرنو عمل شره الأروال إلى الرابي أرقية لأن كرمية أيناس الرجوز م يؤديون

الله این ماج نے سر ضویف کے سائٹی دھنے اور بریوس کے روایت یا ہے کہ نبی متوادہ نے فرمایو اس محمد مدار اس کے سائلور کوئی فاللہ آئیں یا نا سب کے اور اس کے سائلور کوئی فاللہ آئیں یا نا سب کے اور اس کے سائلور کوئی فاللہ آئیں یا نا سب کے اور اس کے اور اس کے دور اور اس کے سائلور کوئی فاللہ آئیں یا نا سب کے دور اس کے اور اس سے لیے دور اس میں اور اس سے اور اس سے لیے والے اس کے اور اس سے لیے والے اور اس سے اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے اور اس سے

قاضی عیں نئی نے شفاہ میں معنزے انس رمنگی املہ وزیرے روایت یا ہے ۔ 'س مختص نے مقام او انکیم کے پیکھیے وو رکعت نماز پر مسی اس کے انگلے اور پیکھیے 'ماہ معاف مروایت جامیں گے اور قیامت نے وں اس فامس واوں میں مشرکیا بات کا

الا مرائد من الله مولات ابن عماس رضى الله عنمات روايت يات الدرم الله مولاية في الا المرائد مولاية المرائد من الله مولاية المرائد من الله مولاية المرائد من الله مولاية المرائد من الله من الله المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائ

المام سعید بین مسور نے سعید من بی ہے روایت یا ہے کہ اس محمل ہے، یت الله عالی یا وریوس مرتب سے طواف ہے وہ اس طرح و نے کااپس طرح اپنی ماں سے بدا ہوا تھا۔

المام معیدین منصور نے مفترت عمر سیح سے رواکیت یا ہے کہ جم میں بیت اللہ میں آیا اور وہ اس یت فالراوہ ۔۔ "یا تھا چمر وس نے طواف یا تو وہ ناہوں ہے اس طرن پا ہے او جانے فاجس طرق اپنی مال کے بطن سے پیما اموا تھا۔

معترت ابوم میرہ سرت میں سرت میں کے اللہ کے تروایف مسل کے سب سے معترز قرشتہ وہ میں اور اس سے معترز قرشتہ وہ میں اور اللہ کے تروایف میں سے معترد وہ انسان میں اور اللہ کے اس سے الواقب میں کے معترد وہ انسان میں اور اللہ کا اس سے دیت ہے۔ وہ طواقب میں ہے اس سے دیت ہے۔ وہ طواقب میں ہے اس سے دیت ہے۔ وہ طواقب میں ہے اس میں اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

اليون من موالدين بن مند الوعاني للسنة حيل ا

ریت اللہ می آیات بیش سے میں تیں کہ اور میں اس میں دائع میں سال ساور میں است میں ہار ہے۔ آگھول سے آنسو جاری ہوئے جیں کی ندے اس سالو نہیں از تساور اس یے بیٹے نہیں میں البتہ اس می رہو ہا ، اور اس میں شفاع سے کیا اس سالانے میلو جات سے اللہ میں میں شفاع سے کیا اس سالانے میلو جات سے اللہ میں میں البتہ اس سالانے میلو جات ہے۔

معفرت ابوالد رواه علی سے میں ۔ ایس ان تجہوبی ہے۔ یہ است مل ہوں ہے۔ یہ است مل ہوں ہے۔ اس ماروں است میں ہوں ہے۔ استے میں قالیہ وصفی دو جاتی ہے رسول اللہ ماڑھیا ہے قرمایا انٹی رحم کی طرح ہے اجب محورت کو اس رو با ہے اللہ رون اس ووسی میں نے ایر ایر السائک الدانب الدربون اص ۲۵۔۲۵ مطبوعہ دیون )

مكه تعرمه يو بداور مكه كن كي مناسبت

اس آیت میں فرمین بہ و قول نے لیے سب سے پہلا آلد جو بنایا یادہ کہ بین ہے" مداور کداکیہ شہر ماہ ایس آلہ ہوں کا م جین اور چو اور میم دونوں قریب ایم نے جین اس لیے کہ اور کھ دونوں سن سیح جین کد کرمہ و بدا سے ہیں " سر کے اور کی دونوں سن سیح جین کو کرمہ و بدا سے ہیں " ب

(۱) بعد کا معنی ہے آید اور سرے کو وہ ملاوینا اور کلہ جس بہت رش اور ازوجام ہو تاہے اس کے وک آید دو سرے موسط

(۴) یو در کد کرمه بزے بزے جابر طرانوں کی آر وقیس جھادیت ہاں کے اس کو بدائت میں

(r) ہے جس ہو سکتا ہے کہ یہ افظ بلاء سے بنا ہو اور چو نعمہ میماں آسر و سے یاد خدا میں اور خوف خدا ہے بہت روت میں اس لیے اس کو کہد کتے میں 'اور مکہ کئے کی ہے وجوو میں ت

(۱) ہے کی سے ب عامعنی بنیا ان اوں کو زاعل زیا ہو تھہ اس شہرین عبدت سے اور نے اور عمرہ سے سے ان اعلی ہوتا۔ ابو جائے ہیں اس لیے اس کو مکہ شمتے ہیں۔

(۲) ہمک معصد فامعن ہے بٹری کے اندر ہو آپندہ ہو اس کو تھینے لینا اور میہ شہرو مرے شہوں کے ولوں کو اسے ندر تھیجے لیٹا ہے اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں

(r) اس شريس وني م ب لوياس ها بي الله السين يا ياس كياس كو مَد الته بين-

بعض ملاء نے کو کہ یورے شہر فانام ہے اور بد ظام معجد حرام فانام ہے یو نامہ بنا فائم می ازوجام ہے اور ازد جام ہو نام ہے اور ازد جام ہو نام ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہو جان ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہو

بيت الله ك اساء حسب زيل بين :

(۱) ریت الله فامشهور نام عید ب قرآن مجید میں ہے: حمد الله لکعمه السک البحد مروساما

الله كالمعربية عمد وه ولي تأتيم الأسب بالأم

ساس (ماناد: ۵۰)

عب المعنى شرف اور بيندى ب اور بيت الله جمى مشرف اور بيند ب اس لي اس مو وبات ين

(١) ميت الله واست العيق بحي تعتين و أن مجيد مين ب

أه مصوفو من مس تعسيس ( عام : 19) اورودا سِت العَيْق كاطواف ارس-

اس بیت و متیق اس کے کماجا ہے ۔ یہ سب سے قدیم بیت ہے اور متیق ہ میں قدیم ہے بلد بہنس ماہ ہ ۔ زویب '' علی اور زشن سے بیٹ اس بیت بو بنایا یا' متیق کا دو سرا معنی ہے '' زاد اور بہنس روایات سے معابق اللہ تحالی نے اس بیت و طوفان فوق میں فرق ہوئے ہے 'آزاد رامعا' اور طوفان سے وقت اس بو اوپر النس بیا بیا متیق کا ' فن قری جی ن گیراور اللہ تحالی نے اس بیت بو اتن قونی بایا ہے کہ یہ اور مجتمل اس تو جو آرٹ کا ارادہ کرتا ہے اس کو خود جوہ رویا جاتا ہور جو

تبياناتتان

مخص اس بیت کی زیادت کے تصدید آئے اللہ اس کوجہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔

(س) میت الله كومسجد الحرام بهي كمتے بي ورآن مجيد بي ہے:

مخان ہے وہ جو اپنے (حرم) بندے کو رات کے قلیل حصہ

سُبْعَانَ الَّذِي ٱسْرَى بِعَبْدِ ﴿ كَيْلَا رَمِّنَ

م معدرام ہے کیا۔

المسجدالكرلم(بسياسرائيل: ٥)

۔ بیت انڈ کومنجد حرام اس کے کما گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس منجد کی حرمت کی وجہ ہے اس شریل قال کو حرام کر دیا ہے اور سے افتار کو حرام کر دیا ہے اس شرک در فتوں کو اور اس کی گھاس کا منے کو حرام کر دیا ہے اور اس کی گھاس کا منے کو حرام کر دیا ہے اس شرک در فتوں کو اور اس کی گھاس کا منے کو حرام کر دیا ہے اس شرک و جائوروں کو ستانا اور پریشان کرنا حرام ہے۔ اس میں مددو کو جاری کرنا حرام ہے اور اس فرکے یہ تمام اس منجد کی حرمت کی وجہ سے جل۔

الله تعالى كاارشاد ي يركت والداور تمام جمان والول كي بدايت كاسبب إلى عران : ١١)

كعبه كى يركمت اور بدايت كامعنى

برکت کا أیک منتی ہے کمی چیز کا بڑھنا اور زائر ہونا اس لحاظ ہے کوبد اس لیے برکت والا ہے کہ کھیدیں آیک فماذ کا اجر ود ممری مساجد کی نسبت آیک لاکھ ورجہ ڈیادہ ہے ، جیسا کہ پہلے سنن این ماجہ اور الا سنز کار کے حوالوں سے بیان کر پچکے این اور کعبہ میں جے کرنے کا جرو تواب بہت زیادہ ہے امام محرین اسامیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ خافھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملائظ کے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے ج کیا اور اس میں ہماع کیانہ جماع کیانہ متعلق کوئی بیت کی اور نہ کوئی کمیرہ گناہ کیا دہ اس ون کی طرح (کنابوں سے پاک) اوٹے گاجس دن وہ اپنی ال کے بعل سے بیدا ہوا تھا۔ (مسیح بناری تامی ۲۰۱ مطبوعہ نور محر کار فائد تجارت کتب کراچی)

المام مسلم بن عباج تخيري متوفى ١٠١ه روايت كرية بين:

حضرت ابو جریرہ وہائے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائران کے قرمایا آیک عمرہ سنے دو سرے عمرہ تک کے گزاہوں کا کفارہ بوجا آئے اور جج مبرور کی جزاء صرف جنت ہے۔ (میچ مسلم جاس ۱۳۳۹ معلموں نور مجدامنح المطالع کرا ہی 24 سامہ)

جے مبرور کی زیادہ معجے اور زیادہ مشہور تغریف نیہ ہے کہ اس جے کے دوران کوئی گناہ نہ کیا ہو' ایک قول میہ ہے کہ ج کرنے کے بعد انسان پہلے سے زیادہ نیک ہو جائے اور دوبارہ گناہوں کونہ کرے وہ سرا قول یہ ہے کہ جو جے ریا کاری سے لیے نہ کیا جائے' تیسرا قول یہ ہے کہ جس عے کے بعد انسان مثاونہ کرے۔

علامہ سید محمر ایمن ابن عابدین شائی متوفی ۱۳۵۴ ہے نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے جس نے جج کیا اور بھاع یا اس سے متعلق باتنمی نمیں کیں اور نہ کوئی کبیرہ گناہ کیا وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے بطن سے بیدا ہوا تھا' اس سے مرادیہ ہے کہ جج کے احرام سے لے کرجج کھل ہونے تک۔

(ردا الحتادج ٢ص١١ مطبوعه واراحياء الراث العربي بيروت ٢٠٠١م)

برکت کادو مرامعنی دوام اور جناء ہے اور چونکہ روئے زین پر جروفت کی نہ کی جگہ نماز کاوقت ہوتا ہے اس لیے ہروفت کوب کی طرف توجہ کرکے عماوت کی جاتی ہے اور غود کعبہ میں بھی ہروفت نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کعبہ کی طرف ہنے کرکے اور شود کعبہ میں دا نمام عمادت کی جاتی ہے۔

تهيباي القرآن

كمبر ترام "العلمين" كے ليے برايت باس كى حسب ديل دجوہ بين :

(۱) کعبہ تمام ردے زمین کے نماز پراسے والوں کے لیے قبلہ ہے اور وہ اس کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کعبہ تمام جمان والوں کے لیے ست قبلہ کی ہدایت ہے۔

(۱) کعبد الله تعالی کی الوریت اور اس کی و صدائیت بر والانت کرتا ہے اور کعبد میں جو گائب اور غرائب میں وہ سیدنا محمد اللہ بیام کے صدق اور آپ کی نبوت بر والانت کرتے ہیں اس اعتبار سے کعبہ تمام جمان والوں کے لیے بدابیت ہے۔

اس میں تمازیں پڑھے کعبہ ان کوجنت کی ہدایت رہا ہے۔

الله تعالى كاارشاويه : اس من واضح نشانيان بين مقام ابرائيم --

تحبه اور مقام ابراجيم كي نشانيان

ان شانیوں کی تقسیل مسب اہل ہے:

(۱) اس بیت کے بیت اللہ ہونے کی واشح نشائی ہے ہے کہ یہ بیت غیر آباد بربابان میں بنایا کیا جس کے اطراف میں پھلون اور کھیتوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا مجر اللہ تعالی نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بھترین اتفام کردیا ، مصرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہروالوں کے لیے پھلوں کے حصول کی دعاکی تھی موتمام دنیا کے پھل یمال لائے جاتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استجابت دعاکا شمرے۔

(۱) اس بیت ش اس بات کی واضح نشانیال موجود بین که میں وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا ای مقام کو حضرت ابراہیم کے بجرت کے بعد اپنی رہائش کے لیے خض فربلا اس کے پاس مفااور مروہ کی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت باجرہ بے قراری سے دوڑ وئی تھیں ہیں پر زمزم نام کاوہ کوال ہے جو حضرت جرائیل کے پر مار نے سے جاری ہوا تھا حضرت ہا جرہ نے اس بتے ہوئے چشمہ کو رو کئے کے لیے زمزم کما تھا اس نام سے یہ کواں آج تک موسوم باری ہوا تھا حضرت ابرائیم علیہ السلام کو افتد کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کے بیس مرہ وہ جمال حضرت ابرائیم علیہ السلام کے شیطان کو افتد کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لئے گئے تھے ایس مرہ جرات بی جمال حضرت ابرائیم علیہ السلام کے شیطان کو افتد کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لئے لئے تھے ایس مرب بروہ جمرات بیں جمال حضرت ابرائیم علیہ السلام نے شیطان کو کشریاں ماری تھیں۔

(٣) ای بیت کے شرک لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاکی تھی۔

وَإِذْقَالُوا بُرُاهِيْمُ رَبِّ الْجَعَلَ هَٰذَا الْبَلَدَ أَمِنَّاء

اور جب ایراتیم نے دعا کی اے میرے رب!اس شرکو امن

(ابراهيم: ٢٥) والابلاك-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئے تین برار سال تک جاہلیت کے سبب تمام ملک عرب برامنی کا شکار رہا اور اس شورش زدہ ملک میں صرف کعبہ کی سرزمین ہی ایسا حصد متنی جس میں بیشہ اس رہا ہلکہ اس کعبہ کی بروات باتی ملک عرب میں ہیں جی جار او کے لیے ایمن ہو جاتا تھا۔

(٣) یہ کعبہ کی ہی لیض آفری ہے کہ حدود حرم میں وہ جانور بھی امن سے رہتے ہیں جن کاروسری جگسوں پر شکار کر لیا جا آ ہے' ملکہ سرزمین کعبہ میں کگنے والے ورخت کٹنے ہے محفوظ رہتے ہیں اور حدود حرم میں جمرموں پر حد تہیں نگائی جاتی۔ بر(۵) جب سے بہت اللہ قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے اِس کی سرزمین کو خالفین سے حملوں سے محفوظ رکھاسید نا جو مطابیع کی بعثت سے

تهيان الترأو

الم سے ایر ہدنے ہاتھیوں کی نوخ کے کر کھید پر حملہ کیا تو اللہ تعالی نے ابا بیلوں کے ذراعید ہاتھیوں کی اس فوج کو تبادہ برباد کر دیا۔ (۱) مقام ابراہیم ایک پھر ہے ، جس میں کخنول تک حصرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان عبت ہیں اور یہود د

نعباری کی عداوت اور بغض کے باوجوداس پیفر کا بوئے تین ہزار سال سے محفوظ چلا آناز بردست نشانی ہے۔

(2) مید وہ بیخرے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تقیر کی تھی ایک قول یہ ہے کہ سے وہ بیخرے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اجرہ سے ابنا سرد حلولیا تھا کو سرا قول یہ ہے کہ اس پیخر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عج کا اعلان کیا تھا۔

الله تعالى كاارشاد يه : اورجو محص اس من داخل مواود ب خوف مو كيا- (ال عمران : ١٥٥)

اُولَمْ يَرُوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا أُرِمنًا وَيُنخَطَّفُ كَالْمِن فِي المول في المال المالية مم في حراك المن كالمجديداديا

النَّاسْ مِنْ حَوْلِهِمْ (العنكبوت: ١٤) اور حرم والان كي آس إلى العنكبوت الإما آب-

آوَ كَمْ نُمَكِنَ لَهُمْ حَوَمًا أَمِنًا يُجْبَى اِلْبُو ﴿ كَيامَ عَالِمِينَ مِمِ مِن مَيْنِ بِالِاجِوامِ والا ب اس كى تَمَرَاتُ كُلِّ سَنَى إِرْفًا (القصص: ٥٥) ﴿ فَرَفْ مِرْمَ مَهِ مِهِ النَّامِي -

وَإِذْ جَعَسَا الْبَيْثَ مَثَا بَغَلِلنَّاسِ وَأَمْنًا " اورجب بم في بيت الله كولوكول كامرجع اورمقام اسى عا

البقرہ: ۲۵) دیا۔ حرم میں داخل ہوئے دالے مجرم کے مامون ہوئے میں قدامی فقہاء

علامد ابو بمراحد بن على مسام رازي حنى لكه بين :

یہ آیت صورہ "خبرہ اور معن" امرہ "ہمیں حرم بین قبل کرنے سے رد کا کیا ہے "اب بیہ تھم دو حال سے خالی انہیں ہے یا تہ ہمیں ظلما" قبل کرنے سے دو کا کیا ہے یا دو مختص قبل کیے جائے کا مستحق انہیں ہے یا تھا ہے گئے ہو شخص قبل کیے جائے کا مستحق ہو اس کو بھی قبل کرنے سے رد کا کیا ہے۔ آگر اس آیت بیس صرف ظلما" قبل کرنے سے رد کا کیا ہے تو پھر حرم کی کوئل خصوصیت نہیں ہے کیونکہ ظلما" قبل کرنے ہو مختص اپنے جرم کی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ ظلما" قبل کرنا کہی جگہ ہمی جائز نہیں ہے "لافرا اس سے متعمین ہو گیا کہ جو مختص اپنے جرم کی دوجہ میں اس کو بھی قبل نہیں کیا جائے گا۔

جو مخص فیرح میں کوئی جرم کرے بھر حرم میں آکر پناہ لے اس کے متعلق فتہاء کا انسلاف ہے امام ابو حقیقہ اور ان کے اسحلب سے کتے ہیں کہ جب کوئی مخص فیرح میں آگر پناہ لے توجب تک وہ حرم میں رہے گا اس سے قصاص نمیں لیا جائے گا البنۃ اس کو کوئی چیز فردخت کی جائے گی نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے گی حتی کہ وہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آجائے پھر اس سے قصاص لے لیا جائے گا اور آگر اس نے حرم میں قتل کیا ہے تو پھر اس سے حرم میں مزاناند کردی سے حرم میں تو ایک اور آگر اس نے حرم میں مزاناند کردی جائے گی اور اگر اس کے جرم کی مزاقم سے کم ہے تو پھر بھی اس پر حرم میں مزاناند کردی جائے گی اور ان مرح میں قصاص لے لیا جائے گا۔

الم ابوجعفر محدین جرمر طبری متوفی ۱۳۱۰ اپنی مند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس زمنی اللہ عثمائے فرمایا جب کوئی مخص ابیا جرم کرے جس پر حد لگتی ہو

تبيانالتران

منظاً مَلَ كرے يا چورى كرے پھر حرم بيں داخل ہو تو اس ہے تيج كى جائے نہ اس كو پناہ دى جائے حتى كہ وہ ذرج ہو جائے الور پھر حرم ہے باہر آ جائے پھر اس پر حد قائم كى جائے كيونكہ حرم شدت كو ذيادہ كرتا ہے۔

عطابیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا جس فنص نے حرم کے علاوہ کہیں جرم کیا 'پراس نے حرم ہیں آکر پناہ لی' اس کو کوئی چیز پیش کی جائے گی اور نہ اس سے بھے کی جائے گی اور نہ اس سے کلام کیا جائے گا' اور نہ اس کو پناہ دی جائے گی' حتی کہ وہ حرم سے باہر آ جائے اور جب وہ حرم سے باہر آ جائے گالو اس کو بکڑ لیا جائے گالور پھراس

ر حد قائم کی جائے گ۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس رمنی الله عنمانے فربلا جس شخص نے کوئی جرم کیا مجرم بیت اللہ میں آکر پناہ نی' وہ مامون ہے' اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چزر سزادیں حتی کہ وہ حرم سے باہر نکل آئ اور جب دہ باہر آئے تواس پر حد قائم کردیں۔

عطامیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن تمررضی اللہ عنمانے قربایا آگر میں حضرت عمرے قاتل کو حرم میں دیکھوں تو اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔

حموین وینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنمائے فربایا جب کوئی شخص کوئی جرم کرے پھر حرم میں داخل ہو تو ہس کو پناہ دی جائے نہ بٹھایا جائے 'نہ اس کو کوئی چیز فرد خت کی جائے نہ کھلایا جائے نہ بالیا جائے ہی کہ دہ حرم نے باہر آ جائے 'سعید بن جیر کی ردابت میں ہے جب دہ حرم ہے باہر آ جائے تو اس پر حد قائم کردی جائے۔

(جامع البيان جسم مله ١٠ مطبوعه وارالعرقه بيروت ٩٠ ١١١ه)

سے تمام آفار امام ابوطنیفد رحمہ اللہ کے مسلک کی واضح دلیل ہیں اور کی آیت کرید "و من دخلہ کا نامنا" کا مرح بداول ہے اکمہ فلای است کی ہے آبار کی کرجے ہیں کہ جو شخص حرم ہیں واخل ہو گیاوہ آ ٹرت میں عذاب ....

مامون ہو جانے گا کہام رازی نے اس آیت کی آیک ہے گاہی گی ہے کہ جو شخص نجی فلوگام کے ساتھ عرق القسناء اوا کرنے کے لیے جائے گا وہ مامون ہو گا گیاں یہ تمام آلایلات ضیف ہیں علامہ ابو بکر جساس نے اس آیت کی ہے آبار اس آیت کو فرر محمول کیا جائے تو اس کا معنی ہو گاجو محمق ہیں علامہ ابو بکر جساس نے اس آیت کی ہے آبار اس آیت کو فرر محمول کیا جائے تو اس کا معنی ہو گاجو محمق ہیں اور مار دیے جاتے ہیں اس لیے بیہ فرا مرے معنی ہیں مشاہرہ اس کا مکذب ہے کہ یو فرک حرم مکدیس واضل ہوتے ہیں اور مار دیے جاتے ہیں اس لیے بیہ فرا مرے معنی ہیں ہو گئی ہیں ہو تھا ہو اس کا مکذب ہے کہ یو شخص حرم میں واضل ہوتے ہیں اور مار دیے جاتے ہیں اس لیے بیہ فرا اس بے موانی ہو گئی ہو اس کے معارض ہو آبار لمام رازی کی تی یا ہے موانی ہو گئی جائی ہو تو اس بر حد اس ایت کا واقع کے خلاف ہو اس کو مامون رکھو اور آگر وہ جرم کر کے آبا ہو آب کہ معارض ہو ہی کہ ہو میں واضل ہو اس کو مامون میں رہیں کے اور جو بد عقیدہ اور گراہ لوگ حرم میں داخل ہو نے کی جو دعذاب ہے مامون شیں رہیں گا اور جو بد عقیدہ اور گراہ لوگ حرم اس کی بر بیا سے کا مور دی ہو جو میں داخل ہو نے کی ہو جو دعذاب ہے مامون شیں ہو گا ہو اس کے مور خور ہو گیا وہ جس میں اس کی مور خراج ہیں دور اس کو میں آبا ہا کہ اور جو جو کرنے کے بعد العیاذ باللہ مرتبہ ہو گیا وہ حقیقت میں امر ہو اور جس سے تھا دیا گیا ہو میں آباد کی ان مامون رکھو اور جم نے جو آغار ذکر کیے ہیں ان کا انکمہ خلاہ کے اور دور ہی ہے کہ جو محفص حرم ہیں آباد کیا مور ان کو مامون رکھو اور جم نے جو آغار ذکر کیے ہیں ان کا انکمہ خلاہ کے اور دور ہی ہو میک کہ ہو میں آباد کی ہو کو اور جم نے جو آغار ذکر کیے ہیں ان کا انکمہ خلاہ کے اور دور ہی ہو دی ہو میس آباد کی میں آباد کی ہو کو اور جم نے دور آغاز دی ہو کی ہو کر ہو میں ہو میں آباد کی کی مور دور جم نے دور آغاز دی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کر کی ہو کی ہو کی کو کو کو کر کی ہو کی ہو کی ہو کی کر کے کر کی ہو کی کر کی کر کر کر کر کر کر گ

تبيان الترآن

زم میں قبال کے تکوینا" ممنوع ہونے پر بحث و نظر

مفتى محد شفيع ديوبندي متوفى ١٩١١ه تكفيع بين:

دو سرے حرم میں واقل ہوئے والے کا ماسون و محفوظ ہونا ہوں ہی ہے کہ اللہ تعالی نے بھوٹی طور پر ہر آوم و ملت کے دلول میں بیت اللہ کی تعظیم و بحریم ڈال وی ہے الور وہ سب عموا "ہزارول اختفافات کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس میں داخل ہوئے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دستمن ای ہو تو حرم کا احزام اس کا مقتضی ہے کہ وہال اس کو بچھ نہ کمیں ' جس کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دستمن ای ہو تو حرم کا احزام اس کا مقتضی ہے کہ وہال اس کو بچھ نہ کمیں '

عباج بن يوسف في جوحرم من قال كياس كم متعلق مفتى صاحب تكيية إلى :

اور تکویل طور بھی اس کو اخترام بیت اللہ کے منافی اس لیے نہیں کہ کینے کہ تجذیج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال بولے کا معتقد نہ تھاوہ بھی جات تھا کہ میں آیک تعمین جرم کر رہا ہوں لیکن سیاست و حکومت کی مصالح نے اس کو اندھاکیا ہوا تھا۔ (معارف الفران عمل ۱۲ مطبور اوارة المعارف کراچی کے ۱۳۹۵)

اس توجید کے ظاہر البطان ہونے کے علاوہ یہ آیک حقیقت ہے کہ کاسور میں قاہر محد بن المعتقد ہائد کے دور ظافت میں قرامد نے حرم مکدیر حملہ کیا لور ہے شار حجاج کو یہ تنظیم کیا کو یہ تنظیم کی اور جراسود کو اکھاڑ کراپنے ساتھ لے گئے اور با کیس سال کے بعد اس کو والیس کیا اور انہوں نے حرم میں جو خون ریزی کی تنفی وہ جرم سمجھ کر نہیں کی تنمی اگل کہ وہ کوئ جرم کر دیا ہے۔ اور بھی تا مور میں اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حرم میں قبل کرنا تشریعات ممنوع ہے اور بھی تا ممنوع نہیں

قرا مد کا مکہ نیچ کرکے حجراسود کو اکھاڑ کرلے جاتا۔

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن تعير شافعي متوفي سمك عده لكصة وين:

قرامد نے ۸ فدالج کو مکہ پر حملہ کیا اور عبان کے اموال اوٹ لیے اور ان کوتے تیج کیا کہ کے راستوں محمانیوں سمجد حرام اور غلنہ کعبہ کے دووازہ پر بیٹھا ہوا تھا کاور اس حرام اور غلنہ کعبہ کے دووازہ پر بیٹھا ہوا تھا کاور اس کے گرد عبان کی باشیں محر برای حمیں اور حرمت والے سمینہ میں ممجد حرام میں ۸ ذائج کے معظم دن مسلمانوں پر تکوار ہیں چال دی تھیں اور ابو فاہر ملحون کہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں میں می محلوق کو پدیا کرتا ہوں اور میں ہی مخلوق کو فرا کرتا ہوں اور میں ہی محلوق کو فرا کرتا ہوں اور میں ہوتا تھا کہ میں اللہ ہوں میں می محلوق کو پدیا کرتا ہوں اور میں ہوتا تھا کہ اور اس سے بھاکہ کر کھبہ کے بردوں سے لیٹتے ہے اور اشیں ہیں سے بھی قائدہ جمیں ہوتا تھا کہ اور اس مال میں قبل کے جارب سے اور حالت طواف میں قبل میں تبل

يسلدون

تهيبةن المرآن

ATTAL.

معتم بعد مثل كردياً كبا-

جب قرسی ملعون تبائ کو قبل کرنے کے قام جو گیا تو اس نے تھے دیا کہ مقتولین کو ذمزم کے کئویں ہیں دفن کر دیا گیا اور بہت سے تجاج کو حرم کی جگہوں ہیں دفن کر دیا گیا اور بہت موں کو معید حرام ہیں دفن کر دیا گیا ان تجاج کو قسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا نہ کن کی نماذ جتانہ پڑھی گئ "دہ سب حالت احرام ہیں شہید ہوئے تنے "اس ملعون نے زمزم کا گذیر گرا دیا اور کھب کے دروازہ کو اُٹھاڑنے کا تھے دیا اگر نے کا تھے دیا اس نے دہ پردے بھاڑ کر اپنے اصحاب ہیں تقدیم کر دیئے "اس نے کھب کے میزاب کو بھی اُٹھاڑنے کا تھے دیا گروہ اس پر قادر نہ ہو سکا بجراس نے ایک بھاری آلہ کے ذرایعہ چرامود کو اُٹھاڑ کر کھب سے الگ کر لیا "اور وہ چا کر کھر دیا تھا کہ وہ لبائیل نائی پریمے کمان ہیں؟ اور وہ نشان ذرہ کر کہاں ہیں؟ بحروہ تجرامود کو اُٹھاڑ کر کھب سے الگ کر لیا "اور وہ چا کر کھر دیا تھا کہ وہ لبائیل نائی پریمے کمان ہیں؟ اور وہ نشان ذرہ کریاں کمان ہیں؟ بجراہ تجرامود کو اُٹھاڑ کر کھب سے الگ کر لیا "اور وہ چا کر کھر دیا تھا کہ وہ لبائیل نائی پریمے کمان ہیں؟ اور وہ نشان ذرہ کریاں کمان ہیں؟ بجراہ تجرامود کو اُٹھاڑ کر کھب سے اُٹھاں تک ان سک پاس جرامود دیا "اس کے بید انہوں نے اس کو واپس کی جیسا کہ ہم ہم ہم ہم ہم معاملہ ہیں ذرکر کریں گے۔ اذا المدہ وانا المدہ را جمون!

یماں پر یہ سوال ہو تا ہے کہ اصحاب الفیل تصاری تنے اور انہوں نے کہ تحریہ میں اس طرح کی خزرری قبیل کی جیسی قرامد نے کی اور یہ بھی معلوم ہے کہ قرامد ' یہود' تصاریل' جوس بلکہ بت پرستوں ہے بھی برتر ہیں اور انہوں نے کہ حکرمہ کی اور مسجد حرام کی ایک ہے حرمتی کی ہے جو کسی نے بھی نہیں گی تو بھران پر اس طرح جلد عذاب کیوں نہیں آیا جس طرح اصحاب الفیل پر فوری کرفٹ بیت اللہ کے شرف کو مُعاہر آیا جس طرح اصحاب الفیل پر فوری کرفٹ بیت اللہ کے شرف کو مُعاہر کرفٹ بیت اللہ کے شرف کو مُعاہر کرفے کے لیے کہ اصحاب الفیل بس خطہ زیمن کی طابع کو معوث کرنا تھا اور جس زمین کے خطر مربی تی طابع کے کہ تو تھی ' اس لیے اللہ توبائی نے اس محلب الفیل اس خطہ زیمن کی ابانت کرنا جا ہے تھے ' اس لیے اللہ توبائی نے مہار کہ جس آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اصحاب الفیل اس خطہ زیمن کی ابانت کرنا جا ہے تھے ' اس لیے اللہ توبائی نے مہارکہ جس آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اصحاب الفیل اس خطہ زیمن کی ابانت کرنا جا ہے تھے ' اس لیے اللہ توبائی کے اللہ توبائی کے اس الیے اللہ توبائی کے تھی بال کی گئی تھی ' آگر اصحاب الفیل کو فوراً ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ محرصہ اور کھید کی فضیلت میں بیان کی گئی تھی ' آگر اصحاب الفیل کو فوراً ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ محرصہ اور کھید کی فضیلت میں بیان کی گئی تھی ' آگر اصحاب الفیل اس کو فوراً ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ محرصہ اور کھید کی فضیلت میں بیان کی گئی تھی ' آگر اصحاب الفیل اس کو فوراً ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ محرصہ اور کھید کی فضیلت میں بیان کی گئی تھی ' آگر اصحاب الفیل اس کو فوراً ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں میں معرف کرنا تھا کہ میں کردیا ہوں کی اس کی گئی تھی ' آگر اسحاب الفیل کی شریعتوں میں میں کردیا ہوں کی گئی تھی ' آگر اسحاب کردیا ہوں کردیا ہوں کی گئی تھی ' آگر اسحاب کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی میں میں کردیا ہوں کی تو بھی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا

تبياسالترات

الفیل اس شہر میں داخل ہو کر اس کو تباہ کر دیتے تو پھر لوگوں کے لیے اس کی فعنیات کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہو آ' اور رے یہ قرامد تو انہوں نے ترم شریف کی ہے حرمتی شرقی ادکام اور تواعد کے مقرر ہونے کے بعد کی ہے اور جب سب کو بدا مند" معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین بیل مکہ اور کعبہ محترم ہیں اور ہرمومن کو یہ لیٹین ہے کہ انہوں نے حرم میں بہت برا الحاد كيا ہے أور يہ بهت برے محد اور كافر ميں۔ اس ليے ان كو فوراً سزا نہيں دى تن اور الله تعالى ف ان كى سزاكو روز ا قیامت کے لیے مو خر کر دیا ' جیسا کہ نبی ماڑیا ایا ہے فرملیا اللہ تعالی طائم کو ڈھیل دینا رہتا ہے حتی کہ جب اس کو اپنی کرفت میں نے لیزاہے تو پھراس کو مسلت نہیں دیتا' پھر آپ نے قرآن مجید کی میہ آبت بڑھی 🖫

ا طالبوں کے کاموں سے انٹد کو ہر کر غائل مکان نہ کرو وہ ا انہیں صرف اس دان کے لیے ڈھیل دے رہاہے جس میں آگھیں کلی کا کلی رو مانتیں گ۔

(اے خاطب!) کافروں کا (تکبرکے ساتھ) ملکوں جس ہجرتا تم کو والوکے میں نے ڈال دے اور دیات قالی کا) تلیل فائدہ ہے ایکر

ان كا تعكانا دد نرخ ب اوروه كياس برى مكد ب!

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيُرْمِ نَشْخَصُ مِيْءِ الْآبُصَارُ۞(ابراهيم: ٣٠)

لاً يَغْرَّ نَكَ نَقَلْبُ اللَّانِينَ كَفَرُوا مِي الْبِلَا وِن مَنَا عَقِلِيْلُ ثُمَّمُا وَاهْمَ جَمَيَّمٌ وَبِنْسَ الْمِهَادُهِ

(العمران : ۲۸) نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم ان کو تھوڑا فائدہ پہنچائیں کے بھران کو سخت میزاب کی طرف تھینج لیں گے۔

(البدايه والنهلية خاص ۱۳۴ مطبوعه دارا لقنربيوت)

قرامعه كي ماريخ

سیج معنی میں مرزوں اور نبغیوں کی باغی جماعتوں کا نام قرامت تھا'جو ۲۷۳ھ سے عرفق زیریں میں زنج کی جنگ غلامی کے بعد منتکم ہوئیں جس کی بنیاہ اشتراکی تظام پر رکھی گئی سر جوش تبلیغ کے باعث اس خفیہ جماعت کا دائرہ عوام محسانوں اور الل حرفت تل وسیع ہو مرا علیفہ بغداوے آزاد ہو کر انہوں نے الاحماء (خلیج فارش کے مغملی ساحل پر آیک شرجو مکہ كرمه كى داوير ہے۔مند) من أيك دياست كى بنياد ركھ فى اور قراسان منام اور يمن ميں ان كے ايسے اؤے قائم ہو كئ جمل سے بیشہ شورشیں ہوتی رہتی تھیں۔

انوس صدی عیسوی کے درمیان انہوں نے ساری اسلامی دنیا کو اپنی کپیٹ میں لے لیا مجراسا عملی خاندان نے اس تحریک پر ابنا تھند کر لیا انہوں نے عام او میں خلافت فالحمید کے نام سے ایک حریف سلطنت قائم کی بد تحریک ناکام دای آخر كار دوات فالميه كے ساتھ اس تحريك كالبحى فاته ہو كيا-

اشتقاتی اعتبار ہے اس یانمیانہ تحریک کے اوئین قائد حمراین قرمط (یہ آیک ملحد هخص تھا) کی طرف یہ نام منسوب ہے' قرامد کی تحریک بناوت کا آغاز حمران نے واسلا کے مضافات سے شروع کیا میسان میں اس نے کوف کے مشرق میں ایج ر فقاء کے لیے دار الہجرے کی بنیاد ڈالی جن کے متعلق رضاکارانہ چندے (مثلاً صدقہ فطر اور خس دغیرہ) جماعت کے مشترکہ ترانے میں جمع ہوئے تھے عراق زریں میں براور شمشیر قرائد کی تحریک شم کروی تی اور سانھے میں اس کی سابس اہمیت بھی جم ہو شخی۔

کچے عرصہ بعد اس تحریک نے للاحساء میں مجر مراٹھایا ۱۸۲ھ میں عبد القیس کے ربیعی فنبیلہ کی اعانت ہے البنانی 🚉

تبيانالتراب

الاصافوك سارے علاقہ پر قبضہ كرليا اور وہاں أيك آزاد رواست قائم كرنى جو قراسفى پشت بناہ اور خلافت بغداد كے ليے أيك ذبردست خطوہ بن كل البحالي كے بينے اور جائشين ابوطا ہر سليمان (١٠٣١هـ ١٣٣٢هـ) نے عراق ذبرين كى آخت و آرائ كے ساتھ ساتھ حجاج (جج كرنے والوں) كے رائے بند كرديئة آخر ٨ ذوائحجہ شاہور كو اس نے مكہ فتح كر ليا اور اس كے چيد روز بعد جراسود كو اٹھا كرنے كي آكمہ اسے الاحسام ميں قسب كرنتے الى على طرح ابوطا ہر بھى أيك خفيہ انجمن كادا كى اور الاحسام ميں اس كا ماظم امود خارجہ تھا۔

اس نے بہاں بزرگان تنبیلہ (السادة) کی أیک نمائندہ مجلس قائم کی اور امور وافلہ کا نظم د نسق اس کے سپرد کرویا۔ یہ تنظیم قرا مدکی عشکری قوت کے زوال کے بعد ۱۳۲۲ء تک باتی تھی "آ اگلہ اساعیلی دعوت کے احیاء نے آیک نے خاندان محرمیہ کی شکل افتتیار کی جس کا مرکز المومنیہ تھا۔

قرامد کے مقائد

قرمنی عقائد میں عام ر گان بہ ہے کہ حضرت عنی کے حق طادات کے نظریہ کو ایک مقصد کے بجائے ایک ذراید سمجھا جائے 'ان کے نزدیک امات کوئی مورد فی اجارہ نہیں جو آیک ہی خاندان میں فتقل ہو آرہے ' ہر ۲۸ ہو میں عبیداللہ لے فائدان لقب اختیار کیا تو ان میں ہے کسی آیک نے بھی واضح طور پر بہ نہیں کما کہ نسلی اختیار کیا تو ان میں ہے کسی آیک نے بھی واضح طور پر بہ نہیں کما کہ نسلی اختیار کیا تو ان میں ہے کسی آیک نے بھی واضح طور پر بہ نہیں کما کہ نسلی اختیار کیا تو ان کا سلسلہ نسب حضرت ملی کی اساعیل شاخ سے ماتا ہے۔

جب المفرب (اوئس) میں فلافت فاظمیہ قائم ہوگئی تو عراسان اور یمن کی طرح الاصاء میں یمی قرا مدنے عام طور پر ان سے بہت سی قوقعات وابسة کرلیں ابوسعید ابتداء بن سے صاحب انناقہ کو خس اوا کرتا تھا گھر جلے بہانے کے بعد ابوطا ہر نے بید وقم القائم کو بھیجنا شروع کردئی لیکن وہ اس کے جائز استحقاق کے متعلق اس قدر برگمان تھا کہ ۱۳۹۱ھ ہیں اس کے ایک دیوانے بید اس قدر برگمان تھا کہ ۱۳۹۱ھ ہیں اس کے آیک دیوانے بوالفشل الزکری التمامی کا فیرمقدم کرتے ہوئے اسے لام منتظری حیثیت سے تخت تھین کردیا ۱۳۰۰ھ ہیں فاظمی خلیفہ المنصور کے تھم سے جراسودالل مکہ کو واپس کردیا گیا۔

قرامد کے عقائد میں الوہیت محض أیک تصور واحد ہے جو تمام صفات سے مبرا اور حدوہ ہے مضیق عبادت کا تعلق اس علم کے حصول پر ہے کہ ذات الیہ سے باہر کا کنات کا حملیتی ارتقاء کن کن مدادج سے گزرا ہے ہر مرید کو ہندر آئے ہیں علم سے حصول پر ہے کہ ذات الیہ سے باہر کا کنات کا حملیتی ارتقاء کو فراموش علم سے آشنا کیا جا گہ ہے اس عمل سے استعداد پردا ہو جائے کہ وہ معکوس عمل معرضت سے ان مدادج ارتقاء کو فراموش کرکے ذات اللی میں جذب ہو جائے۔

اگر قرا مد کے اصول و عقائد کا مقابلہ ان کے چیش رو امامیہ عقائدے کیا جائے تو معلوم ہو جا آہ کہ فرقہ افامیہ کجسی اور تنظمی السورات اور حضرت علی اور ان کے اخلاف کی پر سنش کی بجائے قرا مد کے ہاں ان عقائد کو محض عقابت کے رنگ جی اور ہجن سینا کے مثانی امامت کے سیاسی نظریہ کے رنگ جی اور ہین سینا کے مثانی امامت کے سیاسی نظریہ اور عقول عشریہ کا تظریہ صدور "ان کے ذیر اثر تسلیم کئے گئے "ایسے ہی اصول و عقائد جی ہمی قر ملی اثر ات سرایت کر گئے " ایسے ہی اصول و عقائد جی ہمی قر ملی اثر ات سرایت کر گئے مثانی قرامد وحد ہ الوجود کو بائے تھے "ان کا کہنا ہے تھا کہ حدف ابجد محض عقلی علامات جیں نام کسی شے کا تجاب ہے اس کا شہود اسیں۔ انجیاء "ائمہ اور ان کے حریدان خاص کی عقول اشونہ ٹورانیہ کے شرارے جی جو ابتدائی اثوار و تجلیات کے و انفول میں۔ انجیاء "ائمہ اور ان کے حریدان خاص کی عقول اشونہ ٹورانیہ کے شرارے جی جو ابتدائی اثوار و تجلیات کے و انفول جے آئمیہ

يــــــــدث

ين عس- (اردودائره معارف اسلامية ٢١/١١ س ٢١-١١ ملحما المعطيوعة والن كاه الجاب لا عور ١٥٥١ه)

الله تعالی کاارشاد ہے: بیت الله کا بچ کرنالوگول پر الله کاحق ہے جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتا ہو۔

پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے اس کے بعد جج بیت اللہ کی فرطیت بیان فرمائی میز اس آیت میں لوگوں پر جج کا فرض ہونا بیان قرمایا ہے اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں کیا' اس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی جج اور دیگر اسلامی احکام کے مخاطب ہیں۔

ج كى تعريف مرائط فرائض واجبات اسنن اور كداب ممنوعات اور كروبات

ج كالغوى معنى المحكم معتليم في كالصدك الوراس كاشرى معنى حسب ديل ب

نو ذوالحجہ کو زوال آفاب کے بعد ہے دس ذوالحجہ کی فجر تک جج کی نمیت ہے احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا اور دس ذوالحجہ ہے آخر عمر تک کسی وقت بھی کوبہ کا طواف زیارت کرنا جج ہے آج کی تعریف میہ بھی کی گئی ہے کہ وقوف عرفات اور کعبہ کے طواف زیارت کا قصد کرنا جج ہے۔

نے کی شرائط ہے ہیں : جے اسلام کرنے والا مسلمان ہو "آزاو ہو" مسکلت ہو اسید البدن ہو "بصیر ہو اس کے پاس جے کے شرائط ہے ہیں : جا سلم کرتے ہو ایس کے باس جے کے جلے جلنے اسفر جے تنگ کے قیام 'جے ہے واپس آنے اور اس دوران جن کے فرج کاوہ ذمہ دار ہے ان سب کا فرج ہو ایس کے لیے جلنے اس کے باس مواری کا فرج ہو اور راستہ مامون ہو اور اگر عورت جے کرنے والی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خلوج ہو یا عاقل بالغ محرم ہو۔

تے کے فرائنس : جے بنی تنن امور فرض ہیں۔احزام ' ہ ذوالحجہ کو زوال آفاب ہے دمویں کی فجر تک سمی ہمی وقت میدان عرفات بنی و قوف کرنا اور دس ذوالحجہ ہے اخیر عمر تک سمی بھی وقت کعبہ کاطواف کرنا ' مو فرالذکر دونوں رکن ہیں ' ان میں نز تیب بھی فرض ہے بعنی پہلے جے کی ثبیت ہے احزام باند صنا' پھرو قوف عرفات کرنا' اور اس کے بعد طواف زیادت کرنا' جج کی سعی کو طواف زیادت ہے پہلے کرنا بھی جائز ہے۔

ن سے سن اور اواب میں میں کی اس و سعت احمیار کرتا ہیں۔ باومبور ہمنا حضول بانول سے زبان کی تفاظمت کرنا (گائی وغیرہ سے جفاظمت کرنا وابد ہے '') آگر مال باپ کو اس کی ضرورت ہو تو ان سے اجازت لے کرج کے لیے جانا' قرض خواہ کور کفیل ہے بھی اجازت طلب کرنا' اپنی مجد میں دو رکھت ٹماز پڑھ کر نگانا' لوگول ہے کہا نامعاف کرانا' کن ہے وعالی در خواست کرنا' کے

تبهان القرآن

النظمة وقت بچو صدقه د خیرات کرنا این گناموں پر مجی قب کرے اجن نوگوں کے حقوق چین لیے ہے وہ والس کر دے اپنے مختل وشندوں سے مطافی مانک کران کو راضی کرے 'جو عبادات فیت ہو گئیں (مثلاً جو نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں) ان کی قضا کرے 'لور اس کو آئی پر نادم ہو لور آئندہ ابیانہ کرنے کا عزم کرے 'اپنی نیت کو رہا کاری لور فخرے مبراکرے 'طال لور پاکیزہ سفر خرج کو حاصل کرے کیونکہ حرام مال ہے کیا ہوائج مقبول قبیس ہو گا'اگر چہ فرض ماقتط ہو جا آ ہے 'اگر اس کامال مشتبہ ہو تو کسی سے قرض لے کرنج کرے لور اپنے مال ہے وہ قرض ادا کردے ' راستہ میں گناہوں سے زیمنارے اور ہر کشرے اللہ تعالی کا وکر کرے 'سفرج میں تجارت کرنے ہے اجتماب کرے جرچند کہ اس ہے تواب کم نہیں ہو آ۔

جے کے ممنوعات : جماع نہ کریے 'احزام کی حالت میں سرنہ منڈائے 'ناخن نہ کائے 'خوشبونہ لگائے' سراور چیونہ اُسا نے 'مالامداکٹ اُمد میشد' جرمانہ کے جدم دھریوں کے سرنہ میں اور سے میں اُنہ میں اُنہ میں اُنہ میں اُنہ میں

والماني اسلاموا كراند بين حرم اور فيرحرم بن شكار كه درب نه مواحرم كروخت نه كاف-

(بي تمام احكام اورمساكل ورعمار ووالخنار لورعالم كيرى عدما فوزين)

ج کے نشائل

المام ذكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المنوفى ١٥١٥ مكت بي

حضرت ابع ہریرہ فرائد بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد ماہیم نے فرمایا جس نے ج کیا اور (اس میں) جماع یا اس کے متعلق بائنس نہیں کیس اور کوئی گناہ شیس کیا وہ ممتابوں سے اس طرح (اک) اور کے گاجس طرح اپنی مال کے بطن سے پروا محا۔ مواقعا۔ مواقعا۔ مواقعا۔

· (موطالهم مالك مميح بخاري مميح مسلم وامع ترفدي منن نسائي منون ابن ماجه و طيت الادلياء)

تبيانالترآن

ے پہنے کے گناہوں کو مثاریتا ہے 'اور اجرت اس سے پہلے کے گناہوں کو مثاری ہے اور ج اس ہے پہلے کے گناہوں کو مثالک ابتاہے۔ (مجم مسلمو سمح ابن شریمہ)

حعزت عبداللہ بن مسعود یو تا کہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملا تا فرانی جج اور عمرہ کرد کیونکہ بیہ فقراد دعمناهوں کو اس طرح مثالثے ہیں جس طرح بھٹی لوہ میاندی اور سونے کے ذبک کو مثاتی ہے اور جج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ (جامع ترفری مسنون این ماجہ سنون جہائی)

معرت حبد الله بن جراد دین عبیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی جے فرمایا جے کرد کیونکہ جے گناہوں کو دھو ڈالٹا ہے جس طرح باتی میل کو دھو ڈالٹ ہے۔ اس حدیث کو لیام طبراتی نے اسمعیم النوسط میں روایت کیا ہے۔

معرت ابوموی دارد بیان کرتے ہیں کہ نمی الیکوارے فرمایا جج کرنے والا اسٹے خاندان کے جار سو آومیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور اسٹے گناہوں ہے اس طرح نکل آتا ہے جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت او ہررہ دیا ہو ہیاں کرتے ہیں کہ اوالقاسم طاہی کے فرمایا جو مخص سجد حرام کے قصد سے روانہ ہوا' اور اپنے ارث پر سوار ہوا اس کے لونٹ کے ہر قدم کے بدلہ میں انلہ تعالی آیک تیکی لکھ دیے گا اور اس کا آیک گناہ مٹا دے گا اور اس کا آیک گناہ مٹا دے گا اور موا اس کے لونٹ کے ہر قدم کے بدلہ میں انلہ مین کرے گا کور مفا اور موا کے درمیان ستی کرے گا ہر اس کا آیک درجہ بلند کردے گا ہم منڈ وائے یا بال کو اے گا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اپنی اس کے بعن سے بیدا ہوا تھا۔

حضرت زازان والله بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ حنما سخت بیار ہو گئے انہوں نے اپنے تبام بیون کو بلا کر قربایا بیں نے رسول اللہ طابقا کو یہ فربائے سٹا ہے کہ جو حض مکہ سے پیدل ج کے لیے روانہ ہوا حق کہ والیس مکہ سیج کیا اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلہ سات سو نیکیاں لکھ دے گا اور ہر تیکی حرم کی نیکیوں کی طرح ہوگی ان سے بو چھا کیا اور حرم کی نیکیوں کی طرح ہوگی ان سے بو چھا کیا اور حرم کی نیکیاں کتنی ہیں انہوں نے قربا ہر تیکی آیک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ اس صدیت کو امام این خریمہ نے انہا میں خریمہ نے کہا یہ حصیح میں روایت کیا ہے اور حاکم نے کوانوں نے میلی بن سوارہ سے روایت کیا ہے 'حاکم نے کہا یہ حدیث صبح الاستاد ہے ' المام ابن خریمہ نے کہا وہ المام ابن خریمہ نے کہا گا میں خریمہ نے کہا وہ المام ابن خریمہ نے کہا گا کہ نیکی بن سوارہ کے متعلق ول بی تشویش ہے ' امام بخاری نے کہا وہ مشر الحدیث کیا ہے ' امام بخاری نے کہا وہ مشر الحدیث کیا ہے ' امام بخاری نے کہا وہ مشر الحدیث کیا ہے ' امام بزار نے اس صدیث کو لام بزار اور امام طرائی نے روایت کیا ہے ' امام بزار نے اس صدیث کو دو مندول سے روایت کیا ہے ' امام بزار نے اس صدیث کو دو مندول سے روایت کیا ہے ' امام بزار نے اس صدیث کو دو مندول سے روایت کیا ہے آیک مندیش کیا گا میں اور دو مری مندیش اسامیل بن ابراہ ہے کہا میں مدیث کو دو مندول سے روایت کیا ہے ' امام برائی نے روایت کیا ہے ' امام برائی کی امرائی نے روایت کیا ہے ' امام برائی کے دو مندول سے روایت کیا ہے ' امام کی سعید بن

هٔ مسلمری

جیرے روابت ہے اور اس کو جس نمیں بھانا اور اس کے بقیہ راوی نقد میں۔(بھنا ازدا کہ جسم ۲۰۹) میں کہنا ہوں کہ ج امام ابو یعلی کی سند میں سعید بن جیرے روابت کرنے والا جمول ہے اور یہ سند منقطع ہے۔)

حضرت ابن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیلم نے قربایا : اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے " ج کرنے والے اور عمرہ کرنے دالے اللہ کے اللہ کا اور عمرہ کرنے دالے اللہ کے وقد ہیں اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے لیک کما " بید اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ اللہ علی عطا قربا آ اسے اس حدیث کو امام این ماجہ اور امام این حیان نے اپنی سنن اور صبح میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہررہ دی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کے قربالی : سنج کرتے والے کی مفغرت کی جائے گی اور جس کے لیے جج کرتے والا استغفار کرے گااس کی مغفرت کی جائے گی۔ (الترغیب والتربیب ج مص عاد ساما مطبوعه وارائدے قاہرہ) مافظ شماب الدین احد بن علی این حجر عسقلمانی متوفی ۱۸۵۴ھ کیستے ہیں :

معترت انس بن مالک واقع بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مالی الله ماتھ مسجد ضیعت میں جیٹا ہوا تھا مکہ ایک انصاری اور ایک تفضی آئے انہوں نے آکر رسول اللہ طائع کا ملام عرض کیا ادر کمایا رسول اللہ اہم آپ سے ایک سوال رنے آئے ہیں "آپ نے فرمایا اگر تم جاہو تو میں خود تهمارا سوال بیان کردل "ادر اگر تم جاہو تو تم سوال کرد" انہول نے کمایا رسول الله! آب بیان فرمائیں جارا ایمان اور زبادہ ہو گا! انساری نے ثقفی سے کماتم سوال کرو اس نے کما بلکہ تم سوال کرو انساری نے کما یا رسول اللہ اجس جائے اس نے فرمایا تم بر سوال کرنے است ہو کہ جب تم اسینے گرے بیت اللہ کے کیے مدانہ ہو اور بیت انڈ کا طواف کرو آو اس میں تہمارے کیے کیا اجر ہے؟ اور طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ اور صفا اور مروہ کے درمیان سمی کاکیا اجرہ اور وقوف عرف کاکیا اجر ہے؟ اور رمی جمار کا کیا اجرہے اور نحر (قربانی ) کا كيا اجريب؟ اور مرمن الف كاكيا اجرب؟ اوراس كے بعد طواف (زيارت) كاكيا اجرب؟ انسارى في كما يا رمول الله! اس وات كا فتم جس في آب كو حق ك ما تق ميجا في ايم آب سے يكى سوال كرنے آئ تھ الى الى من فرايا : جب تم اے کھرے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تماری سواری کے ہرقدم رکھنے اور افعالے کے بدلہ میں اللہ تمهاری ایک بھی لکھتا ہے ایک گناد مڑا آ ہے اور ایک درجہ بائد کر آ ہے اور جب تم طوانب کے بعد دو رکھت نماز راحظے ہو تو حمیس اولاد اساميل سے ايك غلام أزاو كرنے كا اجر ملك ب اور جب تم صفا اور مرده كے درميان سعى كرتے ہو تو حميس سترغلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے 'اور جب تم زوال آفاب کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو تو اللہ آسان ونیا کی طرف متوجہ جو آہے اور تمهاری وجہ سے فرشتوں پر افخر کر آہے اور فرما آئے میر میرے وہ بندے ہیں جو دورد داز کے علاقول سے جھرے ہوئے غبار آلود بالول کے ساتھ آئے ہیں بد میری رحمت اور میری مغفرت کی امید رکھتے ہیں سوآگر تہمارے گناہ منت کے ذرول اور سمندر کے جمال کے برابر بھی بول تو اللہ ان کو معنف کروے گا میرے بندوا عرفات سے مزداخد کی طرف جاؤا تہماری بھی مغفرت ہوگی اور جن کی تم شفاعت کرو کے اس کی بھی مغفرت ہوگی اور جب تم رمی جمار (کنکری سیسنگتے ہو) كرتے ہو تو ہر ككرى كے بدلد ين شمارا أيك كبيره كناه معاف كردا جاتا ہے اور شمارى قربانى شمارے رب كے ياس ذخيره كى جائے كى اور جب تم سرمنداتے موتو جربال كے بدلد من أيك كناه معاف كرديا جاتا ہے اور أيك فيكى لكو دى جاتى ہے انساری نے کما: یا رسول اللہ اگر اس کے گناہ کم ہوں؟ آپ نے فرمایا تو پھراس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائیں گی اور جب تم ایں کے بعد طواف (زیارت) کرد کے تو تم اس حال میں طواف کرد سے کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہو گا' پیمرا یک قرشتہ تمہارے

وو كند عول ك درميان بائد رك كرك كاجنو از مرنوعمل كرد تهمارك يجيل كناه معاف كردي مح يير-

(الطالب العاليان اص ١٣٠٨-١١٦٠) وزنيج عباس احمد المباز كمه محرمه)

حافظ المیشی نے لکھا ہے اس مدیث کو قام ہزار نے روایت کیا ہے اور اس میں اسائیل بن رافع نام کا آیک ضعیف راوی ہے۔۔ (جمع الزدائدن ۱۳۵۳م)

معنرت جابر برائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المجالم نے فربایا جس نے جج کی عبادات انجام دیں اور مسلمان اس کی فہان اور اسلمان اس کی فہان اور اسلمان اس کی فہان اور اس کے باتھ کے شرے محقوظ رہے اس کی سند ہیں موٹی بن عبیدہ ربذی ایک منتیف راوی ہے۔

حضرت جابر بینی بران کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع ہے فرمایا یہ بہت اسلام کاستون ہے ، جو شخص جے عمرہ 'یا زیادت کے قصد سے اس بیت کے لیے روانہ ہو 'لو اللہ ہس بلت کا ضامن ہے کہ اگر وہ اس دوران فوت ہو گیا تو ہس کو جنسہ میں داخل کر دے اور اگر اس کو لونائے تو اجر اور نغیمت کے ماتھ لوٹائے۔

اس صدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک منزد ک راوی ہے۔ (بھوالروائندج اس ۱۳۹۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ میں گئے فرمایا ہو شخص تج بیا عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور راستہ میں مرکبا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس مدیرے کو فام ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

طافظ البینی نے تکھا ہے کہ اس مدیث میں آیک راوی عائذ بن بیر ضعیف ہے۔ (جمع الزدائدی موص ۲۰۹۷)
حضرت الوجریرہ بنائو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابخا نے فرایا ہو فخص ج کے لیے دولتہ بوا اور مرکیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کااج لیے قیامت تک ج کااجر کلھا جاتا رہے گا کور جو مخض جمود کے لیے دولتہ بوا اور مرکیا اس کے لیے قیامت تک عازی کااجر کلھا جاتا کلھا جاتا رہے گا اور جو مخض اللہ کی راہ میں جہاو کے لیے روانہ بوا اور مرکیا اس کے لیے قیامت تک عازی کااجر کلھا جاتا رہے گا۔ اس مدیث کو جن الم ابور لعظا نے روانہ ہوا اور مرکیا اس کے لیے قیامت تک عازی کااجر کلھا جاتا رہے گا۔ اس مدیث کو جن الم ابور لعظا نے روانہ ہوا ہوں جیل بن الی میمونہ ہے ، ایم ابن حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا مائٹ تھائی کا ارشاف نے ایم طرفل نے بھی روایت کیا ہے۔ (جمج الزدائری سمی میں استطاعت رکھتا ہو ۔ اس مدیث کی تنصیل کو راست کی استطاعت رکھتا ہو

علامه ابوالحسن على بن فحد بن مبيب ماوردي شافعي متوفي ١٥٠٨ هر تكسير بين:

استطاعت میں تین قول ہیں : اہم شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے وہ قی ہے اور یہ سفر خرج اور سواری ہے ' اہم مالک کے نزدیک استطاعت بدان کے ساتھ ہوتی ہے لیتن وہ شخص صحت مند اور تندرست ہو' نام ابو عنیفہ کے نزدیک استطاعت مال اور بدان دونوں کے ساتھ مشروط ہے۔ (ا انتکت واقعیوان جام ۱۳ اسطورے دار الکتب العلمیہ بیروت) عنامہ ابن جوزی طبل نے بھی استطاعت کی تغییر مال اور بدان دونوں کے ساتھ کی ہے۔

(زاد المسرخ اص ۲۷ مهم مطبوعه کتب اسلامی بیروت اے معادہ )

تبيان الترآق

فادى عالم كيرى من المنطاعت كي تفعيل من حسب زيل المورة كورين

(۱) ج کرنے والے کے پاس انتا مال ہو جو اس کی رہائش کروں کھر کے مانان اور دیگر ضروریات ہے اس قدر ذائد ہو کہ مکہ کرید تک جانے کے دوران ج تک وہاں رہے اور پھروائی آنے کے لیے اور سواری کے فرج کے لیے کانی دائد ہو کہ مکہ کرید تک جانے کے دوران ج تک وہاں رہے اور پھروائی آنے کے لیے اور اس عرصہ کے لیے اس کے وال و ہو اس کے بال و اس کے وال و میں اس کے عالم و اس کے دال و میں ۔ عبال کا فریج پورا ہو سکے اور کھر کی مرمت اور دیگر معمارف اوا ہو سکیں۔

(۱) اس کو بیا علم ہوکہ اس پر ج کرنا فرض ہے ' ہو مخص وارالاسلام میں رہتا ہے ہیں کے لیے وارالاسلام میں رہتا ہی علم کے قائم مقام ہے ' اور جو مخفص وارالحرب میں ہو اس کو دو مسلمان خبرویں یا ایک عادل مسلمان خبردے کہ اس بر حج فرض

ے وید اس کے علم سے لیے کافی ہے

(۳) وہ مخص سائم الاعتباء اور تقررست ہو عنی کہ لولے النگڑے "مفلوج" ہاتھ پیربریدہ "بنار ہور بہت ہو زہمے مخص پر ج فرض شیں ہے "اگر وہ سفر فرج اور سواری کے مالک ہوں نب بھی ان پر ج کرنا فرض شیں ہے اور نہ بنار مخض پر ج کی ومیت کرنا فرض ہے۔ (فرخ القدیم والبح الرائق) اس طرح ہو شخص قبری ہویا جو شخص سلطان سے خالف ہو جس لے اس کو ج کرنے سے منع کیا ہو اس پر بھی ج کرنا فرض شیں ہے "(النه الفائق) اور جو شخص بایسا ہو اس پر بھی ج کرنا فرض شیں ہے اور نہ اپنے مال سند ج کرانا فرض ہے "اگر اس کو قائد میسر ہو تو کام ابو صنیف کے زویک اس پر پھر بھی ج فرض شیں ہے۔ اور اہم ابو جیسے اور دیا ہو اور ایس پر پھر بھی ج فرض شیں ہے۔ اور اہم ابو بوسٹ اور جو کھرکے تردیک اس پر پھر بھی دو ایس ہیں۔ (قاضی خال)

(١١) أكر راسته ين سلامتي عالب موتواس يرج فرض ب اور أكر سلامتي عالب ند موتو پرج فرض نهي ب-

(۵) اگر اس کے شراور مکدے درمیان تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اس کے ساتھ اس کا خاد یہ ہویا اس کا محرم ہو اور محرم کا خرج جج کے دہ مامون ازاد اور عاقل اور بالغ ہوا محرم کا خرج جج کرنے دالے کے درائے دریائے ہوا محرم کا خرج جج کرنے دالے کے دریے۔

(Y) عورت کے لیے میہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس دقت پس عدت وفات باعدت طلاق ند کر ار رہی ہو۔

( لَأَدَى عَالْكُيرِي مَ اص ٢١٩ ـ ٢١٤ مطبوعه مغيد أميريه بوانق معر ١٣١٠ م

آج کل استطاعت کے لیے یہ بھی منردی ہے کہ جج کرنے والے کو تج پاسپورٹ اور جج ویزا مل جائے اس سے یہ بھی داشتے ہو گیا کہ جو لوگ کتے ہیں کہ شوال بین عمرہ کرنے والے پر جج فرض ہو جا تاہے ان کا قول ہا خل ہے۔ اللہ نتوالی کا ارشاد ہے : اور جس نے کفر(انکار) کیا تو بے فک اللہ سارے جمانوں سے بے پرواہ ہے۔ قدرت کے یاوجود جج نہ کرنے والے پروعیو

صافظ ذكى الدين عبد العظيم بن حيد القوى المنذري المتوفى الاهلاه ميان كرف بي

حضرت علی بڑات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیا ہے فربایا : جو صف سفر خرج اور سواری کا مالک ہو جس کے ذراجہ وہ بیت اللہ تلک می بیت اللہ تک میں کے باوجود وہ تج نہ کرے تو اس پر کوئی افسوس جس خواہ وہ میں وی مرے خواہ وہ نفرانی ہو کر مرے خواہ وہ نفرانی ہو کر مرے خواہ وہ نفرانی ہو کر مرے خواہ وہ نفرانی ہو کر مرے اس حدیث کو امام ترزی اور امام تریمتی نے حارث کی سند سے روابت کیا ہے۔

معرت ابو المد بی من الدین سے روایت کرتے ہیں کہ جس مخص کو کوئی شدید ماجت مانع ند ہو کہ کوئی محت مرض

تبيان القرآز

الع ہوئ نہ ظالم بادشاہ مانع ہو دور وہ مجر بھی ج نہ کرے وہ خواہ بیودی ہو کر مرے خواہ نصرانی ہو کر مرے- اس حدیث کو بھی المام تیمن نے روایت کیا ہے-

ان حديثول يس ج نه كرف والع ير تعليظا" وعيد كي على --

حضرت مذلف والمح بيان كرتے بيل كر نبى المحالا الله المام كے آئد نصے بيل أيك حصد المام بي أيك حصد ثماز ب أيك حصد ذكوة ب أيك حصد عج بيت الله ب أيك حصد بنكى كا تحم وينا ب أيك حصد برائى سته روكنا ب أيك حصد الله كى داو بيل به روكنا ب أيك حصد الله كى داو بيل جماد كرنا به وه محض نامراد ب جس كاكوئى حصد نبيل ب اس مديث كو امام يزار في روايت كيا به الله داوى أيك حصد كاذكر كرنا بحول ميل)

حضرت ابوسعید خدری دایجو بیان کرتے بین که رسول الله خلویل نے فرمایا : الله عز و جن ارشاد فرما آب : جس بنده کا جسم شکر رست ہو اور وہ مانی افترار سے خوشحل ہو اور وہ پانچ سال تک میرے پاس نہ آئے وہ ضرور محروم ہے۔ (صبح ابن مہان وسنس بیمانی) (الترخیب والتربیب ج ۲س ۲۳-۳۱۱ مطبوعہ وارالیت تا جرہ - ۲۳۰۱ء)

ملال مال عد ج كرن كى نفيات اور حرام مال سے ج كرنے كى ندمت

حافظ منذری بیان کرتے ہیں : حضرت بریدہ اٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹھیائے نے فرمایا ج میں خرج کرنا اللہ کی راد میں سات سو کنا زیادہ خرما جس من اور امام بیعتی کو ایام احدے کا ام طبرانی نے مجم اوسط میں اور امام بیعتی افرایت کیا ہے قام احد کی استاد حسن ہے۔

معفرت النس الله على بيان كرت وي كد رسول الله مالينام في قراليا ج مين خرج كرنا الله كى راه مين خرج كرف كى مثل ب أيك درجم مركت سو كنا إياده سه الس حديث كو بعى لمام طبرانى نے سبتم اوسط ميں روايت كيا ہے-

صرت ابو ہری وہ گئے بیان کرتے ہیں کہ رسول افلہ الھا الم ہے قربا جب ج کرنے والا پاکیزہ کمائی لے کر لکانا ہے اور ابنا پیر رکاب میں والٹا ہے اور اللهم لبیک اللهم لبیک سے عواکرنا ہے تو آسان سے ایک منادی کتا ہے لبیک و سعدیک تماد اسٹر فرج طال ہے تمہاری سواری طال ہے تمہارا تج مبرور (مقبول) ہے اس میں گناہ نہیں ہے اور جب وہ حرام مال سے جے کے لیے دواند ہو تا ہے اور اپنا پاؤل رگاپ میں والٹا ہے اور لبیک کتا ہے تو آسان سے ایک منادی نداکرتا ہے تمہار البیک کمنا مقبول نہیں "تمہارا واو راہ حرام ہے "تمہارا فرج حرام ہے تمہارا جے گناہ ہے" مقبول نہیں ہے۔اس مدیث کو ایام طبرانی نے مجم اوسا میں دوایت کیا ہے اور ایام اصافی نے بھی روایت کیا ہے۔

(الترغيب والتربيب ج عص الماسه يما مطبوعه والمصيف قامره عدمانه)

قُلْ الْمُعْلُ الْكِتْبِ لِمُ تَكُفُّ وَنَ بِالْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

مسلدوخ

تبيانالترآه



کفرپر ندمت میں الل کتاب کی مختصیص کی وجہ اس سے پہلی آبین میں اللہ تعالی نے کعبہ کے فضائل اور جج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے کھید کے فضا کل اور نج کی فرشت کو بیان فرمایا ہے اور الل کتاب کو اس بات کا علم ففاکہ اسلام ہی دین جن ہے اللہ تعالی نے فرماؤ کہ جب تم کو علم ہے کہ اسلام ہی دین جن ہے تو پھرتم اللہ کی آبات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آبت میں باتی کفار کے بجائے خصوصیت کے ساتھ لئل کتاب کا کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں سیدنا محد مطابط کی توت کی حقاتیت یہ دلا کل بیان فرما دیئے تھے " آپ کی عفامت بھی بیان کردی تھیں" پھر آپ کی نبوت کے متعالی جو ان کو شبسات سے ان کو قرآن مجید کی آبات سے زائل کر دیا تھا اور جب ان پر جمت تمام ہوگی تو پھر اللہ تعالی نے ان کو خطاب کرکے قربایا : اے الل کتاب اللہ کی آبات کی گاوں انکار کرتے ہو؟ خانیا" دو سرے کفار اور مشرکیوں کی بہ نبست اٹل کتاب اللہ تعالی کی آبات کی تیان معرف سے اور نبوت کا اقرار کرتے سے اور ان کی کتابوں میں سیدنا خوطان کی بیت کے متعالی بیت سے دور ان کی کتابوں میں سیدنا خوطان کی بیت کے متعالی بیت سے دور ان کی کتابوں میں سیدنا خوطان کی بیت کے متعالی بیت کے متعالی بیت کے متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت سے دور ان کی کتابوں میں سیدنا کی بیت کے متعالی بیت کے متعالی بیت کے متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کی بیت کی متعالی بیت کیاب کی کتابوں میں سیدنا کی بیت کے متعالی بیت کے متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کی متعالی بیت کے متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کیوں متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی متعالی بیتان کی کتابوں میں سیدنا

اس آیت میں اللہ کی آینوں سے مراو سیدنا محمد النظام کی نبیت کی علامات ہیں اوران کے کفر اور الکارے ان

تبيباوالقرآن

الله تعالی کاار شادی : آپ کیف : اسه الل کتاب اتم الله کے داست کیل مدکتے ہو؟ (آل عمران : ۹۹) الله کے داستہ مدکنے کے کئ محال ہیں بعض ازاں یہ ہیں :

الل كتاب ك مراه كن شلي

() وہ ضعیف مسلمانوں کے دلول بیں اسلام کے خلاف شکوک اور شہمات ڈالتے تھے مثلاً وہ خنی راعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ سے بداء ہے لینی اللہ نے ایک تھم ریا بعد بیں وہ اس تھم کی قباصت پر مطلع ہوا تو اس نے اس تھم کو منسوخ کر کے بین اللہ نے ایک تھم ریا بعد بیں وہ اس تھم کی قباصت پر مطلع ہوا تو اس نے اس تھم کو منسوخ کر کے دو سرا تھم نازل کردیا' ای طرح وہ کہتے کہ تورات میں لکھا ہے کہ معارت موئی علیہ السلام کی شریعت قبامت تک باتی رہے۔ (۱) وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ تورات میں سیدنا محمہ شاہدا کی نبوت کا ذکر ہے اور جب ان سے آخر زمانے میں آنے والے نبی کی صفات یو جھی جاتیں تو وہ دجل کی صفات بیان کردہتے۔

(٣) وه او كون كو كعب كاج كرف سے روكتے تھے اور بيت المقدس كاج كرد كى تر فيب ديتے تھے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو شداء فرملا ہے اس سے تابت ہوا کہ اہل کتاب کی آیک دوسرے کے فلاف کو ایک ہائر ہوں کے ایک دوسرے کے فلاف کو ایک ہلاجماع جائز جمیں ہے۔
فلاف کو ایک جائز ہے اہام ابوحنیفہ کا کی تدہب ہے اور مسلمانوں کے فلاف ان کی کو ایک ہلاجماع جائز جمیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کے ایک کروہ کی اطاعت کرد کے او وہ تہیں جہارے ایمان النے کے بعد کفرک طرف لوٹادیں گے۔ (آل عمران ۱۰۰)

شاس بن قیس کامسلمانوں میں عداوت کی آگ بعر کانے کی ناکام سعی سرنا

الم ابوجعفر محرین جریر طبری منونی اسارہ اس آیرت کے شان زول کے منعلق اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ شاس بن قیس آیک بوڑھا یہودی تھا اور کڑ کافر تھا اسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا' آیک دان اس نے ریکھا کہ اوس اور فزرج کے کچھ لوگ آپس میں بیٹے ہوئے الفت اور محبت سے باتیں کررہے ہیں 'وہ بیان کی الفت اور محبت کو دیکھ کر فصد سے جل بھی کیا اس نے آیک یہودی کو وہل بٹھا لیا اور اس کے سامنے پرانے قصے

تبيان الترآن

الجھیڑوئے اور بنگ بعاث کے متعلق اشعار پڑھنے لگا اس دن اوس اور تورج بل زیردست بنگ ہوئی تھی اور اوس افر بنگردے اور بنگر بارہ ہوئے ہے اس نے اس راکھ بس سے چنگاریاں نکل کر آگ بھڑکاری اور اوس اور تورج آیک دو سرے کے خااف ما تھیں کرنے گئے اور آیک دو سرے کے خااف ما تین کرنے گئے اور آیک دو سرے کے خااف ما تین کرنے گئے اور آیک دو سرے نے خالف ما تین کرنے گئے اور آیک و بنا چکے تھے "رسول اللہ ما این کو بنا چکے تھے" رسول اللہ ما این کو بنا چکے تھے "رسول اللہ ما این کو بنا ہے اور تھا کہ خوال کہ تمہارے پاس اللہ کی ہوایت آ بنگی ہے اور اللہ مسلمانوا اللہ سے ذوراکیا تم زمانہ جانیا ہو اور تھی کا جوا آثار پھینگائے اور تم کو کفر سے نجات و سرے دورات اسلام سے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گردؤں سے جالیت کا جوا آثار پھینگائے اور تم کو کفر سے نجات و سے موالیت اور کا کر کے اور کو کر اور کا کو احساس دی ہوا کہ اور اور تھی کو اور تھی کو اور اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو اور تھی کو دور تھی کو تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کو دور تھی کور تھی کو دور تھ

اس الله الله الله الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله كالله كو مسلمانول كي تمراه كرف سه منع فرمايا تفا اور اس يرعذاب كي وعيد سنل تفي اور اس آيت من الله تعالى في مسلمانول كو تقم ديا ہے كہ وہ الل كتاب ك بركانے ورفلانے اور ان كے مسلمانول كو تقم ديا ہے كہ وہ الل كتاب ك بركانے ورفلانے اور ان كے محرور ان كے بحر كانے ميں نہ آجائيں ورنہ وہ ان كو كفرك طرف لوناويں كے۔

پھراللہ تعلق نے فرملا: ادر تم کیونکر کفر کردھے حالانکہ تم پر اللہ کی آبات کی علامت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ (آل عمران: ۱۹۱)

اس آیت بھی میہ بتایا ہے کہ مسلمانون کا کفری طرف اوننا دو وجہ ستے بہت بعید ہے ایک تو ہے کہ ان کے مباہنے ون دلت رسول الله طابق پر قرآن مجید نازل کیا جا گا ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے ' رسول الله طابق مسلمانوں بھی قرآن کریم کی تبلغ فرماتے ہیں ' اور قرآن مجید کا مجز ہونا ان پر بالکل روش تھا کیونکہ رسول الله طابق ہے بار بار چنیج کیا کہ اس قرآن کی چھوٹی می سورت کی مثال بناکر لے آؤ کیکن انسانوں اور جنون ہیں ہے کوئی ہمی اس چنانچ کا مقابلہ نہیں کر سکا اور دون میں ہے کوئی ہمی اس چنانچ کا مقابلہ نہیں کر سکا اور دور کی وجہ بہ ہے کہ مسلمانوں کے در میان رسول الله طابخ ام مجزات طاہر دو مرک وجہ بہ ہے کہ مسلمانوں کے در میان رسول الله طابخ ام موجود تھے اور آپ پر دان رات انواع و اقسام کے مجزات طاہر موجود تھے اور آپ پر دان رات انواع و اقسام کے مجزات طاہر موجود تھے اور آپ پر دان رات انواع و اقسام کے مجزات طاہر موجود کوئی صاحب مقتل اور صاحب اقساف رسول الله طابخ کے ایک ہوئے دین سے روگر دائی نہیں کر سکنا تھا۔

اس کے بعد فرمایا جو مخض اللہ (کے دین) کو مضبوطی سے پکڑے گا تو ہے شک اے میدھے رائے کی ہدایت دی جائے گ۔ (اَل محران: ۱۰۱)

اس تبت بین محلبہ کرام رضوان اللہ علیهم استعین کی مخلیم فعیلت ہے کیونکہ ان کے لیے دین پر استقامت اور گراہی سے مفاظت کی دو زبردست چیزی موجود تھیں ' قرآن جید کاسنماجو ہر قسم کے شک اور شبہ کے ازالہ کے لیے کافی

تبياوالقآك

اور وانی تفائور رسول الله طابیام کی سیرت کے انوار کا مشاہرہ جو ان کے صفاء باطن ' پاکیزگی اور کردار کی بلندی کا بادی اور مرشد مقالور جب انہوں نے قر آن لور سانت کو مضبوطی ہے گاڑا یا تو وہ صراط متنقیم کے سالک بن گئے۔ قالور جب انہوں نے قر آن لور سانت کو مضبوطی ہے گاڑا یا تو وہ صراط متنقیم کے سالک بن گئے۔ آگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ طابی تا تو رفتی اعلی سے جائے لور اللہ کی دھمت سے واصل ہو گئے اب بعد کے الوگوں کے سابے دین پر استقامت اور صراط متنقیم کے حصول کا کیا ذریعہ ہے تو بیس کھوں گاکہ ان کے ایمان پر استقامت اور

او کوں کے لیے دین پر استقامت اور صراط متنقیم کے حصول کا کیا ذریعہ ہے تو یس کموں گاکہ ان کے ایمان پر استقامت اور
گرای ہے حفاظت کے لیے قرآن مجید موجود ہے ، قرآن کریم جس طرح چودہ سوسل پہلے تمام دنیا کے نعجاء اور بلغاء کے
لیے چہنے تھا آج بھی چہنے ہے ، نہ اس دقت اس کی کس سورت کی کوئی نظیرالاسکا تھا نہ آج ناسکا ہے اور ان کے صفاء باطن ،
پاکیزگی اور کرواد کی بلندی کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات موجود جیں اور ان کی توجیع اور تشریح رسول اللہ طابیانی کی سنت میں
موجود ہے۔ آپ کی تمام سنتوں کو مجابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور سینوں سے
موجود ہے۔ آپ کی تمام سنتوں کو مجابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور سینوں سے
موجود ہے۔ آپ کی تمام سنتوں کو مجابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور سینوں سے
انوال نہ کور جیں اور جس محض نے قرآن اور مدیث کو مضوطی سے بکڑ لیا اس نے اللہ کے دین کو مضوطی سے بکڑ لیا اور

يَّا يَّهُالَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ حَيَّ تُقْتِ وَلَالْكُونُ إِلَّا اللهَ عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

جس نے اللہ کے دین کو معنبوطی ہے پکر لیا تو اس کو بے شک صراط مستنقیم کی ہدایت دے دی متی ...

اے ایان دالا الدسے ڈرو میں طرح اسے ڈھنے کا من ہے الد تمیں ہر ورے دائے

وَانْتُومُّسُلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَيْلِ اللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَقْرَقُواْ

من مسان ہوئے کی حالت میں 0 اور تم مب ل کراٹٹری دی کومضیوطی سے بکڑ ہو اور تفرقہ نہ والو ،

وَاذْكُرُوْانِعُمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ اعْكَاءً قَالُّفَ بَيْنَ

اور اینے اور اند کی تعمید کو یاد کرو حب تم (آئیں یں) دیش سے تواں نے تھا اے داول

قُلُوبِكُمُ فَأَصِّبُ مُثُورُ بِنِعُمُرْتُهُ إِخْوَانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا حُفَّرَةٍ

یں الدنست ڈال دی توق اس سے کرم سے آبس می بھائی بھائی ہو گئے اور تم دونے کے گؤھے سے کنامے م

مِنَ التَّارِ فَانْقُنْ كُمُّ مِنْهَا كُنُ لِكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْمِيتِ

سے زاں نے آم کو اس سے بخات دی ، اللہ ای طرح تھالیے بیے اپنی آ پڑل کو بیال فراہ آ

لَعَلَّكُمُ تَهُتُنُا وَنَ ﴿

تا کہ تم ہابیت یا کو ن

تبيابالقرآه

مسلدورً

اربط آیات

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے محراہ کرتے سے جبوار قربلیا تھا اور اس کے بعد کی ایک میں اللہ تعالی نے تمام عیادات اور تمام خیرات کا جائع تھم بیان قربلیا : ان میں سے ایک تھم بیہ کہ اللہ ہے ور سرا تھم بیہ ہے کہ اللہ کی العتوں کو یاد کرہ اور ان میں تر تیب بی ور سرا تھم بیہ ہے کہ اللہ کی العتوں کو یاد کرہ اور ان میں تر تیب بی کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا فوف مقدم ہے کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا فوف مقدم ہے کہ اللہ تعالی ہے ور حسول الله کی مقدم ہے اس لیے پہلے اللہ تعالی نے فریل کہ اللہ تعالی ہے ور حسول اللہ کی رس کو مضبوطی ہے تاکہ عذاب ہے تی کے لیا اللہ کی رس کو مضبوطی سے باکہ لوگ اللہ تعالی ہے ور حسول اللہ کی رس کو مضبوطی سے باکہ لوگ اللہ تعالی ہے ور اللہ کی میں اور سے بیان اللہ کی موجول کو اللہ ہے ور اللہ کی اور سے بیان اور اللہ کی موجول ہوں ہو اللہ ہے ور اللہ کی موجول کو اللہ ہوں۔ اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اور اللہ ہوں اللہ سے فرق جی اور در عزادہ بیر کا میا اللہ سے فرق جی اور در عزادہ بیر کا میان داور اللہ سے فرودہ بیں اور نوگوں کو فریب و ہے ہیں۔ اللہ سے مراح اللہ سے کا ادر اللہ ہوں کا تھم می کا مقد فردے کا تھم می کا اللہ سے کا مقد فردے کا حقد فردے کا حقد فردے کا حقد فردے کا حقد فردے کا تھم می کا مقد فردے کا حقد مقدم ہے یا منسوخ؟

المام ابوليم احدين عبدالله أصبائي متوفي ١١٧٥ وايت كرت بين

حطرت حبراللہ بن مسعود دی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منایا اللہ منایا: اللہ عبراندے اور اس کا حق بدے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرانی نہ کی جائے اور اس کو یاو رکھا جائے اور اس کو بعولانہ جائے اور اس کا شکر اواکیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ (طینہ الاولیاءج سے ۱۳۳۸ مطبوعہ بہوت)

لام ابوجعفر محمد بن جرم طبری نے بھی اس حدیث کو متعدد اسانید کے ماتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بھاتھ سے روایت کیا ہے روایت کیا ہے۔ (جامع ابریان جسم ۲۰۔۱۹)

حافظ سیوطی نے اس مدیث کو لیام عہدالرزاق" امام طبرائی اور امام حاکم کے حوالوں ہے ذکر کیاہیے۔ (الدر المتشورج ۲س ۵۹ معلومہ امراین)

اس میں انسان ہے کہ ہے آبت منسوخ ہے یا تہیں 'اہم ابن جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن حماس رمنی اللہ عنمانے قربایا ہے 'آبت منسوخ نہیں ہے ' اور اللہ ہے اس طرح ڈرناجس طرح ڈرنے کا
حقرت ابن کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں کمانقہ جماد کیا جائے اور اس سلسلہ میں انسان کمی ملامت کرنے والے کی
ملامت کی پرداہ نہ کرسے ' اور عدل و انصاف قائم کیا جائے ' خواہ وہ فیصلہ اس کے مال باپ اور اس کی اواد کے خلاف ہو' اور
حق بات کی پرداہ نہ کی برداہ نہ کی جائے اور اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کی تمام نافر انبوں سے اجتزاب
کی جائے اور اس کی تمام نافر انبوں سے اجتزاب
کیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنمالے معنی نقاۃ "کی جو تغییر کی ہے اس میں کون سی بلت ناقابل عمل ہے؟ پلکہ ان تمام یاتوں پر عمل کرنا واجب ہے "اس لیے صبح بھی ہے کہ سے آیت تحکم ہے مفسوخ نہیں ہے۔ میں بعض فقیماء تاہمین نے کماریہ آیت مفسوخ ہے" لیام ابن جربر طبری روایت کرتے ہیں "

تبيان أغرآن

(جامع البيان ج ١٠ص ٢٠ممليوم بروت)

المام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کھڑیا ہے اسپٹے سینے کی طرف تین بار اشارہ کرکے فرمایا کہ تعویٰ یمال ہے۔۔ (میج مسلمین احسے اس مسلومہ کراچی)

لمام ابوسینی محدین حیثی نزندی متوفی ۱۷۷۹ و روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابر ہریں جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے قربایا مجھے یہ تصبحتیں کون حاصل کرے گاتا کہ ان پر عمل کرے یا آئا کہ ان پر عمل کرے یا آئا کہ ان پر عمل کرنے والوں کو ان کی تعلیم دے؟ حضرت ابر ہریرہ نے کما ہیں یا رسول انڈرا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ تصبحتیں جو آئیں "آپ نے فرایا حرام کاموں سے بچو تم سب نے ذیاں عمادت گزار ہو جاؤے "اکاللہ کی تقسیم پر دامنی رہو تم سب نے ذیاں عمادت گزار ہو جاؤے "اکاللہ کی تقسیم پر دامنی رہو تم سب نے ذیاں عمادت گزار ہو جاؤے "اکاللہ کی تقسیم پر دامنی رہو تم سب نے ذیاں فنی ہو جاؤے "اسپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن (کال) ہو جاؤے "لوگوں کے لیے دی پند کروجو تم اپنے لیے دی پند کروجو تم اپنے لیے دی پند کروجو تم اپنے لیے دی بند کروجو تم اپنے لیے دی بند کروجو تم اپنے اپند کرو کے اپند کرو کے دیا مردہ ہو جا آ ہے۔

عطید سعدی والد بیان کرتے ہیں کہ نی مالی ایم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مُسَقین میں شار نہیں ہوگاجب تک کہ وہ کسی مباح کام کو بھی اس خدشہ سے ترک نہ کردے کہ شاید اس میں حرج ہو۔

میمون بن مران بیان کرتے ہیں کہ کوئی بنرہ اس دفت تک متنی نہیں ہو گاجب تک کہ دو اپنے نفس کا اس طرح واسبہ ند کرے جس طرح وہ اپنے شریک کا کاسبہ کرتاہے اکہ اس کا کھانا کہاں ہے آیا؟ اس کالباس کہاں ہے آیا؟

تبيبان التراو

(جامع تدري ص ١٣٥٣-١٣٣٥ ملتقفا مطبور أور محر كارخانه تجارت كتب كراي)

لفظ تغوى كالغوى اور شرعي معنى

وتي اور وقايد كامعى يم كسى جيزكو ايذا اور مرر سے محفوظ ركھنا الله تعالى كاار شاد ب

قرآن جيدين ہے:

جن لوگوں نے تقویٰ کیالور ٹیکی افتتیار کی ان پر کوئی خونہ ہو گاور نہ دہ شمکین ہوں ہے۔ فَسَ اللَّفَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ (الاعراف: ٣٥)

تفویٰ کے کی مدارج میں جن کا قرآن مجید میں بیان ہے۔

قرآن مجید اور احادیث بی مائنس زمان استعال نہیں کی مئی بلکہ ان می عرف اور محادرہ کی زبان ہے اور عرف میں

تهيانالكراد

ع دماغ پر دل کا اطلاق کیاجا آ۔ ہملاس کی پوری شختین شرح سمج مسلم جلد رائع ص ۱۱۳۔ ۱۳۵۰ میں ہے) ایران تا اس میں شد

الله تعالی کاارشادے : اور منہیں برگز موت نہ آئے مرسلمان جونے کی صالت میں (ال عمران : ۱۰۲)

اس آیت کامعنی اس کو متلزم ہے کہ تہماری زندگی میں کسی لمحہ بھی کفرند آنے پائے اور تم بیشہ اسلام پر ثابت قدم رہو' انسان کو جائے کہ وہ مروقت اللہ تعالی سے اسلام پر ثابت قدم رہے کی دعاکر آ رہے۔ آ حیات اسلام پر قائم رہنے کے تھم کا آیک حدیث سے تعارض لور اس کا جواب

الم مسلم بن عجاج تشيري متوفى الماء روايت كرية بين :

حضرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ایک فرایا ایک فخص طویل زمانہ تک الل جنت کے عمل کرتا ہے پھراس کے اعمال کا خاتمہ دوڑ خیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے اور آیک فخص طویل زمانہ تک دوڑ خیوں کے عمل کرتا ہے پھر اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے۔

مرادت كالمستخل تهيں ہے 'تم ميں ہے أيك محض الل جنت كے عمل كرنا بهتا ہے ' حتى كد اس كے اور جنت كے ورميان مرف أيك ہاتھ كا فاصلہ رہ جانا ہے ' كير اس پر وہ لكھا ہوا غالب آ جانا ہے اور وہ ووز خيول كے عمل كرنا أنف اور دو فرخ ميں واعل ہو جانا ہے ' اور تم ميں ہے أيك محض دوز خيول كے ہے عمل كرنا رہتا ہے حتى كد اس كے اور دو فرخ كے درميان

آیک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے بھراس پروہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا

ہے۔(میج مسلم ج اس ماسوس ۱۳۲۷ ملتھ الاسطور اور جرامی البطاق کراچی الم

ب کا ہر اس مدیث سے یہ افکال ہو تا ہے کہ اسلام لور اعمال صالحہ انسان کے افتیار میں نہیں بلکہ اس کے پیدا ہوئے سے پہلے ہو کچھ اس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سعید (جنتی) یا شقی (دوزخی) ہے اس کے مطابق اس کا خاتمہ ہوگا جب کہ اس تابت میں یہ فرمایا ہے کہ اس حمریس ہر کر موت نہ آئے گر مسلمان ہونے کی طابت میں "اس آبت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسابام پر قائم رنیا اور نیک احمال پر ثابت قدم وہنا انسان کے اختیار میں ہے اور اس طرح اس آبت اور اس

مديث مين تعارض ہے۔

اس کا ہواب رہے کہ ازل میں اور تعالیٰ کو علم بھا کہ انسان اپنے ارادہ اور انقیارے اپنی عمر کے آخری حصہ بیں کیا کرے گالوروہ آخری عمر میں الل جنت کے عمل کرے گا یا الل ووزخ کے عمل کرے گا ای علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پبید میں تکھوا ویا کلڈا انسان اپنی آخری عمر میں جو عمل کرتا ہے وہ اپنے افتدیار اور از اور من کرتا ہے جبرے شہیں کرتا جبر اس وقت ہوتا جب وہ نیک عمل کرتا ہا بتا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیر مرکی طافت اس سے برے عمل کرانچی جیسے کوئی انسان اپنی ہوری کو طافاتی نہ ویتا چاہتا ہو اور کوئی مخص اس کی کنچی پر پستول رکھ کرجبرا میں سے طابق کملوا کے انہان نے معرف حیات کے آخری حصہ میں بلکہ بوری وزیرگی میں بوری آزادی کے ساتھ اپنے انقیار اور

التدروم

تبيياكالتراه

ارادہ سے عمل کر آہے خواہ وہ عمل نیک ہویا بد اور جو بچھ اس نے کرنا ہے دہی لکھا گیا ہے یہ بات نمیں ہے کہ جو پچھ لکھا جمیا ہے دہ اس نے کرنا ہے 'قرآن مجید میں ہے :

ہرود کام جن کو انہوں نے کیا ہے ٹوشتوں میں ہے 🔾 ہر

وَكُلُّ شَنْعُ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ٥ وَكُلُّ مَنْفِيْرٍ وَ

چنوٹا اور براکام تکھا ہواہے

كَبِيُرِ مُسْتَطَرُ (القمر: ٥٢-٥٥)

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ بنو کچھ بندوں نے کیا ہے وہ تکھا ہوا ہے ہے تہیں فرمایا جو بچھ تکھا ہوا ہے وہ بندوں نے کرنا
ہے۔ فلاصہ بیہ ہے کہ علم معلوم کے مطابق ہے معلوم علم کے مطابق نہیں ہے۔ ذیر بحث آیت میں الله تعالی نے فرمایا ہے
جہ شہیں چرکز موت نہ آئے گر مسلمان ہونے کی طابت میں البین تم اپنے افقیار اور ادادہ ہے تاحیات اسمان می قائم رہواور
الله تعالی کو اذل میں علم تھا کہ انہوں نے تاحیات اسمام پر قائم رہنا ہے یا نہیں اور اس علم کے مطابق ان کی پیرائش نے
پہلے جب وہ مال کے بیٹ میں تھے الله تعالی نے اس کو فرشتوں سے تکھوا دوا سویہ صدیت قرآن مجید کی اس آیت کے منافی
کور محارض اور جبرکی موجب نہیں ہے۔

مفتی محد شفیع متوفی ۱۳۹۱ء لے بھی اس بحث کو چھیڑا ہے لیکن ان کے جواب سے اصل اشکال دور تہیں ہو تا وہ کلھنے

<u>ال</u> :

بعض روایات حدیث بی جوبہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی بول کے کہ ساری عمر اعمال صافہ کرتے ہوئے گزر
علی آخر میں کوئی ایسا کام کر پیٹھے جس نے سارے اعمال صط و برواد ہو گئے یہ ایسے ہی لوگوں کو چیش آسکتا ہے جن کے عمل
میں اول اخلاص اور چیکی نہیں تھی واللہ اعلم-(معارف القرآن ج ۲مس ۱۳۸ مطبوعہ اوارة المعارف کرائی میں میں واللہ اعلم-(معارف القرآن ج ۲مس ۱۳۸ مطبوعہ اوارة المعارف کرائی میں اللہ انتا کی رسی کو معنبوطی سے پکڑلو کور تفرقہ نہ ڈالو- آل عمران (۱۳۳)
اللہ انتا کی رسی کا بیان

اللہ کی رسی کی متعدد تغییریں کی گئیں ہیں الم محدین جربر طبری متوفی ۱۳۹۰ء اپنی سندے ساتھ لکھنے ہیں : حضرت عبداللہ بن مسعود دافھرنے فرمایا اللہ کی رسی ہے مراد جماعت ہے۔

قانوہ نے کہا اوللہ کی مطبوط رسی جس کو جمیں گاؤ کے کا تھم دیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ نیز قادہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عبد اور اس کا تھم ہے۔

معترت عبداللہ بن مسود وہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ صراط متنقیم پر شیاطین آکراٹی طرف بلاتے ہیں سوتم اللہ کی رسی کو پکڑلو" اللہ کی رسی کماب اللہ ہے۔ معترت ابوسعیر خدری اٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹائٹام نے فرمایا کماب اللہ ؟ اللہ کی رسی ہے جو آسان سے زمین تک فٹکی ہوئی ہے۔

ابوالعاليد في كما الله كى رسى كارف كامطلب سيب كه اخلاص كسانته الله كى عبادت كرو-

(جامع البيان ج مهم ١٩٥٠ مطبوع وارالمعرف بيروت ٩٠٠ الد)

الم ابو معینی محدین عینی ترفدی متوفی ۲۷۱ه روایت کرتے ہیں : حضرت زید بن ارقم دیج بیان کرتے ہیں کہ رسل اللہ مطابع نے فرایا بھی تم میں ایس چیز پھوڑ رہا ہوں کہ آگر تم نے پ کو مضبوطی سے پکڑ لیاتو تم میرے بعد چرکز گمراہ فہیں ہو گے "ان جس سے آیک دو سری سے زیادہ عظیم ہے کتاب اللہ پا

تبيان القرآن

الله كى رسى ہے جو آسان سے زمين كى طرف لكى موئى ہے كور ميرى عترت ميرے الل بيت بيں وہ دونون ايك دو مرے الله سے بركز الك نہيں ہوں كے حتى كہ ميرے حوض پر آئيں كے ۔ پس ديموتم ميرے بعد ان كے ماتھ كس طرح پيش آتے ہو۔ (جائع ترةى م اسمان مطبوعہ تور محركار فائد تجارت كتب كراچى)

المام عبداللدين عبدالرحمان داري متوني ٢٥٥ه دوايت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ اس داستہ پر شیاطین آتے ہیں اور ندا کرتے ہیں اے اللہ کے بندے داشتہ کے بندے داستہ کے دار معبوطی سے میرانواکیونکہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔

(سنن داري جهم ۱۳۰ مغيوم نشرالسنه ملكن)

ظامہ بیہ کہ اللہ کی رسی کی تغییر قرآن جید اللہ کے حد اور یہ اللہ کی اطاعت افلاص کے ماتھ توبہ عاصت مطابعت مسلمین افلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کے ساتھ کی گئے ہے اور یہ تمام اقوال متقارب ہیں کیونک ہو شخص کویں ہیں از رہا جو تا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تا کہ کویں ہیں گرنہ جائے۔ اسی طرح جو مسلمان قرآن مجید اللہ کے حد اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے ہیں گرنے سے مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے ہیں گرنے سے محفوظ رہے گائی ان امور کو اللہ کی رسی کما کمیا ہے۔

الله تعالى كاارشاد بي: اور تفرقه نه والو-

اس آیت بی تفرقہ کی ممالعت سے مراویہ ہے کہ عظائد میں آیک دوسرے کی مخالفت کرکے علقف کروہ نہ بناؤیا اس سے مراویہ ہے کہ آیک دوسرے کے ساتھ عداوت اور خاصست نہ رکھو اور دنیاوی امور اور اغراض باطلم کی وجہ سے آیک دوسرے کی مخالفت نہ کرو' اور فرد کی اور اجتمادی مسائل میں مجتمدین اور ائمہ فتونی کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت می داخل شیں ہے۔

مقائد حقه میں افتراف سے ممالعت

عقائد میں اختلاف کی ممانعت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کے رسیدنا مجھ طابخ ہے تمام انہاہ علیم السلام کے عقائد واحد تھے۔ الدوبیت و حید افر عین آسائی کمائیں ' بوت اور رسالت ' نقدیر ' اللہ تعالی کے شکر اوا کرنے کا واجب ہونا اور اس کی ناشکری کا عزام ہونا ' وئی ہے حاصل شدہ ادکام پر عمل کرنے کا دجوب اور استجباب وغیرو ' مرنے کے بعد افسنا اور جزاء اور مزاکو مانانیہ وہ عقائد ہیں جن کو اصول اور دین کما جاتا ہے ' معرت آدم ہے لے کر ہمارے نبی سیدنا مجھ طابخ کا تک کمی فی کے دور ہیں ان میں اختلاف میں رہا کیو لکہ حق بات صرف آیک میں ہوتی ہے اس میں اختلاف میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس میں اختلاف میں ہوتا اللہ تعالی فرما تا ہے :

فَمَا فَا بَعْدَ الْحَيِنِّ إِلَّا الضَّلَا لُ فَا أَنَى نُصْرَ فُوْنَ. وحِن ك بعد مراى ك مواكيا ٢٠ م كال حل ب

(بونس: ۲۲) گرده بادید

المام الوعيسي محدين عيسي ترفري متوفي الداع والعد كرية إلى :

صرت او مرره بن الرح ميان كرت إلى كه رسول الله المائية المنظية في المورك المتروا بهتر فرق سے الصاري ك بحى الى ا طرح الله اور ميرى است كے تهتر فرقے بول كے الم حدیث حسن مجھے ہے۔

تبيانالترك

صفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا میری است بنی امرائیل کے برابر علی برابر عمل کرے گی حتی کہ اگر ان میں ہے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ تعلم کھالا برکاری کی ہو تو میری است میں ہمی لوگ اس طرح کریں گے ' اور بنی اسرائیل کے بھڑ فرنے تھے اور میری است کے تہتر فرنے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواسب ووزخ نیں جائیں گے 'محابہ نے پوچھایا رسول اللہ اور کونسا گروہ ہو گا؟ فرمایا جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ رجائع ترزی میں ماہ مطبوعہ نور مجرکار خانہ تجارت کئے کرائی

امام این ماجہ نے بھی حضرت ابو جریرہ کی اس مدیث کو روایت کیاہے۔ (منن این اجہ ص ۱۸۸۵ مطبوعہ کراچی) امام عبد اللہ بن عبد الرحمان وارجی متوفی ۵۵ جمھ روایت کرتے ہیں :

حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ آیک ون رسول اللہ طابی م بی تشریف قرما ہوے تو آپ نے فرمایا سنو تم سے پہلے الل کماب کے بہتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے بہتر فرقے جنم بیں مول کے اور آیک فرقہ جنم بیں مول کے اور آیک فرقہ جنم بیں مول کے اور آیک فرقہ جنت میں ہوگا۔ (سنن داری ج اس ۱۵۸ سلور انترالہ نہ مان)

المام محد ابن جرير طبري منوفي ١٠١٠ه وايت كرتے بين :

ان احلایہ میں جس است کے آاسریا بہتر فرسقہ بیان کیے سے بین اس سے مراد است وعوت بھی ہو سکتی ہے اور است اجابت بھی کین زیادہ تر علاء کی دائے ہے ہے اس سے مراد است اجابت ہی کر علاء فرقی دائے ہے ہے کہ اس سے مراد است اجابت ہے۔ پھر علامہ قرطی اور دیگر علاء نے بہتر فرقے بین کور اسٹ مو ملل کرر بیکے بین اور اس مزید سات سو ملل کرر بیکے بین اور اس مرصہ بین کئی نے فرقے دجود بین آ بیکے بین اور اس مرصہ بین کئی نے فرقے دجود بین آ بیکے بین اور اس کے دسول طابیع بین اور دی قرقہ دجود بین آئیں گے اس لیے مختبین ہی ہے کہ ان فرقول کے مصداتی اللہ تعلیٰ اور اس کے دسول طابیع بین کو معلوم بین اور وہ فرقہ نجات یافت ہے جس کو رسول اللہ طابیع ہے کہ ان فرقول کے مصداتی اللہ تعلیٰ اور ایعن فرائی ہو میری سنت اور میرے محاب کے طریقہ پر ہے دسول اللہ طابیع ہے مرزائی یا شیعہ کے ایون بین محاب کے طریقہ پر ہے اس کو کائل مجلت ہوگی اور باتی فرقوں بیں سے جن کی گرائی کفر کی حد تک پہنچ گئی جیے مرزائی یا شیعہ کے ایون بین محاب کے طریقہ پر جملی کی مرزائی اور بعن شیعہ وہ آئی بد حقیدگی اور بدعملی کی مرزائی کردو درخ کے عذاب سے محاب کے اور جن فرقول کی گرائی کفر تک نہیں کیٹی جیسے محزالہ اور ایعنی شیعہ وہ آئی بد حقیدگی اور بدعملی کی مرزائی کردو درخ کے عذاب سے مجاب یا جائیں گئر تک نہیں کیٹی جیسے محزالہ اور ایعنی شیعہ وہ آئی بد حقیدگی اور برعملی کی مرزائی کردو درخ کے عذاب سے مجاب یا جائیں گئر تک نہیں کیٹی جیسے محزالہ اور ایعنی شیعہ وہ آئی بد حقیدگی اور برعملی کی مرزائی کردو درخ کے عذاب سے مجاب یا جائیں گئر تک نہیں کیٹی جیسے محزالہ اور ایعنی شیعہ وہ آئی بد حقیدگی اور برعملی کے۔

باہمی بغض مدادر عصبیت کی دجہ سے اختلاف کی ممانعت

اس آبت میں تفرقہ کی ممانعت کا دو مرامحمل ہے ہے کہ مسلمان دنیاوی امور 'افراض باطلہ ''بغش 'حسد اور عصبیت کی وجہ ہے آبک دو مرے ہے اختلاف نہ رکھیں اور تفرقہ میں نہ بٹ جائیں 'مسلمانوں کی چودہ موسالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقہ کا شکار ہوئے عمان حکومت ان کے ہاتھ ہے جاتی رہی اور یا تو وہ صفحہ بستی ہے منا دیئے تھے ریا فیرتوموں کے حکوم اور غلام بن گئے' اندنس میں مسلمانوں نے آتھ سوسال حکومت کی لیکن آپس کے تفرقہ کی وجہ سے

مسلدوم

تبيانالترآن

تھیں آئیل نے پورے انہیں کر بیند کر لیا اور مسلمانوں کے لیے صرف ہیں رائے رکھے اندنس نے نکل جائی عیسائل ہو جائی آ پھر مرنے کے لیے تیار رہو حتی کہ آیک وقت ایسا آیا کہ بورے انہیں ہیں آیک بھی مسلمانوں کی ذات کی آیک اور آباری آ اور شیعہ می افتاف کی وجہ سے مسلمان کمزار ہو سے اور ہلا کو کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذات کی آیک اور آباری آئی ہی ہی ہندوستان ہیں مسلمانوں نے کی صدیوں تک عکومت کی لیکن جب مسلمان طوا تف الملوکی کا شکار ہو گئے اور شراب اور موسیق ہیں ڈوب کے تو آگریزوں کی خلامی ان کا مقدر ہن گئی، مشرقی پاکستان ہیں جب مسلمان اردہ اور بنگلہ کے افتاف کا شکار ہوئے تو مشرقی پاکستان شم ہو گیا اور آپ کراچی ہیں مہاج اور غیر مہاج کا افتاف ذور پر ہے۔ اللہ جانے ہے قوم اس افتاف سے نکل آئی ہے یا اپنی جاہ کاربوں کی آیک اور آباری رقم کرتی ہے ' بسرحال اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس شم کے افتاف سے ردکا اور منع کیا ہے۔ اللہ تعالی فرما آپ ؛

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفَشَلُوا وَتَذَهَبُرِيْحُكُمُ اللهِ الدرآئي مِن جَكُوان كراورد برال موجاد كاور تهارى الأنفال: ٣١) موااكرون على ...

المام محد بن اساعيل مخاري متوني ١٥١ه وايت كرتے بين :

حصرت الدموى اشعرى والمح بيان كرت بيل كد في المالالم في مرايا مومن مومن كي ليه أيك ديوارى طرح ب

جس کے بعض اجزاء بعض کو مضبوط کرتے ہیں ' پھرنی ماندام نے اپنی الگلیاں انگلیوں میں والیں۔

معفرت النس بن مالک والی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ و مرے سے بغض در رکو ایک دو سرے سے حسد نہ کرد ایک دو مرے سے بیٹے نہ مجیرو اور اللہ کے برے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نمیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تمن دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

معرت عبدالله بن مسعود والله مان كرتے بين كه رسول الله طالية إلى مسلمان كو كالى دينا فتى ب- واكناه كبيره) اور اس كو قل كنا كفري-

معترت ابوذر دالله بیان کرتے ہیں کہ ٹی ہلاکا کے فرملا کوئی شخص کمی دو مرے قبض کو فسق کی تہست لگائے نہ مخر رکی- درنہ اگر دہ شخص اس کا مستخل نہ ہوا تو وہ (فسق یا کفر) کہنے والے کی طرف لوٹ آئے تک۔

تبيانالكران

(منج علاي جوم ١٩٨٠ ١٨٨٠ ملتقال مطبوعه لور محراص الطائع كراحي ١٨٨١)

المام الإداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥ مد روايت كرية جين :

حضرت ابو بكره ولي بيان كرت مي كه رسول الله الله الله توالى بغادت كرف وال اور قطع رحم كرف وال كو اخروى مزاكر الله تعالى مزاريتا بيا الله تعالى مزاريتا بيا الله تعالى مزاريتا بيا الله تعالى مزاريتا بيا من المرائيس مزاريتا بيا من المرائيس مزاريتا بيا من المرائيس مزاريتا بيا من المرائيس مرائيس مرائ

(منن الإدالاد يه ١٠٠٥ مطبوعد مطبع مجعبالي إكتال فاجود ١٠٠٥ اله)

حسرت ابر ہریرہ وی کو بیان کرتے ہیں کہ می مالیکام نے فرمایا حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد تیکیوں کو اس طرح کھا جا آ ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ (منن ابرواؤدج ۲ ص ۳۲۱ مطبوعہ مطبع جیبال بیاکستان لاہور '۵ - ۱۲ادھ)

حضرت ابو ہریرہ دی ہوں کہتے ہیں کہ نبی الجائی کے فرایا ہر پر اور جمرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' اور ان دونوں دنوں دنوں ہراس بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو گران دو قضعوں کی مغفرت ہیں' اور ان دونوں دنوں دنوں ہراس بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو گران دو قضعوں کی مغفرت ہیں۔ ہمیں کی جاتی جو آئی جو آئیں میں عداوت رکھتے ہوئی' ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مہاست دو حتی کہ یہ آئیں میں صلح کرلیں۔ ہمیں کی جاتی ہوئی' ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مہاست دو حتی کہ یہ آئیں میں صلح کرلیں۔ ا

حضرت ابودرداء بنائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فالالم نے قربانا کیا ہیں تم کو اس عیادت کی خبرتہ دوں جس کا نماز روزہ اور صدقہ سے زیادہ اجر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں شیس! یا رسول اللہ! کپ نے قربانا دو اڑے ہوسے محصوں ہیں صلح صلح کرانا۔ (سنن ابوداؤدن ہم سے اسامطبوعہ لاہور مصابعہ)

معزت آبو ہریرہ جانج ہیاں کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے تین دان سے زیادہ اسٹے بھائی سے زک تعلق رکھنا جائز نہیں ہے "اور جس نے تین دان سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور مرکیا تو وہ دوئے میں جائے گا۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص عام مطبوعه مطبع جينائي لامور ١٣٠٥)

الم الوعيسي محمر من عيسي ترفري منوني ٥٥ موروايت كرية بين

حضرت عبداللہ بن محررض اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المالا کے مغربر چڑھ کربہ آوازباند ندائی : اے لوگوا جو زبان سے اسلام لائے ہو اور تہمادے ولوں تک ایمان نہیں پہنچا مسلمان کو ایڈام نہ دو ان کو عار نہ ولاؤ ان کے عبوب نہ تاش کرو کی کہ جو فض اپنے مسلمان بھائی کے عبوب تلاش کرے گا اللہ اس کے عبوب کو ناام کردے گا اور جس کے عبوب کو اللہ عالی کے عبوب کو اللہ اس کے عبوب کو ناام کردے گا اور جس کے عبوب کو اللہ عالی کے حبوب کو اللہ علیہ دن محرف ایک دن محرف ایک دن کی محرف ایک دن محرف ایک دن محرف کی ایک دن محرف کو ایک دن محرف کی اور محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اور اللہ کے زریک مومن کی حرمت کی طرف دیکھتے ہوئے کما تو کس تدر محلیم ہے اور میری حرمت کس قدر محلیم ہے اور اللہ کے زریک مومن کی حرمت محرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اور محل محرف کارخانہ شجارت کتب کرائی )

الم ابن ماجد روايت كرت بين :

حضرت ابو ہریرہ والم بیان کرتے ہیں کہ رسول انڈ طالبین کے فرہا ہو فض اند سی تمایت کے جمنڈے تلے اڑا وہ کسی عصبیت کی دعوت ویتا تھا یا عصبیت کی آگ بھڑ کا آئے تھا وہ جالبیت کی موت مرا۔ (سٹن این اجہ میں ۱۹۸۷ مطبر مدکر اپنی)
مید کہتی ہیں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ ٹیل نے رسول انڈ بٹالبین سے بوچھا کیا کسی فیض کا اپنی قوم سے محبت میں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ ٹیل نے رسول انڈ بٹالبین سے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے۔
ریکھنا عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں الیکن عصبیت ہے کہ کوئی فیض کللم کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے۔

يسلدون

تبيبان الترآن

معطرت انس بن مالک وزائر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الجائا نے فرمایا میری امت محمرانی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب مم اختلاف و کیمو تو سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ (منن این ماجہ س ۲۸۳ مطبوعہ کراچی)

المام مالك بن انس المبحى متونى الماه روايت كرتے جيں :

حصرُت الوہريرہ جي عيان كرتے ہيں كه رسول الله طالي الله جارك و تعالى قيامت كے دن فرمائے كا آج وہ موك كھا ہے ہو موك كمال ہيں جو ميرى ذات كى وجہ ہے آپس ميں محيت كرتے تھے؟ ميں انہيں آج اپنے سائے ميں ركھوں كا جس دن ميرے سوا اور كمى كاسلىد نہيں ہے۔

حضرت معلا بن جبل و الله بران كرتے بين كه رسول الله شائيلانے فرمايا جو لوگ ميرى دجه سے باہم محبت ركھتے ہيں 'جو ميرى وجه سے أيك دو مرسه كے باس بيلينة بين اور ميرى وجه سے أيك دو سرے يز خرج كرتے بين ان كے ليے ميرى محبت واجب ہو سى ۔ (موطالام مالک من ٢٣٣٠) مطبوعه منبع مجتباتی پاکستان لاہور)

فرى اور اجتمادي مسائل مين اختلاف كي منجائش

ہم پہلے بیان کر بھے ہیں کہ اصول دین اور عقائدیں اختلاف جائز نہیں ہے اور نہ حسد اور افض کی وجہ سے باہم اختلاف کرنا جائز ہے' البعتہ مسائل فرعیہ میں آیک دو سرے سے اختلاف کرنا جائز ہے اور اس کی اصل ہے حدیث ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حفرت میداللہ بن عمرور منی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب ہی سال غزوہ احزاب سے دوئے تو آپ نے فرایا : بنو قرایا لہ بن میں پڑنج کر نماز پڑھنا کر استہ میں نماذ کا وقت آگیا بعض سحابہ نے کرا جب تک ہم بنو قرایا لہ نہ بہتی جائیں نماز میں پڑھیں سے اور بعض سحلہ نے کہا : قبین رسول اللہ طابیل کی یہ مراد قبین تھی اہم نماز پڑھیں سے اور میں نی شابیل کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی قرائی کو ملامت قرین کی۔ (سمی بناری جامی 10)

بعض مسائل میں محلبہ کرام کا اختلاف رہا ہے "مفرت عمر تا اور حضرت عبد اللہ بن اسعود رہ جن کے لیے جیم کے جواز کے قائل سے الم اسے جواز کے خوشوں اللہ عنما اس الم اللہ عنما اس کو جائز کہتے تھے اور حضرت عرفوں کے سے اس میں کو عذاب ہوتا ہے " عائشہ دستی اللہ عنما اس میں میت کو عذاب ہوتا ہے " معارت عائشہ فراتی تھیں مید فوصہ کرنے والوں کا گناہ ہے اس میں میت کو عذاب کیوں ہو گا؟ حضرت عرفور حضرت عنان معارض اللہ عنما جے لئے گئی ناجائز کہتے تھے اور باقی سحلبہ اس کو جائز کہتے تھے "ان تمام مذکورہ اختلافات محابہ کی مثالیں صبح رضی اللہ عنما جے لئے گئیوں میں ہیں۔

نیز حافظ سیوطی نے میہ حدیث ذکر کی ہے کہ میری امت کا انسکاف رحمت ہے۔ (الجائع العقیری میں مربوعہ بیروت) اس حدیث کو نصر المقدی نے الحجہ میں اور اہم بیعتی نے الرسالة الاشعریة میں بغیر سند کے ذکر کیا ہے اور حلمی قامنی حسین اور اہم الحرمین وغیرہ نے بھی اس کو وارد کیا ہے اور شاید کہ حفاظ کی بعض کتب میں اس کی تخزیج ہے ہو ہم کو دمیں

بعض چزیں ایک لام کے نودیک حرام ہیں اور دو مرے الم کے نزدیک حلال ہیں اس سے امت کے لیے عمل میں

تهيانالقأك

وسعت پر اہو گئی مثل امام ملک اور امام شافعی کے زویک خزر کے سوا تمام سندری جائور طال ہیں (امام شافعی کے بعض الول کے مطابق سندری خزر ہی طال ہے امام الک نے بعض الول ہیں انہوں نے سندری خزر کا استثناء نہیں کیا۔)
انوال کے مطابق سندری خزر ہی طال ہے امام الک نے بعض الول ہیں انہوں نے سندری خزر کا استثناء نہیں کیا۔)
ام اجر امام ابوطنیفہ کے زویک چھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں انہاق ہے ساطی علاقوں اور جزائر (شافا انداد بیٹیا)
اور امام ابوطنیفہ کے زویک چھلی کے سوا تمام سمندری جانور حرام ہیں انہاق سے ساطی علاقوں اور جزائر (شافا انداد بیٹیا)
اور امام ابوطنیفہ کے ذریک چھلی کے سوائی ان امان الک کے پیرد کار بین اور ان کے ذریب کے سوائی ان ک
اکٹیا اور مراکش و غیرہ کی رہنے والے امام شافعی اور امام مالک کے پیرد کار بین اور ان کے ذریب کے سوائی ان ک
پیرد کاروں کے لیے سمندری جانوروں سے غذا حاصل کرنا آسان ہو گیا اور امام ابوطنیفہ کے اکثر متلاین اختیا کے علاقوں
(اشافی برصفیم ' ترکی' وسط الشیاء کی تو آزاد رہائین کی مرائل میں اختیاف است کے لیے سمندری جانوروں کے جرام ہوئے
سے کوئی فرق نہیں بڑا۔ فلامہ بیا ہے کہ فری مسائل میں اختیاف است کے لیے دھت اور وسعت کا باصف ہے اور یہ ممندع شمن ہے اس خوریہ
مرک خین ہو اور رکوم کے بعد بھی دفتے ہیں ہے آپ نے صف تک بیر تحریہ باتھ بائدھے باخش میں ہے آپ نے ناف است کے لیے بعد بھی دفتے ہیں کیا اور انجہ بات کہ اور انجا اور ایس اختیاف کی میا کہ کی مدیت پر عمل کیا ہے آگر ہے اختیاف کی عبوات میں محفوظ ہو گیا تو مسروک نہیں ہوا اور آپ کا جرعمل کی نہ کی صورت کی جو جائے' اس اختیاف کی اس سے برحد کر اور کیا رحمت ہو گیا ا

الله تعالى كاارشاد ب : اور الله الله كى تعت كوياد كردجب تم (آيس مير) د شمن يته تواس في تمهارك داون مير الله تعالى عائل على يعالى يعالى يوكئے-(آل عمران : ١٠١٠)

ادس اور خزرج پر ائلہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی احسانات

الله تعالى نے اس آیت کے پہلے جصد پی مسلمانوں کو دین اسلام کی وحدمت کے ساتھ متحد رہنے اور مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ والدند رہنے اور تفرقہ نہ کرنے کی تنظیم کی تنفی کو رآیت کے اس در میائی حصد پی بہایا کہ وہ پہلے افتراق اور انتشار کا شکار تنے اور مختلف کلوں اور گروہوں پی سبٹے ہوئے تنے اللہ تعالی نے ان کو دولت اسلام عطافر الی اور دوسب رشتہ اسلام میں خسلگ ہو گئے اور جو آیک ود مرے کی جان کے دعمن شنے وہ الفت اور حجبت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے سو الب ان کو چاہئے کہ اس افست کی قدر کریں اور اس اتحاد اور انفاق کو قائم رکھیں اور الله تعالی کا شکر اوا کریں۔

یہ لوگ پہنے شرک اور بت پرستی کرتے سے اور دنیا ہیں کفر کی وجہ سے قتل کیے جانے کے مستحق سے اور آخرت ہیں دائی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ ہیں دائی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ باقی دنیا اور آخرت ہیں دائی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ باقی دنیا اور آخرت ہیں دائی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ باقی دنیا اور آسے دائی عذاب کے ایک ہو گئے اور میان آب والی ساور خزرج ہے۔ زمانہ جالیت ہیں ان کے در میان آب مو ہیں سال سے شدید عداوت چلی آ ربی تھی اور دونوں قبیلے آب دو سرے کو قتی کرنے کے موقع کی تفاق میں رہنے ہے اور جب بید لوگ اسان میں داخل ہوئے تو ان کی دشمنیاں آبک دو سرے کے ساتھ محبت فیرخواتی اور تقاون میں برائی کئیں اور مید ان پر اللہ تعالی کا بہت برا انعام اور احمان ہے کافتہ تعالی فرما آہے :

تبهانالتأن

اور (اند نے بی) مسلمانوں کے واوں میں الفت بداک اگر جَمِيهًا مَّا اللَّهُ مَن بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلركنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّه الله يدا نيس كريجة من كين الله في ان كروان من الفت بداكي ب فنك وه يحت علب والاسم الذي تحكمت والاسم

وَٱلْفَ بِيَنَ قُلُوبِهِ مُّلُوا أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ عَزِيْرٌ حَرَكَبُمُ (الانفال: ١٣)

الله تعالی نے به آیات اس کیے دازل فرائی ہیں کہ مسلمان ان سے ہدایت حاصل کریں اور ان کی ہدایت وائمی اور رتی پذر رہے حتی کہ وہ پھر جالمیت اولی کی طرف نہ لوٹ جائیں اور اینے اتحاد اور جمیت کو لوٹے سے بچائے رکھیں كيونكم اللد تعالى كى سنت يه كمه وه كوئى نعمت دے كراس وقت تك إس نعمت كوسلب شيس فرما يا جب تك كمه وه لوگ اہے عمل سے خود کو اس لعمت کا ناائل ٹابت نہ کر دمیں اس فعت کی قدر نہ کریں اور اس نعمت کے بقاضوں پر عمل نہ

الله تعالى كاارشاد ي : اورتم ودرخ كرف كراه كانار يرت تواس في تم كواس سد مجان وي الله اى طرح المهارك ليه افي آينول كوييان فرمانات ماك تم مدايت باؤ - (ال عمران : ١٠٣)

اس سے پہلے اس آیت کے درمیان حصہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یاد دلایا فقاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتشار اور افترال سے نکل کر اتحاد اور منفاق کے راستہ مر ڈال دیا اور وقعموں کو دوستوں سے بدل دیا اور اب ہس آیت کے اس آخری حصد بیں اللہ تعانی نے ان ر ابنا احمدی احسان یاو والد ہے کہ مسلمان دوزخ کے کرسے کے کنارے بر نتے اللہ تعالی نے ان کواس گڑھے ہے ٹکل کرجنت کے رائے پر لا کھڑا کیا۔

میں الیسے وگوں ک ایب جماعت ہمرتی جاسہ جو اچیان کی طرت بلایں اور بیک کاموں کا حم کاموں سے منع کریں ، اور وہی لڑک فان ح کو بہنجنے والے بی 0 اورتم ال وگول ل طرح مذہوجا و جومتغرب ہو سکتے اور اسمنوں تے وامنے وائل آستے سے باوجرد اختان میں اور وہ وگ 12616999 2 125 136 700 جس وان معن جرس مفيد بول محمد اور معن بین کے لیے بڑا مذاب ہے 0 تهيبان القرآن



دبط آبات لورمناسيت

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے کفار الل کنب کی وو وجہ سے قدمت فرائی تھی آیک ہیں کہ وہ غود کافر اور کراہ اس لیے فرہایا اے اہل کتاب اتم اللہ کی آئنوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو (آل عمران : ۹۸) اور دو سری اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں الندا فرہایا : اے ایمان والوا اللہ سے ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے (آل عمران : ۱۹۲) اور چو تکہ گمراہ کرتے کی وجہ سے الل کتاب کی قدمت کی تھی اس لیے مسلمانوں کو تھم دیا اور تم بیس ایس الیے مسلمانوں کو تھم دیا اور تم بیس ایس

اور الله ی کا طوت تمام چیزی الفائی جائی گی 🔾

امريالمعروف اورنبي عن المنكرك متعلق قرآن مجيدكي مزيد آيات

كُنْهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِ كُتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَكَنْهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِ كُتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَكَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْلَاعمران : ١٠) يَالْمُعُرُوفِ وَانْهُ عَنِ لَيْنَتَى آتِمِ الصَّالُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ وَانْهُ عَنِ لَيْنَتَى آتِمِ الصَّالُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ وَانْهُ عَنِ لَيْنَتَى آتِمِ الصَّالُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَفِ وَانْهُ عَنِ

المُنكر (لفعان : ١٤)

ان سب امتول میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تم بھترین است ہوتم نیکی کا تھم دیتے ہولور پرائی ہے روکتے ہو-اے میرے میٹے نماز قائم رکھ اور نیکی کا تھم دے اور پرائی

نے روکیہ

بسلدرق

تهيبان القرآك

اور آگر ایمان والول کی دو جماعتیں آپس بی جنگ کریں تو ان بی مسلح کرا دو پھر آگر ان بی ہے۔ ایک بھاعت دو سری پر زیاد تی کرے تو اس بھاعت ہے جنگ کروجو زیادتی کرے حق کہ دو اللہ سکے تھم کی طرف اوٹ آئے۔

بنوا مرائیل سے جنول کے کفر کیا دو داؤد اور عینی بن مریم کی ذبان پر لعشت کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافر ہائی کی اور دہ حدے تجاوز کرتے تھے اور ایک دد مرے کو این برے کا مہمول سے تبین ردکتے تھے جو انہول نے کیے تھے۔ بقیناً وہ بہت ہی وَإِنْ طَالَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْنَعَلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثْ الْحُدَ اهْمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَارِتُلُوا الَّذِي تَبْغِيْ حَتْى يَفِيْنَ إِلَى آمْرِ اللَّهُ الْحَجرات : ٩) اللَّهُ الْحَجرات : ٩)

لَّعِنَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا مِنْ يَنِيَّ إِسُرَ آفِيْلَ عَلَى لِلسَّانِ كَافُرُو الْمِنْ يَنِيَّ إِسُرَ آفِيْلَ عَلَى لِلسَّانِ كَافُوا وَمَنْ يَنِيَّ أَمُولَا يَكُنِي السَّانِ كَافُوا يَعْمُوا وَكَانُوا يَعْمُلُوا يَنْنَا هَوْنَ عَنْ كُنْكُرُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ فَعَلُولُ اللَّهِ يَنْنَا هَوْنَ عَنْ كُنْكُرُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ فَعَلُولُ اللَّهِ يَنْنَا هَوْنَ عَنْ كُنْكُرُ

المائله: ١٤٠٨) يب كام كرتي تقد

امر المعروف ادر منى عن المنكرك متعلق احاديث اور أا الار

الم مسلم بن تجان تشیری متوفی الاماد روایت کرتے ہیں معرت اوسعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فرہایا: تم یں سے جس مخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مثلے 'اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زیان سے مثابے اور آگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو براجانے 'اور یہ سب سے کنرور درجہ کا ایمان ہے۔

( مجيح مسلم ج اص ۵۱ معطبوم تور تحد كارخاند تجارت كتب كراجي)

مانظ زك الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى متونى ٢٥١ هيان كرت بي

صرت اوسعید فدری دی او بال کرتے ہیں کہ تی مالیا ہے فربلیا سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بلت کمناسب سے

افعل جماد ہے۔ (منب ابوداؤد عامع ترقی اسفن این ماجر)

حضرت جابر دہائے بیان کرتے ہیں کہ ٹی مٹھ کا کے فرمانا سید الشداء عزد بن عبد المعلب ہیں اور وہ محض جسنے طالم حاکم کے مدائے کوئیے ہو کرنیکی کا تھم ریا اور برائی سے روکا اور اس طالم حاکم نے اسے قبل کر دیا اس مدین کو امام ترندی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کما ہے کہ اس کی سند میجے ہے۔

حضرت مذاند بین الله بیان کرتے ہیں کہ ٹی مٹاہیا نے فرمایا : اس ذات کی تئم جس کے قبضہ وقدرت ہیں میری جان ہے تم نیکل کا تھم دینے رہو اور پرائی سے روکتے رہو ورنہ عمقریب اللہ تم پر اپناعذاب نازل فرمائے گاتم اس سے دعا کرو کے اور پر تہماری دعا تیول شمیں ہوگی۔اس مدیث کو اہام ترقدی نے روایت کیائے اور یہ کماہے کہ یہ حدیث حسن غرزیب ہے۔

تهيبانالترآن

مسلوري

حضرت این مسعود و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال بنب بنو اسرائیل گناہوں می جٹا ہو گئے تو ان کے علاء نے ان کو منح کیا دہ یا نہ آئے دہ علاء ان کی مجاس میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ فل کر کھاتے ہیتے رہے او اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل ان جینے کردیتے اور حضرت واؤد اور حضرت میں بن مربم علیما السلام کی زبانوں سے ان پر احدت کی کیو کہ انہوں نے نافر اللی کی تھی اور وہ حدسے تجاوز کرتے تھے "پہلے رسول الله طابع تھے اور قرایا تھی اور وہ حدسے تجاوز کرتے تھے "پہلے رسول الله طابع تھے الکات ہوئے تھی سے ان پر احدت کی اور وہ حدسے تجاوز کرتے تھے "پہلے رسول الله طابع تھے الکات ہوئے اللہ تھی اور وہ حدسے تجاوز کرتے تھے "پہلے رسول الله طابع کے دوہ اپنے اللہ کی تھی کہ وہ اپنے کہ میں میری جان ہے جتی کہ وہ اپنے اللہ کو انہاج حتی پر الازم کرلیں اس حدیث کو الم ترزی نے ردایت کیا ہے اور کہا ہے کہ میں حدیث حسن ہے۔

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنمانیان کرتے ہیں کہ دسول الله طاین است فرمایا ہو شخص کسی قوم میں رہ کر گزار کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گزاہ ہے روکتے ہے۔ قادر ہوں اور نہ روکیس تو الله تعالی ان سب کو مربے سے پہلے عذاب میں جنا ا کرے گا اس صدیث کو فائم ابوداؤد المام این ماجہ اور المم ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

حضرت الويكر صديق الألاف فراليا: الداوكواتم يد المت راعة مو:

نَا أَيْهَا الْبِيْنَ المُسُوّا عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمْ الْفُسَكُمْ الساليوالية الله الله الله الله الله الله الكه المستربولة المستربولة المستربولة المستربية المستربية المستربية المستربة المست

اور بین نے رسول اللہ طال الله طال الله علی مناہے ، جب لوگ کسی فض کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ کے ہاتھ کو نہ بگڑیں او عنظریب الله ان سب پر عذاب نازل قرمائے گا۔ اس مدیث کو ایام ابوداؤد اور ایام ترغری نے روایت کیا ہے اور امام ترغری نے کمایہ حدیث حسن تشجع ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه بمي ظاميا من قربايا جب تم ميرى است بيل ان لوگون كو ديكھو
جو ظالم كو ظالم كنے ست ذريس فرتم ان سے الگ ہو جاؤ - اس جديث كو ايام حاكم في دوايت كيا اور كربايہ صحح الا مناو ہے حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه نبي ظاميا ان جو فيل ، جو فيض بمارے جمونوں پر دم نه كرے
اور ہمارے بيول كى عزت نه كرے اور يمكى كا حكم نه دے اور برائى سے نه رد كے وہ ہم بيل سے نميس ہے -

(مندائد المائد المائم ترفدى مجع ابن حبان) (الترفيب والتربيب على ١٣٣١-١٩٢٣ ملتقطاء مطبوعه وارافيريث قابروا ٥٠١١ه) علامه سيد محمد مرتفلي حيني ذبيري متوني ١٠٥٥ عد الماء الكينة بين :

انام بزار حضرت عمرین الخطاب دلٹاہ سے اور انام طبرائی حضرت ابو چریرہ دٹاہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹٹاؤیل نے فرمایا : تم ضرور ٹیکی کا تھم دیتے رہنا اور برائی ہے منع کرتے رہنا ورنہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیتے رہائیں سے پھر تہمارے نیک لوگ وعا کریں شے تو این کی وعا قبول نہیں ہوگی' لام ترفدی کی روایت میں ہے : ورنہ اللہ

تبيان المرآد

اتعالی تم پر عذاب تازل فرمائے گا بھرتم اللہ سے دعا کرو کے تو تہماری دعا قبول نہیں ہوگ سیہ صت حسن مسجے ہے۔ انام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ روایت کیاہے :

افتہ تعالی بندے سے سوال کرے گا : جب تو نے برائی کو دیکھا تو اس کورد کئے سے جھے کو کس چیز نے منع کیا تھا؟ اور جب اللہ تعالی بندے کو جمت کی تنفین کردے گاتو وہ کے گا : بھے تھے سے امید تھی اور بیں لوگوں سے ڈر آ تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گابی زیادہ حقد ارتقاکہ تو جھ سے ڈر آ (ائتاف انسارہ المنتین جے مسلال ملحماً اسمطور معبد میر معراانوں) انام ابو بکرانے میں جیسی جیسی جسی جس منونی ۱۵۸ھ مدایت کرتے ہیں :

معرت بشير والحديبان كرتے بين كه رسول الله طالع الم فرالا يكى كا تحكم دينا اور برائى سے روكنا خاموش رہنے سے بمتر

حضرت ابن عباس رضى الله عنما روايت كرت بين كه رسول الله طابقان فرمايا جو مخض كسى مقام بر كمزا بوكر حق بات كمه سكنات اس كوحن بات كمه دين جائب كيونكه بير (حق كهنا) اس كي موت كومقدم كرسكمات نه اس كوبس كه نكه موت كومقدم كرسكمات نه اس كوبس كه نكه موت رزق به كرند الله مرسكمات -

حضرت ابو المدنوني بیان کرتے ہیں کہ افغل جماد ظالم سلطان کے سامنے حق بات کمناہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود و بڑائد فرمائے ہیں کہ جس نے نیک کا تھم دیا نہ برائل سے روکاوہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے سعید بن جسرے فرمایا اگرتم کو یہ فوق ہو کہ نیکی کا تھم دینے سے تہمارا امام تنہیں قبل کر

دے گاتو پھر پھو ڈردو۔

حضرت جابر رہ ہے ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ہے قربایا اللہ عن وجل نے حضرت جرا کیل علیہ السلام کی طرف بیہ وسی قربائی کہ فلال شہر کو شہر والوں سمیت المٹ رو مضرت جرا کیل نے کہا اے میرے رب ان بیس تیرا فلال بندہ بھی ہے جس نے بک مجمیلے کی مقدار بھی تیری نافربانی نہیں گی اللہ تعالی نے قربایا اس شہر کو الث دو وہ بندہ میری وجہ سے آیک ساعت کے لیے بھی نارایش نہیں ہوا۔

مالک بن ورنار کہتے ہیں کہ ہم کے ونیا کی محبت کی وجہ سے ونیاداروں سے مسلح کرلی ہے ہم میں سے کوئی کسی کو نیکی کا تھم درتا ہے کور نہ برائی سے روکتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس حل پر شیں بھوڑے گا گاش جھے علم ہو تا کہ کون ساعذاب نازل ہو گا۔ (شعب الایمان نہ مسلم عاملہ مائٹھا "مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت "۱۳۱۰ء)

امريالهمدن اورنبي عن المنكركي تنصيل اور شحقيق

رائی ہے روکنا اور نیکی کا تھم دینا فرض کفایہ ہے ، جب بعض لوگ اس فرض کو اوا کرلیں تو باقیوں ہے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور جب تمام لوگ امر بالمعروف اور خبی عن المشکر کو تزک کر دیں تو سب گذرگار ہوں گے اور جس جگہ کوئی اور مختص برائی ہے روکنا فرض عین ہے۔ مثلاً جس جگہ کوئی اور مختص برائی ہے روکنا فرض عین ہے۔ مثلاً کوئی ہوئی ایس مرف ایک عالم ہو تو اس پر برائی ہے روکنا فرض عین ہے۔ مثلاً کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے دیکھے یا کسی نیکی میں تفقیم کرنا ہوا پائے تو اس کے لیے منی عن المنکر فرض ہے۔

امریالعروف اور شی عن المنکر کے لیے میہ صروری قبیں ہے کہ وہ محض خود کال ہوتمام احکام شرعیہ پر عال اور تمام

تبييان القرآن

الحرات شرعیہ سے بختب ہو اور نہ ہی ہے کام کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی علاء کے ساتھ مخصوص ہے 'اس کی تفصیل ہے کہ جو احکام طاہر اور مضور ہیں مشاؤ تماز "روزہ کی فرضت 'جموٹ 'قل ' زنا اور چوری دفیرہ کی حرمت ان کا علم ہر مسلمان کو ہے اور برمسلمان پر لازم ہے کہ وہ مثلاً نماز نہ پڑھنے اور جموث بولئے پر ٹوک اور ڈیکی کا بھی دے اور برائی سے دوک کو رجو احکام شرعیہ خاصص کو رقی ہیں یا جن کا اتعاق اجتماد سے عام لوگوں کا ان ہی دفل فہیں ہے اور نہ وہ اس میں افکار کرستے ہیں (مثلاً دونہ ہی ا فیکن گوانے ہے موزہ فوٹا ہیں "لی فون پر نکاح ہو تا ہے یا فیمن ' اعتماء اس میں افکار کرستے ہیں (مثلاً دونہ ہی ا فیکن گوانے ہے موزہ فوٹا ہی ہو مشلہ اجتمادی اور مختلف نے ہو' مثلاً کمی جمند کے نود یک جائز اور کمی کے فوٹو کی بیونہ کا مورہ ہی ہو گواہوں دو مرے جمند نود یک ناجائز ہو اور محمل کرنے وال کی مفتی کے نوائی کے مطابق میں کو ٹوک تاک وہ ایس صورت پر عمل کرے جس کے ٹردیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو (مثلاً بیار دونہ دار 'اگر دونہ ہی الجبیکٹن گواٹی ہو تو اس دونہ کی قضا کر لے۔)

علامه الويكر وصاص حقى لكينة بين- قرآن جيد من ب

حضرت ابو بحرف ایک خطب ش اس آیت کو طاوت کرک قربایا تم اس گاندا مطلب لیتے ہو 'ہم نے بی الہٰ ان کو یہ فرمائے ساہر کہ جب لوگ کی ظالم بر اور اس کے ہاتھوں کونہ پکڑیں قو قریب ہے اللہ تعالی ان مسب بر عذاب نازل فرمائے 'ابو امیہ شعبائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابو تعابہ خشی ہے اس آیت کے متعلق بوجھا انہوں کے کما ہیں نے رسول اللہ فالیا ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا تھا آپ نے فرمایا تم نیکی کا تھم وستے رہو اور برائی ہے رکھی کہ دسب تم یہ دیکھو کہ جن کی اطاعت کی جا رہی ہے اور فواہش کی دیروی کی جا رہی ہے 'دنیا کو ترتی ری جا رہی ہے 'ور فواہش کی دیروی کی جا رہی ہے 'دنیا کو ترتی ری جا رہی ہے 'ور بر خفص اپنی وائے پر افزار ہاہے 'اس وقت تم صرف اپنی جان کی قر کرہ اور جوام کو چھوڑ دو 'کی نکہ تہارے بعد مبرک ایام ہیں ان ایام ہی مبرکرنا انگارے بکڑنے کے متراوف ہے اس وقت ہیں آیک عمل کرنے والے کو پہل

تبيان لتراد

اس کو کش کرنا جائز نہیں ہے 'اور آگر اس کویہ گمان ہو کہ اب آگر اس کو بغیر ہتھیار کے مارایا زبان سے منع کیا تو یہ باز آگا جائے گا نیکن بعد میں اتنی مزا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو کش کیے بغیریہ برفک نہیں مٹ سکے گی تو پھراس کو کش کرنا لازم ہے۔ آیک آوی کے لیے ملکی قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے 'البتہ آگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان با مال یا عزت پر حملہ آور ہو تو وہ اپنی یا دو مرے مسلمان کی جان' مل اور عزت بچالے کے لیے مزاحت کرے اور آگر اس مزاحت کے دوران وہ حملہ آور اس کے ہاتھوں مارا جائے تو اس ہے شرعا" کوئی موافقہ نہیں ہے۔ (معیدی غفرلہ)

و جاعت زیادتی کے اس سے اس والت تک جنگ کو

فَقَارِتُلُوا الَّذِي نَبْغِي حَشَّى تَفِيِّنَي إليَّ أَمْرِ اللَّهِ

(العصورات: ١) حي كدروالله كمامري طرف لوث آك-

ای طرح حدیث میں ہے : "تم میں ہے ہو شخص کی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھوں ہے مانے۔"اس لیے جب کوئی شخص کی برائی کو دیکھے لا اس کو ہاتھ ہے منائے خواہ برائی کرنے والے کو قتل کرنا پڑے اور اگر وہ زبان ہے منع کرے" یہ حکم ہراس برائی کے لیے ہے جو علی الاعلان کی جا رہی ہو اور اس بر اس برائی کے لیے ہے جو علی الاعلان کی جا رہی ہو اور اس بر اصرار کیا جا رہا ہو" مثلاً کوئی شخص مجتہ اور جری خیکس وصول کرے" اور جب ہاتھ سے برائی کو مثلنا اور زبان سے منع کرنا ورزی میں اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پر لاؤم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کے مالی ہو جائے۔

قرآن مجيدين ہے:

تم اپنی جانوں کی فکر کروجب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گراد تم کو گفصان نہیں پہنچا سکے گا۔

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مِّنْ صَلَّ إِذَا

حطرت ابن مسعود دالی بے اس آئے کی تفسیر علی فرایا ؛ جب تک تمباری بات کو قبول کیا جائے تم آنکی کا تھم دو اور برائی ہے روکو اور جب تمباری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھر تم اچی جان کی فکر کرد" ای طرح حضرت ابر تعابد دالی نے بیان کی فکر کرد" ای طرح حضرت ابر تعابد دالی نے بیان کی فکر کرد" ای طرح حضرت ابر تعابد دالی نے بیان کی ہے کہ رسیل اللہ مطابقات نے فراہش کی بیروی کی جا رہی ہے دیا کو ترقیح دی جا رہی ہے اور ہر فض اپنی رائے پر اترا رہا ہے تو پھر تم اپنی جان کی جا رہی ہے دیا کہ ترقیم والی کی فلر کرتا چھوڑ دو اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب لوگ امریا معروف اور تی شن المشرک کو قبول نہ کریں اور اپنی خواہشات اور آراء کی بیروی کریں تو پھر تممارے کے ان کو چھوڑ نے کی تمخوش نے اور تم اپنی گلر کردا ور اپنی خواہشات اور آراء کی بیروی کریں تو پھر تممارے کے ان کو چھوڑ نے کی تمخوش کے اور تم اپنی فکر کردا ور اپنی خواہشات اور آراء کی بیروی کریں قو پھر تمہارے کے برائی پر ٹوکنے کو ترک کرتا مبل کردیا۔

فیرعلم کے دعظ اور تبلیغ کرنا حرام ہے

وعظ " تفرير اور تبليغ دين ك ذريعه امريالعوف اور جي من المنكر كرناعلاء دين كاستعب ب اور علم دين كي حسب والله شرائد بال

() عربی لغت ' صرف ادر نمو کاعالم ہونا کہ عربی عبارت بغیراعراب کے صبح پڑھ سکے اور قرآن مجید اور اعادیث کا صبح ترجمہ کر سکر۔

(۱) قرآن مجید' احادیث' آثار محلبه " بی الجهالم اور خلفاء راشدین کی سیرت اور نقه کاعالم مو نور اس پر کال عبور ر کهنا مو-

(١٠) مسلك حن الل سنت و جماعت ك مقائد اور ان ك ولاكل كاعالم مو اور باطل فرقول ك ردكى كال ممارت وكمتا

(۱) چیش آمرہ مسائل کاعل قرآن اسنت اعلم کلام اور فقد کی کنابول میں دیکھ کر بغیر ممی کی مدے نکال سکتا ہو۔ اللہ تعالی فرما آیہ :

یہ مثالیں ہیں جن کو ہم او کون کے لیے بیان فرمائے ہیں این

وَتِلْكُ الْأَمْنَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا

الاً الْعَالِمُونَ (العنكبوت: ٣٣) كومرف علاوي كلي بي-

قرآن مجیدی آینول کا ترجمه کرنا کن ہے مسائل کا اسٹیاط کرنا اور ان کی یاریکیوں اور امرار کو سجھنا نہ کور الصدر علوم مند میک شد سے مصر بارچ ہالی میں میں ایک کرنا ہوئیا۔

كے بغير ممكن شيں ہے اور اللہ تعالى نے ال بى اوكون كو عالم فرمايا ہے۔

الم الوعيلي محمرين عيني ترزي متوني الدماء روايت كرتيبي

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی بلے قرانیا جس نے بغیر علم کے قرآن مجید میں کوئی بات کی وہ اپنا شمکانا دوزخ بیں بنا لے۔ (جائع ترزی ص ۴۴ معلموند تورمجد کارخاند تجارت کتب کراری)

اعلى حصرت فاضل برباوي رحمه الله عسوال كياكيا

مرض : کیا واعظ کاعالم ہونا ضروری ہے؟

ارشاد : فيرعالم كودعظ كمناح ام --

عرض : عالم كى كياتعريف ٢٠

ارشاد : عالم كى تعريف بير ك مقائدت بورك طورير الكاه بواور مستقل بواور ائى ضروريات كوكتاب ي

فكل عظم بغير مى كى مديك- (الملفوظ جام مسلوص الامور)

كتاب سے مراو تفير مدمث اور فقد كى عربي كتابي بين كيونكد اعلى معرت في اردوكى كتابين پڑھ كرو مظ كرنے سے

منع فرملا ہے جیسا کہ عنقریب فاوی رضوبہ سے بیان کیا جائے گا۔

نيزاعلى حضرت رحمه الله فرمات بين 🖫

صوفی ب علم محروشیطان است وہ جاتا ہی شیس شیطان اپن یاگ ڈور پر لگا لیتا ہے مدیث بی ارشاد ہوا ہجیر فقہ کے عابد بنے والا ایسا ہے جسے چکی بیں کرماکہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کچھ نہیں۔

(الملفوظ ج ١٣ م) ٢٩ معلموند توري كتب خاند لا بور)

تبيبان لتقرآن

## نیزاعلی حضرت رحمد الله ب علم واعظ کے متعلق لکھتے ہیں :

مشكه لمازيقيده ١٩٩ه

کیا فرمائے ہیں علائے دین اس مسئلہ ہیں کہ اس زمانہ ہیں بہت لوگ اس مشم سے ہیں کہ تغییرہ حدیث ہے خواندہ ہو ہے اجازت اساتذہ کیر برمرہازار و مسید دفیرہ لبلور و حظ و نصائح کے بیان کرتے ہیں حالا تکہ معتی و مطلب ہیں کچھ مس نہیں فقط اردو کتابیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ کمنا توربیان کرنا این نوگوں کا شرعا "جائز ہے یا نہیں۔ بیٹوا تو جروا الجواب

ترام ہے اور ایبادعا مناکی حام رسول اللہ طابع فرائے ہیں من قال فی القر ان بغیر علم فلینہوا مقعدہ من النار - والعیا ذباللہ العزیز الغفار 'والحدیث واجالئر مذی وصححہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما واللہ تعالی اعلم (الوئ رامویہ جام ۱۸۸۰م اور کتید رامویہ الاور)

اعلی حضرت اہم اسم رضا قادری مثوقی میں الدے ہے سوال کیا گیا کہ اگر بے علم اپنے آپ کو مولوی کملوائے (آج کل تو بے علم ' ناخوائدہ ' اور بے سند بافتہ اپنے آپ کو علامہ کملوائے ہیں!) اور منبریر بیٹے کر وعظ کرے اس کا کیا تھم ہے تواس کے جواب میں لکھتے ہیں :

یو نبی اینے آپ کو بے ضرورت شری مولوی صاحب لکھنا بھی گناہ و مخلف تھم قرآن عظیم ہے قال الله تعالی هواعلم بكماذانشاكم من الارض واذانتما جنةفي بطون امهتكم فلا تزكوا انفسكم هواعلم بسن ا تقی الله حمهیں خوب جات ہے جب اوس نے حمهیں زشن سے او تعان دی اور جب تم اپنی ماؤل کے مہیت میں چھے تھے آو اپنی جانوں کو آپ اچھانہ کو خدا خوب جاتا ہے جو پر بینزگار ہے۔ اور فرمانا ہے الم تر الی الذين يز کون انفسهم بل الله يزكى من يشاء كياتم في ندويكماك لوكول كوجو آب ابني جان كوستمرابتات بين بكد خداستمراكرة جال برواه الطبراني في الاوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .سند حن بن أكر كوتي انخص حقیقت میں عالم دین ہو اور لوگ اس کے فضل سے ناواقف اور سر اس کی نیت سے کہ وہ آگاہ ہو کر فیض لیں ہدایت پائیں اناعالم مونا ظامر كري تومضا كفته نهيس جي سيدنا يوسف على لينادعنيه العلوة والتسليم فرما تفااني حفيظ عليه پھر یہ بھی سے عالموں کے لیے ہے۔ زید جاتل کا اپنے ہمپ کو مولوی صاحب کمنا دونا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جموتي تتريف كالهند كرنابهي شامل مواقال الله عزوجل لا تحسين الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم مركزت باليوتو أنس جو اتراتے ہیں اپنے کام پر اور دوست رکھتے ہیں اسے کہ تعریف کیے جائیں اس بات سے جو انہوں نے نہ کی تو مرکز نہ جائد انہیں عذاب سے پناہ کی مجلہ میں اور ان کے لیے دکھ کی مار سے معالم شریف میں عکرمہ یا جی شاکرہ عبدالله بن عماس رضی الله تعالى عنما على أيت كى تغير من معقل يفرحون باضلالهم الناس وبنسبة الناس اياهم الى العلم وليسوا باهل العلم قوش موت بين لوكول كويمكانے ير اور اس ير كدلوك النين مولوي كبين حالا تكد مولوي نسیں۔ جال کی وعظ کوئی بھی گناہ ہے۔ وعظ میں قرآن مجید کی تغییر ہوگی یا نبی مطابع کی حدیث یا شریعت کا مسئلہ اور جال کو

مسلدوق

تبيانالترك

(فلوي رضويه الرواص ١٠٠٨ مطبوعه مكتبه رضويه كراجي)

ہے علم کے وعظ کے متعلق اعلیٰ معرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں: الجواب: (۱) اگر عالم ہے تواس کا یہ منصب ہے اور جالل کو وعظ کننے کی اجازت نہیں وہ بعثنا سنوارے گااس ہے زیادہ رگاڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

تهيان القرآق

اعلی حضرت رحمہ اللہ بیعت کی شرائلا کے متعلق فراتے ہیں :

بیت اس فخص ہے کرنا جائے جس میں ہے جار ہاتھی ہوں ورنہ بیت جائز نہ ہوگی۔ لول سن مسجع الطنیدہ ہوئی ماز
کم انتا علم ضروری ہے کہ بلاکسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے خود نکل سکے۔ الثمام اس کاسلسلہ حضور
افدی شاہدی کے منصل ہو کہیں منفطع نہ ہو کر ابحام فائق معلن نہ ہو۔ (الملفوظ میں ۱۲۳ معلویہ ٹوری کتب فانہ الاہور)
امریالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے

علامه ابو كراحد بن على رازي بساص حنى منوني معاده فرات بين

قرآن مجید اور نی ظینی کی اطاب ہے ہم ہے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریائم وق اور نی المسکر فرض کفالے ہے اور جب بعض لوگ اس فرض کو اوا کرلیں قریج رہائیوں ہے ساتھ ہو جا آ ہے 'اور اس فرض کی اوائیگی میں ٹیک اور بدکا کوئی فرق طیس ہے کیونکہ آگر کوئی فضص کمی آیک فرض کو ترک کردے قواس کی دجہ ہائی فرائنس اس ہاتھ فہیں ہوتی۔ اس طرح جو شیں دیکھتے کہ آگر کوئی فضص نماز نہ پڑھے قواس سے روزہ اور دیگر عبادات کی فرضیت ساقط فہیں ہوتی۔ اس طرح جو مضص نمام تیکیاں نہ کرے اور کسی برائی سے نہ رکے قواس سے امریالموف اور نمی عن المسکر کی فرضیت ساقط فہیں ہوتی' مصرت ابو ہربرہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نی ملی خواس سے امریالموف اور نمی عن المسکر کی فرضیت ساقط فہیں ہوتی' انہوں نے موض کیا تیا رسول اللہ آ یہ برائی ہے کہ آگر ہم تمام تیکیوں پر عمل کرلیں حتی کہ کوئی نیکی بائی نہ نیچ گر ہم نے اس پر عمل کر لیا ہو اور تمام مراک اللہ اللہ تا ہو اور تمام عرب کی کہ کوئی نیکی بائی نہ نیچ گر ہم نے اس پر عمل کر لیا ہو اور تمام عرب انہوں سے بھیں حتی کہ کوئی برائی نہ نیچ گر ہم اس سے دک بچے ہوں تو کیائی دفت ہمارے لیے امریالموف اور نمی عن المسکر کو انگی کوبائی کوبائی تمام فرائش کی اوائی کوبائی ک

بتصيارول عدام والمعروف اور تني عن المنكر كو فتنه كن كابطلان

ملاء امت میں سے صرف ایک جاتل قوم نے یہ کما کہ باقی تماعت سے قال نہ کیا جائے اور ہتھیاروں کے ساتھ امر بائسروف اور منی عن المنکر نہ کیا جائے انہوں نے کما جب امر بائسروف اور نمی عن المنکر میں بتصیار اٹھانے کی ضرورت بڑے تو یہ فتنہ ہے ' حالا تکہ قرآن مجید میں ہے :

فَقَائِلُوا اللَّيْنُ تَبْغِيُ حَتَّى نَفِيِّنَ النَّوا اللَّوا اللَّوا اللَّوا اللَّوا اللَّوا اللَّوا

جوجهامت بخاوت كرے اس سے بخك كرو حى كدور الله ك

امرکی طرف نوٹ آئے۔

ان لوگوں نے یہ کہا کہ سلطان کے ظلم اور جور پر انگار نہ کیا جائے "البتہ سلطان کا غیر آگر پرائی کرے "اس کو قول سے منع کیا جائے اور بغیر ہتھیار کے ہاتھ سے منع کیا جائے۔ یہ لوگ بد ترین است ہیں۔ امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری دیاجہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابی این غرایا "سب سے افضل جمادیہ ہے کہ طالم سلطان یا خالم امیر کے سامنے کلہ حق کما جائے۔ اور حضرت این عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی طابی نے فرایا سید الٹرداء حمزہ بن عبد المعلب ہیں اور وہ مختص جس نے محالم سے سامنے کھڑے ہو کراس کو ٹیکی کا تھم دیا اور پر ائی سے روکا

يسلدون

تبييان انترأى

الوراس كى پاداش يى اس كو قتل كويا كيا- (احكام القران جهم موسد ٢٠٠٠ مندما مطوعه سيل اكيدى الدور) كى فخص سے محبت كى وجه سے امر بالمعروف كو ترك نه كيا جائے

کسی مخض سے دوستی اور حجت کی وجہ سے امریالمعوف اور بنی عن المنکر کو ترک نہیں کرتا جاہے 'نہ کسی مخض کے نودیک قدر و مشرکت بدھائے اور اس سے کوئی قائدہ طلب کرنے کے لیے بدا ہنت (بے جازی اور دنیاوی مفاو کے لیے بنی عن المنکر کو ترک کرنا) کرنی چاہئے۔ کو گلہ کسی مختص سے دوستی اور حجت کا نقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ خبر خواہی کی جائے اور اس کی خبر خواہی سے بہایا جائے اور اس کی خبر خواہی سے بہایا جائے اور اس کی خبر خواہی سے ہے کہ اس کو آخر سے کی فلاح کی ہدایت دی جائے اور اس کو آخرت کے عذاب سے بہایا جائے اور کسی افسان کا سچا دوست وہی ہے جو اس کو آخرت کی بھلائی کی سعی کے 'اور آگر وہ فراکش اور واجبات کی اوائیگی ادائیگی ادائیگی مائی کے اس کے بیا جائے اور اس کو برائی سے دوسے سے بیا ہو تو اس کو برائی سے دوسے المی المعروف بیس ملائی کی اور آگر وہ کسی برائی کاار ٹاکاب کر رہا ہو تو اس کو برائی سے دوسے امریالمعروف بیس ملائمت کو افتایار کیا جائے

امریالمعروف لور نمی عن المنکریں ٹرمی اور ملائمت کو اختیار کرنا چاہئے ٹاکہ وہ موٹر ہو' ایام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جس مخص نے اسپنے مسلمان بھائی کو تنمائی میں تھبھت کی اس نے خیرخواہی کی' اور جس نے کسی شخص کو لوگوں کے سامنے تصبحت کی اور ملامت کی اس نے اس کو شرمندہ اور رسواکیا۔

اُکر کسی برائی کو لین ہاتھوں سے منائے سے مکی قوانین کو اپنے ہاتھوں میں اینا لازم نہیں آنا تو اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے منایا جائے درند زبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے 'اور اگر اس پر بھی قادرند ہو تو پھر اس برائی کو دل سے تالیند کرے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ حکام اور ارباب افتذار پر لازم ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹائع ہے۔ مثلاً قائل کو تصاص میں قبل کریں اور چوز کا ہاتھ کا بیں 'زائل کو کوڑے لگائیں یا رجم کریں اس طرح دیگر صدود الیہ جاری کریں... اور علماو پر لازم ہے کہ وہ ذبان سے برائی کی ندمت کریں اور امر ہالمردف اور خی حن المنکر کا فریشہ اٹھام دیں اور عوام کو چاہئے کہ وہ جر برائی کو ول سے برا جائیں 'لیکن صحیح یہ ہے کہ جس فنص کے سامنے نظم اور ڈیادتی ہو' اس کو حسب مقدور مٹالے کی کوشش کرے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔

الله تعنائي كاارشاو ہے یہ اور تم ان لوگوں كی طرح نہ ہو جاؤجو متفق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلا كل آنے كے باوجود اختكاف كيا اور وہى لوگ بيل جن كے ليے براعذ اب ہے جس دن بعض چرے سفيد ہوں كے اور بعض چرے ساہ ہوں كے سوجن لوگوں نے چرے ساہ ہوں كے (ان ہے كما جائے گا) كيا تم لے انجان لانے كے بعد كفركيا؟ سو اب تم عذاب (كا مزہ) چكھواس سب سے كہ تم كفر كرتے ہے اور جن لوگوں كے چرے سفيد ہوں كے وہ اللہ كى رحمت بيں ہوں شے وہ اس بيس بيشہ ربيں كے جس اللہ كى آئيتيں بيں جن كو ہم آپ پر حق كے ساتھ تلاوت فرماتے ہيں اور اللہ جمان والوں پر ظلم كا اداوہ نہيں كرتى (آل عمران من اللہ كا است مناف

بی اسرائیل کے اختلاف کی قدمت کاسب

اس آیت کامعنی بیرہے کہ اے مسلمانوا تم ان اہل کماپ کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے ایک متور جماعت نے اور بعد جس بہت سے فرقوں میں بث محے ' حالا نکہ ان کے پاس واضح دلا کل آئے تھے جو ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیے آگر وہ ان کی

تهيبان لقرآن

ا تباع کر لیت اور اس تفرقہ کا سبب میہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا بھوڑ دیا تھا اس وجہ سے وہ دنیا اور گئا۔ آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے " دنیا میں عذاب میہ تھا کہ وہ آ یک دوسرے کے خوف میں جنلا بھے اور مخلف جنگوں میں ان کو ذات اور رسوائی کا سامنا ہو یا تھا کور آخرت کا عذاب میہ ہے کہ وہ جنم میں ہیشہ رہیں گے اس آبت کی نظیم یہ آبت ہے :

لُعِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوا مِنْ اَيَنِي السُرَآئِيلَ عَلَى السَرَآئِيلَ عَلَى السَرَآئِيلَ عَلَى السَّالِ وَ الْمَا الْمَنْ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ 

بؤامرائیل میں ہے جنول نے کفرکیان پر داؤد اور عینی اکن مریم کی زبان ہے احت کی گئی آئی نکہ انسوں نے نافرائی کی تقی اور وہ حدے جہاؤ کرتے تھے وہ آیک دو سرے کو اس برائی ہے شمیل رو کہتے جو انہوں نے کی تھی ' یقینا وہ بست براکام کرتے

المائدة: ١٤٨-٤٩) تح-

كفار يربيه وعيداس كيے كي تني ہے كه وہ وين كے اصول اور عقائد بين اختلاف كرت نے اور اپني نفساني خواہشوں کے مطابق عقائد کو ڈھال لیتے تنے الکین فردی اور اجتمادی مسائل میں اختلاف پر یہ وحید نہیں ہے جیسے ائمہ اربعد کے فرومی مسائل میں مختلف نداہب ہیں' اور اس کی وجہ سے کہ تر آن مجید کی بعض آیات کے متعدد معانی ہوتے ہیں' جیسے قرء کے معنی حیض اور طمرے اور نبی مالھام سے عمادت کے مختلف طریقے مودی ہوئے ہیں جیسے آپ نے بجبر تحریمہ کے علادہ تماز میں رفع پرین کیا اور اس کو ترک ہمی کیا اس طرح قرات خلف النام اور آئین یا نمروقیرو اور احادیث کے ثبوت ا میں بھی اختلاف ہو ما ہے ' راوبوں کے ضعف اور قوت کے لحاظ ہے بھی اختلاف ہو تا ہے اس لیے ایک حدث ایک امام کے نزدیک مقبول ہوتی ہے اور دو سرے امام کے نزدیک مقبول شمیں ہوتی مثلاً ابد عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود الله کافتهاء احتاف كے نزديك اين والد معترت ابن مسعود والله سے سلع ثابت ب اور نقهاء شافعيد كے نزديك بير سلم فابت شيس ب الذا ابوعبیرہ کی اینے والدسے روایت احتاف کے نزدیک منصل اور مغبول ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک مغبول نہیں ہوگی مسواس طرح آبات کے معانی جمی مطابع کے افعال اور شہوت روایات میں اختلاف کی وجہ ہے جہتدین کا فروی مسائل میں اختلاف ہے اور ب اختلاف جائز اور رحمت کاسب ہے اور اس میں ان کے لیے وسعت اور تسانی ہے اور ہنوامرا کیل کا اختلاف اس نوعیت کا جمیں تعادہ دین کے اصول اور عقائد ہیں آئی نغیانیت کی دجہ ہے ایک دو سرے سے اختلاف کرتے ہتے۔ الله تعانی کا ارشاد ہے : جس دن بعض چرے سفید ہول گے اور بعض چرے سیاہ ہوں گے ' سوجن لوگوں کے چرے سیاہ ہوں گے (ان ہے کہا جائے گا) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفرکیا؟ سواب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب ہے کہ تم کفر کرتے تنے 🔾 اور جن لوگول کے چرب سفید ہول گے سووہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہیشہ رہیں گے۔ (آل ممران : ۱۰۲–۹۰۹)

اس مبت سے پہلی آبت ہیں کفار الل کتاب کو عداب کی وعید سنائی تھی اس آبت میں اس عداب کی پھو تفعیل بیان فرائی ہے کہ قیامت کے وان مسلمانوں کے چرے سفید اروش اور مسرور ہوں گے جیسا کہ اس ایت میں

کتے ال جرے اس دان ترو مازہ موں کے اپ رب کو دیکھتے

وَجُوهُ مُنْ مِنْدِنَّا ضِرَةً ﴿ إِلَّى رَبُّهَا نَا ظِرُةً ٥

القيامه: ۱۳۰۳) بوسكا

كفار ير عذاب كے بيان ين الله تعالى في مومنول يراي انعام و أكرام كابيان فرمايا كيونكم كسي فخص كے دشمنول ير انعام مجمی اس مخص کے حق میں عذاب کا موجب ہو تاہے کھران پر صراحثہ عذاب کابیان فرایا۔ قیامت کے ون مومنوں اور کافروں کی وہ علامات جن سے وہ پہچان لیے جا کیں سے

وَوْجِوْدُهُ يَوْمِينِهِ بَاسِرُ أَنْ تَظُنُّ أَنْ يَفَعَلَ بِهَا ﴿ لَوَ كَنْ مِي جِرِكُ مِرَامِكَ وَ عَلَا مِن كَعَدُ وَلَ مے کہ ان کے ساتھ کرت و معالمہ کیا جائے گا۔

اس دن کی چرے فیکتے ہوئے مسکر اتنے ہوئے بشاش بشاش

موں مے اور سی چرے اس دن خاک الود مول میدان مرسانی

جمائی ہوگی اوری لوگ کافرید کار ہیں۔

فَاقِرَ أُوْلِقِيامِهِ : ١٥٥–١٣٣) .

نیزاللہ تعالی نے قرمایا :

وُجُوهُ يُومِينِهِ مُسَيِفِرُ فُصَاحِكَةً مُسْتَبِشِرَةً وَأَ وَوَجُورًا يُومِئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرُهُ أَن تَرْهَفُهَا قَتَرَهُ أُولِكُ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ (عبس: ٣٨-٣٨)

رِللَّذِيْنَ أَحْسَنُوا إِلْحُسِنِي وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَنُّ وبجوههم فنتر وكا يلكأ أوليك اصحاب الحنة هم فِيْمَا خَالِدُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّابِ جَزَآهُ سَيِّكَةٍ لِمِثْلِهَا وَ تَرْهَفُهُمُ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ كَأَنَّمَآ ٱغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُطَلِمًا الْوَاتِيكَ آصْحَاتِ النَّارِهُمْ فِينَهَا خَالِدُ وُنَّ٥ (بونس: ۲۲۱۲۷)

جن لوكول في تك كام كيه ان كم ليه الحيمي جزام الور اس سے مجمی زیارہ اور ان کے چروں پر سیای جھائے گی نہ واست وی بھتی ہیں وہ اس میں ہیشہ رہیں سے اور جنول نے برے کام کیے تو برانی کی سزااس کی مش ہوگ۔ ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی الميس الله ك عذاب س كوكى بيان والالميس موكا محويا ان ك چرے اندھیری وات کے کلاول سے ڈھائپ دیں سے وہی دو فی

اس دن مجرم ابنی علامتوں سے پھیانے جائیں مے انسیر

لو دائن طرف والے کیابی ایتھے ہیں دائیں طرف والے

اوربائي طرف دالے كيے به إن بائي طرف والى

بیٹانی کے باول اور پاؤں سے مجزاجائے گا-

الى دائى شى بيدرين ك نیز الله تعالی نے میدان حشری کار کی علامتیں بیان کرتے ہوئے قرالا :

يُغْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيُ وَالْآقْدَامِ ﴿ ﴿ لِيرِّحَمَٰنَ : ٢٠)

فَاصْحَاتُ الْمُنْمَنَةُ مَا أَصْحَابُ الْمُنْمَنَوْنَ واضحاب المشتققا أضحاب المشتقة

(الواقعة : ١-٨)

حوض پر وارد جونے والے مرتدین کے متعلق علم رسالت اور بحث و نظر

ان آیامت ے مطوم ہوا کہ میدان حشریس کفارے چرے میاہ اور مرجمائے ہوئے ہول کے ان کو ذاست اور رسوائی نے تھیرا ہوا ہو گا' اور ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہو گا' اور اس کے برخلاف مومنوں کے چرے سفید ' روش' ترو گزہ اور بشاش بشاش موں کے اور ان کا اعمال المد ان کے دائیں ہاتھ میں مو گا اور ان طابات کی وجہ سے کفار پہیانے جائس کے جیسا کہ مورہ رحمان بیل ہے اور ان علامات سے حیدان محشرین موجود ہر قض کو علم ہو جائے گا کہ کون مومن

ہے اور کون کافر ہے "کین جرت ہے کہ شخ قانوی نے لکواہے کہ قیامت کے دن بھی ہی الجائیم کو بعض مرتدین کے متعلق یہ علم نہ تھا کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں "شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۲ ساتھ کلستے ہیں :

عدیث شریف میں ہے کہ بعض استوں کی نہیت قیامت میں حضورا قدی بھیاہا ہے کہ اجائے گاانک لا قدری ما احد ثوا بعد ک (آپ ازخود تنمی جائے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا تبدیلیاں کیں) اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بعض اومند تک بھی کہ آئز عمرہ بست متاخر ہے جب پر بعض کو نیات ناامر نہیں ہوئے نہ بالذات نہ بالعظاء کو تک بعض اومند آپ ان کونہ بلاتے صریح اس اطلاع کے بعد سختا فرادیا۔

(حفظ الانمان ص عالمنبه تعانوي كراجي)

ھی کونی گا دور ہو جاز اور ہو جاز ( می سلم جام ۱۳۱ سلبور اور ہو اس الطاع کرا ہی اے ۱۳ میں )

ہم کونی گا دور ہو جاز اور ہو جاز ( می سلم جام ۱۳۱ سلبور اور ہو اس حدیث سے آپ کے علم کی لئی پر استدالل کرتے ہیں دہ اس حدیث سے آپ کے علم کی افزی پر استدالل کرتے ہیں دہ اس حدیث سے آپ کے علم کی ہو آب ہو اور ہو ہو ہے ہیں کہ اس حدیث ہو آپ کو ہو امید ہو کہ اس کا ہواب ہو ہے کہ ہی الحق کا اور پر جب الحق کا اور پر جب الحق کا اور پر جب الحق کا اور پر جب الحق کا اور پر جب الحق کی اور اس کو دوار ہو گا وہ مری وجہ ہے ہی ہو سکا ہے اس کو جوش سے دور کیا جائے گا اور ان کی امید اور الحق ہوں کا دو مری وجہ ہے ہی ہو سکا ہے کہ امید ہو استقمام کا محدوث ہو الحق کی اور ان کو دوار ان جب کی ہو گا ہو ہو ہو ہو ہو سکا ہو گا ہو ہو ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو گا گا ہو ہو گا گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو

تبيان القرآن

الأظمار فرمارا ب-

في شبر احد مثلن اس مديث كي تشريح بين ليستدين :

امام بزارنے سند جیدے ساتھ اپنی سند میں روایت کیاہے۔۔

میری حیات کمی تمہارے لیے خیرے اور میری وفات کمی تہمارے لیے خیرے تمہارے اہل جو پر چین کیے جاتے ایس موجو ایجھے اکل ہوں میں ان پر اللہ کی جر کرتا ہوں اور جو برے اکمال ہوں میں ان پر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔
اس حدیث کا نقاضا ہے ہے کہ آپ کو علم ہو کہ حوش پر آنے والے یہ لوگ مرتد ہو تھے تھے اور میچے مسلم کی روایت اے یہ معلوم ہو تاہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ مرتد ہو تھے ہیں تھے تھیرا جر عثانی متوفی ۱۹ میں ویس ویکر علماوے جو ایک مرتد کھتے ہیں تھے تھیرا جر عثانی متوفی ۱۹ میں ویس ویکر علماوے جو ایک تال کرنے کے بعد اپنی محقیق کھتے ہیں :

یں کتا ہوں کہ مند برار کی حدیث کے سیات سے یہ معلوم ہو گئے کہ نبی طابیا ہم است اہابت کے اندال پیش کیے جاتے ہیں اور ارتداوسے وہ مخص است اجابت سے خارج ہو جاتا ہے انہیں بو سکتا ہے کہ اس کے اندال ہمیں نہر کئے جاتے ہوں اور ارتداوس کے اندال ہمیں ہے جو اندال کا بہر پیش نہ کئے جاتے ہوں ' نیز اس حدیث بیں ہے جو اندال آپ پر چیش کیے جاتے ہیں دہ ایسے اندال ہوتے ہیں جن پر اب اللہ تعالی کی حمد کرتے ہیں یا وہ برے اندال ہوتے ہیں جن پر آپ استعفار کرتے ہیں اور ارتداولائق حمد ہے نہ لائق استعفار۔

( التح الملهم ج اص ۱۱۷ سا۱۷ سا۱۷ مطبوعه مكتب الحجاز كرايي)

یع حال کے کلام کا خلاصہ ہے کہ نبی طابیا کو ان اوگوں کے مرتد ہونے کا علم نہیں ہوا اس لیے آپ نے ان کو میدان محشری نہیں نہیا اور ان کو اپنا صحابی کمان فرمایا ، ہمارے نزدیک شیخ عثانی کا کلام مسیح نہیں ہے اولا "اس لیے کہ اس حدیث کا محمل سے کہ جو اندال لا کق استغفار ہوں ہیں ان پر استغفار کرتا ہوں اور جو لا کق استغفار نہ ہوں آپ ان پر استغفار نہیں کرتے اور ارتداو او کق استغفار نہیں ہے لیکن اس کالا کق استغفار نہیں کے جانے کے منافی مسید۔

تهيانالتراه

کامل بحث ہم نے شرح سیجے مسلم جلد اول میں ذکر کر دی ہے اس لیے اس بحث کو وہاں ضرور و کیے کیا جائے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور اللہ بن کی مکیت میں ہے جو پھے آسانوں میں ہے اور ہو پھے زمینوں میں ہے اور اللہ بن ک طرف جمام چیزیں لونائی جائیں گی۔ (آل عمران : ۱۰۹) عذاب کا عدل اور تواب کا فعمل ہونا

ہیں ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فریا تھا اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا اورہ نہیں کرنا اس آیت میں اللہ اللہ جہان والوں پر ظلم کرنا کا ور کا نفات کی ہرچیز اللہ کی ملک ہے " تعالی نے اس پر ولیل تھائم فرمانی ہے کید ظلم کا معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا کا ور کا نفات کی ہرچیز اللہ کی ملک ہے " اس لیے اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ جاہے کرے" وہ اس کا ظلم نہیں ہے ' بلکہ آگر وہ تمام آسانوں اور زمینوں کی خلوق کو اٹھا کر جنم میں ڈال دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہو گاکیونکہ وہ مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں ہر قشم کا تصرف کر سکتا ہے ' لیکن وہ ایسا کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرمالیا ہے سکتا ہے ' لیکن وہ ایسا کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرمالیا ہے اس کے الل سامت و جماعت کا فروں کو عذاب دینا اس کے اللہ سامت و جماعت کا فروں کو عذاب دینا اس کے اللہ سامت و جماعت کا فروں کو عذاب دینا اس

الم مسكم بن تبليج تشيري متونى الهمد روايسة كريد بين

(النحل: ۲۲)

اس آبت ہے بہ طاہر سے معلوم ہو آہے کہ اغمال کے سبب نے نجات ہوگی اور سے اس مدیث کے طاف ہے اس کا اور سے ہوا ہو ہے ہوا ہو ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہیں کا تغییر کردی ہے اس کا معنی بہت کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جو تم نے نیک عمل کے اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤنہ بید کہ تم محض ان اعمال کی وجہ سے دخول جنت کے مستحق ہو اور مراجواب بیہ ہے کہ جنت میں دخول نیک اعمال کی وجہ سے ہیں نیک اعمال کی ہوایت نیا اور ان کا قبول فرمانا یہ محض اللہ تعمال کے فضل سے ہے " تیمرا جواب بید ہے کہ جنت کے دخول کے وو سبب جی ایک صورة" اور ور مراحقیقت " سبب اللہ کا فضل ہے اس آیت میں سبب موری موری میان فرمایا ہے اور حدیث میں سبب حقیقی بیان فرمایا ہے۔

جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو جاہے کرائی پر رہنے دے 'بھراس امت کی مدح کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے تم کو گا جبلتہ "و فطرة "مب سے بمتر مایا کیونکہ تم تمام لوگوں کو نیک کی ہدایت دیئے ہو اور ان کو پر اکی سے روکتے ہو۔

دوسری دجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے موشین سے قربایا تھا کہ تم الل کتاب کی طرح سرکش اور نافران تہ ہو جانا چھران کو بیکی اور اطاعت شعاری پر برا سیج در کے سید لیے آخرت میں مومنوں کی سرخ ردتی اور ان کے درجات کو بیان فربایا اور اب آیک اور طریقہ سے مومنوں کو بیکی اور درجات کو بیان فربایا اور اب آیک اور طریقہ سے مومنوں کو بیکی اور اطاعت شعاری کی ترفیب دی ہے اس لیے فربایا تم بھرین امت ہو ایمنی تم لوح محفوظ میں سب سے بھر اور سب سے افتال امت ہوائی تم لوح محفوظ میں سب سے بھر اور سب سے افتال امت ہواس کے مناسب ہے کہ تم اپنی اس فنیلت کو ضائع نہ کرد اور آئی اس سرے محمودہ کو زائل نہ کرد۔ اللہ ایم جعفودہ کو زائل نہ کرد۔ اللہ ایم جعفودہ کو زائل نہ کرد۔ اللہ ایم ایم جعفودہ کو زائل نہ کرد۔ اللہ ایم جعفودہ کی تر طبری مثوتی ماس و اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

معید بن جیر بیان کرتے بین که حضرت این عماس رمنی الله عنمانے فرملیا که اس آیت میں امت ہے مراد وہ لوگ بیں جنوں نے رسول الله میلیانم کے ساتھ مکہ سے جرت کی۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ معربت عمرین الحفاب نے فریلا اس آ ست سے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ طابقام کے استان کرتے ہیں کہ معربت عمرین الحفاق اللہ علیقام کے استان ان کے طریقہ یر گامزان ہول۔

ہنرین تھیم اپنے والدسے اور وہ اسپیغ واواسے روابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا سنوتم بے ستر امینوں کو بچرا کر دیا تم ان کے آخریں ہو اور تم اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہون

قلوہ میان کرتے ہیں کہ آیک دن ٹی مظاہلا کعبہ سے ٹیک نگائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن سر امتوں کو بوراکردیں کے ہم سر امتول میں سب سے آخر میں ہیں اور سب سے بمتریں۔

(جامع البيان ج ١٥ ص ٣٠ مطبوعه وأرالمسرقد يردست ١٣٨٩ه)

تمام امتول سے اقطل امت ہونے کامدار

اس آبیت میں اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو یہ خیردی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے افضل ہے اور جب تک ہے امت بینی کا بھم دیتی رہے گی اور برائی سے روکن رہے گی اور اللہ پر صبح مادق اور کائل ایمان رکھے گی اس وقت تک ہے است نمام استوں سے افضل ہی در برائی سے روکنے و ایمان پر مقدم کیا ہے اس است نمام استوں سے افضل ہی دہ ہے گا اس آبیت میں بینی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے کو ایمان پر مقدم کیا ہے اس است نمام استوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دو مرول پر قضیامت ہے "کیونکہ ایمان کا تو دو مری امتیں بھی وعوی کرتی ہیں اسکون دو مری امتیں بھی وعوی کرتی ہیں اسکون دو مری امتیں بھی وعوی کرتی ہیں اسکون دو مری امتوں کی حقیقت کو زگاڑ دیا تھا اور ان ہیں شر اور فسار خالب آجھا تھا اس لیے ان کا ایمان صبح خمیں تھا اور وہ نیکی کا تھی دیتے نہ برائی سے در کتے ہیں۔

منجح 'صادق اور کال ایمان کامعیار

تميانالثن

(الحجرات: ۵)

ایمان والے تووی ہیں کہ جب اللہ کاذکر کیا جائے توان کے دل خوف دور ہو جا کیں اور جب ان پر اس کی آیسی پر می جا کیں تو دو ان کے ایمان کو اور دوارہ کر دیں اور دو صرف اینے رب پر

رائمًا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا كَكِرُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُونُهُمْ وَإِذَا يُلِبَثُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ زَادَنَهُمْ إِنْمَا نَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الانفال: ٣)

- Agra 25-

الله اوراس كے رسول پر ايمان النائب مي مو كاجب ہراس چزر ايمان اليا جائے جس پر ايمان النا ضروري ہے۔ مثلاً آسانی تمابول پر وشنول پر تمام نبيل پر انقر بر پر المرقے كے بعد اٹھنے بر اصاب و تماب پر اور جزاء اور سزابر اورجو شخص ان جس سے بعض پر ايمان اذيا اور بعض پر ايمان نہيں اليا تو اس كا ايمان منج نہيں ہے اجيساك الله تعالی نے فرايا :

ب فنک ہو اوگ اللہ أور اس كے رسولوں كے ساتھ كنر كرتے ہيں اور اللہ اور اس كے رسولوں كے درميان جدائى كاار اور كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ ہم بعض پر ايمان لاتے ہيں اور بعض پر ايمان ميں لاتے اور وہ كفرادر ايمان كا درميائى راستہ بنانے كاار اور رِانَ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِمِ وَيَعَوْلُونَ لُواللَّهِ وَرُسُلِمِ وَيُرِيُدُونَ أَنُّ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِمٍ وَيَقُولُونَ لُوَّمِنَ بِبَغْضِ وَنَكُفُرُ بِبَغْضِ فَيُرِيدُ وَنَ الْ يَنْفَخِذُ وَا بَيْنَ ذَالِكَ مَسِيدُلًا ۞ وَلَيْكَ مُمُ الْكَافِرُ وَنَ حَفَّا "

(النساء: ١٥١-١٥٠) كستين ورحيقت والاوك كافرين\_

میر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخریس فرمایا فکو الل کتاب ایمان نے کے آئے ان سے حق میں بہتر تھا ان میں سے بعض مومن بین اور آکٹر کافر ہیں۔ اس کی دجہ یمی تھی کہ ہے اللہ کی تیام کتابال اور تمام رسولوں پر ایمان نمیں لائے شنے اور قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو سے خوف تھا کہ آگر ان مجید کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو سے خوف تھا کہ آگر انہوں نے سیدنا محد مطابع کی رسالت کو مان لیا تو ان کی رساست جاتی رہے گی اور میروی عوام جو ان کی ایزاع کرتے ہیں وہ ان کے باتھ سے نکل جاتیں کے اور وزیادی مال اور تارائے ملے بڑی ہو جاتیں کے مالانکہ آگر وہ اسلام تبول کر لیتے تو دیا میں بھی اور مشخص کے مستقی ہوئے۔

یہ ایمان می کامعیار بے اور ایمان سادق کامعیار ہے ہے کہ اللہ کی راہ میں اسیند مال اور جان کو سے در این خرج کریں ا تاکہ ان کاوعویٰ ایمان صادق ہو اللہ تعمال نے فرمایا :

کیالوگول کامیر گمان ہے کدوہ اس کینے پھوڑ دیئے جا تیں کے کہ ہم ایمان لائے لور ان کی آزمائش نہیں کی جنے گیا اَ حَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُغَرِّكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمُنَّا

وَهُمُ لَا يُفْتُنُونَ العَيْكِبُوتِ \* ﴿

اور آلمان کال کال کال کار معنا و کہ تمام فراکش اور وزیبات کو دوام اور النزام کے ساتھ اوا کیا جائے اور کسی فرض اور وابسب کو ترک نہ کیا جائے اور کسی ترام اور حروہ تحری کا بھی بھی وابسب کو ترک نہ کیا جائے اور کروہ تحری کا بھی بھی اور تکان تمام سٹن لور مستجمات کو اوا کیا جائے اور کسی حرام اور حروہ تحری کا بھی بھی اور تکان نے اور اگر تفاضات اور کاب نہ کیا جائے اور اور اگر تفاضات اور کسی کی فرض یا واجب رہ جائے تو فور آاس کی قضا کرلی جائے اور اگر قلبہ لفسائیت سے بھی کسی حرام یا حموہ تحری کاار تکاب ہو جائے تو اس پر فور آ تو ہو گے جائے اور اور کسی کا جائے اور اگر قلبہ لفسائیت سے بھی کسی حرام یا حموہ تحری کا در تھا ہے۔

الم محدين اساعيل بخاري متوني ١٥١هه بيان كرتي بي

الم مربن عبد العزیز نے عدی بن مدی کی طرف تکھا کہ ایمان کے قرائنش اور شرائع بیں اور صدور اور سنن بیں جس نے جو ان کو عمل کر لیا اس کا ایمان کال ہو ممیالور جس نے ان کو عمل حس کیا اس کا ایمان کابل حسیں ہوا۔

حضرت عبد الله بن عموین العاص رهی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہرا نے فرایا (کاف) مسلمان دوہ بہ جس کی ران اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور (کاف) مماجر دوہ بے جو الله کی منع کی ہوتی چیزوں کو ترک کر دے۔ حضرت المس جنات بیان کرتے ہیں کہ نبی مالین کے فرایا تم جس سے کوئی محض اس دفت تک (کال) مومن نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے بھی وہی چیز میند نہ کرے جو اسے لیے پند کرتا ہے۔

(صحيح بخارى جام المعطبوعد تور عمد اصح المطالح كراجي ١٨١١م)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى المعدد دوايت كرت بي :

حعرت ابو ہر رہ دالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمانا کوئی زانی زنا کرتے وقت (کال) مومن شیس ہو آ) اور کوئی چور چوری کرتے وقت (کال) مومن نمیس ہو آ؟ اور کوئی شرابی شراب پینے وقت (کال) مومن نمیس ہو آ اور کوئی افیرالوٹ مار کرتے وقت (کال) مومن نمیس ہو آ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ عبان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیا سنے فرمایا مسلمان کو کالی ویتا فسق ہے اور اس سے ایک ماکف م

معرت جابر الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہر ہے فرمایا انسان اور اس کے کفراور شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا (مج مسلم جاس 18-80 ملتفظا معلم در نور محراضح المطابع کراجی ۵۵-۱۱س)

مافظ لور الدين على بن افي بكرا ليشي المعوني ٢٠٨٠ روايت كرست جين:

حصرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالات ہر خطبہ میں یہ فرمائے نتے ہو محض لمانت دار نہ ہو وہ (کال) مومین نہیں اور ہو محض حمد بورانہ کرے اس کا دمین (کال) نہیں۔ اس صحت کو للم احد 'الم ابو یعلی' للم براز اور للم طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبد الله بن مسعود والمح بيان كرت بين كه رسول الله طاليالم في في اجو فخص بحث طبيخ دينا مو بحث لعنت كرآ مو برزياني اور به حياتي كي باتين كرآ مو وه (كال) مومن نسي ب- اس حديث كو انام بزار في روايت كياب-(مجمع الروائدج اض عدر ۱۹۱۳ مطبوعه واراكلتاب العرفي بيوت ۱۹۳۳ مطبوعه واراكلتاب العرفي بيوت ۱۹۳۳ ماه)

المام الديم المراحد بن محد طحاوي متوفى الاسامد روايت كرت بين

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹونیلم نے فرمایا وہ مختص (کال) مومن نہیں ہے جو رات کو پہیٹ بھر کر کھانا کھاستے اور اس کا پڑوئ بھو کا ہو۔ (شرح معالی الاتتاری اصلاء معلیوں مطبع جنبائی پاکستان لاہور '''اور) دند سے معلی ملز مستحمد نور ہے ہے۔ یہ کہ اور تا اور اس ماری اور اس کے جس ایران داران ماری کے اس میں اس میں انہ

خلاصہ بے کہ اللہ یہ میچے ایمان بے ہے کہ ان تمام امور پر ایمان المسے جن پر ایمان الناء ضروری ہے اور صادق ایمان بے ہے کہ اس کے دل بیں اس کے خلاف شک نہ آئے " وہ اللہ سے ڈر آ رہے اور اللہ کی راہ بیں جان اور مال کو سبے در اپنج خرج کرے۔ اور کال ایمان بے ہے کہ تمام فراکنس اور واجبات پر دائما " عمل کرے اور سنن اور مستجمات پر بھی عامل ہو اور پیر حرام اور محرود تحری سے دائما " مجتنب ہو اور محرود سنزی اور خلاف اولی سے پچتا رہے اور اس درجہ کے ساتھ جو مسلمان

يسلدرق

تجيبا ن الترآو

النبی نیکی کا تھم دیتے رہیں ہے اور برائی ہے روکتے رہیں ہے وہ تمام امتوں میں بھترین امت ہونے کے مصداق ہیں۔
اس بیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرملیا ہے ان میں ہے بعض مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں مومنوں ہے حضرت عبد اللہ بن سلام دیائے ایسے لوگ مراد ہیں ہو پہلے یہودی تھے اور احد میں انہوں نے اسلام تیول کر لیا۔ فاسق کا معتی ہم پہلے بیان کر بچے ہیں اس ہے مراد مرتکب کمیرہ ہیں اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہود میں ایسے لوگ تھے جو کافر ہونے کے مطلوہ دیلی اور دیا وی مطلات میں ہو ملل اور براخلاق بھی تھے۔

الله تعالی کاارشادے ؛ وہ تمہیں زبانی اذبت دینے کے سوا اور کوئی ضرر تیں پنچا بیس سے اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے سے بیٹھ بھیر کر بھاکیں گے۔ پھران کی مد نہیں کی جائے گ۔ (ال عمران : ۱۱۱)

مدید کے بہورہوں کی داست اور خواری کابیان

"الن کے مختف دیکی اور تکلیف ہیں" اس آیت میں نبی ملاہا کے زبانہ کے بمودیوں کا ذکرہے " نبی ملاہا کے ابتداء"

ان کے مختف قبائل ہے ہو معاہدے کیے نفے وہ ان کی عمد مکتنوں اور شرارتوں کی وجہ ستہ ختم کر دیئے گئے اور بعد میں

یہ اپنی ریشہ دوائیوں اور جرائم کی سزا میں کئی کردیئے گئے یا جلاوطن کردیئے گئے 'اور دو سرے قبائل ہے اثر ہو کررہ گئے اور
معاہدے کر رکھے نفے وہ قبائل بھی آہت ہستہ اسلام کے زیراثر آگئے "سووہ معاہدے ہی عملاً" ہے اثر ہو کررہ گئے اور
معاہدے کر رکھے نفے وہ قبائل بھی ہوں وہ محض سنے کے سمارے کب تک کھڑا رہ سکتا ہے ائی آئے ت میں مدینہ کے
مودیوں کی ای حالت کا انتقد مجنی گیا ہے کہ اب ان کی جڑ کٹ چکی ہے اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ حمیس
کوئی بڑا نقصان پنچا سیس وہ ٹیادہ سے زیادہ ہے کہ سب ان کی جڑ کٹ چکی ہے اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ حمیس
کوئی بڑا نقصان پنچا سیس وہ ٹیادہ سے زیادہ ہے کرسکتے ہیں کہ اسپند ول کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم کو اپنی زبانوں سے بچھ کوئی بڑا نوازی اور شمستہ تراثی کرس یا جگانت کفریہ
کوئی بڑا نیے کہ عزم این ان اند ہیں اس سے زیادہ مسلمانوں کو کوئی جائی یا بائی نقصان پنچانے کی سکت اب ان میں نہیں اس اور کوئی جائی یا بائی نقصان پنچانے کی سکت اب ان میں نہیں رہوں گے کہ کی خلاف القرض ہے آگر کسی مظاہر میں میں اور میستہ اس میں نوازہ وں گئے کہ کی افران سے ذیل و خوار ہوں گے کہ کی گئو ہوئی ہی گئی کر کہ کی گئو کہ اور ایسے ذیل و خوار ہوں گے کہ کی طرف سے بھی ان کی مد جس کی جائے گ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ جمال کمیں بھی پائے جائیں ان پر ذات لازم کر دی گئی ہے ، براس کے کہ وہ (مجمی) اللہ ک رسی اور (مجمی) توکوں کی رسی (سے سمار الیس) وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر بھاجی اور م کردی گئے۔

(آل عمران : ۱۳۲)

مسلمانوں یا غیر مسلموں کے سمارے کے بغیر پہودی ریاست قائم نہیں کرسکتے

ہودیوں پر اس طمرح ذائت لازم کر دی گئی ہے کہ وہ کرہ ارض پر چرخطہ جب ذلیل و خوار ہیں اور اپنے ذور بازو سے
انہیں کہیں پر بھی غلبہ حاصل نہیں ہے۔ یہ والی کے کہ کہیں مسلمانوں نے ان کو المان دے دی اور کہیں غیر مسلموں نے
ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سمارا دیا" اس زمانہ جس انگلینڈ" امریکہ اور روس نے باہمی اشتراک سے فلسطین جس اسموا کتل کے
مام سے آیک بہودی ریاست قائم کردی ہے اور آج کل امریکہ ان کا پشت بناہ ہے 'میہ صرف اپنی انفرادی توت سے کہیں
جومت قائم نہیں کر نکے 'ان کا ایٹی قوت بناہمی امریکی مدد کی وجہ سے ہے۔

تهيبان القرآه

مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی اور بہودیوں پر غلبہ کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالی اور اس کے رسون الجابا کے اطاعت گزار وہیں اور جب مسلمان ابتمای طور پر دبی اقد ارست منحرف ہو جائیں اسمائی اقد ارپ عمل کرنا ان کے لیے یاصت نکف اور عام ہو (سو آج کے مذرن معاشرہ میں کسی مسلمان نوجوان کا ڈاڑھی دکے اینا " تخذیل سے اوپر شلوار پہنتا اور مر پر جمامہ باعضائی طرح اس طبقہ میں باعث طامت سے اور عورتوں کا پرقد پہنا " نامحرسوں سے پردہ کرنا اور گھر کی جار دیواری میں دینا " نامحرسوں سے پردہ کرنا اور گھر کی جار دیواری میں درہنا اس ترتی یافتہ مہذب معاشرہ میں گزار بن کی عظمت سمجھا جاتا ہے) اور فیر اسلامی بردہ کرنا اور گھر کی جار دیواری میں درہنا اس ترتی یافتہ مہذب معاشرہ میں گزار بان کی عظمت سمجھا جاتا ہے) اور فیر اسلامی تحدید و نقاضت کو ابنانا ان کے لیے تحرکا باعث ہو " نماز" روزہ" روزہ" تج اور دیگر اسلامی ادکام ان کو بوجھ معلوم ہونے گئیں تو پران مسلمانوں کا ان نعنی اور مغضوب یہودیوں کے ہتھوں مسلمل فکست کھانا کوئی جیزت اور تنجب کی بات شہیں ہے۔

ادبط آيات أورمناسيت

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرایا تعالل کٹب میں سے بھش مومن ہیں اور اکثر قاست ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے کفار اللہ کتاب کی ندمت فرمائی منتی اب اس کے مقابلہ میں الل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی مدح فرما رہا ہے انام محد بن جریہ طبری منوفی ۱۳۱۰ ہے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن بھیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی افلہ حضمائے قربایا 'جب حیداللہ بن سلام' تعلیہ بن سعیہ' اسید بن سعید' اسد بن عبید اور دیگر یہودی اسلام لے آئے' انسول نے بی طابخام کی قصد بن کی اور اسلام میں رغبت کی اور قبل اسلام کے بعد اسلام کی راہ بیں بال خرج کیا تو علماء یہود اور ان میں سے دیگر کفار نے کما جو لوگ (سیدنا) محمد (طابخام) پر ایمان لائے بیں اور ان کی بیروی کر دہ بیاں وہ ہم میں بہت بیسے نوگ ہے 'اگر وہ نیک لوگ ہوئے تو اپنے آباء و اجد او کے دین کو ترک ند کرتے 'اس کے علاوہ ان کی فیرمت میں اور باتیں کیس تو اللہ تعلیٰ نے ان کی بدرح سرائی میں بیر آبات نازل دین کو ترک ند کرتے اور کے علاوہ ان کی فیرمت میں اور باتیں کیس تو اللہ تعلیٰ نے ان کی بدرح سرائی میں بیر آبات نازل فرائیں اور ان کا دد کرتے ہوئے قربایا کہ یہ لوگ نیول میں سے بیں۔

زبائی اور ان کا دد کرتے ہوئے قربایا کہ یہ لوگ نیول میں سے بیں۔

زبائی اور ان کا دد کرتے ہوئے قربایا کہ یہ لوگ نیول میں سے بیں۔

زبائی ان کا دد کرتے ہوئے قربایا کہ یہ لوگ نیول میں سے بیں۔

زبائی ان کا دد کرتے ہوئے قربایا کہ یہ لوگ نیول میں سے بیں۔

زبائی ان کا دد کرتے ہوئے اور اول کی صفات کی تقصیل اور شخین

ان آیات میں اللہ تعالی نے الل کتاب کے ادصاف بیان کیے ہیں کایات سابقہ میں اللہ تعالی نے فربایا تھا کہ اہل کتاب کر اللہ علی ہے فربایا تھا کہ اہل کتاب میں مومن ہیں اور آکٹر فاس جیں۔ پھر فاستوں کے احوال بیان فربائے اور ان کا انجام بیان فربایا اور ان کا آخر ان کا انجام بیان فربائی اور ان کی صفات بیان فربائیں۔ آگرچہ اسلام ہیں واخل ہونے والے اور ان کی صفات بیان فربائیں۔ آگرچہ اسلام ہیں واخل ہونے والے فال کتاب ہمت کم تعداد ہیں ہے۔

مومنین اہل کنک کی پہلی صفت میں بیان فرمائی ہے کہ وہ قائم ہیں 'اس سے میہ بھی مراد ہو سکتاہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تنجد کی نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی حلوت کرتے ہیں اور سجبہ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِیْنَ بَیْرِیْتُوَنَّ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَّقِیامًا

(الفرقان: ۳۲) رات گزارد يخير ـ

اس آیت کی دومری تغییریہ ہے کہ بیم مردہ وین حق پر قائم ہے لور تابت قدم ہے اور مخالفین کی ربیشہ دوانیاں اور ابہلام کے غلاف ان کے فتکوک و شہمات ڈالنے کی کوششیں ان کے پائے ثبات کو منزلزل نہیں کرتیں۔

حضرت این عماس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ تبی الفیام نے فرمایا جھے رکوع اور سجود میں قر اکن مجید پڑھنے سے منع کیا کیا ہے۔ (سنن ابوداؤدج اص سے ۱۲ مطبوعہ مطبع جنبائی لاہور ۵۰ میں۔)

یہ ممانعت قرآن مجید کی تعقیم کی دجہ ہے ہے کیو تکہ رکوع اور سجود انتمائی ذات کی مالت ہے اس لیے اس مال میں قرآن مجید پڑھنے ہے منع کیا کیا ہے۔

" الور وہ سجدہ کرتے ہیں" یہ ان کی الگ اور مستقل صفت ہے اور پہلی صفت کی قید نہیں ہے اور آیت کامعنی ہے ہے

تهيبان الترأن

کہ وہ نماز میں تمجی قیام کرتے ہیں اور تمجی سجبہ کرتے ہیں اور سجدہ کا اطلاق نماز پر بھی کیا جاتا ہے اس لیے اس آیت کا معنی یہ جمی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے وقت نماز میں اللہ کی آیتوں کی حلاوت کرتے ہیں۔

تیسری سفت بریان فرماتی ہے کہ وہ اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ماکہ بید وہم نہ کیا جائے کہ اس آبت میں یمودیوں کی تعریف ہے کیونکہ یمودی بھی تھید کی نماز پڑھتے تھے اور رابت کو اٹھ کر قررات کی تلاوت کرتے تھے 'سواس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگر سے اعتراض کیا جائے کہ یمال وسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان تب میچے ہوگا جب اس کی تمام آئیوں پر ایمان لایا جائے اور تمام آئیوں میں یہ آئیت بھی ہے ؟

كُلُّ الْمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَا أَنِكَةٍ وَكُنْهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آخَدِينَ رُسُلِهِ (البقره: ٢٨٥)

سب اندان لاے اللہ ہو اس کے سب فرشنوں ہر اس کی سب کرشنوں ہر اس کی سب کرآبوں ہر اس کے سب کرشنوں ہر اس کی سب کراوں ہر اور کرتے ہوئے کہ اس کے درمیان فرق المان لاسلے میں اس کے درمیان فرق میں سے کسی کے درمیان فرق میں کرتے۔

اور بالخصوص سيدنا محد الكيوم إيمان لان اور آب كى ابتاع ك متعلق قرما :

جو لوگ این کرتے ہیں اس رسول ایک ای کی جس کو وہ الیت پاس تورات اور انجیل میں کاماموالیتے ہیں۔ اَلَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِيَ الْأَمِيَّ الَّذِينَ الْأَمِيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكُنُونًا عِنْنَهُمُ فِي الْتُوزِيَّةِ وَالْإِنْجِنِلِ. (الاعراف: 20)

اور یہود تمام رسونوں پر ایمان شہیں لائے تھے۔ ان کا حضرت شیکی کی دسالت پر ایمان نہ تھا اور بالخصوص وہ سید نا محر تظییل کی رسالت کے مشریقے اس لیے ان کا اللہ کی تمام آبنوں پر ایمان نہ ہوا کور جب اللہ کی آبنوں پر ایمان نہ ہوا تو اللہ پر ایمان نہ ہوا کا لذا اس میں ایمان والوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں اس سے یہودی مراد شہیں ہو سکتے۔

چوتھی صفت سے بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں' انسان کا پہلا کمال سے ہے کہ ہس کے عقائد صبح ہوں اور اس کے اٹھال صالح ہول' اور رو سرا کمال سے سبے کہ وہ خود کال ہونے کے بعد دو سرے ناقصوں کو کال بنائے' جیسا کہ قرآن مجید ہیں ہے :

اس ایمان والوالے آپ کو اور اپ کمروالون کو دوزخ کی

كَاكِبُهَا الَّذِيْنَ امَّتُوا قُوَّا آنَفْسَكُمْ وَآخِلِيْكُمْ

نَارُا (التحريم: ١٠)

سوانسان کے لیے ضروری ہے کہ دہ خود کالی ہوئے کے بعد دو سرے ناتھوں کو کالی بنائے کوریہ فریفر بنگی کا تھم وسینے اور پرائی سے روکنے سے کوابو گا ابعض علائے نے کما ہے کہ بنگی کا تھم دینے سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی توجید لور سیدنا محد المجازا کی رسالت پر انہان لانے کا تھم دیں 'اور برائی سے روکنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے اور آپ، کی رسالت کے انکار سے روکیں 'لیکن مختیق ہے ہے کہ امر بالعروف سے مرادیہ ہے کہ تمام عقائد محبور کے بائے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات محروبات مراتب عمل کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات محروبات مراتب عمل کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات محروبات مراتب عمل کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات محروبات مراتب عمل کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات محروبات مراتب مراتب عمل کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محروبات مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مراتب مرات

تهيباهالمرآو

پانچایں صفت سربیان فربائی کہ وہ نیکی کے کامول میں جاری کرتے ہیں الینی ہر نیک کام کو اس کے وقت پر کر کینے ہیں اور فرائض اور دارمبات کو فوت ہوئے سے پہلے اوا کر لیتے ہیں اس کا مطلب سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کاموں کو فوٹی اور معاوت سمجھ کر کرتے ہیں ' ہوجہ اور بیگار سمجھ کر نہیں کرتے۔

ا کرے اعتراض کیا جائے کہ عجلت سے کام کرنا تو ممنوع ہے کام ابوعینی ترقدی متوفی 24مد روایت کرتے ہیں : معربت سنل بن سعد ساعدی وزاع بیان کرتے ہیں کہ رسول انڈر طاق جانے فرمایا اظمیمتان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے

ے اور جلدی کرناشیطان کی طرف ے ہے۔ (مائع تندی ص ١٩٩٥ مطبوعہ تور محد کار فاتہ تجارت کتب کرائی)

اس کا جواب بید ہے کہ سرعت اور مجلت میں فرق ہے سرعت کا معنی ہے جس کام کو پہلے کرنا چاہنے اس کو پہلے کیا جائے اور گلت کا معنی ہے جس کام کو مو فر کرنا چاہئے اس کو مقدم کردیا جائے انزیمال سرعت سے مرادیہ ہے کہ دین کے کاموں کو اِنتال فوش ولی اور ر فہت سے کیا جلئے۔

، چمنی مفت به بیان فرمائی : کدو نوگ صالحین میں ہے جیں میہ بہت عظیم صفت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم جیں انجیاء علیم السلام کاصالحیت کے وصف کے ساتھ ذکر کیا ہے "اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے :

الور ذكرا ادر يخي اور عيني اور الباس (پ) سب صافعين جي

وَرُكِرِيَّا وَبَحْنِي وَعِيْسِي وَالْيَاسُ فَكُلِّيِّنَ

الصّليحيّن (الانعام: ٥٥)

اور ساؤی صفت بر بیان فرائی: اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گے۔ بھتی ان لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزائے ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا کفر کامتی ہے چھپالینا اور کمی شخص کی نیکی کی جزائے دینا اس کو چھپانے کے منزلوف ہے اس لیے یہاں انہیں جزائد دینے کو کفرسے تعبیر قربالے۔ مزید بر آن یہ کہ اللہ تعالیٰ نیک کی جزائد وسینے کو شکر فرمانی ہے۔ فیان اللہ شیا کر علیم (البقرہ : ۱۵۸) اس افتبار سے اس آیات میں جزائد دینے کو کفر سے تعبیر فرمانے۔ اور اس کی دلیل یہ فرمائی کہ اللہ منتقین کو خوب جانے والا ہے تعبیر فرمانے۔ اور اس کی دلیل یہ فرمائی کہ اللہ منتقین کو خوب جانے والا ہے اور چونکہ وہ منتقین کو خوب جانے والا ہے۔ اس کے ان کے نیک کاموں یہ ان کو اچمی جزائے محروم نہیں فرمائے گا۔

اِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## فيهاصر اصابت حرف فور طلبوا انفسهم فاهلكته

ہے جس میں (جلا فیبنے والی) مخست سردی ہو ،جران وکوں کی تعینبوں پر پہنچ جنسوں سے ای جاؤل پرظام کیا ہے ہو

## وَمَاظُلُهُهُ وَاللَّهُ وَلِكِنَ انْفُسَهُ مُرِيظُلِمُونَ ١٠

وہ موال کھیست کومیلا ڈانے اورا شہر تمان برتا میں کیا لیج ورائی ما توں پر ظلم کرتے ہیں

آخرت میں کفار کے اعمال کاضالح ہونا

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے موشین کی صفات بیان فرمائی تھیں۔اور اب ان آبنوں میں ان کے مقابلہ میں کفار کے احوال بیان فرماریا ہے۔ سوائن آبنوں میں کفار پر وحید بیان کی ہے اور ان کی آرزوؤں کا انقطاع بیان فرمایا ہے کہ وہ ایچ خیال میں وزیا میں نیک کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سب رائٹان جائے گااور ان سے اللہ کے عذاب کو مرکز دور شمیں کرسکے گا۔

میں ور منافقین اور مشرکین نی طابیم کی عداوت میں آب کو نفسان پھپانے کے لیے مال خرج کرتے تھے اور اپنے اس خرج پر خوش ہوتے تھے اور افزار سے اللہ تحالی نے فربایا ان کے مال اور ان کی اولاد ابن کو اللہ کے عذاب سے ہر کر میں بچا سکیس سے آبال اور اولاد کا بالضوص ذکر اس لیے فربایا کہ انسان اپنی جان تجانے کے لیے جمعی مال کا فدید ویتا ہے اور کہیں اولاد کے زراجہ ایٹ آپ کو وکھ اور آزار سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آبنوں میں بھی یہ فربایا ہے کہ قیاست کے والد کر اولاد کی جنمی کو دکھ اور آزار سے جہیں بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آبنوں میں بھی یہ فربایا ہے کہ قیاست کے والد کی خوص کو اللہ کے عذاب سے جمیں بچانکیں کے فربایا ہے :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَا لَ وَلَا بَنْوَلَ (الشعراء: ١١) جن وان نظل نفع و عاد بيا-

فَلَنْ يُعْبَلِ مِنْ أَحَدِ هِمْ مِلْ عَ الْأَرْضِ نَهَا الْأَرْضِ نَهَا الْأَرْضِ نَهَا اللهَ مِن الناس الله المن

ا و آيوا فَتَدَى بِهِ (أَلْ عمر أَن : ١١)

وَمَا أَمُوالَكُمْ وَلَا أُولَا دُكُمْ إِلَيْنَى مُقَرِّبُكُمْ تَهِ اللَّهِ مَا يَعِينِ إِن وَمْ كوجم ع ترب

عِنْكَنَا زُلْفَنَى (سبا : ٣٤)

کفار اسپنے اموال کو دنیا کی افراض پاطلہ اور دنیادی لذگؤں کے لیے خرج کرتے ہیں گور آگر وہ مال کو غریبوں کی مدد کے
لیے لور نیکی کے راستوں میں خرج کرتے ہیں تو لوگوں کو و کھائے 'سائے 'اس پر تعزیف چاہئے' شمرت لور افخر کے لیے خرج کرتے ہیں 'اللہ کے لیے خرج کرتے ہیں 'اللہ کے لیے خرج نہیں کرتے ہوں اگر اللہ کے رسول طابیدم
کرتے ہیں 'اللہ کے لیے خرج نہیں کرتے اور اگر اللہ کے راست سے لوگوں کو روکنے کے لیے لور سیدنا محمد مطابیدم کی امتباط سے
پر ایمان لانا ہے 'لیکن وہ زیادہ تر اسپنے اموال کو اللہ کے راست سے لوگوں کو روکنے کے لیے لور سیدنا محمد مطابیدم کی امتباط سے
منع کرنے کے لیے خرج کرتے ہیں لور آپ کی عداوت اور آپ کی مخالف میں ایپ اموال کو خرج کرتے ہیں۔
اور میہ کفار جو اللہ کی مرض کے خلاف ایپ اموال کو خرج کرتے ہیں ان کے خرج کی مثال اس طرح ہے جس طرح

نالموں کے کھیت پر سخت سرد جلادینے والی ہوا پنچے اور اس کھیں کو جلاڈائے 'اس کی نظیر قر آن مجید کی ہے آیتیں ہیں وَقَلِدِ مُنَاۤ اِلَی مَاعَرِمِلُوْا مِنْ عَمَیلِ فَسَجِعَلْنَاهُ \_\_\_\_\_ورانہوں نے (اپنے زعم میں) یو بھی نیک عمل کیے ہیم ان

تبهاىالترأن

مسلدري

أَءُمُّنْتُورًا (الفرقان: ٣٠)

کی طرف قصد فرما کیں مے پھر ہم انسین (فضا میں) بھرے ہوئے

(قبارك) إركى ذرك بناوس مك-

ا کافروں کے اثمال زمین میں ٹیکتے ہوئے رہت کی طرح ہیں مجين شيلا

وَالَّذِ يُنَ كُفُرُوا اعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْمَوْ يَخْسَبُهُ الظَّمُّانُ مَا يَعْ حَنَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ أُ عَلَى إِما إِلْ مُحتاب حَن كد جب وواس كإس تا وال (النور ؛ ٣٩)

جس طرح الله تعالى طالوں كے علم ك سبب ان كے كمينوں كو جلا والنا ہے اى طرح الله تعالى آخرت بيس كافرول کے انتقال کو برباد اور رائیگال کردے گا۔ اور ان کے اعمال کو تبول نہ فرمانا اللہ تعالیٰ کا تعلم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے اعمال کی مزادی ہے انہوں نے خود اپنی جانوں پر اللم کیا اور ایمان کے ساتھ ایسے اعمال کرے تہ لاتے جنہیں اللہ تعالی تبول فرہا لیتا کو نکہ اللہ تعالی نے بہ تاعدہ بیان فرا دیا ہے کہ وہ ایمان کے بغیر کسی مخص کا کوئی نیک عمل قبول نہیں

> مَنْ عَيملَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرِ أَوْ أَنْتُي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنْحُبِينَةً كَيْواً طَيِّبَا أَوْلَنْجِزِيَّتُهُمْ أَجْرَهُمْ يا خُسَين مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (النحل: ٥٤)

جس مرد یا جورت نے نیک عمل کیابہ شرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضور یاکیزہ ڈیگ کے سائنہ زندہ رکھیں سے اور ہم ان کے بھٹرین کامیوں کاان کو ضرد را چر عطافرہائیں گے۔

ان آبات میں اللہ تعالیٰ نے طاہر اور واضح فرہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرہا آیا اور ان کے تمام اعمال آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ نیک اعمال کے معبول ہونے کی شرط ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامت دیکے اور انہان پر ہمارا خاتمہ قرمائے۔

با ل دا لا ؛ خیرول کو اینا رازدار نزیناؤ ده تخصاری بریادی یم کوئی کسرینس النبين وہي چيزليندے حمل سے تغيين تعليعت پينچے ، ان کی يا تول سے وحمیٰ توظام ہم جی ع) صناورهم إلا ا سینول میں چھیا مواست وہ اس سے بھی زیادہ برلیسے اگر تم عقل سے کام سینے سلے نشائیوں کو بیان کردیا ہے 0 سنونم ان سے مبت کرتے ہو مالانکہ وہ تم سے محبت

## 

التران سے تمام کامل کو مجیط سے 0

اس میلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کی فتہ ایکیزیوں اوس اللہ المائیزا ہے ان کی عداوت اور مسلمانوں ہے ان کی مخافت کو تفصیل ہے بیان قربا دیا تھا اس کے باوجود مسلمان ان سے اپنی رضاعت کے رضتوں یا ان کو اپنا حلیف بنانے کی دجہ ہے ان کے ماتھ دو تنی رکھتے تھے 'اور ان کو اپنے راز کی یا تیں بنا دستے تھے 'ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ تھے راز کی یا تیں بنا دستے تھے 'ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ تھے روا کہ دہ کفار کو اپنا دا زدار نہ بنائیں درتہ وہ ان کے رازوں پر مطلع ہو کر مسلمانوں کو بناہ کرنے میں کوئی کر مسلمانوں کو بناہ کرنے میں کوئی کر مسلمانوں کو بناہ کرنے میں کوئی کر مسلمانوں کو بناہ کرنے میں کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں جن کو رازدار بنانے سے منع فرمایا ہے اس کا مصداق میں بھوڑیں گے 'اس میں مضرین نے کہ اس کے مصدات یہود ہیں' بعض نے کہ اس کا مصداق منافقین ہیں اور بعض نے کہ اس کا مصداق معادی منافقین ہیں اور بعض نے کہ اس کا مصداق تمام کفار ہیں۔

تهياوالتبآد

جن مفسرین نے کہا اس سے مراویہ دوبیں ان کی دلیل ہے ہے کہ مسلمان اپنے معانات بیں یہودیوں سے مشورہ کرتے تھے " اور ان کے رضائل رشتوں اور حلیف ہونے کی دجہ سے یہ گمان کرتے تھے کہ ہرچنز کہ یہودی دین بی ان کے نخالف جی لئیں دنیاوی معالمات اور معاشرتی امیور بیں ان کے ساتھ خیرٹوائی کریں گے۔ جیں لیکن دنیاوی معالمات اور معاشرتی امیور بیں ان کے ساتھ خیرٹوائی کریں گے۔ الله ابوجعفر جیرین جربر طبری متولی ۱۳۴ھ روایت کرتے ہیں :

معید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ معفرت این عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا بعض مسلمان یہودیوں سے میل جول رکھنے تھے کیو کلد وہ ان کے بڑوی سے میل جول الکھنے تھے کیو لکد وہ ان کے بڑوی سے آیا نمانہ جالیت میں وہ ان کے حلیف بن پیکے تھے کتب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور یہودیوں کو رازدار بنانے سے منع فرمایا اور ان کے فتنوں سے ڈرایا۔ (جائع البیان جسم میں مطبوعہ وارالسرنہ بیوت ۲۰۹۴ء)

اور بعض منسرین نے کما اس آیت میں متافقین کے ساتھ رازداری کے تعلقات رکھنے سے منع فرایا کیونکہ مسلمان منافقول کی ظاہری باتوں سے دھوکا کھا جاتے ہے 'سلمان ان کو ان کے دعویٰ انہان میں صادق گمان کرتے ہے اور وہ مسلمانوں سے ان کے رازی بائیں من کران کے وشمنوں تک پہنچارہے تھے۔۔

المام ابوجعفر محدين جرير طبري منوفي ١١٠٥ مدوايت كرت بين

مجلد میان کرتے ہیں کہ یہ آیت مید کے منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے اللہ تعلق نے ان سے دوستی رکھتے ہے منع فرمایا ہے۔ قادہ میان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں منافقین کے ساتھ افوت اور محبت رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔ منافقوں کے ساتھ ملئے جانے سے منع فرمایا ہے۔

(جامع البيان مامل وم مفهوند دا والمعرف بيروت ٩٠٠ ١١٠)

بعض مغرین نے کما اللہ تعالی نے اس آیت میں مطلقاً "مشرکین کے ساتھ محبت، رکھنے سے منع فرمایا ہے کیو تکہ ایک اور آبت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

اے ایمان والو میرے اور اپنے وشمنوں کو ووست ندیناؤتم النیں ووئی کے پیغام بھیجتے ہو حال کلہ انہوں نے اس حق کے ساتھ کفرکیا ہے جو تمہمارے بیس آجکا ہے۔

يَا يُهُا اللَّهِ إِنَّ الْمُنُوا لَا تَنَفِعُدُ وَا عَدُ وَى وَعَدُوكُمُ وَا عَدُ وَى وَعَدُوكُمُ وَا وَعَدُ وَقَدُ كُفُرُوا وَعَدُوكُمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمَا مُنْكُمُ وَالْمَا حَامَا كُمْ مِنْ الْحَقِ (الممتحنه: ١)

الم الوجعفر هم بن يربر طبري متوفى ١١٠ه وايت كرت بين

ان آبات میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی اور حجت کے تعلق رکھتے سے منع فرمایا ہے کہ وہ کفار کو تخذ اور ہدیہ وغیرہ دیں اور آبک دو مرے کی دعوتیں کریں اور اپنے دینی اور دنیادی معاملات میں ان سے مشورہ کریں "کیونکہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان کے معاملات بگاڑنے میں حتی المقدور کوشش کرتے ہیں "اور ان کی بیر تمنا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مصائب اور آلام پہنچیں اور ان کی دنیا اور آفرت تاہ ہو جائے "وہ جب مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں اس وقت

تبيان المرآن

بھی ان کی ہاتوں سے دخمی ظاہر ہوتی ہے اور ان کے چرے کوبدہ خاطر ہوتے ہیں' وہ مسلمانوں کی کتاب اور ان کے ہی کے گھ مکذب ہیں اور ان کے داوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ انٹھ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سنوتم ان سے محبت کرتے ہو والا تکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے' اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران : 18)

مسلمانوں کے کافروں سے محبت کرنے اور ان کے محبت ند کرنے کے محال

مسلمان ان سے کولی محبت کرتے ہے اور وہ ان سے کولی محبت نہیں کرتے تھے اس کے حسب ویل محال بیان کیے

کھیں :

- (۱) مسلمان بید چاہتے تنے کہ وہ اسلام لے آئیں چکونکہ دنیا اور آخرت کی سب سے برای دولت اسلام ہے اور بید ان کی محبت منی اور بید ان کی محبت منی اور بید ان کا محبت منی اور بید ان کا محبت منی اور بید ان کا محبت نہ کرنا تھا۔ محبت نہ کرنا تھا۔
- (۱) مسلمان اپنی رشتہ واربوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تنے اور وہ مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے محبت دسی درجہ سے ان سے محبت دسی کرتے ہتے۔
- (۳) چونکہ منائقین نے بہ کا ہراسلام تبول کر لیا تھا اس لیے مسلمان ان سے محبت کرتے تنے اور چونکہ ان کے واول میں کفرتھا اس لیے وہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔
- (۳) مسلمان سے شین چاہتے تھے کہ وہ کسی تکلیف اور مصیبت بیں کر فقار ہوں اس کے برغلاف وہ مسلمانوں کی بریادی اور انہای چاہتے تھے۔
- (۵) مسلمان ان کو این راز بنادیے تھے جب کہ وہ مسلمانوں کو اینے راز نہیں بناتے تھے اس کے برقکس مسلمانوں کے راز افتاء کردیتے تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب اکیے ہوتے ہیں تو النہارے خلاف غصہ سے الکایاں کانتے ہیں ' آپ کئے کہ تم اپنے غصہ میں سرجاؤ' بے فک الله ول کی ہاتوں کو خوب جانے والا ہے۔ (آل عمران: ۱۹۹)

مسلمانوں کے خلاف کافروں کے غیظ و غضب کابیان

اس آیت کا معنی ہے کہ جب وہ تہائی جی ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف شدید غیفا و فضب کا اظہار کرتے ہیں اور جب انسان بہت زیادہ خصہ جی ہو آپ تو دانتوں سے انگلیاں کائے گلا ہے۔ یہاں انگلیاں کائے سے مراد ان کے انتخالی فیفا و غضب کا بیان ہے خواہ وہ انگلیاں کا بین با ثد کا بین اللہ تعالیٰ نے ڈرایا آپ کئے کہ "تم اپنے فصہ جی مر جاؤ۔" یہ ان کے خلاف بہ ظاہر دعاء ضرر ہے کہ تسارا فیفا اس قدر زیادہ ہو جائے کہ تم اس کی زیادتی سے ہلاک ہو جاؤ اور حقیقت بیں یہ اسلام اور مسلمانوں کی عرات و کرامت جی زیادتی اور ان کی سرباندی اور سرفراذی کی دعا ہے کہ اندا اس کے غیفا و خضب زیادہ ہو گا حتی کہ غیفا و خضب زیادہ ہو گا حتی کہ غیفا و خضب زیادہ ہو گا حتی کہ عراس کی بہت زیادہ مراکدی اور سرفراذی سے وہ جل بھی کر مرجا کیں گئی الذا اب یہ اعتزاض نہ ہو گا کہ اسلام کے مسلمانوں کی ترقی ہو جا بھی کر مرجا کیں گئی الذا اب یہ اعتزاض نہ ہو گا کہ اسلام کے مسلمانوں کی بہت زیادہ سمالندی اور سرفراذی سے وہ جل بھی کر مرجا کیں گئی الذا اب یہ اعتزاض نہ ہو گا کہ اسلام کے مسلمانوں کی بہت زیادہ سے اعتزاض نہ ہو گا کہ اسلام کے

تحييا إوالتراو

انظاف غیظ و خضب تو گفرے اور بیر دعاکرنا کہ تم اینے غیظ میں مرجاؤ ان کو گفرر برقرار رکھنے کی دعاہے اور یہ آپ کی شان کے لاکق نہیں کیونکہ ہم نے بناویا کہ حقیقت میں بید اسلام کی سمیاندی اور سرفرازی کی دعاہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا بے شک الله داول کی ہاتوں کو خوب جانے والا ہے بینی تم آگرچہ به ظاہر اسلام کا دعوی کرتے ہو لیکن تم نے اپنے داوں میں کفر کو چھیایا ہوا ہے اور تم اپنے داول میں اسلام کے خلاف جس قدر غیظ و خضب رکھتے ہو الله تعالی اس سب کو جان ہے اور تہمارے داول کی تمام ہاتوں پر مطلع ہے۔

الله تعالی کا ارشادینے:

اگر حمیس کوئی اچھائی عاصل ہو تو ان کو بری گلتی ہے اور آگر تم کو کوئی برائی بہنچ تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور آگر تم مبرکرہ اور اللہ سے ڈوش ہوتے ہیں اور آگر تم مبرکرہ اور اللہ سے ڈرتے وہو تو ان کا محرد فریب تہیں کوئی نقصان نمیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ (آل عمران : ۱۲۰)

نیک اور متقی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنے کا محمل

اس کے باوجود ہم رکھتے ہیں کہ ونیا ہیں بہت سے نیک اور منٹی لوگ اسپنے وقعموں کی تدہروں اور اس کی ساؤشوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیے حضرت ذکریا اور حضرت کی کو شہید کردیا گیا مصرت حسین وہلی اور ان کے رفتاء کو شہید کردیا گیا محضرت حسین وہلی اور ان کے رفتاء کو شہید کردیا گیا محضرت عبد اللہ بن الزبیر ہنا ہے کہ شہید کردیا گیا صالا تکہ یہ نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے اوا مرد نواہی پر عمل کرتے تھے اور عبادت کی مشقتوں پر مبرکرتے تھے اور اس کی محصیت کرنے سے ڈرتے تھے اور اللہ پر نوکل کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو اور کا لین کو اللہ تعالیٰ جواب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو اور کا لین کو اللہ تعالیٰ جوان اور استحان جی اور اللہ کے دین سے ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ بیر کا لین اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دیے ا

تبيبان القرآه

ایں کیکن دین کے معالمہ بیں کمی فری اور پر است کو اختیار نہیں کرتے اس آنمائش کا زکر ان آجوں میں ہے :

کیالوگول نے بے گمان کرلیاہے کہ وہ ان کے اس کنے پر چموڑ وسیئے جا کیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزماؤ قسی جائے وَهُمَ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت: ٣)

اور ہم حمیس کی ڈرا بھوک اور مال عبان اور پھلوں ہیں کی سنے شرور آزمائمیں گے۔ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَمْعٌ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ
وَمَقْصٍ بِنَ الْآمُوالِ وَالْآنَفْسِ وَالثَّمَرَاتِ ﴿

(البقره: ۱۵۵)

اس کے بعد فربایا اللہ ان کے تمام کاموں کو مجیلا ہے " لیعنی ان کے تمام کام اللہ کے علم میں ہیں 'لوح محفوظ اور کرایا'' کاشین کے پاس کیسے ہوئے محفوظ میں اور اللہ تعالی ان اعمال کی جزاوے گا۔ غیر میں اس میں میں میں میں اور اللہ تعالی میں اور اللہ تعالی کے جزاوے گا۔

غيرمسلسول سے دی اور دنیادی کام لینے کی تحقیق

ان آغول میں بیہ تھم دیا گیاہے کہ مسلمان کفارے دومتی اور امن کا تعلق نہ رکھیں کیونکہ وہ مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھتے ہیں اور نہ ان سے تعاون جاہیں۔ بغض رکھتے ہیں اور نہ ان سے تعاون جاہیں۔ اللہ مسلم بن بخلع تضیری متونی بالاے روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ ومنی اللہ عنما میان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابع المرد کی طرف سمے جب آپ حرۃ الوبرۃ (مدینہ سے چار میل کے قاصلہ پر ایک جگہ) پنچ تو آپ کو ایک مخص ملاجس کی بمادری اور ولیری کا بہت چرچا تھا 'رسول اللہ طابع المراب

امحاب نے جب اس کو دیکھانو بہت خوش ہوئے 'جب وہ آپ کے پاس پانچانو اس نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ہمراہ لڑوں اور جو مل ملے اس سے حصہ پاؤں 'رسول اللہ اللہ اللہ اس سے یوچھاکیا تو اللہ اور اس کے

رسول مظاهام رائيان ركھنا ہے؟ اس نے كمانيس" آپ نے قربالا مجروائیں جاؤ" میں سی مشرك سے جرگز مدو جمیں اول گا۔

(منج مسلم ج ٢ مي ١١٨ مطبوعه نور محد كارخاته تجارت كتب كراجي ١٥٥١هـ)

علامد يجي بن شرف نودي متوتى ١٤١١ه اس حديث كي شرح مين لكست بين :

دو مری حدیث بی سے کہ نی مظیمی نے صفوان بن امید کے اسلام لانے ہے پہنے ان ہے بردنی ایس علماء نے بہلی حدیث برطی الاطلاق عمل کیا اور مشرک سے بدر لینے کو مطلقا " ناجائز کما " اور اہام شافعی اور دو سرے فقہاء نے بہ کما کہ اگر کا مسلمانوں کے متعلق انہی دائے ہو اور اس سے مدد لینے کی ضرورت ہو " تو اس سے مدد لی جائے گی ورنہ اس سے مدد لینا کم کہ مسلمانوں کے متعلق انہی دائوں حد یہوں کو دو مختلف حالوں پر جمول کیا ہے " نور جب مسلمانوں کی اجازت سے کافر بدائی مائے مائے گا اور الل المنام شافعی اس کا حصد شمیں ہو گا امام مالک "امام شافعی" ان دو میں ماضر ہو تو اس کو عطید اور انعام وغیرہ دیا جائے گا اور الل المنیست میں اس کا حصد شمیں ہو گا ادام مالک "امام شافعی" ادام الا صفید اور جمہور نقتماء کا کی مسلک ہے اور زہری اور اور ای این سال کے بال شنیمت سے ان کا حصد ہو گا۔

(شرح مسلم ج ٢ص٨١) مطبوعه نور مجر كارخانه تجارت كتب كراجي ٢٥ ١١٥٥)

علامہ ابو عبداللہ محدین ناف وشتانی ابی مائئی منوفی ۸۲۸ مداس مدیث کی شرع میں لکھتے ہیں : قاضی عیاض نے کما ہے کہ امام مالک اور تمام علاء نے اس مدیث پر عمل کیا ہے اور امام مالک نے یہ کما ہے کہ

تهيانالقرأى

البر مسلموں کو صفائی اور خدمت کے لیے رکھنا جائزہ 'ابن حبیب نے کمانی طرح مجائی سے پھر پھیکول نے کے لیے انہیں جو رکھنا بھی جائز ہے 'اور ہمارے دو سرے اسحاب سے اس کو کھوہ کھا ہے 'ابن حبیب نے بیہ بھی کھا ہے کہ مشرک کو الزائی بن شامل کرنا جائز ہے 'اور ان کو الشکر کے اندر نہ رکھا جائے بلکہ الشکر کے باہر رکھا جائے 'ابعض علاء نے کہا یہ اجازت کی خاص وقت کے لیے بر سمیل عموم نہیں ہے 'پھر اس بیں اختلاف ہے کہ مال نفیمت سے ان کا حصہ ڈکالا جائے گا یا نہیں 'تمام انکہ نے اس سے منع کیا ہے اور امام اوزاعی اور امام زہری نے کھا ہے کہ مسلمانوں کی طرق ان کا بھی حصہ ڈکالا جائے گا اور سخون ماکل نے یہ کھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے افتکر کو ان سے توت حاصل ہوئی ہے تو ان کا حصہ ڈکالا جائے گا دور نہ نہیں' امام شاقعی سے ایک باریہ کھا کہ ان کو فئی سے بالکل نہیں ویا جائے گا اور ان کو نہیں سے دیا جائے گا اور قادہ نے یہ کھا ان سے جس چیز پر صلے ہو جائے ان کو وہ دینا جائز ہے۔ (انکیل انمال المعلم جاس ۲۰۸ میلوں دار الباذ کہ تحرید 'کارد کرمہ' مالان

علامه محد دشيد رضامتوني ١٣٠٠ الم لكصية بين :

قرآن مجید میں بہود کو ہم راز بنانے اور آن سے مضورہ لینے سے منع کیا ہے یہ ممانعت ان بہودیوں کے ساتھ مختل ہے ہو مسلمانوں کے ساتھ من کے کسی کام ہے ہو مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے تنے 'اواکل اسلام میں بہودی اپنے ہی تنے اس لیے بن سے اپنے دین کے کسی کام میں مدد لینا جائز نہیں تھا لیکن بھر میں بودیوں میں تغیر آئیا اور وہ بعض نوطت میں مسلمانوں کے مددگارین گئے۔ بھیے فتح اندلس میں بہودیوں نے مسلمانوں کی مددگی اور معرض تبطیوں نے مدمیوں کے خلاف مددگی اس لیے بہودیوں بلکہ مطلقا "فیرسلموں سے مسلمانوں کا مدلینا جائز ہے بہ شرطیکہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے عداوت ندر کھتے ہوں۔

الله تعالى ارشاد فرما ما يه :

الدِّيْنِ وَلَمْ يَنْعِي جُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ نَبُوْوْهُمْ مِن اللهِ عَبِى اللهُ عَبِى اللهُ عَبِى اللهُ عَبِى اللَّهِ وَاللهُ عَبِي اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الطَّالِمُونَ ١٥ (الممتحنه: ١-٨)

اس نگت کی طرف حضرت عمرین الخطاب والی متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنے لکھنے پڑھنے کے دفتری کاموں کامواطہ رومیوں کے سپرد کیا اور مسلمان بادشاہوں ہیں سے عباسیوں رومیوں کے سپرد کیا اور مسلمان بادشاہوں ہیں سے عباسیوں نے بھی اس پر عمل کیا اور مسلمان بادشاہوں ہی سے عباسیوں نے بھی اس پر عمل کیا اور بہود نصاری اور صابئین ہیں سے اسپنے عمل مقرر کیے اور دوانت عثمانے کے بھی اکثر سفراء اور وکلام عیمائی تھے اس پر عمل کیا ، اور بہود نصاری اور عالی ظرفی کے باوجود اور ب کے مستشرقین بدر کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت تعصب اور مکلام عیمائی تھے اس کے اسلام میں بہت تعصب اور نگری ہے۔ (المنادی عاص عام ۱۸۲۰ مطبوعہ دارالمعرف بروت)

ان تمام دلائل کا خلاصہ بیر ہے کہ اگر غیر مسلموں پر میہ اعتلا ہو کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں کے اِن سے دیجی اور دنیادی مہمات میں مدولینا اور ان کو مختلف مناصب تغویض کرنا جائز ہے اور اگر بیہ معلوم ہو کہ وہ اسلام اور

تعيان الترآن

بسلدري

تبياكالترآن

مسلمانوں کے دعمن ہیں او پھران سے کسی معاملہ میں مضورہ کرنایا خدمت لیمایا ان کو کوئی منصب سپرد کرنا جائز نہیں ہے۔

(11) نا بنت قدم ربو اور الشرسط ويست ويو توسي أن وطن هم يرجيها في حريب سط اي أن الله

## مِنَ عِنْدِ اللهِ الْعِن يُزِالْ حَكِيْمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرِفًا مِن الَّذِينَ

الله كى طوق مرقى سيجوبين قالب فرى عمدة الله الدي والداس مراكا عدث يسبت الكران والدي فول ك الكران كا

## كَفُرُوا اوْيِكِبْتُهُمُ فَيَنْقُلِبُوا خَالِبِينَ®

(برسے) کا شف یا الیس ذشکست تورہ مرسک در کاکوسے تودہ تا مراد ہوکر اورث جائیں 0

ان آیات میں فزوہ بدر اور غزوہ احد کاؤکر آگیاہے اس کے ہم پہلے فزوہ بدر اور غزوہ احد کا مختفر مذکرہ کرنا چاہتے ہیں ماکہ ان آیات کا بس منظراور ویش منظر معلوم ہوجائے اور ان کی تغییر پر قار کمیں کو بعیرت حاصل ہو۔ غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ

الم اين وشام ميان كرتي بي

جب ابوسفیان مجازے قرب ہو تو اسے جانے والوں سے نی مالی الے متعلق قرب معلوم کرنا تھا اسے بعض سوادول نے بتایا کہ سیدنا محد طابع اس کے فررا شمنم بن موادول نے بتایا کہ سیدنا محد طابع تم پر اور تمدادے قافلہ پر مملہ کرنے کے لیے دوانہ ہو بچکے جیں اس نے فررا شمنم بن محد (التفاری کو مکہ دوانہ کی تفاظت کا انتظام کریں کیو تکہ (سیدنا) محد (التفاری) ہم پر مملہ کے لیے دوانہ ہو بچکے جیں 'دوسری طرف مکہ بین عاتمانہ بنت عبد المحلب نے خواب دیکھا کہ قریش پر کوئی افت اور معیبت آنے وائی ہے اس نے یہ فواب اپنی عبل مرب عبد المحلب کو بران کیا ابھی اس فواب کا چر بیا کوئی افت اور معیبت آنے وائی ہے اس نے یہ فواب اپنی عبال عبال عبد المحلب کو بران کیا ابھی اس فواب کا چر بیا کہ وائوں نے معمقم بن عمرو المخاری کی تیخ و بکار سنی وس نے اپنی ہو رہا تھا کو رہا تھا کو رہا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ اپنی اس خواب کو بہا تھا کہ اپنی اس خواب کو بہا تھا کہ اس کے متعلق جی تی اور جھے امریہ تا کہ کہ دوالوں کے اموال کے اس پر تعلم کر دوا ہے اور جھے امریہ تا تاکہ دیا تھیں ہے کہ تم اس کی مدد کر دوا ہے اور جھے امریہ شیس ہے کہ تم اس کی مدد کے لیے بروقت بہن جاؤ ہے!

قریش نے اپنا تمام مل و متاع واؤ پر نگا کر جنگ کی تیاری کی جب انہوں نے عرم سفر کیا تو قریش مکہ کی فوج کی تعداد نو

تبييان الترآن

الو بچاس تھی' ان کے پاس ایک سو گھوڑے تھے جن پر ایک سو ڈرہ اوش سوار تھے' پیدل سیابیوں کے لیے بھی ڈر ہیں مہیا تھیں' ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزس ہمی تھیں جو وف بچارتی تھیں اور جو شیام کیت گاکران کی آتش نفسب کو اور بحرکاری تھیں' سو قرایش کا یہ افتکر جرار مٹھی بحر مسلمانوں کو صفحہ استی سے منالے' کے لیے بیدے فرور اور تنکیرے ساتھ روانہ ہوا۔

معملم خفاری کو بھیجنے کے بود ایر مغیان نے مزید اختیاط کی فاطرعام راستہ چھوڑ کروہ راستہ افتیار کیا ہو ساحل سمندر

کے ساتھ ساتھ کہ کو جانا تفالور اس نے بدی سرصت کے ساتھ مسلسل سفر کرنا شروع کیالور جب اے بیر اطمینان ہو گیاکہ
وہ مسلمانوں کے حملہ سے محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے قیس بن امرہ القیس کو یہ پیغام دے کر قرایش کے لفکر کے باس بھیجا کہ
اب بیر قافلہ مسلمانوں کے حملہ سے محفوظ ہے اس لیے اب اس کی مخاطبت کے لیے لفکر کی ضرورت تمیں ہے لور تم لوگ
وائیس مکہ بھے جاؤ "اس نے یہ بیغام لفکر کے بیر سالار ابوجہل تک پہنچا ویا الیکن ابوجہل نے وائیں جائے سے صاف الکار کر
دیا اور کہا یہ خدا ہم ضرور جائیں کے لور بدر پہنچ کردم لیں کے اور مسلمانوں کو سبن سکھائیں گے "ناکہ استدہ وہ بیشہ ہم
سے وب رہیں ہرچند کہ بعض متحمل مزاج لوگوں نے ابوجہل کی خالفت کی اور پجھ لوگ وائیں چلے کے لیکن آکٹریت
ابوجہل کے ساتھ رہی۔

رسول الله طافیا جب ذفران کے مقام پر پنچ تو آپ کو یہ اطلاع کی کہ قریش کالکر ہوئی تیاری کے ساتھ اپ قافلہ کے دفاع کے دفاع کے دفاع کے لیے آ رہا ہے' اب صورت حال اچا تک بدل چکی تھی پہلے مسلمان آبک قافلہ پر تملہ کے لیے روانہ ہوئے تنے جس کے ساتھ صرف چالیس آدی تنے ' اب معلوم ہوا کہ قافلہ تو چک کر نکل گیا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے قرایش کا آبک فشکر جرار چلا آ رہا ہے' رسول الله طاقیا ہے اس نی صورت حال سے اپ اسحاب کو آگاہ فریایا اور ان سے اس سلم میں مشورہ طلب کیا' تمام صحاب کے تمام صحاب کو آگاہ فریایا اور ان سے اس سلم میں مشورہ طلب کیا' تمام صحاب نے نمایت کر جو شی سے آپ کے ساتھ جماد کرنے کے عزم کو فاہر کیا' حضرت مقد او بین عمود نے کمایا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جمال جانے کا تھم ویا ہے دہیں مطلب تھے ہم قوم موٹ کی طرح نہیں جو یہ کہ دیں کہ جائے آپ اور آپ کا فدا ان سے جنگ تجی ہم تو یمان چینے ہوئے ہیں' اس ذات کی ضم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جائیں گا کہ آپ ویا گئی کرتے رہیں یک عاد آپ ویا گئی ہوئے جائیں گو ہم آپ کے ساتھ جائیں گا اور آپ کے ساتھ و حش کے ساتھ جائیں گا اور آپ کے ساتھ و حش کے ساتھ و تائیں گا کہ ساتھ و تائیں گا کہ ساتھ و تائیں گا ور آپ کے ساتھ و حش کے ساتھ و تائیں گئی کرتے رہیں گا کہ میں تک کہ آپ ویا گئی۔

معرت سعدین معلالے کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آگر آپ ہمیں سمندر پر لیے جائمیں اور آپ اس میں داخل ہو جائیں قوہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگادیں گے ' رسول اللہ ملے بھی ان کے یہ ایمان افروز کلمات سن کر خوش ہوئے اور آپ نے فرملیا روانہ ہو جاؤ ' اور خہیں یہ خوشخری مبارک ہو کہ اللہ لے جھے دو گردہوں میں ہے آیک گردہ پر خلبہ عطافر بلنے کا وعدہ فربایا ہے ' بخدامیں قوم کے معتواول کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پر دیس پڑی کر سارے محابہ تھے ہارے سو گئے صرف رسول اللہ ملے بار اس بھرایک ور خت کے بیجے نمازیں پڑھتے بر کی اور میں اللہ ملے بار ش ہوئی کہ سامان رہتے عاد گی اور سے اس رات خوب بارش ہوئی ' مسلمان رہتے علاقہ میں خیمہ ذان تھے اس بارش ہے وہ دیت جم کر پختہ ہوگئی اور مسلمانوں کے لیے چارے میں آسانی ہو میں ' اور جمال کفار قریش خیمہ ذان تھے وہاں بارش سے ہم طرف کچڑی کچڑی کچڑی ہو مسلمانوں کے لیے چارے میں آسانی ہو میں ' اور جمال کفار قریش خیمہ ذان تھے وہاں بارش سے ہم طرف کچڑی کچڑی کھر مسلمانوں کے لیے چارے میں آسانی ہو میں ' اور جمال کفار قریش خیمہ ذان تھے وہاں بارش سے ہم طرف کچڑی کھر اور جمال کفار قریش خیمہ ذان تھے وہاں بارش سے ہم طرف کچڑی کھر ایک کھر کو کی مطاب کو نی ملی ہو تو با کھر کے بیا آرہا ہے ' اے اللہ ایس کھرائی کہ دیں کے دورو کئیرسے چلا آرہا ہے ' اے اللہ ایس کو کھرائی کو دورو کئیرسے چلا آرہا ہے ' اے اللہ ایس کو کھرائی کہ کو نے مطابق کے دیں کھرائی کے ایک کھرائی کو کھرائی کے دیں کھرائی کے ایک کھرائی کے ایک کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کھرائی کو کھرائی کھرائیں کے دورو کئیرسے چلا آرہا ہے ' اے اللہ ایک کھرائی کے ایک کھرائی کھرائی کے دیا کھرائی کے ایک کھرائی کھرائی کو کھرائی کھرائی کے دیں کھرائی کے دیا کھرائی کے دیا کہ کھرائی کے دیا کہ کھرائی کو کھرائی کھرائی کے ایک کھرائی کے دیں کھرائی کے دی کھرائی کے دورو کئیر سے جائی کھرائی کے دیا کہ کھرائی کے دیا کہ کھرائی کھرائی کے دیا کہ کھرائی کھرائی کھرائی کے دیا کہ کھرائی کھرائی کھرائی کے دیا کہ کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کے دی کھرائی 
بيناوالتن

ع جس كاتول بحد مده قربالا إلى الله! كل ان كوبلاك كروك!

حصرت این عباس رمنی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول الله المالام البیا تبدیس تشریف فرما نتے اور ب دعا كردے تنے : اے اللہ ميں مجھے تيرے حمد اور وعدہ كى فتم ديتا ہوں اے اللہ أكر اؤلے (بالفرض) اپنے وعدہ كو يوران فرلا تو پھر مجھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی معرت صدیق اکبر دی اور نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ دعا بہت کافی ہے ' جب رسول الله ما الله ما الله ما الله الم الله والله الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما ال

عنقریب به جناصت پسیامو کی اور بیه پینیه پھیر کر بھاگ جا کیں

سَيِهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبر

(القمر: ۵۹)

ر سول الله الله الله الماليام في داست أي كوصف بندي كردي تقى لور تمام مجاندين صحابه البيئة السيئة موريون ميس وث مستحة شقه جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیس ایک دوسرے کے بلاقائل حمیں اس دفت نی الایم نے بہت موٹر خطبہ دیا جس میں اللہ عزو جل کی حدو بناء کی اللہ کی اطاعت پر برا سکیجنہ کیا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔

جنگ كا آغاز اس طرح مواكد كافرول كے لئكر سے اسود بن عبدالاسد المؤری مسلمانوں كے حوض سے ياني يينے كابلند بأنك دعویٰ كركے مسلمانوں کے نشكر كی طرف آيا تكر حضرت حمزہ واللہ نے اس كويند نتیج كر دیا " جنگ بدر میں مارا جانے والا ہيہ پهلا کافر تھا' پیر منظرد کیے کرہتیہ بن رہید ' کہنے بھائی شبہ اور اپنے بیٹے واید کو لے کرجوش غضب بیں مسلمانوں کی طرف 'آیا اور یہ نعرہ لگایا کہ میرا مقالمہ کون کرے گا تین انساری نوجوان ان کے مقالمہ میں نکلے محراس نے کہا جارے مقالمہ کے لیے الماري قوم قراش كے اوالول كو بجيجوات رسول الله الهيام في حضرت عبيده احضرت جزه اور حضرت على رمني الله عشم كو بھیجا معفرت علی اور حضرت ممزہ نے اپنے اپنے مدمقاتل کو موت کے کھلٹ اٹاکہ دیا لیکن عذبہ کے ایک دارے حضرت عبیرہ کی ٹانگ کٹ گئی معندیت حزہ اور حضرت علی ان کی امداد کو پہنچے تو ان کے حملہ سے حتبہ کی لاش خاک اور خوان ہیں تؤپ ری تھی۔ حضرت مبیدہ کو رسول اللہ المائیم کے یاس البا کمیا انہوں نے آخری کھانت میں اپنا رفسار رسول اللہ کے قدموں میں ركه ديا اور آب لے فرايا كر ميں كوائل ويا مول كرتم شهيد مو- اس كے بعد عام حملہ شروع مو كيا اور دونول الشكر آيك دو سرے سے مختم مختفا ہو مے کئید جنگ ای طرح جاری وہی ای دوران ابوجل دد انصاری نوجوانوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں بار آگیا اور حضرت بلال کے ہاتھوں امید بن خلف ہارا گیا ہی پائیلام نے ایک مٹھی میں کنگریاں لے کر کھار کی طرف مچینئیں اور فرملا : اے اللہ ان کے چرول کو بگاڑ دے ان کے دلول کو مرعوب کردے اور ان کے قدم اکھاڑ دے ا ان كنكريول كا لكنا تهاكم جنك كا نقشه بدل كيا اور مشركين ميدان جنك سے بھائنے مجلئ مبلوين اسلام في جب به بمكار ز و یکھی تو انہوں نے مشرکوں کو اپنا تیدی بنانا شروع کیا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لکے۔ معرکد بدر سترو رمضان السارک بروز جمعہ واقع ہوا مسبح کے وقت کڑائی شروع ہوئی اور زوال آفانب تک جاری رہی جب سورج ڈھلنے لگااس وفات کفار کے قدم اکٹر مجے۔ جنگ بدر بیں چوں مسلمان شہید ہوئے اور ستر کافر مارے مکتے اور ستر کافر کر فار کیے مکے۔ جنگ بدر میں جو فرشنوں کانزول ہوا اس کے متعلق ہم انشاہ اللہ متعلقہ آیات میں بحث کریں گے۔

(الروش للانف مع السيرة النبوب لابن حثام ع ٢ص ١٨-١٢) ملحماً تأريخ لام والملزك للبرى ع ٢ص ١١هـ ١١١ ملحمام الكال في إلا ريخ اين اثيرج ٢٥١ - ٨٠ مخصان البدايه والنماييج ١٥١ -١٥١ مخصاس

فزده احد كالمخضر تذكره

فروہ اور تین جری کو وقوع پزیر ہوا قریش کہ جو آیک مال پہلے بدر میں قلت کھاکر گئے تھے آیک مال تک بینے ہوتی و شروش قلب بین جری کو رسول جوش و شروش نظام بحرک رہی تھی "پانچ شوال تین جری کو رسول اللہ طابیخ کویہ اطلاع کی کہ کھار قریش کالشکر دید منورہ کے قریب آپنچاہے ۔ میج کو آپ نے مماجرین النصار اور حبداللہ بن اللی بین سلول سے مشورہ کیا مها جرین الکی دید منورہ کے قریب آپنچاہے ۔ میج کو آپ نے مماجرین النصار اور حبداللہ بن اللی کی کی رائے تھی کہ شہریش بناہ کزین ہو کرمقابلہ کیا جائے "
ایک افساد کے توجوانوں کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر لکل کرد شمن کامقابلہ کیا جائے "رسول اللہ الحافظ فردہ بن کرہا ہر تشریف
لیکن افساد کے توجوانوں کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر لکل کرد شمن کامقابلہ کیا جائے "رسول اللہ الحافظ فردہ بن کرہا ہر تشریف
لیکن افساد کے توجوانوں کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر لکل کرد شمن کامقابلہ کیا جائے "رسول اللہ الحافظ کی مرضی کے خلاف اصرار کیا ان ٹوجوانوں نے اپنی رائے سے رجورے کرلیا۔ لیکن آپ نے قربالیا کہ جم نے رسول اللہ مائی بین کراتا کا درے۔

قریش کہ نے بروٹ کے دن مرید کے قریب کوہ احد پر پُولؤ ڈالا 'رسول اللہ طال ہے جد کے دن نماز ہو ہے بعد ایک ہزار صحابہ کے سائیر شہرے ہا ہر نکلے عبد اللہ بن الی اپنے تمین سو ساتھیوں کی جمعیت لے کر آیا تھا لیکن ہی کہ کر دالیں چانا گیا کہ (سیدنا) محد (طابخار) نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اب رمیل اللہ طالخ با کے ساتھ صرف سامت سو صحابہ رہ کے جن میں ایک سو کے پاس زرہیں تھیں 'ان بیس بھی کئی کم عمر سحابہ کو وائیس کر دیا گیا ان بیس مطرت زید بن ثابت ' مطرت میں ایک سو کے بات معارت زید بن ثابت ' مطرت براء بن عائب 'معارت ابوسعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنم شامل تھے ' رسول اللہ طابخار نے احد کے بہاڑ کی بشت کی طرف سے یہ قطرہ تھا کہ وسمین اس طرف سے حملہ نہ کروے 'اس لیے کی بشت پر صف بندی کی 'احد بہاڑ کی بشت کی طرف سے یہ قطرہ تھا کہ وسمین اس طرف سے حملہ نہ کروے 'اس لیے آپ نے وہاں معرت عبداللہ بن جسر کی ڈیر کمان بچاس تیمانداروں کا ایک دستہ مقرر کیا اور دیہ تھم فرمایا کہ منتے ہو یا فکست وہ آئی جگہوں سے نہ جنیں۔

جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ قرایش کا علم ہدار طلہ صف سے نکل کر پکارا بجھ سے کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی اس کے مقابلہ کے لیے نکلے اور اس زور سے اس پر آلموار سے جملہ کیا کہ وہ سرے لیے بین اس کی انش خاک و خوان بین تؤپ رہی تفی علی کے بعد عام جنگ شروع ہوگئ معنرت تؤپ رہی تفی طلہ کے بعد عام جنگ شروع ہوگئ معنرت تمزو معنی اللہ عنم اور معنرت ابود جاند رمنی اللہ عنم فوجول کے اندر مکس کے اور کفار کی صفی اللہ ویں " جسر بن مطعم کا آیک صفی خالم تھا جس کا نام وحش تھا جسر نے اس سے وعدہ کیا کہ آگر اس نے حزہ کو تنظم کو اس سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس سے حزہ کو تنظم کا اور معنرت آزاد کر دیا جائے گا۔ اس سے اندر کا جن اندر کی نور کا آئر اس نے حزہ کو تنظم کی زور آئے اس نے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے نشانہ کی زور آئے اس نے آک کر نیزہ مارا جو آپ کی ناف کے آریار ہوگیا۔ معنرت حزہ انو کھڑا کر گرے اور معنرت حزہ ان کے نشانہ کی زور آئے اس نے آریار ہوگیا۔ معنرت حزہ انو کھڑا کر گرے اور معنرت مبادک پرواز کر گئی۔

کفار اس جنگ میں بہت بے جگری سے جان پر کھیل کر اڑے۔ آیک کے ہاتھ سے علم کر آلز دو سرالے ایتا اس کے ہاتھ سے علم کر آلز دو کوئی اور لے ایتا کا جم جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا محضرت علی اور محضرت ابود جانہ کے شدید سلمان سے کفار کے پاؤل اکھڑ گئے تھے "بالا فر کفار بد واس سے جیجے ہے" اس کے ساتھ تی مسلمانوں نے مال غنیمت لوث شروع کر دیا۔ یہ منظرہ کو کر جن مسلمانوں کو رسول اللہ طابق کے احد بہاڑکی پشت پر مامور کیا تھا وہ بھی مال شنیمت لوث کے لیے دوڑ پڑے۔ محضرت عبداللہ بن جسر لے ان کوبست دو کا عمروہ باذ نہ آئے۔ تیماند اندوں کی خالی جگہ د کھے کر خالد بن کے لیے دوڑ پڑے۔ حصرت عبداللہ بن جسر لے ان کوبست دو کا عمروہ باذ نہ آئے۔ تیماند اندوں کی خالی جگہ د کھے کر خالد بن کے لیے دوڑ پڑے۔ سے حملہ کہا محضرت عبداللہ بن جسر داڑھ چند سرفروش مجاندین کے ساتھ جم کر الڑے لیکن سب شہید ہو

تبيانالقرآن

گئے' اب مشرکین کاراستہ صاف تھا' مسلمان مل او شخے میں مشنول نھے' اجانک بلیٹ کردیکھاتو ان کے مروں پر عمواریں پڑ رى تغيس برحواى من دونول فوجيس اس طرح بخلوط موسكين كه خود بعض مسلمان مسلمانول ك باتفول مارے مين حطرت مععب بن عمير ابن تميد كم باتهول شهير موسة وه صورة "رسول الله طاورة كم مثاب في اس ليديد افواه بيبل سنی کہ رسول الله منافظ شهید ہو مجنوع اس افواد سے برحواس اور باہوی اور برده سمی ادر افراتغری مجیل سمی مسلمان تحبرا مجنوع ید کھلاہٹ میں دوست اور وعمن کی تمیزند رہی اس ہنگا۔ میں حضرت حذیف کے والد بھان مسلمانوں کے باتھوں شہید ہو منے وسول اللہ مال اللہ مال کے جانار محابہ برابر اڑ رہے تھے الیکن ان کی آئیسیں رسول اللہ مال کا تا اش کر رہی تھیں اسب ست پہلے معترت کعب بن مالک وہی کے رسول اللہ کو دیکھا آپ کے جمو مبارک پر مغفر تھا کیکن آ تکھیں نظر آ رہی تھیں ا حضرت کعب بن مالک واقع زور سنت ایکارسداے مسلمانو! رسول الله طابیخ پهل بین میرس کر ہر طرف سے جان نار محاب آپ کے گرد آکھے جو سکتے " کفار نے بھی اس طرف دیاؤ ڈالا " پانچ صحابہ نے آیک آیک کرکے جان دے دی لیکن کسی کافر کو آپ کی طرف بردے نہیں دیا عبداللہ بن آب مسلمانوں کی صفول کو چیر آبوا آگے بردھااور رسول اللہ طابیم کے قریب بہنج سمیا اور چرو مبارک پر تکوار ماری جس کی چوٹ سے معفر کی و کڑیاں چرو مبارک میں چیر سمین میارون طرف سے تكوارول سے جيلے ہو رہے تھے اور تير مينكے جا رہے تھے ہيد د كيك كرجانارول نے آپ كو دائرہ يس لے ليا معرت ابورجانه علی آپ کی دُصال بن محے اور جو تیر آئے تھے وہ ان کی پیٹے پر کلتے تھے 'ود سری طرف حضرت طلہ آپ کی دُ**صال** ہے ہوئے تے اور تکواروں کے وار کو اسپیٹم ہاتھوں سے روگ رہے تنے ای کیفیت میں ان کا ایک ہاتھ کٹ کر مروا مصرت او طلی بھی آپ کی سپر ہے ہوئے تھے' سمجے بخاری بیں میہ واقعہ ند کورہے کہ رسول اللہ طان کیاڑ کی جوٹی پر چڑھ گئے کہ وسٹمن او حر جسیں آسکیں سے لیکن ابوسفیان نے دیکیہ لیا فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا کیکن معزت عمراور چند دیگر محلہ رمنی اللہ عنم ك يقرير ملك كى وجداء وه كسك ليس براء مكا-

قریش کی عورتوں نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی انشوں کو بھی نہیں چھو وا ان کو مثلہ کیا لیعنی ان کے جرے ہے ۔۔۔ ناک اور کان کاٹ لیے مسلم کیا اور اینے مسلم میں والا حضرت سید ناحزہ وہ اور کی لاش پر مختی اور ناک اور کان کاٹ کے مسلم کیا ہور کیا جہا می کیا ہور اس کیا ہیں والا حضرت سید ناحزہ وہ اور کیا جہا می نکین مسلمان شہید ان کا ہیٹ جا گانا پڑا۔ خروہ اور کیا چہا می نکین مسلمان شہید ہوئے اور بائیس کافر مادے مسلم اور کیا چہا می الملوک المعری جم میں ۱۱۔۱۸۵ افکال فی الناریخ جم میں ۱۱۔۱۹۳ البدایہ والنہایہ جم ۱۲۔۱۵۵ افکال فی الناریخ جم میں ۱۱۔۱۹۳ البدایہ والنہایہ جم ۱۲۔۱۵۵ افکال فی الناریخ جم میں ۱۱۔۱۹۳ البدایہ والنہایہ جم ۱۲۰۔۱۵۵ افکال فی الناریخ جم میں ۱۱۔۱۹۳ البدایہ والنہایہ جم ۱۲۰۰۰ افکال فی الناریخ جم ۱۳۰۰ البدایہ والنہ المور النہ المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور المور

الله تعالی کاارشاد ہے : اور اس دفت کو یاد سیجے جب آپ صبح کو اسپنے گھرے نگلے در آن عالیکہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھارہ بیٹھے اور اللہ بہت سننے والا خوب جلنے والا ہے۔ (آل عمران : ۱۳۱) ساجتہ آیات کے ساتھ ارتاط

اس سے مہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرایا جمااور آگر تم مبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہوتو ان کا کرو فریب تہیں، کوئی نقصان نہیں پنچاسکیا کور ان آینوں میں جنگ بدر اور احد کا تذکرہ کیا گیا ہے 'جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ جنی اور وہ جنگ کی تیاری بھی کرکے کئے تھے لیکن چونکہ بعض مسلمانوں نے رسول اللہ خاریج کے تھم کی خفاف ورزی کی تو وہ فکست کھا گئے 'اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ختی اور وہ چالیس آدمیوں سے آیک تجارتی قافلہ پر جملہ کرنے

تبيانالتران

کے لیے نکلے تھے کمی ہوے نشکرت معرکہ آرائی کرنے کے لیے کھون سے نہیں نکلے تھے لیکن چونکہ نہب نے وسول کا اللہ ظاہرہ کے احکام پر ہورا ہورا عمل کیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے ابن کو فتح اور نصرت سے نوازا 'اس سے معلوم ہوا کہ فتح کا مدار عددی کثرت اور اسلحہ کی ڈیاوتی پر نہیں ہے بلکہ اس کا مدار مبراور تقوی پر ہے۔

غروه احد کے لیے نبی مادوم کامحابہ سے مشورہ اور جنگ کی تیاری

پانچ شوال تین جری کو ہرھ کے دن قرایش مکہ میند کے قریب پنچ تھے میں ماٹھ بارے ان سے جنگ کرنے کے لیے محلبہ کرام سے مشورہ کیا۔

المام عبدالله بن حيدالرحل وارى منوفى ٢٥٥ه روايت كرت بير

حضرے جابر والم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی ہے فرایا ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں آیک مطبوط زرہ میں موں اور میں نے دیکھا کہ آیک بیا نازع کیا جارہا ہے میں لے زرہ سے عدید کو تعبیر کیا اور بیل کی تعبیر ہما گنا ہے 'اور اللہ کے کام میں بہت فیر ہے اور آگر ہم مدید ہی میں رہیں تو وہ آگر ہم سے قال کریں گے 'تو ہم ان سے قال کریں گے (نوجوان) صحابہ نے کما یہ خدا وہ اوگ زبانہ جالیت میں مجی بھی مدید میں واقل ہونے کی جرات نہیں کرسکے تو کیا لیب زبانہ اسمام میں ہم ان کو مدید میں واقل ہونے کی جرات نہیں کرسکے تو کیا لیب زبانہ اسمام میں ہم ان کو مدید میں واقل ہونے کو انسان کو مدید میں واقل ہوئے دیں گا آپ نے فرمایا ہی جس طرح تم جاہو' ہم افساد نے آیک ورسم سے کما ہم نے تمی خاتی ہو انسان کو مدید میں مانا انسوں نے آپ کی خدمت میں جا کر عوش کیا یا رسول اللہ آ آپ جس طرح تکم فرائیس' آپ نے فرمایا انسان ہونے اور آئی جب انتظار کین لے تو اس کے لیے جنگ کیے بغیر انتظار آئی اجاز شمیں ہے۔

(سنن داري وم ۵۵ مطبور نشرالسه ملكن)

للم محدين اساعيل بخاري متوفي ١٥١ه مدروايت كريم بين:

حصرت ابوموی دیاد بیان کرتے ہیں کہ نی ساڑھا ہے فرایا ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں لے تکوار ہائی تواس کا اگلا صحد لوث کیا اس کی تعبیروہ ہے جو جنگ احد کے ون مسلمانوں کو ہزیت کا سامنا ہوا میں نے تکوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں بن گئی اس کی تعبیروہ ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اور مسلمان منحد ہوئے اور میں نے فواب میں آیک تال ویکھا اور اللہ کے کام میں بہت بھڑی ہے اس کی تعبیروہ ہے جو مسلمانوں کو جنگ احد کے ون پریٹانی لاحق ہوئی۔ (سیح بنانی لاحق ہوئی۔ (سیح بناری ج مسلمانوں کو جنگ احد کے ون پریٹانی لاحق ہوئی۔ (سیح بناری ج مسلمانوں کو جنگ احد کے ون

المم احمد بن حسين بيهتي متوفى ١٥٥٨ مدايت كرية بين

حضرت موئی بن عقبی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہؤا نے جود کے دان صبح کو قربایا جی نے فواب جی بیل کو درجکیا اس کو ذرج کیا جارہا ہے اور جی ہے اپنی تلوار کو دریکھا اس کا شروع کا حصہ ٹوٹ گیا " آپ نے بیل کی بیہ تعبیر فرمائی کہ ہم بیس سے ایک جماعت بھائے گی اور تلوار کا بلائی حصہ ٹوٹ کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے چرے پر ذشم آیا اور آپ کے سامنے کا دائت شہید ہو گیا تھی طابخا کی دائے یہ تھی کہ عرب میں رہ کر کفاد قرایش سے جنگ کی جائے عبداللہ بن ابی سے کہا یار مشورہ لیا گیا تھا اس کی دائے ہی تاہی ہی تھی کہ عرب شروع شروع اس کی دائے ہی ہی تھی " کیکن افساد کے پرجوش نوجوان مدید سے باہر نکل کرجنگ کرنا چاہتے تھے۔
ایک طابخ ہم جھیار زیب تن فرماکل آگئے " بعد جس این نوجوانوں نے اپنی دائے سے درجوع کر ایا لیکن ٹی طابخ ہے فرمایا نبی جب ہے ہماری سامان تھے ہے۔

يسلدون

لکیکن عبداللہ بن الی اپنے نبن سو ساتھیوں کو لے کر آکل کیا کیونکہ اس کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تھا 'حتی کہ آپ کے لا ساتھ سلت سو اُنفوس رہ گئے اور مشرکین کی تعداد تمن ہزار تھی۔

(دا كل النبوة ع ٣٠٨ ١٠٠ - ٢٠٠ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٠١١ ١١٥)

لهم فخراندين محدين ضياء الدين عمردازي متونى ١٠٠١ه كليت بين :

رسول الله طال بند طال بند کے دن نماز جمعہ کے بعد احد کی طرف روانہ ہوئے اور ہفتہ کے دن احد کی کھانیوں ہیں چنچ ا آپ پیل چل رہے تھے اور جنگ کے لیے اپنے اصحاب کی صفیل ہاندھ رہے تھے آگر کوئی شخص صف سے ہا ہر نکلا ہوا ہو تا تو آپ اس کو صف کے اندر کردیتے آپ وادی کے نشیب ہیں اترے تھے اور آپ کی پشت اور افتکر احد کی طرف تھا۔ تو آپ اس کو صف کے اندر کردیتے آپ وادی کے نشیب ہیں اترے تھے اور آپ کی پشت اور افتکر احد کی طرف تھا۔ (تغیر کرمیرج سام اما مطبوعہ دارا افکار بیروت ' ۱۹۸ سام)

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرية بين :

حضرت براء بنائی بیان کرتے ہیں کہ جس وان اعارا مشرکوں سے مقابلہ ہوا نبی شاہد نے تیراندازوں کا ایک لشکر (احد پہاڑیر) بناعا دیا اور حضرت عبداللہ بن جسرین مطعم کو این کا امیر بنا دیا اور فرمایا تم اس جگہ سے نہ جانا اگر تم ہے دیکھو کہ ہم غالب آ مجے ہیں تو تم اعاری مدد کے لیے نہ آنا۔
غالب آ مجے ہیں پھر بھی تم بسل سے نہ جانا اور اگر تم و یکھو کہ مشرکین ہم پر غالب آ مجے ہیں تو تم اعاری مدد کے لیے نہ آنا۔
الحد ہے۔ (مجے بخاری ن ۲م ۲ معلوم نور محد اسم العظائع کرائی ۱۳۸۱ھ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جب تم میں سے دو گروہ بردلی پر تیار ہو گئے حالانک الله ان کا مدد گار تھا اور مومنوں کو الله ہی پر توکل کرنا جائے۔ (آل مران: ۳۲)

غزوہ احدیکے متعلق احادیث اور آثار

الم ابو بكراحمه بن حسين بيهني موفي ٥٨ مهدروايت كرت بين:

معرت موکی بن عقبی بنان کرتے ہیں کہ بنب عبداللہ بن اللہ نے تین موساتھیوں کو لے کر واپس چااگی قو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے دل بیٹھ گئے اور ہیہ دو جماعتیں بنوحاری اور بنوسلمہ تھیں 'لیکن اللہ تعالی نے ان کو بچالیا' اور وہ رسول اللہ مالی کے ساتھ ٹاہٹ قدم رہے۔ (داکل المہوۃ جساس ۱۰۹ سفوعہ دارالکتب انعلمیہ بردت ۱۱ سامیہ)

نیز امام ابو بکراچدین حسین متونی ۸۵۸ مدروایت کرتے ہیں :

مشرکین نے مسلمانوں پر تین بار جمنے کیے اور ہربار پہا ہوئے 'جن بچاس حیرانداندں کو رسول اللہ طابیخ نے احد بھاڑ پر کھڑا کیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مغلوب اور بہا ہو تھے ہیں قو انہوں نے کما اللہ تعدائی نے ہمارے بھائیوں کو فتح عظا کردئ ہے ' بہ خدا اب ہم یمان بالکل نہیں بینیں کے اور جس جگہ ٹی مالی جانے کا تھم دیا تھا وہ وہاں ہے ہت گئے ' اور یمی تھم عدولی ان کی فکست کا سبب ہن گئے۔ جب مشرکین کے لئنگر نے دیکھا کہ مسلمان متفق ہو گئے اور بھر گئے تو انہوں نے احد بھاڑ کی پشت سے ان پر حملہ کر دیا ' مسلمان مالی غنیمت او نے بین مشغول تھے کہ وہ انہائک تیموں اور تھواروں کی ذریعی آ گئے ' اور کمی پکارتے والے لے بلند آواز سے پکار کر کما رسول ادار قبل کر دیا گئے ' یہ خبر من کر مسلمانوں کی دوی سمی کر فوٹ گئی ' بہت سے مسلمان شہید کر دیئے گئے۔ جب بہت سے صحابہ کے پاؤں اکٹر کھے تھے ادار

يبان القرآن

مراں نام کی ایک تھانی کے قریب ہے۔ کی صحابہ آپ کے پاس وہاں پہنچ کے تھے 'اوھردو سری طرف جب مسلمانوں کو تھ رسول اللہ ملاؤی نہیں ملے تو وہ ہمت ہار جیٹے 'بھش نے کہا جب رسول اللہ طابی ہیں نہیں رہے تو اب لڑنے سے کیافا کہ وا بھش نے کہا اگر رسول اللہ طابی ہمید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے دین کی حملیت میں نہیں لڑو گے اتم اپنے دین کی تمایت میں لڑتے ربو جتی کہ اللہ تعالی سے شہید ہونے کی جانت میں ملاقات کرو' یہ حضرت الس بن نفر نے کہا تھا' اور بو تشیر میں سے کسی نے کہا آگر امارے دین میں کھے بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے!

الم ابو مبدالله محرين اساعيل بخاري متوفى ١٥١ مد روايت كرتے بين

جھٹرت براء بڑات بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ طاہ بیاس تیرانداندوں کو احد پر مامور کیا تھا اور فرہا تھا کہ فتح ہو یا گلست تم یمل ہے تہ بنا جب مسلمانوں کا مشرکوں ہے مقابلہ ہوا تو مشرک بھاگ گئے تی کہ میں نے ویکھا عور تی پیڈلیوں ہے کہڑ اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگ رہی تھیں ان کی پانے بہ دکھائی رے رہی تھیں تو یہ لوگ بھی تفیمت کو نیارت ہے کہڑ اٹھائے ہوئے بہاڑ پر بھاگ رہی تھیں۔ کہ ماکہ نی ماٹھیا نے تم کو یہ تھیمت کی تھی کہ فتح ہویا فکست یمان ہے بہارت ہوئے اور جب وہ شہمت کی تھی کہ فتح ہویا فکست یمان ہے کہ ماکیا تو میس مانے اور جب وہ شیم مانے اور جب وہ شیمی مانے اور جب وہ شیمی مانے اور جب وہ شیمی مانے اور جب وہ شیمی مانے اور میں ان کا مقدر ہیں گئی مسر سے معلمان شہید کردیے گئے۔ اور اٹھا کہ کرکھاکیا تو میں ان لی تھائے (معشرے ابویکر کرکھاکیا تو میں ان لی تھائے (معشرے ابویکر کرکھاکیا تو میں ان لی تھائے (معشرے ابویکر کرکھاکیا تو میں ان لی تھائے کے اگر یہ کرکھاکیا تو میں ان لی تھائے کے اگر یہ دولائی کے بیان کو باتی رکھائے ہوئے کا کہ باتی کہ اور کھا ۔ اللہ تعالی نے تیرے کے کائی برک باتی رکھائے ہوئے کو باتی کہ اور کھا ۔ اللہ تعالی نے تیرے کی کائی ہوئے اور کہا یہ اور کھا یہ اور کہا گئا ہوئے اور کھا ہوئے کو بھائی وہ بوٹ کو بھائی ہوئے کا نے بات کہ باتی ہوئے کو بھائی وہ ابھال اس کو بھائے ہوئے اور کہا گئا ہوئے کی کہائیاں کو بھائی ہوئے کو باتی ہوئے اور تم اور تم کی ایک کی کے دور کھائے ہوئے کو کہائی ہوئے کے اور تم کی ایک کھی ہوئے کے بین نے کہا تارہ کہائی ہوئے کو رکھائے کے اور تم کی داشوں کے اعتصاء کی خوال کی طرح ہے اور تم کی داشوں کے اعتصاء کی تعرف کے بین نے اس کا تھا ہوئے کے دان کا بدلہ ہے اور دیکھے اس پر افریس ہوا۔

امراہیم بیان کرتے ہیں کہ معرت عبدالرحمٰن بن عوف روزہ دار تھے (افطار کے دفت) ان کے پاس کھانالایا گیا انہوں نے کھا مفترت مصعب بن عمیر دیائے (احد میں) شہید ہو گئے اور وہ جھوسے بہت افضل تھے 'ان کو آیک جادر میں کفن دیا کیا اور میں معرب میں عمیر دیائے (احد میں) شہید ہو گئے اور وہ جھوسے بہت افضل تھے 'ان کو آیک جادر میں کفن دیا کیا

تيياناتاتا

اگر ان کا سر ذھانیا جاتا تو ہیر کمل جاتے اور اگر ویر ڈھانے جاتے تو سر کمل جاتا کور سیدنا حمزہ بٹائھ عمید ہو محے وہ مجھ سے افعنل تھے۔ بھر ہمارے بے ونیا کشادہ کروی گئی اور جمیں دنیا کی وہ چیزیں دی گئیں جو دی گئیں اور جمیں یہ ورے کہ کمیں جمیں نیکیوں کا صلہ دنیا ہیں ہی نہ مل کمیا ہو' پھر حضرت عبد الرحمان ردتے رہے حتی کہ کھانا بچھوڑ دیا۔

حضرت جابر بن عبدالله ومنى الله عنما بيان كرتے بين كه جنگ احد كے دن أيك مخص في بي الجابيم من يوجها بيا فرمائيك أكر ميں شهيد بو جاؤں تو كمال بون كا؟ آپ نے فرمايا جنت ميں اس كے باتھ ميں جو كمجوريں تمين وہ اس لے اس ك

پھینک دیں اور جا کر جماد کر نامہا حی کہ شہید ہو گیا۔

حعرت عائشہ رضی اللہ عنمانیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین فکست کھانے گئے تو ابلیس اسد اللہ علم بندہ اللہ عنمانیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین فکست کھانے گئے تو ابلیس اسد اللہ عنہ بندہ فیصلے کروہ پر تملہ کرو تو الشکر کا انگا حصہ اور پچھا حصہ آیک دو مرے میں تعظم گنا ہو گئے ، حضرت عدفی کہ مسلمان ان کے والد میرے باپ ہیں ، عدفی کہ انہوں نے میرے والد کو قتل کردیا ، میرے باپ ہیں ، نیکن بہ خدا وہ میرے باپ کو قتل کرنے سے باز جمیس آئے ، حتی کہ انہوں نے میرے والد کو قتل کردیا ، حضرت حذیف نے کما اللہ تمہاری معفرت فرنائے ، (حووہ نے کہا بہ خدا حضرت حذیف نے تمام ڈندگی نیک کے ساتھ گزاری۔) دحضرت حذیف نے کما اللہ تمہاری معفرت فرنائے ، (حووہ نے کہا بہ خدا حضرت حذیف نے کہ انہیں اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہو رہی تھے کہ انہیں اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہو رہی تھے کہ انہیں اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہو رہی تھے۔)

حضرت الس جنائز بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے ون ٹی مٹائیلم کا چرو زخمی ہو گیا' آپ نے فرملا وہ قوم کیے کامیاب وہوگی جس نے اپنے ٹی کا چرو خون آلود کر دیا۔ اس وقت میہ آیت نازل ہوئی لیسس لیک من الا میر شنبی ''آپ کمی چیز

تهيان القرآه

الك أبيل إيل-"

معرت ابو ہررہ وہو ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاؤیلے نے فرمایا اللہ تعالی اس قوم پر بہت شدید عضبناک ہو آہے جو اس کے نبی کے ساتھ (یہ) کارروال کرے آب نے اپنے سامنے کے چار وانتوں میں سے وائیں جانب کے شکے واست کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ تعالی اس مخص پر شدید غضب ناک ہو آہے جو اللہ کے راستہ میں اس کے رسول کو آئل کر دے۔ "

(میج بخاری ج ۲ من ۵۸۳ ۱۹۵۰ ملاقطا مطبوعه نور محراض الطابع کراجی ۱۸۳۱۰)

عقبہ بن الی و قاص نے تیر مارا تھا جن سے نبی ملے ایم کا دوئت شہید ہو گیا اور نجا ہون زخی ہو گیا ہو دانت جز سے نبی فرنا تھا بلہ اس کا ایک کارا ٹوٹ کیا تھا اور عبداللہ بن شماب نے آپ کے خود پر تلوار سے وار کیا تھا جس سے نوو ٹوٹ گیا اور آپ کا چرو زخی ہو گیا تھا۔ نبی ملے تھا آ کہ اللہ کی ٹوٹ گیا اور آپ کا چرو زخی ہو گیا تھا۔ نبی ملے تھا آ کہ اللہ کی راہ میں نون بمانے اور زخم کھانے کے عمل میں آپ کا اسوہ اور نمونہ ہو اور اس عمل میں آپ کی افتداء کا اجر و ثواب سے نوو ایس عمل میں آپ کی افتداء کا اجر و ثواب سے نوو آپ کے جہت اگیز مجرات و کھ کر کوئی محض آپ پر الوجیت کا وحوکانہ کھاسے اور آپ کے حبرت اگیز مجرات و کھ کر کوئی محض آپ پر الوجیت کا وحوکانہ کھاسے اور آپ کے حبرت اگیز مجرات و کھ کوئی ہونے ہو تا ہو گاہا ہو کا است کا وحوکانہ کا اس سے علاج کرانے کا سنت ہونا گاہی ہوا۔

الله تعالى كا ارشاد ب : اور ب شك الله في بدر مين تسارى مددك عنى درآل ما بيك تم كزدر بني سوتم الله ب در آل ما بيك تم كزدر بني سوتم الله ب درج ربو كاكه تم شكراداكرو- (آل عمران : ١٢٣)

ديط آيات اور مناسيت

اس سے پہلی دو آندن ایں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا واقعہ بیان کی تھا اور اب ان تیوں ش جنگ بدر کا تذکرہ فرمارہا ہے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان نمایت ہے سروساہ ٹی کی حالت میں تھے اور کفار بہت تیاری اور اسلحہ کی فراوائی کے ساتھ آئے نئے 'اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکوں پر غالب کر دیا 'اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوالور کئی پر نؤکل نہیں کرنا چاہئے 'اور نہ اس کے سوالور کس سے مدد طلب کرنی چاہئے اور اس سے مقدمود یہ ہے کہ اس آبت کو موکد کیا جائے کہ اگر تم اللہ کے احکام (کی اطاعت) پر صبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو کا فروں کا تحرو فریب تھیں بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتا' نیز اس بات کو موکد کرنا ہے کہ مومنوں کو اللہ علی پر قوکل کرنا چاہئے۔

اسلددوم

تهيأس الترآب

برر كالغوى معنى اور جغرافيائي محل وتوع

بر الله المداور مدید کے درمیان آیک وادی کا نام بدر ہے اشعبی نے کما یمنی آیک کواں تھا جس کا نام بدر تھا کیونک اس کے مالک کا نام بدر تھا کیونک اس کے مالک کا نام بدر تھا ' بجرمالک کے نام سے وہ کوال مشہور ہو گیا۔

علامه ابوعبد الله بإتوت بن عبد الله حموى متوفى ١٧٧ ه ليست من :

بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہان ہرسل میلہ لگا تھا 'بدر مدینہ 'نورہ سے تقریباً ای میل کی مسافت بر واقع ہے 'بدر کا انوی 'عنی ہے بحریا' چود موس رات کے جاند کو بدر کما جا آ ہے کیونکہ وہ بھرا ہوا اور کمل ہو آ ہے 'کہ اور مدینہ کے درمیال ایک وادی میں مشہور کنواں ہے جس کو بدر کہتے ہیں۔ (بھم البلدان جام ہے 60 مطبوعہ وارات والتراث العملی ہیوت '144 م بدر میں مسلمانوں کے ضعف کا بیان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربایا ہے: اور بے شک اللہ نے بدر میں تنهاری مدد کی در آل حالیکہ تم ذکیل تھے۔ اور آبک اور قبکہ فربایا ہے:

وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلَا يَسْوُلِهِ وَلِسْمُ وْمِنِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الداس كا دال

(المسافقون: ۸) لياورمونين كهلي-

اس "بت میں مسلمانوں کے لیے ذات کا لفظ استعبال فربایا اور سورہ منافظون میں عزت کا لفظ استعمال فربایا اور بیہ ب ظاہر تعدر خل ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ میمان ذات سے مراد مادی ضعف ہے اور سورہ منافظون میں اس ہے مراد ہے اللہ ک نظر میں معزز ، ونا " یا ولا تن اور معقولیت کے لحاظ ہے مسلمانوں کے دین کا باتی ادیان پر غالب آنا " یا اللہ اور اس کی اطاعت کی شرط پر وزیا میں بھی بادی غلیہ بیانا اور سرفرازی حاصل کرنا۔ جنگ بدر میں مسلمان بادی طور پر ضعیف ہے کیونکہ ان کی تعداد نفون سو تیرہ افوس قد سید بھی اور کفار نوسو پہلی شف ان کے پاس صرف دو گھوڑے اور اس اونٹ تیے اور کفار کے پاس سو گھوڑے " ہر کثرت اونٹ اور وافر مقدار میں اسلحہ تھا۔ دوسری وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کفار کی نظروں میں مسلمان ضعیف ضے یا مسلمانوں نے مکہ میں کفار کی جو قوت اور شوکت دیکھی تھی اس کے مقابلہ میں وہ فود کو ضعیف اور کزور خیال

مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب

آج بھی مسلمان مادی طور پر ضعیف اور مغلوب ہیں اور ان کے مقابلہ بھی کفار مادی طور پر قوی اور قالب ہیں "لیکن مسلمانوں کو اس لیافا سے غلبہ عاصل ہے کہ ان کی کتاب اپنے اصل مقن کے ساتھ میں وعن محفوظ ہے 'جب کہ قورات اور انجیل جس زبان ہیں نازل ہو کیں تھیں اس زبان ہیں وہ کتاب آج کمیں بھی موجود نہیں ہے 'قرآن مجید جس کسی آیک لفظ کی تبدیلی یا کی اور بیش نہیں جو کی جس کہ نورات اور انجیل کا کوئی ایک طافظ دنیا ہی محبور ہیں جب کہ نورات اور انجیل کا کوئی آیک محبور ہیں جب کہ نورات اور انجیل کا کوئی آیک منبی پائیا گیا 'قرآن کا چینج ہے کہ اس کی کسی آیک عافظ و نیا ہی جس نہیں پائیا گیا 'قرآن کا چینج ہے کہ اس کی کسی آیک سورت کی مشل کوئی بناکر نہیں لا سکنا' اور آج تک کوئی اس چینج کو نہیں تو ڈر سکا' مسلمانوں کے نبی کی پیدائش ہے لے کر وقات تک تھمل میرت ہوری سند کے ساتھ موجود وقات تک تھمل میرت ہوری سند کے ساتھ موجود میں اور ترب کی تعلیم اور دین کی مسلمانوں کے زبی کے تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم اور دین کی

تبيبان القرآد

رایت کے متعلق آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ محفوظ کر لیا گیا اور سینوں سے صحیفوں میں متفل ہو کر دنیا میں آج تک موجود ہے اور وہی دین یا اتھارٹی ہے ، جسب کہ اور کسی ہی کے ارشادات اس طرح محفوظ تہیں کیے محے 'نہ ان کو دمین میں جست مشلیم کیا گیا' قرآن اور حدیث کی پیش گوئیل اینے صدق کو ہر زمانہ میں منواتی دہی ہیں مثلاً روم کا امرائیوں پر عالب آنا' مدیال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کے جدد کا قرآن جید کی چیٹ کوئی کے مطابق آج تک سلامت رہنا قرآن جید کی مس سورت کی مثل ندلا سکنا اس میں کی بیشی اور تغیرند ہونا ور آن جید نے معیشت کا جو قطام ویش کیا ہے اس کے مقابلہ یس تمام معاثی نظاموں کا ناتھ ہونا ہے چند مٹالیں ہیں جن سے واضح ہو تا ہے کہ مسلمان ابنی ب عملی اور بدعملی کی وجد ے خواد مادی طور پر ضعیف اور معلوب ہوں لیکن ان کارین تمام ادیان پر غالب ہے:

هُوَالَّذِهِ فَيَ أَرْسَلَ رَّسُولُهُ إِللَّهُ لَى وَدِينِ الْحَقِّ (الله) دى بصف النه رسول كوبرايت اور دين حق کے ساتھ جمیجا ماک اس کو تمام ادیان پر مالب کر دے اور اللہ کانی

اور آہل میں جھٹزانہ کرد درنہ بزدل ہو جاتا سے اور تساری

اور مستی نه کرو اور غم نه کروا اور تم بی غالب رہو کے بہ

المُظْهِرُهُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَكُفْيِ اللّهِ شَهِيدًا -

والفنع: ۲۸) گواهی-

بانی مسلمانوں کے ضعف اور مغلوبیت کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسوں مانویلم کی اطاعت سے اجتماعی طور پر انحراف کیا الا ماشاء الله " رسول الله کی سنت پر عمل کرنا ده باعث عار سیحف ملك اور مغربی تهذیب ابنائے كو باعث لخر منطن بلك وه موسيقي اور راك و رنگ جن دوب كئه اور مسلمان آپس من انتراق اور انتشار كاشكار مو كئه سائنس علوم اور عسكرى تربيت حاصل كرنے كے بجائے تعيشات اور من آساندون ميں جنال ہو محك مضاربت كے اصول ير تجارت كرف ك عجامة سوى كلروبار اور بوئ اور من كو اپنايا سنتج ك طور ير ده معاشرتي برحال كاشكار بوسة اور ايخ وطن کے وفاع اور اس کی حفاظت کے تکل ند رہے۔

يوالكرجائي

شرطيك تم ايمان كالل ير قائم رجو-

الله تعالى كالرشاوي:

وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَغَشَّلُوا وَتَلْهَبَرِيْحُكُمْ

الانفال: ١٠)

وَلَا يَهِنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَٱلْنَمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (العمران: ١٣٩)

علامه اقبل كيتم بين

یں تھے کو بتاتا ہوں نقریر امم کیا ہے همشير و سنال كول ملاؤس و رباب آخر تمرے مونے میں افریکی حمرے قالیں میں امرانی ابو مجھ کو رائتی ہے جوانوں کی ش آسانی الله تعالی کاارشاد ہے: (اے رسول تحرم!) یاد میجے جب آپ سومنوں سے فرما رہے تھے کیا تنسارے لیے یہ کال میں ہے کہ تمبارا برب تین بزار نازل کیے ہوئے فرطتوں سے تمباری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نمیں آگر تم ثابت قدم رہو اور الله ے ڈرتے رہوتو جس آن دستمن تم پر چڑھائی کریں سے اس آن اللہ (نین ہزار کے بجائے) بانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں ہے تمهاری مدد فرمائے گا) اور اللہ نے اس (فرشنوں کے نازل کرنے) کو محض تہیں خوشخیری دینے کے لیے کیا ہے اور مآک الی سے تمهارے دل مطمئن رہیں اور (در حقیقت) مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب اور بری حکم ا دالا ہے (اور اس مدد کا باعث یہ ہے کہ) باکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو (بڑسے) کاٹ دے یا اقہیں (کنست نوردہ کر کرکے) رسواکرے باکہ وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔

موره انغل میں اللہ تعالی نے آیا۔ ہزار فرشتے نازل کرنے کا اکر فرمایا ہے:

جب تم ابن رب سے فرداد کر رہے ہے تو اس نے تمہاری (فردار) من کی کہ میں آبک ہزار ہے وریت آنے والے فرشتوں سے

ٳۮ۫ ٮؙۜۺڹٙڣؽؿؙۅ۬ڽٞۯڗۘؠٞػؙؠٚڡؘٵۺۜڬٵۘ؆ۘڷػؙؠٲڹۣۜؽ ؠٞؠڎؙػؙؠؙۑٵڵڣؠؿؚڽٵڵڝؘڵٳٚؽڴۉڡؙڒڍڣۣؽڽؘ

والانعال: ١) تمارىددكرفوالامول-

پہلے اللہ تعالی نے ایک بڑار فرشتے نائل کرنے کی بشادت دی پھراس کو پردھاکر تھی ہڑار تک پہنچا ہیا ہوتی شرطوں اسٹر سے مشروط فراکر اس تعداد کو پانچ بڑار تک پہنچان وہ شرغیں ہے ہیں تم صبر کرو اللہ سے ڈرتے رہو کور وحمن تم پر اجانک کے بارگی بلہ بول دے 'چونکہ دخمن نے اجانک بارگی تملہ نہیں کیا تھا اس لیے بائچ بڑار فرشتوں کا زول نہیں ہوا۔
اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ فرشتوں کا نزول بنگ بدر بھی ہوا تھا یا جنگ احد میں یا بنگ احزاب میں جس وقت مسلمانوں نے بنو قرید کا محاصرہ کیا تھا 'جہور مفسرین کی رائے ہے کہ فرشتوں کا نزول بنگ بدر میں ہوا تھا۔
وقت مسلمانوں نے بنو قرید کا محاصرہ کیا تھا 'جہور مفسرین کی رائے ہے کہ فرشتوں کا نزول بنگ بدر میں ہوا تھا۔

المام محرين اساعيل عفاري متوفي ٢٥١مد روايت كرتے بين :

حضرت این عمباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلانے جنگ بدر کے دن قرمایا یہ جرکس ہیں جنہوں نے گھوڑے کے سرکو پکڑا ہوائے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں۔ (منجے خاری نامومی ۵۵ معلومہ نور محراسے المطابع کراچی اندہ مدر للم مسلم بن مجلع تخیری متوفی الاحدم روایت کرتے ہیں :

حضرت این عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ بدر کے دان ایک مسلمان ایک مشرک کے پیجے دوڑ رہا تھا ہو اس

اسے آگے تھا استے جی اس نے لیے اوپر سے ایک کو ڈے کی آواز کی اور ایک گھوڑے سوار کی آواز سنی ہو کہہ رہا تھا

"اس جیزوم آگے بودہ" (جیزم اس فرشیۃ کے گھوڈے کا ہم تھا) پھرا بھانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے پت

گر ہنا اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف فیکھا تو اس کی تاک پر چوٹ تھی اور اس کا چرو اس طرح بھٹ کیا تھا جیسے کو ڈا

انگا ہو اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا اس انصاری نے رسول الله مظیرہ کی فد مت میں حاضرہ و کرید واقعہ بیان کیا۔ آب نے

فرمایا تم نے جی کہا ہے تیسرے آسان سے مدد آئی تھی۔ (سیح مسلم ج اس مطبوعہ فود تھر کارفانہ تجارت کے کرا ہی اور اس کا جوری اور تھر کارفانہ تجارت کے کرا ہی اور اس کا اس مسلمان کرتے ہیں :

معاذین رفاعہ بن رافع اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ فرشنوں کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے عماموں کے شملوں کو اپنے کندھوں کے درمیان لفکا ہوا تھا ان کے عماموں کا رفک مبز ' زرو اور سمرخ تھا' اور ان کے کھوڑوں کی پیشاندیں

مُبياناتكركن

(Passi

بر پنیال بندهی او کی تھیں-

ابورہم غفاری اپ ابن عم ے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میراعم زاد بدر کے کئو کیں پر کھڑے ہوئے ہے 'جب اور خیات کی الدون کی تعداد زیادہ ہے اور خیات کی اور ان کے اس ان اور ان کے اس کے انداز زیادہ ہے اور خیات کی اور ان کے اس کے انداز زیادہ ہے اور خیات کی اور ان کے اس کے انداز کریں گی تعداد زیادہ ہے اور خیات کی اور ان کے اس کا میں کا مقابا ہی والی اور ان کے اس کے انداز کریں گے 'جر ہم (سیدنا) می (مالی اور ان کے اس کے انداز کریں گئی ہی ہم میں وات ہم سلمانوں کے اس کی بائیں جانب جارہ سے تھے اور ہم کہ دہ ہے تھے کہ یہ تو قرایش کے انداز کی جو ان اور ہم میں اور ہم نے اس باول کی طرف نظر انھا کر دیکھا تو ہمیں مردوں اور ہم نے باز کر ہم نے سا ایک محص اپ کھو ڑے ہمیں مان ہوں کی قران کی طرح آیک اور مردوں اور ہمیں جانب از کر ہم نے سا ایک محص اپ کھو ڑے کہ درا تھا "جڑوی آگے بردھ آئی ہوں کا در آئی ہم سے اس باز کی خرج آئی ہوں اور ہم نے ہمانہ وہ تو آئی ہوران کی طرح آئی اور ہم نے ہمانہ وہ تو آئی ہوران کی طرح آئی ہوران کی طرح آئی اور ہم نے اس باز کو دور نی طرف دیکھا تو وہ قریش سے جماعت آئی 'اور وہ نی طرف دیکھا تو وہ قریش سے جماعت آئی 'اور وہ نی طرف دیکھا تو وہ قریش سے دھو تھی 'جروہ ہم نے اسلام تھول کرلیا۔

مائب بن ابی حیش امدی معزت عربی الحفاب کے زمانہ میں بیان کر دے تھے کہ بد خدا بھے کی انسان نے گرفار نہیں کیا تھا ان سے بوچھا بھر کس نے گرفار کیا تھا؟ انہوں نے کما جب قرایش نے گئست کھائی تو جس سفید رنگ کے ایک طویل ٹلقامت ہخص نے گرفار کیا جو آسان اور زین کے درمیان ایک چنگرے گھوڑے پر سواد ہو کر آ رہا تھا اس نے بھے دسیوں سے باندھ دیا معزت مبدالر تمان بن عوف آئے تو انہوں بن محص بندھا ہوا بیا معزت عبدالر میں انگر جس اطلان کر دہے تھے کہ اس ہخص کو کس نے گرفار کیا ہے؟ تو کسی شخص نے بیرہ ماہوا بیا معزت عبدالر میں انگر جس اطلان کر دہے تھے کہ اس ہخص کو کس نے گرفار کیا ہے؟ تو کسی شخص نے بیرہ بالد ملائیا کہ اس نے بھے گرفار کیا ہے " می کہ بھے دسول اللہ ملائیا کے پاس نے جایا گیا کہ اس نے جو بھی دیکھا تھا ہے گئے سے بوچھا اے ایس ابی جیش اتم کو کس نے گرفار کیا ہے؟ جس نے کما جس فیص فیس جانا کور بیں نے جو بھی دیکھا تھا اس کو جانا تا باید کہا تا مائید کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے " اس کو جانا تا باید کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے " اس کو جانا تا باید کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے کہا میں نے ایک کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے کو می کو کری دوبالی تو میں کہا ہے کہا جس نے کہا جس کے آباد کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے کو می تو کری دوبالی تو جس کے اس کو خرایا میں کو تھی دیکھا کہا ہے کہا جس نے آباد کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے کو می تو کری دوبالیات کو میں مسلمان ہو گیا۔

معرت کیم بن حزام بڑھ بیان کرتے ہیں (یہ اس وقت اسلام نمیں لائے تھے) میں نے اس ون ویکھا آسان ایک ساہ جاور سے وُسکا ہوا ہے اس وقت میرے ول میں یہ شیال آیا کہ آسان سے کوئی چیز آ ری ہے جس سے (سیدنا) محمد (مالیام) کی تائید کی گئی ہے اور اس وجہ سے تکست ہوئی اور یہ فرشتے تھے۔

امام والذي بيان كرتے ہيں كد جب جنگ ہو رہى تقي تو رسول الله طال يا باتھ المحائے ہوئے الله تعالى سے فقى كى دعا ميں كر رہے تھے اور بيد كمد رہے تھے : "اے اللہ الباوعدہ بو را قربا۔" اور كمد رہے تھے : "اے اللہ الر آئ تن بيہ جماعت مغلوب ہو كئ تو بھر شرك غالب ، و جائے كا اور تيم اويں قائم نہيں ہو سكے گا اور حضرت ابو بكر آپ سے كمد دہے تھے كہ بہ فد الماللہ آپ كى مدد فرمائے گا اور آپ كو سر فرو كرے گا بھر اللہ عزوج ل نے وشمن كى جانب ايك بزار لكا آر فرشتے نازل كيے "درسول الله طال يور نے فرمایا : اے ابو بكر خوشخرى ہوا بيہ جراكل ہيں جو زرو تھامہ بائد سے ہوئے ہيں ان كے دائوں پر غبار ہے وہ آسمان اور زشن

تميانالقرأن

الع المحرطام موسة اور كمدر بي يقد كديب آب فيدوطلب كي تواللد كامدو أعلى-

الم يمل الى مدك مات روايت كرت ين

حضرت بانک بن رہید ہوائی جنگ ہدر کے دن حاضرتے "انہوں نے اپنی بینائی بطے جائے کے بعد کما آگر بیس تہمارے ساتھ اس وقت ہدر میں ہو آلور میں بینا بھی ہو آتو میں حمہیں وہ گھائی د کھا آجہاں سے فرشتے آتھے تھے۔

(ولا كل التبوة ج ١٩ ص ٨١ عام البيان ج ١٥ ص ٥٠ سيرت اين بشهم ج ١٥ ص ١٢٥١)

الم ابن جوزی کلست میں:

حضرت ابوداؤد مازنی نے کہا میں جنگ بدر کے دن مشرکین میں ہے آیک شخص کا پیچپاکر رہا تھا آکہ میں اس کو قتل کوں سو میرے تکوار مارنے ہے پہلے ہی اس کا سرکٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ میرے علادہ کسی اور نے اس کو قتل کیا ہے۔۔ (زاد المسیرج اص ۲۵۲سرت ابن مشام ج اص ۱۳۳۳ جامع البیان ج میں ۵۰)

المام این جرم طبری روایت کرتے ہیں :

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عماس رمنی اللہ حضائے بیان کیا کہ جنگ بدر کے بعد ابوسفیان مکہ کے لوگول میں جنگ کے احوال بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہم نے زمین اور آسان کے درمیان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو پہنگبرے محمو ژول پر سوار شنے وہ ہم کو قتل کر رہے شنے لور ہم کو قید کر رہے ہتے ابور اللع نے کہاوہ فرشتے ہتے۔

مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرایا جس شخص نے عباس کو گرفار کیاوہ حضرت ابوالیسر تھے مضرت ابوالیسر تھے مضرت ابوالیسر تھے تور عباس بہت جسیم تھے مسول اللہ ملائیلانے حضرت ابوالیسر سے بوجھاتم نے عباس پر کسے قابو بایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص نے میری مدد کی تھی میں نے اس کو اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا مسول اللہ ما ایک معزز فرشتے نے تہاری مدد کی تھی۔

مقسم بیان کرتے ہیں کہ معزرت عبداللہ بن عباس رسنی اللہ عنمانے فرمایا ہوم بدر کے سواملا کہ نے کمی وال بھی قال نہیں کیا ہاتی ایام میں وہ عددی قوت اور بدد کے لیے آتے تھے قال نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ من ابل اوئی دی ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تک اللہ نے چاہا قرید اور نضیر کا محاصرہ کرتے رہے اور ہم وقت رسول اللہ طابق اللہ علی ابنا سروھو رہے تھے الھائک آپ ہم کو فتح حاصل نہیں ہوئی 'چرہم واپس آگئے' سوجس وقت رسول اللہ طابق اللہ علی اپنا سروھو رہے تھے 'الھائک آپ کے پاس جریل آئے اور کما اے محمد (طابق) آپ نے اپنا اسلحہ الله دیا اور فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اللائے الدسے 'پھر رسول اللہ طابق نے آیک کیڑا منگایا اور اس کو سربر لیمینا اور سر شمیں دھویا' پھر آپ نے ہمیں بلایا ہم سب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھی بڑار فرشتوں کے ساتھ دو فرائی اور اس میں دھویا 'پھر آپ نے ہمیں بلایا ہم سب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھی بڑار فرشتوں کے ساتھ دو فرائی اور

-

مبيانالقرآن

الله تعالیٰ نے ہمیں تح عطا فرمائی ہور ہم اللہ کی تعت اور فعل کے ساتھ واپس آئے۔ (جامع البیان جرم مسرم ہوں۔ ۵۰) امام محر بن اسامیل بخاری متوفی ۵۱ موجو روایت کرتے ہیں :

معرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ بہب ہی طابیا غزوہ مندق سے وائیں آئے تو آئی ہے ہمیار اندر دیے اور عنس استان کرتی ہیں اندر اندر دیے اس استان کرتی ہمیار اندر دیے اس فران فران کرا آئے۔ نے ہمیار اندر دیے "یہ خدا ہم نے ابھی ہمیار جس اندرے" آپ ان کی طرف اندازہ کیا ہوئی ماہیم ان کی طرف ان کی طرف اندازہ کیا ہوئی ماہیم ان کی طرف دوانہ ہوئے۔ دوانہ ہوئے۔

حضرت الن بیان کرتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہول جرائیل کے چلنے ہے ہو غنم کی گلیوں میں غبار پائند ہو رہا گا جب رسول اللہ مٹائیلا ہو قر ندکی طرف ردانہ ہو رہے تھے۔ (سیح بفاری جامی ہو میں ہونے اس سب کو یہاں ذکر کر رہا ہے۔ رہا فرشنوں کے قال کے متعلق جس قدر اہم روایات ہم کو و نشیاب ہو تھی ہم نے ان سب کو یہاں ذکر کر رہا ہے۔ رہا فرشنوں کی دو کا معاملہ تو کئی فروات میں فرشتے مسلمانوں کی دو کے لیے ان کی و بحث کے لیے ان کی و بھر کی کے مشافر کا زول ان کے بھر کی مشافر کی مدد کے لیے ان کی و بھر کی کہ مسلمانوں کی عدد کے لیے ان کی و بھر کے لیے اور ان کو فتح اور ان کو مشافر کرنے کے لیے اور ان کو وقت اور ان کو وقت اور ان کو فتح اور ان کو وقت اور ان کو وقت اور ان کو وقت اور ان کو وقت اور ان کو وقت اور ان کو وقت اور ان کو وقت اور ان کو فتح اور ان کو فتح اور ان کا فرشنوں سے مقابلہ کرنا انڈو تعالیٰ کے قانون اور اس کی حکمت کے ظاف جنگ میں عملاً ان جس سے افراد میں ہوا کر تا ہے 'جن روایا سے مقابلہ کرنا انڈو تعالیٰ کے قانون اور اس کی حکمت کے ظاف ہے 'مقابلہ آیک جش سے افراد میں ہوا کر تا ہے 'جن روایا سے مقابلہ کرنا انڈو تعالیٰ کے قانون اور اس کی حکمت کے ظاف ہے 'مقابلہ آیک جش سے افراد میں ہوا کر تا ہو جن اور اس کی حکمت کے ظاف ہے 'مقابلہ آیک جش سے افراد میں ہوا کر تا ہو جہ ہوں اور ایکن ہور کو اور اللہ اس سکتہ ہیں مفرین کی آراء کا ذکر کریں میں بھر اپنا موقف بیش کریں میں میں تاویل اور اللہ ان موقف بیش کریں میں مقابلہ اللہ میں ہم پہلے اس سکتہ ہیں مفرین کی آراء کا ذکر کریں میں بھر اپنا موقف بیش کریں میں مقابلہ ہیں ہم پہلے اس سکتہ ہیں مفرین کی آراء کا ذکر کریں میں بھر اپنا موقف بیش کریں میں مقابلہ کی ہو اللہ ستعا نہ بیلیہ ہو ۔

جنگ بدر میں قال ملا کہ کے متعلق مفسرین اسلام کی آراء

الم ابر جعفر محر أبن جرير طبري متوني ما اله كلية بين:

ان آیات کی تغییریں سی بلت ہے کہ افتہ تعالیٰ نے آپ نے سیدۂ مجہ النابیا کی طرف سے یہ خردی کہ آپ نے مسلمانوں سے یہ فربلا کہ کیا تمہاد سے لیے یہ کانی نہیں ہے کہ تمہادا رب تمہادی نین بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کرے " مو اللہ نے تین بزار فرشنوں کی مدد کا دعدہ فرمانیا یہ شرطیکہ اللہ تعالیٰ نے تین بزار فرشنوں کی مدد کا دعدہ فرمانیا یہ شرطیکہ دہ دہ کہ مخالے میں مہرکریں اور اللہ تعالیٰ سے ذر ہے رہیں "اور اللہ تعالیٰ ہے کہ این کی تیمن بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور نہ اس پر ولیل نہیں سے کہ این کی تیمن بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور نہ اس پر ولیل ہو شاور نہ کرنا اور نہ کرنا ور نہ کہ تا تھی ہوں کہ سے کہ اس کے مرافی مدد کی گئی تھی یا پاچ بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پاچ بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پاچ بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پاچ بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پاچ بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پاچ بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پاچ بزار فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پر بر اس مسلمانوں کی ایک بزاد فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پہنے قرآن مجمد میں ہو دلیل مزور ہے کہ برد میں مسلمانوں کی ایک بزاد فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور دو یہ آبہت ہو آن مجمد میں ہو کہ اس میں سے کہ کی تھی اور دو یہ آبہت ہو تان میں میں کہ کی میں میں کہ کہ کہ اس کے ساتھ مدد کی گئی تھی ایک برد میں مسلمانوں کی ایک بزاد فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی ایک برد میں مسلمانوں کی ایک بزاد فرشنوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور دو یہ آبہت ہو تان میں کے دور اس کے ساتھ مدد کی گئی تھی برد کی گئی تھی کی اس کی ایک برد کی گئی تھی اور دو یہ آبہت ہو تان میں سے دور کی گئی تھی اور دو یہ آبہت ہو تان میں سے دور کی گئی تھی اور دو یہ آبہت ہو تان میں سے دور کی گئی تھی اور دور کی گئی تھی اور دور پر آبہ کر کی تھی کی دور کی گئی تھی کی دور کی کی دور کی گئی تو کر کی تھی کی کی دور کی گئی تھی کی دور کی کر کی تھی کی

راد تستعيشون رَبَّكُم فا ستَجَابَ لكُم أَنِي جب تم البح رب م الراد كرية به تواسد تماري

فریاد س کی کہ بی تمهاری ایک ہزار لگا آباد آئے والے فرشتوں سے

مُولُكُمْ إِلَا لَهِي وَنَ الْمَلَا يُكَوْمُرْ دِفِيْنَ.

(الانفال : ٥) عدركيقوالايول-

البتد جنگ احدین مسلمانوں کی فرشتوں سے مرد نہیں کی کی درنہ وہ ککست نہ کھاتے۔

(جائع البيان جهم سون مطبوعدوار المعرف بيروت ١٩٠٩م)

الم الخرالدين محدين ضياء الدين عررازي متونى ١٩٠٧ م الكفية بين:

الل تغییر آور الل میرے کا اس پر ایماع ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا اور انہوں نے کھار سے فلا کیا حضرت ابن عباس رمنی اللہ فنما نے فرایا فرشنوں نے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن قبال نہیں کیا اور باقی غزوات میں فرشتے عددی قوت کے اظہار اور مدد کے لیے نازل کے گئے تھے لیکن انہوں نے عملی طور پر قبال میں کوئی حصد منیں لیا اور میں جہود کا قول ہے لیکن ابو کی جہود کا قول ہے لیکن ابو کی اور ان کے حسب زبل دلائل ہے ہے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسب زبل دلائل ہے ہے ہے ہیں گیا ہوں گئے جہود کا قول ہے لیکن ابو برامم نے اس کا بری شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسب زبل دلائل ہے ہے ہیں گئی ہوں گئی ہوں ہیں جہود کا قول ہے لیکن ابو برام ہے اس کا بری شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسب زبل دلائل

(۱) تمام ردے زین کو دبلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کانی ہے اسموت جرائیل نے ایٹے ایک پر سے دائن کی سرزمین کو تخت اشری سے دائن کی سرزمین کو تخت انشری سے دائن کی سرزمین کو تخت انشری سے دائن کی سرزمین کو بلٹ کر پھینک دیا اور قوم لوط تبلہ ہو گئی تہ پھر بیٹر کے دن ان کو کافروں سے انسان میں؟ پھر ان کے ہوتے ہوئی فرشتوں کی کیا ضرورت بھی۔

(۱) قبل کے جانے والے تمام بڑے بڑے کافر مشہور تھے اور یہ معلوم تفاکہ فلاں کافر کو فلاں محالی نے قبل کیا ہے تو پھر فرشتوں نے کس کو قبل کیا تھا۔

(۳) آگر فرشتے کفار کو انسانی شکل میں تغلر آرہے تھے تو پھر مسلمانوں کے نظر کی تعداد میرہ سویا تین ہزار یا اس سے ذائد ہو جائے گی مالانکہ اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں ہے کم تھی اور اگر دہ فیرانسانی شکل میں تنے تو کفار پر سخت رعب طاری ہونا جائے تھا مالانکہ دید متقول شمیں ہے۔

الم رازی فرائے ہیں اس میم کے شہات وہی فیص ہیں کر سکتا ہے جو قرآن مجید اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔
لیکن جو قرآن مجید اور اطویرٹ پر ایمان رکھتا ہو اس ہے اس میم کے شہرات بہت بدید ہیں اسو ابو بکر اصم کے لائن نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے قبل کرنے کا انگار کرے بنب کہ قرآن مجید ہیں فرشتوں کی مدو کرنے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے قبل کرنے کے متعلق جو اطادیت ہیں وہ تواقر کے قرب ہیں، معمرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب قرایش جنگ اس مرتب ہم نے وہ پہتا ہرے کو اور سفید بوش بنگ اس سے والی ہوئے تو وہ آئیں ہیں ہے باتیں کر رہے تھے کہ اس مرتب ہم نے وہ پہتا ہرے کو وڑے اور سفید بوش انسان نہیں ویکھے جن کو ہم نے بنگ بدر میں ویکھا تھا ابو براصم کے شہرات کا جب ہم اللہ تعالی کی تذرّت کا لم کے مقابلہ انسان نہیں ویکھے جن کو ہم نے بنگ بدر می ویکھا اللہ عربیز بر تقدر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کس عام برکس کے سامنے ہواب وہ نہیں ہے۔
انسان نہیں ویکھے جن کو وہ ڈاکن ہر جائے ہیں کیونکہ اللہ تعالی میر چزیر تقدر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کس عام برکس کے سامنے ہواب وہ نہیں ہے۔
انسان کس جائزہ لیے ہیں تو وہ ڈاکن ہر جائے ہیں کیونکہ اللہ تعالی میر برز بر تقدر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کس سے۔
انسان کس کے سامنے ہواب وہ نہیں ہے۔
انسان کس کے سامنے ہواب وہ نہیں ہے۔

علامد الوعبد الله محد بن احد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ م ككنت بين :

معنرت سل بن حنیف بڑا میان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ہم کسی مشرک پر تلوار مارتے اور بیاری بلوار پینچنے سے پہلے اس کا سرد عز سے الگ ہو جاتا کانٹہ تعالی فرما تا ہے : جب آپ کے رب نے فرشنوں کو دی کی کہ بیس تمہارے جو ساتھ ہوں تو آپ کے رب کے فرشنوں کو دی کی کہ بیس تمہارے کو ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو قابت قدم رکھو موسمتریب بیس کا فروں کے دلوں ہے دار کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے دار شرب نگاؤ۔

رد يُوجِئ رَثُكَ إِلَى الْمُلَائِكَةِ أَنِيْ مَعَكُمْ فَتَيْنُوا اللَّذِيْنَ امْنُوا سَالَقِنى فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كُفَّرُوا الرَّغْبَ فَاضْرِ "بُوا فَوْقَ الآغْنَاقِ وَاضْرِ بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ (الانفال: ٣)

حضرت رئیے بن اہل دی گردوں کے اور کوار کے وار سے اور ان کے جرجو ڈر بر ضرب تھی گور ہر ضرب کی گردوں کی جوئے کافر الگ بھانے باتھوں کا اس کی گردوں کی جوئے ہوں کافروں کا ذکر کیا ہے۔ اور بیض علاء نے کہا کہ فرشتہ قتل کرتے ہے اور کافروں کا ذکر کیا ہے۔ اور بیض علاء نے کہا کہ فرشتہ قتل کرتے ہے اور کافروں کس کی مرب کی علامت صاف طاہر تھی آپر تھے۔ جس جگہ وہ ضرب لگاتے تھے وہ جگہ آگ ہے جل جائی تھی۔ حق کہ اور جس ان کی مرب کی علامت صاف طاہر تھی آپر تکہ جس جگہ قتل کیا ہے؟ جھے اس مخص نے قتل کیا کہ باوروو میری ہوری کو حش کے حضرت ابن مسعود طابعہ ہی گئے گئے اور اس قدر ذیاوہ فرشتہ ناذل کرنے کا سبب ہو تھا کہ سلمالوں کے کوشش کے میرانیزہ اس کے کھو ارب تک جس جس بی تھا کہ اور اس تھی میں تھا کہ سلمالوں کے دل پر سکون رہیں گور اس کے کہ اللہ تعالی میں تھی تھی کے ان فرشتون کو مجابہ بنادیا سو ہروہ افتار ہو صبرہ ضبط سے کما کہ اللہ تعالی میں کیا اور باتی غروات میں وہ صرف عدوی توت کے اظامار اور مدو کہا کہ بدر کے سوا اور کس بھی میں فرشتوں سے قبل کرتے ہیں ' معرت ابن عباس اور مجابہ نے کہا کہ بدر کے سوا اور کس بھی میں فرشتوں نے قبل نہیں کیا اور باتی غروات میں وہ صرف عدوی توت کے اظامار اور مدو کے لئے آت تے تھے اور بھی علاء نے کہا کہ بہ کشت فرشتوں کو ناذل کرتے ہیں ' معرت اس میں اور جابہ نے کہا کہ دو الوں کی عددی قوت میں اضافہ کریں ' اس قبل کی بناء پر فرشتوں نے جگ بدر میں بھی قبل نہیں کیا وہ صرف دعا کریں ' تھی خرص دوال کی عددی قوت میں اس فروے تھے۔ لیکن پہنی رائے کے قائلیں زیادہ ہیں۔

تبيبان التراب

تعقید ہوئی آومیوں کو رسول اللہ طائی اے وائیں اور بائیں بہت شدت سے قبل کرتے ہوئے دیکھا مور اس سے بہلے اور اس کے بعد اور اس کے بعد ان آومیوں کو قسیں دیکھا تھا اس کا جواب ہے کہ بد سکتا ہے کہ بد مکتا ہے مائی تخصوص ہو اور عام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو۔ (الجامح لادکام القرآن نام صحابہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو دار الجام کا دیا میں الدی کا میں مقتی محد عہدہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو دار الجام کا دیا میں مقتی محد عہدہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو دار الجام کا دیا میں مقتی محد عہدہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو دار الجام کا دیا میں مقتی محد عہدہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو دار الجام کا دیا میں مقتی محد عہدہ کی فرشنوں کے قبل سے دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہوں دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہوں دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کی گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہوند کر گئی ہو دوند کر گئی ہو کر گئی ہو دوند کر گئی ہو د

بعض برت کی کم بول میں ذکور ہے کہ فرشنوں نے جنگ احد میں اڑائی میں حصہ لیا اہم ابن تجرنے اس کی نفی کی ہے اور حضرت ابن عباس نے ہر روایت نفل کی ہے کہ فرشنوں نے سرف جنگ بدر میں قال کیا ہے اور کسی جنگ میں قال نہیں کیا ابو بر اس کا بہت شدت ہے افکار کیا ہے اور نکھنا ہے کہ آیک فرشنہ بی تمام روئے زمین کو ہلاک کرنے کے لیا واقع کی کیا ضرورت تھی اینز ہر کافر کے متعلق معلوم ہے کہ اس کو فلال محالی نے قل کرنے کے لیا ہے بھر فرشتوں نے کس کو قل کیا تھا اینز اگر فرشتے انسانی شکلوں میں و کھائی دے دہے تھے تو مسلانوں کی تعداد کافروں ہے بہر فرشتوں نے کس کو قال کی تعداد کافروں سے بہر فرشتوں نے کس کو قال کیا تھا اینز اگر فرشتے انسانی شکلوں میں و کھائی دے دہے سے تو مسلانوں کی تعداد کافروں سے بہر فرشتوں نے کس کو قال کیا تھا اینز اگر فرشتے انسانی شکلوں میں و کھائی دے دہے سے تو مسلانوں کی تعداد کافروں سے بہر فرشتوں نے میں طال نکہ قرآن جمید ہیں ہے ۔

وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيَدِنِهِمْ والا بقال ١٧٣٠) اورالله مُ كوان كى اللهون من كم وكمار ما تقا-

اور آگر فرشتے انسانی شکلوں ہیں تظرفیوں آ رہے تھے تولازم آئے گاکہ بغیر کسی فاعل کے سرکٹ کٹ کر کر رہے موں مید چاکہ ہو رہے ہوں اورا عضاء کٹ کٹ کر کر رہے ہوں اور یہ بہت عظیم مجزء تھا اور اس کو توالزے نقل ہونا چاہئے تھا۔

الم رازی نے جو ابو بکراصم کا رو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو بکراصم کا یہ تول قرآن مجید کے خلاف ہے نو قرآن مجید میں کمیں یہ نعم صریح نہیں ہے کہ فرشتوں نے بالفعل قبال کیا ہے البتہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے سیاق میں اللہ تعالی کے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک بزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور اس مدد کا یہ معتی ہے کہ فرشنے مسلمانوں کو رجگ میں ثابت قدم رکھیں گے اور ان کی نیت ورست رکھیں گے کیونکہ فرشتے انسانوں میں السام وفیرہ کے ساتھ تاجیر

تبيانالتراد

رتے ہیں اور اس کی تائید اس آیت ہے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے اس (نزول ملا تکہ) کو محض حمیس خوشخیری دینے کے ليے كيا ب اور ماكد بس سے تمارے ول مطمئن رين- (آل عمران: ١٣٦١) الانفال: ١٠)

باتی رہا ہے کہ اس بس کیا حکمت تھی کہ جنگ بدر کے دن فرشتول کی بدد آئی اور جنگ احد کے دان نہیں آئی تو اس کی وجہ بے ہے کہ مسلمانوں کے احوال ان دنول میں مختلف عظم جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد بست کم تھی اور اللہ تعالی ے سوا ان کی اور سمی بر نظر نہیں تھی اور انہوں نے اس جنگ میں رسول الله الجایام کی عمل اطاعت کی اور جنگ احد میں سب مسلمانوں نے رسول اللہ المجاہلا کی تھمل اطاحت نہیں کی بلکہ بعض مسلمان آپ کی مقرد کی ہوئی جگہ سے ہٹ سکتے يقف (المنادع موص ۱۱۵-۱۱۱ مغما مغيور دارالمعرف بيدت)

قامنی ایوالنیر عبدالله بن عمر بیضاوی متوفی ۱۸۵ مه تکھیتے ہیں:

فرشتوں کے قال کرنے میں اختلاف ہے اور ایس احادیث فرشتوں کے قال کرنے پر والات کرتی ہیں۔ (الوارا انتزل ص ١٣٣٥ مطبوعه دار قراس للشروالتوزيع ممسر)

علامه احد شهاب الدمن خفاجي حنل منوفي ١٩٩٥ء كلفت بين:

اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے کفار کے خلاف قبل کیا تھایا قبل نسیں کیا بلکہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف مسلمانوں کی تقویت کے لیے تھا اور ان کے وشعوں کو کمزور کرنے کے لیے تھا اس کی تقصیل کشاف میں ہے۔

(منائي القاضي ج ٣ ص ٢٥٦) مطيرعد وار صادر بيروت ١٩٣٨هم)

علامه سيد محود آلوسي حنفي لکھتے ہيں 🖫

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ عزو جل نے اس اراو کو محض بشارت اور مسلمانوں کے وہوں کے اطمیزان کے لیے تانل کیا ہے' اس آبت میں یہ ولیل ہے کہ فرشنوں نے قبل شیس کیا' اور یہ بعض علاء کا نہیب ہے' اور بعض احادیث میں اس کی دلیل ہے حضرت ابواسید نے تابیعا ہوئے کے بعد کما آگر بیں اس وقت برر میں ہو تا اور بینا ہو تا تو تم کو وہ کما تی جس ے فرشتے نکل دے شعر (روح المعانی جوم ۱۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بردسته)

قر آن مجید میں صراحہ میر نہ کور جمیں ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قبال کیا البت سورہ انفال کی اس آبت ہے اس م استدلال کیا کہا ہے:

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو دی کی کہ جس تمارے ساتفه جول اتوتم ابمان والول كوخابت قدم ركمو اعتقريب بين كافرول ہے د**نوں میں** رحب طاری کروں گائم کافروں کی گر دنوں کے اوم وار کرد اور کافروں کے ہرجو ڈکے لور منرب لگاؤ۔ راذُ يُوْرِحِيْ رَبُّكَ الِّي الْمَلَا لِكُوْ ٱنِّيْ مَعَكُمْ فَثَيِّتُوا الَّذِينَ امْنُوا سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْبَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بِنَانِ (الانعال : ٣)

علامه دير محد كرم شأه الازهري لكصف بين :

اس آیت ہے بظاہر کی ثابت ہو آ ہے کہ فرشتوں نے پاکفعل لڑائی میں حصہ لیا 'لیکن جن حضرات نے اسے مستعد جانا ہے ان کا خیال ہے کہ فاضربوا میں خطاب مومنین ہے ہے اور انہیں مارنے کا تعلم ریا جا رہا ہے نمین اس آیت کے الفاظ ی کی تائید نہیں کرتے۔ (ضیاءالقرآن ع من ۱۳۳۰مطبیعہ ضیاءالقرآن پبلیکیشنزلاہور)

A STATE

علامد الو محد ابن عطيد لتولى هوفي ١٠٥٥ الصح بين

اس آیت میں یا تو فرشتوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کی مرداول پر وار کا اور یا بدمبلمانوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کو قتل کرو- (الحرد الوجیم عمر میں عوصلور کھند تجاریہ کہ کرمہ)

علامه ميد مجود آلوى متونى ١١٢٥ الع لكعة بي

اس آیت بی ان علاء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قبل کیا تھا' اور جو علاء یہ کہے ہیں کہ فرشتوں نے قبل کیا تھا' اور جو علاء یہ کہ فرشتوں نے قبل کی دکایت کی ہے وہ مسلمانوں کو جنگ بی فالی نہیں کیا تھا وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نعالی نے یہ فرشتوں کے قبل کی دکایت کی ہے وہ مسلمانوں کو جنگ بی فارس کی تعالی کے اور فرشتے مومنوں سے یہ کتے بھے کہ تم کافروں کی گرونوں پر وار کرو اور کافروں کے برجو ڈیر ضرب لگاؤ۔ (روح المعانی جو می کام اصطحاد داراجیاء انزائ العربی بروت )

علامد الواليان الدلسي موفي مهديد لكي بين

جو معنی واضح ہے وہ میں ہے کہ اس آبت میں فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کی تغییرے اور فرشتے مسلمانوں ہے ہیہ کتے تنے کہ کافروں کی گر دلوں ہر وار کرو لور ان کے ہر جو ڈپر ضرب لگاؤ۔(الحرالميده ص١٨٥مملوم وارا لفار بيوت ١٦١١ه) بنتی شبيرا جرعتانی متونی ١٩٣٩هم اس آبت کی تفییر میں لکھتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ بدر میں ملا کہ کولوگ آگھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آو میں کے تمل کیے ہوئے کفار سے انگ شناخت کرتے تھے۔ (تغیر پر حاشیہ قرآن مطبوبہ سعودی عربے)

صدر الافاضل سيد محر هيم اندين مراو آباري قدس مرواس آيت كي تفيرهي لكين بي

ابوداؤد مازنی جو بدر بیں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے درپ ہوا اس کا سرمیری تکوار کے پہنچے ہے پہلے ہی کٹ کر گر گیاتو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔

(تغيير بر عاشيه قرآن مطبوعه مآن ممبنی لمينذ الهور)

سيد ابوالا على مودودي متوفى ٩٩-١١ه اس أيت كي تغيير من تكيية بين:

جو اصولی یا تیں ہم کو قرآن کے اربعہ سے معلوم ہیں ان کی بناء پر ہم یہ سیجنتے ہیں کہ فرشتوں سے قال میں یہ کام نہیں لیا ہو گا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں' بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو صرب مسلمان انگائمیں وہ فرشتوں کی مدد سے فیمک جیٹھے اور کاری گئے۔واللّہ اعلم بیا لصورا ب

المسيم القرآك ع مع ساما المطبوعه الوامرة ترجمان القرآن الايور)

مفتی ہے شفی کا کانام اس متلہ میں واضح نہیں ہے' انہوں نے دو نوک طریقے سے نہ تو فرشتوں کے قال کا قوس کیا ہے۔ اور نہ مرافت ساس کی نفی کی ہے۔ سورہ آل عمران کی تغییر جی قال ملا کہ کی بعض روایات نقل کرکے لکھتے ہیں ۔۔ یہ سب مشاہدات اس سلسلہ کی گزیاں جی کہ طا کنہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی تھرت کا بقین دلائے کے لیے کچھ کچھ کا ایک اللہ مسلمانوں کو اپنی تھرت کا بقین دلائے کے لیے کچھ کچھ کا کا ایسے بھی کے جی کچھ جی کہ جی کہ اور تقویت قلب نھا کو رشتوں سے دراج میں اور دراج نی ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب نھا فرشتوں سے دراج میدان جنگ وہ کرانا مقصور نہیں تھا' اس کی داشح دلیل ہے ہی ہے کہ اس دنیا جی جہادے فرائفن فرشتوں سے دراج جی بے کہ اس دنیا جی جہادے فرائفن انسانون پر عائد کے جی اور اس وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی مشیت ہے ہوتی کے جی اور اس وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی مشیت ہے ہوتی کے جی اور اس وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی مشیت ہے ہوتی کے جی اور اس وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی مشیت ہے ہوتی کے جی اور اس و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی مشیت ہے ہوتی کی درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی مشیت ہے ہوتی کی درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی درجات ماصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی مشیت ہے ہوتی کی کھی کے جی اور اس و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی درجات ماصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعرانی کی درجات کی درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعران کی درجات ماصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعران کی درجات کی درجات ماصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعران کی درجات میں کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کیں درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات

تهياساتكأ

المون من الله المعلم الله المعلى الما المعلى الموري المعلى المعلى الموري الموري المحافظة المحافظة المعلم المعلم المعلى المراط الله الله الله الله المعلى من مضيعت الى تهيس- (معارف الفرآن على مهري) مطوعه اوارة العارف كراجي ع

شيعه مفسر يفخ الله كاشاني لكصف بين :.

روایت ہے کہ بنگ بدر کے دن جرائیل پانچ مو فرشنوں کے ماتھ اور میکائیل پانچ مو فرشنوں کے ماتھ نازل بوت جہا ہیں جا ہو اتھا اور ممامہ کا شملہ کندھوں ہوئے 'جرائیل دائیں جاتب شے اور میکائل ہائیں جاتب شے 'انہوں نے مفید لہاں ہن اور استعنبل میں ہے جگ بدر کے در میان ڈالا ہوا تھا انہوں نے مشرکوں کے ماتھ جنگ کی لور ان کو مغلوب کیا اور امنی اور ستعنبل میں ہے جنگ بدر کے سوالور کی دن جی فرشنوں کو جماد کا تھم نیس ریا گیا بلکہ حضرت و مالت بناہ ظاہرا کے بلند مرجہ کی دجہ ہے ان کو صرف جنگ بدر کے دن جماد کا تھم دیا گیا تھا مصرت عبداللہ بن عماس (رضی اللہ عنما) ہے روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان کی مشرک ہو ساتھ جنگ کر آنواس مشرک کے مرکے لوپر ہے تازیانہ کی آواز آئی اور جب مسلمان شخص نظراوپر اٹھا آتو وہ مشرک زمین پر پڑا ہو آلور اس کے مرک اوپر آنوں خاہر ہو تا اور وہ شخص کی اور کو نہ و کھنا' اور جب اس نے مشرک زمین پر پڑا ہو آلور اس کے مرک اوپر آئیا یہ فرشتے سے جن کو حن تعالی نے تساری بدو کے لیے جمیعا تھا' اور مصرت امیرالموشین صلوات اللہ بلیہ نے فرایا بہارے شہداور قریش کے متنوایس میں فرق یہ تھاکہ ہمارے شہداء پر زخوں کے نشانات نہیں ہے۔

(من الصادقين ج ٢٥ ص ٢١٨ مفرعه خيابان ناسرخسرو الريان)

آية الله مكارم شيرازي لكية بين:

مفرن کااس میں اختلاف ہے 'ایعض ہیں کے معظم ہیں کہ فرشتہ اپنے مخصوص اسلیہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے 'اور
انہوں نے دشمنوں پر جملہ کیااور ان کی آیک جماعت کو فاک پر گرا دیا اور اس سلسلہ میں انہوں نے بچھ روایات کو بھی نفل
کیا ہے 'اور مفسرین کادوسرا گردہ ہے کتا ہے کہ فرشتہ صرف مسلماؤں کو ثابت قدم رکھنے 'ان کے ولون کو تفویت دینے اور
ان کو افتح کی فوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئے تھے اور بی قول حقیقت سے قریب ترہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:
(۱) آل عمران : ۱۲۱ اور الانفال : ۱۴ میں یہ تفسری کی تن ہے کہ فرشتوں کا زول مرف مسلماؤں کو ثابت قدم رکھنے اور
فران مواجعہ کے لیم مواجعہ

بيانالتؤن

امام الرمنعوري بن يحرمود ماتريدي السمرة دي التوني التوني التوني ١٩٣٣ عا المعتدين:

ملائکہ کے تمال ہیں انتقاف کیا تھیا ہے جعن مغسرین نے کہ ہے کہ فرشتوں نے کا دے تمال کیا تھا اور بعض مغسرین نے کہاہے کہ فرشتوں نے قال بیں کی جگہ وہ سلمانوں کے دلوں گوسطمئن رکھے کے لیے آئے تھے۔ کیونکہ الند تعالی نے ارشاد فرمایا:

اور (یادکرد) جبتم سے مقابلہ کے وقت جہیں کفار کی تعداد

وَإِذْ يُرِيُنَكُ مُوهَمُ إِذِ الْسَقَيْتُمُ فِي أَعْيَرَكُمْ فَلِيلًا

كم دكمانى اورتمهارى تعداديسى أنيس كم دكمانى \_

رُيْفَيْلُكُمُ فِي أَغْيَنِهِمْ. (١٤١١)

المام إلوالحجاج عبامد بن حمر القرشي المحزومي التوني ١٠٠ إله الكينة بين.

مشركين كيساته فرشنول في غزوه أحدين قال بيس كيا أنبول في شركين كيماته صرف يوم بدريس قال كيا تفا-

(تغيير بجابرم ٢١ مطبع عدار الكتب العلمية بيروت ٢ ١٩٥١ م)

امام الرائحس مع تل بن سليمان بن يشيرانا زوى الني التوني ١٥٠ ه كصة مين:

جبر کی علیبالسلام ایک ہزار فرشنوں کے ساتھ نازل ہوئے اور سی برگرام کے دائیں جانب پانچے سوفرشنوں کے ساتھ کھڑ ہے ہو ان صحابہ میں معفرت ابو بکررضی اللہ عزیجی شے جب کے معفرت دیکا ٹبل علیہ انسلام پارٹج سوفرشنوں کے ساتھ سی ایس کی جا ب کھڑ ہے ہو گئے ان سی اب میں معفرت محروشی اللہ تعالی عند بھی شے ۔ ان فرختوں نے سفید لہاس اور سفید تھا ہے ذریب تن کیے ہوئے تھے اور انہوں نے محامد کے شملے کدھوں کے درمیان چیجے چھوڈے ہوئے نئے فرشتوں نے جنگ بدر میں قمال کیا تھا اور جنگ احزاب و جنگ جبر میں قمال میا تھا اور جنگ احزاب و جنگ جبر میں قمال میا تھا۔ درمیان نے ہی درمیان نے ہی درمیان نے ہی درمیان نے ہی درمیان نے ہی درمیان نے ہی درمیان ہوئے ۔

المام المسين بن مسعود القراء البقوى الشافعي التوفى ١٠١٥ مدلكت بي:

روایت ہے کہ تی ملی انڈ علیہ وسلم نے جب فزو و برریس رب مزوجل ہے بہت ذیا وہ و عالی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی انڈ عند نے کہا: انڈ تعالی نے آپ ہے جو وعد وفر مایا ہے وہ ضرور ہورا فرمائے گارسول انڈ سلی انڈ عند وسلم کو عریش میں بیٹھے معمولی ی تیزوآ گی چرآپ بیدا و بوسے پھرآپ نے فرمایا: اے ابو بکر اللہ کی مدوآ گی ہے جریل میں جوابیے کھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تیا دست کررہے ہیں اور ان کے ماسے کے دائوں مرکر دوخیار ہے۔ (ورائل بلنویت کی میں میں ہورے)

اور ایو اسید مالک من دسید میان کرتے میں کدوہ جنگ بدوش موجود متے اور انہوں نے اپنی بینائی زائل ہونے کے بعد کہا کرا کریس

مسلدون

سَيِّعَانِ القَرِّي

200

ته رے ساتھ آئ دادی بدرش بوتاادر میری ابصارت بھی بوتی توشن تم کوده گھاٹی دکھا تا جہاں ہے فرشتے ن<u>کے تھے۔</u> (دلائل الدیت للبوقی سس ۵۳س) (معالم المتولی تاس ۲۰۰۰) (معالم المتولی تاس ۲۰۰۳) (معالم المتولی تاس ۲۰۰۳) اور الدائر الشاامر لی بیروت ۱۳۲۰)

قاضى محدثناء الله عنماني حنى مظهرى نشتبندى متونى سهما الديكية بين:

لیمن فرشتے بعض مردون کی صورت میں طاہر ہوئے تھے۔ ابوسفیان بن مارث کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جدویں کی کھی سفیدا نسال دیکھیے جو چنتکبرے گھوڈوں برسوار آسان اور زمین سکے دومیان تھے۔

المام بیمتی اور امام این عسا کرنے بل بن عمرور ملی الشرف الی عندے دوایت کیا ہے کہ بین بے جنگ بدر میں بی توسفیدرنگ کے انسانوں کو چنکبرے کھوڑوں پرآسان اور زیٹن کے درمیان دیکھا وہ نشان دوستے وہ کافروں کو گرفتار بھی کررہے تنے اور تی بھی کردہے تھے۔

امام این عساکر نے تعفرت عبدالرحن بن محف رضی الله تعالی عندے والت کیاہے کہ بیل نے جنگ بدر بیل دوآ دمیوں کوریکھا ایک آپ کے دائیں جائب تھا اور ایک آپ کے بائیں جانب تھا۔ وہ دونوں بہت شدت سے قال کردہے تھے پھریں نے ایک تیسر مے تھی و تکھا جوآپ کے بیجے تھا ٹھرایک جو تھے تھی کوریکھا جوآپ کے آگھا۔

ایرا تیم غفاری این مختاری این می کرتے ہیں کہ میں اور میر ایم زاد بدر کے پائی پر کھڑے ہوئے بینے جب ہم نے سیدنا مح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگون کی قالت کود یکھا اور قریش کے جو تھائی ہیں اس اٹناء ہیں ہم نے دیکھا کہا کیا۔
والم کے ساتھ لوگون کی قالت کود یکھا اور قریش کا کرتے تھا دور کیا تھا کہا کہا ہے اور ہی سے بازل آیا جس نے ہم کوڈھان ہیں ہم نے دیکھا کہا گیا۔
بادل آیا جس نے ہم کوڈھانپ لیا کھر ہم نے آدمیوں کی اور تھا رون کی آواز بی سی اور ہم نے سنا آئیک آدری کھیدہا تھا: اے جزوم آآگے برجو یہ کوروں کو اللہ میں جا ب اُر آگے۔ اور الحدید کی دور کی جماعت آپ کے بائیں جا ب اُر آئی۔ (الحدید)
ویکروہ لوگ دسول اللہ ملی اللہ علیہ میں جا ب اُر آئے گھراس طرح کی دور کی جماعت آپ کے بائیں جا ب اُر آئی۔ (الحدید)

-94 W 1991- 211 1 - 912/6 - 5 212 1

ليس لك من الأمرنشيء أديثوب عليم أديون به

آب اس بین سے کسی چیز کے ملک تیس ، اشر (جا ہے تف) ان (کا فردل) کی توبہ تبول فرائے یا دہ ان کو مذاہبے میں اسکے

فَاتَّهُ وَظِلْمُونَ ﴿ وَلِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْرَافِلِ

کوں کہ جیسک وہ الم کرستہ والے ہیں 0 اور اشرای کی طبعت بی سے جو مچھ آس تول میں ہے اور ج مجھ زمین میں ہے

يَغُورُلِمِن يَشَاءُ ويُعَرِّبُ مَنْ يَشَاءُ واللهُ عَفْرُرُ مِي اللهُ عَفْرُرُ مَ حِيمُ اللهُ عَفْرُرُ مَ حِيمُ

وه بصير جاسب بغش دباب الدوه بيت جاسب عذاب وتناسب اورا شربهايت بنفط والا بهبت وم فرط في والاستح

ییس لیک من الا مر ششکی کے شان نزول میں متعدد اقوال لام گزالدین محربن عمرد ازی متوفی ۲۰۷۱ مد تکھتے ہیں

اس آیت کے شان زول میں کی اتوال ہیں ازیادہ مشہور قول سے سے کہ یہ آیت واقعہ احدیث نازل ہوتی ہے اور اس

کی بھی کئی تقریب ورج دیل ہیں :

(1) عنب بن الى وقاص كى ضرب سے نبي مظاملا كا سرمبارك زخى مو كيا اور سائے كے چار دانتوں ميں سے واكبي جاب كا

تهيان القرأن

مسلدرخ

انجلادانت شہید ہو گیا آپ اسے چرے سے خون صاف کررہے تنے اور ابوصد فقد کے آزاد کردہ غلام آپ کے چرے ۔ خون واورب سے اس وقت آپ نے قربلا وہ قوم کیے قلاح پائے گی جس نے اپنے می کاچرہ خون آلود کر دیا اس وقت آب نے ان کے لیے دعائے مرر کرنا چائ او یہ آیت نازل ہو گی۔ (اس مدیث کابران میج بخاری ج موس ۵۸۲ میں ہے۔) (٧) سالم بن عبدالله بن حمر رمني الله عنما بيان كرت بين كه بي الديل في يوكول كرفي وماء ضرركي اور قرالا: اے اللہ ابوسفیان پر لعنت فرما اے اللہ حارث بن بشام پر لعنت فرما اے اللہ صفوان بن امید پر لعنت فرما تب یہ جمہت نازل ہوئی اور الله تعالى في ان كى توب قبول قربائى اور ان لوكول في مسلمان ہوكر تيك عمل كيے۔ (٣) في مُنْ الله الله المعرب عزوين حير المطلب كو ديكها ان كو مثله كرويا كما تفااور ان كي لاش ك اعضاء كان دية ك منے تو آپ نے قرمایا میں تمیں کافروں کو مثلہ کروں گا تب یہ جہت نازل ہوئی۔ قفال کے کما جنگ احد میں یہ تمام واقعات پیش آئے۔ اس لیے ہو سکتاہے کہ میہ تینوں واقعات اس آیت کے نزول کاسبب ہوں۔ (ایام رازی اور لِنفس دیگر مفسرین کو مثله كول كالكتاب المفازي للوائدي و اص ١٣٠٠ كونك قرآن مجيد بي ، وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به النحل: ١٣٦ أكرتم انيس براوونوالي بي سراووجيسي تهيس تكليف پهيائي مي - امام رازي \_ بغيرسي حواللہ کے اس روایت کو تغییر کبیر میں ورج کیا ہے " جب میں نے اس روایت کو پڑھاتو میرے قلب و ممیرنے یہ قبول نہیں كياك رسول الله الأيلابية حضرت حزد كى لاش كو مثله كئے جوئے وكلے كربيه قربليا جوكه بين اس كے بدله بين ان كے تمين کافر مثلہ کردں گا' میں اس روایت کی اصل تلاش کر تا رہا ہسرحال جمعے کتاب المغازی للواقدی میں بیہ روایت مل گئی جس میں ہے کہ میں ان کو مثلہ کروں گا اور آپ کا یہ ارشاد قرآن جیدے مطابق ہے کہ "برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے۔" (الشوري : ١٠٠) الله كاشكريب جس في مجمع بيا توفيق بخشي اس آبيت ك متعلق دو سرا قول حضرت ابن عباس رضي الله عنهاے مودی ہے کہ جن بیض لوگول نے جنگ احدیث نبی النظام کی تھم عدد لی کی تھی اور اس وجہ ہے شکست ہو کی تھی " می النظام نے ان کے خلاف دعاء ضرر کا اداوہ کیا تو یہ آست نازل ہوئی۔

ان تمام اسباب کا تعلق واقعہ اور سے ہے الیکن مقاتل نے آیک اور معب بیان کیا ہے کہ نی ماہیا ہم نے اپ اسحاب کی آیک جماعت کو بیر معونہ کی طرف بھیجا آکہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں " عامرین طفیل ان کو اپ الشکر کے ساتھ لے گیا اور ان کو گرفاد کرے قبل کر دیا۔ رسول اللہ طابق کو اس واقعہ سے سخت اقبت پیٹی اور آپ نے چالیس روز تک ان کافرول کے قال کر دیا۔ رسول اللہ طابق کو اس واقعہ سے سخت اقبت پیٹی اور آپ نے چالیس روز تک ان کافرول کے قال دعائے ضرد کی اس موقع پر ہے آبت ناڈل ہوئی لیکن یہ قول ادید ہے کیونکہ آکٹر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس موقع پر ہے آبت ناڈل ہوئی لیکن یہ قول ادید ہے کیونکہ آکٹر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آبت کا تعلق قصہ احد کے ساتھ ہے۔ (تعمیرج ساسے سماور وارا نگر بردت اسلام)

آپ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا آپ کی عصمت کے غلاف میں ہے

اس آبت کے جوشان زول بیان کے گئے ہیں ان پر مداختراض ہو آب کہ ان سے معلوم ہو آب کہ نی طان فالم الیے کہ نی طان فلم الیے کام مجھے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں کام مجھے کام کرنے دہ سے جنے جن سے آپ کو منع کیا گیا سو آگر مدیام حسن بھے تو آپ کو ان سے منع کیوں کیا گیا اور آگر مدیام مجھے تھے تو بہ کہ نی طاب کے معموم ہونے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب مدید کے مناوی مار کی بدیا ہو گئے ہو گھار پر لعنت کی یا دعاء مغرر کی بدیا ہوگئے اور ترک افعال کے باب سے ہے 'اس کی نظیم قرآن مجید کی بدیا تبت ہے ۔

تبيانالقآن

اور جگرتم ان کو مزادد آتاتی من مزارد جنتی تم کو الدت به بیاتی می ہے اور آگرتم مبر کرو تو ہے شک مبر کرنے دالوں کے لیے مبر

وَانْ عَاقَبْنُمْ فَعَاقِبُوْ إِيمِثْلِ مَاعُوقِبُنُمْ إِهِ وَلَئِنْ مَاعُوقِبُنُمْ إِهِ وَلَئِنْ مَسَالًا مُسَرِّدُ فَمُ لَهُوَ خَبْرٌ لِلطَّيْرِيْنَ (النحل: ٣١)

مت الجالب-

اس آبت میں سے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کسی کی افت کہ تھا ہے ہے اس کا بدلہ لو او بدلہ ایمنا جائز ہے لیکن اگر تم بدلہ لینے کے بجلے مبر کرو تو وہ افضل اور اولی ہے اس طرح نبی طابا کا کفار پر لعنت کرنا اور ان کے خلاف دعاء ضرر کرنا جائز تھا کیکن اس کو ترک کرنا داوائی کے متح فربایا ہے اور ایک کو ترک کرنے ہے متع فربایا ہے اور ترک افضل اور اولی کے ترک کرنے ہے متع فربایا ہے اور ترک افضل اور ترک اولی عصمت کے خلاف کناہ کیرہ یا گناہ صغیرہ ہے اور آپ نے کہمی بھی ترک افضل اور ترک اولی عصمت کے خلاف گناہ کیرہ یا گناہ صغیرہ ہے اور آپ نے کہمی بھی کہا اولی عصمت کے خلاف گناہ کیرہ یا گناہ صغیرہ ہے اور آپ نے کہمی بھی کہا تاہ کا اور دعاء ضرر کرنے کا بیان ان حدیث نہ سموا "نہ عمرا" نہ صورہ "نہ صغیرہ نے کی طابی کا بعض کا مناہ کر اور دعاء ضرر کرنے کا بیان ان حدیثوں ہیں ہے :

لعض كافرول كے خلاف دعاء ضرر كرف اور لعنت كرفے كے متعلق احان ث

المام محمد بن اساميل بخاري متوفى ١٥٠١ مدرو ايت كرت بي

حضرت انس بن مالک دافار بیان کرتے ہیں کہ ٹی مٹابوائم ایک ماہ تک قنوت (نازلہ) پڑھتے رہے۔ ہمی رعل اور ذکوان کے خلاف دعاء ضرر کرتے تھے۔ (میچ بخاری جام اسما مغبور تور محرامیح المطالع کراچی ۱۳۸۷)

المام مسلم بن تحاج تشيري متوفى الماحد روايت كرية بي

حضرت آبو ہریوہ بڑا ویال کرتے ہیں کہ نجی الماہ اس کی تمازی قرات سے فارغ ہو کر سمت اللہ المن حصدہ اور ربنا لک المحمد کئے کے ابتد گرے ہو کر وعاکرتے : اے اللہ ولیدین ولید اور سخمہ بن بشام اور عیاش بن ابل ربید اور ضعفاء موسین کو مجات وے اے اللہ معز کو شدت کے ماخہ پال کر دے 'اور الن پر حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانہ کی طرح تھے نازل فرا 'اے اللہ المیان' رعل اور ذکوان پر اور عصیہ پر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی ہے ' لعنت فرا ' بھرجب نجی مالا کا اللہ المین اور اور کو ان پر است نازل ہوئی : نیس لک من الا مر شدعی او بنوب علیهم او بعد بھم فا نهم ظائمون تو آپ نے اس دعاء ضرر کو ترک فرادی۔ (می مسلم جامی مسام مامی مطبوعہ اور جم اس الفاح کرائی ' بعض کافرول پر لعنت کرنا اور دعاء ضرر کرنا آپ کی رحمت کے خلاف شین

رہا ہے اعتراض کہ ٹی ملاہ کیا تو رحمتہ للحالمین ہیں تو بعض کفار کے لیے آپ کا دعاء ضرر کرنا اور لعنت کرنا کس طرح مناسب او گا؟ اس کا جواب بہ طور نتنض اجمالی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے اس کے باوجود اللہ تعالی کا کفار کو عذاب دینا جب اس کے رحمان و رحیم ہونے کے مناتی تہیں ہے تو آپ کا ان کے لیے دعاء ضرر کرنا آپ کے رحمتہ فلعلمین

تبيان لترآو

ہوتے کے منافی کو نکر ہوگا۔ اور بہ طور تفض پیفیلی اس کا ہوا ہے ہے کہ جی طابیخ کے رحمتہ للعالمین ہونے کا معنی ہے ہے گہ کی طابع کے این کہ الدے کی وعوت تمام جمانوں کے لیے ہے۔ آپ کسی طاس علاقہ "قوم یا طاس زمانہ کے لیے رسول شہیں ہیں یکلہ آپ کی بعثت قیامت تک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرکے تمام خلوق دیا جس عدل اور امن کے ساتھ رہے گی اور آخرت ہیں اس پر جشت کی تمام نعمتوں کا دروانہ کھل جائے گئے اور جس طرح وعوت اسلام کو رو کرتے والے کافروں سے قال کرنا " مرتدین کو قال کرنا" ذائیوں کو رجم کرنا اور ان کو کوئے کوئے اور ان کو جست کی تمام نوشوں کو رجم کرنا اور ان کو کوئے دیا جائے گاڑوں کے لیے وعاء ضرد کرنا ہی دینا اور ویکر مجرموں کو سزائی دینا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح بیض کافروں کے لیے وعاء ضرد کرنا ہی آپ کی رحمت کے منافی نہیں ہے۔

جن كافروں فر بى منابيا كے سراور چرو كوز خى كيا آب كے ان كے متعلق صرف اتنا فرالا : وہ قوم كيے فلاح بائے كى جس نے اپنے مي كاچرو خون آلود كرويا كور جو كافر تبليغ كانام لے كرستر صحابہ كولے كئے اور ان كو قل كرديا-ان كے ظاف نى اليجا ايك ماء تك دعاء ضرد كرتے دہ فول آك ہے كائر بيد تھل ناجا تزيا نامناب ہو آتو اللہ تعالى دوز اول اى آپ كواس سے متع فرماديتا "آپ كا ہر تھل تيك كور حسن ہے اور ہر تعل بي امت كے ليے نمونہ اور ہر ايت سے ادر ہر تعل بي امت كے ليے نمونہ اور ہدايت سے اللہ تعالى قرما نائے :

بے شک اللہ کے رسول بیں تمہارے کے تمانت حسین

كَفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ النَّهِ أَسُوةً حَسَدَهُ

الاحزاب: ۲۱) مودے-

سو ابی شاید کان کافروں کے لیے وعا ضرر کرنا اور ان پر احت کرنا ہے بھی ایمان والوں کے لیے تمایت حسین عمل ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہ ایت حسین عمل ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہ ایت ہے کہ جو کافرید حمدی کریں ان کے لیے دعاء ضرر کرنا جائز ہے کو دجب مسلمانوں کے لیے معامتی اور کافروں کے لیے بلاکت کی دعا کریں کی تماذ میں قنوت نازلہ پڑھیں اس میں مسلمانوں کے لیے سامتی اور کافروں کے لیے بلاکت کی دعا کریں کو اس مقام پر لفزش ہوئی اور انہوں نے رسول الله طابی اس کے دعاء ضرر کرنے کو بردعا لکھنا ہے " یاو رکھے رسول الله طابی کم کوئی فعل پر نہیں ہے " کہ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے " الله تعالی نے فرمایا ہے الله کے مان موند ہے " الله الله کی دعاء ضرر کو بددعا کہنا اور آپ کی دعاء ضرر کو بددعا کہنا اور آپ کی دعاء ضرر کو بددعا کہنا وی سول میں تمہارے لیے نمایت حسین کموند ہے " ان علاء نے ذیادہ خور نہیں کیا اور اردو محالے کی دوئی میں آپ کی دوئی میں آپ کی دونا کر دے ہیں "

فين اشرف على تعانوي متونى ١٣٠٧ه الم لكصة بين :

اور بخاری ہے آیک قصہ اور بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بدرعا فرائل تھی اس پر سے آیت خازل

مولى- (بيان الفران جام ١٥٥ مطيوعه آج ميتى ليدار الامور)

فيخ محمود الحن متوفى ١٣٧٩ه لكين إل

چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ ہردعا کرتے تھے کچند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں لا وُالا۔(عاشیۃ القرآن ص۸۵)

مفتى فحر شفيع ديورندى متونى ١٩١١ ١١ ما الم كليد بين

بخاری سے آیک قصد اور مجھی لفل کیا گیا ہے کہ آپ لے بعض کفار کے لیے بدوعا بھی فرمائی تھی۔

مسلدوم

(معارف القران عص ١٤٥٥ مطبوعه ادارة العدوف كراحي عه ١٣٩٤)

سيد الوالاعلى مودودي متوفي ١٩٩١ ه الصية بين :

نی اللیالم جب زخی ہوئے تو آپ کے مندسے کفار کے حق میں بدرعا لکل گئے۔

(تنبيم القرآن في اص ١٨٥ مطيور اواره ترجمان القرآن الاور)

مفتی احمریار خال تعیمی متونی ۱۳۹۱ کی کھتے ہیں :

حضور المائل في يرمعوندوال كفارك أبي بدوعاكى (لور العرفان ص١٠١٠ مطوعه دار الكتب الاسلامية مجرات) بير محركرم شاه الازعرى لكصة بين:

لینی حضور نے ان نوگوں کے حق میں ہردعا کرنے کے لیے اللہ تعالی ہے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (ضیاء بالقرآن جام ۲۷۳مطبرعہ ضیاء بلقرآن جام ۲۷۳مطبرعہ ضیاء بلقرآن ،بلیکیشنر ناہور)

الم احمد رضا قادري في قنوت نازله كى بحث من بهت مخالط ترجمه كياب وو لكهية بين

اور نماز منج میں تنوت ند پڑھتے مرجب سی توم کے لیے ان کے فاکدے کی دعا فرمائے یا کسی قوم پر ان کے نقصان

کی دعا فرماتے۔(فاوئ رضوب جسم ۵۳ مطبوعہ می دار الاشاعت الا کل پور) رسول الله مالی کو دعاء ضرو سے رو کئے کی توجیہ اور بحث و تظر

الله تعالی کا اوشاد ہے: آپ اس میں سے تمسی چیز کے مالک نمیں الله (جاہدہ ق) ان (کافروں) کی توبہ تبول فرائے کیا وہ ان کوعذاب دے کیونکہ بے شک وہ علم کرنے والے جیں - (الل عمران: ۱۲۸)

نی طابی ایک اور مسلمانوں کے متعلق ہلاکت اور فقصان کی دعاکرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے حصیل رحمت کی دعا قربائے ایک اور بربادی کی دعاکر اجازے اور است کی دعا قربائے رہے گائے کا فردل کے لیے بیانی اور بربادی کی دعاکر اجازے اور آپ کی سنت ہے اس لیے فقصان بی پیاسی آپ کی معیبت نازل ہو یا کفار مسلمانوں کو فقصان بی پیاسی آپ کی سنت ہے اس لیے فقصان بی پیاسی اور سن کی مماذی و میں کی لماذی و مرک و کھنت میں رکوع ہے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت نازل پر جی جائے کام آبستہ آبستہ مسلمانوں کی کامیانی اور کفار کی بیانی کے لیے دعاکرے اور اس طرح مقدی بھی دعاکریں اور یہ بھی جائزہ کے امام بلند آوازے یہ دعا کم میانی اور مقدی بھی دعاکریں اور مقدی بھی دعاکریں اور مقدی بھی جائزہ کے امام بلند آوازے یہ دعا کرتے اور اس معانوں سے مصیبت کی جائزہ کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے اس دعا سے دوک کردی اور اس دعا سے دوک کے بعد اللہ تعالی نے نی مطابق کو اس دعا سے دوک دیا تھا۔

اس آیت کی دو سری تغییریہ ہے کہ جنگ احد یں نہین معرکہ کارڈار کے وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول اینے نین سو ساتھیوں کو لے کر لفکر سے نکی گیا کو لیعض مسلمانوں سے بی طابیع کی تھم عدولی کی جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو فکست کا سامنا کرنا پڑا کی مسلمان گھرا کر بھاگس پڑے۔ نی طابیع کا چرو انور زخمی ہوا اور دانت مبارک شہید ہوا کان حالات کی وجہ سے قدر کی طور پر نبی طابیع کو وقع ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ آگر کا فروں اور منافقوں نے ظلم کیا ہے گئے وقت کی داگر کا فروں اور منافقوں نے ظلم کیا ہے تو آپ اس پر خم نہ کریں آپ کا کام صرف زبان اور عمل سے مدابیت دینا ہے۔ رہا ان کا کفرسے قربہ کرنا اور ان کے دلون میں اسلام کا پیدا کرنا یا آن کو ان کے کفریر قائم رکھ کرنے اب دینا اس کے آپ مالک و مخار نہیں ہیں اللہ چاہے تو ان کی قرب

ببيان التراد

البول فرمائے یا وہ ان کوعذاب دے کیو تک بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ بی کی ملکیت میں ہے بو یکھ آسانوں میں ہے اور جو میکھ دمیتون میں ہے کوہ نہتے جاہے بخش دیتا ہے اور وہ نہتے جاہے عذاب دیتا ہے اور اللہ نمائے بیٹنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔

ہمارے نزدیک اس آیت کی یہ تغییر سی جمہ نہیں سے کہ ٹی سی بھا کا طافروں اور کافروں کی بلا کرت کی دعاکر رہے سے قواللہ تعالیٰ کے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا کہ یہ دعا آپ کی رحمت کے شایان شمان نہیں ہے ان کافروں اور طافروں میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض کی اوللہ نے اسلام قبول کر لیا تھی تھا۔ اگر یہ دعا کر یہ دعا کرنا آپ کی شمان کے لاکن فیس تعالی اللہ تعالی روز اول بی اس دعا سے آپ کو روک دیتا آلیک او تک کیوں آپ کو یہ دعا کرنے دی "ہمارے نزدیک نبی اللہ بھا کا ہم شعل حسن ہے اور واجب المادیا تھے ہے "کہ کا کوئی فعل غیر سنتھ نور تا پہندیدہ نہیں ہے۔ اب ہم بعض مضرین کی تغییر کو لفل کر دہے ہیں۔ ہم بریند کہ یہ مغرین کی تغییر کو لفل کر دہے ہیں۔ ہم بریند کہ یہ مغرین کی تغییر کو لفل کر دہے ہیں۔ ہم بریند کہ یہ مغرین میں مقبول ہیں مقبول ہیں لیکن ان کی یہ تخریر پہندیدہ اور مختار نہیں ہے۔

الم فخرالدين محربن ضياء الدين رازي متونى ١٠٧ه اس آيت كي تقييريس لكينة بين :

اس دھات روکتے کی حکمت ہے کہ افلہ تعالی کو علم تھاکہ ان ہیں سے بعض کافر البہ کرے اسلام لے آئیں گے اور بعض آکرچہ بائب حیس موں کے لیکن ان کی اوالو ٹیک اور حقی ہوگی اور جو لوگ اس حتم کے ہوں آو اللہ تعالی کی رحمت کے لاکق بیہ ہے کہ وہ ان کو دنیا ہیں مسلمت وے اور ان سے آفات کو دور کرے جی کہ وہ توبہ کرلیں یا ان سے وہ اولاد پیدا ہو جائے اور آگر رسول اللہ طافیل ان کی ہلاکت کی دعا کرتے رہتے آو آگر آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصور حاصل نہ ہوتی اور اس سے آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کم ہوتی اس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو اس دعا سے منع قراویا نیز اس میں یہ ہوتی تو اس کی ملک اور اس کی ملک اور اس کی ملک ور سے کہ منرہ کے بھر کو طاہر کیا جائے اور یہ کہ است اللہ تعالی کے ملک اور اس کی ملک در اس کی ملک ہوتی تقریرہے۔

( تقير كبيرة ١٣٨٩ مطوعه واوا لفكر بورت ١٣٨٩ مطوعه إن

شيخ محودالحن منوني ١٣٣٩ه ليعيم بين

لیس لک من الا مر شیشی بن آنخضرت طابا کو متنبه فرمایا که بنده کو افتیار شیس نه اس کاعلم محیط ہے۔ اللہ تعلق جوچاہے مولا ہے موکرے آگرچہ کافر تہمارے وشمن ہیں اور ظلم پر بین لیکن چاہے وہ ان کو بدایت وے چاہے عذاب کرے تم این طرف سے بدوعانہ کرو۔ (ماثیة القرآن من ۸۵ مطیور آج کمین لینڈ الاہور)

مفتى احديار خال تعبى متونى المسااعه لكصفه بين:

اس آبہتد کا یہ مطلب نہیں کہ اے محبوب تہیں ان کفار پر بدوعاً کرنے کا انتظار یا حل نہیں ورنہ گذشتہ انبیاء کرام کفار پر بددعا کرے انہیں ہلاک نہ کرائے ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بددعا آپ کی شان کے لاکن نہیں کیونکہ آپ دست للحالمین ہیں۔ (نور انعرفان میں مہما مسفیوں وار اکھتب الاسلامیہ مجرات)

ير فيركرم شاه الازمري للصنايل :

اینی صفور نے ان او کوں کے حق میں بدرعا کرنے کے لیے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی آؤید آبت نازل ہوتی اور تصور علید الصاور والسلام کو معلوم ہو ممیا کہ ان میں سے کی لوگ مسلمان ہوں کے چناٹید آبک کشر تعداد اسلام لائی انہیں

ليس حفرت خالد بهي تنه- (نسياء الترجن جام ١٧٥٣-٢٥٣)

یہ تغیر کس طرح سمج ہو سکت ہے جب کہ احادث سمجھ سے ثابت ہے کہ آپ نے بعض کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے دعاء ضرر فرمائی ہے۔

بہرطل ہارے فردیک مختار تنہیں ہے کہ آپ کا کافروں اور منافقوں کے لیے دعام ضرر کرنا اس لیے تھا کہ طالموں اور کافروں کے لیے دعام ضرر کرنا مشروع اور سنت ہو جائے اور قنوت نازلہ کا بواز ثابت ہو اور جب بیہ حکمت پوری ہوگئ تو اللہ تعالی نے آپ کو اس دعا ہے روک دیا 'اور دو سری تنہیر ہے کہ بیہ آبت آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس دعا ہے روک دیا 'اور دو سری تنہیر ہے کہ بیہ آبت آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اگر چہ کافرون اور منافقول نے ظلم کیا ہے لیکن آپ اس پر غم نہ کریں کیو تکہ ان میں ہرایت اور توب کی تحریک پیدا کرنا آپ کے افتیار میں نہیں ہو اللہ چاہے تو ان میں ہرایت میں ہرایت میں ہرایت میں ہرایت میں ہرایت کا فرر پر قرار کے افتیار میں نہیں ہو ان کو ان کے کفرر پر قرار کے کان کو عذاب دے۔

قنوت نازله كامعني

قنوت کا معنی دعا ہے اور نازا۔ ہے مراو ہے نازل ہونے دائی آفت اور معیبت اگر مسلمانوں پر فدانخواستہ کوئی معیبت نازل ہو معیبت نازل ہو معیبت نازل ہو معینت نازل ہو معنان کا خوف ہو اقتحام مال ہو اوباہ ہو العام ہو یا کوئی اور ضرر کا ہر ہو تو آخری رکھت میں معیبت نازل ہو معنان دسمی کا خوف ہو اقتحام معالی کے اور معالم ہو کہ جو العام ہری تماز میں جرائ دعا کرے اور معالم معنان اس وقت تک تماز میں اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں جب تک اللہ تعالی مسلمانوں سے اس مصیبت کو دور نہ کردے۔

قنوت نازله مين فغنهاء ما ككيه كالتظريبه

علامه ابوعبدالله عمرين اجر مالكي قرطبي منوفي ١٩٨٨ م كلين بين

لام مالک کا مخدر میر ہے کہ وکوع سے پہلے توت نازلہ پڑھے اور یکی اسحال کا قول ہے اور امام مالک سے آیک روایت میر ہے کہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھے ' فلفاء اربعہ سے بھی اس طرح مروی ہے ' محله کی آیک جماعت سے ہر وابت ہے کہ اس میں پڑھنے والے کو افقیاد ہے ' لور امام وار تعلیٰ نے سند سمجے کے ساتھ حضرت انس والا سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ مالی بیشہ مسج کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے جی کہ آپ وزیاسے تشریف لے سے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ١٥٠٥م مطبوعه المتشارات ناصر ضرو ايران)

قنوت نازله مين فقهاء شافعيه كالظربيه

علامد الوالحن على بن محدين حبيب ماوروي شافعي منوفي ٥٠ مه م كلين ي

من بیان کرتے ہیں کہ الم شافعی نے فرمایا جسید منے کی نماز میں دو سری رکھت کے رکوع کے بعد کھڑا ہو تو سمع

الله لمن حمده كالعد كمرًا الوكرية وعاريه :

اے اللہ اجمع لوگوں کو تونے ہرایت دی ہے بھے ان میں ہرایت پر برقرار رکھ لور جن کو تونے عاقبت دی ہے بھے ان میں عاقبت سے رکھ اور جن چیزوں کا تو دائی ہو چکا ان میں بیرا دائی ہو گ

ٱللَّهُمَّاهُ وَيَهُمَنُ هَلَيْتَ وَعَا فِينَيْ فِيْمَنُ عَافَيْتَ وَنَوَلَّنِي فِيْمَنُ تَوَلَّيْتَ وَبَارِ كَالِي فِيْمَا وَعْطَيْتَ وَقِينِي شَرَّمَا قَعَبْتَ إِنَّكُ مَفْصِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ وَانَّهُ لَا يُذِلَّ مَنْ وَالَيْتَ نَبَارَكْتَ اور جو چين محصطانوالي بي ان بي جركت دے اور جورے ليے اِبْنَا وَنَعَالَيْتَ۔ جو شرمقرد كيا ہے اس سے جھ كو مقوظ ركم او تست باتا ہے اور

تجه ير متوم نيس كياجا آاورجس كا توكارساز بوده رسوانيس بوتا اسه مارسه رب توبركت والالور بلتد ب-

تنوت نازله مين فنهاء منبله كانظريه

بهانالقيآن

ر من اور امام احمد بن عنبل نے یہ تصریح کی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی معیبت نازل ہو تو اہم کے لیے مسلم کی نماز ک میں قنوت پڑھنا جائز ہے۔ (المغنی جامن ۱۳۵۰–۱۳۷۹ ملحماً مطبوعہ دارا تنکر بیروت ۵۰سو) قنوت نازلہ میں فقہاء احزاف کا نظریہ

منس الاتمه محدين احد سرخي حنى منوني ١٨٣ مه و لكستة بين :

الم محدا فرملا و ترک مواکس نمازیس امارے نزویک قنوت شیس پر حمی جائے گی۔

(المسوطع اص ١٦٥ معلون دار المعرف بيوت)

علامه ابوالحن على ابن اللي بكرالمرغناني الحنفي المعرفي المعند السينة بين : تنوت (نازله) اجتمادي مسئله هي كام ابوحنيفه اور الم محد فرمات بين كه بيه منسوخ مو چكاپ

(مدار اولین ص۳۵ مطبوعه مکتبه لدلوب ملتان)

متاخرین اختلف نے مصائب کے وقت قنوت نازلہ پڑھنے کو جائز کماہے علامہ کمل الدین این عام متونی ۸۹۱ھ کئیے ہیں : قنوت نازلہ پڑھناوا کی شریعت ہے اور رسول اللہ طابط ہے جو قنوت نازلہ کو ترک کردیا تھا اس کی دجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لیسس لک من الا مر شنی (ا ل عصر ان : ۴۸) نازل قراکر آپ کو روک ریا تھا اور بعد میں مسلمانوں پر کوئی آفت نہیں آئی۔ بعد میں جن صحابہ کرام نے قنوت نازلہ جمیں پڑھی اس کی بھی کی دجہ تھی اور بعض محلب نے حالت جگ میں قنوت نازلہ جمیں پڑھی اس کی بھی کی دجہ تھی اور بعض محلب نے حالت جگ میں قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے۔

(الخ الغدين اص اعس امطبوعه مكتبه نووب وضوب مكمر)

علامه حسن بن عمار شربنالي حنى متوفي ١٩ مله قرمات بين :

معيبت كوفت توت (نازلم) برحماواتي شريعت باورين مارالورجمور كافربب ب-

(مراق الفعاح ص ١٨٥ مطبوء مطبع مصطفى البالي واولاده معر ١٥٥١هـ)

علامه سيد محد الين ابن عابدين شاي حتل متوفى ١٢٥٢ الم لكسة بين :

التنابه اور شرح المنت من لکھا ہے کہ مسببت کے وقت قنوت پڑھنا والی شریعت بازل ہو تو امام جری نمازوں میں تنویت پڑھ '
الانتابه اور شرح المنت میں لکھا ہے کہ مسببت کے وقت قنوت پڑھنا والی شریعت ہے ' رسول اولد سائیلیا کی وقات کے بعد محابہ نے تنویت پڑھی ہے اور میں ہمارا اور جمور کا فریب ہے 'امام اور جعفر طولوی نے کما کہ مسببت کے وقت صرف منے کی الملا میں ہے کہ رسول اولد خاریا نے فران میں تنویت پڑھی اور محمل میں ہے کہ رسول اولد خاریا نے مسبب کہ آپ نے مغرب کی نماز میں تنویت پڑھی ' یہ حدیث عمراور عشاء کی نمازوں میں تنویت پڑھی اور محمح بخاری میں ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں تنویت پڑھی ' یہ حدیث منسوٹ ہے کہ مماری واقعیت نہیں ہے جنٹی جرکی نماز میں تنویت پڑھی ہو گئراد اور مواقعیت ہے 'اس مبارت منسوٹ ہے کہ ہمارے نزدیک تنویت مرف جمری نماز کے ساتھ منسوس ہے ' فتماہ نے یہ تید لگائی ہے کہ جمری نماز میں امام تنویت پڑھے ایا بعد اس مسئلہ میں امام تنویت پڑھے ایا بعد اس مسئلہ میں امام تنویت پڑھے ایا بعد اس مسئلہ میں امام تنویت پڑھے ای اور اس مسئلہ میں امام تنویت پڑھے ای مرا " تنویت پڑھے اور مرکون کے بھر قنویت پڑھے کو بکہ ای طرح مدیث میں ہے میں نے عامہ شرندالی کی مراق افعالی مراق افعالی مراق افعالی مراق افعالی کے اور مرکون کے بعد قنویت پڑھے کو بکہ ای طرح مدیث میں ہے میں نے عامہ شرندالی کی مراق افعالی والے ایک افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی مراق افعالی کی کی کی کر کی کردون کی کر

تبيبان القرآن

غیرمقلدین کے مضمور عالم حافظ عبداللد ددیدی متوفی ۱۳۸۳ الد اللت این

یا نجول فماذون میں بیشہ دعا قنوت پڑھنا بدھت ہے 'البتہ فجر کی نماز میں بدھت نہیں کمہ سکتے کیونکہ حدیث میں جب ضعف تھوڑا ہو تو فضا کل اعمال میں معتبرہ ہاں ضروری سجھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث میں شعف ہے۔

(اللوق الل مديث جام ١٣٣٠) مطوعه واراحياء النيد النويه مركودها)

می بخاری اور سیح مسلم بیل مین کی نمازیں آنوت رہ سے کا ذکر ہے جیسا کہ ہم بادوالہ بیان کر یکے ہیں اللہ جائے اللہ جائے معدت روزئ کے مین کو میچ مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کیے کہ دیا ان حدیثوں کے منسوخ یا فیرمنوخ ہونے ہوئے کی بحث کی بحث کی تی ہے ان کو ضعیف کمی کے دیں گا ہے۔

نيز حافظ عبدالله رورزي لكصفي :

مقتربول کا دعاء فنوت میں آمین کمنا ابوداؤر میں موجود ہے۔ مگرمیہ عام دعاء قنوت کے متعلق ہے د تروں کی خصوصیت

نسيس ألى- (فادي احل مديث جام ١٣٥)

امحلب بيرمعوندكي شهادت كابيان

المام محدين سعد متولى مسهور دوايت كرية بيل :

ابوبراء عامرین مالک بن جعفر کلانی رسول الله طابط کی خدمت یس آیا اور نی طابط کی خدمت بین بوب بیش کیا۔

آپ نے اس کا بدیہ قبول نمیں کیا اور اس پر اسلام فیش کیا وہ مسلمان نمیں ہوا اور اسلام سے بیزار بھی نمیں ہوا اور کنے لگا

یا جھا کاش آپ سحابہ کو اٹل جد کے پاس بھیج دیں بھیے امید ہے کہ وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے۔ رسول الله طابی میل فریا بھیے اندیا ہے فریا بھیے اندیا ہے اس کے ساتھ سمز قاری بھیج دیے۔ یہ لوگ راست بھر فقل پڑھت ہے۔ میچ کو لکڑی کو راپانی میٹورٹ کے امیرینایا اور ان سب کو دو اندیا شرک کے دسول الله طابع اور ان سب کو دو اندیا شرک کہ دو اور مرکار کے جموعی پہنچا دیے۔ آپ نے ان سمز قاریوں پر منذرین عمود کو امیرینایا اور ان سب کو دو اندیا کی کریا۔ جب یہ لوگ ویرینایا اور ان سب کو دو اندیا کریا۔ جب یہ لوگ پیرمعونہ پہنچ تو انسول نے حملہ بن ملحان کے باتھ دسول الله طابع کا کتوب وے کردیش خداعامرین کردیا۔ جب یہ لوگ پیرمعونہ پہنچ تو انسول نے حملہ بن ملحان کے باتھ دسول الله طابع کا کتوب وے کردیش خداعامرین طغیل کے پاس بھیجا جب یہ وہ اس کے پاس محل تو اس نے خطریکے بغیران پر حملہ کرکے انسیں شہید کردیا تھی جو گئے۔ سوا اور فرو کا اور دیا تا کہ بی جب بن فرید کے ان میں جدور دیا وہ بعد جس زندہ دے اور فرو کا کتوب بن فرید کے ان میں جدور دیا وہ بعد جس زندہ دے اور فرو کا خدری شربید ہو گئے۔ (اللم قالت انکریٰ جاس ان مسلود بروت اس کے جو بوری شربی شہید ہو گئے۔ (اللم قالت انکریٰ جاس ان مسلود بروت اس کے جو بوری شربید ہو گئے۔ (اللم قالت انکریٰ جاس ان مسلود بروت میں میں میں میں دیورٹ کے انسی شربید ہو گئے۔ (اللم قالت انکریٰ جاس ان مسلود بروت میں دیورٹ کا مسلود بروت کی دیورٹ کی دورٹ کو دورٹ کو دورٹ کی دیورٹ کی دورٹ کی دورٹ کو دورٹ کی دیورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کردیا کو دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دور

عظامہ برر الدین میٹی نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ (عمرة القاری ع م ۱۸۱۸مطبوعہ بردسته) میر واقعہ غزوہ احد کے چار ماد بعد صفر م ججری میں پیش آیا۔ (عمرة القاری ع م ۱۸)

تبياناتي

جسلدين

الم رسالت پر اعتراض کا جواب

بعض الله تنظیم سے بین کہ اگر رسول اللہ ظاہرہ کو علم غیب حاصل ہو ہاتو آپ عامرے مطابہ پر سر محابہ کو تجدنہ

سیج اور اگر باوجود علم کے آپ نے ان کو جیجاتو آپ پر انسیاہ باللہ الزام آسے گا کہ آپ نے جان بوجو کر انہیں موت کی طرف د تعکیل دیا۔ اس کا آیک جواب ہیہ ہے کہ رسول اللہ طابیہ کو الل نجد کی اسلام دشتی کا علم تعاقبی آپ نے قربایا تعالم انہ کے اور باوجود اس کے کہ آپ کو ان کی شدادت کا علم تھا۔ آپ نے اتا بر جمعی آپ نے قربایا تعلیم کو ایس کے کہ آپ کو ان کی شدادت کا علم تھا۔ آپ نے اتال تو کہ مطالبہ تعلیم پر انہیں نمو جیج دیا آکہ کل قیامت کے دن وہ بین نہ بھر سکیں کہ جمعی کی شدادت کا علم تھا۔ آپ نے اتال اسلام کے لیے تیرے نئی ہے مطالح مائے تھے اس نے نہیں جیجے نیز آپ نے بہ تعلیم دی کہ جان کے فوف جمال کو ان کے خوف کو جیس ہو آگا ہے تا کہ کل قیامت کے دن وہ بین کے فوف سے تبلیغ جمالے مائے تھے جموڑ وہا جائز ہو آ او جہاد اصلام مشروع نہیں ہو آگا ہو تک اس بات کا ہر خوص کو بھین ہو آگا ہے کہ جماد ش کی شرکے نہ کہ مسلمان باللین شہید ہو جائمیں گے اور جان کے فوف سے جماد شرک نا نہ مرائجی ہے نہ مسلمان باللین شہید ہو جائمیں گے اور جان کے فوف سے جماد شرک نا نہ مرائجی ہو تھ میں وہ ایس کے اور جان کے فوف سے جماد شرک نا نہ مرائجی ہو تھی اللہ تعالی کی راہ بین آئی کی راہ بین آئی کیا جاؤں پھر قربی کیا جاؤں پھر قبل کی اور جان ہو قبل کی راہ بین آئی کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں بھر قبل کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں بھر قبل کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں بھر قبل کیا جاؤں بے کہ آپ کا حالے کہ جس اور ایس ہو وہ ایس کیا جاؤں ہو جس اور ایس ہو وہ کیا جاؤں بھر قبل کیا جاؤں ہو جس کی آپ کیا جاؤں ہو کہ کیا جاؤں بھر قبل کیا جاؤں ہو جس کی آپ کو کو کہ کیا جاؤں ہو کہ کیا جاؤں ہو جس کی ترائدہ کیا جاؤں ہو جس کی ترائدہ کیا جاؤں ہو کیا گھر اندہ کیا جاؤں ہو کیا جاؤں ہو کہ کیا جاؤں ہو کیا گھر کیا جاؤں ہو کیا گھر اور ایس کیا جائی ہو کہ کیا جاؤں ہو کیا جائی ہو کہ کیا جاؤں ہو کیا گھر کیا ہو گھر تھی کیا گھر کیا ہو گھر کیا جاؤں ہو کیا گھر کیا ہو گھر کی کیا جائی بھر تھر کیا گھر کیا

## يَايَّهُالَّذِينَ امْنُوالِاتَأْكُلُوالِرِّبُوااضْعَاقًامُّضْعَفَكُمُّوَّ

اے ایان والو ؛ وک چاک سود نه کھاؤ ، اور الله سے وستے

## اتُقُواالله لَعَلَّكُمُ ثُفُلِحُون ﴿ وَالنَّفُواالتَّارَ الْبِي الْمِثَارَ الْبِي الْمِثَارَ الْبِي الْمِثَارَ

ری ا کر تم قال یا د د ای اگر سے بیر ہو کافردل کے سے

## ڔڵڬٚڣؠؽؙڹٛ۞ٙۅٳٙڟؚؽۼۅٳٳڷڎۅڒٳڗڛؙۅ۫ڶػڷڴڎؙؚؿۯۘڂؠۅؙؽ۞

تیاری می ہے 0 اور اخری افاحت کرد اور درول کی تاکم نم یک رم کیا جائے 0

اس سے پہلی آندوں میں اللہ تعالی نے اس سے منع قربلا تفاکہ مومن کسی غیرمومن کو اپنا دوست اور ہم راز بنائے ' اور اس کے بعد اور کا قصد بران فربلا' اور کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذرایعہ کرتے تھے 'اور سے سودی کاروبار دہ مسلمانوں اور کافروں ووٹوں کے ساتھ کرتے تھے اور اس کاروباری معاملہ کی وجہ سے بھی مسلمان کافروں سے ملتے جگتے تھے' تب مسلمانوں کو سودی کیس دین سے بالکل روک دیا گیا آنا کہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات کی کوئی وجہ نہ رہے ' ابتداء میں مسلمان شک دست تھے' اور کفار اور یہودی بہت خوش حال تھے' دو مری وجہ ہے کہ حرام مال کھانے کی وجہ بے بے کہ حرام مال کھانے کی وجہ بے بے کہ حرام مال کھانے کی وجہ بے بے کہ حرام مال کھانے کی وجہ بے نہیں ہوتیں' بعیسا کہ مسلم میں ہے جس جمعی کا کھانا پینا حرام ہواس کی دعا قبول نہیں

عـــــددو

تبيان العرآن

ا ہوئی اور امام طرانی نے مجم اوسط میں روابت کیا ہے جو مخص مال حرام سے ج کرتا ہے تو جب وہ لبیک بھتا ہے تو اللہ تعالی ا فرما آ اے تہمار البیک کمنا مقبول نہیں ہے اور تہمارا ج مرورد ہے۔

نیز جنگ احدیم مسلمانوں کو فکست مال دنیا کی مالی محبت کی دجہ ہے ہوئی تھی کیونکہ مال دنیا کی محبت کی وجہ ہے وہ رسول اللہ طافیا کے بھم کو نظرانداز کر کے مال فنیمت پر ٹوٹ پڑے ہے سواس آبت میں ان کو بیہ تھم دیا گیا ہے کہ تم مال دنیا کی محبت کی دجہ سے دکتا چو کتا سود کھانانہ شروع کر دینا کور مسلمانوں کو اللہ سے ڈر لے کی تلقین فرمائی ہے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔

آیک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشرکین کہ نے سودی کاردیارے اپنا سمبلیے بدھ کر دید منورہ پر جملہ کیا تھا اور جنگ احد لڑی تغی ہو سکتا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بھی سودی کاروبار کے ذریعہ لینے سمبانیہ کو بردھانے کا خیال آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابن کو پہلے ہی منع فرماویا کہ دکنا چوگناسود مت کھاؤ۔

سود مفرد او ر سود مرکب کابیان

زائد جابیت میں ایک مخص دد مرے مخص کو مثلاً ایک سال کی مدت کے لیے دس موٹ کی زیادتی پر مو رد پ قرض خواد ایک سودس روپ پر دس ررپ فی صد کے حمل رہا اور جرب آیک سال کے بعد مقموض رقم اوانہ کر سکنا تو اب قرض خواد آیک سودس روپ پر دس ررپ فی صد کے حمل رہا ہوں ہیں ہو سے ساللہ سود مقرر کردیتا اس طرح ہرسال کرتا یا کہ تنہیں ایک سال کی مزید مسلت دیتا ہوں ایکن تمہیں سو مدید کی بجائے دو سو دد ہے دستے ہوں گے اس طرح عدم اوائیگی کی صورت بی ہرسال سو رد ہے کا اضافہ کرتا چاہ جاتا ہے سود در سود رہ اس کو سود مرکب بھی کتے ہیں اس کے مقابلہ میں سود مفرد ہے کہ اصل رقم سو رد ہے ہواور قرض خواد اس در قرض خواد

اس آیت میں سود مرکب کو حرام کیا گیاہے ، لیکن اس آیت میں اس کا مفہوم مخالف معتبر شیں ہے کہ صرف سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد جائز ہے کیو تک۔ سوں ابترہ میں اللہ تعالیٰ کے مطلقا سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

اورالله سفائيج كوحذال كرويا اورسودكوحرام كرديا-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبُوا.

البقره: ٢٧٧)

رما الفصل كابيان

سورہ بقرہ میں ہم سود کے متعلق مفصل بحث کر بچے ہیں اس لیے اس بحث کو وہاں دیکھے لیا جائے۔ یہ بحث رہا النسید سے متعلق ہے لور رہا الفعنل میہ ہے کہ دد ہم جنس چیزوں کی جب بچے کی جائے تو وہ دونوں نفذ ہوں اور برابر برابر ہوں اور ان میں زیادتی سود ہے الم مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۲۷۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیدم نے فرمایا سوئے سے عوض چاندی ا چاندی کے عوض محمدم محمدم کے عوض ہو ہو کے عوض مجور سمجور کے عوض اور نمک ممک کے عوض فروخت کرو ا برابر 'برابراور نفذ بد نفذ 'اور جب بے اقتسام مختلف ہوں توجس طرح چاہو فروخت کرو بہ شرطیکہ نفذ ہوں۔

و المحيد المسلم وقم الحديث : ١٥٨٤ ما مع تندي وقم الحديث : ١٢١٠ سنن الدواؤد وقم الحديث : ١٣٥٣٩ سنن نسائل وقم المديث ١٥٥٥ م

تبيانالقرآه

منتن این ماجه 'رقم البریث ۱۳۵۳ سنن داری 'رقم الحدیث : ۲۵۳۱ مند ابو یعلی رقم الحدیث : ۱۹۵۰ مصنف حبرالرزال 'رقم الحدیث ۱۳۱۹ سنج این حبان 'رقم البریث : ۱۳۸۸ سنن دار تعلنی ۳۳ مس ۴۳ مستد احرج ۵ ص ۱۳۴۰ مصنف ابن ابی شیدج برص ۱۹۴–۱۹۳۹ سنن کبری فلیستی ج۵ ص ۱۳۸۲ – ۲۷۷)

منتیج بخاری رقم الحدیث ۲۰۹۷ سنن این ماچه (۲۲۵۳) اور طبرانی (المعمم الکیم : ۱۹۱۷) بین حضرت عمرے روایت ہے اور اس میں جاندی کے علاوہ باتی پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ریا الفضل میں علمت حرمت کی شخصین

ا عادیث میں سونا چاتدی اکثرم جو محمور اور نمک ان جو چیزوں کی بچے ان کی مثل میں زیادتی اور ادھار کے ساتھ منع ک محی ہے لور جب ود نوع مختف ہول تو چر زیادتی کے ساتھ تھ منع نہیں ہے "ائمہ جمتندین نے ان چھ چیزول میں علت مشترکہ نکل کر ہاتی چیزوں کی مثل میں بھی زیادتی کے ساتھ بھے کو منع کیا ہے 'اہام شافعی لے کہا ان جیہ چیزوں میں ثمنیت اور طعم مشترک ہے' سوجو چیز مثمن ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو اس کی مثل میں زیادتی کے ساتھ تھے منع ہے اور ہاتی چیزوں ہیں جائز ے اس پر سے اعتراض ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی اور شمن نہ جول ان کی مثل میں زیادتی کے ساتھ بیچ جائز ہو گی مثلاً ا کیک کپڑے کا تھان اس جیسے وو تھانوں کے ساتھ بیچنا جائز ہو گا امام مالک کے نزویک شمیت اور خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت علت ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ تانیا پیتل اوہا ککڑی اور دیگر عام استعمال کی اشیاء میں اپنی مثل میں زیاد آ کے ساتھ بچے کرناان کے نزدیک سور نہیں ہے الم احمد بن منبل کے رو قول ہیں آیک قول ہے ہے کہ ہروہ چیز جو وزن یا ماپ کے دربیر فروخت کی جائے اس کی اس جنس کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ بھے جائز خمیں ہے۔ ان کا یہ قول فقہاء احزاف کی طرح ہے' ووسرا قول میہ ہے کہ حرمت کی علمت طعم اور تمنیت ہے۔ یہ قول فقهام شافعید کی طرح ہے' ان دونوں قولوں پر ویل اعتراض ہے جو امام ابو صنیفہ اور امام شافعی کے غرب برے الم م ابو حقیفہ کے نزدیک حرمت کی علمت وزن اور کیل (النا) باسودد آیک بنس کی چیزیں جو مرتی موں یا کیلی موں ان میں زیادتی کے ساتھ رکھے ناجائز ہے اس پر اعتراض ہے کہ جو چیزیں عددا" فردخت موتی میں مثل اندے اخردسد صابن کاس بلیس وغیروان سب میں زیادتی کے ساتھ ابع جائز ہوگی مثلا أيك صارن كى تمليدكى وج وس صارن كى تكيون كے ساتھ جائز ہوكى اور بد سودند ہوگا نيزجو عام استعال كى چيزيں ہيں صابن البيني الينس البنس ميز كرى وفيره جوعدوا "فروخت كي جاتے بي ان كى مثل بي أكر زيادتي كے ساتھ وج كى جائے او وہ تھی امام کے نزویک سود نہ ہوگی۔

جن احادیث بی ان چھ چیزوں کاذکرہے ان میں ایک جنس کی دو چیزوں کی بڑج بی جو مقدار مشترک ہے وہ وزن اور کیل ہے ایک ہنس کی دو چیزوں کی بڑج بی جو مقدار مشترک ہے وہ دان اور کیل ہے ایک ہیں ہے اور گذر می بھی ہور اور نمک کو کیل (بیانے ہے ماپ کی ہے فروخت کیا جاتا ہے۔ اس لیے لام ابو حقیقہ اور اہام احر نے ایک بینس کی دو چیزوں کی بڑج میں وزن اور کیل کو علت قرار دیا ہے اور یہ کا جب کہ ان دو چیزوں کا وزن اور کیل برابرہ و اور زیادتی سود ہے انیکن سے کمناہی بحید تد ہوگا کہ کس مسئلہ کا تھم معلوم کرنے کے لیے اس سے متعلق تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر فور کرنا ضروری ہے اور بعض احادث میں نبی مالیا ہے ایک درہم کی دو درہموں سے آیک ویٹار کی دو ویٹارول سے بڑھ کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے گئے جنس کی دو درہموں سے آیک ویٹار کی دو ویٹارول سے بڑھ کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا

تبياهالتأك

می اور ذیادتی کے ساتھ آئے کی جائے تو بھر سود ہو گااور اگر رہاالفعنل کی علمت میں وزن کیل اور عدو تینوں کو مخوظ ر کھا جائے۔ تو بھر حرمت سود کی علمت جائے ہو جائے کی اور ہر صورت میں ود ہم جنس چیزوں میں کی اور ٹریادتی کے ساتھ تھے ناجائز اور سود ہوگی- وہ حدیث میر ہے ۔

ا مام بہتی منوفی ۱۷۵۸ مردایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عقان اٹائد سے بیان کیا کہ رسول الله طالعظم نے فرمایا : آبک دینار کو دو دیناروں اور آبک درہم کو دو درہم کے بدلہ میں فروخت نہ کرد۔

(منن كرى ج٥ص ١٥٨موطاالم مألك وقم الحديث ٢٢٤)

پرچند کہ مقدار کی مساوات میں عدو کا اعتبار کرتا مکسی امام سے فاہت ڈیس ہے لیکن آگر رہا الفیضل کی علت و حرمت میں اس کا اعتبار کرلیا جائے تو پھریہ اعتراض شمیں ہو گاکہ کتنی ہی ہم جنس چیزوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ اپنے کی جائے تو وہ پھر بھی سود شمیں ہو گا میں ہے اس پر بہت نور کیا ہے اور میرے نزدیک رہا الفیضل میں حرمت کی علمت کی معتقول اور جامع ہے اور رسول اللہ ملائلا کی حدیث کے معابات ہے کہ دوہم جنس چیزوں کی تفاوزن کھل اور مدومی مسادی ہواور زیادتی سود ہوگ

الله تعلق كالوشاد ي الوراس الكست بي جو كافرول كي ليه تيار كي كل ب- (ال عمران : ١٣١) سود من منهك ريخ والا كفرك خطره من ب

سودے مع کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرایا ہے : اور اس آگ سے پچے ہو کافروں کے لیے تیاری گئی ہے اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ سود خوری کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہو تا او پھر اس کو اس آگ سے کیوں ڈرایا گیا ہے ہو کافروں کے لیے تیاری تنی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سود خوری بیس گر قمار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ افران اس کی تخریم کا افکار کرکے کافر ہو جائے گا محارے ملک میں وفاتی شرعی عد الست نے سمانو میں ہوتا و کو سود کی قانویا سمانوت کردی لیمن تخریم کا افکار کرکے کافر ہو جائے گا محارے خلاف سر میم کورٹ میں دے دائر کردی اور اس تھم پر عمل ور آمد کرنے سے دوک دیا اس محاری حکومت نے اس فیصلہ کے خلاف سر میم کورٹ میں دے دائر کردی اور اس تھم پر عمل ور آمد کرنے سے درک دیا اس کے بہتیہ میں سودی کا دوبار حکومت کی مربر ستی میں اس طرح جاری و ماری دیا۔ سواس آبت کا مطلب یہ ہے کہ سود میں شدت اشتمال کی دجہ سے تم سود کی تحریم کا افکار نہ کرویا ورند تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ کے جو کافروں کے لیے شدت اشتمال کی دجہ سے تم سود کی تحریم کا افکار نہ کرویا ورند تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے تیار کی تھی ہے۔

دو رُخ كا كفارك ليه تياركيا جانا كيا فسال مومنين كودول سه مانع بيانهين؟

دوسراسوال سے ہے کہ اس آبت ہے بہ ظاہر ہے معلوم ہو آ ہے کہ دو رقی کی آئے صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہو کو لئی موسن اس آگ میں داخل نہیں ہو گا' طلا تکہ دو سری آیات ہے یہ معلوم ہو آ ہے کہ قاتل' ذاکو' چور' زائی' اور دیگر جزائم اور معاصی میں جٹلالوگ بھی اس آگ میں داخل ہول ہے 'اس سوال کے متعدد جو اب ہیں : اول یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جنٹم کے کئی طبقت وہ ہوا ، آیک طبقہ دہ ہو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور دو سما طبقہ وہ ہو جو فاسقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور دو سما طبقہ وہ ہو جو فاسقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ والی ہے کہ اس آبت میں معر کا کوئی کلمہ جنس ہے کہ دو اور ٹی آگ مرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تیار کیا گیا ہے۔ والی ہے کہ اس موضوع ہے متعلق ہے ' بٹائٹ یہ کہ قرآن جید گئی تیا کہ اس موضوع ہے متعلق ہو ' بٹائٹ یہ کہ کر نظریہ قائم کیا صحیح ہے' کیو تکہ ہو سکتا ہے کہ اس آبت کا حکم مشوخ ہو اور ڈائ قرآن جید میں ۔ اس آبت کا سکم مشوخ ہو اور ڈائ قرآن جید میں ۔ اس آبت کا حکم مشوخ ہو اور ڈائ قرآن جید میں ۔ اس آبت کا حکم مشوخ ہو اور ڈائ قرآن جید میں ۔ اس آبت کا حکم مشوخ ہو اور ڈائ قرآن جید میں ۔ اس آبت کا حکم مشوخ ہو اور ڈائ قرآن جید میں ۔ اس آبت کا حکم مشوخ ہو اور ڈائ قرآن جید میں میں میں جگر کی دو مرکن جگر کہ کو دو ہو یا ایک جگر ہے تھے مطلق ہو

ببيان القرآن

کور دوسری جگہ اس کی کوئی قید مفت یا شرط بیان کی گئی ہو سوای طرح یمان پر بیان کیا گیا ہے کہ دونوخ کی جگ کافرول ک کے لیے تیار کی گئی ہے لور دوسری جگہ بعض دوسرے جرائم اور گناہول پر بھی دونرخ کی وعید سنائی گئی ہے مثلاً فرایا : وَمُلِّ لِرِّکِلِ هُمَرُ قِرِ لَمُوَرِقِ اللَّهِ فِی جَمَعَ مَا لُا ہِ مِن جَمَعَ مَا لُا ہِ مِن اللہِ اور بعظوری کرنے والے کے لیے

ہلاکت ہے ، جس نے مال جرم کیا اور اس کو گن گن کر در کھا )وہ گمان کر باہے کہ اس کامال اس کو ابیشہ ڈندہ رسکھے گا ) ہر گزنہیں وہ چو داچ دراکرنے دانی بی ضرور پھینک ویا جاسئے گا ) آپ کیا جائے

پرور پرور مصاری می حوری بیات می این بیات میں ایک ایک ایک ایک ایک کائی مولی میرکی ایک کائی مولی

ں کہ چورا چورا کر وہینے والی کیا چیزے؟ ۞ اللہ کی بھڑ کالی ہو ﴿ کُنْ مِنْ ہِمَا الذا اس متم کی آیات کو بھی فحوظ رکھا جائے گا آگہ میدواشتی ہو کہ دو ذرخ کی آئب کافروں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے
اور دیگر خافربانوں اور فاستوں کے لیے بھی ارائع ہیں کہ آگر دو ذرخ کی آئب کافروں کے لیے تیار کی گئی ہو پھر بھی اس میں دیگر
گذر گار مسلمانوں کے دخول سے کیا چیز بالغ ہے۔ کفار اس آگ ہیں بہ طور انعانت ہیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے اور چو
فاسل مسلمان اس میں داخل کیے جائیں سے وہ عارضی طور پر تنظیر کے لیے داخل کیے جائیں گے۔
اللہ انعالی کاار شاوے : اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی آگہ تم پر رحم کیا جائے۔
ارسول اللہ طاف ہے اور منصب وسالت

رسول الله ظاہدا کی اطاعت کرنا ہیں الله تعالی کی اطاعت کرنا ہے "الله تعالی کے احکام کا بافذ قر آن مجید ہے اور رسول الله طابیدا کے احکام کا بافذ احادیث بیں اور احادیث بیں رسول الله طابید نے قرآن مجید کی آیات کی تعلیم اور تبہین کی ہے "
اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرکے دکھایا ہے "اور قرآن مجید ہیں جن احکام کا اجمالی ذکر تھا ان کی تفصیل کی ہے اس لیے دسول الله طابید کے احکام پر عمل کرنا دراصل الله تعالی کے احکام پر بی عمل کرنا دراصل الله تعالی کے احکام پر بی عمل کرنا ہے۔

قرآن جید نے نماز پڑھنے کا تھم ویا ہے لیکن نماز کے او قات کی تعیین اور اس کی شرائط کو شیں بیان فرمایا اور نہ نماز کی در آن جید نے نماز پڑھا جائے الان اور اقامت کے کلمات کا بیان جیس کیا بڑھا جائے الان اور اقامت کے کلمات کا بیان جیس کیا بہت کن رکھات میں کیا بڑھا جائے الان اور اقامت کے کلمات کا بیان جیس کیا ہے کہ ان رکھات میان جیس کیا ہے دوسو اوٹ جا آئے ہے اور کیا چزیں نماز کے منافی ہیں ان کو قرآن جمید نے بیان تعمی کیا ہے تمام چزیں وسول اللہ مظام بیان فرمائی جی ۔
نے بیان قرمائی جی۔

قرآن جيد نے ذكوۃ اواكر نے كا تھم ديا ہے ليكن بيہ ضميں بيان فرمايا كہ مال كى كن اقسام سے ذكوۃ اواكى جائے كى اور
كن سے اوا نہيں كى جائے كى اور مال كى مختلف اقسام بي سے كن اقسام كاكيا كيا فسلپ ہے "كنتى برت كے بعد ذكوۃ كا اوا
كرنا ضرورى ہے " اور كم كامال اوائيكى ذكوۃ سے مستقتى ہے " روزہ كا تھم فرمايا ہے ليكن كن چزوں سے روزہ توث جا آ ہے
اور كن سے نہيں ٹوفا كى الله اور ئيكى ذكوۃ سے مستقتى ہے تو روزہ كا تھم فرمايا ، تج كے اركان اور شرائط " اور اس
كے مفسدات كاميان نہيں فرمايا حتى كہ قرآن مجيد بي ہي ذكر نہيں ہے كہ ج كمس ون اواكيا جائے گا" قرمانى كا ذكر فرمايا ہے
ليكن قرمانى كے جانوروں كى اقسام اور ان كى محمول كو بيان نہيں فرمايا " تج زندگى بيس أيك يار فرض ہے يا ہر سال فرض ہے " ج

مسلدروم

تبيان الترآن

الکن حلات میں یہ تھم نافذ العل ہے اور کن طلاحہ میں یہ تھم نافذ العل تہیں ہے مدقذف اور حد زنا میں ہو کو ڑے لاگئے جا کیں گئے ان کی کیا کیفیت ہوئی جائے 'شراب کی حرمت کا ذکر ہے لیکن کس چیزے ہوئے مشروب کو خرکہا جا آئے ہا کہ شرک حد کیا ہے 'خرک عائدہ ویگر نشر آور مشروبات کی سزا کیا ہے 'فیر سلموں کے ساتھ جملہ کا ذکر ہے 'اور جزیہ لینے کا بھی ذکر ہے لیکن یہ جمیل بنایا کہ جزیہ کی رقم کتنی ہوگی اور کتنی مرت میں واجب الاوا ہوگی 'جب کفار کے غلاف جماد کیا جائے کا بھی ذکر ہے لیکن یہ جب کفار کے غلاف جماد کیا جائے تو کا فرول میں سے کس کس کو گفل کرنے سے احتراز کیا جائے گا یہ اور ایسی بہت می تفسیدات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں میں بیان فرایا بلکہ ان کا بیان رسول اللہ طاق تا ہو ڈریا اور فرایا اللہ کی اجاعت کر اور اس کے رسول کی اطاعت کر اور اس کے در وال

اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا آکہ آپ لوگوں کو

وَالْزَلْنَا الدِّكُ الدِّكُ لِنْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُزِّلُ

وضاحت كے ساتھ بناديں جوان كى طرف نازل كياكيا ہے۔

الَيْهِمُ (النحل: ٣٣)

رسول الله ظاہری کے بعض یاک چیزوں کو حلال کیا اور بعض ناپاک چیزوں کو حرام کیا قرآن مجید میں ان کا ذکر جمیں ہے ' ہے 'مثلاً رسول الله طابیانی نے شکار کرنے والے درعنوں اور پر ندوں کو حرام کیا دراڈ کوش اور حشرات الارض کو حرام کیاہے ' جو مجھلی طبعی موت سے مرکز سطح آب پر آ جلتے اس کو حرام کیا ہے 'بغیر ذرج کے چھلی اور نڈی کو حلال فرایا کیجی اور حلی کے خون کو حلال فرانیا ہے اور اس میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں جس البت قرآن مجید نے منصب رسالت کا بیان کرتے ہوئے فرایا :

وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو طول کرتے ہیں اور ناپاک

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّلِيِّنِ وَيُحَرِّرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَا لِثَ

(الاعراف: عدد) عرول كورام كريي-

اس طرح قرآن مجید نے بعض چیزوں کاعمومی علم میان فربایا نکین ٹی مان الم ال میں سے بعض چیزوں کے استعنیٰ کا میان فربایا مثلاً قرآن مجید میں علم ہے کہ ہر نماز کواس کے وقت میں پردھا جائے :

به شك مومنول ير نماز وشت مقرر يركيا موافريضرب-

إِنَّ الصَّلُوةَ كَأَنَتُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ كِتَابًا

(النساء : ۱۳۳۰)

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جرنماز اپنے وقت میں پڑھی جائے 'لیکن نمی مطابطان ہے عرفات میں عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا 'اس سے معلوم ہوا کہ عرفات اور مزدافہ میں بیدود نمازیں میں پڑھا 'اس سے معلوم ہوا کہ عرفات اور مزدافہ میں بیدود نمازیں اس عام تھم اور قاعدہ کلیہ سے مستقمیٰ ہیں۔ اس کی اور بھی نظار ہیں ' حضرت فزیمہ بین طابت انساری کی آیک گوائی کو دو محوابوں کے قائم مقام قراد دینا معفرت علی جائے کو حیات فاطمہ میں دو سرا آگاح کرنے سے منع قرمانا معفرت قاطمہ رضی اللہ عنما 'ازواج مطرات اور حضرت عباس رمنی اللہ عنم کو وارث نہ بنانا 'ان خصوصی احکام کے ذریعہ نبی مطابح ان معفرات کو قرآن مجید کے عام تھم سے مستقمیٰ فرما دیا اور زبانہ امن کے سفر میں نماز کو قعر کرکے پڑھنے کا تھم بھی اس قبیل سے نب حالا تکہ قرآن مجید نے خام تھی اس قبیل سے نب حالا تکہ قرآن مجید نے ذرائہ جنگ کے سفر میں نماز کو قعر کرکے پڑھنے کا تھم بھی اس قبیل سے نب حالا تکہ قرآن مجید نے ذرائہ جنگ کے سفر میں نماز کو قعر کرنے کا تھم ویا ہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ نبی الٹائیل قرآن مجید کے کسی تھم کی تنصیل اور اس کی اوالیکی کی شکل و صورت بیان فرمائیں یا کسی چیز کے شرعا مسل یا حرام ہوئے کو بیان فرمائیں یا قرآن جمید کے کسی عام تھم ہے کسی فردیا کسی چیز کا اعد بی بیان فرمائیں ان

تهيانالترآد

تبيان الترآن

ب کب کب مرف احکام پہنچانے والے شیس میں نمام امور میں نبی طرف کی اطاحت لازم ہے اور یکی آپ کا منعب رسالت. ملك احكام دين والع مجى بين اور احكام كانجائ والع بهى بين-أور اوگول (کی خطاؤل) کو معافت ہے 0 اور جن ٹوگوں ستے ج اور الی جلیس (باغامت) بیل جن بیجے وریا ہے ایسے ہیں وہ ان میں محملہ اسے والے ہول سے اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا۔ ولط آلأت اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فربایا تھا اور اس میں یہ اشارہ تفاکہ دنیا کے مال اور اس کی ندنت کی طرف رخبت ند کی جائے کیونکہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں رخبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی

ارت سے عفات اور مستی بروا ہوتی ہے نیزاس سے پہلے فربایا تھا کہ اگر تم میر کرد اور اللہ ہے ڈرتے رہو تو تمهار یاس فورا اللہ تعالی کی مد آئے گی اس سیاق س اللہ تعالی نے فربایا کہ اللہ کی اور اس کی جند کی طرف جلدی کرو اور دنیا کی ر تکینیول اور اس کے مال و مناع میں رخبت نہ کرو 'اور اگر اللہ کی راہ میں تم محل کیے جاؤیا تہماری اولا قتل کی جائے یا تم ز تحی و و تم اس پر مبر کرد اور آگر تم کمی کے ساتھ احسان کرد اور نیک سلوک کرد اور دہ تبدادے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اپنا غصہ منبط کر کو اور اس کو معالب کرود بلکہ اس کے ساتھ احسان کر مجس طرح کفار نے جنگ احد میں نبی الجاریم کے محبوب چاکو شہید کیا اور فتح مکہ کے موقع پر جب وہ نبی مٹائلا کے سامنے پایں کیے گئے جب وہ مغلوب نتے اور نبی مٹائلا ان سته بدله لیننے پر ہر طرح قادر شخصی تو آپ نے خصہ منبط کیا ان کو معاف کردیا اور ان سب کو آزاد کردیا۔ الله تعالى كاارشكد ي: اين رب كى بخشش اور اس جنت كى طرف جلدى كرد-(ال عمران : ١٠١٠) مغفرت اورجنت كحصول كاذرابعه

اس ایت کامعن ہے: اس چزی طرف جلدی کروجس سے جہیں اپنے رب کی مغفرت حاصل ہو اور رب کی مغفرت اس کے اخکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بازس بنے سے ماصل ہوتی ہے المام رازی نے تکھا ہے مضررن نے اس کی کئی تغییری کی ہیں وعفرت ابن عباس رمنی اللہ علمانے فرمایا اس سے مراد ہے اسلام کی طرف جلدی کرد کیونک وہ اللہ تعالیٰ کی مفقرت اور اس کی جند کے حصول کا ذریعہ ہے معقرت علی ویا کا نے فرمایا اس سے مراو فراکش کی اوالیگل ہے " حضرت عثمان بن مفان دیا کھرنے فرمایا اس سے مراد اخلاص ہے ابوالعاليه لے كما اس سے مراد جرت ب منحاك لے كما جماد ب سعيد بن جير فے كما تكبيرہ اولى ہے عرمه فے كما تمام عبادات بین اصم فے کما توبہ ہے۔

الله تعالی کارشادے: اور اس جند کی طرف جلدی کروجس کا عرض تمام اسمان اور زمینیں ہیں جو منقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (آل عمران : ۱۳۳۳)

اس کامعنی ہے ہے کہ آگر ملت اسلال اور ملت زمینوں کے تمام طبقات کو پھیاد رہا جائے تو وہ جنس کاعرض ہو گالور جس کے عرض کی اس قدر وسعت ہے اس کے طول کاکیاعالم ہو گلا اس کی مثل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ بطا النها من استبرق ذالرحمان: ٥٠١ معنت كي تكيول كراسترمولي ريشم كريوب مي-" اور استريروني غلاف مدكم خوب صورت ہو تا ہے توجن تکیوں کا استراستین کا ہے ان تکیوں کے بیروٹی غلاف کی خوبصورتی کاکیا عالم ہوگا سواس طرح میہ آیت کہ سانت آسانوں اور سات زمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے' اور جس کا عرض انزا و معیج ہے اس کے طول كأكياعالم مو كا-" ( تفيركيرج ٣٥ ماه- ٥٠ مطيوم وارا لفكريدو)

لام أبوجعفر محدين جرمر طبري متوتى اسبه روايت كرتے بين :

حطرت معلی بن مروبیان کرتے ہیں کہ میری حمص میں برقل کے قاصدے ملاقات ہو کی دہ اس وقت بہت بر زها ہو چکا تھا اس نے کہا جس رسول اللہ خاتیام کے پاس ہرقل کا محتوب لے کر کیا تھا میں نے کہا آپ اس جنت کی طرف وعوت دیے ہیں جس کاعرض سات اسان اور زینیں ہیں تو پھردوزخ کمان ہے؟ آپ نے فرمایا سب حان الله جب رات آتی ہے

رتودان كمال مو ماسيه؟ (جامع البيان ج م ص ١٠ معلمومددار السرف ميدت)

ر مول الله طالبی سے اس اور شاد کا مطلب ہے ہے کہ جب فلک کردش کرتا ہے تو دنیا کی ایک جانب دن ہو ؟ ہے اور معلقہ دو مری جانب رات ہوتی ہے 'ای طرح جند سات آسانوں کے اوپر آیک جانب بلندی میں ہے اور دوزخ سات و مینوں کے لیے پہتی کی جانب ہے معرت انس اور کا سے دوایت ہے کہ جنت سات آسانوں کے لوپر عوش کے پنجے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ' نے اور جو لوگ خوش حالی اور شک دستی میں شرچ کرتے ہیں۔ (آل عمران : ۱۳۴۳)

خوشخانی اور عکب وستی کے علاوہ سراء اور ضراء کے اور مجی کی معانی بیان کے گئے ہیں۔ آیک معنی آسانی اور مشکل ہے ' دوسرا معنی صحت اور مرض ہے ' تیبرا معنی زندگی اور موت کے بعد وصیت ہے ' چوتھا معنی شادی اور عمی ہے ' پانچویں معنی ہے اپنی اولاد اور قرابت داروں پر خرج کرنا اس ہے ڈوشی ہوتی ہے اور دشمنوں پر خرج کرنا ہوکوئی خوش کا باعث نہیں ہے 'چھٹا معنی ہے ممنانوں پر خرج کرنا اور مصیبت زوہ اوگوں پر خرج کرنا۔

العد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو خصہ پینے والے ہیں اور لوگوں (کی خطاوس) کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرما آئے۔ (آل حمران: ۱۳۳۴)

غمه منبط كريف كاطريقه اوراس كى نضليت

خصد صنیط کرنے کی حقیقت ہے ہے کہ بھی خصد والانے والی بات پر خاصوش ہو جائے اور غیظ و خضب کے اظہار اور بہزا وینے اور انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبرو سکون کے ساتھ رہے۔ نبی مظاری اے خصد صبط کرنے اور جوش خضب معنڈ ا کرنے کے طریقوں کی جرایت دی ہے۔

المام الإواؤر سليمان بن اشعث بحستاني متوتى ١٥٥مهد روايت كرية بي

حضرت معاذین جبل النا عبان کرتے ہیں کہ دو آدی ہی النا کا کہ مائے الرب ہے۔ ان جن ہے آگے۔ اس جن میں ہے ایک جنس بہت شدید فسد میں تعااور یوں لگا تفاکہ فسر ہے اس کی ناک پیٹ جائے گئ ہی النا کا بیے گلہ کا علم ہے آگر مید دو کلم بیٹ سے کا تو اس کا غضب جاتا رہے گا جعرت معاذبے ہو چھا یا رسول اللہ اوہ کلہ کیا ہے؟ آپ لے فرمایا دہ سے اللہ مانی اعوذ یک من الشیطن الر جیم حضرت ابوار رسی اللہ عند مند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاریا ہے فرمایا جب تم بیل جب تم میں ہے کہ اللہ مانی اعتقاد مند بیل اللہ خاریا ہے۔ فرمایا جب تم بیل جب تم بیل ہے کہ اللہ مانی اللہ عند دور ہو جائے تو لبماورند بیم وہ لیا جب تم بیل جب تم بیل ہے۔

عطیہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابیام نے فرمایا غضب شیطان (کے اثر) سے ہاور شیطان آگ سے بید اکیا کیا ہے اور آگ بانی سے بجمائی جاتی ہے توجب تم میں سے کوتی مخص غضب ناک ہو تو وہ د ضو کر لے۔

(منن أبودا ودر المساح ما ماسه ١٠٠٠ مطبع بعبدا لم المستان الهور)

حضرت معاز چافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا ہے قرمایا جس شخص نے غصہ کو منبط کر لیا باوجود مکہ وہ اس کے

تهيساناتقرآز

لمار پر قادر تفاائلہ تعالی تمام محلوق کے سامنے اس کو احتیار دے محادہ جس حور کو جاہے لے

معرت میرانند دیاہ بیان کرتے ہیں کہ وسول افتد ظاہرا نے قرمانی تسمارے زندیک پہلوانی کا کیا معیار ہے؟ صحابہ نے کما جو لوگوں کو بچپاڑے اور اس کو کوئی شربچپاڑ سکے "آپ نے فرملا شیں" بلکہ پہلوان وہ مخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس

كو قابو مين ريكه ... (سفن ابوداؤ دج ٧ص ١٠٠٠ مطبع جمينا أن ياكستان لابور ١٣٠٥٠)

مانظ نوم الدين على بن اني مكر الهنتمي المتونى ٤٠٨ه بيان كرتے بيں :

حضرت انس بہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیا جس نے اپنے عصر کو وور کیا اللہ تعالی اس سے عذاب کو دور کروے گا اورجس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالی اس سے بیوب پر پردور کھے گا۔ اس مدیث کو امام طیرانی نے مجم الرسط مي روايت كيام أوراس من عبد السلام بن باشم أيك ضعيف راوي مي-

( بجمع الزوائدج ٨ ص ١٨ مطبوعه وار ألكتاب السملي بيوست ١٨٠٥)

اور غمه نه کرنے کی فضیلت میں ہمی احاریث میں عانظ البیٹمی بیان کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن حمو رسنی الله عنما بیان كرتے بین كه انهول نے نبی الفظام سے سوال كياكه جھے الله عزوجل كے غضب سے کیا چیز دور کرسکتی ہے؟ فرایا تم غصدنہ کو اس مدیث کو امام احد نے روایت کیا ہے اس کی سندیں آیک راوی ابن سید ضعیف ہے اور باتی تمام راوی قفہ ہیں-

حضرت ابوالدرواء والمح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے ایساعمل متلاہیے جو مجھے جنت میں وافش اوسا میں روایت کیاہے اور مجم کیرکی آیک سندے راوی افتہ ہیں۔

(جمح الزدائد به ١٨ ص ١٥- ١٩ ، مطبوعه دار الكتاب العملي بيروت ٢٠٠٠ ١٨ هـ)

الورجب وه غضب ناك ول تومعاف كردية بن-

دیا اور اصلاح کرلی تواس کانچر اللہ (کے وم کرم) یہ ہے۔

اور برائی کا بدار اس کی شن برائی ہے ، بھر جس مے معاف کر

اورجس نے مبر کیااور معاف کرویا تو یقینانیہ ضرور ہمت کے

معاف کرنے کی فعنیاست

الله تعالی ارشاد فرماناے :

وَإِذَا مَا غَضِبُوا مُنْمَ يُعْفِرُونَ (الشورلي: ٣٤) وَجَرّانَ سَيَّةُ سَيَّةً مُثَلَّهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلُحَ

فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوري: ٣٩)

وَلَمُنْ صَبُرٌ وَخَفَرُ إِنَّ ذَا لِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُّورِ.

(الشورى : ۳۳)

كامول عمل سي سي-

المام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ایران مدایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ ومنی اللہ عنها بیان كرتى ہيں كه رسول الله ماليكم ب حياتى كى بائي فيعاسكرتے سے نه الكفاء اور ند بازار میں باند آوازے بائیں کرتے تھے' اور برائی کا جواب برائی ے جمیں دیتے تھے لیکن معانب کردیے تھے اور در گذر

منرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی مانچاہم پر جو زماوتی بھی کی گئی میں نے مجھی آپ کو اس زمادتی کا بدلے

اللینے ہوئے تہیں دیکھابہ شرطیکہ اللہ کی حذود نہ پال کی جائیں اور جب اللہ کی حدیال کی جاتی تو آپ اس پر سب سے زیادہ خضب فرائے اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ اور آپ کو افقیار فرمائے یہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (جامع ترفری مراجہ) مطبوعہ اور حجر کارفائہ تجارت کتب کراچی)

الم ابوداؤد سليمان بن أشعث بحسماني متونى ١٤٥٥ مد روايت كرتے بين :

معفرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ مطابق کو دو چیزوں کا افقیار دیا گیاتو آپ ان میں سے آسان کو افقیار فرمکتے یہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو' اگر وہ گناہ ہوتی تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہے ' رسول اللہ مظافیل نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا' بل اگر اللہ کی حدود پالل کی جائیں تو آپ ان کا انتقام لیتے تھے۔

(سنن ابوداؤدج ٢من ١٠٠٣ مطبوعه مطبع جينال بإكستان الهور ١٥٠١ه)

امام احمرین حنبل متوفی ۱۳۴۱ هدروایت کرتے ہیں :

حضرت عقب بن عامر والمجربيان كرت مين كريس كريس الله طائيل علا مين في ابتدائد كاباته يكوليا اور مين المعرف عقب بن عامر والمجرب المان كريس المنال بنائي المريس المريس المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا المريض كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا كريسا

(منداحرج ۲ ص ۱۳۸ مطبوعه دارا لفكريروت)

حافظ ابن عساكر منوفی اے 60 ہوئے ہی اس مدیث كو روایت كياہے اس بيس بير الفاظ بيں جو تم پر ظلم كرے اس كو معاف كردو- (ترزیب ترزيخ ومشق ج موص الامعلوں وارا لفكري وت مه مور)

علامه أبوعيد الله محمين احد مألى قرطبي منوفي ١٩٨٨ و لكفية بين:

میمون بن مران روایت کرتے ہیں کہ ایک ون ان کی بائدی ایک بیالہ لے کر آئی جس میں گرم گرم سالن تھا'ان کے پاس اس وقت معمان جیٹے ہوئے تھے 'وہ بائدی لڑ کھڑائی اور ان پر وہ شورہا کر گیا' میمون نے اس بائدی کو بار نے کا اراوہ کیا' تو بائدی نے کہا اس میرے ''قا اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کیجے' والکا ظمین الغیظ' میمون نے کہا میں نے اس پر عمل کرلیا (فصد منبط کرلیا) اس نے کہا اس کے بعد کی آیت پر عمل کیجے والعا فین عن الناسی میمون نے کہا میں نے تہیں معاف کر دیا' بائدی نے اس پر اس معمد کی تالوت کی ۔ ''واللہ یحب المحسنین میمون نے کہا میں تی تہیں معاف کر دیا' بائدی نے اس پر اس معمد کی تالوت کی ۔ ''واللہ یحب المحسنین میمون نے کہا میں تیس تی اللہ کی اس کے اس پر اس معمد کی تالوت کی ۔ ''واللہ یحب المحسنین میمون نے کہا میں تیس معاف کر دیا' بائدی نے اس پر اس معمد کی تالوت کی ۔ ''واللہ یحب المحسنین میمون نے کہا

(الجامع لاحكم القرآن جمم مع ٢٠٤ مطبوعه المشارات ناصر فسروام إن)

نیز علامہ قرطی نے المام میارک کے عوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طالی بنا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو گاتو اللہ عزوج مل کے سلطے آبک مناوی ندا کرے گاجس نے اللہ کے پاس کوئی بھی لیکی بجیجی ہو وہ آگے برھے تو صرف وہ مخص آگے برھے گاجس نے اللہ کے پاس کوئی بھی لیکی بجیجی ہو وہ آگے برھے تو صرف وہ مخص آگے برھے گاجس نے کسی کی خطامعاف کی ہوگ۔

الله تعلق كا ارشاد ب : اورجن لوكول في جنب كوئى ب حياتى كاكام كيا يا اپنى جانون برظلم كياتو انهول في الله كويادك اور اپنے كنابون كى معافى مائلى اور الله كے سواكون كنابول كو يخشے كا- (ال عمران: ١٣٥)

يبيان الكراز

محمناہوں پر تادم ہونے والے اور توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی توبد علامہ ابوعبداللہ محدین احد ماکئی قرابی متوٹی ۱۲۸ مدکھتے ہیں:

عطاء نے حضرت این عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابو تقبل نبیان کھور فروش کے متعلق نازل ہوئی ہے'
ان کے پاس آیک حسین عورت آئی انمول نے اس کو کھور فرو ڈت کی وہ اس سے لیٹ گئے اور اس کا بوسہ لے لیا 'پھر اس
فیل پر نار م ہوئے تو نبی سالھے کے پاس آئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے شان
نزول میں یہ بھی کما گیا ہے کہ آیک فقی محالی کسی فروہ میں گئے اور اپ آیک انصاری وہ ست کو گھر کی حفاظت کے لیے
پھوٹر گئے۔ انمول نے اس ثقنی کی امانت میں خیائت کی وہ اس کے گھر میں واقل ہوئے' اس کی عورت نے واقعت کی تو
انمول نے اس کے ہاتھ کا بوسر لے لیا' پھر نام ہوئے اور روئے چھٹے ہوئے جگل میں جائے گئے' جب وہ ثقفی واپس آیا تو
اس کی بوی نے اس کو فروی وہ اس کو ڈھویڈ نے لکلا' اور اس کو خلاش کرکے حضرت ابو بکراور حضرت عررضی اللہ عنما کے
پاس کے گیا کہ وہ شاید اس کی تجلت کی کوئی صورت نکالیس' پھروہ ٹی شاہی اس کے پاس کیا اور اسپنے اس فن کی فروی اس
پاس نے گیا کہ وہ شاید اس کی تجلت کی کوئی صورت نکالیس' پھروہ ٹی شاہی اس کے پاس کیا اور اسپنے اس فن کی فروی اس

(الجامع لاحكام القرآن جسم ١٠٠٠-٢٠٠٩ معطبوعه انتشارات ناصر خسوام ان

المام الوداود سليمان بن اشعث متوفى 20 مدروايت كرية بي :

اس مدیث کو امام ترقدی "امام این ماجه" امام احد " امام آمانی "امام این اُجریر اور امام واحدی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ مدوایت کرتے ہیں :

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ محلیہ کرام نے عرض کیا : یا رسول اللہ ابنوامرائیل اللہ کے زویک ہم سے بست زیادہ کرم نے کہ ان کے اس گناہ کا کفارہ ان کے دردازہ کی چو کھٹ پر تکھا ہوا ہو ہا تھا۔ وہم اپنا کان کا لوئا م اپنی بلک کا لوئا کہ اللہ علی ہوا ہو ہا تھا۔ وہم اپنا کان کا لوئا م اپنی بلک کا لوئا در سول اللہ طابخ خاموش دے تب یہ آیات نازل ہو کی : اپنے رب کی بخش اور اس جنت کی طرف بلک کا کہ جس کا عرض تمام آسان اور زمینیں ہیں 'جو حقین کے لیے تیاد کی گئی ہے (الی قولہ) اور جن او گوں نے جب کوئی جلدی کرد جس کا عرض تمام آسان اور زمینیں ہیں 'جو حقین کے لیے تیاد کی گئی ہے (الی قولہ) اور جن او گوں نے جب کوئی کا ہوں کہ جب کو بین کا ہوں کی معافی آبی اور اللہ کے سواکون گناہوں کو بین گام کیا یا ایک جائوں پر ظلم کیا تو انہوں سے بہتر چیز کی خبرنہ دول؟ پھر آپ نے این آبیات کو پر معا۔

کو یکھٹے گا؟ پھر رسول اللہ طابخ اللہ کے بین کہ ججے یہ موجہ یہ تبین کہ جب یہ آب نازل ہوئی تو اللیس رویا۔

(جامع البريان ج ٣٠ ص ٦٣ - ١٢ مطبوعه دار المعرفت بيروت ٩٠ ٣٠ اله) ما

المام مسلم بن حجاج تخيري ردايت كريدتي ي

لفظ ہیں سنے اس کی مغفرت کردی (صمیح بخاری ج میں ۱۱۸ – ۱۱۱ مطبور تور ہیر اصح الرطائع کراپی ۱۸۳۹ء) علامہ نودی نے لکھا ہے ان احادث ہے یہ طاہر ہو تا ہے کہ اگر کوئی ہخص سوباریا بزار باریا اس سے بھی زیادہ مرتبہ محناہ کا ارتکاب کرے لور ہربار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائیں ہے 'اور اگر تمام محناہوں کے بعد توبہ کرے تب بھی اس کی توبہ سمیح ہے۔ (شرح مسلم ج میں ۱۵۵ مطبوعہ کراپی)

مافظ ابن جرعسقلانی منونی ۸۵۲ه اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

بسلدرن

تهيانالقران

علامه سنوس مالى متونى ١٩٥٥ الصقيبين

منج مسلم کی طابیت میں ہے "جو جاہو کرد میں نے تم کو بخش دیا ہے" یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھم ہہ طور اعزاز اور اکرام ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے :

(المنتين ع كما جاع كا) تم جنول يس ملامتي اور ب خواني

أَدْخُنُوْهَا بِسَلَامِ امِنِيْنَ (الحجر: ٣١)

كے مات وافل موجاؤ-

اور اس کامعنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس توبہ کرنے والے فیض کو یہ خبردی ہوکہ اللہ تعالی نے اس کے پہلے کوابوں کو بخش دیا ہے اور یہ مستقبل بیں گناہوں سے محفوظ رہے گا اور پہلی صورت میں جب یہ تھم ہہ طور اعزاز اور اگرام ہو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہر گام مباح کردیا ہے وہ جو جاہے کرے اور اب اس کامعنی ہے ہوگا کہ جب سے تم کمنا کرنے کہ ہو گا کہ جب سے تم کمنا کرنے کہ ہو گا کہ جب سے تم کمنا کرنے کہ جد توبہ کرتے رہو تھے میں تم کو بخشا رہوں گا عظامہ توریشتی نے کہا ہے کہ یہ کام (جو چاہو کرو) کبھی

ب طور اظمار فضب ہو آئے جے قرآن جیدی ہے :

(كفارى فرايا) جو جابو كے جاؤے شك وہ تممارے مب

اعُمَنُوا مَا يَنْنُمُ إِنَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرً.

(فصلت : ٣٠) كام خوب ويحض والا --

اور مجمی اظهار لطف کے لیے کما جاتا ہے جیسے نمی مظامین کے حاظب بن الی بلتد کے متعلق فرایا شخین اللہ احل برر کی طرف منوجہ ہوا اور فرمایا اے احمل بدر جو جاہو کرو بے شک میں نے تم کو بخش دیا ہے (سیحے تفاری ج احمل ۱۳۲۴) اور دونوں صور تول میں اس کام کاب معنی نہیں ہے کہ تم کو جرحتم کے کام کی رخصت دے دی ہے خواد جائز ہو یا ناجائز۔ (مَمَلَ اکمَلُ عَلَى مَا مِعَلَ مَا اللّهُ مِعَلَى اللّهُ مِعَالَ اللّهُ مِعَالَ اللّهُ مَا اللّهُ مِعَالَ اللّهُ اللّهُ مِعَالَ اللّهُ اللّهُ مِعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

المام الويكر احد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهم مدايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طال کا مید دعا کرتے تھے : اے اللہ! مجھے ان لوگول میں سے

کروے 'جوجب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہر پرہ وہ افول میں ہونی ہیں کہ نبی ہیں ہیا ہے فربایا : چار صحص جنت کے پاکیزہ بافول میں ہون کے 'جو صحف لا الدالا الله پر مضبوط اعتقاد رکھے اور اس میں شک نہ کرے 'اور جو صحف جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور وہ صحف جو جب برا کام کرے تو عمکین ہو اور اللہ ہے استغفاد کرے اور وہ صحف جب اے کوئی مصیبت مینے تو کے : انا للہ وانا الب درا جدون (شعب الایمان جے ص عدے استغفاد کرے اور دہ صحف جب اے کوئی مصیبت

حافظ ابوالقاسم على بن الحسن ابن العساكر المعوني المصدروات كرت إي

حطرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله الله علم الله علم الله علم الله علم الله عنه الله علم الله

تو الله تعالیٰ اس کو بخش ریتا ہے خوادہ وہ استغفار نہ کرے۔ (مخصر آریخ دمثق نے ۵ ص ۱۹۰ مطیوعہ دارا نفکر بیروت '۴۰ توبہ کامعن ہے گناہ پر نادم ہونا ' دوبارہ گناہ نہ کرنے کاعرس کرنا اور اس محناہ کی تطافی کرنا' اور اس کا سب ہے بڑا جز محناہ

یر نادم ہونا ہے تو جو مخص گناہ کرنے کے بعد عملین مواوہ کویا آئب ہو گیا-

والله تعالى كالرشاد ي: اور انهول في دانسته ان كامول ير اصرار نميس كيا- (آل عمران : ١٣٥)

Coster

تبييا بىالكرآن

گناپوں پر امبرار کالغوی اور شرعی معنی الاس مفر معرف الفوی اور شرعی معنی

علامدر أغب اصفهان متوفى ١مه علامد العيدين

امرار کامنی ہے گناہ کو پختہ اور مضیوط کرنالور گناہ کو ترک نہ کرنالور اس کے ترک ہے باذ رہنا اصل میں یہ لفظ مر ے بنا ہے جس کامعنی ہے باند هنا صوباس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں دراہم رکھ کر کرولگاوی جاتی ہے۔

(المفردات ص ٢٤٩ مطيوعه المكنبة الرتضوية اريان ١٣٦٢مم)

الم این جربے طبری متوفی ۱۳ مد کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
گذوہ نے اس آیت کی تفہر جس بیان کیاتم لوگ گزاہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو کیو نگہ ماضی بیں گزاہوں پر اصرار
کرنے والے بانک ہو گئے ان کو خدا کا خوف حرام کے ار نکاب سے نہیں روکیا تھا اور وہ گزاہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے
شے احتی کہ انہیں ای گزاہ پر مومت آ جاتی۔ (جامع البیان جہم سالہ۔ سالم سلمور وارالعرف بیوت ، ۱۹۰۵ء)

الم الوداؤد سليمان بن اشعث متونى ١٥ م الصين بين :

حضرت ابو بحرصد ابن والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان الله علی جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا ، خواد وہ دان میں ستر مرتب اس گناہ کو دہرائے۔ (سن ابوراؤدج اس ۱۲۱ مطبوعہ معلیٰ جسال پاکستان لاہور 'ہو سامد)

اس تغییرے معلوم ہواکہ مختاہ پر بر قرار رہنا اور اس پر نوبہ نہ کرنا اس متاہ پر اصرار ہے اور اگر بار بار کناہ کر کہیرہ بنا رہا گناہ سے بعد اوبہ کرلے تو یہ گناہ کا تحرار ہے احرار نہیں ہے علاء نے کہا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اس گناہ کو کبیرہ بنا رہتا ہے بعد ہو ہے بعد ہو ہے ایک مرتبہ آیک فاضل دوست نے پر چھا گناہ پر احرار کرنا بھی تو اس درجہ کی معصیت ہے۔ یہ گناہ کہیرہ کہنے ہو جا آئے ہے ' اور کمی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' اور کمی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' اور کمی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' و مرکبی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' و مرکبی گناہ کو معمولی سمجھنا ہے کہا ہے گناہ معمولی سمجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' اور کمی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' اور کمی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کبیرہ ہے اس لیے گناہ صغیرہ پر امرار کرنا اور قرب نہ کرنا گناہ کہ یہ سے کہ توبہ کہ توبہ کہا خرض ہے اور قرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے اس لیے گناہ صغیرہ پر امرار کرنا اور قرب نہ کرنا گناہ کہ یہ سے۔

کی کام کے کہنے پر دل ہے عزم کرنا اور اس کو جڑنے اکھاڑنے کو ترک کرنا ہے اصرار ہے مسل بن عبداللہ تسزی
کے کما جائل موہ ہے اور بھولنے والا سوا ہوا ہے اور گنہ گار فشہ عیں عاوش ہے اور اصرار کرنے والا ہلاک ہونے والا
ہے اور اصرار یہ ہے کہ وہ مختص یہ کے کہ بنی کل آب کروں گا اور یہ اس کے نفس کا دعوی ہے۔ وہ کل کا کب مالک ہے
تو وہ کل کیے آن ہو کرے گا دو سمرے علاوتے کہا اصرار ہے کہ وہ توبہ نہ کرنے کی نبت کرے اور جب اس لے آب کرنی تو
وہ اصرار سے نکل کیا اور سل کا قبل حمدہ ہے۔

اندے علماء نے کما ہے کہ توبہ کرنے کا باعث اور اصرار کی گرہ کھولتے کا محرک اللہ کی کتاب میں دائی سفور و گلر کرنا ہے اور اللہ تعالی نے نیک اور اطاعت شعار لوگوں کے لیے جن انعلانت کا ذکر کیا ہے اور برے اور نافریان لوگوں کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس میں تذریر کرنا ہے اور جب انسان بھیشہ اس طرح خور و نظر کرتا ہے تو اس کے دل میں عذاب کا خوف اور ثواب کا شوق بہت توی ہو جاتا ہے کور بھراگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ قورا سکتے ہر ایر اسے۔ توبہ کی تعریف ارکان اور شرائط

صافظ احمد بن على بن جمر عسقلاني متوفى ١٥٥٠ لكين بين ع

تبيان القرآن

يسلدوخ

( الباري بن اص ١٠٠١ - ١٠٠١ مطبوعه واو نشر أنكتب الاسلاميد الا وور ١٠٠١ه)

کیا گناموں کو معین کرکے توبہ کرنا ضوری ہے؟

اس آیت میں فرملیا ہے اور انہوں نے ان کاموں پر اصرار فہیں کیا در آل جانیکہ وہ جائے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کی اقوال ہیں ایک قبل ہیں ہے کہ وہ اس بات کی اقوال ہیں ایک قبل ہیں ہے کہ وہ اس بات کی اقوال ہیں ایک قبل ہیں ہے کہ وہ اس بات کو جائے ہیں اصرار پر مزا دیتا ہوں " تیسرا قول ہیں ہے کہ گنہ گاروں کو ہید عظم ہے کہ میں قوبہ کرنے والوں کی اوبہ قبول کر لیتا ہوں " چو تفا قول ہیں ہے کہ ان کو عظم ہے کہ ممتاہ پر اصرار کرتا ان کے لیے باعث ضرر ہے اور اصرار کو ترک کرنا تفع کا سبب ہے۔ یا بی قبل ہے کہ ان کو عظم ہے کہ ان کا رب ان کے گناہوں کو معاف کردے گا۔

انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گذکو پارکرے اور بعید اس گناہ کی معلق ملے البتدیہ ضوری ہے کہ جب اے کوئی گناہ یاد آئے تو فورا اس گناہ ہے تو ہر کرلے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ شراب کے ہر ہر گھونٹ پر معانی ملے اور جنا مائے اور بدتا ہو یہ برکاری کی ہر ہر ترکت پر معانی ملے اور جنا اور جنا اور جنا اور بدتا کی ہر بر ترکت پر معانی مائے اور جنا وقت کسی حرام کام میں صرف ہوا ہے تو ہر ہر منٹ اور ہر ہر سینڈ کی معانی مائے گئا کہ اس کے لیے یہ کانی ہے کہ جب کوئی گئا کہ اس کے لیے یہ کانی ہے کہ جب کوئی گئا کہ اور اس کناہ کی معانی مائے گئا کہ اور آگر اس وقت ما کی معانی معانی مائے گئا کہ اور آگر اس وقت مائی کے لیے معین شفاء پر توبہ کرنا ضروری نہیں ہے مائے گئا گئا کہ اور کانی ہے کہ جب کہ نے طاق کی دعائی اور تاخین کے لیے اس قسم کی دعائی اللہ خطاؤں پر معانی مائی کے لیے اس قسم کی دعائی ا

تبيان الغرآن

ہے المام بخاری متولی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

جعرت ادموی بیان کرتے ہیں کہ ہی ماؤی میں ہوتا کرتے تھے ، اے اللہ امیری قطااور جمات کو معاف قرا کور تمام کاموں ہیں میرے حدے تجاوز کرنے کو معاف فرالور میری جن قطاوں کا تجھے بچھ سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرا اے اللہ اہیں نے جو گناہ فلطی سے کے ان کو معاف فرالور جو گناہ عدا "اور جوا" اور قداقا" کے ان کو معاف فرالور ہروہ گناہ جو میرے نزدیک ہے "اے اللہ امیرے ان گناہوں کو معاف فراجو ہیں نے پہلے کیے اور جو بود میں کے اور جو چھپ کر کے اور عرفاہرا" کیے "ورجو بود میں کے اور جو چھپ کر کے اور خو ظاہرا" کیے "و مقدم کرنے والا ہے اور تو مو تر کرنے والا ہے اور او جر چیزیر قاور ہے۔

( سيخ بخارى ي ٢ص ١١٨٥-١٨٩ معلمود تور محراصح الطابع كراي ١١٨١ه)

ا کناہ پر توبہ کرنے کی بحث کو ہم اس حدیث پر شم کر رہے ہیں : الم ابونیسی محمدین علیلی ترزی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں :

حصرت النس بالله بیان كرستے بیں كد رسول الله طال بيا سے فرماً جرابن آدم خطاكارے اور خطاكاروں ميں سے بهتر وہ بیں جو توب كرنے والے بیں۔ (جامع ترزی جسم ۱۹۹ معلوم وار احیاء التراث العمل بیروت)

اس حدیث كولام ابن ماجه كام وارى اور امام احد في بهى روايت كيا ب-

الله تعالى كا ارشاد ہے : ان اوكول كى جزا ان كرب كى طرف سے معفرت برايى جنتي (باعات) ہيں جن كے سينے دويا بعد دے ميں وہ ان ميں بيشہ رہنے والے موں كے اور نيك كام كرنے والوں كى كيا خوب جزا ہے۔

(آل مران: ۱۳۲۹)

یعیٰ جن لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ آگر دہ کوئی گناہ کر بیٹیس تو فور افدا کویاد کرتے ہیں اور اس گناہ پر فور ہوتیہ اور اس گناہ پر فور ہوتیہ اور استغفار کرتے ہیں اور عمدا" اس گناہ پر اسرار جہیں کرتے "ان کی بڑا ہیہ ہے کہ افلہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو معافی حاصل موتی ہے "اور اجموں نے جو نیک کام کیے ہیں افلہ تعالیٰ ان خیکیوں پر اپنے فضل ہے ان کو ایسی جنتیں مطافرہائے گاجن کے لیے ہے اور اجموں سے مول سے وہ ان جنتوں میں جیشہ رہیں مے اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کیا فوب جراء ہے۔

## 

きんきる

ہے موست کی تمنا کیا ۔ ان م اب تم سنے موست کو ویجد لیاسیے اوروہ ٱنۡتُوۡتُنَّظُ

تھاری آنکول کے سامنے ہے ن

ربط آيات

اس سے پہلے مسلمانوں کی وہ لغزشیں بیان فرمائیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی ' اور آئندہ کے لیے اس متم کے کامیل سے منع فرمایا تھا؟ اور ایسے کاموں کی ترغیب دی بھی جن کے کرنے ہے م شجاعت کے جو ہر د کھائیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں اب اس سلسلہ میں مزیر ہدایت دینے کے لیے ر الا ہے جو لوگ اسلام کی صدافت کے متعلق جمکوک اور شیمات کاشکار میں دہ زمین میں چل پھر کرو کیے لیں کہ جن لوگول

المنظم کر شد زبانوں میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی وہ کس طرح عذاب اللی میں کر قمار ہوئے اور اب بھی مختلف علاقول میں النابر کیے ہوئے عذاب کے آثار موجود ہیں۔

و مری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آغول ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور معصیت ہے توب کرنے والوں سے مغفرت اور جنت کا دعدہ فرائیا تھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سے ذکر قربایا کہ کچھنی امتوں ہیں ہے اطاعت معفرت اور جنت کا دعدہ فرائیا تھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سے ذکر قربایا کہ کچھنی امتوں ہیں ہے اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے نہنے کی مزید کراروں اور تافر بانوں کے احوال اور آفاد کا مشاہرہ کرد تاکہ اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے نہنے کی مزید ترقیب اور تحریک ہو۔

قرآن مجيدتن سنت كامنهوم

اس آیت جی فرایا ہے کہ تم سے پیچلی امتوں جی اللہ کی اطاعت کرنے ہے۔ انحواف کرنے والوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے متعلق اللہ کا طریقہ گزر چہہ ہے کہ وہ کافروں اور کنڈروں پر کس طرح بنزاب نازل کرتا رہا ہے اس لیے تم اللہ کی نافرانی اور اس کے رسول کی تکھیب سے یاڈ رہو کہیں ایسانہ ہو کہ تم پر بھی یہ مذاب آ جائے۔ اس آیت کے الفاظ یہ بین تم سے پہلے سنتیں گزر چی ہیں سوتم ذہن میں چل پیم کرد کید لوکہ جمٹانے والون کا کیسا پر اانجام ہوا " استن کی تحق ہے سنت کا معتی ہے طریقہ اور عادت اور اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی قوموں کے ساتھ کیا معلمہ کرتا ہے اگر آیک قوموں کے ساتھ کیا معلمہ کرتا ہے آگر آیک قوم اللہ کو مان لیتی ہے اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ادکام کی اطاعت کرتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم پر عذاب بھیج کراس کو جاہ اور بریاد کردیتا ہے "اس سنت کے مظاہر عاد" شور اللی میں معتود تھے اللہ تعالی سن کے مطابر کردیتا ہے "اس سنت کے مظاہر عاد" شور اللی میں معتود تھے اللہ تعالی ہوا ہے :

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

و اوگ ملے گزر مے ہیں ان کے متعلق اللہ کا طریقہ۔

(الاحزاب: ۲۸)

موں صرف پہلے لوگوں کے طریقہ کا انتظار کر دہے ہیں' قو اپ اللہ کے طریقہ میں ہرگز تبدیلی نسیں بیا ئیں گے۔ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَّةَ الْأَوْلِيْنَ فَلَنْ تَجِعَدَ لِسُتُمِاللَّهِ نَبُدِيْلًا (فاطر: ٣٣)

یہ وہ طراحتہ ہے جو اس کے بعول میں محزر چکا اور وہاں

سُنَةُ اللّٰهِ الَّهِيٰ قَدُ تَحَلَّتُ فِيٰ عِبَادِمٍ وَ تَحْسِرَ اللَّهُ أَلَادُ مُنْ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

كافرول في سخت فتعمان الممليا-

هُنَالِگَالْگَافِرُ وَنَ(المؤمن : ٨٥) \* قرآن مجير بين سنت الله كالفظ جس "

۔ '' قرآن مجید ہیں سنت اللہ کالفظ جس مفہوم ہیں استعمال ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کردیں۔

سنت كالغوى اور اصطلاحي معنى

علامه راغب إسفهاني منوفى ٢٠٥٥ كلين بين

سنت کامنی ہے طریقہ منت النبی کامعیٰ ہے ہی مالی کا وہ طریقہ جس کا آپ تصدیر کے تھے اور سنت اللہ کامعیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ جے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ جے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ جے

بسلدرخ

ثبيان الكرآن

الرباً ولن تبعد لسنة الله تبديلا "اس من بيه سنيه به كرائكام شرعيه بريندكه صورة " مختلف بوت بين ليكن ال ك غرض مقصود مختلف شيس به اوروه تبديل شيس بوتي اوروه اللس كوپاكيزه كرنا اور اس كوالله ك قرب اور اس كر تواب ك قابل بنانا ب- (المغروات ص١٧٥ مطبوعه المكتبة الرتعنوية ايران ١٢٠٠هه)

علامه أبن البيرجزري متوفى ١٩٠٧ م كليت بيل :

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني منوني ٨١١ه لكية بين :

لات میں سنت کامعنی ہے طریقہ خواہ پہندیوہ طریقہ ہویا تھے پہندیدہ اور شریعت میں اس کامعنی ہے وہ طریقہ ہو دین میں مقرر کیا گیا ہے 'جو فرض ہے نہ واجب النذاسندوہ ہے جس پر نبی طابقا نے دائما' عمل کیا ہو اور بھی تہمی ترک بھی کیا ہو 'اور آگریہ دوام بہ طور عادت ہو تو یہ سنن ندائد کی حتم ہے ہو 'اور آگریہ دوام بہ طور عادت ہو تو یہ سنن ندائد کی حتم ہے ہو 'اور آگریہ دوام بہ طور عادت ہو تو یہ سنن ندائد کی حتم ہے ہو 'اور است حذی دو سنت ہے جس کو قائم کرنا دین کی انجیل کے لیے ہو اور اس کا ترک کرنا کر ابست یا اساوت ہو 'اور سنت ہے 'سنت حذی دو سنت ہے جس کو قائم کرنا دین کی انجیل کے لیے ہو اور اس کا ترک کرنا کر ابست یا اساوت ہو 'اور سنت ناکھ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا نیکی ہو اور اس کے ترک سے کراہت یا اساوت کا تعلق نہ ہو 'جس پر عمل کرنا نیکی ہو اور اس کے ترک سے کراہت یا اساوت کا تعلق نہ ہو 'جس پر عمل کرنا نیکی ہو اور اس کے ترک سے کراہت یا اساوت کا تعلق نہ ہو 'جس پر عمل کرنا نیکی ہو اور اس کے ترک سے کراہت یا اساوت کا تعلق نہ ہو 'جس نے گراہت کی سنتیں ہیں۔

يزملام ميرسيد شريف لكين إلى :

لفت شی سنت کا معنی ہے عادت اور شریعت میں کہی طابی کے اقوال افعال اور تقریرات کو سنت کہتے ہیں اور جن کا مول پر نبی طابی ہے۔ بلاد جوب دوام کیا ہو ان کو بھی سنت کتے ہیں "اس کی دو تشمیل ہیں "سنن حذی اور سنن زوائر "سنت حذی ہیں ان کا عظم واجب کی طرح ہے اور واجب کی طرح اس پر عمل کا حذی ہیں اور اقامت ان کو سنت موکدہ بھی ہیں ہیں کا عظم واجب کی طرح ہے اور واجب کی طرح اس پر عمل کا مطالبہ کیا جائے گا گا گر واجب کا بارک سزا کا مستحق ہیں اور اس کا آرک سزا کا مستحق نہیں ہے اور سنن زوائر جیسے آکیا مطالبہ کیا جائے گا گا کر سواک کرنا اور وہ افعال جو فرناز اور فیرفراز میں معروف ہیں اور اس کا آرک سزا کا مستحق نہیں ہے۔

(انتعریفات میں میرو سالم معنور الحق معروب الحق معروب سال کا ایک سزا کا مستحق نہیں ہوں ہوں معروب سالد کیا کہ الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو الحق معروب سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کی کو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کرنے کیا ہو کہ سالد کیا ہو کہ سالد کیا ہو

علامہ میرسید شریف نے سنت زائدہ کی جو پہلے تعریف لکھی ہے دہ منچے ہے۔ اللہ تعللٰ کاارشاد ہے : یہ نوگوں کے لیے واشح بیان ہے اور منتقین کے لیے برایت اور تصحت ہے۔

(آل عران : ۱۳۸)

اس آنت بنی بیان موایت اور نصحت کاذکر ہے ، جس کلام سے کمی پیدا ہوئے والے شیر کا ازالہ کیا جائے اس کو بیان کیتے ہیں اور جو کلام امور شرعید بیں رہنمائی پر مشمل ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں اور جو کلام کمی برے کام سے میان کہتے ہیں اور جو کلام کمی برے کام سے ممانعت کی تلقین پر مشمل ہو اس کو نصیحت کہتے ہیں اس آبت میں فرایا ہے یہ کلام منتقین کے لیے ہدایت اور نصیحت کے اس

تبهاو الترآو

ہے' اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام سے ہدایت لور تقیمت منتقین ہی حاصل کرتے ہیں اگرچہ یہ کلام تمام دنیا کے ال کیے چیش کیا گیا ہے' ظامہ میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت کی چیش کش دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس سے فاکدہ منتقین نے ہی اٹھلا ہے۔

الله تعلل كاارشاد بيد تا اور نه كزدري دكھاؤ اور نه غم كھاؤ اكر تم كال موسى موتو تم بى عالب رہو كے-

(آل عمران : ۱۳۹)

مسلمانوں سے اعلیٰ اور عالب ہونے کے معنی

الله تعالی نے فرایا ہے : اگر تم کامل مومن جو نو تم بی فالب رہو کے اس آیت بیس فلید سے مراد مادی فلید ہے یا ولیل اور بربان کاغلبہ ہے یا مرتبہ کاغلبہ ہے مینی آگر تم ایمان کال پر قائم رہے اور اجماعی طور پر اللہ تعالی اور بی مان کام اطاعت كرت رب و كفار كے خلاف معركم آرائيوں ميں تم بي في ياب اور كامران ہو مے جيساكد جنگ احد كے بعد كى جنگوں میں مسلمان عمد دسالت میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے دہے۔ بھرعمد صحلبہ میں بھی مسلمان کفار کے خلاف جنَّلُوں میں کامیاب ہوتے رہیے حی کہ ہوامیہ کے دور میں تین برا علموں میں مسلمانوں کی حکومت پینچ بھی تھی۔ لیکن بعد یں جب مسلمان تن آسانی کنیش ایہی لڑا کیوں اور طوا نقب الملوک کاشکار ہوئے اور ایمان کال پر قائم رہنے کا معیار برقرار نه رکھ سکے تو ان کو پھراس فلست و رہینت کا سامنا کرنا پڑا جس کا اس سے پہلے جنگ احد بیں سامن کر چکے تھے "اور اس کا روسرامعی ہے ولیل اور بربان کا غلبہ الینی اگرچہ مادی اعتبارے مسلمان سی زمانہ میں مغلوب ہو جائمیں جیساکہ اب ہیں اور کفار غالب ہول تب بھی مسلمانوں کا دین کفار کے باطل دینوں کے مقاطے میں دلیل اور بربان کے اعتبارے غالب ہے اور دین اسلام کا ہراصول معقولیت کے نحاظ سے کفار کے اصولوں سے برتر ہے۔ ترج وٹیا کے کافروں میں زیادہ عیسائی ہیں۔ پھر وہریجے ہیں اور پھربت برست ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کا خدائے واحد کا عقیدہ ان تمام عقائد پر دلیل کے اعتبار ے غالب ہے کیونکہ بتوں کا مستحق عمادت نہ ہونا بدی ہے اور مطابقاً" کسی پیدا کرنے والے کانہ ہونا بھی بداہتہ" باطل ہے اور نین خداؤں کا ہونا بھی باطل ہے کیونکہ حضرت میسی اور روح القدس دونوں محلوق ہیں اور محلوق خدا نہیں ہو سکتی يموديول لور عيسائيوں كے مبيول كے مبجزات اب دنيا ميں موجود شيس بيں اور مسلمانوں كے في كام جود اب بھي موجود ہے۔ يود و نصاري كى كتاب كى اصل زبان تك باقى نسيس راى اور ان كى كتاب بيس ردو بدل بو كياجب كه مسلمانول كے نبى كى کتاب من و عن ہی طرح موجود ہے اور انشاء اللہ قیامت تک موجود رہے گی اس طرح عباد است کے طریقوں سیاست امعاشرت اور زندگ کے باقی شعبول بیل مسلمانوب کے دین کے اصول باتی ترہم ادبان سے افضل اور اعلی بیں اور یا مسلمانوں کے اعلی ہونے کامطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زویک مسلمانوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اگر کمی جنگ ہیں م

مبيبا سالقران

منعنگوب ہو جائیں اور کافرعالب ہوں تب ہمی اللہ تعالی کے نزدیک مسلمان اعلیٰ ہیں۔۔

الله تعالى كاارشاد ہے: اكر تم زخى ہوئے ہوا تو تمهارے خالف لوگ بھى اس طرح زخى ہوئے ہيں اور ہم لوگوں كے درميان ايام (كى تنظى اور كشادگى) كوكروش دينے رہتے ہيں آك الله ايمان والوں كو متيز كردے اور تم ميں ہے بعض لوگوں

کو مرتب شہادت دے اور الله ظلم كرنے والول كو دوست ديس ركھتا- (آل عمران : ۱۲۳۰)

اس ایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ احدیں سلمالوں کے زخی ہوئے اور قبل ہوئے سے تم کیو کر کردی و کھاؤے گے فور غم کھلا کے اگر تم بین سے بعض زخی ہوئے ہیں لور بعض قبل ہوئے ہیں لا جنگ بدر میں تمہارے و شمنوں کو اس سے ذیارہ بڑیت اضافی پڑی تھی ان کے بھی اس قدر افراد قبل ہوئے تھے اور اس سے ذیارہ زخی ہوئے تھے لور جنگ لو کو کی خوال کی طمع ہے۔ بھی ایک قدر افراد قبل ہوئے تھے اور اس سے ذیارہ زخی ہوئے تھے لور جنگ لو کو کی کے دول کی طمع ہے۔ بھی ایک کے ہاتھ آئی ہو آئی ہے اور کسی دور مرے کے ہاتھ آئی ون تمہارا ہے آئی ون ان کا ہے ایک کہ در میان کی دور میان کی حکمت ہے کہ کسی دن حق کا نظیہ ہو تا ہے لور کسی دن (بظامر) باطل کا اور حق اور باطل کے در میان اس طرح ایام گردش کر سے بھی اور اس گردش قبل کی دور سلمانوں کو اس کی دور سے اللہ تحالی اسپتے علم کو ظاہر فرماتا ہے فور مسلمانوں کو کافروں سے چھائٹ کر الگ کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو کھٹد کی راہ ہیں شماوت کے لیے بڑار کر دیتا ہے جو اللہ کے در قبل ہا ہا ہے اپنی جان اور مال کو چھاور کر دیتا ہے اور مدریقین کے ماتھ رکھا ہے اور بر بہت بڑی نعنیات ہے۔ اور شراء کو رزق دیا جا آئی ہو اس کہ تعد حیات عطا فرماتی ہے اور شراء کو رزق دیا جا آئی ہو اس کر ان میں تعدید ہیں تعدید بڑی نعنیات ہے۔

شهيد كي تعربيب اس كاشرى تحم لوراس كي وجد تنميه

اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مرتبہ شہاوت عطا فرائے کاؤکر فرایا ہے اور فرایا ہے آگہ تم میں ہے بعض مومنوں کو شہداو بنا دے۔ شہدای تح ہے۔ شہید اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی سرباندی کے لیے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے ' یا جس مسلمان کو ظامار' قتل کیا جائے ' ان دونوں کا شری تھم ہیہ ہے کہ آگر ہے اس مارہ خس جاں بی موجا کی راہ میں اور کس علان اور دواوارو کی فورت نہ آئے تو ان کی عمال جنازہ پڑھی جائے گی لیکن طسل شہیں دیا جائے گائے کفن بوج جائے گائے کفن بہتایا جائے گائات کو اس طرح دفن کر دیا جائے گائے کفن بہتی ہو جائے ہی اور جو بائے گائا اور جو بائے ہی اور جو کہتی ان کو دفن کر دیا جائے گا' اور جو جائے گا کو بر نماز جنازہ پڑھنے کے بود ان کو دفن کر دیا جائے گا' اور جو جائمیں تو بھر ان کو حسل دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا بھر نماز جنازہ پڑھنے کے بود ان کو دفن کر دیا جائے گا' اور جو مسلمان کس طرح بھی غیرطبی طریقہ ہے جان بی بوجائے خواہ جل کو ڈوب کر ' کسی بھی عادہ میں ' یا وہ مسلمان کسی خیرطبی طریقہ ہے جان کی روشنی ہی بھاری ہی بھاری ہیں فوت ہو تو وہ بھی اصاب کی روشنی ہیں شہد کا مرکم کرتے ہوئے یا کی بھاری ہیں فوت ہو تو وہ بھی اصاب کی روشنی ہیں شہید سے۔ اس کو شہادت کا اجر لی خالیکن اس کی جہیزہ تھنیں عام مسلمانوں کے طریقہ سے ہوگی۔

الله كي راه يل مرت والله كوحسب ذيل وجوه عدد شهيد كما جاتاب

(1) الله تعالى في اس ك حق من جنس كى شارت وى ب-

(١) قيامت كرون وه انبياء اور صديقين ك مائد كوان ك لي طلب كي جائيس ك-

(۳) جس طرح کافر مرتے ہی دونرخ میں واخل ہو ماہے این طرح شہید قبل ہوتے ہی جنت میں شاہد (حاضر) ہو جا تا ہے یا قبل ہوتے ہی اس کے سامنے جنت چیش کر دی جاتی ہے۔

(1) تشمید زندہ ہو آ ہے اور اس کی روح جنت میں شاہد اور موجود ہوتی ہے اجبکہ ووسرے مسلمانوں کی ارواح قیاست کے

تبيبان الترآن

اون جنت مي موجود مول كي-

(۵) اس کی روح جسم سے نکتے ہی اس اجرو تواب پر شاہد موجاتی ہے جو اس کے لیے مقدر کیا تماہے۔

(٢) شاوت كے وقت رحمت كے فرشتے اس كے پاس موجود ہوتے ہيں جو اس كى روح كولے جاتے ہيں۔

(2) شہید کاشہیر ہونا اس کے ایمان کے میچے ہوئے اور اس کے خاتمہ بالخیریر شاوت رہا ہے۔

(٨) شهيد كے شهيد وقع يراس كاخوان اور اس كے زخم شار اور كوار موتے ہيں۔

شرح میح مسلم جلد خامس کے اخیر میں ہم نے حکی شادت کی پیٹالیس فتمیں بیان کی ہیں اور ہر متم کے جوت میں اصادیث بیان کی ہیں اور ہر متم کے جوت میں اصادیث بیان کی ہیں اور شادت کے دیگر علمی مباحث بھی بیان کیج ہیں اشادت کے اجرو ثواب اور اس کی فعنیات کا بیان دہاں طوالت کی وجہ ہے ذکر نہیں کیا گیا اس کو ہم اضاء اللہ آل عمران : ۱۹۱ کی تغییر ش میان کریں گے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گزاہوں سے باک کردے اور کافروں کو منادے۔

(آل عمران ؛ ۱۳۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے "لیدمحص" اور کافروں کے لیے "یدمحق" کا افظ استعمال فرمایا ہے " محص کا معنی ہے تو ہو جسے آکھاڑ دینا اللہ استعمال فرمایا ہوں کا معنی ہے تھے انھاڑ دینا اللہ تعمال معنی ہے کی کرنا یا کسی چیز کو جڑ ہے آکھاڑ دینا اللہ تعمال سلمانوں اور کافروں کے درمیان فتح اور فکست کو گردش دیتا رہتا ہے سو آگر کافر مسلمانوں پر غالب آجا ہی تو اللہ تعمال مسلمانوں کو این کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے" اور اس فکست کا ربح و ملال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے" اور آگر مسلمان کافروں کے گناہوں سے باک کر دیتا ہے" اور اس فکست کا ربح و ملال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے" اور آگر مسلمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو مسلمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو مسلمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جہ مثاریتا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: کیاتم نے یہ تمان کرایا ہے کہ تم جنت میں بلے جاؤے حالا نکہ ابھی اللہ نے تم میں ہے مجاہدوں اور مبر کرنے والوں کو (دو سروں ہے) متاز نہیں کیا۔ (آل عمران: ۱۳۴) دفت سیم سرائیں کا سروں ہے اس میں اس میں کیا۔ (آل عمران: ۱۳۴)

فتح اور فكست كو كروش دين كاصل حكمت

اس آیت کا معن سے کہ اے وہ نوگوا جو جنگ احدیث امارے نبی طافیق کے تھم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شکست کھا تھے ہو کو ریافت کے بافار اور ان کے دباؤی وجہ سے جن کے پاؤں اکٹر گئے تھے اور جان بچانے کے لیے گھرا کر ہما گے ۔ کھا تھے کیا تم نے سے گمان کر لیا ہے کہ تم ان نوگوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤے بواس جنگ میں شہید ہو تھے ہیں یا جو الوگ زخی ہونے اور کا فرول کے دباؤے و جاہت قدم رہے اور زخمول سے چور چور ہونے کے یاوجود مبرو استقامت کے ساتھ فیے مورچوں میں ڈٹے رہے اور اپن جانوں پر کھیل کر جمارے نبی طافیق کی حفاظت کرتے رہے ا

اس سے پہلی آئٹ میں اللہ تعالی کے کافرول آور مسلمانوں کے درمیان فتح ہور فکست کو کروش دسینے کے اسہاب بیان فرہائے بنے 'آیک سبب بیہ تھا کہ اللہ مسلمانوں کو کافروں سے جیمانٹ کر الگ کر لے کیونکہ جب جنگ احد میں عبداللہ بیان فرہائے بنے 'آیک سبب بیہ تھا کہ اللہ مسلمانوں کے لائکر سے فکل کمیانو صرف مخلص مسلمان ہی نبی ماڑویا کے ساتھ رہ بین ابی ابن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمان قبل کے لائکر سے فکل کمیانو صرف مخلص مسلمان ہی نبی ماڑویا کے ساتھ وہ کہ اور اس فکست کے منہو مسلمان زندہ بیجے وہ کئے 'اور اس فکست کے منہو مسلمان قبل کیے گئے وہ مقام شماوت سے سرفراز ہوئے' اور جو مسلمان زندہ بیجے وہ رخمی شے اور یہ چیزان کے کتابوں کا کفارہ بن گئی اور جب مسلمان جنگ میں عالمیں ورخمی شے اور جب مسلمان جنگ میں عالمیں۔

تهييان القرآن

ہوں کے قو کفار بہ مذریج کم ہوتے چلے جائیں مے اور اس آیت بیں ضخ اور فکست کو کروش دینے کااصل سب بیان فرمایا مجل ہے کہ تم بے نہ مگان کرنا کہ تم مشقیق کو جھلنے 'جماوی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور مصائب برصبر کئے بغیر چنت بیں چلے جاؤ کے 'جنت میں دخول کے لیے ضروری ہے کہ وحمن پر غلبہ پانے کے لیے تم جماد میں ثابت قدم رہو اور آگر تم اپنی کسی کو آئی کی بناء پر فکست کھا جاؤ تو اس مصیبت پر مبر کرد۔

ائلہ تعالی کاارشادے : تم قرموت کے آئے ہے پہلے موت کی تمناکیا کرتے تھے مواب تم نے موت کور کھ لیا ہے اور وہ تہاری آنکھول کے مامنے ہے۔ (آل عمران: ۱۳۳۳)

رسول الله طائیلم کے استاب میں ہے بعض سحابہ بنگ پردیس ماضر نہیں ہوسکے تھے اور وہ بنگ احد برہا ہونے سے
پہلے یہ تمنا کرتے تھے کہ پھر جنگ بدر کی طرح کوئی معرکہ ہو تو وہ اس بنگ میں واو شجاعت دیں یا شہید ہو کر اللہ تعالی سے
اجر و تواب پائیں اور جنب بنگ احد ہوئی تو ان میں سے بعض کفار کے دباؤ اور ان کے دش کی دجہ سے ثابت قدم نہ رہ
اور ان کے پاؤن اکٹر کے اور بعض میرو استفامت کے ساتھ لڑتے رہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے اللہ تعالی سے عمد
کیا تھا اس کو پورا کیا۔ سوجو لوگ کفار کے رش اور اجانک عملہ کی وجہ سے ہواگ بڑے شے اللہ تعالی نے ان پر حمل فرایا
کہ تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے سواب تم لے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تہماری آئھوں کے
سامنے ہے اور جنہوں نے اس پر مبر کیا اور استفامت کے ساتھ جماد کرتے رہے ان کی اللہ تعالی نے تعریف کی۔ امام ابو جعفر
میں جربے طبری متوثی اسماد کلے اس پر مبر کیا اور استفامت کے ساتھ جماد کرتے رہے ان کی اللہ تعالی نے تعریف کی۔ امام ابو جعفر

رئے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی آیک جماعت جنگ بدریں شریک نہ ہو سکی تھی اور اال بدر کو جو قضیلت اور کراست عاصل ہولی تھی اس سے محروم رہے تھے۔ اس لیے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ پھر کوئی جماد کا موقع آئے تو وہ اللہ کی راہ مت عاصل ہولی تھی اس سے محروم رہے تھے۔ اس لیے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ پھر کوئی جماد کا موقع آئے تو وہ اللہ کی راہ میں قبل کریں چرجب جنگ اسد ہوئی تو اللہ تعالی نے فرایا تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمماری آئے مول کے سامنے ہے۔ (جائع ابیان نے مون کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمماری آئے مول کے سامنے ہے۔ (جائع ابیان نے مون کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمماری آئے مول کے سامنے ہے۔ (جائع ابیان نے مون کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمماری آئے ہوں :

حضرت النس فی بیان کرتے ہیں کہ ان کے پہا حضرت النس بن لفر دہا ہے بیا بدر بیں شریک نہیں ہو سکے تھے ' انہوں نے کہا ہیں پہلے جہادی ہی طابیع کے ساتھ شریک تہیں ہو سکا تھا' اگر اب اللہ نے بیجے ہی طابیع کے ساتھ جہادی شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالی (لوگول کو) دکھا دے گا کہ بیں کس قدر کو مشش کرتا ہوں' جب جنگ احد میں مقابلہ ہوا تو سلمان فکست کھا گئے حضرت نفر تلوار نے کر آگے بوسے 'او حضرت سعد بن سعاز سے ملا قات ہوئی۔ حضرت نفر نے کہا اے سعد کمال جا رہے ہو؟ بیجھے او احد کے پاس سے جنس کی خوشہو آ دی ہے! وہ کفار سے قبل کرتے رہے جی کہ قبل کر دیے گئے اب کی لاش پر اس قدر ذشم ہے کہ ان کی بھن کے سوا ان کو کوئی نہ پہیان سکا ان کی بھن نے ان کی انگیوں کے یہ ودن اور تل سے پہیانا تھا ان کے جم پر سمزے زیاں نیزوں اور تیروں کے زخم تھے۔

(می عفادی ج می 20 مطبور نور فراس الطالع کراچی ۱۸۳۱م)

قرآن جیدی در بیش اید ادر ان اطاعت می مد تقری مه که محابه کرام شادت کی تمناکرتے تے ایزالم بخاری

روايت كرتي ي

حضرت میداللہ بن عررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمری اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمری اس ۲۵۳ میلور نور جرامی الطاح کراہی الم ۱۳۵۳ میلور نور جرامی الطاح کراہی الم ۱۳۵۳ میلور نور جرامی الطاح کراہی ۱۳۸۹ میلارت عطا فرمان رسی اللہ اللہ کا قرمومی پر غالب آگر مسلمان کو اس آیت اور ان احادث پر یہ سوال وارد ہو تا ہے کہ شمادت کا حاصل یہ ہے کہ کافر مومی پر غالب آگر مسلمان کو مسلمان کردے سوشادت کی تمنا کافر کے ہاتھوں مرقے کی تمنا کرنا ہے اور یہ ذموم ہے۔ اس کا جواب یہ ہو کہ شمادت فی فعلم تھے جہ لیکن چونکہ یہ اعلام کلمت اللہ کا سبب ہے اس وجہ سے یہ حسن اخیرہ ہے اور جب مسلمان شماوت کی تمنا اور وعا کرتا ہے تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سمیان کر کرے اور اللہ کے وشنون کو قبل کرے۔ خواہ اس داویس اس کی جان جاتی رہے وہ یہ وعا نہیں کرتا کہ اس کو کوئی کافر آکر مار وے کہ یک وحالے معصبات اور کفر ہے۔

ایک وعاتی معصبات اور کفر ہے۔

وعامحتنا الارسول فل خلت عن فبلوالرسول فالمنافي الرسول في الرسول المالي المنافي المرسول المنافي المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسو

موراین با جمیر برواین از که هم ای ارادن ریم وادیگر از برای ارادن بر به مارید

عَقْيَهُ فَكُرِّ عُضَّا اللّٰهِ شَيِّا وَسَيْنَ يَ اللّٰهُ الشَّكَ يُرِ عَيْنَ اللّٰهُ الشَّكَ يُرِ عَيْنَ

كا موده الله كا يكم نقصال إن كرا كا . الا عقرب الله حكر كرا داول كوجزا في 0

ومَاكَان لِنَفْسِ آنَ تَهُوْت الْآبِاذُن اللهِ كِتْنَامُوْتِ الْآبِ لِنَامُوَتِكُالْ

اور کی شخص کے بید اللہ سکے افاق سے بغیر مرا ممکن جیس سے اسب کی) اجل کمی موتی سے

وَمَنُ يُرِدُ نُوابُ التَّانِيا نُؤُتِهِ مِنْهَا وَمَنَ يُرِدُ ثُوابُ

الدجو دنیا کا صلہ جاہے گا ہم اسے اس یہ سے دیں گے ادر ہو آ فرست کا اجر جا ہے گا

الْإِخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجُزِي الشَّكِرِينَ ١٠

ام است اس من سے ویں سے اور م منزیب شرکرسے واوں کوجواوی کے

الم اين جرير طبري روايت كرتين

آیک مهاجر آیک انساری کے پاس سے گزران وقت وہ خون میں کنھڑا ہوا تھا' اس نے کہااے فلاں فخص کیا تہمیں امعلوم ہے کہ (سیدنا) محد (طابع) قبل کردیئے گئے 'انساری نے کہا اگر سیدنا محمہ مانعظم قبل کرویئے گئے ہیں تو آپ تبلیغ فرما

تهيا بالترآن

ا کے ایں اب تم ان کے دین کی طرف نے قال کو-

اس کی اللہ تقائی قربا کا ہے جس طرح کہ ہے پہلے اللہ تعالی نے رسولوں کو بجیجا تاکہ وہ خلوق کو اللہ تعالی کی عبارت اور اس کی اطاعت کی دعوت دیں اور جب ان کی بدت پوری ہوگئی تو وہ فوت ہو سے اور اللہ تعالی نے اشھی اچی طرف اٹھالیا مواسی طرح محمد طائولام بھی اپنی بدت بوری ہونے کے بعد وفات با جائیں ہے ' بھر اللہ تعالی نے ان بعض لوگوں پر اظہار ناداختی فرمایا جو رسول اللہ طائولام کی شہادت کی خبر س کر ہے سوچنے گئے ہے کہ اب کافروں سے صلح کراتنی جائے ' اللہ تعالی اراضتی فرمایا تم میں سے جو محص اینے دین سے بھر جائے گاوہ اللہ تعالی کو بچھ نتصان قبیں بہنچا سے گا۔

الم رازى لكية بين:

جنگ احدیں حضرت مععب بن عمیر کے ہاتھ ہیں جسندا فعائن کو این قید نے شہید کردیا۔ اس واقعہ ہے یہ گان کر لیا گیا کہ دسیا گئے گئے ہم آپ کی شادت کر لیا گیا کہ دسیا گئے اس وقت بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے کماکاش عبداللہ بن ابی ہمیں ایوسفیان سے امان واوا کی خبرلوگوں میں مجیل گئی اس وقت بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے کماکاش عبداللہ بن ابی ہمیں ایوسفیان سے امان واوا دے کو منافقوں نے کما اگر یہ بی ہوستہ تو قتل نہ کے جائے ہم اسپنے بھائیوں اور اسپنے دین کی طرف لوث جاؤی معفرت الس بن نفر نے کما اے قوم اگر محمد طابع شہید ہوگئے ہیں تو جمد طابع کا رب تو زندہ ہے جس کو موت نہیں آ ہے گی اور تم رسول اللہ طابع کے بعد زندہ در کرکیا کو سے اج مون سے دین کے سال میں اور ایک تعد اس وین کی خاطر قائل کرو اور حس پر آپ فدا ہوگئے تم بھی اس پر فدا ہو جاؤے بھر کما اے للہ ایک ان لوگوں کے قول پر تحد سے معذرت کرتا ہوں ! پھر انہوں نے تول پر تحد سے معذرت کرتا ہوں ! پھر انہوں نے تول پر تحد سے معذرت کرتا ہوں ! پھر انہوں نے تول سے تول پر تحد سے معذرت کرتا ہوں ! پھر انہوں نے تول سے تول پر تحد سے معذرت کرتا ہوں ! پھر انہوں نے تواد سونت کر قبل کرتا شروع کیا حتی کہ دو شہید ہو گئے۔

رسول الله مناويم كى وفات اور آب كى تماز جنازه كابيان

ان آبنوں میں رسول اللہ طابقائم کے وفات پانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے ان آبنوں کی تفییر میں مضرین نے آپ کی اللہ جائزہ کا بیان کیا ہے اور آیک ہید مسئلہ اٹھایا ہے کہ آپ کی ترفین میں آخر کیوں گی گئی اس کا آیک سب یہ تھا کہ رسول اللہ عالیات کا والی اسلائی مرحدوں کا اللہ عائزہ کا جائشیں اور مسلمانوں کا آیک امیر مقرر کرنا ضروری تھا 'جو مسلمانوں کے تمام معاملات کا والی اسلائی مرحدوں کا محافظ ' نمازوں کا قائم کرنے والا اور حدود کو جاری کرنے والا ہو ' اگر بالغرض اس وقت کوئی وشمن ملک حملہ کردیتا تو مسلمانوں کو کو اجر جان ہو مسلمانوں کی حفاظت کرنا ' وہ سری دجہ یہ تھی کہ تمام مسلمانوں پر رسول اللہ طابقائم کا حق تھا کہ وہ اور مسلمانوں کی حفاظت کرنا ' وہ سری دجہ یہ تھی کہ تمام مسلمانوں پر رسول اللہ طابقائم کا حق تھا کہ وہ جرہ بیس زیادہ نوگوں کی عمجائش خیس تھی اس لیے باری باری تمام مسلمانوں نے جاکہ آب کی نماز جنازہ پڑھی ' اور چو نکہ ویل شری کے خماز جنازہ پڑھنے کے بور جنازہ کا حکرار جائز نسیں ہے اس لیے پہلے خلیفہ السلمین اور آپ کے وی حضرت او برکر نے آپ خلیفہ السلمین اور آپ کے وی حضرت او برکر نے آپ خلیفہ السلمین اور آپ کے وی حضرت او برکر نے آپ طیفہ السلمین اور آپ کے وی حضرت او برکر نے آپ خلیفہ السلمین اور آپ کے وی حضرت او برکر نے آپ اس تمام کار دوائی میں جمن دن گئے۔

بيانالتران

سلدروم

المام ابن ماجه روایت کرتے ہیں :

معرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب وسول اللہ مانیلام کی روح قبض کی حمی اس دفت معزرت ابو بکر یدیند ك بالائى حصد من الى بيرى بنت فارجد ك إلى عظم مسلمان كيف كل كد في من اليالم فوت نبي بوع، آب ي وه كيفيت طاری ہے جو نزول وجی کے وفت ہوتی ہے محصرت ابو بر آئے آپ کا چرو مبارک کھولا اور آپ کی آ تھوں کے ورمیان یوسہ دیا اور کما آپ اللہ کے نزدیک اس سے محرم ہیں کہ آپ پر وہ دو موتیل طائری کرے سبے نزک خدا کی قتم 'رسیل الله منظالا فوت ہو گئے ہیں' اومر حصرت عمر مسجد کی ایک جانب بیہ کمہ رہے نضے' خدا کی قتم رسول اللہ مالیکام فوت نسیں ہوئے 'جب تک آپ تمام منافقوں کے ہاتھ اور پیر نمیں کك ویں مے اس وقت تک آپ نوت نہیں ہول مے ' حضرت ابو بكرانے منبرير جڑھ كر فرمليا : جو مخص الله كى عميانت كرتا ہو تو الله تعالى ذيره ب اور اس كو موت نميس آئے كى اور جو محمد (الله) كى مبادت كرنا مو قر محد (الله) ب شك فوت مو ك ين وما محمد الارسول قد حلت من قبله الرسل افائن مان او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يبجزى اللهالشاكريس معرت عرف كما مجے ايبالكا بيت بي في اس دن سے يسلے يہ آيت ميس يوسى مقى-حضرت ابن عباس رمنی الله عنما میان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول الله منابع سے لیے قبر کھودنے کا ارادہ كياتو انهول في حضرت ابوعبيده كي طرف أيك آدمي بميهاجو ابل كمدكي طرح (شن) قبربنات ينه اور أيك آدي حضرت ابو علمہ کی طرف بھیجا جوائل مدینہ کی طرح کھر (بغلی تبر) بناتے تھے اور بیہ دعاکی اے القد! اپنے رسول کے لیے ان میں ہے تمن أيك كو متخب كرلے " نو مسلمانوں كو حضرت ابو طور مل سے " ان كو بلایا تمیااور حضرت ابوعبیدہ (واقت یر) نہیں ہے " سو انمول نے لحد بنائی' متکل کے دن انہوں نے رسول اللہ مٹائیظ کا جنازہ تیار کر لیا (عسل دے کر کفن پہنا دیا) مجررسول اللہ من المنظم ك جمود من آب كو أيك تخت ير ركها كميا مجرواري وارى مسلمان رسول الله من الدين كي خدمت من آت اور تماز جنازه ر سے احتی کہ جب مرد فارغ ہو شنے تو بھر عور تنمی آئیں اور کسی شخص نے رسول الله سال بیار نماز جنازہ کی امامت نمیں کی۔ مسلمانوں کا اس بیں اختلاف ہوا تھا کہ رسول اللہ طائیا لم ترکس جگہ بنائی جائے اجمعض مسلمانوں نے کہا آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے محضرت ابو بحرنے کہا میں نے رسول اللہ النظام سے مید سناہے کہ جس جگہ نبی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو وہیں وفن کیا جاتا ہے ' پھر جس بستر پر رسول اللہ اللہ اللہ علیا ہوئے تھے ' انہوں نے اس بستر کو اٹھایا اور و ایس آپ کی قبر کھودی پھر ہزھ کی رات جب او حمی ہو گئی تو آپ کو دفن کر دیا گیا ' معفرت علی بن الی طالب ' معفرت فعنل بن عباس اور ان کے بھائی خضرت تعنم اور رسول اللہ طابیا کے آزاد کردہ غلام شقران آپ کی قبریس انزے معترت اوس بن خولی نے حصرت علی سے کما میں تم کو اللہ کی اور رسول اللہ ملا پیلم سے ہمارے تعلق کی قشم دیتا ہوں " حصرت علی نے ان ے کماتم بھی اترو معزرت شقران نے اس جادر کولیا جس کورسول الله مالیزام پہنتے تھے 'اور اس کو قبریس رکھ دیا اور کہا خدا حضرت این عماس کی اس روایت پس ایک راوی حسین بن عبیدالله باهی ہے۔ امام احد علی بن مدین اور امام نسائی نے اس کو متروک قرار دیا المام عناری نے کمالس پر زندقہ کی تنست ہے اور اس حدیث کے باتی راوی لغنہ ہیں۔ لهم ترندی روایت کرتے ہیں:

تبيبان الترآن

حضرت سالم بن عبيد الله بيان كرت بيل كه رسول الله ماليديم برات ك مرض من ب بوش طارى بو كل ال موش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کاوفت مو گیا؟ محلب نے عرض کی ہاں" آپ نے فرمایا بال سے کمو اوان کمیں اور ابو بمرے کمو مسلمانوں کو نماز براحا میں معرت عائشہ نے کہا میرے والد رقیق القلب ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہول کے نو رونا شروع كرويس سے اور تماز تهيں پر معاسكيں مے اگر آپ كسى اور كو تھم دے ديں! آپ ير مجرب ہوتى ماارى ہو كئى ،جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا جال ست اوان کے لیے کمو اور ابو بکرے کو کہ نوگوں کو نماز بردھائیں ، تم تو بوسف علیہ السلام ك زماندكى عور أول كي مشل مو " مصرت باال كو اذان كا علم ديا" انسول في اذان دى" اور مصرت ابو بكركو نماز يرامعاف كا تھم دیا انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی مجر رسول اللہ مائی کا نے آرام محسوس کیا ای نے فرمایا دیکھو ہیں کس کے سارے جلوں ' پھر حضرت بریرہ اللہ اور ایک اور محض آئے 'آپ ان کے سارے سے چلے' جب حضرت ابو مکر نے آپ کو و يكها تو يجهي بث كئ اب في اشاره كياوه اس مجد كور ربيس حق كد حضرت الوبكرف نماز بورى كرالي بحررسول الله مُنْ اللهِ كَلُوعِ أَنِي وَوَحَ قَبِضَ كُرِي مُنْ وَعَفِرت عمرنے كما ہہ خدا میں نے جس مخص كو بير كہتے سنا كہ رسول اللہ مُنْ اللهِ عَلَيْهِم كى روح قبض كى مکی ہے میں اس تلوار سے اس کو قبل کر دول گا' اور وہ لوگ ان پڑھ تھے ان میں اس سے پہلے کوئی نبی شیں ہوا تھا' لوگ رک کے اوگوں نے کہا اے سالم جاؤ رسول اللہ اللہ اللہ علی ماحب کو بلا کرلاؤ امیں حضرت ابو مگر کے باس کیا وہ مسجد میں بیٹے ہوئے تنے بیں رو آ ہوا گیا جب حضرت ابو بکرنے میری یہ کیفیت دیکھی تو یوچھا کیا رسول الله مالی بیام کی روح قبض کرلی منی ہے میں نے کما حضرت عمر اللہ علی ہے میں کہ میں ہے جس محض کو سے کہتے ہوئے سناکہ رسول اللہ علی وہ قبض کرلی منی ہے تو ہیں اس کو اپنی اس تکوار سے مار دوں گا حضرت ابو یکرنے کما چلو' میں ان کے ساتھ عمیا حضرت ابو بکر آئے اس وفت لوگ رسول الله طابيم كياس جارب شف عفرت ابو برنے كما ميرے ليے بيك چھو روان كے ليے كشادى كى كئ وو رسول الله طايرا بر فقك آب كوچموا اور پرهاانكميت وانهم ميتون" به تك آپ ير موت آني ب اور ب شك انہوں نے بھی مرتا ہے۔" (الزمر: ۳۰) محاب نے بوجھا اے رسول اللہ کے صاحب کیا ہم وسول اللہ طابق کی تماز جنازہ ر احیں ہے؟ حضرت ابو بكرنے كما بل! محلب نے ہو جمائم طرح؟ حضرت ابو بكرنے كما آیك قوم جائے تحبير روھے۔وعاكرے اور درود پڑھے۔ پھر دوسری قوم جائے محتمبر پراھے درود پڑھے اور دعاکرے پھرماہر آجائے محق کد تمام لوگ اس طرح د اخل ہون محلب نے بوجما : اے رسول اللہ کے صاحب اکیا رسول اللہ ظاہدام کو وفن کیا جائے گا قرمایا : ہاں! بوجما کاال؟ فرمایا جس جکد رسول الله مظاینام کی روح فیض کی گئی متحی ایرونکه الله نے آپ کی روح صرف یاک جگدیر ہی فیض کی ہے، تب سحابہ نے جان لیا کہ آپ نے بچ کما ہے ' پھر معنرت ابو بکرنے کما کہ آپ کے عم ذاو آپ کو عسل دیں گے اور مهاجرین باہم مشورہ کرنے کے صحابہ نے کما انسار کو بلاؤ ماکہ اس معالمہ (ظافت) میں ہم ان سے مشورہ کریں انسارے کما آیک امير ہم ہے ہو جائے "آيك امير تم سے ہو جائے" حضرت عمر نے كما اس فخص كى مثل كون ہو گاجس كے متعلق بير آيت تائل اول : تانى اثنين الهما في الغار الديقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا كرم مرت الوكرية بالته كيميلايا أور حضرت عمرف بيعت كي محرسب لوكول في بيعت كرلي- (الثمائل الحمديد ص ١٣٦٨-١٣٣١ رقم الديث : عه ١٠١٧ ميد عديث ميح ب اسنن اين ماجه رقم الحريث : ١٢٣٣ مطبوعه المكنية التخارية مكه كرمه ١٣١٥٠)

عافظ ابو بكراتد بن حسين بيمال متوفى ١٥٨ مد روايت كرت بين :

-06

حضرت این عماس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طالیۃ فیت ہو گئے تو لوگ جموہ میں واخل ہوئے ہو اور بادی یاری آپ پر نماز جنانہ پڑھی 'جب مرد فارغ ہو گئے تو پھر عور لول نے نماز جنانہ پڑھی ' پھر بچوں نے نماز پڑھی ' پھر غلاموں نے نماز پڑھی لور رسول الله طالعۃ کی نماز کی کس نے اماست جمیں کی۔ (سٹن کمری جس 100 مشورہ نشرالسنہ این) علامہ این اشیر مشوفی ۱۳۲۰ء نے بھی اس روایت کوبیان کیا ہے۔ (الکائل فی الناریخ جسم 170 مشورہ وارد القربیوت) بعض علامہ نے یہ کما ہے کہ رسول الله طالعۃ کم المز جنازہ قسیں پڑھی گئی تھی صرف صلوۃ و سلام عرض کیا گیا تھی ابعض روایات اس کی موید بھی ہیں لیکن جمہور کے زدیک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی جیسا کہ شائل ترزی ہیں تھریخ ہے کہ اپ پر نماز جنازہ بیں تحبیرات پڑھی جائیں اور صلوۃ پڑھی جائے اور دھاکی جائے۔

الام احررضا قادري لكفظ بين:

بعض علاہ جو اس کے قائل ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تقی مرف آپ پر صلوۃ و ملام عرض کیا گیا تھا وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں:

مافظ المشي متونى ١٠٠ه مان كرية بي

تبيانالتران

این سندیث کو ایام حاکم نے بھی اپنی سند ہے روایت کیا ہے اور قلعاہے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبدالملک بن عبدائر جن مجمول ہے ہم کو اس کی عدالت یا جرح کاعلم تہیں ہے اور اس کے باقی رادی تقد ہیں۔

(المستددك جوم ماسطوه وارالباز كم كوس)

علامہ وہی کام حاکم پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں مہدالملک جمول شیں ہے بلکہ اس کو فلاس نے کذاب قرار دیا ہے کور انہوں نے کہا اس کے بلق راوی اُفتہ ہیں کو ہر موضوع صدیث اس طرح ہوتی ہے جس میں آیک کے سوا باتی راوی اُفتہ ہوئے ہیں آگر حاکم احتیاط کرتے تو اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ ( تلخیص المستدرک ج مس ۱۲)

رسول الله طابيام بر نماز جنازه كي ممل تنصيل اور الخفيل بم في اين الله مقاله بين كي ب جس بي ب كثرت حواله جلت درج كيه بين بيه مقاله مقالات سعيدي بين شائل كرديا لياب كل علم اس كامطالعه كريس-

الله تعالیٰ کاارشادے : اور کسی محص کے لیے اللہ کے اون کے بغیر مرفاقمکن نہیں ہے۔ (آل عمران : ۱۳۵)

ازن ہے مراد اللہ كا امریا اس كی قضاء اور قدر ہے "اس كيت كى پہلى آبت ہے مناسبت بيہ ہے كہ منافقول نے مسلمانوں كو خوف زوء كرنے ہے ليے بيے فيرازادى تنى كه رسول اللہ طابقا شهيد كرديے كئے "اللہ تعالى نے ان كارد فرمایا كه تحق موت كى مثل ہے دور موت اللہ تعالى كے مقدر كيے ہوئے وفت پر آتى ہے توجس طرح نبى الجاجام پر اسپے كريس موت آتى ہو توجس طرح نبى الجاجام پر اسپے كريس موت آتى ہو تا ہے دين كے فسادكى موجب نہ ہوتى سواس طرح آكر به فرض كال آپ كوشه يدكرويا جائے توود آپ كے دين كے فسادكى موجب به ہوگا

دوسری وجہ بیہ ہے کہ سابقتہ آجوں میں ہی مسلمانوں کو جماد پر برا کیجنہ کیا گیا تھا اور اس آبت میں ہی ان کو جماد پر اللہ کیا گیا تھا اور قدر کے بغیر موت نہیں آ سکتی خواہ تم ایٹ گریں ہویا میدان جماد کونہ چھوٹو کیونکہ افلہ کے امرادر اس کی قضاء اور قدر کے بغیر موت نہیں آ سکتی خواہ تم ایٹ گریں ہویا میدان جماد میں منافقین کے ایک طعنہ کا جواب ہی ہے کیونکہ جب مسلمان جنگ احد سے فارغ ہو کر شری بہنچ تو ان ہے منافقوں نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ دیتے تو تہمارے ساتھی ہو جنگ احد میں قتل کر دیتے گئے قتل نہ کے جاتے اللہ تعالی نے اس کے ردیمی قربا ہر صفح کی موت آیک وقت معین میں مقرر ہے اس وقت برجو صفحی جمل ہوگا موجائے گا خواہ وہ اپنے گریں ہویا میدان جنگ میں۔

الله تعالى كاارشادى: (سبك) اجل كلمي مولى ب- (ال عران: ١٠٥٥)

درایت اور ردایت سے لوح محفوظ بیل تمام امور کے لکھے جانے کابیان

کتاب موجل ہے مراد ہے وہ کتاب جس میں مب کی اجل لکھی ہوئی ہے اور وہ اور محفوظ ہے۔

آبت کے اس حصہ میں ہمی ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے سیدنا ہی مظاہلا کے شہید ہو جانے کی افواہ اڑائی تھی' کیونکہ اللہ تعالی نے ہر فض کی موت کاوفت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور کوئی فخص اس وقت کے آئے ہے پہلے نہیں مرسکا توسیدنا ہی طابط پر ان کے وقت سے پہلے موت کیے آسکتی ہے۔

الله تعالیٰ کو تمام حوادث اور کوا کف کا علم ہے اور تمام محلوق "اس کا رزق 'اس کی اجل 'اس کی سعادت یا شقادت اوح محفوظ میں تکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف ہونا محل ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جسل کو مستلزم ہے 'اور کفر' رفسق 'ایمان اور اطاعت ان سب کی نسبت بعدوں کی طرف کی جاتی ہے وہ ان میں سے جس چیز کو افتایار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ

مسلدون

تهجان الغراد

الن كے ليے وہى چيز پريواكر وہتا ہے اور ان كے اى افقيار كى بناء پر ان كو جزاء يا سزارى جاتى ہے ليكن ازل بين اللہ تعالى كو علم اللہ علم كاكمہ بندوں لے اسپنے افقيار ہے كياكرنا ہے اور كيا تمين كرنا اور اس نے اس علم كے مطابق اور محفوظ بين لكھ ديا ہے اس علم كو قضاء و قدر ہے تعيير كيا جاتا ہے النذا اور محفوظ بين وہي لكھنا ہے جو بعد بين بندوں نے اپنے افقيار ہے كرنا تھا اس ليے ميدوجي مدين جيور جيں۔

نوح محفوظ میں تمام امور کے لکھے جانے پر حسب ذیل احادیث دانات کرتی ہیں الم طبرانی روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن حباس دمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع اللہ خرایا جس چیز کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے
پید افرایا وہ تنام اور چھنی ہے ' تلم نے بوچھا میں کیا تکھول؟ فربایا جو پچھ قیامت تک جونے والا ہے وہ تکھو ' پھر آپ نے سہ
آیت پڑھی ن والقلم ''ن '' سے مراد چھلی ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔

مانظ البینی نے لکھاہے اس مدیث میں آیک راوی مول ثقہ اور کیر الحظاء ہے ابن معین دخیرو نے اس کی تو یتن کی ہے اور اس مدیث کے باق راوی تقد ہیں۔ (جمع الزوائد جے مسرم)

نيزالهم طراني روايت كرتے بين :

حضرت ابن حماس رمنی اللہ عضما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیل سے فرمایا جب اللہ تعالی نے علم کو پیرا فرمایا تو اس سے فرمایا لکھو تو اس لے قیامت تک ہوئے والی تمام چیزوں کو مکھے دیا۔

مانظ البشى نے الما ہے كہ اس مديث كے تمام راوى الله بير- (مجمع الرواكد ج م ص ١٩٩)

المام ابو يعلّ روايت كرت بين :

معترت این عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابقام نے فرمایا الله تعالی نے جس چے کو سب سے پہلے پیدا کیاوہ قلم ہے 'پھراس کو کلھنے کا تھم ریا تو اس نے ہرچے کو لکھ دیا۔

حافظ المیشی نے اس مدیث کو اہم ہزار کے دوالے سے لکھا ہے اور کما ہے کہ اس کے تمام راوی اُقد ہیں (جمع الزوائد نے می 190) کام ابن جرم لے بھی اس مدیث کو حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے (جاسع الزوائد نے می 190) کام بیس کی اس مدیث کو دوایت کیا ہے۔ (کتاب الاساء والصفات ص 21) مافظ سیوطی نے بھی اس مدیث کا ذکر کیا ہے۔ (الدرا المنثور ج 190)

الم سليمان بن بحد طبراني متوفي ٢٠١٠ وايت كرت بين :

حضرت این عمیاس رضی اللہ علم ابیان کرتے ہیں کہ ٹی طائع اللہ قربایا ہے شک اللہ نے لوح محفوظ کو موتی ہے بیدا کیا اللہ تعالیٰ ہر روز اس ہیں تین سوسائے بار نظر فرماتا ہے " بیدا کیا اس کا ظلم نور ہے " اللہ تعالیٰ ہر روز اس ہیں تین سوسائے بار نظر فرماتا ہے " بیدا کرناہے اور دو چاہتا ہے کرتا ہے۔
کرناہے اور رزق ریتا ہے " اور مارتا ہے اور جلا تا ہے " اور عرات دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
(المجم الکیرین اللہ علی کے مطبوعہ بیدت)

مافظ المیشی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کو فام طبرانی نے دوسندون سے روایت کیا ہے اس مند کے راوی اُقتہ ہیں۔ مافظ المیشی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کو فام طبرانی نے دوسندون سے روایت کیا ہے اس مند کے راوی اُقتہ ہیں۔ (مجمع الزوا کدج ہے ص)

المام ، قارى روايت كرية بين:

تھی حضرت ابوہریرہ بناد بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول ائٹد! میں جوان مرد ہوں' مجھے اپنے نفس پر ملک برکاری کا خوف ہے' اور میں عورتوں ہے نکاح کرنے کی (مالی) قدرت نہیں رکھتا' رسول اللہ ملٹی پیلم خاموش رہے' میں نے پھریک گزارش کی آپ پھرخاموش رہے میں نے سہ مارہ عرض کیا آپ پھرخاموش رہے' میں نے پھر کہار سول ائٹہ مٹٹی پیلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ' تمہمارے ساتھ جو کچھ چیش آنے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے' اب تم خصی ہویا نہ ہو۔

( سیح بخاری ج ۲م ۲۷۰ – ۲۵۹ مطبوعه کراین)

اس مدیث میں آپ نے خصی ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ امریہ طور تہدید ہے۔ اس مدیث کا معنی یہ ہے کہ تقذیر میں ہو چک متعلق ہو چک میں ہو نانہ ہو نابرابر ہے 'کیونکہ جو پکھ مقدر ہو چکاوہ ہو کر دہ گا'اس مدیث میں آپ نے خصی ہونے کی افتار ہو ایرابر ہے 'کیونکہ جو پکھ مقدر ہو چکاوہ ہو کر دہ گا'اس مدیث میں آپ نے خصی ہونے کی اجازت نہیں دی' بلکہ اشارہ "اس سے منع فرمایا ہے گویا کہ آپ نے فرمایا جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے متعلق اجازت نہیں دی' بلکہ اشارہ "اس سے منع فرمایا ہے گویا کہ آپ نے فرمایا جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے متعلق ہو تو خصی ہونے کی اجازت طلب کی نظی تو آپ نے خصی ہونے کی اجازت طلب کی نظی تو ہو آپ نے خصی ہونے کی اجازت طلب کی نظی ہو وہ آپ نے اس سے صراحہ " منع فرماویا تھا'اس مدیث سے یہ مشغار ہو تا ہے کہ جب تک کمی مختص کے لیے ممکن ہو وہ جائز اسباب کو حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ جو تو پھر اللہ بر تو کل کرے اور این اسباب کے پیچھے نہ پڑے جو اس کی قدرت میں نہیں ہیں' اس لیے جب حضرت ابو ہریں ہو تو پھر اللہ بر تو کل کرے اور این اسباب کے پیچھے نہ پڑے جو اس کی قدرت میں نہیں ہیں' اس لیے جب حضرت ابو ہریں واج ہو تا ہو تا ہو کہ تھی ہونے کا حکم نہیں دیا جمیل کہ وہ ان کو آپ نے خصی ہونے کا حکم نہیں دیا جیسا کہ دو سرے صحابہ کو دیا تھا کیونکہ حضرت ابو ہریں واصف میں ابو ہریں واج ہریں دیا جو اس کی جو ان کا دف روزوں سے بھی نہیں مرتا۔

اس صدیث سے بہ ظاہر معلوم ہو تاہے کہ انسان تقذیر کے ہاتھوں مجبور ہے ہاں! واقعی مجبور ہے لیکن تقذیر ہیں وہی پہلے کہ انسان تقذیر ہیں وہی کہ کھا گیا ہے جو انسان نے اپنے انقار اور اراوہ سے کرنا تھا' اللہ تعالی علام النیوب ہے اس کو ازل ہیں علم تھا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا اور جو کچھ انسان نے اپنے انقار سے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا' اس علم کا نام تقذیر اور لکھے

موے کانام لوح محفوظ ہے۔

اور جو کچھ انہول نے کیاوہ سب صحیفوں میں لکھا ہوا ہے' ہر چھو ٹااد ر بڑا کام لکھا ہوا ہے۔

وَكُلُّ شَنْ فَعَلُوْهُ فِي الرُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَعِيْرٍ وَ كَيِيْرِ مُّسْتَطَرُّ ۞ (القمر: عمده)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الاله ودايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹائیؤام نے فرمایا الله تعالیٰ نے آسان اور زمین کو پیدا کرنے ہے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلو قات کی تقدیریں تکھیں اس وفت الله کاعرش پانی پر تھا۔

(ميج مسلم بشرح اللاني جه ص ١٦١ مطبوعه بيروت ١٣١٥)

اس حدیث میں بچاس ہزار سال کے عدد ہے وقت کی اتنی مقدار تقدیرا" مراد ہے' مقیقتہ بچاس ہزار سال کا دقت مراد نہیں ہے کیونکہ دفت تو حرکات فلک اور سورج کی رفتار ہے بنتا ہے اور سورج کے طلوع اور غردب ہے دن رات بختے میں اور دن رات ہے مہینے اور سال بختے ہیں اور جب افلاک اور سورج نہیں پیدا کئے گئے تھے تو اس متعارف معنی میں گھی۔

تبيان القرآن

ونت مجي شيس تفا-

الله تعالى كالرشاوي : اورجو ونيا كاصله جائے كائم ات اس ميں ہے ديں مے اورجو آخرت كاسله جائے گائم اے اس ميں ہے ديں مے اور جم خفريب فئر كرنے والوں كو جزاء ديں مے۔ (آل عمران : ۱۳۵)

نبیت اور اخلاص کابیان ·

جنگ احد میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے ان میں سے نومسلموں کی نبیت فنیمت اور متلاع دیوی تھی آکٹر دائے المقیدہ مسلمان مرف دین کی مرہائدی کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے' اللہ تعالی نے فرہا ہم ہر شخص کو اس کی نبیت کے اعتبار سے حصہ دیں سے جو دنیا جاہتا ہو اس کو دنیا سطے کی اور جو عقبی جاہتا ہو اس کو عقبی سلے گی۔

اللم محدين اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه وايت كرت إن

حضرت ممرین الحفاب وہا منبر بریان کر دہے تھے کہ بیں نے رسول اللہ طابقام سے ستا ہے کہ اعمال کا بدار صرف نیوں پر ہے اور ہر مخض کو اس کی میت کا پھل ماتا ہے ' سوجس مخض کی ہجرت وزیابانے کے لیے ہویا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوتو اس کی ہجرت اس شے کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

( مح بخارى ج اص ١ مطبوعه نور عد اصح السطال كراجي ١٣٨١هـ)

الم ترزى روايت كرتي بي

مننی الا مبی بیان کرتے ہیں کدوہ جب مرینہ میں آئے تو ایک مخص کے کرد لوگ جمع بینے انسول نے ہوجھا ہے کون ہے؟ لوگول نے كمانيد معفرت الو چريره يل عن ان كے قريب جاكر بيند كيا وہ لوگول ميں حديث بيان كر رہے تھے جب وہ خاموش ہوے اور تمارہ محے تو میں نے کما آپ مجھے ایس مدے سائے جس کو آپ نے خود رسول الله طابع سے بہ خور سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو' حضرت ابو ہرہیہ لے کما میں تم کو الین حدیث سنا آبوں جس کو میں نے بہ غور سنا ہور سمجھا ہے پھر حضرت الديرمية بي بوش مو كئے كر تموري دير بعد وہ موش ميں آئے اور كہنے كيے ميں تم كو ضرور اليي مديث سالوں كاجو انو بريره ددياره ب موش مو سيح بمر تفوزي وير بحد جرو ملت موت موش من آئ اور كماين تم كو ضرور اليي مديث سناول گاجواس محریس آپ نے بیجے سائی اور میرے اور آپ کے سوااس کھریس اور کوئی نہیں تھا کھر معرت ابو ہریہ تیسری بار ب موش مو سكت فيرتيسري بارچروسطت موس من من آف اوركمايس تم كو ضرور الي مديث سناول كاجورسول الله الله الله الله نے اس کھریس تھائی میں مجھے سنائی تھی پھرچو تھی بار کائی در ہے ہوش رہے " پھر اڑ کھڑاتے ہوئے اٹھے " میں لیے ان کو سائرا ریا بھرجب موش میں آئے تو بیان کرنے کے رسول اللہ مانیوام نے فردایا جب قیامت کا ون مو گا تو اللہ تحالی لوگوں کے در میان نیملے کرے گالورسب نوگ تھٹنول کے تل ہول مے "سب سے پہلے اس مخص کو بلایا جائے گاجس نے قرآن یاد کیا اورجس فے اللہ کی راہ بیں جالا کیا اور جو محص بہت مار ارتفا اللہ تعالی قاری سے فرمائے گاکیا میں نے تھے کو اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کے گا کیول شیں اے میرے رسیداللہ تعالی فرمائے گاتم نے اس علم ر کیا عمل کیا؟ وہ کے گایں ون رات قرائل جمید را متا تھا اللہ تعالی فرمائے گائم فے جمعوث بولاا فرشتے ہمی کمیں کے تم فے جموث بولا الله تعالی فرائے گا بلکہ تم نے بے اولوہ کیا تھا کہ بید کما جائے کہ قلاں فض قاری ہے اید کما کیا ' پھراس ملدار

بياسالترس

نع کولایا جائے گا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کیا میں لے جھے کو دسعت نہیں دی تھی حتی کہ تجھے کسی کامتاج نہیں رکھا؟ وہ کے گاکیوں نمیں!اے میرے رب!اللہ تعالی فرمائ گانؤیں نے تم کو جو پکھے دیا تھاتم نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کے گا میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کریا تھا اور صدقہ کریا تھا' اللہ تعلقٰ اس ہے فرائے گا' تم جھوٹ ہو لئے ہو' فرشنے بھی اس سے کین سے تم جھوٹ یو لئے ہو اللہ تعالی فرائے گا بلکہ تم نے بیر اران کیا تھا کہ یہ کما جائے کہ فائل مخص جواد ہے موب کیا گیا ، پھراس مخض کو لایا جائے گا جو فائند کی راہ میں تحق کیا گیا تھا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ تم کو نمس چیز میں قتل کیا كياده كے كا مجھے تيرے رائن ميں جماد كا تحم ويا كيا تعام سوجي نے قال كيا حق كر ميں قال كر ديا كيا الله الله العالى اس فرمائے گائم جھوٹ بولتے ہو " فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو "اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تقاك يه كما جائے كه فلال عنى بهت بمادر ب سويد كما كيا جمر دسول الله ما الله الله علي الله الله الله الله الله ابو ہرریہ قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں ہے یہ مہلے تین مخص مدل کے جن ہے جنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی مشنی نے سے حدیث معنوب کو سنائی تو معرت معاویہ نے کما ان لوگوں کو بیمزا دی گئی ہے تو باتی لوگوئ کیا حال ہو گا پھر معزت معلوب اتی در تک روتے رہے کہ ہم نے ممان کیاوہ ہاک ہو جائیں مے سمجد در بعد حضرت معاوید کی منالت سنبھلی ق انہوں نے کما اللہ اور اس کے رسول نے سے قرایا ہے پھربد ایات مردهیں:

مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْمَعَلُومُ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُونِي البيهم أغمالهم فبتها وهم فيها لايتخشون اُولِيْكَ اللَّذِينَ لَيسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرُةِ إِلَّا النَّارُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارُ وَحَبِطُمَاصَنَعُوا فِيْهَا وَلِطِلَّمَاكَا ثُوَّا يَعْمَلُونَ.

(هود : ۱۱-۱۵)

جولوگ (صرف) حیات دینا اور اس کی زینت کے طالب ہیں ہم النبس دنیا میں کون کے احمال کامور ابورا براندویں مکے اور اس میں میں دوزر خ کے سوا کھے جہیں اور وایا میں انہوں نے جو کام کیے وہ حنائع ہو مجے اور انہوں نے جو عمل کیے دہ رائیگال ملے مجے۔

(الجامع الصحيح مرتب الزحد: ٢٥٠ إلب: ٢٨ كاجاء في الرياء والسمية)

اور کتے بیرل سکے ساتھ اللہ والول نے اللہ کی رأہ میں قال کیا ، آر اللہ کی واہ میں مصامّے مہینے کی وج رستے داول کو دوست رکھتا ہے 0 اور ال کی دعا عرفت کی متی کم است جمارسے رمیا ہماہ

## اغُفِیٰ لناڈنوبنا واسرافنا فی امرنا و تبت افسا امنا و گفتی اکثرامنا و گفتی این امنا و گفتی در اور کا ذوں کے گفتی در کا دوں کے اور کا ذوں کے دور کے دور کا ذوں کے دور کا ذوں کے دور کا ذوں کے دور کا ذوں کے دور کا ذوں کے دور کا ذوں کے دور کا ذوں کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے د

انصُرُنَا عَلَى الْفَوْ مِ الْكِفِي بِنَ ®فَاتَنْهُمُ اللَّهُ نَوَابُ اللَّهُ نَيَا

فلافت ہماری مدو قرما 🔾 تو اللہ نے ان کو دنیا کی نفست (کیم) وی

وَحُسَنَ نَوَارِبِ الْاِحْرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿

اور آخت یں بی بیک اج عطا قرایا اور اسٹر بیکی کرتے والوں کو لیسند قرانا ہے 0

مصائب میں ثابت قدمی پر سابقه امتوں کا تمونہ

جو مسلمان جنگ احد علی گھرا کر بھاگ گئے تھے ان کی تادیب کے لیے اللہ تبارک و تعالی انجیاء سابھیں اور ان کے متبعین سے انوال بیان فرمارہا ہے کہ تمہارے لیے انجیاء سابھین کے متبعین میں نمونہ ہے وہ جماد کی تحقیوں اور مشقتوں پر صبر کرتے تھے اور کسی مرحلہ پر دخمن سے گھرا کر بھا گئے نہیں تھے 'سو جنگ احد میں تمہارا دشمنوں کے اچانک حملہ کرنے اور ازدہام سے گھرا جانا اور افرا تفری میں بھاگ جانا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے۔ تمہیں غور کرنا چاہئے کہ کتنے جنگ میں اللہ کی راہ میں قال کیا 'ان میں سے کتنے جنگ میں اللہ کی راہ میں قال کیا اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب نے دین کی سرباندی کے لیے قال کیا' ان میں سے کتنے جنگ میں شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہو گئے کہاں کو لوٹے کے لیے ٹوٹ گھرائے نہ انہوں نے دشنوں سے سلح کرنے کے لیے سوچا نہ وہ دنیا کے مال و متاع دیکھ کر اس کو لوٹے کے لیے ٹوٹ گھرائے نہ انہوں نے بیٹھ بھیری بلکہ اسپ نمی کے شہید ہوئے کے بعد بھی وہ اس پامردی اور ثابت قدمی سے دشنوں کے خالات جملاک کرتے رہے۔ یہ ان کے چند قائل شمین کامول کی آیک جھلک ہے' اور اس میں ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو خالات جملاک کرتے رہے۔ یہ ان کے چند قائل شمین کامول کی آیک جھلک ہے' اور اس میں ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو خالات جملاک کرتے رہے۔ یہ ان ماصل کرنے کی تدبیری وہ رہ تھے۔

انبیاء سابقین کے متبعین کے محاس افعال میں ہے ہہ بھی ہے کہ انہوں نے جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالی ہے وعاکی اور اس میں دعاکا ہے اوب بتایا ہے کہ تعالی ہے وعاکی اور اس میں دعاکا ہے اوب بتایا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معانی طلب کی اور اس میں دعاکا ہے اوب بتایا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معانی مانگو اور پھر اللہ تعالی ہے کوئی اور مراد طلب کیا کرو' اللہ تعالی نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کو کیا در ان کو دنیا اور آخرت کا اجر عطافر مایا۔

آیات فرکورہ سے مستنظ مسائل

١٣١ = ١٣٨ تك جو آيات ذكركي من بين ان الله حسب زيل مساكل معلوم موت بين

(۱) بنت میں داخل ہونے کے لیے جماد کی مختبوں اور مشقبوں پر صبر کرنا جائے اور دین کی راہ میں اور شرعی احکام پر عمل

كرنے ميں جن مصائب كاسمامنا ہوان ير صبر كرنا جائے۔

مسلددوم

تبيانالقرآن

الله کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت محض اس کی آر زو کرنے ہے تہیں اتی "بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور صعوبتوں پر صبر کا اگرنے سے ملتی ہے۔

(٣) شهادت کی تمنامیں یہ نیت نہ کرے کہ مجھے کوئی کافر مار دے ' بلکہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے دین کی مربلندی کے لیے اڑتا رہوں گاخواہ مجھے قبل کروما حائے۔

(٣) رسول ابنی امتول میں ہیشہ نہیں رہتے اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو ان کے مشن کو ای سابقہ جذبہ ہے آگے بڑھاتے رہنا چاہئے نہ ہیہ کہ آدمی اللہ کے دشمنوں سے مفاہمت کی تدبیریں سوینے لگے۔

(۵) سیدنا محمہ طلی المبیاء علیم السلام کی مثل نبی اور رسول ہیں اور این نبیوں پر موت آپھی ہے' اور ہر نبی کا مشن دین کی تبلیغ ہے اور دین کی مکمل تبلیغ کرنے کے بعد ان کا مشن بورا ہو جاتا ہے اور دنیا ہے ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی رسمالت اور تشریع باقی رہتی ہے' سو اس سنت کے مطابق آپ بھی اپنے وقت پر وفات پا جائیں گے لیکن آپ کا دین اور آپ کی شریعت باتی رہے گی۔

(١) موت كاأيك ونت مقرر ہے اور كوئي فخص اس وفت ہے پہلے نہيں مرسكا۔

(4) ہر شخص کو اس کی نیت کا کھل ملتا ہے 'جو دنیا چاہتا ہے اس کو اپنے مقوم کے مطابق دنیا مل جاتی ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو آخرت میں اجر عطا فرما تا ہے۔

(۸) الله کی راہ میں جہاد کرنا اور نیکیوں کے لیے کوشش کرنا صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے انبیاء سابقین سلیم السانوت والنسلیمات کی امتیں بھی انتہائی صبرو استقامت کے ساتھ جہاد کے لیے بھرپور کوششیں کرتی رہیں \_

(9) مصیبت 'پریشانی اور وشمنوں کی بورش کے وقت اللہ تعالی ہے دعا کرنی چاہئے۔

(۱۰) دعامیں اپنے مقصور کو طلب کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر تؤبہ اور استغفار کرنا چاہئے۔

# بالتها الرين امنوا رائ نطبعوا النين كفروايردوكم

على اعقابكم فتنقلب إلى الله مذلكة

نغصال اٹھائے والے ہو جاؤ گے 0 بھر اند تھارا مدگار ہے اور وہ

#### هُو َ عَيْرُ النَّصِرِينَ @ سَنُلُفِي فِي قَالُوْبِ الَّذِينَ كَفَارُوا

سے بہتر مرد کرنے والا ہے 0 م) عفریب کافروں کے داوں میں (تہارا) رعب وال دیں گے

الرَّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْ الْمِاللَّهِ مَالَمُ يُنَرِّلُ بِهِ سُلُطْنَا وَمَا دُمُمُ

یموں کہ اعنوں نے املیر کے ساتھ اس چیز کو شربب کیا جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ،ان کا (آخری) ایم

تهيبان القرآن

مسلدروم

0 اور بنک الندیے تم۔ ننے اورلیمش آخرمت کا ادادہ کریے ہے۔ ر دنیا کا اراده کرلے ناكروه تميين آزاكش من ڈالے اور منتك اس نے تم كومعات كرديا اور اشر ايان والول ب تم جراست جا بہتے اور کسی کو پیٹھ بھیر کر نہیں دیجھ سے تنے اور دیول آ الشريف تنيين فم بالائت في من منال كيا ناكم ( ال منيسة) محوى ے ہوئے تم کو بلا ہے ادرای الکت کی معیبت یرتم فم زدہ نری اوراللہ تھا اسے کامول کی دیلی معاملات میں کفار کی اطاعت ہے ممانعت

اس سے بہلی امتوں میں اللہ تعالی نے انبیاء سابقین علیم السلام کے متبعین کے آثار صالحہ بر چلنے کی تلقین فرمائی تفی اور اس آیت میں مشرکیین عرب اور کفار کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے "کیونکہ جب جنگ کا پانسہ بلیث گیا اور رسول اللہ طاہوا کی شماوت کی خبر بھیل گئی تو منافقول نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اب جاکر ابوسفیان سے امان حاصل کرنی جائے کور بعض نے کما اب تم این حاصل کرنی جائے کور بعض نے کما اب تم این آبائی وین کی طرف لوث جاؤ اللہ تعالی نے ان کے رد اور ندمت میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اسے

مسلدوم

تهيسان القرآن

آلیان والوا آگر تم نے کافرول کا کما مان لیا تو وہ تم کو النے پاؤں نوٹاریں کے لور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ کے میرچند کہ سے آیت خاص موقع کور خاص سبب کے متعلق نازل ہوئی اور ان کامور دینگ امد کے خاص واقعات ہیں لیکن اس کا تھم عام ہے 'اور مسلمانوں کو اسپنے دین اور اپنے ذین اور اپنے دین اور مسلمانوں کو اسپنے دین اور اپنے دین اور اپنے دین اور مسلمانوں کو اسپنے دین اور اپنے دین اور مذہب کے خلاف کفار کی کمی بات کو نہیں ماننا چاہئے اور اپنے دین اور

الله کے سوا کی اور کی خدائی پر دلیل کانہ ہوتا

جنگ احدین جب ابوسفیان اور اس کے رفقاء دیگر مشرکین مسلمانوں کو فکست دے کر نوٹ کے اور مکہ کی جاب علاقے سکے نو کئے سافت سلے کرنے کے بعد وہ ناوم ہوئے اور کئے گئے ' یہ ہم نے کیا کیا' ہم نے ان سے جنگ کی اور جب تعویٰ سے مسلمان باتی ہی گئے تو ہم لوث آئے ' والین چلو اعارے لیے یہ ناور موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کو جڑ ہے اکھاڑ دیں جب انہوں نے والین کا عزم کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلول میں رعب وال دیا اور وہ اینا ارادہ بورا کیے بغیر مکہ والی جب کے اند تعالی نے اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے قربایا ۔ ہم عمقریب کا قرون کے دلون میں تہمارا رعب والی دیں علی کے اند کے سائد اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے قربایا ۔ ہم عمقریب کا قرون کے دلون میں تہمارا رعب والی دیں کے کیونکہ انہوں نے الین نہیں کی۔

جنك احديس مسلمانون كى بسيائى كابيان

جب رسول الله طابط جنگ احد کے بعد مدینہ لوٹ آئے جب کہ اس جنگ میں سر مسلمان شہید ہو بچکے تھے اور است سے مسلمان زخی ہوگئے۔ ہم سے تو اللہ لے مدو کا بہت سے مسلمان زخی ہوگئے۔ ہم سے تو اللہ لے مدو کا وجہ مسلمان زخی ہوگئے۔ ہم سے تو اللہ لے مدو کا وحدہ فرمایا تھا اس دفت میہ آئیت نازل ہوئی : اور ب شک اللہ فرما ہوا وجدہ سچا کردیا جب تم (ابتداء میں) اس کے اذان سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ کیو تکہ جنگ احد کے شروع میں مسلمانوں نے مشرکوں کے علم برداروں کو قتل کے اور مسلمان ان کامال ہو تھی محل تھی کافر ہماگی کئے اور مسلمان ان کامال ہو تھی محلی تھی و مسلمان ان کامال ہو تھی مسلمان کے اور مسلمان ان کامال ہو تھی مسلمان کے سات علم بردار مارے کئے تھے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تھی تھی محل تھی۔ کافر ہماگی کئے اور مسلمان ان کامال ہو تھی تھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تھی تھی۔ کافر ہماگی کئے اور مسلمان ان کامال بھی تھی۔

تبيانالغرآن

التنبرت لوٹے گئے 'بی طابع اور خیار کی پشت پر بچاس تیرانداذوں کا ایک دستہ متھیں کر دیا تھا اور فرہایا تھا کہ فتح ہو گا تھا۔

تکست تم اس جگہ ہے نہ بٹنا 'جب ان تیراندازوں نے مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹے ہوئے دیکھاتو انہوں نے کہا ہم بھی جا کر مال نغیمت لوٹے ہیں ان کے سروار حضرت عبداللہ بن میر بن مطعم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ طابع بھی جا حال میں بیس قائم رہنے کا حکم دیا ہے لیکن دو چار کے سواکس نے ان کی بات نہ مائی اور جب بیہ مورچہ خالی ہو گیا تو کیا گیا ہے۔

علی میں بیس قائم رہنے کا حکم دیا ہے لیکن دو چار کے سواکس نے ان کی بات نہ مائی اور جب بیہ مورچہ خالی ہو گیا تو کیا گیا ہے۔

ہوئی ہے کہ کر خالد بن ولید کی قیاوت میں مشرکوں نے حملہ کیا' مسلمان مال تغیمت لوٹ رہ ہے تھے کہ اچانک ان کے سروں پر معلم نوار میں ہوئی نتی کو ان کے مول اللہ کی دی ہوئی نتی واقعات کا نقشہ کھینچا ہے فرما آ ہے ۔ حق کہ طوار میں باز کرن کہ کھائی اور (رسول اللہ کا) حکم مانے میں افتہ تعالی نے ان ہی واقعات کا نقشہ کھینچا ہے فرما آ ہے ۔ حق کہ جب تم نے بردی و کھائی اور (رسول اللہ کا) حکم مانے میں افتہ ان کیا اور اپنی پہندیدہ چیزوں (مال تغیمت) کو دیکھنے کے بعد جب تم نے بردی و کھائی اور (رسول اللہ کا) حقم مانے میں افتہ ان کا اور وہ بی کفار ہی دافعت کرتے ہوئے شہید ہوگئے) اللہ تعالی نے فرمایا بھر اللہ کے ان موان ہے جھیر لیا آگہ رہ اور وہیں کفار ہے مدافعت کرتے ہوئے شہید ہوگئے) اللہ تعالی نے فرمایا بھر اللہ کے ان می کو ان سے چھیر لیا آگہ دہ خمیس آزمائش میں ڈالے۔ (آل عمران تا مان) اس آب کی کی تفسیرس جس ا

"الله نے تم كوان ہے كھيرديا" كى تغيريں

(1) احد بہاڑی پشت پر جو تیرانداز مقرر کے گئے تھان کے دوگروہ ہوگئے تھے۔ ایک گردہ مل غنبمت کے بیچے دوڑ پڑا تھا اور ایک گردہ اپی جگہ قائم رہا ہیں جگہ قائم رہا ہیں کی چڑھائی کے بعد اگر دہ ای طرح قائم رہا تو میں اور ایک گردنا اور دہ بغیر کسی مقصد اور فائدہ کے قتل ہو جائے 'اس لیے ان کے لیے یہ جائز ہوا کہ وہ اس جگہ ہے کسی اور مناسب مورچہ پر چلے جائمیں اور وہاں جاکر و شمن کامقالمہ کریں 'جس طرح نبی ماٹھ یا جائے ہوا کہ جماعت کے ساتھ احد بہاڑ پر ایک محفوظ جگہ چلے گئے اور وہاں ان کو جہاد کرنے کا اور باتی مسلمانوں کی طرف سے بدافعت کرنے کا تھم دیا اس لیے فرمایا پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیرلیا آگہ وہ تم کو آزمائش میں وار جو صحابہ مال غنیمت لوٹے چلے گئے تھے ان کے متعلق فرمایا : اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ ایک اور جو صحابہ مال غنیمت لوٹے چلے گئے تھے ان کے متعلق فرمایا : اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ ایک والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔

(۲) الله تعالَی نے کفار کے ولوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھالیکن جب مسلمانوں کا ایک گروہ رسول الله طاقید اس کے خلاف بال تغیمت لوٹے کے لیے بھاگا تو الله تعالی نے بہ طور سزا مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے زائل کر دیا اس لیے فرمایا: پھر الله ہے تم کو ان سے بھیرلیا اور اس چیز کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا آکہ وہ الله سے توب کریں او یہ رسول الله طاقید اس کے تکم کی مخافت کرنے سے استخفار کریں 'پھر الله تعالی نے بیان فرمایا کہ الله تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ (۳) الله تعالی نے تم کو ان سے بھیردیا، اس کا معتی ہے الله نے تم کو فور آن پر ودیارہ حملہ کرنے کا تھم نہیں دیا آکہ اس تخفیف کے ذریعہ تم کو آزمائش میں ڈالے اور یہ ظاہر فرمائے کہ تم یں سے کتے لوگ دوبارہ جماد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اس بار جو تم سے چوک ہوگئ اس کو الند نے معاف کر دیا۔

(۳) "اللہ نے تم کو ان سے پھیردیا" اس کامعتی ہے ہے تم کفار پر غلبہ پانچے تھے لیکن جب تم نے نافرمانی کی اور بزدلی د کھائی

تهيسان الغرآن

واللہ نے تم کو شکست میں متلا کرکے تم کو ان سے پھیر دیا لیعنی تمہارے غلبہ کو ان سے پھیر دیا۔

اس آیت میں میہ ولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر نوبہ کے بھی گناہ کہیرہ کو معاف کر دیتا ہے اور میں اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اس کے برخلاف خوارج اور معتزلہ کے نزدیک بغیر نوبہ کے گناہ کمیرہ معاف نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب تم چڑھتے جارے نے اور کسی کو پیٹیر پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تہماری پھیلی جماعت میں کھڑے ہوئے تم کو بلا رہے تھے تو اللہ نے تہمیں غم بالائے غم میں جتلا کیا آباکہ (مال نمنیمت ہے) محرومی اور اس (فکست) کی مصیبت پر تم غم زدہ نہ ہوا اور اللہ تمہارے کاموں کی خبرر کھنے والا ہے۔

سلمانوں کو غم افھانے اور مصائب برواشت کے کاعادی بنانا

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى اساه روايت كرتے بين :

حسن بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمان و عمن سے تنکست کھا محے تو وہ وادی میں بھٹٹ بھا گتے ہوئے جا رہے تھے۔

۔ قادہ بیان کرتے ہیں جنگ اصد کے دن مسلمان وادی میں بھاگے جا رہے بتنے اور رسول اللہ ملاہوں ان کو چیجے ہے پکار رہے تنے اللہ کے بندو میری طرف آؤ' اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکوں نے مسلمانوں پر شدت سے دباؤ زالا اور این کو شکست دے دی تو ابعض مسلمان مدینہ چنے گئے 'اور بعض بہاڑ پر چڑھ کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو محتے اور رسول اللہ طافیۃ ان کو چیجے ہے بیکار رہے اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بہاڑ پر چڑھنے اور رسول اللہ طافیۃ کے ان کو بلانے کا ذکر کیا ہے۔

جس طرح کسی بردی مصیبت کو دیکھ کرچھوٹی مصیبت کاغم جاتا رہتا ہے "اس طرح مسلمان مال ننیمت سے محردی اور تکست پرغم زدہ تنے تو اللہ تعالی نے ان کو بردے غم میں جتلا کیا تاکہ اس برے غم کے مقابلہ میں یہ چھوٹا غم جاتا رہے اس برے غم کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں "ایام ابن جریہ طبری روایت کرتے ہیں :

تنادہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن سب سے بڑا غم میہ تھا کہ بیہ انواہ تھیل گئی تھی کہ نبی ملائیئلم شہید کر دیئے گئے 'اور دو سراغم میہ تھا کہ ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ۲۲ انصار اور ۴ مهاجرین اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے تھے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک غم بہ تھا کہ نبی سال کی شمادت کی خبر پھیل گئی تھی اور دو سراغم بہ تھا کہ کافروں نے
بیٹ کر حملہ کیا اور مسلمان اس اچانک بلغارے گھبرا کر بھاگ پڑے۔۔ (جامع البیان جسم ۸۹۔۸۸ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)
اس آیت کی بہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ مٹائیا کی تھم عددلی کرکے جو آپ کو غم پہنچایا تھا اس
اس آیت کی بہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ مٹائیا کی تھم عددلی کرکے جو آپ کو غم بہنچایا تھا اس

تبيانالترآن

مسلدروم

انھائے اور معیبت برواشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور مستنبل میں پھر بھی کسی معیبت اور محروی ہے غم اوہ نہ ہول۔
دوسری تفییریہ ہے کہ جنگ بدر بیں جو مشرکین کو غم اٹھانا پڑا تھا اس کے مقابلہ بیں جنگ احد بی سلمانوں کو غم اٹھانا پڑا آگاکہ مسلمانوں کی تفید دیا ہے منقطع ہو جائے۔ وہ دنیا کے ملئے سے خوش ہوں 'نہ ونیا کے جاتے رہنے سے منعموم ہوں 'بینی نہ بدر کی کامیابی پر اترائیس نہ احد کی ناکامی پر حوصلہ بار بینیس۔

"غیری تقییریہ ہے کہ جنگ احد میں ان کو بہت ہے خول ہے سابقہ پڑا تھا جانی اور مالی نقصان کا تم تھا گہا ہے اسلمانوں کو جو ہزیبت اٹھانی پڑی اس کا فم تھا "رسول اللہ طائیا کا جو چرو زخمی ہوا اور آپ کا وائٹ شہید ہوا اس کا فم تھا "رسول اللہ طائیا کی شمالت کی شرات کی شرات کی شمالت کی شرات کی شرات کی شمالت کی شرات کی سابر کی اس کی شرات کی شرات کی شرات کی کہ ہو اسلان اور تھائے گیا اس کا خم تھا اور تھا کہ تھا تا اسلان کا خم تھا تا اس کی خرات ہو اور دارے کا خم تھا تا اس کا خم تھا تا اس کی خرات ہو اور دارے کا خم تھا تا اس کی خرات کی اس کا خم تھا تا کہ اس کا خم تھا تا کہ کہ اور خرات وار مارے کے اس کا خم اس کے مسلل کیے ساب اور دشتہ وار مارے کے اس کا خم اس کی مسلل کیے ساب اور دشتہ وار مارے مصاب کا مشاب کا مقابلہ کریں۔

ایست قدمی اور اطمیمتان سے مروانہ وار مصاب کا مقابلہ کریں۔

رزیج کا خوگر ہوا انسان او من جانا ہے رہیج

شردع میں مسلمان بھامے جارہے تھے تیکن بعد ہیں معفرت کعب بن مالک دی تھے اسول اللہ ملی بیان کو بیچان لیا اور انسول نے بلند کواڑے ندا کی اے مسلمانوا مبارک ہو یہ رسول اللہ ملی بین کر سول اللہ ملی بیارے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا بجرمب مسلمان آپ کے باس جمع ہو گئے۔

ن د

لددوم

### 1 2229b d 6 49/2/2 مام معاملات میں اللہ ی کا اختیار ہے وہ اینے ولول میں ال چیزوں کو جیاتے الدول میں بھی ہرنے تو جی توگوں کا قبل کیا جانا متدر ہر چکا تھا وہ مزور این قبل گاہوں كل آئے، اور ( ير اس سيے ہوا ) كر الله تعالمے ولول ك لو (وہوسوں اور اندلیٹوں سے) صاف کرشے اور اللہ دلوں کی باتوں کو غرب جانے والا ہے ہیں۔ ہے کے بالنابل ہونی تنیس اس دن حرادک نم میں سسے میسر لقلاعفااللةع ان کے قدروں کو نفر ش دی تقی اور فیفن اللہ تے ال کو معاف کرویا ، مبتک اللہ مبت بخشے والا بڑے حلم والا ہے 0

المام ابو جعفر محد بن جرير طبري متوفي السور روايت كرتے بيں :

مدی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین واپس جانے گئے تو انہوں نے نبی مظاہیا ہے کہا ہم الگلے مل بدر میں مقابلہ کریں گئے 'رسول الله مظاہلا نے ان کے چیچے ایک فخص کو بھیجا دیکھو آگر وہ اپنے ساز و سلمان پر بیٹھ گئے ہیں اور گھو ڈے ایک طرف کر دیے ہیں تو پھر یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور آگر تم یہ دیکھو کہ یہ اپنے گھو ڈوں پر بیٹھ گئے ہیں اور ساز و سلمان ایک طرف رکھ دیا ہے تو پھر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ تب تم اللہ سے ڈرو اور مبر کرد اور جنگ کی تیاری کرو 'جب اس قاصد نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ساز و سلمان پر بیٹھ گئے ہیں تو وہ تیزی سے دوڑ آ ہوا آیا اور جنگ کی تیاری کرو 'جب اس قاصد نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ساز و سلمان پر بیٹھ گئے ہیں تو وہ تیزی سے دوڑ آ ہوا آیا اور جنگ کی تیاری کرو 'جب اس قاصد نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ساز و سلمان پر بیٹھ گئے ہیں تو وہ تیزی ہے دوڑ آ ہوا آیا اور اس خبر کاعلم ہوا تو انہوں نے نبی مظاہری کی اور وہ بے قکر ہو کر جو کر ہو کر جانے کی خبر دی 'جب مسلمانوں کو اس خبر کاعلم ہوا تو انہوں نے نبی مظاہری کی تصدیق کی اور وہ بے قکر ہو کر جانے کی خبر دی 'جب مسلمانوں کو اس خبر کاعلم ہوا تو انہوں نے نبی مظاہرین کی تھدیق کی اور وہ بے قکر ہو کر جانے کر بی مطابلا کر بیٹھ گئے ہوں تو انہوں کے بی مظاہرین کی ایک خبر دی 'جب مسلمانوں کو اس خبر کاعلم ہوا تو انہوں نے نبی مظاہرین کی تصدیق کی اور وہ بے قکر ہو کر بیا

يتبيان القرآن

ا من النی جاگتے رہے انہیں یہ خطرہ تھا کہ کفار پھر آگر تملہ کر دیں گے' اللہ تعالی نے نبی مٹائیؤم کو یہ خبردے دی تھی گا کہ جب وہ اپنے ساز و سامان پر سوار ہوں گے تو والیں چلے جائیں گے اس لیے مسلمان بے فکر ہو کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پھر(اللہ نے) پریٹانل کے بعد تم پر سکون نازل کیا (جس کے تتیجہ میں) تمہاری ایک جماعت پر او تکھ طاری ہو گئی۔

دھنرت ابو ملی دیاہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھاجن بر لو تکھ طاری ہو گئی تھی میرے ہاتھ سے تلوار باربار گر جاتی تھی۔

حضرت ابوطفی بڑا جو بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں نے سراٹھا کر دیکھا تو ہر شخص اپی ڈھال کے نیج نیند سے جھوٹے کھا رہا تھا۔ نیز حضرت ابوطلی بیان کرتے ہیں کہ جھ پر او تھ طاری ہو رہی تھی میرے ایک ہاتھ سے تموار گر جاتی تو میں دو سرے ہاتھ میں اٹھا لیتا' اوھر منافقین کو اپنی جانوں کا خطرہ لگا ہوا تھا وہ زمانہ جاہیت کی طرح اللہ تعالی کے متعلق طرح کی برگمانیاں کر رہے تھے۔ (جاسع البیان جسم سے سے مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۰۹ھ)

الله تعالى ك آزمان كامعنى

وہ آپ داوں میں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے بعنی وہ شرک کفراور تکذیب کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے جاتے کیے اس کا تر ہماری جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے کاش ہمارا کچھ انقیار ہو آاتو ہم یمال قتل نہ کیے جاتے کیے وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری عقل حاضر ہوتی تو ہم اٹال مکہ سے قبال کے لیے نہ نگلتے اور ہمارے ہڑے ہڑے سروار قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہتے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جاتا مقدر ہو چکا تھاوہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔

اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے داول کی ہاتوں کو آزمائے ' یعنی اللہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو آزمائے والا
کر تا ہے ' تا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہے طور غیب جانیا تھا ان کا ظہور ہے طور مشاہرہ ہو جائے ' یا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
اولیاء کو مشاہر کرائے ' کیونکہ حقیقتہ '' آزمانا اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ آزما تاوہ مخص ہے جو نتیجہ اور انجام سے
بے خبرہ و اور تمہارے دلوں کو (وسوسوں اور اندیشوں ہے) صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنگ اور قال کو فرض کیا اور
جنگ احد میں تمہاری مرد نہیں کی ' تا کہ تمہارے مبرکو آزمائے اور جب تم اظام سے تو ہہ کرد تو تمہارے گناہوں کو منا
وے۔ اس تبت میں بھی آزمائے کا ہی معنی ہے کہ تمہارے ساتھ ایسامحالمہ کرے جو آزمائے والا کر تا ہے اور اللہ ولوں کی
باتوں کو خوب جائے والا ہے۔ یعنی وہ جانیا ہے کہ کمی دل میں کیا فیرے اور کیا شرہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جس دن دو فوجیں ایک دو سرے کے بالقائل ہوئی تھیں۔ اس دن جو لوگ تم ہے پھر گئے تھے' ان کے بعض کاموں کی وجہ ہے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی' بے شک اللہ نے ان کو

تهيانالترآن

معاف كرديا بي شك المتد بهت بخشف والابرا علم والاب (آل عمران: ١٥٥)

جنگ احد میں بھا گئے والے مسلمانوں کابیان

اس آیت کا معنی سے ہے کہ رسول اللہ مالی پیلے کے بعض اصحاب جنگ احد کے دن مشرکییں کے مقابلہ ہے بھاگ گئے ' اس لغزش کی دجہ شیطان کا برکانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ اب اس میس مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون اوگ مراد ہیں 'بعض نے کہا اس سے مراد ہروہ مخص ہے جو اس دن مشرکییں کے مقابلہ سے بھاگ گیا تھا۔ امام ابن جربر طبری متوفی ۱۳۴ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جنگ احد کے دن قبال سے بھاگنے والے رسول اللہ مظاہریم کے بعض اصحاب ہیں۔ وہ رسول اللہ مظاہریم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تنے اور سے عمل شیطان کے برکانے اور اس کے ڈرانے کی وجہ ہے ہوا تھا' پھر اللہ تعالی نے سے آیت نازل قرمائی کہ اللہ تعالی نے ان سے در گذر قرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔

دو سرا قول میہ ہے اس آیت سے خاص لوگ مراد میں جو جنگ احد میں پیٹھ موڑ کر بھاگ گئے تھے' امام ابن جریر روایت کرتے میں :

عکرمہ بیان کرتے ہیں ہے آیت رافع بن معلی دیگر انصار 'ابوحذیفہ بن متنبہ اور ایک اور فخص کے متعلق نازل ہوئی --

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حصرت عثمان بن عفان مصرت عقب بن عثمان محصرت سعد بن عثمان اور دو افساری جنگ احد کے دن بھاگ گئے حتی کہ وہ مدینہ کی ایک جانب بلعب نامی مہاڑ کے پاس پہنچ گئے ' پھر تین دن کے بعد رسول اللہ منٹھ پیلم کے پاس آئے آپ نے این سے فرمایا تم بہت دور چلے گئے تھے۔

ابن جریج نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کردیا کیونکہ ان کو کوئی سزا نہیں دی۔

(جامع البيان جسم ١٩٥٥ مطبوعه بيروت)

جنگ احد میں بھا گئے کی وجہ سے حضرت عثمان پر طعن کا جواب

تبييان القرآن

امام ابو الليث نصر بن محمد سمرقندي متونى ١٥٥٥ وايت كرتے إي

غیاان بن جربر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان اور حضرت عبدالرحن بن عوف کے در میان بحث ہوئی '
حضرت عبدالرحمان نے کہا تم مجھے برا کہتے ہو' علان نکہ میں جنگ بدر میں حاضر ہوا اور تم حاضر نہیں ہوئے' اور میں نے
در فت کے بینچ ببعت (رضوان) کی اور تم نے نہیں کی اور تم جنگ احد کے دن لوگوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے' حضرت
عثان نے فرمایا جنگ بدر میں حاضر نہ ہونے کا جواب ہے کہ میں کی غزوہ میں رسول الله ساٹویم ہے غائب نہیں رہا' البتہ
غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ طاڑیم کی صاجزاری بیار تھیں' اور میں ان کی تیارداری میں مشغول تھا' اور رسوں اللہ طاڑیم کے
نے بدر کے مال غنیمت سے جھے بھی اتنا ہی حصہ دیا تھا بھتا آپ نے دو سرے مسلماتوں کو حصہ دیا تھا' اور رسول اللہ طاڑیم کی بیعت کے بیت کرنے کے لیے بھیجا تھا' اور رسول اللہ طاڑیم کی بیعت کے ابنا دایاں ہاتھ امیرے اپنے میرے اپنے دائیں
نے اپنا دایاں ہاتھ اسپنے ہائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا تھا ہے عثمان کی بیعت ہے' اور رسول اللہ طاڑیم کا دایاں ہاتھ میرے اپنے دائیں
غزاد ہائیں دونوں ہاتھوں سے بہتر ہے اور رہا جنگ احد میں بھاگئے کا سوئل تو اس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا اور یہ آتے بائیں

المورانی: بے شک جس دن دو فوجیس ایک دو سرے کے بالتقابل ہوئی تھیں اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے۔ ان الق کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کو لغزش دی تھی۔ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔

(تقبير سرقدى جاص ١١٠ مطبوعه وارالباز مكه مرمه ١١١٠ه)

امام محرین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

جنگ احد میں مسلمانوں کی جس خطاء کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش دی

اس آیت ش بد کور ہے : ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے تدموں کو افزش دی تھی۔

ان کے وہ کون سے کام تھے جن کی وجہ سے شیطان نے ان کو لفزش دی تھی؟ اس کی کی تغییر ہیں : آیک قول سے ہے کہ انہوں نے مرکز کو ترک کرنے میں نی مطابخ کی تھم عدولی کی اور مال غنیمت لوٹے کے لیے وو ڈپڑے ' حسن نے کما انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیا ' وہ مرا قبل ہیہ ہے کہ دعمن سے فکست کھا جانا محصیت نہیں تھا ' لیکن جب انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیا ' وہ مرا قبل ہیہ ہے کہ دعمن سے فکست کھا جانا محصیت نہیں تھا ' لیکن جب انہوں نے شیر میں چلے گئے تاکہ وحمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو ' آیک قبل ہی وجہ سے آپ کا کو نہیں ہے کہ دعمن کی تغیر اور ان سے کئی گنا ذیاوہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور وحمن تین کی پکار کو نہیں سنا' اور یہ بھی کہا جا ساگا ہے کہ دعمن کی تغیرا وان سے کئی گنا ذیاوہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور وحمن تین ہزار تھا اور ان حالات میں فکست کھا جانا بحید نہیں ہے لیکن نی طابخ بھی احد بہاڑ کی کمی جانب نکل گئے ہیں۔

معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اچاتک پلٹ کر آنے اور اس کے زبردست دباؤگی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور

تبيانالقرآن

وہ ہے سوچ سمجھے بھاگ پڑے۔ بہرطال بیہ خطاء کسی وجہ سے بھی ہوئی ہو اللہ تعالی نے انہیں معاف کرویا اور سنن ابن الح ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہلا سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے گناہ سے نائب ہو جائے وہ اس کی مثل ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کردیا تو اب کسی شخص کے لیے ان پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے 'صحابہ کرام میں جو باہمی اختلافات شے اور اس کی وجہ سے جو ان میں جنگیں ہو کس۔ وہ سب اجتمادی امور پر مبنی تھیں ' حضرت علی اور ان کے رفقاء کا کروہ اپنے اجتماد میں حق پر تھا ان کو وہ اجر ملیں سے اور حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو اجتماد میں خطاء لاحق ہوئی' ان کو آیک اجر ملے گا' ان میں سے کسی قریق پر بھی طعن کرنا جائز نہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے تمام محابہ سے عاقبت حسیٰ کا وعدہ قرمایا ہے۔

سے ایمان والو! کافروں کی مثل مذہو جانا! حیب ان کے بھائی کسی لڑائی یا سفریں . (انتجاً) کار) اللہ اس تول کو ان کی حسرت کا سیہ رہونت طاری کڑتا ہے۔ اورانڈ تھا ہے سب کاموں کو قریب دیکھنے والاسپے 0ا لااگرتم انڈکی داہ می آ وست سر جاؤ تو البته الله كى معقرست اور اس كى رحم اللہ کی عظیم دحمنت سے آپ مسانوں سے لیے زم ہوگئے اور اگر آپ تندخر اور سخت ول ہوسنے تو وہ حروہ

# الْ نَفْضُو الْمِنْ حُولِكُ فَاعَفْ عَنْهُمُ وَاسْتَعْفَلْ اللّهُ وَاسْتَعْفِلْ اللّهُ وَاسْتَعْفِلْ اللّهُ وَاسْتَعْفِلْ اللّهُ وَاسْتَعْفِلْ اللّهُ وَاسْتَعْفِلْ اللّهُ وَاسْتَعْفِلْ اللّهُ وَاسْتَعَادِ لَيَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

چور نے وہور کو اس مے بعد تعاری مرد کرے گا ؛ اور موموں کو اسر پر ہی توکل کرنا جا ہیے 0

ربط آمات اور خلاصه تغبير

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شیطان کے وسوسوں سے ڈرایا تھا جس کے تیجہ میں وہ جنگ احد میں فکست سے دو چار ہو گئے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو منافقوں کے وسوسوں سے خبردار کیا ہے جو شیطان کے مددگار ہیں "کیونکہ منافقین مسلمانوں کو کفار کے خلاف جماد کرنے سے عار دلاتے تھے اور جو مسلمان ان کے نہی بھائی شے یا دی بھائی شے (کیونکہ منافق بھی بہ ظاہر مسلمان تھے) جب وہ کسی دوردراز سفر پر جاتے یا کافروں کے خلاف جماد کرنے کے لیے جاتے تو وہ ان کے متعلق کئے اگر دہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور اس سفر میں وہ فوت ہو جاتے یا قتل کردیے جاتے تو وہ ان کے متعلق کئے اگر دہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ گئل کے جاتے اور اس سفر میں وہ فوت ہو جاتے یا قتل کردیے جاتے تو وہ ان کے متعلق کئے آگر دہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ گتل کے جاتے اور اس شفر میں دہ فوت ہو جاتے یا قتل کردیے جاتے تو وہ ان کے متعلق کئے آگر دہ ہمارے پاس رہتے تو نہ

یوں کمنامنع ہے کہ اگر میں فلال کام کرلیتا تو فلال مصیبت نہ آتی

منانقین کی بات اس لیے کہتے تھے کہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا' جو چیز جس محف کے لیے مقدر کی جا چکی ہے وہ کسی کسی عمل سے ٹمل نہیں سکتی' اس لیے رسول اللہ اللہ بیلے نے فرمایا ہے 'کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یوں نہ کمو کہ اگر سے محفص فلاں کام کرلیتا تو نقصان نہ ہو تا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بڑا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہرا نے فرمایا: قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے ذیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہو اور ہر آیک میں خیرہ 'جو چیز تنہیں نفع دے اس پر حرص کرو' اور اللہ سے مدد حاصل کرو اور عاجز نہ ہو' آگر تنہیں کو کی معیبت نہ پہنچی 'البتہ یہ کہو کہ یہ چیز عاجز نہ ہو' آگر تنہیں کو کی معیبت نہ پہنچی 'البتہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ نے مقدد کردی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر آئے ہاور ''اگر'' (کالفظ) شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔

(كتاب القدر اب : ٨ بب في الامر القوة وترك العن

تجيبان القرآن

اس مدیث کا فشاہہ ہے کہ جب کوئی امرواقع ہو جائے تو پھریہ نہ کہا جائے کہ اگر میں قلال کام کر آیتا تو یہ مصیب نہ گ "تی اگر وہ یہ بات بڑم اور بقین کے ساتھ کتا ہے این اگر میں یہ کام کر لیٹا تو یقیناً یہ مصیبت نہ آتی تو ایہا کتا جائے ہے کہ لیک اس کے لیے ایسا کتا ہے تو پھریہ مکروہ شرکی ہے جیسے کوئی کیونکہ اس سے نقدیم کا انکار طاہر ہو تا ہے اور اگر وہ اظمار افریس کے لیے ایسا کتا ہے تو پھریہ مکروہ شرکی ہے جیسے کوئی طاف مل استحان کی اچھی طرح تیاری کر تا تو فیل نہ ہوتا انیکن یہ کتا بسرمل ناجاز ہے کہ اگر میں اس مریش کا طاف علم کے اگر میں اس مواق با دیتا تو یہ مریش کا مراح ہے اور احتجان فلال وَاکٹر سے طابح کر الیتا یا فلال ووائی بالا دیتا تو یہ مریش نہ مرتا کیونکہ موت و حیات کا تعلق قضاء مہرم سے ہے اور احتجان میں فیل یا بی موت و حیات کا تعلق قضاء مہرم سے ہے اور احتجان میں فیل یا بی ہونے کا تعلق قضاء معلق ہے ہے۔

مستنقبل کے لیے آگر کالفظ کہنے کا جواز اور مامنی کے لیے آگر کالفظ کئے کی ممانعت

اس کی محقیق کہ جماد کی سبت نہ کرنا نفاق ہے

منافقین نے جو بیہ کما قفا کہ اگر یہ جارے پاس رہتے تو قبل نہ کیے جاتے اس کی دو سری وجہ بیہ تھی کہ وہ کفار کے فااف جماد کرنے سے گھراتے تنے اور موت سے ڈرتے تنے ان کے ول میں جملد کرنے کے لیے کوئی جذبہ تفانہ کوئی استگ لوریہ نفاق کی علامت ہے۔

لام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت آبو ہریرہ بڑا ہو ہیں کہ رسول اللہ طابیام نے فرمایا ہو مختص مرکبالور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں جماد کی خوائش ہوئی وہ نفاق کی آیک شاخ پر موائے۔ (آلب العارة ایب ہے سے اندم من مات و لمریخز) کے دل میں جہاد کی خوائش ہوئی وہ نفاق کی آیک شاخ پر موائے۔ (آلب العارة ایب ہے سے کہ وہ اس خوال پر قادر ہو گا تو وہ اس جس محتص پر کسی فعل پر قادر ہو گا تو وہ اس فعل کے آئر مقام ہوگی اور آگر اس نے ظاہرا " اس فعل کو کیانہ اس فعل کی نہیت ہوگی اور آگر اس نے ظاہرا " اس فعل کو کیانہ اس فعل کی نہیت

تهيبان العرآن

کی تو یہ اس منافق کا حال ہے جو نیکی کرتا ہے نہ اس کی نبیت کرنا ہے 'عبداللہ بن المبارک نے کہا میری رائے میں یہ تح ر سول الله مظاہرا کے عہد مبارک میں تھا' جب جہاد واجب تھا اس لیے جس نے جہاد کی نبیت نہیں کی وہ منافق تھا' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیا تھم تمام زمانوں کو شائل ہو اور اس صدیث کا معنی بیا ہے کہ جس نے جماد کی نبیت بھی نہیں کی وہ اخلاق منائقین کے مشابہ ہے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حقیقتہ "منافق ہے کیونکہ جہاد میں شریک نہ ہونا منائقین کا طریقتہ تھا- حدیث یں ہے جس نے کسی عبادت کے کرنے کی نبیت کی اور اس عبادت کے کرنے ہے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ اس ملامت کا تحق نہیں ہے جو اس شخص پر کی جاتی ہے جس نے اس عبادت کی نبیت بھی نہیں کی اور قرآن مجیدے معلوم ہو تا ہے کہ جس نے کسی عبادت کو شروع کر دیا اور مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو حمیاتو اس کو اس کا اجریل جاتا ہے :

وَمَنْ يَنْخُرُ جُرِمِنَ بَيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ اورجوابِ كَمرے الله اوران كے رسول كى طرف جرت وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُذرِكُهُ الْمَوْتُ فَعَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى ٤٠ لَهِ فَكَ يَرات موت آجات وَيه تَك اس كاجرالله (ك

(السساء: ۱۹۰) ومدكرم) ير ثابت بوكيا-

الله تعالی کا ارشاد ہے : آک (انجام کار) الله اس قول کو اس کی حسرت کاسبب بنادے- (آل عمران: ١٥٦) منافقین کے قول کے صرت ہونے کی وجوہات

جو مسلمان مسى سفر مين جاتے اور فوت ہو جائے المسى غزوہ مين جاتے اور وہال شهيد ہو جاتے تو منافقين ان مسلمانوں کے رشتہ داروں سے کہتے آگر وہ مسلمان ہمارے پاس رہنے اور اس سفریس نہ جاتے تو نہ مرتے یا اس غزوہ میں نہ جاتے تو قتل نہ کیے جائے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے اس قول کو انجام کار ان کی حسرت کا سبب بنا دے گا۔ یہ قول ان کی حسرت کیے ہے گااس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں 🖫

(۱) منافقین اینے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں جب ریہ شبہ ڈالیں سے کور وہ ان کے کہنے میں آکر جماد کرنے نہیں جائمیں سے' پھر جب وہ دیکھیں سے کہ مسلمان جہاد کرکے سلامتی ہے مال غنیمت لے کر کامیاب و کامران لوٹے تو ان کو حسرت ہو گی کہ کاش انہوں نے ان منافقوں کا کہانہ مانا ہو تا اور جماد میں چلے گئے ہوتے۔

(r) قیامت کے دن جب منافقین دیکھیں گے کہ مجاہرین اور شمداء کو اللہ تعالیٰ کس قدر انعام و اکرام ہے نواز رہا ہے اور ان کو بے پناہ اجر و تواب مل رہاہے اور ان منافقوں کو اس قول کی بناء پر ذات اور رسوائی کے عذاب کا سامنا کرنا ہر رہا ہے تو وہ حسرت سے کمیں کے کاش ہم نے یہ نہ کما ہو آ۔

(٣) منافقین ضعفاء مسکمین کو جہاد ہے ردکنے کے لیے شبہ ڈالیس سے اور جب وہ مسلمان جہادیر نہیں جائمیں سے تو وہ خوش ہوں گے لیکن بعد میں جب ان مسلمانوں ہر ان منافقوں کے مکرو فریب کا حال کھل جائے گا اور وہ ان ہے ہیزار ہو جائیں سے تو پھروہ منافق حسرت ہے کہیں گے کہ کاش ہم نے بیے نہ کما ہو ہا۔

(٣) جب منافق منعلب اور پخته مسلمانوں کے سامنے یہ شہمات بیان کریں گے تووہ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے لور ان کی سعی رائیگال جائے گی اس وقت ان منافقوں کو حسرت ہو گی کہ کاش انہوں نے ان ہے ہیہ نہ کہا ہو تا۔ الله نعالیٰ کاارشاد ہے : اور آگرتم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤیا تم فوت ہو جاؤ تو البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت

ان چیزدں ہے بسترے جن کودہ جمع کرتے ہیں۔ (آل مران: ۱۵۷)

الله كى راه عن مرف كابيان

منائقین نے جو بید کما تھا کہ آگر وہ جارے میاس ہوئے تو ند مرتے اور ند قتل کیے جائے 'اس قول کا ایک رو تو اللہ تعالی فے بیہ فرمایا کہ سمی جگہ ہے اسے جانے میں مرسنہ اور جینے کا دخل نہیں ہے اللہ عی زعرہ کرتا ہے اور دہی موت طاری كرتا ہے اور دو سراجواب اس آیت میں رہا ہے کہ انسان کو موت او لامحالہ آئی ہے اور اس سے کوئی مغرضیں ہے کہ انسان ممل كرديا جائة ياطبي موت سنة مرجائة لورجب بيه موت يا تخل مونا الله كى رادين اور اس كى رضاكي طلب بين واقع مو توبيه اس سے بسترہے کہ انسان دنیا اور اس کی لذاؤں کے طلب میں مرجائے کیونکہ انسان مرنے کے بعد ان نذاؤں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ انسان جب جماد کی طرف متوجہ ہو باہے اور اس کا ول دنیا سے اعراض کرکے آ فزت کی طرف متوجہ ہو آئے تو تو وہ دستن سے نجات ماصل کرے دوست کے پاس بھنے جاتا ہے اور جب انسان جماد سند اعراض کرکے دنیا کمانے میں مشغول ہو جائے تو وہ موت ہے ڈر تا رہناہے اور موت کے بعد وہ اپنی محبوب چیزوں ہے بچیز جاتا ہے اور حشر تک قبرے اند میرول میں بڑا رہنا ہے اس لیے یہ مانا بڑے گاکہ اللہ کی راہ میں قبل ہونا یا مرجانا اور اس کی مغفرت اور رصت کو ماصل کرنا دنیا جمع کرنے سے محترب اس آیت میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کاذکر قرمایا ہے اللہ کی راہ بی تقل ہونا سے میدان جماد میں شہادت بانا ہے اور اللہ کی راہ میں مرنا اس سے مراد ہے۔ کہ انسان اپنی زندگی دین کی تبلیغ میں گزارے ' قرآن اور حدیث کو بر هنا اور بر معامارے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا مارے اب اگر اس دوران اس کی موت آگئی تؤید اللہ کی راہ میں مرباہے میرے زمانہ میں بھن فلد باتیں دین کے نام سے مشہور ہوسمی تھیں آگر میں ان سے اغماض کر لیتنا اور ان کے غلط ہونے کو واضح نہ کر آلؤ میری بہت واہ داہ ہوتی اور میرے کام کی بہت عزت افزائی کی جاتی لیکن میرے ب و منمیر نے بیہ کوارا نمیں کیا اور میں غلط باؤں کے ساتھ موافقت نہ کر سکا جمعے بچولوں کے بجائے کانے ملے ' دارو سین کے بجائے طعن و تفتیع نور دشتام کی سوغانیں ملیں میں اس راہ میں مسلسل عملی جماد کررہا ہوں اور میں جماد کرتے موے میں قبل کردیا کیا یا طبعی موت مرکبانو انشاء الله میری موت میں اس آیت کامعداق موگ-

اللذكى مغفرت اور رحمت كادنياكي فتنتول اورلذتول عدافضل اور بمترجونا

الله لغالی نے فرمایا ہے اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بھتر ہے جن کوئم بھے کرتے ہو اس بھتری کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں ؛

(1) جو فض وتیا کا مل بھے کر دہا ہے اور اس میں معموف ہے ہو سکتا ہو وہ کل اس سے استفادہ نہ کر سے کے تکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کاسورج ویکھنے سے پہلے فوت ہو جائے لیکن جو فخض اللہ کی مففرت اور رجت کو حاصل کرنے کے لیے علمی اور عملی جہلا کر رہا ہے وہ اگر اس راہ میں مارا بھی کیا آخرت میں اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت مل جائے گی کیو نکہ اللہ تعدالی استحد اللہ تعدالی استحد کے طاف نہیں کرتا اور اس نے فرمایا ہے جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی تیکی کو وہ اس کا اجر بائے گا۔

(۲) ہو سکتا ہے کہ ویا کا مل جمع کرنے والا کل تک ذری دے لیکن سے مکن ہے کہ کل اس کے باس سے مل نہ رہے کیو نکہ کئے لوگ جب اور میل ما ہے لیکن سے مکن ہے کہ کل اس کے باس سے مل نہ رہے کیونکہ کئے لوگ جب اور میل مال کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن کے اور میل کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن کے ترت کی خیرات شم تھیں ہوتیں اللہ تعالی نے فریا ہے اور باتی رہنے والی جی اور جو اللہ ہیں اور جو اللہ کے باس جی وہ مباتی رہنے والی ہیں اور جو اللہ کے باس جی وہ مباتی رہنے والی ہیں اور جو اللہ کے باس جی وہ مباتی رہنے والی ہیں اور جو اللہ کے باس جی وہ مباتی رہنے والی ہیں اور جو اللہ کے باس جی وہ مباتی رہنے والی ہیں۔

تبياناتاتان

(س) ہو سکتا ہے کہ ونیا کا مال جمع کرنے والذ کل تک زندہ رہے اور اس کا مال بھی اس کے پاس رہے لیکن کل کوئی الیک افت ٹوٹ پڑے یا معینیت آجائے کہ وہ اس مال سے قائدہ نہ اٹھا سکے۔ مثلاً وہ کمی الیس بیاری میں مبتلا ہو جائے یا کوئی اور اندوہ کیس حادثہ چیش آجائے 'اور آخرت کی تعتوں میں اس طرح ممکن نسیں ہے۔

(۱) آگر کوئی مصیبت ند بھی آئے تب بھی ونیاوی لذنوں کے ساتھ ہزاروں پریٹائیاں گئی رہتی ہیں اور ہر نعمت خطرات کے غلاف میں کپٹی ہوئی ہوتی ہے اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کوئی غم اور قکر نہیں ہوتا۔

(۵) آگر ان خطرات اور بریشانیوں سے صرف نظر بھی کرنی جائے تب بھی دنیا کی آذیخی اور فعمنیں سرجال قائی ہیں اور آیک دن ختم ہو جائی ہیں۔ اس کے مقابلہ ہیں آخرت کی فعمنیں اور اند تھی بیشہ باتی رہیں گی اور جس نعمت اور اند سے ساتھ ہر دفت اس کے ختم ہو جائے یا جیمن جائے گا خوف ہو تو انسان میں حصول اذت کے عالم میں بھی ملول اور بریشان رہتا ہے۔ وقت اس کے ختم ہو جائے گا کہ اند کی مفقرت اور رحمت و نیاوی از تول سے جب ان باج وجوات پر خور کیا جائے گا تو انسان پر منکشف ہو جائے گا کہ اند کی مفقرت اور رحمت و نیاوی از تول سے

بهست بمنزيه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آگرتم فوت ہو جاؤیا تم قمل کیے جاؤ فریقینا تم اللہ بن کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔ (آل عمران : ۱۵۸)

دوزخ سے تجات منت کے حصول اور دیدار الی کی طلب کے مدارج میں امام رازی کا نظریہ

اس سے بیملی آبت میں اللہ تعالی نے مغیرت اور رحمت کا ذکر فرمایا اور اس آبت میں اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا اگر فرمایا ور بید دراصل آخرت کے غذاب سے نجات کی طرف اشارہ ہے ' پہلا حرتبہ دوزخ کے غذاب سے نجات ہے اس کی طرف مغفرت سے اشارہ فرمایا دو سرا مرتبہ جندہ میں دخول اور اس کا حصول ہے اس کی طرف رحمت سے اشارہ فرمایا اور اس کی فرات سے بائد مرتبہ اللہ کی رضا اور اس کی ذات سے بلا قات ہے اس کی طرف اس سے اشارہ فرمایا کہ تم اللہ تن کی طرف جمع کے جاؤ گے ' بیکھ لوگ برا اور بس سے بائد کی رضا اور اس کی فات سے عبادت کرتے ہیں ان کا پہلا مرتبہ ہے ' اور بھی لوگ جند کی طرف جمع کے جاؤ گے ' بیکھ لوگ بند کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ان کا پہلا مرتبہ ہے ' اور بھی لوگ جند کی مضا اور اس کی ملاقات کے شوق کی طبحت کرتے ہیں بید کی دضا اور اس کی ملاقات کے شوق کی طبحت کرتے ہیں بید سب سے بلند مرتبہ ہے۔

المام فخرالدين فحرين ضياء الدين عمروازي متولى ١٠٢ه لكصة بين

جعزت عینی علیہ السلام کے اوگوں کے پاس سے گزرے جن کے بدن بہت الغرافور چرے کزور ہوگئے تھ 'حضرت عینی علیہ السلام نے ان پر کثرت عبادت کے آثار دیکھے 'حضرت عینی علیہ السلام نے ان سے ہو چہا تم اللہ سے کس چیز کی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے عذاب سے اور تے ہیں 'حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت بحید ہے کہ وہ تم کو عذاب سے نجات نہ دے ' ہر حضرت عینی علیہ السلام کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان بر بھی ای طرح عباوت کے آثار ویکھی ان سے سوالی کیا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی جنت اور اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں 'حضرت عینی علیہ السلام نے قرایا اللہ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ وہ تم کو جنت اور اس کی رحمت عطانہ کرے ' ہر تیس ترین قوم کے پاس سے گزرے ان پر عباوت کرتے ہو؟ تمری قوم کے پاس سے گزرے ان پر عباوت کے آثار بہت آزادہ تھے' ان سے سوال کیا تم محس لیے عباوت کرتے ہو؟ ان سے سوال کیا تم محس لیے عباوت کرتے ہو؟ ہائوں نے کہا اس کے بندے ہیں ہم کمی چیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس چیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محس کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محسور کی سے محسور کی دور انسان میں محسور کی سے محسور کی دور انسان محسور کی دور انسان میں کی جیز کی رغبت سے عباوت کرتے ہیں نہ محسور کی دور انسان میں کی کرتے ہیں نہ محسور کی دور انسان میں کی کین کے دور انسان کی جین کی محبار کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کی کرتے کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے

بلددث

الکے خوف سے عمبارت کرتے ہیں مضرت سیلی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے مخلص بندے ہو اور تم ہے عمبارت گزار ہو۔ ا تم ان آیات کی تر تیب میں غور کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی منفرت کا ذکر کیا اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس کے عذاب کے خوف سے عمبارت کرتے ہیں 'پھر رحمت کا ذکر فرمایا اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ثواب کی طلب میں اس کی عمبارت کرتے ہیں 'پھر آخر میں فرمایا تم ضرور اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی عمبارت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اللہ ان کا رب 'مالک اور معبود ہے اور ب عابدوں کا سب سے بلند مقام ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملا کہ کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا :

اور جو الله كے پاس (فرشتے) ہيں وہ اس كى مباوت سے ند كبركرتے بين نه تفكتے ہيں۔ وَمَنْ عِنْدَ أَهُ لَا يَشْتَكُبْرُوْنَ عَنْ رَعِبَادَتِهِ وَلَا بَشْتَخْسِيرُوْنَ (الاسِياء: ٩)

اور متقین کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

ہے شک متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہوں ہے ، بھی عزت کے بلند مقام میں بزی قدرت والے بادشاہ کے پاس۔

رانَ الْمُنَعِيْلَ فِي جَنْبُ وَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِنْدٍ ،عَنْدَمَلِنْكِ مُمُنَبِرِ (القَمر: ٥٥-٥٥)

۔ چو نکہ اُن لوگوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی اور اس کی ملاقات کے شوق میں ریاضت کی اس لیے وہ اللہ کے پاس جمع کیے جائیں مجے- (تغییر کبیرج ۳ص ۷۵ مطبوعہ دارا لفکر ہیروت)

دوزخ سے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار اللی کی طلب کے مدارج میں امام غزالی کا نظریہ

المام ابو حار محمد بن محمد غزانی متوفی ۵۰۵ه لکھتے ہیں :

عمل میں اخلاص ہے کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت ہیں اس کا کوئی عوض طلب نہ کرے ' ہیں رویم کا تول ہے'
اور اس ہیں ہے اشارہ ہے کہ دنیا اور آخرت ہیں افس کا حصہ ایک آفت ہے' اور جو شخص جنت کی تفتوں اور لذتوں سے
حصہ لینے کے لیے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت ہیں افلاص نہیں ہے' بلکہ حقیقت ہے ہے کہ عمل ہے صرف اللہ عزو
جمل کی ذات کا ارادہ کیا جائے اور ہے صدیقین کا افلاص ہے اور یکی افلاص مطلق ہے' اور جو شخص جنت کی امید اور دونر خ
کے خوف کی وجہ سے عیادت کرتا ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کے حصہ کی طلب میں عبادت کر رہا ہے اور صاحبان عقل کے
نزدیک تو صرف اللہ عزو جمل کی ذات ہی مطلوب ہے' لیکن انسان کی ہر حرکت کی غرض کے لیے ہوتی ہے اور تمام اغراض
نزدیک تو صرف اللہ عزو جمل کی ذات ہی مطلوب ہے' لیکن انسان کی ہر حرکت کی غرض کے لیے ہوتی ہے اور تمام اغراض
سے بری ہونا تو اللہ توائی کی صفات ہے ہے' اور جس نے بید وعویٰ کیا کہ وہ بے غرض عبادت کرتا ہے وہ فافر ہے اور تمام اغراض
الوجیت ہے ہے' قاضی ابو برکا فیصلہ برحق ہے لیکن ان لوگوں کی مراو ہے ہے کہ عام لوگ جن مظوظ اور اغراض کی وجہ سے
عمل کرتے ہیں وہ ان سے بری ہیں لیمنی وہ نقط جنت کی لذتوں کے حصول کرتا ہے' عام لوگ اس لذت کا افسور نہیں
عمل کرتے ہیں وہ ان سے بری ہیں لیمنی وہ ان کو عبادت ' مناجات اور ویدار کے بدلہ ہیں جنت کی تعتیں دی جائیں تو
دو ان کو حقیر جانمیں گے اور ان کی طرف النفات نہیں کریں گئ ' سو ان کا حرکت کرنا اور عبادت کرنا بھی آیک حظ اور فرون کی جو نے ہے گیاں ان کا حظ فقط ان کا معبود ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ (بداء العلومیٰ 3 میں ایمنی کو میں اس کا حظ فقط ان کا معبود ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ (بداء العلومیٰ 3 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں

بسلدوق

تبييانالقرآن

دو زخ سے نجلت' جنت کے حصول اور دیدار الہی کے طلب کے مدارج میں مصنف کا نظریہ المام غزالی اور امام رازی نے عبادت گزاروں کے جو بیہ تین مراتب بیان کیے ہیں سے برحق ہیں اور جو شخص معرفت النی میں ڈوبا ہوا ہو اور اخلاص کا پیکر ہو اور ونیا کی تمام نعمتوں اور لذتوں ہے حظ حاصل نہ کرتا ہو اور ہر کام اور ہر مشغلہ میں صرف الله تعالى كى اطاعت كى وجد سے مشغول مو كھانے يہنے اور عمل ازدواج بين اسے كوئى لذت اور سرور عاصل نہ مو بلکہ ان کاموں میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ ہے مشغول ہو اس کا سرور اور اس کی لذت صرف اطاعت اللی کا جذبہ ہو' وہ اپنی طبیعت اور اشتماء کی وجہ سے عمرہ اور لذیذ کھانوں و خوب صورت ملبوسات اور اپنی بیوی سے عمل ازوداج اور بچوں کے بیار کاشوق نہ رکھے بلکہ ہر تعلق اور ہر نسبت میں صرف اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت ہی اس کا ذوتی و شوق اور اس کی غرض د غایت ہو تو الیا مخف بیر کے کہ مبراِ مقصد صرف الله عز و جل کی ذات کا دیدار' اس سے ملا قات' اس سے مناجات اور اس کی معرفت ہے نہ مجھے ووزخ ہے تجات کی طلب ہے نہ جنت کے حصول کی تو وہ اپنے دعویٰ میں سجا ہے' کین جس مخص کو اجھے کھانے کھا کر لطف اور مزہ آتا ہو' جو عمل ازدواج میں لذہت پاتا ہو اور جو اجھے کپڑے پین کر خوش ہوتا ہو اور جس کو اینے بچوں کو پار کرکے راحت اور سکون طے وہ یہ کے کہ مجھے جنت نہیں جائے صرف اللہ کا دیدار جاہے اور جنت کا حقارت سے ذکر کرے وہ اپنے دعویٰ میں جموٹا ہے اور بنادٹی صوفی ہے۔ دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

حضرت ایرائیم علیه السلام نے قیامت کے عذاب سے نجات اور مغفرت کی دعا کی ہے ' قرآن مجید میں ہے:

اور جس سے میری امید وابت ہے کہ وہ قیامت کے وان

(الشعراء: ٧٠) ميري (ظاهري) قطائي معاف قراسة كا-

جس دن سب لوگ اٹھائے جا کیں گے اس دن جمیے شرمندہ

نه كرنا- جس دان نه مال تفع دے كانه بيئے۔

وَا لَّذِيَّ ٱطْمَعُ أَنْ يَعْفِرَلِنِي خَطِلْيَنِينِي يَوْمَ

وَلَا تُحْرِرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُمُ مَالَ ا

وَلَا بُنُونَ⊙(الشعراء: ٨٠-٨٨)

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے حصول کی دعا کی۔ اور مجھے تعمت والی جنت کے وار تول میں شامل کردے۔

وَاجْعَلْمِنْ مِنْ وَرَثَهُ جَنَّةِ التَّعِيْمِ

(الشعراء: ٨٥)

حعرت ابراہیم علیہ السلام نمایت عظیم اولوالعزم نبی ہیں' جب وہ قیامت کے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کر رہے ہیں تو سہ مدعیان تصوف جو ان کے گرد راہ کو بھی نہیں ہینچتے وہ کیسے دوزخ ہے نجلت اور جنت کی طلب ہے ستغنى بوسكتة بن!

دو زرخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں احادیث

امام ابوعبد الرحل احمر بن شعیب نسائی متونی ۱۹۰۳ مدوایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماہی ہے دعا کی : اے اللہ! جبرائیل اور میکا ٹیل کے رب فرمایا اسرافیل کے رب میں دوزخ کی گرمی اور عذاب قبرے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

حضرت ابو ہررہ بڑا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ مالیا ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہے 'اے اللہ! میں قبر کے

تبيانالترآن

المحققة الموروجال کے فتہ اور زندگی اور موت کے فتہ اور جہنم کی گری ہے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
حضرت النس بن مالک دیائت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی کیا جس شخص نے تین مرتبہ اللہ ہے جنت کا سوال کیا تو جنت کا سوال کیا تو جنت کا سوال کیا تو جنت کا سوال کیا تو جنت کا مرتب دو زخ ہے بناہ ما گی تو دو زخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کردے اور جس شخص نے تین مرتبہ دو زخ ہے بناہ ما گی تو دو زخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو دو زخ ہے بناہ میں رکھ۔ (سنن نسائی ج میں اور جس آب کے دور وو زخ ہے بناہ میں رکھا کہ آپ سید الخلامی ہو گا بلکہ آپ سید الخلامین ہیں اور جب آپ نے دور دو زخ ہے بناہ کی دعا کی ساتھ کو دو دو زخ ہے بناہ کی دعا کی ساتھ کرتے ہو سکتی ہے۔

کی دعا کی ہے اور اس سے کو اس دعا کی شلیمین کی ہے تو دو ذخ ہے بناہ طلب کرنے کا ممن گھٹیا اور معمولی کیسے ہو سکتی ہے۔

نیز اہم محد بن اسامیل بخاری متوفی ۱۵۲۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرتُ النس الطبی میان کرتے ہیں کہ نبی مالانا ہمیہ وعابت زیادہ کرتے تھے : اے اللہ اسمیں ونیا بیں اچھائی عطا فرمااور آخرت میں اچھائی عطا فرمالور جمعیں دوزخ کے عذاب ہے بہا

( میچ بخاری تا ۲ ص ۹۳۵ معلومه نور مجر کارخانه تجارت کتب کراری المیچ مسلم ن ۲ ص ۱۳۳۳ مطومه کراچی اعمل الیوم واللیا: الله اتی ص ۱۳۰۳ دیردت)

امام ما كم نيشانوري متوفى ٥٥ ملد روايت كرتے بين:

المام الوغيسي جمرين عيني ترندي متوفي ٥٥ المد روايت كرت جي :

جعرت عبادہ بن صامت وہ اور درجی ہیں کہ رسول اللہ مظاہدا نے فربلا جنت میں سو درجے ہیں ہردد درجوں میں اسلامات وہ اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور میں اور اس کے اور میں اور اس کے اور میں سے سند درجہ ہے اس سے جنست کے چار دریا بھہ رہے ہیں اور اس کے اور عرش سے سوجب تم اللہ سے سوئل کرو تو فردوس کا سوال کرو۔

(كلب مغد الجند عبب : ٣٠ مام عنى مغدور جات الجندر تم الحدث : ٢٥٣١)

لهم ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذین جبل الله بیان کرتے بیل کہ بی طابید کے ایک فض کویہ دعاکرتے سات اللہ بیل جھوے تمام فقت کا سوال کرتا ہوں' کب نے یو چھاتمام فعت کیا چیز ہے' اس نے کما بیس نے جو دعاکی ہے بی اس سے خیر کی امید رکھتا بول' آپ نے قربایا تمام فعت جنت میں واقل ہوتا ہے لور دوزخ سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ (الجامع السحی کناب الدعوات' باب نہ ۱۹۳ حدیث : ۲۳۵ مند احدی ۵ میں ۲۳۳۱ الدب المغرد للجواری میں ۱۸۸۰ مطبوعہ

شان)

المام اتد روایت کرتے ہیں: حضرت معاذبین رفاعہ انساری روایت کرتے ہیں کہ ہو سلمہ کا ایک فخص تھا جس کا نام سلیم تھا' وہ رسول اللہ ماڑینام

تبيبان القرآو

اللہ کے پاس کیا اور کمنے لگایا رسول اللہ! جب ہم سوجاتے ہیں اس وقت ہمارے پاس حضرت معاذین جبل آتے ہیں' ہم ون بھر کام کاج ہیں مشغول رہتے ہیں' یہ اس وقت آکر نماز کی اذان دیتے ہیں پھر ہم کو لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو رسول اللہ طافی واللہ طافی کیم فرمایا اے معاذ بن جبل تم فقنہ ڈالنے والے نہ بنو' یا تم میرے ساتھ نماز پڑھویا اپنی قوم کو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھاؤ' پھر آپ نے سلیم سے بوچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کما ہیں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے بناہ طلب کرتا ہوں' اس نے کما ہے فدا آپ کی دعا اور معاذ کی دعا بہت حسین ہے' آپ نے فرمایا میری اور معاذ کی دعا صرف ہے ہے کہ اللہ ہے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ ہے اس کی بناہ طلب کرتے ہیں۔ (مند احمد ج میں ہے' مطبوعہ دارا انقار ہروت) دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی طلب اخلاص کے منافی شمیں ہے

ان تمام احادیث سے بید واضح ہو گیا کہ نبی ملائیا ہے خود بھی عذاب سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور است کو بھی ان دعاؤں کی تلقین کی ہے' اس لیے کوئی شخص کتنا ہی بڑا صاحب اظام اور صوئی کیوں نہ ہوا سے اللہ تعالیٰ سے بید دعا کرئی چاہئے کہ اللہ اس کو اپنی بناہ میں رکھے اور جنت الغرود س عطا فرمائے اور بیہ سجھنا چاہئے اور بید دعا کرئی چاہئے کہ ہر چند کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی ذات کے دیدا رکے لائق نہیں ہے اور بیہ اللہ کے اولی العزم بندوں اور مقربین کا حصہ ہے لیکن آگر اللہ تعالیٰ اس کے حال پر کرم فرمائے اور اس کو شرف ملاقات عطا کرے اور اپنے دیدار سے مقربین کا حصہ ہے لیکن آگر اللہ تعالیٰ اس کے حال پر کرم فرمائے اور اس کو شرف ملاقات عطا کرے اور اپنے دیدار سے نوازے تو یہ اس پر اس کابہت بڑا کرم ہے' اہام اعظم ابو حقیقہ کو دیکھ کر کسی شخص نے کہا ہے تو جنتی شخص ہے' اہام اعظم میں جو اپنی آگر اللہ تعالیٰ نے ججے دو زخ کے عذاب سے نجات دے دی تو ہمی اس کا جمھے پر بڑا کرم ہو گا نور کیجے ایک اہم اعظم میں جو اپنی آپ کو جنت کے قابل نہیں سیجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء جس جو دیت کو اپنے لائق نہیں سیجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء جس جو دیت کو اپنے لائق نہیں سیجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء جس کو اپنی نہیں سیجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء جس کو اپنی نہیں سیجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء جس کو اپنی نہیں سیجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء جس کو اپنی نہیں سیجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء

البتریہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے کہ جب انسان اللہ کی عیادت کرے تو عبادت میں صرف سے نیت کرنی چاہئے کہ وہ اللہ کا بغدہ ہے اللہ اس کا معبود ہے اور بغدہ پر الازم ہے کہ اپنے معبود کی عبادت کرے اور اس کی اطاعت کرے ' کسی غرض اور تولب کی نیت ہے عبادت نہ کرے ' اگر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نہ بھی عطا کرے نب بھی اس کا مملوک اور اس کابندہ ہوئے کی وجہ ہے اس پر اللہ کی عبادت اور اطاعت الازم ہے ' اور رسول اللہ مطابع اطاعت اور انباع بھی اس نیت ہے کرے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے اپنے کرم اور فضل ہے جن عبادات پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور آپنے کرم ہے عطا فرمائے گا' اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے کرم اور فضل ہے جن عبادات پر اجر و ثواب کی وعاکر آ ہے وہ ضرور آپنے کرم ہوئے سے دہ ضرور آپنے کرم مے عطا فرمائے گا' اور اللہ تعالیٰ ہے عذاب ہے نجات اور جنت کی نعتوں کو معاۃ اللہ تقیر نہ جائے' اللہ تعالیٰ نے تو قر آن مجید میں جنت کی نعتوں کو بہت عظمت اور شکوہ کے مائیں بیان کیا ہے۔ ان کو حقر جائنا معاۃ اللہ ' اللہ تعالیٰ نے فو قر آن مجید میں جنت کی نعتوں کو بہت عظمت اور محبت اس وجہ ہے بری تعت ہے کہ وہ رسول اللہ سائی ہی دعت بھی کو حقیر جائنا میائی می دعت ہی معاف اور ایک میں ہوئے کی وجہ ہے میں اللہ سائی کیا کہ مین کرتے کہ مدینہ کی عظمت اور محبت اس وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ سائی کیا مسکن ہوئے کی وجہ ہے مدینہ مسکن ہوئے کی وجہ ہے مدینہ مسکن ہوئے کی دور سے مدینہ کی وجہ ہے مدینہ محبوب ہو تو کین درجوں اللہ مائی کا دائی مسکن ہوئے کی دور سے مدینہ کی وجہ ہے دور کی دور سے مدینہ محبوب ہو تو کین دریادہ محبوب ہونا چاہئے کیونکہ وہ آپ کا دائی مسکن ہوئا دریا چاہئے کی دور سے مدینہ کی وجہ ہے مدینہ محبوب ہوئے دریادہ محبوب ہونا چاہئے کیونکہ وہ آپ کا دائی مسکن ہوئا دریا ہوئے کی دور سے مدینہ کی دور سے دریا کی دور سے مدینہ کی عظمت اس مین چاہئے کی دور کی دور سے مدینہ کی دور سے دریا کی دور کی دور سے مدینہ محبوب ہوئے دریادہ محبوب ہونا چاہئے کی دور سے کی دور کی دور سے مدینہ کی دور سے دریا کی دور سے مدینہ کی دور سے دریا کی دور سے دریا کی دور سے دریا کی دور کی دور کی دور سے دریا کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

تبيان القرآن

کے جس حصہ میں ترام فرما ہیں رہ جی جنت کی کیاریوں میں ہے ایک کیاری ہے کیونکہ آپ نے فرمایا میرے منبراور ميرے جرے كے درميان جو جگہ ہے دہ جنت كے باغات يل سے أيك باغ ہے- (سنن كبرى لليستى ن٥ص ٢٣٦) سو حضور الٹیزیل اب بھی جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد بھی جنت میں ہول گئے تو اول آخر جنت ہی کو محبوب قرار دینا چاہیے' اور مدینہ منورہ کی محبوبیت بنت کے بعد ثانوی درجہ میں ہے۔ البتہ جس جگہ آپ کا جسد انور ہے وہ کعبہ عرش اور جنت ہے مجى افضل ہے اس يرتمام است كا اجماع ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : سواللہ کی عظیم رحمت ہے آپ مسلمانوں کے لیے زم ہو گئے اور اگر آپ تند خواور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔

(آل عمران : ۱۵۹)

بعض مسلمان جنگ احدين نبي الماليم ك باس سے بھاگ كئے تھے 'بعد ميں وہ آپ ك باس لوث آئے 'نبي اللهام نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی نہ سختی کی بلکہ نمایت نرم اور ملائم طریقتہ ہے ان سے سفتگو فرمائی اللہ تعالی نے بھی ان کو معاف کردیا ان آیات میں الله نعالی نے نبی مالیدام کی مسلمانوں پر اس نرمی کی تعریف فرمائی ہے۔

نی اُٹھیے کے عفو و در گذر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

جن مسلمانوں نے آپ کی بیروی کی ان کے لیے اپی رحمت كإزوجهكاريخ-

معاف كرنا العتبار سيجے ' يكى كا حكم ديجے ' كور جالوں ہے الرامل يجيئ

ب شك تماد على تم من سه ايك عظيم رسول أ ك ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت وشوار ہے جو تمہاری (آسانی یر) بهت حرایس میں اور ایمان والوں پر بہت شفیق اور بہت مهرمان وَالْحِمِضُ جَمَا حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ رَمَنَ المؤمنين (الشعراء: ١١٥)

خُدِ الْعُمْوَ وَأَمْرَ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِصُ عَيِي الْجَاهِلِيْنَ (الأعراف: ١٩٩)

لَفَدْ حَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ ٱلْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيِشُّمْ حَرِيْضُ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِيِيْنَ رَوُّفَ رَّحِيْمُ(النوبه: ۱۲۸)

بے شک آپ بہت عظیم کھلت پر فائز ہیں۔

إِنَّكَلَّمَلْي حُلِّي عَظِيْمٍ (القلم: ٣) نی الزیم کے عفو و در گزر اور حسن اخلاق کے متعلق احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو ہریرہ دی جی بیان کرتے ہیں کہ ایک محص نے رسول اللہ ماڑی ہے تقاضا کیا اور بہت بد کلامی کی اب کے اصحاب نے اس کو مارنے کا ارازہ کیا' آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو 'کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور ایک اونٹ خرید کراس کاحق اوا کروو' صحابہ نے کمااس وقت جو اونٹ وستیاب ہیں اس کے اونٹ ہے افضل ہیں۔ آپ نے فرملیا وہی خرید کر اس کو اوا کر دو مجبو نکہ تم میں ہے بھترین مخض وہ ہے جو قرض اچھی طرح اوا کرے۔

(می بخاری جام ۱۳۲۳ ۱۳۳۱ ۹۰۹ مطبع کراچی) اگر وہ مخص کوئی مسلمان اعرابی تھا تو بد کلای کا مطلب ہے اس نے قرض کی واپسی کا تختی سے مطالبہ کیا اور اگر وہ

الله تخص یہودی یا کافر تھاتو اس بد کلامی سے کفریہ کام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مراقہ بن مالک کو معانب کر دینا

حضرت براء باليء بيان كرتے بيں كه جب نبي النا يام مدينه كى طرف جرت كر دے تھے تو سراقه بن مالك بن بعشم فے آپ كا يتيها كيا أبى الله بن الله بن ميرے ليے الله آپ كا يتيها كيا أبى الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند

(سيح يغاري ناص ٥٥٥ اسطبوعه أور محداصح الطالع كرايي)

عبدالرحمن بن مالک المدلجی (مراقه بن مالک کے تطبیع) روایت کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مارے اس کفار قریش کے قاصد آئے اور انہوں نے کما قریش نے سے اعلان کیا ہے کہ جو شخص رسول الله مالیٰ بیام اور ابو بمرکو قتل کرے گایا ان کو گر فقار کرکے لائے گاتو ہرا کیے بے بدلہ میں اس کو سواونٹ انعام میں دیئے جائمیں گے 'اس وقت ایک مخض آیا اور اس نے کمامیں نے ساحل کے ساتھ ساتھ کھے لوگ دیکھے ہیں اور میرا گمان ہے کہ وہ محمد (مٹاپیم) اور ان کے اصحاب ہیں امیں نے اس کو ٹالنے کے لیے کما وہ نہیں ہوں سے لیکن تم نے فلال فلال کو دیکھا ہو گا' میں تھو ڈی دریے تک وہاں بیٹا رہا پھر میں گھر کیا اور میں نے اپنی کنیزے کما کہ میری گھوڑی کو فلاں ٹیلے کے بیٹیے لے جاؤ میں اپنا نیزہ لے کر تھوڑی یر سوار ، واحتی کہ میں ان کے قربیب جا پہنچا بھر میں نے اپنے نز کش سے تیر نکال کر فال نکالی تو وہ میرے خلاف نکلی' لكن ميں نے فال والے تيركى مخافت كى اور آپ كا بيجيها كريا رہاحتى كه ميں نے رسول الله ماليديم كے قرآن يا يہنے كى آواز سیٰ آپ ادھر' ادھر نہیں و کمچے رہے تھے اور حصرت ابو بکر ادھر ادھر د کمچے رہے تھے اچانک میری گھو ڑی کے دونوں انگلے ہیر ز بین میں دھنس گئے اور میں زمین پر گر گیا میں نے اس کو ڈاٹٹا لیکن اس کے پیرزمین سے نہیں آکل سکے میں نے پھر تیر ے فال نکالی تو میرے خلاف نکلی میں نے رسول القد مٹاڑیکام اور حضرت ابو بگر کو امان دینے کا اعلان کیا' وہ نممر کئے اور میں بھر اپی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پاس گیا اور جس وقت میری گھوڑی زمین میں دھنس گئی تھی اس وقت جھے یہ خیال آیا کہ عنقریب رسول الله طافیدم کا دین غالب ہو جائے گا' میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اوپر سو او نوں کا انعام ر کھا تھا اور یہ بتایا کہ قریش آپ کو قتل کرنے یا آپ کو گر فقار کرنے کے دریے ہیں اور میں نے آپ کو زاد راہ اور متاع پیش کیا' آپ نے اس کو قبول نسیں فرمایا اور مجھ ہے کوئی سوال نسیں کیا صرف اتنا فرمایا کہ ہمارے معاملہ کو مخفی ر کھنا میں نے آپ نے بیہ سوال کیا کہ آپ مجھے لبان لکھ کر دے دیں' آپ نے عامرین فہیرہ کو تھم دیا اس نے تہڑے کے ایک نکڑے پر المان لکھ دی پھرر سول اللہ ملڑی ﷺ (مدینہ کی طرف) روانہ ہو گئے۔ (سیح بغیری ناص ۵۵۰ طبع کرا ہی)

غور سیجئے رسول اللہ مٹائیام اس محض کو المان لکھ کردے رہے ہیں جو سواونٹوں کے انعام کے لائج میں آپ کو قتل

كرية ك لي أكل تما!

عمير بن وہب کو معاف کر دينا

المام عبد الملك بن مشام متوفى ١١١٥ مدوايت كرت إلى:

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قرایش کی شکست کے بعد عمیر بن وصب اور صفوان بن امیہ مطیم کعب چیٹھے ہوئے ہاتنمی کر رے تھے ' عمیر بن وہب قرایش کے شیطانوں میں سے ایک برداشیطان تھا' اور وہ رسول الله ملاہوں اور

تهيانالترآن

ے کے اصحاب کو بہت ایذاء بہنچایا کر ہاتھا' اور مکہ میں آپ، نے اور آپ کے اصحاب نے اس سے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں ' عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا' انہوں نے مقتولین بدر کا ذکر کیا' صفوان نے کہا خدا کی قتم ان کے بعد اب زندہ رہے میں کوئی بھلائی نہیں ہے ' ممیر نے کہاتھ نے بچ کہا خدا کی قتم آگر میں نے ۔ قرض نہ دینا ہو تاجس کی میرے باس مخبِ نش نسیں ہے اور مجھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ نہ ہو آتو میں ابھی روانہ ہو آاور محر (الجابیم) کو قمل کرکے آتا مفوان نے اس بات کو غنیمت جانا اور کہا تمہارے قرض کا میں ضامن ہوں اور تمہارے بال بچے میرے بل بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا' اس معاہدہ کے بعد عمیر نے اپنی تکوار کو زہر میں ڈبویا اور مدینہ پہنچ گیا' حضرت عمر بن الحطاب صحابہ کے ساتھ جیشے ہوئے جنگ بدر کے متعلق یاتیں کر رہے تھے' اجانک حضرت عمر نے دیکھا کہ عمر بن دھب مسجد کے وروازہ پر گلے میں تکوار لٹکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے" حضرت عمرنے کہا الله كاب وسمن ضرور كسى شركى نيت سے آيا ہے 'جنگ بدر كے دن يمي مخص فنته كى آگ بعز كاربا تھا' بھر حعزت عمررسول الله مان پیلے کے پاس گئے اور کمااے اللہ کے نبی! میہ اللہ کا دستمن عمیر بن وهب ہے بیہ تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے' آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ محصرت عمراس کو لے کر آئے اس کی گرون ہے اس کی تکوار کی چیٹی پکڑلی اور اس کو رسول الله النابيل كے پاس بشماديا' رسول الله النابيل نے فرمايا' اے عمراس كو چھوڑ دو' اور عميرے كماميرے قريب أوّ اس نے كما صبح بخير یہ زمانہ جاہلیت کا سام تھا' رسول اللہ ملٹی تیل نے فرمایا ہمارا سلام تمسارے سلام سے بھترہے اور وہی اہل جنت کا سلام ہے' آپ نے اس سے یو چھااے ممراتم مس لیے آئے ہوا اس نے کما آپ کے پاس جو ہمارے قیدی ہیں ان کے متعلق سے کئے آیا ہوں کہ آپ ان پر احسان کریں' آپ نے فرمایا بھر تمهارے تکلے میں سے تکوار کیسی ہے؟ اس نے کہا ان تکواروں کے لیے خزالی ہو انہوں نے ہم سے کون میں مصیبت دور کر دی ہے اتب نے فرمایا کیاتم بیج کمہ رہے ہوتم ای لیے آئے ہو؟ اس نے کما خدا کی قتم میں اس لیے آیا ہوں' آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے مقتولین بدر کا ذکر کیا پھر تم نے کما اگر جھ پر ترض اور بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی روانہ ہو جا آ اور محمد (مانینزم) کو قبل کرے آتا' پھر صفوان اس شرط پر تمهارے قرض اور تمهارے بچوں کی کفالت کا ضامن ہو گیا کہ تم مجھے تختل کردو گے اور تمہارے اور تمہارے اس ارادہ کے بورا ہونے کے درمیان اللہ حائل ہو گیا' یہ س کر تمیرنے بے ساختہ کما میں گوائی رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں 'یا رسول اللہ پہلے ہم آسانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کی تکذیب کرتے تھے' اور یہ ایسی خبرہے جس کے موقع پر میرے اور صفوان کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا' خدا کی قشم! مجھے نقین ہے كه آب كويه بات مرف الله في بنائى ب الله كاشكر ب جس في جي اسلام كى بدايت دى اس في كلمه شهاوت بردها " بي الثابيل نے فرمايا سے تمهارا وين بھائي ہے اس كو قرآن كى تعليم دو' اور اس كے قيدى كو آزاد كر دو' بھر حضرت عمير بن وهب مكه چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے گئے اور جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تنے اب مشرکین کے خلاف تیج بے نیام رہتے تھے 'ان کی تبلیغ ہے بہت اوگ مسلمان ہو گئے۔

(السيرة الذوية بين المس الانف في الانف في المس المالية الأبيروت الاستيمال 10 من المدالعابرة م 40 من الاصابرة م

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ مالی پیلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کیر

يسلددو

تبيئان القرآن

ایا وه آپ کی نری اور حسن اخلاق کود کی کرند صرف مسلمان موابلکه اسلام کامبلغ بن گیا! عبدالله بن الی کی نماز جنازه پرمهانا

المام محربن اسمائيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت عربن الحطاب بن الحساب الله على مرتے بين كه جب عبدالله بن الى ابن سلول قوت ہو گياتو اس كى تماز جنازہ پر حانے كے ليے رسول الله ملايا كيا جب رسول الله ملايا كيا آب ابن الى كى تماز جنازہ پر حارب بين؟ حالا نكه اس نے قلال دن ہے اور يہ كما تھا (كه هد پہنے كر عرب والے ذلت والوں كو تكال ديں ہے اور يہ كما تھا كہ جو لوگ آپ كے ساتھ ہيں جب تك وہ آپ كا ساتھ هد پہنے كر عرب والے ذلت والوں كو تكال ديں ہے اور يہ كما تھا كہ جو لوگ آپ كے ساتھ ہيں جب تك وہ آپ كا ساتھ بھو ؤ نہ ديں اس وقت تك ان پر خرج نه كرو اور حضرت عائشہ رضى الله عنما پر بدكارى كى تمت لگائى تھى جس سے آپ كو يقت من ساتھ والى تقل جس الى الله كائى جس سے آپ كو تحت رہ بہنچا تھا اور آپ ہے كما تھا كہ اپنى سوارى دور كرو جھے اس سے بدلو آتى ہے اجتک احد ميں بين لوائى كے وقت الى الله ملايا تي اور كرو بي تمام باتيں گوا آ رہا رسول الله ملايا ہے تك احد ميں بين لوائى كے وقت الى الله ملايا ہے الله ملايا ہے الله الله الله الله الله الله الله كور ہے دو" جب ميں نے بہت اصرار كيا تو آپ نے فرمايا جھے افقيار ديا گيا ہے (كہ استخفار كرو يا نه كرو) سو ميں نے راستخفار كر يا اور اگر جھے يہ علم ہو آكہ اگر ميں نے سر مرتب سے ذيادہ استخفار كراتو اس كى مخفرت كر والى الله ملايا كراتى وقت ميں سر مرتب سے ذيادہ استخفار كراتو استخفار كراتو استخفار كراتو الله كراتى حضرت عمر بيان كرتے ہيں كہ پھر رسول الله ملايا ہے اس كى نماز جنازہ وى جائے گى تو ميں سر مرتب سے ذيادہ استخفار كرائى حضرت عمر بيان كرتے ہيں كہ پھر رسول الله ملايا ہے اس كى نماز جنازہ وى جائے گى تو ميں سر مرتب سے زيادہ استخفار كرائى حضرت عمر بيان كرتے ہيں كہ پھر رسول الله ملايا ہو اس كور ميائة وي ميں سر مرتب سے ذيادہ استخفار كرائى حضرت عمر بيان كرتے ہيں كہ پھر رسول الله ملايا ہے اس كى نماز جنازہ ميائة وي ميائى الله كرائى الله الله كرائى الله الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى الله كرائى

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ه روايت كرت بين :

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظھیم ہے اس معالمہ ہیں سوال کیا گیاتو آپ نے فرمایا میری قنیص اور اس پر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی اور ہے شک جھے یہ امید ہے کہ میرے اس عمل ہے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام لے جمیں گے۔ (جامع البیان ج ۱۳۰۰مطبوعہ دارا معرفہ بیروت ۱۳۰۹)

سو آب کی اس زی اور حسن اخلاق کود کھیے کر عبداللہ بن الی کی قوم کے ایک ہزار آدی اسلام لے آئے۔ فتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو معاف کر دینا

المام ابوالحن على بن الى الكرم الشياني المتونى ١١٣٠ ه بيان كرتے بين :

تبيانالقرار

انہوں نے اسلام تبول کر کیا اور ابوسفیان نے اپنی پیچیلی تمام زیاد تیوں پر معافی ما تکی 'ایک کور روایت میں ہے کہ حضرت عماس نے رسول اللہ ماڑی کے سرض کیا بیا رسول اللہ! ابوسفیان افخر کو پہند کر تا ہے 'اس کو کوئی ایسی چیز عنایت کیجئے جس کی وجہ سے میہ اپنی قوم میں افخر کرے ' آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو شخص ابوسفیان کے گھر میں واضل ہو گا اس کو امان ہے اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گا اس کو امان ہے لور جو شخص مسجد میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ برند کر لیا اس کو امان ہے۔ (الکاس فی التاریخ ج ۲ ص ۱۹۷۱۔ ۱۹۲۳) مطبوعہ وارالکتب العربیہ بیروت)

جب آپ کے سامنے ہند کو چیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا ہے ہند ہے؟ ہند نے کما بیں ہند ہوں اللہ آپ کو معاف فرمائے سب میری کیجیلی ہاتوں کو معاف کر دیجے 'ہند کے ساتھ اور بھی عور تیں تھیں۔ آپ نے ان سے عمد لیا کہ اللہ کے ساتھ کی کو شیس کریں گی 'اوفاد کو قتل نہیں کریں گی کسی بے قصور پر ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی کسی بے قصور پر ہمتان نہیں ہائد تھیں گریں گی 'بھر آپ نے حضرت عمرے فرمایا ان سے بیعت لو ' ہمتان نہیں ہائد تھیں گی 'کسی نیک کام میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گی 'بھر آپ نے حضرت عمرے فرمایا ان سے بیعت لو ' اور ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ (افکال فی الآدی جم میں ادر ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ (افکال فی الآدی جم میں ادر ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ (افکال فی الآدی جم میں ادر ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ (افکال فی الآدی خوج میں ادا۔ ادا 'مطہوء دار الکتب العرب بیوت

ابوسفیان نے متعدد بار مہند پر حملے کیے تھے اور ہیشہ مسلمانوں کو نقصان پنچانے میں پیش پیش رہا تھا' آپ نے ابوسفیان پر قابو پانے کے بعد اس کو معاف کر دیا' ہند نے آپ کے محبوب پچاحزہ ڈٹاٹو کا کلیجہ ڈکال کر کچا چبایا تھا کہ فٹح کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔

لتح مكه كے بعد صفوان بن اميہ كو معانب كردينا

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوني اسهد روايت كرتے بيں:

عودہ بن ذہیر بیان کرتے ہیں کہ صفوال بن امیہ (یسی دہ صحفہ ہے جس نے رسول القد مٹانیا کو قتل کرنے کے لیے ہمیر بن دہب کو مدینہ بھیجا تھا) عدہ جانے کے لئے مکہ سے ڈکلا باکہ جدہ سے بین چلا جائے ' حضرت عمیر بن دہب نے رسول اللہ علیہ میں اللہ علیہ ہے اور دہ آپ کے فوف سے بھاگ رہا ہے باکہ اللہ علیہ ہے آپ کو سمندر میں گراوے آپ اس کو امان دے دیئے ' آپ نے فرمایا اس کو امان ہے ' انہوں نے کہایا رسول اللہ! بجھ کو کو کو گئی ایسی چیز عمایہ کراوے آپ اس کو امان دے دی ہے ' بی طابی ہے نے اس کو المان دے دی ہے ' بی طابی ہے نے اس کو اپناوہ عمامہ عطا فرمایا جس کو بہن کر آپ مکہ میں جالیا اس دقت وہ عطا فرمایا جس کو بہن کر آپ مکہ میں واقل ہوئے تھے ' دھٹرت عمیر دہ عمامہ لے کرگئے اور ان کو جدہ میں جالیا اس دقت وہ جمان ہیں وار ہونے کا ارادہ کر رہے تھے ' انہوں نے کہا ہے صفوان! آپ آپ کو ہالک کرتے بجائے اپنے دل میں اللہ کہا ہے دسول اللہ طابیہ کہا ہے مفوان نے کہا تھے جین' معوان کو حضور کے باس لے آپ دس کو اللہ مقوان نے کہا تھے ہیں' معوان کو حضور کے باس لے آپ مقوان نے رسول اللہ طابی ہے کہا اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ مقوان کو حضور کے باس لے آپ مقوان نے کہا تھے اسلام لانے کے لیے دو ماہ کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس سے نیادہ نیک سے مطور بہوت اللہ کا محلت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس سے اسلام لانے کے لیے دو ماہ کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس سے ' معوان میں جہور بہوت اللہ المان الدی الاش جام کہ اللہ الدی الاش جام المان الدی الاش جام کہ اللہ الدی والاش کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس ۱۳۵۸ میں اسلام لانے کے لیے دو عالی کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں الدی الاش جام ۱۳۵۸ الدی والدی والدی یہ ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں المان کے دیم کو مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں المان کے اس کو سے اس کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں المان کے کیا جمور کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں المان کے کے دو عالی کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں کیا کے کہا کی مملت دیتا ہول۔ (جامع البیان نے اس ۱۳۵۸ میں کی مملت دیتا ہول اللہ کی المان کی کی اسلام کور کے کی اس کور کی کے اس کی کی مملت دیتا ہول المان کی میں کی کور کے کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کے

تبيان القرآن

فنح مکہ کے بعد عکرمہ بن الی جہل کو معاف کر دینا الم ابن اثیر شیبانی متوفی ۱۳۳۰ میں :

آئی ہول جو او گول میں سب سے زیادہ صلہ رخمی کرنے والے ہیں 'سب سے زیادہ علیم ہیں اور سب سے زیادہ کریم ہیں 'اور انہوں نے تم کو امان دے دی ہے 'جب عکرمہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ مٹائیزیلم بہت خوش ہوئے ' پہر عکرمہ

مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ مٹائیا ہے ہے رہ خواست کی کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں پھر آپ نے ان کے لیے استغفار کیا۔ (افکال فی البَّاریَّ فی ۱۲ مسلم ۱۲۸ مطبوعہ دارالکٹنب العلمیہ ہیروت)

الم این عساکر متونی ۱۵۱ه روایت کریتے ہیں: الم این عساکر متونی ۱۵۱ه روایت کریتے ہیں:

جب عکرمہ کشتی میں سوار ہوئے تو سخت تیز ہوا چلی انہوں نے اس وقت الت اور عزی کو بیارا 'کشتی والوں نے کما
اس موقع بر اظام کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لاشریک کو بیارا جائے اور کسی کو بیارنا جائز نہیں 'عکرمہ نے سوچا آگر سمندر
میں صرف اس کی الوہیت ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر خشکی میں بھی وہی وحدہ لاشریک ہے اور انہوں نے اللہ
کی قشم کھاکرول میں عمد کیا کہ وہ ضرور (سیدنا) محمد (مظاہریام) کے پاس جاکر رجوع کریں گے۔ سو انہوں نے آپ کے پاس جا

نيزامام ابن عساكر متوني اعده هدان كرت بين:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز ہیں رسول اللہ مٹاہیا ہے پاس جرت کرکے پنچ تو رسول اللہ مٹاہیا نے جھے ہے قربالا : اے اللہ اللہ واراب مهاجر کو خوش آمدید ہوا ہیں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی ہیں کیا کموں؟ قربایا کمو : استبدا الله اللہ اللہ وار محمدا عبدہ ور سولہ میں نے عرض کیا : ہی پھر کیا کموں فربایا : کمو : اے اللہ ایس تجھے گواہ کر آبوں کہ میں مهاجر اور مجاہد ہوں 'سوانہوں نے اس طرح کہا 'پھر ہی سٹھینے نے قربایا تم جھے ہے جس کسی ایس چیز کا سوائل کر آبوں کہ میں مہاجر اور مجاہد ہوں 'سوانہوں نے اس طرح کہا 'پھر ہی سٹھینے نے قربایا تم جھے ہے جس کسی ایس چیز کا سوائل کر آبوں کو عطاکر رہا ہوں گاتو میں وہ تم کو ضرور عطاکوں گا معفرت عکرمہ جڑھ نے کہا میں آپ ہے کسی مال کا سوائل نہیں کروں گا میں قربی میں ہت زیادہ مالدار ہوں 'لیکن میں آپ ہے سے سوائل کر آبوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اور کہا میں نے پہلے جتنا مائل ہوگوں کو اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے خرج کیا تھا۔ فدا کی ہم اگر اللہ نے کی راہ میں خرج کریں گا۔

ایک اور روایت میں ہے جب عکرمہ رسول اللہ ملڑویم کے پاس پنچے تو رسول اللہ ملڑویم فرط خوشی ہے کھڑے ہو گئے' اور فرمایا اس مماجر کو مرحبا ہو!

(مختصر آریخ ومشق نے ماص ۱۳۱۳–۱۳۲۷ مطبوعه وارا لفکر بیروت مهم ۱۳۱۰ کتاب المغازی للواقدی تام ۱۸۵۰ تاریخ الامم والمله ک نیم م

تبيانالقرآن

٣١ البدايه والنهايين مهم ٢٩٨ سيرة التبوية البن بشام من الروض الالف ت ٢٥٨)

فتح مکہ کے بعد (طا نف میں)وحشی کو معاف کردینا

وحشى بن حرب ميرين مطعم كے غلام تھے أيك قول بدي كه بنت الحارث بن عامر كے غلام تھے وارث بن عامر کی بینی نے ان سے کما میرا باب جنگ بدر میں قبل کر دیا کیا تھا آگر تم نے (سیدنا) محمد (التیزیم) حزہ یا علی بن الی طالب ان تیول میں ہے کسی آیک کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو' جنگ احد میں وحثی نے حضرت سیدنا حمزہ دی ہے کو قتل کر دیا تھا' کو راس قتل ہے رسول انتد النابيلم كوبهت الديب ميني منى جب رسول الند من يلم في كمد فن كيا توبه جان مح خوف سے طاكف بعاك كريا كئے تنے " ير أيك وفد كے ساتھ آكر رسول الله الله الله الله الله الله كانت كى اور كلمه يزھ ليا " حافظ ابن مسأكر في ان كے اسلام قبول كرف كابهت بأثرا تكيزواقعه نقل كياه-

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن حساكر منوفى اعدم روايت كرت بين:

رسول الله طافيظ نے معترت حزہ دیات کے قاتل وحش کو بلایا اور ان کو اسلام کی وعومت دی وحش نے کما: اے محمد! (اللهيم) آپ جي كس طرح اليدين كي د حوت وي رب إن حالانك ش في شرك كياب الله يا به اور زناكياب اور

آپ په پراھتے ہیں:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَّتَ اللَّهِ اللَّهُ أَخَرَ وَلَا يَغَتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَتَّرَمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَلَا يَرُنُونَ وَمَنْ يَنْفَعَلْ ذَالِكَ يَلُقُ آثَامًا أَنْ يُضَعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْمِعَيَا مَوْوَيَكُمْ لُدُونِيَهُمْ هَا أَنَّاهُ

(الفرقان: ١٩٨٣)

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ مسی دو سرے معبود کی عمادت جیس کرتے اور جس مخص کے قبل کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو تحل شیں کرتے محرح کے ساتھ (مثلاً تعاص میں) اور زنا نسیں ا كرتے اور جو مخص ايما كرے كا ور سزا إلى كان آيامت كے دان اس کے مذاب کو دگان کردیا جائے گااور دواس عذاب میں بیشہ زات

ليكن جو (موت م يهل) توبه كرف اور ايمان لے آئے

اور نیک کام کرے تو اللہ ابن اوگوں کی برائیوں کو نیکیوں ہے بدل

-84,26

جب وحش نے یہ کمانو اللہ تعافی نے نبی طفید ہے یہ آیت نازل کرری

إِلَّا مَنْ ثَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ غَمَلًا صَالِحًا فَأُولِكُ يُبِيَلِلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رُحِيْمًا ۞ الفرقان : ٤٠)

وے محاور اللہ بحث بخشے والانے بید رحم فرمائے والانے۔ د حشی نے کما: اے محما (منابیم) مید بعث سخت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے سے بہلے کے گزاہوں کا ذکر ہے' ہو سکتاہے جمہ سے ایمان لانے کے بعد محناہ ہو جائیں و پھر ایمان اسنے کے بعد آگر جبری بخشش نہ ہو تو پھر میرے ایمان لانے 1026/18

تب الله عزوجل في آيت نازل فرماني :

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِمُونِغُفِرٌ مَادُّونَ رِّهُ لِكُولِمَ يُتَكَاءُ (البساء: ٣٨)

ب تنك الله الية ماجه شريك كي جائع دسي بخشا الور اس کے ملاوہ ہو گناہ ہواہے جس کے لیے جانہتا ہے بخش دیا ہے۔

وحش نے کما اے محما (مطابق) اس آیت میں تو مغفرت اللہ کے جائے پر موقوف ہے ابو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جھے بخشا

چاہ بھرمیرے ایمان لانے کا کیافا کدہ! تب اللہ عزو جل نے بیہ آیت نازل فرمائی:

آپ کئے کہ اے میرے بندو اجو اپنی جانوں پر زیاد تیاں کر

قُلْ يَا رَعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱلْمُسِيهِمْ لَا تَصْطُوا مِنْ رَّ حَمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الدَّيُوبَ عَلَيْهِ الله كارمت عليه منه والم تلك وي بهت بخشِّه وال

جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيثُ (الرمر: ٥٣) جمدر فم فراية والاب-

وحثی نے کمالب جھے اطمینان ہوا پھراس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا' صحابہ نے یو چھاریہ بشارت آیا صرف وحشی كے ليے ہے ياسب كے ليے ہے؟ آپ نے فرمايا سب كے ليے ہے۔

حصرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وحشی امان طلب کرے آیا اور پھررسول الله مالی یا ہے اسلام قبول کرنے کے متعلق میں شرائط ویش کیں اور آپ نے می جوابات دیئے۔ (مختر آریخ دمثل ن ۲۶ سس ۲۶۱۳ مطبور دارا لفکر بیروت)

غور فرمایئے رسول الله ملائیلا اس مخنص کی ایک ایک شرط پوری کرے اور اس کا ایک ایک ناز المماکر اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور جنت کا راستہ و کھا رہے ہیں جو آپ کے انتہائی عزیز چھا کا قاتل تھا' اگر کوئی مخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو قمل کرے ہم سے دنیا کی کسی جگہ کا راستہ ہوچھے تو ہم اس ہے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو ان کے ظرف کی عظمت کا کیا کہنا جو ایسے مخص کا ایک ایک نخرہ پورا کرکے اے جنت کا راستہ د کھارہے ہیں!

هبارين الاسود كومعاف كروينا

امام محد بن عمروالدي متوفى ٢٠٠٥ وايت كرت جي

مبارین اسود کا جرم ہیہ تھا کہ اس نے نبی مٹائیلام کی صاحزادی حضرت سیدننا زینب رمنی اللہ عنما کو پڑے میں نیزہ مارا تھا اس وفتت وہ حاملہ تھیں وہ گر تمئیں اور ان کا حمل ساقط ہو گیا جس وفت نبی الجایام اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں جیٹھے ہوئے تنے اچانک ہبار بن اسور آگیاوہ بہت فصیح اللمان تھا اس نے کما: اے محما (مان بیلم) جس نے آپ کو برا کما اس کوبرا كما كيا- يس آپ كے پاس اسلام كا اقرار كرنے آيا ہوں كھراس نے كلمه شمادت براها اور سول الله ما يہ اس كا اسلام قبول کر لیا اس وقت نبی مالید کم کنیر سلمه آئیس اور انهول نے مبارے کما الله تیری آئیسول کو شمندانه کرے تو وہی ہ جس نے فلال کام کیا تھا او دفلال کام کیا تھا" آپ نے فرمایا اسلام نے ان تمام کاموں کو مناویا" اور رسول اللہ ملائظ نے اس کو ہرا كنے اور اس كے بيجيلے كام كنوائے سے منع فرمايا۔ (كتاب المفازى للواقدىج ٢ص ٨٥٨- ١٨٥٧ مطبوعہ عالم الكتب بيروت) منافقول اور دیماتیوں سے در کزر کرنا

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں :

حضرت عبدالله بن مسعود والله بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله الله عليه الله على تقسيم كيا- انصار ميں ہے أيك فخص نے کہا خدا کی قتم! محد (المائیلے) نے اس تقتیم ہے اللہ کی رضابوئی کا اراوہ نہیں کیا' میں نے رسول اللہ ملائیل کے پاس جاکر اس بلت کی خردی و رسول الله طال یوره متغیر موگیا اور آپ نے فرمایا الله تعالی موی بر رسم فرمائے ان کو اس سے زیادہ ازیت دی گئی تنتی اور انهول نے اس پر صبر کیا تھا۔ (صبح بخاری ن۳ص ۸۹۵ مطبوعہ نور محد اسمح المطالع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

المام واقتدى متوفى ١٠٠٤ه في بيان كيا ب كه اس شخص كانام معنب بن تشير تقاادريه منافق تقا اس مديث سه بيا معلوم ہوا کہ اگر خیرخواہی کی نیت ہے کسی شخص ہے اس کے متعلق کما ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلاں شخص آب

منعکن سے کہ رہاتھا کو یہ جنگی نمیں ہے اور نہ ممزر ع ہے 'ور نہ رسول اللہ الجائیا این مستود ڈٹائدے فرکھتے تم چنگی کیول کر کو رہے ہو؟ چنگی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مختص فساد ڈالنے اور دو آومیوں کو آیک ود مرسے کے خلاف ہجڑکانے کی دیت سے آیک کی بات دو سرسے مختص تک پہنچا تا ہے 'اور اس حدیث میں آپ کی نری اور ملائمت کا بیان پالکل واضح ہے۔ حضرت اللہ بھڑکو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھڑلا ہے ساتھ جا رہا تھا اس وقت آپ ایک نجوانی (دیماتی) علا اس نے بہت ذور سے آپ کی جاور کھینچی ' حضرت انس

کتے ہیں کہ اس کے زور سے کھینچنے کی دجہ سے نبی منافظام کے دو کندھوں کے در میان میاور کا نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا اے محمد (منافظام) آپ کے پاس ہو اللہ کا مال ہے اس میں سے جھے دسینے کا تکم دینجئے۔ نبی منافظام اس کی طرف متوجہ ہو کر مسئرائے پھراس کو مال دسینے کا تکم دیا۔ (کناب المفازی ج اس مده معلمور عالم الکتب بیروت)

اس مدیث میں نی مالیکام کی تری مصن اخلاق اور برائی کاجواب اجمائی سے وسین کاواضح بیان ہے۔

عنواور وركزرك متعلق قرآن مجيدي آيات

خُدِ الْعَفْرَ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرِضَ عَنِ الْعُرُفِ وَاعْرِضَ عَنِ الْحَاجِدِ الْعَفْرَ وَالْمُر

وَالْمَا عَضِهُوا هُمُ يَغْفِرُونَ كَبُكُونِ الْإِثْمِ وَالْفُواحِشُ وَاذَا مَا غَضِهُوا هُمُ يَغْفِرُ وَنَ الشورِي : ٣٤) وَجَزَا فَ سَتِنَا إِسْنَا أَوْمَ لَكُونُ الشورِي : ٣٤) فَأَجُرُ هُ عَلَى اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ : ٣٠) فَأَجُرُ هُ عَلَى اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَكَنَ صَبَرَ وَعَفَرَانَ ذَلِكَ لَيمَنَّ عَرِّمَ الْأَمُوْرِةُ (الشورى : ٣٣)

(اوبر الل فینل کو جائے) کہ دہ معاف کر دمیں نور در گذر کریں کیاتم ہیں ہند نہیں کرتے کہ اللہ حمہیں بیش دیے۔ مرین کیاتم ہیں ہند نہیں کرتے کہ اللہ حمہیں بیش دیے۔

اور جو لوگ کیمرہ گتاہوں اور ہے حیالی نے کاموں ہے بچتے ہیں اور جنب دہ شفہناک ہوں او معاف کردیتے ہیں۔

یرائی کا بولہ اس کی حل برائی ہے ، پھرچو معاف کردے اور اصلاح کرے تو اس کا جر اللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے۔

اور البنة جو مبركرے أور معاف كردے تو باتنيا مرد رہے ہمت والول كے كامون ش ہے۔

عفواور در كزرك متعلق احاديث

الم مسلم بن الخباج تشيري منوفي المهد روايت كرتے إي

معربت ابوہریرہ بنائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالا بائیے فرمایا : صدقہ مال بیں کی نہیں کرتا ہمذے کے معاف کرتے سے اللہ اس کی عزت ہی بوھاتا ہے اور جو عجنس بھی اللہ کی رضا کے لیے عابزی کرتا ہے اللہ اس کا مرحہ بلند کرتا ہے۔ (مجے مسلم جوم اوسو، معلومہ نور محرامیح المطابع کرا ہی تھے۔ ایس

اس مدیث میں جو عزت بردھائے کا ذکر ہے اس کے دو محمل ہیں ایک ہے کہ جس کا قضور معاف کیا جائے اس کے دل میں معاف کرنے والے کی عزت بردھ جاتی ہے اور دو سرا محمل میر ہے کہ اللہ تعالی آ ترت میں معاف کرنے والے کی عزت بردھائے گا۔

تهيان الترأن

حصرت ابو ہریرہ جان کرتے ہیں کہ نی مٹائیل نے فرملیا جو صحص زمی سے محروم رہا وہ خیرے محروم رہا۔ صحیح مسلم ج موس ۳۲۳)

حضرت عائشہ بڑ گھابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا کے فرمایا اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق اور آری کو پہند کرتا ہے۔
وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزس عطا فرماتا ہے جو تخق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ (صحیح مسلم جہام میں ہوں میں اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ (صحیح مسلم جہام میں ہوں کو پچھاڑ دے معضرت ابو ہریرہ بڑھو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا کی فرمایا وہ شخص بردا پہلوان نہیں ہے جو نوگوں کو پچھاڑ دے بردا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو میں رکھ سکے۔ (صحیح مسلم جہم میں)

حضرت سلیمان بن صرد دنگر بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی پارا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر وہ کلمہ بیہ شخص کمہ دے تو ہو گئیں تور گردن کی رکیس پھول گئیں رسول اللہ ملی پلا ہے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر وہ کلمہ بیہ شخص کمہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا'وہ کلمہ بیہ ہے : اعو ذباللّه من الشيطن الرجيم-الحديث (سیح مسلم ن ۲۳ سام ۲۳۲) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ ہے روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی مال کا کو جو بھی تکلیف پہنچائی گئی آپ نے اس کا بھی بدلہ نہیں لیا حتی کہ اللہ کی عدود کو توڑا جائے تو پھر آپ اللہ کی وجہ ہے انتقام لیتے تھے۔

(صیح بخاری ج ماص ۱۱۰ مطبوعه تور محد اصح المطابع کراچی ۱۲۸۱ه)

امام مسلم بن محاج تشيري منوفي الآاه روايت كرت بين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ طائی اِلله عندان کے درمیان اختیار دیا جا آتو آپ ان ہیں ہے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرماتے' بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو' اور اگر دہ گناہ ہو آتو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہتھ' رسول اللہ طائع اِللہ سے بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا' الا یہ کہ کوئی محنص اللہ کی صدود کی خلاف ورزی کرے۔ (میجے مسلم نے ۲۲ میلاء مطبوعہ نور محراصے المطابع کراہی)

نبی الولام کے عفو و در گذر کے مختلف محال

جب کفار نے آپ کے سرپر پھرمار کر آپ کا خون بہایا تو آپ نے دعاکی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے 'یا جب کی نے آپ کو سختی ہے آواز دی یا جس نے آپ کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا اور اس نے آپ کی جارت کے اس نے آپ کی سال ہے نہیں دیتے تو آپ ہے اور اس کو مال دینے کا حکم دیا' اس میں نی آپ کما آپ جھے اپنے مال یا اپنے باب کے مال سے نہیں دیتے تو آپ ہے اور اس کو مال دینے کا حکم دیا' اس میں نی ملئے گئے ہوئے کے حرا ملم ' حق کو قائم کرنے اور دین پر تسلب کی دلیل ہے' اور یس آپ کا خاتی حس ہے کیونکہ اگر آپ اور کی آپ کا خاتی حس ہے کیونکہ اگر آپ اور کی آپ کا خاتی حس ہے کیونکہ اگر آپ اور آگر آپ اینے نفس کا انتقام لیتے تو یہ مبراور حلم کے خلاف ہو آ آپ نے ان دونوں نہ موم طریقوں کو ترک کرکے متوسط طریقہ کو اختیار فرمایا۔

جس منافق شخص نے آپ ہے یہ کما تھا کہ اس تقتیم ہے اللہ کی رضا کا ارادہ نمیں کیا گیا ہ آپ نے اس شخص کی آلیف قلب کے لیے اس کو معاف کر دیا 'اور جو شخص نبی مالئ پیم کی شان الیف قلب کے لیے اس کو معاف کر دیا 'اور جو شخص نبی مالئ پیم کی شان بیس تو بین آمیز کاام کتا ہے اس کے کفر پر مسلمانوں کا اجماع ہے ' نیز نبی مالئ پیم منافقین ہے اس لیے در گذر کرتے ہے کہ بیس کو بین کہ آپ ایسے اس کے در گذر کرتے ہے کہ بیس کہ آپ ایسے اس کے منافق بہ ناہر مسلمان سے کہ بیس کی تاب کو قال کر دہے ہیں کیونک منافق بہ فاہر مسلمان سے کہ بیس کہ آپ ایسے اس جو اس کے بین کیونک منافق بہ فاہر مسلمان سے کہ بیس کہ آپ اس کے اس کے بین کیونک منافق ب

تبيانالقرآن

معرف آپ تالیف قلب کے لیے ذمی کافرے بھی در گذر کر لیتے تنے اور بھی کافر حربی ہے اس لیے در گذر فرما لیتے تنے کہ گ اس لے احکام اسملام کاالتزام قمیں کیا تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : آتو آپ ان کو معاقب کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور (اہم) کاموں میں ان سے مشورہ لیں (آل عمران : ۱۵۹)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی مٹائی کو مسلمانوں پر نری اور شفقت کرنے کابہ قدر ہے تھم دیا ہے 'پہلے آپ کو یہ تھم دیا کہ جنگ احد میں جن مسلمانوں سے تفقیر ہوگئ ہے آپ ان کو معاف کر دیں پھر آپ کو یہ تھم دیا کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں اور شفاعت طلب کریں اور جب وہ اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف فرمادے اور یہ اہم توی معاملات میں مشورہ وسینے کے اہل ہو جائیں تو بھر آپ ان سے مشورہ کریں۔

مشوره كالغوى اورعرفي معني

علامه راغب اصغماني منوفي ١٠٥٥ الصنابين

مشاورت اور مشورہ کامعنی ہے: بعض کا بعض کی طرف رجوع کرکے ان کی رائے کو حاصل کرنا' جب عرب والے کسی جگہ سے شد کو نکالتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ''شرت العسل'' جس امر میں مشورہ طلب کیا جائے اس کو شور کی کہتے ہیں۔

قرآن مجیدیں -: "وامر هم شوری بیسهم" "اور ان کاکام باہمی مشورہ ہے ہو آ ہے۔

(المغردات ص ٢٥٠ مطبوعه المكت الرتعنويه امران ١٣١٢ه)

مشورہ کے ذریعہ مختلف آراء ظاہر ہوتی ہیں 'اور مشورہ طلب کرنے والا ان مختلف آراء میں غور و فکر کرتا ہے اور ہے دیگھنا ہے کہ کس کی رائے کتاب و سنت 'حکمت اور موقع اور کل کے مناسب ہے اور جب اللہ اے کسی رائے کی طرف ہدائت دے دے تو وہ اس رائے کے عمل کرنے کاعزم کرے اور اللہ کرتے اس رائے کو نافذ کروے۔ مشورہ کے منتعلق احلویث

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہربرہ بیکھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی یا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ (سفن ابوداؤدج ۲۳س ۲۳۳۳مطبوعہ لاہور)

حافظ نور الدين الميتمي متوفى ٢٠٨ھ بيان كرتے ہيں:

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہو گا' اور جس نے مشورہ کیا وہ ناوم نہیں ہو گا' اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگل نہیں ہو گا' اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط اور مجم صغیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عبدالسلام بن عبدالقدوس ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الذیکا نے فرمایا جو صحص سمی کام کا ارادہ کرے اور اس میں سمی مسلمان شخص سے مشورہ کرے' الله تعالی اس کو درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے' اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے اس کی سند میں عمرو بن الحصین العقیلی منزدک رادی ہے۔

تبيبانالقرآن

#### ( مجمع الزوائدي ٨ ص ٩٦ مطيوعه وار الكناب العرلي ٢٠١٧هـ)

رسول الند النيام كو صحاب ، مثوره لين كا علم كيول ديا كيا

اس آیت میں سے دلیل ہے کہ مسائل اور معاملات میں امکان وی کے باوجود اجتماد کرنا جائز ہے' اور ظن عالب پر عمل کرنا صحیح ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ طاؤیۃ کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا تھم دیا ہے' اس میں عاباء کا اختمان ہو گئی ہے کہ بی طاؤیۃ کو کن امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے' بعض عاباء نے کہا اس کا تعالی جنگی چالوں ہے ہے کہ جب و شمن کا سامنا ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقہ پر عمل کیا جائے' اور اس کی تعلق جنگی چالوں ہے ہے کہ جب و شمن کا سامنا ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقہ پر عمل کیا جائے' اور اس کی تعلق ہو گئے اور جنگ احد میں گئست کی دجہ سے جو صحابہ کرام دل شکستہ ہو گئے اور جنگ احد میں گئست کی دجہ سے جو صحابہ کرام دل شکستہ ہو گئے ان کی دائج اور ان کے مرتبہ کی باند کا کو ظاہر کیا جائے۔ ہرچند کہ اللہ تعالی ان کی رائے سے مستعنی ہے کہنکہ دہ درسول اللہ طاؤیؤ ہر وتی نازل کرکے معیج سمت کی طرف آپ کی رہنمائی پر قادر ہے' قادہ' ربیج' ابن اسحاق اور امام شاقعی وغیرہ کی ہی رائے ہے کیونکہ عرب سرواروں سے جب کسی اہم معاملہ میں مشورہ نہ لیا جائے تو ان پر گر ان گذر آنا تھا' اس لیے اللہ تعالی نے اپنے نی تائی گو ہو تھم دیا کہ اہم جنگی معاملات میں ان سے مشورہ کریں اس سے ان کی قدر افزائی اور ورکئی ہوگی۔ اس کے اللہ تعالی نے اپنے نی تائی گو ہو تھم دیا کہ اہم جنگی معاملات میں ان سے مشورہ کریں اس سے ان کی قدر افزائی اور ورکئی ہوگی۔

حسن بھری اور ضاک نے یہ بیان کیا ہے کہ جن معالمات بیں اللہ تعالی نے نی ہڑا ہے ہو کی نازل نہیں کی ان بیں آپ کو اپ صحابہ سے مشورہ کرنے کا تھم دوا ہے 'اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے مشورہ کی عابمت ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ ہے بلکہ اس لیے کہ ان کو مشورہ کی تعلیم دی وایت کا علم ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے بیں آپ کی اقداء اور انباع کرے ایام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالر جمن بن غنم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طاق بیا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما سے فرمایا آگر تم دونوں کی مشورہ پر متفق ہو جاؤ تو بی تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ (مند احمد ج مس ۱۲۷) اور علامہ آلوی نے ایام ابن عدی اور اہم بیعق کے حوالے سے سے حدیث نقل کی ہے ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ طاق کے فرمایا ہے شک اللہ اور اس کا رسول مشورہ سے مستغنی ہیں لیکن اللہ تعالی نے مشورہ کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ (روح المعانی : ج مس ۱۳۷)

کس فتم کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے مشورہ اس شخص سے طلب کرنا چاہئے جو عالم دین ہو اور صاحب فتم و فراست ہو' اور جب کسی ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے اور وہ اس مسئلہ کا صحیح عل معلوم کرنے کی پوری کوشش کرے اس کے باوجود آگر اس کو خطالاحق ہو جائے تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مألكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ ه كصت مين :

حضرت سمل بن سعد الساعدی دی کھے نے رسول اللہ ماٹی کیا ہے روایت کیا ہے کہ جو بندہ مشورہ لے وہ مجھی بدبخت نہیں ہو آبا اور جو بندہ خود رائے ہو اور دو سرول کے مشوروں سے مستغنی ہو وہ مجھی نیک بخت نہیں ہو تا بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی تجربہ کار مختص سے مشورہ لینا جاہے 'کیونکہ وہ تم کو الیمی چیز بنلائے گاجس میں وہ زیادہ تر کامیاب رہا ہو گا' امام اور خلیفہ کو نصب کرنا کس قدر اہم مسئلہ تھا لیکن معنرت عمر بن الحظاب دانھ نے اس کو ارباب حل و عقد کے باہمی مشورہ اور اتفاق پر

مهيسان الغرآن

میں ہورڈ دیا' امام بخاری نے کمانی ملٹی لائے کے بعد ائمہ مباح کاموں میں امین لوگوں اور علماء سے مشورہ کیا کرتے ہے' سفیان کو پیراند توری نے کما متقی اور امانت دار محف سے مشورہ کرنا چاہئے۔ حسن بھری نے کما خدا کی تشم! جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی صبح حل کی طرف رہنمائی کردیتا ہے۔ (الجامع الدحام القرآن جسم سا۲۵۔ ۲۵۰ مطبوعہ انتشارات ناصر ضرو ایرین) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جب آپ (کس کام کا) عزم کرلیس تو اللہ پر توکل کریں ہے شک اللہ توکل کرنے والوں کو مجبوب رکھتا ہے۔ (آل ممران : ۱۹۵)

کی کام کو کرنے کے پہنتہ اراوہ کو عزم کتے ہیں۔ نبیت عزم اور قصد یہ الفاظ متراوفہ ہیں اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب آپ اپ اپنہ تعالی پر توکل کریں اور جب آپ اپنہ تعالی پر توکل کریں اور جب آپ اللہ تعالی پر توکل کرے کی کام کاعزم کر لیس تو پھراس کام سے رجوع نہ کریں ، جس طرح جنگ احد ہیں جب مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا تو بی ماٹھ بھا اور پہنتہ کاروں کی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر رہ کر کافروں سے مدافعانہ جنگ کی مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا تو بی ماٹھ بھا اور پہنتہ کاروں کی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر رہ کر کافروں سے مدافعانہ جنگ کی جائے اور بعض توجوان مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر موسے کہ ہم نے حضور ساٹھ بھرا کی بہت نہیں اور جمعہ کی کمانوں کے معذرت کی اور اپنی رائے سے رجوع کرلیا نبی ماٹھ بھرا نے فرملیا جب تی ہتھیار بہن لے تو بغیر جنگ مائی اس آیت پر عمل ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کے بعد کے اس کے لیے ہتھیار آبارنا جائز نہیں ہے اور بھی اس آیت پر عمل ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کے بعد کو کالی کام کو کر ڈوالیں۔

اللہ پر توکل کرے کی کام کاعزم کر لیا ہے تو پھر اس سے رجوع نہ کریں اور اس کام کو کر ڈوالیں۔

علامه محرين اشرجزري منوني ١١٣٠ ه كليمة بين:

نوکل کا معنی ہے ضامن ہونا عدیث مرفوع بیں ہے : جو هخص دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان کا متوکل (ضامن) ہوں بیغی جس نے اپنے منہ کو حرام کھانے اور فرج کو حرام کاری رضامن) ہوں بیغی جس نے اپنے منہ کو حرام کھانے اور فرج کو حرام کاری سے بچایا بیس اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں اور توکل کا معنی پناہ بیس دینا بھی ہے صدیث بیس ہے جھے پلک جھکنے کے لیے بھی فیرکے نیز کل رہنا ہیں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں اور توکل کا معنی ہناہ میں دینا بھی ہے اور کسی معاملہ بیس اللہ بیس اللہ بیر کرنا ہے اور کسی معاملہ بیس اللہ بیر توکل کا معنی امند کے سیرد کر دیا جائے کور اس بیس اللہ بیر اعتماد کیا جائے۔

(النهليج ٥٥ س ٢٢١ مطيوع مؤسسه مطبوعات اريان ١٣٨٢ه)

المام محد بن محمد غزالي متوتى ١٠٧ه و لكيت بين :

جب انسان پر یہ سکشف ہو جائے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی حقیقی فاعل نہیں ہے اور خلق ہویا رزق ہو وینا ہویا روکنا ہو ' زندہ کرناہو ' یا مارناہو ' غناہو یا فقر ہو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے افقیار میں ہے تو پھروہ اپنی ضرور توں میں غیری طرف نہیں دیکھے گا' اس کے دل میں اس کا فوف ہو گا اور اس سے امید ہو گا اور اس پر اعتاد ہو گا کیونکہ صرف وہی ستقل فاعل ہے اور باتی چیزیں اس کے مسخراور تابع ہیں' آسان اور زمین میں سے کوئی ذرہ خود یہ فود حرکت نہیں کر سکتا' اور جو فاعل ہے اور باتی چیزیں اس کے مسخراور تابع ہیں' آسان اور زمین میں سے کوئی ذرہ خود یہ فود حرکت نہیں کر سکتا' اور جو شخص سبزہ اور فصل کی پیداوار میں بادل' بارش اور ہواؤں پر اعتاد کرتا ہے وہ فاعل حقیقی سے عافل ہے اور آیک فتم کے شرک میں جتا ہے۔ (احیاء العلوم ج۵ ص الا۔ ۱۳۰۰م مطبوعہ دار الخربیروت' ۱۳۳۰ء)

المام نخرالدين محمرين ضياء الدين رازي متوفي ٢٠١ه لكصة بين:

وکل کا معنی بہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی مسامی کو مہمل چھوڑ دے ' جیسا کہ بعض جائل کہتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالیٰ نبی ماڑی کے انسان اسبب مشورہ کرنے کا حکم نہ دیتا' بلکہ توکل بہ ہے کہ انسان اسبب طاہرہ کی رعایت کرے لیک اللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت' اس کی تائید اور اس کی حمایت بر اعتماد کرے اللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت' اس کی تائید اور اس کی حمایت بر اعتماد کرے اور اللہ کی حمایت بر اعتماد کرے اور اللہ تعالیٰ نے فربایا ہے اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کا معنی بہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور اللہ کا مادا سے اعراض کرنے میں رغبت والی جائے۔ (تغیر کبیرج عمس ۸۳ مطبوعہ دارا لفکر بیردت)

توکل کے متعلق قرآن مجید کی آمات-

وَعَلَى اللَّهِ فَنَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْمُ مُّوَّمِينَ

(المائده: ۲۳)

وَمَنْ يِّمَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَمْمُهُ

(الطلاق: ٣)

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْلَهُ (الزمر: ٣١)

تو کل کے متعلق احادث

لور آگر تم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بحروسہ کرو۔

اورجو الله ير بحروسه كرے توده اے كافى ہے۔

کیااللہ اینے بندہ کو کانی نہیں ہے۔

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تناہیم ہے پر اسٹیں پیش کی گئیں' ایک ہی نہیں ود فیوں کے ساتھ (دس سے کم لوگوں کی) ایک ہماعت تھی اور بعض نی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک آدی ہی نہیں تھا' حتی کہ بین نے سوچاب کون می جماعت ہے ؟ کیا ہہ میری است ہے ؟ کما گیا بلکہ بید حضرت موی نہیں اور ان کی است ہے' لور کما گیا کہ آپ افتی کی طرف ویکھے' لو ایک ہماعت نے افق کو بحر لیا تھا' پھر جمید سے کما گیا کہ آپ افتی کی طرف ویکھے' لو ایک ہماعت نے تمام کناروں میں دیکھے لو ایک بہماعت تھی جس نے آسان کے تمام کناروں میں دیکھے لو ایک بہت بین ہفیر حساب کے داخل ہوں گے' بھر آپ (جبرہ میں) داخل کما گیا کہ یہ سے برزار جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے' بھر آپ (جبرہ میں) داخل کا مصداق ہم لوگ ہیں ہماں قالد ہے' ہو اسلام میں ہوگئے اور ان ہی ہے سر برزار کون ہیں) لوگ (اس حدث میں) بحث و تحصیص کرنے گئے' انہوں نے کہا اس کا مصداق ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم اور ک الله کے اور اس کے دسول کی انتباع کی' ہم ہیں یا پھر ہماری اولاد ہے' جو اسلام میں کا مصداق ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم میں برزاد کون ہیں کرتے تھے' فور اس کے دسول کی انتباع کی' ہم ہیں یا پھر ہماری اولاد ہے' ہو اسلام میں کیا ہم ہیں یہ و (زمانہ جالمیت کا) منتز نہیں کرتے تھے' فور نہ پرندوں سے بدشکوئی نکالتے تھے اور نہ (حصول شفا میں) داغ در نہ پر دوں ہو کے تھے' ور اس کے دیا ان ہیں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہیں! ایک دو سمرا شخص کو اور اس کے کما کیا ہیں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہیں! ایک دو سمرا شخص کو اور اس کے کما کیا ہیں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہیں! آپ دو سمرا شخص کو اور اور کیا ہم المیاں

امام ابوعیسی محد بن عیسی ترندی متونی ۱۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخفاب بنی مرتبے ہیں کہ رسول الله مٹائیز کے فرمایا اگر تم اللہ پر کماحقہ تو کل کرو تو تم کو اس طرح رزق دیا جائے گاجس طرح پر ندول کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پبیٹ بھر کر لوٹے ہیں۔ (الجامع السحی متحاب الزبر 'باب سس التو کل علی اللہ 'ومند احمہ جامی ۵۲'۳۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود چہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہرینے نے فرہایا جس شخص کو شکی اور فقرلاحق ہو اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے ہیں کہ رسول اللہ علی اور جس شخص کو فقرو فاقہ لاحق ہو اور وہ اللہ کے سامنے اس کو لوگوں کے سامنے ہیں کرے اس کا فقرو فاقہ کی خص کو فقرو فاقہ لاحق ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو جلد یا ہہ دیر رزق عطافرمائے گا۔

(الجامع السحيّ اللب الزحد 'باب: ١٨' باب ماجاء في العم في الدنيا "شعب الايمان للبهتي ج ٢ص ١٠٠)

الم ابو بكر احمد بن حسين بيعتي متوفى ٥٨ ١١ه روايت كرتي بين:

حضرت عمران بن حصین و بناد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی ایم فرمایا جو قض اللہ عزو جل کی طرف رجوع کرتا ہے' اللہ تعالی اس کے ہر مسئلہ کا ضامن ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جمال ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سرو کر دیتا ہے۔

(شعب الایمان ج ۲ ص ۲۸-۲۸ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت التر غیب دالتر بیب ج ۲ ص ۵۳۸ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۰۰س) حافظ الهیشمی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے 'اس کی سند میں آیک راوی ابراہیم بن الا شعث ہے وہ ضعیف ہے اور امام این حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ امراہیم میں اللہ مصحبہ ہے۔

تو کل کی چھے تعریف

ام بیستی متونی ۵۸ مره نے نوکل کی حسب دیل تعریفات نقل کی ہیں :

سل بن عبداللہ تستری نے کمانوکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایہا ہو جیسے عسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ ہو آہے وہ جس طرح جاہے اس کو اللہ کے پانتا ہے۔

نہرچوری نے کماحقیقت میں متوکل وہ فخص ہے جو مخلوق سے تعلق نہ رکھے وہ اپنے علل کی کسی سے شکایت نہ کرے اور اگر اس کو کوئی فخص کچھ نہ دے تو اس کی ندمت نہ کرے کیونکہ اس کالیقین ہے کہ دینا اور نہ دینا اللہ کی جانب

وَانْ تَبْمَسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهَ الْأَ

(بوس : ۱۰۵)

(اے خاطب!) اور اللہ اگر تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے موا کوئی اے دور کرنے والا خمیں اور اگر وہ تیرے لیے کمی خیر کا ارادہ کر کے تو اس کے نفال کو رو کئے والا

الله لوگول كے ليے جو رحمت كھولاك اے كوكى روكے والا

مَا يَفْنَجِ اللَّهُ لِلتَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ

تهيبان القرآن

مسلدوخ

نسیں اور جس چیز کو دو روک لے تواس کے بعد اے کوئی چموڑ

والاخبيل اوروي عالب ب مكسة والاب-

اور ڈٹان پر جانے والے ہرجائد ار کار ڈٹل اللہ (کے ذمہ کرم) پر مینے وہ اس کے جمیر نے کی جگہ اور اس کے سرد کیے جانے کی جگہ کو

جانا ہے اس کے دوش کاب س ہے۔

الله وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وِنَ بَعْدِ مُ وَهُوَ الْعَرِيْزُ الْعَكِكِيْمُ (فاطر: ٢)

وَمَا مِنْ دَاأَتِهِ فِي الْأَرْضِ اللَّا عَلَى اللَّهِ إِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَارَهَا وَمُسْمَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ

تمبیتین (هود: ۲) تمبیتین (هود: ۲) اصمی مان کرتے بن که آنک اعزال است بهائی کو نق

ا اسمعی بیان کرتے ہیں کہ آیک اعرابی اسٹے بھائی کو نصبہ ت کر رہاتھا : اے بھائی تم طالب بھی ہو اور مطلوب بھی متم کو دہ طلب کرتا ہے جو فوت ہونے والا شیں ہے اور تم اس چیز کو طلب کرتے ہو جس سے تم مستعنی کر دیے گئے ہوا اے بھائی اتم دیکھتے ہوکہ کئی حریص لوگ محروم دہ جاتے ہیں اور کئی بے رغبت لوگ نواز دیئے جاتے ہیں۔

(شعب لاايمان ج من ١٩٨٦-١٩٩)

نيزامام الويكرائير بن حسين تيمتى متونى ١٨٥٨م لكصة بين :

توکل کا خلاصہ بیاہے کہ اتسان اپنا معالمہ اللہ کے میرد کروے اور اس پر توکل کرے۔

ال واست بہ چلیں اور اس کی مراد تک چلنے کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے جب اس کے ماہنے وہ راستہ ظاہر ہو تو وہ اس کی مراد تک چننے کا سبب حاصل کریں اور اللہ پر اعتباد کریں کہ وہ ان کو ان کی کوئشوں میں کامیاب فرمائے گا اور انہیں ان کی مراد تک پہنچائے گا اور جس نے توکل کو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب سے خالی کر لیا۔
اس نے اللہ کے تھم پر عمل شین کیا اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ پر دمیں جانا۔

معید بن ہیر کو آیک وات نمازیں کی چیز نے ڈنگ مارا انہوں نے اس پر دم کیا ان سے حمین نے پوچھا آپ کودم کرنے پر کس نے برا کیا انہوں نے کمارسول اللہ طابیل نے فرمایا صرف نظر لکنے یا ڈنگ مار نے پر دم کیا جائے۔ حصرت عمرین الحظاب بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول طابیل نے فرمایا آکر تم اللہ پر کما حقہ لوکل کرو تو تم کو

پر ندون کی طرح رزق دیا جائے گاجو میچ کے دفت بھوکے نظیتہ ہیں اور شام کو بیدہ بھر کرلوٹے ہیں۔ امام احد نے فرملیا اس مدیث میں کسب اور رزق کو طلب کرنے کی نفی نہیں ہے کیونکہ پر ندے صبح سے شام تک

وزق کی طلب میں پھرتے رہتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله ولُمُ الله على كرتے ميں كه رسول الله طابيا من فرما ؛ ترزق كى طلب بين آخير نه كرد كيونكه اس دفت تك كوئى بنده مرضين سكما جب تك اے اس كا آخرى رزق نه بنج جائے الله سے ذرو اور رزق حال كو اچمى طرح سے طلب كرد اور حرام كو چھوڑ دو-

حعرت ائس بن مالک دی ہیاں کرتے ہیں کہ نبی ہلاتا کے پاس ایک فیض آیا اور اس نے سی اور فقر کی شکانت کی فور اس نے کہا ۔ یا رسول اللہ ایس این گروالوں کے پاس سے آیا ہوں میرے پاس کوئی چیز شمیں جس کو بیس ان کے پاس کے کر جاؤں حتی کہ ان میں سے ابعض مرجا میں گے 'آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ گھریش کیا چیزیں بیں؟ وہ ایک چادر اور ایک بیالہ کے آیا ابن نے کہایا دست ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بیش کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بیالہ سے آیا 'ابن نے کہا یا گھریس کے کہا ہیں اور بیالہ سے بی چیز ہیں ور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بیالہ سے بی پیل کے ایک میں ہیں اور بیالہ کی میں خریدے گا؟ آیک محض کے کہا ہیں یا

تجيئان القرآه

وسول الله الرسول الله طابط نے فرمایا آیک ورجم سے زیادہ کون دے گا؟ آیک اور فض نے کمائیں ان کو دو ورجموں میں خور خریدوں گا آپ نے اس فض سے فرمایا آیک درجم سے کلماڑی خرید او اور دو مرے درجم سے اپنے الل کے لیے کھانا خریدو اس نے ابیای کیا گھروہ نبی طابع کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا جائو جنگل میں جاکر کلزیاں کاؤ اور پندرہ دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا وہ پندرہ دن کے بعد آیا تو اس نے کما میرے پاس دس درہم میں آپ نے فرمایا پارنج ورجم سے اپنے اتل کے لیے طعام خریدو اور پارنج درہم سے اپنے الل کے لیے گہرے خریدو اس فیص نے کما ، یا رسول الله ا آپ نے جھے جس چنے کا تھم دیا تعالمی میں اللہ نے بھے بری برکت وی ہے "آپ نے فرمایا یہ (تممارا کسب اور اینت کرنا) اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تممارے جرب پر سوال کرنے کی دجہ سے فراشیں بڑی بول سوال کرنا صرف تمی مخصوں کے لیے جائز ہے ' جو سخت بنار ہو 'یا قرض میں ڈوبا ہوا ہو 'یا ہا کمت خیز شکی ہیں جنال ہو۔

(الجائع السمي للزدى مملك البيوع باب : الماجاء في يج المدير ؛ لسن الكبرى للبستى يدع من ديه

لام احدیث فرمایا اس مدیث میں کسب اور محنت کرنے کی دلیل ہے اور جو محض کمانے بر تاور ہو اس کو سوال کرنے سے منع فرمایا ہے ' نیزئی منامیم نے فرمایا جو شخص محنی اور تندرست ہو اس کے لیے صدقہ نیزا جائز ضمیں سے۔

(منن كبري عص ١٠ شعب الايمان ٢٠ ص ٨٥-٥٥ مطبوم وار الكنب العلميه بيوت.).

كيااساب كوترك كرنااورمال جمع كرناتو كليك ظاف ب؟

المام ابوبكر احمد بن حسين بيهني منوني ١٥٥٨ ه كلصة بين

ذوالنون سے پوچھا گیا تو کل کیا ہے انہوں نے کہا تو کل ونیا والوں سے مستنعنی ہونا اور اسباب سے منظع ہونا ہے ' لور شهرجو ری نے کہا تو کل کا اونی درجہ بیر ہے کہ انسان اختیار کو ترک کروے۔(شعب الا ہمان جوس ۵۰ ہے ۱۰ مطبوعہ بیروت) مہارے نزدیک میر دونوں تعربینیں صبح نمیں ہیں۔

صفرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اوللہ طال ایل مفرت بالل واللہ کے باس کے اس وقت ان کے باس مجوروں کا دُھر تھا 'آب نے بوجھا اے بالل سے کیا ہے؟ انہوں نے کما ہیں نے مجوروں کو ذخیرہ کیا ہے 'آپ نے فرمایا : اے بالل کیا تم اس بات سے تبیں ڈرتے کہ ان مجوروں کے سلے دوزخ کی آگ میں دعواں ہو!۔ اے بالل خرج کرد اور عرش دالے سے بالل خرج کرد اور عرش دالے سے تنظی کرنے کا خوف نہ کرد۔ (شعب الایمان نے موس مالا دالا کل الدوت الليستی جاس سے موس

اس مدیث کا اس مدیث کا محمل سے ہے کہ اگر کسی مال کو جمع کیا جائے اور اس میں سے زکوۃ اوا نہ کی جائے تو وہ دونے کی آگ کا دھوال بن جائے گا۔

معرت انس بن مالک والے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی الله مالی پرندے ہدید کئے گئے 'آپ نے ایک پرندہ کھالیا اور آپ کی خادمہ نے دو پرندے چھپا کر رکھ دیئے' صبح آپ کے سامنے وہ پرندے ڈین کئے تو رسول اللہ مالی ہے فرمایا کیا میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیز رکھتے سے متح جمیس کیاتھا' اللہ تعالی ہرروز کارزق عطا فرما آہے۔

(شعب الايمان ج موص ١١٩ طبع بيروت) (ستد احمد ج ١٨٩ ص ١٨٩)

حافظ السيمي نے لکھا ہے کہ اس مديث كے تمام راوى سيح بين سوابلال:ن اميہ كے اور وہ بھى تقد ہے۔

( محمة الزوائد جواص موسوم)

المجارے نزدیک میہ حدیث اس زمانہ پر محمول ہے جب مسلمانوں پر تنگی اور عمرت کا زمانہ تھا' جب بھی دو ایسے متواتر الا اللہ علی ہو' پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کشادگی کر دی بہ کشرت فتوحات ہو کمیں اور مال غنیمت کی رہل بیل ہوئی تو اس دفت مسلمانوں کو مال جع کرنے کی اجازت دے دی گئی' اگر مسلمانوں کے خال جع کرنے کی اجازت دے دی گئی' اگر مسلمانوں کے لیے مال جع کرنا جائز نہ ہو تا تو مسلمانوں پر جج کیسے فرض کیا جاتا کیونکہ جج اسی پر فرض ہے جس کے باس زاد اور راحلہ ہو' نہ مسلمانوں پر زکوۃ فرض ہوتی' کیونکہ زکوۃ اس پر فرض ہے جس کے باس ساؤسے سات توزنہ سونا یا ساؤسے باون واحلہ ہو' نہ مسلمانوں پر زکوۃ فرض ہوتی' کیونکہ زکوۃ اس پر فرض ہے جس کے باس ساؤسے سات توزنہ سونا یا ساؤسے باون تولہ چاندی' یا اس کے مسادی مال تجارت ہو' یا اس کے باس باخچ اونٹ ' نمیں گائے یا چالیس بکریاں ہوں' اور ظاہر ہے کہ دہ سادی اور خال صد قات نافلہ بھی مالدار شخص پر داجب ہوں گئ اگر اسلام میں مال جمع کرنے کی صاحب نصاب پر داجب ہے اور مالی صد قات نافلہ بھی مالدار شخص پر داجب ہوں گ' اگر اسلام میں مال جمع کرنے کی حافزت نہ ہو تو ان عبادات کی کمس طرح محمول نش ہوگی!

اسباب حاصل كرفي كالحكم

الله تعالی فرما تا 🚅 :

اور سفرکے لیے زاد راہ لو سویقیینا بھترین زاد راہ تھوی ہے۔

وَتَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِالنَّفُوٰى

(البقره: ١٨٧)

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بہن والے بغیر سفر خرج لیے ہوئے جے لیے جاتے ہے اور کستے تھے اور کستے تھے کہ ہم نوکل کرنے والے ہیں اور جب وہ مکہ ہیں وینچے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر ویتے۔ تب الله نعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور سفر کے لیے زاو راہ لوسو یقیناً بمترین زاو راہ تقویٰ ہے۔ (سیح بخاری جام ۲۰۱ مطبوعہ کرایی) جو لوگ کسب معاش کے لیے زہن میں سفر کرتے ہیں الله تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے :

ادر کھے نوگ اللہ کا قضل تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر

وَالْجَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ

کتیں۔

فَضُلِ اللهِ (المزمل: ٢٠)

نيزالله تعالى نے كسب معاش كرنے كاتكم ديا ہے: قَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوءُ فَالْنَشِرُ وَا مِى الْأَرْضِ وَابْنَعُوا مِنْ فَضِلِ اللهِ (الجمعه: ١٠)

سوجب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔

المام عبد الرزاق بن هام متونى ١١١ه روايت كرت بين:

حضرت ابوب بیان کرتے ہیں کہ نبی طافیا اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آدمی کو آتے ویکھا' صحابہ نے کہا یہ مختص کتنا طاقت ور ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ ہیں خرچ ہوتی' اس پر نبی طافیا کیا وہی اسٹہ مختص کتنا طاقت ور ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ ہیں خرچ ہوتی' اس پر نبی طافیا کیا وہی اللہ کے راستہ ہیں ہے جو قبل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا جو مختص اپنے اٹل کو سوال کرنے سے رو کئے کے لیے (رزق) حامل کی طالب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ ہیں ہے اور جو مختص اپنے آپ کو سوال سے رو کئے کے لیے (رزق) حامل کی طالب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ ہو مختص (محض) مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ ہو مختص (محض) مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ

تبيانالقرآر

AL PACE

ن ہے۔ (مصنعب عبد الرزاق ج ٥ ص ٢٤١-٢٤١ مطبوعہ مكتب اسلامی بیروت ١٩٠٠هه)

١١١م ابو براحمه بن حسين بيهي منوفي ١٥٨ه وايت كرتے بين:

حضرت عبداللہ بن مسعود باللہ سے ایک شخص نے کہا اگر اوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا کمیں تو اللہ ان کو رزق عطا فرمائے گا' حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے بات دین میں معروف نہیں ہے 'اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاش کے ساتھ جنلا کیا ہے اور فرمایا ہے کچھ لوگ اللہ کافضل تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرتے ہیں۔(المزمل: ۲۰)

حفزت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے اپنے اٹل و عیال کے لیے سعی کرنے کی مثل نمسی عمل میں فضیات نہیں ہے حتی کہ جماد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں۔

سفیان نوْری نے کہا جب تم عبادت کرنے کا ارادہ کرو تو دیکھو گھر میں گندم ہے یا نہیں اگر گھر میں گندم ہے تو عبادت کرو' ورنہ پہلے تم گندم کو طلب کرو مجراللہ کی عبادت کرو۔

ابرائیم خواص نے کما آداب توکل میں تین چیزیں ہیں' قافلہ کے سائیر جاؤ تو سفر خرچ لے کر جاؤ' کشتی میں سفر کرو تو سفر خرچ سے سفر کرو' اور مجلس میں بیٹھو تو توشہ دان (ناشتہ دان) لے کر بیٹھو۔ (شعب الایمان ج۲ص ۹۷۔ ۹۲ ملحسا' طبع بیروت) بیاری کے علاج کا سبب دوا ہے اور نبی ماٹی بیٹم نے دوا لینے کی ہدایت دی ہے۔

الم ترزى دوايت كرتي إن

المام ما كم نيشايوري متوفى ٥٥ مهم روايت كرتے بين :

ابو تردامہ اپنے والد وہی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ بتائے کہ ہم جس دوا سے علاج کرتے ہیں اور جس آڑے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیا ان میں سے کوئی چیز اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ رسول اللہ اللہ اللہ علی اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ رسول اللہ اللہ بھی اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ رسول اللہ اللہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔

(المستدرك جسم ١٩٩٠مطبوعه دار الباز كمه تحرمه)

المام ذہبی نے کمایہ صدیث صحیح ہے۔ ( تلقیص المستدرک ج ۱۳ ص ۱۹۹) المام ابو بکراحمد بن حسین بیعتی متونی ۵۸ مهم هد کھتے ہیں :

امام احمد نے کمایہ حدیث اس باب میں اصل ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈر تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو اسباب بیان کے بیں اور ان کی اجازت دی ہے ان اسباب کو استعمال کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھے کہ مسبب انڈر تعالی ہے اور ان اسباب کو استعمال کے بین اور ان کر وہ جاہے تو ان اسباب کے استعمال کے استعمال کے استعمال کرنے کے بعد جو نفع پہنچتا ہے وہ انڈر عن جل کی تقدیر سے ہے اور اگر وہ جاہے تو ان اسباب کے استعمال کے بیاوجود ان کی منفعت کو روک لے اندا ان اسباب کے نفع پہنچانے میں اللہ تعالی پر بی اعتماد کرنا جاہئے اور تمام تمائج اس کے بیاوجود ان کی منفعت کو روک لے اندا ان اسباب کے نفع پہنچانے میں اللہ تعالی پر بی اعتماد کرنا جاہئے اور تمام تمائج اس کے بیاوجود ان کی منفعت کو روک لے اندا ان اسباب کے نفع پہنچانے میں اللہ تعالی پر بی اعتماد کرنا جاہے اور تمام تمائج اس کے

---

ميروكرنا جابيس- (شعب الايران ٢٥٥٥ مطبوم دار الكتب العلميد بيوت)

الم ابوعيني محد بن عيلي تزوى متوفي 24 اه روايت كرت جي :

حضرت انس بن مالک بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایا رسول اللہ میں او ننی کو باندھ کر تو کئی کروں یا اس کو کھول کر نو کئی کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو بائدھ کر نو کل کرو۔

(الجامع المحتی جسم ۱۷۸ مع بیروت المستدرک جسم ۱۳۳۰ شعب الایمان ج۲ شده برم اروا الفرکن می ۱۳۳۰) رسول الله مظایق مید المعوکلین بین اور آب جنگ احدیث دو ذرین بین کر میدان جنگ بین محق منظ مکه کے دن آپ نے اپنے مریر خود بینا ہوا تھا اور نی طابق نے ایک مرض میں نصد لگوائی۔

(شعب لا بمان ج ٢ص ٨٤) الجامع الفحيح للترزي ج ٢٠ ١٠ ١٣٩٠ مليع بهوت)

ان تمام احادیث ہے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ اسباب کو مسباب پر مرتب کرنالو کل کے خلاف مسیں ہے۔ شیاء کو جمع کرنالور و خیرو کرنامجی مطانوب ہے اور تو گئے ۔خلاف شیس ہے

کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا توکل کے ظائب نہیں ہے اور بعض احادیث بیں جو بہ آیا ہے کہ آج کی چیز کو کل کے لیے بچاکرنہ رکھویہ اس زمانے پر محمول ہے جب مسلمانوں پر تنگی تھی اور جب فتوحات اور مال نغیمت کی کٹرت ہوئی اور مسلمان خوشحال ہو گئے تو رسول اللہ مالیائی سے مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنے کی اجازت دے دی۔

المام محدين اساعيل عظاري متوفى ١٥١ه روايت كري ين

عالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ دمنی اللہ عنها سے بوچھا کیا رسول اللہ طابقالم نے جین ون سے زیادہ قربائی کا کوشت کھانے سے منع فربایا ہے ' حضرت عائشہ نے فربایا رسول اللہ طابقائم نے یہ صرف اس سال کیا تھا جس سال کو شہت کھاتے اور بھی کہ جن کے ایک کا کوشت کھاتے اور بھی اور اس کو چدرہ ون بعد کھاتے اوگ بھوکے بنے بناری ج بوس اور اس کو چدرہ ون بعد کھاتے ہیں۔ (میجے بناری ج بوس ۱۹۲۱) مطبوعہ تور محمد اس کا طابع کراچی ۱۳۸۱)

جعرت جاہر والحد بیان کرتے میں کہ ہم رسول اللہ الحالام کے عمد میں قربانی اور مدی کے گوشت کو بہ طور زاو راہ کے میں مند

المام مسلم بن تجان تشيري متوفى ١٠١١مد روايت كريا جين :

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے إلى كه رسول الله الله الله عبركي زمين نصف غله يا نصف بحلول كے

تبيانالتن

پھوش بنائل پر دیتے تھے' اور اپنی ازداج کو ہرسال ہیں سودس دیتے تھے۔ اس وسن مجوری اور ہیں وسن جو' جب حضرت محر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نبی طابقا کی ازداج کو افغایار دیا وہ چاہیں تو خود زمین اور پانی نے کر کھیتی ہاڑی کرائیں' یا وہ ان کو ہرسمال استے وسن غلہ دیں' بعض ازداج نے زمین اور پانی کو انتقیار کیا اور بیمن ازداج نے اسوان کو افقیار کیا۔ حضرت عائشہ اور صفعہ رصنی اللہ عشمانے زمین اور پانی کو افقیار کیا۔

( سیج مسلم ج اص ۱۱ مطیور تو اص الطالع کراچی کار بی کار جائی انداز کرای کار اس ۱۱۱۰ کار ایس ۱۱۱۰ کار است الدیان ج ۱۵ میل انداز کرای کار کار کار کار کار مستقبل کے لئے پس انداز کرای کال کے ظالف تہیں ہے اور کار کار مستقبل کے لئے پس انداز کرای کار کار خلاف مغموم مشہور کر کار کار کے سلمہ میں کار سے مہال میں تقصیل ہے لکے دیا ہے اور دناولی صوفیوں اور جعلی دروز تول کا تو کار کابوظا مغموم مشہور کر کار کار میں میں اس کابطان واضح کیا ہے اور توکل کا سیج معتی اور مغموم بیان کیا ہے اللہ دنائی میری اس کابطان واضح کی اور توکل کا سیج معتی اور مغموم بیان کیا ہے اللہ دنائی میری اس کابطان کی کے ایک کو تول عام عطافر ماتے اور توامت تک تمام مسلمانوں کے لیے اس کو نفع آور رہائے۔ آمیں کا آگر اللہ مدد نہ کرے توکل کا میکھی کار شین

الله تعلق کاارشاد ہے: (اے مسلمانوا) اگر الله تهماری مد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تنہیں بے ساراچھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تہماری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو بلتد پر بن توکل کرنا چاہئے۔

(آل محران : ۲۲۰)

اس سے بہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی تو کل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالی پر تو کل کریں گے تو اللہ تعلی ان سے محبت کرے گا کو روین کی مریاندی میں ان کی آر زو دی کو پر اکر دے گا اس کے بعد از سرنو فرمایا آگر اللہ تمہاری مد کرے تو تم پر کوئی عالمیہ نہیں آسکتا اور آگر وہ تہیں ہے سارا چھو ڈدے تو پھر کوئ سے جو اس کے بعد تمہاری مد کرے گا؟ معرت ابن مجاس رضی اللہ عنماے فرمایا جس طرح اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن تمہاری مدو فرمائی تھی آگر وہ تمہاری ای طرح مد کرے تو پھر تم پر کوئی عالمیہ نہیں آسکتا اور جس طرح جنگ احد میں اس فرن تمہاری مدو قرمائی تھی آگر وہ اس طرح تمہیں ہے سہارا چھو ڈوے تو کوئی تمہاری مدو نہیں کر سکتا اس آبیت میں اللہ نے تشہیں ہے سارا چھو ڈوے تو کوئی تمہاری مدو نہیں کر سکتا اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی ترفیب دی ہے اور اپنی نافر ان ہے ڈرایا ہے۔ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے وکی تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی ترفیب دی ہے اور اپنی نافر ان سے ڈرایا ہے۔ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے وکی تنگ کورائی کا دو اس کی مورد دو فرمائے گا جو اس کے دین کی مدو کرک تو کا کا تو اس کے دین کی مدو

(الحد : ۳۶) كرے كا ب تك الله مت قوت والا بحث فالب ب-الله يَنْصُنْر كُنْم الله ايمان والوا أكر تم الله ك (دين ك) مرد كرو ك تو وو

مع میں وہ وہ اس مار سے دوین کا اور حوالے اللہ مار سے دوین کا اور حوالے اللہ مار کے گا۔

اور مے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول جیمیج ان کے (ذائے کے مشرک) لوگوں کی طرف وہ ان کے پاس واضح ولا کل کے لئے کر آئے کی مشرک انتخام لیا انتخام لیا اور مومنوں کی مدکر اجادے استخام لیا اور مومنوں کی مدکر اجادے استخام لیا

وَلَيَنْفُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يِّنْصُرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَمَوْقَى عَزِيْرُ (الحح: ٣٠) قَالَيُهَا الَّذِيْنَ الْمُتُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ الْفُدَامَكُمْ (محمد: ٤)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ رُسُلًا مِنْ قَوْمِهِمْ فَخَاءً وَهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ فَحَاءً وَهُمْ إِلَيْكِنَاتِ فَانْتَفَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ الْجَرَّمُوْ اوَكَانَ خُفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَرَّمُوْ اوَكَانَ خُفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

(الروم: ٢٤)





مناسبت اور شان نزول

اس ہے پہلے میہ بیان کیا گیا ہے کہ امد بھاڑ کی پشت ہر پچاس تیراندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا' وہ مال غنیمت و کمچھ کر اس کو لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان کو شاید ہے خیال تھا کہ آگر انہوں نے بروقت مال تغیمت ہے حصہ نہیں لیا تو شاید ان کو بعد سہ نہیں ملے گا' ہلند تعالیٰ نے ان کا رو فرمایا کہ خیانت کرنا کسی نبی کی شان نہیں ہے تو جو سیدالانبیاء اور اہام الرسلین متعلق سے ممان کس طرح صبحے ہو سکتا ہے۔ اس تبہت کے شان نزول کے متعلق امام ابن جریر نے کئی روایات

تبيانالترآن

ايان کي س

مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرملا : جنگ بدر کے دن سرخ رنگ کی آیک چادر گم ہو گئی بعض ہو گوں نے کما شاید نبی طابیلا نے یہ چادر کی ہو گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ خیانت کرنا نبی طابیلا کی شان نسیں ہے۔ یہ فلاہراس قول کے قائل منافقین تھے۔

منحاک نے بیان کیا ہے کہ نبی تاہیج بعض اصحاب میں مل غنیمت تقتیم کرتے تھے اور بعض اصحاب میں نہیں کرتے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۴ مس ۱۰۴ مطبوعہ دارالعرفیة بیروت)

نی مال این کے عادلانہ مزاج کے پیش نظریہ روایت میج نہیں ہے۔

الم رازی اور بعض و گیر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعض اشراف میہ چاہتے تھے کہ نبی مظامل نینیمت میں سے ان کو زیادہ حصہ عطا کریں اس موقع پر سے آبت نازل ہوئی' ایک قول سے ہے کہ اس آبت کے نزول کا تعلق اداء وحی کے ساتھ ہے' کیونکہ نبی مظامیط قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس میں مشرکین کے دین کی ندمت تھی اور ان کے باطل خداول کا بطلان خاہر کیا تھا اس لیے انہوں نے کماکہ آپ ایک آبات نہ پڑھاکریں تو سے آبت نازل ہوئی۔

(تفييركبيرج ١٥٣ م ١٨٨ مطبوعه دارا لفكربيروت)

اس آیت کی آیات سابقہ کے ساتھ صحیح مناسبت سے ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جماد کے احکام بیان فرمائے تنے۔ اور جماد کے احکام میں سے آیک تھم مال ننیمت کو تقتیم کرتا ہے سواس آیت میں سے بتایا گیا ہے کہ مال ننیمت کی تقسیم میں خیانت نہ کی جائے۔

ال غنيمت من خيانت كرفير عذاب كي وعيد

المام مسلم بن تجاج تشیری متوفی ۱۲۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرین الحفاب بن خوبیان کرتے ہیں کہ فتح نیبر کے دن صحابہ کرام آئیں میں ہیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ فلال شخص شہید ہوا اور فلاں شخص شہید ہوا' دوران گفتگو ایک فخص کاذکر ہوا صحابہ کرام نے اس فخص کے بارے میں بھی کہا کہ دہ شہید ہے' رسول اللہ طاہ بڑے فرمایا ہرگز نہیں! میں نے اے جنم میں دیکھا ہے 'کیونکہ اس نے مال غنیمت میں ہے آیک چادر چرالی تھی' پھر رسول اللہ طابیم نے حضرت عمرے فرمایا جاکر لوگوں میں اعلان کردو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گ چنانچہ میں نے حسب ارشاد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔

حضرت ابو ہررہ دانے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طائیا ہے ساتھ خیبر فتح کرنے گئے اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی وہاں سے مال غنیمت میں سونا جاندی نہیں ملا اللہ مختلف فتم کا سامان علمہ اور کیڑے وغیرہ سلے ہم آیک وادی کی طرف جل پڑے رسول اللہ طائع ہم ایک ماتھ رفاعہ بن زید نامی بنو فسیب کا آیک غلام تھا جو آپ کو قبیلہ جذام کے آیک مختص نے نڈر کیا تھا۔ جب ہم اس وادی میں ازے تو اس غلام نے رسول اللہ طائع ہم کا سامان کھولنا شروع کیا اسی دوران کمیں سے اچانک آیک تھا۔ جب ہم اس وادی میں ازے تو اس غلام نے رسول اللہ طائع ہم کا سامان کھولنا شروع کیا اسی دوران کمیں سے اچانک آیک تیر آکر اسے لگا جس سے وہ فوت ہو گیا ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ اللہ اس سادت مبارک ہو اس کے رسول اللہ طائع ہم نے قرمای اللہ علی جان ہم جو جادر اس نے رسول اللہ طائع ہم نے فرمایا : ہرگز نہیں اس نام دات کی فتم جس کے قبضہ وقدرت میں محمد طائع ہم کی جان ہے جو جادر اس نے وزیر کے مال غنیمت میں سے کی تھی وہ وہ اس کے حصد کی شہ تھی وہی جادر آیک شعلہ کی صورت میں اس کے اوپر جمل رہی

سلدرق

تهيسان الترآن

ہے ' یہ سن کر سب خوف ڈوہ ہو گئے ' ایک شخص ہڑے ہے کہ ایک بیا دو تھے لے کر ''یا اور کھنے لگا : یا رسول اللہ! میں نے جنگ خیبر کے دن ان کو پایا تھا' رسول اللہ ملٹھایام نے فرمایا ہے جمی آگ کے جس۔

( مجيح مسلم جام ١٧ منطبومه نور غراميح الطالع كراجي)

مال غنیمت ہے منعلق دیگر مسائل

ان دونول مدينول سے حسب ذيل مسائل معلوم بوس :

(1) ملل فنیست میں ہے کھے چرانا جرام ہے۔ (1) مال فنیمت کی چری میں قلبل اور کئر کاکوئی فرق نہیں ہے۔ (۲) مال فنیمت میں کچھ چرائے والے کو اگر قل کر دیا جائے تو اس کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ (۲۷) اس زمین پر رہیے ہوئے کئی دسول اللہ ظاہلا جنم کو دیکے دہ جیں۔ (۵) جن لوگول کو دوزخ میں عذاب ہو رہاہ رسول اللہ ظاہلا ان کو بھی دکھ دہ جیں۔ (۲) نہ صرف ہے کہ آپ عذاب میں جنالا لوگول کو دکھے دہ جی بیلہ آپ کو ان کے عذاب کی وجہ کا بھی علم ہے۔ (۲) نہ صرف ہے کہ آپ عذاب می موکد کرنے کے لیے ضم کھانا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ظاہلا نے فرایا س علم ہے۔ (٤) مطالبہ ضم کے بغیر بھی کلام کو موکد کرنے کے لیے ضم کھانا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ظاہلا ہے فرایا س واللہ کا انہ کی مال کو ایس کے بغیر ہیں جو چرز چرائی جائے اس کا وائیس کرنا واجب ہے اور آگر دو دائیس کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ (۹) مال فنیمت میں ہے جو چرز چرائی جائے اس کا وائیس کرنا کو جاد دو ایس کو جو دوری کرنے والے شخص کے سائل کو جو دوری کرنے والے شخص کے سائل کو جو دوری کرنے والے شخص کے سائل کو جو دوری کرنے والے شخص کے سائل کو جو دوری کرنے والے شخص کے سائل کو جو دوری کرنے والے قدم کی مار دو تا ہی حدیث منہ و تا ہو اور اس کو مار دو تا ہی حدیث منہ و تا ہو گئے۔ اس کے سائل کو جو دوری کے دوری کے مال والت تھی حدیث منہ و تا ہو گئے۔ بیر عدیث منہ و تا ہو گئے۔ اس کو مار دو تا ہیں حدیث منہ و تا ہو گئے۔ بیر عدیث منہ و تا ہو گئے۔ بیر عدیث منہ و تا ہو گئے۔ اس کو ماری دو تا ہو جب عذو بات الے درجرے کی سے خوری کرنے کو ماری کے جب عدیث منہ و تا ہو گئے۔ اس کو ماری دی تھیں۔

اموال مسلمین میں خیانت کرنے پرعذاب کی دعمید

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى المعدد البيت كرية بي

تهيان القرآن

آر سول القدام بری دو فرائیے میں کموں گائی تیرے لیے کمی چیز کا لاک شمیں ہوں ہیں تھے تبلیخ کرچکا ہوں۔

( سیح مسلم نہ ۳ می ۱۳۹۱–۱۳۹۱ مطبوعہ بیوت مسیح بخاری ہے اص ۱۳۹۳ مطبوعہ کراچی مسئد احمد مطبوعہ بیروت ہے ۲ می ۱۳۷۸)

نی مثل کا الله اور سخت کی فرائمیں کے اور شفاعت قبیل کریں گے اور قرائمیں کے بین تیرے لیے کمی چیز کا بالک قبیل موں ملیان بعد میں جیب آپ پر رحمت کا فلب ہو گا اور اللہ تعالی آپ کو شفاعت کا اذن دے دے گا اس وقت شفاعت فرائمیں گے اس حدیث بیں طعام کے علاوہ ہر چیز گی فیائت کا ذرک جین تیاب کرنے والے کو حاکم تعزیر اسمزادے کا اور اس کے اس مامان کو جلایا شمیں جانے گا جس میں اس نے خیافت کا بل رکھا تھا حسن مجمول اور اوزائی کے زدریک ان کا پلان جلادیا جائے گا ان کی دلیل میں حدیث ہے ۔ انام احمد روانت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ سے فرمایا جس محص کے سلمان میں تم خیانت کا بال پاؤ اس کے سلمان کو جلادو 'اور میرا کمان ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو ضرب نگاؤ (مارد) (سندامی ج مسلمان)

جمہور نے اس مدیث پر اس لیے عمل نسیں کیا کہ سائم سے اس مدیث کی روابیت جی صالح بن محمد منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے ' نیز ٹی مٹائیلام کے سامنے جن لوگوں نے خیانت کا اقرار کیا آپ نے ان کاسلان نسیس جلایا۔

المام مسلم بن تجاج تشيري منوفي المام مدايت كرت بين :

حضرت او حمید ساعدی و این البت مین کرتے ہیں کہ رسول الله طابعیا نے بو اسد کے آیک مین کو صد قات وصول کرنے کا عال بنایا اس کا نام این البت مینا بہت وہ صد قات وصول کرکے آیا تو اس نے کہا ہے تبدارا مال ہے 'اور یہ میرا مال ہے جمعے ہدیے گیا ہے ' رسول الله طابعیا نے منہر کر کھڑے ہو کر انلہ عزو جل کی حمد و شاہ کی اس کے بعد قربیا : جن عاملوں کو جس میں جملے اس کو کیا ہوگیا ہے دہ کہتے ہیں یہ تبدارے لیے ہے اور یہ جمعے بدیہ کیا گیا ہے ' یہ خص اپنے باپ یا اپنی مال کے گھر میں جاکر کیوں نہیں جیٹر گیا ہوگیا ہوں ان کو کیا ہوگیا ہے دہ کہتے ہیں یہ تبدارے لیے ہے اور یہ جمعے بدیہ کیا گیا ہے ' یہ خص اپنے باپ یا اپنی مال کے گھر میں جا کر کیوں نہیں جیٹر گیا ہوگیا وگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہو

عکومت کے عمل جو چیزی ہریہ کے نام پر اپنے پاس رکھ لینے ہیں اس میں اللہ کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی خیانت اس لیے ہے کہ اضول نے اللہ کے دیئے ہوئے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی خیانت اس لیے ہے کہ اضول نے داتی تصرف میں نے لیا۔
اس لیے ہے کہ انہوں نے بیت المال کو این ذاتی تصرف میں نے لیا۔

نيز الم مسلم روايين كرت بين :

عدی بن عمیرہ کندی بیائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظاہیئا نے فرملا: ہم نے تم جی ہیں ہے جس شخص کو کمی منصب کاعال بنایا اور اس نے کوئی سوئی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہم سے چھپائی تو یہ خیانت ہے جس کو وہ قیامت کے ون لے کر آئے گا' الصار بیں سے ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہوا اور کھنے لگا' یا رسول الندا اپنے دہے ہوئے منصب کو ججھ سے دوالیں لے لیجئے' آپ نے بوچھا: کیا ہوا؟ اس نے کھا جس نے آپ کو اس اس طرح فرماتے ہوئے ستا ہے آپ نے فرمایا

تبيبا وبالتعرآن

على اب بھي يمي كتا مول اسم في تم يس سے جس محض كو كسى عمده كاعال بنايا اس كو جا بنے كدود مرجعوني اور برى چيز كو الے كر آئے " بھراس كوجودے ديا جائے وہ لے لے اور جس سے منع كيا جائے اس سے بازرہے۔

(ميح مسلم ج ١٣٥٥ ١١٨ معلموت بيروت)

ا ہارے ملک میں جو لوگ وفاتر میں کام کرتے ہیں وہ دفاتر ہے سٹیشتری کا سابان گھر لے آتے ہیں ' جو لوگ رطوب ورکشاپ میں کام کرتے ہیں ان کی زائی خروریات کی تمام چیزی ورکشاپ سے بنی ہیں وقی کہ بعض رئی مرارس کے نا ممين مدرسہ كے تمام اموال كو ب وحرك الي قائى تعرف ميں لاتے بيل أب تمام امور طبانت بي الله تعالى ان خياشوں ے ہمیں اپنی بناہ میں رکھے اور ان لوگول کو توبد کی توقق وے "ان کو ہدایت دے اور معاقب فرمائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : توکیاجس محص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس محص کی مثل ہو گا جو اللہ کے خضب کے سائله لونااه اس کا نموکانا دوزخ ہے اور دہ کیسا پرانھ کاناہے۔ (آل عمران: ۱۳)

نیکو کاروں کا پر کاروں کی مثل نہ ہوتا

اس آیت کی حسب ذیل تغییری کی مخی جیں:

() جس نے خیانت کو ترک کرنے میں اللہ کی رضا گی چیوی کی کیاوہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو خیانت کا ارتکاب کرکے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔

(۲) جو محض الله پر ابیمان ادیا اور اس نے اللہ کی اطاعت کرکے اس کی رضا کی پیروی کی کمیاوہ اس محض کی حتل ہو سکتیا ہے یو کفراور معسیت کرے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔

(٣) جن ایمان دانوں نے اخلاص کے ساتھ نیک کام کرکے اللہ کی رضا حاصل کی کیاوہ ان منافقوں کے برابر ہو کتے ہیں جو الله کے غنب کے ساتھ لوٹے۔

(۳) جنگ احد میں جن مسلمانوں نے رسول اللہ مٹھانام کی دعوت پر لبیک کرر میدان جنگ میں پہنچ کر اللہ کی رضاحاصل کی کیادہ ان مسلمانوں کے برابر موسکتے ہیں جہول نے میدان جنگ میں نہ پینچ کر اللہ کے خضب کو دعوت دی-ب تمام وجوہ صحیح ہیں لیکن بهتر ہیہ ہے کہ اس آبت کو اپنے عموم پر رہنے دیا جائے ' قرآن مجید بیں اس مضمون کی اور

بعی آیات ہیں:

أفَكُنُ كَانُ مُؤْمِنًا كُكُنُ كَانَ فَاسِقًا

(السجدة : ١٨)

أَمْ نَحْمَلُوا اللَّهِيْنَ أَمُنُوا وَعُمِلُوا الصَّلِخَتِ كَالْمُمْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعُلُ الْمُتَّقِيْنَ كَٱلْفُحَّارِم (ص : ۲۸)

أَمْ حَسِبُ الَّذِيْنَ اجْتَرَكُوا السَّيْكَاتِ أَنَّ تَحْعَلَهُمْ كَالَّدِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيخِتِ سَوَآةً خيّا هُمُ وَمَمَا نُهُمُّ مُا أَءُمَا يُحْكُمُونَ ٥

توكيا بومومن موده فاس كى طرح موسكا ي

کیاہم ایمان لانے والول اور نیک کام کرنے والول کو زمین میں فساد کرنے والول کی مثل کردیں مے یا ہم متقین کوبد کارول کی مثل کردیں گے۔

کیاجن لوگول نے گناہول کاار نکاب کیاہے ان کانے کمان ہے كريهم النيس ايمان لاف والول اور تيك عمل كرف والول كي مثل كروس مے كه ان كى ذندگى اور موت برابر ہو جائے؟ وہ كيما برا

(الحاثيه: ١٦) فيملد كردبين-

اَفَنَحْعُلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ كَالْمُحْرِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ كَالْمُلْمُ عَلَيْمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ لَعْلَامِ عَلَامُ عَلَامُ عَلَيْنَا لَعْلَمْ عَلَامِ عَلَامُ عَلَيْمِ لِلْمُعْلِمِيْنِ لِمِيْنَ كَالْمُعْرِمِيْنَ كَالْمُعِلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامِ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ ع

الله تعلق كالرشاوي: وه الله كے زديك متعدد ورجول والے بين كور الله ان كے كاموں كو خوب و كيھنے والا ہے ۔

تواب اورعذاب ك مختلف ورجلت

اس آیت کامنی ہے جن لوگوں نے خیانت کو ترک کیا وہ سب آیک ورجہ کے شیس بیل بلکہ نیت اور اظامی کے اعتبارے ان کے مختف درجات بیل یا اس کا معنی ہے ایمان النے والے اور اعمال صالح کرنے والے سب آیک ورجہ کے شیل بیل بلکہ نیت افلام اور اعمال کی کی اور بیٹی کے اظامیات کی یا جنہوں نے مختلف مداوری اور محصیت کی ان سب کا کے لاظ سے جند کے بہت درجات بیل اس طرح جن لوگوں نے خیانت کی یا جنہوں نے کفر کیا اور محصیت کی ان سب کا ود فرخ میں ایک ورجہ نیس ہے بلکہ ان کے کفر کی کیفیت اور مجنبات کی یا جنہوں نے کفر کیا اور محصیت کی ان سب کا ود فرخ میں ایک ورجہ نیس ہے بلکہ ان کے کفر کی کیفیت اور مجنبات کی اور بیٹی کے لحاظ سے ود ذرخ میں بہت ورجات بیل طرح آپ اور اللہ ان اور اللہ ان اس کے بعد فرمانی اور اللہ ان کے متعالی فرمانی ور بیٹی کے بعد فرمانی اور اللہ ان کے متعالی فرمانی وہ نوب جائے والا ہے و متعالی فرمانی وہ نوب جائے والا ہے و کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دریات کی دلیل ہے کیو تکہ وہ جرفیص کے عمل کو خوب جائے والا ہے و کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دری بردی جائے والا ہے کو کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دری ہوری بردی جائے والا ہے کو کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دری بردی جائے والا ہے کو کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دری بردی جائے والا ہے کو کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دری بردی جائے والا ہے کو کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دری بردی جائے والا ہے کو کاموں کو کو کیکھ کی کاموں کو خوب جائے والا ہے تو دری بردی جائے والا ہے کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کو کی کی کاموں کو کاموں کی کو کاموں کی کاموں کو کو کی کی کے کاموں کو کو کرنے کی کاموں کو کی کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کو کی کو کاموں کی کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کی کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کی کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کو کاموں کی کاموں کو کاموں کو کاموں کی کاموں کی کاموں کو کاموں کو کاموں کو

الله تعالى كا ارشادے : بے شك الله نے مومنوں پر اصان فرالا جب ان میں ان بی میں سے آیک عظیم رسول بھیجا جو الله تعالی كا ارشادے : بے شك الله نے مومنوں پر اصان فرالا جب ان میں ان بی میاب ور تخلیت كی تعلیم دیتا ہے ، ب الله كی آیات كی تعلیم دیتا ہے ، ب الله كا الله كرا ہے ہے اس سے پہلے ضرور تعلی تمرانی میں ہے۔ (آل عمران : ۱۷۳)

احسان جنگا کرجزا کاطالب ہونا ہے معنی "خدموم ہے" اللہ تعلل نے بغیر طلب جزاء کے موسنوں پر اپنے انعام اور احسان کاذکر فربایا ہے۔

آیات سابقہ سے مناسبت

آیات سابقہ سے اس آیت کے ارتباط کی حسب دیل وجوہ بیان کی می ہیں:

(۱) اس سے پہلی آبیت میں اللہ تعالی نے اہمائی طور پر لوگوں کے وہ گروہ بیان قربائے آیک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ان دونوں فریقوں کی تفصیل شروع کی پہلے موجئین کا ذکر فرایا ہو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان میں ان ہی میں سے آیک عظیم رسیل بھیج کر ان موجئین کا ذکر فرایا ہو اللہ کی تبات کی تعلیم رسیل بھیج کر ان پر اصان قربیا ہو ان پر اللہ کی تبات کی تعلیم درتا ہے اور ان کو کفر اور شرک کی مجاست سے پاک کرتا ہے اور ان کو افر اور شرک کی مجاست سے پاک کرتا ہے اور ان کے اصفاء اور قلب کو ہر قسم کے گزاہوں سے بچاکر صاف رگھتا ہے اور ان کو کراپ اور سنت کی تعلیم درتا ہے۔

اعتماء اور قلب کو ہر قسم کے گزاہوں سے بچاکر صاف رگھتا ہے اور ان کو کراپ اور سنت کی تعلیم درتا ہے۔

(۲) بعض منافقین نے جنگ ہدر کے وان آیک چاور کے متعلق ہے کما تھا کہ شاید نی طافیا ہے یہ چاور لی ہوگی اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے اور خیانت کرنا کی کی شان قسمی ہے۔ (آل عمران نے ان کا رد کرتے ہوئے اور نے موجئے اور نزاجت کو موکد کرتے ہوئے ویات کرنا کی بی ک شان قسمی ہے۔ (آل عمران نے ان کا رد کرتے ہوئے اور نزاجت کو موکد کرتے ہوئے یہ ایت نازل فرمائی گئی کہ یہ عظیم رسول ان کے دورے سے آیت نازل فرمائی گئی کہ یہ عظیم رسول ان کے دورے میں ان کے دورے میں ان کا دورے میں طافیا ہو کہ کہ کے دورے سے آیت نازل فرمائی گئی کہ یہ عظیم رسول ان کے دورے میں ان کے دورے میں ان کو دورے میں ان کارو کرنا ہو کہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئی ہے تیت نازل فرمائی گئی کہ یہ عظیم دسول ان کے دورے میں ان کا دورے کی طافیا ہوئی کر اس کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرتے ہوئے ہوئی ہے آیت نازل فرمائی گئی کہ دورے میں ان کے دورے کو دورے کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی سات کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا

ثهيبان القرآع

انتنالوام

شرجیں پردا ہوئے اور ان کے سامنے نشود نمایائی اور پوری زندگی میں اس نبی سے معدق 'انانت' اللہ کی طرف بلانے اور دنیا سے بے را لمبتی کرنے کے سوا ان سے مجھ طاہر جس ہوا' تو ایسے صلاق' این اور زاہد کی طرف خبانت کی نسبت کرنا کس ماری سے میں میں ہوا

(۱۳) کیراللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی براء ت اور زامت پر اکتفاشیں کی بلکہ فرمایا اس عظیم رسول کا وجود تو تنہمارے لیے بہت بدی تعمت ہے میں تکہ وہ تم کو بے دینی اور محمرانی سے پاک کرتے ہیں اور تم کو علوم و معارف سے نواز تے ہیں کام احمد

روایت کرتے ہیں:

معزت جنفرین الی طالب الله نے کہا ۔ اے ایمرائم اوگ جات کہا ۔ اے ایمرائم اوگ جال سے ایموں کی عماوت کرتے ہے "موار
کھاتے ہے " بے حیاتی کے کام کرتے ہے " رشخے لوڑتے ہے" ہماوں ہے برسلوکی کرتے ہے " ہم ہیں ہے توی فخض ضعیف کا حق کھا جا آ تھا " کی کہ اللہ لوالی نے ہماری طرف آیک طلعم رسول ہمینا جن کے نسب کو ' ان کے صدق کو ' ان کی الات واری کو اور ان کی پاک وامنی کو ہم آ چھی طرح جانے ہے " انہوں نے ہم کو وعوت دی کہ ہم اللہ وامد ان شرک کی الات واری کو اور ان کی پاک وامنی کو ہم آ چھی طرح جائے ہے " انہوں نے ہم کو وعوت دی کہ ہم اللہ وامد ان شرک کی اس کو ترک کردیں " انہوں نے ہم کو معواد تو اس کو ترک کردیں " انہوں نے ہم کو جھو اللہ کی جائے ۔ آئی کا میں کھا نے اور پاک وامن اور خوں دیزی کو چھو اور پاک وامن عورت پر تہمت لگانے ہے منع دیں " انہوں نے ہمیں بے حیاتی کے کاموں ' جھوٹ ہولئے " بیٹم کا مال کھانے اور پاک وامن عورت پر تہمت لگانے ہے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں خورت پر تہمت لگانے ہے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں خورت پر تہمت لگانے ہے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں خورت پر تہمت لگانے ہے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں خورت پر تہمت لگانے ہے منع

اليريث (منداحدج اص٢٠٢)

(۵) الله تعالیٰ نے اس سے پہلی تنوں میں مسلمانوں کو ہی الجارام کے ساتھ جداد کرنے کی تلقین کی تھی اس آیت میں ہے تالا ہے کہ اس مظیم رسول کی بعثت تم پر الله کا بست برا احسان ہے سوتم پر لازم ہے کہ تم اپنی تمام تر قوتوں سے ان کے ساتھ مل کرجماد کرد۔

تبيول اور رسولول كى بعثت كاعام السانول اور مومنول كے ليے وحمت مونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے سیدنا محمہ الجائیل کی بعثت کو مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے ، جس طرح آپ کی بعثت مومنوں پر احسان ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان ہے اللہ تعالیٰ نے محموا " انہیاء علیم السلام کی بعثت کے متعلق اس آئیت میں ارشاد فربایا ہے :

(ام نے) بادت دين والے اور درائے والے ومول

رُسُلَا مُبَيَّرِينَ وَمُنْفِرِينَ لِأَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ مِعَلَى اللَّهِ حُنِّبُنْفَدَالرُّ سُلِّ (النساء: ١١٥)

خلاف كى عذر كى تنجائش ندر ب-

رسواوں کی بعثت سے لوگون کو متعدد طریقوں سے رشد و مدایت حاصل ہوتی ہے:

(۱) انسانوں کی عقل اللہ تغالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے ناقص اور نارساہے اور شیطان قدم فدم پر لوگوں کے دلوں میں اللہ تغالیٰ کے خلاف شکوک و شبهات ڈالٹا ہے 'اللہ کا نبی انسانوں کو اللہ کی معرفت کرا آنا ہے اور شکوک و شبهات کا ازالہ کر آ

(۱) ہرچند کہ بعض انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ ازخود یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کن کامول سے راضی ہو تا ہے اور کن کامول ہے ناراض ہو تا ہے 'نی ان کو عبادات اور معاملات کے لیے ایسے طریقے بتا تا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تا ہے اور ان کامول سے منع فرما تا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تا ہے۔

(٣) انسان ابن فطرت میں ست اور عافل با اسے عبادات اور معاطات کے طریقے معلوم بھی ہو جائیں پھر بھی وہ سستی اور غفلت کی دہ ستی اور برائی پر اللہ کی اللہ کی دہ ست کی طرف رغبت دانا آ ہے اور برائی پر اللہ کی گرفت سے ڈرا آ ہے۔

(٣) جس طرح آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو دیکھنے کا نور رکھا ہے لیکن جب تک آفاب یا چراغ کا نور اس نور کے معاون نہ ہو تو اشیاء کو دیکھنے کے لیے ہو ناکافی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عقل میں اپنی معرفت کا نور رکھا ہے لیکن جب تک نور نبوت اس کے معاون نہ ہو یہ نور ناکام اور ناتمام ہے۔

(۵) نی اللہ کے احکام پر عمل کرکے دکھا آہے اور عملی نمونہ پیش کر آہے۔

(٢) انسان اس ونت بے جھمک گناہ کرتا ہے جب وہ حرص شہوت یا غضب ہے ہے قابو ہو جائے 'نی اپی تعلیم ہے داول میں ایسان ایسی حالت میں سنبھل جاتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے اور معصیت سے باز آجاتا

(2) سخت مشکلات مصائب اور بہار پول میں ٹی پابندی ہے اللہ کی اطاعت اور عبارت کرتا ہے تا کہ سخت مشکلات اور مصائب کسی صحف مشکلات اور مصائب کسی صحف کے لیے عبادت نہ کرنے کا عذر نہ بن سکیں۔ مصائب کسی صحف کے لیے عبادت نہ کرنے کا عذر نہ بن سکیں۔ سرو تا محد مالٹوروک شد میں مال کا لیادہ مدمنوں میں جہ وہ اور

سيد نامحد ما اليون كي نبوت پر ولا كل اور مومنين پر وجوه احسان

سیدنا محمہ ملٹی ہے کی نیوت پر حسب ذیل والا کل ہیں اور یہی دالا کل مومنوں پر وجوہ احسان ہیں۔

(۱) سیدنا محمہ ملٹی ہی کے ہیں بیدا ہوے اور آپ نے وہیں نشوہ تما پائی اور جالیس سال تک انل مکہ دیکھتے رہے کہ آپ نے ہیشہ سیج بولا اور آپ کی پارسائی اور امانت و دیانت کا سکہ لوگوں کے دلول ہیں بیٹھ گیا۔ آپ حرص و طمع مجھوٹ نے حیائی اور برائی کے کامول سے بھیائے تھے۔ پھر جب آپ نے چالیس اور برائی کے کامول سے بھیائے دور رہے لوگ آپ کو صادق اور ایین کے نام سے بھیائے تھے۔ پھر جب آپ نے چالیس سال بعد اللہ کے کامول ہونے کا دعوی کیا تو یہ یقین کیا جاسکتا تھا کہ جس محف نے آج تک بندول کے متعلق کوئی جھوٹ نیس بولا وہ یکا یک خدار کیے جھوٹ بائد سے گا

(۲) اہل کمہ کو علم تھاکہ آپ نے کسی استاذ کے آگے بھی زانوئے تلمذہ نمیں کیا کسی کا درس سنانہ کسی کتاب کو پڑھا نہ کسی سے علم کا تکرار کیا ' پھر چالیس سال اس طرح گزارنے کے بعد آپ یکا یک غار حراسے نکلے اور ایسا قصیح و بلیغ کلام پڑھا ہ

تبهانالقرآن

باروالترأن

س کی تظیران نے سے آج تک تمام ونیا عاج ہے مجراس کلام میں گذشتہ اقوام کی ماریخ اور ان کے واقعات نے جن کو مہل اب نے سمی سے سنانہ تفااور جن کی الل کتاب نے تصدیق کردی اور اس کام میں مستقبل کے متعلق پیش کو کیال تھیں یے اپنے وقت میں حرف ہد حرف ہوری ہو تھی تو مفتل سلیم کے لیے اس کو بلار کرنے میں کوئی آنل نہ رہا کہ میہ سمی انسان کاشیں اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو اللہ نے آپ پر نازل کیااور آپ اس کے برگزیدہ تی اور رسول ہیں۔ (۳) خالفین نے آپ کو وعوی نبوت سته دستبردار مولے کے لیے بری بھاری الی پیش سیس کیس عرب کی حسین عور تول کو نکاح کے لیے چیش کیا کمیکن آپ تو سید کا پیغام سنانے ہے دستبردار شیس ہوئے مجبر آپ کو از پیش پر ٹیالی محکمی کا اسحاب کو نظب کیا گیا ہے ہا کا ساہی بائیکاٹ کردیا کیا (ے ثبوت میں) کا تغیین نے مل کریہ معلقہ کیا کہ کوئی شخص خاندان بنواشم سے تعلق رکھے گانہ ان سے تریدو فروشت کرے گانہ ان کے پاس کوئی کھائے یہنے کی چیز جانے دے گاحتی کہ وہ سیدنا محمد علید کو تلل کے لیے مارے حوالے نہ کرویں اس کے بتیجہ یں آپ تین سال تک شعب ابوطالب میں محصور رہے جب ان مصائب اور مشقتول کے باوجود آپ اللہ کی توجید بیان کرنے سے دست کش نہیں ہوئے توسب نے ال کر آپ کو قل کرنے کا منصوبہ بنایا حتی کہ آپ کو جرت کرے اپناوطن چھوڑنا پڑا آپ نے سب کیے چھوڑا الکین پیغام حل سانا نہیں چھوڑا" جو محص اینے موقف میں مبادق نہ ہو وہ مجھی اینے موقف کی خاطر انتے مصائب اور اذبیتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ سوجس مخص کے سلمنے نبی مالی الم کی سے سیرت ہواس کو آپ کی صدافت میں مہمی آنل نہیں ہو سکتا۔ (١) سيدنا محر طابيا في جو كتاب بيش كى اس بي الله ك وجود اس كے خالق كائنات بوت اور واحد لاشريك موت كا بیان ہے اور شرک سے ستریہ ہے اس میں نیک عمل کرنے اور برے عمل نہ کرنے کی تلقین اور تر غیب ہے اور ان کے منكروں پر عذاب نازل ہونے كابيان ہے۔ غرض اس كتاب من نيكي لور سيائي كے سوا يجيد شيس توجس شخص لے بير كتاب پٹی کی اور اس کے منزل من اللہ جونے کا دعویٰ کیاوہ خود نیک اور سوا کیول نہیں ہو مجا (۵) نی مظیم ہے بے شار مجزات بیش کے جاند کو دو کھڑے کرکے دکھایا سورج کو پاٹلا ور دنت آپ کے اشارہ م چال کر آتے اور مجروالیں اپنی مگر ہے جاتے ور شول کھروں اور مختلف جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھا کھانے بینے کی چیزوں کی کم مقدار آپ کی برکت سے بہت زیادہ ہو جاتی تھی اپ نے علوم و معارف کے دریا بمائے فیب کی خرس بیان کیس آپ عابے وا آپ خدائی کارعوی کردیے اور بر دنیا جو چنر کمالات کی وجہ سے معرت عیلی اور معرت عزر کو خدا مان بھی ہے جس نے فرعون کو بغیر کسی کمال کے خدا مان لیا تھا جو لوگ بلاوجہ اور بے سبب عناصر اور بھروں کی برستش کرتے رہے ان ے کچہ بدید نہ تھا بلکہ زیادہ او تع متنی کہ وہ ان کمانات کو و بکھ کر آپ کی خدائی کے وعویٰ پر بینینا ایمان کے آئے 'لیکن آپ نے کہا جس تمہاری مثل ایک بشر ہوں میں طرح تم خدا شیں ہو جس بھی خدا شیں ہوں ، بجھ پر صراب اس کی دحی آتی ہے ، مید کلام جس کی فصاحت و بلاغت مخیب کی خبوں اور عالم گیر ہدا ہوں کے اختبار سے میں نے اس کی تظیرالانے کا چیانے کیا ہے۔ یہ میری قابلیت اور کاوش کا بتیجد شعی ہے لفظ بدلفظ الله کا کلام ہے اور یہ جوبہ کشت معجزات میں نے د کھائے ہیں یہ میری تدرت كاثمو تيس بيرب اي عدائ واعذى قدرت سے ظهوريس آئے بين ميں جو اولين اور آخرين كى خريس ماكان وما بکون اور فیب کی باتیں بتا تا مول مید میرا واتی علم نمیں ہے "میدسب کھے میں اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کی وحی سے جنا آ ہوں میراعلم اور میری تدریت میراکوئی وصف اور کوئی کمل بھی ذاتی نمیں ہے میں خود اور میرے تمام او

ب الله كے عطاكردہ ہيں' آپ ہے كما كياكہ فلال علاقہ كے لوگ اپنے باد ثماہ كو تحدہ كرتے ہيں تو آپ اس بات . لائق ہیں کہ آپ کو تجدہ کیا جائے' آپ لے فرمایا اگر مخلوق کے لیے تجدہ روا ہو یا تو میں بیوی کو عظم دیتا کہ اپنے شو ہر کو تجدہ رے' ہماری تعظیم صرف سلام کرنے میں ہے' آپ بہت زیادہ عمادت کرتے تھے اور راتوں کو اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے چیر سوج جاتے تھے ون میں سو مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے آپ کی معدالت کی سب سے بردی ولیل میہ ہے کہ آپ نے اپنے عظیم کملات پیش کیے اور برطابہ اعلان کیا کہ یہ میراذاتی کمال نہیں ہے 'جھوٹا انسان تو بڑا بننے كے ليے ود مرول كے ايسے كمالات بھى اپنى طرف منوب كرليتا ہے جن كے اصل مافذ كاب آسانى پا جل جاتا ہے 'اگر بالغرض آپ میہ دسینے کہ بیر سب میرے ذاتی کمالات ہیں تو کسی انسان کے پاس ان کمالات کے اصل ماخذ تک جینینے کا کوئی ذربع نہیں تھا' آپ کی صدافت اور راست بازی پر اس سے بڑھ کر کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہوگی! مرف می نہیں آپ نے ان كملات ميں سے كى كمال كا اعزاز نميں ليا" بلكہ آپ نے ہميشہ اس سے اجتناب كياكہ ان كمالات كى وجہ سے آپ كى غیر معمولی تعظیم اور تحریم کی جائے اوگوں نے آپ کو سجدہ کرنا جاہا تو آپ نے اس سے منع فرمایا 'اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا اعلان قطعی کر دیا پھر بھی راتوں کو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ پاؤں پر درم آ جاتا' اور استفسار پر بھی فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنول! غرض ان تمام کمانات کے باوجود آپ نے ججزو انکسار اور اظهار عبدیت کو اپناشعار بنایا 'ایک مرتبه مال غنیمت بین بہت ہے غلام' باندیاں اور بہت ساز و سامان ملا' آپ نے اس ہے بہت مسلمانوں کو دیا اگر کسی کو تہیں ویا تو اپنی صاحبزادی حضرت سید ننا فاطمه ز ہرا رمنی الله عنها کو ' فرمایا تم عشاء کی نماز کے بعد ۴۳۳ مرتبه سبحان الله ' ۴۳۳ مرتبه الحمدالله اور ۳۴ مرتب الله اكبر يره لينا يه تنهيل أيك باندى كى ضرورت سے كفايت كرے كا جو مخص جمونا مو وہ اے كمالات سے اپنى ذات كے ليے نفح حاصل كرتا ہے يا اپنى اولاد كے ليے اپ آپ نے اپنے كمالات سے اپنے ليے كوئى برائى چاہی 'نہ نفع اور آرام چاہا' نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی منفعت طلب کی بلکہ جو نفع ملا وہ عام مسلمانوں کو پہنچایا اور جو بردائی اور كبريائي تقى اس كى نسبت الله كى طرف كى كو لو يول كو بھى الله كى عبادت كى طرف بلايا اور خود بھى دن رات اس كى عبادت میں لگے رہے تو ہم ان کو سچا کیوں نہ مانیں ان کی تقید لیں کیوں نہ کریں اور ان پر ایمان کیوں نہ لا کیں! (١) عي مالين كي بعثت سے پہلے الل عرب كا دين بدترين دين تھا وہ بنوں كى عبادت كرتے تھے ان كے اخلاق بھي بہت خراب ہے' وہ قتل و غارت کری' لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کرتے تھے' مردار کھتے تھے' رشتوں کو تو ڑتے تھے' شراب پہنے تھے اور جوا کھیلتے تھے'لڑ کیوں کو زندہ در گور کر دینے تھے'اللہ تعالیٰ نے سیدنامحہ مالیکیم کو ان میں مبعوث کیا'تووہ ذکت کی پسماندگی ے نکل کرعزت کی بلندیوں پر فائز ہو گئے ' حتی کہ وہ علم و ہنر' ز مدو تقویٰ اور قهم و فراست اور شجاعت اور بمادری کے لحاظ ے دنیا کی سب سے افضل اور برتر قوم شار کیے جانے لگے اور چو نکہ سیدنا محمد ملکائیلم ان کے شریس پیدا ہوئے اور وہیں یروان چڑھے تو دو سروں کی بہ نسبت ان کو آپ سے استفارہ کا زیارہ موقع ملا اس کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے مومنول پر احسان فرمایا جب ان میں ان ای میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ (۷) ہمر قوم اپنے بطل جلیل اور رجل عظیم پر گخر کرتی ہے ، حضرت ابراهیم علیہ السلام پریمود و نصاری اور عرب سب گخر تے تھے' سوان پر فخر کرنا سب میں مشترک تھا' اور یہود صرف حضرت مویٰ پر فخر کرتے تھے اور نصاری صرف حضرت ی یر فخر کرتے تھے' عرب والوں کے لیے کوئی ایسی فخصیت نہ تھی جس پر وہ انفرادی طور پر فخر کرتے اللہ تعالیٰ نے ان میر

تهيبان القرآن

ے سید نامجر مطابقا کو مبعوث کیا اور اب عرب بجاطور پریہ گخر کرتے ہیں کہ انبیاء و رسل کے سردار دوعالم کے مختار ان کے مشرمیں بیدا ہوئے اور میمیں انہوں نے اعلان نبوت کیا۔

(۸) الله تعالی نے نوع افران اور بھرے سیدنا محمہ المجھیم کو مبعوث کیا کور یہ اللہ کا بہت براا اصان ہے آگر اللہ تعالی نور 'بار'

لا کہ یا جنات میں ہے آپ کو مبعوث کر دیتا تو انسانوں کے لیے آپ ہے استفادہ کرنا ممکن نہ ہو تا آپ کی سرت مسلمانوں

کے لیے نمونہ اور جمت نہ ہوتی اس لیے اللہ نے اپنا یہ عظیم رسول فرشتوں میں ہے بھیجانہ جنات میں ہے نہ نور میں ہے

نہ بار میں ہے بلکہ یہ عظیم رسول انسانوں میں ہے مبعوث فرمایا اور مومنوں کی جنس میں ہے اس عظیم رسول کو بھیجا 'آکہ
مومن اس ہے استفادہ کر سکیں' اس کی بات س سکیں' اس کے عمل کو دیکھ سکیں اور بے شک یہ اللہ کامومنوں پر بہت بڑا
احسان ہے' اللہ تعالی نے بنو آدم کو جو تکریم دی' اس کو احسن تقدیم میں پیدا کیا۔ اپنو دست قدرت ہے اس کی تخلیق کی
اور اسے اپنی صورت پر بنایا' یہ ساری عزیش اور کرامتیں انسان اور پھر کو اس لیے دی گئی تھیں کہ اس تنظیم رسول کو نوع
انسان اور بھرے مبعوث فرمانا تھا۔ آگر ان کو مبعوث کرنا نہ ہو تا تو بھر کو اس لیے دی گئی تھیں کہ اس تنظیم رسول کو نوع
انسان اور بھرے مبعوث فرمانا تھا۔ آگر ان کو مبعوث کرنا نہ ہو تا تو بھر کہ المجھیم کی اس تنظیم دسول کو نوع
میں ان ہی میں ہوئی ہو تا ہو ہو موس ہیں جو اس وقت سیدنا محمد المجھیم کیا ہوئی لائے تھے' اور فرمایا ہے ''جب ان اس بی عرب اور ان کی قوم سے مبعوث میں ان ہی میں ہوئی اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں ہوئے تو نوگ آپ ہے مانوس ہوئے اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں ہوئے تو نوگ آپ ہوئی اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں ہوئے تو نوگ آپ ہوئی آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں ہوئے تو نوگ کو میک میں اس کا موران سے مورف سے اس کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں ہوئے اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں کو میں کہ سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو دش اور اجنبیت کا شکار نہیں کو سے کو دی سے تو دس اور نسو کی طرف ماکل کو میکور کے اور آپ کی طرف ماکور کو میں کو میکور کو سے کور کور کے کور کور کی کی طرف ماکور کور

ہوئے تو نوگ آپ سے مانوس ہوئے اور آپ کی طرف ما علی ہوئے اور آپ کے قرب سے تو حش اور اجنبیت کا شکار سیں ہوئے اور جب آپ ان کی لغت اور ان کی زبان میں کلام کرتے ہے تو آپ کا خطاب اور آپ کا کلام سمجھنا ان کے لیے آسان ہوا نیز ہم زبان ہونا بھی قرب کا ذریعہ ہو آ ہے 'اور جب آپ ان کے وطن میں رہنے والے تھے اور آپ نے ان کے سامنے نشی 'انہوں نے آپ کی سجائی' ایٹ موقف پر استقامت اور آپ کے مجزات دیکھے تو ان کے لیے آپ کی تجائی اور آپ کے ایمان لانا بہت آسان ہو گیا۔

(۱۰) علامہ آلوی حنفی متونی ۱۲۵۲ھ نے کھا ہے کہ آپ ان کے نسب سے مبعوث کئے گئے یا ان کی جنس سے قوم عرب سے مبعوث سکتے گئے یا بنو آدم سے مبعوث کئے گئے فرشتوں اور جنات میں سے مبعوث نہیں کئے گئے اور یہ مومنوں پر اس وجہ سے احسان ہے کہ آگر آپ کی اور جنس سے مبعوث کیے جاتے تو آیک جنس دو مری مختلف جنس سے متوحش اور تنظر ہوتی ہوتی ہو اور اس سے مانوس نہیں ہوتی اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنوں کی جنس سے مبعوث کیا تو وہ آپ سے مانوس ہوتی اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنوں کی جنس سے مبعوث کیا تو وہ آپ کی زبان دھ ہوتے اور ان کو آپ سے وحشت نہیں ہوگی اور آپ سے فیض حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوگیا اور آپ کی زبان دھ سے مجھتے تھے اور آپ کی سیرت پر مطلع تھے اور یہ آپ کی تھدیق کا ذریعہ بڑا اس آیت میں آپ کی بحثت کو مومنین کے لیے اصان فرمایا ہے صان نکہ آپ تمام جمانوں کے لیے رحمت ہیں اس کی وجہ سے کہ آپ کی رحمت سے استفادہ صرف مومنین تی کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید کو فرمایا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے جب کہ دو سرک آیت میں فرمایا ہے بیہ تمام مومنین سے کہ ایست ہے دو سرک آیت میں فرمایا ہے بیہ تمام اوگوں کے لیے ہدایت ہے جب کہ دو سرک آیت میں فرمایا ہے بیہ تمام اوگوں کے لیے ہدایت سے حرف منتقین تی استفادہ کرتے ہیں۔

(روح المعالى: جمع ساله ١١٠)

مسلدوغ

سیدنا محر النظم نوع انسان اور بشرے مبعوث کے گئے

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشابوري متوفى ١٨ مهم لكيف بين :

"مں ادھ سھم" کا معنی ہے ان کے نسب ہے " حضرت ابن عباس نے فرایا ان کے نسب ہے مرادیہ ہے کہ آپ
ولد اسائیل ہے نئے اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا یہ آیت قاص عربوں کے لیے
ہے اور دو مرے مضرین نے کہ اس آیت ہے مراد کل مومن ہیں اور "می انفسھم" کا محنی یہ ہے کہ آپ ان ہیں ہے
ایک فرد ہیں 'وہ آپ کو بھی پچپانتے نئے اور آپ کے نسب کو بھی پچپانتے تے 'آپ نہ فرشتے تے اور نہ ہو آدم کے علادہ
کی اور جنس کے فرد تے 'یہ قول زجاج کا مختار ہے 'اگر مومنوں پر احسان کی وجہ یہ ہوکہ آپ عرب تھے تو تجمیوں پر آپ
کی بعثت کی دجہ ہے کوئی احسان نہیں ہوگا 'لیکن جمیوں پر بھی اس وجہ ہے احسان ہے کہ جب ان کو آپ کی بعثت کی خبر
دی گئی اور ان کو یہ معلوم ہوگیا کہ آپ ان ہی ہیں ہے ایک فرد ہیں اور انہوں نے آپ کے صدق اور آپ کی لیانت کو
جان لیا تو ان کے لیے آپ کی نبوت کو مانا آسان ہو گیا۔ (الوسط جام ۱۳۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیرد ہے ۱۳۵۵)
علامہ ابواللیٹ نفر بن مجمد سمرقدی الحقی المتوفی ۵۵ ساتھ لکھتے ہیں ؛

"من انفسہم" کامعنی ہے ان کی اصل اور عرب ہیں ان کے نسب ہے 'اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جنس ہے لین بنو آدم ہے 'اللہ نے آپ کو فرشنوں ہیں ہے نہیں بنایا 'آپ کی تین فضیاتیں تھیں 'آپ کا نسب عربوں ہیں ہے قریش ہیں ہے تھا' اور اس پر انفاق تھا کہ عرب افضل ہیں اور عربوں ہیں قریش اور قریش ہیں ہے تھا' اور اس پر انفاق تھا کہ عرب افضل ہیں اور عربوں ہیں قریش اور قریش ہیں ہے بنوہاشم۔ دو سری فضیات ہے تھی کہ اعلان نبوت ہے پہلے آپ نوگون ہیں بہ طور اہین معروف تھے' اور تیسری فضیات ہے تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ آپ ای ہیں اور پھر آپ نے ایک مجرد کلام پیش کیا۔

(تغییرالسمرفندی جامل ۱۳۱۳ مطبوعه مکنیه دارالباز مکه کرمه ۱۳۱۳ ۱۵)

علامه ابوعبد الله محد بن احمد مالكي قرطبي متوني ١٩٨٨ ه لكست بين

"من انفسهم" کامعنی ہے آپ ان کی مثل بشریں 'ایک قرات شاذہ فاکی زبر کے ساتھ ہے لیعنی آپ ان میں ہے زیادہ نغیس ہیں 'اید نغیس ہیں 'کرونکہ آپ ہو ہاشم ہے ہیں اور بنو ہاشم قرایش میں افضل ہیں 'اور عرب عجم ہے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہیہ آیت عرب کے لیے ہے اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کل مومن ہیں اور "من انفسهم" کامعنی ہے آپ ان میں سے آیک فرد ہیں 'اور ان کی مثل بشریں اور صرف وی ہے ان میں ممتاز ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جهم ١٠١٣- ٢١٣ مطبوعه انتشارات تاصر خسرو ابران ٢٨٤٠)

علامه الوالغرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي حنبكي متوفى ١٩٥٥ لكست بين :

اس آیت میں دو قول ہیں حضرت عائشہ اور جمہور ہے منقول ہے کہ یہ آیت عربوں کے ساتھ فاص ہے اور اس کا معنی ہے آپ کا نسب ان میں معروف ہے اور یکی وجہ احسان ہے اور دو سروں کا قول ہے یہ آیت سب مومنوں کے لیے معنی ہے آپ کا نسب ان میں معروف ہے اور یکی وجہ احسان ہے۔ ہور اس آیت کا معنی ہے نہ آپ فرشتے ہیں اور نہ ینو آوم کے علاوہ کسی اور جنس کے فرد ہیں اور بی وجہ احسان ہے۔ ہور اس آیت کا معنی ہے نہ آپ فرشتے ہیں اور نہ ینو آوم کے علاوہ کسی جام ۱۹۳ معلومہ کتب اسلامی بیروٹ کے معلوم

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوني ١٨٥ه م لكصف بين :

"می انفسہم" کا معنی ہے آپ ان کے نسب سے اور ان کی جنس سے ان کی مشل عربی ہیں تا کہ وہ آسانی کے لا ساتھ آپ کا کلام سمجھ لیں اور صدق اور اہانت میں آپ کے حال سے واقف ہوں اور آپ پر فخر کریں ایک قرات فاکی ذہر کے ساتھ ہے 'لینی آپ ان میں ہے سب سے زیادہ شرف والے ہیں کیونکہ آپ کا قبیلہ سب سے اشرف اور افضل تھا۔ (انوار العزبل می ۵۵ مطبوعہ دار فراس للنشرو التوزیع معر)

علامد ابواليان محدين يوسف غرناطي اندلسي متوفي ١٥٥٥ م المحت بين

اس آیت کامعنی ہے کہ آپ بنو آوم کی جنس ہے ہیں اور یہ اس وجہ سے اصان ہے کہ لوگ آپ سے مانوس ہو کر اکتراب فیض کرلیں اور دو مختلف جنسول میں جو وحشت اور نفرت ہوتی ہے دہ نہ ہو اور آیک قول ہے ہے کہ اس آیت کر اکتراب فیض کرلیں اور وجہ احسان ہے کہ آپ ان کی مثل عرب ہیں ان کی ذبان ہو لتے ہیں اس وجہ سے ان کے لیے آپ سے اختفادہ آسان ہے اور یہ آپ کی میرت طبیبہ ان میں معموف ہے اور یہ آپ کی نبوت کو جانے کا ذریعہ ہے۔

(البحرا لمحيط جسم ١١٨-١١٥م مطبوعه دارا لفكر بيروت الااله)

علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الحلبي الشافعي المتوني ٢٥٧ه لكهة مين:

"می ارفیسے "کا معنی ہے کہ آپ ان کی جنس ہے ہیں ' حضرت عائشہ ' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما اور ضحاک کی جس فرات ہے کہ بید فاء کی ذہر کے ساتھ ہے 'لیجنی آپ سب سے زیادہ نغیس اور سمرم ہیں خطرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ بید فاء کی ذہر کے ساتھ ہے 'لیجنی آپ سب سے زیادہ نغیس اور حسر (سسرال) کے لحاظ سے تم سب ہوں۔ (الدر المصون جس مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیروت '۱۳۲۲ھ)

علامه جلال الدين شافعي منوني الاحد لكصة بين:

آب ان کی مثل عربی ہیں تاکہ وہ آپ کا کلام سمجھ سکیں اور آپ کی وجہ سے مشرف ہوں نہ فرشتے ہیں نہ عجمی (جلالین مع الجمل جام ۳۳۳ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

علامه ابوالسعود محمر بن محمد عمادی حنفی متوفی ۹۸۴ هه لکھتے ہیں :

آپ ان کے نسب ہے یا ان کی جنس ہے ان کی مثل عربی ہیں آکہ وہ آسانی ہے آپ کا کلام سمجھ سکیں اور آپ کے صدق اور آپ کی امانت پر مطلع ہوں اور اس پر گخر کریں اور اس میں ان کے لیے عظیم شرف ہے 'ایک قرات فاکی زبر کے مماتھ ہے کیونکہ آپ کا قبیلہ سب سے افضل قبیلہ تھا۔

(تغییرابوالسعود علی امش الکبیرج ۲ص ۵۵ م، مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸هه)

الله تعالى في سيدنا محمد مثل المراك المالات بهى فرايا ہے-فَدْ جَاءَ كُنْم مِّنَ اللهِ مُورُ وَ كِمَا اللهِ مُبِينَى

ب شك تمارك پاس الله كى طرف ے نور آيا اور روشن

(المائدة: ١٥) كاب

اس لیے نبی مٹائیز پر نور کا اطلاق بھی جائز ہے' نور کی دو قتمیں ہیں آیک حسی اور مادی نور ہے جیسے سورج' چاند اور چراغ کا نور ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے اور حسی نور اند جیروں کو دور کرتا ہے' اور آیک معنوی نور ہے جو کفراور گراہی ہے زکال کر اسلام اور ہدایت کی طرف لا تا ہے' اس کا ادر اک عقل ہے ہوتا ہے' اور بی نور افضل ہے اور بی انبیاء علیہم السلام

يسلدوق

تبيان الترآن

الکی صفت ہے 'سیدنا محمد طالبیلا کی شان کے لائق بھی میں نور ہے ' نیز آپ کی بشریت مادی کثانتوں سے پاک اور منزہ تھی اور کا عاب کی صفت ہے ' سیدنا محمد طالبت میں حتی کہ آپ کے جسم مبارک کا سامیہ بھی نہیں پڑتا تھا اس وجہ ہے بھی آپ کو نور فرمایا گیا اور اس لیے بھی کہ آپ کی حقیقت میں عقل کے علاوہ استعداد وحی کا عضر بھی رکھا گیا جو عام انسانوں کے اعتبار ہے بہ منزلہ فصل ہے لور اس سے آپ امور غیبہ کا اور اک کرتے ہیں' اس لیے آپ کو نور فرمایا گیا' نیز اس لیے بھی کہ بعض او قات آپ سے حس نور انسیت کا بھی ظہور ہو تا ہے جیسا کہ بعض اولویٹ میں ہے :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع کے سامنے کے دو دانتوں میں جھری (خلاء) تھی، جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دانتوں سے نور کی طرح نکاتا ہواد کھائی دیتا تھا۔

(شائل ترندی مع جامع ترندی ص ۵۲۹ مطبوعه نور محد کارخانه تجارت کتب کراچی سنن داری ن اص ۴۳ مطبوعه نشرا استه یمکن دلاکل النبوة جام ۲۱۵ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت مجمع الزدا کدج ۸ ص ۲۷۹ مطبوعه دارالکتب العربی میروت ۴۳ ۱۲۰ میلاه)

حفزت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیظ کا سامیہ نہ تھا' آپ جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے' آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب رہتا اور آپ جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا نور چراغ کے نور پر غالب رہتا۔ (الوفایا حوال المصلفی ص ۲۰۰۵ مطبور کمتیہ نوریہ رضویہ فیمل آباد)

بعض علماء سدنا محمہ ملے کے انسان اور بشر نہیں مائے دہ کتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت یا آپ کا لباس ہے اور بعض علماء یہ کتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانا 'فورانیت بھی آپ کی صفت ہے 'اور بشریت بھی آپ کی صفت ہے 'اور بشریت بھی آپ کی صفت ہے 'لین قرآن مجید اور احادث محیحہ ہے ہی واضح ہو آہے کہ آپ نوع انسان اور بشر وے مبتاز ہیں اور سے مبتاز ہیں کہ نور کا اطلاق بھی کیا گیا ہے اور اس کے محال وہی ہیں جو ہم نے بیان کر دیے ہیں لیکن یہ آیک قکری مبتلہ ہاں کا ضروریات دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آہم یہ بلت ضرور طحوظ رہنی چاہئے کہ ہماری عقائد کی تمام کابوں ہیں نامھا ہوا ہے شروریات دین سے کوئی تعلق نہیں ہو جی بادر اس کو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے :

صدر الافاضل سید محد تعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ھ لکھتے ہیں: انبیاء وہ بشریں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔

(كتاب العقائد ص ٨ مطبوعه تاجدار حرم پبلشنك تميني كراچي)

مدر الشريعه علامه محمد امير على اعظمي متونى ٢٦ ١١١٥ كلصة بين:

عقیدہ : نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وتی ہمیجی ہو ' اور رسول بشرای کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملا ککہ میں بھی رسول ہیں۔

عقيده: انبياء سب بشريت اور مردانه كوئي عنين نبي موانه عورت-

(بهار شريعت ج اص ٩ معلموعه شيخ غلام على ابند سنزلا بور)

تلاوت مركب اور كماب و حكمت كي تعليم كابيان-

الله تعالی کاارشاد ہے: جو ان بر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ (آل عمران: ١١٢٠)

الله تعالی کاارشادے: اور ان کے باطن کو صاف کر آہے۔ (آل عمران: ١١١١)

تزکیہ کا معنی ہے پاک اور صاف کرنا ایعنی آپ انہیں اسلام کی ہدایت دے کران کے ظاہر کو صاف اور ان کے باطن کویاک کرتے ہیں۔

الله تعالى كالرشادي : اور ان كوكتاب اور حكمت كي تعليم ويتاب- (آل عمران : ١١٣٠)

کتاب کی تعلیم ہے مراو ہے قرآن مجید کے مقاصد کابیان کرنا اور قرآن مجید کے حفظ کا تھم دینا' آکہ انہیں ہروقت قرآن مجید کے معانی مستخفر رہیں اور حکمت ہے مراو نبی مالی پیم کی سنت ہے' یا کتاب سے مراو ظاہر شریعت ہے اور حکمت سے مراو شریعت کے بیان کیے ہوئے وہ اصول جن پر عمل کرنے ہو اکس اور معارف ہیں' یا حکمت سے مراو ہے شریعت کے بیان کیے ہوئے وہ اصول جن پر عمل کرنے سے ایک فرو' ایک فاندان اور ایک ملک کی اصلاح ہوتی ہے جس کو تمذیب اخلاق' تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کما جا آ ہے۔ مثلاً قرآن مجد میں ہے :

وَمَنْ يَنُوفَ شَيْعَ مَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ يو فَض النه الس كَ بَل ب بَهَاليا ليا تووى وك ال (الحشر: ٥) كاميابين-

یا جس طرح نبی الی پیلم نے فرمایا: کسی چیز کی محبت متہیں (اس کا عیب دیکھنے سے) اندھااور (اس کا عیب سننے سے) بسرہ کر دیتی ہے (سنن ابوداؤدج ۲ص ۳۳۳ سند احمد ج۵ص ۱۹۳۰ج۲ ص ۴۵۰)

نبی مطایئا نے جو حکمت کی تعلیم دی ہے یہ اس کی دو تین مثالیں ہیں' جو شخص قرآن مجید اور اعادیث کا مطالعہ کرے گادوالی بے شار مثالوں پر مطلع ہو گا۔

## ارلتا اصابتنگی مصیبه فن اصبتی منظیها فائد ای ها آ یک به اکر بب لین ایک سیبت بنی مالانکر تم ای دی صیبت دکنادکر) بنی بی عارفی از ای الله علی کُل شی برقب ایرس فکل هو من عنب آفسکه (ات الله علی کُل شی برقب بر تادر ب م بسیب ای آن آب بی کری سیب آمادی و ایک ایک ایک سیر چیز پر تادر ب م و ما اصابکه یوم التقی الجمعی فیاذی الله و رلیع له و د زیترن کے مقابل کے دن تم پر جرمیبت آئ می تو دہ الله کے عامی الدون



جاتے اگپ مجیے اگرتم ہے موثوجیب تھاری موٹ آئے تو اسے ٹال دینا 🔾

بعض مسلمانوں اور منافقوں کے شبهات اور ان کے جوابات

جنگ بدر میں مسلمانوں نے ستر مشرکوں کو قتل کر دیا تھا اور ستر مشرک گر فنار کر لیے گئے تھے' اس کے بعد جب جنگ احد میں سترمسلمان شہید کر دیئے گئے تو بعض مسلمان کئے ۔لگے' ہم پر سے مصیبت کیے ٹوٹ پڑی' عالانکہ ہم مسلمان ہیں اور حارے مقابلہ پر مشرک ہیں اور ہم میں اللہ کا نبی بھی موجود ہے جن پر آسان سے وقی آتی ہے اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا: اے نبی ا آپ کئے کہ یہ معیبت تہماری خود لائی ہوئی ہے ، تم میری علم عددلی کرکے احد برباڑے ہے اور مال غنیمت لینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ جاہے تو تمہاری اس تفقیر پر در گذر کرے اور چاہے تو سزا دے وہ چاہیے تو فضل اور احسان کرے اور چاہے تو انتقام لے۔جس دن كغراور اسلام كے دو لشكر معركه آراء ہوئے اس دن جو مسلمان شہید ہوئے اور جو مسلمان زخی ہوئے وہ سب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوا اور اس کی حکمت یہ متمی کہ اللہ تعالی نے مخلص مسلمانوں کو منافقوں سے متمیز کر دیا اور جن منافقوں نے اپنے نغاق پر طاہری اسلام کا پر دہ ڈالا ہوا تھا وہ بروہ اٹھا دیا اور ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا۔

عبدالله بن الی اور اس کے تین سو ساتھی جو جنگ احد کے دن نبی مالیاتیا کی نصرت سے انحراف کرکے لشکر اسلام سے

تبسان التمآن

الکل کئے تھے ان کے بیچے حضرت جایر کے والد عبداللہ بن عمرہ بن حرام کئے اور ان سے کما للہ سے ڈرو اور اپنے نی کا ساتھ نہ چسوڑو اللہ کی راہ میں اقبل کردیا کم از کم اپنے شہر کا وفاع کرو تو عبداللہ بن الی نے کما میرے خیال میں جنگ نہیں ہو گی اور اگر جسیں جنگ کا لیقین ہو آتو ہم تمہارے ساتھ رہنے 'جب حضرت عبداللہ ان سے مایوس ہو گئے 'تو انہوں نے کما اے اللہ کے دشمنوا جاتو عنقریب اللہ اپنے ہی کو تم سے مستعنی کردے گا وہ ہی مائے کے ساتھ گئے اور شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے دشمنوا جاتو عنقریب اللہ اپنے ہی کو تم سے مستعنی کردے گا وہ ہی مائے اللہ اسلوند واور شہید ہوگئے۔

الله الذالى في ان منافقول كابره جاك كرديا اور جولوك ان كومسلمان مجصة في ان بر ان كاففاق طاهر كرديا اور جس دن ان كا حال فلا بر بو كمياس دن وه ايمان كى به نسبت كفرك زياده قريب في أبيه منافق ابنى زيانول سے ايمان كو طاهر كرت في اور اسين كفركو چيديات في -

یہ منائق بین عبداللہ بن الی کے اصحاب جو جہاہ میں شائل جمیں ہوئے تھے اور شمر میں جیٹے رہے تھے۔ ان کے نہی بھائی جن کا تعاقی ترزیۃ ہے تھا جو جنگ اصد میں شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق ان منافقوں کو کہا کہ اگر ہمارے یہ (نہی یا پڑوی) بھائی بریند میں رہنے تو تق تر نہ کے جاتے کو ایک تو ایک ہے تو ان کے متعلق بن منافقوں کو کہا کہ اگر ہمارے یہ فرد نے کہ عبداللہ بن انی اور اس کے اسحاب نے قبیلہ فرد ن کے لوگوں سے کہا یہ لوگ جو قتل کر دیے گئے اگر یہ ہماری ہے وی کر لیتے تو جنگ میں نہ مارے جاتے کا لائد تعالی نے ان کے جواب میں یہ ایس کے جو تو جب تہمارے اوپر موت ہوا ہم تو تم اس کو خود ہے بھی اور جب تہمارے اوپر موت اسے قتم اس کو خود ہے بھی کردکھانا۔

علامه الوالليث الصرين محر مرفقدي متوفى ١٥٥٥ مد تكفية إلى:

میں نے بعض مضرین مند سمزفتر میں سناکہ جس دن ہے آیت تازل ہوئی تھی اس ون سنز منافقین مرسمے تھے۔ (تغییر سمرقدی مطبوعہ دارالباذ کلہ محرمہ ۱۳۱۳مه)

ولا تحسين الدر ولا الله و ين من كريد عنه ال كروه مر مجر بكر و ينه رب عد ندوي الله المواقا ألى الحياع والدر ولا الله كار من من كريد عنه ال كروه مر مجر بكر و ينه رب عد ندوي المنه و الله من من كريد عنه الله كروبين بها المنه هم الله من فضل المنه والمنه من فوا الله من وفا المنه والمنه المنه والمنه من المنه والمنه والمنه المنه والمنه 
بلدرو

تبيان أتظرأن

## مَفْرِلِ وَاتَ اللهَ لَا يُضِيعُ إَجْرَالُمُ وَمِنِينَ اللهَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ إِلَّهُ وَمِنْ إِلَّا اللّهُ وَمِنْ إِلَّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

یں ، اور اس پر کر اللہ مومنین کا اجر ضائع بنیں فرفان 0

مناسبت اور شان نزول

جہادی جانے والوں کو منافقین ہے کہ کر جہادی روکتے تھے کہ جہادی انسان قبل کردیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قبل کا رد فرمایا کہ قبل کیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے وابستہ ہے جس طرح طبعی موت مرفے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے متعلق ہے "موجس طرح جس مخص کی موت مقدر کردی گئی ہو وہ اس سے مُل نہیں سکتے۔ اس طرح جس مخص کا قبل کے اس شبہ کا ایک اور طرح جس مخص کا قبل کے اس شبہ کا ایک اور عواب وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ایک اور جواب دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قبل کیا جانا ناپہندیدہ اور بری بات یا کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہے "کیونکہ جو مخص اللہ کی دو اس کو افراع و اقسام کی فعمتوں اور تواب سے نواز آ ہے اور اس کو افواع و اقسام کی فعمتوں اور تواب سے نواز آ ہے دور اس کو طرح طرح طرح کے رزق اور خوشیاں عطافرما آ ہے۔

یہ آیت بنگ بدر اور بنگ احدے شداء کے متعلق نازل ہوئی ہے "کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ان ہی دو مشہور جنگوں میں مسلمان شہیر ہوئے تھے اور منافق مجاہدوں کو جماد کرنے سے اس لیے روکتے تھے کہ وہ ان وو جنگوں میں شہیر ہونے والے مسلمانوں کی طرح شہید نہ ہو جانمیں...

حیات شمداء کے متعلق احادیث

المام الوداؤد روايت كرت إن

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ یکا جب تممارے بھائی جنگ احد میں شہید ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سبز پر ندول کے پوٹوں ہیں رکھ دیا وہ جنت کے دریاؤں ہیں جاتے ہیں اور جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں اور عرش کے سابہ ہیں جو سونے کی قد بلیں لگی ہوئی ہیں وہل بلیث آتے ہیں 'جب انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی پاکیزہ چزیں ماصل کرلیں تو انہوں نے کما ہمارے بھائیوں تک ہمارا یہ پیغام کون پنچائے گا کہ ہم کو جنت میں رزق دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جماوے ب رغبتی نہ کریں اور جنگ سے سستی نہ کریں اللہ تعالی نے قرمایا ان تک تممارا یہ پیغام میں پنچاؤں گا اس وقت اللہ تعالی نے بیا تائل قرمائی : اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قبل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جارہا ہے۔

(سنن ابوداؤدج اص ١٣١١مطبويه مطبع جينالَ بِأكستان لابهور ٥٠٠١ه)

الم تدى روايت كرتين:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہریا کی جھے سے ملاقات ہوئی' آپ نے جھے سے فرمایا اس مطابیات کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہریا کی جھے سے اللہ جنگ احدیث شہید ہو گئے' فرمایا اس جابرا کیا ہوا ہیں تم کو غرم زوہ و کیے ہوئے اور انہوں سے بھو گئے اور انہوں نے اور قرض چھوڑا ہے' آپ نے فرمایا کیا جس تم کو بیہ خوشنجری نہ دوں کہ اللہ نے ان سے کس طرح ملاقات ہے ہے۔ ایک سے بھرے ملاقات ہے ہوئی ہے ایک سے بلاتجاب بات نہیں کی تھی ہے! بیس نے عرض کیا تا بات نہیں کی تھی

تبيانالقرآه

التمرارے والد سے بلا تجاب بات کی ہے' اللہ نعالی نے فرمایا: اے میرے بندے تم تمنا کرد میں تم کو عطا کروں گا' تمہارے گا والد نے کما اے میرے رب! تو جھے زندہ کر اور میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں' اللہ نعاتی نے فرمایا: میں یہ چکا موں کہ سے دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے آپ نے فرمایا پھریہ آیت نازل ہوئی: ولا ترجسبن الذیبی قتلوا فی سبیل اللّٰہ اموا تا۔

مروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والا تحسین الذین قبلوا فی سیسل الله اموا تا بل احیا عندر بھم کی تغیر کے متعلق وریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق وریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق وریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق وریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم جال چاہیں کھاتی چی چی اور زیادہ چاہتے ہو تو نیخ جو قدیلیں لگی ہوئی ہیں ان میں بیرا کرتی چی اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوا اور فرملیا : تم چھے اور زیادہ چاہتے ہو تو میں تم کہ اس جال سے چاہتے ہیں میں تمیں اور زیادہ دوں؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رہا! : اگر تم چھے اور زیادہ چاہتے ہو تو جس تم کو اور زیادہ دوں! معلق ان کی طرف دوہارہ متوجہ ہوا اور فرملیا : اگر تم چھے اور زیادہ چاہتے ہو تو جس تم کو اور زیادہ دوں! حب انہوں نے ہما کہا ہماری روحوں کو ہما ہے جسموں جس لوٹا دیا جاتی کہ ہم جب انہوں نے کہا ہماری روحوں کو ہما ہے جسموں جس لوٹا دیا جاتی کہ جسموں خوب موجہ ہوا اور فریا کی طرف لوٹ جائیں اور پھر تیری راہ جس دوہارہ قتل کیے جائیں۔ انام ترزی نے کہا ہے حدیث صبح ہے۔

حیات شداء کی کیفیت میں فقهاء اسلام کے نظریات

علامه آلوی حنی لکھتے ہیں:

شرداء کی حیات کی کیفیت میں علاء کا اختلاف ہے' اکثر متفد مین نے یہ کہا ہے کہ شہراء کی حیات حقیقی ہے اور جہم اور روح کے ساتھ ہے لیکن ہم اس زندگی میں اس کا اور اک نہیں کر کتے' ان کا استدلال اس آیت ہے ہے عند ربھم یر زقون "انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ " نیز صرف روحانی حیات میں شرداء کی کوئی تخصیص نہیں ہے کیونکہ یہ حیات نوعام مسلمانوں بلکہ کفار کو بھی مرنے کے بعد حاصلی ہوتی ہے پیران کا دو سرول ہے کیا اقباز ہو گا؟ بعض علاء نے یہ کما ہے کہ شداء کی حیات صرف روحانی ہوتی ہے اور ان کو رزق دیا جانا اس کے منافی نہیں ہے "کیونکہ حسن سے علاء نے یہ کما ہے کہ شداء اللہ تعالی حیات مرف روحانی ہوتی ہے اور ان کی روحوں کو رزق چیش کیا جاتا ہے جس سے ان کو فرحت اور مرب ہوتے ہیں اور ان کی روحوں کو رزق چیش کیا جاتا ہے جس سے ان کو تکلیف اور ازیت ہوتی ہمرت حاصلی ہوتی ہے 'جس سے ان کو تکلیف اور ازیت ہوتی ہمرت حاصلی ہوتی ہے 'مورزق ہے مراد یہ فرحت اور مسرت ہے اور شداء کا باتی مسلمان روحوں سے صرف حیات میں اقباز نہیں ہے بلکہ سے ان کا بیتی مسلمانوں سے اقباز ہوگا۔

اس سے ان کا باتی مسلمانوں سے اقباز ہوگا۔

بلخی نے شداء کی حیات کا مطلقا انکار کیا ہے اور اس آیت کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ شداء کو قیامت کے دن زندہ
کیا جائے گا اور ان کواچھی جزا دی جائے گی اور بعض معتزلہ نے یہ کھا ہے کہ حیات سے مرادیہ ہے کہ ان کاذکر زندہ رہے گا
اور دنیا بیں ان کی تعریف ہوتی رہے گی' اور اصم ہے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہد بیت اور موت سے مراد محراہی ہے یعنی
ریبہ نہ کمو کہ شمداء محراہ بیں بلکہ وہ ہدایت پر بیں لیکن میہ تمام اقوال نمایت ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں اور شمداء کی حیات

تبيبانالترآن

جسمانی کا قول ہی تصبیح ہے ' حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما' قادہ ' مجاہد ' حسن 'عمرو بن عبید' واصل بن عطاء' جبائی' رمانی اور ' مفسرین کی ایک جماعت کا نہی مختار ہے۔

جو علاء شداء کی جسمانی حیات کے قائل بیں ان کا اس بیں اختلاف ہے کہ آیا ان کا وہی جسم زندہ ہوتا ہے جس کو قل کر دیا گیا تھا یا وہ کسی اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں "جو علاء اس کے قائل ہیں کہ وہ اس جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جس کو قتل کیا گیا تھا وہ کسی اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جس کو قتل کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس قتل شدہ جسم میں ایس حیات پیدا کر دے جس کی وجہ سے ان کو احساس اور اور اک حاصل ہو جائے آگر چہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اجسام زمین میں مدفون ہیں اور کوئی تصرف میں کر رہے اور ان میں زندہ جسموں کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی کیونکہ حدیث میں ہے کہ انتہاء بھر تک مومن کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس سے کما جاتا ہے کہ تم دلسن کی طرح سوجاؤ علائکہ ہم اس کا مشاہرہ نہیں کرتے کیونکہ میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس سے کما جاتا ہے کہ تم دلسن کی طرح سوجاؤ علائکہ ہم اس کا مشاہرہ نہیں کرتے کیونکہ برزخ کے امور اور واقعات ہمارے زہنوں اور اور اور واقعات ہمارے زہنوں اور اور اگر و شعور سے بہت دور ہیں۔

جسمانی حیات کے بعض قائلین نے کما کہ شہداء کی حیات ایک اور جم کے ساتھ ہوتی ہے جو پر ندوں کی صورت بر
ہوتا ہے اور ان کی روح اس جم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ان کی ولیل اس مدیث ہے ہے' امام عبدالرزاق' عبداللہ بن
کھب بن مالک ڈاٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ المائیلم نے فریا : شہداء کی روحیں سبز پر ندوں کی صورت میں
جنت کی قدیلوں پر معلق رہتی ہیں حتی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو لوٹا رہے گا' اگر یہ سوال ہو کہ اس مدیث کے
معارض یہ مدیث ہے کہ امام مالک' امام احمد' امام ترزی' امام نسائی اور امام این ماجہ نے حضرت کعب بن مالک جاڑھ سے
معارض یہ مدیث ہے کہ امام مالک کام احمد امام ترزی' امام نسائی اور امام این ماجہ نے حضرت کعب بن مالک جاڑھ سے
دوایت کیا کہ رسول اللہ طائیلام نے فرمایا : شہداء کی روحیس سبز پر ندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت کے پھلوں یا
درختوں پر معلق رہتی ہیں' اور امام مسلم نے حضرت ابن مسعود جاڑھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طائیلام نے فرمایا کہ
شہداء کی روحیس اللہ تعالی کے نزدیک سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہونے کا بھی مطلب ہے کہ وہ پر ندوں کی صورت
شداء کی روحیس اللہ تعالی کے نزدیک سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہونے کا بھی مطلب ہے کہ وہ پر ندوں کی صورت
شیں ہوتی ہیں کیونکہ پر ندول کے پیٹوں میں یا ان کے پوٹوں میں ہونے کا بھی مطلب ہے کہ وہ پر ندوں کی صورت

اجم منال کے ساتھ کا یہ مسلک ہے کہ شہراء اپنے دنیاوی جم کی صورت پر آیک اور جسم کے ساتھ ذہرہ ہوتے ہیں (۔ عنی جسم منال کے ساتھ ) حتی کہ آگر ان کو کوئی شخص دیکھے لے تو وہ کتا ہے کہ بیل نے فایل شخص کو دیکھا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ابو جعفر یونس بن مہیان ہے دوایت ہے کہ آیک دن میں ابو عبداللہ کے پاس جیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا مو منین کی ارواح کے متعلق تم کیا کتے ہو؟ میں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے نیچ سز پر ندول کے پوٹوں میں ہوں گی ابوعبداللہ نے کہا سند تعالی اس کی روح کو سبز پر ندے ابوعبداللہ نے کہا سند تعالی اس کی روح کو سبز پر ندے کے بوٹوں میں رکھتا ہے جو اس کی روح کو ایسے قالب (جسم) میں رکھتا ہے جو اس کے بیٹے میں روح کو ایسے قالب (جسم) میں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی صورت میں بیجان ایڈ تعالی جب مومن کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ اس روح کو ایسے قالب (جسم) میں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی صورت میں بیجان ایڈ بیتا ہے کہوں کھا تھی سے درجے ہیں پھر جب ان کے پاس کوئی ہی مقس آ آ ہے تو وہ اس کو ان کی دنیاوی صورت میں بیجان ایڈ بیتا ہے ۔ (انفروع من انکانی جسم ۲۳۵ مطبوعہ طہران)

اگر اس حدیث میں مومنوں سے مراد شداء ہوں پھر تو وجہ استدلال بالکل ظاہر ہے اور اگر اس ہے مراد عام مومن ہو تو پھر شہید کا حال اس سے بطریق اولی معلوم ہو گا۔ (میں کتا ہوں کہ علامہ الوی اپ سی عالم کا احادث الل سنت کے خلاف امامید کی روابیت سے استدالال کرنا ہاتھ ف حیرت ہے۔ سعیدی عقرامہ)

شہید اینے دنیاوی جسم کے ساتھ ذندہ ہو باہ یا جسم مثانی کے ساتھ یا سبز پرندوں کے جسم کے ساتھ؟ علامد آلوی لکھتے ہیں میرے نزدیک ہرمرنے والے کے لیے برزخ میں حیات طابت ہے خواد وہ شہید ہو یا نہ ہو اور اس بات ہے کوئی مائع مہیں ہے کہ اس دیاوی بدن کے علاوہ کسی اور برذخی بدن کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہو اور ارداح شرداء کابھی برزشی ابران کے ساتھ اس طرح تعلق ہو آہے جس سے دہ دوسرول سے متاز رہنے ہیں اور علاوہ ازیں ان کوالی فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور الی تعتیں اور تواب جاصل ہو تاہے جو ان کے مقام کے لاکن ہے اور ان برزقی ابدان لطیفہ کی ونیادی اجسام کیٹفہ کے ساتھ محمل مشاہست ہوتی ہے اور سے بھی حمکن ہے کہ اضافات میں شردار کے کے جو مبزیر ندول کاؤکرہے وہ بریناء تشہید ہو العنی ہیر اجسام برز نید اس قدر سرحت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں کہ ان کو مبز ير ندون ك سائق نشيد وي مئي ب كور مورت كامعنى صفت موجيهاكداس مديدة بس به علق آدم على صورة الرحمان " آدم صورت رحمان بر پیداکیآگیاہے" لینی دحمان کی صفت بر پیداکیا گیاہے ' اور معنوت ابوحیداللہ دیاتھ ہے جو مومن کی روح کے سبزیر تدول کے بوٹول میں رہنے کو مستبعد قرار دیا وہ اس کے گاہری معنی کے اطفیار سے تعالود ہم سے جو بیان کیا ہے کہ سبزیر تدول سے مراد الن کے تیزی سے اڑنے کی صفت ہے اس بناء پر یہ اشکال لازم شیس آنے گا کہ ایک جم کے ساتھ دو روسیں متعلق ہو تی - ایک پر تدے کی روح اور آیک شہید کی روح اور یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ شہید کی روح بنف پرندہ کی صورت التا یار کر لیت ہے کیونکہ ارواح انتنائی اطیف ہوتی ہیں اور ان بن کسی جم کی صورت افتایار کرنے کی ملاحیت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت جرائیل نے حضرت دجیہ کلبی کی شکل اختیار کرلی تھی ماید کمنا کہ وزیادی جسم جو بوسیدہ ہو جا آہے جس کے اجزاء مجھر جاتے ہیں اور جسم کی دیئت تبدیل ہو جاتی ہے اشھید کا یکی جسم زندہ رہتاہے تو ہرجند كراس جم كازنده ركمنا الله تعالى كى قدرت سے بعيد حيس بيكن اس كى كوئى خاص ضرورت حيس ب اور دراس ميس شہید کی کوئی فضیلت اور عظمت ہے بلکہ اسکی وجہ سے ضعیف الابھان مسلمانوں کے دلون میں فکوک و شہمات پروا ہوتے وں اور سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلال مخص است سال پہلے شمید ہوا تھا اور اس کے جسم کے زخم اب بھی ترو آندہ ہیں اور اس ك زخم سے يى سالى تواس طرح خون بعد رہا تھا تو يد محض تعد كمانيان اور خرافات بين-

(روح المعانى ج ٢٠ س١٦-٢٠ مطبوعه وار احياء التراث العربي يروت)

شداء کی حیات جسمانی میں مصنف کاموقف اور بحث و نظر

علامہ آلوی کے عظیم علم دفن کے باوجود میں علامہ آلوی کی اس رائے سے اختلاف ہے کیونکہ یہ امراشلسل اور تواتر سے منقول ہے کہ کسی وجہ ستہ بعض شہداء کی قبریں ایک ہوئے عرصہ کے بعد کھل تنکیں اور ان کے اجسام اسی طرح ترو آن دیائے سے اور ان کے زخمول ستہ اسی طرح خون رس رہاتھا۔

المناعلي بن سلطان محد القاري منوفي مهوب ليست بين "

لام مالک بیان کرتے ہیں کہ اشین عبدالرحمٰی بن عبداللہ بن معسد سے یہ خبر بیٹی کہ جعرت عمرو بن الجموح انسادی اور حضرت عبداللہ بن ممرو انسادی رمنی اللہ عنما ان دونوں کی قبروں تک سالب کا پائی پیٹے کیا تھا' یہ دونوں جنگ

يبيان الترآن

المعدين شهيد ہوئے تھے اور آيک قبريل مدفون تھے ان كى قبر كھودى كى باكد ان كى قبرى جگہ تبديل كى جائے 'جب ان كو ا قبرے فكالا كياتوان كے جسم بالكل منظير نهيں ہوئے تھے يول لگنا تھا جيسے كل نوست ہوئے ہوں 'ان بن سے آيک ذخمی تھا اور وفن كے وقت اس كا باتھ اس كے زقم پر تھا اور اس كا باتھ اب بھى اس طرح زقم پر تھا جب اس كا باتھ زقم سے بناكر جمو ڑا كياتووہ بحراس طرح زقم پر آكيا۔ فروہ احد اور اس قبركو كھودنے كے در ميان چمياليس سال كاحرمہ تھا۔

(المرقلة جسم المامغيور كمتيداد الديد لمان موجهد موطالهم الك مي سهم مداهم الحي لايور)

المام مالك كى بير روايت بعدكى روايون ير راج سهد

نيزانام او براحم بن حين يعنى متونى ٥٨ مهد روايت كرت بين

حظرت جابرین عمیداللہ رضی اللہ علما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میرے والد کے ساتھ آیک ہنس کو وقن کیا کیا میں اس سے خوش سیں ہوا 'حتی کہ میں لے لینے والد کو اس قبرت نکال کر علیجدہ وقن کیا معظرت جابر کہتے ہیں ہیں کے اسپنے والد کو چید ماہ بعد نکالا تھا اور ان کے کیان کے سوال کا بوراجتم اس طرح تر و آبازہ تھا جیسے ایمی وفن کیا ہو۔

(منن كبري ج مهم ٥٨- ٥٤ مطبوعة بشرالسنة ماكن)

أيك اور سندے لام فاحق روابت كرتے ہيں :

حضرت جابر دائے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک فیض کو دفن کیا گیا اس سے میرے دل میں پھر بات تھی بھر میں ملے چو ماہ بعد اپنے والد کے جسم کو تکالا تو ان کی ڈاڑھی کے چند ہالوں کے سواجو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے باتی ہورا جسم اس طرح تمازہ تھا۔ (سن کریل ج م ص ۵۸ مطبوعہ ملکن)

خيل رهب كد حضرت جابر كموالد معضرت عبدالله غزوه احديش شهيد مو مح ينه-

ان قوی آفارسے یہ واضح ہو گیاکہ بالوقات شداوے ہی دنیادی اجسام باتی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان اجسام کو زندہ رکھتا ہے اور گلفہ سڑنے ہے محفوظ رکھتا ہے اور مور زباد کے باوجود یہ اجسام اس طرح ترو گان رہے ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آفود وسٹے ہیں افزان کے زخم اس طرح خون آفود وسٹے ہیں افزان کے جاتے ہیں کچے عرصہ کے بعد ان کے اجسام بجول جاتے ہیں اور ان سے براو آسے گئی ہے ان کے متعلق یہ کما جاسکا عرصہ کے بعد ان کے اجسام بجول جاتے ہیں اور ان سے براو آسے گئی ہے ان کے متعلق یہ کما جاسکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بو سکتا ہے کہ بو سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ نوشے ہو لیکن ان کی نیت سمح نہ ہو اور آگر ان کا عقیدہ بھی محملے ہو اور ان کی نیت سمح نہ ہو اور اگر ان کا عقیدہ بھی محملے ہو اور ان کی نیت سمح نہ ہو اور ان کی جاتے ہیں ہو اور ان کی جاتے ہیں ہو اور ان کی جاتے ہیں ہو اور ان کی خیار ہو گئی انڈ

شہداء کی حیات جسمانی کے سلسلہ علی تمام احادے اور آغاز کو سائے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہو آئے کہ شہداء کے درجات اور مرات کے انتہار سے شہداء کی حیات جسمانیہ کے متعدد اعتبار جو تے ہیں "صحابہ کرام اور دو مرے مقربین اور صافحین آگر شہید ہوں تو اللہ تعالی ان کو ان کے ای جسم کے ساتھ زعمہ رکھتا ہے "اور بعض شہداء کو جسم مثالی عطا فراریا ہے کیونکہ جو مسلمان اللہ کی راہ جس آیک چیز فرج کرے تو اللہ تعالی اس کو اس کی دس مثلین عطا فرای ہے تو اس لیے ہو سک کے واللہ مثلین عطا فرای ہے تو اس لیے ہو سک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان کو ہے کہ جب شہداء اللہ کی راہ جس آئی ہے تو اللہ تعالی ان کو ہے کہ جب شہداء اللہ کی راہ جس آئی ہے فرج کریں اور وہ جسم قبل کے بعد پوسیدہ اور مٹی ہو جائیں تو اللہ تعالی ان کو ہی روسیں مبزیر ندوں کے بولوں میں ارتی پھرتی ہیں ' جنت کی راس شیسے کئی اجسام مثلیہ عطا فرا دے " اور بعض شہداء کی روسیں مبزیر ندوں کے بولوں میں ارتی پھرتی ہیں ' جنت کی

تربيبان القرآد

ا کیار ہوں میں چرتی ہیں اور عرش کے نیچے فتد ملوں میں لٹکتی رہتی ہیں اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث ہیں۔ شہادت کے اجر و تواپ کے متعلق احادیث

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آگر مسلمانوں کو میرے بیچھے رہنا ناگوار نہ ہو آئی کو تکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیا نہیں کر سکتا کو میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہر لشکر میں شامل ہو تا اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں سے پہند کر تا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں ' پھر قبل کیا جاؤں ' پھر قبل کیا جاؤں کے قبل کیا جاؤں ہے گھر قبل کیا جاؤں ' پھر قبل کیا جاؤں کھر قبل کیا جاؤں۔

(مجيح بخاري ج اص ٣٩٢ مطبوعه نور محراسح المطالع كراجي ١٨١٩ه)

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کے فرمایا کسی مخص کو یہ بہند نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کے بات انتااج و اثواب ہو جو دنیا و مانیہا کے برابر ہو اور اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے سوائے شہید کے کیونکہ جب وہ شمادت کی فضیلت دیکھے گاتو یہ جائے گا کہ اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور اس کو دوبارہ (راہ خدا میں) قبل کردیا جائے۔ (میج بخاری جام ۱۳۹۲ مطبوعہ نور محرامی المطابع کراجی ۱۳۸۱ھ)

امام ترزی نے روایت کیا ہے کہ وہ وس بار اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کی تمنا کرے گا۔

(الجامع المعجع ج ٢٥ م ١٨٥ مطبع بيروت)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهد روايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی الایؤام نے فرمایا الله کی راہ میں قبل کیا جانا قرض کے سوا ہر چیز کا کفارہ ہے۔ (صبح مسلم ج ۱۳ می ۱۵۰۲ مدیث : ۱۸۸۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

الم ابوعيني ترندي متوفي ٢٥٩ اله روايت كرية بين

حضرت ابو ہریرہ دلی بیان کرتے ہیں کہ رسول انڈر ملاکا کیا ہے فرمایا شہید کو قتل کیے جانے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جفتنی تم کو چیو ٹی کے کائے سے ہوتی ہے۔ (الجامع السحیح ج ۴ ص ۱۹۰ طبع ہیروت اسٹن نسائی ج۲ ص ۵۹ طبع کرا ہی 'سٹن ابن ماجہ ج۲ ص ۲۳۹ 'طبع ہیروت 'سٹن داری ج۲ ص ۳۵ طبع ملکن 'مند احمد ج۲ ص ۲۵۰ طبع ہیروت)

امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ مهر روایت کرتے ہیں:

حصرت ابوالدرداء بہائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کیا شہید اپنے گھر کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا۔ (سنن ابوداؤ دی اص ۳۴ مطبوعہ مطبع مجنبائی پاکستان لاہور ۵۰ ۱۳۱ھ الشریعہ کماآجری ص ۳۴ مطبوعہ دار السلام ریاض)

الم ابوعيني محربن عيني ترزي متوفى ١٧٥٥ روايت كرت بي

حضرت مقدام بن معد میرب دانگریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ کا اللہ کے زدیک شہید کے چھ خصال (ابھور) ہیں 'پہلی مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی' وہ جنت میں اپنا مقام و کھے لے گا' وہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا' (حشر کے دن) فزع اکبر (سب سے ہولناک' گھبراہٹ اور پریشانی) سے امن میں رہے گا' اس کو یا قوت کا آج و قار پہنایا رحشر کے دن) فزع اکبر (سب سے ہولناک' گھبراہٹ اور پریشانی) سے امن میں رہے گا' اس کو یا قوت کا آج و قار پہنایا گئے جسے گا جس کی بڑی آئے تھوں والی بھتر حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ اپنے ستر رشتہ واروں ہے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ اپنے ستر رشتہ واروں ہے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ اپنے ستر رشتہ واروں ہے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ اپنے ستر رشتہ واروں ہے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ اپنے ستر رشتہ واروں

تبيان القرآن

كى شفاعت كرے كا- (الجامع المحيح ج ١٩ ص ١٨٨-١٨٨ المديث: ١٩٧٣ مطبوعه بيروت)

امام ابن ماجہ لور امام احمد نے بھی اس عدیث کو روابت کیا ہے اس میں ہے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کی منفرت کردی جائے گی اور دوجہ کا ناقل منفرت کردی جائے گی اور دوجہ کا ناقل منفرت کردی جائے گی اور دوجہ کا ناقل منفرت کردی جائے گئے۔ کیا گیا ہے کہ اس کو ایمان کا علمہ پہنایا جائے گئے۔

(سنن ابن ماجه ۲۲ ۱۳۳۳ مدیث : ۲۷۹۹ طبع بیروت منداحه جه ۱۳۱۳ طبع بیروت) امام آجری متوفی ۱۳۱۰ هدند بهجی اس مدیث کو روابیت کیا ہے اس میں تو خصال کا ذکر ہے۔

(الشريد ص ١٣١٢ مطبوعه وارائسلام رياض ١٣١٢هـ)

الم ابوعيني محد بن عيني ترندي متوفي ١٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو امامہ دی اور کرتے ہیں کہ نبی الی بیلے نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو اٹروں (نشانوں) سے زیادہ کوئی چیز محبوب شیں ایک آنسو کاوہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گراہو' دو سرا خون کاوہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرایا گیاہو' اور رہے دو اٹر انو ایک اٹر اللہ کی راہ میں ہے اور ایک اٹر اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کی ادائیگی میں ہے۔

(الجامع الصحيح جسم ١٩٠ الحديث: ١٩١٩ مطبوعه واراحياء الراث العبل بيروت)

حفزت ابو ہریرہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجمع پر تنین قتم کے نوگ پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائنیں گے ' شہید' پاک دامن اور وہ بندہ جس نے احجھی طرح اللہ کی عمادت کی اور اپنے مالکوں کی بھی خیرخواہی کی۔

(جائع ترفدي ج من ١٤٦١ الحديث: ١٨٣٢ مطبوعه وار احياء الراث العرلي بروت)

سل بن حنیف این باپ سے اور وہ این دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ الذی بھر نے فرمایا جس نے صدق ول سے اللہ سے شمادت کی دعا کی اللہ تعالی اس کو شمد آء کا مرتبہ عطا فرما آ ہے۔ خواہ وہ اپنے بستر پر مربے۔

(جامع ترندی جهم ۱۸۳ الحدث: ۱۵۳ مطبوعه داراحیاء التراث العمل بیروت مسنن این ماجه جهم ۱۹۳۵ طبع بیروت) حضرت ابو جریره دانی کرتے بیل که رسول الله ملائیل نے فرمایا جو مختص بھی الله کی راہ میں زخمی جو تا ہے اور الله خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ مختص جب قیامت کے دن آئے گاتو اس کے خون کارنگ خون کی طرح ہو گااور ایس میں خوشبو مشک کی ہوگی۔

(جامع ترزی جسم ۱۸۵۷) الدیث: ۱۲۵۷ مطبوعه داراحیاء التراث العملی بیروت سنن ابن ماجه جسم ۱۳۵۳ طبع بیروت)
حضرت ابوموی اشعری دی و بیان کرتے بیں که رسول الله مالی بیا جنت کے دروازے تکواروں کے سائے کے
بین – (جامع ترزی جسم ۱۸۷) الحدیث: ۱۲۵۹ مطبوعه داراحیاء التراث العملی بیروت)
عکمی شمداء کے متعلق احادیث و آثار

الم ابوراؤر متوفى ١٥٥ه روايت كرية بين:

حضرت جابرین عنیک دناگار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالویم نے محابہ سے بوچھا: تم لوگ کس چیز کو شہادت شار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ عزوجل کی راہ میں قتل ہونے کو 'رسول اللہ طالویم نے فرمایا قتل فی سبیل اللہ کے وسوا شمادت کی سات فتھیں اور ہیں' طاعون میں مرنے والا شہید ہے ' نمونیہ میں مرنے والا شہید ہے' بیٹ کی بیاری میں

تبيانالغرآن

مرنے والا شہید ہے' جل کر مرنے والا شہید ہے' کسی چیز کے بینچے دب کر مرنے والا شہید ہے اور عاملہ درد زہ میں جنلا ہو کر مرجائے تو وہ شہید ہے۔ (سنن ابو داؤدج ۲ مل ۸۵ مطبوعہ مطبع مجبائی پاکستان لاہور ۵۰ ۱۴۰ھ)

امام ابو عینی محربن عینی ترزی متوفی ۱۷۵ هدروایت کرتے ہیں:

حفرت سعید بن زید دارا کرتے ہیں کہ رسول الله طال الله طال اور علی جو الله کی حفاظت کرتے ہوئے ارا سیاوہ شہید ہے 'جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیاوہ شہید ہے 'جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیاوہ شہید ہے اور جو اپنے آئل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیاوہ شہید ہے۔

(جامع ترزى مس ٢٢٣ مطبوعه نور محر كارخانه تجارت كتب كراجي)

الم الهربن منبل منوفي اسله روايت كرت بين :

حضرت ابو ہرریہ دی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله مالی کے فرملیا جو محض الله کی راہ میں سواری سے کر کر مراوہ

شميد -- (منداحدج٢ص١٣١٠ مطبوعه كتب اسلاى بيروت ١٩٨٠)

امام عبد الرزاق بن حمام متوفى ١١١ه روايت كرت بين:

حصرت عبداللہ بن نوفل المح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیئل نے مجھ سے فرملیا : اللہ کی راہ میں (طبعی موت) مرنے والا شہید ہے۔ (المصنف ج۵ص ۲۹۸ مطبوعہ مکتب اسلامی میروت ' ۱۳۹۰ھ)

حعزت این مسعود برای کرتے ہیں کہ جو فخص بہاڑ کی چوٹیوں سے گر کر مرجائے اور جس کو درندے کھا جائیں اور جو سمندر ہیں ڈوپ جائے وہ سب اللہ کے نزویک شہید ہیں۔ (المعتف ج٥ص ٢٩٩ مطبوعہ کمنب اسلام ہیروت '١٣٩٠هه) حصرت ابو جریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملا پیلم نے قرمایا : حالت نفاس میں مرناشمادت ہے۔

(المعتن ج٥ص ١٤١ مطبوعه كمنب اسلامي بيروت ١٩٠٠هم)

حضرت ابوب وہ اور ہے ہیں کہ نی ملاہیم اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے آیک آدی کو آتے دیکھا محابہ نے کہا یہ فخص کتنا طافت ور ہے! کاش اس کی طافت اللہ کے راستہ میں خرج ہوتی "اس پر نبی ملاہیم نے فرایا ؛ کیا صرف وہ فخص اپنے الل کو سوال سے رو کنے کے فرایا ؛ کیا صرف وہ فخص اپنے الل کو سوال سے رو کنے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے ' اور جو فخص اپنے آپ کو سوال سے رو کئے کے لیے حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے ' الجبتہ جو فخص مل کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ جمی اللہ کے راستہ میں ہے ' الجبتہ جو فخص مل کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ طال کی میروت ' ۱۳۵۰ھ ہے)

الم ابو بكر عبدالله بن محمد بن الى شبه متوفى ٢٣٥ه روايت كرتے ہيں: مسروق بيان كرتے ہيں كہ جو مسلمان كسى مصيبت (حادثة) ميں فوت ہو كياوہ بھى شهيد ہے۔

(المصنف ج٥ص ١١٣٠١ مطبوعه لوارة القرآن كراجي ١٢٠١١)

امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیٹا ہوری متونی ۵ میں ہداروایت کرتے ہیں : حضرت انس بن مالک بیلی بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی پیلم نے فرمایا جس مخص نے صدق دل کے ساتھ اللہ سے شمادت کی دعاکی اللہ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا' لمام مسلم' امام داری' امام ترفدی اور لمام ابن ماجہ کی روایت میں ہے : خواج

تبيانالقرآن

اوه بستریر نوت جو- (المستدرک ج۲ص ۷۷ مطبوعه دارالباز مکه کرمه من داری ب۲ص ۱۲۵ مطبوعه نشرالسّنه ملکان) هم متوفی ۱۳۵ مطبوعه نشرالسّنه ملکان الله متوفی ۱۳۵ مطبوعه نشرالسّنه مین داری بان کرتے ہیں :

عبد الملك بن بارون بن عشرہ اپ والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت كرتے ہیں كه رسول الله مالي يا نے فرمایا : مسيميروں كى بيمارى سے مرنے والا شهيد ہے اور سفر ميں مرنے والا شهيد ہے۔

(جمع الزوائدج٥ص ١٠٠١مطبوعه وارالكتاب العربي ٢٠٠١٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاق کا بے قرمانیا جس فخص نے ایک دن ہیں پہیس باریہ وعا ک"اللهم مارک لی فی السوت و فیسما بعد السوت اس کو اللہ تعالی شہید کا اجر عطافرمائے گا۔

(مجمع الزوائدج٥ ص ١٠٠١ مطبوعه دار الكنّاب العربي ٢٠٠٧هه)

لام على متق متوفى ١٥٥ه مديان كرتے بيں:

حضرت رئیج انصاری بیان کرتے ہیں کہ نیزہ کی ضرب سے مرنا اور ور ندوں کے کھانے سے مرنابیہ شمادت ہے۔

(كنزالهمال جسم اسمام مطبوعه مؤست الرسالة بيروت ١٥٠٥١م)

حضرت عائشہ رضی اللہ عشابیان کرتی ہیں کہ جو شخص کسی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا وہ شہید ہے۔ (کنزالعمال نے ۱۳۸ مطبوعہ متوسنۃ الرسالۃ بیروت ۵۰۳اھ)

المام على متقى بن حسام الدين مندى منوفى ١٥٥٥ هربيان كرتے ہيں:

حضرت انس بھی بیان کرتے ہیں کہ بخار (میں مرنا) شماوت ہے۔۔ (کنزا عمل جسم ۴۸ مطبور بروت)

دھزت عبداللہ بن بسیر بالی بیان کرتے ہیں کہ گڑھے میں گر کر مرفاشمادت ہے۔ (کنزالعمال ج من ۱۹۳ طبع بیروت) حضرت ابن عمرو الله بیان کرتے ہیں کہ جس صحص پر ظلم کیا جائے وہ لڑے اورماداجائے وہ انہیں ہے (کنزالعمال من ۱۹۲۷ مین برق) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیلم نے فرمایا جو صحص اللہ کی راہ میں بستر پر مرے وہ

شہید ہے' اور سانپ یا بھوت ڈسا جانے والاشہید ہے' اچھوے مرنے والاشہید ہے۔ (کنزالعمال ج مس ۱۳۲۳ طبع بیروت)
حضرت علی جھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی فیا جس کے اوپر گھر کر جائے وہ شہید ہے' جو فخص چھت
سے کرے اور ٹانگ یا گرون ٹوٹنے کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے' جس پر بھر کرے اور وہ مرجائے وہ شہید ہے' جو

عورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے اور اس کے لیے شہید کا اجر ہے' جو اپنے بھائی کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے' جو اپنے پڑوس کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے' جو مختص کیکی کا تکلم دے اور

برائی سے روکے وہ شہید ہے- (کنز العمال ج ٢٥ص ٣٢٥ طبع بيروت)

حضرت ابو ہریرہ بنگھ بیان کرتے ہیں کہ جو فخص سرحد کی حفاظت کر آ، وا مار آگیاوہ شہید ہے۔ (کنزالعمال ج ۳م س۳۱۸ طبع بیروت)

الم ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۵۵ مد روایت کرتے ہیں:

حصرت ابومالک اشعری برانا میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ النوبیل نے فرمایا جو شخص اللہ کے رات ہیں نکا ابھر مراکیا یا اس کو قبل کردیا گیاوہ شہید ہے یا جس شخص کو گھوڑے یا اونٹ نے گرا دیا یا جس شخص کو حشرات الارض میں ہے کسی نے

تبيانالقرآن

ا الله الله الله الله كى راه ميس) بستربر مركبايا جس طرح بھى الله نے چاہاس كو موت آگئ وہ شهيد ہے اور اس كے ليے الله بنت ہے۔ (سنن ابوداؤدج اص ٣٣٨) مطبوعہ مطبع جمبنائي پاکستان لاہور ۵۰ ۱۳۰ه)

الم بخاري روايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ الجائیم سے طاعون کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا : طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ تعالی جس قوم پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے 'اور مسلمانوں کے لیے طاعون کو رحمت بنادیا ' سو جو مسلمان کسی ایسے شہر میں ہو جس میں طاعون کو میں اور عبر استقامت کی نیت کرکے سو جو مسلمان کسی ایسے شہر میں ہو جس میں طاعون کھیلا ہوا ہو ' وہ ای شہر میں ٹھمرا رہے اور صبر د استقامت کی نیت کرکے اس شہرے نہ نکلے اور اس پر بھین رکھے کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے مقرد کر دی ہے وہ ہو کر رہے گی تو وہ شہید ہے۔ اس شہرے نہ نکلے اور اس پر بھین رکھے کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے مقرد کر دی ہے وہ ہو کر رہے گی تو وہ شہید ہے۔ (میج بخاری ج اس مدور کر دی ہے اس کا اردائے کراجی ۱۳۸۱ھ)

امام ابوعبدالله محمر بن يزيد ابن ماجه متوفي ۱۷۵ مده روايت كرتے بين

حضرت ابو ہریرہ باللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ایم فرمایا جو شخص بیاری بیں فوت ہو گیاوہ شہید ہے۔ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گااور اس کو صبح وشام رزق ویا جائے گا۔

(سغن این ماجه ص ۱۱ مطبوعه نور محر کار خانه تجارت کتب کراچی)

المام ابو عليلي محدين عليلي ترفدي متوفى ٥٥ ٢٥ هدروايت كرت بين:

حضرت معقل بن بیار بہناہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاؤیل نے فرملا جس نے صبح اٹھ کر تین مرتبہ پڑھا اعود باللّه السمیع العلیم من الشیطان الر جیم اور سورہ حشر کی آخری تین آئوں کو پڑھاتو اللہ تعالی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اگر وہ اس دن فوت ہو گیاتو وہ شہادت کی موت مرے گا' اور جس نے شام کو یہ کلمات پڑھے تو اس کا بھی ہیں تھم ہے۔

(الجامع السحيح ج٥ص ١٨٢ مطبوعه بيروت اسنن داري ج٢ص ٣٣٩ مطبوعه ملتان اسند احمر ج٣ص ٢١ مطبوعه بيروت)

الم الوضيم امباني متوفى ١٧٥٠ مدايت كرتے إلى:

حضرت این عمر رمنی اللہ عنما روایت کرتے ہیں کہ نبی ماٹا پیلم نے فرمایا جس فخص نے چاشت کی نماز پڑھی اور ہر ماہ تین روزے رکھے اور سفراور حضر میں مجھی و تر کو نہیں چھوڑا 'اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا۔

(حلية الادلياء جسم ٣٣٢) مطبوعه بيردت ك ١٣٠ه الترغيب والتربيب جاص ٢٠٠٧ مطبوعه قامرو ٢٠٠٧ه اله مجمع الزوائد طبع بيروت ٢٠٠٧ه اله جهام ٢٣١) كنز العمال ج ٢ ص ٨١٩-٨٩ مطبوعه بيروت ٥٠٠١هه)

علامہ قرطبی متونی ۲۲۸ ہ امام آجری متونی ۱۳۷۰ھ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

حضرت الس بن مالک بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا ہے فرمایا : اے انس! آگر تم ہے ہو سکے تو بیشہ باوضو رہو کیونکہ جب فرشتہ کسی بندہ کی روح قبض کرے اور وہ باوضو ہو تو اس کے لیے شمادت کا اجر لکھ دیا جا تا ہے۔۔

(التذكرة في احوال الموتى وامور الأخرة من ١٨٢ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ٢٠٤٠ اله)

المام احمد متوفی ٢٣١ه سند حسن کے ساتھ روايت كرتے ہيں :

راشد بن حيش والهو بيان كرتے بيں كه رسول الله طاؤيام نے فرمايا : بيت المقدس كا غادم شهيد ہے اور زكام يا كھانى

بسلدوغ

تبيان الترآن

اللي مريد والاشهيد ہے۔ (مندام ورج علم ١٨٥ مطبور دارا لفتر بيروت الزخيب دائر بيب مطبور قابرو ١٩٥٥ و ١٩٥٠) المسلم حضرت ابو بريره والى بيان كرتے بين كه جس فخص نے ميرى امت كے فساد (بدحت اور جمالت كے غلبه) كے وقت ميرى سند، ير عمل كياس كوسوشهيدوں كا اجر بو كا امام آياتى نے اس حديث كو كماب الر مدجى روايت كيا ہے۔ ميرى سند، ير عمل كياس كوسوشهيدوں كا اجر بو كا امام آياتى نے اس حديث كو كماب الر مدجى روايت كيا ہے۔

امام این عدی نے اس حدیث کو حضرت این عماس سے روایت کیا ہے لور اس کی شدیے متعلق لکھا ہے اس بیس کوئی فقص ٹیس ہے۔ (کال این عدی ج۲۲ س۹۳۷)

حافظ منذری نے اس کو امام بیعتی اور امام طبرانی کے حوالے ہے درج کیا ہے اور اس کی سند پر اعماد کیا ہے۔ (التر غیب دالتر ہیسیان اس ۸۰)

الم طبرانی کی روازت میں آیک شهید کا اجر ہے۔ (المجنم الادسواج ۲ می عادا کمتنبہ المعارف ریاش ۱۹۵ الدی نیز بیہ حدیث آمام ابو هیم نے بھی روایت کی ہے۔ (طبئہ الاولیاء ج ۸ میں ۲۰۰ مطبوعہ جدیث) علامہ بیشمی نے بھی اس کاذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائدی اص ۱۷۱) المام عمد الرزاق بن امام مشعالی متوتی ۱۴ مدروایت کرتے ہیں :

مجلد بران كرتے بين كم برمومن شهيد ہے جو انسول نے يہ آيت الاست كى :

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر (کال) ایمان لائے وی اللہ کے نزدیک مدیق اور شہیر ہیں اور ان کے دب کے پاس ان کا ایر اور توریب۔

وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولَيْكَ هُمُ السَّهِ الْوَلَيْكَ هُمُ السِّهِ الْوَلَيْكَ هُمُ السِّهِ السِّهِ الْمُنْوَلِ السِّهِ السَّهِ الْمُنْوَلِ السِّهِ السَّهِ الْمُنْوَلِ السِّهِ السَّهِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمُ السَّمِ الس

(المصنف ح٥ص١١٩ مغرور كنب اسفاى بيروت ١٩٠٠)

تحكمي شهداء كأخلاصه

ن کور العدر احادیث میں جو سکی شادت کی ہقدام بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) طاعوان میں مربے والا-(۲) پیٹ کی پہاری میں مربے والا-(۳) ڈوبہے والا-(۴) وب کر حربے والا-(۵) نمونیہ میں مربے والا-(۲) ورد دورالا میں مربے والا-(۲) اپنی جان کی حفاظت میں مارا جانے والا-(۱) اتال و عمال کی حفاظت کرتے ہوئے بارا جانے والا-(۱) اتال و عمال کی حفاظت کرتے ہوئے بارا جانے والا-(۱۱) وین کی حفاظت کرتے ہوئے بارا جانے والا-(۱۱) موادی ہے کر کر حربے والا-(۱۳) اللہ کے راستہ میں مربے والا مثلاً علم دین کی طلب میں جانے والا ان مربے والا مثلاً علم دین کی طلب میں جانے والا ان مربے والا مثلاً علم دین کی طلب میں جانے والا ان مربے والا-(۱۵) جس کو ور تدے کھا جائیں-(۱۹) تھاس میں حربے والا ایس دو ران اگر مربے اللہ میں مربے والا-(۱۵) اپنے اتل و عمال کے لیے رزق طان کی طلب کے دوران حربے والا-(۱۵) اپنے اتل و عمال کے لیے رزق طان کی طلب کے دوران مربے والا-(۱۸) اپنے اتل و عمال کے لیے رزق طان کی طلب کے دوران مربے والا-(۱۸) اپنے اتل و عمال کے لیے رزق طان کی طلب کے دوران مربے والا-(۱۸) سخت مربے والا-(۲۱) سخت مربے والا-(۲۱) سخت میں مربے والا-(۲۱) بی خص آبی ون جس مربے والا-(۲۲) سخت مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے عربے والا-(۲۲) سخت مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے مربے والا-(۲۲) سخت مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے مربے والا-(۲۲) ہودی کی خرب سے مربے والا-

نبيانالترآن

(۲۵) جو عاشق پاک وامن رہا۔ (۲۱) ، خار میں مرنے والا۔ (۲۷) سرحد کی تفاظت کرتے ہوئے مرنے والا۔ (۲۸) سولا کے ساتھ میں گر کر مرنے والا۔ (۲۹) ظلما " فتل کیا جانے والا (۴۰) اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے والا۔ (۳۳) الله کی راہ میں بستر بر فوت ہوئے والا۔ (۳۳) ، جس کو مانپ یا بچھو ڈس لے۔ (۳۳) ہو ابچھو سے مرجائے۔ (۳۳) پڑوی کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔ (۳۳) ، جو چھت سے گرسے اور ٹانگ یا گردن لوٹنے کی وجہ سے مرجائے۔ (۳۳) بو پھڑ گر نے سے مرجائے۔ (۳۳) ، جو خورت اپنے فاوند پر غیرت کرتی ہوئی مرجائے۔ (۳۸) ہی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے مرجائے۔ (۴۸) ، ہو شخص الله کی راہ میں سواری سے روکتے ہوئے مرجائے۔ (۴۸) ، ہو شخص الله کی راہ میں سواری سے گر جائے ہوئے والا اور ویر قضانہ کی راہ میں سواری سے گر جائے ہوئے والا اور ویر قضانہ کرنے والا شہید ہے۔ (۴۵) ، ویکھ والا اور ویر قضانہ کرنے والا شہید ہے۔ (۴۵) ، والا شہید ہے۔ (۴۵) ، خوالا شہید ہے۔

جو مخص میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے علاج کا موقع نہیں ملا اس کو طنسل نہیں دیا جائے گا اور نہ کفن پہنایا جائے گا بلکہ ان ہی خون آنودہ کپڑوں میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ میں تھم اس مسلمان کا ہے جس کو ظلما "قتل کیا گیا' اور باتی تمام شداء کو عنسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی ہے تایا جائے گا' امام مالک' امام شافعی اور امام ابو حذیفہ کا بھی مسلک ہے' اور امام احد اور داؤد بن علی ظاہری کا مسلک رہ ہے کہ تمام شرداء کو عنسل دیا جائے گا جمہور کی دلیل رہ حدیث ہے :

امام ابوعبدالد محمد بن اساعيل .غاري متوفي ۴۵۷ه روايت كرتے ہيں۔

حصرت جابر بن عبدالله رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی الجینیم نے قربایا ان کو ان کے خونوں میں وفن کرہ یعنی جنگ احد کے دن' اور آپ نے ان کو عسل دینے کا حکم نہیں دیا۔ (صبح بناری جام 24) مطبوعہ نور محداصح المطابع کراچی) شہداء کی نماز جنازہ کے متعلق ندا ہب فقہاء

اس طرح شہید کی نماز جنازہ میں بھی اختلاف ہے' امام مالک' امام شافعی' امام احمد اور داؤد بن علی ظاہری کا مسلک بی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ان کی دلیل ہیہ حدیث ہے' امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطفیلم شداء احد میں ہے وہ وہ کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے بھر فرماتے ان میں ہے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے ' پھر جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو لحد میں پہلے رکھتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان پر گواہ ہوں گا' اور این کو ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا تھم دیا' نہ ان کو خسل دیا گیا اور نہ ان گی نماز جنازہ پر بھی گئے۔ (مسیح بناری ناص معلومہ نور محمد اسے الطابع کراجی ۱۳۸۱ھ)

الم ابو حنیفہ کے نزدیک شہید کی تماز جنازہ پڑھی جائے گی ان کی دنیل سے حدیث ہے 'الم بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عقبہ بن عامر چاہلے بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑ ایک دن باہر آئے اور شمداء احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ الحدیث (صحح بخاری جام ۱۵۱ مطبوعہ نور محراصح المطابع کراجی ۱۸ساھ)

ائمہ ثلاث نے حضرت جابر کی حدیث سے استدالال کیا ہے جس میں شداء احد کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا ذکر ہے اور المم

مهيانالترآن

البوطنيف نے حضرت عقبہ بن عامر بين کی حدیث سے استدلال کيا ہے جس شداء احد پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے کو وقت ہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک محابی کسی چیز کے جبوت کی خبرد سے اور دو سرااس کی آئی کی خبرد نے تو جبوت کی خبر کو ترجیح دی جاتی ہے کمونکہ جو آئی کی خبرد سے رہا ہے اس نے اس جمیح کے جبوت کو نہیں دیکھا اور دو سرے نے دیکھا ہے اس لیے اس کی روایت کو ترجیح ہے نیز حضرت عقبہ کی روایت کی مائید اور تقویت ان احادیث سے ہوتی ہے کام ابوداؤد متونی 24ھ روایت کرتے ہیں :

ابومالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول الله مالی بیلم نے حضرت حمزہ بڑھ کی تعش ان نے کا تھم دیا بھران کو رکھا گیا بھر نو اور شہداء لائے گئے ہی مالی بیلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ' پھران کو اٹھالیا گیا' اور حضرت حمزہ کو رہنے دیا گیا' بھر نو اور شہداء کو لا کر رکھا گیا اور نبی مالی بیلم نے ان پر سات بار نماز پڑھی 'حتی کہ آپ نے حضرت حمزہ سیمت ستر شہداء پر نماذ پڑھی اور جربار ان کے ساتھ حضرت حمزہ بڑھ پر بھی نماز پڑھی۔

شعبی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ٹی ماؤیام نے حضرت حمزہ پر ستر مار نماز پڑھی 'پہلے آپ حضرت حمزہ پر نماز پڑھتے بھر دو سرے شہداء کو منگواتے بھران پر نماز پڑھتے اور ہر ایک کے ساتھ حضرت عمزہ پر بھی نماز پڑھتے۔ عطاء بن ابی رہاح بیان کرتے ہیں کہ نبی ماؤیؤام نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔

(مراتیل ابوداؤد ص ۱۸ مطبوعه مطبع دلی همه ایند سنز کراچی)

حضرت جابر منظر کے اس دن والد فوت ہو گئے تنے اور وہ "مدت نم ست علامالی تنے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو شداء احد کی نماز جنازہ پڑھے جانے کاعلم نہ ہو رکا ہو' یا اس وقت وہ کسی اور علم ٹے مشغول ہوں اور وہاں پر موجود نہ ہوں یا ان کی روایت کا یہ مطلب ہو کہ شداء احد پر علی الفور نماز : نازہ "یں سمی ٹی الله تعالی کا ارشاد ہے ۔ انہیں رزق دیا جارہا ہے۔

شداء کے رزق کابیان

اس سے مراہ رزق معروف ہے جیے ماکہ احادیث میں ہے کہ شمداء کی روحیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں۔ بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ شمداء کی روحیں جنت کی خوشیووں کو سو تھھتی ہیں اور جو نعتیں ارواح کے لائق ہیں ان سے متمتع ہوتی میں اور جب ان روحوں کو ان کے اجسام میں لوٹا دیا جائے گا تو وہ ان تمام نعروں سے متمتع ہوں گی جو الند تعالی ان کو عطا فرمائے گا۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے شہداء کی روحوں کو سبز پر ندوں کے پیٹوں میں کرویا ہے۔ وہ جنت کے دریاؤں پر جاتی ہیں اور اس کے بھلوں سے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے کے یہجے لکتی ہوئی سونے کی قذیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ (منعہ احمد و سنن ابوداؤو) اور قادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہٹی ہے کہ شہداء کی روحیں سفید پر ندول کی صورتوں میں جنت کے بھلوں سے کھاتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھلانے نے قربلیا کہ شہداء کی روحیں اللہ تحالی کی صورتوں میں جنت کی بھلوں نے کہا ہوئی ہیں وہ جنت میں جمال چاہتی ہیں چرتی ہیں۔ (جائے البیان نے من مساور ارائحرفہ بیروت '9 میں اور عرف کے ایکے قندیلیں لکتی ہوئی ہیں وہ جنت میں جمال چاہتی ہیں چرتی ہیں۔ (جائے البیان نے من من ماا مطبوعہ وارائحرفہ بیروت '9 میں اور

شداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹی من ہوتی ہیں اور ان پرندوں کے بیٹ بہ منزلہ سواری ہوتے ہیں

تبيالالقرآن

ROTE

آور ان روحوں کا تعلق اپنے اپنے اجسام سے بھی ہو تا ہے۔

عافظ ممس الدين ابن قيم عنبلي متوفي ا٥١ ده لكست بين :

بعض اعادیث میں ہے شداء کی روحی سزر بدول کے پوٹول میں ہیں، بعض میں ہیں ان کے بینول میں ہیں، بعض میں ہے کہ سزر بدول کی مثل ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ تمام گلمات تشبیہ کے ہوں اور چو نکہ شہداء کی روحیں بہت تیزی کے ساتھ جنت میں پھرتی ہیں۔ اس لیے ان کو سزیا سفیہ پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہو۔ اور شداء کی یہ روحیں جو عرش کے ساتھ جنت میں پھرتی ہیں آرام کرتی ہیں ابھی ہے طور دوام کے جنت میں داخل ہیں آرام کرتی ہیں ابھی ہے طور دوام کے جنت میں داخل ہیں ہوئی اور قیامت کے بعد ہے طور دوام کے جنت میں داخل ہوں گی تو اپنی اصل منازل اور محلات میں قیام کریں گی۔ (کتب الروح می ساہ ساہ مطبوعہ دارالحدیث) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : الله نے انہیں اپنے فضل ہے جو عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ اس کے بعد والے لوگ جو ابھی ان کے متعلق یہ اس بشارت ہے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہو گانہ وہ شمکین ہوں ابھی ان کے متعلق یہ اس بشارت ہے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہو گانہ وہ شمکین ہوں اسے۔ (آل عمران : مید)

فوت شدہ مسلمانوں کااینے اقارب کے اعمال پر مطلع ہونا

اس حدیث میں یہ ولیل ہے کہ شمداء اپنے جن لاحقین کے متعلق متفکر رہتے ہیں ان کے احوال ان پر منکشف کر ویئے جاتے ہیں اور اس آیت میں اصحاب احد کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس دن کے بعد ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ امام احد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیلائے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں پر چیش کیے جاتے ہیں اگر وہ انتھے عمل ہوتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ عمل انتھے نہ ہول تو وہ دعا کرتے ہیں اے انتد! ان کو ہدایت دسینے سے پہلے ان پر موت طاری نہ کرنا جس طرح تو نے ہمیں مدایت دی ہے۔

(منداحدج ١٦٥ مطبوعه دارا لفكربيوت مجمع الزوائدج ٢٥ ١٣٨ كنزالعمال الديث: ٢٣٠١٩ ع ١٥ص ١٤١)

الله نعالی کا ارشاد ہے: وہ الله کی طرف سے تعت اور فضل پر خوشی منار ہے ہیں اور اس پر کہ الله مومنین کا اجر ضائع نہیں فرما آ۔ (آل عمران: اے ا)

ا بن كاميابى سے زيادہ اپ مسلمان بھائى كى كاميابى بر خوش ہوتا چاہئے

اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ شمداء احد کی روحیں اس بات پر خوشی منارہی ہیں کہ ان کے بعد والے اصحاب احد پر بھی کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ خمکین ہوں گے اور اس آیت میں بیہ بنایا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی نے ان کو جو تعمیں عطا فرمائی ہیں وہ ان نعموں پر فوشی منارہ ہیں۔ پہلے شمداء احد کی اسی خوشی کا ذکر فرمایا جوان کو اپنے بھائیوں کی اخرو کی احداث میں کر حاصل ہوئی اور پھر اس خوشی کا ذکر فرمایا جو ان کو اپنی سعادت اور سرفرازی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کامیابی سے ذیارہ اپنی کا ایر معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کامیابی سے ذیارہ اپنی کی اجرو ثواب صرف شداء احد کے ساتھ خاص شہیں ہے بلکہ یہ اجرو ثواب خات شداء احد کے ساتھ خاص شہیں ہے بلکہ یہ اجرو ثواب منس موشین کو حاصل ہو گا اور ایمان پر اجر کا ضائع نہ ہونا اس کو مشارم ہے کہ موس سر تکب گناہ کہیرہ بیشہ دو ذرخ میں نہیں ہیں ہے گا۔

تبيانالقرآن

تبيبا بالقرآن

127

ان وروں سے معن وروں

٥ اور آپ ان ورس عزده

للدوخ

Ct.

تهيبان القرآن

المنظم روایت کرتے ہیں : سدی بیان کرتے ہیں کہ جب ابوسفیان احدے وائیں ہوا تو وہ راستہ ہیں ایک جگہ اپنے وائیں گا ہولے پر پچھتایا اور اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا تم نے اچھا نہیں کیا تم نے بہت ہے مسلمانوں کو قتل کرویا تھا اور جب ان ہیں ہے تھوڑے رہ گئے تو تم وائیں آگئے 'وائیں چلو اور ان کی بنیاد ختم کر دو اور ان کو بخ و بن ہے اکھاڑ پھینکو' اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادہ ہے رسول اللہ المائیق کو مطلع کر دیا 'آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ان کافروں کا تعاقب کرو 'مسلمان اگر چہ جنگ احد ہیں زخمی اور دل شکتہ ہتھ لیکن انہوں نے رسول اللہ مٹائیق کے تھم پر لبیک کہی اور دشمن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو گے 'ابوسفیان کو جب سے خبر کی کہ مسلمان ان کا پیچھاکر رہے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو کر مکہ روانہ ہو گئے ہی مٹائیق نے تمراء الاسد (ایک مقام ہے) تک ان کا پیچھاکیا۔ (جامع البیان ج سم کا 'مطبوء دارالعرف بیروت '80 میں)

اس کی تائید میں امام ،خاری کی سے روایت ہے :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے الدّبی است حابوا للّه والہ سول الحجی تفیریں عروة بن الزبیر منے فرمایا:
اے میری بھن کے بیٹے ان مسلمانوں میں تمہارے باپ حضرت زبیراور حضرت ابو بکرشال تنے جب رسول الله الحقیقام جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ مشرکین اوٹ آئیں کے آب نے فرمایا اس کا چیھا کون کرے گا؟ توستر مسلمانوں نے لیک کماال میں حضرت ابو بکراور حضرت زبیر ہمی تنے۔

( سيح بخاري تاص ١٨٥ مطبور أور ميراضح الطالع كرايي ١٨١١م)

و سری روایت مید ہے 'امام علی بن احمد واحدی ' ٹالپوری منوفی ۱۳۹۸ ہر میال کرنے ہیں۔ مجاہد 'مغاتل' عکرمہ ' واقدی اور عبن نے بیاں ایا ہے لہ سب احد کے دیں حسال میں نے والپی جانے فالراوم ایا تو اس نے اعلان کیا :

(الوسيط ن اص ٥٢٣- ٥٢٢ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥)

للدوق

A ---

ان آیوں کے شان نزول میں اختلاف ہے اہام واقدی کی تختیق ہے ہے کہ پہلی آیت : "جن لوگوں نے زخی اور مونے کے باوجود الله اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کئی " ہے آیت فروہ حمراء الله مد کے متعلق تازل ہوئی ہے۔ "اور دو سری آیت : "ان لوگوں ہے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تہمارے مقابلہ کے لیے بہت برا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ سوتم ان ہے ؤرو۔" ہے آیت برر صفری کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض اثمہ تفیر نے کہا بید دو نوں آیتیں بدر صفری کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض اثمہ تفیر نے کہا بید دو نوں آیتیں بدر صفری کے متعلق نازل ہوئی ہیں " کین امام واقدی کی تحقیق زیادہ قرین قباس ہے "کیونکہ الله تعالی نے این مسلمانوں کی اس بات بر مدح فرمائی ہوئی ہوئے جب وہ الله اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کمی اور سے مدح اسی وقت کا اُت ہے جب وہ فرد ابعد غزدہ حمراء الله مد کے لیے دوانہ ہول کی دعوت پر لبیک کمی اور سے مدح اسی وقت کا اُت ہے جب وہ فردہ الله دور اس کے دوانہ ہول کی دعوت وہ اُدر دو سری آیت جس میں مسلمانوں کو شیطان کے فردانے میانوں کو شیطان کے شعم اور دو سری آیت جس میں مسلمانوں کو شیطان کے وہ اُدرانے مید گراہے کو اُدر خوہ بدر صفری کے مناسب ہے کیونکہ اسی موقع پر قیم بن مسعود "ابوسفیان کے کہنے ہے مسلمانوں کو شیطان کے وہ اُدرانے مید گراہ گا۔

الله تعالى كاارشاو ب : توان كاايمان اور زياده مو كيا- (آل عمران : ١٢٥٠)

ايمان مين زياد تي كالمحمل

جب نیم بن مسعود اور منافقوں نے مسلمانوں کو ابوسفیان کے لشکر ہے ڈرایا تو انہوں نے ان کے قول کی طرف توجہ نمیں کی اور ان کا اللہ نفائی پر بیہ اعتاد اور قوی ہو گیا کہ اس جنگ میں اللہ تعالی ان کی مدد فرما نے گا انہوں نے اما ہمیں اللہ کانی ہو وہ کیا بی اچھا کارساز ہے۔ بعض علاء ایمان میں کی اور زیادتی ہوتی کے قائل ہیں وہ اس آیت ہے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایمان تول اور عمل سے مرکب ہو اور اس میں کی اور زیادتی ہوتی ہے الیکن تحقیق ہے کہ بعض او قات ایمان کا اعلی پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ایمان کال ہوتا ہے اور نفس ایمان جو دل کے مائے اور تصدیق کرنے کو کہتے ہیں اس میں کی اور زیادتی نہیں ہوتی کیکن وقت گزرنے کے ساتھ جول جول انسان کا شرح صدر ہوتا ہے اور وہ دلائل پر مطلع ہوتا ہے تو اس کا ایمان اور قوی اور چئنہ ہو جاتا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے : اور آپ ان لوگوں سے غم زدہ نہ ہوں جو کفر (کے میدان) میں دو ڑتے پھرتے ہیں : (آل عمران : ۲۵۱)

وین اسلام کے غلبہ کی چیش کوئی

اس آیت کے سبب زول کے متعلق کی اتوال ہیں آیک قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قرایش کے متعلق ہے اور اس سے کا معنی یہ ہے کہ فار قرایش کے متعلق ہے اور اس سے کا معنی یہ ہے کہ کفار قرایش آب ہے جنگ کرنے کے لیے جو منصوبے بنا رہے ہیں اور بار بار مدینہ پر انشکر کشی کر رہے ہیں اس سے آپ متفکر اور پر بیثان نہ ہوں۔ یہ اللہ کے دین اور اس کی نشرو اشاعت کو منا نہیں سکتے اور نہ تمام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے منا کہتے ہیں ان جنگوں کے متیجہ ہیں جو مسلمان زخمی یا شمید ہو جاتے ہیں اس سے دین اسلام کو پچھ ضرر نہیں ہوتا نہ ان مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ آثرت ہیں بہت اجرو ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔

دو سرا سبب میہ ہے کہ ہے آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ جنگ احد کے بعد اسلام کے خلاف پر دبیگنڈ اکرتے تھے اور کتے تھے کہ آگر نعوذ باللہ (سیدنا) محمہ (مٹائوزم) سے نبی ہوتے تو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہ ہو آ۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک یاوشاہ کی طرح ہیں جس طرح بادشاہ کو مجھی وقتے ہوتی ہے اور مجھی شکست سوان کا بھی میں حل ہے۔ نبی طانوی اس متم کی باتیں س کر رنجیدہ ہوئے تھے تو یہ آیت نازل ہو کی مکسر آپ رنجیدہ نہ ہول ان کی یہ مخالفانہ ہاتیں اسلام اور مسلمانوں کا مجھ بگاڑ نہیں سکتیں ۔۔

تیراسیب بیہ کہ بعض کافر مسلمان ہوئے اور کفار قراش کے ڈرسے پھر مرتد ہو گئے اس سے تی الھیلا کو رہے ہوا تو یہ ایس اسلام کے اس کے اللہ تعالی تو یہ آئیں ہوئے اور کفار محافظین اور مرتدین مب کے مائنہ ہو ۔ اور اللہ تعالی کے آپ کو یہ تسلی دی ہو کہ اسلام کے جس قدر مخافظین ہیں ان کی اسلام کے خلاف سازشیں اور سرگر میاں اللہ کے دین کو سیجہ شعبان نہیں پہنچا سکتیں مجیساکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے :

رُورِ مِن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ 
(یہ کافر) اسپ منہ ہے (پھونک مار کر) اللہ کے فور کو جمایا جاہتے ہیں اور اللہ اسپے نور کو بورا کرنے والا ہے خواد کافروں کو کنٹا بی ٹاگرار ہو۔

دہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لور کواٹی پھو تکوں سے بجھادیں اور اللہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ اسپنے لور کو پورانہ کردے خواہ کافروں کو (کتابی) ناگوار ہو۔

وای ہے جس نے اسپے رسول کو ہدایت فور دین حل کے ساتھ بھیما آگہ اے بردین پر غالب کردے خوار مشرکوں کو (کتابی)

يُرِيْدُونَ أَنُ يُّطْفِؤُا مُورَاللَّهِ بِأَفُواهِ بِمَ وَيَأْبَى اللَّمُّوَلَّا أَنْ يُّنِهُمُنُورَ هُوَلَوْ كَرِهَالُكَّافِرُونَ

(ltreys : 17)

هُوَالَّذِيِّ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَٰى وَدِيُنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَ ءُعَلَى الدِّنِي كُلِّهِ وَلَوْكِرَ مَالْمُشْرِ كُوْنَ لِيُظُهِرَ ءُعَلَى الدِّنِي كُلِّهِ وَلَوْكِرَ مَالْمُشْرِ كُوْنَ

(الشويه: ۳۳) ن*الواريو*-

اور کفار اسلام کا پچھ نہ بگاڑ سکے اور ایک وقت وہ آیا کہ سرزین عرب میں اسلام کے سوا اور کوئی دین باتی شیس رہا" اور آج تک وہاں ایسان ہے اور اس کے بعد مسلمان دنیا کے کئی برا عظموں میں فتوصات اسلام کے جمنڈے گاڑتے رہے۔ سو اللہ تعالی کی ڈیش گوئی بوری ہوئی اور زیر بحث آیت میں اللہ تعالی نے میں بھینا کو میں تسلی دی کہ آپ کفار کی مخافست سے آزردہ نہ ہوں ان کی مخاففت وین اسلام کو بچھ نقصان جمیں بہنچا سکتی۔

رسول الله طائيل عد الله الله المالي كي محبت كأبيان

اس جگہ ہے ہو آئے اور یہ بین حباست ہے بھر اللہ تعالی نے ہی طبیخ کو کافروں کے کفریس سبقت اور سرعت پر رنج اور کی وجہ سے ہو آئے اور سے محبت پر رنج اور کی دور سے ہو آئے ہوں کرنے ہوں سبقت اور سرعت پر رنج اور افسوس کرنے سے منع فرمایا ہی کافروں کے کفریس سبقت اور سرعت پر رنج اور افسوس کرنے سے منع فرمایا ہے افسوس کرنے سے منع فرمایا ہے افسوس کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ تھی تھر ہو تھی ہے اور ان کے کفریر اور یہ تھی تھر بھی تھر ہو تھی ہے اور ان کے کفریر اور یہ تھی تھر ہو تھی ہے اور ان کے کفریر است میں ہے اور ان کے کفریر است نیادہ رنج ہو تا تھا جیسا کہ اس کیت سے طاح ہو تا ہے ۔

أكروه أس قرآن ير البان ندلائ توكيس آب فرط فم عد

فَلَمُلَّكُ نَاخِعُ نَّفْسَكُ عَلَى اثَارِهِمُ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِلْهُذَا الْحَدِيْثِ آسَفًا (الكهف: ٢) ان أ

(الكهف: ٢) ان كيتي جان دے بيٹيس كے۔

سواس آیت ہے معلوم ہو آئے کہ اللہ تعلقٰ کو آپ ہے بہت زیادہ محبت ہے وہ آپ کو آزردہ خاطر شیں ویکمنا جاہتا

تبيانالتراد

اس نے فرالا:

أكربيا عراض كرين تو آب كاكام توصرف وين كو منيانا ب-

وَإِنْ نُوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَارَ عُ

(العمران: ۴۰)

مسی کو مومن بنانا آپ کی دمدواری نہیں ہے 'آگر کوئی ایمان النے گانواس کافائدہ ہے اور کفریر گائم رہے گانواس کا انتصان ہے آپ کیوں خول خاطر ہوتے ہیں۔

الله تعالی کا اوشلومین : الله به چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ دیکے اور ان کے لیے بواعذ اب ہے۔ (آل عمران : ۱۷۲)

ونيابس كافرول كي خوشحالي عدوهوكانه كمايا جائ

کافروں کو دنیا میں جو دھیل دی جا رہی ہے اور وہ مادی ترقی میں سب سے جھے نکل رہے ہیں۔ صنعت و تجارت ' آلات ترب اور مال و دولت کی فراوائی کو و کچھ کر کوئی جھی ہے گان نہ کرے کہ شاید ان کاوین اور ان کا نظریہ ہی برخ ہے اور وہ اللہ کے پہندیدہ لوگ جیں' ملکہ ہے صرف اس لیے ہے کہ ان کو جو پچھ دیتا ہے وہ وزیا ہیں ہی وے ویا جائے'' آخرت ہیں ان کے لیے اجر و ثواب سے پچھ نہ وہ اور وہ صرف ذات و خواری کے عذاب ہیں جٹال رہیں جیسا کہ ان آبات ہیں ہے :

لَا يَغْرَبُنَكُ نَفَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِنَ (اَبُ ثَامُبِ) كَافُرُول كَا شُرُول مِن (شَان و شُوكت كَ مَنَا شَعْ فِلِيْرُ أَمْدَ مُنَا فِي مُنْ مُنَا فِي الْبِلَادِينَ مَنَا شَعْ فَيْلِيْرُ أَمْدِينَ كَا فَيْلَا فَي مَنْ فَالْ وَمَا يُحِينَ الْمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل المُعَلَّى اللهُ عَلَى الل

سن و مره سهد جهرت و علما المساح سورود اليون برو عدال المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المساح المس

فَلَا تُخْحِبُكُ آمُوَالُهُمْ وَلَا آوُلَادٌ هُمْ إِنَّمَا يُرِيَّدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوِ وَالتُّفْيَا وَتَرُّهَنَّ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُومُ وُنَ (النوبه : ٥٥)

اور آپ دیماوی ذیرتی کی ان زینول کی طرف نه دیکھیں ہو ہم نے جننف متم کاوگوں کو (عارضی) فائدہ کے لیے دی ہیں آگر ہم ان کو آزائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا (افروی) رزق سب سے اجھالورسب سے ذیارہ باتی رہنے والا ہے۔ وَلَا نَمُلَنَّ عَيَّنَيْكَ الله مَا مُثَمِّنَا بِهَ أَزُوَا جُمَا مِنْهُمْ زُهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَةَ لِنَفْيِتَهُمْ فِيْهُ وَ رِزُقُ رَيْكَ حَيْرً وَ اَبْغَى (طه: ٣١)

خلاصہ ہے کہ کافروں کاونیا میں شوکت اور قوت کے ساتھ رہنا اور مسلمانوں کا ان سے کم آسودگی ہے رہنا ان کے متنول ہونے کو متنازم نہیں ہے۔

## ٳڬٳڵڹڹٵۺؙڗڔٛٳٲڵڡؙڕٵڷڵڡ۫ٵڔٵڵٳؽؠٵڽ؈ؽڞڗۘڔٳٳڷڰۺؽڰ

جنگ بن لوگوں نے ابیان کے بدلم کفر کو طریع کیا وہ انتہ (سکے دین ) کو مرکز کوئی گفتسال نہیں پینجامکی ہے۔ ایک

تبيا والقرآز



درول میں ، سونم اللہ اوراس کے رمونوں پراہان (مرقزار) رکھواور اگرتم ایان اورتقوی پر (برقزار) سے ترتبارے ہے بہت بڑا اجرے

ایمان کے بدلہ میں کفر کو خریدنے کامحمل

اس سے پہلی آیت کے مصداق منافقین ہی ہو سکتے ہیں "مریدین ہی اور یہود ہی "اگر اس کا مصداق منافقین ہوں'
قو ایمان کے بدلہ کفر کو فرید نے کا معنی ہے ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ رہ کر اور نبی سال یا کے مجزات کو دیکھ کر ان کے لیے یہ
موقع تھا کہ وہ افلاص کے ساتھ ایمان نے آتے لیکن انہوں نے یہ موقع ضائع کر دیا اور اپنی باطنی کفر پر قائم اور مصرد ہے'
اور اگر اس سے مراد مریدین ہوں تو پھرواضح ہے کہ وہ ایمان لائے کے بعد کافر ہو گئے 'اور اگر اس سے مراد یہود ہوں تو معنی
یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد سال ہی بعث سے پہلے آپ کی ثبوت پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کے وسیلہ سے فتح کی دھا کیں کرتے
سے اور آپ کے ظہور کے بعد تورات میں درج علامتوں کی دجہ سے آپ کو پچپانتے تھے لیکن انہوں نے بنفس اور عناد کی
وجہ سے آپ کو کھوانے ہوئے اس اس طرح انہوں
نے ایمان کے بدلہ میں کفر کو فرید لیا' فرید نے سمواد یہاں تبدیل کرنا ہے 'اور یہاں تبدیل کرنے کو فرید نے اس

تبيان القرآن

تو کویاایمان ان کے قبضہ میں تھالیکن انہوں نے اس کو خرچ کرکے کفر خرید لیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے : اور کافر ہرگزیہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں ہم

توان كو مرف اس كيه وهيل دے رہے إلى كم ان كے كناه (كاعذاب) زياده مو- (آل عمران : ١٤٨)

زندگی اور موت میں کون بہتر ہے اور موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى غيثابوري منوفي ١٨ مهم لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے قربایا اس آےت کے مصدال منافقین اور بنو قرید اور بنو نضیر بیں اور مقائل نے الله اس سے مراد مشرکین مکہ بیں ' حضرت ابن عباس لے قربایا : الله تعالی ان کی عمر لمبی کرکے ان کو مزید گاہ کرنے کا موقع دیتا ہے آگہ ان کا کفر اور گناہ زیادہ ہوں' زجاج نے کہا اس کا مصدال وہ قوم ہے جس کے متعلق الله تعالی نے اپنے نبی کو خبر دے دی تھی کہ وہ بھی بھی ایمان نہیں ادعی گئے اور ان کی بقا صرف کفر اور گناہوں بھی زیادتی کے لیے ہے۔ حضرت ابن مسعود وہائو نے فرمایا مومن ہو یا کافر' ہر ایک کے لیے موت اس کی زندگی سے بمترہے' کسی نے کما کیا ہے بات نہیں ہے کہ مومن زندگی بیس نماز پڑھتا رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اس کی تنکیاں زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا الله نموان ہو اس کی تنکیاں نیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا الله نموان ہوگر ہیں کہ اس کو اس کی تعکیاں نیادہ ہوتی وہ تیک ہے تو الله کے باس جو اس کا قربایا الله نموان ہوگر ہیں گئا ہو اس کی تعکیاں نیادہ بھی ہوتی دیتی ہیں جو اس کا حسل دے وہ نیادہ بہترہے' ان سے کہ آگیا کیا ہے بات نہیں ہے کہ جب کافر مرے گاتو فورا دوزئے میں چلا جائے گا طالا تکہ دنیا میں اوہ کھاتی کے دور کافر ہرگر ہے گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض اس کی جھل کی جس کہ ان کے گوسل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (کاعذاب) ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (کاعذاب)

حضرت عبدالله بن مسعود بالله في في موت كو زندگى سے بهتر فرمايا ب به ظاہر ان كابيه قول حسب ذيل احاديث كے

فلاف ہے :

المام محمد بن اسلميل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت انس بن مالک الله بیان کرتے ہیں کہ نمی مانا یکم میں ہے کوئی فخص مصیبت پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے' اگر اس نے خواہ مخواہ موت کی تمنا کرنی ہو تو یہ دعا کرے اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بمتر ہے جھے زندہ رکھ لور جب میرے لیے موت بمتر ہو تو جھے موت عطا کر۔

حضرت ابو ہریرہ بنامح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیۃ ہے فرمایا تم میں سے کوئی ہخص ہر گز موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ مخص نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر وہ بد کار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرکے اللہ کی رضا طلب کرے۔(سیح بخاری ج مص ۸۴۷مطبوعہ نور محداصح المطابع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

الم مسلم بن مجاج تشري متونى الاله روايت كرت بي

حفرت ابو ہریرہ بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علی اللہ عمیں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور تعرومن کی عمراس میں نیکل کے سوالور کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی۔

تبيان القرآد

(مي مسلم جهم ١٠١٥ العيث : ١١٨٢ معليوعد دارالكتب العلميد يروست

مانظ حلال الدين سيوطي متوني االاهد ايان كرية بين

الم مروزی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت معدین الی وقاص والحدے موت کی تمنائی جس کو رسول اللہ طابی من رہے تھے۔ اب نے فرمایا موت کی تمنائہ کرو آگر تم الل جنت میں سے ہو لو تہمارا باتی رہنا زیادہ ہمرہ (کیونکہ تم نیکیاں کرو گے) اور اگر تم اہل دوزخ میں سے ہو تو تہمیں دوزخ میں جانے کی کیا جاندی ہے؟

(شرح العندورص ١٠ مطيوعه وار الكنب العرب مصر)

اس تعارض كا بواب بيب كد حضرت ابن مسعودت جو فرايا به كد كافر بويا مومن اس كه ليه موت زندگى سه بهتر ب و به اخترار متيجه لور مال كه به اور نبي ماليزام في موت كى دعا اور اس كى تمناسه منع فرايا به بيه نميس فرايا كه زندگى موت به بهتر به بلكه الم حبرالله بن مبارك روايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن عموین العاص بنائد بن كرتے بين كه رسول الله الكافار في الله عمون كا بخفه موت ہے۔ وكاب الزيد من ٢١٢ المديث : ١٩١٥ مطوعه دارالكتب العلميہ بروت المستدرك ج من ١٣١٩ وافظ الميشي في كلما ہے كه اس كه راوى الله بين جمع الروائد ج من ١٣١٠ علية اللولياء ج ٨٥ س ١٥٨ عافظ منذرى في اس كو الما طيران كى مجم كبير كه والدے كلما ہے اور كما ہے كه اس كى مند جيد ہے الترغيب والترويب ج من ١٣٥٥ منطبوعه ممر)

اس مدیث ہے مجی معزت عبداللہ بن مسعود اللہ کے قول کی مائید موتی ہے۔

آیک اور سوال بدیے کہ رسول اللہ طائع لیے قرالا : اس ذات کی قتم جس کے تبعنہ و قدرت میں میری جان ہے میں بدید کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں میر زندہ کیا جاؤں ' میر قبل کیا جاؤں مجرزی، کیا جاؤں ' میر قبل کیا جاؤں۔(مجمع : فاری جاس ۲۹۱)

كافرون كو كنابول ك ليه وهيل دين كي توجيهات

آس ایت میں بیہ فرمایا ہے کہ ہم کافروں کو صرف ذھیل دے رہے ہیں لینی ان کی عمر زیادہ کر دے ہیں کہ ان کے معمدان کے مناہ زیادہ ہوں اس ہے ست میں بیہ اعتراض ہو تاہے کہ ایک اور جگہ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

مل نے جن اور اس كو صرف اس كيے بداكيا ہے كدوه

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الَّالِلَيْعَبُدُونِ

الذاريات : ۵۱) ميري ميات كري-

سورہ ذاریات کی آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ انسانوں کو عبارت کے لیے پر اکیا گیا ہے اور زیر بحث آیت سے معلوم

\_\_\_\_

أتبيان العرآة

المان المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام

فَالْنَفَطَةَ الْرَفَرُ عَوْنَ لِيَكُنُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَمًا مو فرعون كَ مَروان في موى كو الهاليا آكد (بالأخر)وه (القصص: ٨) ان كه ليه دخمن به وجائين اور فم كاباعث بول-

الله تعالی کاارشاد ہے: اللہ کی میہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر (آج کل) تم ہو حتی کہ وہ

تلپاک کو پاک ہے الگ کروے۔

اصحاب رسول کے مومن اور طبیب ہونے پر دلیل امام ابن جرمر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ لکھتے ہیں :

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن اللہ تعالی نے مومنوں کو منافقوں سے متیتر کر دیا این جر بج نے کما اللہ تعالی نے سے معاومہ دارالمعرف بہردت '۱۹۰۹ھ)

سے آیت بھی قصد احد کے واقعات میں ہے ہے جب عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے انگرے نکل گیاتو مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ ای طرح جنگ احد کے فور آبود جب نبی مائیزیم کو معلوم ہوا کہ حمراء الاسد کے مقام پر ابوسفیان دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت مسلمان زخمی اور دل شکتہ ہونے کے باوجود آپ کے تھم کی تغییل میں چل پڑے اور منافقوں نے آپ کا ساتھ شہیں دیا اس طرح مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ملٹائیلم کاسائھ دینے والے تمام صحابہ کو مومن اور طیب فرمایا ہے اور بیہ سات سو صحابہ تھے اور ان میں خلفاء راشدین حصرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنهم بھی ہیں اس لیے جو

تهيان القرآن

میں تو ہرا اور کافر' طالم یا منافق کمتا ہے یا ہیہ کمتا ہے کہ آپ کے دصل کے بعد چھ کے سواتمام اصحاب مرتد ہو گئے تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف کمتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله کی به شان نہیں کہ تم (عام مسلمانوں) کو غیب پر مطلع کرے لیکن الله (غیب پر مطلع کرنے کے لیے) جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔ (آل عمران: ۱۷۹)

اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رحمند الله علیه (متوفی ۱۳۳۰ه) اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: "اور الله کی شان بیہ نہیں کہ اے عام لوگو حمہیں غیب کاعلم دے دے ہاں الله چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے چاہے۔"

محدث اعظم ہند سید محمر کھوچھوی رحمتہ اللہ علیہ (متوفی ۱۹۷۱ء) لکھتے ہیں: ''اور نٹیس ہے اللہ کہ آگاہی بخشے تم سب کو غیب بر لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسونوں سے جسے چاہے۔''

علامہ پیر محد کرم شاہ الاز ہری رحمتہ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۱۸ھ) لکھتے ہیں: "اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے حمہیں غیب پر البعتہ اللہ (غیب کے علم کے لیے) چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے جاہتا ہے۔"

ان تراجم میں "من "کو تبعینیہ قرار دیا ہے 'جس کا حاصل ہے بعض رسونوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے اور اہارے ترجمہ می "من ""من بیشناء"کا بیان ہے 'جس کا حاصل ہے سب رسونوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے 'کیونکہ سب رسول اللہ تعالیٰ میں "من "سناء"کا بیان ہے 'جس کا حاصل ہے سب رسونوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے 'کیونکہ سب رسول اللہ تعالیٰ میں "من "سناء"کا بیان ہے 'جس کا حاصل ہے سب رسونوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے 'کیونکہ سب رسول اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے اور بر گزیدہ ہیں۔۔۔۔

انبیاء علیم السلام کوعلم الغیب بے یا غیب کی خبروں کاعلم ہے

یعتی اللہ تعالیٰ کی بید شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع کردے اور تم ہوگوں کو و کھی کر بے جان لو کہ قلال مختص مختص مومن ہے اور قلال منافق ہے اور قلال کا فرہے 'البتہ اللہ تعالیٰ مصائب' آلام' اور آ زمائٹوں کے ذریعہ مومنوں اور منافقوں کو متنیز کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جنگ احد میں منافق مسلمانوں ہے الگ ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی راہ میں جب بھی جماد کاموقع آیا منافق بیجھے ہمٹ گئے اور مسلمان آگے بردھے' ماموا رسولوں کے جن کو اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرنے کے لیے چن لیتا ہے اور ان کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع فرما تا ہے اور وہ نور نبوت ہے جان لیتے ہیں کہ مسلم کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے۔

اس آیت بین بید صراحت ہے بیان فرملیا ہے کہ انبیاء علیم السلام غیب پر مطلع ہوتے ہیں اور طانبرہ کہ غیب پر مطلع ہونا غیب کے جوت میں قطعی الدلالۃ ہے 'بعض مطلع ہونا غیب کے جوت میں قطعی الدلالۃ ہے 'بعض متاخرین علماء یہ کتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کو علم الغیب نہیں دیا گیا اور علم الغیب صرف اللہ تعالی کا خاصہ ہے البتہ انبیاء علیم السلام کو غیب کی خبرین دی گئی ہیں اور غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم الغیب اور چیز ہے ان علماء کی علیم السلام کو غیب کی خبرین دی گئی ہیں اور غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور اس سے مراو ہے تمام امور غیب مراو بہ ہم امور غیب کی خبرت کہ علم الغیب میں اضافت اور "الغیب" میں لام استغراق کے لیے ہے اور اس سے مراو ہے تمام امور غیب غیر متناہیہ کاعلم' اور ظاہر ہے کہ یہ علم الغیب الله تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کسی کا افتان ف نہیں ہے ' دو سری وجہ غیر تابعہ کی اینے غیرے مطلقا " نفی کی ہے :

آب کئے کہ آسانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوائمی کو علم

قل لا يعلم من في السموت والارض العب الاالله (الممل: ٢٥)

الغيب تهيس ہے۔

اب اگر انبیاء علیم السلام کے لیے علم الغیب مانا جائے تو طاہر ہے قرآن سے تعارض لازم آئے گا تبیسری وجہ یہ ہے تو کہ جب مطاقا علم الغیب کا اطلاق کیا جائے تو اس سے متبادر علم الغیب ذاتی اور مستقل ہو آئے جس کا ثبوت بغیر کسی کی عطا کے ہو آئے ہاس لیے جب مطلقا '' یہ کما جائے گاکہ اغیاء علیم السلام کو علم الغیب ہے تو اس سے یہ وہم ہو گا کہ ان کو ذاتی لور مستقل طور پر علم الغیب ہے۔

المم احد رضافاضل بريلوي متوفى ومساه لكيية بي

علم بب كه مطلق بولا جائے خصوصا" بب كه غيب كى طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتى ہو تا ہے اس كى تشریح حاشید كشاف پر ميرسيد شريف رحمته الله عليہ نے كر دى ہے اور بيد يقيناً حق ہے كوكى تخص كسى مخلوق كے ليے ايك ذرہ كا بھى علم ذاتى مانے يقيناً كافر ہے ۔ (الملفوظ ج ١٣ص ٢٥) مطبوعہ نورى كتب فاندااہور)

دو سری طرف قرآن مجید کی متعدد آیات اور بہ کشرت احدیث ہے یہ ثابت ہو تا ہے کہ انبیاء علیم السلام کو عموا "اور سیدنا محید مظیمینے کو نصوصا" غیب کا علم دیا گیا ہے 'اس لیے ان میں تطبق کے لیے بعض علماء نے یہ کما کہ یوں کما جائے کہ انبیاء علیم السلام کو بعض علم دیا گیا ہے ہیں (واضح رہے کہ بیہ علوم اللہ کے اعتبار ہے بعض ہیں) علامہ آنوی نے کما یوں کما جائے کہ انبیاء علیم السلام کو غیب کا علم دیا گیا یا وہ غیب پر مطلع کیے گئے 'علماء دیوبند نے اس کی یہ تجبیر کی انبیاء علیم السلام کو غیب کی جبیں اور علیم السلام کو غیب کا جس کی جبیں اور است کوان کے واسطے سے غیب پر مطلع کیا جاتا ہے 'اب ہم اس کے شوت میں معتبد مطلع کیا جاتا ہے 'اب ہم اس کے شوت میں معتبد مطلع کیا جاتا ہے 'اب ہم اس کے شوت میں معتبد مضرین کی عباد السلام کر دہے ہیں۔

انبیاء علیهم السلام کو غیب پر مطلع کرنے کے متعلق علماء امت کی تصریحات

الم تخرالدين محمر بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ه و لكصة بين:

الله تعالی تم سب کو غیب کاعالم نہیں بنائے گاجیے رسول کو علم ہے حتی کہ تم رسول ہے مستغنی ہو جاؤ بلکہ الله تعالی اپند تعالی الله تعالی الله تعالی کے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسالت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور باقی لوگوں کو ان رسولوں کی اطاعت کا ممکلت کرتا ہے 'نیزاس سے بہلے امام رازی نے لکھا ہے کہ غیب پر مطلع ہو نا انبیاء علیہم السلام کے خواص میں سے ہے۔

کرتا ہے 'نیزاس سے بہلے امام رازی نے لکھا ہے کہ غیب پر مطلع ہو نا انبیاء علیہم السلام کے خواص میں سے ہے۔

(تغیبر کیمرج ۱۳۹۳م میں ۱۹۰۰م دارا لفکر بیروت ۱۸۳ میں السلام کے خواص میں سے ہوں سے بہلے اللہ میں سے ہے۔

عظامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۹۸۸ھ لکھتے ہیں : اللہ تعالی غیب بر مطلع کرنے کے لیے اینے رسولوں کو چن لیتا ہے۔

(الي مع لا دكام القرآن ج سم ٣٨٩ مطبوعه انتشارات ناصر خسرد اريان ١٨٣١ه)

علامد ابواليان محمر بن بوسف غرناطي الدكسي متوفى ١٥٥٥ ه لكست بين:

اللہ تعالیٰ علم الغیب سے جس پر چاہے اپنے رسولوں کو مطلع فرما آنا ہے' پس رسول کاغیب پر مطلع ہونا اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف وحی کے ذریعہ ہے' سواللہ تعالیٰ غیب ہے یہ خبرویتا ہے کہ فلال شخص میں اضلاص ہے اور فلال میں نفاق ہے اور بیر ان کو دحی کے ذریعہ معلوم ہو تا ہے خود بہ خود بغیرواسطہ دحی کے معلوم نہیں ہو آ۔

(البحرالمحيط ج سوص ١٧٧٩ مطبوعه وارا لفكر بيردت ١١٣١١ه)

THE PARTY

علامه سيد محمود آلوي منفي منوني ٢٥٠ اله لكسة بين:

واحدی نے شدی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ملائی اے فرمایا جھے پر میری است اپنی صورتوں میں چیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم پر چیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم پر چیش کی گئی منافقوں کو بیہ خبر کہ حضرت آدم پر چیش کی گئی منافقوں کو بیہ خبر کی حضرت آدم پر چیش کی گئی منافقوں کو بیہ خبر کی انہوں نے زات اڑایا اور کما (سیدنا) محمد (مالی کا زعم میہ ہے کہ انہیں ان پر ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کا علم ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہمارا علم نہیں ہے 'تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

میز علامہ آلوی لکھتے ہیں ۔

میز علامہ آلوی لکھتے ہیں ۔

یماں میہ انتکال ہو آئے کہ مجھی اللہ تعالی نفوس قدسیہ ہیں سے بعض اہل کشف کو بھی غیب پر مطلع فرما آئے اس کا جواب میہ ہے کہ میہ بہ طور وراثت ہے بیٹی انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے اور انبیاء علیہم السلام کو بلاواسطہ غیب پر مطلع فرما آیا ہے۔ (روح المعانی جسم ۱۳۸ مطبوعہ وار ادبیاء التراث العربی ہیروت)

يفخ محود الحن ديوبندي متوفى ١٩٩٩ه اس آيت كي تغيير من لكهة بين :

خلاصہ بیہ ہے کہ عام لوگوں کو بلاواسطہ کسی بقینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ انبیاء علیمم السلام کو دی جاتی ہے مگر

جس فدر خداجا--

ين اشرف على تفانوي متوفى ١٣١٣ه اله اس آيت كي تفسير مي تكيية بين

اور اس آیت سے کسی کوشید ند ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعالی سے ہے۔ اس میں رسل کی شرکت ہوگئی کیونکہ خواص باری تعالی سے دو احرجیں اس علم کا ذاتی ہونااور اس علم کا محیط ہونا۔ یمال ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ دی سے کے اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مراد میں۔ (بیان القرآن جاص ۱۵۰ مطبوعہ آج کمپنی لینڈلاہوں کراچی) مفتی محید شفیع دیویٹری متوفی ۱۳۹۱ مدین کیا ۔

حق تعالی خود بذربعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبہ بناتے ہیں وہ حقیقتاً" علم غیب نمیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جس کو خود قرآن کریم لے کئی جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

(معارف القرآن ج عص ٢٣٨ مطبوعه ادارة المعارف كراحي ١٣١٣هـ)

ہ ارے نزدیک بید کمنا صحیح نہیں ہے کہ انبیاء علیم السلام کو جو غیب کی خبری بتلائی گئیں ہیں اس سے ان کو علم غیب ماصل نہیں ہوا کیونکہ شرح عقائد اور دیگر علم کلام کی کتابوں ہیں فہ کور ہے کہ علم کے تین اسباب ہیں۔ خبرصادت واس سلیہ اور عقل اور دیگر علم علیہ علیم السلام کو اللہ نے غیب کی خبریں دیں تو ان کو علم غیب حاصل ہو سلیہ اور عقل اور دی بھی خبرے ماسلام کو وی ہے علم غیب حاصل ہو تاہے لیکن یہ علم محیط یا علم ذاتی نہیں ہے۔ سید ابوالا علی مودودی متوفی 40 11 سے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :

محراللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی ہاتیں بتائے کے لیے تو وہ اپنے رسواوں میں سے جس کو چاہتا ہے فتخب کر لیتا ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس ترجمہ کا نقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی سب رسواول کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا بلکہ فتخب رسویوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ صحیح ہے وہ لکھتے ہیں تا پر مطلع نہیں کرتا چاہتے لیکن ہال اللہ تعالی (، مقتضائے حکمت) ایسے امور غیبہ پر تم کو (بلاواسطہ ابتلاء و امتحان کے) مطلع نہیں کرتا چاہتے لیکن ہال

يسلدون

تهيسانالقرآد

جس کو (اس طرح مطلع کرنا) خود جاہیں اور (ایے مضرات) وہ اللہ تعالی کے پیفیریں۔ رسول اللہ مال پیلے کے علم غیب اور علم ماکان و ما یکو ن کے متعلق احادیث

نبی الدین کو جو اللہ تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے اس پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں :

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو موی اشعری و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کیا ہے چند پیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند
کیا جب آپ سے زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا تم جو جاہو جھ سے سوال کو ایک فخص نے کہایا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تہمارا باپ حذافہ ہے 'دو سرے مختص نے کہایا رسول اللہ!
میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تہمارا باپ شیہ کا آزاد کردہ فلام سالم ہے ' جب حضرت عمر نے آپ کے چرے میں فضب کے آثار دیکھے تو عرض کیایا رسول اللہ! ہم اللہ عروجل سے توب کرتے ہیں۔

(صیح بخاری ج اص ۲۰-۱۹ مطبوعه نور محراصح الطابع كراجي ۱۲-۱۸)

حضرت عمر بناتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہ یکا ہمارے در میان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے پھر آپ نے ابتداء خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کیں حتی کہ جنتیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جمنمیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے کی خبریں بیان کیں جس محض نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے ان کو بھلا دیا۔

(میح بخاری جام ۲۵۳ مطبوعه نور محد اصح الطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

حضرت حذیقہ جہلے بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی یا ہے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرمادیے جس مخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

(صیح بخاری ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعه نور محد اصح المطابع کراجی ۱۳۸۱ه)

الم مسلم بن حجاج تخيري متوفى الاساه روايت كرت بين:

حضرت ابوزید بالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلاً نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر کا وقت آگیا۔ پھر منبرے ازے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر کا وقت آگیا پھر آپ منبرے ازے اور عصر کی نماز پڑھائی 'پھر آپ نے منبر پرٹھ کر خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہوگیا پھر آپ نے ہمیں تمام ماکان و ما یکون کی خبریں دی سوجو ہم میں زیادہ حافظہ والا تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا۔ (صبح مسلم ج مع مع ۲۲۱۲ رقم الحدیث ۲۸۹۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حصرت توبان بنام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ علی اللہ نے تمام روے زمین کو میرے لیے لیب ویا اور

مس ع اس ك تمام مشارق اور مغارب كو و كيد ليا-

عافظ ابن حجر عسقل في شافعي لكين إن

اندا ان لوگول کا قبل باطل ہے جنوں نے ہی مظاہلا کی قبر شریف اور دیگر صافعین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع کیا ہے 'نیز لکھا ہے کہ این تیمیہ سے جو مسائل حقول ہیں یہ ان میں مب ہے جنج مسئلہ ہے۔

کرنے سے منع کیا ہے ' نیز لکھا ہے کہ این تیمیہ سے جو مسائل حقول ہیں یہ ان میں مب ہے جنج مسئلہ ہے۔

(افتح الباری تامی ۱۹۰۸مطبوعہ دار تشرالکت الاسلامیہ لاہور ۱۹۰ مادہ)

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني حنى منوني ١٥٥٨ مر البحة بين:

طلب علم " تجارت ' نیک لوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نسیں ہے اپنیز لکھا ہے کہ قاضی ابن سج نے کما ہے کہ اگر کسی شخص نے بسی میں ایک تیمر کی زیادت کے لیے نڈر مانی تو اس تذر کو بور آکریا و ابنب ہے۔

(عدة القارى ج عم ٢٥٣ مطيور اوارة الطباعة المنيرية معر ١٣٢٨)

ملاعلی قاری منفی نے لکھا ہے کہ بی مطابط کی قبر کی زیادت کے لیے سنر کو حرام کہنے کی وجہ سے بیخ ابن تیمیہ کی تخفر کی گئی ہے اور یہ تخفیر صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیو تکہ جس چیز کی ابادت پر انقاق ہو اس کو حرام کرنا بھی کفر ہے توجس چیزے مستحب ہوئے پر تمام علماء کا انقاق ہے اس کو حرام کمنا بہ طریق اولی کفر ہو گا۔

(شرح الشفاعن سوس الا-۱۲ مطبوعه دار لفكر بيروت)

المام الوالقاسم سليمان بن احد طيراني متونى ١٠ سويد روايت كرية بين

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا جو محض نیکی کرتا ہوا بیت الله ہیں دوقل ہودہ اپنے کناہوں سے بخشا ہوا ہیت الله سے نظر گا۔ (المعمم الکہیں اس ۱۳۹ معلموں وار احیاء الراث العربی بروت) حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا جو محض بیت الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا جو محض بیت الله عن واخل ہوا وہ بخشا ہوا وہ بخشا

علامه عر الدين بن جمله الكناني متوفى ١١٥ه و الصيرين :

الم ایوسعید جندی فضائل مکہ میں اور امام واصدی آئی تغییر میں حضرت جابرین عبداللہ رمنی اللہ عنما سے روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلِا سنے قربالی تا جس مخض نے بیت اللہ کے گرد سات طواف کئے اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکھت نماز پڑھی اور زمزم کا پانی بیا اس کے گزاہ بنتے بھی ہوں معاف کردیئے جائیں گے۔

الم ازرتی نے اپنی سند کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ رسیل اللہ طابیخ ہے قربالا جب کوئی مخص بیت اللہ جس طواف کے ارادہ سے ذکانا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے 'اور جب دہ بیت اللہ جس داخل ہو تا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے 'اور جب دہ بیت اللہ جس داخل ہو تا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لین ہے 'اور اس کے برقدم کے بدلہ جس اللہ تعالیٰ پانچ سو نگیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے بانچ سو گناہ منارتا ہے اور اس کے بانچ سو درجات بلند کرویتا ہے اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ایرائیم کے پیچے دو رکھت نماز پر دستا ہو اس کے بانچ سو درجات بلند کرویتا ہے اور جب اپنی ہاں کے بطن سے بیدا ہوا تھا اور اس کے لیاد اسائیل سے بیدا ہوا تھا اور اس کے لیاد اسائیل سے دس خلاص کے آزاد کرنے کا اجر کلھ دیا جاتا ہے اور جر اسود کے قریب ایک قرشتہ اس کا استقبال کرے کتا ہے تم اپنے چھیلے عملوں سے فارغ ہو گئے' اب از سراد محمل شروع کرد' اور اس کو اس کے فائدان کے سر نفوس کے حق جس شفاعت پر کرنے والا برنایا جائے گا۔ (اخیاد کرنے تا میں ہے۔ "

ببهانالقرآن

معلق المسلم جسم ۱۲۱۸ من ۱۲۱۱ وقم الديث ۱۸۸۹ مطبوعه واد الكتب البليد بيروت منن ابوداؤد جسم ۵۵ و قم الجديث ۱۲۵۳ مطبوعه ا بيروت ولا كل النوة خ۲ ص ۵۸۷ مند احد ج۵ص ۲۷۸ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ۱۳۹۸ م)

الم تندى روايت كرتين

حصرت معاذین جبل براہ بیان کرتے ہیں کہ آیک دن رسول براہ این کہا ہے گئے کہ ایک دن رسول براہ اور نماز کی اقامت کی گئے۔ رسول اللہ براہ برائی ہے محضر نماز کی اقامت کی گئے۔ رسول اللہ براہ برائی ہے محضر نماز پر معائی کی ہر آپ نے معلوں میں جیٹے ہو جیٹے رہو کی جماری طرف مرشے اور فرایا جس اس بیر کر ہم ہے۔ آواز بلند فرایا جس طرح اپنی صفوں میں جیٹے ہو جیٹے رہو گئی میں رات کو اٹھا اور مرشے اور فرایا جس اب ہم سے یہ بربان کروں گا کہ جھے میں کی تماز کے لیے آئے میں کیوں در ہو گئی میں رات کو اٹھا اور وضو کرکے میں نے اتن نماز پر می جاتی میرے لیے مقدر کی گئی تھی پر جھے نماز میں اور گئی ہمی میں برب جس نے اتن نماز پر می جاتی میرے اپنی کروں در ہو ای اور میں ہوئے کہا ہے در برب اور کی تھی کر جھے نماز میں اور گئی ہمی مورت میں اپنی درب جارک و تعالی کو دیکھا درب تعالی نے فریایا ۔ لدید جی جس نے اتن نماز پر میں اپنی درب جارک و تعالی کو دیکھا درب تعالی نے فریایا ۔ لدید جی جس نے این اور جس کے درمیان درکھا اور اس کے یوروں کی ٹھوٹرک میں نے اپنی اور جس کے درمیان درکھا اور اس کے یوروں کی ٹھوٹرک میں نے اپنے میں مورٹ میں کہ درمیان درکھا اور اس کے یوروں کی ٹھوٹرک میں نے اپنے مین میں مورٹ میں کہ درمیان درکھا اور اس کے یوروں کی ٹھوٹرک میں نے اپنے میں مورٹ میں مورٹ میں مورٹ میں مورٹ کی کھوٹر کی کھیتے ہیں کہ یہ حدیث میں میں گئی ہو کے اس مورٹ میں مورٹ کی کھوٹر کے میں مورٹ کی کھیتے ہیں کہ یہ حدیث میں مورٹ کی کھوٹر کی کھیتے ہیں کہ یہ حدیث میں مورٹ کی کھوٹر کی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موں گئی میں نے امام بخاری سے اس مورٹ کی کھوٹر کے اس مورٹ کی کھوٹر کے اس مورٹ کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے اس مورٹ کی کھوٹر کی کھوٹر کے اس مورٹ کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کوٹر کوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر ک

(الجائع المسخن م ٥ م ٢٦١- ٣٦٨ ) رقم الحديث ٣٢٣٥ معطبوعه بيروت مجمع ١٥٥ قاروتي كتب خلامات ومطبع مجتبال بإكستان وكتب خانه

ر تيميدويو بندائدًيا مسنداحين احل ١٣٧٨ عمم ٢٧٠ نطال المتناهيدي احل ١٦-٣٠)

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ظاہر مے فرمایا میں نے (خواب میں) اپنے رب کو جسین صورت میں دیکھا میرے رب نے فرمایا ، اے فرمایا ، اے فرمایا میں نے کہا حاضر ہوں با رب فرمایا فادواعلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جس کے محمد کی ایک میں کے فرمایات رکھا جس کی شونڈ ک میں ہیں؟ میں نے رب میں جس کے فرمایات رکھا جس کی شونڈ ک میں ہے اپنے میں جسوس کی میں ہیں ہے جان لیا جو بھی مشرق اور مغرب کے در میان ہے۔

(الجامع المحتى بيره من ١٣٠٨ وقم الحديث ٣٩٣٣ مطبوعه بيروت مع ١٥١ قاروتى كتب فانه ملتان و مطبع جميناتي پاكتان و كتب خانه و جميد ديوبند أعاليا المحفته الاحوذي بي ١٣٨٣ هـ ١٠٠ مطبوعه المران المان المان قارد المان و مطبع جميناتي پاكتان و كتب خانه

یہ عدیث معرت عبدالرحمٰن بن عائش ہے بھی موی ہے دیکھتے سنن دارمی ج ۲ می اہ کتاب الاساء والسفات اللہ علی موں ہے دیکھتے سنن دارمی ج ۲ می اہ کتاب الاساء والسفات اللہ تقی می ۱۵۴ میں ۱۵۴ میں ۱۵۴ میں ۱۵۴ میں اللہ تا جرعسقل آئی نے اس کو اہام ابن تحریمہ اور لمام ابن مجرم کے حوالے ہے بھی ذکر کیا ہے۔ اللصلیہ ج ۲ می ۱۵۹ میں ۱۵۹ میں ۱۵۹ میں ۱۵۹ میں الفیقات الکبری ج می ۱۵۰ زاوالمسیرج امی ۱۵۵ انتخاف السافة المنتقین ج امی ۲۲۵ میں بھی یہ حدیث قدکور ہے۔

اس حدیث کے مزید حوالہ جات شرح سمجے مسلم ج اص ۱۳۷۹۔ ۱۳۱۴ اور ج ۵ ص ۱۲۱۔ ۱۱۲ میں ملاحظہ فرما تھیں۔

وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَنْ لُونَ إِنَّ اللَّهُ مُواللَّهُ مِن فَصْلِهِ هُو

ہولوگ ان چیزول میں بخل کرنے ہیں جو الینیں الندنے لیے نعنل سے دی ہیں وہ سرگزے گان ترکریں کروہ ان کے بی ب

تبيان التراه

## عَيْرًا لَهُمْ بِلَ هُوسَرُّلِهُمُ أَسِيطُوتُونَ مَا بَخِلُوابِهِ يَوْمُ الْقِيمَةُ الْمُعْلِمُ الْفِيمَةُ

بر - بكر ده ان كرى ببت زائب منقريب الحركاني ناتي داسكا طوق بالأدالا جائے كاجي كمانده بلائة

## وَبِتُهِ مِيرَاتُ السَّمُوتِ وَالْرَضِ وَالدَّرُضِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرً ﴿

نے اساؤل اور زمیزں کا اللہ ای وارث ہے اور اللہ تما سے تمام کامول کی تیر رکھے والا ہے 0

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ جماد کرنے کا تھم دیا تھا' اور اس سیت میں اللہ تعالیٰ نے بال کے ساتھ جماد کرنے کا تھم دیا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں بخل کرتے ہیں الن کے لیے شدید وعمید بیان فرمائی ہے۔

بخل كالغوى معنى

علامه مجد الدين محربن لعقوب فيروز آبادي متوفى ١١٨ه لكفت بين

بخل كرم كى ضد ب- (القاموس المحيط جسم ٣٨٨) مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٣١٣ه)

علامه حبين بن محمد راغب اصفهاني متوني ١٠٥ه لكيمة بين:

جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو خرج نہ کرنا بخل ہے 'اس کا مقابل جود ہے ' بخیل اس محتص کو کہتے ہیں جو بہ کٹڑت بخل کرے ' بخل کی ووقتمیں ہیں' اپ مال میں بخل کرنا' اور فیر کے مال میں بخل کرنا اور یہ زیادہ ندموم ہے۔ اللہ

تعالی فرما تاہے:

جولوگ بخل کرتے ہیں اور نوگوں کو بھی بخل کا تھم دیتے ہیں ا اور اللہ نے اپنے نصل ہے جو ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذات والا عذاب نیار کر رکھا ہے۔ اللَّذِيْنُ بَبْحَنُونَ وَبَأَمْرُونَ التَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُنُنُمُونَ مَّااللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهُ وَأَغْنَدُ كَا لِلْكُلِمِرِيْنَ عَدَّامًا مُّهِيْسًا (المساء: ٣٤)

(المغروات ص١٦١ مطبوع كتاب فرديث مرتضوي ١٣١٢ الم

بخل کا شرعی معنی اور اس کی اقسام

بخل کرم اور جود کی ضد ہے 'بغیر عوض کسی کو مال دینے ہے منقبض اور نگ ہونے کو بخل کہتے ہیں یا کوئی مخص اس وقت مال خرج نہ کرے جب اس مال کو خرج کرنے کی ضرورت اور اس کا موقع اور محل ہو' عرب کہتے ہیں بخلت العین بالدموع آنکھوں نے آنسوؤں میں بخل کیا اور جب آنسو بمانے کا وقت تقااس وقت آنسو نہیں بمائے۔ مختیق یہ ہے کہ جمال خرج کرنا واجب ہو وہاں خرج نہ کرنا بکل ہے' اور جمال خرچ نہ کرنا واجب ہو وہال خرچ کرنا

اسراف اور تبذیر ہے اور ان کے درمیان جو متوسط کیفیت ہے وہ محمود ہے اس کوجود اور سخا کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَنْحَمُلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْمِتَكَ وَلَا اورانا إِلَى كردن بندها مواندركه اورنداب بورى طرح كمول

تَنْسُطُهَا كُلُّ الْبُسْطِ فَنَقْعُدُ مَلُومًا مَّخْسُورًا وَكُمُ السَّارِهِ مَمَا إِراجِهُ البِيارِ -

(14 mela: 197)

م سلددوم

تبيانالقران

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا لَهُ يُسْرِ فُوا وَلَهُ يَفْنُرُوا اور وہ لوگ جو فرچ كرتے وقت نفول فرچ كرتے بين اور ان كا فرچ كرنا زيادتي اور كى كے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَّا لَهُ الله وَالله وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامَّا لَهُ عَلَى الله وَالله وَمَالِهِ مَعْمَلِ مُومَالِهِ مَعْمَلِ مُومَالِهِ مَالله وَمَالِهِ مَالله وَمَالله وَمُوالله وَمُوالله وَمَالِهُ وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمُلِكُ وَمُالله وَمَالله وَمَالله وَمَالله وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوالله وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوالله وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّه وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالمُولِ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوا وَلَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّه وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّه وَمُوا وَلّمُ وَمُنْ فَالْمُولُ وَمُنْ مُنْ فَا فَالْمُوا وَمُنْ فَالْمُو

خرج کرتا شرعا" واجب ہوتا ہے یا عرف اور عادت کے انتہار ہے ' ذکوہ 'صدقہ فطر ' قربانی ' ج ' جداد اور اہل و عیال کی مروریات پر خرج کرنا شرعا " واجب ہے ' جو الن پر خرج نہ کرے وہ سب سے بردا بخیل ہے اور دوستوں ' رشتہ داروں اور ہسایوں پر خرج کرنا عرف اور عادت کے اعتبار سے واجب ہے جو ان پر خرج نہ کرے وہ اس ہے کم درجہ کا بخیل ہے اور بسایوں پر خرج کرنا عرف اور عادت کے اعتبار سے واجب ہے جو ان پر خرج نہ کرے وہ اس ہے کم درجہ کا بخیل ہے اور بکل کی ایک تیسری فتم بھی ہے اور دہ سے کہ انسان فرائعن اور واجبات کی اوائی میں تو خرج کرتا ہے لیکن نفلی صد قات ' عام فقراء اور ساکین اور سائین اور رفائی اور فلاحی کامول میں خرج نہیں کرتا اور بادجود وسعت ہونے کے اپنا مد واک کر رکھتا ہے اور کی کر رکھتا ہے ہے بکل کی تیسری فتم ہے لیکن سے پہلے دو درجوں سے کم درجہ کا بخل

بِمُلْ كَى مُرمت كے متعلق قرآن مجيد كى آيات وَامَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدَّبَ بِالْحُسْلَى وَ فَسَنْبَةِسُوْ وَالْعُشْرُ وَ 0

(الليل: ١٠٠٨) فَلَمَّا اللهُمْ مِّنُ فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (النوبه: ٢١)

هَالْنُتُمْ هَوُ لَا ءِ تُدْعُونَ لِنُسْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ٱلَّذِيْنَ يَبْحَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْرِلِ وَمَنُ يَّنَوَلَّ فَإِلَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْمُحِمِيُدُ

الحديد : ٣٣) الَّذِيْنُ يَبْخَلُوْنَ وَيَا مُرُّوْنَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ الَّذِيْنُ يَبْخَلُوْنَ وَيَا مُرُّوْنَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا النَّهُ مُلِلْهُ مِنْ فَضِيلِهُ وَاعْتَلْنَا لِلْكَلِفِرِيْنَ

عَذَابًا ثُمُهِيًّا (النساء: ٣٧)

اور جس نے بخل کیا اور (تفوی ہے) بے پرواہ رہا اور اس نے بیکی کو جمثلایا تو ہم عنقریب اس کے لیے نظمی کا راستہ مہیا کر دہیں

توجب الله نے ان کو اپنے فعنل سے دے دیا تو دہ اس میں کِل کرنے کے اور انہوں نے پیٹے پھیرلی در آل حالیکہ وہ اعراض کرنے دائے تھے۔

ہاں تم وی لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں قریج کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ہے کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرتا ہے وہ صرف اپنے آپ ہے باکر آنا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے مختاج ہو۔

جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دو سرے نوگوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے ہیں اور جس نے اعراض کیا تو اللہ بے نیاذ ہے ستائش کیا مدا

جو لوگ بکل کرتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو بھی بکل کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے نفٹل سے جو ان کو دیا ہے اس کو چسپاتے ہیں 'اور ہم نے کافروں کے لیے ذات والاعذاب تیار کر رکھا

ہر طعنہ دینے والے اور چفنی کرنے والے کے لیے عذاب

وَيُلِّ لِكُلِّ هُمَرَةٍ لُمُرَةٍ لُمُرَةٍ إِلَّا اللَّهِ حَمَمَ مَالًا

عبيسان القرآد

مسلدوخ

ہے جس نے مل جع کیااور اس کو گن کن کرر کھا۔ وہ مجھتا ہے کہ

اس کامال اس کو بیشه زنده رکھے گا۔ ہرگز نهیں وہ ضرور چورا چورا

كرنے والى ميں پھينك ويا جائے گا- اور آپ كو (ازخود) كيا پاك

چوراچورا کرنے والی کیا چیزے؟ دہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے جو

کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان سب کو در دناک عذاب کی خوشخبری

ستار بیجئے۔ جس دن وہ (سونا جاندی) جنم کی آگ میں تیایا جائے گا'

مجراس ہے ان کی پیشانیاں' ان کے بہلو' اور ان کی چیموں کو داغا

جائے گاہے ہے وہ (ہال) جوتم لے اپنے لیے جمع کرر کھا تھا سوایے جمع

اور جو لوگ سونالور جاندی جمح کرے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ

دلول يرج ما على-

كئے ہوئے كامزہ چكمو-

اُوْعَدُّدُهُ كُلُّ كَنْ مُنَالَهُ اَخْلَدُهُ كَالُكُ لَيُنْبُلُنَّ فِي الْحُطَمَةِ أَنَّ وَمَا آدْرَاكُ مَا الْحُطَمَةُ أَنَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ فَالَّذِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَفْدِدَةِ فَ

(الهمزة : ١٠٠١)

وَالَّذِ أَيْنَ يَكْبِرُوْنَ الذَّ هَبَ وَالْمِضَّةَ وَلَا يُشِفِقُونَهَا فِنَى سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَرِّسْرُهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِنَى نَارِ جَهَنَمَ فَتُكُوْى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَطُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْرُنُمْ لِإِنْفُسِكُمْ فَنُوفُوا مَا كُنْتُم تَكْبِرُونَهُمْ

(التوبه : ۲۲۰۳۵)

بک کی قدمت کے متعلق احادیث اور آثار

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ دلا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلی بیارے فرملا جس فحض کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوۃ ادا نمیں کی تیامت کے دن وہ مال آیک موٹا اور گنجا سائپ بنادیا جائے گاجس کی آئھوں کے اوپر دو سیاہ فقطے ہوں گے ، پھراس فخص کو وہ سائپ اپنے دو جزوں سے بکڑ لے گااور کے گاش تیرا مال ہوں اور تیرا فزانہ ہوں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی : ولا یحسبن الذین یہ خلون۔ الایتہ (آل عمران : ۱۸۰)

(صحح البخاري ج اص ١٩٣٠ رقم الحديث ١٨٠١ مطبوعه دار الباز مكه محرمه ١١١١ه)

حضرت ابو ہریرہ وہ کھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طاخیا کے فرمایا : ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کابدل عطا فرما اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کردے۔

(ميح البخاري ج اص ١١٠٥ وقم الدرث ١٢٠١١ مطبوعه دار الباز كمد كرمه ١١٠١١ه)

حعرت انس بھلے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاؤیل کو بہ کثرت مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سا ہے: اے اللہ! میں پریشانی " غم عاجز ہونے "ستی ' بخل ' بردل ' قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(منج البخاري جهم ٢٠٠٥ وقم الحديث ٢٨٩٣ مطبوعه وارانباز مكه مرمد ١٣١٢ه)

حضرت ابو ہریرہ اللح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کا بخیل اور صدقہ کرنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی ان کی مثل ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہ کی دو زر ہیں پہنی ہوئی ہیں جو ان کی چھاتیوں ہے ہنسلیوں اور ان کے ہاتھوں تک ہیں 'جب صدقہ کرنے والا صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے حتی کہ اس کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کا نشان مٹ جاتا ہے اور جب بخیل کسی چیز کے صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر طقہ اپنی چگہ شک ہو جاتا ہے۔ (میجے البخاری ج م س س کر آم الدے ۵۵۵ مطبوعہ دار الباز کمہ مرمہ ۱۳۱۴ھ)

تبيبا والقرآن

المجھ تنی کی مثال اس محض کی طرح ہے جس نے پوری زرہ بہنی اور وہ اس کے جم پر بھیلتی رہی تھی کہ اس نے پورے اللہ بدن کو چھپالیا 'اور زرہ نے اس کو محفوظ کر لیا اور بخیل کی مثال اس محض کی طرح ہے جس کے دونوں ہاتھ طوق ہے ہوئے ہیں جو اس کے سینہ کے سانے ابھرے ہوئے ہیں۔ جب وہ زرہ پہننے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ درمیان میں حاکل ہو جاتے ہیں اور اس نے رہ کو بدن پر بھیلنے نہیں دیتے اور وہ اس کی گردن میں اسمنی ہو کر اس کی ہندیوں ہے جسٹ جاتی ہے اور اس کے لور اس کے باتھ وہال جان اور بوجہ بن جاتی ہوئی ہو اس کے باتھ ارادہ کرتا ہو اس کے باتھ اس کی حوافقت کرتے ہیں اور اس کے باتھ فراخ ہو جاتے ہیں اور سے بختے وسے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تھی ہو سکتا ہے کہ بختی ہو سکتا ہے کہ بختی ہو سکتا ہے کہ بختی جو سکتا ہے کہ بختی ہو سکتا ہو اور اس کا معنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ بختی پر اللہ دنیا اور بس کے باتھ ور اس کے باتھ اور اس کا باتی ہو جاتا ہے کہ بختی پر اللہ دنیا اور بس کی ہو باتی ہو جاتا ہے۔ بس طرح یہ زرہ اس کے گلے میں سکو کر آئٹھی ہو جاتی ہے اور اس کا باتی جسم میں ہو جاتا ہے۔

امام خراعی متوفی ۱۳۲۷ھ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیزیل نے فرمایا تخی کی لغزش ہے در گذر کرد کیونکہ وہ جب بھی لڑ کھڑا تا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑلیتا ہے۔

(مكارم الاخلاق ج ٢ص ٥٩٠ مطبوعه وارالكتنب المبعربيه معر"١٣١١هـ)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوني ٢١١ه روايت كرتے ہيں :

المام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث تجستانی متونی ۲۷۵ه ردایت کرتے ہیں:

الله معزت عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله يؤيل نے خطبه ديتے ہوئے فرمايا: ننگ دلى كرنے ہے بچو "كيونكه تم ہے پہلے لوگ ننگ دلى كى دجہ ہے ہائك ہو گئے "اس ننگ دلى نے ان كو بخل كا تقم ديا تو انسول نے بخل كيا اور اس نے ان كو قطع تعلق كرنے كا تقم ديا تو انہوں نے قطع تعلق كيا اور اس نے ان كو جھوٹ ہو لئے كا تقم ديا تو انہوں نے جھوٹ بولا۔

ہم نے الش کا ترجمہ تنگ دلی کیا ہے کیونکہ حافظ منذری متونی ۱۵۲ھ نے لکھا ہے کہ شمح منع کرنے میں بخل ہے زیادہ بلیغ ہے اشکا کا ترجمہ تنگ دلی کیا ہے منزل ہوں ہے شمح انسان کی طبیعت اور جبلت کی طرف سے وصف لازم کی طرح ہے اور بعض نے کہا کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے اور جمح مال اور نیکی دونوں میں ہوتا ہے۔

(مخضرسنن ابوداؤه ج ٢١ص ١٢٦٣ مطبوصه دأر المعرف بيروسته)

حصرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنما بيان كرتى بي كه بيس في عرض كيابا رسول الله! ميرب باس صرف واى مال ب جو ذبير نے اپنے گھر بيس ركھا ہے كيابيس اس بيس سے ويا كرون؟ آپ نے فرمايا ويا كرو اور تھيلى كامنہ بائدھ كرنہ ركھو ورنہ تم ير بھى بندش كروى جائے گى-

" حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مساکین یا صدقہ کو گننے کا ذکر کیاتو رسول اللہ اللہ بیلے نے فرمایا رہا کرو اور گنانہ کروورنہ تم کو بھی حمن کروما جائے گا۔

(سنن ابوداؤدج ۲ ص ۱۳۳۷ رقم الحديث ۵۰۰ ۱۲۹۹ مطبوعه دارا لجيل بيروت ۱۳۳۳ ه)

حضرت ابو ہررہ ہا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کا بدترین خلق گھراہٹ پیدا کرنے والا بخل ہے (ایعنی کسی کو دینے سے دل گھبرا آنا ہو) اور بے شرمی والی بزدلی ہے۔

(سنن ابوداؤدج ٣٣ص ١٢ رقم الحديث ٢٥١ مطبوعه دارا لجيل بيردت ١٣١٠هـ)

ابو امیہ شعبانی کتے ہیں کہ میں نے ابو تعلیہ خش سے بوچھا کہ تم "علیکہ انفسکم" الماکدہ: ۱۰۵ "تم (صرف) اپنی جانوں کی فکر کرد" کی کیا تغیر کرتے ہو؟ انہوں نے کما میں نے اس آیت کے متعلق رسول الله طائع الله سے دریافت کیا تھا' آپ نے فرمایا: نیکی کا تھم دو اور برائی سے منع کروحتی کہ تم جب یہ دیجھو کہ بخل کی موافقت کی جارہی ہے اور خواہش کی پیروی کی جارہی ہے اور دنیا کو ترجے دی جارہی ہے اور ذو رائے اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو تم صرف اپنی جان کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو "کیونکہ تمہارے بعد صبر کے لیام ہوں گے ان میں صبر کرنا انگاروں کو پکڑنے کی مثل ہے اور ان ایام میں (نیک) عمل کرنے والے کو پچاس آومیوں کے (نیک) عمل کا اجر ملے گا۔

(سنن ابوداؤ دج ۱۲ مس ۱۲۴ رقم الحديث ۱۳۳۳ مطبوعه دارا لجيل بيروت)

الم ابوليسيل محد بن عيسلى ترزى متونى ١١٥٥ مروايت كرت إن

حصرت ابوسعید خدری وظھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیئل نے فرمایا : مسلمان میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو تیں۔ بخل اور بر خلقی ' معفرت ابو بکر صدیق وظھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طافیئل نے فرمایا دھو کا دینے والا 'احسان جسالنے والا اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ (الجامع السحی ج ماص ۱۳۳۳ کرتم الحدیث : ۱۹۶۳۔ ۱۹۹۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی ہیروت) کھے حضرت ابو ہر رہ وہ کھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظھ کیا ۔ جب تمہمارے استھے لوگ تمہمارے حاکم ہوں اور ہو

بسلدوخ

تهيان التقرين

المهارے مال دار تی ہوں' اور تمهارے باہی امور مشاورت سے ہوں تو زین کے اوپر رہنا تمهارے لیے زین کے نیجے دفن کھی ہوئے سے بہتر ہے' اور جب تمهارے برترین لوگ تمهارے حاکم ہوں اور تمهارے مالدار پخیل ہوں اور تمهارے امور تمهاری عور توں کے سرد ہوں تو زین کے نیچے دفن ہونا تمهارے لیے زین کے آوپر رہنے سے بہتر ہے۔ (الجامع المصحیح جسم ۲۲۹۵ رقم الحدث ۲۲۹۵ مطبوعہ دار احیاء الزائث العمل بیروت)

المام احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۳۰۳ مدروایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہر برہ و بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑا پیلم نے فرمایا : سات ہلاک کرنے والی چیزوں ہے بچو' عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا : اللہ کے ساتھ شرک کرنا' بخل کرنا (ایک روایت میں سحرہے) ناحق قنل کرنا' سود کھانا' بیتیم کا مال کھانا' جنگ کے ون چینے پھیرنا' یاک دامن' مومن بھولی بھائی عور توں کو شمت لگانا۔

(سنن نسائل ج۲ص ۱۳۳۴ مطبوعه تور مجمه کار خانه تجارت کتب کراچی)

لهم ابوعبدالله محمد بن بزید این ماجه متوفی ۲۷۳ هه روایت کرتے ہیں : حضرت الس بن مالک دافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیؤیم نے فرمایا (قرب قیامت میں) احکام میں سختی زیادہ ہوگی' اور دنیا سے صرف بد بختی زیادہ ہوگی' لور لوگوں میں صرف بحل زیادہ ہو گا' اور قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور عیمیٰ بن مریم کے سواکوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو گا۔

(سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٣٨١ ـ ١٣٨٠ ، تم الحديث ١٣٠٩ ، مطبوعه وار احياء الترابث العربي بيروت)

الم احمد بن حنبل متوفى ١٢١١ه روايت كرية إن

حصرت ابو ہریرہ دنائے بیان کرتے ہیں کہ رسول اُللہ طائیا ہے قربایا کسی بندہ کے بیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھوال جمع نہیں ہو گا اور کسی بندہ کے دل میں ایمان اور بحل جمع نہیں ہوں گے۔

(منداحد باص ۱۳۷۰ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸)

حضرت جابر دنافی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابی ہے ہت گئے 'جب آپ نے نماز پڑھ رہے ہتے 'اچانک رسول اللہ طابی ہے ہت گئے 'جب آپ نے نماز پڑھ لی تو حضرت ابی بن کعب دفاتے ہے پوچھا آپ نے نماز پڑھ لی تو حضرت ابی بن کعب دفاتے ہے پوچھا آپ نے نماز پڑھ لی تو حضرت ابی بن کعب دفاتے ہے پوچھا آپ نے نماز پڑھ لی تو حضرت ابی کام کیاجو آپ پہلے شمیں کرتے تھے آپ نے فرمایا جھ پر جنت چش کی گئی اس میں چک اور ترو آنگ تھی۔ جس نے نماز میں ایک و رمیان ایک چیز حاکم کردی گئی آگر میں اس کے درمیان ایک چیز حاکم کردی گئی 'اگر میں اس کو لے آتا تو اس کو آسان اور زمین کے درمیان کھایا جاتا اور اس میں کچھے کی ضیس ہوتی ' پھر حاکم کردی گئی 'اگر میں اس کو لے آتا تو اس کو آسان اور زمین کے درمیان کھایا جاتا تو وہ جن کردی ہی دوز خمیں ان مور توں میں کو دیکھا جن کو کوئی راز بتایا جاتا تو وہ اس کو افشاء کردیتیں 'ان سے سوال کیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں اگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ اس کو افشاء کردیتیں 'ان سے سوال کیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں اگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں آگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں اگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ اس کو افشاء کردیتیں 'ان سے سوال کیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں آگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں آگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ بخل کرتیں آگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ اس کو افشاء کردیتیں 'ان سے سوال کیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں آگر ان کرتیں آگر ان کو بچھ دیا جاتا تو وہ بھی کرتیں آگر ان کرتیں آگر ان کرتیں آگر ان کرتیں آگر ان کو بھی کو بھی کی تو میں کرتیں اگر ان کرتیں آگر ان کرتیں آگر ان کرتیں آگر ان کو بھی کی تو بھی کرتیں کو بھی تو بھی کرتیں گئیں کرتیں اگر ان کو بھی تو بھی کرتیں گئیں کرتیں کرتی کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں کرتی کرتیں کرتیں کرتیں کرتیں ک

(منداحدج ٢٥س ١٣٥٣ - ١٣٥٢ مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٩٨١ه)

امام ابو بکر محمدین جعفرالخرائلی المتوفی ۲۳۳ه هر روایت کرتے ہیں: حضر ورعی اللہ میں علی منبی ایشاعتری الدین کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال بالم نے فرمایا: کسی شخص کے گناہ گار ہونے

تهيانالقرآن

معرفی ہے کہ دوایتے اہل و عیال کو ضائع کر دے۔ (مکارم للاخلاق ج۲ص ۵۹۲ مطبوعہ دارالکتب المسریہ معر'۱۳۱۱ہ ) امام ابو بکراتیرین حسین بیہتی متوفی ۵۸سمھ روایت کرتے ہیں :

(میچ مسلم ج ۲ص ۱۸۷ اسن کبری للبهتی ج ۲ ص ۱۸۱)

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیجام نے فربلیا : وہ شخص مومن (کال) نہیں ہے جو سیر ہو کر کھائے اور اس کارڈوی بھوک سے کروٹیس بدل رہا ہو- (متدرک جسم ۱۲۸ مطبوعہ دار الباز کلہ کرمہ)

بہتر بن تحکیم اپنے والدے اور وہ اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طانویلم نے فرمایا ؛ جس شخص کا غلام اس کے پاس جائے لور اس سے کسی فالتو چیز کا سوال کرے اور وہ اس کو نہ دے تو قیامت کے دن وہ فالتو چیز جس ہے اس نے منع کیا تھا ایک مختجاسات پین کر اس کو اپنے جبڑوں سے چہائے گی۔ (سنن کبری للیہتی جسم ۱۷۵)

قناده بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤر ملیما السلام فرائے تنے جب تم سیر ہوتو بھوکے کو یاد کرو اور جب تم غنی ہوتو نقراء کو یاد کرو. (شعب الایمان جے مع م ۲۲۴-۲۲۴ مطبوعہ دارالباز مکرریہ ۱۳۱۱ھ رقم انھے۔ ۱۳۳۸۲ ۱۳۳۹ (۳۳۸۲ ۱۳۳۸). امام ابو جعفر محمد بن جزیر طبری متوفی ۱۳۱ھ روایت کرتے ہیں۔

جربن بیان بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلائے فرمایا جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جاکر اس سے کسی فاضل چیز کا سوال کرے جو اس کو اللہ نے دی ہے اور وہ اس کو وسینے سے بخل کرے تو وہ چیز قیامت کے دن آگ کا سانپ بن کر اس کے مگلے میں طوق بن جائے گی اور اس کو اپنے جیڑوں سے چبائے گی' پھر انہوں نے بیہ آبیت پڑھی و لا یحسبین الذیس ببخلون بسما ا تھماللّہ من فضلہ (آل عمران : ۱۸۰)

حعنرت عبداللہ بن مسعود ولطی اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ ان (بخلاء) میں ہے کسی ایک کے سر کو کھو کھلا کرے گااور کیے گامیں تیراوہ مال ہوں جس کے ساتھ تونے بخل کیا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود والجزير بيان كرتے ہيں كہ قيامت كے دن اس كامال أيك سائپ كى شكل ميں آئے گا اور اس كے سركو كھو كھلا كرے گا اور كے گا ميں تيراوہ مال ہوں جس كے ساتھ تولے بخل كيا تھا پھراس كى گردن پر لہث جائے گا۔
ابو وائل بيان كرتے ہيں كہ اس سے مراد وہ فخص ہے جس كو اللہ لے مال ديا ہو اور وہ اپنے قرابت داروں كو اس كا حق دينے سے منع كرے جو اللہ نے اس كے مال ميں ان كاحق ركھا ہے پھراس مال كوسائپ بناكر اس كے گلے ميں طوق ڈال ديا جائے گا وہ فخص كے گا تيرا بحص ہے كيا واسط ہے وہ سائپ كے گا ميں اول۔

(جامع البيان جساص ١٢٨ ــ ١٢٨ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٩٠١ه)

عافظ مش الدين محربن احمد ذهبي متونى ١٨م ١٥ و لكست بين

محمد بن یوسف فرمانی متونی ۱۲۴ھ (یہ امام احمد اور امام بخاری کے اصحاب میں ہے ہیں) بیان کرتے ہیں میں اپنے اسحاب کے ساتھ ابوسنان رحمہ اللہ کی زمارت کے لیے گیا جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کما چلو ہم اپنے پڑوی کی

تبيبان الترآن

لقن سمم الله ورن النبرين فالوال الله وفاير و في الله وفاير و في المؤلفة المستكثب ما فالوال الكونيا المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية والمرابية والمراب

مسلدوق

تبيبان القرآن

م الددوم

سے دور کیا گیا اور چنت بی داخل کر دیا گیا اور جن وركول كوتم سے يہلے كتاب دى كئى۔ اسلام کے نظام زکوہ پر میمودیوں کا اعتراض

الله تعالی کاار شاویے: یے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول من لیا جنہوں نے کما تفاکہ الله فقیرہے اور ہم غنی ہیں... واللہ تعالی کاار شاویے: یے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول من لیا جنہوں نے کما تفاکہ الله فقیرہے اور ہم غنی ہیں...

تبيانالقرآن

لام الد جعفر محدين جرير طبري متونى واسور روايت كرتي بين

حضرت این عباس رمنی ایند صفرایان کرتے ہیں کہ حصرت ابو بکر صدائی واٹی بیت الدراس گئے آپ نے دیکھا وہاں است سے بیودی فنجاس کے گرد جمع تھے۔ یہ فضی بیوویوں کا بہت بوا عالم تھا مصفرت ابو بکر واٹی نے فنجاس ہے کہا اے فنجاس ایم بیان کہ اللہ کا بیٹ کے بیودی فنجاس ایم کی گوری کا بہت بوا عالم تھا مصفرت ابو بکر واٹی کے دسول ہیں کو اللہ کا بیٹ کے بیس سے وہ دین برحق کے کر آئے ہیں جس کو تم تورات اور انجیل بی کلما ہوا باتے ہو " فنجاس نے کہا بند فا اے ابو بکر ایم بیس ایک فی فی ماجند کے دسول ہیں کہا وہ ہم ہے ہیں ایک فی فی ماجند شدیل ہے کہا ہوئے کہ میدنا ہوئے کہ میدنا گوری ضورت شمیل ہے بلکہ وہ ہم ہے فیار کرتا ہے اور جم اس سے مستنتی رفنی ہیں "اگر اللہ ہم سے مستنتی ہو تا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے بیٹیم کرتے ہیں وہ ہم کو مور ارموں سے مستنتی رفنی ہیں "اگر اللہ ہم سے مستنتی ہو تا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے بیٹیم کرتے ہیں وہ ہم کو مور درجا معرب ابو بکر ہے میں کہا تھا کہ تمہارے میں ہوتے کو دو نعماں کے مند پر زور سے آبکہ تھی کہارا" اور فرایا ہم میری کرتا ہے کہا کہ تعرب ابو بکر ہے لیو چھا تم نے اس کو تعیش کہا تھی تعیش کرتا ہے کہا تھی تعیش کہارا اور کہا ہے کہا کہا گوری میں کہا تھا تب ایک تعیش کہا تھا کہ تعیش کہا تھا تب ایک تعیش کہا تھا کہ تعیش کہا تھا کہ تعیش کہا تھا کہ تعیش کہا تھا تب اللہ تعیش کے دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا تب ایک تعیش کہا تھا کہ دیا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا تب کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہا کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کو کہا تھا کہا کہا گور کہا تھا تب ایک کو تعیش کے کہا تھا کہ دائد فقیر ہے اور ہم گئی تیں بر باس ابیاں جائے کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کو کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بکرتی کو کہا تھا کہ دو اور معرب ابو بور کہا تھا کہ دو کہا تھا کہ دو اور معرب ابور کہا کہا تھا کہ دو کہا تھا کہ دو اور کھرتی کو کہا تھا کہ کہا تھا کہ دو کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا ت

یودیوں کے اعتراض زکور کاجواب

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی ہے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جان اور مال خرج کرنے کا تھم دیا تھا اور اب اللہ اللہ اللہ علمان کے خلاف یمودیوں کے شہمات کے جواب دسیے ہیں ان کا آیک شبہ یہ تھا اللہ مسلمانوں سے قرض ما نکا ہے اور اس پر اصل رقم سے زیادہ اجر ویے کا وعدہ قربانا ہے اور اس پر اصل رقم سے زیادہ اجر ویے کا وعدہ قربانا ہے اور دیا ہے۔ موسیدنا محد خلیجام جس خدا کی وعوت دے دہے ہیں وہ عبادت کے اور کی سے اس کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے اور تمام خلوق اس کی ممول ہے وہ جو جائے تھم دے اس کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے اور تمام خلوق اس کی ممول ہو وہ کہ وہ عبادت جو جائے تھم دے اس پر گوئی اعتراض شہم ہے ' دیز اللہ تعالی کے قرض مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ممراندی اور حوال کو اللہ اللہ اور مسکون کی مروح کریں گا اللہ ان کو وس کنا مانت موال اور مسکون کی مدو کے لیے اصحاب فروت خرج کریں اور وہ جو کچھ دنیا میں خرج کریں گا اللہ ان کو وس کنا ملت موال اس سے بھی زیادہ ثواب عطافر اس کا خیز مال افران کو خرج کریں ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے جاتم ہوگا خیز مال افران کو خرج کریں ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے جاتم ہوگا اور مسکونوں کی عرب ہوگا اور جب وہ اللہ کو خرج کریں اور میں ماصل ہول کی اور جب وہ اللہ کی عبال کی عب کم ہوگا اور خرج کریں کے انسان کے دو جب بوتا ہوگا ہوں اور مسکونوں کی عب کم ہوگا اور خرج کریں گا اور یہ برت عظیم گئے ہو۔ اس کو ماک کو خرج کریں گا اور یہ برت عظیم گئے ہوئے اور کا کو ماک کو خرج کریں گا طعن کے جواب میں اس پر طعن کرکے اس کو ماک کونا

المناس بہودی نے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے پر سبیل الزام یہ کما تھا کہ اسلام کے نظام ذکوۃ اور صدقہ و خیرات کے احکام ہے اللہ کا فقیر ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس پر کرفت کرتے ہوئے ان پر بر سبیل الزام فرمایا بھرتم جیوں کو

بسلدوم

انا جن كيوں قل كرتے نتے اور أيك مسلم برائى بيان فرماكران پر گرفت فرمائى برچند كه قبل ان كے آباؤ اجداد نے كيا تھا ليكن كو ان كے اس نعل پر راضى نتے اس ليے ان كو اس نعل كا تفاطب كيا گيا اس آبت سے معلوم بواكد معترض كے جواب كا سے ان كے اس نعل پر راضى نتے اس ليے ان كو اس نعل كا تفاطب كيا گيا اس آبت سے معلوم بواكد معترض كے جواب كا سے مسلم عيب اور نقص كو بيان كركے اس كو ساكت كرديا ا

الله تعالى كى شان بيس توبين أمير كلام كفرب

فنحاس یہودی کا بیہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ اللہ فقیرے اور ہم فنی جیں 'بلکہ اس نے اسلام کے نظام زکوۃ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ طریق افرام یہ کما تھااس کے باوجود اللہ تعالی اس پر ناراض ہوا اور حضرت ابو بکر بڑائر نے اس کو تحویر بارا اور اس کو واجب الفتل قرار دیا 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے طلاف کوئی جگ آمیز بھلہ خواہ یہ طریق الزام کما جائے یا یہ طریق عقیدہ ہر طریق اللہ تعالیٰ کی نارائم کما وجب ہوا کہ اور کفرے اور اس کا قائل موجب گل ہے۔

الزام کما جائے یا یہ طریق عقیدہ ہر طریق اللہ تعالیٰ کی نارائم کی کاموجب ہے اور کفرے اور اس کا قائل موجب گل ہے۔

علامہ اقبال آیشیا کے مظیم شامر انتقاب ہیں انہول نے اپنی شامری کے ذرایعہ ہندوستان کے غلام مسلمانوں میں اندادی کا مشعور بیدا کیا فرگی تمذیب سے نفرت دلائی اور اسلام کی عظمت کو جاگزیں کیا لیکن ان کے بعض اشعار بارگاہ الوجیت میں بہت گرتا خانہ ہیں۔

مجھی ہم سے مجھی فیرول ست شاملی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرمائی ہے

(كليك اقبل ص ١١١٠ الفيصل ناشران و ماجر إن كتب لا يور " ١٩٩٥م)

واضح رہے کہ جواب شکوہ شکوہ کے گتافانہ اشعار سے رجوع اور توبہ نہیں ہے ' رجوع تب ہو تا جب ان اشعار کو کتاب سے نکال دیا جاتا۔

> سمندر سے کے بیاسے کو عجم بھلی ہے میں رزائق نمیں ہے

(كليات اقبل من ١٨٠٠مم مع وعد النيعل ناشران و تاجران كتب الامور ١٩٩٥ع)

خود دو اکثر اقبال کو بھی بار گاہ الوہیت میں اپنی گستان فیدل کا احساس فقاوہ کتے ہیں۔

حیب رہ نہ سکا حضرت برداں میں بھی اقبل کرتا کوئی اس ہندہ عشاخ کا منہ بند

(كليات اقبل ص ٢٥٢ ملبوعه النيعل ناشران د ياجران كتب ذا بود ١٩٩٥) و)

اسرار خودی کے مقدمہ میں ڈاکٹر اقبل نے حافظ شیرازی کی بہت ہو کی نتی لکھا تھا :

الخدر لز محفل حافظ الخدر الخدد از خوسفتدال الخدر

حافظ شیرازی کے چاہیے والوں نے اس کے جواب میں ڈاکٹر اقبل کی بہت ندمت کی اور ان کی ہجو میں بہت اشعار

- -

مسلدوح

A TOTAL

## الخدر از بد سگالال الخدر الخدر از شغالال الخدر

چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے اسرار خودی کے مقدمہ سے عافظ شیرازی کی ججو دالے تمام اشعار نکال دیے میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں حافظ کے جانے والے تو تھے خدا کا جانے والا کوئی نہ تھا ورنہ ڈاکٹر اقبال 'اللہ تعالیٰ کی شان میں گستا خانہ اشعار کو بھی نکال ویئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جائے 'اللہ تعالیٰ کی شان میں فقیر کا لفظ نہ سن سکے اور برصغیر کے کرو ڈول مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بخیل کا لفظ خاموش سے سن لیا حالا نکہ بخیل کے لفظ میں فقیر کی یہ نسبت زیادہ توجین ہے۔ شاید اس زمانہ میں صدیق اکبر کی طرح غیرت مند کوئی مسلمان شیں تھا!

عافظ عاد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى سمك عد المصح بين :

الم ابن ابی عاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک جڑھ سے روایت کیا ہے (الی قولہ) منع کو نجی ماڈیوللم نے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج سنایا وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کما اے ابو بکرا تمہمارے بیفیبریہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گذشتہ رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کرکے واپس آگئے ہیں اب بولو کیا گئے ہو؟ حضرت ابو بکر بڑٹھ نے کما آگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو بچ فرمایا ہے اور ہیں اس کی تصدیق کرتا ہول! اور ہیں تو اس سے ذیادہ بعید باتوں ہیں آپ کی تصدیق کرتا ہول آپ سے نیادہ بعید باتوں ہیں آپ کی تصدیق کرتا ہول آپ آسانوں سے حضرت ابو بکر کا نام ہول آپ آپ اس کی تصدیق کرتا ہول اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام مور تا آپ اس کی تصدیق کرتا ہول اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام مور تا آپ (آپ آپ آپ کی تصدیق کرتا ہول اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام مور تا آپ آپ آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام مور تا آپ آپ آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام مور تا آپ آپ آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کو دن سے حضرت ابو بکر کا نام مور تا آپ آپ آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کو دن سے حضرت ابو بکر کا نام کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کو گئی کے دور کر گئی کی کا تام کی تصدیق کو گئی کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کے دور کر گئی کی کھٹی کے دور کرتا ہوں کا کھٹی کے دور کرتا ہوں کرتا ہوں کا کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کی کا کھٹی کے دور کی کھٹی کو کی کھٹی کی کھٹی کے دور کی کھٹی کی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کے دور کی کھٹی کی کھٹی کے دور کے دور کی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کی کھٹی کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کے دور کھٹی کے دور کی کھٹی کے دور کھٹی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھٹی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھٹی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے

جب تمام مشرکین رسول الله طافیظ کے سفر معراج کا انکار کررہے تنے توسب سے پہلے حضرت الو بجر باتا ہے اس کی تقدیق کی بھی اور جب نخاس الله تعالی کو فقیر کھہ کر منکر ہو گیا اور سب یمودی حضرت الو بکر کی تکذیب کررہے تھے تو الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی تقدیق کی تھی اس کا بدلہ الله دیا!
الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جن نوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ عمد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایکان نہ لائمیں حتی کہ وہ ایسی قربانی بیش کرے جس کو آگ کھا جائے۔ (آل عمران : ۱۸۱۳)

ایمان نہ لائمیں حتی کہ وہ ایسی قربانی بیش کرے جس کو آگ کھا جائے۔ (آل عمران : ۱۸۱۳)

رسول الله طلی الله طلی نبوت میں میہ یمودیوں کارو سراطعن ہے۔وہ کتے تھے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں قربانی محد قات اور مال غنیمت کے مقبول ہونے کی علامت میہ تھی کہ ان کو ایک آگ آکر کھا جاتی تھی آگر آپ ہے نبی ہوتے تو آپ کی قربانی کو بھی آگ کھا جاتی!

قربان اس بیکی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا جائے' اس کا مصدر قرب ہے' اور قرب سے قربان ای طرح راجان اور خسران ہیں۔

علامه ابوالحس على بن احمد واحدى نميشاپورى متوفى ١٨ سمه لكست بين:

، طابیان لرتے ہیں کہ بنو اسرائیل اللہ کے لیے جانور ذرج کرتے اور اس میں سے عمرہ گوشت نکال کر گھر کے وسط پر میں رکھ دینے 'گھر کی پیست کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ پھران کے 'بی ماڑدینم کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے اور بنو اسمرائیل گھر کے

سلددوم

تبيسان القرآن

گرد کھڑے ہوتے تھے ' پھر آسان سے بغیرد حو ئیں کے صاف آگ ازتی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔

(الوسيط ج اص ٥٣٩ مطبوعه وار الكتب الطبيه بيروت ١٥٧١٥)

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفي ١٣١٥ روايت كرتے بيں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ (پھیلی امتوں میں) ایک شخص صدقہ کرتا تھا اگر وہ صدقہ قبول ہو جا آت آسان سے آگ انز کراس کو کھا جاتی تھی۔

(جامع البياناج ٣٠٨ ص ١٣١ مطبوعه وار المعرفيه بيروت ٥٩٠ اله ورا لتنوّرج ٢ص ٢٠٨ مطبوعه ايران)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١١١ مد لكصة بين :

المام ابن المنذر نے ابن جرن کے سے روایت کیا ہے کہ ہم ہے پہلی امتوں میں کوئی شخص قربانی ہے تقرب حاصل کر آ تو لوگ نکل کر دیکھتے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نسیں آگر اس کی قربانی قبول ہوتی تو آسان ہے ایک سفید آگ آگر اس کو کھالیتی 'آگر اس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو آگ آکر نہیں کھاتی تھی۔

حافظ جلال الدين نے ابن الى حاتم سے روایت كيا ہے كہ مجھلى امتوں ميں رسول دلائل لے كر آتے اور ان كى نبوت كى علامت بيہ تقى كہ وہ كائے كے كوشت كو اپنے ہاتھ ہر ركھتے بھر آسان سے آگ آگر اس كو كھاليتى۔۔

(الدر المنورج ٢ص٥٠٠) مطبوعه امران)

سیجیلی امتول پر مال غنیمت کا کھانا بھی حلال نہیں تھا اور آسانی آگ آگر مال غنیمت کو کھا جاتی تھی البتہ آگر کوئی شخص خیانت کرکے مال غنیمت سے کوئی چیز نکال لیتا تو پھر آسانی آگ نہیں آتی تھی۔

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے ہيں:

حضرت الا جررہ و انظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی البیاء مابقین میں ہے کمی ہی نے جہاد کیا اور اپنی است ہے فرمایا جس می بیت کہ اس نے عل اور دہ اپنی تک اس نے عل امت ہے فرمایا جس محض نے نکاح کیا ہو اور دہ اپنی ہوی ہے عمل اور داج کرنا چاہتا ہو 'جب کہ ابھی تک اس نے عل نہ کیا ہو اور جس نے گریاں یا او نظیاں خریدی ہوں اور وہ ان نہ کیا ہو اور جس نے گریاں یا او نظیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچوں کی پیدائش کا انتظار کر رہا ہو 'بیر سب لوگ ہمارے مائھ نہ جائمیں' اس نبی نے عصری نماذیا اس کے قریب دقت تک جہاد کیا' چراس نے سورج سے کہاتو بھی مامور ہے اور جس بھی مامور ہوں' اے اللہ! اس کو ہم پر روک دے' حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو فتح عطا فرمائی' پھر تمام ملل غنیمت جمع کیا گیا' آگ آئی اور اس نے مال کو نہیں کھلا اس نبی نے فرمایا آگ آگ آئی اور اس نے مال کو نہیں کھلا اس نبی نے فرمایا آگ آگ آئی اور اس نے مال کو نہیں کھلا اس نبی نے فرمایا آگ آگ آئی اور اس نے مال کو نہیں کھلا اس نبی نبی بھر کہا تھا ہوں کے ہاتھ بر بیعت کرے' پھر اس کیا اس نبی کو فرمان کہ اس کو کہا تھا ہوں کے ہاتھ ہے چہا گیا' انہوں نے کہا تم میں کوئی فیمن فیانت کرنے والا ہے' تہمارے قبیلے کا ہر ہوتھ میرے ہاتھ پر بیعت کرے' پھر اس گیا' انہوں نے کہا تھ ان کے ہاتھ سے چہا گیا' انہوں نے فرمایا پھر اللہ کے دو یا تین آدر بول کا ہمارے نبی کو کھا لیا پھر اللہ نہ اللہ کے دو یا تین آدر ہوں کہا گیا گیا ہو کھا لیا پھر اللہ کے اللہ کے دو یا تین آدر میوں کہا گیا ہو کہا کہا کہ اس کو طال کردیا' اللہ نے مارے معف اور چر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے مارے معف اور چر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نہ تارے مارے ضعف اور چر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نہ تارے مارے ضعف اور چر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ کے مارے مارے ضعف اور چر کو دیکھ کر اس کو طال کیا۔

(صحح البخاری جسم ۳۸۲ و قم الحدیث ۱۳۱۳ مطبوعه دارالباز مکه کرمه اصبح مسلم جسم ۱۳۹۱ مطبوعه دارالکتب العلميه بيردت) لام ترندي دوايت کرتے بس:

تبيانالقرآن

الا المحالات الو ہریرہ واٹیو بیان کرتے ہیں کہ نبی الہوا نے فرمایا تم سے پہلے بنو آوم میں سے کسی کے لیے مال ثنیمت حلال اللہ نہیں ہوا' آسان سے ایک آگ آگر اس کو کھالیتی تھی۔

(الجامع الصحیح ج۵م ۲۷۲ رقم الحدیث ۳۰۸۵ مطبوعه وار احیاء التراث العملی بیروت مسنن کبری للنسائل ج۵ ص۳۵۲ طبع بیروت) امام ابو بکر احمد بن حسین بیهاتی متوفی ۳۵۸ هه روایت کرتے ہیں :

تورات ين لكماي :

اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کوندیج کے اوپر سم کردیا۔

(احبار: باب ۴ أيت: ٣٣ تورات ص ١٠١ مطبوعه بائبل سوسائل الهور)

يهود كے دو مرے اعتراض كاجواب

یں دو کا یہ کہنا کہ سے ٹی کی صرف یہ علامت ہے کہ اس کی چیش کی ہوئی قربانی کو آسانی آگ کھا جائے 'صحیح شیں ہے 'کیونکہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں یہ بیضا اور اثر دھے کا مجزہ چیش کیا تھا'نیز قربانی کو آسانی آگ کا کھا جانا اس لیے نبوت پر ولیل ہے کہ وہ آیک امر ظلاف علوت ہے اور مجزہ ہے سوجو امر ظلاف علوت چیش کیا جائے اس کی بناء پر وعویٰ نبوت کی تصدیق واجب ہے اور یمود کے سامنے نبی طائی ایمور ظلاف علوت چیش کیا جائے ہواس کی تقدیق کرنا واجب ہے 'نیز اس سے پہلے بہت سے جمیوں نے ان کا مطلوبہ مجزہ بھی چیش کیا تھا اور ان کی قربانی کو آسانی آگ کھا تھی تھی۔ اس کے باوجود یمود ان پر ایمان نمیں لائے تھے' اس لیے اللہ تعالی نے یمود کا رو کرتے ہوئے قربایا ' اس کی تھا کہ کہتے ہوئے قربایا ' اس کی جھ سے پہلے تمارے پاس کی رسول بہت می واضح نشانیاں لے کر اور تمہاری کمی ہوئی نشانی (بھی) لے کر آگر تم سے جو تو تم ان کو پھر کیوں قبل کرتے تھے۔

الله تعالی کاار شاد ہے: سواگریہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ ہے پہلے کی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح نشانیاں اور آسانی سحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ (آل عمران: ۱۸۳)

رسول الله المايم كوتسلى دين كابيان

مسلددوم

تبان القرآد

مِنات <sup>\*</sup> زبر اور کماب منیر کامعنی

بینات سے مراد دلائل اور معجزات ہیں' اور زاور سے مراد حکمت والی کتاب ہے' زبر کامعنی زجر و توزیخ بھی ہے' زاور کو اس لیے زبور کہتے ہیں کہ اس میں خلاف حق ' باطل امور اور برا ئیوں پر زجر و تو پنٹے کی گئی ہے اور نصیعتوں کابیان کیا گیا ہے اور کتاب منیرے مراد روش کتاب ہے جس میں واضح احکام بیان کئے گئے ہوں ' بینات سے مراد معجزات ہیں اور ان پر كتاب منير كاعطف كيا كيا ہے اور عطف تغاير كالمفضى ہے اس ہے معلوم ہواكہ انبياء سابقين عليهم السلام پر نازل ہونے والى كتابين اور صحيف مجزونين يتع عيد صرف قرآن مجيد كي خصوصيت ب كدوه مجزب أج نك كوئي اس كي نظيرلا سكا ند اس میں کمی یا زیاد تی ثابت کرسکا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہر مخص موت کا مزہ جکھنے والا ہے اور تمهارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گ-(آل عمران: ۱۸۵)

جنگ احد کی ہزیمت بر مسلمانوں کو تسلی دینے کابیان

جنگ احد کی ہزیت پر جو مسلمان رنجیدہ اور غمزدہ نے اس آیت میں بھی گذشتہ آیات کی طرح ان کو تسلی دی گئی ہے اور منافقوں کے طعن کا جواب دیا ہے 'منافق ہے کہتے تھے کہ اگر اس جنگ میں ہمارے مشورہ پر عمل کیا جا آبااور مسلمان شمر بند ہو کر لڑتے تو اس جنگ میں اس قدر مسلمان مارے نہ جاتے "اللّه تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہر محض نے موت کا ذا كفتہ چكھنا ہے آگر بہ فرض محال وہ مسلمان اس جنگ میں نہ مارے جاتے تب بھی انہوں نے ایک نہ ایک وان مرنا تھا میلے کوئی بیشہ زندہ رہانہ اب بیشہ زندہ رہے گا' پھرتم ان مسلمانوں کے مرنے پر غم کیوں کرتے ہو! خصوصا" اس لیے کہ وہ شہادت کی موت مرے میں اور شہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی ان نعمتوں پر بہت خوش ہیں ' بھراللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر عطا فرمایا ہے 'تم کو جنگ بدر میں فتح عطا کی' اور جب تک تم مکہ مکرمہ میں رے تم کو کفار کے قبل کرنے سے بچائے رکھا حتی کہ تم جرت کرکے مدینہ میں آگئے اور جماد میں اللہ تم کو جو فتح و ظفر الل ننیمت اور دعمن پر تسلط عطا فرما تاہے 'میہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دنیا میں تھوڑا سااج ہے اس کا بورا ابورا اجرتم کو قیامت کے دن دیا جائے گا' ''توفیہ '' کامعنی کسی چیز کو پورا بورا کرنا ہے' مومنوں کو دنیا میں جو تعتیں دی ہیں وہ تھو ژی ہیں ' ان کو پوری بوری نعتیں آخرت میں دی جائیں گے۔

المام احد بن حنبل متوفی اسمار اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بیالی بران کرتے ہیں کہ نبی مالی بیلے نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(كتاب الزحدص ٢٥ مطبوعه دارالباز المه مرمد ١١٧١ه)

اس طرح کفار کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کاسامنا ہو تا ہے یا ان کا جانی اور مالی نقصان ہو تا ہے یہ بہت تھوڑا عذاب ہے ان کو بورا بوراعذاب آخرت میں دیا جائے گاجو دائمی عذاب ہو گا۔ موت سے مستنی رہنے والے نفوس کابیان

اس تبت پر ایک سوال سہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات پر نفس کا اطلاق کیا ہے ارشاد ہے : كَتَبَّعَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴿

اس نے (محض اینے کرم ہے) اپنے اوپر رحمت کولازم کرلیا

(الانعام: ۱۱) ہے۔

وَنُفِخَ فِی الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِی الشَّلْوٰتِ اور مور پونلامائ کاءِ آمانِوں اور زمینوں میں ہے۔ وَمَنْ فِی الْاَرْصِ اِلْاَ مَنْ شَا عَالِلْهُ (الزمر: ۱۸) ہے، وشیوجا کی کے محرجن کو اللہ جاہے۔

اس آیت ہے معلوم ہو آ ہے کہ سب لوگوں کو موت نہیں آئے گی اور کھے مخلوق الی ہوگی جو قیامت کے صور سے بھی صرف ہے ہوش ہو گا ہے کہ سب لوگوں کو موت نہیں آئے گی اور کھی ہوت آئے تھی کہ اللہ پر بھی اور الر بھی ۔ اللہ بھی اور جس کا اللہ تعالی اور جن کا اللہ تعالی نے استفاء فربایا اللہ بھی اور جن کا اللہ تعالی نے استفاء فربایا ہے (مشلا انجیاء و شہدانہ) وہ اس آیت کے عموم سے مشتنی ہیں امام دائی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں افسان کی مواد وہ مکلف ہیں جو اور تکلیف ہیں حاضر ہیں (تغییر کہری تا اس کا کیکن یہ جواب میج جنیں ہے کیونکہ اس کا نہیں ہو اس مجاد تا ہو اور دیوانوں پر موت نہ آئے مالا لکہ ان سب پر موت نہ آئے اس کا جہ جواب وی ہے جس کو جم اس کا میں جا دیا ہے۔ اس کا میں ہو اور دیوانوں پر موت نہ آئے حالا لکہ ان سب پر موت تہ آئے حالا لکہ ان سب پر موت آئے گی مجے جواب وی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

الله تعالی کاارشادے : سوجو محض دوزخ سے دور کیا کیاور جنت میں داخل کردیا کیاوہ ی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی قز مرف دھوکے کاسلان ہے۔ (آل عمران : ۱۸۵)

ووزخ سے پناہ مائنگنے اور جنت کو طلب کرنے کے متعلق احادیث اور بحث و نظر

اس آیت میں سے بنایا گیاہے کہ انسان کا اس کے سوا اور کوئی مقصود نہیں ہونا چاہئے کہ اس کو دوزخ کے عذاب ہے فیجات فی جائے اور جو مختص دنیا کی رنگینیوں میں ذوب کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے بنا فل ہوجائے اس کے لیے بید دنیا دعوے کاسلان ہے اور جس نے اللہ کے احکام کی اطاعت اور رسول اللہ طابیخ کی سیرت پر عمل کرنے کے ایک سیرت پر عمل کرنے کے لیے دنیا ہے تعلق رکھا اس کے لیے دنیا ہے دنی

المام الوعيسي محمد بن عيسي تندى منوفى 24 المد دوايت كرتے إلى :

حضرت ابو ہریدہ واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیل ہے فرمایا جنت میں ایک کو ڑے جنتی جگہ ونیا اور مافیما سے بمترہ اور اگر تم جاہو تو یہ آیت پڑھو سوجو محض ووڑخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیاوی کامیاب ہے۔

( آل عمران : ۱۸۵) (الیام السحی چه می ۱۳۳۳-۲۳۳ رقم الدیث ۱۳۰۳ معلومه داراحیام التراث السل بیرویت مسنن داری یع ۲ مس ۱۳۳۹ معلومه فشراله نیر سالان) امام احمد بین حنبل متوفی ۱۳۶۱ مه روایت کرتے چیں :

حفرت سن بن سعد ساعدی داری بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ طالی اللہ عربایا : اللہ کی واد میں صبح یا شام کرنا دنیا اور مالیسا سے بمتر ہے اور جنت میں تم میں سے کسی آیک کے کوڑے چٹنی جگہ دنیا دیا نیسا سے بمتر ہے۔ (کتاب الز عدص ۲۵٬۲۵ مطبوعہ دارالہ ز کمہ کرمہ سمبرہیہ)

رسول الله طائد المائد على ووزع من ووزع من بناه اور جنت ك حصول كى وعاكى ب : الم احر بن شعيب نسائل منون مه مهم روايت كرت بين :

تمييان التقرآن

الملاقة المستحضرت حذیفہ دی تھے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اٹھالام کے ساتھ نماز پڑھی آپ جب عذاب کی آیت ا اپڑھتے تو ٹھیر کراس سے پناہ مائلتے اور جب بھی رحمت کی آیت پڑھتے تو ٹھیر کراس کی دعا کرتے۔

(سنن نسائي ج اص ١٥٩) مطبوعه لو ر محمد كار خاند تجارت كتب كراجي)

امام ابوداؤد بجستانی متوفی 120ھ نے اس مدیث کو حضرت عون بن مالک ا بیجی سے اور امام احمد بن صنبل متوفی 110ھ نے اس مدیث کو حضرت عائشہ رصنی اللہ عنها سے روایت کیا ہے۔

(سنن ابوداؤوج اص ۲۲۹ رقم الحديث ۸٬۲۳۳ مطبوعه دارا لجيل بيردت مسند احمد ج ۲ ص ۱۵ مطبوعه بيروت)

الم ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٠٠٥ مدوايت كرتے بين

حصرت عبدالله بن مسعود بالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیا کی بید رعاموتی تھی : اے اللہ ابہم بخھ سے تیری رحمت کے موبدات کا سوئل کرتے ہیں اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہر نیکی کے حصول کا اور جنت کی کامیابی کا اور تیری مدد سے دو زرخ سے نجات کا بیہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ (علامہ ذہبی نے جست کی کامیابی کا اور تیری مدد سے دو زرخ سے نجات کا بیہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ (علامہ ذہبی نے جسی اس کو مقرد رکھا ہے) (المستدرک جام ۵۲۵ مطبوعہ دارالباذ کمہ کرمہ)

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث محستاني متوفي ١٥٥ مده روايت كرتے ميں :

حضرت جابر جافی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیلام نے فرمایا و حدہ اللّه کے وسیلہ سے صرف جنت کا سوال کیا جائے۔ (سفن ابوداؤدج ۲ص ۱۳۱۴ رقم الحدیث ۱۱۵۱ مطبوعہ دارا لجس بیردت ۱۳۱۳ھ)

المام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نمی طاؤیلم ہید وعاکرتے تھے : اے اللہ! ہیں سستی 'بریھاپ' قرض اور گناہ سے تیری پناہ ہیں آتا ہوں 'اے اللہ! ہیں دو فرخ کے عذاب ' وو فرخ کے فتنہ ' قبر کے فتنہ ' قبر کے فتنہ ' قبر کے فتنہ ' قبر کے فتنہ ' قبر کے فتنہ ہیں آتا ہوں 'اے اللہ میری (بہ ظاہر) خطاؤں کو فتنہ ' فقر کے شرک فتنہ اور میج دچال کے شرکے فتنہ سے تیری پناہ ہیں آتا ہوں 'اے اللہ میری (بہ ظاہر) خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے ' اے اللہ! میری (بہ ظاہر) خطاؤں سے میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے 'اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے در میان اس طرح دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے در میان دوری کی ہے۔ (میج البحاری ج میں کے ۳۰۵ مطبوء دارالباز مکہ کرمہ ' میج مسلم ج س کے ۱۳۵ مطبوء دارالباز مکہ کرمہ ' میج البحاری ج میں کے ۲۰۵ مطبوء دارالباز مکہ کرمہ ' میج البحاری ہے دم کا کا منائی ج ۲۰ مطبوء دارالکتب العلمیہ بیروت 'الجامع المسحی ج ۵ میں کا کا کہ الدی بیروت 'الجامع المسحی ج ۵ میں کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی

المام محمد بن مزید این ماجه متوفی ۱۷۵۳ مد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہرا ہمیں اس دعاکی قرآن کی سورت کی طرح تعلیم ویہ نے تنے : اے اللہ! میں عذاب جہنم سے تیری بناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں عذاب قبرسے تیری بناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں مستح دجال کے فقتہ سے تیری بناہ میں آتا ہوں اس اللہ! میں مستح دجال کے فقتہ سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ اسٹن! میں آتا ہوں۔ (سنن! بن ماجہ ج میں ۱۳۲۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیرد ہے)

علامه شهاب الدین احمد بن ابو بکریو میری متونی ۱۸۴۰ه یے لکھا ہے که اس مدیث کی اصل صیح بخاری اور میج مسلم

الکی حدیث عائشہ میں ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (زوا کدابن اجد ص ۱۳۹۳ وار الکتب اعظمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ)

الم ابوعینی محد بن عینی ترزی متوفی ۱۷ مه روایت کرتے ہیں:

حعرٰت انس بن مالک و الله بین کرتے ہیں کہ رسول الله مالی بین جس نے الله تعالی سے تیں بار جست کا سوال کیا جست کہتی ہے الله علی جسم کے الله کی جسم کہتی ہے الله کیا جست کہتی ہے اے الله کی جسم کہتی ہے اے الله کیا جست کہتی ہے اے الله اس کو جسم سے بناہ طلب کی جسم کہتی ہے اے الله اس کو جسم سے بناہ جس رکھ – (الجامع السحیح بی سام ۲۰۰۰ رقم الحدیث ۲۵۲۱ مطبوعہ وار احیاء التراث العملی بیروت اسنوں ابن ماجہ ج ۲ میں ۱۳۵۲ رقم الحدیث ۱۳۵۲ رقم الحدیث ۱۳۵۲ مطبوعہ وار احیاء التراث العملی بیروت المستدرک بی اص ۵۳۵ مطبوعہ دار الباذ کہ کرمہ)

امام ابوعیسی محمر بن میسی ترندی متونی ۲۷۹ دوایت کرتے ہیں:

حضرت معاذبن جبل بالله بان كرتے بين كه جب تم الله سے سوال كرو تو فردوس كاسوال كرو-

(الجامع السحيّ ج س ١٥٥٥ وقم الحديث ٢٥٩٠ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت اسنن كبرى للبيه تمي ج ٩ ص ١٥٩ ١٥ مطبوعه نشر السنه ملكن المجمع الزوائديّ واص ١٥١ مطبوعه بيروت " تاريخ كبير للبخاري ج سمس ١٣٨١ كنزا لعمال رقم الحديث ٣١٨٣)

المام ابو يعلى احمد بن على موصلى متوفى ٢٠٠١ه روايت كرتے بين:

حصرت ابوموی اشعری الله بیان کرتے ہیں کہ نبی التی باس ایک اعرابی آیا آپ نے اس کو عزت بخشی وہ آپ ك بلانے ير آيا تھا' آپ نے اس سے فرمايا تم اپني حاجت كاسوال كرو' اس نے كما جميں أيك او نمني و يجئے آك جم اس م سوار ہوں اور ہمارے گھروالے اس کا دودھ دوہیں 'رسول انٹد سٹھایئلے نے فرمایا کیا تم بنو اسرائیل کی بردھیا کی مثل ہونے سے بھی عابز ہو' صحابہ نے یو چھایا رسول اللہ! بنواسرائیل کی بردھیا کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا جب حصرت مولی بنو اسرائیل کو کے کر مصرے روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے۔حضرت مویٰ نے فرمایا اس کا کیاسب ہے؟ تو علماء بنوا سرائیل نے کہا جب حضرت بوسف علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے ہم ے یہ عهد لیا تھا کہ ہم اس وقت تک مصرے نہ تکلیں جب تک کہ ان کی تغش کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں "مصرت موی نے یو چھاان کی قبر کاکس کوعلم ہے؟ تو انہوں نے کما بنو اسرائیل کی ایک برهبیا کو اس کاعلم ہے اس کو بلایا گیا وہ آئی تو حضرت موئ نے کہا ہماری حضرت یوسف کی قبر کی طرف ر ہنمائی کرو' اس بر سیانے کما جب تک تم میری ایک بات نہیں مانو کے میں نہیں بناؤں گی' یو چھا تہماری بات کیا ہے؟ اس نے کہا ہیں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں' حضرت موسیٰ نے اس کو یہ مرتبہ دینا کروہ جانا' اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کو میہ مرتبہ دے دیں' تب وہ ان کو ایک ایس جگہ لے گئی جو سمندر کے پانی میں ڈولی ہوئی تھی' اس بردھیائے کہا اس جك كويانى سے خالى كرو" سواس جك كو خالى كيا كيا كيا اب برهميائے كما اس جك كهدائى كرو" پھرانموں نے وہاں سے حضرت يوسف علیہ انسلام کی تغش کو نکالا عب انہوں نے ان کی تعش کو اوپر اٹھایا تو ان پر سم شدہ راستہ روز روش کی طرح واضح ہو گیا۔ (اس مدیث میں بیہ دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول جنت عطا کرتے ہیں اور ان سے جنت کاسوال کرنا جائز ہے۔) (سند ابو یعلی ن ۲ ص ۱۳۹۲ - ۱۳۹۱ رقم الحدیث ۲۱۱۸ مطبوعه مؤسسه علوم القرآن بیروت و فظ المیشی نے لکھا ہے کہ امام ابو یعلی کی اس عدیث کی سند صبح ہے 'مجمع الزوائدج ۱۰مس اے ا' ناصرال بی نے بھی میں لکھاہے "سلسلنذ الصحیحہ رقم: ۱۳۱۲ مائم نمیشابوری نے لکھاہے کہ اس مدیث کی سند اہام بخاری اور اہام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور حافظ ذہبی نے اس کی تائید کی ہے' المستدرک ج ۲ص ۵۷۲ اے۵' ہے ہے ' موم ' نیام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے الاحسان ہتر تیب صحیح ابن حبان ج ۲ میں اے' موارد اللم مکن ص ۱۰۳ عافظ ابن حجر

تبيان القرآن

المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق في المراق في المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ال

مافظ نور الدين الميشي متونى ١٠٨٥ ميان كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ بڑتی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑتی کے فرمایا: جس بندہ نے سات بار جنم سے بناہ مآئی جنم دعاکرتی ہے کہ اے اللہ! اس ہے کہ اے اللہ! اس کو جھے سے بناہ میں رکھ اور جس شخص نے سات بار جنت کا سوال کیا 'جنت دعاکرتی ہے کہ اے اللہ! اس کو جھے میں سکونت عطا فرما' اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں یولس بن خباب ایک ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوائدج واص اے مطبوعہ وار الکتاب العملی 'بیروت' ۱۳۰۲ارہ)

جرچند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن فضائل اندال میں حدیث ضعیف بالاجماع معتبر ہوتی ہے اور اس کی آئید میں ہم احادیث محید نقل کر بچے ہیں نیز قرآن مجید میں تصریح ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے عذاب ہے بناہ کی دعا کی اور جنت کے حصول کی دعا کی :

اور حشرکے دن ججھے شرمندہ نہ کرنا۔ اور جھے نعمت والی جنت کے دار ٹون میں شامل کردے۔ وَلَا تُخْرِرِينَ يَوْمَ يُبْعَثُونَ (الشعراء: ٨٥) وَلَا تُخْرِرِينَ يَوْمَ يُبْعَثُونَ (الشعراء: ٨٥)

(الشعراء: ۸۵)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت کو اس لیے طلب نہیں کرتے کہ اصل مقصود اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے اس کا جواب بیہ ہو گاب بنیں کرتے کہ اصل مقصود اللہ کا دیدار جنت میں ہو گاسو جنت اللہ کے دیدار کا دسیلہ ہے جیسے رسول اللہ طاق بیا کی اطاعت اور اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کا وسیلہ ہوئے سے مقصود ہے اور اللہ کی اطاعت اور اتباع بادجود وسیلہ ہوئے کے مقصود ہے اس طرح جنت بھی رضاء اللی کا دسیلہ ہوئے کے بادجود مقصود ہے اور اللہ کی رضا جنت کے طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کا تھم دیا ہے۔

اپنے رب کی مغفرت اور الی جنت کی طرف جلدی کروجس کی پستائی آسان اور زمینمیں ہیں جس کو منتقین کے لیے تزار کیا گیا وَسَارِ عُوْا رَالِي مَغْفِرَةٍ مِّنْ تُرْتِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوْتُ وَالْأَرْضُ الْمُتَّاتِلِكُمُ تَلِيَّةُ فِينَ (العمران: ٣٣)

بعض لوگ کتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہئے اس کا جواب بدہ کہ ہمیں مدینہ کے محبوب ہونے ہے انکار نہیں مدینہ اس کے محبوب ہونے ہے انکار نہیں مدینہ اس کے محبوب ہونے ہے انکار نہیں مدینہ اس کے محبوب ہے کہ وہ رسول اللہ مالی کا مسکن ہے "لیکن جس جگہ آپ کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے وہ جنت کے سے آپ نے فرمایا میرے منبراور بیت کے در میان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔

(ميح مسلم ج ٢٥٠ ما ١٠١ مطبوعه بيروت اسن كبرى للبهتي ج٥٥ م ٢١٣١ كشف الاستار عن زوا كدا ابرارج ٢٥٥)

ظامہ میہ ہے کہ رسول اللہ طابیٰ اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے تو اول آخر جنت ہی مطلوب ہے۔ البتہ میہ واضح رہے کہ جس عگہ آپ کا جسد اطهرہے وہ عگہ کعبہ 'جنت حتی کہ عرش ہے بھی افضل ہے۔ ہم نے اس عنوان پر کافی طویل بحث کی ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں بعض جعلی صوفی اور بنادٹی درولیش جنت کی بہت تحقیر کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے ہے اپنا مقام بہت بلند سمجھتے ہیں' اللہ اعظمین! جنت تو بہت اعلیٰ اور ارفع مقام ہے ہم

يسلدون

تبيانالقرآه

الجنت کے کب لائق ہیں اگر تونے ہمیں جنم کے عذاب سے بچالیا تو تیرا یہ بھی ہم پر بہت بڑا کرم ہو گا'اے ارحم الراحمین؛ ہم تیری اور تیرے رسول ملائیز کی اطاعت میں جنت کی طلب کرتے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم جنت کے اہل نہیں

الله تعالی کاارشاد ہے: اور دنیا کی زندگی تو صرف و حوے کا سامان ہے۔ (آل عمران: ١٨٥) دنیا کی رنگینیوں اور ول فرمیبوں سے بے رغبتی پیدا کرنے کے متعلق آیات

إِنَّمَا الْحَبْوَةُ اللّهُ اللّهُ الْمِثْ وَلَهُوْ وَلَادِ وَنَفَا خُرْ اللّهُ الْمُعْرَافُ وَلَكَا أُرُونِي الْأَمْوَالِ وَالْآوْلَادِ كُمْثَلِ عَنْهِ الْمُحْبَ الْكُفّارَ لِمَا أَهُ أَنْمَ لِهِنِ حُنْرَاهُ مُصْفَرًا ثُمّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَدَابُ مُصْفَرًا ثُمّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَدَابُ مَدِيدً وَ مَغْفِرَةً مِنَ اللّهِ وَرضَوالٌ وَمَا الْحَيْوةُ الثُنْلِيدً وَ مَغْفِرَةً مِنَ اللّهِ وَرضُوالٌ وَمَا الْحَيْوةُ الثُنْلِيدًا لاَ مَنَا عُالْغُرُورِ ٥ (الحديد: ١٠٠)

یقین کرو کہ دنیا کی ذیرگی صرف کھیل تاشہ اور مال اور عارضی فیبار تاش ہوا اولاد میں فیبات اور ایک دو سرے پر گرد برتری ہے اور مال اور اولاد میں نیادتی طلب کرنا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے پیداوار کسانوں کو اچھی گلتی ہے 'چروہ (پیداوار) فشک ہو جاتی ہے اور تر تم دیکھتے ہو کہ دہ زرد ہو گئ 'چروہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرا نیراروں آخرت میں (نافرانوں کے لیے) سخت عذاب ہے اور (فرانیرداروں کے لیے) سخت عذاب ہے اور (فرانیرداروں کے لیے) اللہ کی مففرت ہے 'لور (اس کی) خوشنودی ہے اور دنیا کی ذری کی مففرت ہے 'لور (اس کی) خوشنودی ہے اور دنیا کی ذری گئ قو مرف دھوکے کاملان ہے۔

عورتوں اور بیوں اور سونے اور جائدی کے جمع کیے ہوئے خزانوں اشان ذوہ محوروں اور مویشیوں اور کھیت سے لوگوں کی محبت کی خواہشوں کو مزین کر دیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی کا (عارضی) ملان ہے اور اللہ تی کے پاس اچھا ٹھکانا ہے۔

جو لوگ (مرف) دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں 'ہم ان کو دنیا ہیں ان کے اندال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس ہیں کوئی کی شیس کی جائے گی آپ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت ہیں آگ کے سوا پڑھ شیس 'اور انہوں نے دنیا ہیں جو پڑھ کیاوہ ضائع

رُيِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ اليِّسَآءِ
وَالْيَئِينَ وَالْفَاطِيْرِ الْمُفَنْظَرَّةِ مِنَ الذَّ هَبِ
وَالْمِطَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْعَامِ وَالْحَرْثِ
وَالْمِطَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْعَامِ وَالْحَرْثِ
وَالْمِطَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْعَامِ وَالْحَرْثِ
وَالْمُعَامِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُسْلُ
وَالْكُمْنَا عُ الْحَيْدِو اللَّمْنَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُسْلُ
الْمَابِهِ
وَالْمُعَامِنَا عُ الْحَيْدِو اللَّهُ مِنْ الْمُحَدِّقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَةُ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ السَّمِي الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّيِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّيِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّيِهِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّيِهِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُع

مَنْ كَانَ نُرِيْدُ الْحَيْوَةَ الثُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِ النِهِمَ اعْمَالَهُمْ فِيْمَا وَهُمْ فِيْمَا لَا يُبْخَسُونَ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَرْحَرُ وَ إِلَّا التَّارُّ وَحَبِطُمَا صَمَعُوْا فِيْمَا وَلِطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَحَبِطُمَا صَمَعُوا فِيْمَا وَلِطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(هود: ۱۱-۱۵) يوكيالوران كافال اكارت يوكي

دنیا کی رنگینیوں اور دل فرمیبوں سے بے رخبتی پیدا کرنے کے متعلق احادیث امام محربن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں گہ رسول اللہ ملیٰ پیزائے میرا کندھا بکڑ کر فرمایا تم دنیا ہیں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا سڑک پار کرنے والے' اور حضرت ابن عمریہ کہتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو جب صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو ( یعنی مسلسل نیک عمل کرتے رہو) اور اپنی صحت کے ایام میں بیاری کے لیے عمل کر چہلو' اور زندگی ہیں موت کے لیے عمل کرلو۔ (رقم الدیث ۱۳۲۲)

بهيا ب القرآن

معلی ہے۔ حضرت علی جانجہ نے فرمایا ونیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے اور ان میں ہے ہر آیک کے بیٹے ہیں تو تم این الا خرت بنو این الدنیا نہ بنو اکیونکہ آج عمل کاموقع ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گا اور عمل کاموقع نہیں ہوگا۔(رقم الحدیث ۱۳۲۸)

حضرت عقبہ بن عامر دی اور تربیان کرتے ہیں کہ آیک دن رسول اللہ طالی اور شریف الے اور شداء احد پر نماز جنازہ پڑھی پھر آپ منبر کی طرف کے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں 'اور میں تمہارے حق میں گوائی دوں گا 'اور فدا کی تتم! بے شک میں اب بھی ضرور اپنے حوض کی طرف د کیے رہا ہوں 'اور بے شک مجھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیال دے دی گئی ہیں 'اور فدا کی فتم! بے شک مجھے تمہارے متعلق ہر گزید فدشہ نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ کے 'لیکن مجھے تمہارے متعلق ہر گزید فدشہ نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ کے 'لیکن مجھے تمہارے متعلق مر فریا میں رغبت کرو گے۔ (رقم الحدے : ١٣١٧)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافی الر این آدم کے لیے مال کی دو دادیاں موں تو وہ تبسری کو تلاش کرے گا' اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نمیں بھر سکتی' اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو الله قبول فرما آ ہے۔(رقم الحدیث: ١٣٣٣)

حضرت عبداللہ بن مسعود بی ملی کہ نی ملی ہے فرمایا تم میں ہے کون اپنے اس مال کا وارث ہے جو اس کو ارث ہے جو اس کو ایٹ اس کا مال کا وارث ہے جو اس کو اپنے مال میں بہت پند ہو محالہ نے کہا ہم میں سے ہر فخص اپنے مال کو بہت پند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے بیار مرکما ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے (رقم الحدیث: ١٣٣٢)

حضرت ابو ہریرہ داو ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی یا نے فرمایا: سامان کی کثرت غنی نہیں ہے غنی نفس کا استغناء ہے۔ (رقم الحدیث: ١٣٢٧)

حصرت انس بیٹاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کیا نے خوان پر نہیں کھایا حتی کہ آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے تنلی جیاتی نہیں کھائی حتی کہ آپ فوت ہو گئے۔ (رقم الدیث: ۱۳۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ سیدنا محد اللہ یکا کی آل نے جس دن بھی دو قشم کے طعام کھائے تو ان میں آیک قشم تھجور تھی۔(رقم الحدیث: ۹۳۵۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائیظ کا بستر ایک چڑا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی متھی۔(رقم الحدیث : ۱۳۵۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ہم پر ایسا مہینہ آتا تھا کہ پورے مہینہ آگ نہیں جلتی تھی' ہم صرف مجور کھاتے تھے اور پانی پیچے تھے اُلا میہ کہ مجھی گوشت آجا آ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب ہے سیدنا محمد ٹلاہا بھینہ آئے آپ کی آل نے تین دن مسلسل گندم نہیں کھلیا حتی کہ آپ رفتق اعلیٰ ہے جا ہطے۔ (رقم الحدیث: ۲۹۷۰)

يبيان القرآر

علی ایک میں دو مرتبہ رونی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماٹی پیلے نے بھی آیک دن میں دو مرتبہ رونی اور زینون کا تیل اور پیپٹ بھر کر نہیں کھایا۔ (رقم الحدیث : ۲۹۷۳)

حضرت عتبد بن غزوان بالله بیان كرتے بین كه میں رسول الله المائيل كے ساتھ ساتواں مخص تھا اور ہمارا طعام ور خت كے جوں كے سوا اور كوكى چيز نميں تقى-(رقم الديث: ١٩٩١)

حسنرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ایک بازار ہے گزرے تو لوگوں نے آپ کو گھرلیا 'آپ بھوٹے کانوں والے آیک مردہ جمری کے بچے کے پاس سے گزرے 'آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم ہیں سے کون فخص اس کو آیک درہم کے بدلہ میں خرید ناپند نہیں کون فخص اس کو آیک درہم کے بدلہ میں خرید ناپند نہیں کرتے 'ہم اس کو آیک کریں گے! آپ نے فرمایا کیا تم یہ پند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے؟ لوگوں نے کما بہ فدا آگر ہے ذتدہ ہو آ کھر بھی اس میں عیب تفایرونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مروہ ہے! آپ نے فرمایا بہ فدا اللہ کے زدیک دنیا اس سے بھی کم ترہے۔(رقم الحدے نزدیک دنیا اس سے بھی کم ترہے۔(رقم الحدث : ۲۹۵۷)

حفرت انس بن مالک و ان کرتے میں کہ رسول اللہ مالی یا : میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ،وو لوث آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے 'اس کے ساتھ اس کے گھروالے' اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے 'اس کا اہل اور اس کا مال لوث آتے ہیں اور اس کا عمل رہ جاتا ہے۔(رقم الحدیث: ۱۰ ۲۹)

حضرت ابو ہریرہ دی ہو ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ علی جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مالی اور جسمانی حالت میں افضل دیکھے تو فور آس میں کو دیکھے جو اس سے کمتر ہو اور جس سے میہ افضل ہو۔ (رقم الحدیث: ۲۹۱۳) حالت میں افضل دیکھے تو فور آس فحص کو دیکھے جو اس سے کمتر ہو اور جس سے میہ افضل ہو۔ (رقم الحدیث : ۲۴۵۳) مائت مائی مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیردت)

الم ابوعيلي محدين عيلي تندي روايت كرتي بين:

حضرت عثمان بن عفان بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملڑ پیلم نے فرمایا : ابن آدم ان تین چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں حق میں نمیں ہے اس کے رہنے کے لیے گھر ہو اس کاستر ڈھانینے کے لیے لباس ہو ' روٹی کا کلڑا اور پانی ہو۔ (رقم الحدیث : ۱۳۳۸)

المام الوعيسي محد بن عيلي ترفدي متوفى ١٥٥ مد روايت كرتے إلى :

حضرت سل بن سعد جڑھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیا ہے فرمایا آگر اللہ کے نزدیک وزیا ایک مچھرے پر کے برابر بھی ہوتی تووہ اس میں ہے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلا تا۔ (رقم الحدیث: ۲۳۲۰)

حفرت ابو بکرہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے کہایا رسول اللہ! کون سا مخص سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لبسی ہو اور اس کے عمل ایتھے ہوں' اس نے کہا کون سا مخص سب سے برا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لبسی ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔(رقم الحدیث: ۲۳۳۰)

حضرت ابو ظریر بین کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طال اللہ طال اللہ علی اللہ علی میں اور ہم نے اپنا ہیٹ کھول کر ایک ایک پھر بند ھا ہوا و کھایا تو رسول اللہ طال بیا نے اپنے ہیٹ ہے (بند ھے ہوئے) دو پھر د کھائے۔(رقم الحدیث: ۱۳۷۱) مصرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طال بیا ہے الی سمر سبز اور بیٹھا ہے جس کو ہے

تهيبا كالقرآز

میں ہے۔ کال حق کے ساتھ ملے اس کے لیے اس مال میں برکت دی جائے گی' بسااہ قات لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مال سے گو ناحق لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے ہوا پچھے نہیں۔ (رقم الحدیث: ۲۳۷۵)

(الجامع الفتي جيه ص ٥٨٢ ـ ٥٧٠ ملتقطا" مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

کافروں اور بے دیوں کی زیاد شوں کو خندہ بیشانی سے برداشت کرتا

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے نبی طائیام کو یہ فرہا کر تسلی دی تھی کہ ہر نفس نے موت کا ذا گفتہ چکھنا ہے ۔۔۔ یہ آبت بھی تسلی کے اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے 'اور یہ بیان فرمایا کہ جس طرح کفار اور مشرکین نے جنگ احد میں رسول اللہ طابق اور مسلمانوں کو ایزاء پنچائی تھی 'اس طرح مستقبل میں بھی یہ لوگ ہر ممکن طریقتہ سے نبی طابق اور مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پنچا کر' ان کے خلاف سازشیں کرکے اور ول آزار باتیں کرکے انہیں ایزاء پنچائیں گے 'اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو ان مصائب کے لیے تیار رکھیں اور تکلیفیں برداشت کرنے اور مشقتیں جھیلنے کا خود کو علوی بنائیں 'اور جب انسان کو پہلے سے بیہ چل جاسے کہ اس پر مصیبت آنے والی ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت آسان علوی بنائیں 'اور جب انسان کو پہلے سے بیہ چل جاس کر خبردار کرنا بھی ان پر اللہ کا برا کرم ہے۔۔ بو جاتی ہے "سال کا ان کو پہلے سے آنے والی مصیبتوں پر خبردار کرنا بھی ان پر اللہ کا برا کرم ہے۔۔

ان آنے والے مصائب کے متعلق بعض مغسرین کے کہا اس سے مراد مال کی کمی اور جہاد میں قتل ہونا اور زخمی ہونا ہے' اور اللہ نتحائی ہے کافرول اور مسلمانوں کو بیہ اور اللہ نتحائی نے رسول اللہ طاہرہ اور مسلمانوں کو بیہ عظم دیا ہے کہ وہ اس جانی اور مالی نقصان اور کفار کے طعن و تصنیع پر صبر کریں اور ان کی ایڈاء کا جواب ایڈا رسانی سے نہ دیں کیونکہ نبی ماڑجو کی اور مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے کافر مسلمان ہو جائیں ہے' نیز اللہ تعالیٰ نے

فرلماي

آپ مبر بیجے جس طرح بست والے رسولوں نے مبر کیا

نیکی اور بدی برابر شیں ہے' آپ بدی کو بھترین طریقہ ہے وفع سیجئے' تو آپ کے اور جس محض کے در میان عداوت ہے تو وہ محویا آپ کا خیر خواہ اور دوست ہوجائے گا۔

سوجس نے معاف کردیا اور اصلاح کی تواس کا اجر اللہ (کے

اسرم) ہے۔

اور جس نے مبر کیااور معاف کردیا تو بے شک پیر ضرور ہمت

کالوں ش ہے۔

فَاضِيرُ كُمَّا صَسَرَ أُولُوالْكَزْرَمِمِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: ٢٥)

وَلَا نَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّةُ الْمُعَمِّ بِالَّيْنِي هِيَ آخْسَلُ فَالْأَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةً كَالَهْ وَلِيَّ حَمِيتُم (لحَمْ السِّجدة: ٣٧١) فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُّرُهُ عَلَى اللَّهِ

(الشورى: ۳۰

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ دَالِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأُمُورِهِ (الشورى: ٣٣)

المام محرین اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ه اس آیت کی تغییر میں روایت کرتے ہیں:

تبيبان القرآن

بسلددوم

حضرت اسامہ بن زید رمنی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائی کا بنو الحارث بن فزوج میں حضرت سعد بن عبارہ بنا کو کی عیادت کے لیے ایک در از کوش پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اس سواری پر فدک کی بنی ہوئی ایک مونی جادر تھی اور آپ کے بیچے حضرت اسامہ بیٹے ہوئے تھے ' یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے ' آپ ایک مجلس کے پاس سے كزرے جس ميں عبدالله بن الي جيفا ہوا تھا' اس وقت تك وہ اسلام نہيں لايا تھا' اس مجلس ميں مسلمان' مشرك' بت یرست اور بہودی سب ہی لوگ نتھ' اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نتھ' جب اس مجلس پر اس سواری کا غبار برا تو عبدالله بن الي نے اپني ناک پر كپڑا ركھ ليا اور پھركها بم پر غبار نه اڑاؤ ' رسول الله مالي يا نے ان كو سلام كيا ' پھر آپ تھے رکئے اور سواری سے اترے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی عبداللہ بن الی ابن سلول نے کما جو آپ کتے ہیں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے آگر یہ حق بھی ہے تو آپ ہمیں ہماری مجلس میں ایذاء نہ پنچائیں ابنی سواری کی طرف جائیں اور جو محض آپ کے پاس آئے اس کے سامنے بیان کریں محضرت عبداللہ بن رواحہ نے کما کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ اماری مجلس میں شھیریں "ہم اس کو پیند کرتے ہیں" پھر مسلمان اور مشرکین اور یمود ایک دو سرے کو برا کہنے لگے 'حتی کہ قریب نھاکہ وہ جوش میں آ جاتے ' اور نبی مان پیلم ان کو مسلسل ٹھنڈ اکرتے رہے 'حتی کہ ان کا جوش ٹھنڈ ا ہو گیا۔ پھر نبی ماٹا پیلم اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے "اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے" نبی ماٹا پیلم نے ان سے فرمایا اے سعد اکیا تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب (عبداللہ بن الی کی کنیت ہے) نے کیا کہا ہے' اس نے اس اس طرح کما ہے و مضرت سعد بن عبادہ نے کمایا رسول اللہ! اس کو معاف کر دینجے اور اس سے در گذر سیجے 'اس ذات کی قشم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور آپ کو حق کے ساتھ جھیجا ہے اس خطہ زمین کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس کے مربر تائج پہنائیں گے 'جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حق دے کراس کا انکار کر دیا تو یہ غضب ناک ہو گیا اور اس نے وہ کچھ کیا جو آپ نے دیکھا تو رسول اللہ مائیزیم نے اس کو معاقب کر دیا اور رسول اللہ مائیزیم اور آپ کے اسحاب اللہ تعالی کے علم کے مطابق مشرکین اور اہل کتاب کو معاف کرویے تھے 'اور ان کی ایزا رسانی پر مبرکرتے تھے۔ (میح بخاری ج۵م ۲۰۸ رقم الحدیث ۳۵۲۱ مطبوعه مکتبه دارالیاز مکه مرمه ۱۳۱۲ه)

وراد اخت الله منظاق الدين أوثوا الدين لشبينة المناس والدين الدين المراب المناس والمناس المناس المناس والمناس 
## يفر حُون بِما الله يَعِمَلُوا وَيُحِيْون ان يَعِملُ وَابِمالُم يَفَعلُوا الله يَعْمِلُوا يَعْمَلُوا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا لَهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

اس ہے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے سیدنا محمہ ملٹاہ کا نیوت میں یہود کے طعن اور ان کے طعن کا جواب ذکر فرمایا تفااور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان پر بید رو فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے یہود ہوں اور عیسا نہوں ہے بیہ عمد لیا تفاکہ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں سیدنا محمد ملٹاہ کی نبوت پر جو دلا کل ذکر فرمائے میں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں جب کہ انہوں نے اللہ تعالی ہے کیے ہوئے عمد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا قلیل مال لینے کو افتریار کرلیا۔ دو سمری وجہ سے ہے کہ اس سے پہلی آیت میں یہود کی ایڈار سانیوں پر آپ کو صبر کرنے کا تھم دیا تھا اور ان کی ایڈا رسائیوں میں سے آیک ہیہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ کی نبوت پر جو دلا کل تھے وہ ان کو چھیا لیتے تھے۔

المم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه ردايت كرتے بين :

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹی کیا نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا انہوں نے اس کو چھپلیا اور آپ کو کسی لور چیز کی خبردی 'پھر انہوں نے نبی ماٹی کیا کو جس چیز کی خبردی تھی اور انہوں نے آپ کے سوال کے جواب میں جس چیز کو چھپلیا تھا اس پر وہ بہت خوش ہوئے پھر حضرت ابن عماس نے یہ آیت پڑھی : وا ذ اخدذاللّه میداق اللّه ین او توا الکتاب -

(صیح البخاری ج۵ص ۲۰۹ کرقم الحدیث ۸۵۸ مطیوند دارالباز کله سمرمه میج مسلم جسم ۵۰ مطبوند دارالکتب العلمیه بیروت) حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ ه لکھتے ہیں :

الله تعالی نے ان کو جس چیز کے نہ چھپانے کا تھم دیا تھا اس کے چھپانے پر ان کی قدمت کی ہے' اور اس پر ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے بحمد بن ثور نے روایت کیا ہے : الله تعالی نے تورات میں بے فرمایا تھا کہ الله تعالی نے اپنے بندوں پر وین اسلام کو فرض کیا ہے اور محمد الله کے دسول ہیں۔ حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ رسول الله مال ہیں نے اس کی تفسیر جمیں دیکھی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ان سے تورات میں اپنی صفت کے متعلق سوال کیا تھا' ہیں نے اس کی تفسیر جمیں دیکھی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ان سے تورات میں اپنی صفت کے متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کی تفسیر جمیں دیا۔ (اتح الباری جمرہ ص ۲۳۵ مفبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور 'اوسماری)
متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا مجملا "جواب دیا۔ (اتح الباری جمرہ ص ۲۳۵ مفبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور 'اوسماری

تبيانالترآن

عسلدوخ

میں میں اور اللہ عمل اللہ عمما بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ تھم دیا گیا تھا کہ وہ نبی امی کی انباع کریں اور اللہ اور اس کی کے کا انباع کریں اور اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لائیں اور جب اللہ تعالی نے سیدنا محمد طاہدینا کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالی نے فرمایا تم مجھ سے کیے ہوئے عمد کو بورا کروں گا۔ عمد کو بورا کرد ہیں تم سے کئے ہوئے عمد کو بورا کروں گا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ نورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے جس دمین کو اپنے ہندوں پر نرض کیا ہے وہ اسلام ہے "اور ان کے پاس نورات اور انجیل میں سیدنا محمد ملائیا کا نام لکھا ہوا تھا۔

(جامع البيان جسم ١٣٥٥ مطبوعه دار المعرقد بيروت ١٣٠٩ هـ)

## علم چھانے کی قرمت کے متعلق احادیث

المام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ دانو ہیان کرتے ہیں کہ جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھیایا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال جائے گی۔

رسنن ابوداؤر ترس ۱۳۰۰ مطبوعه دارا لجیل بیروت الم طبراتی متوفی ۱۳۳۰ کاس مدیث کو حضرت این عباس سے روایت کیا ہے۔ المجم الکبیر جرااص محااطبع بیروت الم مابو یعلی متوفی کے مسمد نے بھی اس مدیث کو حضرت ابن عباس جنگات روایت کیا ہے اور اس کی سند مسجع ہے اسمند ابو یعلی جرساص ۹۵۔ ۲۰۱۰ مام طبرانی متوفی ۱۳۳۰ ہے نے اس مدیث کو حضرت ابن مسعود بنگات ہے بھی روایت کیا ہے المعجم الکبیرج ۱۴۵ ملبع بیروت المام طبرانی کی دونول سندیں ضعیف ہیں)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احد طبرانی متوفی ۱۳۰۰ دوایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بڑالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الجائیا نے قرمایا جو محض علم عاصل کرے پھر اس کو بیان نہ کرے اس کی مثال اس محض کی طرح ہے جو فزانہ حاصل کرے پھراس کو فزج نہ کرے۔

(المعجم الماوسط ج اص ١٣٩٥ موم ١٣٩٠ رقم الحديث ١٩٣٠ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ٥٠٠١ه)

عبدالله بن الهدكي روايت كي تحقيق

عافظ نورالدین البیمی المتوفی ع ۸۰ ه نے اس مدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی سندیس این اسع ہے اور وہ

ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائدج اص ۱۶۳ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۳۰۴ ۵۰۱۵)

حافظ الهیشی کی عادت ہے جس حدیث کی سند میں عبداللہ بن اسم ہو اس کو وہ ضعیف کمہ دیتے ہیں اور بدان کا سام ہے کیونکہ عبداللہ بن اسم کی عادت ہے جس حدیث کی سند میں عبداللہ جس حدیث کو ابن وہب یا ابن مبارک نے ابن اسم سند کے ہوتی ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی نے از عبداللہ بن وہب از عبداللہ بن اسم سند سے روایت کیا ہووہ ضعیف شیں ہوتی بلکہ صبح ہوتی ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی نے از عبداللہ بن وہب از عبداللہ بن اسم سند سے روایت کیا ہے انداریہ ضعیف شیں ہے۔

عافظ جمل الدين ابوالحجاج بوسف المزى المتوفى ٢٣٧ه لكصة بن

عبداللہ بن نہید مصری نقیہ اور مصر کے قاضی ہیں' ان کی ولادت ۹۹ یا عامد بیں ہوئی اور سمےارہ میں ہارون کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی' امام مسلم' امام ابوداؤر' امام ترقدی اور امام ابن ماجہ نے ان کی احادیث کو اپنی صحاح میں درج کیا ہے۔' امام بخاری نے بچیٰ بن مجیرے روایت کیا ہے کہ معادہ میں ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور ان کی کتابیں جل گئی

مسلدوخ

بتبيان القرآن

المنتخصير عثلن بن صافح في كمالن كي كمريس آك كن تنى ليكن كمايين نسين جلى تنمين اور بين في آك لكف كه بعد المن ا كى اصل كربول سنه احاديث نقل كى بين الهام ابوداؤد في كماكه الهم احمد في فيلا معريض ابن اسع سه زياده كمى كه ياس احاديث نهين بين اور نه الن سه زياده كوفى حديث كو طبط كرف والا ههد سفيان توري في كماكه ابن اسع كهايان اصول بين اور جارب ياس فروع بين وح بن صلاح في كما ابن اسع في بمعر (ع) تابعين سه ملاقات كى سه-

الم بخاری نے حیدی سے نقل کیا ہے کہ یکی بن سعید ابن اسعد کا بالکل افتیار شیں کرتے تھے وبدالر تمان بن مهدی نے کہا بیل ابن اسعہ سے قلیل روایت کر تا ہول نہ کثیر محدین تھی نے کہا عبدالر حمان ابن اسعہ سے کوئی مدیث روایت جس کرتے تھے۔

جیم بن تماوے کما اگر عبداللہ بن انسیارک اور ان جیے لوگ این اسدے روایت کریں تو پھران کی صدیث قاتل اعتبارے ورند نہیں المام ابوداؤریہ کہتے تھے کہ بیل نے تعبیدے سناہے کہ جم ابن اسعد کی احادث صرف ان کے بھتیجا یا عبدالله بن وہب كى كتابوں سے فكھتے إلى جعفرين محد فرياني نے كماكم تعبد كتے يتنے كر جمت سے ام احدين منبل نے كما کہ تمہاری ابن اسم سے روایات میں ہیں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے عبداللہ بن وہب کی کمایوں سے صديث النينة بيس مجران احاديث كابن اسعست مل كرت بين ابوالطا بركت بين كه أيك فخص في عبدالله بن وبهب ایک مدیث سے متعلق سوال کیا انہوں نے وہ حدیث بیان کی اس نے کہا اے ابو محد تم بیر مدیث کس سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کمابہ قدا جھے آیک سے اور نیک مخص عبداللہ بن اسمد نے یہ حدیث بیان کی ہے الم احد نے کما کہ این البعد اپنی کماول کو ابن وہب سے زمادہ اچھا پڑھتے تنے "احدین صالح نے کہا این اسد علم کی بہت طلب کرنے والے تھے" اور سیح لکتے تھے اور وہ این اسماب کو این کماب سے مدیث الماء کرائے تھے اپناو قات نوگ سمجھ کر لکھتے اور بسالو قات منبط نمیں کرتے تھے اور پچھ لوگول نے ان سے احادیث من کرنمیں لکھیں ان کی حدیثیں لوگوں تک اس طرح بہنچیں اسو لعض لوگول نے ان کی کتابول ہتے صبح لکھالور ان پر اس مدیث کو صبح طرح پڑھا' اور بعض ان لوگوں نے پڑھا جن کا منبط اور پردھنا میے نہیں تعاقر اس کی روایت میں فساد الکیا اور میرا گمان ہے کہ ابوالاسود نے ان کی میے کتاب سے لکھا ہے الذا الل علم کے نزدیک ابوالاسود کی این اسمدے ووایت میچ کے مشابہ ہے۔ یکی بن معین نے کہا ہے کہ اہل معرب کہتے تھے كر ابن اسدكى كوئى كملب نهيل جلى اور ابن اسع بيشه ان كماول سے احاديث لكھے رہے حتى كر فوت بو مك اور ابوالاسود التفرين عبداليهاران سے حديث روابيت كرتے بين اور وہ فيخ صادت بين اور ابن الى مريم كى رائے ان كے متعلق ورست نہیں تھی۔ جب لوگوں نے ابن اسمہ سے اعلامت لکمیں اور اس کے متعلق سوال کیا تو وہ خاموش ہو سمنے میکی بن معین نے مزید کما کہ قدماہ اور متا خرین کاابن لید ہے ساع کرنا آیک تھم رکھتا ہے۔

(تمذيب الكمال ج ١٩٥١ م ٥٥٠ من ١٥٥ مطبوع وارا لكربيروت ١٧١٠ه)

حانظ احمدین علی بن مجرعسقاداتی متوفی موهد کھتے ہیں ۔ ابن غراش نے کما اس کی کتابیں جل گئی تھیں حتی کہ اگر کوئی محض کوئی حدیث وضع کرکے اس کے پاس آباتو وہ اس کو بھی پڑھتا تھا' خطیب نے کما اس کے تسائل کی وجہ ہے اس کی ردایت میں متاکیر بست زیادہ ہیں' احمد بن صالح نے کما این ایسے لگتہ ہیں اس کی اصلایت میں جو تخلیط ہے اس کو نکل دیا جائے ' حاکم نے کما اس نے قصد اس جھوٹ نسیں بولا' اس

تهيان الترآن

الکی کتابوں کے جل جانے کے بعد اس کے حافظہ میں خلل ہو گیا اس لیے وہ ردایت میں خطا کرتا ہے ابوجعفر طبری نے کا تمذیب الفاکار میں لکھا ہے کہ آٹر عمر میں اس کی منتل مختل ہو گئی نئی (تہذیب النہذیب ج ۵ ص ۳۷۹–۳۷۸) مند حافظ اس مجھ عند تاریف نہ لکھا میں کا امریخاری نہ کہ آپ الفیش ہیں المقری اندالان کی دوار میں ہے کہ میں ا

نیز حافظ این جمر عسقل فی نے تکھا ہے کہ آیا ،خاری نے کہا الفاق میں المقری اور ابوالا سود کی روایت ورج کی ہے اسی طرح انہوں نے کہا الاطاق میں کئی جگہ ابولا اسود کی روایات درج کی اسی طرح انہوں نے کہا الاطاق میں کئی جگہ ابولا اسود کی روایات درج کی جی اور اس میں کوئی شک جمیں کہ یہ روایات این اسید کا نام جمیں لیا امام نسل نے این اسید کا نام جمیں لیا امام نسل نے این وجب کی موایات دوج کی بیں اور وہ این اسید سے مولی بین المام مسلم نے اپنی صحح میں دو جگہ این اسید سے استخداد کیا ہے عبدالذہ بن مہادک اور عبداللہ بن وجب) این اسید سے دوایت کریں تو وہ حدیث صحح ہے انہوں نے عبداللہ بن وجب عبداللہ بن مبادک اور المقری کاذکر کیا ساجی و تیمو نے بھی دو ایس کی مثل آکر کیا مامی و تیمو نے بھی اس کی مثل آکر کیا ماک از عبد ان اسی مرد این اسید ہے۔ اس کی مثل آکر کیا ہو کا فی این عبدالیر نے کہا ہے کہ جب موطا میں سند اس طرح ہو از مالک از ثقد زد مالک از عمود بن

(تمذيب التمذيب ح٥ص٨٤٣-١٠ مطيوم مجلس دائرة المعارف وكن ٢٣١١ه)

خلاصہ بیہ ہے کہ حبداللہ بن اسمد ضعیف راوی ہے لیکن جب حبداللہ بن مبارک عبداللہ بن وہب ابوالاسود اور مقری اس سے حدیث روایت کریں تو وہ صدیث صحیح ہوتی ہے اور امام طرانی کی زمر بحث حدیث کوچو نکہ عبداللہ بن وہب مقری اس سے حدیث روایت کی ہے اور حافظ السینی کااس حدیث کو این اسمد کی وجہ سے معداللہ بن کا اس حدیث کو این اسمد کی وجہ سے معداللہ بن کا آسان کا تسامل ہے۔

النہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ ان کے متعلق ہرگزنہ سجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوستے ہیں اور جو یہ پیند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے' ان لوگوں کے متعلق ہرگزیہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں نے اور ان کے لیے دروناک عذاب ہے (اور اللہ ہی کی ملک میں ہے جو پچھ آسانوں اور ذمیتوں میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ()

لبعض آبات میں عموم الفاظ کی بھائے خصوصیت مورد کااعتبار

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قربایا تھا کہ آپ کو یہوو اور مشرکین کی طرف ہے اوبیش نہیں الاس ہوں گی اللہ تعالیٰ فی ایک ایڈ تعالیٰ کے ان ہی ایڈ اور مسلمانوں کو ورفلانے کے لیے ان کے داوں میں اسلام کے خلاف شہمات والے بی الد وہ اس پر بید جاجے ہیں کہ ان کی بید تعریف کی جائے کہ وہ صالح ' متقی متدین اور صادق القول ہیں 'اور طاہر ہے کہ اس صور تحل میں نبی طابق اور رائخ العقیدہ مسلمانوں کو اذب پہنچتی تقی۔ مندین اور صادق القول ہیں 'اور طاہر ہے کہ اس صور تحل میں نبی طابق اور رائخ العقیدہ مسلمانوں کو اذب پہنچتی تقی۔ دومری وجہ بید ہے کہ وہ نبی طابق ہی متعلق تورات کی آیات ہمیاتے تنے اور اس کے بدلہ میں اپنے اراوت مندول سے نڈرانے وصول کرتے ہے 'اور ان پر بید ظاہر کرتے ہے کہ وہ بہت برے عالم اور دیداد ہیں اور وہی مقتراء بنے کے ان قربانی ہیں اللہ محر بن اسا میل نفادی متوفی ایس اور دولیت کرتے ہیں :

حضرت ابو معید دانچ میان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مظامیم کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو ایکس منافقین بیجھیے

تبيان الترآن

المسيح بخاري ج ۵ ص ۱۹۰۹ رقم الحدث ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۷ مطبوعه مكتبه دارالباز مكه تحريه "مسلم ج ۲ ص ۱۲۴۳ ۱۲۳۴ مطبوعه وارالكتب العلمية بيدوت اسنن كبرى للنسائي ج ۲ ص ۱۳۸۸ مطبوعه دارافكتب العلمية بيروت ۱۳۱۱هـ افجامع المنتجع للترزري ج ۵ ص ۲۲۳ مطبوعه دارافكتب التراث العربي بيروت)

مرچند که قرآن مجید کی آبات میں عموم الفاظ کا اغتبار ہوتا ہے اور خصوصیت مورد کا اغتبار خبیں ہوتا لیکن ان اصابیط سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آبات میں خصوصیت موروہی کا اغتبار ہوتا ہے جیسا کہ حضرت این عماس رضی اللہ عثما کی اس تغییرے معلوم ہوتا ہے۔

فیکی کی تعریف جائے پر عذاب کی وعید

مسلمانوں کو جائے کہ اس تبت کی وحید ہے ڈریں اور سے نہ چاہیں کہ جو کام انہوں نے نہ کیا ہو اس پر ان کی تعریف کی جائے 'جیسا کہ اسٹ 'جیسا کہ ایس کو جائے 'علامہ 'مفتی اور چیخ الحدیث بلکہ حافظ الحدیث کملاتے ہیں اور وہ اس کے اہل سے اہل موت ہوئے 'اور آگر کوئی مسلمان کسی نیک کام کے کرتے پر خوش ہویا برا کام نہ کرتے پر خوش ہوتو یہ ایمان کی علامت ہے۔
امام ابو جیسی محدین عیسی ترفی منوفی اس اور ایت کرتے ہیں ا

حصرت عبدالله بن عمرد منی الله عنمابیان کرتے بیل که رسول الله منابیال بس فض کواپی نیکی سے خوشی ہو اور برائی پر افسوس ہودہ مومن (کال) ہے امام ترقدی نے کمارے حدیث حسن سیح خریب ہے۔ (انجامع السمح ج ۲ می ۱۲۷۱ رقم الحدیث ۱۲۱۵ مطبوعہ دار امیاء التراث العمل وروت مسد القرج امی ۱۲۱ ما ج معرم ۱۲۲ م (انجامع السمح وجد دارا انفکر ورون )

البت كوئى نيك كام كركے بيد خواہش و كھناكذاس يراش كى دنيا بين تعربيف كى جائے اظلاص كے منافى ہے۔ المام ابوعينى عجمة بن عينى مرّزى منونى الا الدوردايت كرتے ہيں :

حصرت الوجريره والحديبان كرست بي كه رسول الله ماليام في فرمايا قيامت ك ون الله تعالى بندون كي طرف متوجه جو

۔ نا آگہ ان کا فیصلہ فرمائے' اس وفت ہر امت دو زانو جیٹھی ہو گی' سب سے پہلے قر آن کے حافظ کو بلایا جائے گااور اس کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور مالدار مخص کو اللہ تعالی قرآن کے قاری ہے فرمائے گاکیا میں نے تجھے اس چیز کاعلم نہیں ویا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کے گاکیوں نہیں اے میرے رہا! اللہ تعالی فرمائے گاتو تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ مخص کیے گامیں رات ون قرآن پڑھتا تھا' اللہ تعالی فرمائے گانو جھوٹ بولتا ہے' فرشتے بھی کمیں سے تو جھوٹ بولتا ہے' اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ تو نے میہ ارادہ کیا تھا کہ بیہ کما جائے کہ فلاں شخص قاری ہے سو بیہ کما کیا' مجرمالدار مخص کو بلایا جائے گا' اللہ تعالٰی فرمائے گا کیا میں لے تھے کو مالی وسعت نہیں دی تھی حتی کہ تھے کسی کا مختاج نہیں رکھا! وہ تعخص کے گا اے میرے رب! کیوں نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے میرے دیئے ہوئے مال میں کیا عمل کیا؟ وہ مخص کے گا بی صلہ رحی کرتا تھا اور صدقہ کرتا تھا! اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے ، فرشتے بھی کہیں کے کہ تو جھوٹ بولتا ہے الله تعالى فرمائے گابلكه تيرا اراده به تھاكه به كما جائے كه فلال مخض جواد ہے سوبه كما كيا كجراس مخض كولايا جائے گاجو الله كى راه ميں قتل كيا كيا تھا' الله تعالى فرمائے گانؤ كس وجہ ہے قتل كيا كيا تھا؟ وہ مخص كے گا جھے تيرى راه ميں جماد كا تعلم ديا گیا تھاسو میں نے قبل کیا حتی کہ میں قبل کر دیا گیا' اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بونتا ہے' فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولنا ہے' اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ بیہ تھا کہ کما جائے کہ فلاں مخص بمادر ہے سوبیہ کما گیا' پھر رسول اللہ مالیّا پلے نے ا ہے کھٹے پر ہاتھ مار کر فرمایا : اے ابو ہر رہ ایہ پہلے وہ تین محض ہیں جن سے دونہ خے کی آگ کو بھڑ کایا جائے گا۔ (الجائع الشخيج جه ص ٥٩٣ - ٥٩٣ رقم الحديث ٢٣٨٢ مطبوعه وار احياء التراث العل بيروت مسجح مسلم ج ٢٠ ص ١٥١٣ - ١٥١١ رقم الحديث ۱۹۰۵ مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت منن نسائي ج ۲ص ۵۷ مطبوعه کراچي مند احدج ۴ص ۳۲۲) قرآن مجید کی زریجث آیت اور اس صدیث میں نیکیوں پر اپنی تعربیف کی خواہش رکھنے پر سخت وعید ہے۔

ال فى خلق السلون والرائم من واختلاف البيل والنها و الرائم من واختلاف البيل والنها و المرات اور دن كر اختون من من واون كر يه المرات اور دن كر اختون من من واون كر يه المرات الأبياب المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المر



## حُسُنُ النَّوابِ

## واب ہے 0

الله تعالى كى الوهيت اوروحدت يردكيل

الله تعالی کاارشادے ؛ بلاشبہ اسانوں اور ذمینوں کی پیدائش اور رات اور دان کے اختلاف میں عفل والوں کے لیے ضرور تشانیاں ہیں۔۔

المام محمد بن اسماعيل بخاري متوني ١٥١ مد روايت كريتي :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بن آیک وات اپنی فالہ حضرت ام المومنین میموند رمنی الله عنها کے بال رہا ورسول الله من الله عنها اور به آیت کے ساتھ باتیں کیں پھر آپ سو گئے جب رائت کا آخری تمائی حصد رہ کیا تو آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور به آیت پڑھی إلی فی تحدیمی اللہ الله الله ویت والا رفض الدخ پھر آپ کھڑے ہوئے اور قب نے اسان کی طرف دیکھا اور به آیت پڑھیں 'پھر معفرت بلال نے اوان دی تو آپ نے دو رکھات (سنت تجر) پڑھیں ' پھر معفرت بلال نے اوان دی تو آپ نے دو رکھات (سنت تجر) پڑھیں ' پھر آپ باہر آئے اور صبح کی نماز پڑھی۔

(میح بخاری ده ص ۱۳۰ رقم الدیث ؛ ۲۵۹۱ مطبوعه دارانباز کد کرمه سنن کبری جه ص ۱۳۵۸ مطبوعه بیروت) الله تعالی کاارشاو ب ؛ جولوگ کفرے بوت بیشے بوت اور کروٹ کے بل نیٹے بوت الله کاذکر کرتے دیتے ہیں (اور کستے بیل اسے بیا۔ کہتے بیں : ) اے ہمارے دب تو نے یہ سب کچھ بے کار پردا نہیں کیانو پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بیا۔

نهيسان الترآن

مرائزت ز کر کرنے کے متعلق احادیث

اس سے بہتی آیت میں اللہ تعالی نے الوہیت پر ولائی ذکر فرمائے اب اللہ تعالی عیودیت کے اجوال بیان فرما رہاہے اس مویندہ کو چاہیے کہ دل سے اسراد کا کنف میں قور و گلر کرے اور حوادث اور منافع سے اللہ تعالی کی صفات تک بیٹیے اور اس کی والت اور اس کی وصدائیے سے اللہ تعالی کا ذکر کرے اس کا شکر بجالائے اور اس کی حجہ و شاء کرے اور باقی اجتصام سے اس کے احکام کی اطاعت کے اور اس کی عمادت کرے فلامہ یہ ہے کہ بندہ بر صالت میں کی اور باقی اجتصام سے اس کے احکام کی اطاعت کے اور اس کی عمادت کرے فلامہ یہ ہے کہ بندہ بر صالت میں کی اور اللہ تعالی سے بیائے اللہ اس کو دو زرج کے عذاب سے بچائے اللم الدور اس کا جو دو زرج کے عذاب سے بچائے اللم الدور اس کا بردا کی حدود کر کرک کے اور اللہ تعالی سے بواعل اللہ اس کو دو زرج کے عذاب سے بچائے اللم الدور اللہ اس کو دو زرج کے عذاب سے بچائے اللہ اس کا بردا

الم الوعيسي محربن عيلي ترخدي متوفي الاحداد روايت كرت إن

حضرت الوالدرداء بنائد میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع الله فرالا کیا جس تم کو اس چرکی خیرنہ دول جو تمہارا سب سے بعتر عمل ہو اور تمہارے سب سے بلند درجہ کا باعث ہو اور تمہارے سب سے بعتر عمل ہو اور تمہارے سب سے بائد درجہ کا باعث ہو اور تمہاری لیے سونے اور جاندی کی خیرات سے افعال ہو اور جب کل تمہارا و عمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردیس مارد با وہ تمہاری گردیس دہ اس کے گردیس مارد با وہ تمہاری گردیس دہ اس سے بھی بیرے کر ہوا صحابہ نے عرض کیا کیون نہیں؟ آپ نے فربلا وہ الله کا ذکر ہے محارت معال نے کرا الله کے ذکر سے ذیارہ کو فی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔

(الجامع المحقّ من ۵ س ۳۵۹ مرتم الحديث بسك ۱۳۳۷ معلموعه دار احياء الزاث العربي بيروت اسنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۲۵ و قم العديد ۱۳۷۰ م مند الحدج اص ۱۳۷۷ معلموعه دارا لفكر بيروت اجافظ الميشمي له لكها به اس مديث كي مند حسن به مجمع الزوائدج ۱۹ ص ۱۲۷

الام ابوعيني فحد بن عيني زندي منوفي ١٥٧ه روايت كرت بين:

نی ملائظ کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنمانیان کرتی ہیں کہ نبی ملائظ سے فرمایا این آدم کا کوئی کلام اس کے لیے مغید نہیں ہے سوائے لیکی کا تھم دینے ' برائی ہے روکئے اور اللہ کے ذکر کے۔

(الجامع المحيى ج ٢٠٨ س ٢٠٨ وتم الحديث ٢٣١٢ مطبوعه دار احياء الزائ العربي بيروت)

معرت انس والحد بیان کرتے ہیں کہ می الفائل الله لعالی فرمائے گااس محص کو دونے سے نکل دوجس نے ایک دونے سے نکل دوجس نے ایک دن (بھی) میرا ذکر کیا ہوا یا کسی آیک متنام پر مجھ سے ارا ہو۔(البائع السحیحیۃ ۳سم ۱۱۷ رقم الحدیث : ۲۵۹۳)

حضرت عبدالله بن بسر بالله بیان كرتے بین كه أيك مخف نے عرض كيايا رسول الله اجمع ير اسلام كے احكام بست زيادہ بين محد كوالى چيز بنائے جس سے بين چسٹ جاؤن كس نے فرمايا تهماري زيان الله بكے ذكر سے بيش تر ہے۔

(الجامع المعجمين ٢٥٨ م ١٥٨ د تم الدعث : ١١٠٥٥)

حضرت ابوسعید فدری دی دی دری دی دری در بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی یا اس کیا گیا قیاست کے دن اللہ کے زردیک مس کا درجہ میب سے ذیادہ ہو گا؟ آپ نے فرملا ہو مرد اور عورت بہ کثرت اللہ کاذکر کرتے ہوں ایس نے عرض کیا : یا رسول اللہ اعادی فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ آپ نے فرملا : آکر کوئی شخص اپنی تکوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جماد اللہ اعادی وردہ دشمی ہو جائے ہم بھی اللہ کاذکر کرنے والوں کاورجہ اس سے زیادہ ہے۔

تهيانالكرآن

(الجامع السحيح جسم ١٥٨٠ رقم الحديث ١٤١١)

حصرت ابو ہریرہ فاقع بیان کرتے ہیں کہ میں تا ایلے نے فرالیا جو لوگ کمی میل بیٹیس اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کی بیٹیس اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ بی پر دردو نہ پڑھیں ان کو حسرت اور ندامت جو گی اگر اللہ جائے گانوان کو عذاب دے گا اور جاہے گانوان کو بخش دے گانام ابو عبیلی نے کما بیر حدیث حسن صح ہے۔

(الجامع التحييج جهاص ١٤٦١) وتم الحديث ١٨٦٨، مثن ابوداؤدج ٢٩٥١ وتم الحديث ٢٨٥١ مند احدج ٢٩٠١)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠١٠ مد روايت كرت بين

معرت ام الس رمنی الله عنهائے عرض کیایا رسول الله! جھے وصیت کیجے! آپ نے فرملیا گناہوں کو ترک کروہ یہ سب سے اچھی اجرت ہے فرملیا گناہوں کو ترک کروہ یہ سب سے اچھی اجرت ہے فرائی کی تفاظت کرو ہے سب سے افعال جمادے اور بد کثرت الله کاذکر کرو کیونکہ تم جو کام بھی کروگی اس میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کا ذکر ہے۔ (الجم الاوسل نے عص ۱۳۹۷ رقم الدیث : ۱۳۵۲ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض المجم الکیرین ۱۳۵۵ رقم الحدیث : ۱۳۵۷)

حافظ البيشي في للماعد أس عديث كى سند بي اسحال بن ايراجيم بن نسطاس ضعيف راوى ---

( بجن الزواكدج مه ص ١٦٨ بجيع البحرين وقم الخديث ١٣٥٥)

المام مسلم بن تحلي تشيري متونى المهد روابيت كرت بين ي

معزمت ابو ہریدہ دہنجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کا کہ کے داستہ میں جارہے تنے "آپ عدان نام کے آیک بہاڑ کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا چلو یہ معدان ہے مغردون سبقت کر گئے محلید نے عرض کیا تا یا رسول اللہ! مغردون کون ہیں؟ آپنے فرمایا وہ مرد نور عورت جو اللہ کا بکارت ذکر کرتے ہوئی۔

(صحيح مسلم ج ١٠ م ١٠ م ١٠ و تم الحديث ٢١٧١ مطبوعه دور الكتب العلميه بيروت)

المام محدين اسائيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرية بين

حضرت ابومویٰ پہلے بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلے نے قربایا جو قبض ایسے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو محض ذکر تہیں کرتا' ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ (میمج ابھاری تے یہ ۱۳۳ رقم الی مثال مطبوعہ مکتبہ دارالباذ کمہ کرمہ) کروٹ کے بل نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء احتاف کے مسلک کی وضاحت

المام الخرالدين محرين ضياء الدين عمروازي متوفى ١٠٧ه و لكصة بين

ایک قول یہ ہے کہ ذکرے مراد نمازہ اور معنی ہے کہ وہ حالت قیام میں نماز پڑھتے ہیں آگر اس ہے عاجز ہوں تو حالت قعود میں نماز پڑھتے ہیں اور بیلتے ہے عاجز ہوں تو کروٹ کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی حالت میں نماز ترک نہیں کرتے اور پہلے معنی پر آبت کو محمول کرنا زیادہ اوئی ہے کیونکہ ذکر کی تعنیات میں بہت آبات ہیں اور نی مالیکام نے فرمایا جو مجنس جنت کی کیار یوں میں چرنا چاہتا ہو وہ یہ کثرت ذکر کرے۔

(المعجم الكيزيّ ٢٠ص٥٥ مفيوعدواد احياء التراث العربي بيوت)

المام شافعی نے یہ کماجب مریض لیٹ کر نماز پڑھے تو کردٹ کے بل نماز پڑھے اور امام ابو حنیفہ نے کما بلکہ حیت کیٹ کر نماز پڑھے دتی کہ جب تخفیف محسوس کرے تو بیٹھ جائے 'امام شافعی دالار کی دلیل یہ ظاہر آبت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

تبيانالقآن

الملوك بل ليث كرو كركر في مدح فرمائي ب- (تغييركيريج ٣٥٠ المطيوع وارا لفكريوت ١٩٨٠)

المام رازی نے امام ابو حقیقہ کا مسلک منج لقل شیں گیا الم ابو حقیقہ کے زندیک مریض چیت لید کر اور کردد کے ال ددنوں طرح نماز پڑھ سکتا ہے البعتہ حیت لید کر پڑھ نا اولی ہے۔

علامه الوالحن على بن إلى بكر المرغيناني الحنفي الموفي ١٩٥٠ وكايمة بين:

جب مربین قیام سے عابز ہوتو بیٹ کر نماز پڑھے اور رکوع اور تجود کرے کیونکہ رسول اللہ مالی بھارے حضرت عران بن حقیق وٹائدے فرمانی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آگر تم اس سے عابز ہوتو بیٹے کر نماز پڑھو اور آگر تم اس سے بھی عابز ہوتو کروٹ کے بل نماز پڑھو۔ (اس مدیث کا تھل متن ہیں ہے) : امام بخاری حضرت عران بن حصین والا سے روابیت کرتے ہیں کہ مجھے ہوا ہیر تھی ہیں ہے ہی مالی ایسے نماز کے متعلق ہوچھا تیپ نے فرمایا کھڑے ہوکر نماز پڑھو آگر تم اس سے عابز ہوتو بیٹے کر نماز پڑھو اور اگر تم اس سے (بھی) عابز ہوتو کروٹ کے بل نماز پڑھو۔

( مي البخاري ج البخاري ج اص ١٣٣٩ رقم الحديث ١١٠ اليوداؤور تم : ١٩٥٧ ترفري : ١١١٠ ابن ماجه : ١١١١ وار تعلق ج اص ١٨٨٠ بيمق ج

س ١٩٩٧ مند احرج ١٩٩٥ (١٩٧١)

علامہ مرغینانی تھے ہیں اور آگر مریش بیٹنے کی طافت نہ رکھ تو کرکے بل جت لیٹ جائے اور اپنے پیرکوبہ کی طرف کرے اور رکوع اور جود اشارہ سے کرے " کیونکہ رسول اللہ ظیمینا نے فرہایا مریش کھڑے ہو کر نماز پڑھے آگر ہی سے عابز ہو تو بیٹے کر نماز پڑھے اور آگر اس سے عابز ہو تو گدی پر لیٹ کر اشارہ سے قماز پڑھے آگر وہ اس کی بھی طافت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالی اس کاعذر قبول کرنے کا زیادہ حقدار ہے "اور آگر مریش کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز سے جب کہ اس کا مذر قبل کی طرف ہو " جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حضرت عمران بن حصین کی روابت بیان کی ہے لیکن سے جب کہ اس کا مذر قبل ہے کہ بیت لیٹ کر نماز پڑھنے تو ایس کی جائز ہوئے ایس کی اور آگر مریش کر نماز پڑھنے والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو کا آنام نماز ہو جائے گی۔ (جائیہ اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ گئی ایک کر نماز پڑھنے والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو گئی تھے اولوں کی جائب ہو کہ ایک کر نماز ہو جائے گی۔ (جائیہ اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ گئی ایک کر نماز ہو جائے گئے۔ (جائیہ اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ گئی ایک نماز ہو جائے گی۔ (جائیہ اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ گئی ایک کر نماز ہو جائے گئی۔ (جائیہ اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ گئی ایک کر نماز ہو جائے گی۔ (جائیہ اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ کا آنائی کمی ناز ہو جائے گئی۔ (جائیہ اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ کا نماز ہو جائے گئی۔ (جائی اولین میں ۱۵ مطبوعہ کمتیہ لولویہ کیں۔)

علامہ المرغینائی نے جو معتف ذکر کی ہے ''آگر مریش اس سے عابر ہو تو گدی کے بل نیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھے۔'' ان الفاظ کے ساتھ معتب فابت شیں ہے البتہ سند ضعیف کے ساتھ ایام دار تعلق نے یہ حدث روایت کی ہے معتب علات معارت علی بین الی طالب بڑا میان کرتے بین کہ نی طابقا نے فرایا مریش آگر طاقت رکھتا ہو تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے' آگر طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹ کر نماز پڑھے' آگر موات نہ رکھتا ہو تو اشارہ سے پڑھے اور سجبہ رکوع سے زوارہ پست آگر طاقت نہ رکھتا ہو تو دائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' آگر رائی کسک اور آگر بیٹو کر نماز پڑھے کی طاقت نہ رکھے تو دائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' آگر رائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' آگر رائیں کوٹ کہ نماز پڑھے اور اس کے پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ حضرت این عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مریش گدی کے بل چت لیٹ کر نماز پڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مریش گدی کے بل چت لیٹ کر نماذ پڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلہ کی جانب ہوں۔

حضرت ابن عمر کابیہ اثر صراحت مفتہاء احناف کا موید ہے اور اس کی سند پر کوئی جرح قیمیں کی گئی کور حضرت علی کی می ریٹ میں بھی ان کی آمنیہ ہے "اور حضرت ممران بن حصین کوجو رسول اللّٰہ ماڑیام نے کردٹ کے بل نماز پڑھنے کا فرمایا اس کی ہی

تميانالقل

ا دید ہوسکتی ہے کہ وہ ان کے مرض ہوامیر کی وجہ ہے ہو ،جب کہ احتاف کے نزدیک کروٹ کے بل نماز پڑھنا یسی جائز ہے۔ مخلوق میں غور و قکر کرنے کی ہدایت اور خالق میں غور و قکر کرنے کی ممانعت

اس آیت میں اللہ نغانی نے صاحبان عقل کی ہیہ صفحہ بیان کی ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی پردائش میں غور د گار کرتے ہیں کیونکہ جس مخلوق میں خور و گار کرنے کا تھم دیا کیا ہے اور خالق میں خور و قکر کرنے سے منع کیا گیا ہے اہم ابو مجد عبداللہ بن محد بن جعفر حیان المعروف بلی الشیخ اجبدانی منوفی الا سوے روایت کرتے ہیں :

عضرت عبد الله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان الله کی نعشوں میں خورو فکر کرو اور حضرت عبد الله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان قرمایا الله کی نعشوں میں خورو فکر کرو اور

الله بيل قورو فكرشه كرد-

حضرت این عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہرجیزیں غور و فکر کرو اور اللہ بیں غور و فکرنہ کرو۔ اس مدین کو ایام احربین حسین بیعتی متونی ۸۵ مہمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (کتاب الا ساء والصفات میں ۴۳۹) حضرت ابوڈر ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طخابیا ہے فرمایا اللہ کی مخلوق بیں غور و فکر کرو اللہ میں غور و فکرنہ کرو۔ ورنہ تم بلاک ہو جاؤ ہے۔

حضرت این مباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی مان کیا آیک قوم کے پاس سے گزرے ہو اللہ میں خور و فکر کر رہی متی "آپ نے فریما مخلوق میں غور و فکر کرو" خالق میں غور و فکر نہ کرد کرد کرد کیو لکہ تم اس کی قدر کا اندازہ نہیں کر بکتے۔

(كتاب العنكرة ص ١٨- عا مطبوعه وارالكنت العلمية بيردت ١٣٠١هم)

اور اس کاسب یہ ہے کہ کلوق کی کوئی صفت اللہ کی کسی مسفت کی مماثل نہیں ہے اس لیے ہم تلوق کے کسی علل کو خالق پر قیاس فہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نہ جو جرہے نہ عرض ہے نہ بسید ہے نہ مرکب ہے اللہ تعالی نہ جو جرہے نہ عرض ہے نہ بسید ہے نہ مرکب ہے اللہ تعالی ہے ہے عالم اور جران ہے۔
جست میں ہے۔ اس لیے عقل اس کی حقیقت کویائے سے عالم اور جران ہے۔

من عرف نف فقد عرف ربه کی هختین

آیام رازی نے تکھا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مخالف ہیں اس لیے رسول اللہ مٹاکایلم سنے فرایا من عرف نفسہ فقد عرف رب و پہان لیا اور اس کا منتی ہے کہ عرف نفسہ فقد عرف رب اور اس کا منتی ہے کہ جس نے اپنے حالت ہونے کو جان لیا اس نے اپنے حالت ہونے کو جان لیا اس نے اپنے نفس کے امکان کو جان لیا اور جس نے اپنے نفس کے امکان کو جان لیا اس نے اپنے نفس کے امکان کو جان لیا اس نے اپنے نفس کے استعقا کو جان اس نے اپنے رب کے استعقا کو جان لیا اس نے اپنے رب کے استعقا کو جان لیا اس نے اپنے رب کے استعقا کو جان لیا اس نے اپنے رب کے استعقا کو جان لیا اس نے اپنے رب کے استعقا کو جان لیا۔

(تغیر کیرج ۲۳ میں ۱۹۸۹ مطبوعہ دارا نظر بیروت ۱۹۸۹ مطبوعہ دارا نظر بیروت ۱۹۸۹ مطبوعہ دارا نظر بیروت ۱۹۸۹ میں

"من عمر ف مضمه فقد عرف ربه" بير حديث نمين بي ليكن الم رازى كابيان كيابوامعن ميح ب-علامه مشس الدين محدين ابراجيم سخاوي متوفى ١٩٠٩ مد لكستة إين :

ابوالنففرين السمطاني في المعام كه يه حديث مرفوع نهي م بلك يه يكي بن معلز رازى كا قول ب علامه نووى في النففرين السمطاني في المعام كه يه حديث مرفوع نهي م بلك يه يكي بن معلز رازى كا قول ب علامه نووى في المعام كه بس في المعام كه بس في المعام كه معدث كوجان ليا اس في المياس في المياس في المياس في المياس في المياس في المياس المياس في المياس في المياس المياس المياس في المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس المياس ال

(النقاميد الحسندص ١٩٣١م ملبور واراكتب الطميد بيروت ٢٠٠٧هـ)

ين اسائيل بن محد مجلوني جراحي متوفي ١٧٧ه لكصة إل

علامه جلال الدين سيوطى متوفى الهوه لكصة بين

یہ صدیرے مجھے تہیں ہے علامہ نودی نے کما میہ حدیث ثابت تہیں ہے اور این تیمیہ نے کما میہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ عزالدین نے کما اس حدیث کا نکتہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس لطیف روح کو اس کٹیف جسم میں رکھا اور اس جسم کی کثافت اللہ تعالی کی وحدا نبیت اور رہائیت پر حسب ڈیل وجوہ ہے دانات کرتی ہے :

() اس جم کویہ روح حرکت رہی ہے اور اس کی تدبیر کرتی ہے توجب سے جسم آیک مدیراور محرک کامخاج ہے تو یہ عالم بھی آیک مدیر اور محرک کامختاج ہو گا۔

(r) جب اس جسم كامحرك اور مدير واحد بيلواس عالم كامدير اور محرك يعني واحد بهو كا-

- (4) جب رہ جم روح کے اوارہ کے بغیر حرکت شیس کرتا تو معلوم ہوا کہ اس عالم کی کوئی چیز بھی طواہ خیر ہویا شروہ اللہ تعالیٰ کے اوادہ اور اس کی قضاء وقدر کے بغیر حرکت حبیں کرتی۔
  - (ا) جسم كى برحركت كاروح كوعلم بوياب جس بمعلوم بواكد كائنات كى برحركت اور برچيز كالله كوعلم ب-
  - (۵) روح ے زیادہ کوئی چیز جسم کے قریب نہیں ہے تو معلوم ہواکہ اللہ کا کات کی برچیز کے سب سے زیادہ قریب ہے۔
- (۲) روح جم کے بیدا ہوئے سے پہلے موجود تھی اور اس کی فناکے بعد بھی موجود رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس کا گانت ہے پہلے بھی تفالور بعد میں بھی رہے گا۔
  - (2) ہمیں روح کی حقیقت معلوم شیں ہے اس طرح اللہ کی حقیقت بھی معلوم شیں ہے۔
- (A) ہمیں جسم میں روح کامکان' اس کی جت لور کیفیت معلوم نہیں ہے اس مگرح اللہ کامکان' اس کی جت اور اس کی کرنے سیمر میں اللہ میں مزائد جو میں میں میں مدیماری کی روید ہوئی ہے۔ میں میڈنیا میں

کیفیت بھی معلوم نہیں ہے۔(بلکہ ہمیں بیر معلوم ہے کہ اللہ کاکوئی مکان ہے 'نہ جت سعیدی غفرلہ)

(۹) روح کو آنکه سے تعین دیکھا جا سکتانہ اس کی تصویر بنائی جاسکتی ہے ند مثل اس طمرح دنیا میں اللہ کو بھی آنکہ سے دیکھا جا سکتا ہے نہ اس کی صورت اور مثال بنائی جا سکتی ہے۔ (رسول اللہ طائیدیم کاشب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھنااس عموم سے مشعنیٰ ہے۔سعیدی غفرنہ)

(۱۰) روح کومس شیس کها جاسکتایی طرح الله مجی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔

یہ ای قول کا معنی ہے کہ جس نے اپنے ننس کو جان لیا اس نے لینے رہ کو جان لیا سواس کو مبارک ہو جس نے پے رب کو جان لیا اور اپنے گناو کا اعتراف کر لیا۔

سلدروم

تبيبان القرك

اس کی دو سری تفییریہ ہے کہ تم اسپے قلس کوجان نوسو تمہارے رب کی صفات اس کی ضدین الدواجس نے اپنی فر کو جان لیانس نے اپنے رب کی بینا کو جان لیا اور جس نے اپنی جفا کو جان لیا اس نے اپنے رب کی وفا کو جان لیا اور جس نے ائی خطاکو جان لیا اس نے استے رب کی مطاکو جان لیا۔

علامہ وونوی نے شرح التعرف میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں تعلیق الحال بانحال ہے کرد کلہ انسان ایے نفس اور روح کی معرونت آج تک نمیں حاصل کر کا تو وہ اپنے رب کی معرفت کیے حاصل کر شکے گا انسان آج تک قطعی طور پر میہ نہیں جان سکا کہ اس کے کلام کی حقیقت کیا ہے اس کے حواس میں ہے دیکھنے اسٹنے ' چکھنے اس مجھنے اور چھولے کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ان کی تعریفات میں بہت اختلاف ہے مثلاً دیکھتے وقت کسی چیز کی صورت ہماری آ تھیوں میں مرتسم ہو جاتی ہے یا ہماری آئیموں سے شعامیں نکل کراس چزیر پر تی ہیں مکلام اور حواس بالکل طاہر ہیں جب ہم اس کی حقیقت کو شیس جان سکے تو روح جو مخفی ہے اس کی حقیقت کو جانے میں تو ہم اور بھی عابر بیں ' پھر اللہ کی حقیقت کو جانے میں تو حار انجز اور بھی زیادہ واضح ہے۔ سوجو اسپنے نفس کی حقیقت کو شمیں جان سکتادہ اسپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے اس لیے فرہایا آگر انسان اپنے ل**نس کی حقیقت کو جان لیتا تو اپنے رہ** کی حقیقت کو جان **لیتا مواس مدیث میں آیک محال کو دوسرے** محل ير معلق كياكيا ب- (الحارى للفتاوي جهم ١٣٥٥-١٧٣٩ مطبوعه مكتبه نوريد رضويه قيمل آباد)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے عارے رہاوے جس کو دونرخ میں ڈال دیا سو تو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا اور طالموں كاكونى مدكار نهيں ہے- (آل عمران: ١٩٢)

ایمان کے ساتھ گناہوں یر مواخذہ نہ ہونے کے نظریہ کارد

اس سے پہلی آیت میں عمل والول نے اللہ شعالی کی حدوثناء کی تھی اور اس آیت میں اللہ تعالی سے دعا کی ہے اور اس میں بدتعلیم ہے کہ اللہ تعالی سے وعاسے پہلے اس کی حمدو ثناء کرنی جائے فرقد مرجید نے کما اللہ تعالی مومنوں کو رسوا شیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشادے :

جس ون الله ند اين عي كو رسوا كريه كاند إن الوكول كوجو

يَوْمَ لَا يُتَخِرَى اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوا مَتَهُ

(التحريم: ۸) اس كمانو أيمان ناعـ

اور اس آیت میں اللہ تعالی نے عقل والوں کاریہ قول نقل فرمایا ہے کہ جس کو تو نے دوز خ میں ڈالا اس کو تو نے رسوا كرديا اور ان دونول أيتول سے بيد تتيجه فكال كم مومن دوائ ين واخل نبيل مول ميك اس سے معادم مواكه يعن معصیت سے ضرر جمیں ہو گا اور مومن خواد نیک کام کرے یا برا کام کرے دہ دونے میں جمیں جائے گا اس کا جواب سے ہے کہ مطلقاً" دونرخ میں داخل ہوتا باعث رسوائی شیں ہے کیونکہ جہنم کے محافظ اور پہرہ دار بھی جہنم میں ہوں سے اور وہ رسوا

ا جين بول مح "قرآن جيد ش ہے:

وَمَا أَدْرُاكَ مَاسَقُرُ ۞ لَا تُبْقِهِ ﴿ وَلَا نَدُهُ ۞ لَوَّا حُمَّ لِلْبُشَرِقُ عَلَيْهَا يُسْعُمَّ عَشَّرُ ٥ وَمَا جَعَلْنَا أضخبالتار إلامكا يكف

(المدثر : ۲۷۰۳۱)

اور آپ نے کیا جانا کہ دوزع کیا ہے ) نہ بال رکھے شہ چھوڑے) آدمی کو جھلسا دینے والی (آگ) ہے) اس پر ایس فرشت مقرر ہیں 🔾 اور جم نے دوزخ کا تکمیان صرف فرشتوں کو

میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص دو زخ میں داخل ہو گا پھر متقی لوگ دو زخ ہے نکال لیے جائیں گے ادر طالموں کو اس میں رہنے دیا جائے گا۔

وَإِنْ مِّنْكُمُ اللَّا وَارِدُهَا أَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مَّفَضِتَّا ۞ ثُمُّ مُنكِتَى الَّذِيْنَ اتَّفَوْا وَّنَذَرُ الظَّلِمِيْنَ وَيْهَا جِئِيَّا ۞ (مريم: ٢٢-٢١)

اورتم بیں سے ہر مخص دو زخ سے ضرور گزرے گااور آپ کے رب کے زدیک بیہ بات تفقی فیصلہ کن ہے کہ ہم متق لوگوں کو تجلت دیں کے اور طالموں کو اس میں تھٹنوں کے بل گرا

ہواچھوڑدیں گے۔

ان آینوں سے معلوم ہوا کہ مطلقا جنم میں وخول رسوائی کا موجب نہیں ہے ' بلکہ جس محفص کو دوام اور ظود کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا وہ ذات اور رسوائی کا سبب ہو گا' اور جن مسلمانوں کو تطبیر کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور نہر ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے یا انڈر نعائی کے فضل محض کی وجہ جا گا اور پھر ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے یا انڈر نعائی کے فضل محض کی وجہ سے دوزخ سے زکال لیا جائے گا ان کا دوزخ میں عارضی وخول ذات اور رسوائی کا سبب نہیں ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ منے فرمایا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اس ظلم سے مراد شرک اور کفرہے کیونکہ سب سے بڑا ظلم میر ہے کہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے سواکس اور کی عبادت نہ کی جائے "اور مشرکین اور کفار ظالم جیں ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی' اور جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کرکے عبادت نی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ این جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی شفاعت کی جائے گی۔

الم الوعيني عمرين عيني تندى روايت كرت بين

حضرت انس بنام بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله مالی فیا میری شفاعت میری امت کے الل کبائر کے لیے ہوگی ا بیا حدیث حسن صحیح غرب ہے۔۔

(الجامع الشحیح بی م م ۱۲۵ و تم الحدیث ۲۳۳۵ مطبوعه دار احیاء الزائ العربی بیروت سنن این باجیج بی ۱۳۳۰ مند اجرج سوم ۱۳۳۳) الله نقالی کا ارشاد ہے : اے ہمارے رب! ب شک ہم نے آیک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے سنا کہ (اے لوگو!) تم الله نعالی کا ارشاد ہے آئ سوہم ایمان سے آئے اے ہمارے رب تو ہمارے گزاہوں کو بخش دے اور ہماری خطاق کو منا دے اور ہماری خطاق کو منا دے اور ہماری خطاق کو منا دے اور ہماری خطاق کو منا دے اور ہماری خطاق کا میں ایک ساتھ کر۔ (آل عمران : ۱۹۳۳)

گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کے مٹانے میں تکرار کے جوابات

اس آیت پر یہ اعتراض ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے وہ تو پہلے ہی مسلمان ہے ' پھراس کی کیاوجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اس کاجواب یہ ہے کہ اس آیت میں مناوی سے مرادیا تو نبی طائیۃ ہم کو دوزخ کے قرآن کریم ہے ' اس سے پہلی آخوں میں ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا' اس آیت میں بتایا ہے کہ مسلمان اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنارہ ہیں کہ ہم نبی مظاہم نی دعبہ بیا ہی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنارہ ہیں کہ ہم نبی مظاہر ہے اس کے آئے' یا اس کی وجہ سے کہ ہم چند کہ وہ پہلے سے مسلمان سے لیکن انسانی مظاہر ہیں ان کی بناء پر انہوں نے اپنے ایمان کو بہ مزلہ عدم ایمان قرار دے مکروراوں کی وجہ سے دوخطائیں اور تفقیریں ہو جاتی ہیں ان کی بناء پر انہوں نے اپنان کو بہ مزلہ عدم ایمان قرار دے مرکز کہا کہ ہم اینے رہ بر ایمان لے آئے۔

تبيان القرآن

اس آیت بی انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی تو ہارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو مناوے ' بہ طاہر گناہوں کو بخشے اور خطاؤں کے مناہے کا ایک ہی معنی ہے اور ان جملوں کا ذکر کرنا تکرار ہے ' اس کا بنواب یہ ہے کہ دو مرا جملہ تاکید کے طور پر ذکر کیا ہے کیو تکہ وعا بیں سائل گڑ گڑا کروھا کرتا ہے اور اپنے مطلوب گایار بار ذکر کرتا ہے ' وہ سرا جو اب جملہ تاکید کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ وہ ایس سائل گڑ گڑا کروھا کرتا ہے اور دو مرے جملہ ہے اس کے بعد ہونے والے گناہوں یہ سے کہ چھیلے جملہ سے مراد یہ ہے کہ قیبہ سے ہمارے گناہوں کو معاق کر دے اور دو مرے جملہ سے مراد یہ ہمارے جملہ سے مراد وہ مرے جملہ سے مراد وہ کہ جملہ کرتا ہے کہ ہماری نیکیوں سے ہماری برائیوں کو مناوے ' اور چوتھا جواب یہ ہے کہ پہلے جملہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو جمالت سے کہ پہلے جملہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو جمالت سے کئے۔ وہ اور دو سمرے سے مراد وہ گئاہ ہیں جو جمالت سے کئے۔ وہ اور وہ سمرے کی کوشش کرنا

المام محد بن اساعيل عقاري متوفى ١٥٧ه روايت كرت بين :

حضرت الوہر موقائد علان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسی منیما السلام کی طرف ہمیجا گیا جب وہ ان کے پاس
آیا لا حضرت موسیٰ نے اس کے آیک تھیٹر مارا "اس نے جا کر اپنے رب سے کہا تو نے جھے ایسے بنرہ کی طرف ہمیجا ہے جو
مرف کا اراوہ (تی) نہیں کرآا کا فلٹہ تعالی نے عزرا گیل کی آنکھ لوٹا دی اور قربلیا جاتو ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ آیک تیل کی پشت
کے اور رکھ دیں ان کے ہاتھ کے پنچ اس کے بطنے بیل آئیں گے استے سال اس کی عمر کر دی جائے گی انہوں نے کہا:
السام نے اللہ تعالی سے اللہ و گا؟ فرمایا موت معنوت موسیٰ نے کہا تو کہ ایسی آجائے گیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے
دسا کی وہ ان کو بیت المقدی سے آئی دور کر دے جاتی رور آیک بھر چھیکنے سے جا یا ہے ، حضرت ابو ہر رہ نے کہا رسول اللہ طالح فرمایا آگر ہیں اس جگہ ہو آتا تو حسیس راستہ کی آیک جاتب کشیب احرکے پاس ان کی قبرد کھا آ۔

( سی ایناری : رقم الحدید ۱۳۲۳ ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ ۱۳۳۹ در قم الدید : ۱۳۲۲ سن نسائل برس ۱۸ سند اجر بر ۱۳۹۳ برس ۱۳۹۳ می ۱۳۹

علامه بدرالدین محدودین احمد بینی حتی متونی ۸۵۵ مداس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :

۔ اس حدیث سے یہ مشغلا ہو آئے کہ مبارک مقالمت پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو وقن کرنامتھب ہے۔ (عمرة القاری ۸ م ماامطیزید ادارة اللبات المیزید معرا ۱۳۷۸)

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني شافعي منوفي ١٥٨ه و لكفة بين

حربین طسین انجیاء علیم السلام کے مزارات اور اولیاء اور شداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا آگد ان کے جوار سے بر کتیں حاصل ہول اور ان پر بنو و تحتیل نازل ہوتی بین ان کے بقید آثار ان پر نازل ہوں سے حضرت مولی علیہ السلام کی افتداء کی وجہ سے مستحب ہے معضرت مولی علیہ السلام کے بید دعا اس لیے کی تھی کہ ان کو ان انجیاء علیم السلام کا قرب القذاء کی وجہ سے مستحب ہے معضرت مولی علیہ السلام کا قرب کے مطلوب تھا جو بیت المقدس میں مدنون ہیں اقاضی عمیاض مالکی کی جی ہی گئی تحقیق ہے۔

تهيانالترا

(في المياري عموم ٢٠٠ مطبوعه دار نشرا لكتنب الاسلاميد لامور ١٠٠١م) .

علامه محد بن علفه وشتاني اني مالكي منوفي ١٨٧٨ ه كليسة بين :

حضرت موی علیہ السلام نے بیت المقدس کے جوار میں دفن ہونا اس لیے پپند کیا تھا تا کہ آپ کو اس جگہ کی برکتیں عاصل ہوں' اور جو صالیمین وہاں مدفون بیں ان کے قرب کی وجہ سے آپ کو فضیات ماصل ہو' اس مدیث ہے ہے مشتفاد ہو آ ہے کہ میارک جگہوں اور صافحین کی قبروں کے پاس دفن ہوئے میں رغیت کرنا جائے۔

(أكمال أكمال المعلم جهم ١١٠١ مطبوع دار الكتب العلميد بيروت ١٥١٥ ما

اس مديث كى كمل شرح شرح منج مسلم ع يري الاحظد فراكي-

الله تعالی کا ارشادہے : اے ہمارے رہا ہمیں وہ مطافرہا جس کا تولیے رسواول کی زمان کے ذرایعہ ہم ہے وعدہ فرمایا ہے 'اور جمیں قیامت کے وان رسوانہ کرنا ہے کا او وعدہ کے خلاف شیس کریا۔ (ال ممران : ١٩١٧)

رعا تھول ہونے کے علم کے باوجود دعا کرنے کی ملمتیں

مسلمانول نے اپنی دعامیں مید کمانؤ نے اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذواجہ ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو ہورا فرہا' ہے خمک تو وعدہ کے خلاف ممیں کرتا اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اللہ تعالی کا دعدہ کے خلاف کرنا محل ہے " پھر بیہ دعا کیوں کی گئی کہ تو اپنے وعدہ کے مراہبی مطافرہا۔ اس کا جواب میر ہے کہ وعاسے مقصور اظہار عبوریت ہے کیونکہ بعض چیزوں کے متعلق ہم کومعلوم ہے کہ اوالہ ابیا ہو گا بحر بھی اس کی دعاکرنے کا تھم قرمایا ہے۔ قرآن جیریس ہے:

وَقُلُ أَرَّبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ البدعاكِةِ المعرب معترت فرااور رقم قرمااورة

(المؤمنون : ۱۸) مب سيمتررهم قرام والاسب

تحير الزييمين

رسول الله ملا الله معفرت سوره فتح سے تعلمی طور پر ثابت ہے لیکن الله نعالی نے اظهار عبودیت کے لیے آپ کے لي مغفرت طلب كرا كالحكم برقرار وكها.

نیز کنند تعالی نے فرمایا:

(الله کے رسول ف) وعاکی اے میرے رب برحل قیمل

(الاثبيآء: ١١١)

قَالَوَتِ احْكُمُ إِلَا عَقِ

حالانکہ اللہ تعالی کافیصلہ برحق ہی ہو آ ہے چربھی اللہ کے رسول نے اظمار میدویت کے لیے بید دعا ک۔ دو مراجواب برے کر اللہ تعالی نے ہم سے جو رسولول کے ذریعہ مغفرت اور اجر و نواب کا دعدہ فرمایا ہے وہ نام معین اشخاص سے دعدہ جمیں فرمایا بلکہ وہ وعدہ بہ طور نیک اوصاف کے ہے ایعنی جو لوگ اعمال صالحہ کریں مے ان کے لیے جنت اور آخرے کی تعتیں ہیں اس لیے ہم کو میر معلوم نہیں کہ جارا شار ان ادصاف کے حالین میں ہے یا نہیں جب کہ ہم سے انواع و اقسام کے گناہ بھی ہوتے رہے ہیں اس کیے ہم اللہ تعالی سے وعاکرتے ہیں کہ تو لے اپنے رسولوں کے ذریعہ المم سنت جو وعده فرملیا ہے وہ جسیس عطا قرما۔

تیسرا جوان ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے سے دعدہ قرمایا نفا کہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا قرمائے کالکین ہے ں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کب غلبہ نعبیب ہو گاسو مسلمانوں نے اس غلبہ کے حصول کے لیے وعا کی۔ اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوآ کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ ہے اجر و ٹواب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اپنے فطل سے جو وجرہ فرمایا ہے وہ اس وجرہ کی وجہ ہے اجر کا مستحق ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے وجدہ کے ظلاف نہیں کرتا اور مسلمانوں نے اللہ ہے وہ کہ ہوئے یہ کما کہ احادے اللہ استحق میں وجہ سے جہیں عطا فرما یہ نہیں کما کہ احادے اللہ اعمال کی وجہ سے مطافرا یہ نہیں کما کہ احادے اللہ اعمال کی وجہ سے مطافرا ۔۔

الم محدين الماعيل بخاري موفى ٢٥١ه روايت كرتي إلى :

حعرت ابو ہر و الله الله آپ کو بھی نہیں؟ فرایا ہم الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله کے ابنی رحمت سے دُھان کو بھی نہیں وے گا'
سیاب نے عرض کیایا رسول الله آپ کو بھی نہیں؟ فرایا ہم کو کو بھی نہیں الله کہ الله محمد الله محمد الله میں الله کہ الله محمد الله میں الله کہ الله محمد الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں الله میں

اللہ تعالیٰ کا ارشادیے : سوان کے رب نے ان کی دعا قبل قرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کمی عمل کرنے دالے کا عمل ضائع قبیس کر ہا ہواہ دہ حرو ہویا حورت کم سب آیک دو سرے کے ہم جنس ہوا سوجن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو میری راہ میں اوبینس ہوائی گئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کردیئے گئے میں ضرور اس سے نکال دیا گیا اور جو شہید کردیئے گئے میں ضرور ان میں داخل کو ان گا جن کے بیجے سے دریا بہتے ہیں اید اللہ کی طرف میں میں بیت اللہ کی طرف سے تواب ہوگا اور اللہ ان کے بیار کی اور ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے بیجے سے دریا بہتے ہیں اید اللہ کی طرف سے تواب ہوگا اور اللہ ان کے باس بھترین تواب ہے (ال عمران : 190)

دعاکے قبول ہونے کا ایک طریقہ

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی پانچ وعامیں ذکر فرائی خیس : ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنک فقنا عذاب النار ربنا اندا سمعنا مسبحنک فقنا عذاب النار ربنا اندا سمعنا متادیا پنادی للایمان ان امنوا بربکم فامناربنا فاغفرلنا ذبوبنا و کفر عنا سیاتنا و توفنا معالا برار ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیمة اس آیت ش ان وعاول کی متولت کاران ہے اہم جعفر ماول نے فرایا جو محض اپنی وعاول میں پانچ مرتبد ربنا کے اللہ تعالی سی وعاقی قرابا ہے اللہ تعالی اس کی وعاقی فرانا ہے ایک کی وعاقی فرانا ہے کی دعاقی مرتبہ ربنا کی اللہ تعالی اس کی وعاقی فرانا ہے کی دعاقی اس کی وعاقی فرانا ہے کی دعاقی میں پانچ مرتبہ ربنا کی اللہ تعالی اس کی وعاقی فرانا ہے کی دعاقی کی وعاقی فرانا ہے کی دعاقی اس کی وعاقی فرانا ہے کی دعاقی مرتبہ ربنا کی اللہ تعالی فرانی۔

الله قالى فرالا ہے میں کئی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرآ اس پر یہ اعتراض ہے کہ عمل عال سے صاور ہونے کے بور فنا ہو جاتا ہے تو پھراس کے ضائع تہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس گا ہواب یہ ہے کہ اس سے مراویہ ہے کہ میں مضوع اور خشوع اور حضور قلب سے کی ہوئی کی مراویہ ہے کہ میں مضوع اور خشوع اور حضور قلب سے کی ہوئی کی وعا کو ضائع نہیں کرتا الله قالی وعا کو فورا قبول فرالیتا ہے کیا اپنی کسی حکست کی وجہ سنتہ اس کو مو شرکر وہتا ہے اور وعا کر رعا ہے وال تا خیر مبرکرے قواس کو اجر عطا فراتا ہے یا اس وعا کے ہوش اس سے کوئی معیبت ظل وہتا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے خواہ دہ مرو ہو یا عورت تم سب أيك دو مرے كے ہم جنس ہو اس أيت كے سبب نزول ميں

الم ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى ١٠١٠ ١٥ روايت كرتے بين :

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهائے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ہجرت (کے اجرو ثواب) میں عور توں کاذکر بالکل نہیں سنا تو یہ آیت نازل ہوئی: (جامع البیان جسم ۱۳۳۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۰۹ اور) تمام صحابہ کے مومن ہونے کی دلیل

اس آیت میں اللہ تعالی نے عمد رسالت کے مهاجرین اور مجاہدین سے بلااستناء مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے' اس سعلوم ہوا کہ تمام صحابی جنتی اور مغفور ہیں اور شیعہ اور را نفیہ کا یہ کمنا کہ رسول اللہ طال پہا کہ وصال کے بعد چھ کے سواباتی تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے' اس آیت کے صریح خلاف ہے' کیونکہ آگر ابیا ہو آئو اللہ تعالیٰ عمد رسالت کے تمام جمار کرنے والے اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ نہ فرما آبا اور انہوں نے مغفرت اور دوزخ سے شجات کی جو دعائمیں کی تھیں ان کو قبول نہ فرما آبا۔

0 = 16 ہے اور دہ کیا ہی برا ال کے بیٹے جنتیں ہیں جن کے شیجے سے وریا بہتے ہیں جن میں وہ سمیشہ رہی کے اور جو الشرك إى ب وه نيك ب وگول کے بیے متب بہتر۔ ير ايان لات ين ادر ال يرج ، يرج ان كى طرت نازل كياكي وراتحالكان ك ول اشرى طوت محك بو فين وه النركى يبان القرآن للدروم

النها الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ال

ی نگیاتی کرد اوراسد سفیدت دیوتاکنم کامیاب بو

غرور كامعني اورشان نزول

انسان کسی چیز کوبہ ظاہر اسچھا گمان کرے اور شخفیق و تفتیش کے بعد دہ چیز اس کے بالکل برعکس ہو تو اس کو غرور کہتے جیں اس آیت میں بہ ظاہر رسول اللہ ملٹا پیزام سے خطاب ہے کہ آپ کفار کی خوشحانی اور ان کے عیش و طرب سے وحوکا نہ کھائمیں لیکن اس سے مراد عام مسلمان یا مخاطب ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۰ سامہ نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ خدا کی تشم اللہ کے نبی نے کفار سے بھی وحوکا نہیں کھایا حتی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

(جامع البيانج ١٣٥٥مم ١٢٥ مطبوعه بيروت)

کفار کے لیے دنیا میں عیش اور مسلمانوں کے لیے شکی کے متعلق احادیث ام بخاری ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت عمر چالو سے روایت کرتے ہیں :

رسول الله طائد الله على برائية موئے تھ " آپ كے اور جنائى كے در ميان اور كوئى چيز نميں تھى اور آپ كے سر كے بيرو كے بيچے چرے كا ايك تكيہ تھا جس ميں تحجوركى چھالى بھرى ہوئى تھى اور آپ كے بيروں كے باس أيك در خت كے چوں كا وحير تھا اور آپ كے بيروں كے باس أيك در خت كے چوں كا وحير تھا اور آپ كے بيال كى دبغير ركى ہوئى) كھاليں لكى ہوئى تھيں اور بيں نے ديكھاكہ جنائى كے نشانات آپ كے پہلو ميں گڑ گئے تھے ميں رونے نگا آپ نے فرمايا تم كس وجہ سے رو رہے ہو؟ ميں نے عرض كيا : يا رسول الله! بے شك قيصر و كري كس قدر عيش و آرام ميں جيں اور آپ الله كے رسول جيں! آپ نے فرمايا كيا تم اس بات سے راضى نميں ہوكہ ان كے دنيا ہو اور ہمارے ہيے آخرت ہو!

(میح البخاری و آم الحدیث: ۱۹۱۳ میح مسلم و آم الحدیث: ۱۳۷۹ سنن این ماجه و آم الحدیث ۱۳۱۵ میج این حبان و آم الحدیث: ۱۳۷۸ میج این حبان و آم الحدیث: ۱۳۷۸ مند احدیث ۱۳۱۸ مند احدیث ۱۳۲۸ مند احدیث ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند احدیث ۱۳۱۸ مند احدیث ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۱۸ مند ۱۳۲۸ من

ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں :

یں نے نظرانھا کر گھریں دیکھاتو خداکی متم جھے تنین کچی کھالوں کے سوااور پچھے نظر نہیں آیا میں نے عرض کیا آپ وعا پیچئے اللہ تعالی آپ کی امت پر وسعت کرے کیونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی اور ان کو ونیا دی گئی حالا نکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے 'آپ تکیہ لگائے جیٹھے تھے 'آپ نے فرملیا اے ابن الحطاب کیا تم کوشک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ج

بهيسا ن التقرآن

مسلددوم

( مح الواري ج ا وقم الحديث ١٣٠٨)

المام ابوحاتم محمد بن حبان البتي المتوني ١٨٥٣ه روايت كرتے بيں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہی ماٹھ یا کی چاریائی پر سیاہ چادر بڑی ہوئی تھی 'حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے تو نی ماٹھ یا اس پر لیٹے ہوئے تھے 'جب آپ نے دیکھا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ' انہوں نے دیکھا کہ چاریائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے 'حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنمائے کہایا رسول اللہ آپ کی چاریائی اور بستر کی تخق سے آپ کو کس قدر تکلیف پہنچی ہے اور یہ قیصراور کسری ریشم اور دیباج کے بستروں پر سوتے ہیں' رسول اللہ ماٹھ یا اے فرمایا : ایسانہ کمو کسری اور قیصر کے بستروو فرخ میں ہیں اور میرا یہ بستراور میری چاریائی کا انجام جنت ہے۔

(ميم ابن حبان رقم العديث : ١٠٠٠)

الم ابوعيني محد بن عيني ترزى متوفى ١٤٥٩ هدروايت كرتي بين:

حضرت سل بن سعد الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ بیا ۔ اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں ہے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرما تا۔

(الجامع الصحيح؛ رقم الحديث: ٢٣٠٠ سنن ابن باجه ارقم الحديث: ٣١٠)

المام ابو بكراحم بن حسين بيهتي متوفي ٥٨٨م وروايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ انصار کی آیک عورت نے رسول اللہ طاقیدم کے بستر پر آیک مزی ہوئی عادر دیکھی۔ اس نے حضرت عائشہ کے پاس آیک گدا بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا ارسول اللہ طاقیدم میرے پاس تشریف عادر دیکھی۔ اس نے حضرت عائشہ ایر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی السے تو آپ نے فرمایا : اے عائشہ اس کو واپس کردو مندا کی قتم! اگر اس نے آپ کا بسترد کیصافو وہ گئی اور اس نے میہ بستر بھیج دیا 'آپ نے فرمایا : اے عائشہ اس کو واپس کردو 'خدا کی قتم! اگر میں عابوں تو اللہ میرے ساتھ سونے اور جاندی کے بہاڑوں کو روانہ کردے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٣٦٨ ولاكل النبوت ج اص ١٣٠٥)

اس صدیث کی سند ضعیف ہے الیکن اس سے بسرطل سے معلوم ہو گیا کہ نبی الم ایکا کا فقر اختیاری تھا۔ ام مسلم بن حجاج تخیری متونی الم الدوایت کرتے ہیں :

حفرت انس بن مالک دی ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیا اللہ کھی مومن پر ظلم نہیں کرتا اس کی نیکی کا مسلہ دنیا ہیں دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزاء اس کو آخرت میں دی جائے گی اور کافر نے دنیا میں اللہ کے لیے جو نیکیاں کی ہیں اس کی پوری جزاء اس کو آخرت میں دی جائے گی اور کافر نے دنیا میں اللہ کے لیے جو نیکیاں کی ہیں اس کی پوری جزا دنیا میں دے دی جاتی ہے حتی کہ جنب وہ آخرت میں بنچے گاتو اس کی کوئی الیم نیکی نہیں ہو گی جس کی جزا دی جائے۔ (میچ مسلم رتم الدے : ۲۸۰۸)

الم الوعيلي محربن عيلي ترفري متوفى ٢٥٩ه روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ دلاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الاہؤام نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے' امام ابوعیسی نے کمایہ حدیث حسن محیح ہے اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے بھی روایت ہے۔ ابھیں۔

تجيانالقرآن

(الجامع السحيّ رقم الحديث: ٢٣٢٣ سند البرار" رقم الحديث: ١٠١٥ ألمعم الكبير وقم الحديث: ١٠٨٤ ١٨٣ المستدرك ج

(401° 0°

الله تعالی کاارشادے: لیکن جولوگ اپ رب ہے ڈرتے رہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے ہے دریا بہتے ہیں -جن میں دہ بیشہ رہیں مح یہ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کے پاس ہے دہ نیک لوگوں کے لیے سب ہے بہتر ہے۔ (آل عمران : ۱۹۸)

الله تعالی کے دیدار اور اس کے قرب کا جنت سے افضل ہوتا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے متعلق وعید کا ذکر کیا تھا' اور اب اس آیت میں مسلمانوں کے متعلق وعد اور بشارت کا ذکر فرمایا ہے ' یہ بشارت منتقین کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والا' اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے گااور جن کامول ہے اس نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہے گا۔

الله تعالى نے جنت كے متعلق فرمايا ہے يہ اس كى مهمانى ہے اس كى وضاحت اس مديث ميں ہے:

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت انس ونافی بیان کرتے میں کہ جب عبداللہ بن سلام کو بیہ خبر ملی کہ رسول اللہ طافی کا مدینہ میں آ گئے ہیں تو وہ آپ کے پاس آئے اور کما میں آپ سے تین سوال کروں گا جن کے جواب کو ٹبی کے سواکوئی نہیں جانتا (الی قولہ) اہل جنت' جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اہل جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا کھڑا ہو گا۔ (سیجے البغاری رقم الحدیث ۳۸۸)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهاهد روايت كرتے بين :

حضرت ابوسعید ضدری بی جین کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال بیٹ فرایا قیاست کے دن بید زمین روٹی کی طرح ہو جائے گئ اللہ الل جنت کی مہمانی کے لیے اپنے ہاتھ ہے اس زمین کو الٹ بلٹ دے گا جس طرح تم میں ہے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے ' پھر ایک یہودی آیا اور کہنے لگا رحمان آپ پر بر کسی نازل فرمائے کیا ہیں آپ کو بیہ ہتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی کس چیز ہے مہمانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس نے کما زمین تو ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جس طرح رسول اللہ طاق کیا ہے ' اس نے کما کیا ہیں آپ کو اس کے سالن کی خبرنہ دوں آپ نے فرمایا ہو جائے گی جس طرح رسول اللہ طاق کیا ہے ' اس نے کما کیا ہیں آپ کو اس کے سالن کی خبرنہ دوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس نے کما تیل اور مچھلی جن کی کلجی کے ایک گلاے ہے سخر جزار آوی کھا سکیں گے۔ (میچ مسلم ' رقم الحدیث : ۲۵۹۲)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "اور جو اللہ کے پاس ہو نیک لوگوں کے لیے سب سے بهتر ہے۔" اس سے بیہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کے پاس جو نعمتیں تھیں یا دنیا میں کافروں کے پاس جو نعمتیں تھیں "اس کے مقابلہ میں اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔

امام محرین اسامیل بخاری متونی ۲۵۲ه روایت کرتے میں:

جعزت ابو ہرریہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کے فرمایا: الله تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے کیے لیے ایسی تعمین تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا HOW.

المخیال آیا ہے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پر حو-

فَلَا نَعْلَمُ مَفْسُ مَنَّا أُخْرِفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيْنِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله (المالية حدة: ١٤) كيانعتين يوشيده ركمي كني بين.

(الميج البخارى وقم الديث: ١٨٩٨، معيم ملم وقم الحديث: ٢٨٢٣)

نيزانام عفاري روايت كرتے بين :

اس آیت کا ایک معنی سے بھی ہو سکتاہے کہ اللہ تعالی نے مشقین کے لیے جنت اور اس میں ان کی مہمانی تیار کررکھی ہے اور جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ جنت اور اس کی مہمانی ہے بہتر ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب اور اس کا دیدار اور سے سب سے بڑی نعمت ہے 'لیکن سے مطحوظ رہنا چاہئے کہ جو مسلمان دنیا میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ان جی سے آیک کام دو ڈرخ سے بناہ ما نگن اور جنت کو طلب کرنا بھی ہے ان ہی کو اللہ کی رضا کور اس کا دیدار نصیب ہو گا اور جو لوگ جنت کو معمولی اور اپ مقام سے کمتر خیال کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اس جو لوگ جنت کو معمولی اور اپ مقام سے کمتر خیال کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اس جیز کو معمولی اور گھٹیا کہ رہے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول مالئی کے بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، اور بے شک بعض اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں' اور اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور ان کے ول اللہ کی طرف بھی ہوئے ہیں' اور اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور ان کے ول اللہ کی طرف بھی ہوئے ہیں' بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اس پر جو ان کی طرف نازل ہوا اور ان کے ول اللہ کی طرف بھی ہوئے ہیں' بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

شان نزول

المم ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١١٠٥ هدوايت كرتے ہيں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نجائی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی الجبیار پر ایمان لے آئے۔ شے اور نجائی کانام اسمہ تھا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مظاہر کے نجائی کی نماز جنازہ پڑھی تو متانقین نے اس پر طعن کیا تو یہ آیت نازل ہوئی نیز ابن جریج سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اٹل کتاب خواہ یہود ہول یا نصاری ان ہیں ہے جو لوگ مسلمان ہو سکتے تھے یہ آیت ان کے متعلق نازل ہولی ہے

المام ابن جربر نے لکھاہے کہ مجاہد کی روایت زیادہ اوالی ہے۔

(جامع البيان ج ٣٣ ص ١٣٧٤ مطبوعه وارالمعرفه بيروت ٩٠٠٩ه )

تبيانالترآن

(آل مران : ۱۹۹)

النائب ميت كي تماز جنازه يرصف مين تراجب ائم

المام محدين اساعيل بخاري متوفى ١٥٧ه وروايت كرية بين

حضرت او ہررہ والح بیان کرتے ہیں کہ جس وان نجائی فوت ہوا نی مظاہد ہس کی موت کی خروی آب مید گاہ کی طرف سخے مسلمالوں نے مشیں بائد میں اور آپ نے جار تھمیری پر میں۔

(ميح البخاري وقم الحديث: ١٣٨٨ ميخ مبلم وقم الحديث: ٩٥١)

المام او محد حسيمن بن مسعود بغوى شافعي متوفى المنامد لكي بين :

علامه كمل الدين محمد بن حيد الواحد المعروف بان الممام المتوفى ٨٧١ه كلينة بين:

تبهانالقرا

الآلی ہو گیا نہی طابق کے حضرت جرائیل سے پوچھا کہ معاویہ نے یہ فضیلت کی وجہ سے حاصل کی۔ انہوں نے کہا وہ کورہ قل ھواللّه احد سے حبت رکھتے تنے اور آتے جائے اٹھتے بیشتے ہر حال ہیں اس کو پڑھتے تئے۔ (اس مدیث کو الم طبرانی نے حضرت ابو المد جائے ہے ہے کہ انتقار کر قالوں نے المارہ المحتم الکہیں کو قم الدیث یا ہے استان کو الم المن المحتم الکہیں کو قم الدیث یا ہے استان کو طبقت میں حضرت المام ابن المحتی ہے کہ در میال اللہ خالیا ہے علی الدوم و اللیلہ رقم الحدیث یا ۱۸۰۰ کو رائم ابن سعد نے اس کو طبقات میں حضرت المام ابن المحتی ہے کہ در میال بو منظم تھا وہ المحتی نے مفاذی میں روایت کیا ہے کہ در میال جو منظم تھا وہ اللہ کو منظم تھا وہ اللہ کا کہ جائے کہ در میال اللہ خالیا ہم منظم تھا وہ اللہ کو منظم تھا وہ اللہ کے اور شام کے در میال جو منظم تھا وہ اللہ کو منظم تھا وہ اللہ کے در میال اور وہ گؤتہ ہو سے تھی کو وہ شدہ میں وہ گئے گھر آپ نے الن پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے استعفار کرو وہ وہ جدت میں وافل ہو گئے اور وہاں دوڑ رہے ہیں گھر جسفو ہی کہ وہ اللہ کے دعائی کہ جسم میں وہ گئے کور اللہ کورہ وہ کرتے ہی اور ان کے لیے وعائی آپ سے نے جسند المیا کور وہ کرتے ہیں۔ کہ کہ سے دعائی آپ ہے نے وعائی آپ ہے نے وہ المیان کے لیے استعفار کرو وہ جدت میں وافل ہو گئے اور وہاں دوڑ رہے ہیں گھر جسم میں وہ کہ استعفار کرو وہ جدت میں وافل ہو گئے اور وہاں دوڑ رہے ہیں گھر جسم میں وہ کہ ہو کہ کہ استعفار کرو وہ جدت میں وافل ہو گئے کور اپنے وہ بروں کے ساتھ جمل جائے جدت میں وہ رہ جدت میں وافل ہو گئے کور اپنے وہ بروں کے ساتھ جمل جائے جدت میں وہ رہ ہو ہے استعفار کرو وہ جدت میں وافل ہو گئے کور اپنے وہ بروں کے ساتھ جمل جائے ۔ منت میں دوڑ رہے ہیں وہ بروں کے ساتھ جمل جائے ۔ منت میں دوڑ رہے ہیں۔ استعفار کرو کور کے استعفار کرو کور کے ساتھ جمل جائے ۔ منت میں دوڑ رہے ہیں۔ استعفار کرو کے جدت میں دو اور ہیں کے دور استعمار کی منت میں دو اور ہو ہو ہے۔ کہ استعفار کرو کی کہ استعفار کرو کی دور برائے کی دور کرنے ہیں۔ کہ کہ کی دور کرنے کی کہ کہ کی دور کرنے ہیں۔ کہ کہ کہ کی دور کرنے ہیں۔ کرو کی کہ کرو کی کی دور کرنے کی دور کرنے کور کرنے کی کہ کی دور کرنے کی دور کرنے کی کرو کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کے دور کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کی

الله فتعالی کاارشادے: اے ایمان والوائی نفسه صرکرو اور لوگوں کی زیاد تیوں پر مبرکرو اور اپنے نفسوں اور اپنی مرصدوں کی تنہبانی کرواور اللہ سے ڈرتے رہوٹا کہتم کامیاب ہو۔ (آل عمران: ۲۰۰۰)

ربط آيات

بہاس سورت کی آخری آبت ہے "اور سورہ آل عمران جی جو تمام مضائین تغصیلی طور پر ذکر کیے مجے ہیں وہ تمام مضائین انتخصیلی طور پر ذکر کیے مجے ہیں وہ تمام مضائین اجمالی طور پر اس آبت میں ذکر کر دیے مجے ہیں "اس آبت جی عیادات کی مشقنوں کو پرداشت کرنے کا تھم ویا کیا ہے اس کی طرف "مام میا کیا ہے اس کی طرف "مما پروا" میں اشارہ ہے طرف "مما پروا" میں اشارہ ہے طرف میں اشارہ ہے اور معافی وی تھی مقائد اور کھار اور منافقین کے خلاف جہاو کا تھم دیا گیا ہے اس کی طرف "درابطوا" میں اشارہ ہے اور اصول اور فروع ایسی مقائد اور

تبيسان القرآن

ا عمال ہے متعلق احکام شرعیہ ہر عمل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس کی طرف ''وا تقو اللہ ''میں اشارہ ہے۔ صبر کا لغوی اور شرعی معنی

علامه راغب اصغماني لكسة بين

صبر کے معنی ہیں شکی ہیں کمی چیز کو روکنا صبر سالدا بنہ کا معنی ہے ہیں نے بغیردانے اور جارہ کے سواری کو روک لیا اور مبر کا اصطلاحی معنی ہے عقل اور شرع کے تقاضوں کے مطابق نفس کو روکنا اور پابند کرنا مبرایک جنس ہے اور اس کی کئی انواع ہیں مصیبت فیکنچنے پر نفس کو جزع و فزع بیٹی ہے قراری اور چیخ و پکار سے روکنا مبرہے اس کے مقابلہ مقابلہ ہیں جزع اور فزع ہے اور جنگ کے وقت نفس کو بزدلی سے روکنا مبرہے اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ ہیں بزدلی ہے موادل ہے مقابلہ ہیں بزدلی ہے موادلت میں مشقتوں کو برداشت کرنا اور غضب شہوت اور حرص و طبع کی تحریک کے وقت اپ افس کو اللہ کی نافرمانی ہے روکنا بھی مبرہے اس کو اطاعت کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ مین فیق و فجور ہے۔

(مغردات الفاظ الغرآن ص ١٢٧٠ مطبوعه المكنتبه المرتضوب "ابران ١٣٤٢)ه)

مبرك متعلق احادث

مصيبت كے وقت نفس كو برع اور فرع سن روكنے كے متعلق بير عديث ب

امام محر بن اسائيل بخاري متوفى ٢٥١ه ردايت كريد بين:

اور کفارے جنگ کے وقت اپنے لفس کو ہزدلی ہے روکنے کے متعلق یہ صدیث ب

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رصنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے وشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے ایک دن انظار کیا حتی کہ سورج ڈھل گیا ، پھر آپ نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا : اے لوگوا دشمن سے مقابلہ کی توقع نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور جب تہمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرد (لیمنی بردلی نہ کرو) اور یقین رکھو کہ جنت تکواروں کے سانے کے بیچے ہے۔

(میج البواری ارتم الحدیث : ۱۹۲۵ کا معلی کو الحدیث : ۱۹۲۵ کا میج مسلم کر قم الحدیث : ۱۸۷۷ میج مسلم کر قم الحدیث : ۱۸۷۷

عبادات کی مشقوں کو برداشت کرنے کے متعلق سے صدیث ہے :

الم احد بن طنبل منونی ۱۳۲۱ مدوایت کرتے ہیں:

حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج گر بن ہوا اس دن نبی مالی پیا گھبرائے آپ نے اپنی قبیم پنی اور چادر اوڑھی ' پھر آپ لے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں بہت لمبا قیام کیا ' پھر آپ نے رکوع کیا ' میں لے دیکھا کہ آیک عورت مجھ سے عمر میں بڑی تھی اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایک عورت میری بہ نسبت بیار تھی وہ بھی قیام

تبيان القرآن

الیں تھی او میں نے دل میں کمامیں تمہاری بہ نسبت زیادہ حفد او ہوں کہ طول قیام کی مشقت پر مبر کروں۔

(منداحدج۲ص ۱۳۹۹ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸)

حرص عضب اور شموت کے نقاضوں پر مبر کرنے کے متعلق بیہ حدیث ہے: امام ابوداؤد سلیمان ابن اشعث متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

صابروا كالغوى معنى اور مبراور مصابره من فرق

علامه سيد محد مرتضني حيني متونى ١٠٥٥ الم لكيية بن

الله تعالى في فربايا : اصبروا وصابروا ورا مطوا اس آيت ين ادنى باللى كى طرف انقال ب مبرا الله تعالى في فرف انقال ب مبركروا ور مصابره ي م ب الله عبركروا ور مصابره ي مرابط ي مبركروا ور مصابره ي مان مرابط ي مبركروا ور مصابره ي مبركروا ور مصابره كالمعنى ب الله كالله كالله كالله كالله ي مان وابط ركوا ور مابروا كالمعنى ب الله ي الله ي مبركروا ور رابطوا كالمعنى ب الله ي مبركروا ور رابطوا كالمعنى ب الله ي مبركروا ور رابطوا كالمعنى ب الله ي مبركروا ور مابروا كالمعنى ب الله كالمعنى ب الله ي مبركروا ور رابطوا كالمعنى ب الله ي مبركروا ور رابطوا كالمعنى بيروت كالمعنى مبركروا ور رابطوا كالمعنى بيروت كالمعنى مبركروا ورابط ركوو ور رابطوا كالمعنى بيروت كالمعنى مبركروا ور رابطوا كالمعنى بيروت كالمعنى مبركروا ور رابطوا كالمعنى بيروت كالمعنى مبركروا ور رابط ركوو

الم فخرالدين محربن عمررازي متونى ٢٠٧ه كيت بين:

تدرتی مصائب مثلاً مرض کفر اور خوف پر منبط نفس کرنا صبر ہے اور کسی دو سرے شخص کی ناپیندیدہ باتوں اور ایادی مصائب مثلاً مرض کفتا ور اس ہے انتقام نہ لیمنا مصابرہ ہے سو انسان کو اپنے گھر والوں کرنوسیوں اور دیادتے واردن کی طرف ہے جو ایذا کمیں پہنچتی ہیں ان پر صبط نفس کرنا اور ان سے بدلہ نہ لیمنا مصابرہ ہے اس لیے اصبروا کا معنی ہے تدرتی مصائب پر مبرکرد کور صابروا کا معنی ہے دو سرول کی ایڈا رسانیوں پر منبط نفس اور صبر کرد۔

(تغیر کبیرج ۲۳ مل ۲۸ مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸ م

مصابرہ کے متعلق اعلایث

المام محمد بن اساميل بخاري متوفي ٢٥١ه وايت كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن مسعود برائع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاؤیم نے بنگ حنین کے دن تقلیم ہیں پچھ او گول کو ترجے دی اور حضرت اقرع بن حابس براؤہ کو سو اونٹ دیئے اور عیب کو بھی استے ہی اونٹ دیئے اور عرب کے بعض شرفاء کو بھی آپ نے پچھ عطا فرمایا اور ان کو بھی ترجے دی 'ایک فخص نے کما فداکی تشم اس تقلیم ہیں عدل نہیں کیا گیا 'اور نہ اس کے ساتھ الله کی رضا جوئی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ہیں نے کما نہ فاہیں اس بات کی ضرور نبی باڑیا کم فردوں گا 'پھر ہیں نے جاکر کے ساتھ الله کی رضا جوئی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ہیں نے کما بہ فدا ہیں اس بات کی ضرور نبی باڑیا کو فبردوں گا 'پھر ہیں نے جاکر آپ کو فبردی آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موٹی پر رتم کرے ان آپ کو فبردی آپ نے فرمایا آگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موٹی پر رتم کرے ان کہا ہے ذیارہ اندے نہ دوراس کی اندوں نے اس پر صبر کیا۔ (مجمح البخاری 'رقم الحدے : ۱۳۵۰' مسیح مسلم 'رقم الحدے : ۱۳۵۰' میں کہا ہے۔ اندوں نے اس پر صبر کیا۔ (مجمح البخاری 'رقم الحدے : ۱۳۵۰' مسیح مسلم 'رقم الحدے : ۱۳۵۰' میں کیا

تبيان القرآن

الم محرين اسائيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بين

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیام اور آپ کے اصحاب مشرکین کو معاف کر دستے تنے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے تنے۔ (مسیح البخاری) رقم الحدیث ۱۲۰۵ مسیح مسلم کر قم الحدیث : ۱۵۹۸) اسلم مسلم بن مجاج تشیری متوفی ۱۲۰۱ھ روایت کرتے ہیں :

حفزت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائع الله عنمایا : جو شخص اپنے امیر کی کوئی ناگوار چیز رکھیے وہ اس پر مبر کرے کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی علیمہ ہوا' اور مرگیاوہ جالجیت کی موت مرا۔

(ميح معلم رقم الحديث : ١٨٢٩)

انام عبدالله بن عبدالرحمٰن وارمی متونی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت صیب بڑا ویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع ایک مجلس میں تشریف فرما تھے' آپ ہنے' پھر آپ نے فرملا کیا تم جھے ہے نہیں دریافت کرتے کہ میں کس وجہ سے ہنما ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کس وجہ سے ہنے ہیں؟ آپ نے فرملا جھے مومن کے حال پر تعجب ہو آ ہے' اس کا ہر حال خیرہ اگر اس کو کوئی پہندیدہ چیز ملے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کرے تو یہ اس کے لیے خیرہ اور اگر اس کو کوئی ناگوار چیز ملے اور وہ اس پر مبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیرہ اور ممن کے سواکوئی شخص ایسانہیں ہے جس کا ہر حال خیر ہو۔

(سنن دارى ورقم الحديث : ٢٤٨٠ صحيح مسلم وقم الحديث : ٢٩٩٩ مند احرج ٢٠ ص ١٣٣٣ ع٢٠ ص١٥١)

مرابطہ کے معنی

علامه حبين بن محدر اخب اصفهاني لكين بين :

مرابطہ کی دو قشمیں ہیں 'مسلمانوں کی سرحدوں کی جمہانی اور حفاظت کرنا کمیں اس پر دشمن اسلام حملہ آور نہ ہوں اور دوسری قشم ہے افس کا بدن کی جمہانی اور حفاظت کرنا کمیں شیطان اس سے گناہ نہ کرائے ' نبی مظامیل نے فرمایا آیک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی رباط ہے ' یہ دوسری قشم ہے اور پہلی قشم کے متعلق یہ آیت ہے :

ان کے کیے یہ قدر استطاعت ہتھیاروں کی قوت اور

وَآعِدُوا لَهُمْ مَنَا اسْنَطَعْتُمْ مِنْ فَوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْرِ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ (الانفال: ٣)

(مفردات الفاظ الغرَّان ص ١٨٦-١٨٥ مطبوعه الممكتب الرتصور ابران ١٣٣٣ه)

محوث باندصة كوفراتم كو-

آیت نرکورہ میں رابطوا کے محال

ہرچند کہ انسان شبط نفس کرکے ٹی نفسہ مبرکرتا ہے اور اوگوں کی ایزاء رسانی پر بھی مبرکرتا ہے لیکن پھر بھی اس بیں شہوت 'غضب اور حرص پر بٹی برے اخلاق ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس سے جماد کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور جب بھی شہوت یا حرص کے غلبہ ہے کسی گناہ کی تحریک ہو تو اپنے نفس کو اس گناہ سے آلودہ نہ ہونے دے 'اور یہ محاسبہ اور ٹکسپانی اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو' اس لیے اللہ تعالی نے صبر کرنے کا تھم وینے کے بعد فرمایا ور ابسلوا وا تیقوا اللہ ایمی اپنے یفس کی ٹکسپانی کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تنہیں کامیالی کی امید ہو۔

تبييان القرآن

پھی گئی سورہ آل عمران کی زیادہ تر آیتیں جنگ احد سے متعلق ہیں اور بعض مسلمانوں نے نبی ٹائیڈا کے ایک تھم کی فلاف ورزی کی تھی جس کے متعجبہ ہیں وہ شکست سے وہ چار ہوئے اور اس شکست پر آزردہ خاطر ہوئے اس لیے اس آئ کا ایک طاہری محمل سے ہے کہ کفار سے جنگ کے ووران ثابت قدم رہو اور جنگ میں ان کی طرف سے بہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرو 'اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو' اور اس سلسلہ میں اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی قشم کی تھم عدولی نہ کرو آگ تنہیں کامیابی اور سرفرازی کی امید ہو۔

اس آیت کا ایک محمل سے بھی ہے کہ فی نفسہ صبر کرہ اور مخالفوں کی ایذاء رسانیوں پر صبر کرہ اور ہر حال میں اللہ سے

رابطہ استوار رکھو اور اللہ سے ڈریے رجو۔

اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے متعلق احادیث

المام محرين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتے إلى :

حضرت سل بن سعد سلمدی الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیام نے فرملیا الله کی راہ میں آیک ون سرحد کی حفاظت کرنا ونیا و ماقیمات بسترہے۔

(میح البخاری و آم الحدیث : ۲۸۹۳ سند احدیث ۵ ص ۱۳۹۹)

الم مسلم بن حجاج تخيري متوفى المهاه روايت كرية بين :

حضرت سلمان والمح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا نے فرمایا : آیک دن اور آیک رات سرور کی حفاظت کرنا' آیک ماہ کے روزوں اور قیام سے الفنل ہے' اور آگروہ مرگیا تو اس کا بداجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ میں ڈالنے والے س محفوظ رہے گا۔ (میج مسلم' رقم الحدیث ۱۹۱۲ سنن نسائی' رقم الحدیث : ۱۳۱۸ سنن این ماجہ' رقم الحدیث : ۲۱۱۷ منداحہ' ج مص ۱۷۷ ج۵ص ۱۳۲۱ می تو تنال شراف : رقم الحدیث : ۱۹ ۳۲۲)

فتنہ میں ڈالنے والے سے مرادیا تو منکر تکیر ہیں اور باس سے مراد شیطان ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع ہونے کے بادجود اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کے تواب کو جاری رکھے گا اور جس حدیث میں ہے ابن آوم میں سے ہر ایک کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ماسوا تمن کے اس کا مطلب ہے ان تمن کا عمل منقطع شمیں ہوتا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ماسوا تمن کے بادجود اللہ تعالی اپنے فعنل سے اس کا ثواب جاری رکھے گا۔

الم احدين حنبل منوفي ٢٣١ه روايت كرتے إي

حضرت عثمان وافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیلے نے منی میں فرمایا اللہ کی راہ میں آیک دن مرحد کی حفاظت کرنا' اس کے علاوہ ہزار ایام ہے افضل ہے۔ (سند احمد جامس ۷۵٬۲۱۵٬۲۵۴٬۳۱۵٬۰۰۰ نن داری کرتم الحدیث: ۲۳۳۱) امام مسلم بن تجاج تشیری متوفی ۲۰۱۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابط نے فرمایا : کیا ہیں تم کووہ چیز نہ بناؤل جس سے الله گناہول کو منا دے اور درجات کو بلند کر دے 'صحابہ نے عرض کیا : کیوں نہیں! یا رسول الله! آپ نے فرمایا مشقت کے وقت ممل وضو کرنا' زیادہ قدم چل کر مسجد میں جانا اور ایک تماذ کے بعد دو سری نماذ کا انتظار کرنا' سویمی رہا ہے۔

( سیج مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱ جامع ترندی کرقم الحدیث: ۵۱ سنن نسائی کرقم الحدیث: ۱۳۳ مسند احمر ۲۲۳ ۲۷۷) گزاهول کو مثالثے سے مراویہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال سے گزاہ مثاویئے جائیں کیا گزاہ کے مقابلہ میں ول کے اندر جو

يسلدوق

تبيانالترآن

الکے بیاہ نظرین جاتا ہے اس کو مناویا جائے "مشقت کے وقت کھل وضو کرنے سے مراد ہے کہ جب انہاں کو پانی تحدید اللہ کے یا پانی کے استعمال سے جسم بیں نظیف ہو اس وقت کھل وضو کرنے " دور سے چال کر میچہ بیں آغایہ واضح ہے " ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرنا اس سے یا تو میچہ بیں بیٹھ کر انتظار کرنا مراد ہے تو یہ اعتکاف کے بیام بیس پانچوں نماز دی سے عاصل ہو تا ہے اور عام ونوں بیں آسانی ہے معرکے بعد مغرب کی نماز اور مغرب کے بعد میچہ بیں بیشاء کی نماز کے انتظار بیس ماسل ہو تا ہے اور یا اس سے مراویہ ہے کہ انسان آیک نماز راسے گھریا دو گان یا و فتر بین آ جائے لیکن اس کا انتظار بیس ماسل ہو تا ہے اور یا اس سے مراویہ ہو اتنظار پانچوں نماز کی مفاقت پر خواہ ان عمادات بیس آ بالی کو آپ نے دیا طرف ہو سکی ہو سکی ہو سکی ہو اس کو آپ کے کہ راباط کا معنی ہے تھمیائی کرنا ہواہ اس میں کہ اس کی کہ باتی کی جائے اور معنی ہو سکن کی جائے اور ایک نماز کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرکے اس کی جمہیائی کی جائے اور کی جائے اور ایک نماز کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرکے اس کی جمہیائی کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرکے اس کی جمہیائی کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرکے اس کی جمہیائی کی جائے اور ایک نماز کی بعد دو سری نماز کا انتظار کرکے اس کی جگہیائی کی جائے اور ایک نماز کی بعد دو سری نماز کا انتظار کرکے اس کی جگہیائی کی جائے اور ایک میں بیا ہم ہورہ گال جو حال کی جائے اور کی تو اور ایک کی بیا کہائی کی جائے اور ایک کہ سورہ آل

تبيانالترآن

سورة النساء

تجيران الترآن

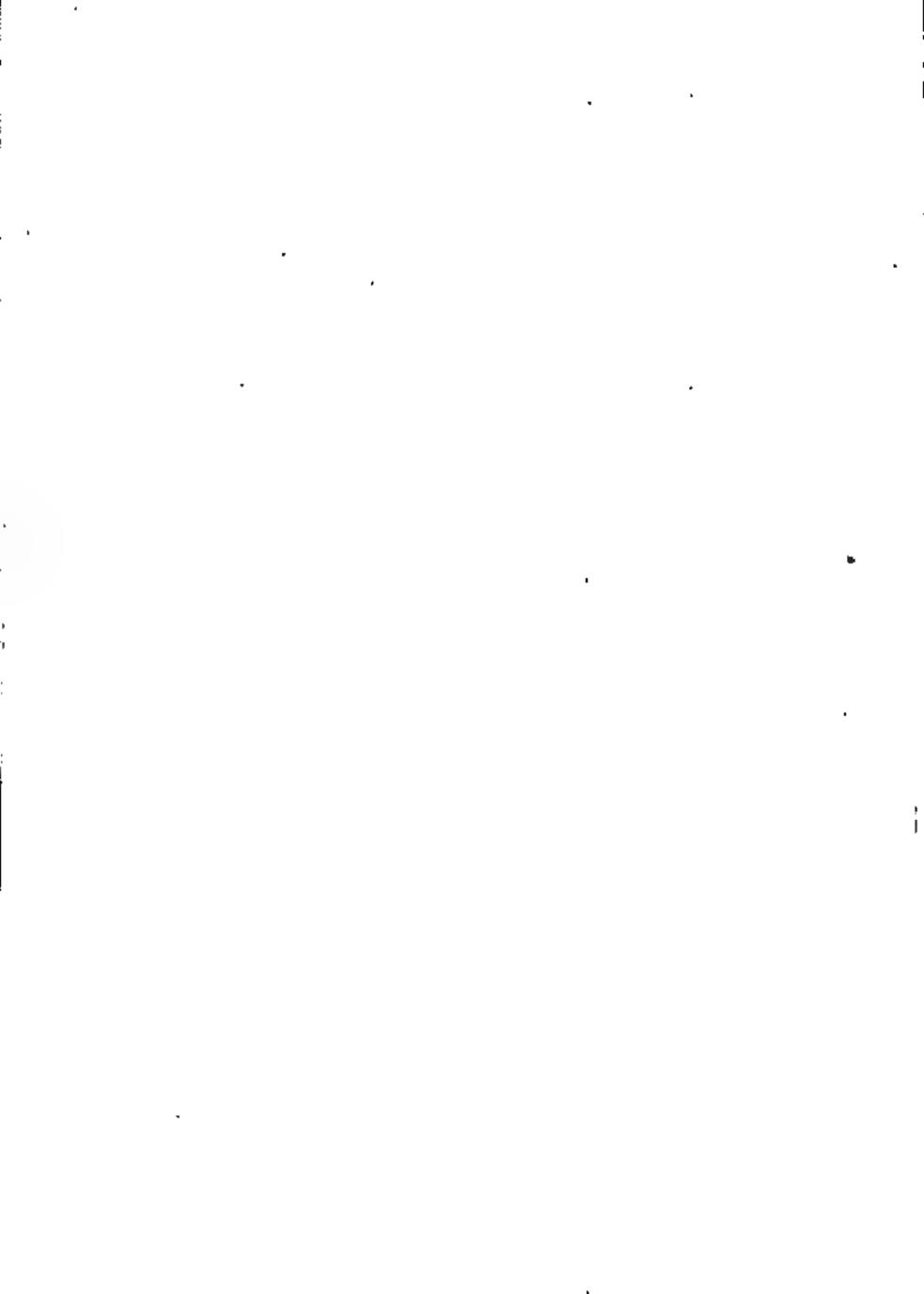

## بهم الله الرحل الرحيم نمده و تسلى و تسلم على رسول الكريم

### سورة النساء

سورة النساء منی ہے' اس پر تمام علاء كا انقاق ہے' اس ميں ٢٣ ركوع بيں اور ١٤١ آيتيں بيں۔ ترتيب مصحف كے اعتبار سے يہ چوتھى سورت ہے اور نزول كے اعتبار ہے يہ سورہ متحد كے بعد بازل ہوئى ہے۔ يہ سورۃ البقرہ كے بعد سب سورہ متحد كے بعد سب سورت ہے۔

سورة النساء كازمانيه نزدل اوروجه تشميبه

بعض قرائن کی بناء پر علماء نے یہ کہا ہے کہ سورہ النہاء کا زبانہ نزول سورے کو افرے لے کر سورے کو اور اس وقت ان مسلمانوں کی اوا کل تک ہے 'شوال سورے بین بین اسر مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس وقت ان مسلمانوں کی دراشت اور ان کے بیٹیم بچوں کی کفالت سے دراشت اور ان کے بیٹیم بچوں کی کفالت سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کیں۔ نماز خوف فروہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی اور یہ غزوہ سور میں بیش آیا تھا اس لئے نماز خوف ہے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کیں اور جیم کی اجازت فردہ بنو مصلق میں دی گئی تھی یہ فردہ ہو میں ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کی تھیں۔ سور میں بنو لفیر کا مدینہ سے اخراج ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آییتی اس موقع پر نازل ہو کی تھیں۔ سور میں بنو لفیر کا مدینہ سے اخراج ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آییتی اس موقع پر نازل ہو کی تھیں۔ سور میں بنو لفیر کا مدینہ سے اخراج ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آییتی اس موقع پر نازل ہو کیں۔

صافظ جلال الدين سيوطي متوني الهوه لكصة بين :

المام بخاری حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب نازل ہو نمیں تو میں حضور کے پاس تھی۔

اس سورت میں عور تول کے احکام بہ کثرت بیان کئے گئے ہیں اس وجہ ہے ہی سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے فضائل

امام احمد' امام حاکم نے تھیجے کے ساتھ اور امام بیہ تی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رصنی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ جس نے سات سور تول کو یاد کرلیا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ (ان میں سورہ النساء بھی ہے)

الم ابولیعلیٰ الم ابن خزیمہ 'الم ابن حبان' الم حاکم نے تقیج سند کے ساتھ اور الم بہتی نے شعب الایمان میں معظرت انس دناہی سے روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ مائی آئے کہ نکلیف محسوس کی صبح کو آپ نے عرض کیا گیایا رسول اللہ المحددللہ میں نے سات بردی سور تیں پڑھ لی ہیں۔ رسول اللہ! آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہورہ ہیں آپ نے فرمایا المحددللہ میں نے سات بردی سور تیں پڑھ لی ہیں۔ اللہ ابن الی شیبہ نے معفرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے روایت کیا ہے جس نے سورہ نساء کو بڑھ لیا وہ جان لے گا

تهيانالترا

لہ وراثت میں کون کس سے محروم ہو آہے اور کون کس سے محروم نہیں ہو آ۔

(الدر المنتورج ٢٣ ص ١٢١ مطبوعه مكتبه آبت الله العظمي الران)

قرآن مجید کی پہلی سات بڑی سورتوں کو السیم الفوال کہتے ہیں وہ یہ ہیں : البقرہ اُل محران النساء المائدہ الافعام ا الاعراف الانفال اور جن سورتوں ہیں آیک سویا ہیں ہے زیادہ آئیتیں ہوں ان کو مئین کہتے ہیں اور جن سورتوں ہیں آیک سو ہے کم آئیتیں ہوں ان کو مثانی کہتے ہیں اور مثانی کے بعد مفصل ہیں۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتوں کو طوئل مفصل کہتے ہیں۔ سورہ بروج سے سورہ لم میکن تک اوساط مفصل ہیں اور سورہ لم میکن ہے لے کر آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں۔

سورہ النساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت اور ارتباط

(۱) سورہ آل عمران تقوی اختیار کرنے کے تھم پر ختم ہوتی ہے۔ وا نقوا اللّه لعلكم نفلحون

(ال عمران : ۲۰۰۰)

اور سورہ النساء تقوی اختیار کرنے کے علم ہے شروع ہوتی ہے۔ وا تقوالله الذی تساءلون به والار حام (النساء: ۱)

(٢) ان دونوں سور تول میں بہود اور نصاریٰ کے خلاف جبت قائم کی گئی ہے۔

(۳) ان دونوں سورتوں میں منافقین کے متعلق بھی قال کے متمن میں آیتی ہیں۔

(س) ان دونول سور تول میں قبال کے متعلق بھی آیتیں ہیں۔

(۵) آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں اور اس سورت میں بھی "فحالکم فی
المنافقین فائتین میں غزوہ احد کاذکر ہے۔

(۲) سوره آل عمران مين غزوه حمراء الاسد كاذكرب اور اس سورت مين بهي ولا تهدوا عي ابتغاء الفوم مين اس

کاز*کرہے۔* 

(ع) انسان کو چار چیزوں سے بنیاری فغیلتیں حاصل ہوتی جیں علم 'شجاعت' عدل اور عفت۔ سورہ آل عمران جی علم اور شجاعت کو انہیت سے بیان کیا ہے۔ علم کاذکران آنٹوں میں ہے۔ نزل علیہ کالکتا ب الحق۔ (ال عمر ان : ۳) و ما یعلم تا ویلہ الا اللہ والر اسحون فی العلم یقولون ... (ال عمر ان : ۵) اور شجاعت کاذکر ان آنٹوں میں ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان کستم مومنین (ال عمر ان : ۱۳۱) فیما و هنوا لما اصابهم فی سبیل الله (ال عمر ان : ۱۳۱۱) علم اور شجاعت کاذکر سورہ آل عمران کی بہت می آنٹوں میں کیا گیا ہے اور سورہ النساء میں عذل اور عفت کے متعلق بہت آیات ہیں جیسا کہ عقریب اس کے مطالعہ سے انشاء الله واضح ہوجائے گا۔

(A) بہورہ آل عمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات کے همن میں مخالفین کے ساتھ سلوک کا ذکر تھاسورہ النساء میں اپنوں کے ساتھ سلوک کا ذکر ہے مثلاً" بنیموں رشتہ داروں اور بیوبوں کے ساتھ۔

(٩) امام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے إلى :

العسف بن ماهک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عراق اللہ عنما نے بوچھا کون ساکفن بهتر ہو تا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا خیر تؤ ہے ' تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اے ام المومنین مجھے اپنا مصحف و کھائے؟ آپ نے قرمایا کیوں؟ اس نے کہا شاید میں اس کے مطابق قرآن کو جمع کول کیو نکہ اب قرآن مجید کو غیرمنظم طور سے پڑھا جا آ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے پہلے جو تم نے پڑھا اس سے تمہیں کیا نقصان ہوا؟ آپ نے فرمایا اس سے تمہم مازل ہوتا کہ شراب نہ بیو تمہم بھی ہو ترین ناول ہوئی تھیں اگر ابتداء میں سے تھم مازل ہوتا کہ شراب نہ بیو نولوگ کہتے کہ ہم بھی ہمی زما نولوگ کہتے کہ ہم بھی ہمی ہمی ہمی ہمی نادل ہوتی تھی۔ میں چھوڑیں کے اور اگر یہ تھم مازل ہوتا کہ زمانہ کرد تو لوگ کہتے کہ ہم بھی ہمی زما

بلکہ ان سے اصل وعدہ قیاست کا ہے اور قیاست بری آفت اور

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهُ مَ وَالسَّاعَةُ أَدُهُ مَ وَامَرُ .

(القمر: m) مت كري ب

حضرت عائشہ و اللہ نے عراق سے فرمایا اور جب سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہو تیں اس وقت میں آپ ہی کے پاس متنی بھر حضرت عائشہ نے اس کے لئے مصحف نکالا اور اس کو سورت کی آیتیں لکھوائیں۔

(میج البخاری رقم الحدیث: ۲۹۹۳)

سورہ النساء کے مضامین کا خلاصہ

رشتہ وارول سے حسن سلوک تیموں کے حقوق کی اوائیگی وتعدد ازدواج کی اجازت (النساء: ۱-۱)

Oوراثت کے احکام (انتساء: سمارے)

امعاشرہ سے فائی اور بے حیائی ختم کرنے کے ایتدائی احکام (النساء : ۱۸-۱۵)

اس کابیان کہ کن عور تول سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے ناجائز۔ (النساء: ١٩-١٥)

ائلل صالحہ اور توب کی تلقین مسلمان کامل ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قبل کرنے کی ممانعت۔(النساء: ۲۹-۲۹)

عائلی اور حاشرتی احکام 'والدین اور رشته دارول سے حسن سلوک کابیان اور بحل کی فرمت۔ (النساء: ۲۰۰۔۳۲)

ايمان اور ائلل صالحه كي تفيحت يهود كي شرارتون كارو اور مسلمانون كويهود ع خبردار كرنا- (النساء : ٥٩-١١)

ننب كرناك منافقين كو سرزنش جهادى تلقين وارالحرب بيل گفرے ہوئے مسلمانوں كے احكام مسلمانوں كو منافقوں ہے متنبه كرناك

(النساء: ١٣١١- ١٠)

نیموں سے متعلق ادکام کی تفصیل 'منافقول کی رہیمہ دوانیوں سے مسلمانوں کو تقیحت (النساء : ۱۲۵–۱۲۵)

اس سورت میں اور اس طرح قرآن مجید کی ہاتی سورتوں میں صرف فقتی اور شری ادکام شمیں ہیں بلکہ نری ادکام سے ساتھ دعوت و تذکیر کاسلسلہ بھی ہے۔ ہم نے اپنی اس تغییر میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جن آیات کا تعلق دعوت و تذکیر اور وعظ و تقیحت کے ساتھ ہے وہاں ہے کثرت اصادیث بیان کی ہیں اور جن آیات میں شری ادکام بیان کے گئے ہیں وہان ہم سورہ انہ اعظم وہان ہم نے نداہب فقد حفی کی ترجیح اور برتری بیان کی ہے اور امام اعظم ابو صنیعہ کے استنباط شدہ مسائل کی آئید میں قرآن مجید کی آیات 'اصادیث اور آثار بیان کئے ہیں۔ اب ہم سورہ انساء کی ابو صنیعہ کے استنباط شدہ مسائل کی آئید میں قرآن مجید کی آیات 'اصادیث اور آثار بیان کئے ہیں۔ اب ہم سورہ انساء کی تغییر شروع کریں گئے فنقول و باللہ التوفیق۔ ۲۲ صفر '۱۳۵ میں دور ایک ایک ایک ایک انداء کی انتقال میں اللہ التوفیق۔ ۱۳۵ میں ۱۳۹۰ بروز بدھ۔

تهيانالغران

DALL رِنيَّةُ وَهِي مِانَدُ وَسِتُ وَسِنْعُورَ إِيدًا وَارْبِحُ وَعِيْمُ ورہ نیار منی ہے اور اس میں ایک سوتھیتر آیتیں الله بى ك نام سے (شروع كرتا مول) جو بنايت م فواف والا بيت مريال

لوگر ا البین رب سے ورو جس نے تھیں ایک

لیا ،اور اس سے اس کی بیری (سوار) پیدا کی اور ان دوؤں سے یہ کرشت

اور اللها فروجی کے مبیات تم ایک دوسرے سے موال کرتے ہو ،

تعلع تعلق كرتے سے ڈروا بیشک انٹرنم پر ٹنگیال ہے 🔾

خالق کی عظمت اور اتخلوق پر شفقت

اس سورت میں اللہ تعالی نے بیوبوں مجول تیموں اور رشتہ واروں سے حسن سلوک کرنے ان مرشففت کرنے اور ان کے حقوق اداکرنے کا تھم دیا ہے۔ تیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا تھم دیا ہے۔ طہارت حاصل کرنے ' نماز یا ہے اور مشرکین سے جماد کرنے کا علم دیا ہے اور ان تمام ادکام پر عمل صرف خوف خدا سے ہوسکتا ہے اس لئے اس سورت کے اول ای میں فرمادیا : اے لوگو اپنے رب ہے ڈرو اس کے بعد فرمایا جس نے تم کو ایک فخص ہے بید اکیا اس میں سے تنبیہ ہے کہ تم کوعدم سے وجود میں لانے والا اور تمهارا خالق اور مالک صرف الله تعالی ہے اور تم اس کے مملوک ہو اور مملوک پر حق ہے کہ وہ اسپنے مالک کی اطاعت کرے اس وجہ سے تم بھی اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔ نیز تمام احکام کا واردمدار دو چیزوں پر ہے خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت سو پہلے اللہ سے ڈریے کا حکم دیا بھررشتہ داروں کے ساتھ حسن ملوک کرنے اور ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرملیا۔

اسلام میں رنگ ونسل کا انتیاز نہیں ہے

اس آیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی یہ علت بیان

تهيانالقران

قربائی کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کے گئے ہو کیونکہ انسان سمرخ 'سفید اور سیاہ رنگ میں مختلف ہیں۔ قد اور قامت میں مختلف ہیں۔ خوب صورت اور بدصورت ہونے اور نسل اور نسب میں مختلف ہیں اس کے باد جود سب انسانول کی بنیادی شکل وصورت اور وضع قطع ایک ہے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ سب آیک ہی شخص سے پیدا کئے گئے ہیں اور سب اس کی اداد ہیں اس لئے رنگ اور نسل میں اختلاف کے باوجود ان سب کو آیک دو سمرے پر رحم کرنا جائے اور آیک دو سمرے کے کام آنا چاہے ۔

المام الوالقاسم سليمان بن احد طبراني متونى ١٠٠٠ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو سعید جانچ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد ملائی کے فرمایا تہمارا رب واحد ہے اور تہمارا باپ واحد ہے اور کسی عربی کو تجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تفویٰ کے سواکسی اور وجہ ہے فضیات حاصل نہیں ہے۔
(المجم اللوسط وقم الحماث : ۲۲۷ء ج۵ص ۳۷۷)

الم احد بن عمره برار منوفي ١٩٢ه وايت كرت بين:

حضرت ابوسعید بناتھ بیان کرتے ہیں کہ بنی مظاہر نے فرمایا تہمارا باب واحد ہے اور تہمارا دین واحد ہے اور تہمارا باب
آدم ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ (کشف الاستار عن زوا کدا ابرار 'رقم الحدیث: ۲۰۳۳ ، ۲۲۳۵)

حافظ البیشی نے لکھا ہے کہ امام برار کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوا کدج ۸ص ۸۸)

اس حدیث کو امام احمد متوفی ۱۳۲۱ھ نے حضرت ابو نفرہ سے روایت کیا ہے۔ (مند احمد یے ۵ ص ۳۱۱)

امام بیمتی متوفی ۲۵۸ھ نے اس حدیث کو حضرت جابر دی گئے سے روایت کیا ہے۔

(شعب المايمان وقم الحديث: ١١٥٠٠ ج ١١٥٠ وقم الحديث ١١١٥٠ خ ١٥١٠٠)

المام ابو بعلی احد بن علی موصلی متونی عیمساه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بڑٹو بیان کرتے ہیں کہ ان کے دو غلام نتھے ایک حبثی تھا اور دو سرا نبطی۔ دہ آبس میں لڑ پڑے اور آیک دو سرے کو برابھلا کہنے لگے آیک نے کہا اے حبثی دو سرے نے کہا اے نبطی۔ نبی مٹڑویلم نے فرمایا ایسانہ کہوتم دونوں مجھ مٹڑویلم کے اصحاب میں ہے ہو۔

اسند ابر یعل رقم الحدیث: ۱۳۳۱ عص ۱۳۳ المعجم الصغیرر قم الحدیث: ۱۵۵۳ عاص ۱۳۳۵ می ۱۳۳۵ می ۱۳۳۵ می ۱۳۳۵ می مدیث حسن ہے۔ حافظ البیشی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں بزید بن ابی زیاد ضعیف راوی ہے لیکن اس کی حدیث حسن ہے۔ حافظ البیشی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں بزید بن ابی زیاد ضعیف راوی ہے لیکن اس کی حدیث حسن ہے۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ سادات کا نکاح غیر سادات میں جائز شمیں ہے ان اعادیث ہے واضح ہو آ ہے کہ یہ نظریہ صحیح

رشتہ داروں سے تعلق توڑنے پر دعید اور تعلق جوڑنے پر بشارت امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم بیانچ روایت کرتے ہیں کہ نبی مانی کی فرمایا : رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (صحیح البخاری۔ رقم الحدیث ۵۹۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث : ۲۵۵۷ جامع زندی رقم الحدیث : ۱۹۰۹) ملکم سند

تهيان القرآن

حضرت ابو ہریرہ والحد بیان کرتے ہیں کہ نی طابط نے فرمایا رحم کرجان کے آفار میں ہے ایک اثر ہے اللہ تعالی نے ارائم (رقم ہے) فرمایا جو تھے ہے وصل کرے گا میں اس ہے وصل کروں گا اور جو تھے کو قطع کرے گا میں اس کو قطع کروں گا۔ (میح البحادی ارقم الحدیث : ۵۸۸۵ سمج مسلم ارقم الحدیث : ۲۵۵۸ جاسع ترزی ارتم الحدیث : ۲۵۵۸ جاسع ترزی ارتم الحدیث : ۲۵۹۵

الم اجدين عمد يزار متوفى ٢٩٧ه روايت كرتے بين :

جس شخص کو بیر پیند ہو کہ اس کی عمر پیھائی جائے اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس سے بری موت کو اور کیا جائے وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رسم کرے (رشنہ داروں ہے تعلق جوڑے)۔

(كشف الاستارين دوا كرا لبرار وقم الديث ١٨٤ ج ١٥ م ١٥٠ م المعجم الاوسط وقم الديث ١٩٢٧ ج ١٥٠ م

الم براری سند میج بے مامواعاتم بن خمرہ کے لوروہ بھی اُتنہ ہے۔ (جُرِج الروائدی ۸ می ۱۵۱)

حضرت بو ہریہ بیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی جس شخص میں تبن خصائیں ہوں اللہ تعالی اس

عد آسان حساب کے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں واقل کردے گا۔ محابہ نے کرا اے اللہ کے نی آ آپ پر

تارے مال بلپ فدا ہوں وہ کوئ کی جمن خصائیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جو تم کو بحروم کرے اس کو دو بجو تم سے قطع تعلق

تارے مال بلپ فدا ہوں وہ کوئ کی جمن خصائیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جو تم کو بحروم کرے اس کو دو بجو تم سے قطع تعلق

کرے اس سے تعلق جو ڈو بجو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کردو۔ جنب تم یہ کراو گئے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں واقل

ہو جاد کے۔ (کیف الاستار عن ذوائد البرائر ارقم الدین الاسل کو معاف کردو۔ جنب تم یہ کراو گئے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں واقل

اس كى سنديس سليمان ابن داؤد يماي متردك سبه- (جمع الزوائدج ٨ ض١٥٥)

# وانواالیکی اموالهه و الا تنبکالواالخویی بالطات و الا تیرن کوان کے انوالیہ و الا دیا اللہ و اللہ دو الد دیا اللہ و اللہ دو الد دیا اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و الل

# ڝؙۮؙۊؾؚڡؚؾڹڂۘڵڎ<sup>ٵ</sup>ٷؚٳڹؙڟؚڹؽڰۮؙۼڽۺ*ٙؽ؞ۣ*ۊؚڹ۫ۮؙؽؙڡؙؙٵ

اورورون وال کے مروش سے اواکرد، تو بھر اگردہ توش سے اس ام امر) یں سے تم کو بھر دیں تو اکس کو مزے

## فَكُلُوكُ هَنِينًا مَّرِيْكًا ۞

0366 = 20

يتيم كامل ادا كرفي كأعكم

اس آیت میں بتیموں کے سرپرستوں کو خطاب ہے کہ جب بیتیم بالغ ہوجائمیں تو ان کے اموال ان کو دے دیئے جائمیں' بیتیم کا دلی اس کا چھامال رکھ لیا کر تا تھا اور اپنا خراب مال اس کو دے دیتا تھا اس آیت میں ان کو اس ہے منع کیا گیا۔ علامہ ابوللیٹ نصر بن محمد سمزقذی حنفی متونی ۲۵۵ھ اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں :

مقائل نے کمایہ آیت خففان کے ایک فخص کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کے پاس اس کے پیٹم بھتیج کا بہت سارا مال تھا جب بیٹیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا' اس کے پچپائے اس کو منع کیا اس موقع پر ہیہ آیت نازل ہوئی۔ نبی مظاہیکا نے اس فخص کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی' اس فخص نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت برے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آئے ہیں' اس نے اپنے بھیٹیج کو مال دے دیا اس جوان نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرج کردیا۔ (تغییر سمرقندی جام ۳۳۳) مطبوعہ دارالباز کمہ کرمہ' ۱۳۳۱ھ)

يتيم كامال كھانے اور اس كے ساتھ بدسلوكى كرنے كى ندمت اور حسن سلوك كى تعريف

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بی ہی ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو 'عرض کیا گیا : یارسول اللہ!وہ کیا کیا ہیں؟ آپ لے فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا 'جادہ کرنا' جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا' سود کھانا' بیٹیم کا مال کھانا' جماد سے بیٹھ بھیر کر بھاگنا' مسلمان پاک دامن بے قصور عورت پر تسمت لگانا۔(سیح بخاری' رقم الحدیث ۱۸۵۵' میچ مسلم' رقم الحدیث ۸۹' سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۸۷۳' سنن نسائی رقم الحدیث ، ۱۳۱۷۳ الم محمد بن بزید ابن ماجہ متوفی ۱۷۵۳ھ روایت کرتے ہیں :

حعزمت ابوہریرہ دائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نٹائیئیے نے فرمایا مسلمانوں کاسب سے اچھا گھروہ ہے جس میں پیٹیم کے ساتھ انچھاسلوک کیا جائے اور سب ہے برا گھروہ ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٩٤٣ ج ٣ ص ١٩١٣ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٣١٧هـ)

اس حدیث میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں اس کی سند میں ایک راوی یجیٰ بن الی سلیمان ہے امام بخاری نے کہا وہ منکر الحدیث ہے از آریخ انگبیرج ۸ می ۲۹۹۹) امام ابوحاتم نے کہا وہ مصطرب الحدیث ہے (الجرح والتعدیل جو ص ۱۳۸۸) امام ابن حبان کے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (کتاب الثقات جو میسسم) کے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (کتاب الثقات جو میسسم) کا اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (کتاب الثقات جو میسسم) کام احدین حقبل متوفی ۱۳۲۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہررہ بڑائو میان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله ماٹادیام سے اپنے دل کی تختی کی شکامت کی آپ کے فرمایا : یتیم کے سربر ہاتھ مجھیرد اور سکین کو کھانا کھلاؤ۔ (سنداحدج ۲س ۳۸۷ مطبوعہ دارا لغربیردت)

اس مدیث کی سند منجع ہے۔ (جمع الزوائدج ۸ص ۲۰۰)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اگر تنہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم پیٹیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کرسکو گے تو تنہیں جو عور تیں پہند مول ان سے نکاح کرو۔ (النساء : ۳)

نکاح کی ترغیب اور نصیات کے متعلق احادیث

المام محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن مسعود چاہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ایم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو مخص کھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ بینچے رکھتا ہے اور شرم گاہ کی زیادہ حفاظت کر آ ہے اورتم میں ہے جو محض نکاح کی طاقت نہیں رکھتاوہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ (صيح البخاري وقم الحديث: ١٩٠٥ صيح مسلم وقم الحديث: ١٣٠٠ جامع ترندي وقم الحديث: ١٠٨١ سنن ابوداؤد! وقم الحديث: ٢٠٨٧ سنن نسائي وقم الحديث : ٣٢٠٨ سنن ابن اجد وقم الحديث : ١٨٨٥)

المم محمد بن يزيد ابن ماجه متونى ١٥٧ه روايت كرتے إلى :

حضرت عائشہ رضی اللہ عشابیان كرتی ہیں كه رسول الله الله الله علیا نكاح ميري سنت سے ہے۔ جس نے ميري سنت پر عمل نہیں کیا۔ وہ میرے طریقہ (کالمہ) پر نہیں ہے ' نکاح کرد کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دو سری امتوں سے زیادہ ہو گی جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے 'کیونکہ روزے اس کی شهوت كوكم كريس مي - (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٢١)

اس صدیث کی مند میں عیمنی بن میمون ایک ضعیف راوی ہے تحراس حدیث کا ایک سیج شاہد ہے۔ المام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ ترندی متوفی ۲۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ابوب وی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانا پیلم نے فرمایا جار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں : ختنہ کرنا معظم نگانا مسواک کرنااور تکاح کرنا۔ امام ترزی نے کمایہ صدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترزی دقم الحدیث ۱۰۸۰)

حضرت عندائله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه رسول الله الأيلام نے فرمایا : ونيا عار منى لفع كا سامان ہے اور اس میں بمترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔

(منج مسلم رقم الحديث: ١٣٦٤ سنن نسالَ 'رقم الحديث: ٣٣٣٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٥٥ مند احمه ٢٢٠ ١٨٨٨) لهام محمر بن بزید ابن ماجه متونی ۲۷۳ه روایت کرتے ہیں:

حعرت ابوالمامہ دین جو بیان کرتے ہیں کہ نبی مانی پیلے نے فرمایا اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدہ کی سب ہے اجہی چیزاس کی نیک بیوی ہے اگر وہ اس کو تھم دے تو وہ اس کی فرمائبرداری کرے اگر وہ اس کو دیکھیے تو وہ اس کو خوش کرے اگر وہ اس پر قشم کھائے تو وہ اس کی قشم کو پورا کرے اور آگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کی جان اور مال کی خیرخواہی کرے۔

(سفن این ماجه و قم الحدیث ۱۸۵۷)

اس صدیت کی سند میں علی بن برزیر بن جدعان ضعیف ہے کیکن اس حدیث کا آیک شاہر ہے۔ امام محرین اسائیل بخاری متونی ۲۵۲ مدر دوایت کرتے ہیں :

جعزت الس بن مالک افائد بیان کرتے ہیں کہ نی ملیایا کی ازدان کے جمول کے پاس تین محض آئے اور انہوں نے کی مالیا کی عبوت کے متعلق جانا کیا تو انہوں کے اس کو کم گمان کی انہوں نے کما کہ ان جمل معاق فرا دیتے۔ ان جس نے کہا کہ ان جمال جمال کیا ۔ جب ان کو آپ کی عبادت کے متعلق جانا کیا تو انہوں نے اس کو کم گمان کی انہوں نے کہا کہ ان جس نے کہا کہاں جم کہا کہ معاق فرا دیتے۔ ان جس نے کہا کہا کہ جس تو بیشہ ساری دات ٹماز پڑھوں گا۔ دو سرے نے کہا جس تابید ساری عروزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا جس تابید ساری عروزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا جس تابید ساری والے تابید ہوں گا اور ساری عرفاح نہیں کروں گا۔ سو رسول اللہ طابیح تشریف لے آئے اور آپ نے فرانا تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا موں لیکن جس روزے بھی فرانا تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا موں لیکن جس روزے بھی رکھا موں اور سو آ بھی بوں اور حوراؤں سے ذکاح بھی کرتا موں اور ٹماز بھی پڑھتا موں اور سو آ بھی موں اور حوراؤں سے ذکاح بھی کرتا موں ۔ سوجس نے میری سات سے اعراض کیاوہ میرے طریفہ (کللہ) پر قسم ہے۔

( منج بخاری رقم الحدیث ۱۹۰۵ منج مسلم رقم الحدیث : ۱۳۲۱ سن ابو داود رقم الحدیث : ۲۰۴۷ سنن نمالی رقم الحدیث : ۱۳۳۰ منز الدیث : ۱۳۲۸ سنن الری الم الحدیث : ۱۳۲۸ سنن الری الم الحدیث : ۱۳۲۸ سنن الری الم ۱۳۲۸ سنن الری الم ۱۸۵۸ سنن الری الم ۱۸۵۸ سنن الری الم ۱۳۲۸ سنن الری الم ۱۳۲۸ سنن الری الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن داری رقم الحدیث : ۱۲۵۸ سند احدی ۱۸۵۸ سنن الم الم ۱۸۵۸ سنن الم الم ۱۸۵۸ سنن الم الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن داری رقم الحدیث : ۱۳۲۸ سند الم ۱۸۵۸ سنن الم الم ۱۸۵۸ سنن الم الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن داری رقم الحدیث : ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۵۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنا الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱۸۸۸ سنن الم ۱

الم احدين حنبل منوفي اجهد روايت كرتے جين :

(مستداحين ١٩٠٨ منف الاستارعن (واكدا الرار تم الحديث : ١٠٠٨ مندابو العلى رقم العديث : ١٠٠٨)

الم احدين شعيب نسائي منوق سهسهد روايت كرية بين:

حضرت انس و الله بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ طابی نے فرمایا : ونیا کی (بیہ چیزیں) میرے فرد یک محبوب کی سی بیل- حور تیں 'خوشبو اور میری آنکھول کی ٹھٹڈ ک نماز میں بنائی سی۔

(سنن نسائل وقم الحديث : ١٩٩٩ سند احدج ٢٨٥ ١٢٨ ١٢٨ استد يو يعلى وقم الحديث : ١٩٧٩ ما ١٥٥ اسنن كبرئ للبهتى ج ير ص ٨٨)

المام إبوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠ سامه روايت كرت بين:

ابو مجنی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان بالم فرالیا جو مخف نکاح کرے کی مالی و سعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے وہ میری سنت البیرے طرفیقہ کالمہ) پر خمیں ہے۔ (المعجم اللوسط و قم الحدیث : ۱۹۹۳ جاس ۱۹۹۸ مطبوعہ کمتیہ المعارف ریاض ۲۰۷۵)

تبيان الترآن

یہ حدیث مرسل ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (جُجمَّ الزوائدج ۴ ص ۲۵۱) امام ابو یاعانی احمد بن علی بن شخی موصلی متوفی کے ۱۳۰ھ روایت کرتے ہیں :

عبید بن معد نبی مانی یا ہے روایت کرتے ہیں : آپ نے فرمایا جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت بر عمل کرے اور میری سنت سے فکل ہے۔

(سند ابو یعلی رقم الحدیث: ۲۰۳۰ من کبری للبه قی ج برص ۱۲ الاصلیدج ۲۰ ص ۲۰ شعب الاجمال ج ۲۳ ص ۱۳۸۳) بیه حدیث مرسل ہے (ابن حجر) اس کے راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۲۵ ص ۲۵۲)

الم احد بن عمره برار متونی ۲۹۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابقیم نے فرمایا: اے قریش کے جوانو! زنانہ کروجس فرمایا نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لئے جنت ہے۔ (کشف الاستار عن زوائد البرار رقم الحدیث،۱۳۰۱) المعیم الکبیزج ۱۳۵ م الحدیث: ۲۷۷۱) المعیم الاوسط رقم الحدیث ۲۸۳۲) اس حدیث کی سند سیح ہے۔ (مجمع الزوائدج ۱۳۵۳)

الم مسلم من تجاج تشيري متوفى ١٠١١ه روايت كرت بين :

حضرت ابُو ہریرہ بڑائو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائوبائی نے فرمایا جب انسان مرجا تا ہے تو تین چیزوں کے سوااس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں صدقہ جاربیہ 'یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لئے دعا کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث : اسمام جامع ترزی 'رقم الحدیث : ۱۳۷۱ سنن نسائی رقم الحدیث ۱۳۱۳ 'الاوب المفرد' رقم الحدیث : ۱۵۲ مسلم مرقم الحدیث : ۱۵۲ مسلم مرقم الحدیث : ۱۵۲ مسلم مرتب المفرد ' رقم الحدیث : ۱۵۲ مسلم مسلم النام المدین المدین کرتے ہیں کہ الحدیث : ۱۵۲ ا

المام ابو داؤر سليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ مد دوايت كرتے بيں:

حضرت معقل بن بیبار بران کرتے ہیں کہ نی مطابیع کے پاس ایک محض آیا اور اس ۔ نرکما جھے آیک معزز خاندان کی خوبصورت عورت ملی شہر اس نے بھروو سری اور کی خوبصورت عورت ملی شہر اس نے بھروو سری اور تیسی بار بوچھا آپ نے فرمایا (خلوند ہے) محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی عورت ہے نکاح کرو کیو نکہ میں تمہاری تیسری بار بوچھا آپ نے فرمایا (خلوند ہے) محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی عورت ہے نکاح کرو کیو نکہ میں تمہاری کشرت کی وجہ ہے امتوں پر فضیلت حاصل کروں گا۔ (منن ابو داؤو ارقم الحدیث : ۲۰۵۰ سنن نسانی ارقم الحدیث : ۲۲۲۷ سنن نسانی ارقم الحدیث : ۲۲۲۷ سنن نسانی ارقم الحدیث : ۲۲۲۷ سنن نسانی ارقم الحدیث : ۲۲۲۵ سنن نسانی ارتم الحدیث : ۲۲۵۰ سنن نسانی ارتم الحدیث : ۲۲۵۰ سنن نسانی ارتم الحدیث : ۲۲۵۰ سنن نسانی ارتم الحدیث : ۲۲۵۰ سنن نسانی اور فوا کد

(۱) نکاح کے ذریعے نسل انسان کا فروغ ہوتا ہے انسان ہیں شہوت اس لئے رکھی گئی ہے کہ ذکر نیج کا اخراج کرے اور مونٹ کی تھیتی ہیں اس کی کاشت کرے اللہ تعالیٰ جاہتاتو اس کے بغیر بھی نسل انسانی کی افرائش کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بہ نقاضا تھا کہ اسباب کا مسبات پر ترتب ہو 'مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی وجہ ہے اولاد کی حکمت کا بہ دھانے کی کوشش کرے۔ اولاد کی طائب کی کوشش کرے۔ اولاد کی طائب کی کوشش کرے اور رسول اللہ مظاہرہ ہوتا ہے محبت کی وجہ ہے آپ کی امت کو بردھانے کی کوشش کرے۔ اور انسان کو نیک اولاد کی دعائمیں حاصل ہوتی ہیں جو بعض او قات اس کی

بخشش کا ڈرایعہ بن جاتی ہیں۔ (۳) انسان اولاد کی اچھی تربیت کرکے ملک وملت کی تقییراور انتخام کے لئے افراد مہیا کر تا ہے۔

تهيانالترآن

مسلددوم

(٣)اولاد کی وجہ سے رسول اللہ مٹائیلام کی سیرت کے اس حصہ پر عمل کاموقعہ ملتا ہے جس کا تعلق اولاد سے ہے۔

(۵) الله تعالی اور اس کے رسول مال الله الم کے جن احکام کا تعلق اولاد سے ہے ان پر عمل کرنے کاموقع ماتا ہے۔

(٢) اولاد كى تربيت اور برورش كرك مسلمان الله تعالى كى صفت ربوبيت كامظرموجا آا بـ

(2) جب انسان ہو ڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس کاسمار ابن جاتی ہے۔

(٨) بيون كي وجه سے انسان كا گھر ميں دل بملتا ہے انسان بيار ہو تو بيج اس كى تمار دارى كرتے ہيں۔

(٩) بچوں کی کفالت کی وجہ سے انسان کے ول میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے ملک وملت کی تغییراور ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۱۰) بچول کی وجہ سے انسان کے ول میں رحم اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔

(۱۱) شادی شده محض معاشرہ میں الگ تھاگ۔ نہیں رہتا اور اس کو عزت اور تو تیر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے اور اس کی معاشرتی اور تدنی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

(Ir) اولاد کی شادی بیاہ کی وجہ سے نئ نئ رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔

(۱۳س) بيج أكر كم عمري مين فوت مو جائين تووه مل باب كي شفاعت كرت مين اور ان كي مغفرت كاسبب بن جات

(۱۳) ماں باپ کی تعلیم کی وجہ سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے ان کا اجر ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔

(١٥) بعض او قات اولاد كى نيكيول سے مال باب كى مغفرت موجاتى ب-

(۱۲) نکاح کے ذرایعہ انسان کی شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شیطان کے شرے محفوظ ہوجاتا ہے اس کی نظر پاکیزہ ہوجاتی ہے اس کی نظر پاکیزہ ہوجاتی ہے اور وہ بدکاریوں سے بچار ہتا ہے۔ رسول اللہ مظاہلے سنے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے نصف دین کو محفوظ کرنے ہے فرمایا ہو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے نصف دین کو محفوظ کرنے کے لئے خدا ہے ڈرنا جا ہے۔ (المجم الادساء کرتا الحدیث: ۱۲۳۳)

(١١) انسان كويوى ك ذريعه سكون ماسات

هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسِ قَاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا الله وه بِ بِس لَے تم کوایک فنص سے پیراکیااور ای سے اس زَوْ حَهَا لِیَسْکُنَ لِلَیْهَا (الاعراف: ۱۸۹) کیوی بنائی ناکہ وہ اس سے سکون عامل کرے۔

(۱۸) نکاح کی وجہ ہے انسان پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے حقوق و فرائض اس کے ساتھ متعلق ہوجاتے ہیں اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہو تا ہے۔

(۱۹) انسان اپنے اہل اور عیال کی اصلاح میں مصروف ہو تا ہے اور جو شخص مرف اپنی اصلاح میں منہمک ہو اس سے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے جو اپنے اہل وعیال کی اصلاح میں بھی مشغول ہو۔

(۲۰) حضرت ابوسعید خدری بیام بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماندیم نے قرمایا جو محض اجھی طرح نماز پراھتا ہو اس

کے بیچے زیادہ ہوں اور بال کم ہو اور وہ مخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو میں اور وہ جنت میں آیک ساتھ ہوں گے۔

(كنزالتمال وقم الحديث: ٢٥٠١٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب کسی شخص کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بال بچوں

تبيبان القرآن

H.VIII.

کے تم یں جالا کروڑاہے۔(مداحرج اس عدا)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ جس مخص نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بسنوں یا اپنی دو رشتہ وار از کیوں پ خرج کیا حتی کہ اللہ تعالی نے ان کو اسپنے فعنل سے غنی کردیا یا ان سے کفایت کردی تو وہ اس کے لئے دو زرخ ہے تباب جوجا کمی گی۔ (المجم الکبیرج ۱۲۰ رقم اللہ ہے اس کا ۱۳۹۲)

معرت ابوسعید خدری افزاد بیان کرتے ہیں کہ نی طابیخ سنے عور نول سے فرمایا تم میں سے بو عورت تین نابالغ بچول کی موت پر مبرکرے گی دوائی بیان کرتے ہیں کہ نی طابیخ سے ایک عورت نے بوچھالور دو پر؟ فرمایا دو پر۔ کی موت پر مبرکرے گی دوائی کے لئے دوڑ تے ہے تجاب بن جائیں کے ایک عورت نے بوچھالور دو پر؟ فرمایا دو پر۔ و مجے البخاری ارتم الحدیث اور مسلم رقم الحدیث : ۱۲۳۳ میں ۱۲۲۳ جائی ترقری رقم الحدیث : ۱۹۵۹ سنی نسائی رقم الحدیث الاسمان ابن ماجر ترقری دقم الحدیث : ۱۹۵۹ سنی نسائی رقم الحدیث الاسمان ابن

الله تعالیٰ کاارشادے : اور اگر تنہیں میہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انساف نہ کرسکو مے تو تنہیں ہو عور تیس پند ہوں ان سے فکاح کرو۔

بعض لوگول کی مررستی اور وادیت میں بیٹیم لڑکیل ہوتی تغییں وہ لڑکی اس کے مال میں شریک ہوتی تھی اس کا مربرست اس سے شادی کرنا چاہتا لیکن اس کو پورا میر نہیں دینا جاہتا تھا اس موقع پر بیہ آبت نازل ہوئی۔ اہم مجرین اسائیل بخاری حتولی ۲۵۲ھ دروایت کرتے ہیں ت

عردہ بن ڈیر ببان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رہنی اللہ عنما سے اس آبت کے متفاق موال کیا۔ انہوں نے کما اے جینے آیک سرپرست کے ذریر پرورش آیک بیٹیم لڑکی ہوتی ہو اس کے مال ہیں شریک ہوتی۔ اس مخص کو اس لڑکی کا مال اور اس کا حسن و بھال بند آبادہ اس کے مریش عدل واٹساف کے بغیراس لڑکی سے شادی کرنا جابتا اور اس لڑکی کو بعثنا ممردو سرے لوگ دیتے اس سے کم مرویتا جابتا تو ایسے نوگوں کو ایسی بیٹیم لڑکیوں سے تکاح کرنے سے منع کیا کمیا حتیٰ کہ وہ ان کے مریش عدل واٹساف کریں ہوتی ہوتی کو جیتا مربران کو دیں۔ (اور آگر وہ ایسانہ کریس ہور موالور لڑکیوں بولن کو جیتا مربرات کو دیں۔ (اور آگر وہ ایسانہ کریس) تو ان جیسی نوگیوں کو جیتا مربرات کو دیں۔ (اور آگر وہ ایسانہ کریس) تو ان جیسی نوگیوں کو جیتا مربرات کو دیں۔ (اور آگر وہ ایسانہ کریس) تو ان جیسی نوگیوں کو جیتا مربرات کو دیں۔

(ميح البخاري وقم الحديث ١٢٩٩ ممج مسلم وقم العنت : ١٩١٨ سن الإواؤد وقد ارقم العديث : ١٩١٨ سن نسائل وقم العديث : ١٣٢٣)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابائغ اڑک ہے نکاح جائز ہے کیونکہ بیٹیم نابائغ کو کہتے ہیں اور الڑکیوں کو رواج کے مطابق مردینا چاہئے اس آبت میں فرمایا ہے کہ جو اڑکیاں تم کو پہند ہوں ان ہے نکاح کراو اور لفظ الایا" عام ہے اس سے بہ مستفاو ہو تا ہے کہ جو از نکاح کے کئو کی شرط لگانا غلط ہے اور سیدہ کا فیرسید سے نکاح کرنا جائز ہے اس پر حسب ذیل ولائل ہیں :

غیر کفویس نکاح کے جواز پر احادیث

الم الوصيلي محرين عيلي ترفري متونى الاحامد روايت كرية إلى:
حيرت الوجريره والله يبان كرية بي كدرمول الله ما الدين فريا

جسب تم كووا فخص نكاح كا پيغام وسد جس كے دين اور اس كے علق برتم را نى بو تو اس ي تم (اپنى اوك كا) نكاح

مُنِيدًا إن القرآن

كردو أكرتم في إيمانيس كيالوزين من فتنه مو كالور بحت برافساو موكك

(الجامع المحيئ رقم الحديث: ١٩٨٠ من ابن ماجه وقم الحديث: ١٩٢٤ من كبري ج ع ص ١٨١ المستدرك ج ع ص ١١١٠ من ١٢١٠ مراسل ابو داؤد ص المكنز العمل وقم الحديث: ١٢٠٥ مستانع المستدرقم الحديث: ١٢٠٥)

الم عبد الرزاق بن جام منطق الله في إس حديث كو يجه النباقد كم ما تقد روايت كياب :

یکی بن ابی کثیرروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق اللہ طوایا جب تسام رے پاس وہ فخص آئے جس کی امانت اور خات پر تم راستی ہوتو اس کے ساتھ نکاح کردہ خواہ وہ کوئی ہختص ہو۔ آگر تم ایسا نہیں کرد سے تو زمین میں بہت برا فقتہ ہو گا اور بہت برا فساد ہو گا۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۰۳۲۵ ج۲م ۱۵۳۵)

الم مسلم بن حلي تخيري منوفي ١١٧ه روايت كرت بين :

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنما روایت کی بیس کہ حضرت او عمو بی حض والی دکیل نے محملة ورد وہ عائب تھے۔ ان کے دکیل نے حضرت فاطمہ کے پاس کی جو بیتیج وہ ناراض ہو کئیں دکیل نے کما بہ خدا تحمارا ہم کوئی حق حیر اور کوئی حق حیر ان کے دکیل نے حضرت فاطمہ رسول اللہ طالحالے کے پاس گئیں اور یہ واقعہ بیان کیا آپ نے قربایا ان کے باس تو میرے فقد واجب حمی ہے بھر آب نے اس خام رہا کہ کہ وہ ام شریک کے گر عدت گزاری مجر قربایا ان کے باس تو میرے اسمان آب اس کے باس تو میرے کے گر عدت گزاری مجر فربایا ان کے باس تو میرے اسمان آب اسمان اس کے باس تو میری عدت بوری ہوگئی تو جس نے آپ کو بتایا کہ اسکو کی اور جب تعماری عدت بوری ہوگئی تو جس نے گر دریا وہ گئی ہیں کہ جب میری عدت بوری ہوگئی تو جس نے آپ کو بتایا کہ حضرت معاویہ بوری ہوگئی تو جس نے آپ کو بتایا کہ حضرت معاویہ بوری ہوگئی تو جس نے آپ کو بتایا کہ حضرت معاویہ بوری ہوگئی تو جس نے آپ کو بتایا کہ حضرت معاویہ تو وہ مفلس آدی بیں ان کے پاس مثل تمیں ہے "تم اسانہ بی فربایا اور دستے معاویہ تو وہ مفلس آدی بیں ان کے پاس مثل تمیں ہے "تم اسانہ تو ان کے اس نکاح کرایا اور اللہ تعالی نے اس نکاح کرایا ہور اللہ تعالی نے اس نکاح کرایا ہور اللہ تعالی نے اس نکاح کرایا ہور وہ تیں جمد پر رشک گرتی تھیں۔

( من المح مسلم وقم المديث : ١٧٨٠ عام من ترفري وقم الحديث : ١٣٥٥ سنن الوواؤد وقم الحديث : ١٢٨١٠ سنن نسائل وقم الحديث : ١٢٣٨٠ من المديث : ١٢٣٨٠ من ١٢٣١٠)

حطرت فاطمہ بنت قیس قریش کے ایک معزز گھرانے کی فائون تھی۔ حطرت اسلمہ من زید دہاد فلام زاوے تھے ان کے کفوند تھے اسلمہ من زید دہاد فلام زاوے تھے ان کے کفوند تھے اکین رسول اللہ مالی کیا ہے یہ نکال کرکے یہ واضح کردیا کہ قیر کفویس بھی نکال جائز ہے اور بہا او قامت اس میں بدی خیر بوتی ہے۔
بدی خیر بوتی ہے۔

المام محمد بن اساعيل وقاري منوني ٢٥١ مدروايت كرية بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ عتبہ بن رہید بن عبدالنفس کے بیٹے ابو حدیقہ جنگ پروہیں ہی طائی کے ساتھ کے ساتھ بیتے 'حضرت ابو حذیقہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا برالیا تھا سالم آیک انصاری عورت کے غلام بیٹے ' جضرت ابو حذیقہ نے سالم کے ساتھ اپنی سنگی بیٹنی ہند بنت الولید بن عتبہ بن رہید کا نکاح کردیا تھا۔

(معج البخاري رقم الحديث : ١٨٠٥ سنن نسائي رقم الحديث : ١٣٠٠ مصنف عيد الرزال ١٢٥٥ من كرى ويعقى ٢٥٥ سر١١١)

اس مديث يس بحى يد ذكور ب أيك آزاد قرشيد كا نكاح ايك فلام عد كياكيا

تبيانالترآن

ان احادیث میں تصریح ہے کہ نکاح کے جواز کے لئے نسب میں کفو اور مساوات اور مماثلت کی شرط لگانا ازرو\_

اسلام سیح نہیں ہے۔

*کفوینل نکاح کی شرط کے متعلق مذاہب اربعہ* 

علامه سيد محمد المن ابن عابدين شاي حنى منوفى ١٥٥١ه لكست بين:

علامہ حامد آنندی حنفی سے سوال کیا گیا کہ ایک ہاشمی شخص نے وانستہ اپنی مرضی سے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح ایک غیر علامہ حالد اندی کی ہے موں یہ یہ میں اس صورت میں نکاح صحیح ہے۔ ہاشی شخص ہے کردیا آیا یہ نکاح صحیح ہے؟ جواب ہاں اس صورت میں نکاح صحیح ہے۔
( "تنقی الفتادی الحامدیہ جام الا اسطوعہ کو بند)

افعل اور انسب می ہے کہ کفو میں این ایک جیسے خاندانوں میں نکاح کیا جائے ماکہ شوہر اور اس کی زوجہ کے در میان ذہنی نیگا نگت رہے اور خاندان کی ناہمواری کی وجہ ہے ازدواجی زندگی میں تلخیاں پیدا نہ ہوں تاہم اگر کسی وقت کسی وجہ ہے ماں باپ کسی مصلحت کی بناء پر غیر کفو میں رشتہ کردیں مثلا" سیدہ کا غیرسید سے نکاح کردیں تو یہ نکاح جائز ہے امام کے نزدیک اس مسئلہ میں دو قول ہیں ایک قول کے مطابق کفو شرط ہے اور دوسرے کے مطابق کفو شرط نہیں ہے۔ (منی این قدامہ جے مس ۲۲) امام مالک کے نزدیک جواز نکاح کے لئے کفو شرط نہیں ہے۔ (المدونتہ انکبری ج ۲ص ۱۳۵۷ ۱۳۳۷) امام شافعی کے نزدیک غیر کفو میں نکاح جائز ہے۔ (کتاب الام ج۵ ص۵) رونتہ الطالین جے ص۸۸) فقہاء احناف میں ہے امام ابو بکر مصاص اور امام کرخی کے نزدیک کفو مطلقاً شرط نہیں ہے اور جمہور نعتماء احتاف کے نزدیک آگر لڑکی کے اولیاء (مربرست) غیر کفویس اس کی مرضی سے نکاح کردیں تو نکاح سیح ہے اور اگر اوکی خود غیر کفویس نکاح کرے تو اس کے اولیء کو اس نکاح پر اعتراض کاحق ہے اور وہ عدالت ہے میہ نکاح منسوخ کرا کتے ہیں۔ (ردا لمحتارج ۲س ۳۱۸)

اس مئلہ میں زیادہ تفصیل جانبین کے دلائل اور بحث و نظر کے لئے شرح صحیح مسلم ج ۳ اور ج ۲ کا مطالعہ

الله تعالی کاارشاد ہے: تمہیں جو عور تیں پہند ہوں ان سے نکاح کرو۔ دو دو سے مین تین سے اور چار چار ہے۔ (النباء: ۳۰)

اس آیت میں سے دلیل ہے کہ جو مخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو وہ بہ شرط عدل وانصاف جار بیوبوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتاہے اور اگر وہ عدل وانصاف کے نقاضے پورے نہ کرسکے تووہ صرف ایک بیوی کو نکاح میں

تعدد ازدداج براعتراض کے جوابات

اسلام نے بہ شرط عدل جار عورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی ہے اس پر مستشرقین اعتراض کرتے رہتے ہیں دوسری طرف کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول ہے زیادہ حقوق انسانیت کا محافظ سمجھتے ہیں ان ہی لوگول کے اثر سے پاکستان میں عائلی قوانین بنائے گئے اور بیوی کی اجازت کے بغیر مرد کے لئے دو مری شادی کرنا قانونا" ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سانساسال سے آدم تحریر پاکستان میں یہ قانون نافذ ہے حالانکہ ملک کے تمام اہل فتوی علماء اس قانون کو مسترد کریکے ہیں۔ بعض معاشرتی مشکلات کے لئے تعدد ازدواج کی رخصت ایک معقول حل ہے اور اس کے بغیر اور کوئی

ا چارہ کار نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عور تول کی اوسط پیدائش مردوں کی اوسط پیدائش سے زیادہ ہوتی ہے ا ہم فرض کرلیتے ہیں کہ مردوں اور عور تول کی شرح پیدائش میں ایک اور دو کی نسبت ہے اب آگر ہر مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو سوائل یہ ہے کہ جو عورتیں چکے جائیں گی ان کے لئے کیا طریقہ تجویز کیا جائے گااس سہلہ کے حل کی مصرف تین صورتیں ہیں :

(۱) باتی ماندہ عورتیں تمام عمرشادی کے بغیر گزار دیں اور اپنی جنسی خواہش بھی کسی مرد سے بوری نہ کریں۔

(ب) باتی عور تیں بغیر شادی کے ناجائز طراقہ سے اپی خواہش پوری کریں۔

(ج) باقی عورتوں سے وہ مرد شادی کرلیں جو مال اور جسمانی طور سے اس کے اہل ہون۔

مہلی صورت فطرت کے فلاف ہے اور عام بشری طاقت سے باہر ہے۔ دوسری صورت دین اور قانون دونوں اعتبار سے ناجائز اور گناہ ہے اس لئے قابل عمل معروف فطری اور پندیدہ صورت صرف تیسری صورت ہے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ بالعوم مرد ساٹھ سال کی عمر تک جنسی عمل کا اہل اور ترو آن و رہتا ہے جب کہ عورت بالعوم وس بارہ بنچ جن کر چالیس سال کی عمر تک وینچنے کے بعد جنسی عمل کے لئے پر کشش یا اہل نہیں رہتی اب اگر صرف ایک بیوی سے نکاح کی اجازت ہو تو مرد اپنی زندگی کے بیس سال کیسے گزارے گا۔ اس کی بھی صرف تین صور تیں ہیں۔

(۱) ان ہیں سالوں میں مرد اپنی جنسی خواہش کو بالکل بورانہ کرے۔

(ب) اس عرصہ میں مرد ناجاز طریقہ ہے اپنی خواہش پوری کرے۔

(ج) اس عرصہ کے لئے مود دو سری عورت سے نکاح کرلے۔

بہلی صورت غیر فطری ہے اور دوسری صورت غیر قانونی اور غیر شری ہے اس لئے قابل عمل صرف تیسری صورت

یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مرد اور عورت کی جسمانی الجیت میں عمر کا یمی معیار ہو' اس میں کی بیشی ہمی ہوسکتی ہے۔

ہے لیکن بعض صور توں میں یہ مشکل بسرطال پڑیں آتی ہے اور تعدد ازدواج کے سوااس کا اور کوئی معقول حل نہیں ہے۔

ہیسری دلیل یہ ہے کہ بعض کو قات کسی مختص کی بیوی بانچھ ہوتی ہے جس سے اولاد نہیں ہوسکتی اور انسان اپنی نسل

برھائے اور اپناسلملہ نسب آگے منتقل کرنے کے لئے طبعی طور پر اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے اس مشکل کے حل کی بھی مرف دو صور تیں ہو

(ا) بہلی بیوی کو طلاق دے کردو سری شادی کرالے۔

(ب) پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دو سرا نکاح کرلے۔

اور عدل دانصاف کے مطابق اور انسانی ہمدردی کے نزدیک نز صرف دوسری صورت ہے جو اسلام کے تعدد ازدواج کے اصول پر بنی ہے کیونکہ جو عورت ہانچھ ہو اس کو خود بھی اولاد کی بیاس ہوتی ہے اور شوہر کی اولاد سے بھی اس کی آیک سے اس کی آیک میں ہوجاتی ہے۔

چو تقی دلیل بیہ ہے کہ فرض سیجئے کہ کسی مخص کی بیوی ایک متعدی مرض میں جتلا ہو یا اس کو کوئی ایسی بیاری ہو

تبيان القرآن

بہتس میں شفاء کی امید بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو اور اس کاشو ہر جوان اور صحت مند ہو۔ اب اس شخص کے سامنے صرف جار راہتے ہیں۔

(۱) اس مورت کو طلاق دے دے۔

(ب) تمام عمر جنسی خواہش پوری نہ کرے۔

(ج) ناجائز طريقه اي جنسي خوائش يوري كرے۔

(د) وہ مخفص دو سری شادی کر لے۔ عدل دانصاف اور انسانی ہمدردی کے اعتبار سے میں صورت قابل عمل ہے۔ جاربیو یوں پر اقتصار کی تؤجیرہ

تبل از اسلام چارے زیادہ کی ہوئی بیوبوں کے متعلق احادیث

المام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متونی ۲۷۹ دوایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثلقفی اسلام لائے اور ان کی زمانہ جالمیت میں دس بیویاں تنمیں وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں تو ان کو نبی طاق کیم میا کہ وہ ان میں سے چار کو اختیار کرلیں۔ (سنن ترزی رقم الحدیث : ۱۳۵۱)

الم ابوعبدالله محد بن يزيد ابن ماجه متوفى ٢٧٣ه روايت كرتے بين:

حضرت قیس بن حارث وی بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ پیویاں تھیں۔ میں نے نبی مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ پیویاں تھیں۔ میں نے نبی مسلمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بیان کیا تو نبی مطابع کے فرمایا ان میں سے جار کو انقتیار کر لو۔

(سنن ابن ماجه و رقم الحديث : ١٩٥٢ سنن ابوداؤد ورقم الحديث : ٢٢٣٣)

قبل از اسلام جارے زیادہ کی ہوئی بیوبوں کے متعلق نداہب ائمہ

عافظ ذكى الدين منذري منوفى ١٥٦ه ع الكيمة بين:

المام مالک المام شافعی المام احمد بن حنبل کا بی فرجب ہے اور اسختی بن راہویہ محمد بن الحن اور حسن بھری ہے بھی م میں منقول ہے۔ اس کے برخلاف المام ابو حنیفہ اور سفیان توری نے یہ کہا ہے کہ اگر ان سب سے عقدواحد میں نکاح کیا ہے اور تمام بیوبوں کو اس سے الگ کرویا جائے گا اور اگر اس نے متعدد بیوبوں سے میکے بعد دیگرے تر تیب سے نکاح کیا ہے تو علی التر تیب بہلی جارے نکاح صحیح ہوگا اور جارے وائد بیوبوں کو اس سے الگ کرویا جائے گا۔

حافظ منذری فراتے ہیں فرکور الصدر احادیث سے یہ معنی باطل ہوجاتا ہے کیونکہ ان احادیث کی رو سے یہ جائز ہے کہ جس کہ نکاح ہیں چار سے فراوہ ہویاں ہیں وہ ان ہیں ہے کہ جس کی جی چار ہویوں کو اختیار کرلے خواہ وہ پہلی ہوں یا پہلی اور جو ائمہ یہ کتے ہیں کہ نہیں یہ ویکھنا ہوگا کہ جن کے ساتھ ماضی ہیں نکاح صبح تھاوہ اسلام لانے کے ہوں وہ بھی اسلام لانے کے بور ان پر یہ لازم آئے گا کہ ماضی ہیں جو نکاح بغیر گواہ اور وہ کی اجازت کے بغیر کئے گئے ہوں وہ بھی اسلام لانے کے بور وہ بھی اسلام لانے کے بور وہ بھی اسلام لانے کے بعد صبح ہوں جو پہلے خلوند کی عدت ہیں گئے اور اگر یہ نکاح اس لئے صبح قرار دیئے جائیں کہ بعد صبح نماح بنا چاہئے اور بعد صبح ہونا چاہئے اور سے بیں تو اس میں ہوگا کہ اگر کمی نے جائیت میں اپنی ماں یا تقدیم اور تاخیر سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہئے اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر کمی نے جائیت میں اپنی ماں اور بھن کے کرنیا تو وہ بھی اسلام لانے کے بعد صبح ہونا چاہئے کوئکہ ماں یا بمن ذوات میں سے ہیں وہ ہر حال میں ماں اور بمن کی رہیں گی اس کے برخلاف کسی بیوی کامقدم یا موخر ہونا اوصاف میں ہے ہے۔

(مختفرسنن الوداؤدج ٢٣ص ١٥٥ - ١٥٥ مطبوعه وار المعرفة بيروسة)

علامه سيد محمود آلوي حنى متوفى ١١٧ الم الكفة إلى :

ہاں امام اعظم کے فرنہب پر اس حدیث کا جواب مشکل ہے کیو نکہ ابن ہیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں چار سے زیادہ عور تیں تھیں تو امام اعظم کا غرب یہ ہے کہ اگر ان سب ہے ہہ یک وقت نکاح کیا ہے تو یہ نکاح باطل ہے اور اگر یکے بعد دیگرے نکاح کیا ہے تو پہلی چار کے ساتھ نکاح مسجح ہوگا اور باتی کے ساتھ نکاح باطل ہوگا کا اور ائمہ ملائٹ نے صدیث کے مطابق یہ کہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کو اختیار ہوگا وہ ان میں سے جن چار کو چاہے اپ نکاح میں رکھ لے اور باتی کو چھوڑدے۔(روح المعانی ج من مصروعہ داراحیاء التراث العملی ہورت)

احاديث محيحه صريحه كااتوال ائمه يرمقدم مونا

اس مئلمیں بلکہ ہرمسکلہ میں ہمارا یہ موقف ہے کہ احادیث صحیحہ صریحہ ہرامام کے قول پر مقدم ہیں البتہ جس مسئلہ

تهيبانالترآن

تعدد ازدواج کی بخٹ میں مستشرقین کا دو سرا اعتراض بہ ہے کہ نبی مٹائیزم نے کیارہ شادیاں کیں اور ان کے نزدیک زیادہ شادیاں کرنا زیادہ نفسانی خواہشیوں پر مبنی ہے نیز آپ نے نزوج کی زیادہ سے زیادہ صد چار بیویاں مقرر کی ہے بھر آپ کا بیہ عمل خود آپ کے قول کے خلاف ہے۔

نی طاخیا کی اور ایسی کی افرواج کی تفصیل ہے ہے کہ نی طاخیا ہے چیس سال کی عمر میں دھرت فدیجہ رضی اللہ عنما سے شادی کی وہ ایک ہوہ فاتون تھیں بچاس سال کی عمر شک آپ نے دو سرا نکاح نہیں کیا۔ پیسی سال بعد حضرت فدیجہ کی وفات ہوئی اس کے بعد آپ نے دھنرت سووہ رضی اللہ عنما سے نکاح ہوگی اس کے بعد آپ نے دھنرت اس مال بعد اس کی رخصتی عمل میں آئی پھرواقعہ بدر کے دو سال بعد حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا ، بجرت کے دو سال بعد حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا ، بجرت کے دو سال بعد حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا ، بجرت کے دو سال بعد حضرت دفعہ سے نکاح ہوا پھر اس میں حضرت زینب بن جش سے نکاح ہوا پھر اس میں حضرت بوریہ سے نکاح ہوا پھر اس میں حضرت ام حبیب سے نکاح ہوا بھر اس میں حضرت صفیہ سے نکاح ہوا پھر میمونہ بنت ہو رہیہ سے نکاح ہوا پھر اس میں حضرت اس میں حضرت اس میں حضرت اس میں حضرت اس میں حضرت اس میں حضرت اس میں حضرت اس میں حضرت اس میں جو رہیں ہوت ہو اس میں جو اساء بنت الحارث بھر فاطمہ بنت سرح پھر ذیب بنت تزیمہ پھر ہند بنت بزید پھر اساء بنت النعمان پھر قتیا بنت اللہ شعث پھر شتاء بنت الحارث بھر فاطمہ بنت سرح پھر دینہ بنت تزیمہ پھر ہند بنت بزید پھر اساء بنت النعمان پھر قتیا بنت اللہ شعث پھر شتاء بنت الحارث کیا۔ (ہل المدی والرشاد جو میں اللہ میں دھر سے نکاح کیا۔ (ہل المدی والرشاد جو میں اللہ میں دھر سے نکاح کیا۔ (ہل المدی والرشاد جو میں ہوں کھر اساء بنت الحارث کیا کہ کیا۔ (ہل المدی والرشاد جو میں ہوں ہوں کھر اساء بنت الحارث کیا کہ کیا۔ (ہل المدی والرشاد جو میں ہوں ہو ا

ابوطاہر نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت الس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهم سے روایت کیا ہے کہ نبی ساتھ یہ ا نے پندرہ خواتین سے نکاح کیا' تیرہ ازواج کی رخصتی ہوئی اور آپ کے پاس گیارہ ازواج نکاح ہیں جمع ہو گئیں اور جس دقت آپ کا دصال ہوا اس وقت آپ کی لو ازواج تخییں۔

مشہور یہ ہے کہ میارہ ازواج کی رخصتی ہوئی اور دو میں اختلاف ہے ان میارہ ازواج میں سے جھ قرشیہ تھیں جار غیر

قرشیہ اور ایک بنوامرا ئیل میں ہے تھیں۔ جوچھ ازواج قرشیہ تھیں ان کی تفصیل ہے : حضرت خدیجہ 'حضرت عائشہ' حضرت حفصہ' حضرت ام حبیب' حضرت ام سلمہ' حضرت سودہ بنت زمعہ' اور جو جار ازداج عربیہ غیر قرشیہ تھیں وہ یہ ہیں : حضرت زینب بنت بخش'

مسلددوم

تبيان القرآد

رَت میمونه بنت الحارث ' معزت زینب بنت خزیمه ' معزت جویره بنت الحارث 'اور ایک بنو امرا کیل بین ہے ہیں معز مغید بنت حی بن انظب۔

تعدد ازداج كاآپ كى خصوصيت ہونا

اس تنصیل سے یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ ٹمی الٹایلام کامتعدد ازواج سے نکاح کرنا کسی نفسانی خواہش کی وجہ ہے نہیں تھا کیونکہ نغسانی خواہش کاغلبہ زیادہ ہے زیادہ ہیں ہے پچاس سال کی عمر تک ہو تا ہے اور آپ نے میجیس سال کی عمر میں ا یک بال بچوں والی بیوہ خاتون ہے نکاح کیا اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے بچاس سال کی عمر تک دو سمرا نکاح نسیں کیا اگر تعدد ازواج کی وجہ مظ نفسانی ہو تاتو آپ جوانی میں کسی حسین مجم اور کنواری لڑکی سے نکاح کرتے بلکہ الیی متعدد لڑکیوں ے نکاح کرتے اور جب آپ نے ایباشیں کیا اور مکے کی زندگی میں تربین سال کی عمر تک آپ کے حرم میں صرف ایک زوجه تغيس پهلے حضرت خديجه لور پيم حضرت سوده رضي الله عنما كيونك حضرت عائشه رضي الله عنها كي و خصتي مدينه منوره میں ہوئی تھی اور مدینہ منورہ میں ہی آپ کے حرم میں متعدد ازداج آئیں جن میں سے حضرت عائشہ کے علاوہ باتی تمام ا واج معم میوه یا مطلقہ خواتین تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج کا تعدد کسی حظ نفسانی پر ہنی نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ خاتلی اور عائلی زندگ میں اسلام کے احکام کی روایت اور تبلیغ تھی اور زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا تھا تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کے زیادہ مواقع میسر ہوں اور کئی مسلم خاندانوں کو رشتہ داری کا شرف عطا کرنا تھا اور کئی عمیالدار خواتین سے نکاح کرکے سوتیلے بچول کی پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسوہ اور نمونہ سمیا کرنا تھا نیزیہ ہلانا تھا کہ عام مسلمان تو دو بیوبوں کے درمیان بھی عدل اور انساف قائم نہیں کرپاتے تو سلام ہو ان کی سیرت کی عظمت پر جنہوں نے بہ یک وقت نو ازداج مطرات کے درمیان عدل وانساف کو قائم رکھا اور بدکہ نی مانیکا کا عمل ہر شعبہ میں آپ کے قبل سے بڑھ کر ہو تا ہے آپ لے زیادہ سے زیادہ چار بیوبوں میں عدل کرنے کا تھم دیا اور خود نو بیوبوں میں عدل کرے و کھایا اور اس سے میر مجمی داضح ہوا کہ نبی ملائیلم احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں عام افراد امت کے مساوی نہیں ہیں بلکہ احکام شرعیہ کے ہرشعبہ میں آپ کی انفرادیت اور خصوصیت ہے' آپ کی نیندے آپ کاوضو نمیں لوٹا آپ کے فضالت طیب وطاہر ہیں۔ نماز میں آپ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے محتاج نہیں بلکہ قبلہ اپنے قبلہ ہونے میں آپ کی توجہ کا محتاج ہے' آپ کانماز بر منااس کئے ہے کہ آپ اپ رب سے راضی ہوں ' زکوۃ آپ پر فرض نہیں ' صد قلت آپ کے لاکق نہیں بلکہ قیامت تک آپ کی آل کے بھی لائن نہیں۔ نکاح میں آپ کے لئے تعدد کی شرط نہیں مرمقرر کرنا آپ پر ضرور ی نہیں' ازواج میں باریوں کی تقتیم بھی آپ پر واجب نہیں' آپ کسی کو اپنے ترکہ کاوارث نہیں بناتے کیونکہ آپ زندہ ہیں ای طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج کا کسی اور سے نکاح کرنا جائز شیں "سوجس طرح دیگر ادکام شرعیہ میں اللہ تعالی نے آپ کا اقبیاز قائم رکھا ہے نکاح میں تعدد اندواج کامعالمہ بھی ایہا ہی ہے۔

رسول الله مالية إلى تعدد ازدواج كي تغصيل وار معمتين

(۱) نبی الجینام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنها ہیں آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے معزت ضد بجہ عثیق بن عائذ کے نکاح میں تھیں ان ہے ایک بیٹی ہند تھیں۔اس کے بعد انہوں نے ابوہالہ مالک بن نباش کے ساتھ انکاح کیا اور ان سے ہند لور ہالہ نام کے دو بیٹے پیدا ہوئے (اسد الغابرے ۵ ص ۳۳۳) زمانہ جاہلیت میں مفرت خدیجہ کا لقب

تبيانالقران

الما الروقال بي طابيم مضارت بران كول سنجارت كرت تفد البياش كوف المحال كالمروقال كوفات كولا حفرت فديجه في المحال الله المحال كالمرس حفرت فديجه من الحال الموقت الله كالمرس كالمرس حفرت فديجه فعال كواس وقت الله كالمرس كالمرس الله تقل المرس الله تقل المرس كالم كالمرس كالمرس كالمرس كالمرس كالمرس كالمرس كالمرس كالمرس كالله كالمراس كالله كالمراس كالله كالمراس كالله منه بيدا الموس كالله المحالي كالمرس كالله منه بيدا الموس كالله المحالية كالمرس كالله منه بيدا الموس كالله منه المرس كالمرس ك

(۱) حضرت عائشہ بنت، مبدیق رضی اللہ عنمائی القطامی دو مری ذوجہ ہیں۔ الم طرانی اور اہم نے دوایت کیا ہے کہ جب حضرت فدیجہ رضی اللہ عنماؤیت ہو حضرت عثان بن شلعون کی یہوی خوار دسول اللہ الله المائيلم کے پاس محنی ادر عرض کیا : یا رسول اللہ اکر کیاں نہیں کہ لیے؟ آپ نے فرایا کسے؟ عرض کیا آپ جاہیں تو کنواری سے نکاح کرلیں اور بیرہ سوہ بنت زمعہ ہیں رضی اللہ عنمانہ آپ نے فرایا میں کہ لیے اور بیرہ سوہ بنت زمعہ ہیں رضی اللہ عنمانہ آپ نے فرایا میں کہ اور بیرہ سوہ بنت زمعہ ہیں رضی اللہ عنمانہ آپ نے فرایا جات ان دولوں سے میرا ذکر کرو۔ الی یہ ۔ (جم الزوائد جام ۱۳۳) جمرت سے دو سال پہلے حضرت عائشہ سے ذکاح ہوا اس وقت حضرت عائشہ کی عمر جو سال تھی اور جمرت کے ایک سال بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی (محاح سند) نو سال دسول اللہ شاہدا کے ساتھ رہیں اور سنزہ رمضان منگل کی شب ۵۸ جبری بنی آپ کا دسال ہوگیا۔ ہدینہ طیبہ جی دفات ہوئی۔ بنتی میں مذہب ہیں دفات ہوئی۔ بنتی

میں مدفون ہو کیں۔ عضرت ابو ہریرہ کے نماز جنازہ پڑھائی۔

حصرت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے عادت اور قطرت کے مطابق نکاح ہوا اور جب نکاح ہوا تو تعدد ازواج کا کوئی سئلہ اللہ عااور ان کے ساتھ نکاح کرنے ہیں تحکمت یہ حتی کہ حضرت ابو بکرصدیق اللہ جو آپ کے سب سے زیادہ معتند محالی تنے ان کو رشتہ کی فینیات عطا کرنی تھی کہ وہ آپ کے خسر ہوگئے۔ جس طرح حضرت حثان اور حضرت علی کے ساتھ اپنی معاجز اوری کا نکاح کرکے آپ لے ان کو داماوی کی تعلیات عطا فرمائی "اور کمن اور کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا نمونہ قائم کرنا تھا اور یہ نازا تھا کہ دوست اور ایمائی بھائی حقیق بھائی نہیں ہو آ اور اس کی بٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔

(٣) آپ کی تیسری زوجہ حضرت سورہ بنت زمعہ رضی اللہ عنداہیں یہ بہت پہلے اسلام لا کر بیعت کرچکی تھیں۔ یہ آپ سے پہلے اپنے عمرفو سکران بن عمرو کے نکاح بیں تھیں۔ وہ حضرت سودہ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ ان دولوں نے عبور کی طرف ہجرت کی تھی جب یہ وولوں مکہ بیس آکے تو ان کے خاد ند فوت ہوگئے۔ جب ان کی عدت پوری ہوگئی تو حضرت عائیہ رہنی اللہ عندا سے نکاح کے بعد وسول اللہ المجابئ کے بان کو نکاح کا پیغام دیا بھر آپ نے نبوت کے آٹھویں یا دسویں سال ان سے نکاح کرلیا۔ حضرت خدیجہ وشی اللہ عندا کی وفات کے بعد ان کی و خصتی ہوگی تھی۔ حضرت عمرک خالات کے اجرائی موقات ہوگئی تھی۔ حضرت عمرک خالات کے ور دان چون خلافت کے ور دان کی وفات کے ور دان کی وفات کے ور دان چون کے دوران چون کے ایک کہ حضرت معلویہ کی خلافت کے دوران چون خلافت کے دوران چون

بسلدرق

ان سے نکار کے وقت بھی تعدو ازواج کا سکلہ نمیں تھا کیونکہ حضرت فدیجہ کی دفات ہو چکی تھی اور حضرت عاکشہ گئی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ان سے نکاح کرنے میں یہ حکت تھی کہ یہ قریش اور اپنے اعزہ کے ظلم وستم سے نگل آگر جبشہ اجرت کرگئی تھیں جب یہ جبشہ سے والی آئیں تو ان کے فاوند فوت ہوگئے اب آگر یہ اپنے عزیزوں میں لوٹ جاتیں تو وہ ان پر اور زیادہ ظلم وستم کرتے اور ان کے دین کو آزمائش میں ڈال دیتے۔ نی الجائیل نے ان کے حال پر ترس کھا کر ان سے عقد کرکے ان کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں ان کے اسلام اور ان کی ہجرت کی جزا دی۔ نیز اس میں آپ کی سرت کا یہ نمونہ ہے کہ کسی ہے سارا ہوہ عورت سے نکاح کرکے اپنی حفاظت میں لے لینا آپ کی سنت اور میں آپ کی سیرت کا یہ نمونہ ہے کہ کسی ہے سارا ہوہ عورت سے نکاح کرکے اپنی حفاظت میں لے لینا آپ کی سنت اور میں آپ کی سیرت کا یہ نمونہ ہے کہ کسی ہے سارا ہوہ عورت سے نکاح کرکے اپنی حفاظت میں لے لینا آپ کی سنت اور آپ کی باکرہ سیرت ہے۔ ہجرت کے ایک سال بعد آپ کی ءو ہویاں حضرت عائشہ اور حضرت سودہ آپ کے پاس جمع مورکیں اور اسی وقت تعدد ازواج کی ابتداء ہوئی اس وقت آپ کی عمرشریف ۵۲ سال محقی۔

(٣) آپ كى چوتھى زوجہ حضرت حف بنت عمر بن الحفاب رضى الله تعالى عنما ہيں۔ يہ مي النظام كے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے پيدا ہوكى تعيں۔ يہ پہلے حضرت خيس بن حذافہ داللہ كے نكاح ميں تعيں۔ امام بخارى نے روايت كيا ہے كہ يہ رسول الله مالئ بنارى نے اصحاب ميں سے تھے بدر ميں حاضر ہوئ اور مدينہ ميں فوت ہوگئے۔ (سيح البخارى و آلدے : كہ يہ رسول الله مالئ بنارى من رسول الله مالئ بنارہ بنان ميں رسول الله مالئ بنارہ بنان ميں رسول الله مالئ بنارہ بنان ميں مراب كان سے نكاح كرايا۔ شعبان ٢٥ مده ميں مدينہ منورہ ميں آپ كى وفات ہوكى مروان بن الحكم نے آپ كى نماز جنازہ براحائى۔

ان سے نکاح کا سبب حضرت عمر کی دلداری تھا اور ان کو اپنے رشتہ کی فضیلت عطا کرنا تھا جیسا کہ ہم لے حضرت عائشہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔

(۵) آپ کی پانچویں ذوجہ حضرت زینب بنت فریمہ بین ان کالقب ام المساکین تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی تھیں۔ یہ پہلے حضرت عبداللہ بن بحش دی تو کے نکاح بیں تھیں وہ جنگ احد بیں شہید ہوگئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پہلے طفیل بن حادث کے نکاح بیں تھیں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھران کے بھائی عبیدہ بن انحارث نے ان کہ سے نکاح کرایا وہ جنگ بدر میں شمیدہوگئے۔ رسول اللہ مالی ایا ہے ہجرت کے اکتیں ماہ بعد ان سے نکاح کیا تھا۔ یہ نکاح حضرت صفحہ سے نکاح کرایا ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ مالی بیاس دویا تین ماہ حضرت صفحہ سے نکاح کے بعد ہوا تھا۔ ابن اشھر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ مالی کے باس دویا تین ماہ رہیں۔ اس کے بعد فوت ہوگئیں۔ حضرت زینب چو نکہ دو سرول کا سمارا بن تھیں اس لیے نبی مالی کے بیادہ مول کے بعد ان کے بیوہ ہوئے کے بعد ان کو بے سمارا نہیں چھوڑا۔ ان سے نکاح کرنے کی حکمت سے تھی کہ یہ بہت صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ رسول اللہ مالی کے ان کی اس نیک کے صلہ میں ان کو شرف زوجیت بخشا۔

(٣) رسول الله طَالِيَةِ كَلِي جِعنى زوجه حضرت ام سلمه عاتكه بنت عامر رضى الله عنها بيل ان كے پہلے شوہر ابو سلمه بن عبدالاسد بنے انہوں نے اور ان كے شوہر نے پہلے جشه كى طرف اجرت كى اور چر مدينه كى طرف اجرت كى ۔ ان سے سلمه عمر وقيد اور زينب چار ہي پيرا ہوئے - حضرت ابو سلمه الله اسم ميں فوت ہو گئے ۔ وہ غزوہ بدر اور احد جن شريك سلمه عن وہ احد كى جنگ بين زخى ہوگئے تھے اجرت كے 100 ماہ بعد وہ فوت ہو گئے تھے عدت بورى ہونے كے بعد شوال عوار احد كى جنگ بين الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الل

المام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله الله الله سے سنا کہ جس مسلمان کو دو

سیبت مینے جو اللہ جارک و تعالی نے اس کے لئے مقدر کی اور وہ سے دعا کرے ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ای کی طرف لوشے دالے ہیں۔ اے اللہ مجھ کو اس معیبت میں اجر دے اور اس کے بعد مجھے اس سے امھی چیز عطا قربانو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچی چیزعطا فرمائے گا۔ (میچ مسلم وقم الدیث : ۹۸) نیز امام مسلم نے روابیت کیاہے کہ حضرت ام سلمہ نے فرمالا میں سوچتی تھی میرے لئے ابو سلمہ سے اچھاکون ہوگا؟ مجھے پہلے معفرت ابو بکرنے نکاح کا بیغام دیا میں نے انکار کیا پھررسول بیش کیالو کے خربایا اللہ م کوان سے مستعنی کردے گلد الحدیث (میج مسلم ارتم الحدیث : ٩١٨)

یزید بن معادید کے دور تکومت بی الاحد یا ۱۲ حدیث چورای سال کی جمر گزامر کر حصرت ام سلمه رمنی الله عنها کی وفات ہوئی۔ امام طبرال نے سند معتند کے ساتھ روایت کیاہے کہ نبی ماڑیا اے وصال کے بعد آپ کی ازواج میں سے س ے پہلے جعرت زینب ونت عش کی وفات ہو کی اور سب سے آ تریس حضرت ام سلمہ کی وفات ہو گی۔

حطرت ام سفمہ رمنی الله عنما سے نکاح کی ہے تھست تھی کہ انہوں نے دعاکی تھی اے اللہ ا مجھے ابو سلمہ سے بھر شوہرعطا فرا۔ آپ کے ساتھ نکل کرنے سے ان کی دعا کی تبولیت کا اثر طاہر ہوا نیز بجون والی بوہ عورت سے نکاح کرنا اور اس کے بچوں کی مرورش کرنا آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ قرار بالا۔

(2) آب كى سانوس دوجه حصرت زينب بنت بنش وسى الله عنها بيل- مد رسول الله مناييم كى جويهى اميمه كى بيني تھیں۔ وسول اللہ مالیکامنے جب حضرت زیدین حاریہ این کو اپنا منہ بولا بٹا بنایا تو آب نے مصریت زینب بنت بھش ہے ان کا نکاح کردیا۔ معرت زید آزاد کردہ غلام شخے اور معرت زینب آزاد اور بنواسد کے معزز گھرانے سے تھیں اس وجہ سے ان میں ناجاتی رائی تھی۔ حضرت زید رسول الله مالوزام سے ان کی شکاتیں کرے کے تھے رسول الله مالوزام ان کو صبرو تھی کی تلقین کرتے رہے تھے حالا فکہ وسول اللہ ماٹھا کے ملکم تھا کہ اللہ تعالی ان کا نکاح آپ سے کروے گا لیکن آپ کویہ بریٹائی تھی کہ عرب مند بولے بیٹے کو حقیق بینا قرار وسیت ہیں اور بیٹے کی بیوی سے تکاح ممنوع سے تو وہ اس نکاح کی وجہ سے آپ کی نبوت پر طعن کریں گے اور اس سے آپ کی تبلیغ پر اڑ پڑے گالکین اللہ تعالی کوبے منظور تھا کہ نکاح ہو اور یہ معلوم ہوجائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو آ اور اس کی بیوی سے انقطاع نکاح کے بعد نکاح کرنا جائز ہے ماکہ مسلمانوں پر اس نکاح میں تنظی نہ ہو۔ بالآخر حضرت زیدین حارثہ اٹھ نے نگ آکر حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عدت ہوری ہونے کے بعد اللہ تعال نے زوجنکھانال فراکر آپ کا حضرت زینب سے خود تکاح کریا۔ اس آبت کے نازل مولے کے بعد بغیر کی عقد کے معترت زینب آپ کی زوجہ ہو گئیں۔اس سلسلہ میں قرآن مجید کی بد ایت نازل موتی :

قرمایا اور کے لئے (یمی) اس بر انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنی الدجيت بن رست وواور الله مع اروالور آب اسية ول بن اس يز (معرت زينب سے تكارم) كو يميات شے شے اللہ كا بر فراك والا تعا اور آب او كول (ك اس احتراض كه بيني كى مطاعه ع نكاح كركي) مع ورئ ته اور الله اس كا زؤد، حقد ارب كه آم

وَرَادُ تَفْوُلُ لِلَّذِي كَي أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ اورجب آب ال مَحْس م فرات شع جس يالله فانعام أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّيِقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُونِهِ وَتَخْشَى النَّاسُ وَاللَّهُ آحَقُّ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَبْدُ يَتِنْهَا وَطَرًّا زَوْجِ لَكُمَّا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آزُواجٍ

مفعولًا - (الا حراب: ٣٤)

اس سے ڈریں اور جب زید نے (ان کو طلاق دے کر) اپنی غرش کو پوری کرلی تو ہم نے (عدت کے بعد) آب کا اس سے نکاح کردیا ماکہ (اس کے بعد) مسلمانوں پر اسپنے مند بو لے بیٹوں کی بیوبوں سے فکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ (طلاق دے کر) ان سے نے غرض ہوجا نیں اور اللہ کا تھم ضرور ہو کر رہتا ہے۔

۳ اجری میں اللہ تعالی نے حضرت ذہنب کا رسول اللہ الذیاج سے نکاح کردیا ایک قول ۴ جری کا ہے اور ایک قول ۵ ایجری کا ہے اور ایک قول ۵ ایجری کا ہے۔ اس وقت حضرت ذینب کی عمر پینیٹیس سال تفی۔ حضرت زینب ویگر ازواج سے فخرسے کہتی تھیں کہ تہمارا رسول اللہ ملاقات نکاح تہمارے الل نے کیا ہے اور میرا آپ سے نکاح اللہ نتعالی نے کیا ہے۔

امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت بخش کی وفات حضرت عمر ہن کا کی دور خلافت میں ۱۹۰۰ میں ہوئی اور حضرت عمر سن کی اور حضرت عمر سن کی اور حضرت عمر سن کی عمر تربین سال تقی۔ رسول اللہ مظاہرات میں سب سے پہلے آپ کی وفات ہوئی تھی۔

حعزت زینب سے نکاح کرنے کی سب سے بری حکمت یہ تھی کہ آپ کی سیرت میں یہ نمونہ ہو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بنا نہیں ہو آ۔

(۸) رسول الله طلّ لِيلِم كى آٹھوس زوجہ محترمہ حصرت جورہ ہنت الحارث ہیں آپ پہلے مسافع بن صفوان کے نکاح میں تھیں جو حالت کفرمیں قتل کئے گئے تھے۔ 1ھ غزوہ ہنو المصطلّ کے بعد رسول الله طلّ بیّا کے ان سے نکاح کیا۔

لام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ مطابق ہے بنو المصطاب کے قیدیوں کو الفتحم کیا تو حضرت جویرہ خابت بن قیس بن شاس کے حصہ میں آئیں۔ (یہ غزوہ بنو المصطاب میں گر قار کرکے باندی بنائی تنی تقیس) انہوں نے نو اواق چاندی (ایک اوقیہ ۴۰ ورہم کا ہو آ ہے) پر ان کو مکاتب کردیا۔ یہ رسول اللہ اللہ بالدی اللہ عنہ میں حاضر ہو کیں اور کمایا رسول اللہ اللہ اللہ جویرہ بنت الحارث ہوں۔ حارث اپنی قوم کا مروار تھا آپ کو معلوم ہے جمعے باندی بنالیا گائے ہوئے۔ آپ نے فرایا میں اس سے بمتر بات نہ بناؤں۔ کما ہاں! گیا ہے۔ آپ میری مکاتب کی رقم اوا کرکے جمعے آزاد کرد بجنے۔ آپ نے فرایا میں اس سے بمتر بات نہ بناؤں۔ کما کہ بنو فرایا میں تماری رقم اوا کرکے تم سے نکاح کرلوں۔ وہ راضی ہوگئیں۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر بہنی تو انہوں نے کما کہ بنو المصطاب قو رسول اللہ طاب ہوئی ہوں ان کو کیے قلام بنائے رکھیں تو سب مسلمانوں نے آپ ای اور عورت کو فلام آزاد کردیے اور بنو المصطاب کے سو (۱۰۰) نفوس آزاد کردیے گئے۔ حضرت عائشہ نے فرایا میں نے کمی اور عورت کو فلام آزاد کردیے اور بنو المصطاب کے سو (۱۰۰) نفوس آزاد کردیے گئے۔ حضرت عائشہ نے فرایا میں نے کمی اور عورت کو فلام آزاد کردیے اور بنو المصطاب کے سوری خاب ہوئی ہو۔ (مند احد جام ۱۲۷۷)

حضرت ام الموسنين جومره رضى الله عنها 2 سال كى عمر كزار كر رئيج الاول 20 مديد مي فوت مو كي - مروان بن الحكم في آب كى تماز جنازه براهائي-

خضرت جومرہ سے نکاح کرنے کی حکمت میہ متنی کہ اس نکاح کی وجہ سے بنو المصطلق کے سو نفوس آزاد کردیئے گئے اور آپ کی زندگی میں ایک باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کا نمونہ حاصل ہوا۔

(٩) رسول الله مافيزيل كي نوس زوجه حضرت صفيه بنت جي بنت اخطب بين بيد حضرت بارون عليه السلام كي اولاد مين

تبيان المرآن

المام محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٧ه وروايت كرية بين:

حضرت صفيد رمضان الهارك ٥٠ ما ٥٣ من نوت موسي أور بنتي من مدفون موسي-

حضرت صفیہ رہنی اللہ عندا سے نکال کرنے میں یہ سکت تھی کہ اگر وہ کی اور کے حصہ میں آتیل و فقتہ اور خرائے پریدا ہونا کیونکہ وہ ٹی زلوی تھیں قرائد اور نفیر کی سروار تھیں اس لئے رسول اللہ طافی الم سوا کسی اور کے ساتھ نکاح پر صحابہ رامنی نہ ہوتے نیز ان کے والد قرید کے ساتھ کال کردیئے گئے تھے اور ان کے شوہر جنگ جبر میں مارے گئے تھے اس لئے ایس کے ایس مورت تھی اور اس کے اسلام کی میں صورت تھی اور اس کے ایس کے اسلام کی میں صورت تھی اور اس سے بنواسرائیل کی نکیف قلب اور ان کے اسلام کی میں صورت تھی اور اس سے بنواسرائیل کی نکیف قلب ہوئی کہ ان کی معزز خاتون کو نی طافیا کے شرف نوجیت پخشا۔

(۱۰) رسول الله طائبان کی دسویں زوجہ حضرت ام حیبہ ہیں۔ ان کانام رحد بنت ابو سفیان ہے۔ رسول الله طائبان ہے۔
پہلے یہ عبیداللہ بن بخش کے نکاح میں تھیں۔ اس سے حبیبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی ہی وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔
عبیداللہ نے دو سری اجرت ان کے ساتھ حبشہ کی طرف فی دہ وہاں تصرائی ہو کر مرکبالور حضرت ام حبیبہ دمنی اللہ عشما اسلام
پر قائم دویں دسول اللہ طائبان نے عمو بمن اسمید السمری کو نجائتی کے ہاں بھیجائی نے آپ کا حضرت ام حبیبہ ست نکاح کردیا۔
نجائتی نے رسول اللہ کی طرف سے جار سووینار صرر کھا۔

المام محربن سعد منوقی ۱۲۳۰ من کرئن حزم سے روایت کیا ہے کہ بد نکاح سمھ میں ہوا تھا اور جس دن حضرت ام

تهيها ن القرآن

حبیبہ مربنہ آئی تھیں اس دفت ان کی عمر تمیں سال ہے زیادہ تھی۔ام حبیبہ رمنی اللہ عنما ۱۳ میر عفرت امیر معلویہ دفاقر کی خلافت میں دفات پاکئیں۔ (اللبرنات الکبرٹیج ۸ من ۱۰۰–۹۹)

الم ابن جوزی نے زہری سے روایت کیا ہے کہ جب ابو مفیان بن حرب مدید میں صلح کی مدت وراز کرنے کی ورخواست سے کر آیا کر سول اللہ طابی ہے یہ درخواست منظور شیں گی۔ وہ اپنی بٹی ام حبیبہ سے ملئے کیا اور نبی ملی یا ہے ہے ہے کہ بہتر پر بیٹھنے لگاتو معرب ام حبیبہ نے فرایا یہ دسول اللہ استر پر بیٹھنے لگاتو معرب ام حبیب نے فرایا یہ دسول اللہ علی اللہ اللہ اللہ الدی مشرک ہو۔ (ہل الدی والرشادی اس میں ۱۹ سے ۱۹ اس کے مشہد کا ایس کے اس کے مشہد کا ایس کے مشہد کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الدین والرشادی ۱۱ س اللہ ۱۱ سے ۱۹ اس کے ۱۹ سے 
اس نکاح بین تحکمت یہ تھی کہ حضرت ام جیبہ اجرت کرکے حیثہ جس ان کاشو ہر نفرانی ہوکر مرکیا اور ایہ اجرت اور اسلام پر قائم ، بیل۔ ان کا باپ سخت و عمن اسلام تعلد اب حکمت اور انسانی بدر روی کا نقاضا کیا تھا کہ اسلام کے لئے ایک قربانی دینے والی خاتون کو شوہر کے مرنے کے بعد بے سمارا چھوڑ ریا جاتا جب کہ اس کا باپ اسلام کا کمڑ دیمن تھا یا اسلام کی قربانی دینے والی اس خاتون کو صلہ دینے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لئے ٹی طابی اس سے نکاح کر لئے نیز اس نکاح کی فاطر قربانی دینے دولی اس سے نکاح کر لئے نیز اس نکاح کی وجہ سے بنوامیہ پیدا ہوگیا۔

(ا) رسول الله ملائیلم کی گیار موس زوجہ حفظرت میمونہ بنت الحارث رمنی اللہ عنما ہیں۔ ان کا نام پہلے ہوہ تھا۔ رسول الله طلبیلم نے ان کا بام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ ان کی بڑی بس کا نام ام الفضل لبابہ کبری تھا جو حضرت عباس کی بیوی تھیں اور چھوٹی بس کا نام لبلبہ صغری تھا جو ولید بن مغیرہ کی بیوی اور حضرت خالدین ولیدگی مال تھیں۔ حضرت میمونہ پہلے الی رھم بن عبدالعزی کے نکاح میں تھیں وہ مرگیا تھا اور میہ بیوہ ہوچکی تھیں۔ (الاصابہ جسس الاسمال)

المام محدين عبد البرماكلي متوني ١١٣ من روايت كرت إن

این شہاب زیری بیان کرتے ہیں کہ رسول انڈ مٹائیا ہم حدید کے بعد استظے ملل ذوالقعدہ عدد میں (فتح فیبر کے بعد) عمرہ کرنے کے لئے مکہ محرمہ مینچ دہاں جاکر آپ نے حضرت جعفرین الی طالب کو حضرت میمونہ کے پاس لکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت جعفر نے یہ پیغام بہنچایا تو حضرت میمونہ نے یہ معاملہ عباس بن حیدا کمعنب کے میرد کردیا۔ انہوں نے رسول اللہ طافیظ سے ان کا ذکاح کردیا۔ (الاستیعاب علی ہائش الاصلین عاص عسم اللہ عالی ا

حافظ این حمد البر" حافظ عسقلهانی" ایام محمد بن سعد اور علامه زر قانی سب نے اس نکاح کاسٹل صد بی لکھا ہے لیکن علامه محمد بن بوسف معالمی شامی متوفی ۱۳۲۷ھ نے ابو عبیرہ معمرین المشی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ نکاح محرم ۸ھ میں مقام مرف پر جوا تھا۔ جب آپ عمرہ تھنا کے لئے تشریف نے صحتے ہے۔ (بیل الدی والرشادج ۴ مس۲۰۸)

الم ابن سعد نے بہ کورت روایات سے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ نظاح ہوا اس وقت آپ محرم ہے۔
حضرت میموند کی ٹاریخ وفات بیس اختلاف ہے۔ علامہ زر قائی نے امام ابن اسحال کے حوالہ سے اس کو ترجیح دی ہے
کہ آپ کی وفات ساتھ میں ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے المجم الاوسط میں معتمد سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عندانے تب کی نماذ جنازہ پڑھائی۔ (شمع الزرقانی علی المواہب الله نویس معس میں)

. حضرت میموند رمنی الله عنها سے نکاح کی حکمت ہے تھی کہ قبیلہ بنو ہاشم کی مختلف شاخوں کے ساتھ کپ کی قرابت ور رشتہ داری ہوجائے اور اسلام کی تبلیغ اور نشرد اشاعت میں اسانی ہو۔ بھی سے بیر تر تبیب قائم کی جارئے اور تر تبیب میں بہت اختلاف ہے میں نے سیرت کی مختلف کتابوں کے تعتبع اور مطالعہ م سے میہ تر تبیب قائم کی ہے لیکن میہ حتمی نہیں ہے۔ میں نے ازواج مطمرات کی مختصر سوائح جو بیان کی اس کا ماخذ میہ کتامیں میں: الطبقات اَلکبریٰ 'الاستیعاب' الاصابہ' شرح الزر قانی اور سبل الهدیٰ والرشاد۔ نبی ماڑویم کا تعدد ازدواج کمال صبط ہے یا حظ نفسانی کی بہتات؟

نی ماٹائیا کے تعدد ازدواج کی بخث میں ہید نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ قرآن مجید سے مید معلوم ہو تا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں۔ اس طرح اعلویث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی سو بیویاں تھیں اور انبیاء علیم السلام کو غیر معمولی قوت حاصل ہوتی ہے۔

المم محربن اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ روايت كرتے ہيں :

حضرت انس بن مالک بین بین کرتے ہیں کہ نبی ملی رات اور دن کی ساعت واحدہ میں تمام ازواج کو مشرف فرماتے اور دہ گیارہ ازواج تھیں۔ قادہ لے حضرت انس نے کہا بم فرماتے اور دہ گیارہ ازواج تھیں۔ قادہ لے حضرت انس نے کہا بم آپس میں میں میں مردول کی طاقت ہے۔ ایک اور سند سے قادہ سے یہ روایت ہے کہ آپ کی لو ازواج تھیں۔ (میج البحاری رقم الحدیث یہ کہ آپ کی لو ازواج تھیں۔ (میج البحاری رقم الحدیث یہ کہ آپ

صیح الاسما عملی میں ہے کہ آپ کو چالیس مردوں کی طاقت تھی۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

الم ابولیم نے مجابہ سے طیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے کہ آپ کو جالیس جنتی مردوں کی قوت دی گئی اور اہام ترزی کے جامع ترفدی میں معفرت الس جائے ہے روایت کیا ہے کہ جنت میں مومن کو اتنی اتنی عورتوں ہے جماع کی قوت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا : یا رسول اللہ! کیا مومن کو اتنی قوت ہوگی؟ آپ نے فرمایا مومن کو سو مردوں کی طانت ہوگ۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے اور اہام ابن حبان نے اپنی صحیح میں معفرت انس سے روایت کیا ہے جب ہم چالیس کو سو سے ضرب مدیث قو صاصل ضرب چار ہزار کے برابر ہوگا اور ابن العبل نے لکھا ہے کہ آپ کو چار ہزار مردوں کی طانت تھی بھر اس کے باوجود آپ کھانے ہینے اور جماع کرتے میں کن قدر ضبط سے کام لیتے تھے!

(عمرة القاري جسم عام مطبوعه اوارة الطباعة المنرب ٨ ١٣١٨ه)

سوچنے جن کو اللہ تعالیٰ نے چار ہزار مردوں کی قوت جماع عطا فرمائی تھی انہوں نے بہ یک وقت نکاح میں صرف نو ازواج کو جمع کیادہ بھی مختلف تبلیغی وجوہات ہے اور بیہ تعدد ازواج بھی چون سال کی عمرے شروع ہوااور اکسٹھ باسٹھ سال کی عمر میں جاکر نو ازواج آکشمی ہو کمیں تو اتنی زیادہ جنسی طائت رکھنے کے باوجود صرف عمرکے آخری حصہ میں نو ازواج کو جمع کرنا اپ نفس پر کمال ضبط اور غایت اعتماد ہے یا حظ نفسانی کی بہتت!

الله تعالی کاارشاد ہے: اور عورتوں کو ان کے مرتحلہ (خوشی ہے) اوا کرو۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیہ تھم دیا تھا کہ بیو ہوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرو اور عدل وانصاف میں ان کے حقوق کی اوائیگئی بھی ہے اور حقوق کی اوائیگی میں ان کامہراوا کرنا بھی ہے اس لئے اس آیت میں فرمایا : اور عورتوں کو

تبيبان القرآن

ان کے مرنحلہ (خوشی) ہے اوا کرو۔ تولہ کا معنی شریعت اور فریضہ بھی ہیں اور بہد اور صلیہ بھی ہیں۔ پہلی صورت بیں اس آیٹ کا سن ہے کہ عور نول کو ان کے مراز روئے شریعت اور بہ طور فرض اوا کرو ابینی اللہ نعالی نے مرکو اوا کرنا تم پر فرض کردیا ہے "کیونکہ زمانہ جالمیت میں عرب عور توں سے اپنیر مرکے نگاح کرتے تھے اور دو مری صورت میں اس آیت کا معنی ہے۔ عور نول کو ان کے مراوا کرو۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عور تول کے لئے صلیہ ہے۔ کیل کا معنی کسی کام کو خوشی ہے کرنا بھی ہے۔ اس صورت میں ہید معن ہے کہ عور تول کو این کے مرخوشی ہے اوا کرو اور اس کی اوالیگی میں ول نگ نہ کرو۔ مرکا مقرر کرنا صرف نہ جب اسمام کی خصوصیت ہے

اسلام کے سواد نیا کے کسی فرہ ہے ہیں ٹکال کے ساتھ مرکو مقرر نہیں کیا گیا۔ مرکا فائدہ یہ ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے تو دوسری جگہ نکال ہونے تک اس کے پاس بچھ رقم ہو جس ہے وہ اپنی کفالت کر سکے یا گزر او قات کا کوئی اور معاشی ذریعہ مقرر ہونے تک اس کے پاس اتنی رقم ہو جس سے وہ اپنی کفالت کر سکے اسلام نے مردوں کو سخت آگید کی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا مراوا کریں جیسا کہ ہم ان شاہ اللہ عقریب آیات اور احادث سے واضح کریں مے اور اس سے یہ واضح ہو تا ہے کہ تمام فراہب میں عورتوں کے حقوق کا محافظ اور ضامن صرف ذہب اسلام ہے۔ مراوا کرنے کی تاکید اور مراوانہ کرنے پروحمیر

الم محرين اسائيل بخاري متوني ١٥١١ مدايت كرت بين

المام احدين حنيل متوفى الهاور روايت كرت بين

حضرت مہیب بن منان وہ کھ دیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی کے فرملا : جس فخص نے کمی عورت کا مرمقرر کیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ ہر اوا کرنے کا نہ تھا۔ اس فخص نے اس مورت کو دھوکا دے کر اس کی فرج کو حلال کرایا تیامت کے دن وہ اللہ ہے زائی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا لور جس فخص نے کمی فخص سے قرض کیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ اس قرض کو واپس کرنے گا نہ تھا 'یہ خدا اس فخص کو دھوکا دیا اور باطل کے عوض اس

تهيان الترآن

الشخ ال كوطال كراياده قيامت كون الله سے چور موسے كى مالت بيس ما قات كرے كا

(مسند احدی ۱۳۳۳ میلی ۱۳۳۳ المعیم الکهیر و تم الحدیث: ۱۳۳۱ میریث کا ایک راوی مجمول به باقی نفته بین مجموع افروا کرج ۱۳ می ۱۲۸۳) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۳۹ هدروایت کرتے بین:

میمون کردی اپنے والدہ ووایت کرتے ہیں : کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس فخص نے کئی عورت سے شادی کی خواہ اس کا مرکم ہویا زیادہ اور اس کا ارادہ اس مرکو اوا کرنے کا جمیں تھا۔ اس نے اس عورت کو دینوکا دیا اور آگر اس نے اس عورت کا حق اوا نہیں کیا تو وہ تیامت کے دن اللہ سے زائی ہوئے کی حالت میں طاقات کرے گا اور جس فخص نے کسی ہے قرض لیا اور وہ صاحب مل کی رقم اوا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور اس نے اس کو دھو کا دے کرائی کا اور وہ اس نے اس کو دھو کا دے کرائی کا اللہ لیا اور آگر وہ اس کا قرض اوا کئے بینیر مرکیا تو وہ اللہ تعالی سے جور ہوئے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ (المجم الصفیر وقم افریت : ۱۱۱) المجم الادر وہ اللہ تعالی سے جور ہوئے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ (المجم الصفیر وقم افریت : ۱۱۵)

اس مدیث کے راوی تقدییں۔ (جمع الروائدج من ۱۳۲)

رسول الله طائديم كى ازواج كے مركابيان

المام مسلم بن مجاج تخيري موايت كرح بين :

ابو سلمه بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ بیں نے معرت عائشہ رسٹی اللہ عنها ہے بوچھا کہ وسول اللہ طالح بیا کہ ا مغرد کرتے تھے معرت عائشہ نے فریلا آپ کی ازواج کا مریازہ لوقیہ اور نش ہو ٹافھا فرمایا تم جائے ہو نش کیا ہے ہیں ف عرض کیا نہیں۔ فرمایا نصف لوقیہ (ایک لوقیہ جالیس ورہم کا ہو تا ہے)۔ تو بیہ پانچ سو درہم ہو گئے لوریہ رسول اللہ اللہ اللہ الدین کیا تھا کی اڈواج کا مرفضا۔ (سمج مسلم ارقم الحدیث : ۱۳۲۷ سنن این اجہ رقم الحدیث : ۱۸۸۷ سنن واری ارقم الحدیث : ۱۹۹۳ سنن ابوداؤوا رقم الحدیث : ۱۰۵ سنن النسائی ارقم الحدیث : ۱۳۳۷ سند اجمدے ۲ میں ۱۳ جامع الاصول ارقم الحدیث : ۱۹۸۳ سنن ابوداؤو

المام ابو داؤد سليمان بن اشعث متونى ٢٥٥ه روايت كرية بين

جعرت ام حبیب رضی الله عنها بیان کرتی بین که وه پہلے عبید الله بن محض کے نکاح میں تھیں وہ حبشہ کی مرزمین میں اوت اوت ہوگئے پھر نجاشی نے ان کا نکاح می الجائیا ہے کرویا اور ان کا جار ہزار درہم مرمقرر کیا اور ان کو شرجیل بن حد کے ساتھ رسول الله مائیلیم کی طرف بھی دیا۔ (سن ابوداؤر تم الحدیث : ۱۳۶۷)

ذہری بیان کرتے ہیں کہ نجائی نے حصرت اس حبیبہ بنت انی سفیان رضی اللہ صفحاکا جار ہزار درہم پر رسول اللہ مالیّائط سے ذکل کردیا اور رسول اللہ سلی بیل کو بیہ لکھ کر بھیجا تو آپ نے قبول فرمالیا۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۲۱۰۸)

انام ابوالقاسم سليمان بن احمد طراني متونى ١٠١٠ه ورايت كرت بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظامیلائے جھے سے گھرے سامان کے موض نکاح کیا جس کی مالیت چالیس در ہم تھی۔ (المعجم اللوسط وقم الحدیث : ۲۰۹۷)

اس مدیث کی سند ملی عطیہ عولی آیک ضعیف داوی ہے تیکن اس کی تو نیک بھی کی گئی ہے۔ ( جُمع الروائد: ج مبعی ۱۸۱۲) جعزت انس دیٹن میان کرتے ہیں کہ تی تیکی نے جعزت ام سلمہ رضی اللہ عنبیا سے تھر کے سامان پرنکاح کیا جس کی مالیت وس ورہم

ر. ك. (التجم الكييرية ١٣٠٧ كشف الاستاد أن زوائد البر ١٣٧٥ أسند الويعلى أرّم الحديث: ١٣٢٧ البودا كوطيالي أثم الحديث ١٣٧١ كلطالب العاليدي ١٣٠٧]

تبيبانالتك

النسآءم: ٣-٢ لنتنالوام **549** اس حدیث کی سند میں عظم بن عطیہ ایک ضعیف داوی ہے۔ حافظ این حجرنے کہا ریہ سچا راوی ہے کیکن اس کے اوہام میں اس مدیث کو اہام طرائی نے مطرت ابو سعید خدری اولا سے بھی روایت کیا ہے۔ (انجم الاسط رقم الحدیث : ١١٧٠) المام فحر بن اساعيل بغاري متوفى ٢٥٧هـ روايت كرت بين : حصرت السيفظفية بيان كرتے ہيں كه وسول الله علي الله علي الله عليه كور وادكيا اوران كي وَ زادى كوان كا مهر قرار ديا۔ ( سيح انفادي زقم الديث: ٨٩ ه فأسيح مسلم قم الجديث: ١٣ ١٥ جائع ترفري قم الحديث: ١١٨ سنن ابوداؤ دُرتَم الحديث: ١٠٥٣ سنن ابن لمها قم الحديث به ١٩٥٨ من في الحديث ١٩٥٠ من الحديث ١٩٥١ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥١ من ١٩٥ اوب : وس ورجم ١١٨ ١٥٠ و١٥ كرام جائدى اور دوسودريم ٢٥١١ كرام جائدى كم براير -رسول الله کی صاحبراد بول کے ممر کابیان المام ابوعيسي محد بن عيسي ترزي متوفى ١٥٥١ مدايت كرت ين ہو النجفاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحفاب اللہ نے فرمایا سنو عور نول کا مهر مقرر کرنے میں علونہ کرد کرونک اگر اس دنیامیں کوئی عرمت ہوتی یا اللہ کے زریک اس میں تقویٰ ہو ہا تو رسول اللہ طابیخ اربارہ لاکن تھے کہ آپ مریس غلو كرت اورمبر علم كرمطابق رسول التدعيف في إلى كن زوجه بالاي كن صاحبر ادى كاباره او فيدسي باده مبرمقرر نبيل كيا-المام ابوعینی ترزی نے کما ہے صدیت حسن سمج ہے اور بارہ لوقید مدم درہم کے برابر ہیں۔ (معترت عائشہ نے ۵۰۰ ورہم کاؤکر کیا ہے اس لئے حضرت عمر الله کا قول کویا تقریبا " ہے۔ نیز حضرت ام حبیبہ کا مرجو چار ہزار درہم تفاوہ رسول الله النظام نے مقرر شیں کیاتھا بلکہ نجائی ۔ فے مقرر کیاتھا اس کے ان مدینوں میں تعارض نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ) (سنن ترغدی وقم الحدیث : ۱۱۱۷ سنن ابوداؤو و قم الحدیث : ۱۲۴۷ سنن نسانی و قم الحدیث : ۱۳۴۹ سنن این ماجه ۴ رتم الحديث عددارزاق من داري وقم الحديث : ١٩٠٠ سند احدج اص ١٩٠٠ معنف عبدالرزاق وقم الحديث : ١٩٠٩ موارد الكمآن الداكراين حبان رقم الديث : عدم المستدرك جهم الماجام الاصول رقم الديث : ١٩٨٢) الام ابو يعلى احدين على موسلى حنوتى عدمه دوايت كرتے بين : عجامِد بیان کرتے ہیں کہ حصرت علی ابن الی طالب والحد نے فرمایا رسول الله علیم بلے جھے اوہ کی ایک زرہ عطا فرمائی

تھی۔ تپ نے اس زرہ کے عوش میرا حضرت فاطمہ رحتی گٹند عندا ہے ٹکاح کردیا اور فرمایا میہ زرہ فاطمہ (رحنی اللہ عندا) کے باس بھیج دوسوش نے بھیج دی بہ ضدائس کی قیمت جا رسوادر کھے درجم تھی۔ (منداد بعلیٰ رقم الحدیث: ۹۹ منداحدج اس ۸۰) (مجابد كا معرت على سے ساع نہيں ہے۔ امام احد نے جس شخص سے روايت كيا ہے اس كا معرت على سے سلع

ے۔(جمع الروائدن می سرم)

المام ابوداؤ واورامام نسال في روايت كياب كدرسول الله عليه في في رخول سي يهلي دعزت على كوزره علميه وسين كالحكم ديا-(سنن ابوداؤ ذرقم الحديث: ٢١٢٥ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٣٤٥) بدهديث من سير السانير السازره كي قيمت كا ذكر ہے۔ رسول الله عليه کاز واج اور آپ کی صاحب زاد بول کے مہر کالفصیلی نقشہ

ديكراز واح مطهرات كامير: حضرت أم حبيبه وضي الله تعالى عنها كامهر ٥٠٩ أكرام بإندى ه اسالول ٣٤٢ أكرام جائدي ••۵ورتام

لددوم

بسان التقرآن

| سبده فاطمه زهراء کامهر.   |                   |          | حضرت عا مشدرضی الله تعالیٰ عنها کامهر: |                    |         |
|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|---------|
| ۵۰۱۶                      | ۲۲ ۱۲۴۳گرام چاندی | ۵۰۰ وریم | ۵ ۱۰ الول                              | ۱۲۲ ۲۲۴ گرام چاندی | Care    |
| د بگرصا حبز اد بون کامهر. |                   |          | حضرت أم سلمه رضى القد نغالي عنها كامبر |                    |         |
| ٢٦١لول                    | אר דין בולנוקטונט | CONTA.   | Jir yra                                | ۱۸۸ ۱۰۰ گرام چندی  | • اوريم |

مرکے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

وَأَحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءُ وَالِكُمْ أَنْ نَبْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ المُحْصِيدُنَ عَبْرَ مُسَافِحِيْنٌ فَمَا اسْتَمْنَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَنُّوهُنَّ أَخُورَ هُنَّ فَرِيْضَةٌ "(الساء: ٣٣)

تمهارے لئے وہ سب عور تیں طال کی کی میں جو ان محرات کے ملاوہ ہیں تم اسینے مال کے عوض ان کو طلب کرو ور ان ما لیک تم ان سے لکاح کرتے والے ہونہ کہ ان سے زنا کرنے والے ' پھر جن مورتول سے (بذریعہ) نکاح تم فائدہ انعابیکے ہو تو ان کا مران کو اوا کردو۔

اور عور تول کو ان کے مرخوش سے اوا کرد۔

ہم جانتے ہیں ہم نے جو (مر) مسلمانوں کی بیوبوں کے متعلق ان

یر فرض کیا ہے۔

وَالنُّوا الِّيسَاءَ عَصَدُفْنِهِنَّ يَحْلَةً ﴿ وَالسَّاء : ٣) قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْهَا عَلَيْهِمْ فِيَّ أَزْوَاجِهِمْ

مرکے ثبوت میں احادیث

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے ہيں :

حصرت انس بن مالک بڑائھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دیائھ نے انصار کی ایک عورت ہے نکاح كر لبا۔ نبي مانيام نے ان سے پوچھائم نے ان كاكتنا مرمقرر كيا۔ انهوں نے كما أيك مختصلي كے برابر سونا آپ نے فرمايا وليمه كرو خواه أيك بكرى سے - (منج البخاري رقم الحديث: ١١٥٥ ٥١١٥ منج مسلم وقم الحديث: ١٣٢٧ سنن ترزي وقم الحديث: ١٠٩٧ سنن ابو داؤد" رقم الحديث: ٢١٠٩ سنن نسائي" رقم الحديث: ٣٣٧٣ سنن ابن ماجه" رقم الحديث: ١٩٠٧ موطا المم ملك " رقم المين : ١٨٥٠ منداح (قم الحيث : ١٣١٣١١)

المام محد بن اساميل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے ہيں :

حضرت سل بن سعد الساعدي وفي بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله الله الله علي ايك مورت آئى اور اس نے كما: یا رسول الندامیں آپ کے پاس آئی ہوں اور میں نے اپنائفس آپ کو ہمید کردیا۔ رسول الله مالی پیلم نے اس کی طرف دیکھا نظر اورِ اٹھائی پھر نظرینیچ کرلی' پھررسول اللہ نٹھائیام نے اپنا سرجھکالیا۔ جب اس عورت نے یہ دیکھاکہ آپ نے اس کے متعلق کوئی نیصلہ نہیں کیا تو وہ بیڑھ گئی آپ کے اصحاب میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے نگا: یا رسول اللہ!اگر آپ کو اس کی عاجت نہیں ہے تو پھراس سے میرا نکاح کرد بیجئے۔ آپ نے اس سے فرمایا تہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کما نہیں یا رسول الله! آپ نے فرمایا: جاؤاپ گھرجاؤشايد تنهيس كوئي چيزيل جائے وہ كيا پھرواپس آكيا۔ اس نے كهابه خدا جھے كوئي چیز شیں لمی۔ آپ نے فرمایا دیکھی خواہ لوہے کی ایک انگوشی ہو وہ کمیا لور واپس آگیا اوراس نے کما بہ خدا لوہے کی ایک انگو تھی بھی نہیں ملی کیکن میرے پاس صرف یہ تهبند ہے۔ رسول الله ماڑیتام نے فرمایا وہ تمہمارے تنہ بند کا کیا کرے گی؟ اگر

علامه موفق الدين الو محد عبد الله بن احرين قدامه منبلي متوفى ١٢٠٥ و لكصترين:

مرکی مقدار مقرر تهیں ہے۔ کم از کم نہ زیادہ ہے نیادہ پلکہ ہروہ چیز جس بیل بال بنے کی صلاحیت ہو وہ مہوسکتی ہے۔ امام شافعی اور داؤر (فلہری) کا بھی ہی مسلک ہے۔ سعید بن میں سیا نے اپنی بنی کا مرود و درہم رکھا اور کہا آگر اس کا مر ایک رس بھی ہوتی تو یہ جائز تھا۔ اہم مالک اور اہم ایو صنیفہ نے کما مرکی کم از کم مقدار مقرر ہے اور بید وہ مقدار ہے جس کے موضی چور کا ہاتھ کلٹ ویا جا ہے ' نیز مرک کوض عورت کا آیک عضو طابل ہوجا تا ہے تواس کی وہ مقدار مقرر کی جائے گ جس کے موضی چور کا ہاتھ کا کیک عضو کا بی عضو کا بی ہوجا تا ہے۔ ہماری دلیل بیر ہے کہ صبح بتناری اور حجیح مسلم ہیں ہے ہی ساتھ بیا ہے آیک جس کے موضی چور کا ایک عضو کا بی عضو کا بی جاتھ ہو گا ہے۔ گا سے ہماری دلیل بیر ہے کہ صبح بتناری اور تریزی جس ہو ہی ساتھ ہو ایک موسل اللہ ماتھ بیا ہے گئی ہو گا اور مقن ایو داؤر اور تریزی جس ہو رسول اللہ ماتھ بیا ہا ہو ہو تھی ہو گا اور مقن ایو داؤر اور تریزی جس ہو جس سے در مول اللہ ماتھ بیا ہا ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو ہو ہو ہو تھی ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو گا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو گا ہی ہو تھی 
تبيبان القرآن

ٱرَدُنَّهُمُ اسْتِبُمَالَ زُوجٍ مُنكَانَ رُوجٍ وَالنَّيْنَمُ

اور اگر تم ایک موی کو چھوڑ کراس کی جگدود سری میری مدی اے فاج

ك الما الداور ال بن سے أيك كو تم بحت مل دسے بيكے بولواس

الْحُدَمُ فَنَوْنُطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيِّنًا \*

(النساء: ۲۰) ال عبر بكورايس تراور

(المفى 3 2 ص ١١١ مطبوعه دادا لفكريروت ٥٥٠ ١١١٠)

مركى مقدارك متعلق فقهاء شافعيه كاندب

علامه ابو الحس على بن محمد بن حبيب مادر دى شاخى متوتى ١٥٥٥ ه السيخ بين :

مبری کم از کم مقدار میں اختلاف ہے لام شافعی رحمہ اللہ کا ندیب ہے کہ ہے مقرر قبیل ہے اور ہروہ چیز یوقیت اور اجرت ہوسکتی ہے وہ مرہوسکتی ہے خواہ کم ہویا زبادہ صحابہ میں سے مطرت محربین الحفاب اور مصرت عبداللہ بن عباس کا یکی تدہیب ہے 'حتیٰ کہ حضرت محربے تین مٹھی انگوروں کو مرفرمایا (سفن کبری للبہتی جے می ۱۹۲۰) اور تاہیس میں سے حسن بھری لور معید بن مسیب کا یکی تدہیب ہے حتیٰ کہ سعید بن مسیب نے اپٹی بیٹی کا دو درہم مررکھا (منن سعید بن منصور یہ ۱۹۲۰) اور فقہائیں سے رہید 'اوزائی 'ثوری' احد اور اسحاق کا یکی قرب ہے۔

اہام مالک کے زویک کم از کم متدار وہ ہے جو چور کے ہاتھ کائے کا فساب ہے اور وہ چوتھائی دیناریا تین درہم ہے۔ امام الا حذیفہ کے دریک اس کی کم از کم مقدار آیک ویناریا وس درہم ہے۔ امام ابو حذیفہ کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرہا ہے۔ " مام ابو حذیفہ کی دلیل ہے ہوئی ان کو طلب کو" (النہاء : ۱۳۳) اور کم ترجزوں شاا" دمڑی اور قبرالا پر مال کا اطلاق خہیں کیاجاتا اور حدیث میں ہے از تجاج بن ارطاۃ از حطا از عمرو بن دینار از جابر بن عبداللہ : رسول اللہ طائع الم فرہا کا فرہا کو سواع وروں کا نکل نہ کو اور سوات ول کے اور کوئی انکل نہ کرے اور دس درہم ہے کم مرز رکھا جائے (سفن کبری کے سواع وروں کا نکل نہ کو اور سوات ول کے اور کوئی انکل نہ کرے اور دس درہم ہے کم مرز رکھا جائے اس کو مقرر ہونا جائے اس کو مقرر ہونا جائے اس کو مقرر ہونا جائے ہوری کا فصاب ہے تین گائی میں یہ آیک معین چیز کا عوض ہے اس لئے اس کو مقرر ہونا جائے اور حقوق عقد ش معین چیز مقرر ہوتی ہے جس کے وابوں کی مقدار مقرد ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَإِنْ طَلَقَنَّهُ وَهُنَّ رَمِنْ قَبِلِ أَنُ تَعَشَّوُهُنَّ وَقَدْ لوراكر لم في موران كوما شرت بي يلط طلاق دے دي در اس فَرَضَنَهْ لَهُنَّ فَيْرِيْصَةً فَيَنِصْفُ مَا فَرَضَتُمْ . عاليك تم ان كے لئے سر مقرر كريكے تے لو يو سر مقرد كيا كيا تنا

(البقره: ١٣٠٤) أسكالمف اداكرناد اجب ب

اس آیت میں لفظ ''ما'' ہے بو تقلیل اور کشردولوں پر صادق آنا ہے۔ اس سے داضح ہوا کہ قلیل اور کشردونوں مر ہوسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسب ذیل احادیث دلیل ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر من الله عنما بيان كرتے بين كه وسول الله طابيل سن قربايا علائق كو او اكر مسحايہ تے ہو جيما يا رسول الله علاكق كيا بين؟ آپ نے فربايا وہ چيز جس پر دونوں فربق راضى بوجائيں (سنن كبرى ج مرم ٢٣٣ سير صديث منقطع إور ضعيف ہے) اس سے وجہ استدلال بير ہے كہ لفظ "ما" (وہ چيز) عام ہے خواہ دونوں فربق قليل پر رامنى بول يا كثير

المام شافعی نے کتاب الام میں کہا جمیں سے حدیث کیتی ہے کہ می البائل سے فرمایا جس نے وو در جمول سے حلال کیا

تبييان القرآن

اس فے حال کرلیا۔ (الام ج ۵ ص ۹۵ سنن کبری ج ع ص ۲۳۸ یہ حدیث بحی بلافات ہے ہواور منقطع ہے)

ابو بارون العبرى الرابوسعيد خدرى الى الهيام في فرايا : اس شخص يركونى حن شيل ب بس في كن عورت كامر مقرر كيا خواه وه قليل بو يا كثير جب كد كوله بول اور فريقين واحتى بول - (سن كبري ج عص ١٠٠١ اس كي سند بيل إرون العبرى ب جس استدلال شيس كياجاتا)

ابو حازم نے حضرت سل بن سعد انساعدی بڑاتھ سے روابت کیا ہے کہ رسول اللہ الجائی نے اس محض سے فرایا جس نے اس عورت کو نکاح کا بیغام دیا تفاجس نے اپنا فلس آپ کو ہیہ کرویا تھا، جلاش کرد فواہ آیک نوب کی انگو تھی ہو۔ (میح البخاری) دقم الحدث : ۵۰۸۵) اور لوس کی انگو تھی تیتی ہوا ہر میں سے نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دس در تم البخاری کر قم الحدث : ۵۰۸۵ کی ہوا کہ دس در تم کی ہوائی سے کم مربوسکتا ہے۔ آگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ انگو تھی کسی خاص نوب کی ہو جو دس در ہم کی ہوائی طرح دہ ہوتیاں بھی دس در ہم کی ہول؟ اس کا ہوئی سے کہ یہ عدیث کے اسلوب کے مخالف ہے کیونک آپ نے فرایا خواہ دہ لوپ کی اور اس کا نقاضا ہے کہ وہ کو گی ہے وہ بیت چر ہوورنہ آپ اس کے بجائے دس در ہم فراتے تو وہ زبادہ سمل تھا۔

حضرت جابر بن عبداللد ومنى الله عنما فرات بيل كه جم أيك منعى يا دو منعى آئي وسول الله مله يلا كه عدد ميل الكاح كوليا كرية شف- (سنن كبرى ع) من ۴۴٠س مديث كى مند بيل يعقوب بن عطاب اس كولهم اجراد ريجي بن معين شعيف قرار دياب-)

ان احادیث میں دس درہم سے کم مربونے کی تصریح ہے اور ان کی مخالفت جائز نمیں ہے۔ (ماسوا امام متاری کی روایت کے باق روایت کا ضعف ہم نے بیان کردیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

تبهاوالتراو

ے معلوم ہوا کہ دس درہم ہے کم پر بھی مال کااطلاق کیاجا آ ہے۔

احناف نے حضرت جابر کی جس مدیث سے استدالل کیا ہے اس کی سند میں مبشر بن عبید ضعیف ہے اور تجاج بن ار طاۃ مدلس ہے علاوہ ازیں حضرت جابر کی دیگر روایات اس کے معارض ہیں 'اور وو سراجواب یہ ہے کہ ممکن ہے ریہ حدیث

کسی خاص عورت کے معالمہ میں ہوجس کا مہرمثل وس درہم ہو۔

فقہاء احناف نے چور کا ہاتھ کاٹنے پر مرکو قیاس کیا ہے یہ قیاس سیجے نہیں ہے کیونک چوری میں اس عضوے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا بلکہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے' ثانیا'' اگر مال کے بدلہ میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تو پھرچور سے مال واپس نہ لیا جاتا حالاتكہ اگر اس سے مل برآمد ہوتو اس سے واپس لیا جاتا ہے اور مالک كو دیا جاتا ہے۔ ٹالٹا" اس سے معلوم ہواك چور كاہاتھ كاننا اس مل كے عوض نهيں ہے بلكہ الله كى حد تؤ ژنے كى مزاہر - رابعا "مركے ذريعہ عورت كا صرف أيك عضو مباح نہیں ہوتا بلکہ اس کے سارے بدن ہے فائدہ حاصل کرنامیں ہوتا ہے۔ خامسا" ہید کہ چوری میں ہاتھ کاٹنا ایک سزا ہے اس لئے اس کا نصاب مقرر ہونا جاہے جیسا کہ باتی جنایات میں ہے اس کے برخلاف مہریاجہی رضامندی ہے ایک عقد کا عوض ہے اس لئے جس طرح باقی عقور میں کوئی مقدار شرعائر معین نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہوگ۔ اس طرح ان کاشہادت پر قیا*س کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ش*مادت عقد کی شرائط میں سے ہے اور مبرعقد کاعوض ہے۔

(الحاوى الكبيرج ١٢ص ١٦-١١ ملحسا)

مهركي مقداريين غيرمقلدين اور علمائئة شيعه كانظربيه

غیر مقلدین کا بھی میں نظریہ ہے ﷺ محمد بن علی شو کانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں نکاح میں کسی نشم کے مال یا منفعت کو مهر مقرر کیا جاسکتا ہے ان کا استدلال بھی لوہے کی انگو تھی والی صدیث ہے ہے۔ (السیل الجرارج ۲ ص ۲۷۷) حافظ عبداللہ رویزی اکھتے ہیں : اور مرحب حیثیت بائد منا جائے جو اوا ہوسکے۔ (فادی الل مدیث ج مص اے م) علاء شیعہ کے نزدیک نکاح دائم میں مرکامعین کرنالازم نہیں اور زکلح عارضی میں مرمعین کرنالازم ہے کیکن مقدار معین نہیں۔

(شرائع الاسلام ج ٢ص ٢٣٩)

مهركي مقدار مين فقهاء ما ككيه كانظريبه

أمام ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرمالكي اندلسي متوفي ١٣٧٣ه و لكهية بين :

المام ابوحتیغہ اور ان کے اصحاب نے کہا ہے کہ وس درہم ہے کم مرجائز نہیں ہے 'انہوں نے چور کے ہاتھ کانے کے نصاب پر قیاس کیا ہے 'اس طرح امام مالک نے بھی چور کے ہاتھ کائے کے نساب پر قیاس کیاہے جو ان کے زریک مقرر ہے ميند مين المام مالك سے يہلے كسى كايد قول نبين تھا۔ نيز امام مالك نے اس آيت سے استدالال كيا ب

وَمَنْ لَنْمُ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْدِكِعَ اورتم مِن سے جو فَحْص آزاد كوارى مسلمان عوراؤل سے نكاح

الْمُحْصَدَيْ الْمُؤْمِدَيْ فَيِمِ مَمَّا مَلَكَتُ أَيْمًا مُكَدُّ أَيْمًا مُكَمَّ مَلِكُمُ مَلِكُ مالى طاقت نه ركفتا مو تؤوه مسلمان كي مملوك مسلمان يِّنُ فَتَلِيْكُمُ الْمُؤْمِلِيِّ (النساء: ٢٥)

باندیوں سے فکاح کرے۔

اور اس آیت میں طاقت ہے مراو مال طاقت ہے اور یہ بات واضح ہے کہ آیک بیید 'آیک ومڑی یا مٹھی بھرجو ہر شخص کی استطاعت میں ہوتے ہیں تو اگر مہر کی مقدار ایک ہیسہ ایک تمٹھی جو بھی جائز ہوتی تو پھر ہر محنص کے پاس نکاح ک

اللی طاقت ہوتی اور اس آبت کا کوئی معنی نہ ہو آ اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے زدیک تین درہم ہے کم پر مال کا اطفاق ضیں کیا ج جا آ۔ اس لئے واجب ہے کہ تین درہم ہے کم مرجائز نہ ہو لیکن امام این عبدالمبرے اس استدلال پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آزاد اور بائدی کے کم از کم مبرکی مقدار میں ما کیے کے نزدیک کوئی اختراف ضیں ہے اور اس آبت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمان آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہوتو پھر مسلمان بائدی سے ذکاح کراواور جب کہ بائدی کا بھی مبران کے زدیک کم از کم تین درہم ہے تو پھرمائی طاقت اس سے زیادہ مراد لین ہوگ۔ (الاستذکارن ۱۲س ۲۲۔ اے مسلموعہ موسمة الرسالة بيوت)

علامہ منٹس الدین شنٹے تھے عرفہ دسوتی ماکئی متونی ۱۲۱۱ھ تکھتے ہیں۔ ما کلیہ کا مشہور فد جب سے کہ مهر کی کم از کم مقدار چوتفائی دینار یا خانص جائری کے تین در ہم ہیں یا جو اس کے مسادی ساند سالمان ہے اور زیادہ سے زیادہ مهر کی کوئی حد شمیں ہے ' اور قول مشہور کے مقابلہ میں این وجب ماکئی ہے آیک

در ہم منقول ہے اور ابن وہب سے بیر بھی منقول ہے کہ کم از کم مرکی کوئی صد نمیں ہے اور تکاح قلیل اور کیرودنوں کے ساتھ جائز ہے۔ (حاشتہ الدسوقی علی انشرے الکیمین ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دارا انظر بیون،)

مركى مقداريس فقهاء احناف كالمربب

علامه منس الدين محرين اجمه سرخي متوني مهر مهد لكت بي :

ہادے زدیک مرکی کم از کم مقداد وی درہم ہے ہماری دیل ہے کہ عضرت جابر دی ان بیان کرتے ہیں کہ تی الجائے ا فرایا " سنو حور نوں کے نکاح صرف ان کے اولیاء (سربرست) کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کفو (فاندان) میں کیا جائے اور کوئی مبروی درہم سے کم شہر دکھا جائے" اور حضرت عبداللہ بن عمر دضی اللہ حتما بیان کرتے ہیں کہ دی ورہم سے کم میں ہاتھ نہ کانا جائے اور وی درہم سے کم میرنہ رکھا جائے" اور کمکب میں ہے کہ ہمیں حضرت علی " حضرت این عر" محضرت عائشہ عام اور ایر ایجم سے کہ ہمیں حضرت علی " حضرت این عر" محضرت عائشہ عام اور ابراہیم رضی اللہ عشم ا بتعین سے سے حدیث کوئی ہے" اور اس کی وجہ سے کہ بے آیک عقد کا بدل سے اور سے مقد عائشہ ین کی طرف مفوض نہیں ہے اس لئے اس کی مقدار شرعا "مقرد ہے تیسے دیت میں ہے اور عورت کے حصو سے استفادہ شرعا " ممنوع ہے جب تک کہ نکاح صحیح نہ ہو اور اس مضو کا عوض واجب نہ ہو قواہ فررا" یا بعد میں " اور میں مقصود اصل بایت کے بغیرحاصل بنیں ہوگا اور مال کا لفظ حقیر اور خطیروہ نول کوشائل ہے۔ اور بیہ مقصود تب ہورا ہوگا ہوں اس تحدید کا میں کھروں اس کی طرف اشارہ ہے :

(الاحزاب: ٥٠) مقرر نريايا ب

فور عورت کا عضو مخصوص بھی اس کے تقس سے تھی ہیں ہے اور عمل ترویج افس کی ہمسیدگی کا سبب ہے اور مال
علی وہ چیزہ ہو تھی بیں شرعا '' بہ طور بدل مقرر ہوتا ہے ' بعیسا کہ دیت ہے ' اور ہروہ مال جس کو شرع نے واجب کیا ہو اس
کی مقدار بیان کی جاتی ہے بعیسا کہ ذکوہ میں ہے ' اور اس آیت ہیں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اس طرح جو ری کا نصاب
بھی بالانقاق مقرر ہے کیو تک اس میں بھی آیک مضو کو میاح کیا جاتا ہے اس طرح مرکی مقدار بھی شرعا '' مقرر ہوئی چاہتے۔
الم شافعی نے جو احادیث اور آثار بیان کے بیس جن میں دس درہم سے کم چیز کو مر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد مر مجل
ہے اور باتی مرشو ہر سکہ ذمہ خاب تقا۔ اس کی دلیل ہو ہے کہ رسول اللہ مان بیا جاتا ہوا تا ہو حالا تکہ مرقورا '' دینا

تبيباس القرآن

واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان اعلامے جل مرسے مراد مر معجل ہے اور ہمارے نزدیک مهر معجل کی مقد آدر ہ شرعالا معین نہیں ہے۔ (المسوطع ۵ مین۸ مطبوعہ دارالعرفہ ہیروت ۱۳۹۸ء)

علامه كمال الدين محربن عبد الواحد بن المام طفي متوفى ١١٨مه لكيف بين

ہماری دلیل ہے ہے کہ حصریت جار دہائد میان کرتے ہیں کہ رسول الله مائی منے قربالی : سنواعور اول کا نکاح صرف ان کے مربرست کریں اور ان کا تکاح صرف ان کے کفویس کیا جائے اور کوئی مہروی ورہم سے کم نہ رکھا جائے۔ (سنن دار تعلی ج سوم ۲۳۵ سنن کری ج عص ۱۳۳۰) اور جن اصاف میں وس در ہم سے کم مرکا ذکرہے وہ تمام احادیث مر تنجل پر محمول ہیں ماکہ احادیث میں تنظیق ہو میرنکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ مسر کا کچھ جھنہ وخول سے پہلے دوا کرتے تھے حیٰ کہ فقهاء تابعین نے یہ کما ہے کہ جب تک عورت کو کوئی چیز پہلے نہ دے دے اس وقت تک وخول نہ کرے۔ یہ حضرت این عباس معفرت این محرر منی الله منهم ز جری 'رر قاده سے منقول ہے اور ان کی دلیل بیا ہے کہ پچھ وسینے سے پہلے رسول الله ماليمالم في حضرت على كو دخول سے مقع فرمايا تغله حضرت اين عباس رضي الله عنهما بران كرتے ہيں كه جب حضرت علی اٹھ کے رسول اللہ طابی مساجزادی حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنما سے شادی کی اور حضرت علی نے ان کے ساتھ وخول کا ار اوہ کیا تو رسول اللہ طابخان نے ان کو منع فرمایا حتی کہ وہ ان کو کوئی چیز دے دیں۔ انہوں نے کما یا رسول اللہ میرے یاس تو كوكى چيز نميں ہے۔ آپ فے قربايا ان كو اپني زره دے وو او آپ نے سيده فاطمه رضى الله عنها كو اپني زره دے دى محران کے ساتھ وخول کیا۔ (سٹن ابو داؤد : ۲۱۲۵٬۲۱۲۹)س کی مندجیدہ اور اس کے راوی تشدیس) سے سنن ابو داؤد کی عبارت ہے اور اس کو امام نسائل نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن نسائل : ۳۳۷۵ اس کی سند مبحے ہے) اور بیہ معلوم ہے کہ معترت سیدہ قاطمہ رضى الله عنها كامرجار سودرتهم جايرى فغالا يبنديده امريه ب كددخول سد يهله محد ديد ويا جائ اور بغيردسية بهى وخول جائزے کیونکہ معترت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جھنے وسول اللہ طائع کا سے یہ تھم دیا کہ میں ایک عورت کو اس کے خاوند کے موجد دیے سے مملے اس کے پاس بھیج وول۔ (سٹن ابو داؤو: ۱۹۴۸ سنن بیعتی ج 2 مس ۲۵۴ میر مدید قوی مرسل ے) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو دخول سے پہلے مجھ دینامستحب ہے واجب نہیں ہے باکہ عورت کادل دخول کے وقت غوش ہو اور اس کی کلف قلب ہو اور جب یہ امر معروف ہے تو دس درہم سے کم صری جو احادے ہیں وہ مر معل پر عی محول ویں ماکہ اعادیث میں تطبیق مو۔ اس طرح اس طاق ایک سحانی کو نوے کی آیک انگوشی وسورز نے کا تھم دیا تھاوہ بھی آلیف قلب کے لئے بہ طور مرمجل تھا اور جب وہ اس سے بھی عاجز رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو ہیں آجوں کی تعلیم رویہ تماری بیوی ہے (سنن ابوداؤد : ۱۱۱۳) اور بیر صدیث اس کا منج محمل ہے جس میں آپ نے فرمالا تم کو جو قرآن باد ہے اس كے سبب سے بيس في تمهارا اس كے ساتھ نظاح كرديا۔ (ميح البخاري: ١٣١٥ منج مسلم: ١٣٢٥ سنن ابوداؤد: ١١١١ سنن تندی : ۱۱۱۱ سنن نسائی : ۱۳۰۰ سنن این ماجه : ۱۸۸۹) سوب جاری دوایت کرده حدیث کے منافی تهیں ہے اور اس طریقہ سے اماریٹ جمع ہوجاتی ہیں ؟ اگر یہ احتراض کیا جائے کہ ان اماریٹ کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت شیں ہے کیونکہ حضرت جابر کی دس درہم والی روابیت کی سند ہیں میشرین عبید اور حجاج بن ارطاق دو ضعیف راوی ہیں بنو ہم کہیں گئے کہ اس صدیث کا ایک شام بھی ہے ہو اس کو تفویت بھیا اہے : حضرت علی اندر نے فرمایا : وس درہم سے کم میں باتھ نہ کانا ے اور دس ورہم ہے کم مهرمقرر نہ کیا جائے۔ (سنن دار تعلنی جسوص ۲۳۴۴۴۴۰۰۴ ۱۳۰۰ کبری جے مل ۲۳۴۴۳۰۱۰)،

رت علی و حضرت عبدالله بن عمر عامراور ابرائیم سے مروی ہے (ہرچند کہ اس الر کی اسانید میں محمد بن مروان اصغر جو بیر اور غیاث بن ابراہیم داؤد الایدی ضعیف راوی ہیں لیکن تعدد طرق کی وجہ ہے ہد اثر حسن لغیرہ ہے اور حدیث جابر کاموید ہے) شرح طحاوی میں ای سند کے ساتھ ہے اثر حضرت جابر پاٹھ ہے بھی مروی ہے اور چو نکہ اس اثر میں نصاب کاعدد معین بیان کیا گیا ہے اس لئے اس کو رسول اللہ مکا پیلم ہے سنے بغیر بیان نہیں کیا جاسکتا اس لئے یہ حدیث حکما" مرفوع ہے۔یہ اثر از اودی از شعبی از حضرت علی مروی ہے یاور داؤد کو امام ابن حبان نے ضعیف قرار دیا ہے اور حق بیہ ہے کہ بہ اعتبار ظاہر کے بہ کشت احادیث ہیں جو وس ورہم کی تعین کی تغی کرتی ہیں (یہ تمام وہ احادیث ہیں جن کو ہم نے علامہ مادر دی شافعی کی تحریر میں باحوالہ ذکر کر دیا ہے) لیکن سوائے لوہے کی انگوشمی والی حدیث کے باتی تمام احادیث ضعیف ہیں۔ (امام ابوداؤد اور امام ترقدی نے ود جو تیوں والی حدیث روایت کی ہے اس کی سند بیں عاصم بن عبید اللہ کو ابن معین نے ضعیف کما ہے۔ امام ابن حبان نے کماوہ فاحش الحطاء ہے اہم وار تعنی اور اہم طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جس مقدار پر فریقین رامنی ہو جائیں خواہ وہ بیلو کی شاخ ہو۔ اس کی سند میں محد بن عبدالرجمان بیلمانی ہے' امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدث ہے ابن القطان نے كما اس كاضعف ظاہر ہے۔ الم وار تعلنى نے حضرت ابوسعيد خدرى سے روايت كيا ہے كم والواہ ہونے کے بعد کوئی حرج نمیں خواہ تم نے قلیل مل سے نکاح کیایا کثیرسے"۔ اس مدے کی سند میں مرہ ضعیف رادی ہے اور اس کی سند ہیں حماد بن زید کذاب ہے اس کے علاوہ اور بھی آثار ہیں جن کے ضعف کو ہم نے علامہ ماوردی کی تحریر مین ذکر کردیا ہے۔ سعیدی غفرلہ) جس مدے میں ہے : "جس نے عورت کے مریس دو ستودیتے" اس کی سند میں اسحاق بن جرائبل ہے۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے یہ غیرمعروف ہے اور اودی نے اس کو ضعیف کردیا اور اس کی سند میں سلم بن رومان بھی جمہول ہے اور وو جو تیوں والی صدیث کو ہر چند کہ امام ترفدی نے صبح کماہے لیکن وہ صبح نہیں ہے کیونکمہ اس كى سند ميں عاصم بن عبيد الله ب ابن الجوزى في كما بيد فاحق الحطاب عرض بيد تمام آثار ضعيف بين اور صحيح مديث مرف صحاح سند کی ہے جس میں آپ نے فرمایا۔ "وعوندو خواہ نوہ کی انگونٹی ہو" ہمارے نزدیک بیہ مسر معجل بر محمول ہے جرچند کہ بے خلاف ظاہرے لیکن اس کو مر معن بر محمول کرنا واجب ہے کیونکہ بعد میں آپ نے فرملا تم کوجو قرآن ماد ہے اس کے سبب میں نے تممار اس سے لکاح کرویا 'اگر اس کو تعلیم پر محمول کیاجائے یا ممرکی یا لکایہ نفی کروی جائے تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے:

وَأَحِلَ لَكُمْ مَنَا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْنَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ لِوَرَ مُحرِمات كَى علاده باتى عورتين تم ير علال كردى عني مين كه تم (النساء: ٣٠) ان كوالية مال من فلب كور

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو مهربنانے کا تھم دیا ہے اس لئے اس حدیث میں مهر معجل کی تاویل کرنا واجب ہے اور میہ کہ اس عورت کا مهربہ طور مال اس مخص کے ذمہ تھا جو اس وقت نہیں دیا گیا تھا اب آگر شوہر کے ذمہ اس کا مهرنہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ خبرواحد نے قرآن مجید کی اس آیت تفعیہ متواترہ کو منسوخ کر دیا' اور اس وقت مرکا ذکر نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہو تاکیونکہ جب نکاح کے وقت مہرکا ذکرنہ کیا جائے تو مهر مثل واجب ہوجا تا ہے۔

( فتح القديرج ٣٠١ م ١٠٠٩ ملحما "عطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥١٧هـ)

مرکی اوائیگی کا وقت مقررہ کر لیا جائے یا جو انقطاع نکاح (طلاق یا موت کے بعد) کے وقت دیا جائے اس کو مهر معجل کہتے ہیں اور جس تع مرکی اوائیگی کا وقت مقررہ کر لیا جائے یا جو انقطاع نکاح (طلاق یا موت کے بعد) کے وقت دیا جائے اس کو مهر موجل کہتے

نیلی فون بر نکاح کا شرعی تعلم

نکاح کے منعقد ہونے کی شرط ہیہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب وقبول کیا جائے۔ امام ابوطنیفہ' امام شافعی اور امام احمد رحمہم الله کامی تدہب ہے البتہ امام مالک کے نزدیک گواہوں کی بجائے اعلان شرط ہے۔ جمہور کی دلیل سے حدیث ہے' امام دار تعلنی متوفی ۲۸۵ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن مسعود عبدالله بن عبدالله بن عمراور حضرت عاتشه رضى الله عنم سے روایت ہے كه رسول الله على الله عنم سے روایت ہے كه رسول الله على الله عنم اور دو صالح كوابول كے نكاح منعقد نہيں ہوتا۔ (سنن دار تفنی جسم ٢٢٥'٢٢٥) الله على الله على الله على عمد بن عينى ترذى متوفى ١٢٥ الله روایت كرتے ہيں :

حصرت ابن عباس رضی الله عنمابیان فرماتے ہیں کہ جو عور تیں از خود بغیر گواہوں کے نکاح کرلیں وہ فاحشہ ہیں۔

(سنن زندی : ۱۱۰۱۳)

بعض او قات الرکا أیک ملک میں اور الرکی دو مرے ملک میں ہوتی ہے اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ الرکی کا نکاح کرکے اس کو الرکے کے پاس بھیج دیں مثلاً الرکی پاکستان میں اور الرکا انگلینڈ میں ہو۔ ایسے مواقع پر لوگ پوچھے ہیں کہ آیا ٹیلی فون پر فاح ہو سکتا ہے یا ضیں؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ چو نکہ ٹیلی فون پر مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول شیں موتاس کے ٹیلی فون کے ذریعہ الرکا کسی محض کو اپنا ہو تا اس کے ٹیلی فون پر نکاح جائز شیں ہے۔ ایس صورت میں یہ جائے کہ خطیا ٹیلی فون کے ذریعہ الرکا کسی محض کو اپنا و کیل بنادے اور وہ و کیل الرکے کی طرف سے پاکستان میں مجلس نکاح میں دد گواہوں کے سامنے قبول کرلے اس طرح نکاح منعقد ہوجائے گااور الرکی کو الرک کے پاس کسی محرم کے امراہ بھیجا جاسکتا ہے۔

علامه ممس الدين محد بن احد سرخي متوفى ١٨٨٨ و لكست بين :

اگر غائب کسی حاضر مخص کو نکاح کا دکیل بنادے اور وہ وکیل لڑکی کا نکاح اس غائب مخص سے کردے توبیہ نکاح صحیح ہے۔ (الی قولہ) اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی ظاہیا ہے نجاشی کی طرف خط لکھا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنها کو نکاح کا پیغام دیا اور نجاشی نے نبی مظاہرا ہے حضرت ام حبیبہ کا نکاح کردیا کیونکہ وہ سلطان ہونے کی وجہ سے حضرت ام حبیبہ کا دلی تھا۔

بیوبیال کے درمیان عدل کا تھم اور بعض دو سرے مسائل

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شب زفاف کے بعد نئی بیوی کا پر انی بیوی سے زیادہ حصہ ہے آگر نئی بیوی کنواری ہے تو اس کے کہا تقویم پہلے سات دن رہے گا اور اس کے بعد باری باری ہر بیوی کے ساتھ رہے گا' اور آگر نئی بیوی بیوہ ہے تو اس کے ساتھ پہلے تین دن رہے گا۔ اس کے بعد باری باری ہر بیوی کے ساتھ رہے گا۔ امام ابو حضیفہ بیویوں کے دنوں کی تفتیم کے ساتھ پہلے تین دن رہے گاتو معللہ میں نئی پر انی کا فرق شمیں کرتے وہ فرماتے ہیں بیویوں میں تقسیم واجب ہے آگر نئی بیوی کے ساتھ تین دن رہے گاتو باقی بیویوں کے ساتھ تین دن رہے گاتو باقی بیویوں میں تقسیم واجب ہے آگر نئی بیوی کے ساتھ تین دن رہے گاتو باقی بیویوں میں تقسیم واجب ہے آگر نئی بیوی کے ساتھ تین دن رہے گاتو باقی بیویوں میں تقسیم واجب ہے آگر نئی بیوی کے ساتھ تین دن رہے گاتو باقی بیویوں میں ہونے کا اس کے ساتھ تین تین دن رہے گا۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے۔ نئ 'پرانی 'کنواری اور بیوہ اس عَم میں سب کھ برابر ہیں۔ لباس' کھانے چنے ' رہنے کی جگہ اور بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا واجب ہے۔ البتہ انس اور محبت پر کسی کا افتیار نہیں ہے۔ آج کل لوگ دو شادیاں کر لیتے ہیں۔ ایک بیوی کے ساتھ مستفل رہتے ہیں اور دو سری کے ساتھ نہیں رہتے یہ عدل کے خلاف ہے۔

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہواکہ مہری مستحق عور تیں ہیں نہ کہ ان کے اولیاء 'اور اگر اولیاء (سربرست) نے مهر وصول کرلیا ہو تو ان پر لازم ہے کہ اس مهر کو مستحق عورت تک پہنچادیں۔

نیزاس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو یہ اختیار ہے کہ اُگر وہ چاہیں تؤوہ اپنے شوہروں کو کل مہریا مہر کا بعض حعہ ہبہ کردیں لیکن ان سے مهرمعاف کرانے کے لئے ان کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرملیا ہے آگر وہ خوشی سے تم کو مهریس سے کچھ دے دیں تو اس کو مزے مزے سے کھاؤ۔ اس لئے ان کی خوشی کے بغیران سے مهرمعاف کرالینا جائز نہیں ہے۔

عقلول کو اپنے وہ ال نزووجن کو اشدنے تماری گزر اوفات کا ذریعہ بتایا ہے اور اس مال بی سے وَ قُولُوالَهُمُ قَوْلًا ادر ان سے تیر خوای کی بات اور بتیموں کا (بهطور ترسیت) امتان ب وہ مکاح الی عمر) کو پینچ جائیں 'اور تم ان میں مجھ واری اسکے آثار) و مجبو تر ان کے مال ان کے اور ان کے مال کو فضول خرج کرمے ان مے بڑے ہوئے کے خوف جلدی جلدی شکھا وُاور وہ (ان کا مال کھانے سے) بجیا رہے ، اور جو حاجبت مند جو عال واز ے، ہرجب تم ان کے ال ان کے والے کرو تو ان پر گواہ بنا لو

## و كفي بالله حسيبان

اور اشر کائی ہے ساب مینے والا 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر او قات کا ذریعہ بنایا ہے۔ کم عقلوں کو مال نہ دینے اور یکیم کے مال کو ولی کا مال فرمانے کی توجیہہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تیموں کا مال ان کے حوالے کردو اور عورتوں کا مران کے حوالے کردو۔ اس آیت میں بہ بتایا ہے کہ بیہ عظم اس وقت ہے جب بیتیم یا تمہاری متکومہ عاقل بالغ ہو اور جب دہ عاقل بالغ نہ ہوں تو اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ بیہ عظم اس وقت ہے جب بیتیم یا تمہاری متکومہ عاقل بالغ ہوں اور ان کی عقل بائنہ ہوجائے تو ان کے اموال ہوں تو ان کے اموال ان کے اموال ان کے حوالے کردو۔

اس آیت میں بیہ فرمایا ہے اور کم عقلوں کو اپنے مال نہ دو حالانکہ مراوبیہ ہے کہ کم عقلوں کو ان کے مال حوالے نہ کروحتیٰ کہ وہ عاقل بالغ ہوجائیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیٹیم کا مال اس کے ولی اور سرپرست کی تحویل میں رہتا ہے۔ اس اولیٰ مناسبت کی وجہ سے بیٹیم سکے مال کی اس کے سرپرست کی طرف نبست کردی گئی۔ دو سری وجہ بیہ ہے کہ اس آیت میں بیٹیم کے مال کو ولی کا مال اس لئے فرمایا ہے ماکہ ولی بیٹیم کے مال کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوں اور بیٹیم کے مال کی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوں اور بیٹیم کے مال کی اپنے مال کی مخاطب کی اس کو دفاظت میں کو آئی نہ کرتے اور بیٹیم کے مال کی اپنے مال کی مخرج دفاظت میں کو آئی نہ کرتے اور بیٹیم کے مال کی اپنے مال کی طرح حفاظت کرے۔

مل كم عقل كى ملك كرنانس آيت كے منافی شيں

سفهاء' سفید کی جمع ہے۔ سفید کم عقل کو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یمالی سفهاء سے کون مراد ہیں: الم ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ لکھتے ہیں:

سعید بن جیرنے کما سفہاء ہے مراد بیتیم اور عور تیں ہیں۔ حسن بھری نے کما اس سے مراد نابالغ ہیں۔ اہم طبری کا مختار یہ ہے کہ اس ہے کم عقل مراد ہے خواہ وہ لڑ کا ہو یا لڑکی بالغ ہو یا نابالغ۔

(جامع البيان ج مه ص ١٦٥ مطبوعه وار المعرفة بيروت ٩٩٠١ه)

اس آبت میں نابالغ بچول کومال دینے سے منع فرمایا ہے اور احادیث ہے اس کاجواز معلوم ہو تا ہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری منوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

تفاظت كرنے اور اس كو سيح كل ير خرج كرنے كے طريقول ير مطلع نہيں ہوتے۔

حجر (قولی تصرف سے روکنا) کالغوی اور شرعی معنی

جرکالغوی معن ہے منع کرنا اور روکنا' اور اصطلاحی معنی ہے دلیا قاضی کا کسی کم عقل بچہ ' بجنون یا غلام کو قولی تقرف (مثلا " خریدنا' بیجنا' بہہ کرنا) ہے روکنا' اس کا سبب صغر' بنون اور غلام ہونا ہے اس لئے بچہ ' بجنون اور مغلوب التقل کی دی ہوئی طلاق ناڈنز نمیں ہوگی اور ان کا اقرار کرنا مجھ نمیں ہے ' اگر بچہ یا مجنون کو بجے و شراء کی سمجھ ہو اور ان کے دلی نے ان کو اجازت دی ہو اور اس بجے و شراء میں غبری فاحش نہ ہو تو ان کی بجے و شراء صحح ہے ' اور اگر دلی نے اجازت نہ دی ہو یا اس بجے و شراء میں غبری فاحش ہو تو پھر ان کی بجے د شراء صحح ہے ' اور اگر دلی نے اجازت نہ دی ہو یا اس بجے و شراء میں فاحش ہو تو پھر ان کی بجے د شراء صحح ہے۔ اس لئے ان کا صدقہ اور بہہ قبول کرنا صحح ہے دو شخص ہو جات گی اور جس عقد میں ان کے لئے نفع محض ہو وہ صحح ہے۔ اس لئے ان کا صدقہ اور بہہ قبول کرنا صحح ہے دو شخص ہو جات کی اور بان ہو گئے ہو گئے اس کو تولی تصرف ہے روکنا صحح ہے دو شخص کی آزاد' عاقل اور بالغ ہو لیکن اس کی عقل کم ہو ایام اعظم کے زد یک اس کو تولی تصرف ہے روکنا صحح ہے باکہ اس کا مال محفوظ رہے ' کی آزادی اور بلوغ کے منافی ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے زدیک اس کو روکنا صحح ہے باکہ اس کا مال محفوظ رہے ' کی آزادی اور بلوغ کے جافری کے ضائع کردے گاور فتوئی امام ابو یوسف اور امام محمد کے تول پر ہے۔

(در مخار دروالمحتارج ۵ ص ۹۳٬۹۳ ملحصا ۱۰ معلمومه دار احیاءالتراث العملی بیروت ۴۰۹٬۳۰۹ (

حجرکے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلا کل

نابانغ بچہ اور کم عقل کو مالی تصرف سے رو کئے پر قر آن مجید کی ذیر تغییر آیت دلیل ہے جس میں فرمایا ہے: اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر او قات کا ذرایعہ بنایا ہے اور ان سے خیرخواہی کی ہات کمو' اور بتیموں کا (بہ طور تربیت) امتحان لیتے رہو حتی کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھ داری (کے آثار) دیکھو۔ نوان کے مال ان کے حوالے کردو (النساء: ۲۔۵)

اور تجر (تولی تصرف ے روکنے) کے ثبوت میں یہ احادیث بھی ہیں :

امام محمد بن اسامیل بخاری متونی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت علی طاق ہے فرمایا: کیاتم کو نہیں معلوم کہ تین مخصول سے تلم (تکلیف) اٹھالیا گیا مجنون ہے حتیٰ کہ وہ تذرست ہوجائے 'بچہ سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہوجائے اور سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہوجائے۔ حضرت علی نے فرمایا: مغلوب العقل کے سوا ہر مخض کی طلاق جائز ہے۔ (میج البخاری مثاب العناق باب: الرقم الحدیث: ۵۲۱۸)

المام ابو داؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ سر روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ الذی الدی فرمایا : تین شخصوں سے قلم اٹھالیا کیا ہے سوئے ہوئے سے حتی کہ بیدار ہوجائے ، مجنون سے حتی کہ شفایاب ہوجائے اور بچہ سے حتی کہ وہ برا ہو جائے۔

(سنن ابو داؤد: ۱۳۰۹ سنن ترزي: ۱۳۲۸ سنن نسال: ۱۳۳۳ سنن ابن ماجه: ۱۳۰۳ سنن کبری للنسائی: ۱۳۳۱ سند احد: جاص ۱۱۸ ۱۳۰ جه: علی ۱۱۹ ۱۳۰۱ سنن داری: ۱۳۹۱)

ان حدیثوں میں مجنون اور نابالغ کے قولی تصرفات کو روکنے کی دلیل ہے اور جو آزاد عاقل بالغ ہو لیکن کم عقل ہو اس کو روکنے پر سورہ نساء کی ذیر تضیر آیت میں بھی دلیل ہے اور اس حدیث میں بھی اس پر دلیل ہے :

الاالقرآن

RYSE

الم ابو عليني محد بن عليني ترفدي متوفي ١٥ ٢ه روايت كرتے بين :

حصرت الس بالله بیان کرتے ہیں کہ ایک محض کی بج اور شراء میں کھے کزدری تھی اور وہ بج کرتا تھا اس کے گھر والوں نے بی اللہ بین کی فد منت میں آکر عرض کیا : یا رسول اللہ اس کو جر (منع) کیجئے۔ رسول اللہ اللہ اس کو با کر منع فرمایا اس نے کہایا رسول اللہ من بھے کرتے ہے مبر نہیں کرسکتا۔ آپ نے فرمایا جو تم بھے کرو تو کہو یہ چیز استے اور استے کی ہور کوئی دھو کانہ کیا جائے۔

(سنن ترزى وقم الحديث : ١٢٥٨ ميح البخاري وقم الحديث : ١٩٩٣ سنن ابوداؤد وقم الحديث : ١٣٥٠ سنن نسائي وقم الحديث :

جو کی منصب (اسای) کے ناائل ہوں ان کو اس کی ذمہ داری نہ سونی جائے

چریعنی قولی تقرفات سے روکنا اس کا تعلق ولی سے ہی ہے اور قاضی سے ہی اور جرکا سبب کم عقلی ہے اور ناایلی بھی اس کے قریب ہے۔ اس لئے جو شخص کسی عمدہ کا اہل نہ ہو اور وہ اس عمدہ پر کام کرنے سے روک دے مثلا "ان پڑھ " وقت پر لازم ہے کہ مسلمانوں کو اس کے ضرر سے بچانے کیلئے اس عمدہ پر کام کرنے سے روک دے مثلا "ان پڑھ " عطائی علیم اور بے سند ڈاکٹر ان کو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کے لئے علاج معالجہ سے روکنالازم ہے۔ بعض جگہ کہاؤڈر معنرات محلّہ بین ایک چھوٹی می کلینک کھول کر طب کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بعض مساجد میں پانچ و قتی اہام جو معزرات محلّہ بین ایک چھوٹی می کلینک کھول کر طب کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بعض مساجد میں پانچ و قتی اہام جو ختی امان سے بھی بمشکل واقف ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ثکاح 'طلاق' طلال اور حرام کے مسائل غلط سلط بتاتے رہتے ہیں۔ اس لئے علاج کے معالمہ میں معالمات میں محتی ہر فن کے ماہر سے رجوع کرنا چاہئے اور کسی انازی اور نا تجربہ کار کے ہاتھ میں اپنا کوئی معالمہ شیں وینا جائے۔

المارے زمانہ میں جُرکو صحیح طرافقہ سے جاری کرنے کی حکومت سے کوئی امید نمیں ہے کیونکہ تمام مرکاری اواروں میں حکومت نے سیاسی وابنتگی ارشوت اور سفارش کی بنیاد پر جرشعبہ میں بہ کشرت نا الل افراد بھرتی کردیے ہیں۔ اب کسی منصب کے لئے المیت اور قابلیت معیار نہیں ہے بلکہ سرکاری افسروں کے ساتھ تعلقات یا پھر زیادہ سے زیادہ رو پول کی چیش معیار ہے اس لئے جراوارہ میں اکثریت ان ملازموں کی ہوتی ہے جو این ملازمتوں کے نااہل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جس طرح تھم دیا ہے کہ معلل اوگوں کو ان کا مال نہ دو کیونکہ وہ اس مال کو ضائع کردیں گے۔ اس سے یہ مغموم بھی نکانا ہے کہ جو فض کسی منصب کا اہل نہ ہو اس کو اس منصب کی ذمہ داری نہ سونی جائے لین ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں اس کے صریح خلاف عمل ہورہا ہے۔ کی انگوٹھا چھاپ بھیے کے ذور پر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور معاشرے میں اس کے صریح خلاف عمل ہورہا ہے۔ کی انگوٹھا چھاپ بھیے کے ذور پر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور وزارت کے اہل ہوجائے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور تم تیموں کا (به طور تربیت) امتحان لیتے رہو حی کہ جب دہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ الخ۔ اڑے اور لڑک کی بلوغت کامعیار

لڑکے کے بلوغ کی علامت احتکام اور انزال ہے اور لڑکی کے بلوغ کی علامت احتکام 'حیض اور حمل ہے۔ اگر ان دولول میں ان میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو ان دولول کو پندرہ سال کی عمر میں بالنع قرار دیا جائے گا اس پر فتوی ہے

تبيانالقرآن

الآس سے یہ معلوم ہوا کہ زیر باف باول سے ظمور کا بلوغ میں اختبار شیں ہے ، پیدرہ سال کی عمر امام ابو ہوسف اور فام خمر کا قبل سے اور ائمہ ہوائد کا بھی ہیں تہ بہ ہوں کے لئے سروسل فور انزی کے لئے سروسل بلوغ سے باور ائمہ ہوائد کا جو اللہ ما معظم کے نزدیک نوٹ کا مصیار ہے ہجرور کی دلیل ہے ہے کہ حضرت حمد اللہ بن عمر کی حمر بنائے احد میں چورہ سال بھی وہ جدا کے آئے آئے اور آپ نے تبول فرمالیا۔ شامی اور آپ نے تبول فرمالیا۔ شامی اور ایک سل بعد پندرہ سال کی عمر میں جنگ خدق میں پیش ہوئے تو آپ نے تبول فرمالیا۔ شامی اور لڑک کی باور ایک سل بور پندرہ سال کی عمر میں جنگ خدوق میں بورہ الموری ہوئے کا دیو کی کریں اور مشاہدہ ان کے دیو کی کریں اور ایک مشاہدہ ان کے دیو کی کریں اور مشاہدہ ان کے دیو کی کریں ہوں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، اور ایشام کا جو دلی ان کے مال سے ) مستنتی ہو وہ (ان کا مال کھانے ہے) بچتار ہے اور جو حاجت میں میں مشاہدہ ان کھانے موافق کھا ہے۔ (افسام یہ ۲)

علامہ ابو بکر بصاص حنی متونی و کے مواہد نے بیان کیا ہے کہ فقہاء احتاف کے زندیک بیٹیم کے دلی کے لئے بیٹیم کا بل کھانا جائز نہیں ہے۔ بہ طور قرض نہ بہ طور حمیء نیز انہوں نے تکھاہے کہ بیٹیم کے دلی کو قامنی اور عال پر قیاس تہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تکھاہے کہ وصی اور دنی بغیر کسی شرط کے بہ طریق تہرع اور احسان بیٹیم کے بال کی دیکی بھال کرتاہے اس لئے اس کی ایرت داجب نہیں ہے اور اس کو بیٹیم کے بال سے لیما جائز نہیں ہے بہ طور قرض نہ بہ طور فیر قرض۔

(المكام القرآن ج اص ١٨ المطبوع الشيل أليدي الاور)

فقيد الولليث محد بن احد سمرفندي حني متوفى ١٥٥ سام لكصف بين:

۔ اگر دلی تغییر ہو لور اپنی خدمت اور محنت کے مطابل میٹیم کے مال ہے کھالے تو جھے امید ہے کہ اس ہے موافقہ میں ہوگا کیو تکہ بہت ہے علاء نے اس کی اعازت دی ہے لور اس ہے احتراز کرناافضل ہے۔ م

أجهان القرآت

(تفییر سم فندی جام ساس مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ساساله)

علامه عبد الرحمان بن على الجوزي الحنبل المؤفى ١٩٥٥ م لكست بين :

حضرت عمرا حضرت ابن عباس عضرت حسن بھری شعبی ابوالعالیہ عبابہ ابن جیس خفی قادہ اور دو سرے نقہاء کے نزدیک غنی کے لئے یہیم کا مال کھانا بالکل جائز نہیں ہے اور جس فقیر کے پاس قدر کفایت مال نہ ہو اور مال یہیم کی حفاظت اور عمرانی کی دجہ ہے وہ اپ لئے کسب معاش نہ کرسکتا ہو وہ بغیر اسراف کے بہ قدر ضرورت یہیم کے مال ہے لے سکتا ہے اور جب وہ فی ہوجائے تو اس مال کو واپس کرنے کے متعلق دو قول ہیں۔ حسن شعبی نخی قادہ اور امام احمد کے متعلق دو قول ہیں۔ حسن شعبی نخی قادہ اور امام احمد کے مزد کی اس پر کوئی صان نہیں ہے اور جو بچھ اس لے لیا ہے وہ بہ مزلہ اجرت ہے اور حضرت ابن عباس مرضی الله عنما فرماتے ہیں غنی ہونے کے بعد اس مال کو واپس کرنا اس پر واجب ہے۔

(زادا لمسرج ٢م عامطبوع كتب اسلاى بروت ٢٠٠٧هـ)

علامه ابد عبدالله محر بن احمد مالكي قرطبي منوني ١١٨ه لكصة بين:

ہمارے شخ ابوالعباس یہ کہتے ہیں کہ آگر بیٹیم کا مال بہت زیادہ ہو اور اس کی حفاظت اور اس کو کاروبار میں لگانے کے
لئے ولی کو اپنے ضروری کاموں کو چھو ڈنا پڑے تو اس کی محنت کے مطابق اس کا اجر متغین کیا جائے گا اور آگر وہ مال کم ہو
اور اس کی حفاظت کی وجہ ہے اپنا کام چھو ڈنا پڑے تو اس مال ہے بالکل نہ لیے البتہ اس کے جانوروں ہے اپنے لئے تھو ڈا
دودھ لے لینا اس کے لئے جائز ہے اور اس کے کھانے میں ہے چھے کھالینا اس کے لئے جائز ہے۔ زیادہ نہ لے بلکہ رواج
کے مطابق لے اور اجرت لینا اور کھانے پینے کی پچھے چیزیں لینا وستور کے مطابق ہے اور اس آیت کو اس معنی پر محمول کرنا
چاہئے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ہے احراز کرنا افضل ہے۔

(الجامع لا دكام القرآن ن ٥ ص ٣٣ مطبوعه انتشارات ناصر خسرد ایران ۴۸۵ اه)

تعليم قرآن اور ديگر عبادات پر اجرت لينے كى تحقيق

علاہ دین اور دین فدمات بجالانے والے عالمین کے لئے ان فدمات پر اجرت لینا اس وقت منع ہے جب ان کے علاہ ان فدمات کا انجام دینا فرض ہیں ہو جائے ' علاہ ان فدمات کو انجام دینے کے لئے اور کوئی محض نہ ہو اور ان کے حق جس ان فدمات کا انجام دینا فرض ہیں ہو جائے ' اور جب ایس صورت حال نہ ہو تو پھر ان کے لئے ان فدمات پر اجرت لین جائز ہے۔ اس کی ممانعت جس جو احادیث مروی جی ان جس اکثر غایت ورجہ کی ضعیف ہیں۔ ثانیا "ان کا محمل ہے ہے کہ جب اس فرض کی اوائیگی کے لئے اور کوئی نہ ہو 'نیز اطادیث صحیح سے دی امور پر اجرت لینے کا جواز ثابت ہے اس امری کھل تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم جلد مالع (ے) کے اخیر جس بیان کی ہے۔

## لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّتَاتَرُكَ الْوَالِلُونَ وَالْأَثْرَبُونَ وَالْآثُرُبُونَ وَالْآثُرُاءُ

رووں کے بیے (اس مال میں) سے حصر ہے جس کو مال باب اور قرابت واروں نے جبورا ہو ، اور مورتول

تبيان الترآن



المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفي ١٣١٠ه روايت كرية بين:

ابن زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ بالمیت میں باب واوا کے ترکہ سے عور تیں وارث نہیں ہوتی تھیں۔ اس طرح چھوٹا بچہ خواہ ندکر ہو وہ اپنے ماں باپ کے ترکہ ہے وارث نہیں کیا جاتا تھا۔ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ آیک عورت کا خاد ند فوت ہوگیا۔ اس نے رسول اللہ ملاکیام سے کمایا رسول اللہ! میرا خاوند فوت ہوگیا اور اس نے مجھ کو اور ایک بٹی کو چھو ڑا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جارہا' اس کی بجی کے چیانے کمایا رسول اللہ! یہ عور تیں نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں نہ گھاس کا گنھا اٹھا کرلائے ہیں نہ و شمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں نہ کما کرلائے ہیں۔ تب بہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے اس (مال یں) ہے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس (مال میں) ہے حص

لددوم

4

بالالقرآب

س کو مال باپ اور فراہت داردل نے چھوڑا ہو خواہ (وہ مال) کم ہویا زیادہ بیہ (اللّٰہ کی طرف ہے) مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ (جامع البيان جسم ١٤١١مطبوعدوار المعرفة بيروت ٩٠٥١مم)

تفتيم وراثت مين ورثاء كالقرب بونامعيار ب

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے بیمیوں کا مال کھانے ہے منع فرمایا تھا اور ریہ تھم دیا تھا کہ جب وہ سن شعور کو بھنج جا کمیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کردو اور اس آیت میں سے واضح کیا ہے کہ بیمیوں کے ولی ان کے جس مال کی حفاظت کرتے ہیں اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ زمانہ جالمیت میں عور نوں کو وارث بزایا جا یا تھانہ بچوں کو' وہ کتے تھے کہ ہم اس کو وارث نہیں بنائمیں مے جو نیزول ہے جنگ کرسکے نہ مال غنیمت لوٹ سکے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ جب بیتیم بچوں کے ماں باپ اور قرابت دار مال چھوڑ جائیں تو وہ ترکہ کے مستحق ہونے میں برابر ہیں اس میں مرد اور عورت کاکوئی فرق شیں ہے اور نہ ترکہ کے کم یا زیادہ ہونے ہے کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہرچند کہ حصہ کی مقدار میں فرق ہو تا ے'ای طرح میت کے ساتھ لاحق ہونے میں بھی فرق ہو تاہے اور جو میت کے ساتھ بلا واسطہ لاحق ہو اس کے ہوتے ہوئے وہ محروم ہوتا ہے جو کسی واسطہ کے ساتھ میت کے ساتھ لاحق ہوتا ہے مثلاً سمیت کا ایک بیٹا ہو اور ایک پتیم ہوتا ہو تو بیٹا سے ساتھ بلاواسطہ لاحق ہے اور میٹیم یو تا (فوت شدہ) دو سرے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس کتے بیٹے کے ا موتے ہوئے سے کو ما مروم رہے گا۔

يتيم اس نابالغ يجه كو كهته بين جس كابلب فوت موكيا مو-

علم وراثت کابیہ قاعدہ ہے کہ قریب وارث کے ہوتے ہوئے بعید وارث محروم ہوجا آ ہے اس بناء پر آگر کسی فنحض کا ایک بیٹا زندہ اور دد سرے فوت شدہ بیٹے کا بیٹالیتنی بیٹیم ہو تا بھی زندہ ہو تو اس شخص کی وراثت ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے يتيم يوتے كو حصہ نہيں ملے گا كيونكه يتيم يو تاميت ، ايك واسط ، بعيد ہے اور بيناميت ، بلاواسطه لاحق ہے اور اقرب ہے۔اس قاعدہ کی اصلی بیر صدے ہے :

المام محر بن اساعمل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرية بي

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیؤ کم نے فرمایا فرائض اہل فرائض کو لاحق کردو۔ (قرآن مجید میں در ثاء کے مقرر کردہ خصص کو فرائض کہتے ہیں) اس کے بعد جو نزکہ بلق بیجے دہ میت کے سب سے قریب مرد کو دے دو- (محم البحاري وقم الحديث: ۲۲۲ ۱۷۳۵ ۲۲۳۲ ۲۲۳۲)

اس صدیث سے بیہ واضح ہوگیا کہ وارث اقرب کے ہوتے ہوئے وارث ابعد محروم ہوجاتا ہے اور اقرب اور ابعد کا بیہ اصول ورثاء کے لئے ہے مورث کے لئے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اقربون کالفظ ہے وہ مورث کے لئے ے۔ مردوں کے لیے (اس مال) میں سے حصہ ہے جس کو والدین اور اقربین نے چھوڑا ہے۔ مفتی محر شفیع نے اس آیت میں اقربین کے لفظ سے میہ استدامال کیا ہے کہ استحقاق وراثت کے لئے در ٹاء کا اقرب ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول تو صحیح ہے تحراس آیت ہے یہ ثابت نہیں ہو تا کیونکہ اس آیت میں اقربون کالفظ مور ثین اور مرنے والوں کے لئے ہے ور ثاء کے لئے شیں ہے۔ مفتی محد شفیع لکھتے ہیں:

نیز اس لفظ ''اقربون'' ہے ایک بات بہ بھی معلوم ہوئی کہ مل وراثت کی تقتیم ضرورت کے معیار ہے نہیں بلکہ

معیار سے ہے اس لئے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور صابحت مند ہو اس کو زیادہ ورائے۔ کامستخق سمجھا جائے بلکہ جو میت کے ساتھ رشتہ میں قریب تر ہو گاوہ بہ نسبت بعید کے زیادہ مستخق ہو گا۔ (معارف انقرآن جمامیات) مطبوعہ ادارۃ المعارف کراجی)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب (ترکہ کی) تفتیم کے دفت (فیروارث) قرابت دارینیم اور مسکین (بھی) موجود ہوں۔ تو (اس ترکہ سے) انہیں بھی پچھ دے دو اور ان سے خیرخوانی کی بات کہوں۔ (النساء: ۸) ور ٹاء میں ترکہ کی تفصیل

اس آیت میں بہ بتلایا ہے کہ اے ایمان والوجب تم اپنے کسی رشتہ دار کا ترکہ تقتیم کرو اور تقتیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور بیتم آجا میں جن کو اس ترکہ ہے از روئے شریعت کچھ نہ مل رہا ہویا دو سرے غریب اور مسکین آجا کیں تو اس ترکہ ہے از روئے شریعت کچھ نہ مل رہا ہویا دو سرے غریب اور مسکین آجا کیں تو اس ترکہ ہے انہیں بھی بھی دے دو اور ان سے نرمی اور خیرخوائی کی بات کرو مثلا سید کموکہ تم بیر مال لے لو متمیس اللہ برکت دے۔ وغیرہ وغیرہ۔

جب کوئی شخص فوت ہوجائے تو اس کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوئے اول ہید کہ میانہ روی کے ساتھ اس کی جبیزاور تنفین کی جائے ٹائی ہید کہ اس کے ترکہ ہے اس کا قرض اوا کیا جائے اگر قرض ہو۔ اگر بیوی کا سراوا نہ کیا ہو تو وہ بھی میت پر قرض ہے اور تقسیم ترکہ ہے پہلے اوا کیا جائے گا۔ ٹالٹ ہید کہ اس کے تکمث (ایک تمائی) مال ہے اس کی وصیت پر قرض ہے اور تقسیم ترکہ سے پہلے اوا کیا جائے گا۔ ٹالٹ مید کہ اس کے باقی ماندہ مال کو اس کی ور ثاء میں قر آن مدیث اور اجماع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

تقتیم بیں اصحاب الفرائعل سے ابتداء کی جائے۔ اصحاب الفرائفل وہ بیں جن کے حصص قرآن مجید بیں مقرر کردیے گئے بیں مثلاً ایک بی کو نصف مل طے گاوہ یا وہ سے زائد بیٹیوں کو دو ملٹ (دو تمائی) ملیں گے۔ اگر اولاو نہ ہو تو خاوند کو نصف (آدھا) اور اگر اولاو ہو تو خاوند کور تھائی) طے گلہ یہ کل چھ حصص بیں : نصف (آدھا) رائع (چوتھائی) خادند کو نصف (آدھا) اور اگر اولاو ہو تو خاوند کور تھائی) دو ملٹ (دو تمائی) اور ان کے لینے والے ہارہ بیں۔ چار مرد بیں : بیوی بیٹی والے ہارہ بیں۔ چار مرد بیں : بیوی بیٹی بین (آٹھوال حصہ) سدس (چھٹا حصہ) اخیاتی بھائی (ماں کی طرف سے) اور خاوند وار آٹھ عور تیں بیں : بیوی بیٹی ویل کی طرف سے) اور خاوند وار اور زنانی ماں جدہ فاسدہ ہے) ان کے حصول کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

اصحاب الفرائف کو ان کا حصد وسینے کے بعد اگر ترکہ نیج رہے 'یا اصحاب الفرائف نہ ہوں تو پھروہ تمام ترکہ عصبات کو دیا جاتا ہے۔ باب کی طرف سے قرابت داروں کو عصبات کما جاتا ہے عصبات بنف چار ہیں : بیٹا ما ہو تا 'باب یا داوا' بھائی لور پچا' عصبات میں ہو قریب ہو اس کو ملے گا اور بعید محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبات بالغیر ہیں' اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو وہ عصبات مع الغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی بالغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی الفروض میں دوبارہ تقسیم کردیا جاتا ہے' اس کو رد کتے ہیں لور اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں تو پھر تمام مال ذوی الارحام میں تقسیم کردیا جاتا ہے' اس کو رد کتے ہیں دور اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں ان کے چار ورجات ہیں الارحام میں تقسیم کردیا جاتا ہے' ذوی الارحام وہ ہیں جو مال کی طرف سے میت کے دشتہ دار ہوں ان کے چار ورجات ہیں بسلا درجہ ہے بیٹی کی اولاد اور بوتی کی اولاد۔ دو سرا درجہ ہے : جد فاسد اور جدات فاسدہ لیمن نانا اور نانا کی مال اور تیسرا

يبيسان القرآن

اور امون اور خالہ ان میں درجہ بدورجہ تر تبیب ہے اور اقربانی بھائی کی اولاد اور جو تفاور جہ مجدور ہے جو بھیاں اخیاتی بھا اور امون اور خالہ ان میں درجہ بدورجہ تر تبیب ہے اور اقرب کے مقابلہ میں ابعد محروم ہوگا۔

آگر دوی الارهام نہ ہوں تو پھر میت کا ترکہ اس شخص کو دیا جائے گاجس کے لئے میت نے کل مل کی وصیت کی ہو اور آگر یہ بھی نہ ہو تو پھر میت کا ترکہ بیت المال لین سرکاری فزانہ میں داخل کردیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہم نے ترکہ کی تقسیم میں لونڈی ' فلام ' مولی الموالات اور مقرار وغیرہ کا ذکر تہیں کیا کیونکہ اب ان کا روائ تہیں ہے ہم نے اکثر پیش آمہ صور تھی بیان کی چیں جو حضرات ہوری تفصیل جاننا چاہیں وہ سراجی اور شریف وغیرہ کامطالعہ کریں۔

رشتہ داردں ادر ضردرت مندوں کو دینا احسان نہیں ان کا حق پہنچانا ہے

اب اس آبت کی تغییر میں ہم یہ کہ نظے ہیں کہ اگر کوئی فض فوت ہو کیا اور اس کا آبک بیٹا وو بیٹیاں اور اس کا ایک بیٹا وو بیٹیاں اور اس کا ایک بیٹا وو بیٹیاں اور اس کا ایک بیٹا اور بھانجا ہوتو اس صورت ہیں بیٹا عصبہ بنغہ ہے اور بیٹیاں عصبہ بالغیر ہیں۔ بچا بھی عصبہ ہے گر بیٹے کی بہ نبیت احمد ہو اور بھانجا ندی الارصام کے تبہرے ورجہ ہیں ہے۔ اس صورت میں کل ترکہ کے چار جھے کے جائیں گے دو حصہ ایک بیٹے کو اور ایک ایک حصد دو بیٹیوں کو ملے گا۔ بچا عصبہ بدیر ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا کور بھانجا عصبہ کی موجودگ میں ذو الارصام ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا تاہم بچا اور بھانجہ کو ور ناء انسانی بدردی کے تحت اپنی طرف سے تبرها ہوئے کی در طائم ایک تعیب ایک طرف سے تبرها کہ کی دو اور ایک ایک طرف سے تبرها کی اور طائم ایک ایک ایک ایک طرف سے تبرها کو اور طائم ایک تو یہ ایک اور این سے نرم اور طائم ایک تھے۔ اللہ تعالی کادرشاد ہے :

وَ أَرِتَ ذَا الْقُرْبِلِي حَقَّهُ وَالْمِسْرِكِيْنَ وَابْنَ التَّبِينِلِ اور رشته دارون كوان كافن اواكرو اور مسكينون اور مسافرون كو وَلَا تُبَدِّرُ تَبْنِيْرًا (بنواسرايل: ٣٠) اور فنول فرج نه كو-

اس آیٹ ہے معلوم ہوا کہ آگر کوئی شخص اپنے رشتہ داردن کو پہلے دے رہاہے تو بن پر احسان نہیں کررہا بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہا ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا:

اور ان کے اسوال میں موال کرتے والے اور محروم کا حق ہے۔

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّمَا إِلْهِ وَأَلْمَنْحُرُومِ.

«الفاريات : n)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسکینوں ' حاجت مندوں اور سائلوں کو انسان پچھے دیتاہے نوان پر کوئی احسان نہیں کردہا بلکہ ان کاحق ان تک پہنچارہاہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ لوگ بیرس کے آگر وہ اپنے (مرنے کے) بعد بے سمارا اولاد چھوڑ جاتے تو انسیس (مرتے وقت ) ان کے متعلق کیا اندیشہ ہو تا سو انسیں (تنیموں کے متعلق) اللہ سے ڈرنا چاہئے اور درست بات کمنی چاہئے۔ (النساء: 9)

تنيمول كواين اولادكي طرح سمجها جائ

اس آيت كي تغييريس دو قول بين

حضرت ابن عباس رضي الله بحتما فروات بين :

() بعض لوگ مریض سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرفے کے بعد نیکیاں نہیں کرے گی جن سے تم کو

تبيان القرآن

ا رت میں نواب بنیج نوا پن ال کو اللہ کی راہ میں دے رویا صدقہ وخیرات کردو کیا کسی نیک کام میں صرف کردو کے لوگ گا مرحے والے کو دصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کی اولاد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم بھی صاحب اولاد ہو تم یہ سوچو کہ اگر کوئی مختص تمہاری اولاد کو تمہارے ترکہ سے محروم کرنے کی کوشش کرتا تو تم پر کیا گزرتی ؟

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنما کا دو سرا قول سے کہ اس آیت میں پیٹیم کے ولی سے میہ فرمایا ہے کہ وہ پیٹیم کی جان کور مال کے ساتھ انصاف اور احسان کریں اور پیٹیم کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان کی بھی یکی خواہش ہوتی ہے کہ آگر وہ چھوٹے جھوٹے نیچے چھوڑ کر مرجا کیس تو ان کے بیٹیم بچوں کا ولی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس لئے دہ اپنے انجام سے ڈریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور جیشہ کچی کور صبح بات کمیں۔

(جامع البيان ج مهم ١٨١١١٨ ملحسا" مطبوعه دار المعرفة بيروت ٩٠ ١٩٠٥م

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : ہے شک جو لوگ ناجائز طریقے سے بیموں کامال کھاتے ہیں وہ اپنے پیان ہیں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھزکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ (انتساء : ۱۰)

ظلما" مل بیتیم کھانے پر انتہائی سخت عذاب کی وجہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے ظلما اللہ مینم کھانے پر سخت وعید فرمائی ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے ظلما اللہ مینم کھانے پر کے بعد دیگرے آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا والا تتبدلوا الخبیث بالطیب (السساء: ۲) اپنے کھوٹے مال کو ان کے کھرے مال سے نہ تبدیل کرواور فرمایا والا تاکلوا اموالھم اللی اموالکما دہ کان حوما کہیں والا تاکلو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہا تہ کان حوما کہیں ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ الماکر نہ کھاؤ بے شک مید بہت برا گزاہ ہے اور فرمایا:
ولا تاکلو ھا اسر افّا وبدارًا ان یکبروا (النساء: ۱) اور تیموں کے برے ہوجانے کے فوف سے ان کے اموال کو نفول شرح کرکے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا: میتم کے ولی یہ سوچ کرڈریس کے اموال کو نفول شرح کرکے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا: یہ متعلق کیا اندیشہ ہوتا سو انہیں ویہ اللہ ہوں کہ اگر وہ اپ مرتے ہوتا کو انساء: ۱) اور اس آیت میں فرمایا ہے تک جو لیگ ناجائز طریقہ سے تیمول کا مال کھاتے ہیں دہ اپنے پیوٹوں میں صرف آگ بھررہ ہیں اور وہ عظریب بھڑکی ہوئی آگ لوگ ناجائز طریقہ سے تیمول کا مال کھاتے ہیں دہ اپنے پیوٹوں میں صرف آگ بھررہ ہیں اور وہ عظریب بھڑکی ہوئی آگ

ان تمام وعیدوں کا نازل کرنا بیموں پر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ بیٹیم کزور اور بے سمارا ہوتے ہیں اس وجہ ہے وہ اللہ تعالٰی کی زیادہ توجہ اور التفات کے مستحق ہیں حالا نکہ اللہ تعالٰی بست رحیم وکریم 'معاف کرنے اور ورگزر کرنے والا ہے اللہ تعالٰی کی زیادہ توجہ اللہ اللہ بیٹیم کھانے والوں پر اتن سخت وعید نازل فرمائی کیونکہ بیٹیم انتہائی درجہ کے بے بس اور بے سمارا تنے اس کے بادجود ظلما" مال بیٹیم کھانے والوں پر اتنی سخت وعید نازل فرمائی کیونکہ بیٹیم انتہائی درجہ کے بے بس اور بے سمارا تنے اس کے بادجود ظلم کرنے والے کے لئے اللہ تعالٰی کی وعید بھی بست سخت ہے۔

ظلما" بتیمول کامل کھانے والوں کے متعلق احادیث امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری دی او بیان کرتے ہیں کہ نبی طافی الم نے شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا : بیل افکار نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں اور ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کردیا گیا ہے جو ان کے ہونٹوں کو بکڑ رہے ہیں بھر ان کے مونہوں ہیں ایسے آگ کے پھر ڈال رہے ہیں جو ان کے دھوڑ کے نکل رہے ہیں جو ان کے دھوڑ کے نکل رہے ہیں جو ان کے دھوڑ کے انہوں نے کما یہ وہ لوگ ہیں جو ظلما " بیموں کا بال کھاتے تھے اور وہ در حقیقت اپنے پیٹوں ہیں آگ کھا رہے تھے۔ (جامع البیان ج من مام مطبوعہ دارالمعرفة بیروت '۱۰۹ه۔)

حافظ جلال الدين سيد طي منوني ١١٥ ه لكصة بين :

امام ابن الى شيب الم ابويعل امام طبرانى اور امام ابن حبان حضرت ابو برزه والله عند روايت كرتے بي كه رسول الله الله يخ فرمايا : قيامت كه دن ايسے لوگ اپنى قبرون سے اٹھائے جائيں گے جن كے مونہوں سے آگ كے شعلے بحر ك رہوں گاؤيلم نے فرمايا : قيامت كه دن ايسے لوگ اپنى قبرون سے اٹھائے جائيں گے جن كے مونہوں سے آگ كے شعلے بحر ك الله دب ہوں گے۔ آپ سے عرض كيا كيايا رسول الله! وہ كون ہوگ مول سے؟ آپ نے فرمايا : كياتم كو معلوم نهيں كه الله تعالى نے فرمايا بيد جو لوگ ظلما " يتيم كامال كھاتے ہيں وہ اپنے پيان ميں صرف آگ بحررہ ہيں۔

امام این جریر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے جو مخص بیٹیم کامل ظلما "کھاتا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گاتو اس کے منہ 'اس کے کانوں' اس کی ناک اور اس کی آنھوں سے آگ کے شیعلے نکل رہے ہوں گے اور اے دیکھے کر ہر مخص بچان لے گاکہ یہ بیٹیم کامال کھانے والا ہے۔

الم بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ بھات سے روایت کیا ہے کہ رسول الله طال یکل نے فرمایا : اللہ برحق ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل کرے نہ ان کو جنت کی تعتیٰ چکھائے۔ عادی شرابی سود کھانے والا عیم کا مال ناحق کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان۔ (الدر المنشورج من ۱۲۴ مطبور ایران)

الشآءم ؛ ١١--١١ كي صعرب، بينك المدخوب حصہ ہے۔ ان کی وصیت یوری قرمن ادا کرنے کے بعد اور اگر تماری اولاد ته بوتو تم م كرنا بوحى كے مال باسب بول اور اولاد اوراس (مال كا طاف) بعال يا بهن ہو توان تهيان القرآن سلدوم

ب انبان صدر سے اس شفس کی وصیت پری کرتے اور اس کا قرض اوا کرنے ور اللہ ور اس کا قرض اوا کرنے ور اللہ ور و میں اللہ واللہ علیہ حلیم اللہ واللہ علیہ حلیم اللہ واللہ علیہ حلیم اللہ واللہ علیہ حلیم اللہ واللہ علیہ حلیم والا ہو، یہ اندی طوعے عمرے اور انڈر قرب جانے والا بہت ملم والا ہوں

تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنَ يُطِعِ اللَّهُ وَمَسُولَكَ يُدُوحُلُهُ

یہ اللہ کی صوو ہیں۔ اور جو تنفی اللہ اور اس کے ربول کی اطاعمت کرے کا اللہ اس کوال

جَنْتِ يَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خِلْدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ

جنزل می داخل کر مے گا بن کے نے سے دریا سے میں دہ اس می ہمیشر ہی گے اور پر بہت

الفُونَ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعُصِ اللَّهُ وَمَسُولَهُ وَيَتَعَلَّا

بڑی کا بیال ہے 0 اور جر اللہ اور اس کے دسول کا نافرانی کرے گا اور اس کی صورت

حُكُوْدَكُا يُكُوْدِكُ يُكُونِ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْفِيهَا وَلَهُ عَنَاكُ مُّهِينَ فَعَالَ الْحَالِمُ الْفِيهَا وَلَهُ عَنَاكُ مُّهِينَ فَعَالَ الْحَالِمُ الْفِيهَا وَلَهُ عَنَاكُ مُّهِينَ فَعَالَى الْفِيهَا وَلَهُ عَنَاكُ مُّهِينَ فَي

تجاوز كرے كا الله اى كو دوز خ بى دا فل كريے كا جى ي دہ مبتديے كا دادراى كے يا والت والا عداب 0

وراثت کے تغصیلی احکام

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اہمالی طور پر وراثت کے ادکام بیان فرمائے تنے : مردوں کے لئے اس (مال میں) سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لئے بھی اس (مال میں) ہے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو خواہ وہ (مالی) کم ہویا زیادہ سیر (اللہ کی طرف ہے) مقرر کیا ہوا حصہ ہے داللہ ہا : ہے) اور اب اللہ تعالی نے تفصیلی طور پر وراثت کے احکام شروع فرمائے۔ وراثت کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے اولاء کے ذکر ہے احکام شروع فرمائے۔ وراثت کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے اولاء کے ذکر ہے احکام شروع فرمائے کیونکہ انسان کا سب سے زیادہ تعالیٰ اپنی اولاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام بخاری متوفی اولاء کے دعرت مسور بن تخرمہ رضی اللہ عظما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس ناک کیا (سیدتنا) فاطمہ (رضی الله عنماہ سلام اللہ علیہ) میرے جسم کا کلڑا ہے جس نے اس کو غضب ناک کیا اس نے جھے غضب ناک کیا۔ (میح البخاری مقر

مسلدون

تبيدان القرآن

= (3 b)=

الکویٹ : ۱۳۷۷) اس وجہ ہے اللہ تعالی نے وراثت کے احکام میں سب ہے پہلے اولاد کے تصص بیان فرمائے۔ امام ابوعیسیٰ محدین عیسیٰ ترزی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بی بنو سلمہ بیں اپنے گھر کے اندر بیار تھا تو رسول الله طلی یک میں بنو سلمہ بیں اپنے گھر کے اندر بیار تھا تو رسول الله طرح میری عیادت کے لئے تشریف لائے بیں اپنے اللہ کو اپنی اولاد کے در میان کس طرح تقسیم کرول؟ آپ نے جھے کوئی جواب نہیں دیا حتی کہ بیہ آیت نازل ہوئی : الله تمماری اولاد (کی دراثت کے حصوں) کے متعلق تنہیں تھم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ امام ترفدی نے کہا بیہ حدیث حس صحیح ہے۔ (منن ترفدی رقم الحدیث : ۱۹۳۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۹۳۲ میں

اولاركے احوال

اولاد کی صور توں میں وارث ہوتی ہے ' ایک حال ہے ہے کہ میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی ہوں اور در سرا حال ہے ہے کہ میت کی وارث صرف اس کی اولاد ہو اور اسکی تین صور تیں ہیں یا تو بیٹے اور بیٹیاں وونوں وارث ہوں گھوڑے ہیں تو اس کا تھم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو دو جھے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا مثلاً" اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہو تو امور حقد معلی بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو دو جھے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا مثلاً" اگر ایک بیٹا اور ایک جمعہ بیٹی کو ملے گا۔ علی برا القیاس اور اللاث کے بعد میت کے ترکہ کے تین جھے کریں گے وو جھھ بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹی کو ملے گا۔ علی برا القیاس اور دو سری صورت ہے کہ اگر میت نے زوجہ' مال باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑا ہو تو اس صورت میں زوجہ اور مال باپ اصحاب الفرائفن ہیں بیٹی ان کے جھھ مقرر ہیں زوجہ کا آٹھوال حصہ ' مال کا چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ ' تو اصحاب الفرائفن کو این کے جھھ و دیا ہے گا کو تکہ اولاد عصبات ہیں اور اسحاب الفرائفن کو دینے کے بعد جو باتی بیچ گا وہ سب اولاد ہیں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اور اسحاب الفرائفن کو دینے کے بعد جو باتی بیچ وہ عصبات ہیں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اصحاب الفرائفن کو دینے کے بعد جو باتی بیچ وہ عصبات ہیں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقسیم کردیا جائے ہے۔

المام ابو عبدالله محر بن يزيد ابن ماجه متوفى ١٤٧٣ هروايت كرتے بين :

سواس صورت میں کل ترکہ کے ۲۴ حصص کئے جائیں اس میں سے ۱۳ حصے اس کی بیوی کو ۱۳ میں حصے اس کے باپ اور مال کو اور باقی ماندہ ۱۳ حصص اس کی اولاد میں اس طرح تقسیم کردیں کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک حصبہ طے۔

تیسری صورت رہے کہ میت نے صرف بیٹیاں چھوٹری ہوں اگر دویا دوست زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو دو ٹکٹ (دو تمائی) ملیں سے اور اگر صرف ایک بیٹی چھوٹری ہوتو اس کو کل ترکہ کا نصف ملے گا اور اس کے بعد جو ترکہ بیچے گا تو دہ دیگر اصحاب الفرائفن کو ملے گا اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر میت کے عصبات کو مل جائے گا' اور اگر میت نے صرف بیٹے چھوڑے ہوں تو وہ تمام مل کے وارث ہوں گے اور اگر بیٹوں کے ساتھ اصحاب الفرائفن بھی ہوں تو اصحاب الفرائفن کو ان کا حصہ وسے کے بعد باتی تمام مل بیٹوں کو دے دیا جائے گا۔

تهيانالقرآن

مرد کو عورت ہے دگنا حصہ دینے کی وجوہات

عورت كو وراشت من مرد كے حصد كانعف لمنا ہے اس پر بيد اعتراض ہوتا ہے كہ عورت مرد كى به نبت بيبوں كى زيادہ مختاج ہے كو فرات ميں مرد كے ساتھ بے خوف و خطر گھر ہے باہر لكل سكنا ہے اور عورت اپنے شو ہريا والدين كى اجازت كے بغير گھر ہے باہر نكل شيس سكتى اور اگر باہر جائے تو اس كى عزت اور عصمت كے لئے متعدد خطرات بيں نيز چو مك اجازت كى مقل كم ہوتى ہے اس لئے اگر وہ خريد و فروخت كرے تو اس كے لئ جائے يا دھوكا كھانے كا بست انديشہ ہے اور جسمانی طور پر وہ كرور صنف ہے اس لئے اگر اس كو مرد ہے وگنا حصد نہ دیا جائے تو كم از كم برابر حصد دینا چاہئے۔

اس سوال كے حسب ذیل متعدد جوالات بيں :

(۱) مرد کے بہ نسبت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں کیونکہ مرد پر اپنی اپی بیوی اور بچوں کی اور اپنے ہوڑھے والدین کے مصارف کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے برخلاف عورت پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہے اور جب عورت کی بہ نسبت مرد کے اخراجات زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ بھی عورت سے دگنا ہونا جائے۔

(۲) ساجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں مثلاً وہ امام اور قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ملک اور وطن کے لفلم ونسق چلانے کی ذمہ داریاں رکھتا ہے اور ملک اور وطن کے دفاع کے لئے جماد کی ذمہ داری بھی مرد بر
ہے۔ حدود اور قصاص میں وہی گواہ ہوسکتا ہے اور کاروباری معاملات میں بھی مرد کی گواہی عورت سے رگنی ہے سو جس کی
ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کاوراثت میں حصہ بھی دگنا ہونا چاہئے۔

(٣) عورت چونکہ صنفا" کمزور ہوتی ہے اور اس کو دنیادی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں ہو آپاس لئے آگر اس کو زیادہ پیے مل جائیں تو اندیشہ ہے کہ اس کے دہ سب پہیے ضائع ہوجائیں گے۔

اس آیت کی تفییر میں مغیرین نے یہ بحث ذکر کی ہے کہ ایک بٹی کا وراقت سے نصف حصہ قطعی ہے اور جس صدیث میں ہے کہ ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بنائے جائیں گے وہ ظنی ہے تو حضرت ابو بکر بڑتھ نے ظنی تھم کے مقابلہ میں قطعی کو کیوں ترک کردیا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وراثت سے حصہ کیوں نہیں دیا 'اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صدیث ہمارے لئے ظنی ہے حضرت ابو بکر نے چو تکہ اس کو ذبان رسائت سے سنا تھا اس لئے ان کے لئے یہ حدیث قرآن محدیث ہمارے کے طرح قطعی تھی اس کی مفصل بحث ہم نے شرح مسلم جلد خامس میں کی ہوباں طاحظہ فرمائیں۔
جید کی طرح قطعی تھی اس کی مفصل بحث ہم نے شرح مسلم جلد خامس میں کی ہوباں طاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہرا یک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے (اور باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا جہا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا جھٹا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا جھٹا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا جھٹا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا جھٹا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بمن) بھائی ہوں تو ماں کا جس اس کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصب ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی سب باپ کا حصہ ہے۔ (افر باتی ہے۔ ان می باتی ہے۔ (افر باتی ہے۔ (افر باتی ہے۔ (افر باتی

والدمین کے احوال

لولاد كا اطلاق فدكر اور مونث دولول ير موتاب اس لئ ميت كمال باب ك مائد أكر اولاد موتواس كى تين صورتين بين :

کہ میں صورت ہے : کہ مال باپ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں تو مال باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا رحمہ لیے گادد سری صورت ہے ہے کہ مال باپ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیال دونوں ہوں پھر بھی مال باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا

تهيبا ن القرآن

تھے۔ لیے گا' تیسری صورت ہیہ ہے کہ میت کی صرف ایک جیٹی ہو اور مل باپ ہوں نؤ جیٹی کو نصف طے گا اور ماں باپ میں لا سے ہرایک کو چھٹا حصہ طے گا البتہ باتی مال بھی باپ کو بہ طور عصبہ ہونے کے مل جائے گا۔

آگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں ہاپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تمائی مل جائے گا اور باقی دو تمائی مال باپ کو بہ طور عصبہ دے دیا جائے گا اور اس صورت میں مرد (باپ) کو عورت (مان) ہے دگنا حصہ مل جائے گا۔

اگر میت کے رابس کے ساتھ اپنے بس بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بیہ والدین کے احوال میں سے تیسرا صل ہے جس میں میت نے والدین کے ساتھ اپنے بس بھائیوں کو بھی چھوڑا ہو' اس پر انقاق ہے کہ ایک بس یا بھائی ماں کے تمائی حصہ کے لئے صاحب بن کر اس کو چھٹا نہیں کرتے اور اس پر بھی انقاق ہے کہ جب بس یا بھائی کا عدد تین کو پہنچ جائے تو وہ ماں کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھٹا کردیتے ہیں اور اگر وہ بہنیں یا وہ بھائی ہوں تو اس میں اختلاف ہے اکثر صحابہ کا نظریہ بیہ ہے کہ وہ بھی ماں کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھٹا کردیتے ہیں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں وہ بہنیں ماں کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھٹا کردیتے ہیں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں وہ بہنیں کی حتم تمائی سے کم نہیں کرتیں۔ فقماء احتاف کا غرجب آکثر صحابہ کے قول کے مطابق ہے ' یہ بھی واضح رہے کہ وہ بہنیں کی حتم کی جوں سگی یا سونٹلی خواہ مال کی طرف سے خواہ باپ کی طرف سے۔ اس طرح سے بھائی بھی۔ وہ مال کے لئے صاحب نہیں ہیں خواہ وہ بس کی جوں سائی ہوں یا اخیائی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (یہ تقیم) اس کی وصیت یوری کرتے کے بعد 'اور اس کا قرض اوا کرنے کے بعد ہے۔ (النساء: ۱۱)

قرض کووصیت پر مقدم کرنے کے دلاکل

اس آیت کی تغییر ہے کہ وار تول میں ترکہ کی تقیم پر قرض کی اوائیگی مقدم ہے۔ اگر میت پر لوگوں کا اتنا قرض ہے کہ وہ اس کے تمام ترکہ پر محیط ہے تو وار توں کو بچھ نہیں ملے گا اور میت کے ترکہ ہے اس کا قرض اواکیا جائے گا اور اگر میت کہ وہ اس کے قرض اواکیا جائے گا اور اگر میت کے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو ایک تمائی مال ہے اس کی وصیت بھی کی ہوئی ہے تو ایک تمائی مال ہے اس کی وصیت بھی کی جائے گا۔
بوری کی جائے گی اور اس کے بعد اس کا باتی ماندہ ترکہ ورثاء میں تقسیم کردیا جائے گا۔

اس آیت میں میت کی دصیت بوری کرنے کا قرض کی اوائیگی سے پہلے ذکر کیا ہے لیکن اس پر امت کا ایماع ہے کہ پہلے میت کا قرض اوا کیا جائے گا پھراس کی دصیت بوری کی جائے گی۔ اس کے حسب ذیل ولا کل ہیں :

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه بيان كرتے ہيں :

لور ذکر کیاجا تا ہے کہ نمی ٹائیزیم نے فیصلہ کیا کہ قرض کی ادائیگی دصیت پر مقدم ہے 'اور اللہ نعالی فرما تا ہے: إِنَّ اللَّهُ يَا مُرُ كُنْمُ أَنُ نُوَّةً وَ الْلاَ مَا نَا مِةِ اللَّى اَهْلِيهَا اور ہے فئک اللہ تم کو تھم دیتا ہے کہ اہلات امانوں والوں کو اوا (النساء: ۵۸) کروو۔

اور نقلی وصیت بوری کرنے کی بہ نسبت امانت کو ادا کرنا مقدم ہے (قرض بھی آیک طرح سے امانت ہے)۔ (صحیح البخاری کر تم الحدیث: ۲۷۳۹ کتاب الومایا ، بب

الم ابوعيني محمر عيني ترندي متوني ١٥٩ مدروايت كرية بين:

طارت احضرت علی بینی سے روایت کرتے ہیں کہ نمی طال کیا نے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض اوا کرنے کا تعلم ویا صال کہ تم قرآن مجید ہیں وصیت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ امام نزندی نے کہا عام اہل علم کا اس صدیت پر عمل ہے کہ وصیت بوری کرنے ہے کہا عام اہل علم کا اس صدیت پر عمل ہے کہ وصیت بوری کرنے ہے کہا گار ہے کہ وصیت بوری کرنے ہے کہا تھیں اوا کیا جائے گا۔ (سنن ترزی) رقم الحدیث : ۱۱۵۱۳ سنن این اجرار تم الحدیث : ۱۲۵۱۵ سنن این اجرار تم الحدیث : ۱۲۵۱۵ سنن این اجرار تم الحدیث : ۱۲۵۱۵ صارت اعور کے ضعف کا بیان

یہ حدیث حارث لے حضرت علی ہوڑھ سے روایت کی ہے 'حارث کے ترجمہ میں حافظ مشس قلدین محر بن احمد ذہبی متوفی ۱۳۸مدھ کلیستے ہیں :

حارث بن حَبِرالله بهرائی احور (یک چیم ) کیار علاء آلجین یس سے باور اس میں ضعف ہے۔ یہ حضرت علی اوب حضرت ابن مسوور رضی الله عنما سے حدیث روایت کرتا ہے اور اس سے عمو بن مرہ ابو اسحاق اور ایک بماعت حدیث روایت کرتا ہے اور اس سے عمو بن مرہ ابو اسحاق اور ایک بماعت حدیث روایت کرتی ہے شعبی نے کہا کہ بھے حارث اعور سے خودیث بیان کی اور وہ کذاب تھا تیز مغیرہ نے کہا مطرت علی جاتا ہے دوایت می حارث کی تعدیق نہیں کی جاتی تھی۔ ابن الدین نے کہا یہ کو کہا جاتا ہے کہا حمورت علی جاتا ہے کہا ہے قوی شیس ہے۔ ابن عدی نے کہا اس کی ابن الدین نے کہا یہ قوی شیس ہے۔ ابن عدی نے کہا اس کی طرف حادث علی موایات غیر محفوظ ہیں۔ دار تعنی نے کہا جمعیف ہے۔ جمیین نے شعبی سے دوایت کیا کہ معزرت علی کی طرف حادث نے جمعی احداث کی حداث کی احداث کی اح

ابو بكرين ابي داؤد نے كما حادث يمت برا تقيد تما اور علم ميراث كاما ہر تما اس نے بيد علم حضرت على ہے سيكھا تھا۔ حادث اعور نے ١٥٥ ه ميں وفات يائي۔ (ميزان الاعتدال ج م م ١٤١١-١٥٠ ملحما")

نیزاس کے ترجمہ کے حفاق رکیس : تاریخ مغیر للبخاری ج اص ۱۳۱ البحرح والتندیل ج ۳ ص ۱۳۷۳ شعفاء ابن الجوزی ج ۱ م ۱۸۷ البحوم الزاعرة ج اص ۱۸۵ شار ات الذهب ج امن ۱۲ طبقات ابن سعدج ۲ ص ۱۲۸ مراة البرکن ج اص ۱۳۹۰ حافظ جمال الدین الی الحجاج یوسف مزی متوثی ۱۳۷۷ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں :

(ترفيب الكمال ج سوس ١٧٧ و١١ ملحما مطبوعه وارا لفكري وت ١١١١٥)

حافظ احمدین علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۳ مدلے بھی زیادہ تر یکی نقل کیاہے کہ حادث اعور کذاپ اور ضعیف ہے اور بعض ائمہ سے یہ بھی نقل کیاہے کہ بیہ ثقنہ ہے۔ (ترزیب انتذیب ج ۲س ۱۳۳۵ سالا ملحما مسلومہ وارانکتب العلمیہ بیوت) نیز حافظ الین مجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ کی اس کے متعلق رائے ہے :

ب حضرت على ولي كا شأكرو نفا شعبى في اس كو كذاب كما ب كور اس ير رفض كى تهمت ب اور اس كى احاديث ضعیف ہیں۔ امام نسائی نے اس کی صرف وہ مدیثیں روایت کی ہیں میہ مصرت عبداللہ بن الزبیر ڈٹھنے کی خلافت میں نوت ہوا (تقريب النفذيب ناص ١٤٥٥ مطبوعه وار الكتب العنمية بيروت استالاند)

اہل علم کے عمل میں صدیث ضعیف کی تقویت

ہر چند کہ حارث کی جس روایت میں قرض کو وصیت ہر مقدم کرنے کاؤکرے اس کو انام بخاری نے اپنی تصبیح میں تعلیقاً ورج کیا ہے لیکن ہیر عدیث ضعیف ہے۔اس کے بادجود علاء امت کااس عدیث پر عمل ہے ، جیساکہ امام ترزی نے كما ہے اور حافظ اين مجر عسقلاني نے كما ہے كہ اى وجدست الم بخارى نے اس مديث سے استفرال كيا ہے عالانك حدیث ضعیف سے استدلال کرنا ان کی عادت نہیں ہے بور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔

( فق الباري ج ٥ ص ٨٤ ٣٠ - ١٥ ٢ مطيوم المور ) - ١٥٠٠)

اس سے معلوم ہوآکہ اہل علم کے عمل سے مجمی حدیث ضعیف کی تفویت ہوجاتی ہے۔ قرض کو د صبت پر مقدم کیا جا آہے لیکن قرآن جبید میں دمیت کے ذکر کو قرض پر مقدم کیا گیا ہے اس <u>لئے</u> کہ قرض كامطالية كرف والم قرض فواه موت بي اور وصيت كامرالية كرف والاكوتي نيس موتا اس لي بدخد شه ب كدور ثاء وصیت کو چھپالیں اس کے اللہ تعالی نے وصیت کا ذکر پہلے فرمایا اور سری وجہ یہ ہے کہ ابیا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص موت تک قرض اوا د کرے اس کے یہ ناور الوجود ہے اور ومبت عام طور پر کی جاتی ہے اس لئے ومیت کو پہلے اور قرض كوبعدين ذكر فرمايا ليكن ذكريس نقدم واقع بين نقدم كومتلزم نهين بو ماجيها كه واسجدي واركعي (ال عسران: ٣٣) ميں محدہ كالبلے اور ركوع كالبعد ميں ذكرہے۔

الله تعالی کارشادے : تماری ہوہوں کے ترکہ میں سے تمارے لئے آدھا حصہ بشرطیکہ ان کی اولانہ وو اور اگر ان كى اولاد موتو تنهارے لئے ترك بي سے چوتھائى حصر بسان كى وصيت بورى كرنے اور قرض اوا كرنے كے بعد اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں ہے ان کاچوتھائی حصہ ہے اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں ہے ان کا آنھوال حصد ہے تہاری وصیت ہوری کرنے اور تہارا قرض اوا کرنے کے بعد۔

ا شوہر اور بیوی کے احوال

اولاد کی بان باب کے ساتھ اور مال باپ کی اولاد کے ساتھ تسبی قرابت ہے ، کور یہ باد واسط قرابت ہے اور شو ہر کی بیوی کے ساتھ لور بیوی کی شوہر کے ساتھ تکل کے سب قرابت ہے لور مدیمی بلا واسطہ قرابت ہے ان کے علاوہ ہو قرابتیں ہیں مثلا معالی بھن وغیرہ وہ بالواسطر قرابتیں ہیں کیونکد بھائی من وغیرہ کی قرابت ماں باب کے داسط سے ہے۔ اللہ تعالی نے پہلے بلا واسطہ قرابت واروں کے احکام وراثت بیان فرمائے اور پھریالواسطہ قرابت داروں کے احکام بیان فرمائے اور بلا واسطر قرابت میں نہی قرابت مبی قرابت سے قوی ہے اس لئے پہلے نسبی قرابت داروں میں اولاد اور مال باب کے حصص بیان فرائے ہی کے بعد سبی قرابت میں شو ہر اور بوی کے حصص بیان فرمائے اور یہ نمانت عمرہ تر تبیب ہے۔

اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اگر بیوی کی اولاد ند ہو تو شو ہر کا حصہ نصف (اکدها) ہے اور اگر لوانو ہو نو اسرکا حصہ

الله به الراكز شوہركى اولاد نہ ہو تو بيوى كا حصہ رامع (چوتھائى) ہے اور اگر اولاد ہو تو اس كا حصہ شن (آٹھواس) ہے اس كل سے واضح ہوا كہ شوہر كا حصہ بيوى كے حصہ سے دگنا ہے جيساكہ الله تعالى نے فرمايا ہے كہ مرد كا حصہ عورت سے دگنا ہو آ ہے۔

اس آیت میں اولاد سے مراد عام ہے خواہ آیک ہو یا زیادہ ' ذکر ہو یا مونٹ ' نیز وہ اولاد ہلا واسطہ ہو جیسے بیٹا یا بیٹی یا بالواسطہ ہو جیسے بیٹا یا بیٹی یا بالواسطہ ہو جیسے بچ تا اور بچ تی اور جب بیوی شو ہرکی وارث ہو تو شو ہرکی اولاد عام ہے خواہ اس بیوی ہے ہو یا کسی اور بیوی سے اسلامی طرح جب شو ہرکی اولاد ہو یا اس کے پہلے شو ہرکی اولاد ہو اس طرح جب شو ہرکی اولاد ہو یا اس کے پہلے شو ہرکی اولاد ہو اس طرح بیب شو ہرکی والاد ہو یا اس کے پہلے شو ہرکی اولاد ہو یا اس کے پہلے شو ہرکی اولاد ہو یا اس کے پہلے شو ہرکی اولاد ہو اس مول سب کا حصد خمن (آٹھوال) ہو اور وہ آٹھوال حصد ان سب بیوبوں میں تقسیم کردیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر کمی ایسے مردیا عورت کا تزکہ تقسیم کرنا ہو جس کانہ والد ہو اور نہ اولاد اور (اس کامال کی طرف ہے) بھائی یا بمن ہو تو ان میں ہے ہرا کیک کاچھٹا حصہ ہے اور اگر وہ (بھائی یا بمن) ایک ہے زیادہ ہوں تو ان سب کا تمائی حصہ ہے اس مخص کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرض اوا کرنے کے بعد۔ وصیت میں نقصان نہ ہمنچایا گیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف ہے تھم ہے اور اللہ خوب جانبے والا' بہت تھمت والا ہے۔

كلاله كامعنى اوراس كے مصداق كى تحقيق

کلالہ کی کی تفیریں ہیں : آیک تفیریہ ہے کہ کلالہ ان وارٹول کو کہتے ہیں جو میت کے نہ والد ہوں اور نہ اولاد۔ یہ تغیر حضرت ابو بکر بڑا ہو سے مروی ہے۔ دو سری تفییریہ ہے کہ کلالہ اس مورث میت (مرنے والے مخض) کو کہتے ہیں جس کا نہ والد ہو اور نہ اس کی اولاو ہو کیہ تغییر حضرت ابن عباس واللہ سے مروی ہے اور یمی تفییر مختار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کلالہ میت کے مزکد کو بھی کہتے ہیں۔

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى •اسمه روايت كرتے بين :

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بحر بڑا ہوئے فرمایا کلالہ کی تغییر ہیں میری ایک رائے ہے آگر یہ ورست ہے تو اللہ وصدہ لاشریک کی طرف سے ہے اور اللہ اس سے بری ہے کا اللہ وصدہ لاشریک کی طرف سے ہے اور اللہ اس سے بری ہے کا اللہ اس دارٹ کو کہتے ہیں جو میت کا نہ والد ہو اور نہ لولاد اور حضرت عمر بڑا ہو جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا میں اس بات سے اللہ میں کیا۔ بات سے اللہ میں کیا۔

(جامع البيان ج من ١٩١٠مطبوعه وارالمعرفة ٩٠-١١هـ)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهد روايت كرتے بين:

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه جب بيل بيار ہوا تو رسول الله بالي اور حضرت ابو بكر صديق الله عبرى عيادت كے لئے آئے مجھ پر بے ہوشى طارى تھى آپ نے وضو كيا اور وضو كا بچاہوا پانى مجھ پر ڈالا مجھے ہوش آكيا۔ بيس نے كما يا رسول اللہ ايس اپنے مال كو كس طرح تقسيم كروں۔ آپ نے مجھے كوئى جواب نہيں ويا حى كه ميراث كى آيت نازل ہوئى : آپ ہے تھم معلوم کرتے ہیں آپ فرما دیجے کے اللہ تہمیں کاالے اور اس کی ایسا شخص فوت اور ایسا گی ایسا شخص فوت امور اس کی ایک بمن ہو تو اس کی ایک بمن ہو تو اس کے ایک بمن ہو تو اس کے لئے نصف ترکہ ہے اور وہ شخص اس بمن کاوارث ہوگا اس کے لئے نصف ترکہ ہے اور وہ شخص اس بمن کاوارث ہوگا اگر اس کے لئے نصف ترکہ ہو اور اگر دو بہتیں ہوں تو ان کو اس شخص کے اگر اس کا جیا نہ ہو اور اگر وہ بہتیں ہوں تو ان کو اس شخص کے ترکہ کا دو تمال سال کے وارث بمن بھائی موں مرد کا حصہ دو عور تول کے حصہ کا کہ برابر ہے۔

يَّسْتَعْنُوْنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينَكُمْ فِي الْكَلَا لَيُّ إِلَا الْمُرُوُّا هَلَكَ لَيُسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخَتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ وَهُو يَرِثُهَا إِلْ لَمْ يَكُلُ لَهَا وَلَدُّ فَإِلْ كَانَكَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُشِ مِتَمَا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوْا لِحُوَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا اللهُ مَا الثَّلُشِ مِتَا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوا لِحَوَا إِنْ جَالًا وَنِسَا الْمُنَا الثَّلُشِ مِثْلُ حَظِّ الْالْمُنْبَيْنِ.

(النساء: ۱۲۱) (ميح مسلم ارقم الحديث: ۱۱۱۲)

یہ سورہ النساء کی آخری آیت ہے ہی ماڑھیا ہے کلالہ کی تغییریں اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے: الم مسلم بن حجاج تشیری متوفی الا الد روایت کرتے ہیں:

معدان بن ابی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب نے جمعہ کے دن قطبہ دیا اور اس قطبہ میں نبی مالی پیم اور حضرت ابو بحرین نبی ہور کا ایر کیا اور کما ہیں اپنے بعد کلالہ ہے اہم اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جارہا کو رہیں نے رسول اللہ مالی ہیں ہے جھٹرت ابو بحرین جارہا کو رہیں نے رسول اللہ مالی ہیں کی ہے اور کسی چیز ہیں نہیں بوچھا اور آپ نے جنتی سختی اس میں کی ہے اور کسی چیز ہیں نہیں جن منافی حتی کہ آپ کے متعلق نہیں ہوچھا کی اور فرمایا اے عمر کیا تم کو سورہ النساء کی آ خری آیت کانی نہیں ہے؟ فرمائی حتی کہ آپ نے میرے سینہ میں انگلی چھوٹی اور فرمایا اے عمر کیا تم کو سورہ النساء کی آ خری آیت کانی نہیں ہے؟

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ه كليسته بين:

کلالہ کی تغییریں کی اقوال ہیں اور زیادہ صحیح قول بیہ ہے کہ کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جو والد (ماں باپ) اور اولاد (یا بیٹے کی اولاد) کے ماسوا ہوں' اس کے جُموت ہیں حضرت براء بن عازب سے حدیث صحیح ہے' ایک قول ہے کہ جو وارث بیٹے کے ماسوا ہوں' آیک قول ہے جگر اخیاتی بھا کیوں کو کلالہ کہتے ہیں آیک قول ہے عم زاد بھا کیوں کو کلالہ کہتے ہیں آیک قول ہے عم زاد بھا کیوں کو کلالہ کتے ہیں آیک قول ہے تمام عصبات کو' آیک قول ہے تمام وارثوں کو' آیک قول ہے میت کو' آیک قول ہے مال موروث کو'جو ہری نے کما کلالہ اس مرتے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ لولاد ہو نہ والد (مال باپ) ہو' ز مخشری نے کما کلالہ کا اطلاق تین پر کیا جا آ ہے کا سے میں مرتے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ لولاد ہو نہ والد (مال باپ) ہور نہ والد (مال باپ) ہور اولاد کی جست سے نہ ہول۔ (عمرة القاری جسم میں مطبوعہ اوارة العبائة المنیریہ 'عسمانی) وراول پر جو والد (مال باپ) اور اولاد کی جست سے نہ ہول۔ (عمرة القاری جسم میں مطبوعہ اوارة العبائة المنیریہ 'عسمانی) علامہ محمد بمن خفد وشتانی ابی ماکھی متوثی ۱۲۸ھ کیلئے ہیں ؛

صحیح میہ ہے جس پر علماء کی ایک جماعت کا انفاق ہے کہ کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کانہ والد (مال باپ) ہو اور نہ اولاو۔ (اکمال اکمال المعلم بن ۵ ص ۵۶۵ مطبوعہ دار الکتب العلميہ بيروت ۱۳۱۵ھ)

علامد ابو عبدالله محمد بن احد مالكي قرطبي متوني ١٩٦٨ ه لكصة بين:

جب کوئی مخص فوت ہوجائے اور نہ اس کا والد (مال باپ) ہو اور نہ اس کی اوادو تو اس کے وارث کلالہ ہیں۔ یہ حضرت ابو بکرصد بیق محضرت ممررضی الله عنمااور جمہور اہل علم کا قول ہے۔

تهيبا ن القرآن

(الجابع العكام المقرآن ي من اي مطبوعه المتشارات نامر ضروار ال ١٣٨٧)

المام تخرالدين محدين عمر رازي شافعي متوفى ١٠٠١ ه تكصف بين :

اکثرُ صحابہ لور حضرت ابو بکر صدایق والجھ کا قول ہیہ ہے کہ گلالہ وہ وارث ہیں جو والدین اور اولاد کے پاسوا ہوں بھی قول مسجح اور مختار ہے۔ (تنبیر کبیری ۱۳ مسلومہ وارا افکر بروٹ '۴۳ سامہ)

المام الويكر احمد بن على رازي بصاص حفي منوفي ويسور كلية بين

مرتے والا خود کاالہ ہے کیونکہ اللہ اس کا جال اور اس کی صفت ہے اس لئے منعوب ہے" حضرت عمر نے فرمایا تھا کرتی ہے کہ کلالہ مبت کا اسم ہے اور کلالہ اس کا جال اور اس کی صفت ہے اس لئے منعوب ہے" حضرت عمر نے فرمایا تھا کلالہ مرفے والے کا وارث ہے جو نہ والد (ماں باہر) ہو نہ ولد" اور بس حضرت ابو بکر کی تخالفت سے حیا کرتا ہوں اور بسب حضرت عمر ذخمی ہوئے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہونہ والد۔ حضرت ابن عماس سے معضرت عمر ذخمی ہوئے والد خود کا اللہ ہونہ والدہ حضرت ابن عماس سے بھی بھی موی ہے سو قرآن مجبد کی ہے آبیت اور سحابہ کرام کے اقوال اس پر دانانت کرتے ہیں کہ مرفے والا خود کلالہ ہے۔

(احکام القرآن جامی الا مفور سمیل آکیڈی فاہور احساد)

الله نعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر کسی ایسے مردیا عورت کا تزکر تغنیم کرنا ہوجس کانہ والد ہو اور نہ اولاد اور (اس کامال کی طرف ہے) بھائی یا بمن ہو تو ان میں ہے ہر ایک کا پھٹا ھے۔ ہے اور آگر وو (بھائی یا بمن) ایک ہے زیادہ ہون تو ان سب کا تمائی ھے۔ ہے۔

> آیت ند کوره میں بھائی بس سے اخیافی بھائی بسن مراد ہوئے پر دانا کل علامہ سید محمود آلوی حلق متوفی معالم السے بیں :

اس آیت کرید میں بھائی یا بس سے مراد فقد اخیائی بھائی بس (اس کی طرف سے) ہیں عام مفسرین کا اس بے انفاق ہے جن کہ بیش نے کما اس پر اجہائ ہے۔ متعدد مفسرین نے حضرت سعد بن ابی و قاص بڑا ہے مدایت کیا ہے کہ وہ اس آیت کو بوں پر سے شے ولمه ان و اخت من اہم ۔ اور حضرت ابی اس کو پر سے شے ولمه ان او اخت من الام ہم ہر پند کہ سے قرات شاذ ہے تاہم اکثر علاء کا یہ فقار ہے کہ جب قرات شاذہ صحح سند کے ساتھ مودی ہو تو وہ فہروا مد کے حکم میں ہے اور اس ہی بیش کا اختااف ہمی ہے۔ اس پر ود سری دلیل ہے ہے کہ بیٹی اور علاقی ہے اور اس ہی طرف ہے کا ذکر اس سورت کی آخری آیت میں ہے۔ اس پر ود سری دلیل ہے کہ بیٹی اور علاقی اختیائی بین آبیہ ہو تو اس کا حصد سرس (چمنا) ہے اور اگر آبیہ سے زیادہ ہو تو ان کا حصد محمد (شمائی) ہے اور مل کا اختیائی بھائی یا بس آبیہ ہو تو مناسب ہوا کہ ماں کی طرف بھائی یا بس کا بھی بی حصد ہو نیز بیشی بھائی اور بس عصد ہوتے ہیں بسیاکہ اس سورت کے آخر میں فربایا ہے اور اس آبیت میں بھائی اور بس کا حصد سرس اور شک شرر فربایا ہے اور اس آبیت میں بھائی اور بس کا حصد سرس اور شک مشرر فربایا ہے اور اس آبیت میں بھائی اور بس کا حصد سرس اور شک مشرر فربایا ہے اور اس آبیت میں بھائی اور بس سے علائی بھائی اور بس مورت کے آخر میں فربای ہوائی اور بس آبیت میں مادولیا جائے تو ان گا حصد سرس اور شک میں اس سورت کے آخر میں فربای ہوائی بھائی اور بس آبیت میں تعارض ان در سے علائی بھائی اور بس میں موران کی خور سے ان اس آبیت میں موران کی خور میں موران کا خور میں موران کی خوران کی تعارض کی خور میں موران کی خوران کا حصد سرس اور شک کا اس

ادکام درائٹ کی اطاعت پر جنت کی بشارت اللہ تعالی کا ارشاد ہے : یہ اللہ کی صود میں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ان جننوں میں داخل کردے گاجن کے بیچے ہے دریا ہتے ہیں وہ اس میں بیشر میں کے اور یہ بہت میں کامیابی ہے () (الا ماء : سا)

وسلدوق

تیموں اور میراث کے متعلق جو احکام بیان کئے گئے ہیں یہ اللہ کی صدود ہیں لینی اللہ کے دیئے ہوئے شرعی احکام ہیں اللہ کی اطلاعت کی تفصیلات اور شرائط ہیں' ان پر صدود کا اطلاق اس وجہ سے کیا گیا کہ مکلٹ کے لئے ان احکام سے تعلوز کرنا جائز جمیں ہے۔

اور جو شخص الله كے ان احكام ير عمل كرے كا الله اس كو ان جنتوں ميں واخل كردے گاجن كے بيتي سے دريا يستے بيں اور بير يست برى كاميالى ہے۔

بین میں اور اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرہائی کرے گا اور اس کی عدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو ووزخ میں دوفل کردے گا جس میں وہ بھیشہ رہے گا اور اس کے لئے ذات والا عذاب ہے۔ (النسام: ۱۴)

انكام وراثت كى نافرمانى كرف والعربر دائى عداب كى دهيد اوراس كى توجيه

' جس نے میراث کے ان احکام بیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کی یا اللہ اور اس کے رسول کے فرائنس بیں ہے۔ کسی فرض میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کی اور اس نے حلال سمجھ کرورائٹ کی حدود ہے تجاوز کیا اللہ اس کو دوزخ میں جیشہ جیشہ کے لئے داخل کر دے گا۔

اس آبت میں کسی عظم کی نافرانی کرنے اور حدود سے تجاوز کرنے پر دائی عذاب کی وعید ہے جب کہ دائتی عذاب صرف کفار کے لئے ہو آب کی نافرانی کی یا حال سجے کہ جس نے اللہ کی اہانت اور اس کے رسول کی نافرانی کی یا حال سجے کہ اللہ کا اللہ کافر ہو گیا اور اس کے رسول کی عدود سے تجاوز کیا وہ اس کے رسول کی عدود سے تجاوز کیا یا جبع حدود سے تجاوز کیا وہ کافر ہو گیا اور اس آبت بیس میں ہوئی ہے۔

جنتیوں کے بیان میں خلود کا ڈکر جمع کے صیفہ کے ساتھ ہے اور دو ڈنیوں کے ذکر میں خلود کا ذکر واحد کے صیفہ کے ساتھ ہے کیونکہ اطاعت گزار اسپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لیے جائیں گے جن کی وہ شفاعت کریں گے اس لیے جمع کے صیفہ کا دو سری وجہ سے کہ جنت میں خلود انس کا سبب ہوگا اس لیے جمع کا صیفہ ذکر کیا اور کا فردو ڈخ میں اکیلا جائے گا' دو سری وجہ سے کہ جنت میں خلود انس کا سبب ہوگا اس لیے جمع کا میف ذکر کیا کور دو زخ میں خلود وحشت کا سبب ہوگا اور دو زخی اس وحشت میں اکیلا ہوگا اس لیے واحد کا میفہ ذکر کیا۔

معنزلہ وغیرہ نے اس جمت سے یہ استدال کیا ہے کہ جس نے وراثت کے کئی تھم میں نافز ہائی کی وہ بیشہ دو زخ میں بہت کے سے یہ معنزلہ وغیرہ نے اس کا جواب ہے کہ بیہ آبت عدم عنو کے بہت کے اس کا جواب ہے کہ بیہ آبت عدم عنو کے ساتھ مقید ہے نین آگر اللہ اس کو معاف نہ کرے تو وہ بیشہ دو ڈخ میں دہے گا جمہ معنزلہ کے زدیک بھی اس میں یہ قید ہے کہ آگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ بیشہ دو ڈخ میں رہے گا۔

المام محمد بن بزيد ابن ماجد متوفى ٢٤١٥ هدوايت كرت بين

حضرت النس بن مالک بڑائے بیان کرتے ہیں جو مخص تھی وارث کی میراث سے بھاگا اللہ تعالی قیامت کے والے جنت سے اس کی وراثت کو منقطع کردے گا۔ (سنن لین ماجہ 'رقم الحدیث: ۲۵۰۳)

## وَالْرِي يَازِينَ الْفَاحِشَةُ مِنَ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِلُ وَاعْلَيْهِنَ

الد تماری عرزوں میں سے جو برکاری کریں تو ان کے خلات اسینے چار (ملان) مردول کی محواری

اگر وہ کوا بی اسے دیں تو ان (طورتوں) ان كو ا ذبيت بهنجارُ ، لي أكّر وه توبه كريس اورتيك ← ہے ۔ آرم کی مغیر فیبت اللہ اللہ اس اللہ کو ال کے۔ ب حانينے والا ٤ مهمت حکمت والا۔ نے دردناک خواب تیادکردکھاہے <sup>0</sup> کے ایمان والو: تمار یہ وہ لوگ ہیں جن کے بلے ہم ۔ تی عورتوں کے وارمٹ بن جاؤ ، اور نہ تم ان کو اس بیے روکو تبيبان القرآن

تبيان القرآن

340

سلوک کا من سے نہیں ہے کہ انہیں ہے حیاتی کے لئے ہے لگام پھوڑ دیا جائے اور تیسری وجہ ہے بتاتا ہے کہ افکام شرکی ج اعتدال پر بٹی ہیں ان ہیں افرالا اور تغریط نمیں ہے نہ سد کہ عورت کو بالکل دیا کر رکھا جائے اور اس کے حقوق سلب کرلئے جائیں اور نہ سر کہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی ہے راہ مدی پر بھی اس سے محاسبہ اور موافذہ نہ کیا جائے جہور مضرین نے یہ کما ہے کہ اس آبیت میں برکاری سے مراو زنا ہے کو تکہ جب عورت کی طرف زناکی نہیت کی جائے تو اس کا نیوت اس وقت ہو تا ہے جب اس کے خلاف چار مسلمان مرد گواہی دیں۔ اسلام بیس ابتداء "اس کی سے سزا خمی کہ ایس عورت کو تامیات گھر میں قید کرویا جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور داہ بیدا کروے "اور وہ راہ ہے کہ کواری عورت کو سوکوڑے لگائے جائیں اور شادی شروہ کو رہم کردیا جائے اور اس راہ کا بیان رسون اللہ طافی کیا ہے اس صدیت میں فرمایا ہے :

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المام مدوايت كريت بي

جمہور مضرین کے نزدیک یہ آیت اس وقت مضوخ ہوگئی جب زنائی حدے ادکام نازل ہو گئے 'اور الومسلم اصفہائی کے نزدیک یہ آیت منسوخ جمیر کو نزدیک مورتوں کی برکاری یا ہے حیائی کے کام سے مواد زنائمیں ہے بلکہ اس کے نزدیک یہ مراد عورتوں کا اپنی جنس کے ساتھ لذت عاصل کرنا ہے ملکین ابومسلم اصفہائی کا بیہ قول اس لئے صحیح ضیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی نے یہ تفسیر ضیں کی اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ نے عورتوں کا بی راہ پرد آکردی۔
کے علاوہ اور کسی نے یہ تفسیر ضیں کی اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لئے راہ پرد آکردی۔
(تفسیر کیرین ۲۲ میں ۱۵ مطبوعہ دارا لفکر نے دورا الفکر نے دورا نے دورا نے دورا نے دورا نے دورا نے دورا نے دورا نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران نے دوران ن

الله تعالی کاار شاوے : نوان کے غلاف اپنے جار (سلمان آزاد) کواہ طلب کرو۔ صدود میں عور تول کی کوائی تامعتر ہوئے کے دلائل

مسلمانوں کابس پر احماع ہے کہ حدود میں عورتوں کی کوایس تبول شیں ہوتی-

لهام ابو بكر عبد الله بين محد بن الي شيد متونى ١٢٥٥ هروايت كرية بين:

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ رسول البند مظیمانی اور آپ کے بعد دونوں خلیفوں کے زمانہ میں سے سنت محصی کہ حدود میں مور توں کی گولہی جائز نسیں۔

> حسن بھری ہیان کرتے ہیں کہ حدود ہیں عور تول کی گوائی جائز نہیں۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ حدود ہیں عور تول کی شمادت جائز نہیں۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ جیں نے تماد سے ساہے کہ حدود ہیں عور تول کی شمادت جائز نہیں۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ حدود ہیں عورت کی گوائی جائز ہے نہ غلام کی۔

سيلدون

(معنف این الی شبه ج ۱۰ص ۲۰ - ۵۹ مرصنف عبد لرزاق ی ۷ ص ۳۲۹ ـ ۳۲۹)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ سے اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ اس میں ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ اس میں ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ وہ ہے

زنا کے جُوت کے لئے ہے کڑی شرط اس لئے عائد کی گوائی ضروری قرار دی ہے اگر زنا کے جُوت کے لئے بار جُوت کے سے بار جُوت ہو زنا کے جُوت کے لئے یہ کڑی شرط اس لئے عائد کی گئی ہے ماکہ لوگوں کی عزیش محفوظ رہیں اور کوئی شخص دو جھوٹے گواہ چُیش نہ کرسکاتو اس پر حد قذف گئے گی جو اس کواہ چُیش نہ کرسکاتو اس پر حد قذف گئے گی جو اس (۸۰) کو ڑے ہیں اور جس نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر چار گواہ نہ ہوں تو بندوں کا پر دہ رہے گا یا اس لئے اس میں چار گواہ مقرر کئے گئے ناکہ ہرائی کے کہ زنا کا اُر تکاب مرد اور عورت کرتے ہیں اور ہرود کو سزا ملتی ہے اس لئے اس میں چار گواہ مقرر کئے گئے ناکہ ہرائی کے حق میں ود دو گواہ ہوں اور نصاب شمادت ممل ہوجائے لیکن یہ کوئی قوی وجہ نہیں ہے۔

حد زنا بیں جار مردول کی گواہی پر اعتراض کا جواب

چار مرد گواہوں کی شرط پر نبعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مثلاً الزکیوں کے ہوسٹل میں ایک نزکی کی جرا" اور ظلما"
عصمت دری کی گئی اور موقع پر صرف لؤکیاں ہیں یا کمی صورت میں کوئی بھی نہیں ہے وہ لڑکی کیے انصاف عاصل کرے
گی' اس کا جواب یہ ہے کہ سزا اس وقت دی جاتی ہے جب قانونی تقایضے پورے ہون مثلاً" اگر جنگل میں جمال کوئی نہ ہو
دہاں کوئی شخص کسی کو قتل کردے تو گواہ نہ ہونے کی دجہ سے قاتل کو سزا نہیں سلے گی ایسی صورتوں میں مجرم دنیاوی سزا ہے
تو تی جائے گالیکن اخروی سزا کا مستحق ہوگا۔

كيازانى كے خلاف استعاث كرنے والى الركى ير حد قذف لكے كى؟

تبيبانالترآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم میں سے جو دو فخص نے حیائی کا ار تکاب کریں تو تم ان کو اذبت پہنچاؤ ہیں آگر وہ توبہ کرلیں تو ان نے درگزر کرو۔

"دو فخصول کی بے حیائی" کی تغییر میں متعدد اقوال

اس آیت کی تفییر میں اختلاف ہے بعض مغسرین نے کہااس سے مراد کنوارہ مرد اور کنواری عورت ہے اور اس سے پہلی آیت میں شادی شدہ عور تیں مراد تنمیں اس کی دلیل ہیہ ہے :

الم ابوجعفر محمین جربر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی نے کہا اس آیت میں کنواری لڑکیاں اور کنوارے لڑکے مراد ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ بے حیالی کا ار نکاب کرس تو ان کو (مار پہیٹ ہے) ایڈا پہنچاؤ۔ این زید کا بھی کہی قول ہے۔

بعض نے کما پہلی آیت میں زناکار عور تیں مراد تھیں اور ان کی مزابہ تھی کہ ان کو ان کے گھروں میں مقید کردو اور اس آیت میں زناکار مرد مراد ہیں اور ان کی مزابہ ہے کہ ان کو مار پیٹ سے ایڈا پہنچاؤ' اس کی دلیل ہے ہے کہ مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا ہے اس آیت سے زنا کرنے والے مرد مراد ہیں' اور بعض نے کہا اس آیت میں مرد اور عورت دونوں مراد ہیں خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ ان کی مزابہ ہے کہ ان کو مار پیٹ کر ایڈا پہنچائی جائے یے عطا اور حس بھری کا قول ہے۔ (جامع اہدیان جسم میں ۱۰۰مطبوعہ دارالعرفہ بیردت ۴۰ سامہ)

ایذاء ہی جانے ہے مراہ ہے ہے کہ ان کو اس بے حیائی پر طامت کی جائے اور ڈائٹ ڈپٹ کی جائے اور مار ہیٹ کی جائے اور اس جائے۔ حسن بھری کا قول ہے ہے کہ عورتوں کو پہلے طامت کی جائے اور مارا جائے اور پر گھروں میں قید کردیا جائے اور اس آیت کا تھم مقدم ہے اور اس سے پہلے والی آیت کا تھم مو ترہے 'بہر حال جمہور مغیرین کے نزدیک ان دونوں آیتوں کا تھم مورہ نور سے مغیوخ ہوگیا جس میں کنواروں کے لئے زنا کی حد سو کو ڑے بیان کی گئی ہے اور احادیث متواترہ سے جن میں شادی شدہ زائیوں کی حد رجم (سنگ ار کرنا) بیان کی گئی ہے البتہ ابو مسلم کے نزدیک پہلی آیت سے مراودہ عورتیں ہیں ہو اپنی جو اپنی جن میں اور دو سری آیت سے مراد وہ مروجیں جو آیک دو سرے عمل قوم لوط (اغلام) کرکے لذت حاصل کرتے ہیں۔ ابو مسلم کے نزدیک ہید دونوں آیتیں مضوخ نہیں ہیں لیکن ہے قول ضعیف ہے کیونکہ صحابہ کرام اور فقہاء آبھین نے عمل قوم لوط کی حرمت پر اس آیت سے استدلال نہیں کیا آبم چو تکہ یہاں اغلام کی خرمت پر قرآن مجید اور احادث سے دلائل گاذ کر کریں گے۔

بَقَكُمْ اور لوط كو بهيجا جب انهول في اپني قوم سے كماتم الي بے حيائی رِجَالَ كرتے ہو جو تم سے پہلے دنيا والول ميں سے كمی نے نبيس كى() ب خلك تم عور لؤں كو چمو ذكر مردوں سے نفسانی خواہش بورى المه ۱۸۰ كرتے ہو بلكہ تم (انسانيت كى) عدست تجاو ذكر سنے والے ہو۔

اظلام كى حرمت برقرآن مجيد كى آيات ولُوطَارِا دُقَالَ لِقَوْمِهُ آنَا نُونَ الْعَارِحَشَةُ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدِهِ مَنَ الْعَلَيْمِ بَنَ وَإِلَّا لَكُمْ لَنَا أَنُونَ الرِّجَالَ سَنَهُوَ أَمِن دُوْلِ البِّيسَاءُ مَلَ أَنْهُمَ قَوْمٌ مُنْسِرِ فُونَ ٥ والاعراف: ١٨-٨٠) اور لوط کو (یاد عجمے) بب انہوں نے اپن قوم سے کماتم (آپس من ویکھتے ہوئے بے حیاتی کرتے ہوں بے شک تم مور نوں کو چھوڑ کر مردول سے نفسانی خواہش بوری کرتے ہو بلکہ تم جانل

لوگ ہو۔

اور بم نے ان پر پھروں کی ہارش کی سوجو ہوگ ڈرائے ہوئے تھے ان يركيسي يرى بارش مولى\_

اور جب حارا عذاب أ پنچاتو جم في (قوم اوط ك) يستى ك اور ے حصد کو محیلا حصد کردیا اور جم نے ان پر لگا مار کنکر پھربرسائے جو آب کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور پھر برسانے کی ب مزا ظالموں کے لئے متعبد شیں ہے۔

وُلُوطًا راذُ فَالَ لِفَوْمِهَ أَنَا تُوْنَ الْمَاحِشَهُ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُ وْنَ0َ الِتَكُمْ لَكَأْنُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةٌ مِّنْ دُوْنِ التِسَالِمِبُلَ النُّمْقَوْمُ نَجْهَلُونَ

(النجل: ۲۵۵-۵۵)

وَآمُطُرُمَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآءُمَطُرُ الْمُنْذَرِيْنَ

(النمل: ۵۸)

فكتنا كآءامرنا جعلنا عالبها ساريلها والمطزنا عَلَيْهَا رِحِحَارَةً مِنْ سِيِحْيْلِ ٱلنَّفُودِ ۗ مُسَوَّمَةً وَمُدَرِيِّكُ وَمَا هِي مِنَ الطَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدِ

(هود : ۸۲-۸۳)

اغلام کی حرمت پر احادیث اور آثار

المام ابو علینی محمر بن علینی ترندی متونی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں :

معترت جابر دی ای کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کیا ہے فرمایا جس چیز کا جھے اپی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل (اغلام ' مرد کااپنی جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا) ہے۔ (یہ حدیث حسن ہے)

(سنن نرندي وقم الحديث ١٣٥٤ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٢٥٦٣ المستدرك صيح الاسناد: ٢٥٠ ص ١٣٥٧)

المام ابو داوَد سلیمان بن اشعث متونی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباں رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظایئ نے فرمایا جس محض کوئم قوم اوط کا عمل کرتے موے دیجمو تو فاعل اور مفعول دولوں کو قتل کردو۔

(منن ابوداؤد ارتم الحديث: ٢٣٦٦ سنن ترزي ارقم الحديث: ١٣٥٦ سنن ابن اجه: رقم الحديث ٢٥٦١ شعب الايمان ارقم الديث

الم أبو عبدالله محربن عبدالله حاكم نيشا بوري متوفي ٥٠٧٥ روايت كرتے بين :

حضرت بریدہ بناف کرتے ہیں کہ نبی الم پیلم نے فرمایا : جو لوگ عمد شکنی کرتے ہیں ان میں قبل (عام) ہوجا آ ہے اور جن لوگوں میں بے حیائی تھیل جاتی ہے اللہ تعالی ان میں موت کو مسلط کردیتا ہے اور جو لوگ زکوۃ نہیں و بینے ان سے ہارش کو روک لیا جا آہے۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرح کے مطابق صحیح ہے۔

(المستدرك ج ٢ص ١٣١ لمام ذہبى نے بھي اس مديث كى موافقت كى ہے)

المام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ١٠١٠ه و روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہرریرہ بٹالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التابیع نے فرمایا اللہ تعالی اپنی مخلوق میں ہے سات آومیوں پر سات آسانوں کے اوپر سے لعنت کر آ ہے اور ان میں سے ایک شخص پر تمین بار لعنت کر آ ہے اور ہرا کیک پر ایسی لعنت کر آ ہے جو <u>اس کو کانی ہوگ۔ فرمایا تہ جو</u> قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے 'جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے 'جو قوم لوط کا عمل

گرے وہ ملبون ہے ؟ جو غیر افتد کے لئے فریح کرے وہ ملعون ہے ؟ جو کسی جانور سے پر قعلی کرے وہ ملعون ہے " جو مختص مال ج باپ کی نافر انی کرے وہ ملعون ہے ؟ جو مختص آیک عورت اور اس کی بٹی کو تکاح میں جمع کرے وہ ملعون ہے ؟ جو مختص ذمین کی حدود میں تید بلی کرے وہ ملعون ہے " جو مختص آئے مولا کے غیر کی طرف منسوب ہو وہ ملعون ہے۔ (محرز بن عارون کے سوا اس حدیث کی سند میجے ہے جمہور کے فردیک وہ ضعیف ہے " لیکن ایام ترفری نے اس کی حدیث کو حس کما ہے " حاکم نے اس حدیث کو کما ہے میجے للا سنلاہے) (المجم الاوریا "رقم الیریث " ۱۸۳۹۲)

حضرت ابو ہریرہ بھنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیم نے قربایا جار آدمی اللہ کے غضب ہیں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب ہیں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب ہیں صبح کرتے ہیں اور وہ کے غضب ہیں شام کرتے ہیں ہیں لے بوچھا یا رسول اللہ وہ کوئن ہیں؟ فربایا ۔ وہ مرد جو عورت کی مشابست کریں اور وہ عورتیں جو مردال کی مشابست کریں اور جو مجنس جانوں ون سے بد فعلی کرے اور جو مردال کی مشابست کریں اور جو مجنس جانوں ون سے بد فعلی کرے اور جو مردال کی مشابست کریں اور جو مجنس جانوں ون سے بد فعلی کرے اور جو مردال کی مشابست کریں اور جو مجنس جانوں ون سے بد فعلی کرے اور جو مردال کی مشابست کریں اور جو مجنس جانوں ون سے بد فعلی کرے۔

اس حدیث کے ایک راوی محدین سلام خزاعی کی معرف آبو ہررہ سے روایت فیر معروف ہے اہم بخاری نے کما اس حدیث بیں اس کا کوئی متابع تمیں ہے۔ امام این عدی نے کما محدین سلام کی دجہ سے میہ صدیث منکرہے میر چند کہ سے حدیث ضعیف ہے لیکن تر ہیب میں معتبر ہے۔

(المعجم الاوساء"رقم الحديث: ١٨٥٣ وشعب الايمان وقم الحديث: ١٢٣٨٥ كالل اين بدى: ج٢ ص ١٢٣٣)

المام ابو بكر احد بن حسين بيحي منوني ٥٨ مهد روايت كرتے ہيں :

فیدین منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ظالدین وابد نے حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنما کو لکھا کہ عرب کے بعض قبائل میں ان کو ایک مرد طا ہو مرد کے ساتھ بد نعلی کرتا ہے ' حضرت ابو بکر نے رسول اللہ ظاہیا کے اصحاب کو جن کیا جن میں حضرت علی ہی جنے (رضی اللہ عنما کا تعمین ) حضرت علی نے فرمایا بد آیک ایسا گناہ ہے جس کو صرف آیک امت نے کیا تھا اور حمیل معلوم ہے اللہ نے ان پر کیماعذ اب جیجا میری وائے ہے کہ اس فیص کو آگ بیں جلادیا جائے اور رسول اللہ ظاہد کے تمام اسحاب نے اس پر انقاق کر ایل کھی کو آگ بیں جلادیا جائے اور رسول اللہ ظاہد کے تمام اسحاب نے اس پر انقاق کر ایل کہ اس فیص کو آگ بی جلائے کہ اس فیص کو آگ ہی حضرت ابو بکرتے اس فیص کو آگ میں جلائے کا علم دیا۔ (یہ حدیث حسن ہے) (شعب الایمان 'رقم الوریث نے ۱۳۸۸)

الم بخاری عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بانچ کے پاس کو زندیق لائے گئے۔ انہوں نے ان کو جلا دیا' حضرت این عماس کو یہ خبر پنجی تو انہوں نے کہا آگر میں وہاں ہو تا تو ان کو نہ جلا تا کیونکہ نبی علیج نے اللہ کے عذاب کے ساتھ سزا دینے سے منع فرمایا ہے۔ (سیح بخاری مرقم الحدیث : ۱۹۲۲) چونکہ وہاں پر موجود حضرت علی اللہ تک یہ حدیث منیں بہنی تنی اس لیے حضرت علی بڑا نے یہ مشورہ دیا اور دیگر صحابہ نے اس مشورہ کی تازید کی۔

عمل قوم لوط کی حدیا تعزیر میں نداہب اربعہ

علامه علاء الدين حمر بن على بن حمر معكفي حنى منوني ١٠٨٨ ه كلية بين

درر غرریش آگور ہے کہ جو محض عمل قوم اوط کرے اس کو تعویر لکائی جائے گی مثلا" اس کو ااک جی جلادیا جائے کا اور اس پر دیوار کر اوی جائے گی اور اس کو کسی بلند جگہ ہے الٹاکرکے گرا دیا جائے گالور اس پر بھرمادے جائیں کے اور الحادی میں قد کور ہے کہ اس کو کو ڈے مارنا زیادہ صحح ہے " منتخ القدیم میں قد کور ہے اس پر تعزیر ہے اور اس کو اس وقت تک وقید میں رکھا جائے حتی کہ وہ مرجائے ہاتی ہر کے اور اگر وہ دوبارہ یہ عمل کرے تو اس کو لام سیاستہ " قبل کردے الام کی قید

بسلدرخ

تحسان القرآة

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کو یہ افقیار نہیں ہے (النہروابح) ای طرح استمناء حرام ہے ' سیحی فرجب یہ ہے کہ جنت میں گل قوم لوط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرمت کی ہے لور اس کو فتیج اور غبیث فعل قرار دیا ہے اور جنت اس عمل سے پاک ہے (فتح القدیر) الاشاہ والنظائر میں فہ کور ہے کہ اس لعن کی حرمت عقلی ہے اس لئے جنت میں اس کا وجو میں ہوگا ایک قول یہ ہے کہ اس کی حرمت عقلا " شرعا" اور طبعا" زنا سے نہیں ہوگا ایک قول یہ ہے کہ اس کی حرمت شری ہے ' البحر میں فہ کور ہے کہ اس کی حرمت عقلا " شرعا" اور طبعا" زنا سے نیادہ شدید ہے اور زنا کی حرمت طبعا" نہیں ہے کیونکہ جس عورت کی طرف طبیعت راغب ہو اس سے نکاح کیا جاسکتا ہے اور اگر وہ کئیز ہو تو اس کو خرید کر اس سے شوت پوری کی جاسکتی ہے ' اس کے برخلاف اگر کسی لاکے پر طبیعت راغب ہو تو اس سے نفاع شہوت کا کوئی جائز ذربیہ نہیں ہے ' امام ابو حذیفہ کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ سے کہ دید ہم کو جرم سے پاک کو یتی ہے (یہ امام شافعی کا قول ہے) بلکہ حد نہ ہونا اس جرم کی شدت کی وجہ سے ہے اور جو مختص اس عمل کو جائز سمجھ وہ جمود کے زدیک کافر ہے۔

(الدر الخار على إمش روا لمحتارج ٢٥٠ ١٥٥-١٥٥ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

علامه سيد محمر البين أبن عابرين شامي حنى متوفى ١٢٥١ه كلصة إن

زیادات میں فدکور ہے اس کے فاعل کی سزا امام کی رائے پر موقوف ہے جب کہ فاعل عادی ہو خواہ اس کو قتل کرد ہے خواہ اس کو مارے اور قید کروے 'الاشاہ میں فدکور ہے جب تک وہ بار باریہ فعل نہ کرے امام اعظم کے نزدیک اس کو ختل نہیں کیا جائے گا۔ علامہ بیری نے کہا ہے کہ وہ بار اس فعل کے کرنے پر اس کو قتل کردیا جائے گا 'فتح القدیر میں ہے کہ اس کو بلندی ہے گرانے کا سزان سے کہ دو بار اس فعل کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کو فکہ ونیا ہی اس فعل ہے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کیوفکہ ونیا ہی اس فعل ہے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اور یہ فعل کے اندر کوئی قباحت میں ہو قاہور جنت میں یہ وونوں چزیں نہیں ہیں 'اس لئے جنت میں شراب مطال ہے کیوفکہ اس میں نشہ نہیں ہوگا اور نہ عقل زائل ہوگی' امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ مردوں کی طرف بینی میالان کرنا ان کے لئے باعث عام ہو آ ہے اور یہ ٹی نف ہی شراب بعض شرایت میں جائز نمیں کیا گیا ہی دو باس میں خواہ کہ کہ اس میں تجاست کے اس فعل کو کسی شرایت ہی میاز نمیں کیا گیا ہی دو باس فعل کو کسی شرایت ہی سے اس فعل کو کسی شرایت ہی ان اس کے بیدا نہیں کیا گیا ہی دو باس میں تو اس میں تو گواہ کائی ہیں ان اور جنت کی باعث عام اور قابل نفرت کاموں سے پاک رکھا گیا ہے 'لیکن ابن الولید نہیں مانا اس نے کہ ما عاد کی دوجہ یہ ہو گواہ کائی ہیں نہ کہ ساتھ تکویث ہے اور جب جنت میں نجاست نہیں ہو گا تو عام بھی تو عام ہی تو تو گواہ کائی ہیں نہ کہ ساتھ تکویث ہے اور دب جنت میں نجاست نہیں ہو گا' اس کے شوت کے لئے دو گواہ کائی ہیں نہ کہ ساتھ تکویث ہے دور در الحتار علی اندر الحتار علی

علامه ابو الحن على بن محمد بن حبيب ماوروى شافعي متوفي ٥٥ مهده لكهيت بين:

عمل قوم لوط سب سے بڑی ہے حیاتی کا کام ہے اس لئے اس پر سب سے بڑی حدہ اس میں وو قول ہیں :

(۱) امام شافعی نے کما ہے کہ شادی شدہ ہو یا کوارہ اس کو پھر مار مار کر قبل کردیا جائے (کتاب الام بے ے ص ۸۵س)

تصرت عبداللہ بن عباس 'سعید بن مسیب' امام مالک' امام احمہ اور اسحاق کا بھی میں قول ہے۔ قبل کرنے کے دو
طریعے ہیں یا تو رجم کردیا جائے یہ فقمائے بغداد کا قول ہے یا تموار سے قبل کردیا جائے یہ فقمائے بھرہ کا قول ہے۔

طریعے ہیں یا تو رجم کردیا جائے اور کوارے کو سو کو ڑے نگائے جائیں اور اس کو ایک مال کے لئے شریدر کردیا

تهيان القرآن

TOW

(الحادي الكبيرج عاص ١٢ ملحما المعطبوعه وارا لفكربيروت ١١١١ه)

علامه عبدالله بن احمر بن قدامه صبلي متوفى ١٢٠ه لكصة بين

امام احمد بن حنبل کے نزدیک عمل قوم لوط کرنے والے کی حدیہ ہے کہ اس کو رجم کردیا جائے خواہ وہ شادی شدہ ہو خواہ کنوارہ۔امام احمد کا دو سرا قول ہے ہے کہ کنوارے کو کوڑے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔

(المغنى جهم ٥٨ ملخصا مطبوعه دارا لقريروت ٥٨ ماله)

علامه ابو عبدالله محد بن عبدالله بن على الخرشي المالكي متوفى اوااه لكصة بين

جس شخص نے قوم لوط کا عمل کیا ہو تو فاعل اور مفعول بہ دونوں کو رجم کردیا جائے خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ' فاعل کی اس بات میں تصدیق نہیں کی جائے گی کہ اس نے خوشی ہے یہ نعل کیا تھایا مجبورا"' اگر مفعول بہ کے ساتھ جرا" یہ فعل کیا گیایا بچہ کے ساتھ اس کی خوشی ہے کیا گیا ہو تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا' اور صرف فاعل کو رجم کیا جائے گا اس کے ثبوت کے لئے بھی چار گواہ ضروری ہیں جس طرح زنامیں چار مرد گواہوں کی شرط ہے۔

(الخرشي على مخضرسيدي خليل ٢٨٥ ص ٨٨ مطبوعه دار صادر بيروسة)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس عمل پر صد ہے اور بہ ظاہر اس کا نبوت بھی چار گواہوں سے ہوگا۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پر تعزیر ہے کیونکہ اس کی سزا صد زنا کی طرح معین اور قطعی نہیں ہے نیز امام ابو صنیفہ کے نزدیک حد کانہ ہونا تخفیف کے لئے نہیں بلکہ تفایظ کے لئے ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : توبہ کی تونیق دینا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے گناہ کر بمیٹیس پھر عنقریب توبہ کرلیں توبہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ (اپنے فضل سے خما") قبول فرما تا ہے۔(النساء : ۱۷)

جمالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت توب کی تشریح

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قرمایا تھا کہ جب دو ہخص بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایڈا پنچاؤ اور جب وہ توبہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں تو ان ہے در گزر کرو اور اس آیت میں اللہ تعالی نے توبہ قبول ہونے کی بیہ شرط بیان قرمائی ہے جو جمالت سے کوئی گناہ کرنا تو موافذہ ہے جو جمالت سے کوئی گناہ کرنا تو موافذہ اور گرفت کا مستحق ہی نہیں تو اس پر توبہ کرنے یا صرف اس کی توبہ قبول ہونے کا کیامطلب ہے؟ حضرت ابوذر غفاری نے اور گرفت کا مستحق ہی نہیں تو اس پر توبہ کرنے یا صرف اس کی توبہ قبول ہونے کا کیامطلب ہے؟ حضرت ابوذر غفاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ طافیق نے قرمایا اللہ نے میری اس کی خطا نسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا جائے اس سے در گزر فرمانیا۔ (سنن ابن ماجر و تم الحدیث ، معموم ہو تا ہے کہ عمرا کناہ فرمالیا۔ (سنن ابن ماجر و تم الحدیث ، معموم ہو تا ہے کہ عمرا کناہ کرنے یہ مجمود توبہ تول ہوجاتی ہے۔

اس اعتراض کے حسب دیل جوالیات ہیں:

(۱) الله تعالیٰ کے زدیک معصیت کاار نکاب جمالت ہے خواہ وہ معصیت عمدا "کی جائے" قرآن مجید میں ہے: وَالَ رَبِّ البِسِّجْنُ اَ حَبُّ اِلَتَّى مِمْعَا یَدُ عُوزَنِیْ اِلَیْهِ ﴿ (اِسِفِ نِے) دِماکی اے میرے رب جھے نید خانہ اس کناہ کی بہ پوَالَّا نَصْرِ فَ عَبِیْ کَیْدَ هُنَّ اَصْبُ اِلَیْهِنَّ وَا کُنْ مِیْنَ البِسِ زیادہ مجوب ہے جس کی طرف یہ دعوت دیتی ہیں اور اگر تج

تبهان القرآن

نے ان کا کر جھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا

حُولِتُرَ (يوسف: ٣٣)

اور جااول میں سے ہوجاؤی گا۔

فَالَ هَلْ عَنِمْنُمْ مَّا فَعَلْنُمْ سِيُوسْفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ الْإِسْفَ فَي (آلِ بَايُول ع) كما كيا تم كو عم ب كرتم في بوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جاتل

جَاهِلُوْنَ (يوسف: ٨٩)

ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور مجمی بہت آیات میں جن میں عمدا" معصیت پر جمالت کا اطلاق کیا گیا ہے امام عبدالرزاق اور امام ابن جرمر نے روایت کیا ہے کہ قمارہ نے کما صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر معصیت جمالت ہے خواہ عرا" ہویا بغیر عمر کے (در منثوری ۲مل ۱۳۹)

(۲) زیر بحث آیت میں جمالت سے مراد اس نعل کی معصیت ہونے کی جمالت نہیں ہے بلکہ اس نعل پر جو عذاب مرتب ہو آہے اس کی جمالت مراو ہے۔

(m) بعض اد قات انسان کو بیہ علم ہو تا ہے کہ بیہ فعل معصیت ہے اور اس پر عذاب ہو تا ہے لیکن وہ اس عذاب کی کیفیت اور اس کی مدت ہے جاتل ہو تا ہے اس وجہ ہے وہ معصیت کا ار تکاب کرلیتا ہے۔

ان جوابات کی روشنی میں اس آیت کا معنی میہ ہوا کہ جو لوگ جمالت کا کام کر بمینمیں پھر توبہ کر لیں 'یا جو لوگ معصیت کے عذاب سے جمالت کی بناء پر گناہ کر جیٹھیں پھر توبہ کرکیس تو صرف ان کے لئے توبہ کی قبولیت ہے۔ اس کے بعد الله تعالی نے فرمایا توب وہ لوگ میں جن کی توبہ اللہ تعالی قبول فرما آئے۔ اس پر سے اعتراض ہو آئے کہ آبت کے پہلے جزمیں بھی میں فرملیا تھاکہ صرف ان کے لیے توب کی قبولیت ہے اور بعد میں بھی میں فرمایا کہ ان کی توبہ اللہ تعالی قبول فرما آ ہے اور ہے ۔ ظاہر تکرار ہے۔ اس کاجواب ہے ہے کہ آیت کے پہلے جزمیں توبہ کی توفیق مراد ہے اور دو مرے جزمی اللہ کاایے کرم ے حتا" توبہ کا قبول فزمانا مراد ہے اور یہ صرف اللہ کے کرم ہے ہے اس میں بندہ کا کوئی استحقاق نہیں ہے "اور اس کا خلاصہ ب نے : توب کی توفق دینا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے گناہ کر بیٹھیں پھر عنقریب توب کرلیں تو یہ وہ لوگ میں جن کی توبہ اللہ (اینے فعنل سے حمّا") تبول فرما تا ہے۔

توبه کی تعریف اس کے ارکان اور شرائط ہم نے آل عمران : سامین تفصیل سے بیان کردیئے ہیں ' خلاصہ بد ہے کہ معصیت پر دل ہے نادم ہونا اور دوہارہ اس معصیت کو نہ کرنے کاعزم صمیم کرنا' اللہ تعالیٰ ہے گذشتہ معصیت پر بخشش جابنا الور معصیت کا تدارک اور حلافی کرنای توبہ ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں ہے کسی مخص کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں (النساء: ١٨)

غرغرہ موت کے وقت توبہ کا قبول نہ ہونا

اس ہے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد جلد توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرمالیتا

ہے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں حتی کہ ان کی نزع اور حق کا دفت آ جاتا ہے اور وہ امور غیبیہ کا مشاہرہ کر لیتے ہیں اس دفت ان کو اضطراری طور پر اللہ کے حق ہونے کا لیقین ہوجا تا ہے اس دفت وہ ایمان کے آئمیں یا توبہ کرلیس تو وہ ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ اپنے اختیار سے اللہ کو حق مائے اور توبہ کرنے کا نام ایمان ہے۔

المام ابوعيسي محربن عيني ترزى متوفى ١٧٥٥ ووايت كرتے بين

حفرت عبد الله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی الماؤیلم نے فرمایا جب تک غرغرہ موت (نزع روح) کا وفت نه آئے الله تعالی بندول کی توبہ قبول کر تا رہتا ہے۔ (سنن ترفدی وقم الحدیث: ۳۵۳۸ سنن این ماجو وقم الحدیث: ۳۲۵۳ شرح النت وقم الحدیث: ۳۰۰۴ میچ این حبان: ج۲م ۱۳۸ منداحد: ج۲م ۱۵۳٬۱۳۲ جسم ۳۲۵)

الم ابن جریر نے حضرت ابن عماس رضی اللہ علما ہے روایت کیا ہے کہ جس مخص نے فرشتوں کو دیکھنے ہے پہلے توبہ کرلی وہ اس کی عنقریب توبہ ہے۔ الم ابن جریر اور الم جبئی نے شعب الایمان میں ضحاک ہے روایت کیا ہے کہ موت ہے پہلے جرچیز عنقریب ہے۔ موت کے فرشتہ کو دیکھنے سے پہلے خوبہ مقبول ہوتی ہے اور موت کے فرشتہ کو دیکھنے کے بعد توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ (الدر المنتورج ۲۳ مل ۱۳۰ مطبوعہ ایران)

فرعون جو نکہ موت کے فرشتے اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا تھااس لئے اللہ تعالی نے اس کا ایمان قبول نسیں

فرمايا :

حَنَّى إِذَا آذَ رَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لِآ بِالْهُ إِلَّا الْهُ إِلَّا الْهُ إِلَّا حَى كَه فرعون كو جب فق في كير ليا قواس في كما عن الله بِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبَادِت كَا الشَّحِقُ مَعِي عَبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبَادِت كَا الشَّحِقُ مَعِي عَبِ اللهِ اللهُ عَبِي الورعِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَبِي الورعِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَبِي الورعِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَبِي الورعِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَبِي الورعِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

الله تعالیٰ کاار شاوے : اے ایمان والوا تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم زیروسی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ تم ان کو اس لئے روکو کہ تم ان کو دیئے ہوئے (مہر) میں ہے کچھ واپس لے لو۔ سوائے اس صورت کے کہ وہ علی الاعلان بے حیائی کاار تکاب کریں 'اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو پھراگر تم ان کو ناپیند کرد تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپیند کرو اور انٹد اس میں بہت بھلائی رکھ دے (الشماع: ۱۹)

زمانہ جالمیت کے مظالم سے عورتوں کو نجات ولانا

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور ادکام بیان فرمائے یہے درمیان میں ایک مناسبت ہے تو ہو کا ذکر آگیا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھراس موضوع کو شروع کر دیا' زمانہ جالمیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہے اور ان کو ابذا پنچاتے ہے 'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایذا رسانی کور ظلم سے منع فرمایا ہے۔ مطلم کے منابیان فرمائے ہیں کہ زمانہ جالمیت میں جب کوئی شخص فوت ہوجا آلتو اس کے اولیاء

بيان القرآن

(ور اع) اس كى بيوى كے حق دار ہوتے ہے 'اگر وہ چاہتے تو اس كا كيس نكاح كردية اور اگر چاہتے تو خود اس سے نكاح اللہ كر ليتے اور اگر چاہتے تو اس كا كيس نكاح نہ كرتے اس موقع پر سہ آيت نازل ہوئی۔

(تفير كابرص ١٥٠ تفير سفيان تؤرى ص ٩٥ تفير الزجاج ج٢ص ٢٩)

اس آیت میں یہ ہتا دیا کہ کس فخص کا زیرہ تی عورت کا وارث بن جانا ناجائز اور حرام ہے انیز فرمایا : اور نہ تم ان کو
اس لئے روکو ' اس سے مراد یہ ہے کہ جب بیوہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو اس سے منع نہ کرہ زبانہ جالمیت میں بیوہ عورت کے وارث اس کو اپنی مرضی سے کسی جگہ نکاح نہیں کرنے وسیتے تھے باکہ ان کی گرفت سے آزاد ہوکر وہ اپنے مرکا مطالبہ نہ کرے یا وہ اس عورت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اپنے مرکی رقم ورثاء کو و سے کرانی ظلامی نہ کرائے (تفیرالز جاج جم میں) یا پھروہ عورت ورثاء کی قیدیس مرجاتی اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مرکی رقم پر قبضہ کرائے (تفیرالز جاج جم میں) یا پھروہ عورت ورثاء کی قیدیس مرجاتی اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مرکی رقم پر قبضہ کر لیتے تھے۔ (جامع البیاں ج مم میں)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا : سوااس صورت کے کہ وہ عور تیں علی الاعلان بے حیائی کاار تکاب کریں۔
اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں علی الاعلان ہے حیائی ہے کیا مراد ہے؟ عطا خراسانی نے کہا ہے کہ اس سے مراد زناہے ' یعنی اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کا شوہر اس کو مبر میں دی ہوئی رقم واپس لے لے پہلے یمی تھم تھا بعد میں جب حدود کے احکام نازل ہوئے کہ کنواری کو سو کو ڑے مارے جائیں اور شادی شدہ کو رجم کردیا جائے تو یہ تھم منسوخ ہو گل۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علی الاعلان بے حیائی ہے مراد شوہر ہے بغض رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنا ہے اگر عورت ایسا کرے توشوہراس کو مهرمیں دی ہوئی رقم داپس لے سکتا ہے۔

حضرت جابر بالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال تو فرمایا عورتوں کے معاملہ میں الله ہے ڈروتم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں الله کی امانت سے لیا ہے اور الله کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اور تم ان پر حقوق ہیں 'اور تم پر ان کے حقوق ہیں 'تمہارا ان پر حق بیہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں 'اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرانی نہ کریں ' جب وہ یہ کرلیں تو دستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم پر لازم ہے۔ حضرت ابن عمررضی الله عند عنما ہے بھی ای طرح روایت ہے۔ (جامع البیان نے سمی ۱۲۳–۲۱۱ مطبوعہ دار المعرفة بیردت ۹ سماعہ)

علامہ ابو اللیث سمرقندی حنفی متوفی ۷۵ساھ نے لکھا ہے کہ اگر عور ت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو وہ اس ہے دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتا ہے۔ (تغییر سمرقندی اص ۲۳۲۔۲۳۱مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت '۱۳۴۳ھ)

علامہ آنوی حنی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اسٹناء منقطع ہے یا منصل اگر یہ اسٹناء منقطع ہوتواس میں بود میں عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے۔ جیسا کہ ذکور الصدر تقامیر سے ظاہر ہے آگر بیہ اسٹناء منصل ہوتو پھراس میں بود عورتوں کے درثاء سے خطاب ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے زبرد سی وارث نہ بنو اور نہ تم ان کو اس لئے کسی جگہ نکاح کرنے سے روکو ماکہ تم ان کو دیے ہوئے مہر سے بچھ واپس لے لوسوا اس صورت کے کہ وہ زناکریں پھربہ طور سزان کے مہر سے بچھ رقم سے دوکو ماکہ تم ان کو دیے ہوئے کہ وہ زناکریں بھربہ طور سزان کے مہر سے بچھ رقم ہوگیا۔

اس کے بعد فرمایا اور تم ان کے ساتھ لیکی کاسلوک کروئی ہے عور توں کے شوہروں سے خطاب ہے کینی جب عور تیں

يسلدون

ہے حیائی کا کام نہ کریں اور جائز اور نیکی کے کاموں میں تمہاری اطاعت اور مدد کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا ساوک کرو' ان کو اپنے حیائی کا کام نہ کریں اور جائز اور اچھا پساؤ۔ پھر فرمایا اگر تم ان کو ناپیند کرو' تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپیند کرو' اور اللہ اس میں بہت کھا گلاؤ اور اچھا پساؤ۔ پھر فرمایا اگر تم ان کو ناپیند کرو' تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت حسین اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے' یعنی جس عورت کی شکل وصورت تم کو ناپیند ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت حسین و جمیل اولاد پیدا ہو' اور نیک سیرت بچے ہوں جو بردھا ہے میں تمہارا اسارا بنیں' اور ان کی نیکیاں تمہاری بخشش اور نجات کا ذراجہ بن جائیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگرتم ایک بیوی کے بدلہ دو سری بیوی ارنا چاہو' اور ان میں سے ایک کوئم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے تم پچھ بھی وائیں نہ لو۔ کیاتم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کاار تکاب کرکے واپس او گے؟ (النساء: ۴۰)

زیادہ سے زیادہ مرر کھنے کی کوئی صد شمیں ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی عورت ناپند ہو اور اس کے علاوہ دو مری عورت پیند ہو اور تم یہ اراوہ کرو کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے کر دو مری عورت سے فکل کر لو تو تہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ مطلقہ عورت کو جو مہرویا تھا اس کو واپس لے لو 'خواہ دہ ڈھیرول مال کیوں نہ ہو 'کیا تم اس عورت پر کوئی شمت یا بہتان باندھ کر اس مال کو واپس لو گے؟ اور تہمارے لئے اس عورت سے مال لین کس طرح جائز ہو گا حال نکہ تم ایک دو سرے کے ساتھ عمل ازدواج کرکے جسمانی قرب حاصل کر چکے ہو' اور تم اس عورت سے معربہ عقد نکاح کر چکے ہو جس پر مسلمان گواہ ہو چکے ہیں اور اللہ بھی ہر چیز پر گواہ ہے۔ (الوسطے اس عورت کا زیادہ عرد کھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔

تنظار كامعني

اس آیت میں عورت کو دی ہوئی رقم کے لئے تنظار کالفظ استعمال کیا گیاہے اس کی مقدار میں حسب ذمیل آثار ہیں: عشرت ابو ہریرہ نے کہا تنظار ہارہ ہزار ہیں' ابو نظرہ العبدی نے کہا تیل کی کھال میں جتناسونا بھرا جا سکے' حسن بھری نے کمااس سے مراد ہارہ ہزار ہیں' مجلد نے کہا اس سے مراد ستر ہزار دینار ہیں' حضرت معاذ نے کہا اس سے مراد ہارہ سو اوقیہ ہیں (ایک اوقیہ' چالیس در ہم کے برابر ہے) مجاہد سے ایک اور روایت ہے کہ اس سے مراد ستر ہزار مثقال ہیں۔

(سنن داري و قم الحديث: ١٠٥٠ - ١٣٣٦٣ مطبوعه دار الكتاب العمل بيروت)

تاہم اس آبت میں تنظارے مراد ڈھروں روپیہ ہے۔ امام ابوجعفر طبری متونی ۱۳۱۰ھ نے کما اس سے مراد مال کثیر ہے۔ امام ابوجعفر طبری متونی ۱۳۱۰ھ نے کما اس سے مراد مال کثیر ہے۔ ہوائع البیان : جسم ۱۲۱۳ اس طرح علامہ آلوی حنی متونی ۱۲۵ھ نے بھی لکھا ہے اس سے مراد مال کثیر ہے۔ (دوح المعانی جسم ۱۳۳۳)

حضرت عمر كازياده مرركضے منع فرمانا

الم سعيد بن منصور متونى ١٢٧ه روايت كرت إن

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحظاب بین کے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمدو ثناء کی پھر فرمایا سنوا عور توں کے مهر بہت زیادہ نہ رکھا کرو۔ اگر جھے کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ کسی نے رسول اللہ مٹانویل کے بائد ھے۔

تهيانالقرآن

ہوئے مرسے زیادہ مہریاند صاب تو ہیں آپ کے مقرر کردہ میرسے زائد رقم کو بیت المال میں داخل کردون گا۔ اس وقت قراش کی آیک عورت نے کہا اے امیر الموشین آیا اللہ کی کاب پر عمل کرنا زیادہ حقدار ہے یا آپ کے حکم پر عمل کرنا وحدث عرف کرنا گئے۔ اللہ کی کاب ہو عمل کرنا اس عورت نے کہا آپ نے ابھی عورتوں کا زیاوہ مررکھتے ہے مشع کیا ہے حالات مالا نکہ اللہ مروجل اپنی کتاب میں فرما تا ہے : اگر تم نے کسی عورت کو قنطار (وجیروں بال) بھی دیا ہو تو اس سے وائیں نہ لوا معظم سے فرما یا ہم محق میں ہوتا ہو تھی ہوتا ہیں نے تم کو اور مردکھ سے مردکھ سکا ہے۔ (مثن معیدین منصور او تم الحدیث نہ ۱۹۸۸ میرین منصور او تم الحدیث نے ۱۹۸۸ میرین میردکھ سکا ہے۔ (مثن معیدین منصور او تم الحدیث نے ۱۹۸۸ میرین عورت کر الحدیث نے ۱۹۸۸ میرین میرین منصور او تم الحدیث نے ۱۹۸۸ میرین میراند و تا الحدیث نے ۱۹۸۸ میرین میردکھ سکا ہے۔ (مثن معیدین منصور او تم الحدیث نے ۱۹۸۸ میرین میراند و تا تو انداز وائد تا دو تا تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند تا دوراند

مانظ جائل الدین سیوطی متونی العمد لکھتے ہیں کہ امام ابو العلی نے روایت کیاہے کہ حضرت عمر نے فربلیا تھا کہ کوئی فخیص چار سو درہم سے ذیادہ مرز درکھے اور جب اس عورت نے قرآن مجد کی ہے ایت ویش کی تو آپ نے اند بھتے مطاف فرما ہر شخیص کو عرب نے دوایت کیا ہے اند بھتے مطاف فرما ہر شخیص کو عمرت زیادہ قرآن کی سمجھ ہے اور ذیرین بکار نے و رااللہ بن مصعب سے روایت کیا ہے کہ اس عورت کے اعتراض کے بعد حضرت عمر فرمایا موقے نظاکی اور عورت نے درست کیا۔ والدر المشور ج می سمب اس عورت کے درست کیا۔ والدر المشور ج می سمب و د مری روایت کیا ہے (جامع بیان انظم ج اس الا) دو مری روایت کیا ہے (جامع بیان انظم ج اس الا) محضرت عمر کے علم پر شیدہ کا اعتراض اور اس کا جواب

علامہ آلوی حتی متوفی المحالات اس مدیث کو اہام اور یعنی کے والہ سے نقل کرتے کے بعد لکھا ہے کہ شیعہ اس مدیث پر ہے اعتراض کرتے ہیں کہ معفرت عمر کو اس مسلہ کا بھی علم نہیں تھا تو وہ طلافت کے لال کس طرح ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس آیت شیں یہ گھر تشمیں ہے کہ قتفار مریانہ صنا جاڑنے شاا کوئی کے کہ اگر فالل محض تہادے بیٹے کو قل کردے پھر بھی تم اس کو معاف کردینا اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس کو قتل کرنا معافرت یہ کہ ان فریلا کہ آگر تم مورت کو قنطار دو پھر بھی اس سے واپس نہ لینکہ اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ تنظار مریانہ صنا جاڑنے اس سے یہ کہ قرآن مجبد ہیں تعظار دینے کا ذکر ہے نہ یہ کہ قتفار ہوا بائے اس شخار مریانہ صنا جاڑنے کو جب کہ قرآن مجبد ہیں تعظار دینے کا ذکر ہے نہ یہ کہ واپس لینا سبح جمیں ہے کہ اس ایس میں بو آگر قبطاؤ میں ان اور خاد ند کا خورت کو جبہ کرکے واپس لینا سبح جمیں ہے کہ اللہ ایک اس سے بھر خورت دو ایس لینا سبح جمیں ہو گام این حباب سے بھر خورت کی معاوت یہ ہے کہ اس کا مرسم مورو ہوا۔ اللہ این حباب نے آسان قبر ہو 'معارت این عباس سے دوابت کیا ہے کہ خورت کی معاوت یہ ہے کہ اس کا مرسم کی جو سب کے آسان قبر ہو 'معارت عائشہ نے دوابت کیا ہے کہ خورت کی معاوت یہ ہے کہ اس کا مرسم کی جو سب کا اس کا مرسم کی جو سب کا اس کا مرسم کی جو سب کے آسان قبر ہو 'معارت عائشہ نے دوابت کیا ہے کہ خورت کی معاوت یہ ہے کہ اس کا مرسم کی جو سب کرتا العالی جام میں کا مرسم کی ہو سبت کی اس کا مرسم کی جو سبح کی اس کا مرسم کی ہو۔

جہارے نزدیک طامہ آلوی کے یہ دونوں جواب میجے نہیں ہیں کیونکہ اس مدیث کے مطابق معزت عمر نے یہ اسلیم کرلیا تھا کہ افغاد مہربائد ھنا جائز ہے لوراس جو دوت کی رائے کو صبح اور اپنی رائے کو خطا قرار دے کراس ہے رجوع قربالیا تھا اور یہ حضرت عمر انہاؤی کی لیلیت نور بلند ہمتی کی دلیل ہے کہ بھرے جمع میں انہوں نے اپنی دائے سے رجوع قربالیا۔ رہا شیعہ کا اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ کے لئے عالم کل ہونالازم نہیں ہے کہام بخاری نے عکر مدسے روایت کیا ہے کہ حضرت علی انہوں نے کما کہ اگر میں ہو آتو ان کو نہ ہو گا آگیو فکہ دسول افغہ سے زند نیتوں کو جلا دیا۔ حضرت این عباس کو یہ فیر پنچی تو انہوں نے کما کہ اگر میں ہو آتو ان کو نہ جلا آگیو فکہ دسول افغہ منظم کی ماتھ عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو اور میں ان زند ایتوں کو قبل کرونتا ہی کہ کہ

تميان الترآب

رسول الله المحييل نے فرمايا ہے جو فخص ابنادين تبديل كرے اس كو قتل كردد۔ (سيح البخاری وقم الحدیث: ١٩٢٢) الم حسين بن محر بغوى متوفى ١٩٥٥ هے نے اپنی سند كے ساتھ روایت كيا ہے كہ جب حضرت علی دی ہو كو يہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا: ابن عباس نے بچ كما۔ اور تمام اہل علم كا اس پر عمل ہے كہ مرتد كو قتل كيا جائے گا۔

(شرح الشندج ٥ ص ٢١١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١١١ه)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری منوفی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حصرت علی بی ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا آپ نے اس کا جواب دیا اس شخص نے کہا یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے ' حضرت علی کے فرمایا تم نے درست کما اور میں نے خطاک و فوق کل ذی علم علیہ اور ہر علم والے سے زیادہ علم والا ہے۔

(جامع البیان ج ۱۳ ص ۱۹ مطبوعہ دار المعرفة بیروت ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ مطبوعہ دار المعرفة بیروت ۱۹ میں ۱۹ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ۱۹ میں اللہ میں اللہ میں ۱۹ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

حافظ ابن عبدالبرنے ہمی اس اڑکو محمد بن کعب القرظی ہے روایت کیا ہے (جامع بیان العلم ج اص اسما) ان حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ کسی آیک مسئلہ کاعلم نہ ہونا خلافت کے منافی نہیں اور بیہ حضرت علی کی عظمت ہے کہ انہوں نے حدیث کے سامنے ہونے کے بعد اپنے موقف سے رجوع فرمالیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور تم اس مال کو کیو نکر واپس لو گے! جب کہ تم ایک دو سرے کے ساتھ (خلوت میں) مل سکے ہو اور وہ تم سے پختہ عمد لے چکی ہیں (النساء: ۲۱)

خلوت محیحہ کی وجہ سے کائل مرکے وجوب پر فقہاء احناف کے دلائل

اس آیت میں زن وشو کے لئے افضاء کالفظ استعمال فرمایا ہے ' حضرت این عباس' مجاہد' اور سدی ہے یہ روایت ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور انام شافعی کا بھی ہی ثر بہ ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور اگر شوہر نے جماع نہ کیا ہو تو طلاق کے وقت عورت صرف نصف مر لینے کی مستحق ہے خواہ ان کے در میان خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ زجاج کا بھی ہی مختار ہے ' کور افضاء کی دو سری تغییر ہے کہ اس سے مراد سے کہ شوہر اور بیوی کے در میان خلوت صحیحہ ہو چکی ہواور میں امام ابوضیقہ کا فرج ہے۔

علامه ابوالليث نصرين محمد سرقندي حنبلي متوفى ١٨٤٥ ه كلصة بين

فرانے کہا ہے کہ افضاء کا معنی ہے ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان خلوت معید ہو' خواہ جماع ہویا نہ ہو' اور اس

ہے پورا مرواجب ہو جاتا ہے' کہنی نے کہا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک بستر میں جمع ہوں تو پورا مرواجب ہو جاتا ہے
خواہ خلوند اس کے ساتھ جماع کرے یا نہ کرے' ذرارہ بن اوئی متوثی ۱۹۳ھ نے بیان کیا ہے کہ خلفاء راشدین مهد الین نے
یہ فیصلہ کیا کہ جس نے دروازہ برز کرکے پردہ ڈال دیا اس پر پورا مراور عورت پر عدت واجب ہوگئی (سنن کبری للیستی جے من

۱۳۵) اور مقاتل نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ افضاء کا معنی جماع ہے اور ہمارے علماء رحم اللہ نے یہ کہا ہے کہ
جب خلوت صحیحہ ہوگئی تو بورا مراور عدت واجب ہوجائے گی خواہ جماع ہویا نہ ہو۔

(تنسير سمرتدي جاص ١٣٣٢ مطبوعه دار الكنب العلمية بيروت)

اس کے بعد فرملیا حالا نکہ وہ عور تنمی تم ہے میثاتی غلیظ (پختہ عمد) لے چکی ہیں۔ اس کی تغییر میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ قول ہے جو نکاح کرانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے تمہارا نکاح اس عمدو بیان پر کمیا ایکٹر

ان الكرآن

ا کے کہ تم اس عورت کو دستور کے مطابق رکھو گے یا حس سلوک کے ساتھ چھوڑ دو گے 'اور ابوالعالیہ نے کہا اس سے مراد گ یہ قول ہے کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر عقد میں لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان عور تول کے ساتھ نکاح نہ کروجن کے ساتھ تہمارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں گرجو ہو چکا ہے شک ایبانعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ (النساء: ۲۲)

باب کی منکوحہ سے بیٹے کے نکاح کے متعلق نداہب فقہاء

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا زمانہ جالمیت میں نوگ محرمات کو حرام قرار دیتے سے لیکن اپنے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے' اس طرح دو بہنوں کو آیک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ابن دونوں کاموں کو حرام قرار دے دیا۔

(النساء: ١) مَنْ عَالِم الساء

اس آیت میں نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے کیونکہ انسان جب وطی اور مباشرت کی صلاحیت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تب بی وہ بالغ ہو آ ہے ورنہ عقد تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے اور جوانی اور بردھا ہے میں بھی۔ فَوَانُ طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنِّی تَذَرِحَتَ بِحَراكر اس كا شوہراس كو (تيسری) طلاق دے وے تو وہ مورت زَوْ مُحًا غَيْرَ وُلا لِبفرہ: ٢٣٠)

کے علاوہ سمی اور موے نکاح کرے۔

اس آیت میں بھی نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے کیونکہ دو سرے شوہر کے صرف عقد نکاح اور نکاح کے دو

تبيبان القرآن

الول پڑھوانے ہے وہ عورت پہلے شوہر پر طال نہیں ہوتی جب تک کہ دو سراشوہراس سے وطی نہ کرے۔ اَلوَّ ارِبِیْ لَا یَنْکِکُ اِلَّا زَ اِنِیکَةَ وَالنورِ : ۳) زانی مرف زانیہ سے ہی نکاح کر تاہے

اس آیت میں نکاح سے مراد اگر عقد لیا جائے تو یہ واقع کے خلاف ہے اس کئے یمال لامحالہ وطی اور مباشرت ہی

مرادي

ای طرح نی طابیم کارشاد ہے ناک الید ملحون (عنایہ القاشی جام ۱۳۳۹) ہاتھ سے نکاح کرتے والا ملحون ہے کیاں انکاح سے مراد بھی وطی اور مباشرت ہے اور جن آبات میں نکاح عقد کے معنی میں ہے انکاح سے مراد بھی وطی اور مباشرت ہے اور جن آبات میں نکاح عقد کے معنی میں ہے مثالاً فا محمدوا ما حلا ب لکم من النساء (النساء: ۳) یا جس طرح آپ نے فرمایا النکاح سنتی (الجامع الکبیرج منالاً فا مکحوا ما حلا ب لکم من النساء (النساء: ۳) یا جس طرح آپ نے فرمایا النکاح سنتی (الجامع الکبیرج معنی میں ہے۔

المام اللغة المام اساعيل بن حماد جو بري متوفى ١٩٨ سرير لكصة بين

تکاح کامعنی د طی ہے اور بھی ہے عقد کے لئے بھی مستعمل ہو تا ہے۔(السحاح ج اص ۱۳۱۳ مطبوعہ دارالعلم بیردت ۱۳۹۱ھ) علامہ محد بن محرم بن منظور افریقی متوفی ۱۱اےھ لکھتے ہیں :

از ہری نے کما ہے کہ کلام عرب میں نکاح کا اصل معنی وطی ہے اور تزدج کو بھی نکاح کہتے ہیں کیونکہ تزوج وطی مبلح کا سبب ہے۔ (لسان العرب: ج۲ص ۲۲۲ مطبوعہ تم ایران ۵۰۳۴ھ)

علامه سيد محر مرتضى زبيري متوفى ١٥٠٥ الم لكيمة بين:

نکاح کا اصل معنی وطی ہے اور ایک قول ہے ہے کہ وطی کے لئے عقد کرنے کو بھی نکاح کما جاتا ہے کیونکہ ہے وطی مباح کا سبب ہے 'قر آن مجید میں نکاح عقد کے معنی میں مستعمل ہوا ہے کیونکہ وطی جماع کے لئے صریح ہے 'اور عقد جماع سے کنائیہ ہے اور بلاغت اور اوب کے بھی موافق ہے 'ای طرح زمخشری اور راغب اصفمانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

(مَلْ العروس شرح القاموس ج ٢ص ٢٣٢ مطبوعه المصحة الخيرية ٢٠١١ه)

علامد ابو عبد الله محمر بن احمد مألكي قرطبي متوفي ١٦٨ه لكين إن

پاپ کی منکورے سے ہر حال میں نکاح حرام ہے کیونکہ نکاح ، ہماع اور حزوج (شادی) دونوں کو گہتے ہیں ایس اگر باپ
نے کسی عورت سے شادی کی ہو یا بغیر نکاح کے کسی عورت سے وطی کی ہو تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہے۔ عرب میں
یہ رواج تھا کہ باپ کی منکورے سے نکاح کر لیتے تھے۔ عمر بن امیہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر
لیا اور اس سے مسافر اور ابو معیط دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ابو قیس ایک صالح افساری تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے
لیا اور اس سے مسافر اور ابو معیط دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ابو قیس ایک صالح افساری تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے
دریافت کروں گی بیوی کو نکاح کا پیغام دیا اس نے کہا میں تو تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں لیکن میں رسول اللہ ماٹی ایک سے یہ مسئلہ
دریافت کروں گی۔ اس نے آگر آپ سے یو تھاتو یہ آیت نازل ہوئی۔

(الجامع لاحكام المقرآن ج٥ص ١٠٠- ١٠٠ مطبوعه اران ٤٨٠١٥)

علامه ابوالفرج على بن محمد جوزي حنبلي منوفي ١٥٩٥ لكصة بين

نکاح وطی میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے ' کیونکہ نکاح کا معنی جمع کرنا ہے اور جمع صرف وطی میں ہے اور عقد اس کاسبب ہے اس لئے عقد کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ (زادا کمسیر ج۲ص ۴۳ مطبوعہ بیردت '۳۰۷هہ)

تبيان القرآن

معنی فلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ 'امام مالک اور امام احمد کے نزدیک باپ کی مدخولہ سے بیٹے کا نکاح کرنا مطلقا '' حرام ہے گو خواہ دخول تکاح سے ہو خواہ زنا ہے 'اور امام شافعی کے نزدیک باپ کی منکوحہ سے بیٹے کا نکاح حرام ہے اور باپ کی مزنیہ سے بیٹے کا نکاح حرام نہیں ہے۔

باپ کی منکود سے نکاح کرتے کی سزا

باب کی منکوحہ بیٹے کی مال ہے اور جو شخص اپنی مال یا کسی اور محرم کے ساتھ نکاح کرے اس کی سزااسلام میں یہ ہے کہ اس کو قبل کر دیا جائے اور اس کی جائیداد صبط کر لی جائے۔ امام ابو داؤو براء کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے بچا نے اس فخص کو قبل کرنے اور اس کا مال صبط کرنے کے لئے بھیجا جس نے اپنی مال سے نکاح کر لیا تھا (سنن ابو داؤو ارقم لئی بھی اس فخص اپنی محرم سے نکاح کر لیا تھا (سنن ابو داؤو ارقم الحدیث یا جو فخص اپنی محرم سے نکاح کرے اس کو تعزیر اس قبل کر دیا جائے۔ کر دیا جائے اور جو فخص اس کے ساتھ زنا کرے اس پر حد جاری کی جائے۔

تمماری مائیں اور تماری بشیال اور تمماری بہنیں اور تماری بیومییاں اورتماری خالایی بيما نجيال تماری رضاعی (ورده مشریک) بهنیس ، اور تماری بهواید کی مانیس ، اور تماری ان بر بول کی بشیال جن سے سے حجست نہ کی ہوتو (ان کی بٹیوں سے نکاح کرنے میں) تم پرکوٹی گناہ بنیں ، اور تھا اسے لنلی بیٹول کی بیویاں ، اورد تم ے) برکرتم دو بمنول کو (شکاح بین) جمع کرو Ky 18 9 9

والمحصنته

لدروم

تے والاہے 0 اور فتم رہرام کی تنی میں) وہ ے 0 اور تم میں سے جوننمض آزاد مسلان مورزول سے ب جائے والا بہت حکمت والا س مساول کی\_ بانديول -جاتنے والا ان (بانربول) سسے ان کے مالکول کی اجاز کیے تکاح کرو اور دمتزرک

درال حالیکه وه (باندیال) نفونکل کی خفاظست بی آئے والی ہول ، برکارنہ ہول ، ہر غیروں ۔

تبيانالترأن

يغ س

والی ہون ، اور جب و مقلون کاح میں محقوظ ہوجائی میر بیے جیائی کا کام کریں تو ان کو سزا مے گی دایتر بوں سے نکاح کا) یہ حکم آمیں سے اس شخص کے لیے ہے جی کو مِنْكُوْ وَانَ نَصُبِرُوا حَيْرُلُكُوْ وَاللَّهُ عَفُومَ رَّحِ لِيمُ ١٠ لين ننس ير بين كاخد شرير ااور تماي بيصبركم البرب اور المديب كغيّة والا بعدرم فران والاست

محرمات نكاح كابيان

جن عور توں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے ان کی تین فتمیں ہیں پہلی فتم وہ ہے جن سے نسب اور نسل کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا ہے' اور ووسری متم وہ ہے جس کے ساتھ رضاعت (وودھ شریک ہونے) کے رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام كيا كيا ب اور تيسرى فتم وه ب جن كے ساتھ فكاح كے رشته كى وجد سے فكاح حرام كيا كيا اس كو عربي ميں مصابرت كت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سبی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی پھررضائی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی اور پھر نکاح کے رشتوں کی وجہ سے حرمت بیان فرمائی ہم بھی ای ترتیب کے ساتھ احادیث اور فقہاء کے حوالوں سے ان رشنوں کی تفصیل بیان

نسبی محرمات کی تفصیل

محرمات نسبیہ میں مائمیں 'بیٹیال' بہنیں' بھو ہ میال' خالا ئیں' بہنتیجیاں اور بھا نجیاں ہیں۔ ان سے نکاح کرنا' صحبت کرنا اور کسی تشم کاکوئی بھی شہوانی عمل کرنا دا نما" حرام ہے۔ ماؤں میں دادی پردادی 'نانی اور پرنانی اور ان ہے بھی اوپر کی دادیاں اور نانیاں واخل ہیں اور بیٹیوں میں اس کی اپنی بیٹی اس کی یوتی اور اس سے نچلے درجہ کی بیٹیاں سب داخل ہیں اور بہنوں میں مینی (سکی) علاتی (باپ کی طرف سے سوتلی) اخیافی (مال کی طرف سے سوتلی) بمنیں واغل ہیں اس طرح بھتیجیوں اور بھا بخیوں میں ان سے شچلے ورجہ کی بھی داخل ہیں اور پھو ، صول میں اس کے بلپ کی مینی بمن علاتی بمن اور اخیافی بمن داخل ہیں۔ اس طرح اس کے باپ اور داوا کی چھو ، معیال اور اس کی ماں اور اس کی نانی کی پھو ، معیال بھی داخل میں اور ان سے اوپر کے درجہ کی بھی اور علاقی مچو بھی کی پھو پھی بھی حرام ہے اور اخیانی پھو پھی کی پھو بھی حرام نہیں ہے لیعنی باپ کی اخیافی بمن کی پھو پھی' اور خالاؤں میں ماں کی شکی بمن' ماں کی علاتی بمن اور ماں کی اخیافی بمن سب حرام میں اور بینی خالہ کی خالہ اور اخیافی خالہ کی خالہ بھی حرام میں البتہ علاتی خالہ کی خالہ حرام نہیں ہے۔

( فآوی عالم کیری ج اص ۲۷۳ مطبوید مکتبه امیریه بوااق مصر ٔ ۱۳۱۰ه)

رضای محرمات کی تفعیل

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتے بين :

تحسان القرآن

سلدروم

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها میان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائظ کے قرطیا اللہ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کہا ہے ان کو رضاعت کی وجہ سے حرام کہا ہے ان کو رضاعت کی وجہ سے مجمی حرام کرویا۔

(ميح البخاري وقم الحديث: ١٢٨٥ ميخ مسلم وقم الحديث: ١٢٧٣ سنن ترفي وقم الحديث: ١١٥٠)

الم الوعيسي محدين عيسل ترفدي متوفى الديور وابيت كرية بين

حضرت علی بن ابی طالب الطروبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا جو رشند لسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ (سنن تریری) رقم الیریٹ : ۱۳۹ سنن نسائی کر قم الدیث : ۲۳۰۱)

الم مسلم بن جائ السرى منوفى الماء روايت كرية إلى :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ظاری تشریف لائے اس وقت میرے پاس آیک مرد ہیں ہو ہیں ہے ہوئے پاس آیک مرد ہیں ہے ہوئے۔ بیس نے عرض کیا : یا رسول اللہ بید ہوا تھا کہ ہوئی ہے گرد الور میں نے آپ کے ہوئے پر خضب کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے آپ لے دضائی بھائیوں کے متعلق خورد فکر کیا کرد کیونکہ دضاعت اس مرت میں اللہ یہ دی ہو ہو)۔
اللہ یہ دتی ہے جب صرف دورد سے بھوک مے (ایسی جس زمانہ میں اس کی غذا صرف دورد ہو)۔

(ميح مسلم وقر الحديث : ١٣٥٥)

نكاح كرسب محرات كي جارفتمين إن

(۱) ہیوبوں کی مائیں لور ان کی دادیال خواہ لوپر کے درجہ میں مول۔ (۲) ہیوی کی ویٹیان اور دیٹیون کی لولاد۔ (۳) بیٹے کی بیوی ' پوتے کی بیوی' لواسے کی بیوی خواہ یہجے کے ورجہ میں مول۔ (۴) باپ لور دلوا کی عور تیس خواہ وہ علاقی مول یا واضافی۔ یہ سب حور تیس وا نما مسترام ہیں۔

سلدوخ

الله تعالی کاارشاد ب : اور (تم پر حرام کمیاگیا ہے) ہے کہ تم دو بسنوں کو (نظات میں) تمع کرو تکر جو گزر چکا۔ نی طامین نے اس کے ساتھ اور رشتے بھی لاحق فرمائے۔

المام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سبحستانی روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ بیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی کیا ۔ کسی عورت کا اس کی بھو بھی پر نکاح نہ کیا جائے 'اور نہ بھو بھی کا اس کی بھیتی پر نکاح کیا جائے اور نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے اور نہ غالہ کا اس کی بھائی پر نکاح کیا جائے اور نہ غالہ کا اس کی بھائی پر نکاح کیا جائے اور نہ (رشتہ میں) چھوٹی کا بردی پر۔ (یہ پہلے جملوں کی آلید ہے۔) بھائی پر نکاح کیا جائے اور نہ (رشتہ میں) چھوٹی کا بردی پر۔ (یہ پہلے جملوں کی آلید ہے۔) بھائی پر نکاح کیا جائے اور نہ (رشتہ میں) جھوٹی کا بردی پر۔ (یہ پہلے جملوں کی آلید ہے۔)

اس نکاح کے حرام ہونے کی وجہ ہے کہ میہ رخم کے رشتے ہیں اور سوکنوں میں عداوت اور جلاہا ہوتا ہے سواگر دو

ہندل یا خالہ اور بھائی دونوں کو آیک نکاح میں جمع کر لیا جائے تو یہ صلہ رخم کے منافی ہے اور قطعیت رحم کو مستلزم ہے۔

دو بہنوں کو نکاح میں نہ جمع کیا جائے خواہ وہ نسبی بہنیں ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں 'اور قاعدہ یہ ہے کہ عورتوں میں

ے : ب بھی آیک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہوتو الی دو عورتوں کو آیک نکاح میں جمع کرنا بھی
جائز نہیں ہے (محیط) اس لئے آیک عورت اور اس کی نسبی یا رضاعی پھو بھی یا خالہ کو آیک عقد میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔

(عالم كيرى جاص ٢٥٤٧ مطبوعه اميريه بولاق مصر ١٠١١ه) الله تعالى كا ارشاد ب : (اور تم ير حرام كي گئي بين) وه عور تين جو دو سردل كے نكاح بين بول مكر (كافرول كي) جن

عورتول کے تم مالک ہو جاؤے یہ علم تم پر الله کا فرض کیا ہوا ہے۔ (النہاء : ٢١٧)

جنكى قيديون كولوندى اورغلام بنافي كي تحقيق

تبيانالقراد

(محمد: ٣) كردويا ان عه (مل يابدني) فديه لے كران كو آزاد كردو-

اور اگر کافر مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنائیں تو مکافلت عمل کے طور پر ان کے جنگی قیدیوں کو بھی لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے اللہ تعالی فرما آئے :

وَجَرَآءُ سَتِيَةً مِسْتِيَةً مِثْلُهَا أَالشورى : ٢٠٠) اور برانى كابداد تواس ك حل برائى ؟

اس کے معلوم ہواکہ اسلام کے لازی طور پر جنگی قیدیوں کولونڈی یا غلام بنانے کی ہدایت نمیں دی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت ہے یہ بیان کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلامعلوضہ یا مالی یا جانی فدیہ لے کر آزاد کرنا اسلام میں جائز ہے اب ہم اس پر احادث ہے ولا کل چیش کر رہے ہیں مکہ جنگ ہے فتح ہوا تھا اور تمام اہل مکہ جنگی قیدی تھے پھر نمی المائیلم نے امتنانا ان کو آزاد کر دیا۔

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاه روايت كرتے بين :

حضرت ابو جربرہ والحق بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکا نے فرملا : جو ابو سغیان کے گھر میں واخل ہو گیا اس کو امان ہے اور جس نے اپنے گھر کا وروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ (میج مسلم 'رقم الحدیث : ۱۵۸۰ میج ابن حبان 'رقم الحدیث : ۲۵۳۰ مستف ابن ابی شیبہ ج ۱۲۳ سنن کبری للسنتی ج مس ۱۱۸ مطولاً و مختراً) مند الد ج مس ۲۹۲ ۵۳۸ مستف ابن ابی شیبہ ج ۱۲۴ س ۲۵۳ سنن کبری للسنتی ج مس ۱۱۸ مطولاً و مختراً)

المام ابو محد عبد الملك بن بشام متوفى ١١٣٥ وروايت كرت بين:

ابن اسخال بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاخ کام کھیہ کے دردازہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لا الد الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ نے اپنے وعدہ کو سچا کیا۔ اپنے بندہ کی مرد فرمائی اور صرف اس نے تمام لشکول کو شکست دی 'سنو زمانہ جالجیت کی ہر زیادتی ' ہر خون اور ہر مال آج میرے ان قدموں کے بینچ ہے یمال کھیہ کی چو کھٹ اور تجاج کی سبیل پر ' اے قرایش کی بماعت! اللہ نے تم سے زمانہ جالجیت کے تکبراور باپ دادا پر افخر کو دور کردیا ہے 'تمام انسان آدم سے پیدا کے گئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کے گئے ایس اور آدم مٹی سے پیدا کے گئے ایس کی جماعت تممارا کیا گمان ہے ہیں تممارے ساتھ کیا کروں گا؟ انسوں نے کما آب کریم بھائی جی بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (مختمرا")

(السيرة البنوبية لا بن بشام على بامش الروض الانف ج ٢ ص ٢٤٢ مطبوعه مطبعة فاروقيه لمان ١٩٣١ه اسبل الهدى والرشاوج ٥ ص ٢٣٢) المام ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوفى ٨٥٨ ه نے اس خطبه كو زيادہ تفصيل كے ساتھ حضرت ابو ہريرہ والجھ سے روايت كيا ہے۔ (سفن كبري ج ١٩٥ مطبوعة تشرالسنه ملكن)

يسلدروم

الی فدر کے بدلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث نبی طاقیام نے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا فرمایا تھا۔

المام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے ہيں:

حضرت جیربن مطعم بڑھو بیان کرتے ہیں کہ نبی الھیلائے نے جنگی قیدیوں کے متعلق فرملیا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آ اور وہ مجھ سے ان بدیوداروں (قیدیوں) کے متعلق سفارش کر آتو ہیں اس کی خاطران سب کو آزاد کر دیتا۔

(صحیح البخاری و تم الحدیث: ۱۳۱۳ سنن ابوداؤد و قم الحدیث: ۱۲۸۹ سند حمیدی و تم الحدیث: ۵۵۸ سند ابو العلی و قم الحدیث: ۱۲۸۹ سند احدیدی و تم الحدیث: ۵۵۸ سند ابوداؤد و آم الحدیث: ۱۵۰۹ سنن کبری للیستی جه ص ۲۷ سند احدیج ۱۵۰۸ منجم الکبیر و قم الحدیث: ۱۵۰۷ و ۱۵۰۷ مند احدیج ۱۵۰۸ سند احدیج ۱۵۰۸ مند احدید المام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۱۷۷ه دوایت کرتے ہیں:

حضرت عمرين الحفاب بالحديميان كرتے ہيں كہ جنگ بدر كے دن نبي مال يام نے فديد لے كر (قيديول كو) آزاد كرديا۔

اسنن ابو داؤد ارتم الحديث: ١٩٩٠) حصرت ابن عباس رمنى الله علما بيان كرتے بين كه في الأولام في جنگ بدر كے دن ابل جالميت كے لئے چار سو (درہم) فديہ مقرر فرمايا۔ (سنن ابو داؤد ارقم الحدیث: ٢١٩١)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب اٹل مکہ نے اپنے قیدیوں کے لئے فدیہ کی رقم ہجبی تو حضرت ذرینب رمنی اللہ عنما نے زینب رمنی اللہ عنما نے بو العاص کے فدیہ کے فدیہ کے بنے جو مال بھیجا اس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت فدیجہ رمنی اللہ عنما نے ان کی ابوالعاص سے شادی کے موقع پر ان کو ویا تھا' جب رسول اللہ طاق کیا نے اس ہار کو دیکھاتو آپ پر شدید رفت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا : اگر تم لوگ مناسب سمجھوتو اس کے قیدی کو (بلا معادضہ) آزاد کردو اور ان کا ہار ان کو والیس کر دو۔ صحابہ نے فرمایا : اگر تم لوگ مناسب سمجھوتو اس کے قیدی کو (بلا معادضہ) آزاد کردو اور ان کا ہار ان کو والیس کر دو۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے 'اور نبی مطاق کیا الوالعاص سے وعدہ نے لیا یا اس نے از خود وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت زینب رمنی اللہ عنما کو بھیجا اللہ عنما کو آپ کے پاس بھیج دے گا۔ پھر رسول اللہ طاق کیا نے حضرت زید بن عارشہ اور آپ انسادی رمنی اللہ عنما کو بھیجا اور فرمایا تم بطن یا بچ میں ٹھرنا حق کہ تمارے پاس سے (معنرت زید بن عارشہ اور آپ نفساری رمنی اللہ عنما کو تصور کے پاس اور فرمایا تم بطن یا بچ میں ٹھرنا حق کہ تمارے پاس سے (معنرت) زینب گزریں وہ ووٹوں معنرت زینب کو حضور کے پاس اور فرمایا تم بطن یا بچ میں ٹھرنا حق کہ تمارے پاس سے (معنرت) زینب گزریں وہ ووٹوں معنرت زینب کو حضور کے پاس کے کر آپ (سن ابوداؤد' رتم الحدے : ۲۵۳ المائن المستدرک جسم ۲۳ منداح جامی ۱۳۵۲)

علامه محمر بن يوسف صالحي شامي متونى ١٩٣٢ه و لكصة بين:

رسول الله طلی الله طلی الله علی میں کہ تعدیوں کا جار سو درہم فدیہ مقرر کیا تھا عباس نے کما ان کے پاس کوئی مال نمیں ہے دسول الله طلی کیا تو وہ مال کمال ہے جس کو تم نے اور ام الفضل نے زمین میں دفن کیا تھا اور تم نے کما تھا کہ آگر میں اس مہم میں کام آگیا تو یہ مال میرے بیٹوں فضل عبدائلہ اور قتم کے لئے ہوگا۔ عباس نے کما میں شماوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں کو پتہ نمیں تھا۔

المام بخاری اور بہم نے حضرت انس دی ہے روایت کیا ہے کہ بعض انصار نے رسول اللہ ماہی ہے اجازت طلب کی اور عرض کیا : یا رسول اللہ ا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھتے عباس سے فدیہ نہ لیں۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں بہ خداتم ان سے آیک ورہم بھی نہ چھو ڈنا۔ آپ نے بعض سے چار ہزار فدیہ لیا بعض سے دو ہزار 'بعض سے آیک ہزار اور بعض سے آیک ہزار اور بعض سے ایک ہزار اور بعض یہ احسان کرکے ان کو بلا فدیہ آزاد کردیا۔

تبيانالترآب

لل مكه كو لكيمنا آيا تعااور ابل مدينه كو لكيمنا نهيل آيا تعام جن ابل مكه كياس مال نهيس تعا آپ نے ان كاپ فديه مقر کیا کہ وہ مدینہ کے دس لڑکوں کو لکھتا سکھائیں اور جب وہ لڑکے لکھنے ہیں ماہر ہو گئے تو وہ آزاد کر دیئے گئے ' حضرت زید بن ثابت نے بھی ان ہی ہے لکھنا سیکھا تھا۔ (سبل الهدی والرشادج ۴م م ۴۷ وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۴ ہے) لممان قید بوں سے نبادلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث نی مٹائیا نے تادلہ میں بھی قیدیوں کو آزاد کیا ہے۔

الم مسلم بن تحاج تشري متوفى المهم روايت كرتے بيں:

حضرت عمران بن حصین بھلی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو تقیمت بنو عقیل کا حلیف تھا۔ تقیمت نے رسول الله مالی پیم کے محاب میں سے وو مخصول کو قید کرلیا تھا اور رسول اللہ مالی ایم کے سحاب نے بنو عقیل کے آیک مخص کو کر فقار کرلیا اور اس کے ساتھ عضباء او نٹنی کو بھی میکڑ لیا۔ رسول اللہ مالیکام اس محض کے پاس سے ور آل حالیکہ وہ بندھا ہوا تھا اس نے کہا اے محما (مطانظم) آپ نے اس سے موجھا کیا بات ہے؟ اس نے کما تجاج کی او نشنوں پر سبقت کرنے والی او نمنی کیوں چکڑی گئی؟ لین عضباء' اور آپ نے مجھے کس جرم میں پکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تم کو تنمارے علیف تقیعت کے بدلہ میں پکڑا ے پھر آپ چلے گئے اس نے کمایا محمر" یا محمر" رسول اللہ اللہ بھائیام مریان اور رقیق القلب ہے" آپ لوٹ آئے اور یو چھا کیا بات ے؟ اس نے کمامیں مسلمان ہوں! آپ نے فرمایا آگر تو گر فقار ہونے سے پہلے یہ کہتا تو تو مکمل طور پر کامیاب ہو آ آپ بطے كت اس نے پر آوازوى اور كمايا محمديا محمر (الهوام) آپ نے فرمايا كيابات ب؟ اس نے كمايس بحوكا اور بياسا مول مجھے كھانا اور پانی دیجے آپ نے اس کی عابت بوری کی بھراس کو ان دو مسلمانوں کے بدلہ میں آزاد کر دیا گیا جن کو مقیت نے پراا تقا- (ميح مسلم وقم الحديث: ١٩٢١ سنن ابوداؤد ورقم الحديث: ٢٣٣١ مندحيدي وقم الحديث: ٨٢٩ مح ابن حبان وقم الحديث : ٢٨٥٩ مسنف عبدالرذاق رقم الحديث: ١٣٩٥ مند احرج ٢٠٠٠ ٣٣٣ سن يبيق جه ص ٢٢ ولا كل النبوة للبستي ج ١٠

ص١١٨٨ المعجم الكبير للفراني ج١٨ص ١٥٨٠)

حضرت سلمہ بن اکوع بڑات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ کے خلاف جماد کیا۔ اس جماد میں رسول الله ملخ بیلم نے حضرت ابو بكر الله كو المارا امير بنايا تھا جب المرے اور يانى كے در ميان كچه در كى مسافت رو كئى تو حضرت ابو بكر يالي نے ہمیں تھم دیا کہ ہم رات کے آخری حصہ میں اتریں " پھر ہر طرف ہے حملہ کا تھم دیا گیا" اور ہم ان کے پانی پر بینچے اور جس عکہ جس کو قتل کرنا تھااس کو قتل کیااور قید کیا' میں کفار کے ایک گروہ کو دیکھ رہاتھا جس میں کفار کے بیچے اور عور تیں تھیں مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ سے پہلے بہاڑ تک نہ پہنچ جائیں میں نے ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیرمارا جب انہوں نے تیر کو دیکھا تو سب ٹھر گئے میں ان سب کو تھیر کرلے آیا 'ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی جس نے چڑے کی کھال کو منڈرہ رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو عرب کی حسین ترین دوشیزہ تھی 'میں ان سب کو پکڑ کر حضرت ابو بکرانٹائھ کے پاس لے آیا حضرت ابو برنے وہ لڑکی مجھے انعام میں وے دی مم مدیند پنچے ابھی میں نے اس لڑکی کے کیڑے بھی نہ ا تارے منے کہ میری رسول اللہ مظامیل سے بازار میں ملاقات مولی آپ نے فرمایا: اے سلمہ یہ لڑی جھے ہید کروو میں نے عرض کیا : یا رسول الله خدا کی قشم مید لڑی مجھے بہت پہند ہے اور میں نے اہمی تک اس کالباس ہمی شیس اتارا' ایکلے دن میری پھر رسول الله مٹائیا ہے ملاقات ہوئی آپ نے جمھ ہے فرمایا : اے سلمہ بیاڑی مجھے دے وہ تمہارا باب بہت اچھا،

تھا۔ میں نے کمایا رسول اللہ! خدا کی شم! رہے آپ کی ہے میں نے اس لڑکی کالباس تک نہیں اٹارا تھا' رسول اللہ نے وہ لڑکی گالباس تک نہیں اٹارا تھا' رسول اللہ نے وہ لڑکی گالباس تک نہیں اٹارا تھا' رسول اللہ نے دور اور اس کے بدلہ میں کئی مسلمان قیدیوں کو چھڑالیا۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۵۵۱ اللہ بند: ۵۵۵۱ سنن آبوداؤد' رقم الحدیث: ۳۸۹۵ سند احدج ۴۶ ص۱۳۹ سنن آبستی ۴۶ ص۱۳۹)

ت کا تعدیوں کو احسانا" بلامعاوضہ آزاد کرنے کے متعلق احادیث

امام محمر بن اسلعبل بخاري متوفي ۲۵۲ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیخ نے نجد کی طرف حملہ کرنے کے لئے تھوڑے سواروں کی آیک جماعت بھیجی ' سحابہ بو صفیفہ کے آیک محتص کو گرفتار کرکے لائے جس کا نام مثملہ بن اثال تھا اور اس کو مسجد کے ستونوں میں سے آیک ستون کے ساتھ باندھ دیا' نبی طابیخ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تمامہ کو کھول دو' ثمامہ مسجد کے قریب آیک در فرت کے پاس گیا اس نے عشل کیا بجر مسجد میں داخل ہوا اور کھا : اشہد ان لا اللہ الا اللہ واشد ان محمد رسول اللہ۔

(صحح البخاري وقم الحديث: ١٩٦١ ١٣٦٢ ١٣١١ ٢٣٢٢)

امام مسلم نے اس حدیث کو بہت تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (میج مسلم ارقم الحدیث: ۱۷۱۳) امام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

موان بن الحکم اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ نی ساتھ کیا ہواؤن کے مسلمانوں کا وفد آیا اور انہوں نے بیہ سوال کیا کہ آپ انہیں (مال غنیمت میں ان سے لئے ہوئے) اموال اور ان کے جنگی قیدی واپس کرویں آپ نے فرملیا میرے نزویک سب سے اچھی بات وہ ہے جو سب سے تچی ہوتم دو میں سے آیک چیز کو افقیار کر لو جنگی قیدی یا مال 'کور میں تم کو فور کے لئے مسلت دیتا ہوں' رسول الله طابی کے طائف سے واپس آنے کے بعد دس سے ذیادہ راتوں تک ان کا انظار کیا جب ان کو یہ معلوم ہوگیا کہ رسول الله طابی کے طائف سے صرف ایک چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا ہم انتظار کیا جب ان کو یہ معلوم ہوگیا کہ رسول الله طابی ان کو دو میں سے صرف ایک چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا ہم محدوثاء کی چر فرالی تمہارے یہ مسلمان ہوگا ہم ہوگیا اس کی مطابق اس کی حمد ان کے حملیات اس کی حمدوثاء کی چر فرالی تمہارے یہ مسلمان ہوگا ہم اس کو واپس کردوں تم میں سے جو محف ملیب فاطرے ایسا کر سکا ہو وہ کردے 'اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا حصد اس کے باس دے بو خس سے بہلے مال غیمت صاصل ہوگا ہم اس کو اس کا حصد واپس کردیں گے۔ مسلمانوں خش سے کہا ہم مرسول الله طابی ہوگا ہم اس کو اس کا حصد واپس کردیں گے۔ مسلمانوں خش سے کہا ہم مرسول الله طابی ہوگا ہم اس کو اس کا حصد واپس کردیں گے۔ مسلمانوں خش سے کہا ہم مرسول الله طابی ہوگا ہم اس کو اس کا حمد واپس کردیں گے۔ مسلمانوں خش سے کہا ہم مرسول الله طابی ہی ہم ہوگا ہم اس کو اس کا حمد واپس کردیں گے۔ مسلمانوں گوف کردے انہوں نے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آکر وسول الله طابی کہا ہم خوش سے اجازت و نے ہیں۔ اجوازت و نے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آکر وسول الله طابی کہا ہم خوش سے اجازت و نے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آکر وسول الله طابی کہا ہم کردے انہوں نے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آکر وسول الله طابی کہا ہم نے کہا ہم خوش سے اجازت و ایک کار مختار سے مشورہ کیا ہو کہا کہا ہم کردے انہوں نے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا ہو کردے نہ کہا ہم کہا ہم خوش سے اجازت و دیے ہیں۔ اس کی کردے انہوں نے کہا ہم کی کہا ہم خوش سے اور کردے کر انہوں کے کہا ہم کہا ہم خوش سے انہوں کے کہا ہم کردے کہا کہا ہم کردے کر انہوں کے کہا ہم کردے کہا کہا ہم کردے کہا ہم کردے کر انہوں کے کہا ہم کردے کردے کردے کردے کردے کر انہوں کے کردے کر انہوں کے کہا کہ کردے کردے کردے کردے

جنگی قیدیوں کو مل کے بدلہ آزاد کرنے 'جنگی قیدیوں کے بدلہ آزاد کرنے ' اور بلا معادضہ آزاد کرنے کے متعلق ہم نے احادیث بیان کی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کے متعلق فقهاء کی آراء بھی بیان کردیں : جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کے متعلق فقهاء اسلام کی آراء

علامه كمل الدين محد بن عبد الواحد بن همام حنى متوفى ١٨١١ه أكصة بين:

(فق القديرج٥ ص ٢١١) دار الكتب العلميه بيروت ١٥١١ه)

علامه سيد محر امن ابن عابرين شامي متوني ١٢٥٢ه ليست بين

کافر جنگی قیدی کو مسلمان قیدی کے بولہ میں آزاد کیا جائے یا مال کے بولہ میں ول مشہور کے مریابی بہلی صورت جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ سیر بیر میں ہے۔ انام محر نے فربایا جب ان قیدیوں سے نبل متوقع نہ ہو جیسے شخخ فانی پھر بھی ان کے تباولہ میں کوئی حرج نہیں ہے (الافقیار) قیدیوں کے تباولہ میں افتحات ہیں محیط میں فرکور ہے کہ ظاہر الروایہ کے مطابق یہ جائز ہے اس کی پوری بحث قستانی میں ہے اور زیلمی کی اختمار کی سے کہ انام ابو یوسف اور انام محمد کا بھی میں فول ہے اور انکہ مطابق ہے بھی میں طابع ہے کہ انام ابو یوسف اور انام محمد کا بھی میں طابع ہے کہ ان ہوارت ہے مطابق ہے ہوں کی منقول ہے اور رسول اللہ طابع ہے میں میں طابت ہے مسلم وغیرہ میں ہے کہ نی طابع ہے دو مسلمانوں قیدیوں کا دو مشرک قیدیوں سے تباولہ کیا اور ایک عورت کے بولہ میں کہ میں قید بہت سے مسلمانوں کو آزاد کرایا (ہوایہ تقدوری) اور دیگر متون میں جو فدور ہے قیدیوں سے فدریہ لینا جائز نہیں ہے اس سے مراد مالی فدریہ ہو آزاد کرایا (ہوایہ تقدوری) اور دیگر متون میں بو فدور ہے قیدیوں سے فدریہ لینا جائز نہیں ہو از ہے۔

يسلدوغ

کیا بغیر نکاح کے لونڈیول سے مباشرت کرنا قابل اعتراض ہے

عام طور ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بغیر نکاح کے لونڈیوں سے مباشرت کرنا ایک غیر اظلاقی نعل ہے حالا نکہ اسلام ہیں اس کو روا رکھا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے بعد بیویوں سے مباشرت کرنا اور ان کے جہم پر خواہی نخواہی مالکانہ تصرف کرنا کیو نکر اظلاقی نعل ہو گیا؟ نکاح کی حقیقت صرف یہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے آیک عورت خود یا اس کا وکیل کے کہ ہیں اس مخص کے ساتھ استے مرکے عوض خود کویا اپنی موکلہ کو نکاح ہیں رہا ہوں اور مرد کے ہیں خود یا اپنی موکلہ کو نکاح ہیں رہا ہوں اور مرد کے ہیں نے تبول کیا اور امام مالک کے نزدیک گواہوں کا ہونا بھی شرط نہیں ہے کسی مجمع عام میں ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے ' آخر ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے ' آخر ایجاب و قبول کے ان کلمات میں کیا تا ثیر ہے کہ ایک عورت یا لکنیہ مردیر طلال ہو جاتی ہے؟

اصل واقعہ یہ ہے کہ محض ایجاب و قبول سے عورت مرد پر حلال نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کی اجازت سے حلال ہوتی ہوتی اللہ اللہ تعالی کی اجازت سے حلال ہوتی ہوتی اللہ تعالی نے نکاح کی اس خاص صورت میں عورتوں کو مردوں پر حلال کردیا ہے ورنہ تنمائی میں آگر عورت اور مرد ایجاب و قبول کے بین کلمات کہ لیں تو وہ ایک دو سرے پر حلال نہیں ہیں ' بلکہ نکاح کے بعد بھی یہوی کے ساتھ مہاشرت کرنا مطلقا" طلال نہیں ہے۔ چین اور نغاس کے ایام میں اللہ تعالی نے اس کو ہوی سے مباشرت کی اجازت نہیں وی ہوا کہ ان ایام میں یہوی سے مباشرت کرنا مرد کے لئے جائز نہیں ہے ' اس سے واضح ہواگیا کہ عورت کے مرد پر حلال ہونے کا سبب نکاح نہیں ہے اللہ تعالی کی اجازت ہے 'آگر اللہ تعالیٰ نکاح کی صورت میں اجازت دے تو یویاں شوہروں پر حلال ہوجاتی ہیں جس طرح اللہ عوجاتی ہیں اور آگر اللہ تعالیٰ ملک بمین کی صورت میں اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہو جاتی ہیں جی تعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔

اب ہم آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے ہائدیوں کو مالکوں پر حلال کر دیا ہے بشرطیکہ اس کا بائدی ہونا شرعا "صحیح ہو" اللہ تعالی فرما آ ہے:

وَإِنْ رَحَفَتُمْ اللَّا نَعْدِلُوْا فَوَارِحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ الرَّمُ ويادِهِ الدِهِ الدِهِ الدِهِ الدِه اَيْمَانُكُمُ (الساء: ٣)

> وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ البِّسَآءِ رِالَّا مَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ ﴿ (الساء: ٣٣)

وَالْكَذِيْنَ هُمْ لِمُرُّوْجِهِمْ حَافِطُوْنَ0 رَالًا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَالَّهُمْ غَيْرُ مَلُّوْمِیْنَ0(المؤمنوں:۵-۴ المعارج: ۳۰ ــ۳۹)

آگرتم کو بید اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیوبوں میں عدل نہیں کر سکو کے تو ایک بیوی پر قناعت کردیا اپنی باندیوں پر اکتفاء کرو۔ دو سروں کی بیویاں تم پر حرام ہیں البند تہماری باندیاں تم پر حرام نہیں۔

اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں البت اپنی بیو ہوں اور باندیوں سے مباشرت کرنے میں ان پر ملامت نہیں ہے۔

ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی بہت می آیات ہیں جن میں باند بوں کے ساتھ مباتشر کی اجازت دی گئی ہے۔ اب مرف آیک بات رہ جاتی ہے کہ عقد نکاح میں عورت اپنے اختیار سے یہ عقد کرتی ہے جب کہ جب باندی کو بہہ کیا جاتا ہے یا اس کو فروخت کیا جاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی اختیار ضمیں ہو تا۔ اس کا آیک جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی پاداش میں بہ طور سزا اس کا یہ اختیار سلب کر لیا گیا۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ جب سے دنیا میں لونڈی اور غلام بنانے کا رواج ہوالونڈیوں کے ساتھ بی معاملہ روا رکھا گیا ہے اس لئے اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں تو ان کے لا ساتھ بھی عمل مکافات کے طور پر بی معاملہ روا رکھا گیا' لیکن جو فخص کمی باندی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اور اس سے اولاد ہوجاتی ہے تو وہ اس کی حقیقی اولاد اور اس کی وارث ہوتی ہے اور وہ باندی ام ولد ہو جاتی ہے اور اس فخص کے مرف کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے 'اسلام نے قلامی کے رواج کو ختم کرنے کے لئے بہت اقدامات کئے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہت بشارتیں دی ہیں' ہم ان شاء اللہ النساء : ۲۳ میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے اور اس کے متیجہ میں اب وزیا ہے قلامی کا چلن ختم ہوگیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ان کے علاوہ سب عور تیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال (مر) کے عوض ان کو طلب کرد۔ (النساء: ۳۴)

مركمال ہوتے پر دليل

الله تعالی کاارشاوے : مجرجن عورتوں ہے (نکاح کرکے) تم نے مرکے عوض تمتع کیا ہے (لذت ماصل کی ہے) تو ان عورتوں کو ان کا مراوا کردو۔ (النساء: ۲۴۳)

جواز منعه برعلاء شيعه کے ولائل

مشهور شيعه مغسرابوعلى فضل بن الحن اللبرى من القرن السادس لكصة بين:

اس آیت ہے مراد نکاح المنعہ ہے اور بدوہ نکاح ہے جو مرمعین ہدت معین کے لئے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس مدی ابن سعید اور تالیدین کی آیک جماعت ہے ہی مردی ہے اور ہمارے اصحاب المدید کا می فد مب ہے اور یک واضح ہے کیونکہ لفظ استمتاع اور تمتع کا لفظی معنی نفع اور لذت عاصل کرنا ہے لیکن عرف شرع میں وہ اس عقد معین کے ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصا مجب اس لفظ کی عورتوں کی طرف اضافت ہو اس بناء پر اس آیت کا یہ معنی ہوگا جب تم ان ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصا مجب اس لفظ کی عورتوں کی طرف اضافت ہو اس بناء پر اس آیت کا یہ معنی ہوگا جب تم ان ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصا میں اجرت وے دو اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے جماع کے بعد مرکو واجب نہیں کیا بلکہ منعہ کے بعد مرکو واجب نہیں کیا بلکہ منعہ کے بعد مرکو واجب نہیں مسعود نے اس منعد کے بعد مرکو واجب کیا ہے اور حضرت ابی بن کعب معنوت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس منعد کے بعد مرکو واجب کیا ہے اور حضرت ابی بن کعب معنوت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس منت کی اس طرح قرآت کی ہے :

تعمل ن المَّدَأَك

ا فَمَا اسْتَمْنَعْنَمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَنُوهُنَ جبتم ندت معن تك ان المتاع (مد) كياتوان كو أُجُورَهُنَّ-

اور اس آیت میں یہ نضری ہے کہ اس آیت میں استمتاع سے مراد عقد متعہ ہے۔

علاء شیعہ کے نزویک منعہ کے فقہی احکام

ين ابوجعفر محمر بن يعقوب كليني متوفي ٢٩١٥ هدوايت كرت بين

ابو عمیر کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن سالم سے متعہ کا طریقتہ بوچھا انہوں نے کما تم یوں کہوا ہے اللہ کی بندی میں اتنے پیمیوں کے عوض اتنے دنوں کے لئے تم سے متعہ کرتا ہوں 'جب وہ ایام گزر جائیں گئے تو اس کو طلاق ہو جائے گی اور

اس کی کوئی عدمت شمیں ہے۔ (الفروع من الکانی ج ۵ ص ۳۵۳ ٬۳۵۵ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران ۱۳۲۱هه)

يشخ ابو جعفر محدين ألحن اللوسي متوني ١٠٠٠ه ردايت كرتے ہيں:

منصور صیقل بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا مجوی (آتش پرست) عورت سے متعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الاستبصارج ۳س ۱۳۴ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ طہران ۳۱۵ اللہ)

زرارہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام ہے ہوچھا گیا کہ کیامتعہ صرف چار عورتوں ہے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کما متعہ اجرت کے عوض ہو تا ہے خواہ ہزار عورتوں ہے کرلو۔ (الاستبصارج ۳سم ۱۳۷)

عمرین طفلہ بیان کرتے ہیں کہ متعدین فریقین کے درمیان میراث نہیں ہوتی۔ (الاستبصارج ۲س ۱۵۳)

ي ابو جعفر محمد بن على بن حسين لتي متوني ١٨ ١٠ه تكت بين :

محد بن نعمان نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے بوجھا کم آذکم کتنی چیز کے عوض متعہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہادو مٹی گذم سے۔ تم اس سے کہو کہ جس تم سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حد کرتا ہوں جو نکاح ہے زنا نہیں ہے اس شرط پر کہ نہ جس تمہادا وارث ہوں اور نہ تم میری وارث ہو' نہ جس تم سے لولاد کامطالبہ کروں گا' یہ نکاح آیک مدت متعین تک ہے بھر آگر جس نے جا اور جس اس مدت جس اضافہ کرووں گا اور تم بھی اضافہ کرویا۔

(من لا بحضره الفقيدج ٣٣٩ معمومه وارالكتب الاسلامية شران الههامة)

فیخ روح الله فمینی متعد کے احکام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(۲۳۲۱) متعد والی عورت اگرچه حالمه موجائے خرچ کاحق نمیں رکھتی۔

(۲۲۲۲) متعد والی عورت (جار راتون میں سے ایک رات) ایک بستر بر سونے اور شوہر سے ارث پانے اور شوہر بھی اس کاوارث بننے کا حق شیس رکھتا۔

(۲۳۳۳) منعہ والی عورت کو اگر چہ علم نہ ہو کہ وہ افراجات اور اکٹھاسونے کا حق نہیں رکھتی تب بھی اس کا عقد صحیح ہے اور نہ جاننے کی وجہ ہے بھی شوہر پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ (توضیح السائل اردو ۳۲۹٬۳۲۸ مطبوعہ سازمان تبلیعات) علماء شبیعہ کے جواز منعہ مے ولا کمل کے جوابات

علماء شیعہ نے الی احل مسمی کی قرآت ہے متعہ کے جواز پر جو استدلال کیا ہے وہ سیجے نہیں ہے کیونکہ میہ قرات شاذہ ہے قرآن مجید کی جو قرآت متواتر ہے حتی کہ شیعہ کے قرآن میں بھی جو قرآت نذکور ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اس لئے قرآت متواترہ کے مقابلہ میں اس قرآت ہے استدلال درست نہیں ہے۔

اس پر انفاق ہے کہ بنگ خیبر سے پہلے متعد حال تھا گھر جنگ خیبر کے موقعہ پر متعہ کو حرام کردیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما موقع پر تین دن کے لئے متعد حال کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو وا نما سحرام کردیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما متعہ کے جواز کہ قائل شے لئین اخیر عمر میں انہوں نے کہا ش سے بوق کی لیا تھا اور جب معفرت ابن عباس سے بوچھا گیا کہ سخد کے جواز کا فقویٰ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ش نے بد فقویٰ نہیں دیا میرے نزدیک متعہ خون موار اور خزر کی طرح حرام ہے اور یہ صرف اضطرار کے وقت حال ہے الین جب نکاح کرنا ممکن نہ ہو اور انسان کو غلبہ شہوت کی وجہ سے زناکا خطرہ ہو ایکن افیر عمر میں مصرت ابن عباس نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور سے جو بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ طرح عرات المر خطرہ ہو ایکن افیر عمر صحف ابن عباس نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور سے جو بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی ان افراد مصرت ابن عباس کے عمد میں متعہ کیا جانا تھا حتی کہ حضرت عمر نے اس سے منع کردیا اس کا جواب سے منع کردیا اس کا جواب سے کی جن لوگوں تک متعہ کی حرمت سیں پنچی تھی وہ متعہ کرتے تھے مصرت عمر نے اس سے منع کردیا اس کا جواب سے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعہ کو حرام نہیں کیا نہ بیان کا مصرت عمر نے ان کو تبیغ کردی تو وہ متعہ سے انہوں نے صرف متعہ کی حرمت بیان کی ہے بیتے اور دیگر گئے۔ حضرت عمر نے اس کے جی اور مصرت علی نے جو فرایا کہ اگر مصرت عمر متعہ سے منع نہ کرتے تو کوئی بر بخت ہی زناکر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگر مصرت عمر متعہ کی حرمت کو قرآن اور صدیت سے واضح نہ کرتے اور متعہ کی عمرات میں کو قرآن اور صدیت سے واضح نہ کرتے اور متعہ کی عمرات میں کو قرآن اور صدیت سے واضح نہ کرتے اور متعہ کی عمرات کو قرآن اور صدیت سے واضح نہ کرتے اور متعہ کی عمرات کی حرمت کو قرآن اور صدیت سے واضح نہ کرتے اور متعہ کی عمرات کو قرآن اور صدیت سے واضح نہ کرتے اور متعہ کی عمرات کی حرمت کو تھی اور کھی ہو جاتا۔

صیح مسلم میں حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عباس' حضرت جابر' حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سبرہ بن معبد بھی رضی اللہ عنهم ہے ابادت متعد کے متعلق احلایث ہیں لیکن کی حدیث ہیں ہے تہ وطن میں متعد کی اجازت دی گئی ہو' ان تمام احادیث ہیں یہ ذرکور ہے کہ سفر میں متعد کی اجازت دی گئی ہی۔ جمال ان صحابہ کی ہویاں تہیں تھیں جب کہ وہ گرم علاقے تھے اور عورتوں کے بغیران کا رہنا مشکل تھا۔ اس وجہ سے جماد کے موقع پر ضرور آا متعد کی اجازت دی گئی حضرت ابن ابی عمر کی روایت ہیں یہ تصریح ہے کہ ابتداء اسلام میں ضرورت کی بتاء پر حتعہ کی اجازت تھی بھیے ضرورت کے وقت مردار کا کھانا مباح ہو تا ہے فتح کمہ کے موقع پر متعد کو قیامت تک کے لئے حرام کر دیا گیا اور حجتہ الوداع کے موقع پر تاکیدا" اس تحریم کو دہرایا گیا ہم ان تمام امور پر باحوالہ احادیث پیش کریں گے۔

شُخْ طبری نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت کا یہ معنی ہو کہ جن عور تول ہے تم نے مبرے عوض لذت حاصل کی لیمنی

تماع کیا ہے تو ان کا مراوا کروو' تو اس سے لازم آئے گا کہ بغیر جماع کے مرواجب نہ ہو طان نکہ سے سیجے نہیں ہے کیونکہ ا غیرد خولہ کا بھی نصف مرواجب ہو آ ہے ' میہ ولیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں حصر کاکوئی لفظ نہیں ہے کہ تم صرف ای عورت کامرادا کردجس سے تم نے جماع کیا ہو۔ حرمت متعه پر قرآن مجیدے ولا کل

الله تعالى فرما يا 🚅 🖫

فَاتْكِحُوْا مَاطَا كَلَكُمْ مِينَ البِّسَآءِ مَشْلَى وَثُلاثَ وَ رُنْعَ فِالْ خِمْنُمْ ۚ ٱلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتُ آئِمَا نُكُمْ (التسآء: ٣)

جو طور تیں تم کو پند ہیں ال سے نکاح کرہ ور دو سے تین تین ے اور چار جارے اور اگر حمیں یہ خدشہ ہو کہ ان کے ورمیان انصاف نیس کر سکو کے تو صرف ایک نکاح کرویا ای

کنیزوں پر اکتفاء کرو۔

اور جو مخص تم میں سے آزاد مسلمان عوراؤں سے نکاح کرنے کی

استطاعت نه رکھتا ہو تووہ مسلمان کنبرول سے نکاح کرلے ساور سے

تحم اس مخص کے لئے ہے جے ظبہ شہوت کی وجہ ہے اپنے اور

زنا كا خطره مو اور أكرتم مبركرد أويه تهمارك لئ بمترب-

ب آیت سورہ نساء سے لی گئی ہے جو مدنی سورت ہے اور جرت کے بعد نازل جوئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تضاء شہوت کی صرف دو جائز صور تیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ ایک سے جار تک ثکاح کر سکتے ہیں اور اگر ان میں عدل قائم نہ رکھ سکیں تو پھراپی باندیوں ہے نفسانی خواہش بوری کریکتے ہیں اور بس! اگر متعہ بھی قضاء شموت کی جائز شکل ہو آتو اللہ تعالی اس کابھی ان وو صور تول کے ساتھ ذکر فرما دیتا اور اس جگہ متعہ کابیان نہ کرنا ہی اس بات کابیان ہے کہ وہ جائز شیس ہے۔ اوائل اسلام سے لے کر فتح مکہ تک متعہ کی جو شکل معمول اور مباح تھی اس آیت کے ذریعہ اس کو منسوخ کر دیا

شیعہ حضرات کو اگر شبہ ہو کہ اس آیت میں لفظ نکاح متعہ کو بھی شامل ہے لازا نکاح کے ساتھ متعہ کاجوازِ بھی جابت ہو گیا تو اس کا جواب مید ہے کہ نکاح کی حد صرف جار عورتوں تک ہے اور متعہ میں عورتوں کی تعداد کے لئے کوئی قید شیں ہے۔ اس کی مزید تنصیل ہے ہے کہ نکاح اور متعہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں نکاح میں عقد وائحی ہو تا ہے اور متعہ میں عقد عار منی ہو تا ہے نکاح میں منکوحات کی تعداد محدود ہے اور متعد میں ممتوعات کی کوئی حد نہیں۔ نکاح میں نفقہ 'سکنی' نسب اور میراث لازم ہوتے ہیں اور ایلاء ' ظہار' لعان اور طلاق عارض ہوتے ہیں اور متعہ میں ان میں سے کوئی امرلازم نہیں ہے نہ عارض \_ للذا نكاح اور متعه دو متضاد حقیقتیں ہیں اور نكاح سے متعه كاارادہ غیرمعقول ہے۔

نيزالله تعالى فرما تاسبه:

وَمَنْ لَّمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طُوْلًا أَنْ تَبْكِحَ المخصَّابِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ثَمَّا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ مِّنُ فَنَيَارِنَكُمُ الْمُؤْمِنَارِتُ (الى قوله) فْلِكَالِمَنُ خَيْشِيَ الْعَسَ مِنْكُمُ وَأَنْ تَصْبِيرُ وَا حَيْرٌ

لْكُبُ (النساء: ٢٥)

اس آبت میں غلبہ شہوت رکھنے والے مخص کے لئے صرف دو طریقے تبحیز کئے گئے ہیں ایک میہ کہ وہ باندیوں سے کاح کرے دو سرا میہ کہ وہ صبط نفس کرے اور تجرد کی زندگی گزارے آگر متعہ جائز ہو آپاتو کنیزوں ہے نکاح کی طاقت نہ رکھنے

THE PARTY ں صورت میں اس کو متعہ کی ہدایت دی جاتی 'لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص متعہ نہیں کر سکتا اے نکاح لا ہی کرنا بڑے گاخواہ باندیوں سے کرے اور اگر ان سے بھی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو پھراسے صبر کرنا پڑے گا۔ متعہ کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

وُلْيَسْنَعْفِفِ الَّذِيْرَ لَا يَبِحِدُ فَنَ رِكَا كًا حَتْي اور جو اوگ نکاح کی طاقت نمیں رکھتے ان پر لازم ہے کہ وہ منبط نُعْسِيَهُمُ النَّهُ مِنْ فَصْلِهِ (البور: ٣٣) لنس كريس حي كم الله تعالى انسيس اين فضل سے غنى كرد \_\_\_

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیرمہم الفاظ میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو صبط نفس کرد اگر متعہ جائز ہو تا تو نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں متعہ کی اجازت دے دی جاتی 'جب کہ متعہ کی اجازت کی بجائے صبط نفس كا تقم دياً كيا ہے تو معلوم ہو كياكہ إسلام ميں متعه كے جواز كاكوئي تصور نهيں ہے۔

در آن حالیکہ تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو

مُخْصِينَى غَيْرُ مُسَافِحِيْنَ (الساء: ١٣٠)

نہ محض عماثی کرنے دالے۔

اور بیہ داضح ہے کہ منعہ میں محصٰ عیاشی ہوتی ہے اس میں منعہ دالی عورت کا مردیرِ نفقہ ہوتا ہے نہ اس کی طلاق ہے نه عدت اور نه وه مرد کے ترکه کی وارث موتی ہے ہے محض عمیاشی ہے۔ حفاظت صرف نکاح میں ہوتی ہے۔ حرمت متعدير اعلايث يه دلائل

المام محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بين

حصرت علی ابن ابی طالب وی کورتے ہیں کہ رسول اللہ مالی این غزوہ خیبر کے دن عور توں سے متعہ اور پالتو گر حول کے گوشت کو حرام کر دیا۔

(صحيح البخاري وقم الحديث: ٣٢١٦ محيح مسلم وقم الحديث: ٢٠٥١ سنن ترزي وقم الحديث: ١١٢٣) حضرت ابو ہرریہ جنگئ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ الحالیا کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہم شنتہ الوداع پر اترے تو ر سول الله ما کالا کے چراغوں کو دیکھا اور عور تول کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا بیہ کیا ہے؟ ہتایا گیا کہ جن عور تول ہے متعد کیا گیا تھاوہ رو رہی ہیں آپ نے فرملیا نکاح 'طلاق 'عدت اور میراث نے متعد کو حرام کر دیا۔

(مسند ابو يعلى مرقم الحديث: ١٥٩٣ مطبوعه مؤسسة علوم القرآن بيروت ١٨٠٨)

کیونکہ متعہ میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ عدت اور نہ میراث 'نہ اس کو نکاح کما جا آ ہے بلکہ اس میں عورت کا نان نفقہ بھی واجب نہیں ہو تا جیسا کہ کتب شیعہ ہے باحوالہ گزر چکا ہے اور نہ متعہ والی عورت پر بیوی کا اطلاق ہو تا ہے کیونکہ قرآن مجیدیں بیوبوں کی وراثت بیان کی گئی ہے اور متعہ والی عورت وارث نہیں ہوتی۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مؤمل بن اساعیل ہے امام بخاری نے اس کو ضعیف کما ہے لیکن ابن معین اور ابن حبان نے اس کو نقتہ قرار دیا ہے اس کی سند کے باتی راوی صدیث سیجے کے راوی ہیں۔

المام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠١٠ه وايت كرتے ہيں:

حضرت جابرین عبداللہ انصاری رضی اللہ عثما بیان کرتے ہیں ہم باہر گئے اور ہمارے ساتھ وہ عور تیں تھیں جن کے

و تبيان القرآن

النائھ ہم نے متعہ کیا تھا جب ہم نشنہ الرکاب پر پہنچ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عور تیں ہیں جن سے ہم نے متعہ کیا تھا ا آپ نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے حرام کردی گئی ہیں۔ (المعجم الاوسا: ۱۳۲۲ مطبوعہ مکتبہ العارف ریاض۔۱۳۱۹ھ) اس حدیث کی سند ہیں آیک راوی صدقہ بن عبداللہ سہد امام احمد نے اس کو ضعیف کما ہے اور امام ابو حاتم نے اس کو ثقہ کما ہے اور اس کے باتی راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے مطرت ابن عباس سے کما آپ نے متعد کے جواز کا کیما فتوئی دیا ہے؟ مطرت ابن عباس نے کما اور نہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا میں نے دطرت ابن عباس نے کما اناللہ و اناالیہ راجعون فداکی متم میں نے یہ فتوئی نہیں دیا اور نہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا میں نے اس صورت میں اللہ نے مردار 'خون اور خزر کے گوشت کو طلال فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے مردار 'خون اور خزر کے گوشت کو طلال فرمایا ہے۔ (المعجم الکبیر'رقم الحدیث : ۱۹۹۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیردت)

اس صدیث کی سند میں تجاج بن ارطاۃ ثقد ہے لیکن وہ مدلس ہے اور اس کے باتی راوی صدیث صبح کے راوی ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن الی شبہ متوفی ۲۳۵ھ روایت کرتے ہیں :

ر رہے بن مرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مالی کیا جراسود اور باب کعبہ کے در میان کھڑے ہوئے ہے اس کو شخص کے بیاں اللہ علی سنو اب اللہ نے متعہ کو متعہ کرنے کی اجازت دی تھی سنو اب اللہ نے متعہ کو قیامت تک سکے لئے حرام کر دیا ہے 'سوجس مختص کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہے اس کو چھوڑ دے اور جو پچھ اس کو وائے وہ اس سے والیں نہ لے۔
وہ اس سے والیں نہ لے۔

سعید بن مسبب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عمریر رحم فرمائے اگر وہ متعہ کی حرمت نہ بیان کرتے تو علی الاعلان زما

حضرت عبدالله بن الزبيررمني الله عنمائے خطبہ دينے ہوئے فرمایا سنومتعہ زنا ہے۔ المحن مند مدور مدور مدورہ

(المصنف ج ارسام ١٩١٠-١٩٩ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠-١١٥)

الم عبد الرزاق بن جام متوفی الا موایت کرتے ہیں ؟ ابن الی عمرة انعماری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے ان کے متعہ کے متعلق فتوی کے بارے میں بوچھا انہوں نے کما میں نے امام المتنقین کے ساتھ متعہ کیا ہے ابن الی عمرو نے کما الله معاف فرمائے متعہ ضرورت کی بناء پ رخصت نقا جیسے ضرورت کے وقت مردار خون لور خزر کے گوشت کی رخصت ہوتی ہے۔

(المسنون رقم الحدث : ۱۳۰۴۳) رئے بن مبرہ اسپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاؤیلم نے عورتوں سے متعد کو حرام کر دیا۔ (المسنون رقم الحدیث : ۱۳۰۳۳)

معمراور حسن بیان کرتے ہیں کہ عمرۃ القصناء کے موقع پر صرف تنین دن کے لئے متعہ علال ہوا تھا اس ہے پہلے علال ہوا تھا نہ اس کے بعد۔ (المصنف' رقم الحدیث: ۲۰۱۰سن سعید بن منصور' رقم الحدیث: ۸۳۲)

ر انتے بن مبرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مُلْائِدَام کے ساتھ ججتہ الوداع کے لئے مدینہ ہے روانہ وہوئے جب آپ مقام عسفان پر پہنچے تو آپ نے فرمایا عمرہ جج میں واخل ہو گیا۔ سراقہ نے بوچھایا رسول اللہ کیا ہے وا ما''

تبيبان القرآن

(المصنت وقم الحديث: ١٣٠١١ سنن كبرى لليه تنى ج ٢٠٠١)

حضرت ابن عمرے متعد کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے قرمایا یہ زنا ہے۔ (المسنف 'رقم الدیث : ۱۳۰۳۲) حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ متعہ صرف تین دن ہوا پھر اللہ عز دجل اور اس کے رسول نے اس کو حرام کر دیا۔ (المسنف 'رقم الحدیث : ۱۳۶۳ سفن کبری کلیہ تقی نے عصے ۲۰۷)

حضرت ابن مسعود بالله سنے فرمایا: متعد کو طلاق عدت اور میراث نے منسوخ کر دیا۔

(المسنف: ١٣٠٠٣٠ سنن كبرئ لليهقي ج ٢٠٥)

عارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرملیا رمضان نے ہر روزہ کو سنسوخ کر دیا اوکو قائے ہر صدقہ کو منسوخ کردیا اور طلاق عدت اور میراث نے متعد کو منسوخ کردیا۔

(المصنعة، وقم الحديث: ١٨٥١، ١١٠ من كبرى: جهم ٢٠٥٥ مواردا مظمأن: ص١٠٩)

اطويث شيعدے حرمت متعدم ولاكل

زید بن علی این آباء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بیان فرمایا کہ خیبر کے دن رسول الله مالی بیان فرمایا کہ خیبر کے دن رسول الله مالی بیان فرمایا کہ خیبر کے دن رسول الله مالی بیان کو حرام کرویا۔

(تنعيب الاحكام ح يرص ١٣٥١ الاستيصارج ١١٥١ مطبوعه وار الكتب الاسلاميد شران)

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ جب خیبر کے دن متعہ حرام کر دیا گیا تھا تو بھر فتح مکہ کے موقع پر متعہ کیوں ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ متعہ خیبر کے دن متعہ حرام کر دیا گیا تھا افتح مکہ کے موقع پر ضرورت کی وجہ سے تین دن کے لئے عارضی رخصت دی گئی اور پھر اس کو وائما "حرام کر دیا گیا۔ اور ججۃ الوداع کے موقع پر ناکیدا" اس کی حرمت کو دہرایا گیا جیسے اور کئی حرام کاموں کی حرمت کو اس موقع پر بیان کیا گیا۔

بعض مفسرين كاتسامح

مفتی محمد شفیع کھتے ہیں: فرمان ہاری تعالی شانہ والذین هم لفر و جمهم حافظون الا علی از واحهم او ما ملکت ایسا نهم فانهم غیر ملومین به ایبا واضح ارشاد ہے جس میں کمی تاویل کی مخبائش نہیں۔ اس سے محمت متعہ صاف فام ہے اس کے مقابلہ میں بعض شاذ قرانوں کا سمار الینا قطعا "غلط ہے۔ (معارف القرآن ج ۲س ۴۸۸) المام الذی المان الدی الدی الدی الدی الدی الدی المام رازی (تغیر کبیری ۳۳ م ۱۹۵) پیر تمد کرم شاہ الاز ہری (ضیاء القرآن ج ۳۳ می ۱۳۵ اور دیگر مضرین نے بھی سورہ المومنون (۴۲ ) کی اس آیت کو حرمت متعد کی قطعی دلیل بنایا ہے کیکن یہ اس لئے صحیح منیں ہے کہ المومنون کئی سورت ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکہ میں متعد حرام ہوگی تفاجب کہ اس پر انقاق ہے کہ کہ جری تک مدینہ میں متعد طال رہا اور جنگ خیبر کے موقع پر متعد کو حرام کیا گیا جیسا کہ صحیح بخاری مصیح مسلم اور سنین ترزی کی صدیث میں ہوگا تھی مسلم اور سنین ترزی کی صدیث میں ہوئے ہوئے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس لئے ہم نے النساء اور النور کی آخوں سے کی حدیث میں ہو آلے قائم و تشکر۔

حرمت متعد پر استدال کیا ہے اور میں مدنی سور تیں بیں اور ان پر شیعہ علماء کا یہ اعتراض وارد نہیں ہو تا۔ قائم و تشکر۔

اللہ نعالی کا ارشاد ہے : اور تم بیں ہے جو صحیح آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی طافت نہ رکھ تو وہ مسلمانوں کی مسلمان باندیوں سے نکاح میں فقہاء کے نہ اہب مسلمان باندیوں سے نکاح میں فقہاء کے نہ اہب

امام ابو حنیفہ کے نزدیک آزاد مسلمان عورت ہے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی یا کتابیہ باندی ہے نکاح کرنا کروہ ہے کیونک باندی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے اور آزاد فخص کے لئے یہ باعث عار ہے کہ اس کی اولاد لونڈی اور غلام بن جائے۔

اس آیت میں باندیوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی صفت کو ذکر کیا ہے امام شافعی کے نزویک چو تکہ مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے اس لئے ان کے نزویک بید صفت بہنزلہ شرط ہے اور جو شخص آزاد (کنواری) مسلمان عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ باندی سے اس وفت نکاح کر سکتا ہے جب باندی مسلمان ہو' اور امام ابو حفیفہ کے نزویک باندی کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے بلکہ مستحب ہے باندی آگر اٹل کتاب ہو پھر بھی وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

(النكت والعيون جام ٢٥٧ مطبوعه وارالكتب العلميه بيردت)

انام احمد کابھی یی ذہب ہے اور امام مالک کے نزدیک جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ بھی باندی سے بہاح کر سکتا ہے اور امام اعظم کے نزدیک آزاد مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں الجامع ادکام القرآن ج م ص ۱۳۱ الل کتاب باندیوں سے نکاح کے جواز پر امام ابو حذیفہ کی دلیل ہے ہے کہ اللہ نتوالی نے محرمات کے علاوہ ہر عورت سے نکاح کرنے کو حلال قرار دیا ہے ماسوا ان کے جن کی کتاب اللہ میں شخصیص کرلی مجئی ہے اور انال کے جن کی کتاب اللہ میں شخصیص کرلی مجئی ہے اور انال کتاب باندی کی شخصیص نہیں کی گئی وہ آئیتیں ہے ہیں :

توالی بند کے موافق مورتوں ہے نکاح کرلو۔

ان محرمات کے سوا ہاتی تمام عور تی تمهارے لئے حلال کر دی ممی

فَانْكِحُوْا مَا طَابَلَكُمْ مِنَ اليّسَاء والنساء : ٣) وَأُحِلَ لَكُمْ مِنَ اليّسَاء : ٣)

-U

(روح المعانی ہے ص ۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت) ان آیات کے عموم کا نقاضا رہ ہے کہ اہل کماب ہاندی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور میں امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا ۔۔۔۔

ملکہ۔

W. The

بیرسید کافاطمی سیدہ سے نکاح

بعض سادات كرام نے كما ہے كه رسول الله مالي يام ك نسب ك فضائل ميں جو احاديث وارد جي وہ مجمى ان آيات كے عموم كے لئے تخص بين اور سيده كا فكاح غيرسيد ے حرام ہے۔ سادات كرام كا احترام اور أكرام مسلم ب كين يہ استدال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ احادیث زیادہ ہے زیادہ خبرواحد میں اور خبرواحد قرآن مجید کے عموم کے لئے ناتخ نہیں ہو عتی ابعض ساوات کرام نے کماجب رسول اللہ طائع اللہ کا آواز پر آواز اونجی کرنا جائز شیں ہے تو آپ کے نسب کے اور نسب كرناكيے جائز ہوگا۔ اس كا بواب يہ ہے كہ نكاح ہے ميد لازم نہيں آ ناكہ شو ہر كانسب بيوى كے نسب ہے اونچا ہو جائے ورنہ کسی سید کا نکاح بھی سیدہ ہے جائز نہیں ہوگا۔ نیز معنرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی مساجزادیوں میں ہے کسی صاجزادی کا تکاح تو بقینا" غیرفاطمی مخف سے ہوا ہے کیونکہ جاری شربیت میں بھائی بمن کا نکاح جائز نہیں ہے جیساکہ محرمات کے بیان میں گزر چکا ہے' اس بحث میں میہ بات واضح رہنی جاہئے کہ ہم میہ وعوت نمیں دیتے کہ غیر فاطمی سید فاطمی سیدہ سے نکاح كريں نہ بيہ ہمارا منصب اور حق ہے ہمارا صرف بيہ كهنا ہے كہ أكر كہيں بيہ نكاح منعقد ہو جاتا ہے تو اس كو حرام كہنے كى شریعت میں کوئی مخبائش نہیں ہے ' اگر ہمارے کسی استدالال سے سادات کرام کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ان سے معانی عاہتے ہیں اور سادات کرام کی محبت کو حرز ایمان سجھتے ہیں۔ نیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ آگر اس نکاح کو حرام کما جائے تو جس سیدہ خاتون نے اپنی مرضی یا اینے والدین کی مرضی سے غیرسید سے نکاح کیا اس فاطمی سیدہ خاتون کو مرتکب حرام ا زانیہ اور اس کی اولاد کو ولد الزنا کمنالازم آئے گا' اور مانعین ایسا کہتے بھی ہیں لیکن ہم شنرادی رسول اور سیدہ فاطمہ کی صاجزادی کے متعلق ایسا فتومی لگانا رسول الله مالایلا اور سیدہ فاطمہ رمنی لللہ عنہا کو انست پہنچانے کے مترادف سیحصتے ہیں اور اس کو خطرہ ایمان گردانتے ہیں' سوجو لوگ اس نکاح کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہ نادانسٹی میں شنرادی رسول کو زانیہ کمہ کر رسول الله التانيام كو ايذا پنچارے ہیں۔ كسى بھى نكاح رجسرار كے ريكارة شدہ رجسر كود كھے ليس ملك كے طول وعرض ميں غير فاطمی سید کے فاطمی سیدہ سے نکاح کے بہت مندرجات مل جائیں مے آخر جس فاطمی سیدہ خاتون نے غیرسید سے نکاح کیا ہے وہ بھی تو بنت رسول ہے اس کو زنا کی گال دینا کسی مسلمان کے لئے کس طرح زیبا ہے کیا اس کا احترام اور اکرام واجب نہیں ہے۔ کیا اس کو گالی دینے ہے رسول اللہ مٹھائیلم کو اذبت نہیں پہنچے گی؟ خدار اسوچنے کہ ہم اس نکاح کے جواز کا فتو کی حرام کہتے ہیں اور حرام کو طامل سمجھنا کفرہے تو جس سیدہ خاتون یا اس کے سادات والدین نے جائز سمجھ کر نکاح کر دیا تو آپ کے نزدیک وہ العیاذ باللہ کافر ہو گئے اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے آخر آپ خون رسول کو دوزخ میں کیوں پہنچانے کے درپے

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : تم ان (باندیوں) سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور وستور کے مطابق ان کے مراوا کرو در آل حالیکہ وہ (باندیاں) قلعہ نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں' بدکار نہ ہون نہ غیروں سے آشنائی کرنے والی ہوں۔ (النساء: ۲۵)

باندیوں سے نکاح کے احکام

اس آےت میں باندیوں کے اٹل سے مراو ان کے مالک ہیں اس آیت میں سے بتانا مقصود ہے کہ باندی کے مالک کی

تبيانالقرآن

ا فاجازت کے بغیراس کا نکاح سیح نہیں ہے۔

المام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹا دیلے نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح

رے وہ زائی ہے۔ (منن ابوداؤو او آم الحدیث: ۲۰۷۸ منن ترزی ارقم الحدیث: ۱۱۱۳)

اس آیت کے آخرین فرمایا ہے تھم تم یں ہے ہراس شخص کے لئے ہے جس کو اپنے نفس پر برچانی کا خدشہ ہواور اگر تم صبر کرد تو یہ تمہارے لئے ذیادہ بہترہ اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر چہ باندیوں سے نکاح کی تم کو اجازت دی گئی ہے لیکن اگر تم آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو اور پاک دامنی کے مائیر رہ سکتے ہو تو یہ تنہارے لئے بہتر ہے کیونکہ باندی پر اس کے مالک کا حق شوہر کے حق سے زیاوہ ہو تا ہے۔ اس لئے وہ تمہاری خدمت اور حقوق کے لئے سبیل نہیں یا شعیں گی اور ان کے مالک سفر اور حقریں ان سے خدمت لینے اور جس کو چاہے فروخت کرتے پر قادر ہوں سبیل نہیں یا شعیں گی اور ان کے مالک سفر اور حقریں ان سے خدمت لینے اور جس کو چاہ فروخت کرتے پر قادر ہوں گے اور اس میں شوہروں کے لئے دشواری ہے کیونکہ باندی کے مرکامالک اس کا مولی ہو گا اور اس باندی سے جو اولاد پیدا ہو گی وہ اس کے مالک کی غلام ہو گی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی بہت بخشے والا اور مہان ہے۔ در حم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بنایا ہے کہ آگر کوئی شخص اپنے نفس پر مبرنہ کر سکا تو اللہ اس کو بخشے والا اور مہان ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب وہ قلعہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کے کام کریں تو ان کو آزاد (کتواری) عورت کی آوھی سزا کے گی۔

لیعنی اگر باندیاں زنا کریں تو ان کی سزاوہ ہے جو آزاد کنواریوں کو سزا دی جاتی ہے اور آزاد کنواری عورت کو زنا کرنے پر سو کو ڑے نگائے جاتے ہیں تو ان کو پچاس کو ڑے لگائے جائیں گے۔

12/ 28/1/21 0 لے ایمال والو بلاکت میں سر ڈانو السیے شک اللہ تم یر ہم غیرم) گنہوں کومعاف کردیں گئے ، اور تہیں عزمت کی جگہ واقل کر ویں ۔ جس کے مائد اللہ نے تمہا سے بعض کولیض پر قضیات دی ہے ، مردوں کے بیے ال ک کائی سے - 610 -لو توسیه جا ننے اور فرابت دار ادر ده لوگ جن -لیے وارث مقرر کرتیے ہی اولاد تبيان القرآن

## اَيُمَانُكُمْ فَانْوُهُمْ نَصِيبُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ نَتَى وَشِهِيدًا ﴿ أَيُمَانُكُمْ فَانْوُهُمْ نَصِيبُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ نَتَى وَشِهِيدًا ﴿

ہوچکا ہے وہم اتنیں ان کا صدف دو اجٹا اللہ ہر جبز پر گواہ ہے 0

احکام شرعیه پر عمل کرنے کی ترخیب

الله تعالی کاارشاد ب : الله تهمارے لئے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے۔ (النساء: ٢١)

اس آیت کامعنی سے ہے کہ اللہ تعالی نے تمام ادکام شرعیہ بیان کردیے اور طال کو حرام سے متیز کردیا اور اجھے اور نیک کام کو برے اور فیجے کام سے ممتاز کردیا۔ پھر قربایا : اور حمیس ان نیک نوگوں کے راستہ پر چلانا چاہتا ہے جو گزر چکے ہیں 'اس کامعنی سے ہے کہ تم سے پہلے جو نیک 'صافین اور حق پرست لوگ گزرے ہیں اللہ تعالی نے تمہارے سامنے ان کی ہیں 'اس کامعنی سے کہ تم حق کی انباع کرد اور باطل سے اجتناب کرد 'پھر فربایا اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا معنی سے کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا معنی سے کہ اللہ تعالی کے ہوئے احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں اور اہل حق کی انباع کرنے میں اگر تم سے کوئی تعقیم یا کوئی زیادتی یا کی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ سے استعفار کرد اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مربان ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تهماری توبه قبول کرنا جاہتا ہے اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تہمیں سید حمی راہ سے بہت دور ہٹا دینا جائے ہیں (النساء: ۲۷)

خواہش نفس کی چیروی کرنے والوں سے مراد دہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے سے کہ زنا طال ہو جائے یا بعض محرمات طال ہو جا کس۔

مجلد نے کمااس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ تم زنا کرو۔

بعض مغسرین نے کما اس سے مرادیمود ہیں وہ علاقی بہنوں سے نکاح جائز قرار دیتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ایسا کریں۔

این زید نے کما اس سے مراد اہل باطل ہیں وہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو۔ (جامع البیان ج۵ص ۱۹مطبوعہ دارالعرفة بیروت ۱۳۰۹هه)

علامه ابوالليث سمرتذي حنفي متوفى ٧٥ ساه لكصة بين:

یہود' نصاری اور مجوس بے چاہیے تھے کہ تم کوئی بہت برا گناہ کر بیٹھو' کیونکہ بعض کافر علاتی بہنوں' بھیتیجوں اور بھا نجیوں سے نکاح کو جائز کہتے تھے' اور جب اللہ نے مسلمانوں پر بید رشتے حرام کر دیئے تو انہوں نے کہا خالہ اور بھو بھی محرم میں جب تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کہتے ہو تو بھائی اور بھن کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ اور آیک قول بیہ ہے کہ یمودیہ چاہیے تھے کہ تم سے کوئی برا بھاری گناہ ہو جائے۔

(تغییرسرفندی جام ۱۳۲۹–۱۳۲۸ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت اسالهای

اس آیت میں ایسے تمام لوگ داخل ہیں جو اپنی عقل ہے احکام شرع پر اعتراض کرتے ہیں شاا " مردول کو عورتوں کے مسادی کیوں نہیں رکھا' نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا کیوں جائز ہے ' پیٹیم پوتے کو داوا کی میراث ہے تزکہ کیوں نہیں ماتا' تجارتی سود تو نفع کا متبادل ہے اس کو کیوں حرام کیا گیا ہے ' پردہ کی قیود ہے عورتوں کا حق آزادی مجروح ہوتا ہے' موسیقی تو روح کی

تبيان القرآن

ہے۔ عذا ہے اس کو کیوں ناجائز کیا گیا' اور اس نتم کے تمام احکام کو ملا کی رجعت پہندی اور فرسودگی قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ تو یمال تک کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے' اور عورت کو بیک وقت چار خاوندوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے وغیرہ دغیرہ نعوذ باللہ من تلک الخرافات۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: الله تم ہے (مشکل ادکام کا) بوجھ الکاکرنا چاہتا ہے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ شریعت کامزاج آسان ادکام بیان کرنا ہے نہ کہ مشکل

اس آیت کا آیک معنی نے ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر آسانی کرکے ضرورت کے وقت بائدیوں سے نکاح کرناان کے لئے جائز کردیا' اور دو سرا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسان احکام مشروع کے ہیں ایسے سخت اور مشکل احکام کا ہم کو سکلف نہیں کیا جیسے مشکل احکام کا ہنو اسرائیل کو حکلف کیا تھا۔ ہمارے لئے تمام روئے زہیں پر نماز پڑھنے کو جائز کردیا اور خصوصا مسمجد میں نماز پڑھنے کا مکلف نہیں کیا۔ پانی نہ ملنے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے تیم کو جائز کردیا اور خصوصا مسمجد میں نماز پڑھنے کا مکلف نہیں کیا۔ پانی نہ ملنے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے تیم کو جائز کردیا 'قربانی کو کھانا اور بال نغیمت ہمارے لئے طال کردیا 'گناہ کے لئے استغفار اور توبہ رکھی بنو اسرائیل کی شریعت کی طرح یہ نہیں فربایا کہ تم آیک دو سرے کو قتل کردیا تمہاری توبہ ہوگی 'سنراور بیماری ہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت طریعت کی طرح یہ نہیں جو مشکل احکام سنے وہ ہمارے لئے آسان کر وسیعت اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔

وَ يَضَعَ عَنْهُمْ لِصْرَهُمْ وَالْاَعُلَالَ الْيَنِي كَانَتُ (وه في ان ان ع (مشكل انكام كا) بوجه المرت بي اور ان عَلَيْهِمْ (الاعراف: ١٥٤) يُرِيُدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ( الله تم ير آماني كااراده فراتا ہے اور تنكى كااراده نميں فراتا۔

(البقره: ۱۸۵)

اور الله في دين من تم يركوني تنظي نسين ركمي-

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٌ "

المام محرين اساعيل يخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين

امام ابو عیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رمنی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول الله الله فائد کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جا آ تو آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گزاہ نہ ہو۔ (ٹائل تندی کر قم الحدیث : ۳۳۸)

ای طرح جب کس مسئلہ میں علاء اور فقهاء کے مختلف قول ہوں تو مفتیان کرام کو اس قول پر فنوی دینا جاہیے جو مسلمانوں کے لئے آسان ہو۔

الم أحمد رضا قادري متوفى ١٨٠٠ والصنايين

مقاصد شرع سے ماہر خوب جانا ہے کہ شریعت مطمرہ رفق و تیسیر (آسانی اور تخفیف) بیند فرماتی ہے نہ معاذ اللہ

تبيان القرآو

تشدید و آنسین (سختی اور شکی) لازا جهاں ایسی دقیق واقع ہو ئمیں علماء کرام انہیں (ان ہی) روایات کی طرف جھکے ہیں جن گی گا بناء پر مسلمان شکی ہے بھیں۔ (فمآدی رضویہ ج۵ کماب النکاح ص۴۱ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

ہمارے دور میں آج کل بعض مفتیوں کی روش اس کے برعکس ہے۔ لاؤڈ سیکیر پر نماذ پڑھانے کو ناجائز کہتے ہیں ' ریڈ یو اور ٹی وی کے اعلان پر روزہ اور عیر کو ناجائز کتے ہیں 'ایلو پیتھک اور ہومیو پیتھک دواؤں سے علاج کرنے اور پر فیوم لگانے کو حرام کہتے ہیں 'کالر والی قبیص کو بھی حرام کہتے ہیں 'جس عورت کا خاوند مفقود الخبر (الایت) ہو اس کو ستریا نوے سال سے پہلے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے 'جس عورت کا خاوند اس کونہ طلاق دے اور نہ خرج دے اور عدالت اس بناء بر اس کا نکاح فٹے کر دے تو اس کو دو سمری جگہ نکاح کی اجازت نہیں و ہے ' نماز میں اگر سجدہ میں انگلیوں کے پیٹ زمین سے نہ لگیس تو کہتے ہیں نماز فاسد ہوگئی' اس طرح اور بہت سے معالمات ہیں سخت اور مشکل احکام کو بیان کرتے ہیں جب کہ اس کے بالمقائل آسان احکام اور دلا کل بھی فتھاء کی عبارات سے فاہت ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوا آیک دو سرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ (النساء: ۲۹)

مال حرام كي انواع اور انسام

اس سے پہلی سیوں میں اللہ تعالی نے جسموں اور بدنوں میں تفرف کرنے کی ہدایت دی بھی ونا اور عمل قوم لوط سے منع فرمایا اس میں سلمانوں کو ان کے اموال میں سے منع فرمایا اس میں مسلمانوں کو ان کے اموال میں تفرف کے متعلق ہدایت دی ہے اس فرح بہہ وراثت تفرف کے متعلق ہدایت دی ہے اس طرح بہہ وراثت اور کسی چیز کو بنا کر اس کا مالک ہونا جائز ہے اور جوائے سور عصب چوری واکد کے خیات جھوٹی تتم کھا کر اور جھوٹی گوائی اور کسی چیز کو بنا کر اس کا مالک ہونا جائز ہے اور جوائے سے سور عصب چوری واکد کے خیات جھوٹی تتم کھا کر اور جھوٹی گوائی سے دو مرے کا مال کھانا تاجائز ہے۔

مود کے متعلق ہم تفصیل ہے بحث کر پچکے ہیں باقی چیزوں کا ناجائز اور گناہ ہوتا واضح ہے اس لئے ہم یہاں رشوت کے متعلق گفتگو کریں ہے۔

رشوت کی تعربیف وعید اور شرعی احکام

علامه سيد محمد مرتفعني تسيني زبيدي حنى متوفى ٢٠٥ه اله لكصة بين:

کوئی شخص حاکم یا کسی اور افسر مجاز کو کوئی چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشاء پوری کرنے پر ابھارے۔ (تاج العردس ج ۱۵۰ مطبوعہ المعبعة الخیریہ معر۲ ۱۳۰۰ھ)

الم ابو بكراحمه بن حسين بيهي متوفي ٥٨ ١٥ هدروايت كرتے بين :

حفرت عبدالله بن عمرور رضى الله عنما بيان كرتے بيں كه رسول الله النظام في رشوت وينے والے اور رشوت لينے والے بي و الله عنى ہے؟ والے پر لعنت فرمانى ہے۔ مسروق بيان كرتے بيں كه حضرت عبدالله بن مسعود والنے سے پوچھا كيا كه تحت كاكيامعنى ہے؟ انہوں نے كما رشوت كي نكه الله تعالى نے فرمايا انہوں نے كما رشوت كي نكه الله تعالى نے فرمايا ہوں كاكم رشوت كي مطابق فيصله نہيں كرتے وہ كافر بي ۔ (المائدہ : ١٣٠٧)

(سنن کبری ج ۱۰ص ۱۳۹مطبوعه نشرا لنته ملتان)

اللہ مسلم کرنے کے لئے باکوئی ناجائز کام کرانے کے لئے پچھ وینا رشوت ہے اور اپناحق حاصل کرنے کے لئے یا خود کو نظم سے بیانے کے لئے باخود کو نظم سے بیانے کے دینامیر رشوت شہیں ہے۔

المام ابو يكر احربن على رازي بصاص متوتى ويساه روايت كرتے ہيں:

روایت ہے کہ نبی مٹھائیا کے خیبر کامال تغیرت تفقیم کیا اور بڑے بڑے عطایا دیئے اور عباس بن مرداس کو بھی پکھ مال دیا تو وہ اس پر نارائق ہو کمیا اور شعر پڑھنے نگائی مٹھائیا ہے فرمایا (یکھ اور مال دے کر) ہمارے متعلق اس کی زبان برز کر دو" پھراس کو پکھ اور مال دیا حتی کہ وہ راضی ہو حمیا۔ (احکام افتر آن ج اس ۱۳۳۴ مطبوعہ سبیل آکیڈی لاہور ' ۱۳۱۰ھ)

المام ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوني ٥٨٨ هدروايت كرت بين:

حضرت ابن مسعود والله بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچ تو ان سے ان کا یکھ سامان چھین لیا گیا د میں در کر میں میں کی دور اس کی دور اس کے دور اور میں میں میں اس کا یکھ سامان چھین لیا گیا

انہوں نے اس سامان کو اپنے پاس رکھا اور وو دینار دے کروہ سامان چیزا کیا۔

و اب بن منب بیان کرتے ہیں کہ جس کام بین رشوت دینے والا گناہ گار ہو آئے یہ وہ نہیں ہے جو اپن جان اور مال سے ظلم اور ضرر دور کرنے کے لئے دی جائے 'رشوت وہ چیزہے کہ تم اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے بچھ دو جو تہمارا حق جمیں ہے اس میں دینے والا گنگار ہو آ ہے۔ (سنن کبری ج ۱۹س۱ مطبوعہ نشرالشنہ ملکن)

قامنی خال او دُجندی حتی متوفی ۱۹ مد نے رشوب کی جارفتمیں کمی ہیں :

(۱) منصب قفاء کو عاصل کرنے کے لئے رخوت دینا اس میں رخوت دینا اور لیمادونوں حرام ہیں۔

(۲) کوئی شخص اسپنے ح<u>ن میں فیصلہ کرائے کے لئے</u> رشوت دے میہ رشوت جانبین سے حرام ہے خواہ وہ فیصلہ حق اور انسان میں میں کی مقد اس معتصل میں میں میں میں اور انسان میں انسان میں انسان میں میں اور انسان میں اور انسان می

الصاف يرجني مويانه مو كونكه فيمله كريا قامني كي دمدداري اوراس يرفرض ب-

(") اپنی جان اور اپنے مال کو ظلم اور ضررے بچانے کے لئے رشوت دینا ہے لینے والے پر حرام ہے دسینے والے پر حرام نہیں ہے 'اس طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لئے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔

(۱۷) كمى مخص كو اس في رشوت وى كه وه اس كو سلطان يا حاكم تك يهنجادت تو اس كا وينا جائز ب لور لينا حرام ب- (قلوی قاضی خاص علی بامش الهنديد تا ۲ ص ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ مطبوعه معرافتخ القدرية ۲ ص ۱۳۸۵ طبح سكهراً بنايد شرح بدايد المجزء الثالث م ۲۷۱ مطبع قيمل آباد البحرائر اكت ج ۲ ص ۱۳۷۳ طبع معرا

ایٹے آپ کو قبل کرنے کی ممانعت کے تین ممل

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اپنے آپ کو ہلا کمٹ بیل نہ والو ہے شک اللہ تم پر بہت رحم فرانے والا ہے (النساء : ٢٩) اس آیت کے نین معنی بیل آیک معنی ہیہ ہے کہ مسلمان آیک دو سرے کو قبل نہ کریں کیونکہ رسول الله طافیا ہم نے فرایا تمام مسلمان آیک جسم کی طرح بیں (صحح مسلم وقم الدید ، ۲۵۸۱) اس النے آگر آیک مسلمان نے دو سرے مسلمان کو قبل کیا۔ قبل کیا قریہ ایسان ہے جسے اس نے اپنے آپ کو قبل کیا۔

> دوسرامعیٰ بیہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروجس کے نتیجہ میں تم ہلاک بوجاؤ اس کی مثل بیہ صدیث ہے: الم محمد بن اسامیل بخاری متونی ۲۵۱ مدیران کرتے ہیں:

تضرت محموین العاص رمنی اللہ عنہ آیک سرو رات میں جنبی ہو گئے تو انہوں نے تیم کیا اور میہ آیت پڑھی والا

تبيان الترآد

(ميح البغادي: ستلب النتيم بلب المسنن ابوداؤد "رقم الحديث: ١٣٣٣)

اس آیت کا تیبرامعن سے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے خود کشی کرنے سے متع فرمانیا ہے اور اس آیت کی بناء پر خود کشی کرنا حرام ہے۔

خود کثی کرنے والے کے عذاب کابیان

المام مسلم بن تجاج تخيري متوفى ااسام روايت كري إلى :

حعرت آبو ہر رہ بڑائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائی کا فرہایا ہو تعنص جس ہتھیارے خود کشی کرے گاتو دوئر ق میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ شخص جہنم میں اس ہتھیارے ہیشہ خود کو زخمی کر آ رہے گا اور جو شخص زہرے خود کشی کرے گاوہ جہنم میں ہیشہ زہر کھانا رہے گا اور جو شخص بہاڑ سے گر کر خود کشی کرے گاوہ جہنم کی آگ میں ہیشہ کر نا رہے گا۔ (میم مسلم او تم الحدیث : ۱۹۹)

اس مدیث پر بید اعتراض ہو آئے کہ خود کھنی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کفر شیں ہے اور اس کے ار نکاب سے
افسان دائی عذاب کا مستحق شیں ہو آئی جرخور کھنی کرنے والا دائی عذاب میں کیوں جنلا ہوگا؟ اس اعتراض کے دو جواب ہیں
افسان دائی عذاب کا مستحق شیں ہو آئی جرخور کھنی کرنے والا دائی عذاب میں کیوں جنلا ہوگا؟ اس اعتراض کے دو جواب ہیں
اول بید کہ بیر صدیث اس شخص کے متعلق ہے جس کو خود کھنی کے حرام ہوئے کا علم تھا اس کے باوجود اس نے حال اور
جائز سمجھ کرخود کھنی کی ورسمان جواب بیر ہے کہ اس حدیث میں غلود کا استحقاق بیان کیا گیا ہے اور بیر جائز ہے کہ مستحق خلود
جونے کے باوجود اللہ تعالی اس کو معان کردے یا پھر خلود کٹ طویل کے معن جیں ہے۔
جونے کے باوجود اللہ تعالی اس کو معان کردے یا پھر خلود کٹ طویل کے معن جیں ہے۔

خود کش کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی تھم

علامه علاء الدين حمر بن على بن محمد حصلتي متوفى ٨٨٠مه الصح بين :

جس نے خود کو قبل کر لیا خواہ عمدا "اس کو علسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس پر فتوئی ہے اگرچہ دو سرے مسلمان کو قبل کرتے کی ہہ نسبت سے زیادہ برا گناہ ہے 'امام این ہام نے امام ابو یوسف کے قول کو ترزیج دی ہے کیونکہ نبی طابع کے پاس آیک محنص کو ادیا گیاجس نے خود کشی کی تھی آپ نے اس کی تماز جنازہ نہیں پڑھی۔

(الدر التخارج اش ۱۸۵۳ علی باسش درا لممتار) علامه سید محد الان ابن علیدین شای متوفی ۱۳۵۳ او کلصتے بیں :

اس جدیث سے صرف اتنا معلوم ہو تاہے کہ ٹی کرہم کے خود کئی کرنے دالے کی قماز جنازہ تہیں پڑھی اور یہ ظاہر ہے ہے کہ آپ نے اس پر قماز جنازہ زجرا تنہیں پڑھی جس طرح آپ نے مقوض کی تماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اس سے سے ادارم نہیں آنا کہ صحابہ میں سے بھی کسی نے اس پر قماز جنازہ نہیں پڑھی کی نکہ دو سرون کی قماز آپ کی نماز کے برابر نہیں ہے اللہ نوالی نے فرمایا ہے آپ کی صلوۃ ان کے لئے سکون ہے۔ شرح المنید میں بھی اس طرح فرمایا ہے آپ کی صلوۃ ان کے لئے سکون ہے۔ شرح المنید میں بھی اس طرح فرمای کور ہے اور اہل سنت وجماعت کے قواعد پر یہ کرن بہت مشکل ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے "کیونکہ مطلقۃ "کندی کی توب مقبول ہوتی ہے بلکہ وجماعت کے قواعد پر یہ کرن بوب مقبول ہوتی ہے بلکہ وجماعت کے قواعد پر یہ کرن بوب مقبول ہوتی ہے بلکہ والے کہ اس کی توب مقبول نہیں ہے "کیونکہ مطلقۃ "کندی کراویہ ہو کہ نزع روح کے کافر کی توب بھی کفرے قطعا" مقبول ہوتی ہے حال تکہ اس کا گناہ زوادہ ہے " یو سکتا ہے کہ ان کی مراویہ ہو کہ نزع روح کے

يسلدوم

وفت توبہ مقبول نہیں ہوتی اور جس نے ایسے فعل ہے خود کشی کی جس ہے فورا" مرجائے (مثلا" کنپنی پر پہنول رکھ کر فائز کر گا رینا) تو اس کو توبہ کا وقت ہی نہیں ملایا نزع روح کے وقت چند کھے لئے اور اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہے اور جس نے اپنے آپ کو کسی آلہ ہے زخمی کر لیا اور اس کے بعد وہ پچھ دن زندہ رہا اور اس نے توبہ کرلی تو اس کی توبہ کی قبولیت کا بقین رکھنا چاہئے یہ ساری بحث اس کے متعلق ہے جس نے عمرا" خود کو قتل کیا اور جس نے خود کو خطاء" قتل کیا اس کا شار شہراء ھی ہوگا۔(روا المحتار فاص ۱۹۸۵)

فلاصہ بیہ ہے کہ کسی بڑے عالم اور مفتی کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہنے اور عام مسلمان کو چاہئے کہ اس کی نماز جنازہ بڑھاوے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اگر تم کبیرہ گناہوں سے بیختے رہو جن سے تنہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے (صغیرہ) گناہوں کو معانب کردیں گے اور تنہیں عزت کی جگہ داخل کردیں گے۔ (النہاء: ۳۱) صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی شخصیق

علامه ابو عبدالله محربن احمد مألكي قرطبي متوني ١١٨ ٥ كلصة بين:

بعض عرفاء نے کہا ہے کہ سے مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ 'سے غور کرد کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو اور
اس اختبار سے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ قاضی ابو بکرین طبیب 'استاد ابو اسخی اسفرائنی 'ابوالمانی 'ابونصر عبد الرحیم تشیری وغیرہم
کا بھی قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ گناہوں کو اضائی طور پر صغیرہ یا کبیرہ کہا جاتا ہے مثلا '' زنا کفری بہ نسبت صغیرہ ہے اور بوس
وکنار زنا کی بہ نسبت صغیرہ ہے اور کسی گناہ سے اجتناب کی وجہ سے دو سرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی بلکہ تمام مناہوں کی
مغفرت اللہ کی مشیت کے تحت داخل ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے :

اِنَّ اللَّهُ لَا يَعْمِرُ أَنْ يُسْرَكَ بِهِ وَيَعْمِرُ مَا دُوْلَ دَلِكَ ﴿ الله تعالَى شَرَكَ عَمُنَهُ كُو سَي بَشْحُ كَاور شَرَكَ عَهِ اللهِ لِمَنْ يَسْلَانْهِ

اور سے جو قرآن مجید میں ہے اس تحت نبوا کیا ئر ما تسھوں عنہ نکھر عبکم سیا نکم والساء:

ام) اس آیت میں کبائر سے مراد انواع کفریں ایعنی اگر تمام انواع کفر سے بچو گے تو اللہ تعالی تممارے گناہوں کو مناوے گا نیز صحیح مسلم اور دو سری کتب حدیث میں حضرت ابو المامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیق نے فرمایا: جس شخص نے فتم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا اللہ تعالی اس آوی پر دو ذخ واجب کردے گا اور اس پر جنت حرام کردے گا ایک فتم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا اللہ تعالی اس تعوری سی چیزہو؟ آپ نے فرمایا: ہر چند کہ وہ بیلو کے درخت کی شخص نے کمایا رسول اللہ! ہر چند کہ وہ بیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہوا ہی معمولی معصیت پر بھی الی شدید و عید ہے جیسی بردی معصیت پر وعید ہے۔

تبيانالقرآن

(الجامع لاحكام القرآن ج عص ١١١-١٥٥ منحسةً انتشادات ناصر خسو اران ١٨٥٠١٠)

یس نے گنا کیرہ کے متعلق ان تمام اقوال اور قریفات پر فور کیا میرے زدیک جامع مالغ اور منظیط بھریف ہے :

ہم گناہ کا دنیا میں گوئی سزا ہو یا اس پر آخرت ہیں و میر شدید ہو یا اس گناہ پر احدت یا خضب ہو وہ گناہ کیرہ ہے اور اس کا اسوا گناہ صغیرہ ہے اور اس کا اور حام کا ارتکاب گناہ کیرہ ہے ماسوا گناہ صغیرہ ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان اور واضح قریف سے سے کہ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کیرہ ہے اور داجب کا ترک اور طرحہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے نیز کسی گناہ کو معمولی سمجھ کرنے فرفی ہے کرنا بھی گناہ کیرہ ہے علامہ نودی شافعی اور علامہ بھوتی طبل نے ہو گناہ کیرہ اور صغیرہ کی مثالین دی ہیں ان پر میہ تعریفی صادت آتی ہیں اس لئے گناہ صغیرہ اور گناہ کیر پڑھ لیا جائے۔ اس بخث ہیں سے گئاہ صغیرہ اور گرام کے ارتکاب کا عذاب کروہ تحریک طوئا در بنا جائے کہ فرض اور حرام کے ارتکاب کا عذاب کروہ تحریک طوئا در بنا جائے کہ فرض اور واجب کے ترک کے عذاب سے اور حرام کے ارتکاب کا عذاب کروہ تحریک کاعذاب ایک سے اور اس ایس اور تا ہے اور ان میں صرف جوت کے لئائل سے فرق ہے۔

علامه يكي بن شرف نووى شافعي متوفى ١١١١ه ككيديي :

گناہ مغیرہ اور کبیرہ دو قتم کے ہیں۔ استاذ ابو اسحاق نے کہاہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہو یا لیکن ریہ صحیح نہیں ہے جممناہ کبیرہ کی جار تعریفیں ہیں۔

(ا) جس معصبیت پر حد واجب ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔

(۲) جس معصیت پر کتاب اور سنت میں وحمید شدید ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔

(٣) المام في وارشاد "من لكما ب كه جس كنا كولايرواي كم ما تد كيا كيا مووه كناه كيروب-

(٣) جس كام كو قرآن جيدنے حرام قرار ديا ہويا جس كام كى جنس بيس قتل وغيروكى مزا ہويا جو كام على الفور فرض ہو

تهيسان القرآن

ا اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

علامہ نووی نے رو سری تعریف کو ترج وی ہے چر علامہ نووی کھیتے ہیں کہ یہ گناہ کیرہ کی منتبط تعریفت ہیں۔ بعض علاء نے گناہ کیرہ کو تنصیل ہے ہے : تقل " زنا اواطت " شراب بینا چوری اقذف (تمت ملاء نے گناہ) جموثی گواہی وینا مل فصب کرنا میدان جہا ہے اون کی تفصیل ہے ہے : قتل " زنا اواطت " شراب بینا چوری اقذف (تمت لگانا) جموثی گواہی وینا مل فصب کرنا میدان جہا ہے اور گانا اس جموث والدین کی نافر باقی کرنا رسول الله الحافیل ہے عدا "جموٹ بار حتا بلاعقر مشاوت کو جمیانا مرضان میں بلاغذر روزہ ند و کھنا جموثی قتم کھانا قطع رحم کرنا ناب اور تول میں خیات کرنا اماؤ کو وقت سے پہلے بوحمنا بلاغذر نماز تضاء کرنا مسلمان کو ناحق مارنا سحابہ کرام کو سب و شم کرنا رشوت لینا ربیق والدین کو ناحق شد دینا یک کا تھم شد دینا یکوجود قدرت کے برائی سے نہ روکنا قر آن جیر جملانا" حیوان کو جلانا عوت کا بلا سب قلوند کے پاس نہ جانا اللہ کی رحمت سے بایوس ہونا اللہ کے عذاب روکنا قر آن جیر جملانا" حیوان کو جلانا عوت کا بلا سب قلوند کے پاس نہ جانا اللہ کی رحمت سے بایوس ہونا اللہ کے عذاب سے نے غوف ہونا علیاء کی قربین کرنا ظمار " بلائڈر خزیر یا حروار کا کوشت کھانا" جادو کرنا" حالت جیش جس و فی کرنا اور چنلی کھانا۔ یہ سب گناہ کیرہ جیر۔

علامہ لودی نے گرفا صغیرہ کی تفصیل بیں ان گرناہوں کو تکھا ہے : اجنبی عورت کور کیکنا نیبت کرنا ہیا جموث جس میں حد ہے نہ ضرر الوگوں کے گھروں جس جھا نگنا تین دان سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا نوادہ لڑنا بھڑ نا اگرچہ حق بر ہو نفیبت پر سکوت کرنا مردہ پر بین کرنا مصبیت میں گربان جاک کرنا اور چالنا افرا افرا افرا کر چانا فاستوں سے دوست کرنا ہور ان کے پاس بیٹھنا او قات کرو ہدیں کرنا مصبیت میں گربان جا گھر کرنا ہور ان کے پاس بیٹھنا او قات کرو ہدیں کرتے ہوں اس کا لیام بنا نماز میں عیث کام کرنا ہود سے دان لوگوں کی گردنیں محتمل کو لوگ کسی عیب کی دجہ سے ناپند کرتے ہوں اس کا لیام بنا نماز میں عیث کام کرنا ہود اس کا روز کرنا عام راستہ پر بول ویراز کرنا جس محتمل کو فلیہ شہوت کا خطورہ اس کا روزہ میں بوسہ اینا صوم اوسل رکھنا استماء بولی بینے جماع کے اجتہد سے مباشرت کرنا (بینی بوس دکنار اور بنل گیرہونا) بغیر گفارے کے مظاہر کا اپنی عورت سے جماع کرنا اجنبی عورت سے جماع کرنا ہونی کورت سے جماع کرنا میں میں دورہ کرنا کی جہر سے جماع کرنا ہونی کورت سے جماع کرنا اور بنل گیرہونا) بغیر گفتہ عورتوں کے مفرکنا ویر مشکل کرنا میں کورہ ان کی تھیت پر تھے کرنا اس طرح مسلمان کی تھیت پر تھے کرنا ہی طرح مسلمان کی تھی ہوں کہ کہ کورت کے مفرد اور میں کا خرک میاں تھی ہورت کی مقال ورزن کی تھی دورہ میں اپنی خرعیب بیان کئے ہوئے عیب وار چیز کو فروخت کرنا ہی طرح مسلمان کا کافر کو قر آن جمید اور دینی کا اور کو کر آن کیاں پر لگانا اور بلا ضرورت خلوں میں اپنی شرمگاہ کو کرنا۔

بدانت (نیک چلنی) میں صفائز سے بالکل اجتناب کرنا شرط نمیں ہے لیکن صفیرہ پر اصرار لیعنی بلاتوبہ بار بار صغیرہ کا ار نکاب کرناصغیرہ گناہ کو کبیرہ بنادیتا ہے۔ (روخہۃ الطالین وحمرۃ المنتین ج۲۲ سا۲۲۵۔۲۲۴ مطبوعہ کتب اسلامی بروٹ ۱۳۵۵۔۱۳۴ه) علامہ مٹس الدین مقدمی محمرین مفلح حنبلی منونی ۱۲۳سے کیستے ہیں :

۔ گناہ کیرہ وہ گناہ ہے جس پر حد ہویا اس پر دعید ہویا اس پر غضب ہویا لعنت ہویا اس نعل کے مرتکب سے ایمان کی اننی کی گئی ہو جس طرح حدیث ہیں ہے : من خش نطیس منا ''جس نے دھوکا دیا وہ ہم شل سے تمیں ہے '' لیننی ہید وہ کام ہے ہو ہمارے ادکام میں سے نہیں ہے یا ہمارے اغلاق میں سے نہیں ہے یا ہماری سنت میں سے نہیں ہے 'لور ضول' فیٹیہ اور مستوعب میں ہے کہ غیبت اور چنلی صغائر میں سے ہور قاضی نے معتمد میں کما ہے کہ کمیرہ وہ ہے جس کا عقابیہ

يستدرق

زیاں ہو لور صغیرہ دہ ہے جس کا عقاب کم ہو۔ این حلد نے کہا ہے کہ صفائر خواہ کمی نوع کے ہوں وہ تحرار سے مجیرہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بیض فقہاء نے کہا ہے کہ بحرار سے صغیرہ کمیرہ ضمیں ہوتا جیسا کہ جو امور غیر کفر ہوں وہ تحرار سے کفر شمیں ہوئے۔ شمیں ہوئے۔

علامد منصور بن بولس بن اوريس بهوتي منبلي متوفي ١٩٣١ اجد ميان كرت وي

تناہ کمیرہ وہ ہے جس ہر دنیا میں عد ہو لور آخرت میں وعید ہو جیسا کہ سود کھانا اور والدین کی نافرانی کرنا 'اور شخ نے ہے اضافہ کیا ہے کہ جس فعل پر غضب ہویا لعنت ہویا اس نعل کے مرتکب ہے ایمان کی نفی ہو۔

جموت بولنا كناه صغيره ب بشرطيك اس ير دوام اور استرار نه مو البت جموني كواني دينا في ير جموث بالدحنا ياكسي ير جموثی تہمت لگاناً گناد كبيرہ ب اور صلح كرائے كيد الله يوى كورامنى كرنے كے لئے اور جنكى جال كے لئے جموث بولناميات ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کہاہے جروہ نیک مقعد جو جھوٹ کے بغیر حاصل نہ کیا جاسکتا ہو اس کے لئے جموت بولنامباح ہے۔ نیبت میں اختلاف ہے علامہ قرطبی نے اس کو کیاڑ میں شار کیا ہے اور آبک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ صغیرہ ہے۔ ماحب انفصول عماحب الفنيد اور صاحب المستوعب كى يمى تخفيق ب- امام ابو داؤد في حضرت ابو جريره والجو ب روايت كيا ہے كه مسلمان مخض كى عزت ير ناحل ظلم كرناكبيره كنابول بيس سے كاور پيشاب كے قطرول سے ند بچا كناه كبيره ے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے متعلق بلاعلم کھے کمنا کناہ کبیرہ ہے صرورت کے وقت علم چمیانا کنا، کبیرہ ہے الخراور غرور کے لئے علم حاصل کرنا کناہ کمیرہ ہے 'جاندار کی تقسور بناتا گناہ کمیرہ ہے 'کائن اور نجومی کے پاس جانا اور ان کی تصدیق كرنا كناه كبيره بيئ غير الله كو تجده كرنا برحمت كي دعوت دينا خيانت كرنا بدفالي فكالنا سولے اور جائدي كے برتنوں ميں كھانا ومیت میں زیادتی کرنا مخر بیجنا سووی معلله لکھنا اور سود بر گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے و چروں والا ہونالین بظاہر دوستی ر کھنا ہو یاطن دشنی رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ خود کو کمی اور نسب کی طرف منسوب کرنا کیانور سے پر فعلی کرنا کا بلانڈر جمعہ نزک کرنا کشہ آور اشیاء استعل کنا منیکی کرے احسان جملانا توگول کی مرضی کے بغیران کی بانیس کان نگا کرسنتا ممسی پر باد استحقاق اعنت كرنا غيرالله كي هنم كمانا به تمام امور كناه كبيره بين اور جومسائل اجتماديه بين ان كوممي مجتند كي انباع مين كرنا معصيت نہیں ہے مثلاً قام ابو حذیفہ کے نزدیک بغیرولی کے نکاح کرنا جائز ہے اور قام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے اور امام مالک كے نزديك بغير كوابوں كے نكاح جائز ہے فور باق ائمہ كے نزديك جائز شيس ہے۔ علامہ بھوتی حنبلى كے ذكر كرده كبيره كذابون میں ہے ہم نے ان گزاہوں کو صدف کردیا جن کو اس سے مہلے ہم علامہ نووی کے حوالے سے بیان کر ملے ہیں۔

(كشاف القناع ن ٢٨ ص ٢٢٣ - ٢٨١ ملحمات مطبوعه عالم الكتب بيروت)

اصرارے گناہ صغیرہ کے کبین ہونے کی وجہ

عنامہ شامی اور مدسرے فغنہاؤ کے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ پر بصرار کرنے سے وہ گناہ کبیرہ ہوجا آ ہے آیک علمی مجلس میں بھے سے آیک فاضل دوست نے سوال کیا کہ صغیرہ پر اصرار کرنا دوبارہ اس گناہ کا اد ٹکف کرنا ہے اس لئے یہ اس درجہ کی معصبت ہوئی چاہئے تور جب یہ بہلے صغیرہ تھا تو دوبارہ اس کو کرنے سے یہ گناہ کبیرہ کیسے ہو گمیا؟ بیس نے اس کے جواب میں کہا : اگر گناہ صغیرہ کرتے کے بعد انسان نادم ہو لور اس پر استعفار کرے ادر بھرودبارہ شامت نفس سے دہ صغیرہ گناہ کر لیے تو یہ اصرار شیں ہے تحرار ہے اور گناہ صغیرہ کرنے کے بعد ناوم اور آئب نہ ہو اور بلا جھجک اس گناہ کا اعادہ کرے تو چھرہے

يسلدون

تبيبان القرآن

اصراد ہے اور سے کبیرہ اس دجہ سے ہو گیا کہ اس نے اس گذاہ کو معنولی سمجھا اور اس میں احکام شرعیہ کی تخفیف اور بے و تعنیٰ ہے اور شریعت کی تخفیف اور بے و تعنیٰ گناہ کبیرہ ہے 'جبکہ شریعت کی توجین کفرہے۔ قرض اور واجب تو دور کی بلت ہے جو نقل مسئون ہو اس کی تخفیف اور بے و تعنیٰ ہمی گناہ کبیرہ ہے اور اس کی توجین کرنا کفرہے۔ العیاز ہائٹہ! اس کے بعد اس بحث کو لکھتے وقت جب جس نے اس سوال پر خور کیا تو چھے پر یہ منتشف ہواکہ قرآن اور مدیدہ میں معصیت پر اصراد کرنے کو کبیرہ قراد دیا ہے خواہ وہ کی درجہ کی معصیت ہو معصیت پر فنس اصرار گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گاارشاد ہے:

اور جب دو لوگ ہے حیائی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کو یاد کو یاد کرکے اپنے گناموں کی معافی طنب کریں اور اللہ کے سواکون گناموں کو بخش ہے آور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کے (ایمن گناموں) کو بخش ہے آور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کے (ایمن گناموں) پر امرار نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی جزام این کے رب کی طرف سے منفرت ہے اور وہ جنات ہیں جن کی ہے در یا جاری طرف سے منفرت ہے اور وہ جنات ہیں جن کی ہے در یا جاری بیال اور وہ ان میں ایجھا بدار ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے مغفرت اور افروی انعانت کو عدم اصرار معسیت پر مرتب فرمایا ہے اس کالازی مغہوم سیت پر مرتب فرمایا ہے اس کالازی مغہوم سیت پر مرتب فرمایا ہے اس کالازی مغہوم سیت پر محسیت پر اصرار کرنا افروی عذاب کو منظرم ہے اور اس سے بھی زیادہ سرتے ہے تیت ہے :

عَمَا اللّٰهُ عَمَا اللّٰهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَيْهِمُ اللّٰهُ مِنْهُ مِنْ جو ہو چکاس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا اور جس نے ددیادہ یہ واللّٰه عَرْدِیْرَ دُوانَیْنِفَارِم (المائدہ : 40)

واللّٰه عَرْدِیْرَ دُوانَیْنِفَارِم (المائدہ : 40)

والف

ان دو آینول ش الله تعالی نے اصرار پر دعید قربائی ہے اور دعید گذاہ کبیرہ پر جوتی ہے۔ ام احدین عنبل منوفی ۱۳۹۹ء روابت کرتے ہیں :

جعرت عبدالله بن عموين عاص رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله طابيط فريا ان لوكوں كے لئے عذاب موجو النے كے موئے (كناه) يرجان بوجه كر اصرار كرتے بيں۔

الم أبو داؤد سليمان بن اشعث متوفى 24 مد روايت كرت بين

حضرت الويكر صديق النجي بيان كرتے بين كه رسول الله طابي في فريلا جس محض فے (كناه پر) استغفار كرليا توب بس كا صرار نهيل ہے خواہ ده دن ميں ستر مرتبہ كناه كرے۔ (سنن ابوداؤد ارقم الديث: ١١١٥)

ای صنت سے بدواضح ہوا کہ گناہ کے بعد استففار کر لیا جائے تو یہ تکرار ہے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور توہہ نہ کرے تو بھریہ اصرار ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہو گاہے۔

علامہ قرطبی لکیتے ہیں کہ معفرت این عباس نے فرملا:

استنفارے ساتھ گناہ کیرہ نہیں رہتا اور اصرارے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا (لین کمیرہ ہو جا آیہ)

تبيان الترآر

(الجامع الاحكام القرآن ج٥ ص ١٥٥ مطبوعه اريان)

اصرار کے ساتھ گناہ کیرہ ہو جاتا ہے اس پر سے مدیث صراحتا" ولالت کرتی ہے علامہ آلوی امام جیمی کے حوالے سے السے بین :

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنما ہے موقوفا" روایت ہے کہ جس گناہ پر بتدہ اصرار کرے (ایمنی گناہ کے بعد قوبہ نہ کرے) وہ گناہ کبیرہ ہیں ہے۔ (مدح المعانی جام ۱۲ مطبوعہ بیروت)
قر آن مجید کی آیات 'احادیث اور آغار ہے ہو اسلام ہو گیا کہ گناہ پر اصرار کرنا (ایمنی گناہ کے بعد قوبہ نہ کرنا) اس گناہ کو کبیرہ بنا ویتا ہے خواہ دہ گناہ کس ورجہ کا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد قوبہ نہ کرنا اس پر والمات کرتا ہے کہ وہ شخص اس گناہ کو معمولی اور بے وقعت سجھتا ہے اور اس کا یہ عمل اس بات کا مظہرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول طاؤید بھر اس کے مسلام کی پرواہ ہیں کرتا اور شریعت کو معمولی اور بے وقعت سجھتا اور اس کے برواہ ہیں کرتا اور شریعت کو معمولی اور بے وقعت سجھتا اور اس سے الا یوانی برتا ہی گناہ کبیرہ ہے۔

الله تعالی کاار شاوہے: اور تم اس چیزی تمنانہ کروجس کے ساتھ اللہ نے تہمارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردول کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے اور عور توں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے اور اللہ ہے اس کے فضل کا سوال کرد بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے (النساء: ۳۲)

الله تعالى كى تقنيم اوراس كى عطاكے خلاف تمنا كرنے سے ممانعت

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو لوگوں کا مال ناجائز طریقہ سے کھانے سے منع فرمایا تھا اور اس آبت میں لوگوں کے اموال کی طبع اور خواہش کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور بیہ بھی کما جا سکتا ہے کہ پہلی آبت میں طاہری اعضاء سے لوگوں کے مال میں تضرف کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس آبت میں ول سے حسد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے تاکہ طاہراور باطن میں موافقت ہو۔

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے بعض مسلمانوں کو جو مال 'عزت اور مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت وی ہے اور جو بھی ایک فیمت عطا فرمائی ہے جس میں رغبت کی جاسکے اس کے حصول کی دو مرے تمنانہ کریں نہ اس پر حمد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک مختار اور علیم اور حکیم ہے وہ جس کو جو چاہتا ہے فیمت عطا فرما ناہے 'اس لئے کوئی شخص ہے نہ کئے کہ کاش میرے یاس فلال مال ہو تا یا فلال فیمت ہوتی یا فلال حسین عورت ہوتی۔ رشک کامعنی ہے ہے کہ کسی شخص کے پاس محمی ہے تمت رہے اور اللہ جھے بھی الی فیمت عطا کرے سو کوئی فیمت و کہ کرانسان ہے دعا کرے کہ اس شخص کے پاس بھی ہے تعمیت سے یا نہ طے اس شخص کے پاس یہ فیمت سے یا نہ طے اس شخص کے پاس بھی ہے تعمیت سے یا نہ طے اس شخص کے پاس ہو فیمت نے یا نہ طے اس شخص کے پاس ہو فیمت نے ور صد جائز نہیں ہے۔

بعض علاء نے کما ہے اس آیت کا یہ معنی ہے کہ کوئی مردیہ تمنانہ کرے کہ کاش وہ عورت ہو تا اور کوئی عورت یہ تمنانہ کرے کہ کاش وہ مرد ہوتی' اور بعض علاء نے یہ کما کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ عورتوں ہے رگزا کیا تو بعض عورتوں نے کما ہم چونکہ صنف ضعیف ہیں اور ہم کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا حصہ دگزا ہونا چاہے تھا' تب یہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے۔ اس آیت کے

تبيانالتران

W. T.

فا تان زول کے متعلق تین روایات ہیں :

عجابد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهائے عرض کیا: یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتے اور ہمارے لئے آدھی میراث ہے۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عور توں نے جہاد کاسوال کیا اور انہوں نے کہا ہماری بھی بیہ خواہش ہے کہ ہم بھی مردوں کی طرح جہاد کریں اور ہمیں بھی ان کی طرح اجر طے۔

قادہ اور سدی نے بیان کیا ہے کہ مردوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو وراثت میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے ہماری عبادتوں کا بھی ہم کو عورتوں سے دگنا اجر لے اور عورتوں نے کہا ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے آدھے گناہ مردوں پر ڈال دیئے جائیں' اس وقت یہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ (الدرا کمنٹورج ماص ۱۳۹۔مطبوعہ ایران)

اس کے بعد فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہے اس کے فصل کا سوال کرو ایعنی اللہ ہے اسپنے اعمال کا صلہ نہ مانگو اور نہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے فصل کا سوال کرو۔ ہے اس کے عدل کی بناء پر سوال کرو بلکہ اللہ نتعالیٰ ہے اس کے فصل کا سوال کرد۔

امام ابو عیسی محد بن علیلی ترزی متوفی ۲۷۹ هدروایت کرتے ہیں :

حصرت عبداللہ بن مسعود بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے فرملیا : اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرد کیونکہ اللہ کو یہ بہند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن زندي رقم الديث : ۳۵۸۲)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے ہر فخص کے تزکہ کے لئے وارث مقرر کردیتے ہیں۔ اولاد' قرابت دار اور وہ نوگ جن سے تمہاراعمد ہو چکا ہے سوتم انہیں ان کاحصہ دو ہے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے (النساء: ۳۳)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ جس انسان کا مال اور ترکہ ہے ہم نے اس کے لئے وارث بنا دیتے ہیں پھران وارثوں کا بیان فرمآیا وہ اس کی اوااد اور اس کے قرابت وار ہیں اور وہ لوگ ہیں جن سے تہمارا عمد ہو چکا ہے۔

الم ابن جریر نے قادہ سے اس آبت کی تفییر علی ہے روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہیت میں کوئی فخص دو سرے فخص سے (جس سے اس کی نسبی قرابت نہیں ہوتی تھی) ہے عہد کرتا کہ میرا خون تمہارا خون ہے اور میرا نقصان تمہارا نقصان ہمارا نقصان ہمارا اوارث ہوں گاتم جھے سے مطالبہ کرنا اور میں تم سے مطالبہ کردل گا پھر زمانہ اسلام میں اس کا چھٹا حصد مقرد کر دیا گیا اس کا حصد نکالنے کے بعد باتی وریہ میں ترکہ تقسیم کیا جاتا تھا پھر جب سورہ انفال میں سے سے نازل ہوئی :

وَاُولُوا الْأَرْ حَامِ بَعْصُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنَابِ اور قرابت دار آیک دو سرے کے ساتھ اللہ کی کتب می زیادہ الله (الانفال: 24) حقداد میں۔

اس آیت کے نزول کے بعد جس فخص سے کی نے عمد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ ہو گئی۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۳) علامہ سید محمود آلوی حنفی متوفی ۲۵ المد لکھتے ہیں :

امام ابو حنیفہ رحمہ اللد کا ند بہب ہیہ ہے کہ جب سمی مخص نے سمی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے ب

عمد کیا کہ وہ اس کی دیمت اوا کرے گا اور اس کا وارث ہو گا تو اس کا دیمت اوا کرنا سمجے ہے اور اگر اس کا کوئی اور نسبی دارت کو شہ ہو تو چروہ مختص اس کا وارث ہو گا۔ (روح المعانی ج۵ص ۲۲)

علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على بن محمد جوزي حنبلي لكست بين

اس آیت کی تغیریس جار قول ہیں:

(1) زمانہ جاہلیت میں جو لوگ ایک دو مرے سے ایک دو سرے کا دارث ہونے کا عمد کرتے اس آبیت میں وہ لوگ مراد ہیں اور سورہ انفال کی آبت ہے بیہ تھم منسوخ ہو گیا۔

(٢) اس ہے وہ مهاجرین لور انصار مراد ہیں جن کو رسول اللہ اللہ یکا ایک دو سرے کا بھائی بنا دیا تھا۔

(۳) اس سے وہ اوگ مراو ہیں جن کو زمانہ جاہمیت میں نوگ اینا بیٹا بنالیا کرتے تھے حالا نکہ وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے تھے' پہلے قول کے متعلق امام شافعی' امام مالک اور امام احمر کا یہ ند ہب ہے کہ وہ سورہ انفال کی آخری آیت سے منسوخ ہو میا۔

(۳) امام ابو حنیفہ کا یہ ندہب ہے کہ میہ تھم اب بھی باتی ہے البتہ عصبات اور ذوالار عام اس فخص پر مقدم ہیں جس سے عمد کیا گیاوہ نہ ہوں تو اس کو عمد کرنے والے کی وراثت لمے گی۔

اور ایک جماعت کا ذہب ہے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ جس شخص ہے تم نے وراثت کے علاوہ مدد کرنے اور خیر خوات کا معاہدہ ہو تا تھا اس خیر خوات کا معاہدہ ہو تا تھا اس خیر خوات کا معاہدہ ہو تا تھا اس کے سوانسیں ہو تا تھا اور اسلام نے اس کو متغیر نہیں کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جیر کا قول ہے اور یہ آیت تھا ہے۔ اور اسلام نے اس کو متغیر نہیں کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جیر کا قول ہے اور یہ آیت تھا ہے۔ (داوا المسیرج ۲ ص ۲ د)

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى المعاهد روايت كرتے بين:

حضرت بحیرین مطعم باللح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله المؤید الله عربایا: اسلام میں علف تهیں ہے علف صرف جالمیت میں ہوتا تھا اور اسلام نے اس علف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

(صحیح مسلم "رقم الحدیث: ۲۵۳۰ سنن ابو داؤد" رقم الحدیث: ۲۹۲۵ مستد احدج ۳س ۸۳س)

اس مدیث میں غیرشری باتوں پر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور آبک دوسرے کا دارث بنانے بر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور آبک دوسرے کا دارث بنانے بر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور آبک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے جو حلف اٹھایا جائے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

الرجال فوامون على السّار بمافضل الله بعضهم على مرد مورون كو مردون كو منتم اور كنيل بين كيون كم الله نه الله عند ان بن سه ايم كو دور و مورون كردون كو المحاف المسلمات في المنتاب المعافية المن الموالهم فالماليات كونتات والمناب المناب ا

تبيان القرآن

يئتنه وارول اور تتيمول أورم ارتے یں اور اور کول کو المی) بحل کا تبيبان الترآن

وقف التيي عليه التلام

709

الاوه الله-

لددوم

الله تعالی کاار شاد ب : مرد ورول پر قوام ہیں۔

قرآن مجيدے عورتوں كى حاكميت كاعدم جواز

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فربایا تھا کہ اور تم اس چیزی تمنانہ کو جس کے ساتھ اللہ نے تہمارے بعض کو بعض پر فضیات وی ہے اور اس کا شان نزول یہ تھا کہ بعض عور تول نے یہ کما تھا کہ مردول کو عور تول پر فضیات وی گئی ہے اور وراثت میں ان کا حصہ وگنا رکھا گیا حالانکہ ہم صنف ضعیف ہیں اس لئے ہمارا زیادہ حصہ ہونا چاہئے تھا' اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ مرد عور تول کے نشاخم اور کفیل ہیں اللہ نے ان میں سے ایک کو دو سرے پر فضیات دی ہے اور اس لئے (بھی) کہ مردول نے ان پر اپنے مال فرج کئے۔

علامہ حسین بن مجمہ راغب اصغمانی متوفی ۱۰۵ھ لکھتے ہیں : قوام کامعنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا۔

(مفردات الفاظ القرآن ص ١٦م) مطبوعه المكتبه الرتضويه اران)

علامه جمال الدين محمر بن منظور افريق مصري متونى الده لكهة بين:

مرد عورت كا قوام ب لين اس كى ضروريات بورى كرتاب اور اس كا خرج برواشت كرتاب-

(لسان العرب ج ١٤ ص ٥٠٥ مطبوعه نشرادب الحوذة امر إن ٥٠٣ ه تاج العروس ج ٥ ص ٣٥)

علامه سيد محمود آلوس حنفي متوفي ١٤٤٠ الد لكست بين:

الرجال قوامون کامعنی ہیہ ہے کہ جس طرح حاکم رعایا پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے اس طرح مرد عورتوں پر احکام نافذ کرتے ہیں 'اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردول کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ نبوت 'رسالت' حکومت 'امامت 'اذان اقامت اور تنجیرات تشریق وغیرہ مردول کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (روح العانیج ۵ص۳ مطبوعہ داراحیاءالتراث العمل ہیروت) عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز ہیں احادیث

انام محدین استعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

(صیح البخاری و آم الدیث: ۱۳۲۵ ۱۹۹۰ ۲ سنن ترزی و آم الدیث: ۱۳۲۹ سنن نسائل و آم الحدیث: ۵۳۰۳ صیح ابن حبان ج ۱۰ م ۲۵۱۱ مند احدج ۵ ص ۲۵ ۲ ۳ ۳۳ سنن کبری للبه تی ج ۱۰ ص ۱۸۸ سامه منف ابن الی شیدج ۱۵ ص ۲۲۱ شرح الشند و آم الحدیث

: ٢٣٨١ مند الليالي وقم الحديث : ٨٨٨ إلمستدرك جسم ٥٢٥ - ٥٢٣ جمع الزوائدج٥٠٥)

امام ابو عیسی محمد بن عیسی ترزی متوفی ۱۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حعرت ابو ہررہ بنام بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالية مالية الى خرمايا جب تمهارے حکام نيک موں متمهارے اغنياء تخي

يسلدون

تهيانالقرآا

ہوں 'اور تمہاری حکومت باہمی مشورہ ہے ہو' تو تمہارے کئے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے نچلے حصہ ہے بہتر ہے اور جب ا تمہارے حکام بد کار ہوں 'اور تمہارے اغنیاء بخیل ہوں 'اور تمہارے معاملات عور توں کے سپرد ہوں تو تمہارے لئے زمین کا نجلا حصہ اس کے اوپر کے حصہ ہے بہتر ہے۔ (سنن ترزی 'رتم الحدیث: ۲۲۷۳)

المم ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم غيثا بوري متوفي ٥٥ ٣٠٥ روايت كرتے إلى :

حضرت ابوبکرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ آیک شخص نے آپ کو فتح کی خوش خبری سنائی اور بہ بھی بتایا کہ وشمن کی سربراہی آیک عورت کر رہی تھی ' ہی مالی یہ فرمایا جب مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگیس تو وہ بہاہ اور برباد ہو جائیں گے۔
یہ صدیث صبح الاسناد ہے امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (حافظ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صبح الاسناد کہا ہے۔) (المستدرک ج سم ۱۹۱)

عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں فقہاء اسلام کی آراء

علامه ابوعبدالله محمر بن احد قرطبي مالكي متوفى ١٢٨ه لكصة بين

اس میں تمسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ (الجامع لادکام القرآن جسا'ص ۱۸۳ مطبوعہ ابران) امام حسین بن مسعود بغوی شافعی متوفی ۱۹۵ھ لکھتے ہیں :

علامه بدر الدين محمود بن احمد ميني متوفي ٨٥٥ ه لكهت بين :

جمہور فقہاء اسلام نے حضرت ابو بکرہ کی حدیث کی بناء پر عورت کے قامنی بنانے کو ممنوع قرار دیا ہے' علامہ طبری نے جمہور کی مخالفت کی اور یہ کما کہ جن معاملات میں عورت شہادت دے سکتی ہے وہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور بعض ما کلیہ نے عورت کی قضاء کو مطلقا" جائز کما ہے۔ (عمرۃ القاری ج ۲۰۳می ۲۰۴ مطبوعہ ادارۃ اللباعۃ المنیریہ ۴۸۴ساہ ہے)

علامه احدين على ابن حجر عسقلاني شافعي متوفي ١٥٥٢ه لكصة بين:

علامہ ابن الین نے کہا ہے کہ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت کو منصب قضاء سونچنا جائز نہیں ہے اور علامہ طبری نے جمہور کی مخالفت کی اور یہ کما کہ جن امور میں عورت گواہی دے سکتی ہے ان میں وہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور بعض ما کلیہ نے کہا ہے کہ عورت کی قضاء مطلقاً" جائز ہے۔ (فتح الباری جسام ۵۱۵ مطبوعہ لاہور) ہرچند کہ علامہ عبنی اور علامہ عسقلائی نے یہ تکھا ہے کہ علامہ طبری نے بعض امور میں اور بعض ما کلیہ نے عورت کی قضاء کو مطلقاً" جائز قرار دیا ہے لیکن اول تو یہ خابت نہیں "اور خانیا" فلا ہرہے کہ قرآن مجید کی نصوص تطبیہ اصادیث صحیحہ 'اسلام کے عمومی احکام اور جمہور فقہاء اسلام کی تصریحات کے سامنے ان اقوال کی کوئی وقعت تہیں ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کلیہ نے عورت کی عمومی سربراہی کو جائز نہیں کما بلکہ بعض امور میں عورت کی صرف خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کلیہ نے عورت کی عمومی سربراہی کو جائز نہیں کما بلکہ بعض امور میں عورت کی صرف

معلمہ بینی اور علامہ عسقلانی نے بغیر کسی ثبوت کے علامہ طبری اور بعض ما کید کی طرف عورت کی قضاء کے جواز کی نسبت کر دی' حقیقت یہ ہے کہ علامہ طبری اور ماکلی فقهاء دونوں اس تهمت سے بری ہیں' علامہ ابو بکر ابن العربی ماکلی اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

معنوت ابو بکرہ کی روایت کردہ صدیت میں نصری ہے کہ عورت فلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ علامہ محد بن جربر طبری ہے ہے منقول ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے لیکن ان کی طرف اس قول کی نسبت ایسے ہی غلط ہے جیسا کہ امام ابو حذیفہ کی طرف بیہ غلط منسوب کردیا گیا ہے کہ جن امور میں عورت گواہی دے سکتی ہے اِن میں وہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔

نيز قاضى ابو بكر محمر بن عبد الله بن العربي مألكي متوفى ١٩٨٥ه الكينة بين

عورت مررای کی اس لئے اہل نہیں ہے کہ حکومت اور مربراتی ہے یہ غرض ہوتی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کی جائے توی معاملات کو سلجھایا جائے ' ملت کی حفاظت کی جائے اور مالی محاصل حاصل کرکے ان کو مستحقین میں تقسیم کیا جائے اور یہ تمام امور مرد انجام دے سکتا ہے عورت یہ کام انجام نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے لئے مردوں کی مجالس میں جاتا اور ان سے اختاا کو اس سے کلام کرنا حرام اور ان سے اختاا کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ عورت جوان ہے تو اس کی طرف دیکھنا اور اس سے کلام کرنا حرام ہے اور اگر وہ من رسیدہ عورت ہے تب بھی اس کا بھیڑ بھاڑ میں جانا مخدوش ہے۔

(احكام القرآن ج ٣٥٨ ١٣٥٨ ملحسا" مطبوعه مكتب اسلامي بيروت)

ملکہ بلقیس کی حکومت سے استدلال کاجواب

قرآن کریم میں ملکہ بنقیس کے واقعے کا جس قدر ذکرہے اس میں اس کی حکومت کے خاتمہ کا ذکرہے 'اسلام قبول کرنے کے بعد پھراس کی حکومت کے تشکسل کا ذکر نہیں ہے للذا اس واقعہ میں عورت کی سربرای کا اونیٰ جواز بھی موجوو نہیں ہے اور اگر بالفرض بلقیس کے اسلام لانے کے بعد اس کی حکومت کا ثبوت ہو بھی تو وہ شرایعت سابقہ ہے ہم پر حجت نہیں ہے۔

جنگ جمل کے واقعہ ہے عورت کی سرپراہی پر استدلال کاجواب

بعض متجدد علماء جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی القد عنها کی شرکت سے عورت کی مربراہی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں لیکن یہ استدلال قطعا" باطل ہے اول تو حضرت عائشہ المارت اور خلافت کی برعیہ نہیں تھیں ہاں وہ امت میں اصلاح کے قصد سے اپنے گھر سے باہر تکلیں لیکن ہیر ان کی اجتنادی خطا تھی اور وہ اس پر تاحیات نادم رہیں امام محمر بن سعد متوفی ۱۳۳۰ھ نے دوایت کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها و قر ن فی بسیو تکن "تم اپنے گھروں میں تھمری رہو"کی تلاوت کرتیں تو اس قدر روتیں کہ آپ کا دویائہ آنسوؤں ہے بھیگ جاتا۔

(طبقات كبرى ج ٨ ص ٨١ مطبوعه دار صاور بيروت)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو اور ان کو (تلایبا") ماروپس آگر وہ تہماری فرمانبرداری کرلیس تو ان کے خلاف کوئی بمانہ نہ ڈھونڈو۔ (النساء: ۳۳)

یوبوں کو مارنے کے متعلق احادیث

الم مسلم بن تجاج تخيري روايت كرتے بين :

حضرت جابرین عبداللہ دصی اللہ علما بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ التی یا خطبہ ججتہ الوداع میں فرمایا : اے لوگواعورتوں کے معاملہ میں اللہ ہے ان کے جسموں لوگواعورتوں کے معاملہ میں اللہ ہے اور تہمارا ان پر بیہ حق ہے ان کو اللہ کی ابان میں حاصل کیا ہے اور اللہ کی اجازت ہے ان کے جسموں کو اپنے اور تہمارا ان پر بیہ حق ہے کہ وہ تہمارے بستروں پر اس شخص کو نہ آئے دیں جس کو تم ناپ نہ کرتے ہو اگر وہ ایسا کریں تو ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے اور ان کا تم پر بیہ حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھانا اور کیڑادو۔ (میجے مسلم ارتم الحدیث : ۱۸۵)

الم ابوعيسي محمر بن عيسي ترندي متوفي ١٨٥٩ ه روايت كرية بين:

سلمان بن عمروا ہے والد دائی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مظاہدے کا ماتھ ججنہ الوواع میں ہے۔ آپ نے اللہ کی حمروثاء کے بعد فرمایا : سنوعور تول کے ساتھ فیرفوائی کروہ تمہارے پاس تمہاری قید میں جی تم اس کے سوالان کی کمی چیز کے مالک شمیں ہو' ہاں اگر وہ کھل ہے حیائی کریں تو ان کو ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑ وو اور ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا اثر ظاہر نہ ہو اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرلیں تو ان کے ظاف کوئی بہانہ تا تاش نہ کرو سنو تمہاری عور تول پر تمہارا وسنو تمہاری عور تول پر تمہارا وسنو تمہاری عور تول کا تم پر حق ہے' تمہاری عور تول پر تمہارا سے حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر تمہارے ناچندیدہ لوگول کو نہ آنے دیں اور جن کو تم ناپند کرتے ہو ان کو تمہارے گھرول میں آنے نہ دیں' اور سنو تمہاری عور توں کا تم پر سے حق ہو ان کو تمہارے گھرول میں آنے نہ دیں' اور سنو تمہاری عور توں کا تم پر سے حق ہو ان کو تمہارے گھرول میں آنے نہ دیں' اور سنو تمہاری عور توں کا تم پر سے کہ تم ان کو ایتھا کھلاؤ اور ایتھا پہناؤ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن ترفرى وقم الحديث: ١٢١١ سنن ابن ماجه وقم الريث: ١٨٥١)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن زیاب بڑا ہو ہیں کہ رسول اللہ طاہ یوا ہے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو کھر حضرت عمر بھڑت عمر بھڑت نے دسول اللہ طاہ یوا ہے عرض کیا : عور تیں اپ فاوندوں کے ساتھ بد خلتی اور بد زبانی کرتی ہیں ' تو رسول اللہ طاہ یوا نے ان کو مار نے کی اجازت دی پھر بہت ساری عور توں نے رسول اللہ طاہ یوا کے گھر جاکر اپنے فاوندوں کی شکایت کی تو نبی طاہ یوا کہ اس کے بیاس آکر بہت می عور توں نے اپ فاوندوں کی شکایت کی ہے اور یہ لوگ تمہارے اشتاع لوگوں ہیں ہیں۔ (سنن ابوداؤر ' رقم الحدیث : ۱۳۲۹)

حضرت عمر بن الحطاب دہنچ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹا پیلم نے فرمایا کسی شخص ہے اس پر بازپر س نہیں ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ (سنن ابو داؤد' رقم الحدیث: ۲۱۳۷)

المام محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے بين

حضرت عبدالله بن زمعہ وی ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی میں ہے فرملیا : تم میں سے کوئی مخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح کو ڈے نہ مارے پھرون گزرنے کے بعد اس سے جماع کرے۔ (صبح البخاری) رقم الدیث : ۵۲۰۴) عرب کو مارنے کے متعلق فقماء کا نظریہ

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٠٤٠ اله لكصة بين

جارے اسحاب (احناف) نے بیہ تقریح کی ہے کہ چار صور تول میں مرد عورت کو مار سکتا ہے۔ (ا) جب خاوند چاہتا ہو کہ بیوی بناؤ سنگھار کرے اور بیوی میک اپ نہ کرے۔ (۲) خاوند بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے (۳) جب وہ نماز ند پڑھے ایک قول سے ہے کہ جب وہ عنسل ند کرے۔ (۴) جب وہ بغیرعذر شری کے گھرے ہاہر نکلے ایک قول ہے کہ جب وہ خاوند کو ناراض کرے ' حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت زبیر بن العوام کی چو تھی بیوی تھی جب وہ کی بیوی سے ناراض ہوتے تو وہ اس کو کھونٹی کی لکڑی سے مارتے حتی کہ وہ لکڑی ٹوٹ جاتی 'واضح رہے کہ بیوی کی اذبیّوں کو برواشت کرنا اور ان پر صبر کرنا اس کو مار نے ہے افضل ہے اللہ یہ کوئی نا قابل برواشت معاملہ ہو۔

(روح المعانى ج٥ص ٢٥ مطبوعه دار احياء التراث العملي ميروت)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) آگر حمیس ان دونوں کے درمیان بھکڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف مورت کی طرف سے مقرر کرو اگر وہ دونوں منصف صلح کرائے کا اراوہ کریں تو اللہ ان دونول (زن وشوہر) کے درمیان انقاق بید اکر دے گا۔

اختلاف زن و شوہر میں دونوں جانب سے مقرر کردہ منصف آیا حاکم ہیں یا و کیل

امام شاقعی اور امام مالک کے نزدیک میہ منصف حاکم ہیں اور ان منصفوں کو ازخود سے اختیار ہے کہ وہ منامب جانمیں تو خاوند اور اس کی بیوی کو نکاح پر بر قرار ر تھیں یا ان میں ہے کمی ایک کے ذمہ کسی چیز کی ادائیگی لازم کرویں یا مناسب جانیں تو ان کا نکاح فنخ کر دیں ' اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک بیہ منصف وکیل ہیں اور ان کو اختیار نہیں ہے الا بیہ کہ ند جین ان کو فتخ نکاح کا اختیار بھی تفویض کر دیں۔

الم ابو بكراحد بن على رازي جماص حنى متوفى ١٥٠٥ه و لكهت بين :

سے آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت اور مرد کی طرف سے جو دو فخص مقرر کئے جائیں وہ ان کے وکیل ہوں کے اور بہ حیثیت وکیل کے ان کو بیہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے تھم کے بغیراز خود ان کا فکاح فنخ کردیں۔

(احكام القرآن ج ٢ص ١٩٠ مطبوعه سميل أكيدى الهور موسيل)

امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي حتبلي متوفى ١٩٥٥ م لكصة بين

یہ دونوں حاکم زوجین کے وکیل ہیں اور ان کے فیصلہ میں ان دونوں کی رضا کا اعتبار ہو گاریہ امام احمر' امام ابو حنیفہ اور ان کے اسحاب کا قول ہے اور امام مالک اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ حاکموں کے فیصلہ کے لئے زوجین کی رضا کی ضرورت شیس ہے۔ (زادا لمسرج ۲ص ۷۸-۷۷ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۲۰۷۵ه)

علامه ابو الحن على بن محمه ماور دى بصرى شافعي متوفى ١٥٠٨ه و الكفت بين :

جن دو شخصوں کو جمیجا جائے گا اس کے متعلق دو قول ہیں وہ وکیل ہیں اور ان کو ازخود زوجین میں تغربق کا اختیار منیں ہے اور دو سرا قول ہے ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ان کو اس کا اختیار ہے۔

(ا کنکت دا لعیون ج اص ۱۳۸۴ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت)

علامہ بچیٰ بن شرف نودی شافعی منتوفی اسمارھ نے لکھاہے کہ زیادہ ظاہر قول سے کہ بیروکیل ہیں۔

(رو منته الطاليين ج٥ص ١٤٨ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت)

تبيانالغرآن

قاضي ابو بكر محمد بن عبد الله ببن العربي مالكي لكهية بين ت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے صبیح روایت یہ ہے کہ یہ دولوں شخص عاکم ہیں اور جب یہ دونوں شخص زوجین کے درمیان تفریق کردیں تو تفریق واقع ہو جائے گئ کیونکہ ذکاح ہے مقصود الفت اور حسن معاشرت ہے اور وہ ان کے زو کیے نہیں بائی گئی (الی قولہ) ہمارے علماء نے کما ہے کہ اگر غاوند کی جانب ہے زیادتی پائی گئی، تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور اگر عورت کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو حرد کا تابع کریں کے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو حرد کا تابع کریں کے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو حرد کا تابع کریں گے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو بھی ان جی تفریق کردی جائے گی اور حرد کو بعض حرادا کرنا ہوگانہ کہ بورا۔

(احكام القرآن ج اص ۵۳۱ - ۵۳۰ مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ۸۰ ۱۳۰)

علامه ابو عبدالله محد بن احد مألكي قرطبي متوفي ١٦١٨ ه لكين بين:

جہاں ودنوں حاکم زوجین کے درمیان تفریق کردیں گے توبہ طلاق بائن کے قائم مقام ہے اور حاکوں کا منصب طلاق واقع کرتا ہے و کالت کرتا نہیں ہے المام مالک کام اوراعی اور اسحاق کا یمی قول ہے۔ حضرت عمان مضرت علی اور حضرت این عمان رضی اللہ عنم ہے بھی یمی مروی ہے اور امام شافعی کا بھی یمی قول ہے کیونکہ قرآن مجید ش ہے "فا بعشوا حکما می اہلہ و حکما می اہلہ ا"۔ "ایک حاکم مردی طرف ہے بھیجو" وار ایک حاکم عورت کی طرف ہے بھیجو" بید آیت اس باب میں نص مرزئ ہے کہ یہ دونوں قاضی اور حاکم ہیں وکیل یا شاہد نہیں ہیں اور وکیل کی شریعت میں اور قریف ہے اور جب اللہ تعالی نے ہراکیک کی تعریف الگ الگ بیان کردی ہے تو کس فضی یا کسی عالم کے لئے یہ کس طرح جائز ہوگا کہ وہ آیک لفظ کی تعریف کو دو مرے لفظ پر محمول کردے (اس کے بعد علامہ فضی یا کسی عالم کے لئے یہ کس طرح جائز ہوگا کہ وہ آیک لفظ کی تعریف کو دو مرے لفظ پر محمول کردے (اس کے بعد علامہ قرطبی نے اپنے موقف پر سفن دار قطنی سے حدیث پیش کی) (الجائع لادکام القرآن نے ۵ می ۱۵ مطبوعہ انتشارات ناصر ضرو ایران) فقہاء ما کیہ نے اس حدیث ہے اس حدیث ہی کی الجائع لادکام القرآن نے ۵ میں ۱۵ مطبوعہ انتشارات ناصر ضرو ایران) فقہاء ما کیہ نے اس حدیث ہی اس کیا ہے :

امام عبد الرزاق بن هام متوفی االه دوایت کرتے ہیں:

عبیرہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھاجب حضرت علی ابن ابی طالب بی و کے پاس ایک عورت اور
اس کا فاوند آئے ان میں ہے ہر ایک کے ساتھ اوگوں کی ایک جماعت تھی ان لوگوں نے عورت کی طرف ہے ہمی ایک
حاکم چیش کیا اور مرد کی طرف ہے بھی ایک حاکم چیش کیا محضرت علی نے ان دونوں حاکموں سے فرمایا : کیا تم جانے ہو کہ
تم دونوں پر کیا فرض ہے؟ اگر تمماری رائے میں ان دونوں میں تفریق ہونی چاہئے تو تم ان میں تغریق کردو اور اگر تمماری
رائے میں ان کو اکشا ہونا چاہئے تو تم ان کو اکشا کردو خاوند نے کما رہی فرقت تو میں اس کو اجازت نہیں دیا۔ حضرت علی
نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے خدا تم یماں سے اس وقت تک نہیں جاؤ کے جب تک تم اپنے متعلق کماب الله سے راضی
میرے حق میں ہویا میرے خلاف۔
میرے حق میں ہویا میرے خلاف۔

(المسنف رقم الحديث : ١٨٨٨ عامع البيان : ج٥ص ٢١٠ سنن كبرى للبيتي ج٤ص ٢٠٠١)

امام ابو بكر بصاص حفى متوفى 20 ماھ اس حديث كے بواب ميس كلمت بيس:

اس صدیث میں مصرت علی نے خبر دی ہے کہ حاکموں کا فیصلہ اس وقت تک معتبر نہیں ہو گاجب تک کہ دونوں فریق

مسلدوق

آس فیصلہ راضی نہ ہو جائمیں اس لئے ہمارے اصحاب نے یہ کما ہے کہ حاکموں کا تفریق کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے گا جب تک کہ خاوند اس پر راضی نہ ہوجائے کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر خلوند اس کا اقرار کرلے کہ وہ ہوی کے ساتھ براسلوک کرتا ہے تو ان کے درمین تفریق نہیں کی جائے گی اور نہ قاضی جانبین سے حاکم بنانے ہے پہلے اس کو طلاق پر مجبور کرے گا' اس طرح ہے اگر عورت خاوند کی نافربانی کا اقرار کرلے تو فاضی اس کو خلع پر مجبور کرے گانہ ہروایس کرنے پر' اور جب جانبین سے حاکم مقرر کرنے ہے پہلے یہ تھم ہے تو جانبین سے حاکم مقرر کرنے کے بعد بھی ہی ا حکم ہوگا اور خاوند کی مرضی کے بغیران حاکموں کا اس کی بیوی کو طماق دینا صحیح نہیں ہوگا۔

(ادكام القرآن جماص ١١١) مطبوعه سميل أكيدمي لا بهور موساه)

امام مالک کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گاکہ حضرت علی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کمی فخص کو ہو کی اور خاوند کے جشکڑے میں حاکم بنانے کا معنی بی یہ ہے کہ حاکم کو یہ افقیار ہے کہ فریقین کے بیان لینے کے بعد وہ اپنی صوابہ یہ سے فیصلہ کرے خواہ نکاح کو فنع نکاح کو فنع کر دے " اور حاکم بنائے جانے کے بعد بھی ان کو یہ افقیار نہ ہو اور طلاق دیا فیصلہ کرے خواہ نکاح پر قرار رکھے خواہ نکاح کو فنع کر دے " اور حاکم بنائے جانے کے بعد بھی ان کو یہ افقیار نہ ہو اور طلاق دینے کا افقیار خاوند کے پاس بی رہے تو پھر ان کی حیثیت حاکم کی ضمیں دکیل کی ہوگ کی حال نکہ قرآن مجید نے ان کو حاکم فرمایا ہے نیز حسب ذیل آثار بھی اہم مالک کے موید ہیں :

المام عبدالرزاق بن جام متوفى الاهدروايت كرت بي :

ابو سلمہ بن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ اگر دونوں حاکم ان میں تفریق کرنا چاہیں تو تفریق کردیں اور اگر ان کو ملانا چاہیں تو

ان کو ملا ویں۔

شعبی کہتے ہیں کہ اگر دونوں حاکم چاہیں تو ان میں تفریق کردیں اور اگر چاہیں تو ان کو ملا دیں۔ حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حضرت معادیہ رصنی اللہ عنما دونوں کو حاکم بنایا گیا مہم ہے کما گیا کہ اگر تمہاری رائے ان کو جمع کرنا ہو تو ان کو جمع کر دو اور اگر تمہاری رائے ان میں تفریق کرنا ہو تو ان میں تفریق

کرود استمرنے کما مجھے میہ خبر بہنجی ہے کہ ان دونوں کو حضرت عثمان بھٹھونے بھیجا تھا۔

(المصنف رقم الحديث: ١٥١١-١١٥) جامع البيان ع هص ٢٦ سنن كبرى للبيقى ع ١٠٠٦)

آگر خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف کو دونوں طرف کے وکیل یا منصف ختم کرا کر صلح نہ کرا سکیس تو جو فریق مظلوم ہواس کو داو رسی کے لئے عد الت میں جاتا جائے۔

اگر شوہر' بیوی کو خرج دے نہ طلاق تو آیا عدالت اس کا نکاح فنخ کر علی ہے یا نہیں؟

ہمارے زمانہ میں بعض او قات ایہا ہو تا ہے کہ شوہر بیوی کا خرج نہیں دیتا اور نہ اس کو طلاق دیتا ہے بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیتی ہے شوہر عدالت میں چیش نہیں ہوتا اور عدالت گواہوں کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ کرکے اس نکاح کو فنخ کر دیتی ہے اور اس کو موجودہ مجسٹریٹ اپنی اصطلاح میں خلع ہے تعبیر کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ از ردے شرع قابل عمل ہے یا نہیں۔

المم وار تطنی متوفی ۲۸۵ه روایت کرتے ہیں:

حطرت ابو ہررہ باللہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے عمال کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمهماری بوی جو کہتی ہے جھے

تبيان القرآن

کو کھلاؤیا مجھ کو علیحدہ کر دو۔ (سنن دار تطنی ج سم ۲۹۷-۲۹۱ مطبوعہ نشرا است ملتان)

قاضي ابو الوليد محد بن احمد بن رشد مالكي اندلسي متوفى ٥٩٥ه لكيت بين

جو صخص بیوی کا نفقہ اوا کرنے سے عاجز ہو اس کے بارے میں امام مالک امام شافعی اور احمد کا نہ ہب ہے کہ ان کے در میان تغریق کر دی جائے گی امام ابو صفیفہ ہے کہتے ہیں کہ ان میں تغریق شیں کی جائے گی جمہور کی دلیل ہے کہ جب شوہر نامرد ہو تو بالماتفاق ان میں تفریق کر دی جاتی ہے اور جب کہ نفقہ نہ وسینے کا ضرر مباشرت نہ کرنے کے ضرر سے زیادہ ہے تو اس میں ہے طریق اولی تفریق ہوئی چاہئے (کیونکہ شوہر کے جماع نہ کرنے پر تو صبر ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا)۔ (بدایت المجتمدی سام مطبوعہ بیروت)

علامد ابو البركات سيدى احد دروم ماكلي لكصة بين ي

جب عورت سنخ نکاح کا ارادہ کرے اور حاکم کے پاس مقدمہ پیش کرے تو اگر خاوند کا افلاس ٹابت نہ ہو تو حاکم خاوند کو کھانے کا خرچ اور کپڑے دینے کا تھم دے جبکہ عورت نے نفقہ نہ دینے کی شکایت کی ہویا اس کے طلاق دینے کا تھم دے یا کیے کہ یا تو تم بیوی کو خرج دویا اس کو طلاق دو ورنہ حاکم اپنے اجتماد ہے آیک یا دو دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیوی پر طلاق واقع کردے گا۔ (الشرح الکبیرعلی ہامش الد موتی ج مس ۵۱۹ مطوعہ دارا لفکر ہےدت)

اب رہا یہ سوال کہ ائمہ ٹلاشہ کے ند بہب کے مطابق جو اقوال پیش کئے گئے ہیں ان میں خاوند عدالت میں حاضر ہو آ ہے اور ہمارے زیر بحث جو صورت ہے اس میں خاوند عدالت میں حاضر نہیں ہو آ اور غائب ہو آ ہے تو غائب کے خلاف جو فیملہ کیا جائے گاوہ کیسے نافذ ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۲۵۲ادھ لکھتے ہیں :

اگر غائب کے خلاف دلیل قائم کردی گی اور قاضی کا گمان غالب ہے ہے کہ یہ حق جھوٹ نہیں ہے آور نہ اس میں کوئی حیلہ ہے تو غائب کے خلاف یا اس کے حق میں فیصلہ کر دینا چاہئے اس طرح مفتی بھی ہے فتوئی دے سکتا ہے باکہ حرج نہ ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں' اور اس میں ضرورت ہے علاوہ ازیں یہ مسئلہ مجتد فیہ ہے انکہ علائے کا بھی نہ ہو اور ہمارے اصحاب کے بھی اس میں دو قول ہیں اور مناسب ہے ہے کہ غائب کی طرف سے ایک و کیل کر لیا جائے ہیں ہی معلوم ہو کہ وہ غائب کی رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کی نہیں کرے گا' نور العین میں اس کو جس کی نہیں کرے گا' نور العین میں اس کو جس کی نہیں کرے گا' نور العین میں اس کو بر قرار رکھا گیا ہے اور محملے ہو گاہ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ برقرار رکھا گیا ہے اور اس کا تھم نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ خلاف یا اس کے حق میں کوئی مصلحت دیکھے تو اس کے مطابق فیصلہ کردے اور اس کا تھم نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ جمہتد فیہ ہو اور خواہ ہمارے زمانہ ہیں ہو اور یہ قاعدہ پہلے قاعدہ کے جس میں ہو اور یہ قاعدہ پہلے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے کونکہ اس قاعدہ کو ضرورت اور مصلحت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے۔

(روالمتارج ١٣٥٧ مطبوعه واراحياء التراث العرل بيروت ٤٠ ١٧٠٥)

عدالت کے نیخ نکاح پر اعتراضات کے جوابات

سمسی مظلوم اور نان ونفقہ ہے محروم عورت کے حق میں جب عدالت فٹنخ نکاح کرویٹی ہے اور اس کو دو سمری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دے دیتی ہے تو اس پر بعض علماء کرام ہیہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عدالت کے فیصلہ کی بناء پر اس نکاح کے جواز کاوروازہ کھول دیا جائے تو جو عورت بھی اپنے فاوند ہے نجات حاصل کرنا جاہے گی وہ عدالت میں جھو ٹادعویٰ دائر کر

تبيان المرآن

کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گی۔ اس اعتراض کے جواب میں پہلے یہ مدیث الماحظہ فرمائیں:

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه وايت كرت بين :

نی مظاہر کے کہ دوجہ حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طال بیلے نے جرہ کے دروازہ پر بچھ لوگوں کے بھٹرنے کی آواز سی آپ ان کے پاس باہر کے اور فرمایا ہیں صرف بشر ہوں (غدا نہیں ہوں) میرے پاس لوگ اپنے بھٹرنے کی آواز سی آپ اور ہو سکتا ہے کہ تم میں ہے کوئی شخص اپنا موقف زیادہ وضاحت ہے بیش کرے اور ہیں اس کو بھٹرے لے کر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں ہے کوئی شخص اپنا موقف زیادہ وضاحت سے بیش کرے اور ہیں اس کو جن میں فیصلہ کر دول سو (بہ فرض محل) اگر ہیں کسی شخص کو کسی مسلمان کا حق دے دول تو وہ صرف آگ کا محرف آگ کا محرامے وہ اس کو لے بیا ترک کر دے۔

(اليج البخاري) رقم الحديث: ١١٨١'٢٣٥٨ مجع مسلم، رقم الحديث: ١١١١)

علامه بدر الدين محمود بن احمد ميني حنفي متوني ٨٥٥ه اس حديث كي شرح ميس لكية بين

لیعنی میں (ازخود) غیب اور مخفی امور کو نہیں جانتا جیسا کہ حالت بشریہ کا نقاضا ہے اور آپ صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرمائے تھے اور مخفی چیزیں اللہ کی ولایت میں تھیں "اور اگر اللہ چاہنا تو آپ کو مخفی امور پر مطلع فرما دیتا حتی کہ آپ اصورت وا تعیہ کے مطابق) بقین کے ساتھ فیصلہ فرمائے لیکن اللہ نے آپ کی امت کو آپ کی اقتداء کا تھم دیا ہی لئے آپ نے طاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ فرمایا آکہ امت کو آپ کی انتباع کرنے میں آسانی اور اطمینان ہو۔

(عرة القارى ج ١١٥٥)

ای طرح حافظ ابن حجرشافعی منوفی ۱۵۸ سے لکھا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۲ ص ۱۷۵)

اس صدیث اور اس کی شرح ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت فاوند کے فلاف جمو نے گواہ پیش کرکے اپنے حق میں فیصلہ کرائیتی ہے تو عدالت تو بسر عال فلاہر صورت حال کے مطابق فیعلہ کرنے گی لیکن اس جموث کاوبال اس عورت کے سر بول پر ہو گا۔ فلاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق آیک اور حدیث ہیں ہے ۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں رسول احتہ مائی نہیں گئے تھے آپ نے واپس آگر ان سے بازپرس کی تو اس (۸۰) سے بچھ زیادہ لوگ (منافقین) آسکے انہوں نے مختلف بمانے کئے اور قسمیس کھا تھیں سو رسول اللہ مائیزیلم نے ان کے ظاہر کردہ بمانوں کو قبول کرلیا اور ان سے بیست لی اور ان کے کے استغفار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری و آبادی کے استغفار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری و آبادی کے استغفار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری و آبادی کی استفار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری و آبادی کے استففار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری و آبادی کے استففار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری و آبادی کو استفاری کی اور ان کے لئے استففار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری) و آبادی کے استففار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سیرد کردیا۔ (صیح البخاری) و آبادی کا سید

ووسراجواب سے کہ فقیاء احماف کے نزویک صرف جمت طاہریہ کا اعتبار ہے۔

علامه محمد بن على بن محمر مسكنى حنى متوفى ٨٨٠ اله الكت بين :

جھوٹے گواہوں کے ساتھ ظاہرا" وباطنا" عقود اور فسوخ میں قضانافذ ہو جاتی ہے یہ شرطیکہ قضاکے محل میں اس قضا کی صلاحیت ہو اور قاضی کو گواہوں کے جمعوٹے ہونے کاعلم نہ ہو۔ (در نخار علی ہاش ردالمحتارج میں ۲۳۳)

علامه سيد محمد المن ابن علدين شاى حنى متونى ١٢٥٢ه الصقيم بن

فسوخ سے مراد انیا فیصلہ ہے جو عقد کے علم کو فٹخ کردے 'ائنذا یہ طلاق کو بھی شامل ہے اور اس کی فردع میں ہے یہ ہے کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے ضاوند نے اس کو نتین طلاقیں دے دی ہیں اور خاوند اس کا منکر ہو اور اس مورت نے اپنے دعویٰ پر دو جھوٹے گواہ پیش کردیے اور قاضی نے ان میں علیحدگی کا فیصلہ کر دیا 'اس عورت نے عدت کے ا

تبيانالقرآ

بعد تمنی اور ہخش ہے نکاح کرلیا۔ تو اللہ النالی کے زویک اس ہخص کا اس عورت سے مباشرت کا جاتز ہے خواہ اس کو اس سے حقیقت عالی کا علم ہو اور ان دو گواہوں میں سے بھی اگر کوئی اس عورت سے اکاح کرے تو عدت کے بعد اس عورت سے فکاح اور مباشرت کرنا جائز ہے اور اس کے پہلے فاوی کا اس عورت سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے اور اس مورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ دو اس کو وطی کرنے کا موقع دے (ردا لمبتار علی الدرا لمبتار جو میں موجود اور اسام کو وطی کرنے کا موقع دے (ردا لمبتار علی الدرا لمبتار جو میں موجود اور اسام کو وطی کرنے کا موقع دے اور اس کے بھی جائز نہیں ہے دو اس کو وطی کرنے کا موقع دار احتیاء افزایش العملی بیوت کا اس امراض کا دو مواجود ہو اس کے دو وہ عورت ہو اس کے معاش کے حصول کے لئے عنت مزدوری یا اس اس مورت عال کے مطابق آگر عوالت اس کے فوروہ عورت ہو ایک خطرہ ہو (اور لیسے واقعات ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں) تو اس صورت عال کے مطابق آگر عوالت اس کے فراجود کو بید ائنہ مخالات کی مطابق آگر عوالت اس کا وابون کے ذریعہ طو ہر کے تماد کرنے کی فرضی واستان ساکر اپنے می اگر کوئی عورت اس قانون سے فائدہ اٹھا کر جموثے کو ابون کے ذریعہ طو ہر کے تماد کرنے کی فرضی واستان ساکر اپنے می میں موجود کی وجہ سے اس جائز طرابتہ کو ترک فیل کو جوٹ کی وجہ سے اس جائز طرابتہ کو ترک فیل کو میں کیا جائے گا۔ اس کی نظریہ ہو ۔ اس جائز طرابتہ کو ترک فیل کی اس مجموث کی وجہ سے اس جائز طرابتہ کو ترک فیل کی جائے گا۔ اس کی نظریہ ہو ۔ اس جائز طرابتہ کو ترک فیل کی جوٹ کی وجہ سے اس جائز طرابتہ کو کہ جس کیا جائے گا۔ اس کی نظریہ ہو ۔

علامه سيد محد ابين ابن عابرين شاي لكست بين :

علامہ این تجرنے کہاہے کہ ذیارت قبور کو اس لئے ترک نہیں کیا جائے گا کہ زیارت قبور میں بہت ہے مشرات اور مقامید (ناہائز اور برے گام) مثلا مودن اور مورٹوں کا اشتراط اور دو سرے امور (مثلا تقبول پر سجدہ کرنا) واخل ہو گئے ہیں کیو تکہ عبادات کو ان کالموں کی دجہ ستے ترک نہیں کیا جلے گا بلکہ انسان پر لاؤم ہے کہ ان عبادات کو بجا لائے اور ان غلط کالمول کا رد کرے اور حسب استطاعیت ان بدعات کو زائل کرے۔

(روا لمحتارج اص ١٠١٠ مطبوع واراحياء التراث العملي بيروت ٤٠٠٠

انیا" یہ کہ جمورٹے کواہ بیش کرکے اپنے حق میں عدافت سے فیصلہ کرانا صرف فنخ قال کے عقد کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے۔ ہر قتم کے دیوائی اور فوجد اوی مقدمات میں ہینہ ور جمو لے کواہ عدالت کے باہر فل جاتے ہیں اور ان کی بناء پر بہت سے مقدمات میں فاہری شہادت کی بناء پر بہت سے مقدمات میں فاہری شہادت کی بناء پر بہت سے مقدمات میں فاہری شہادت کی بناء پر عدالت کے فیصلہ کو اس لئے معتبر نہ مانا جائے کہ یہ شہادت تی الواقع جموثی فنی تو پھرعدالت کا کوئی بھی فیصلہ معتبر نہیں رہے گا کوئک ہو فیصلہ معتبر نہیں رہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ المت کا کام فاہری شہادت کی بناء پر ہو اور اس کا حل بھی ہے کہ یوالت کا کام فاہری شہادت کی بناء پر ہو اور اس کا حل بھی ہے کہ یوالت کا کام فاہری شہادت کی بناء پر فیصلہ کرنا ہے آگر کمی فریق نے جمورتے شواجہ ہیں تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہو گااور حقیقت کا علم اللہ کے سوا اور حمی کو

فقناء على الغائب ك متعلق زابب ائمه

قاضى ابو الوليد عمرين احرين رشد ماكي متونى ٥٩٥هم لكيت بين

الم مالك اور الم ثافع كے زويك غائب كے خلاف فيصلہ كرا جائزے انہوں نے كما جو دور وراز غائب ہواس كے خلاف فيصلہ كرويا جائے گااور الم ابو حذيفہ نے كماكہ غائب كے خلاف مطلقاً "فيصلہ نميں كياجائے گا۔

(بدا\_شدا لجشدج ٢مي٣٥٣، مطبوعه دارا تعكري وت)

علامه يجيى بن شرف نودى شافعي متوفى ١٤٢٥ ه لكسة بين:

جس طرح حاضر کے خلاف ایک گواہ اور قشم ہے فیصلہ کیا جاسکتا ہے ای طرح غائب کے خلاف بھی ایک گواہ اور قشم ہے

فيصله كيا جاسكنا ہے۔ (رو مند الطالبين ج ٨ ص ١٥٨ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٢١٢هـ)

المام ابو المحق ابراہیم بن علی فیروز آبادی شافعی متوفی ۵۵ مے لکھتے ہیں :

اگر ایک شخص قاصنی کے سامنے پیش ہو اور شہرے غائب شخص کے خلاف وعویٰ کرے یا شہر میں حاضر ہو لیکن بھاگ جائے یا شہر میں حاضر ہو اور چھپ جائے اور اس کو حاضر کرنا مشکل ہو تو آگر بدی کے پاس اس غائب کے خلاف گواہ نہ ہوں تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گاکیونکہ اس وعویٰ کاسننا غیرمغیدہے "اور اگریدی کے پاس اس غائب کے خلاف گواہ ہوں تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا اور اس کے گواہوں کو بھی سنا جائے گا کیونکہ اگر ہم اس کے دعویٰ کو نہ سنیں تو اس مدعی علیہ کا غائب ہونا یا شهر میں چھپ جانالوگوں کے حقوق ساقط کرنے کاسب ہو گاجب کہ ان حقوق کی حفاظت کے لئے حاکم کو نصب کیا جاتا ہے۔

(الهذب ج ٢ص ٣٠ ٣٠ مطبوعه دار الكتب بيروت "شرح المهذب ج ٢٠ص ١٦ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

علامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامه منبلي منوفي ١٢٠ه و لكهية بين:

جس عائب مخص کے غلاف کوئی حق خابت ہو جائے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا (الی قولہ) عائب کے خلاف مرف آدمیوں کے حقوق میں فیصلہ کیا جائے گا البتہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا کیونک حدود میں اسقاط کی مخبائش ہے آگر کسی غائب مخص کے چوری کرنے پر کواہ قائم ہوں تو اس سے مال واپس لینے کا حکم دیا جائے گا اور اس ك باته كائة كاشف كا تعم نهين ويا جائ كا (المغنى ج ١٠ص ١٣٨مطبوعه وارا لفكربيروت٥٠٥ه)

تنتخ علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی متونی ۴۵۷ه کی تحقیق بد ہے کہ جو مخص مجلس عدالت سے غائب ہویا اس شر سے غائب ہو اور اس کے خلاف گواہ قائم ہول تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گاخواہ اس مقدمہ کا تعلق آدمیوں کے حقوق

ے او یا اللہ تعالی کی صدود ہے۔ ( علی ابن حرم جه ص ٣١١)

تضاء علی الغائب کے متعلق احادیث

المام محرین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہندنے لی مال ایا ست عرض کیا کہ ابو سغیان آبک کم خرج کرنے والے انسان میں اور مجھے ان کے مال سے خرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ' رسول اللہ ٹائیجانم نے فرمایا تم اس کے مال ہے اتنی مقدار لے لو جو تهيس اور تهاري اولاد كے لئے وستور كے مطابق كانى مو- (ميح البخارى ارتم الحدیث : ۱۵۱۰ میج مسلم ارقم الحدیث : ۱۵۱۳) اس مدیث میں بیہ تصریح ہے کہ معفرت ابو سفیان دیاہ اس مجلس سے غائب تھے اور رسول اللہ اللہ اللہ علی ان کے متعلق فیملہ فرمایا' امام بخاری نے اس مدیث کا عنوان ہی ہیہ قائم کیا ہے باب القصناء علی افغائب اس مدیث میں مالی معاملات میں غائب کے متعلق فیملہ کیا گیا ہے اور حضرت عمراور عثمان نے فتح نکاح میں غائب کے خلاف فیملہ کیا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے المام عبد الرزاق بن امام صنعانی متوفی ۱۱۱ه روایت کرتے ہیں :

ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ عنمانے مفقود (اینة) شخص کے متعلق میہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی چار سال انتظار کرے اور اس کے بعد چار ماہ وس دان (عدت وفات گزارے) پھر آگر اس کا پہلا خاوند آجائے تو

اس كواسين ديئے ہوئے مراور بيوى كے درميان اختيار ديا جائے گا۔ (المصنف رقم الحديث: ١٢٣١٤)

الم مالك بن الس المجي متونى المام روايت كرتي :

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ صفرت عمرین الخفاف اللہ نے جس عورت کا خاور الدینہ ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہ کہ ان سب بیان کرتے ہیں کہ صفرت عمرین الخفاف والد کی دورہ کرا ہے گھروہ حلال ہو جائے گی۔
معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو وہ چار سال انظار کرے گھر چار اور میں جگہ ٹھٹن کر لیا تو پہلے خاوند کا اس پر کوئی می نہیں رہا۔
الم مالک فرائے ہیں کہ جمیں ہیں حدیث میلی ہے کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے وی اور وہ غائب ہو کیا اور اس مال میں اس نے اس طلاق سے رجوع کر لیا حورت کو طلاق کی خبر تھیں میچی دور اس لے ور اس کے رجوع کی خبر نہیں میچی دور اس لے دور اس کے رجوع کی خبر نہیں میچی دور اس لے دور اس کے رجوع کی خبر نہیں میچی دور اس لے

اور اس مال میں اس نے اس طلال مند رجوع کر کیا خورت و طلاق کی جر چی اور اس کے رجوع کی جر میں بیتی اور اس نے در می دو سری جگہ شادی کرلی حضرت محروثار نے مید فیلا جب اس حورت نے اکاح کر لیا تو اب پہلے خاوند کا اس پر کوئی حق نہیں

رباخواه ود سرست خاوير في اس عد وخول كيامويا تسيل - (موطالام بالك وقم الجديث: ١٩١١)

ان ود حدیثول میں فنخ نکاح اور طلال کے معالمہ میں قضاء ملی الغائب کا جوت ہے۔

دفع حرج مصلحت اور ضرورت كى بناء يرائمه المائد ك فربب ير فيصله اور فؤى كاجواز

علامه سيد محد الين ابن علدين شاي منوفي ١٥٠ المد للصفرين :

ببانالقران

ہے 'ائمہ ٹلانڈ اس کو جائز کہتے ہیں اور ہارے اصحاب (احناف) کے بھی اس میں دو قول ہیں اور مناسب ہے کہ غائب کی جانب ہے ایک الیاد کی جانب ہے کہ غائب کی جانب ہے کہ کا ور اس کے جانب ہے ایک ایساوکیل کر لیا جائے جس کے متعلق ہے معلوم ہو کہ وہ غائب کی جانب سے کھل رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کوئی کو تابی نہیں کرے گا 'اور العین میں بھی ہی اس کو ہر قرار رکھا ہے اس طرح متخریس ہے اور فنخ القدر کے باب المفقود میں بھی ہی نہ کور ہے کہ غائب کے فلاف قضاء جائز نہیں لیکن جب قاضی غائب کے حق میں اس کے فلاف فیصلہ کرنے میں مسلمت دیکھے تو فیصلہ کر دے اور یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مشلہ جہتد فید ہے۔ (علامہ شای کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس کا فلام متنی ہے کہ خواہ قاضی حفی ہو۔ (ردا لمحتار علی قدر التحارج میں ۱۳۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العبل ہردت کا میاہ

جو فخص انی بوی کونہ خرج دے نہ آزاد کرے اس کے متعلق شربیت کا تھم اللہ تعالی فرما آہے:

علامه ابو عبدالله محد بن احمر مأتكي قرطبي متوفى ١٦٨ه ليست بين

علماء کی ایک جماعت نے یہ کما ہے کہ خاوند کے پاس جب بیوی کو نفقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہنے کہ وہ بیوی کو طفاق دے دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہنے کہ وہ بیوی کو معروف طریقہ سے علیحدہ کرنے کی حد سے نکل گیا پھر حاکم کو چاہئے کہ وہ اس کی بیوی پر طلاق واقع کر دے 'کیونکہ جو شخص اس کو خرج دینے پر قلار نہیں ہے اس کے نکاح بی دہنے میں دہنے اس عورت کو ضرر لاحق ہو گااور بھوک پر حبر نہیں ہو سکتا' اہام مالک' اہام شافعی' اہم احم ' اسحاق ' ابو نور' ابو عبید' یکی بن القطان لود عمر الرحمٰن بن مهدی کا بی قول ہے' اور صحابہ بی سے حصرت عمر' حصرت علی اور حصرت ابو ہمریرہ کا بی قول سے اور تابعین میں سے معید بن مسیب نے کما ہی سنت ہے اور حضرت ابو ہمریرہ نے اس کو نبی مائی بیا ہے۔ روایت کیا ہے۔ اور تابعین میں سے معید بن مسیب نے کما ہی سنت ہے اور حضرت ابو ہمریرہ نے اس کو نبی مائی ابوان کے ۱۳۸ ہو۔ (الجام کا ادکام القرآن ج ۱۳ می ۱۵۵ مطبوعہ ایران کے ۱۳۸۵)

علامه دردمر مألكي للميت بين:

عاکم پر لازم ہے کہ وہ خاوند سے کے یا تو تم ہیوی کو خرج دویا اس کو طائق دو ورنہ عاکم اپنے اجتماد سے آیک یا دو دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیوی پر طائق واقع کر دے۔ (الشرح الکبیر علی ہامش الدسوتی ن۲م ۵۱۹ مطبومہ بیروت)

سو اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف میہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خاوند اس کو خرج دیتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس پر گواہ قائم کر دے اور خاوند بلانے پر بھی عدالت میں پیش نہ ہو تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس نکاح کو ضخ کر دے 'خواہ وہ قاضی حنفی ہو یا شافعی یا ماکئی یا حنبلی۔

مفتی محمہ عبدالسلام چاہ گامی رکیس دار الافتاء جا معتہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتے ہیں : ہاں شوہر کاظلم و زیادتی اگر عدالت میں شرعی گواہوں ہے خابت ہو جائے اور شوہر شرعی طریقہ ہے اے آباد کرنے پر رضامند خمیں ہو تانہ اے طلاق ویتا ہے اور نہ ہی خلع پر رضامند ہو تا ہے تو ان مجبور یوں کے بعد عدالت گواہوں کی گواہی کی

تبيانالقرآن

بنیاد پر یک طرفہ نئخ نکاح کا اختیار رکھتی ہے۔ (جو اہر الفتادی جسم سدس مطبوعہ اوار ۃ القرآن کراچی) مفتی رشید احمد کراچی نے بھی ای صورت میں عد الت کے فیصلہ کو نافذ العل قرار دیا ہے۔

(احسن الفتاوي ج ۵ص ۱۱س- مطبوعه كراحي)

یں نے اس مسئلہ کو شرح محیح مسلم میں بھی لکھا تھا اور یہاں مزید تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کیونکہ ہادے زمانہ میں بہب کوئی مظلوم عورت ہادے زمانہ کے مفتیوں کے پاس جاتی ہے جس کو ظاوند نہ خرج دیتا ہے نہ طلاق فاوند عدالت میں پیش نہیں ہو تا اور عدالت یک طرفہ ذگری دے دیتی ہے تو ہمارے مفتی اس فیصلہ کو نہیں مانتے اور اس عورت کو عقد ٹانی کی اجازت نہیں دیتے اور وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس کے مسئلہ کا اسلام میں کوئی حل نہیں ہے ' سومیں نے صرف اسلام کی اجازت نہیں دیتے اور وہ عورت یہ کہتی ہے اور اللہ ہی غیوں کو جائے والا ہے۔

الله تعالی کاار شاد ہے : اور الله کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه بناؤ اور مال باپ کے ساتھ (نیکی کرو) اور رشتہ داردل اور بیبول اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوی اور اجنبی پڑوی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ نیکی کرو (اللہ باری یا ۲۰۷۲)

الله كى عبادت كرنے اور اس كے ساتھ شريك نه كرنے كابيان الله كى عبادت كرتے ہيں :

حضرت معاذین جبل جائد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوش پر ہی طافیظ کے پیچے بیضا ہوا تھا آپ نے فرمایا ؟

اے معاذکیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا : اللہ اور اس کارسول ہی ذیادہ بہتر جانے ہیں' آپ نے فرمایا : اللہ کا بندوں پر بیہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں' اور بندوں کا اللہ پر بیہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے 'میں نے عرض کیایا رسول اللہ باللہ پر بیہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے 'میں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہیں اوگوں کو اس کی خوشخری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا ان کو خوش خبری نہ دو ورنہ وہ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گئی گے اللہ! کیا ہیں اوگوں کو اس کی خوشخری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا ان کو خوش خبری نہ دو ورنہ وہ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گئی ہے اس کی شری شریں سے المحمد المحمد المحمد ہو اس کی خوشخری نہ دوں ' ہمی اللہ بیٹ نہیں کریں سے ) (صبح البخاری ' رقم الحدیث : ۲۸۵۱ سند ابوع انہ : جام کا)

رسول الله طالية على الله على الله يربندول كے حق كاذكر قربايا ہے اس سے مراديہ ہے كه الله في الله ي الله على اور كرم سے شرك نه كرنے والول كے لئے مغفرت كاوعدہ فربايا ہے ورنہ عمل كى وجہ سے كى بندہ كا الله يركوئى حق نهيں ہے۔ رسول الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله طالية الله علم كو چھپانے پر جو وعيد ہے اس ميں واحل نه ہول۔ تو حضرت معلانے موت سے پہلے اس حدیث كوبيان فرماديا ناكه علم كو چھپانے پر جو وعيد ہے اس ميں واحل نه ہول۔

امام ابو عبدالله محمد بن بزید این ماجه متوفی ۱۷۲۳ و روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالدرداء دینائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم کے پاس ایک اعرابی آیا اس نے کما اے اللہ کے ہی جھے کو وصیت بھیجئے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو خواہ حمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے اور کسی وقت کی نماز ترک نہ کرد اور شراب نہ ہو کیونکہ وہ برائی کی تنجی ہے۔

(منن ابن ماجه ٬ رقم الحديث: ۳۰۳۳ الترغيب والتربيب ج اص ۱۹۵ مجمع الزوائد: ج ۲۳ س ۲۱۱\_۲۱۱)

تهيانالقرآن

آل باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کابیان وَوَصَّيْهَا الْإِنْسَالَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى ﴿ مِمْ نَالِهِ إِلَى كَوَالِدِينَ كَمَا ثُهُ يَكَى كُرِيرَ كَا عَمْ دِيا وَهُيِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ آيِ السَّكُرُ لِتِي وَلِوَالِدَيْكَ \* اِلَتَى الْمُصِيْرُ (لفمان: ٣)

ے'اس کی مال نے کروری پر کروری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ جھوٹنا دو برس میں ہے (اور ہم في سي حكم دياكه) ميرا اور اين والدين كاشكر اواكرو ميري طرف

انام مسلم بن تحاج تشيري متوني الهاه روايت كرت بين :

حعرت ابو ہررہ دیو بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ ماہیم کے پاس آیا اور بوچھنے لگا کہ کون لوگ میرے ا جھے سلوک کے مستحق ہیں؟ آپ نے فرمایا تمهاری مال کها پھر کون ہے؟ فرمایا تمهاری مال کما پھر کون ہے فرمایا پھر تمهاری مال كما بحر فرمايا بحرتهمارا بلپ

(ميج مسلم ارتم الحديث: ٢٥٣٨ اسنن ابوداؤد ارقم الحديث: ٥١٣٩ اسنن ترتدي ارتم الحديث: ١٩٠٣ سنن ابن ماجه ارتم الحديث:

٢٤٠١ مصنف ابن الي شبه ج ٨ ص ٥٣١ الاوب المفرد و تم الحديث : ١٥٩٥ سفن كبري لليهتي ج ٨ ص ٢ شرح السنة و تم الحديث :

قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر اوا کرنے کا تھم ویا ہے کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی تعت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور یرورش ہے اور اس کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالی ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں اس طرح اس کی تربیت اور یرورش میں حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ نیز جس طرح اللہ بندے کو تعتیں دے کر اس ے اس کاعوض نہیں جانتا اس طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعتیں دے دیتے ہیں "اور جس طرح الله بندہ کو نعتیں وسینے سے ممکنا اور آکتا ہمیں والدین بھی اولاد کو تعمیں دینے سے تھکتے اور آکتاتے نہیں اور جس طرح بندے گنہ گار ہوں پر بھی اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کاوروازہ بند نہیں کرتا' اس طرح آگر اولاد نالائق ہو پھر بھی مال باب اس کو اپنی شفقت سے محروم نسیں کرتے اور جس طرح اللہ اپنے بندوں کو دائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لئے بدایت فراہم کر آہے مال باپ مجمی این اولاد کو ضررے بچانے کے لئے نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں میر ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لئے کمریستہ رہے ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ كے ان كے ساتھ سختى ہے بات نہ كرے ان كے مطالبات يورے كرنے كى كوشش كرے ابنى حيثيت اور وسعت كے مطابق ان پر اینا مال خریج کرے' ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہے' ان کی اطاعت کرے اور ان کو رامنی رکھنے کی کوشش کرے خواہ اس کے خیال میں وہ اس بر ظلم کر رہے ہول ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے' ما*ں کے* بلانے پر نفل نماز تو ڑ دے البتہ فرض نماز تھی کے بلانے پر نہ تو ڑے آگر اس کا باپ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو

اس کو طلاق دے دے

المام ابو داؤر سلیمان بن اشعث متونی ۷۵ اهدروایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس ہے میں محبت کر آ تھا اور حعرت عمر جانجو اس کو ناپیند کرتے تھے انہوں نے جمھ ہے کہا اس کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا پھر حعرت عمر نے نی الجائے سے اس کا ذکر کیا نبی الزائے نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ (سنن ابو داؤد ارتم الحدیث: ۱۳۸ امام زندی نے کما یہ عدیث حسن میج ہے سنن ترزی وقم الحدیث: ۱۹۹۳ سنن ابن ماجہ وقم الحدیث: ۲۰۸۸ سند احدج ۲ ص ۲۰٬۳۲٬۵۳)

الم ابوعين فرين عين ترندي متونى ١٤٠٩ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو درداوالی میان کرتے ہیں کہ ان سے ایک مخص نے کما کہ میری ایک بوی ہے اور میری مال اس کو طلاق دینے کا تھم دیتی ہے حضرت ابودرولیا تی کھا میں نے رسول اللہ ٹاڑیا ہے یہ سناہے کہ والد جنت کے دروازوں میں ہے در میانی دروازہ ہے 'تم چاہو تو اس کو ضائع کردد اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرد 'سغیان کی ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے اور دو سرى روايت ميں بلپ كاذكر بي مديث سجح ب- (سنن ترندى ارقم الحديث ١٩٠١)

حانظ عبد العظيم بن عبد القوى ليست بين...:

ب سے پہلے سیدنا ابراهیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دسینے کا تھم دیا تھا اور بیٹے کی باپ کے ساتھ نیکی بھی ہے کئہ جس کو باپ ناپسند کرے اس کو بیٹا بھی ناپسند کرے اور جس ہے اس کاباپ محبت کر تا ہو اس ہے محبت کرے خواہ اس کو وہ ناپسند ہو' یہ اس وقت واجب ہے جب اس کابلیہ مسلمان ہو' ورنہ مستحب ہے۔ (پخضرسنن ابو داؤ دج ۸ ص۳۵) و نیزباپ کے ساتھ یہ بھی لیک ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے "نبی مالیدم حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها کی سيليوں كے ساتھ حسن سلوك كرتے تھے اور ان كو تحالف بھيج تھے جب بيويوں كى سيليوں كايہ ورجہ ہے تو باپ كے دوستوں کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے ' تیز مال باب کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے ' ایک مخص بی ما این کے پاس آیا اور پوچھا مال باب کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح نیکی کروں؟ آپ نے قرمایا ان کی نماز جنازہ براحو' ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو' انہول نے لوگوں سے جو وعدے کئے تھے ان کو بور اکرو' ان کے دوستوں کی عزت کرد اور جن کے ساتھ وہ صلہ رخم کرتے تنے ان کے ساتھ صلہ رخم کرد۔

(عارضة الناحوذي ج ٨ ش ٩٣ مطبوعه دار احياء التراث العرلي بيردت ١٥٣١٥)

یرد سیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کابیان

جو پڑوی رشتہ دار ہو اس کا ایک حق اسلام ہے اور ایک رشتہ داری کاحق ہے اور ایک پڑوی کاحق ہے 'اور جو پڑوی اجنبی ہواس کے ساتھ اسلام اور پڑوی کا حق ہے۔

امام ابو عليني محمرين عيسي ترندي متوني ١٥٥ مد روايت كرتے جين :

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عتما کے گھر ایک بھری ذریح کی گئی تو انہوں نے دوبار پوچھاتم نے ہمارے یہودی پڑوی کے لیے بریہ بھیجایا شیس میں نے رسول اللہ مان پالے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جرائیل مجھ کو بیشہ یاوی کے متعلق وصیت کرتے رہے حتی کہ میں نے بید گمان کیا کہ وہ بڑوی کو میرا وارث کر دے گا۔

(منن ترندي وقم الحديث: ١٩٣٩ ميح بخاري وقم الحديث: ١٠١٣ ميج مسلم وقم الحديث: ٢٦٢٣ سنن ابوداؤد وقم الحديث: ٥١٥١ سنن ابن

أجه وقم الحديث: ٣١٤/٣)

حضرت عبد الله بن عمو رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله الحاجام فرمايا بو هخص است دوستوں كے نزديك الجماموود الله كے نزديك الجمامودد الله كے نزديك بحى الجمام الله كے نزديك بحى الجمام وہ الله كے نزديك بحى الجمام الله كے نزديك بحى الجمام الله الله من نزديك بحى الجمام ١١٥٥)

الم ابوالحس على بن اجمر واحدى نيشابوري منوفي ١٨٨٥ هد روايت كرت بين

حفرت عائف رضی اللہ عنمائے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے دو پروی ہیں میں ان میں سے مس کے ساتھ ابتداء کووں قربایا جس کا دروازہ تمبارے دروازہ کے زیادہ قریب ہو۔ اس مدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔ (الوسیدج مهم من محیح بغاری رقم الحدث: ۱۹۰۴)

امام ابوالقاسم سليمان بن اجر طبراني منوفي ١٠١٠ مد دوايت كرتيبين

حضرت معاور بن حيده والمح بيان كرت بي كر بن الم وطف كيا : يا رسول الله المبرب بينوى كاجمه بركياحق ہے؟
آب الله فرمايا أكر وہ بجار بوتو تم اس كي حميات كو اگر وہ عرصات تو اس كے جناند ميں شريك بو اگر وہ تم سے قرض المستنظ تو اس كو جناند ميں شريك بو اگر وہ تم سے قرض المستنظ تو اس كو قرض دو اگر وہ برحال بوتو اس برستركرو اگر اس كو كوئى اجھائى پنچ تو اس كو مبارك ياد دو اگر اس كو كوئى ممينت بنج تو اس كى تعزيت كرو ابن كرك عمارت اس كى عمارت سے بلند ند كرد كر اس كى بوارك جائے۔

(المعجم الكبير: ١٦٥ (١١٩)

حصرت جایر بی محمد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ایک فرمایا جب تم میں سے کوئی محض سالن بکائے تو اس میں شوریا زیادہ کرے۔ بھرائے برادی کو بھی اس میں سے دے۔

(المنعِم الاوسط وتم الخديث: ١١٥٠ ٣٠ كشف الاستار عن زوا كدا لهزار وقم الحديث ١٩٠١ مند احدا وقم الحديث ١١٣١٨)

حصرت النس بن ملك التاك ميان كريت بين كر رسول الله طائع الديان أربايا : يو فخص بيب بحركر دات كذارت اور

اس کو علم ہو کہ اس کا پروس بھوکا ہے اس کا جھے پر ایمان جسیں ہے۔

(المعجم الكبير وقم الحديث: عند الاستار عن زوا كدا برار وقم المديث ١٩٩٠)

علامہ ابی مالکی متوٹی ۸۳۸ھ نے لکھا ہے کہ جس جنص کا گھریا دکان تہمارے گھریا دکان سے متصل ہووہ تہمارا پڑوی ہے ابعض علاء نے چالیس گھروں تک انعمال کا اندازہ کیا ہے۔ (اکمال اکمال المعلم) معرود الدور میں میں میں میں سے سیسے سے سیسے میں سے المحال المحال المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم ال

الله تعالى كاارشاد ب : اور اين قلامون كے مات يكى كرد

غلاموں اور خارموں کے ساتھ سیکی کرنے کابیان

المام الخرين اسائيل بخاري متوفي ١٥١هه روايت كرتے ہيں:

خصرت ابد ذر والجد بیان کرتے میں کہ رسول افتہ طابی ہے قربایا (ب) تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالی نے تمہارا ماتحت کردیا ہے۔ سوجو تم کھاتے ہووہ ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہوں ان کو پہناؤ اور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جوان پر بھاری ہو اور آگر تم ان کے ذمہ ایسا کام لگاؤ تو تم ان کی مدو کرو۔ (محیح) ابھاری در قم الحدیث : ۲۰۰ میج مسلم وقم الحدیث : ۲۲۸۹ مشن بیاوداؤد ارتم الحدیث : ۱۵۵۵ مشن تری در قم الحدیث : ۱۹۵۲ مشن این ماجہ اوقم الحدیث : ۲۰۱۰)

رآف

يسلدري

معرث الوهريره بين الرتے بيں كه ابو القاسم بنى التوبہ الله يا نظرت الوهريره بين الله بيا : جس شخص نے اپنے غلام كو تهمت لگائي حالانكه وه اس تهمت سے برى تھا، قيامت كے دن الله تعالى اس پر حد قائم كرے گا، سوااس كے كه وه بات صبح ہو اب

(سنن رندي رقم الديث : ١٩٥٣ محي عاري رقم الحديث : ١٨٥٨ مج مسلم ارقم الحديث : ١١٦٠ سن ابوداؤر ارقم الحديث :

سن المسلاح معود الصارى بالله بيان كرتے بيں كہ بيں اپنے غلام كومار رہا تھا بيں نے سنا كوئى شخص ميرے بيجيجہ كھڑا يہ كمد رہا تھا ابو مسعود تحل كرد ' ابو مسعود تخل كرد ' بيں نے مژكر ديكھا تو وہ رسول الله ماڻ يؤم تھے ' آپ نے فرمايا جننا تم اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زيادہ قادر ہے۔ سنن ابو داؤد بيں بيہ اضافہ ہے بيں نے عرض كيا : يا رسول اللہ! بيہ اللہ كے ليے آزاد ہے ' آپ نے فرمايا اگر تم ابيانہ كرتے تو دو ذرخ بيں جاتے۔

(سنن ترفري وقم الحديث : ١٩٥٥ سيج مسلم وقم الحديث : ١١٥٩ سنن ابوداؤد وقم الحديث : ١١٥٩)

حصرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان كرتے بين كه بى ماليالم ك پاس أيك فخص آيا اور اس يعرض كيا كارسول الله!

يس اليخ خادم كودن يس كنتي بار معاف كرون آب في فرمايا برون يس ستريار- (منن ترندي رقم الحديث: ١٩٥١)

حضرت ابو سعید خدری واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليوام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص اپنے خادم کو

مارے اور اس کو خدایاد آجائے تو اس کو مارنا چھوڑ دے۔(سنن ترندی مرقم الحدیث: ١٩٥٧)

المم ابو داؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متونی ۲۷۵ مد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رصنی الله عنمانے اپنے ایک غلام کو آزاد کردیا وہ ایک شکھے سے زمین کرید رہے تھے انہوں نے کما اس عمل میں ایک شکھے کے برابر بھی اجر نہیں ہے " رسول الله طابی کے فرمایا جس مخص نے اپنے غلام کو طمانچہ مارا یا جیٹا اس کا کفارہ ہے ہے کہ وہ اس کو آزاد کردے۔ (سنن ابو داؤد 'رقم الحدیث: ۵۲۸)

الم مسلم بن تخاج تشرى متوفى الهاه روايت كرتے بين :

حضرت ابوهریرہ براپھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیل کے فرملیا جس محف نے غلام آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلہ ہیں اس کی فرج آزاد کردے گا۔
عضو کے بدلہ ہیں اس کاعضو دو ذرخ سے آزاد کردے گائی کہ اس کی فرج کے بدلہ ہیں اس کی فرج آزاد کردے گا۔
اسلام ہیں غلامی کو ختم کرنے کے لئے بہت سے طریقے مقرر کیے گئے قتل خطا کا کفارہ فعلام آزاد کرنا ہے استم توڑ نے کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے اور جس کے کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے ظہار کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے اور جس کے پاس غلام نہ ہوں تو دہ کفارہ تشم میں تین دن روزے رکھے گا'اور باتی صورتوں میں دو ماہ کے روزے رکھے گا۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، اور جو لوگ خود بخل کرتے ہیں' اور لوگوں کو (بھی) بخل کا تھم دیتے ہیں' اور اللہ نے بو کچھ ان کو این کا تام دیا ہے اس کو چھیاتے ہیں' اور جم نے کافروں کے لئے ذات والا عذا ہے تیار کر رکھا ہے۔ (اانساء : سا)

اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنے والوں کے لیے وعید پر تماوہ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں ہے مراد اللہ کے دشمن احمل کتاب ہیں' اللہ کاجو ان پر حق ہے یہ اس میں بخل

تبيان القرآن

کرتے ہیں' اسلام اور سیدنا محمد ملی ایلے کے ذکر کو چھیاتے ہیں حالانک ان کا ذکر ان کے پاس قورات میں لکھا ہوا ہے' اور محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جو انسار مسلمانوں پر خرج کرتے تھے ان سے یہودی کہتے تھے کہ تم اپنے اموال خرچ نہ کرد کیو تئہ ہم کو تم پر فقر کا اندیشہ ہے تہمارا مال ضائع ہو جائے گا' اور تم کو پہا نہیں ہے کہ آگے جل کر اسلام کا کیا ہوگا' سویہ لوگ فود بھی بخل کر اسلام کا کیا ہوگا' سویہ لوگ فود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے تھے اور ٹی ملی ایک تھرین کے متعلق تورات میں جو آیات نہ کور ہیں ان کو چھپاتے تھے اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔(جامع البیان ہے می می هود)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور (ان لوگوں کے لئے بھی ذات والا عذاب ہے) جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور جس محض کاشیطان ساتھی ہودہ کیما براساتھی ہے۔

کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور جس محض کاشیطان ساتھی ہودہ کیما براساتھی ہے۔

(النہاء ۱۳۸۳)

الله نوائی نے یہ تھم دیا تھا کہ مخاجوں اور ضرورت مندوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنامال تقسیم کرو منافقین اس تھم کی نافرانی دو طرح سے کرتے تھے۔ یا تو خود مال فرج نہیں کرتے تھے اور فرچ کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے یا بھرلوگوں کو دکھانے سانے اور نام آوری کے لیے فرج کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے دونوں فریقوں کے لیے ذات والے عذاب کی وعید بیان قرائی ہے۔۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: آخر ان پر کیا آفت آجاتی آگر میہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرج کرتے اور اللہ اضمیں خوب جائے والا ہے۔ (النساء: ۳۹)

جربيه كارداور ايمان ميں تقليد كا كافي ہونا

اس آیت سے بید مقصود شمیں ہے کہ اللہ ہر اور قیامت پر ایمان لانے میں کیا نقصان ہے کیونکہ ظاہرہے کہ اس میں کوئی نقصان شہر ہے لکہ سرامر فائدہ ہے' اس سے ان منافقون کو زجرو تو پنٹے اور ان کو طامت کرنا اور ان کی غدمت کرنا مقصود ہے۔ مقصود ہے۔

اس آیت میں جربے کا رو اور ابطال ہے کیونکہ وہ کتے ہیں کہ بندوں کو کمی چیز کا اختیار نہیں ہے' اگر بندے مجبور کخض ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نہ لانے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر طامت نہ فرما آ' آج کل بھی بہت ہے پر حصے لکھے لوگ گناہ کرنے کے بعد کتے ہیں ہم نے وہی کیا جو ہمارے لیے مقدور ہو چکا تھا اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے والانکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے دیتے ہوئے اختیار ہے کرتا ہے اس کو سب کتے ہیں اور جس چیز کاوہ کسب کرتا ہے اللہ اس کو پیدا کروہا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان لانا اللہ اللہ خالق ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان لانا بست آسان اور سل ہے 'ای وج سے مقلد کا ایمان لانا معتر ہے ' کیونکہ اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر ولا کی قائم کرنا اور سب ما اوگ مسلمانوں کے گھروں میں سیدنا مجد شاخید ہی مسلمان ہوتے ہیں اور ہر شخص ان ولا کی ہوں میں پریا ہوتے ہیں اور ہر شخص ان ولا کی ہی خورو گئر کرنے کا اہل نہیں ہوتا اس ہے معلوم ہوا کہ صحت ایمان کے لیے تقلید کانی ہوتے ہیں اور استد ادال ضروری نہیں ہے۔ کرنے کا اہل نہیں ہوتا اس ہے معلوم ہوا کہ صحت ایمان کے لیے تقلید کانی ہوتے ہیں اور استد ادال ضروری نہیں ہے۔ کرنے کا اہل نہیں ہوتا اس ہے معلوم ہوا کہ صحت ایمان کے لیے تقلید کانی ہوتے ہیں اور استد ادال ضروری نہیں ہے۔ ان کی تقلید کانی ہوتے ہیں اور استد ادال ضروری نہیں ہوا کہ صحت ایمان کے لیے تقلید کانی ہوتے ہیں اور استد ادال ضروری نہیں ہوا کہ ہوتے ہوا ہوا کہ وگئا کرتا ہے اور اپنے ہا ہور اس ہوتے ہور اس ہوتے ہور اس کو دگا کرتا ہے اور اپنے ہا ہی اور اپنے ہیں ہور اپنی ہوتو اس کو دگا کرتا ہے اور اپنے ہور اپنی ہوتو اس کو دگا کرتا ہور اپنی ہوتو اس کو دگا کرتا ہے اور اپنی ہوتو اس کو دگا کرتا ہے اور اپنی ہوتو اس کو دگا کرتا ہور اپنی ہوتو اس کو دیا کرتا ہور اپنی ہوتو اس کو دگا کرتا ہور اپنی ہوتو اس کو دیا کرتا کرتا ہور اپنی ہوتو اس کو دیا کرتا ہور اپنی ہوتو اس کو دیا کرتا ہو اپنی کرتا ہور اپنی ہوتو اس کو دیا کرتا ہو اپنی ہوتو اس کو دیا کرتا کرتا ہو دیا کرتا ہو گا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گیا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گا کہ کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو گرتا کرتا ہو

مسلدوق

اللہ کے تلکم نہ کرنے کامعنی

ظلم کامعنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص محمل کے سوا " کی یا زیادتی کرکے کسی اور جگہ رکھنا "سواس آیت میں سے
اشارہ ہے کہ اللہ کسی کی نیکیوں کے ثواب میں کمی کرتا ہے نہ کسی کی برائیوں کے عذاب میں کمی کرتا ہے "اس لیے بندوں کو
جائے کہ ان کو جس چیز کا تھم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں

ظلم کا یہ معنی بھی ہے : غیر کی ملک میں تصرف کرنا اللہ کے سوا دو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور مالک اپنی ملک میں جو تقرف بھی کرے وہ ظلم نہیں ہے۔ اگر چہ وہ الیا ہر گز نہیں کرے گا لیکن پھر بھی بہ فرض محل اگر وہ تمام مخلوق کو دو زخ میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور وہ مالک علی الاطلاق ہے 'ہم نے بہ فرض محل اس لیے کہا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرما چکا ہے اور اسپنے وعدے کے خلاف کرنا اس کے حق میں محل ہے کہا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرما چکا ہے اور اسپنے وعدے کے خلاف کرنا اس کے حق میں محل ہے کیونکہ انعام کا وعدہ کرکے انعام نہ دینا عیب ہو اور عیب اللہ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالی کا معنی

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے آگر کوئی نیکی ہو تو وہ اس کو دگنا کر دیتا ہے' اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ ایک نیکی پر دس گئے اجر کا مستحق ہے تو اللہ اس کو میس گنا اجر عطا فرمائے گایا تمیس گنا اجر عطا فرمائے گایا اس ہے بھی زیادہ عطا فرمائیگا۔ العمالیں جے مسائل دین کے مرات میں اور دیک کے جو میں ہے۔

المام این جربر ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

ذازان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود بڑا ہے پاس گیاانہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیگا' پھرائلہ کی طرف ہے ایک منادی یہ نداکرے گا کہ جس مخص نے اپنا حق لینا ہو آئے اور اپنا حق لینا ہو آئے اور اپنا حق لینا ہو آئے کا اپنے باپ پر یا کسی کا اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی پر جو بھی حق ہو گاوہ لے لے گا'خواہ وہ چھوٹا حق ہو' اور اس کامصداق کماپ اللہ میں یہ آبت ہے ۔

فَإِذًا يُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَلَّا أَنْسَا أَبَيْنَهُمُ يَوْمِيْذِوَلَا يَنَسَا أَنْكُوْنَ (المؤمنون: ١٠٠)

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے در میان اس ون رشتے (باق) شیس رہیں مے اور نہ وہ ایک دوسرے کا عال ہو چھیں

ایک فخص ہے کما جائےگا ان لوگوں کے حقوق اوا کرد وہ فخص کے گااے ربا ونیا تو گذر چکی ہے میں ان کے حقوق کماں ہے اوا کرد ان اللہ تعالی فرشتوں ہے فرہائیگا اس فخص کے نیک اعمال کو دیکھو' اور مستحقین کو اس کی نیکیاں دے دو' پھر جب اس کی ایک ذرہ کے برابر نیکی رہ جائے گی تو فرشتے کمیں گئا (حالانک اللہ کو خوب علم ہے) اے ہمارے رب ہم نے ہر حقد ار کو اس کی نیکی دیدی اب اس کی صرف ایک نیکی کو ہر حقد ار کو اس کی نیکی دیدی اب اس کی صرف ایک نیکی رہ گئی ہے' اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیگا میرے اس بندہ کی نیکی کو دگنا کردو' اور اس کا مصداق سے آیت ہے' اور اگر وہ بندہ شخی ہو اور اس کی تنام نیکیاں ختم ہو جائیں قرف فرشتے عرض کریں گئے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کی صرف برائیاں رہ گئی ہیں اور لوگوں کے حقوق باتی جی اللہ تعالی فرمائیگا حقد اردوں کے گناہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے لیے جنم کابروانہ کی دو - (نعوذ بائلہ منہ)

ابو عثمان التمدي بيان كرتے بيں كه ميري حضرت ابو حريرہ دالھ سے ملاقلت ہوئي ميں نے كما مجھے بيه خر كينجي ہے كيے

تجيانالقرآن

آپ یہ گئتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر بڑھا کر ایک کروڑ درجہ کر دیا جاتا ہے 'انہوں نے کہائم کواس پر کیوں آجب ہے بہ خدا میں گئے نے نبی مٹاہیئل سے سنا ہے کہ اللہ تعالی ایک نیکی کو ہزار ضرب ہزار (ایک کروڑ) درجہ تک پہنچادے گا

(جامع البيان ج٥م ٥٨-٥٥ مطبوعه دار احياء الثرات العربي بردت)

نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطافرما تا ہے' اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ کاعمل استے ہڑے اجر
کا مقضی نہیں ہے یہ اجر اللہ اپنے پاس سے عطافرما تا ہے ' دو سرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نیکیوں کا اجر و تواب بردھا تاہے جس
سے بندہ کو جنت میں جسمانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطافرما تا ہے جس سے بندہ کو روحانی لذتیں
حاصل ہوتی ہیں اور یہ روحانی لذتیں اللہ تعالی کے دیدار سے حاصل ہوتی ہیں اور یہ جنت میں حاصل ہونے والی سب سے
عظیم فعت ہے۔

الله نعالیٰ کا ارشاد ہے : تو اس وفت کیساساں ہو گاجب ہم ہر است سے ایک گواہ لائیں گے اور اے (رسول مکرم) ہم آپ کو ان سب پر گولہ بنا کرلائیں گے۔ (النساء : ۴۱)

تمام نبول کے صدق ہر رسول اللہ مان اللہ کی شاوت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گائینی کافر کو جو عذاب دے گاوہ ظلم نہیں جو گا' اور مومنوں کو بشارت دی نتمی کہ ان کی نیکیوں کے اجر کو بردھا دے گا' اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ جزا اور سزا نہیوں اور رسولوں کی گوائی پر مترتب ہوگی جس کے خلاف وہ گوائی دیں گے اس کو سزا ملے گی اور جس کے حق میں گواہی دیں گے اس کواجر و ٹواب بیش از بیش ملے گا۔

المام مسلم بن تجاج تشيري متونى الا اهروايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود براتھ بیان کرتے ہیں کہ جھ سے رسول اللہ مٹائیل نے فرملیا میرے سامنے قرآن پڑھو، ہی نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ہیں آپ کو قرآن ساؤں حالانکہ آپ پر تو خود قرآن مجید بازل ہوا ہے، آپ نے فرملیا ہیں چاہتا ہوں کہ ہیں کی اور سے قرآن سنوں میں لے سورہ النساء : ۱۱) ہیں نے سراٹھا کردیکھایا کی نے میرے بہلو کل امة دشہ بدو جندا بک علی ہو لا عشہ بدا (النساء: ۱۱) ہیں نے سراٹھا کردیکھایا کی نے میرے بہلو میں فرمایا اور ہیں نے سراٹھا کردیکھاتو آپ کی آئھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ (صبح مسلم و آلد تعالی کی یا آئید و برابر رسول اللہ مٹائیل کا رونا خوف خدا کے غلبہ سے تھا کو فکہ اس سے بہلی آیت میں ہے اللہ تعالی کی پر ایک ڈرہ برابر کوانی در سول اللہ ملائیل کی تقدیمت کے لیے ان کی امت کے کافروں کے خلاف شادت دیں گے اور اس میں مارے بی مثان ہوں اور رسولوں کی شاوت آپ کی شادت دیں گے اور اس میں مارے بی مثان ہوں کا فراور رسول کی نافرہائی کرنے والے اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش (ان کو دفن کرکے) ان پر اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ کافروں کے فارف کور رسول کی نافرہائی کرنے والے اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش (ان کو دفن کرکے) ان پر نظمین برابر کردی جائے اور وہ اللہ حوال

اس آیت میں رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا کافروں پر عطف کیا گیاہے اور عطف مغارّت کو جاہتاہے اس سے بیر

تبيان الترآن

واضح ہوا کہ کفرالگ گناہ ہے اور رسول کی نافرانی کرناالگ گناہ ہے اور کافروں کو کفر کی وجہ ہے بھی عذاب ہو گا اور رسول کی نافرانی کرنے کی وجہ ہے اسی وقت عذاب ہو گا جب یہ مانا جائے نا فرمانی کرنے کی وجہ ہے اسی وقت عذاب ہو گا جب یہ مانا جائے کہ کافر فرو ٹی ادکام کے بھی مخاطب ہیں۔ نیز اس آیت ہیں یہ فرمایا ہے کہ اس روز کافریہ تمنا کریں گے کہ ان پر زہین برابر کر دی جائے اس کا آیک معنی یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ان کو زہین ہیں وفن کردیا جائے ' دو سرا معنی یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ زندہ نہ کیا جا آباور وہ اسی طرح زہین ہیں دفون رہتے' تیسرا معنی یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو مٹی بناویا جائے۔

پھر فرطا اور وہ اللہ ہے کی بات کو نہیں چھپا سیس کے 'اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب شرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمارہا ہے جنوں نے شرک نہیں کیا تو وہ کمیں گے واللہ ربسا ماکسا مشرکیس (الا معام: ٣٣) "ہمیں اپنے پروردگار کی قتم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے" اس وقت ان کے منہ اور ہاتھ اور پیر ان کے ظاف گوائی دیں گے اور وہ اللہ ہے کی بات کو چھپا نہیں سیس گے۔ آگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورۃ الانعام میں یہ ذکور ہے کہ کفار یہ کمیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تنے اور اس آیت میں یہ ذکور ہے کہ وہ اللہ ہے کی بات کو چھپا نہیں سیس کے دوں فقلف انوال ہوں گے 'ایک وقت میں وہ کو چھپا نہیں سیس کے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں اور اس آیت میں کرتے تھے" اور کمیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں شی کہ ماکسا نعمل من سوء (النحل: ۴۸)"ہم کوئی براکام نہیں کرتے تھے" اور کمیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اور ایک وقت ہو گا کہ شہد علیہم سمعہم وابصار ہم و جلو دھم بما کرنے والی دور ایک وقت ہو گا کہ شہد علیہم سمعہم وابصار ہم و جلو دھم بما کا دوا معملوں (حم السحلہ: ۴۰)"ان کے کان'ان کی آئیس اور ان کی کھائیں ان کے ظاف ان کاموں کی کوائی دیں ہے جو وہ کرتے تھے"اس وقت وہ کی بات کو چھپا نہیں سیس کے اور یہ تمار کریں گے کہ کاش ان پر زھن برابر کی سے جو وہ کرتے تھے"اس وقت وہ کی بات کو چھپا نہیں سیس کے اور یہ تمار کریں گے کہ کاش ان پر زھن برابر کی سالہ ب

و و و ه 8 Ideo سے ، اور اشر تمبار کانی کارساز اور کافی 1834 سے کو وگ بی ایان لائی کے 0 اے ال کاب ! ہے درآن مائیکہ وہ اس (اصل) کنار تبيبان القرآن للدروغ

يقوش شا دې بيران کوان کې مينيد کي جانز ے بھیرویں یا ہم ان ہر را *س طرح* ب*لعنت کریٹس طرح* ہم را بوكر ربنا ہے مثل اللہ اس گاہ كو بنيں تج اسے کم (گناہ) ہو اس کوجس کے لیے چاہے جن دنا سے اور جس نے اللہ کے ساتھ نشر نے سبت بڑے گناہ کا بنتان یا ندھا ©کیا آھے ان وگول کو نہیں دکھیا جواپنی یا کیزگی بیان کرتے ہیں بھرانہ الله ير عمدا جموت إنده رب بين اوران سے بين على الاعلان كن كائى ب و

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتی کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے

مالت نشر میں نماز پڑھنے سے ممانعت کاشان نزول

امام ابوعیسی محمرین عیسی ترزی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حفرت علی ابن الی طالب والی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف براہ ہے امارے کے کھانے کی وعوت کی اور نماز کا وقت آگیا انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے کی اور نماز کا وقت آگیا انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے بھے الم بنادیا ہیں نے پڑھافل یا بھا الکا فرون الا اعبد ما تعبدون و نحس معبد ما تعبدون (آپ کیے کہ الے کافرویں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہواور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہواور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہواور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہواور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم یہ جان او کہ تم یہ والو نشہ کی صالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتی کہ تم یہ جان او کہ تم کیا کہ دہے ہو۔ (سنن ترزی کرتم الحدیث : اے ایمان والو نشہ کی صالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتی کہ تم یہ جان او کہ تم کیا کہ دہے ہو۔ (سنن ترزی کرتم الحدیث : اے ایمان والو نشہ کی الحدیث : ۱۳۱۵)

المام ابن جرير متوفى ١٣٠٠هـ نے از ابو عبدالرحلٰ از حعزت علی جاڑے روایت کیاہے کہ حصرت عبدالرحمٰن بن عوف اور

تبيان القرآن

المنظرت علی نے شراب پی اور نماز حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے پڑھائی اور ان کو اس آیت کے پڑھنے میں التباس ہو کیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو نشد کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔(جامع البیان ن۵ ص۱۱) امام ابو بکر جصاص حنفی متوفی ۵۰۳ھ نے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔ (ادکام انقر آن ن۲مس۱۲) امام حاکم نیشا پوری متوفی ۵۰۳ھ ھے نے اس حدیث میں یہ روایت کیا ہے کہ ایک شخص کو امام بنادیا گیا اور اس نے قرات میں یہ غلطی کی پھریہ آیت نازل ہوئی 'یہ حدیث محتی الاساد ہے' امام ذابی نے بھی اس کو محتی لکھا ہے۔۔ قرات میں یہ غلطی کی پھریہ آیت نازل ہوئی 'یہ حدیث محتی الاساد ہے' امام ذابی نے بھی اس کو محتی لکھا ہے۔۔

امام ابو الحسن واحدی متوفی ۴۶۸ ھے لے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

(الوسيط ج ٢ص ٥٦) تغيير سفيان التوري ص ٥٦) تغيير الزجاج ت ٢ص ٥٦)

بعض مفسرین نے کمااس آیت کامعنی ہے جب تم پر نیند کاغلبہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور نہ جنابت کی حالت میں مگریہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم عنسل کرلو۔

اس آیت کا معنی میہ ہے کہ حالت جنابت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن آگر کوئی کھی سفر میں جنبی ہو جائے اور اس کو عنسل کے لیے پائی نہ لیے تو وہ تیم کرکے نماز پڑھ لیے ' زجان نے کہا اس کی حقیقت رہے کہ حالت جنابت میں تم نماز نہ بڑھو' تبتی نے کہا اس کا معنی ہے کہ حالت جنابت میں نماز نہ پڑھو' تبتی نے کہا اس آیت میں صلوۃ ہے مراد موضع السلوۃ ہے بین مسجد' اور اس کا معنی ہے کہ حالت جنابت میں تم مساجد کے قریب نہ جاؤ گر صرف راستہ گذر نے کے لیے۔

الله تعالى كاارشاد ب : اور أكرتم بمار موياتم سفر بن موياتم من عن كوئى شخص قضاء عاجست كرك آك ياتم في عور توال عا مقاربت كى موا چرتم بانى نه باؤتوتم باك مفى سے تيم كراوسوتم اب چرب اور باتھوں بر مسح كراوس تيم كى مشروعيت كاسب

المام مسلم بن تجاج تشري متوفى الماس روايت كرتے إلى :

حفرت عائشہ صریقہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ طاؤیا کے ساتھ ایک سفر ہیں گئے ' جب مقام بیداء یا ذات الجیش پر پنچ تو میرا ہار لوٹ کر گر گیا' رسول اللہ طاؤی اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے رک گئے ' اور آپ کے ساتھ تمام تافلہ رک گیا اس جگہ پانی تفااور نہ صحابہ کے ساتھ بیانی تھا' صحابہ نے حضرت ابو بکرے شکاعت کی لور کنے گئے کہ تم نمیں وکھ رہے کہ (حضرت) عائشہ نے کیا کیا ہے ؟ تمام لوگوں کو رسول اللہ طاؤی ہے ساتھ تحمرالیا' اس مقام پر پانی ہے لور نہ لوگوں کے ساتھ تحمرالیا' اس مقام پر پانی ہے لور نہ لوگوں کے ساتھ پنی ہے۔ (یہ شکاعت من کر) حضرت ابو بکر غیرے ذائو پر سر رکھے ہوئے محونہ نیان ہے۔ حضرت ابو بکر نے جھے ڈاٹمنا شروع کیا اور کئے گئے تم نے رسول اللہ طاؤی اور تمام صحابہ کو پر سر رکھے ہوئے محونہ کو نیند تھے' حضرت ابو بکر ناراض ہو کر دو پر شان کیا ہے اور ایس جگہ ردک لیا ہے جمال بالکل بیانی نمیں ہے ' نہ صحابہ کے پاس پانی ہے ' پھر حضرت ابو بکر ناراض ہو کر دو پر شان کے دل میں آیا کہتے رہے اور ایس وقت اللہ تعالی نے آجہ ہے مطلقاً ' نمیں بلی نا کہ اس حال میں ایمی جسب کہ لوگوں کے پاس آرام میں طال آنے کے خیال ہے اپنی جگہ ہے مطلقاً ' نمیں بلی نا کہ اس حال میں ایمی جب کہ لوگوں کے پاس آرام میں طال آنے کے خیال ہے اپنی جگہ ہے آئے آئے ' میان خیال ہے اپنی جگہ ہے آئے گئی نو نقباء میں سے حضرت اسید بن حضیرے کہا اے آل آرام میں طال آنے کے خیال ہے اپنی جگہ ہے آئے تھی منازل فرمائی ' پی نقباء میں سے حضرت اسید بن حضیرے کہا اے آل اپنی نہر کو کھڑا کیا جس بر میں سوار نہی تو بار

تهيبانالقرآن

الس كے يتے سے نقل آيا۔

المسيح مسلم ورقم الديث : ١٣١٤ سيح وخارى وقم الديث : ١٣٠٣ سنن ابوداود وقم الديث : ١٣٠٠ سنن ابن ماجه وقم الديث : ٥٢٨)

معترت عائشہ كے محم شعرہ بار كے متعلق رسول الله ما يا كے علم كى بحث

ال مديث يل ٢٠

حضرت عائشہ نے فرملیا: ہم نے اس اونٹ کو اٹھلیا جس پر بین سوار مٹنی تو اس کے بیچے سے بار نکل آیا۔ علامہ بچی بن شرف نودی لکھتے ہیں:

مستح بخاری بین ہے: رسول ایند مالی بیارے آیک فخص کو بھیجا تو اس کو ہار ال کیا (صبح البخاری رقم الدیت: سیس) آیک ردایت میں دو فخصوں کا ذکر ہے 'اور یہ آیک ہی واقعہ ہے 'علاء نے کہاہے کہ جس مخص کو بھیجاوہ حضرت اسید بن خفیراور اس کے مضعین خصے' وہ گئے تو ان کو پچھ ضمیں ملا' پھر دالہی میں حضرت اسید کو اس اونٹ کے بیچے سے وہ ہار مل میا۔ (شرع مسلم للذوی جاس ۱۱ سطبوعہ کراچی)

رسول الله طائدا کو الله تعالی نے ابتداء سنہیں ہنایا یا اس طرف متوجہ نہیں کیا کہ ہار کہاں ہے کیونکہ اس میں متعدو مکمتیں تنہیں اور آپ کی امت کو بہت ہے مسائل کی تعلیم دیتا تھی بعض ازاں یہ ہیں :

حديث فيم ساستباط شده مساكل

علامه بدرالدين ميني في بيان كياكه اس مديث عددسب ذيل مسائل مستنبط موت بي

ا۔ ایکس علاء (علامہ ابن جرعسقلانی) نے اس مدیث ہے یہ استدلال کیا ہے کہ اس جگہ قیام کرنا جائز ہے ' جمال پائی نہ ہو اور اس داستہ پر سفر کرنا جائز ہے جمال پائی نہ ہو ' کیونکہ نبی مالیانام نے ایسی بن جگہ سفراور قیام کیا تھا۔

م سس سمی شادی بشده خانون کی شکلیت اس کے والد سے کرنا' خواہ اس کا خاد ند موجود ہو' محابہ کرام نے معزبت ابو بکر بڑا ہے۔ اس لیے شکایت کی بھی کہ اس وقت رسول اللہ مٹاہیام سورہے تھے اور محابہ کرام آپ کو نیند سنہ بیدار نہیں کرتے تھے۔ مو۔ سمی فعل کی نسبت اس کے سبب کی طرف کرنا' کیونکہ پائی نہ لینے کا سبب حضرت عائشہ کے ہار کا تم مونا تھا۔

۷۷۔ سمبی شخص کا اپنی بیٹی کے پاس جانا خواہ اس وقت اس کا خاد ند موجود ہو تجب اس کو بیہ معلوم ہو کہ اس کا خاد ند اس بر رامنی ہو گا۔۔

۵۔ کسی فض کا پی بین کو مرزنش کرناخواودہ بٹی شادی شدہ ہو اور صاحب منصب ہو۔

اند اگر کسی فیض کو الی تکلیف یا آفت پنج جو حرکت اور اضطراب کا موجب ہو تو وہ مبر کرے اور اینے جسم کو کھنے ہے با باز رکھے جب کہ اس کی حرکت ہے کسی سونے والے بیار یا نمازی یا قاری یا علم بی مشغول فیض کی تشویش اور بے آرای کاغد شربو -

ے۔ سفریں تجد کی رخصت سے اس قول پر ہے کہ جب پر تجد کی نماز واجب تھی۔

۸۔ پانی کو حفاش کرنا صرف اس وفت وادب ہو تاہے جب نماز کاوفت آ جائے "کیونکہ عمرو بن حادث کی روایت بیں ہے فیماز کاوفت 'آگیا تب پانی کو خلاش کیا گیا۔

تبيانالترآن

الله آیت وضوکے نازل ہونے ہے پہلے وضو واجب تھا'ای وجہ ہے ان کو بہت تشویش اور صدمہ لائق ہوا کہ وہ ایسی جگہ گھمرے ہیں جہاں پائی نہیں ہے' اور حضرت ابو بکرنے حضرت عائشہ پر ناراضگی کا ظہار کیا' علامہ ابن عبدالبرئے کہا ہے کہ تمام اہل سیرت اس پر متفق ہیں کہ جب ہے ہی مطاب کیا گھمرے ہیں جاتھ نماز پڑھی ہے (آیت وضو آیت تیم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اپنی طابقہ وضو کی ساتھ نماز پڑھی ہے (آیت آیت وضو آیت تیم کے ساتھ نازل ہوئی ہے ہیہ سورہ ماکدہ کی آیت نمبراہ ہے) اگر یہ اعتراض ہو کہ وضو پہلے ہی واجب تھا تو آیت وضو کو نازل کرنے ہیں کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب ہے ہے کہ تاکہ وضو کی فرضیت کی آیت کی قرآن مجید ہیں تلاوت ہو۔ نیز پہلے وضو کی فرضیت تقرآن مجید ہے ہوگئی' بعض ردایت ہیں ہے کہ حضرت اسلام اعربی' جو نبی طابق ہے کہ کہ سواری لاتے تھے ایک دن انہوں نے نبی طابق ہی ہوں تو آیم کی آیت نازل اسلام اعربی' جو نبی طابق ہی ہوں تو آیے دن پٹی آیا اسلام اعربی' عراب ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ بھی ہو سکنے کہ اس کا واقع بھی ہار تم ہونے والے دن پٹی آیا ہو کیونکہ وہی نبی طابق کی فرمت کر آتھا اور سواری والا تھا۔

ا۔ اس مدیث میں تیم میں نیت کے وجوب پر دلیل ہے کیونکہ تیم کامعنی ہے قصد کرو۔

اا۔ اس میں رہ دلیل ہے کہ تندرست' مریض' ہے وضو اور جنبی سب کے لیے تیم مشروع ہے' حضرت عمراور حعزت ابن مسعود رضی الله عنما جنبی کے لیے تیم جائز نہیں قرار دیتے تھے' لیکن فقهاء میں ہے کسی نے ان کے قول پر عمل نہیں کیا' کیونکہ احادیث محیحہ میں جنبی کے لیے تیم کاجواز ٹابت ہے۔

۱۱- اس مدیث پی سنر پی تیم کرنے کے جواز کی دلیل ہے اس پر سب کا اجماع ہے اور حضر پی تیم کرنے بی افتقاف ہے امام مالک اور ان کے اسحاب کا مسلک یہ ہے کہ سنراور حضر پی تیم کرنا مساوی ہے 'جب پانی نہ لحے 'یا مرض یا خوف شدید یا وقت نگلنے کے خوف ہے پانی کو استعال کرنا مشکل ہو 'علامہ ابو عجم و ابن عبدالبرمائلی نے کما کہ امام ابو حقیقہ اور امام محد کا ابھی یکی قول ہے 'امام شافعی نے کماجو شخص تندرست ہو اور مقیم ہو اس کے لیے تیم کرنا جائز نہیں ہے۔الا یہ کہ اس کو اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہو 'علامہ طبری نے کما امام ابو پوسف اور امام ذفر کے نزدیک مقیم کے لیے مرض اور خروج وقت خروج وقت کے خوف کی وجہ سے تیم کرنا جائز نہیں ہے 'امام شافعی 'لیث اور طبری نے یہ بھی کما ہے کہ جب خروج وقت کا خوف ہو تقدرست اور بیار دونوں تیم کرنے ہیں اور ان پر اعلوہ لازم ہے 'اور عطاء بن ابل رہاح نے یہ کما نے کہ جرب پانی دستیاب ہو تو مریش اور غیر مریش دونوں تیم نہ کریں۔ بھی کہتا ہوں کہ علامہ ابن عبدالبر کا یہ کہنا صبح کہ خروج وقت کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف

"ا- امن كے زمانہ ميں ازواج كے ساتھ سفر كرنا جائز ہے آگر أيك فخص كى كئى بيوياں ہوں تو وہ كسى آيك كو ساتھ لے جائے اور قرعہ اندازى كرك اس كو لے جانا مستحب ہے جس كے نام كا قرعہ فكے الم مالك الم شافعى اور الم احمہ كے نزد يك قرعہ اندازى كرناواجب ہے-

جنی کے لیے جواز تیم میں محلبہ کا اختلاف

جنبی کے لیے تیم کرنے میں محابہ کا اختلاف تھا' معنرت عمراور معنرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنما اس ہے منع کرتے تھے اور جمہور محابہ کے نزدیک جنبی کے لیے تیم کرنا جائز تھا۔

تبيانالقؤن

المام مسلم بن حجاج تخيري متوفى الا اله روايت كرتے بين :

ابری بیان کرتے ہیں کہ حصرت عمر رضی اللہ عند کے پاس ایک ضحص آیا اور کئے لگاہیں جنبی ہو گیا اور بھے پائی نہیں مل کا حصرت عمر نے فرمایا نماز مت پڑھ - حضرت عمار کئے گئے 'اے امیرالمومنین کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ ایک سفر میں تھے۔ ہم دونوں جنبی ہو گئے اور ہمیں پائی نہیں الما - آپ نے بسرحال نماز نہیں پڑھی 'لیکن میں زشن پر اوٹ بوٹ ہو گیا' اور میں نے نماز پڑھ کی (جب حضور کی خدمت میں میں پنچا اور واقعہ عرض کیا) تو نبی کریم طافی ایم طافی آئے فرمایا : فرمایا : فرمایا نہ انتاکانی ہے کہ تم دونوں ہاتھ زمین پر مارتے گھر پھونک مار کرگرو اڑا ویے 'پھر ان کے ساتھ اپنچ چرہ اور ہاتھوں پر مسل کرتے 'حضرت عمر نے کما اے عمار خدا سے ڈرو 'حضرت عمار نے کما اگر آپ فرمائیں تو ہیں یہ حدیث کمی اور سے نہ بیان کردل 'امام مسلم نے ایک اور سند بیان کرکے یہ اضافہ کیا کہ حضرت عمار کے جواب کے بعد حضرت عمر نے فرمایا ہم بیان کردل 'امام مسلم نے ایک اور سند بیان کرکے یہ اضافہ کیا کہ حضرت عمار کے جواب کے بعد حضرت عمر نے فرمایا ہم تماری دوایت کا بوجھ حمیس پر ڈالئے ہیں۔

شقیق بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنما کے پاس بیشا ہوا تھا معزت ابوموی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کر فربایا اگر کسی شخص پر خسل فرض ہو اور اس کو ایک الا سک پانی نہ ال سکے قودہ شخص کس طرح نمازیں پڑھے گا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فربایا وہ شخص تیم نہ کرے خواہ اس کو ایک ماہ تک پانی نہ سلے محضرت ابوموی نے فربایا مجر آپ سورہ مائدہ کی اس آبت کا کیا ہواب دیں ہے۔ فلم تبدروا ما عبداللہ نے حضرت ابوموی نے فربایا نہر آپ سورہ مائدہ کی اس آبت کا کیا ہواب دیں ہے۔ فربایا جھے ماء فند سموا صعیدا طیبا "جب تم کو پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی سے تیم کرو" حضرت عبداللہ نے فربایا جھے خوال کو تیم کی اجازت دے دی جائے تو وہ پانی ٹھنڈ اگنے کی بناء پر بھی تیم کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت ابوموی نے فربایا کیا آپ نے حضرت محار کی ہے حدیث نمیں سی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کردیں گے۔ حضرت ابوموی نے فربایا کیا آپ نے حضرت محار کی ہے حدیث نمیں سی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کیا تھے کہ کام کے لیے بھیجا اور اس داقعہ کا میں ہو گیا۔ پس میں خاک پر اس واقعہ کا ور کریا تو آپ نے فربایا تمارے لیے یہ کانی تھا کہ تم اس طرح کرتے پھر آپ نے دونوں ہاتھ ذھین پر آب مرجہ مارے اور اس داقعہ کا وکری ہوئے ہوئے گا جس میں جونے دائد بن مسعود نے کما کیا تہ ہیں باتھ ہے دائلہ بن مسعود نے کما کیا تہ ہیں بی کرم میں کی خورت عبداللہ بن مسعود نے کما کیا تہ ہیں بیتے نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کما کیا تہ ہیں بیتے نہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت میں کی ان کے حضرت عمر نے حضرت میں کے حضرت عمر نے حضرت عمر نے ک

(صحیح مسلم و رقم الحدیث: ۱۳۱۸ صحیح البخاری وقم الحدیث: ۱۳۳۱-۱۳۳۰ سفن ابوداؤد و رقم الحدیث: ۱۳۲۱-۱۳۳۱)

نیزامام محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه بیان کرتے ہیں: حضرت عبدائلہ بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عثما أیک سرد رات کو جنبی ہو گئے 'انہوں نے یہ آیت پڑھی و لا تفتلوا انفسسکم ان اللّه کان بکم رحیسا' پھرانہوں نے نبی الحالیا ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو المامت

نهیں کی- (میح البخاری مماب النیم باب : 2)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ محابہ کرام کا بعض مسائل میں اختلاف ہوتا تھا لیکن وہ ایک دو مرے کو طعن تشنیع نہیں کرتے تھے اور فردی مسائل میں اختلاف کو وسعت ظرف سے لیتے تھے 'آگر اس فتم کا اختلاف آج کے مسلمانوں میں ہو تو ایک دو سرے کے خلاف نہ جانے کتنے رسالے لکھے جائیں اور ایک دو سرے کی تکفیر کی جائے اور آپس میں جو تم پیرار د

تبيانالترآد

ELYW!

تشروع موجائے۔

تيمم كى تعريف اس كى شرائط اور ندابب فقهاء

علاء کااس پر اجماع ہے " سیم حدث اصغر کے لیے بھی ہے اور حدث اکبر (جنبی عائض اور نفساء) کے لیے بھی ہے استف اور خلف ہیں ہے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے اسوا حضرت عربین الخطاب اور حضرت عبداللہ بین مسعود رضی اللہ عنما کے ایک قول کے آیک قول کے آب ہیں کے لیے سیم کے جواز کے آبوت ہیں ہو آب کر شرت احلاب مشہورہ مروی ہیں " جب جنبی سیم سے تماز پڑھ لے تو اس پر عسل کرنا بالا جماع واجس ہے اس میں مرف ابو سلمہ عبدالرجی تا ، علی کا قول مخالف ہے تیم ہے تماز پڑھ لے تو اس پر عسل کرنا بالا جماع واجس ہے اس میں مرف ابو سلمہ عبدالرجی تا ، علی کا قول مخالف ہے تیم کرنے الفاق ہے جب کہ اس بیانی نے حسب پانی ال گیاتو نبی شاہ ہو تھا کہ المحاس کرنے بالا تعلق ہو تھا ابور میں دارد ہے ہو تو وہ پھر بھی اپنی نے جس بیانی ال گیاتو نبی شاہ ہو تھا کہ المحاس کرنے بالا تعلق ہو تھا ابور تماز پڑھ لیں اور محاس کرنا ہو تھا وہ اس پر محالف کرنا ہو گا ور نہ نہیں ، جس شخص نے کس اگر انہوں نے اپنی شرمگاہیں دھو لیس تو ان پر نماز کا اعلاء نہیں ہو تھا اور اکر جو تھا ہو تا کہ مطابق رطوست فرح نبیں ہو تھا کہ مطابق رطوست فرح نبیں ہے اس کو نماز کا اعلاء کرنا ہو گا ور نہ نہیں ، جس شخص نے کس مرض یا زخم کی دج ہے تیم کیاتو اس پر نماز کا اعلاء نہیں ہے تو اس پر اعلاء واجب نہیں ہو گا اور آگر ہو تا ہے تو اس پر نماز کا اعلاء نہیں ہے تو اس پر اعلاء واجب نہیں ہو آبادر آگر ہو تا ہے تو اس پر نماز کا اعلاء واجب نہیں ہو آبادر آگر ہو تا ہے تو اس پر نماز کا اعلاء ہیں ہو سے کی مسافت پر شمر ہے دور ہو اور اس کو ایس کی مسافت پر شمر ہے دور ہو اور اس کو ایک کی مسافت پر شمر ہے دور ہو اور اس کو نماز کا اعلاء نہیں ہے جہاں پر نماز کا اعلاء نہیں ہے جہاں پر نماز کا اعلاء نہیں ہے جہاں پر نماز کا اعلاء نہیں ہے تو اس پر نماز کا اعلاء نہیں ہے ہو اس کو نماز کا اعلاء نہیں ہے ۔ ہو ایس کی مسافت پر شمر ہے دور ہو اور اس کو نماز کا اعلاء نہیں ہے جہاں پر نماز کا اعلاء نمیں ہے خور کی تیم کر سکتا ہے اور اس پر نماز کا اعلاء نمیں ہے جہاں ہو تو وہ فقم اعاداف کے خور کے تیم کر سکتا ہے اور اس کی مسافت پر شمر ہے ۔ ہو ایس کو کر سکتا ہے اور اس کر العلاء کی کی مسافت پر شمر ہے ۔ ہو ایس کو کر سکتا ہے اور اس کر انسان کی کر سکتا ہے اور اس کر انسان کی کر کر سکتا ہے اور اس کر اس کا کو کر سک

امام شافعی' امام احمد' ابن المنذر'واؤد طاہری اور اکثر علماء کا اس پر انقاق ہے کہ تیمم صرف ایسی پاک مٹی کے ساتھ جائز ہے جس کاغبار عضو کے ساتھ لگ جائے' اور امام ابو صنیفہ اور امام مالک سے کہتے ہیں کہ زمین کی تمام اقسام سے تیمم کرنا جائز ہے' حتی کہ دھلے ہوئے بچھرسے بھی تیمم کرنا جائز ہے' اور بعض اصحاب مالک نے یہ کما ہے کہ جو چیز زمین کے ساتھ مضل ہو' اس کے ساتھ تیمم کرنا بھی جائز ہے اور برف کے متعلق ان کی دو روایتیں ہیں' اور اوزای اور سفیان ثوری نے ہے

تبيانالقرآن

کیا کہ برف اور ہروہ چیزجو زمین پر ہواس کے ساتھ سیم کرنا جائز ہے۔

لیمم کے بعض مسائل

المام مسلم بن حجاج تخيري متوتى الهوروايت كرتے بين:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسانی کتاب سے حصہ دیا گیاوہ (خود بھی) ممراہی خریدتے ہیں اور تم کو (بھی) راستہ سے مگراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ (النساء: ۴۳)

حضرت ابن عباس نے فرملیا اس سے مراد یہود ہیں (جامع البیان ج۵ص سیر) زجاج نے کماوہ نوگوں سے رشوت لینے کو نی الجائیل کی تصدیق پر ترجیح دیتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی کاارشاد ہے تا اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے 'اور اللہ کافی کارساز اور کافی مدد گار ہے۔

(النساء: ٢٥)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمایت اور اس کی نفرت تم کو دو سروں ہے مستغنی کر دے گی۔ خصوصا اس یہودیوں سے جن کی نفرت کی تھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ خبردی ہے کہ یہودیوں سے جن کی نفرت کی تم او تع رکھتے ہو' زجاج نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ خبردی ہے کہ یہود اور دو سرے کافروں کی دشمنی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب کہ اللہ تعالیٰ کی جمایت اور نفرت تمہارے ساتھ

بهيانالقرآن

ب ادروم

آلتہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : یمودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیرد ہے ہیں 'اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافر مانی کی 'اور آپ سے کہتے ہیں سنے آپ نہ سنائے گئے ہوں اور اپنی زبانیں مرو ڈکر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں 'اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور درست ہو آلیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سب ان پر لعنت فرمائی ہے 'سوان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائمیں گے۔ (النماء : ۲۹) ایمان لائمیں گے۔ (النماء : ۲۹)

کلی اور مقاتی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محد مٹاہرا کی صفات 'آپ کی بعثت کے زمانے اور آپ کی نبوت کے متعلق بہود کی کتاب ہیں۔ جہ ہیں گوئیاں تھیں وہ ان کو بدل دیتے ہے اور وہ کہتے ہے کہ آپ کی بات سی اور اس کی نافرانی کی 'اور اپی زبان مرو ڈکر آپ سے راعنا کہتے تھے اور یہ ان کی لفت میں گالی تھی۔ بہتی نے کہا ہے کہ جب بی مٹاہرا کو کی مدیث فرماتے یا کوئی تھم دیتے تو وہ کہتے تھے ہم نے سن کیا اور ول میں کہتے ہے کہ آپ نے نافرانی کر کی 'اور جب وہ بی مٹاہرا کے کہ میت کو کا ارادہ کرتے تو کہتے تھے اے ابوالقا ہم سے اور اپن فرر حت کہ آپ ان پر نظر دحت کہ آپ ان پر نظر دحت کہ آپ ان پر نظر دحت کو اس معمل اور راعنا کی جگ انظر ناکتے ہیں تو یہ بہت بہتر اور بہت دوست ہو تا کہتی اللہ واطعنا کہتے اور اس کے افر کو دنیا میں رسوا کر دیا اور واطعنا کہتے اور اس تو ہیں کی سرا میں ان کو ونیا میں وسوا کر دیا اور تو ایک دور کر دیا 'سوان میں سے بہت کم ہوگ ایمان لا تمیں گے 'اور یہ وہ لوگ ہیں دور کر دیا 'سوان میں سے بہت کم ہوگ ایمان لا تمیں گے 'اور یہ وہ لوگ ہیں جو لٹل

ہم یہاں کسی مخص ر لعنت کرنے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ لعنت کی اقسام اور کسی مخص پر لعنت کرنے کی تحقیق

علامه حسين بن محد راغب اصغماني منوني ٥٠٢ه لكيمة بين :

لعنت كامعتى ہے كمى فخص كورد كرنا اور ازروئے غضب كمى فخص كو دھتكارنا أثرت ميں اللہ تعالى كى لعنت كامعتى ہے اس كوسزا اور عذاب دينا اور ونيا ميں اللہ تعالى كى لعنت كامعتى ہے اس پر رحمت نہ فرمانا 'اور اس كو نيكى كى توثق نہ دينا 'اور جب انسان كمى پر لعنت كرسے تو اس كامعتى ہے اس كوبدوعا دينا۔ (المفردات من الام مطبوعة كمكتبة الرتضوية ايران 'الام الله) فق اور ظلم پر على اللطلاق لعنت كرنا جائز ہے جيساكہ قرآن مجيد ميں ہے : لعنة اللّه على الكافران لعنت كرنا جائز ہے جيساكہ قرآن مجيد ميں ہے : لعنة اللّه على الكافران دين (الكافران عمر ان : ١٢) لعنة اللّه على الكافر المين (الاعراف : ٣٠٠)

عمران ، ۱۱) کسی معین فخص پر لعنت کرنا جس کامعنی بید ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مطلقاً مردود ہے بیاس فخص کے سوا اور کسی پر (۲) کسی معین فخص پر لعنت کرنا جس کامعنی بید ہو جیسے ابولیب اور ابوجہل اور دیگر مقتولین بدر واحد اور جس کی کفریر عائز نہیں ہے جس کی کفریر موت قطعی اور بیٹینی ہو جیسے ابولیب اور ابوجہل اور دیگر مقتولین بدر واحد اور جس کی کفریر

يسلددوم

موت قطعی اور بقینی نه مواس پر سه لعنت نهیں کی جائے گی خواہ دہ مشہور فاس موجیے بزیر۔

كَانَ مِنَ الْكَادِيِيْنَ (النور : 2)

اس وجہ ہے کما گیا ہے کہ مومن پر لعنت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو مقربین اور اہرار کے ورجہ ہے دور کیا جائے نہ کہ اند کی رحمت ہے با نکلے دور کیا جائے۔ (ردا افتار ج م مالان کو جم اسے دار احیاء التراث العربی بیروت کے موال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اے اہل کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو جم نے نازل کیا ہے در آل ما لیکہ وہ اس (اصل) کتاب کی تقدیق کرنے والی ہے جو تہمارے پاس ہے کہا ہی کہ جم بعض چروں کے نقوش منادیں پھر ان کو ان کی جند کی تقدیق منادیں پھر ان کو ان کی جند کی والوں پر لعنت کی تقی اور اولنہ کا تھم بیرا ہوگر دہتا ہے۔

بیٹی کی جانب پھیردیں کیا جم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح جم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی اور اولنہ کا تھم بیرا ہوگر دہتا ہے۔

اس آیت کا معنی ہے اے اٹل کماب قرآن مجید کی تقدیق کرہ جو توحید' رسالت' مبداء اور معاد اور بعض ادکام شرعیہ میں تورات کے موافق ہے' اس سے پہلے کہ ہم بعض چروں کے نقوش مٹادیں 'لینی آ تکھوں اور ناک کی بناوٹ کے ابھار کو دھنسا کر چرے کو ہانکل سپاٹ بناویں یا چرے کو گدی کی جانب لگا دیں' اس میں اختلاف ہے کہ یہ وعید دنیا کے متعلق ہے یا آ ٹرت کے۔

امام ابن جرریے لکھا ہے کہ حس بھری نے کہا اس آیت کا معنی ہے کہ اے اٹل کتاب! قرآن مجید پر ایمان لے سؤ اس سے پہلے کہ تم کوہدایت سے چھیر کر گمرای کی طرف لوٹا دیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عثما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلم نے عبداللہ بن صوریا کعب بن اسد اور دیگر علیٰ یہود سے فرمایا : اے یہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤید خداتم کو یقین ہے کہ ہیں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں وہ حق ہے 'انہوں نے کما اے محمد (ملائیلم) ہم اس دین کو نہیں جائے انہوں نے انکار کیا اور کفریر اصرار کیا تو یہ آیت مال میں کہ اس دین کو نہیں جائے انہوں نے انکار کیا اور کفریر اصرار کیا تو یہ آیت مال میں کر نہیں جائے انہوں نے انکار کیا اور کفریر اصرار کیا تو یہ آیت میں اس دی کر ا

عیسی بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم کعب احبار بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے انہوں نے عمص میں ایک شخص سے میہ آیت سنی تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے کہا اے رب میں ایمان لا تا ہوں اور اس سے پہلے کہ جھے یہ وعید پنچ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ (جامع البیان ع۵ص ۵)

یا اس سے پہلے ایمان لے آئیں کہ ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ان نوگوں پر لعنت کی تھی جن کو ہفتہ

تهيانالقرآن

کے دن شکار کرنے ہے منع کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے ہفتہ کے دن شکار کیا بیٹی جس طرح ہم نے ان لوگوں کی صور تیں مستح کو کرکے انہیں بندر اور خزیر بنادیا تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : ہے شک الله اس گناه کو نہیں بخشاکہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے ساتھ شرک کیا تو بقیناً اس نے بست بڑے گناہ کا بستان باندھا۔ اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بقیناً اس نے بست بڑے گناہ کا بستان باندھا۔ (النساء : ۲۸)

شرك كي تعريف

علامه حبين بن محدر اغب اصغماني متوفي ٥٠١ه لكهية بين :

شرک کالغوی منعن ہے وہ یا وہ سے زیادہ لوگ کسی آبک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک میں اور دمین میں شرک یہ ہے کہ کوئی مخص اللہ کا شریک تھیرائے لور یہ سب سے بڑا کفر ہے اور شرک صغیریہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیراللہ کی بھی رعایت کرے جیسے ریاء اور نفاق۔

(المغردات ص ١٤٠٠ ككت المرتضور اران ١٣٠١)

علامه معدالدين مسعود بن عمر تفتازاني متوفى ١٩٧٥ لكصة بين

شرک کرنے کی تعریف میہ ہے: کسی مخص کو الوہیت میں شریک ماننا جیسے مجوس اللہ کے سوا واجب الوجود مانے ہیں یا اللہ کے سوا کستحق مانے ہیں۔
جیس یا اللہ کے سواکسی کو عبادت کا مستحق مانے ہیں جدیما کہ بت پر مت اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانے ہیں۔
(شرح عقائد نسفی ص الا مطبوعہ مضوع سفہ بند)

کیاچیز شرک ہے اور کیاچیز شرک نہیں ہے

فلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سواکسی کو واجب بالذات یا قدیم بالذات ماننا' یا اللہ کے سواکسی کی کوئی صفت مستقل بالذات ماننا (مثلاً بیہ اعتقاء رکھنا کہ اس کو ازخود علم ہے یا ازخود قدرت ہے) یا کسی کو اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ماننا' (مثلاً کسی کو سجدہ عبودیت کرنا' یا کسی کو اس اعتقاد ہے مصائب میں پہار نا کہ وہ ازخود من کے گایا ازخود مدد کرے گا' یا جو عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے بجالانا' مثلاً کسی بزرگ کی نذر ماننایا کسی کے متعلق بیہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اپنی قدرت سے رزق اور اولاد رہنا ہے' بارش برسا آ ہے' بلاؤل کو ثالی ہے نفع پہنچانا اور ضرر دینا اس کی ذاتی قدرت میں ہے یا حاث ہونے کسی کے نام کی قدم کے مانا یہ تمام امور شرک ہیں)

مفتی محد شفیع متوفی ۱۳۹۱ھ نے لکھا ہے کہ کسی کو دور سے پکارنا اور سے سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہے بھی شرک ہے۔

یں معلوم آپ کو ہے کہ ندا غیراللہ تعالی کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہو آ ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل

ب لدوم

تبيانالقراد

تحقیدہ کرے درنہ شرک نہیں مثلاً یہ جائے کہ حق تعالی ان کو مطلع فرمادیوے گا یا پاؤند نعالی انکشاف ان کو ہو جائے گایا بازنہ تعالیٰ بلا نکہ کانچا دیویں کے جیسا دردد کی نسبت دارد ہے یا محض شوقیہ کمتا ہو عجبت میں یا عرض عال محل تحسرہ حمان میں کہ ایسے مواقع میں اگر چہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اساع ہو تاہے تہ عقیدہ کہی ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ نی حد ذائہ نہ شرک نہ معصیت۔

( فآدی رشید به کال مبوب ص ۱۸ مطبوعه ناشران محد سعید ایندُ سنز قر آن محل کراچی )

ای طرح مفتی محمد شفیع نے کسی کو سجدہ کرنا بھی شرک لکھا ہے ، جب کہ اس بیل بھی تنصیل ہے ، سجدہ عبودیت شرک ہے اور سجدہ تعظیم ہماری شربیت میں حرام ہے سائیتہ شربیعتوں میں جائز تھا۔

کی فریا مکان کا طواف کرنا ہی شرک لکھا ہے ، جب کہ اس میں ہی تفصیل ہے آگر عبارت کی نبیت ہے قبر کا طواف کرنا ہی شرک ہے اور آگر تعظیم کی وجہ سے طواف کرے بعیا کہ آگڑ جا اللہ مسلمان کرتے ہیں تو یہ حرام اور گزاہ کبیرہ ہے۔

سمی کے روبرد رکوع کی طرح جھکنا اس کو بھی شرک لکھا ہے ، بنب کہ عبادت کی نبیت سے شرک ہے خواد مد رکوع

تک ہویا اس سے کم ہواور تعظیم کی نبیت سے صدر رکوع تک چھکنا عزام اور محناہ کبیرہ ہے۔

ونیا کے کاروبار کو سنارول کی تاجیرے سیجستا اس کو بھی شرک کھا ہے " طالا نگہ ان کو صرف موثر حقیقی ماننا شرک ہے " ہے "نیز ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ کسی چیز کو جاننا اور سیجھنا شرک شیس ہوتا اعتقاد اور ماننا شرک ہوتا ہے "اور آگر کوئی فحص ہے اعتقاد رکھتا ہو کہ سنارے نظام عالم میں انڈر کی قدرت کی علامات ہیں اور مثلاً کے کہ قلال ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی نز میں کفرشیں ہے۔ البتہ کروہ ہے۔ (شرح مسلم للنودی ناص ۵۹ مطبوعہ کراجی)

اور کسی مہینہ کو منحوس سیمنا اس کو بھی شرک لکھا ہے (معارف القرآن ج ۲ص ۱۳۳۹) اس ہے قبلع نظر کرکے کہ سیمت کا شرک ہے کہ سیمت کا اختفاد شرک نہیں ہے بلکہ خلاف واقع اور خلاف شرع ہے رسول اللہ مثل پیلے کے بدفتگونی کینے سے منع فرمایا ہے کیکن اگر کسی نے کسی چیز کو منحوس سیمتا تو وہ گنہ گار ہو گامشرک نہیں ہو گا۔

زیر بحث آیت ہے ہیے معلوم ہوا کہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیا جائے گا خوانہ صغیرہ گناہ ہو یا کہبرہ اس پر نوبہ کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو' اور اس آیت میں معتزلہ لور خوارج کا صراحت رہے۔ معنزت ابو ذر بڑا و بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرایا میرے رہ کے پاس ہے آئے والے نے ججے بشارت دی کہ میری است میں ہے جو مخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کھا آگر چہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو آپ نے فریلیا آگر چہ اس نے زنا کیا ہویا چوری کی ہو۔

(السيخ الخارى وقم المديث : ١٩٣٧ سيح مسلم اركم الحديث : ١٩٧ ستن تروى وقم الخديث : ١٢٥)

الله تعالى كاارشادے: اورجس نے اللہ كے ساتھ شرك كياتواس نے يقينا به يوے كناه كابهتان بائدها-

(النساء: ١٣٨)

اس کا معنی ہے جس شخص نے الیما گناہ کیا جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی اور وہ شرک ہے اور اس کا دو سرا معنی ہے جس نے الذر تعالی پر جھوٹ بائد حدا۔ افتری کا لفظ قری ہے ماخوذ ہے فری کا معنی ہے قطع کرنا اور جیسے کسی چیز کو کانا جائے

تهيبان القرآن

ائو وہ عموما" فاسد ہو جاتی ہے اس لیے افتری کامعنی ہہ طور غلب کے فساد ہو گیا اور قر آن مجید بیں یہ لفظ ظلم ' کذب اور شرک ا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھاجو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو جاہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا- (النساء: ۵۰)

این یا کیزگ اور فضلیت بیان کرنے کی ممانعت

تزکیہ کامعنی ہے صفاء باطن اور اس آیت میں جو اپنے تزکیہ ہے منع فرمایا ہے اس کامعنی ہے کہ اپ متعلق بید نہ کو کہ ہم گناہوں ہے پاک ہیں اور اپنی تعریف اور ستائش نہ کرو۔ امام ابن جریر نے قارہ ہے روایت کیا ہے کہ یمود سے کشتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے اضحاک نے بیان کیا ہے کہ یمود یہ کشتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہمارا کوئی گناہ ہوتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں اگر ان کے گناہ کہ ہمارے گناہ صرف اشخ ہیں جن جن اور ان کے گناہ کان کے گناہ ہیں تو ہمارے گئاہ ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو یہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے لیے میں کھا گناہ کان ہیں۔ (جامع البیان ج میں)

رسول الله طافیظ نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرملا ہے جن سے اپنی پاکیزگی اور اپنی تعریف کا اظهار ہو تا ہو۔ امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی الا الھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہرریہ وہ اُٹھ بیان کرتے ہیں کہ زینب کا نام برہ (نیکی کرنے والی) تھا ان سے کما کیا کہ تم اپنی پار سائی بیان کرتی ہو! تو رسول ائند ملٹا پیلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ (صبح مسلم ارقم الحدیث: ۲۱۳۱)

محرین عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بٹی کا نام برہ رکھا تو مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ طابی کے اس نام سے منع کیا ہے میرا نام برہ رکھا گیا تھا تو رسول اللہ طابی کے فرمایا اپنی پارسائی نہ بیان کرہ اللہ ہی جانا ہے کہ تم میں سے کون نیکی کرنے والا ہے 'مسلمانوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ (میچے مسلم ارقم الحدیث: ۱۹۴۲ میچ البخاری ارقم الحدیث: ۱۹۲۲)

حضرت سمرہ بن جندب جاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التی اللہ علی یہ جار نام اینے بیوں کے نہ رکھو افلح (بمت فلاح پانے والا) رباح (نفع حاصل کرنے والا) بیار (آسانی کرنے والا) نافع (نفع پنچانے والا) (صیح مسلم' رقم الحدیث : ۲۱۳۹) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۲۵۵ھ روابیت کرتے ہیں :

مقدام بن شری اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپن قوم کے ساتھ رسول اللہ طافیظ کی خدمت میں گئے تو آپ نے ساکہ لوگ ان کو ابوا تھم کی کتیت کے ساتھ پکار رہے ہیں ' رسول اللہ طافیظ نے ان کو باا کر فرمایا : اللہ تعالیٰ ہی عظم (فیصلہ کرنے والا) ہے اور اس کی طرف تھم راجع ہو تا ہے۔ تم نے اپنی کنیت ابوا تھم کیوں رکھی ہے ' انہوں نے کما جب میری قوم کا آپس میں کسی معالمہ میں اختلاف ہو تا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے ورمیان فیصلہ کرتا ہوں ' میری قوم کا آپس میں کسی معالمہ میں اختلاف ہو تا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے ورمیان فیصلہ کرتا ہوں ' اور دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں ' رسول اللہ طافیظ نے فرمایا ہے بہت اچھی بات ہے تمہاری اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا میرے تین بیٹے ہیں شریخ ' مسلم اور عبداللہ ' آپ نے فرمایا ان میں سے بردا کون ہے؟ میں نے کہا شریخ ' آپ نے فرمایا تو تم

بوالشريح ہو۔

اسن ابوداؤد'ر قم الحدیث: ۳۹۵۵ سنن نسائی 'رقم الحدیث: ۵۳۰۱ الادب المفرد'رقم الحدیث: ۱۸۳ المستدرک بناص ۲۳۳) الحد جس محفص کا کسی شخص یا کسی چیز کے ساتھ زیادہ اشتغال ہو وہ اس کے ساتھ کنیت رکھ لیتا ہے 'مثلاً حضرت ابو ہریرہ کا کمی سے زیادہ اشتغال تھا تو ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھ ری 'ابو کا معنی والا یا صاحب ہے اور ابو ہریرہ کا معنی ہلی والا ہے 'ابوالشریح کا معنی شریح والا ہے 'اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ کنیت نہیں رکھنی جائے اس اعتبار سے ابوالاعالی کنیت بھی مسجے نہیں ہے۔

غرض صحیح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی نضیلت بیان کرنے کا جواز

قرآن مجید اور ان احادیث میں آئی پارسائی اور بردائی بیان کرنے ہے منع فرمایا ہے یہ اس وقت ہے جب انسان کسی پر اپنا تفوق اور برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی بردائی بیان کرے اکیئن جب اس سے اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو یا جب کسی عجد اپنی پاک دامنی کا اظہار کرنا مقصود ہو یا کسی عیب اور الزام سے اپنی بڑوت بیان کرنا مطلوب ہو یا اپنا حق اور اپنا مقام حاصل کرنے سکے لیے اپنے کلد بیان کرنا مقصود ہوں تو پھر اپنے کا داور اپنے فضائل اور اپنی براوت اور پاکیزگی کو بیان کرنا حامن کا اختاب سے ایک براوت اور پاکیزگی کو بیان کرنا حائز ہے۔

المام الوعيسلي محد بن عيسلي ترزي متوفى ١٧٥٥ وايت كرتے بين :

حضرت ابوسعید جنائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹی بیار نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر نہیں ہے' اور حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہو گا اور فخر نہیں ہے' اور تمام بنی آدم ہوں یا ان کے غیر سب میرے جھنڈے کے بنچے ہوں گے اور سب ہے پہلے میری قبرشق ہوگی اور فخر نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن صبحے ہے۔

(سنن ترفدی و تم الحدیث: ۳۱۱۵ ۳۱۱۸ سنن این ماجه و تم الحدیث: ۳۳۰۸ سند احمد ج ۲۳۰۳)

حصرت ابو ہریرہ وہلا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا ؛ یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(سنن زندي وقم الديث: ٣١٠٩ المستدرك ج ٢ص ١٠٩ ولا كل النبوة للبهتي ج ٢ص ١٣٠٥)

شمامہ بن حزن تشیری بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں ان کے سامنے عاضر تھا مصرت عثان نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں حمیس اللہ کی اور اسلام کی هم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ مطابیح ہمینہ آئے تو وہاں چاہ رومہ کے سوا اور کوئی بیٹے بائی کا کنواں نہیں تھا 'آپ نے فرمایا چاہ رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے کون وقف کرے گا؟ اور اس کے بدلہ میں جنت میں اس سے بمتر چیز لے گا! تو اس کنویں کو میں نے اپنے ذاتی مال سے بمتر چیز لے گا! تو اس کنویں کو میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید اتھا اور آج تم لے جھ پر اس کنویں کا بائی بند کر دیا ہے اور میں سمندر کا کھاری بائی پی رہا ہوں 'وگوں نے کہا اے اللہ اللہ کی اور اسلام کی هتم رہتا ہوں کہ جب می میز نیان پی رہا ہوں 'وگوں نے کہا اس کے بدلہ میں ہوگئی تو رسول اللہ مطابع خرمایا ۔ قابل شخص کی ذمین کو خرید کر مجد کے ساتھ کون فاحق کرے گا؟ اور اس کے بدلہ میں بوٹن تو رسول اللہ مظاہری ہوئی ہوئی تو میں نے اپنے ذاتی مال سے ذمین کو خرید ااور آج تم جھ کو اس مجد میں دو جست میں اس کو اللہ اور اسلام کی هتم دیتا ہوں کے اللہ کی مین کرتے ہو! انہوں نے کہا ۔ اے اللہ بائی ای در فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی کو علم ہے کہ میں کے جیش العرة (غروہ جوک کے لئیکر) کے لیے مالی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی عرفراہ کو علم ہے کہ میں جیش العرة (غروہ جوک کے لئیکر) کے لیے مالی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی عدلے مالی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی علی ان عدر فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی علی عموں کے میں اس کہ میں اس کو جیش العرة (غروہ جوک کے لئیکر) کے لیے مالی عدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ بائی میں کو میں کو میں کا میں کا اسلام کی تھی 'انہوں نے کہا کے انہ کر بائید کی تھی 'انہوں نے کہا کے انہوں کے کہا کے کا بائی کو کر کی تھی 'انہوں کے کہا کے کا ایک کو کر کیا کو کی کو کر کے کی کو کر کی کو کر کے کہا کے کا کہ کر کی کی کو کر کی کی کر کی کو ک

بيانالتران

ہاں' حضرت عثمان نے کہامیں تم کو اللہ کی اور اسلام کی تتم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ طاق بیام کے ایک بہا لہ نہر علم پر تشریف فرما نیھ' آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر' حضرت عمراور میں تھا' بہاڑ ملئے لگا' حتی کہ اس کے بھر نشیب میں گرنے لگے' رسول اللہ طاق بیلم نے اس پر اپنا پیر مارا اور فرمایا : اے نہیر ساکن ہو جا تجھ پر صرف نی ہے' صدیق ہے اور وو شہید پی 'انہوں نے کما اے اللہ! ہاں! حضرت عثمان نے کما اللہ اکبر! انہوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے اور تین ہار کما رب کھیہ کی قشم میں شہید ہوں۔

(سنن ترزی ارتم الحدیث: ۳۷۰۳ سنن نسائی وقم الحدیث: ۳۲۰۵ سنن دار تطنی جرم سر ۱۹۱ سنن تجری للبیه قی ن ۱ ص ۱۲۸ مسن محزوالعمال وقم الحدیث: ۳۳۷۸)

ان اعادت ہے معلوم ہوا کہ کمی غرض صحیح کی بناء پر اپنے فضائل بیان کرنا جائز ہے 'نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اپنی پر کیزگی اور تعریف کرنے ہے منع فرمایا ہے اس کا محمل ہیں ہے کوئی شخص ہے نہ بیان کرے کہ آخرت میں اللہ کے نزدیک اس کا یہ درجہ ہے اور جنت میں یہ مقام ہے اور وہ اخروی عذاب سے بری ہے 'اور بہود کی کئے تھے کہ وہ اللہ کے بندے لور اس کے محبوب ہیں اور ان کو عذاب نہیں ہو گا اور آگر ہوا بھی تو صرف چالیس دن ہو گا اور اس سے اس لیے منع فرمایا کہ آخرت کا حال غیب ہے اور غیب کا علم نبی ماٹھ بیام کے خبرد سے بغیر کمی کو نہیں ہو سکتا' اور نبی ماٹھ بیام کو اللہ تعالی براہ راست مطلع فرماتا ہے' یا فرشتہ کی وسلطت سے آپ کو مطلع فرماتا ہے' اور جو دنیاوی فضائل ہیں یا نبی ماٹھ بیام کے بتلا نے جن درجات کا علم ہوا ان کا ضرورت کے وقت بیان کرنا جائز ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: دیکھتے یہ لوگ کس طرح اللہ پر عمدا "جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ان کے لیے بھی علی الاعلان گزاہ کلتی ہے۔ (النساء: ۵۰)

الله برعمرا" جھوٹ باند مجتے سے مراد ان کاب وعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک گناہوں سے پاک ہیں طالا تک وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اس کے محبوب ہیں نہ گناہوں سے پاک ہیں۔

النسآء ٢٠ ١٥ - ١٥ والحصنت / w 92 % ہنے نصل سے عطا فرمان ہے ، تر بھی م اور سم نے ان کو طک عظیم عطا کی تفا 🔾 وال بن -ں دیں گے تا کردہ عذاب کو زمیشہ سے م ان کی کھا نول کو د دسری کھانول-مت والا ہے 🗘 ورج لوگ ایمان لائے اور انفول نے نیک یاں بی اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے 0 بیٹک اسدتم کو برعم ویتا۔ الددوم تبيانالمرآن



ادر ای کا انجام سے اچاہے 0

الله نعالی کاارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسانی کتاب سے حصہ دیا گیاوہ جبت اور طانحوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بہ نبست زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔

(النساء: ١١١)

بمبت اور طاغوت كامعني

ہروہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ جست ہے (تغییر الزجاج ج۲م ۲۲) عطیہ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنها ہے روایت کیا ہے کہ جست سے مراد بیت ہیں اور طاخوت سے مراد بیتوں کے ترجمان ہیں جو بیتوں کے سامنے بیٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جی اور بیتوں کی طرف مفسوب کرکے لوگوں سے جمونی اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں آگہ لوگوں کو مگراہ کریں 'حضرت عمر نے فرمایا جست سے مراد ساح ہے اور طاخوت سے مراد وہ شیطان ہے 'مجابد نے کہا طاخوت سے مراد وہ شیطان ہے 'مجابد نے کہا طاخوت سے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کی صورت میں آگا ہے اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں 'مجابد نے آبک تغییر یہ بھی گئی ہے کہ جست سے مراد اس کے پاس اپنے مقدمات بیش کرتے ہیں 'مجابد نے آبک تغییر یہ بھی گئی ہے کہ جست سے مراد آبک بیودی عالم می بن انظب ہے اور طاخوت سے مراد ایک بیودی مردار اور عالم کعب بن اشرف ہے۔

تبيان القرآن

(جامع البيان جه ص ٨٨-٨٢)

الله تعالیٰ کاارشادہے : کیمی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرے تو (اے می طب) تو اس کا ہرگز کوئی مدد گار شیں یائے گا۔ (النساء : ۵۲)

چونکہ یمودیوں نے بت پرستوں کو موحدین پر فضیلت وی ہتی اس لیے اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ کی لعنت کا معنی ہے این کو اللہ کی رحمت ہے یا لکلیہ دور کردیا جائے اور بید ان پر ونیا ہی لعنت ہے یہ جمال کہیں بھی ہوں لعنتی رہیں گے اور آ خرت میں ان پر زیادہ لعنت ہوگی جس دن کوئی مخض کسی کافر کے کام نہیں آ سکے گا اس کے برخلاف مومنوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو گا۔

یمود کے بکل کی فرمت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے 'اگر امیا ہو آتو یہ نوگوں کو مل برابر بھی کوئی چیزنہ دیتے۔ دائیا ہے۔

یماں سے یہود کی برا یوں کا بیان شروع کیا گیا ہے' اس آیت کا معنی ہے ان کا ملک بیں کوئی حصہ نہیں ہے' یہود کہتے تھے کہ آخر زمانہ میں ملک ان کی طرف لوٹ آئے گا اس آیت میں ان کے اس دعوی کا رو ہے' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک سے مراد نبوت ہو' یعنی ان کے لیے نبوت ہے کوئی حصہ نہیں ہے حتی کہ لوگوں پر ان کی اظاعت اور اتباع اازم ہو' پہلی تفیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کا بعد کے جملہ کے ساتھ ربط ہے کیونکہ اگر ان کا ملک ہو تایا اس میں ان کا پجھے حصہ ہو تاتو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیزنہ دیے۔ یعنی ضرورت مندوں کو پچھے نہ دیے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : یا یہ لوگوں ہے اس چیز پر حمد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل ہے عطا فرمائی ہے 'تو ب شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا۔ (النساء: ۵۳) میرود کے حمد کی ڈمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مبود کے بخل کی ذمت کی تھی اور اس آیت میں ان کے حد کی ذمت کی

تبيان القرآل

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی التی ہے و نفت عطا فرمائی تھی یہود اس پر حمد کرتے ہے وہ کس نفت پر حمد کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ سے مبعوث ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اختلاف ہے واللہ عیل کہ آخری ہی بنو اسرائیل سے مبعوث ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے بنوا اس میں اختلاف ہے واریت ہے کہ یہود نے بنوا اس میں مبعوث این عباس سے روایت ہے کہ یہود نے کہ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہود نے کما (سیدنا) محمد (مالی ہیں اس قدر تواضع کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے نکاح میں اتی ازواج ہیں۔ (باسم البیاں ن ۵ ص ۸۸) کما (سیدنا) محمد (مالی ہیں اس قدر تواضع کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے نکاح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو بے شک ہم نے آل کین بہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس آیت کے دو سرے جملہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا تو بھر رسول اللہ مالی کی تا کو بھی ملی میں اور ان کو بھی ملی جی ہے۔

اس آیت میں تنگب سے مراہ بعن کتاب ہے اور وہ تورات انجیل اور زبور اور دیگر صحا کف کو شامل ہے اور حکمت سے مراہ نبوت ہے یا وہ اسرار ہیں جو اللہ کی کتاب میں وربعت کیے گئے ہیں و حضرت ابراہیم کی آل میں نبی اور رسول مبعوث کیے گئے جن کو یہ کتابیں اور حکمت اور اسلاف شخے کو یہ کتابیں اور حکمت اور اسلاف کے گئے جن کو یہ کتابیں اور حکمت وربی کو ملک عظیم بھی دیا گیا جی حضرت داؤہ اور حضرت کو ملک عظیم بھی دیا گیا جیسے حضرت بوسف محضرت واؤہ اور حضرت سلیمان کو ملک دیے گئے و حضرت داؤہ اور حضرت سلیمان کو ملک دیے گئے و

حافظ جلال الدين سيوطي متوني الاهد بيان كرتے إي

امام ابوداؤہ نے سنن میں اور امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ بھادے روایت کیا ہے کہ رسول الله مظافیا نے فرمایا حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ کارپوں کو کھاجاتی ہے۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تغییر میں سدی سے روایت کیا ہے کہ ملک عظیم سے مراد عور توں سے نکاح ہے۔ جب حضرت واؤد علیہ انسلام کی نتانو سے بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں توسیدنا محمد مال بیلم کے لیے کثرت ازدواج کس طرح باعث اعتراض ہو گا!

اور حاکم نے مندرک میں محمدین کعب سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور سات سوہاندیاں تھیں۔(الدر المنثورج ۲ص سامیا مطبوعہ ایران)

الله تعالی کاارشاد ہے : سوان میں سے بعض لوگ ایراہیم پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے ان سے منہ موڑا اور (ان کے لیے) بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ (انساء : ۵۵)

اس آیت کا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یا ان کی آل میں سے جو انجیاء اور رسول مبعوث ہوئے ان پر سب لوگ ایمان نہیں لائے اور بعض ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے تو جب بعض کا ایمان نہ لانا حضرت ابراہیم کی نبوت اور آن کی نسل میں سے دو سرے انجیاء کی نبوت کے لیے موجب نقضان نہیں ہے تو آگر کچھ لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تو اس سے آپ کی نبوت اور رسالت میں کیا فرق بڑے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ب شک جن لوگوں نے ہماری آینوں کا انکار کیا ہم ان کو عفریب آگ میں جمونک دیں گے بہت بھی ان کی کھاوں کو دو سری کھاوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہیشہ

وصفح ربين-(النساء: ۵۲)

تبيان المرآن

دون فی میں جلی ہوئی کھانوں کو دوسری کھالوں سے بدلنے پر تعذیب باا معصیت کی بحث

المام الوجعفر جمدين جرير طبري متوقى ١١٠ مدوايت كرتے بين

ر بینے بیان کرتے ہیں کہ کافروں کی کھل جالیس ہاتھ موٹی ہوگی اور ان کا داشت سترہاتھ بدا ہو گا' اور ان کا بیب اتنا برا ہو گا کہ اس میں بیاڑ ساجائے۔

حسن بیان کرتے ہیں آبک ون میں ستر ہزار بار ان کی کھل جلے گی اور بدل جائے گی-

(جامع البيان ج٥ص ١٠ مطرور دار ادياء الزات العربي يروت ١٩٠١ه)

المام مسلم بن مجاج تشيري متوفي ١٢١ه روايت كرت بين :

حصرت ابو ہرمیہ دانچہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہا الم نے فرمایا کا فرک ڈا ڈھ احد بہاڑ جنٹی ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تبن دن کی مساخت کے برابر ہوگی۔ (میج مسلم 'رقم الحدیث : ۲۸۵۱)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابق ہے فرایا : ورزخ بیں کافرے ود کند سول کے درمیان انٹا قاصلہ ہو گا بیتنا فاصلہ آیک تیزر قائد سوار تین دن بی طے کرتا ہے۔ (میچ مسلم ارقم الحدیث : ۲۸۵۲)

قرآن مجید کی اس آیت پر بہ افتکال ہو تا ہے کہ کافر کی کھالِ جلنے کے بعد اس کو بنی کھال دی جائے گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا آو بیہ تعذیب بلامھسیت ہے کیونکہ اس بنی کھال نے تو کوئی گناہ شیس کیا اور میہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے خلاف ہے اس کا جو اب ہے کہ اصل عذاب بہنچانے کے خلاف ہے اور جسم اور اس کے اجزاء قو روح تک عذاب بہنچانے کے آلات ایس میں بید جب کہ مدح اور جسم دونول کوعذاب ہوتا ہے۔

اللہ اور جسم دونول پر عذاب کی دلیل

المام محدين أساميل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كربيري

حضرت حیداللہ بن عموبی الحاص وضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ آیک سفریس ٹی مالیکا ہم سے پیچھے رہ گئے ایپ ہم سے آسلے اس وقت ہم نے نمازیس آنجر کروی تھی ہم نے وضوء کیا اور پیروں پر مسے کرلیا کو آپ نے دویا تین مرتبہ بلند آواز سے فربایا : (ختک) ایز بین کے لیے آگ کاعذاب ہوگا۔ (میج البخاری رقم الحدیث : ۱۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روح اور بدن دولوں کوعذاب ہو آہے۔ نیز علامہ محرین احد سفار بی منوفی ۱۸۸ د لکھتے ہیں :

امت کے تمام حنفذ میں اور ائمہ کا فرجب سے کہ عذاب مدح اور بران دونوں کو ہو آ ہے۔

(لوائع الانوارج ٢٥ ص٥٠ بمطبوعه كمنب اسلام بيريت ١٣١١ه)

تعذیب بلامعصیت کے اشکال کے سیح جوابات

اس لیے اس افزیل کا صحیح ہواب میرے کہ کھل کے جل کر پہنے کا معنی ہے اس کا سیاہ پر جانا کو راس کو دو سری کھل ہے ہد لئے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھل کا رنگ اپنی قدرت کللہ ہے سفید کردے گا، جیسے دنیا ہیں انسان جب بیار ہو تا ہے تو اس کے چرو کا رنگ بدل جاتا ہے اور صحت مند ہونے کے بعد اس چرد کا رنگ تھر کرنز و تازہ بو جاتا ہے۔ دو سرا جو اب میہ ہے کہ جس طرح سنار ایک انگو بھی کو لوڑ کریا اس کو تجھلا کر اس مادہ ہے دو سری نئی صورت کی

يسلددق

تبييان التوآن

TO THE

الکوتھی بنادیتا ہے' ای طرح بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالی ایک کھال کو جلا کر اس سے نئی کھال پیدا کر دے گا۔ ان تناویا ہے کہ اصل میں نامیات کی اصلاح میں اور اس میں کہ اور اس میں کہ اور اس میں میں اس خور میں

تيرا جواب سے كر اصل ميں عذاب بدن كے اجزاء اصله اور روح كو ہوتا ہے اور وہ ختم نسيں ہوتے باتی اعضاء كا

جل جانا اور دوبارہ بن جانا صرف روح اور اجزاء املیہ تک عذاب پنجانے کا ذریعہ ہے۔

اور جن احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر کے دانت اس کی کھال اور دیگر اعضاء کی جسامت بڑھ جاتی ہے ان پر بھی بید اشکال ہوتا ہے کہ جس دانت نے گناہ کیا تھاوہ تو احد مہاڑ جتنا نہیں تھا اس دانت کے ساتھ جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر عذاب بغیر کسی محصیت کے ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے خلاف ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتی اجزاء اور اعضاء کو کسی اضافہ کے بغیراتنا بڑا کر دے گا یا زائد حصہ کو عذاب نہیں ہو گا اور کافر کی شکل ہیج بنانے کے لیے اس کے اعضاء کو بڑا کر دیا جائے گا اور صبح جواب یمی ہے کہ اصل عذاب بدن کے اجزاء املیہ اور روح کو ہو گا یہ اضافات تو ان اجزاء کے میڈاب پہنچانے کا فرایعہ جی ۔

روح اور جم دونوں کے مستحق عذاب ہونے کی ایک مثال

عذاب جم اور ردح دونوں کو ہو آ ہے اس سلسلہ میں علامہ سید محمود آلوی متونی ۲۵ الھ نے علامہ سفیری کی شرح بخاری ہے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن روح اور بدن میں بحث ہوگی 'روح جم ہے گا کہ گناہ تم نے کیے ہیں میں تو ایک بائند بھی اگر تم نہ ہوتے تو ہیں کوئی عمل نہیں کر سکتی تھی 'اور جم کے گا تم نے جھے کام کرنے کا تھم دیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو ہیں کوئی عمل نہیں کر سکتی تھی 'اور جم کے گا تم نے جھے کام کرنے کا تھم دیا تھا اگر تم نہ ہوتے کی طرح ہو تا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی حرکت نہ دیتا' تب اللہ تعالیٰ ان کے در میان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیج گا دہ کے گا تم دونوں کی مثل ایک لیجے اور ایک اندھے کی ہے یہ دونوں ایک ہاغ میں گئے لیے نے اندھے کے کہا تم جھے پر سوار ہو جاؤ پھر گئے نے اندھے ہے کہا تم ویوں مجرم ہیں اور دونوں سزا کے مستحق ہیں انجابہ منزلہ روح ہے اور اندھابہ منزلہ جم جمال پھل موں تم و کھے کر تو ڈلینا' سو دونوں مجرم ہیں اور دونوں سزا کے مستحق ہیں انجابہ منزلہ دوح ہے اور اندھابہ منزلہ جم جمال بھامہ آلوی نے اس مثال پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اندھے اور لینے دونوں کو شعور ہے اور یماں صرف روح کو شعور ہے جماکہ کو شعور نہیں ہیں گا تہ ہو۔

(روح المعانيج ٥ ص ٥٩ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

میرے زدیک اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ مثال صرف مئلہ کی تغنیم کے لیے ہوتی ہے اس کا مثل لہ ہے با لکلیہ مطابق ہونا ضروری نمیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب ان کو ان جنتوں میں واخل کر دیں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہیشہ بیشہ رہیں گے 'ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم ان کو گھٹے سائے میں واخل کریں گے۔(انساء: ۵۷)

اخردی نعموں کے لیے نیک اعمال جامیں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ وعد کے بعد وعید یا وعید کے بعد وعد کا ذکر فرما آ ہے اس لیے پہلے آ خرت میں کفار کے عذاب کاذکر فرمایا تھا اور اب آ خرت میں مومنوں کے نواب کاذکر فرمایا۔

اس آیت میں کئی مسائل ہیں ایک یہ کہ اعمال ایمان کاغیر ہیں " کیونکہ اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف

تبيانالترآن

المقائرت كو جاہتا ہے اور سرامسئلہ ہے كہ اخرى انعافت كو ابتداء "حاصل كرنے كے ليے صرف ايران كاتى نبيس اس سے اللہ نبك افعال ہى ضرورى بيں البنة وائى عذاب ہے نبات كے ليے صرف ايران كاتى ہے۔ تاعدہ ہى ہے لين اللہ تعالى كري ہے جس كو جاہے اس قاعدہ ہے مستنگی كردے۔ جنت بيس دوام كاذكر فرمايا اس بيس جم بن صفوان اور ان جيسے لوگوں كارو ہو كيا جن كے نزو بك جنب بيس أواب اور وو فرخ بين هذاب فائى ہے "باكيزہ يو بول كا مطلب ہے ہے كہ وہ جيف اور نفاس كا رو ہو كيا جن بين مواب اور وو فرخ بين هذاب فائى ہے "باكيزہ يو بول كا مطلب ہے كہ وہ جيف اور نفاس سنته باك ہول كي جنت بين مواب اور مور اس كے باوجو و جنت بين سائل كاذكر فرمايا كيو نكر يمان سائل سے مواد آر ام اور سكون ہے جس جوگ ہوگا ہوئے اور واس كے ليے بهت برى راحت ہو تا ہے سو بران اور سكون ہے جس مواد رادت ہو تا ہے سو بران

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک اللہ تم کو میہ تھم دیتا ہے کہ تم لیات والوں کو ان کی لیانتیں اوا کردو' اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرد تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو ہے شک اللہ حمیس کیسی اچھی نصیحت فرما ہی ہے' بے شک اللہ سفتے والا

ويكف والاس- (اللهاء : ۵۸)

ربيد آيات اور شان نزول

اس سے پہلی آغوں میں اللہ تعالی نے کفار کے بعض احوال بیان فرمائۃ اور وعید اور وعد کاؤکر فرمایا اس کے بعد پھر احکام الکیلیفیہ کاؤکر شروع فرمایا میں اللہ تیزاس سے پہلے یہوو کی خیانت کاؤکر فرمایا تفاکہ ان کی کتب میں سیدنا محمد الله بھا کی نیوت پر جو دلا تل جیں وہ ان کو چھپا لینتے ہیں اور لوگوں کے سلمنے بیان ضیں کرتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں تو اس کے مقابلہ بیں مسلمانوں کو لائت واری کا تھم دیا۔ لمانت اوا کرنے کا تھم عام ہے فولو نداویب میں ہو کو عقائد میں ہو معاملات میں مو یا اللہ میں ہو۔ عمالات میں ہو یا حالات میں ہو اللہ علی ہو معاملات میں ہو یا داری کا تھی دیا۔ لمانت اوا کرنے کا تھی عام ہے فولو نداویب میں ہو کو عقائد میں ہو معاملات میں ہو یا داری کا تھی دیا۔

الم الوجعفر محرين جرير طبري منوني ١١٠٥ مدوايت كرية بي :

این جرتئ نے بیان کیا ہے کہ ہیہ آیت عثمان بن طور بن انی طور کے متعلق نازل ہوتی ہے انتخ مکر کے دن جب نی الجائیل بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سے کعبہ کی جابیاں لے لیس پھر آپ بیت اللہ کے باہر اس آیت کی تلاویت کرتے ہوئے آئے ' پھر آپ نے بیٹان کو بلایا اور انہیں جابیاں دے دیں۔ (جانع البیان نے ہ میں میں)

المنت ادا كرف مع متعلق قرآن مجيد كي آيات

فَإِنُ أَمِنَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْنُمِنَ آمَاتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿

البقره : ۲۸۳) إِنَّا يُقِهَا الَّذِينَ آمَنُوا الاَتَخُولُوا اللَّهَ \* ١٠١٤ مَنَ دَوْلَا مَنُوا الاَتَخُولُوا اللَّهَ

ۇالگرشۇل ۋۇخۇڭۇآ كىمالىنىڭىم ۋانىمىم ئىغلىقىقىۋلانىغال : ٢٤)

وَالْكِيْنَ هُمُّ لِا مَنْتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ . ٥) (المؤمنون : ٥)

لیں آگر تم عی سے آیک کو دو سرے پر اختبار ہو او جس پر اختبار کیا گیا ہے اسے جائے کہ دو اس کی نات اوا کردے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا

اسے ایمان دالوا اللہ اور رسول سے خیاشت ند کرو اور ند اچی امانوں میں خیاشت کرو در آل مالیک تم کو علم ہے۔

اور جو لوگ اپنی لیانتول اور اینے عمد کی رعایت کرنے والے ہیں۔

تبيانالقآن

1179

### الأت ادا كرنے كي متعلق احاديث

الم محدين اساعيل عفاري موفي ١٥١ه روايت كرت إل

حضرت او جریرہ بیاتی کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیا ہے فرمایا جب امانت ضائع کردی جائے تو قیاست کا انتظار کرد ' سائل نے پوچھالمانت کیے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نائل کے سرد کردیا جائے تو قیامت کا انتظار کرد۔ (صحح البحاری ' رقم الحریث : ۵۹)

حضرت ابو ہریرہ بی بین کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فرمایا ہو تہرادے یاس امانت رکھے اس کی امانت اوا کرو" اور جو تہرارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ (سنن ابوداؤد ارقم اللہ بیث : ۱۳۵۳ سنن ترفری ارقم اللہ ب ت ۱۳۷۸ سنن داری ارقم اللہ بیٹ : ۱۳۵۷ سیر احمد ن ۱۳۳ السندرک ن ۱۳۸۳)

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق الله عربی کا الله عالم کا کھنتگو النات ہوتی ہے اسوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون برانا ہو' یا کسی کی آبرد ریزی کرنی ہو با کسی کا مال ناحق طریقہ ہے عاصل کرنا ہو (بینی آگر ایسی ہات ہوتو اس کی صاحب حق کو اطلاع دے کر خبرواد کرنا جاہیے) (سنن ایوداؤد' رقم الحدیث : ۲۸۱۹)

ر المام الو بكر احد بن حسين بيعتي منوني ٥٨ مهد روايت كريت بين :

جعظرت توبان رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرایا: جو محض المنت وار نہ ہو اس کا ایمان نہیں اور جو وضونہ کرے اس کا ایمان شمیں- (شعب الایمان کر قم الدیث : ۵۲۵۳)

حصرت عماوه بن الصامت والمين كرت مين كه رسول الله طاقة المين تم يجمع جد جزون كي منانت اوين تم كو جنت كي صائب رينا بول "جب تهمارے پاس امانت و كهي جائے تو امانت اواكرو" جب تم عمد كرو تو اس كو پوراكرو" جب تم بلت كردي بولوائي شرم كابول كي حفاظت كرو"ا في نظري تيجي و كھواور البينا باتھ نه پھيلاؤ-

(شعب الليمان أرقم الحديث : aran)

حضرت الوہريه وفاق ميان كرتے ہيں كه رسول الله طاؤيل نے فرمايا اس است على سے جو چيزي سب سے پہلے اشمالی عائم كى وہ حيا اور امانت ہيں موتم الله عزو جل سے ان كاسوال كرو- (شعب الايمان ارقم الحدیث : ۵۲۵۱) حضرت عمر بن الخفاب وفاق نے فرمايا كسى محض كى فماز اور روزے سنة تم دھوكے ہيں نہ آنا جو جلب فماز بزسے اور

جو چاہے روڑے رکھے لیکن جو انانت دار جمیں ہے وہ وین دار شمیں ہے۔ (شعب اُلایمان اُر آم الحدیث : 2000) اللہ کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کا دائرہ کار

افیان کامعاملہ لینے رب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا تطوق کے ساتھ اور ہر معاملہ کے ساتھ اس پر فاذم ہے کہ وہ اس معاملہ کو ابانت داری کے ساتھ کرہے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ معالمہ بیہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام بجالائے اور جن چیزوں سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے ان سے
رک جائے ' جھزت این مسعود نے قربایا ہر چیز میں انات واری لازم ہے۔ وضو میں' جنابت میں' نماز میں' زکوۃ میں اور
روزے میں' حضرت این عررضی الله عشمانے فربایا اللہ تعالیٰ نے افسان میں شرم گاہ پیدا کی اور فربایا میں اس امات کو
رہنمارے پاس جھیا کر رکھ رہا ہوں' اس کی حفاظت کرنا' ہاں آگر اس کا حق اداکرنا ہو' بیر بہت وسیع معالمہ ہے' ذبان کی امانت

يسلدون

یہ ہے کہ اس کو جھوٹ ' چغلی' غیبت' کفر' برعت اور بے حیاتی کی باتوں میں نہ استعل کرے' آگھ کی امانت ہے ہے کہ ے حرام چیز کی طرف نہ دیکھے۔ کان کی امانت سے ہے کہ اس سے موسیقی افخش باتیں 'جھوٹ اور کسی کی برگوئی نہ سنے' نہ دین اور خدا اور رسول کے خلاف باتیں ہے ' ہاتھوں کی امانت سے ہے کہ ان سے چوری' ڈاکہ ' قتل' ظلم اور کوئی ناجائز کام نہ ے' منہ میں لقمہ حرام نہ ڈالے' اور بیروں کی لمانت ہے ہے کہ جمال جانے ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں نہ جائے اور تمام اعضاء سے وہی کام لے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما آ ہے:

ہم نے آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا انہوں وَالْأَرْضِ وَالْحِمَالِ فَأَبَيْسُ أَنْ يَتَخْمِلْهَا فَاسَالَت مِن نيات كرنے سے الكاركيا اور اس مِن نيات كرنے وَآشْهَ فُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَالُ إِنَّهُ كَانَ عَدُرِي ورانيان نه بس مِن ذيانت كي ب عَل دو فالم اور جال

راتًا عَرَصْمَا الْأَمَامَةُ عَلَى الشَّمْوْبِ ظَلُّومًا جُهُولًا: (الاحزاب: ٢٢)

خلق خدا کے ساتھ معاملہ میں امانت داری کادائرہ کار

تمام مخلوق کی امانت کو اوا کرنا اس میں بید امور واخل ہیں : اگر کسی شخص نے کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس کو والیس کرنا' ناپ تول ٹیں کمی نہ کرنا'لوگوں کے عیوب بیان نہ کرنا' حکام کاعوام کے ساتھ عدل کرنا' علماء کاعوام کے ساتھ عدل کرنابایں طور کہ ان کی صحیح رہنمالی کرنا' تعصب کے بغیراعتقادی مسائل کو بیان کرنا' اس میں یہود کے لیے بھی میر ہدایت ہے کہ سیدنا محمد النابیلم کی نبوت کے جو دلا کل تورات میں مذکور میں ان کو نہ چھپائیں 'اور بیوی کے لیے ہدایت ہے کہ شوہر کی غیرموجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور جس فخص کا گھرمیں آنا اے مالیند ہو اس کو نہ آنے دے " تاجر ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ بلیک مارکیٹ نہ کریں " نعلی دوائیں بنا کرلوگوں کی جان سے نہ تھیلیں " کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ نہ کریں " تیکس نہ بچائیں" اسمگانگ کرکے تعشم ڈیوٹی نہ بچائیں۔ بیودی کاروبار نہ کریں۔ ہیروئن ' چرس اور دیگر نشہ آور اور معفر صحت اشیاء کو فرو فت نہ کریں "بیرو کریٹس رشوت نہ لیس " سرکاری افسران اے محکمہ سے ناجائز مراعات حاصل نه کریں' ڈیوٹی پر بورا وفت ویں' وفتری او قات میں غیر مرکاری کام نه کریں۔ آج کل شناختی کارڈ' پاسپورٹ مختلف اقسام کے لائسنس اور ٹھیکہ واروں کے بل غرض کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو تا جب ان کاموں کا کرنا ان کی سرکاری ڈیوٹی ہے تو بغیرر شوت کے بید کام نہ کرنا سرکاری امانت میں خیانت ہے 'اس طرح ایک پارٹی کے ممبر کو عوام اس پارٹی کی بنیاد یر ووٹ دیتے ہیں ممبر بننے کے بعد وہ رشوت لے کرلوٹاکریسی کی بنیاد پر پارٹی بدل لیتا ہے تو وہ بھی عوام کے استخاب اور ان کی المائت میں خیانت کرتا ہے ، حکومت کے ارکان اور وزراء جو قومی خزانے اور عوام کے لیکسوں سے بلاوجہ غیرملکی دورول پر غیر ضروری افراد کو اپنے ساتھ لے جاکرا للے تللے اور عمیاشیاں کرتے ہیں وہ بھی عوام کی امانت میں خیانت کرتے ہیں 'اسکول اور کالجز میں اساتذہ اور پروفیسر حضرات پڑھانے کی بجائے گپ شپ کرکے وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے'ای طرح تمام سرکاری اداروں میں کام نہ کرنا اور بے جا مراعات حاصل کرنا اور اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو نوازنا' کسی اسامی پر رشوت یا سفارش کی وجہ سے نااہل کا تقرر کرنا ہیہ بھی امانت میں خیانت ہے مکسی ونیاوی منفعت کی وجہ سے نااہل کو دوٹ دینا یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہم گری نظرے جائزہ لیں تو ہمارے پورے معاشرہ میں خیانت کا ایک جال بجھا ہوا ہے اور ہر <del>شخص اس نبیث درک میں جکڑا ہوا ہے۔</del>

تببان القرآن

TO TO

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بيں :

المام ابوعید الله محر بن عبد الله حاکم نیشابوری متوفی ۵۰۳ه و روایت کرتے ہیں:

دعنرت ابن عباس رضی اللہ عنما ببان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلم نے فرمایا جس شخص نے کسی آدمی کو کسی بناعت کا امیر بنایا حالانکہ اس کی جماعت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بندہ تھا تو بنانے والے نے اللہ اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی اس حدیث کی سند صبح ہے "لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو ردایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج مام ۱۹۳۰)

علامه على متقى بن حسام الدين مندى منوفى ١٥٥٥ ه كصف بين

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق کیا جس آدی نے کسی صخص کو مسلمانوں کا عال بنایا حالا نکہ وہ منحض جانیا تفاکہ اس ہے بہتر صخص موجود ہے جو کتاب الله اور سنت رسول کا زیادہ جانے والا ہے تو اس آدی نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ (کنزا احمال ج۲س ۵)

ان دونول مدينول كى مائداس مديث عد موتى إ :

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہو گا' اور جس شخص نے اپنے بھائی کی رہنمائی کسی چیز کی طرف کی حالا نکہ اس کو علم تفاکہ الجیت اور صااحیت اس کے غیر میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ (سنن ابوداؤد ' رقم الحدیث : ۱۳۵۵) مسااحیت اس کے غیر میں ہانت داری کا دائرہ کار

انسان کااپے نفس کے ساتھ المانت داری کا نقاضاریہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پیند کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے زیادہ مفید اور نفع آور ہو' اور غلبہ غضب اور غلبہ شہوت کی دجہ سے ایباکوئی کام نہ کرے جس سے مآل کار دنیا میں اس کی عزت و ناموس جاتی رہے اور آخرت میں وہ عذاب کا مشتق ہو' انسان کی زندگی اور صحت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے وہ اس کو ضائع کرنے کا مجاز نہیں ہے' اس لیے سگریٹ پینا' چرس' ہیروئن اور کسی اور طرح تمباکو نوشی کرنا' پرانیون کھانا' یہ تمام کام صحت اور انسانی زندگی کے لیے مصر ہیں' اس طرح شراب چینایا کوئی اور نشہ آور مشروب کھانا اور چینا'

يسلدون

تشہ آور دوائیں استعمال کرنامیہ بھی انسان کی صحت کے لیے مصر ہیں اور آخرت میں عذاب کا ہاعث ہیں 'اور یہ تمام کام اپنے آف نفس کے ساتھ خیانت کے زمرہ میں آتے ہیں' ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرنا' لوگوں پر ظلم کرنامیہ بھی دنیا اور آخرت کی بریادی کا سبب ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرنا ہے' فرائض اور واجبات کو ترک کرکے اور حرام کاموں کا ار تکاب کرکے خود کو عذاب کا مستحق بنانامیہ بھی اپنی ذات کے ساتھ خیانت ہے' اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ممکن کیا ہے کہ وہ خود بھی نیک ہے اور اینے گھر دالوں کو بھی نیک بنائے :

اے ایمان والوا ایے آپ کو اور ایے گھر والوں کو دوزخ کی آگ

يَا يُنَّهَا الَّذِيْنَ امَنُّوا قُوْلَا ٱنْفُسَكُمْ

وَآهَلِيْكُمْ نَارًا (التحريم: ٢) ے پاؤ

اگر کوئی شخص خود نیک ہے اور پابند صوم و صلوۃ ہے لیکن اس کے گھروالے اور اس کے ماتحت لوگ بد کار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور وہ ان کو برے کام ترک کرنے اور نیک کام کرنے کا تھم نہیں دیتا تب بھی وہ بری الذمہ نہیں ہے اور اخروی عذاب کامستحق ہے اور اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے کیونکہ رسول اللہ اللہ اللہ علی وہ بری الذمہ نہیں ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کا تکہ بان ہے اور ہر شخص ان کے متعلق بواب وہ ہے۔
متعلق بواب وہ ہے۔
اللہ تعالی کاارشاد ہے : اور جب تم لوگوں کے در میان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ (النہاء : ۵۸)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب کسی فخص کو حاکم بنایا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کے در میان عدل ہے فیصلہ کرے 'ہم اس جگہ قضاء کے متعلق احادیث بیان کریں گے تا کہ معلوم ہو کہ اسلام میں قضاء کے متعلق کیا ہرایات ہیں :

قضاء کے آداب اور قاضی کے ظلم اور عدل کے متعلق احادیث

امام ابوعیسی محمرین عیسی ترخدی متونی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حفرت معاذ بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کی حفرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا 'آپ نے بو چھا تم کیے فیصلہ کرو گے 'انسوں نے کما میں کہا اللہ عمایی فیصلہ کروں گا' آپ نے فرمایا آگر کتاب اللہ ملی بھی (مطلوبہ تھم) نہ ہو؟ انسول نے کما میں رسول اللہ کی سنت میں مطلوبہ انسول نے کہا پھر میں رسول اللہ ملی بیات کے مطابق فیصلہ کروں گا' آپ نے بوچھا آگر رسول اللہ ملی بیامی سنت میں مطلوب تھم نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتماد کروں گا' آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول الله ملی بیامی فرستادہ کو تو فیق دی۔ (سفن ترفدی 'رتم الحدیث : ۱۳۳۳ سفن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۳۵۳)

الم محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بي

حفرت الوبكره وللى في بحسمان من التي بيني كى ظرف قط لكهاكه تم دو آدميول كه درميان غصه كى عالمت من فيصله من كرنا كونكه ويله من المحالية بين المحالية

حضرت علی جافو بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ماڑیا ہے فرمایا جب تمرارے پاس دو مخص مقدمہ بیش کریں تو ب تک تم دو سرے مخص کاموتف نہ بن او پہلے کے لیے فیصلہ نہ کرو۔

تبييان القرآن

المان تذی کرتم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن الوداؤد ارقم الحدیث: ۱۳۵۸ سنن البوداؤد ارقم الحدیث: ۱۳۵۸ سنن این ماجه کرتم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن البوداؤد ارقم الحدیث: ۱۳۵۸ سنن این ماجه کرتم الحدیث: ۱۳۳۷ محلول تقامیوں کی تین قسمیں ہیں ایک جنت میں ہو گا اور دو دو زخ میں ہوں گئے جنت میں ہو گا جو حق کو پہچان نے اور اس کے مطابق قیصلہ کرے اور جو حق کو پہچائے کے بلوجود اس کے مطابق قیصلہ کرے اور جو حق کو پہچائے کے بلوجود اس کے ظان فیصلہ کرے وہ دو ذخ میں ہو گا کور جو مخص جمالت سے لوگوں کے درمیون فیصلہ کرے دہ بھی دو ذخ میں ہو گا ہور جو مخص جمالت سے لوگوں کے درمیون فیصلہ کرے دہ بھی دو ذخ میں ہو گا ہور جو مخص جمالت سے لوگوں کے درمیون فیصلہ کرے دہ بھی دو ذخ میں ہو گا ہور جو مخص جمالت سے لوگوں کے درمیون فیصلہ کرے دہ بھی دو ذخ میں ہو گا ہو جو محت ہو گئے۔ (سنن ابوداؤد ارقم الحدیث : ۱۳۵۷)

حضرت عمرو بن العاص بن عمر بیان کرتے میں کہ رسول اللہ النظام نے فرمایا : جب عاکم اپنے اجتماد سے فیصلہ کرے اور صحیح بتیجہ پر بہنچ تو اس کے لیے دو اجر میں اور جب وہ اپنے اجتماد سے فیصلہ کرے اور غلط بتیجہ پر بہنچ تو اس کے لیے آیک اجر ہے۔ (منن ابوداؤد ارقم الحدث : ۳۵۷۳)

حضرت ابوسعید بنائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے مقرب مختص امام عادل ہو گا اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے دور امام ظالم ہو گا۔ (سنن ترزی رقم الحریث : ۱۳۳۳)

حضرت ابن الی اوقی بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المجابِط کے فرایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور شیطان اس سے چیٹ جاتا ہے۔ (سنن ترزی: ۱۳۳۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابخ کے فرایا اللہ تعالی اس امت کو پاک تہیں کرتا جس میں اس کے کرور کا حق اس کے طاقت ور سے نہ لیا جائے۔ (اس صدیث کو امام برار نے روایت کیا ہے 'اس کی سند ہیں المشنی بن صباح ہے یہ ضعیف راوی ہے 'ایک روایت ہیں ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے اور آیک روایت ہیں کہا ہے اس کی حدیث کو صدیث کو میں جائے گی اور اس کو ترک نہیں کیا جائے گا اور وو سرول کے زویک ہیہ متروک ہے۔)

(كشف الاستار عن زوا كدا لبرار " رقم الحديث : ١٣٥٢)

حضرت ابو ہریرہ جانو ہوا کے بیان کرتے ہیں کہ سمی فیصلہ میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر رسول الله مالی پلم العنت کی ہے۔ (سنن ترفدی وقم الحدیث: ۱۳۴۱)

الم طبرانی منوفی ۱۳۱۰ مدنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی فیصلہ میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (المجم الکبیرج ۲۲ص ۱۳۹۸)

بسلدوق

س ۱۵ " وب الديال "رقم الديث : ۱۵۵ م

حضرت ابو ہربرہ طیٰات بیان لرتے ہیں کہ رسوں اللہ طیابی نے فرمایا : جار آدمیوں سے اللہ تعالیٰ ابغض رکھتا ہے : جو بست قشمیں کھاکر سودا ہے۔ متنکبر فضیر' بو ڑھا زائی اور ظالم حاکم۔

( سي اين اين أرقم الديث: ١٥٥٣٢ شعب الايمان أرقم الديث: ١٣٦٥)

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين كـ رول الله طالبين نے فرمايا عدل كرنے والے حالم كاايك دن ساتھ

سال کی عبادت ہے افضل ہے اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر جالیس روز کی بارش ہے زیادہ نفع آور ہے۔ سال کی عبادت ہے افضل ہے اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر جالیس روز کی بارش سے زیادہ نفع آور ہے۔

(المعجم الكبيرا وتم الحديث: ١٩٣٣ من كبرى للبيني ن٥ من ١٢١ معب الديمان وقم الحديث: ١٩٧٩)

الله تعالی کاارشاد ہے : اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرے اور رسول کی اظاعت کرو' اور جو تم میں ہے صاحبان امر ہیں ان کی (اطاعت کرو) پھراگر کسی چیز میں تہمارا اختلاف ہو جائے تو اسے الله اور رسول کی طرف لوٹاوو' به شرطیکہ تم الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو' یہ بمتر ہے اور اس کا نجام سب ہے اچھا ہے۔ (النساء: ۵۹)

كتاب سنت اجماع اور قياس كي جيت ير استدلال

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دلائل شرعیہ جاریں کتب سنت ایشاغ اور قیس المیعواللہ ہے مراد کتاب اللہ کے ادکام میں۔ المیعواللہ کے علاء حق کی اکثریت کے ادکام میں۔ المیعواللہ کے علاء حق کی اکثریت کے ادکام میں۔ المیعواللہ سول ہے مراد سنت ہے اور اولی الاسر مشکم ہے مراد انهاع ہے بعنی ہر زمانہ کے علاء حق کی اکثریت کی گرائی پر متفق شیں ہوگی اور صان نسار عنم صی سلی فر دوہ الی الله والہ سول کی تک میں صاف تصریح نہ ہواس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر اس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر اس کو کتاب اور سنت میں حکم جاری کردو۔

ادبي الامركي تغييريس متعدد اقوال اور مصنف كأمختار

حضرت ابو ہر ہو بی نے نے کما "اولی ال مر مشکم" ہے مراو امراء اور دکام ہیں 'ابن وہب نے کما اس سے مراد سلاطین ہیں ' کبلہ نے کما اس سے مراد اصحاب فقہ ہیں بعنی دیند اور علماء ہیں ' کبلہ نے کما اس سے مراد اصحاب فقہ ہیں ' کبلہ علماء ' عطاء بن سائب نے کما اس سے مراد صاحبان علم اور اصحاب فقہ ہیں ' حسن بھری نے کما اس سے مراد صلاء ہیں ' کبلہ سے ایک روایت بید ہی کہ اس سے مراد صحاب ہیں ' کہام ابن جریر متونی اسوھ نے قربایا ان اقوال میں اوائی ہی ہے کہ اولی الام سے مراد اسحاب فقہ ہیں کہ بی مقابلہ نے فربایا ان اقوال میں اوائی ہی ہوں سے مراد صحاب ہیں ' کہام ابن جریر متونی اسوھ نے قربایا ان اقوال میں اوائی ہی ہوں بعد دکام ہوں سے مراد اسماد کہ میں کیو نکہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مشاور ان کا بو عظم میں کے دو اس ہیں ان کی سے کہ ان کے احکام سنا اور ان کا بو عظم میں کے دو اس ہیں ان کی اطاعت کرنا اور ان کو خرد ' اور حضرت عبد اللہ بن محرضی اللہ عند عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی کا قربا کے فربایا سلمان شخص پر عظم کی اطاعت لازم ہے خواہ اس کو وہ عظم اپند ہو یا نابہند ' بیان اگر اس کو اللہ کی محصیت کا عظم دیا جائے تو خالق کی محصیت کا عظم دیا جائے تو خالق کی محصیت کا عظم دیا جائے تو خالق کی محصیت بین خلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے ۔ (جائے البیان نے میں ۵۹ سے ۱۹ میلین اللہ میں تعلی کوئی کا طاعت نہیں ہے ۔ (جائے البیان نے میں ۵۹ سے ۱۹ میلین اگر اس کو اللہ کی محصیت کا عظم دیا جائے تو خالق کی محصیت بین خلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے ۔ (جائے البیان نے میں ۵۹ سے ۱۹ میلین الم اس کو اللہ کی محصیت کا عظم دیا جائے تو خالق کی محصیت بی خلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے ۔ (جائے البیان نے میں ۵۹ سے ۱۹ میلی المحسیت کا عظم دیا جائے تو خالق کی محصیت کا عظم دیا جائے المحسیت کا عظم دیا جائے کی المحسیت کا عظم دیا جائے المحسیت کا عظم دیا جائے کی کوئی اطاعت نہیں ہے ۔ (جائے البیان نے ۵ میں ۵۹ سے ۱۹ میلی المحسیت کی کی اطاعت نہیں سے دی خالف کی کوئی اطاعت نہ میں کا دو خالق کی کوئی اطاعت نہ میں کی دیا جائے کی دیا جائے کی کا دو خالت کی دائے کی کوئی اطاعت نہ میں کی دیا جائے کی کوئی اطاعت نہ میں کی دیا جائے کی دیا جائے کی کوئی اطاعت نہ میں کوئی کوئی کا میں کی دیا جائے کی کوئی کا کی کوئی کا دو تا کی کوئی کا علی کی کیا کی کوئی کا کی کوئی کا دو تاری کی کوئی کا دو تو کی کوئی کا کی

المام نخرالدین رازی متوفی ۱۰۲ھ ئے فرملیا ''اولی الامر منگم'' کی آفسیر میں متعدد اقوال میں (۱) خلفاء راشدین (۲) عمد ساات میں اشکروں کے عالم (۳) وہ علاء حق جو ادکام شرعیہ کے مطابق فتوی دیتے میں اور اوگوں کو دین ہی تعلیم دیتے ہیں یہ قول جعزت ابن عباس مس بھری اور مجاہد سے مروی ہے اور روافض سے مردی ہے کہ اس سے مراد ائمہ معصولین بیں۔۔ (تغیر کبیرج مہم ۱۲۲۴ معلید دارا لفکر پروت ۱۳۹۸ء)

ہماری رائے یہ ہے کہ معلولی الا مرمنکم" ہے مراد علاء حق جیں جو قرآن اور سنت سے مسائل استنباط کرتے ہیں اور چیش آمدہ مسائل میں فتوے دیتے ہیں اور اس کی مائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے :

اور خلفاء راشدین کے رور کے بعد ہر زمانہ میں مسلمان "امراء اور حکام کے مقابلہ میں اتمہ فتوئی کی بیروی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر عدالت کی عورت کا یک طرفہ فیصلہ کرکے اس کا نکاح فٹے کر دیتی ہے نؤ مسلمان اس فیصلہ کو اتمہ فنوئی کے پاس کے جاتے ہیں اگر وہ اس کی تائید کر دیں تو اس فیصلہ پر عمل کرکے عورت کا نکاح کر دیتے ہیں و رنہ نہیں کرتے "اور خلفاء راشدین خود اصحاب علم اور اتمہ فنوئی نتے اس سے معلوم ہوا کہ "اولی الام منکم" سے مراد ہر دور ہیں اتمہ فتوئی اور علاء اور فقاماءی ہیں۔

الله اور رسول كي اطاعت مستقل م اور اولي الامركي اطاعت بالتح ب

اس آبت میں اطبیعوا اللّه واطبیعوا الرسول فرہا ہے اور "اولی الامر مشکم" سے پہلے "افیعوا" کاؤکر نہیں فرہا بلکہ اس کا پہلے البیعوا پر عطف کیا گیا تاکہ ان کی اطاعت بالتیج ہواس میں یہ گئتہ ہے انڈ کی مستقل اطاعت ہے اور رسول کی ہمی مستقل اطاعت ہے اور سول کے انکام رسول کے انکام مستقل اطاعت ہے اور علیا اور دسول کے انکام کے مطابق ہوں تو ان کی اطاعت ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے :

المام مسلم بن تواج تشيري منوفي المهدروايت كرية بين

حضرت علی وہ اور اللہ میں داخل ہو جاؤ اللہ طابی کے ایک لشکر بھیجا اور ان پر آیک فیص کو امیر بنا رہا اس نے آگ جلائی اور لشکر سے کما اس میں داخل ہو جاؤ البعض لوگوں نے اس میں داخل ہوئے کا ادارہ کیا دو سروں نے کما ہم آگ ہی سے بھاگ کر (اسلام میں) آئے ہیں 'رسول اللہ طابی ہے اس کا ذکر کیا گیا تو جن لوگوں نے آگ میں داخل ہونے کا ادارہ کیا تھا۔ آپ نے ان سند فرمانی اگر تم آگ میں داخل ہو جائے تو قیامت تک اس آگ ہی میں دہے اور دو سروں کی آپ نے تعریف کی اور فرمانی اللہ کی معصبت میں کسی کی اطاعت شیں ہے اطاعت صرف نیک ہیں ہے۔ (میج مسلم 'رقم الدیت : ۱۸۳۰) قرآن مجید اور احادیث صحیحہ اقوال صحابہ ہے مقدم ہیں

نیز اس آیت میں فرملا یہ بھر آگر کئی چیز میں تہمارا افتالاف ہو جائے تو اے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آبت میں یہ تصریح ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات باتی تمام لوگول پر مقدم ہیں 'ہم اس سے پہلے ہاتوالہ بیان کر بچکے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت این مستود رمنی اللہ عنما بنبی کو تیمم کرنے ہے منع کرتے تنے لیکن چو نکہ رسول اللہ المجاہاے جنبی کے لیے تیم کو مشردع کیا ہے اس لیے جمہور صحابہ' فقعالو تاہیین اور مجتذبین اسلام نے حضرت عمراور حضرت این ہمسعود کی جلالت شان کے ہوجود ان کے قول کو قبول نہیں کیااور رسول اللہ الحافظ کی صحیح صدیث کو مقدم رکھا۔

ي-الددن

اس کی ایک اور مثل بہے:

المام محدين اساعيل يخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرية بين

حضرت ابن عباس رمنی اللہ فتما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر واللہ زخمی ہو گئے تو حضرت سیب واللہ روئے ور سے ہو است آئے اور کئے سین میں اللہ عباس کی میرے بعال کیا ہے میرے صاحب حضرت عمر واللہ نے فربایا اے سبب تم جھے پر رو رہے ہو حالا تک رسول اللہ طابق کے فربایا ہے میت کے عمر والول کے روئے سے میت کو عذاب ہوتا ہے (صحح البواری کر آم الحدیث اللہ عند سے میت کو عذاب بیان کیا گیا تو حضرت عائشہ نے میت کو عذاب خوالی عرب رحم فرمائے خواکی فتم رسول اللہ طابق نے یہ میں فرمایا کہ گھروالوں کے روئے سے میت کو عذاب ہوتا ہے اور تبارے لیے قرآن مجید کی ہے ایت کافی ہے۔

اور کوئی ہوجد اشانے والا دوسرے کا بوجد نیس اشائے گا۔

وَلَا يَبِرِدُ وَإِزِرَةً وَإِزْرَأَ خُولِي<sup>ا</sup>

(صمح البخاري و آم الديث : ١٢٨٨)

(الزمر : ۵)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما کے بیان کیا کہ می ملے با کا گزر ایک یمودیہ (کی قبر) سے ہوا جس پر لوگ رو رہے تھے " آپ کے فرمایا سے اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہاہے۔(سیح البخاری وقم الحدیث: ۱۲۸۹)

حضرت عائشہ رضی افلد عنها نے قرآن مجید کو جضرت عمرکے قول پر مقدم رکھا اور فرمایا رسول اللہ طاہ فرا نے یہ عام قاعدہ نہیں بیان کیا کہ گھروالوں کے روئے ہے میت کو عذاب ہو آئے کیونکہ نمی کے گناہ کا وہ سرے کو عذاب نہیں ہو آئ بلکہ آپ نے ایک خاص واقعہ بھی آیک یہودی عودت کے متعلق یے قرمایا تھا مرتبہ صحابیت میں حضرت عمر بازاؤ کا مرتبہ حضرت عائشہ رضی افلہ عنما ہے بہت ذیادہ ہے لیکن حضرت عائشہ نے اللہ اور اس کے رسول کے اوٹرا کو حضرت عمر کے قول پر مقدم رکھا۔

اس ملمی حضرت عمراور حضرت علیان جی تحقیظ ہے منع کرتے تھے لیکن چو نکہ جج تہتے رسول اللہ ملاہ بھا کی سند سے اللہ تا بھیل کی سند سے اللہ تا بھیل اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ

(صيح البخاري وقم تخديث : ١٥٦١٠)

سائم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اہل شام سے آیک فض نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی باللہ عنما ہے ج تنتع الگ الگ احرام کے ساتھ جے اور عمرہ جمع کرنے) کے متعلق سوال کیا حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا وہ جائز ہے اس نے کما آپ کے بلب تو اس سے منع کرتے تھے معرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بیہ بناؤ کہ میرے باپ جے تمتع ہے منع کرتے جوں اور رسول اللہ اللہ اللہ بالے جے تمتع کیا ہو تو ممرے باپ کے تھے پر عمل کیا جائے گایا رسول اللہ اللہ بالی بنے کے تعمیر اس صفح

تبياوالترة

ا کے کما بلکہ رسوں اللہ ملی بیام کے علم پر عمل کیا جائے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا بے شک رسول اللہ ملی بیام نے ج تمتع کیا ا ہے۔ یہ حدیث حسن صبح ہے۔ (سنن ترفری رقم الحدیث: ۸۲۵)

ان احادیث ہے یہ معلوم ہوا کہ اکابر کا کوئی قول آگر قرآن مجید اور حدیث سیح کے غلاف ہو تو اصاغر کے لیے یہ جائز ہے کہ اس قول ہے انتظاف، کریں اور اللہ اور رسول کے مقابلہ بیں ان کے قول کو قبول نہ کریں اور اس بیں ان کی کوئی ہے اولی اور آستاخی شیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسوں کی برائی کا اظہار ہے اور سورہ نساء کی اس آیت پر عمل ہے : پھر ا آر کسی چیز میں تمہار اانتظاف ہو جائے تو اے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔

ائمہ اور فقہاء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھناان کی ہے ادلی نہیں ہے

ای طرح آلر ائمہ مجنّدین میں ہے کئی کا قول حدیث صحیح نے خلاف ہو تو حدیث صحیح پر عمل کیا جائے گااور اس میں کسی امام کی ہے اوبی نمیں ہے بلکہ اس آیت پر عمل ہے کام ابو حقیقہ نے عیدالفطر کے بعد شوال کے چھر روزے رکھنے کو مطاقا کروہ قرار دیا ہے خواہ منصل روزے رکھے جائمیں یا منفصل آگہ فرض پر ذیادتی کے ساتھ تشبیہ نہ ہو کیکن حدیث صحیح میں اس کی فضیلت اور استحباب ہے۔

حضرت ابو ابوب انساری بینی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے فرایا : جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھراس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ بیشہ روزے رکھنے کی مثل ہے۔ (سیح مسلم ارتم اللہ بیث : ۱۱۹۳)

ایکن چو نکہ امام اعظم رحمہ اللہ کا یہ قول حدیث میچ کے خلاف ہے اس لیے علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی موجی ہے۔ موجی نے نام ایکن عام متافرین فقماء کے نزدیک شوال کے چھ روزے رکھنے میں مطلقا "کوئی کراہت نہیں ہے۔ ۱۹۵۰ میں مطلقا "کوئی کراہت نہیں ہے۔ ۱۹۵۸ میں مطلقا "کوئی کراہت نہیں ہے۔ ۱۹۵۸ میں مطلقات کہ ایکواکرا اکت جام ۱۹۵۸)

علامہ ابن ہمام متوفی ۱۲۸ھ علامہ محفادی متونی ۱۳۳۱ھ 'علامہ حسن بن عمار شرنبللل متوفی ۱۹۹ھ لور علامہ ابن عابدین شای متوفی ۱۲۵۲ھ سب نے اس طرح لکھا ہے اور ان روزوں کومستحب قرار دیا ہے۔

ای طرح امام محرف امام ابو صنیفہ ہے یہ روایت کی ہے کہ لڑکے کاعقیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا (الجامع الصغیر ص ۵۳۳) اور تمام فقہاء احزاف نے عقیقہ کرنے کو مکروہ یا مباح لکھا ہے (بدائع انسنائع نے ۵ ص ۱۹ عالم کیری نے ۵ ص ۳۲۳)

لیکن چونک برکثرت احادیث سے عقیقہ کا سنت ہونا ثابت ہے اس لیے امام احمد رضا قادری متوفی مسااھ نے لکھا

ے کہ عقیقہ سنت ہے۔ ( نآوی رضوبہ ن ۸ ص ۵۳۲ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی)

ولا مُل کی بناء پر اکابرے اختلاف کرناان کی ہے اولی شبیں ہے۔

ای طرح امام احد رضا قادری کے بعد کے علماء نے امام احد رضا قلاری سے بھی اختلاف کیا ہے۔

امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ه برد کے ون ناخن کائے کے متعلق لکھتے ہیں :

نہ جائے حدیث میں اوس سے منی (ممانعت) آئی کہ معاذ اللہ مورث برص ہو آہے بعض علاء رسمم اللہ نے بدھ کو نائن کتروائے کس نے برنباء حدیث منع کیا فرمایا سیح نہ ہوئی فور آبرص ہو گئے۔

(فاوی رضوب ن ۱۹ سے ۱۳ مطبوع مکتب رضوب کراتی)

صدر الشريعيد موانا امجد على قادري متوفى ٢٥ ١١ه لكستين

الیک عدیث میں ہے جو ہفتہ کے دن ناخس شوائے اس سے بیاری نکل جے گی اور شفا واخل ہوگی اور جو انوار کے دن ترشوائے اس سے بیاری نکل جے گا اور شفا واخل ہوگی اور جو منگل کے دن ترشوائے انون جائے گا اور صحت آئے گی اور جو منگل کے دن ترشوائے وسوائی و نوف نکلے گا اور انسی و شفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسوائی و نوف نکلے گا اور انسی و شفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسوائی و نوف نکلے گا اور انسی و شفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسوائی و نوف نکلے گا اور انسی و شفا آئے گی اور مختارے روالحتار) (بمار شرایات ن ۱۱ سے ۱۱ مند انترائی مربیکیشنز ۱۱ ہور)

الم احد رضا تادري متونى ١١٣١٠ه كلصة بين:

انگریزی رقیق دوائیں ہو فینچ کملاتی ہیں آن میں عموما" اسپرٹ پڑتی ہے اور اسپرٹ یقینا شراب بلک شراب کی نمایت بدتر قسمول سے ہے وہ نجس ہے ان کا کھانا حرام نگانا حرام بدن یا کپڑے یا دونوں کی مجموع پر ملاکر اکر روبیہ بھر جگہ سے زیادہ میں ایسی شے گلی ہوئی ہو نماز نہ ہوگ۔ (فاوی رضویہ ن ااس ۸۸ اسطبور ملتبہ رضویہ کراچی)

مفتی محمد مظهرالله والوی متونی ۱۹۲۱ و لکھتے ہیں:

کیکن ہم نے جمال تک ڈاکٹرول کی زبانی سنا میں معلوم ہوا کہ یہ (اسپر یہ) بھی شراب سے نہیں بنائی جاتی جس کو شرعا" خمر کما جاتا ہے بلکہ یہ (اسپرٹ) الیمی شراب کا جو ہرہے جو گئے وغیرہ سے بنائی گئی ہے بس اگر یہ صبیح ہے تو اس کا استعمال بغرض صبیح (اس مقدار میں جو مسکر نہیں ہے) حرام نہیں اور اس کی بڑے و شراء بھی جائز ہے۔

(فلاى مظهريه ص ٢٨٩مطبوعه هدينه بالشنك كميني كرايي)

المام احد رضا قادري منوني ١٩٨٠ اله سيدمهدي حسن مار بره كے سوال كے جواب ميں لكھتے ہيں:

حضور عور نول کو لکھنا سکھانا شرما "ممزوع و سنت نصاری و فتح باب ہزار ان فتنہ اور مستان سرشار کے ہاتھ میں تکوار دینا ہے۔ (فقادی رضویہ جے ۱۰ص ۱۵۳ مطبوعہ کہتیہ رضویہ کراچی)

فقيه اعظم مفتى نور الله نعيمي متونى ١٠٠٧ه الله لكيت بين:

پر حدیث صحیح سے بھی ہے مسئلہ تعلیم الگنابہ للنساء ثابت ہے مند احمد بن طنبل ج ۲ ص ۳۷۴ سنن ابوداؤد ن ۲ ص ۱۸۲ متدرک حاکم ج سم ص ۵۷ سنن آبعتی ج ۹ ص ۱۳۳۹ میں حضرت شفا بنت عبدالللہ رضی الله عندا ہے اسکلمات متقاربہ ثابت ہے کہ حضور پر نور ملڑ بیلام حضرت مفعہ رضی الله عندا کے پاس تشریف لائے اور بیس بھی حاضر بھی تو مجھے فرمایا کیاتواس کو رقیہ المنمازی تعلیم نمیں دیتی جھے اس کو کتابت کی تعلیم تم نے دی ہے حاکم نے کہا ہے حدیث مغاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ (فنادی نوریہ ج سم ۲۵۳) مطبوعہ لاہور ۱۹۸۳ء)

نیزام احمد رضا قادری نے ساع مع المزامیر کو حرام لکھا ہے اور استاذ العاماء مولانا حافظ عطا محمد چشتی وامت بر کا تھم اور حضرت غزالی زمال ایام اٹل سنت سید احمد سعید کاظمی قدس سرو نے اس کو جائز نکھا ہے۔ علام اندر محمد میں حدود کا مدد معدد و منهوں او کا سرور سات اور سرور انتاز کردر ہیں۔

علماء اور مجہتدین حضرات معصوم نہیں ولائل کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا جائز ہے

الم احد رضا قادري متوفي ١١٠١٠ه لكصة بين:

انبیاء علیم انساوۃ والسلام کے سواکوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بجا صاہر ہونا آبتہ ناور کالمعدوم نہیں پھرسلف صالحین و اثمہ دمین ہے آئے تک اہل تن کا بیہ معمول رہا ہے کہ ہر محض کا قول قبول بھی ایا جا گاور اس کو رد بھی کیا جاتا ہے ماسوانبی مالی پیلم کے 'جس کی جو بات خلاف حق و جم ور دبیھی وہ اس پر چھوڑی اور استفاد وہی رکھا

تهيانالقرآن

چو جماعت کا ہے۔ (فرادی رضوبین ۲۸۳ مطبوعہ منبدر صوبد کراچی)

نيز فرماتے ہيں ۽

ویا بی اللّه العصمة الالکلامه ولکلام رسوله صلی اللّه تعالی علیه وسلم الله تعالی این کلام اور این رسول اللّی کی کلام کے سواکس کے کلام کو معموم قرار دینے سے انکار قرباتا ہے (پیر فربایا) افربان سے قلطی ہوتی ہے گرر حمت ہے اس پر جس کی خطاکس امردی مم پر زونہ ڈالے۔

(الملفوظ عمن ١٠ مطبوعه دينه ببالثنك مميني كراجي)

معنرت فقید اعظم قدس مرہ سے سوال کیا گیا کہ اعلی حضرت مجد دمائنۃ حاضرہ نے گھڑی کے جین اور عور تول کی کنابت اور انگریزی لہاں وغیرہ کو نامبائز لکھا ہے اور آپ نے ان کو جائز لکھا ہے کیا دہ فتونی و قتی اور عارضی تھا اور اب یہ اسور جائز ہو مجے ہیں؟ معزرت فقید اعظم قدس مرہ نے اس کے جواب میں لکھا:

ا۔ باقی مجدود قت کی ایک جرایات و تصریحات (ہو کیاپ و سنت ہے مستظ ہیں) کی روشی ہیں ہوں ہو سکا ہے؟ بلکہ عما "
خود مجدود قت بی اس کا سبق بھی دے ہے ہیں گر شرط ہے ہے کہ خاصا " لوجہ اللہ تعالیٰ ہو " تجب ہے کہ خود مستفتی صاحب
کو دوز روش کی طرح معلوم ہے کہ حضرت امام اعظم فیاد کے محققاتہ اقوال و فاوات شرعیہ کی میدورگی ہیں حضرات سا شین وغیرہا ابلہ تنافرہ بلکہ منافرین کے بھی یکوت ایسے اقوال و فاوی ہیں 'جو ان کے طاقہ ہیں جن کی بنا تول صوری و طرح معلوم ہے جس کی تفصیل فاوئی رضوبہ بی اس ۱۵۸ وغیرہا ہیں ہی بلکہ منافرین کے بھی یکوت ایسے اقوال و فاوی ہیں ہیں جدویر منافرہ من المحس ہے کہ خود المحس ہے کہ خود اللہ منافرین بلکہ بزار انعقالت ہیں جو صرف منافرین بلیں بلکہ حید بین المحس ہے کہ فود اور منافر من المحس ہے کہ فاور ہیں فود المحس ہے کہ اقوال و فاوی شرعیہ ہر جی جو بین جدویں حضرات معموم شیس بلکہ حید بین ہی نہور ہیں قاضی خلاوہ سیقت قام وغیرہ کی صرف حیات کی نہور ہیں اصول سند کے علاوہ سیقت قام وغیرہ کی صرف حیات ہی نہور ہیں ہیں محدد کی جی کوئی ایک تصرف ہیں تصرف میں مورد ہیں کہ محدد کی جی کوئی ایک تصرف کی ایک فقیرین فرض میں کہ بھی بائل صم بھی بن جائیں اور عما " افرار کی ان مورد ہیں کہ بھی بائک صرف کی تو کوئی ایک کی جدید حین بھی انہ الم اس میں مورد دیس کہ بھی بائک صم بھی بن جائیں اور عما " افرار کی ان خور ہیں کہ بھی بائک صم بھی بن جائیں اور عما " افرار کی محدد کی جی کوئی المورد اور کی تورد اور ان کی مورد دیا ہو کہ مورد دیا ہو کہ ان بھی انداز کی جدید حین بھی انداز مو خود دیات کی تقد این کریں کہ معافر اللہ المام فرسودہ نہ ہم بائکل صم بھی بن جائیں اور میں کہ مورد بیات و نوازل کے معافر اللہ المام فرسودہ نہ ہم بائکل صم بھی بن جائیں اور می دوروں دوروں دوروں دوروں دوروں میں ہورد دیا ہوں کی مورد دیا ہو کہ مورد دیا ہو کہ ہورد دیں کہ بھی بائکل صم بھی بن جائیں اور میں دوروں دیات و نوازل کے معافر اللہ انسان مورد دیا ہی بھی دوروں میں دوروں دور

ای آیک جواب سے نمبر ۱ اور نمبر ۲ کے جواب بھی واضح جیں البتہ یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ کسی ناجائز اور غلط چیز کو اسپنے مقاد و فشاسے جائز و مبل کمنا ہرگز ہرگز جائز شمیں گر شرعا" اجازت ہو تو عدم جواز کی دے لگانا بھی جائز شمیں 'غرضیکہ ضد اور نقس پرتی سے بچنا نمایت ہی ضروری ہے 'کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ڈسہ وار علماء کرام محض اللہ کہ سے نفسائیت سے باتد و بالا مرجو ڈکر جیٹیس اور الیسے جزئیات کے فیصلے کریں 'مثلاً ہے کہ وہ لباس جو کفاریا فہار کا شعار ہوئے ۔ کہامت ناجائز نقاکیا اب جمی شعار ہے تو ناجائز ہے یا اب شعار نہیں رہاتے جاکھوں۔
کہامت ناجائز نقاکیا اب بھی شعار ہے تو ناجائز ہے یا اب شعار نہیں رہاتے جاکھوں۔
کر سکتی اور میں انتشار آزاد خیالی کا باحث بن رہاہے۔ فانا اللہ واتا الیہ راجھوں۔

(فلادي فوديد ج ١٣٦٠ م ١١٠٠٠)

22-1 2941 / 222 30/2 نے ان لوگوں کو ہمیں دیکھا جو دعوی تو یہ کرتے ب) يرايان لائے يى ل كن -- اوران وكتابور) بر دايمان لا. نے ہیں) جوآ ں صالا تکہ اتنیں حم بر دیا گیا تھا کہوہ طاغوت کا اٹھا *د کری* اور مثبطان برجا نہا۔ یں ڈال دے و اور جب ان سے کہا جا آ ر مول کی طرفت تو آپ دیمینے میں منافقین آر كل جائے إين ١٥ أي وقت حال ہوگا جب ان کے باعتوں سے کر تو تول ک وجر سے ان پر تے ہوئے آئی کر ہارا تو اسوائی اور باہی موافعت کے اور کو رَ*نَ الأوه نه نفا* 0 ہے وہ لو*گ بیں ک*ر الشہر ان کے داول یں سے سو آب ان سے اعرامل کیجئے اوران کرتعیست بیجئے ہ ا ذن سے اس کی اطاعمت کی جائے اور حیب برائی جانوں برطام کر بھیجے ہتے توہراً م تهيان الترآن سلدووم

414 99 212261192 تو ای پر ان میں سے مرت کم وک عمل کرتے ہے یا ک سے اج عظیم عطا فرفتے 🔾 اور سم ضرور ان کو -ے تو وہ ان وگوں کے ساتھ ہول گے جی پر او 0 یا اللہ کی طریب ۔

سے مانتے والا 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو شعیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس (کتاب) پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان (کتابول) پر (ایمان لائے ہیں) جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور جائے سے ہیں کہ اپنے مقدمے طاغوت (سرکش کافر) کے پاس لے جائیں حالا نکہ انہیں تھم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔

حضور كاليصله نه ماننے والے منافق كو حصرت عمر كا قبل كروينا

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ممکلفین کو بیہ تھم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان آیوں میں یہ بنایا ہے کہ منافقین رسول اللہ کی اطاعت نمیں کرتے اور آپ کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوتے اور اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں' امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس آیت میں طاغوت ے مراد کعب بن اشرف ہے" یہ ایک بہودی عالم تھا۔

ا یک منافق اور ایک یہودی کا جھڑا ہو گیا میںودی نے کہا میرے اور تمهارے درمیان ابوالقاسم ہٹاڑیام فیصلہ کریں گے' اور منافق نے کما میرے اور تمہارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کریں گے 'کیونکہ کعب بن اشرف بست رشوت خور تھا اور اس مقدمہ میں یہودی حق پر تھا اور منافق باطل پر تھا'اس وجہ سے یہودی رسول الله مال یوا کے پاس بے مقدم فے جانا چاہنا تھا" اور منافق کعب بن اشرف کے پاس مید مقدمہ نے جانا جاہتا تھا" جب یہودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ وونوں ے راضی نہیں ،وا اور کہا میرے اور تہمارے ورمیان حضرت عمر فیصلہ کریں گئے ' ودنوں حضرت عمر کے پاس گئے' بیودی نے بنا دیا کہ رسول اللہ مٹائیزیم اس کے حق میں اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کر بچے میں لیکن یہ مات نہیں ہے' حضرت عمر نے منافق سے پوچھاکیا ایمیا ہی ہے اس نے کہا ہاں! حضرت عمرنے فرمایا ٹھیرو انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں انگر سے تلوار لے كر آئے اور اس منافق كا سر قلم كر ديا كيراس منافق كے تھروالوں نے نبي الديام سے حضرت عمر كى شكايت كى رسول الله ما التاباع نے حصرت عمرے موری تفصیل معلوم کی مصرت عمرے عرض کیایا رسول الله اس نے آپ کے فیصلہ کو مستزد کردیا تھا ای وقت حضرت جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کما عمر فاروق ہیں انہوں نے حق اور باطل کے ورمیان فرق کر دیا ' نبی الٹی پیلے نے حضرت عمرے فرمایا تم فاروق ہو اس قول کی بناء پر طافوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے۔

( تغير كبيرة ٣٣ م ٢٣٩-٢٣٨ الجامع العرائل الغران ح ص ٢٦٥-٢١٣ الدر المنتورج من ١٤٩ روح المعاني خ٥ص ١٢) الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب ان ہے کما جاتا ہے آؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے تو منافقین آپ ہے اعراض كرتے ہوئے كتراكر نكل جاتے ہيں۔ اس وقت كيا حال ہو گاجب ان كے ہاتھوں كے كرتوتوں كى وجہ سے ان ير كوكى مصیبت لوٹ پڑے او مجریہ آپ کے پاس اللہ کی قشمیں کھاتے ہوئے آئیں کہ جارا تو ہاسوانیکی اور باہمی موافقت کے اور

كوتى اراده ند تعا- (النساء: ١٢-١٤)

بلدرق

ابن برت نے نیال کیا کہ جب مسلمان منافقوں سے کہتے تنے کہ آؤ اپنے مقدمہ کا فیصلہ رسول اللہ مناؤیؤم سے کراؤ تو ا وہ منہ موڑ کر کتراتے ہوئے نکل جاتے تنے۔(جامع البیان ج۵ص۹۹)

جس منائن کو حفرت عمر نے قبل کیا تھا اس کا قصاص لینے کے لیے اس کے اہل آئے اور معذرت کرکے کہنے گئے ،

کہ ہم نے جو حفرت عمر سے فیصلہ کرانے کے لیے کما تھا اس سے ہمارا صرف یہ مقصد تھا کہ اس منافق کے ساتھ نیک سلوک ہو اور اس منافق اور اس کے مخالف یمودی کے ورمیان صلح ہو جائے 'اس آیت میں اس مصیبت سے مراد اس منافق کا قبل کیا جانا ہے۔ اللہ تعالی نے فربایا ان منافقوں کے ولوں ش جوشراور فقنہ ہے اللہ تعالی اس کو جاتا ہے 'آپ ان منافقوں کے ولوں ش جوشراور فقنہ ہے اللہ تعالی اس کو جاتا ہے 'آپ ان کے ہمانوں کو قبول کرنے کا مطلب ہے حضرت عمر سے قصاص لینا' اور جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فون مبل ہے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے 'آپ ان کو زبان سے نصیحت سے جے کور اس کے نفاق سے در گذر کے جے۔

الله تعالیٰ کارشادے: لوران سے ان کے نغول میں اثر آفریں بات سیجئے۔ (النماء: ۳۳) اس آیت کی دو تغییریں ہیں ایک ہے کہ ان کو تنمائی میں تھیجت سیجئے "کیونکہ تنمائی میں تھیجت کے قبول کرنے کی توقع

زیادہ ہوتی ہے 'دوسری تغیریہ ہے کہ ان سے الی اثر آفریں ہات سیجے ہو ان کے داوں میں اثر جائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اؤن سے اس کی اطاعت کی جائے اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے

ليے استغفار كرتے توب ضرور الله كوبست توب قبول كرتے والا اور ب حد رحم فرمانے والا پاتے (النساء: ١٣)

اس آیت میں اللہ تحالی نے ان متافقوں کو سرز کش کی ہے جو دعوی یہ کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ مُلُّ وَاللَّم بِهِ نازلِ ہونے والی کتاب پر ایمان لائے ہیں اور اپنے مقدمہ کا فیصلہ بہودی عالم کے پاس لے جاتے تھے اور رسول اللہ ملاہ ہے کی اطاعت کرنے کے لیے جب انہیں بلایا جا تا تو وہ مند سوڑ کر کترا کر نکل جائے تھے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت ای کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ازل میں بید فعمت مقدر کر دی ہے۔

پھر فرمایا جب ان منافقوں نے کعب بن اشرف کے پاس اپنامقدمہ پیش کرکے اپنی جانوں پر ظلم کرہی لیا تھاتو یہ چاہئے تھا کہ یہ آپ کے پاس آ کرمعذرت کرتے اور اللہ تعالی ہے اپنے گناہ کی معانی چاہتے اور رسول اللہ طافیزم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشے والا اور مہربان پاتے۔

ئی ملی ایم ایم ایم کا میں کے معاصر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا جواز

حافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى مهدر الكصة بي

الله فعالی نے اس آیت میں عاصوں اور گنہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو دہ رسول الله طابی ہے ہی درخواست کریں کہ آپ رسول الله طابی ہے ہی درخواست کریں کہ آپ بھی ان سے لیے درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ علی ہو کہ الله تعالی بھی ان کے لیے اللہ سے اللہ تعالی بھی ان کے لیے اللہ تعالی میں ہے تو اللہ تعالی ہو خرایا ہے وہ ضرور الله کو بہت تو یہ تبول کرنے والا اور بہت مہریان یا تھی گئے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اللہ میں گئے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اللہ میں ہے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اللہ میں ہے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اللہ میں ہے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اللہ میں ہے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اللہ میں ہما ہے ان اللہ میں ایک بھی ہے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اللہ میں بھی ہمانے کی ایک جماعت سے خطا

تبيان القرآن

الني الشيخ الد منصور الصباغ بهى بين انهول في الني كلب الشال مين مبتى كى يه مشهود حكايت لكمى بي كريس نبي الهيئام تبرير جيفا ابوا تفاكد أيك اعرابي في اكر كما السلام عليك يا رسول الله " بين في الله عزوجل كاب ارشاد سنا = ولوائهم اخ فللموا انفسهم جاؤك الأيه لور بين آپ كهاس أكيا ابول اور اين كناوير الله سنة امتنفاد كريا ابول اور اين رب كى بارگاه بين آپ سند شفاعت فلب كرف والا ابول "مجراس في دوشعن شيد :

اے وہ جو زمین کے مدفر نین میں سب سے بہتر ہیں ۔ جن کی خوشیو کے نمین اور نیلے خوشیودار ہو مجھے میں جن بیل عنوشیو میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں ۔ اس میں عقوب اس میں ساویت ہے اور لفق دکرم ہے بھروہ اعرابی چلاکیا ' میتی بیان کرتے ہیں کہ جھے پر بمیشہ غالب آگئی' میں نے خواب میں نبی طابید کی زوارت کی اور آپ نے فرطا اے میتی اس اعرابی کے پاس جاکراس کو خوشخیری دو کہ اللہ نے اس کی مفغرت کردی ہے۔

( تغییراین کثیرج ۲ من ۱۳۷۹–۱۳۲۸ الجامع ناحکام التر آن ج ۵ من ۱۳۷۵ البحرالمجیط ج ۴ من ۱۹۹۳ مدارگ النزی علی امش النازن ج اص ۱۹۰۰ م

مفتى محرشتيع متونى ١٩١١م الصفيدين

یہ آیت آگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے بیں نازلی ہوئی ہے کین اس کے افقاظ سے آیک عام صابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ طابطہ کی مقدمت بیں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعاء مقدرت کر دیں اس کی مففرت ضرور ہو جائے گی اور آپ اس کے لیے دعاء مقدرت کر دیں اس کی مففرت ضرور ہو جائے گی اور آبخضرت طابعین کی قدمت بیں حاضری جیسے آپ کی وتیاوی حیات کے زمانہ بیس ہو سکتی تھی اس طرح آج بھی روضہ افتدس پر حاضری اس تھم بیں سے اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی عبتی کی ذکور الصدر حکایت بیان کی ہے۔

(معارف القرآن ٢٠١٠م-١٠٥١م مطبوعه اوارة العادب كراجي)

معروف ديوبريري عالم شيخ محمد مرفراز مكمروي لكهيني ي

ليسان الترآن

میں : پس ثابت ہوا کہ اس آبت کریمہ کا علم آنخضرت مان کے بعد بھی باتی ہے۔ بیں : پس ثابت ہوا کہ اس آبت کریمہ کا علم آنخضرت مان کے بعد بھی باتی ہے۔ (اعلاء السن ج ۱۹ ص ۱۳۳۰)

ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر بر حاضر ہو کر شفاعت مغفرت کی درخواست کرنا قرآن کریم کی آیت کے عموم سے ثابت ہے اللہ امام سکی فرماتے ہیں کہ سے آیت کریمہ اس معنی میں صریح ہے (شفاء النقام ص ۱۲۸) اور خیرالفرون میں سے کارروائی ہوئی محرکسی نے انکار نہیں کیا جو اس کے صحیح ہونے کی واضح دلیل ہے۔۔

(تسكين الصدور ص ٣٦١\_٣٦٥° ملحسا" مطبوعه اواره نصرت العلوم كوجر انواله.)

# گنبد خضراء کی زیارت کے لیے سفر کاجواز

قرآن مجید کی اس آیت سے بہ بھی معلوم ہوا کہ نبی ٹائیزا کی قبرانور کے لیے سنر کرنا مستحن اور مستحب ہے جائے ابن تبحید نے اس سنر کو سفر معصیت اور سفر حرام کما ہے اور بیہ بھی لکھا ہے کہ اس سفر بیس نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ہے 'ان کا استدلال اس حدیث سے ہے: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹائیزا نے فرمایا نئین مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کی طرف کجاوے نہ کے جائیس (سفرنہ کیا جائے) مسجد حرام "مسجد الرسول" اور مسجد انصلی۔

(صحیح البخاری رقم الدیث: ۱۸۸۱ معیح مسلم البج: ۵۱۱ (۱۳۹۷) ۱۳۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۰۳ سنن الزری رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سنن الزری رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۵ سنن ابن ماجد رقم الحدیث: ۱۳۳۹ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۵ مند اجدج ۲ ص ۱۳۳۸ الحدیث: ۱۲۲۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۰۰ جامع الاصول ج ۹ رقم الحدیث: ۱۸۹۷)

حافظ ابن حجر عسقلانی متونی ۱۸۵۲ھ نے اس مدے کے جواب میں فربایا ہے: اس مدیث میں ان تین مساجد کے علاوہ مطلقاً سفرے منع نہیں فربایا بلکہ ان تین مسجدول کے علاوہ اور کسی مسجد کے لیے سفر کرنے سے منع فربایا ہے کیونکہ مستنیٰ میں جنس سے ہوتا ہے (فتح الباری جسم ۴۵ مطبوعہ لاہور)

اوراس کی تائیر اس مدیث سے ہوتی ہے الم احدین طنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول مالئ الم نے فرمایا: کسی مسجد میں تماز پڑھنے کے لیے کسی سواری کا کجادہ نہ کساجائے سوائے مسجد حرام مسجد اقعنی اور میری اس مسجد کے۔

(سند احدج ١٠ ص ١٢٠ طبع قديم دار الفكر مند احدج ارقم الحديث ١٥٥١ طبع دار الحديث قامره ١٢٢١ه)

شیخ عبد الرحمان مبارک پوری متوفی ۱۳۵۲ اور نے اس صدیث پر مید اعتراض کیا ہے کہ بیہ صدیث شربن حوشب سے مردی ہے اور وہ کشر الادھام ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے التقریب میں اکھا ہے۔

( تحفته الاحوذي ج اص ۱۷۷ طبع ملكن)

یں کمتا ہوں کہ حافظ ابن جمر عسقلانی نے التقریب میں لکھا ہے کہ شمر بن حوشب 'بہت صادق ہے اور یہ بہت ارسال کر تا ہے اور اس کے بہت وہم ہیں۔ (تقریب التهذیب جامی ۴۲۳ مطبوعہ وار الکتب العلیہ بیروت) ارسال کر تا ہے اور اس کے بہت وہم ہیں۔ (تقریب التهذیب جامی ۴۲۳ مطبوعہ وار الکتب العلیہ بیروت) اور حافظ ابن حجر عسقلانی شرین حوشب کے متعلق تہذیب التهذیب میں لکھتے ہیں: امام احمد نے اس کے متعلق کما اس کی حدیث کتنی حسین ہے اور اس کی توثیق کی 'اور کما کہ عبدالحمید بن بحرام کی وہ

يسلدوق

تهيانالقرآن

العادیث صحت کے قریب ہیں جو شہرین حوشب سے مردی ہیں' داری نے کماانام احمد شہرین حوشب کی تعریف کرتے تھے گو امام ترزی نے کماانام بخاری نے فرمایا شہر حسن الحدیث ہے اور اس کا امر قوی ہے' ابن معین نے کمایہ ثقہ ہے' ان کے علاوہ اور بہت ناقدین فن نے شہر کی توثیق کی ہے (ترذیب استذیب ن مع مں ۲۳۳ دار الکتب العامیہ بردت' ۱۳۵۵ھ)

حافظ جمل الدین مزی متوفی ۳۴ کے ھ' اور علامہ سٹمس الدین ذہبی متوفی ۴۸ کھ ہے بھی شہر بن حو شب کی تعدیل میں ہے'اور بہت ائمہ کے اتوال نقل کیے ہیں (ترزیب الکمال ن ۸ ص ۴۰۹ میزان الاعتدال ن ۴۹س ۴۹۰ طبع بیردت)

علاوہ ازیں مافظ ابن جر عسقلانی نے خصوصیت سے اس صدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور خ الباری ن ۱۳ ص ۲۱) اور شیخ احمد شاکر متونی ۱۳۷۳ھ نے بھی اس صدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ صدیث حسن ہے ، کیو تا۔ الم احمد اور الم ابن معین نے شربن موشب کی توثیق کی ہے۔ (مند اتمد ن ۱۰ ص ۲۰۱ طبع قابرہ)

اس حدیث کا دو سراجواب سے ہے آگر اس حدیث ہیں متنتی مند مبحد کو ند مانا جائے 'بلکہ عام مانا جائے اور سے معنی کیا جائے کہ ان تین مساجد کے سواکسی جگہ کا بھی سنر کا قصد نہ کیا جائے تو پھر نیک لوگوں کی زیارت' رشتہ داروں سے ملئے' کیا جائے کہ ان تین مساجد کے سواکسی جگہ کا بھی سنر کا قصد نہ کیا جائے تو پھر نیک لوگوں کی زیارت' رشتہ داروں سے ملئے و ستون سے ملئے ' علوم مروجہ کو حاصل کرنے ' تلاش معاش' حصول ملازمت' سیرو تفریح' سیاحت اور سفارت کے لیے سنر کرنا بھی نا جائز' حرام اور سفر معصیت ہوگا۔

شیخ مبارک بوری نے اس جواب پر میہ اعتراض کیا ہے رہا تجارت یا طلب علم یا کسی اور غرض صحیح کے لیے سفر کرنا تو ان کا جواز دو مرے دلا کل سے شاہت ہے (اس لیے میہ ممانعت عموم پر محمول ہے)۔

( تحصته الاحوذي ج اص ۲۷ مطبوعه نشرا استه ملتان)

یں کتا ہوں کہ آم نے جو سفر کی انواع ذکر کی ہیں دوسب غرض صحیح پر جنی ہیں اور ان کے جواز پر کون سے دلا کئی ہیں جو صحاح سند کی اس حدیث کی ممانعت کے عموم کے مقابلہ میں رائج ہوں؟ خصوصا "نیک لوگوں" رشتہ داروں' دوستوں کی نیارت اور ان سے ملاقات کے لیے سفر کرنے ' اس طرح سائندی علوم کے حصول' تلاش معاش' حصول ملازمت اور سیرو تفارتی کے لیے سفر کرنے کے جواز پر کون سے ولا کئی ہیں جو اس حدیث کی ممانعت پر رائج یا اس کے لیے ناتی ہوں! نبی مائی ہیں گرمادک کی زیارت کی اس حدیث کی ممانعت پر مائی کے اس حدیث کی ہم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے جواز پر اور بھی بہت دلا کل ہیں اور ممانعت کی اس حدیث کی ہم نے ان نہ کور توجیمات کی کور توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سام سر ۱۲۵ سے ۱۲۵ ملاحظہ فرمائیں' فیکور توجیمات کے علاوہ اور بھی کئی توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سام سر ۱۲۵ سے ۱۲۵ ملاحظہ فرمائیں' فیکور توجیمات کے علاوہ اور بھی کئی توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سام سر ۱۲۵ سے ۱۲۵ ملاحظہ فرمائیں' فیکور توجیمات کے علاوہ اور بھی کئی توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سام سر ۱۲۵ سے ۱۲۵ ملاحظہ فرمائیں' فیکور توجیمات کے علاوہ اور بھی کئی توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سام سر ۱۲۵ سے ۱۲۵ ملاحظہ فرمائیں' فیکور توجیمات کے علاوہ اور بھی کئی توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سام سر ۱۲۵ سے ۱۲۵ ملاحظہ فرمائیں گاؤٹر این تیمید نے جو اس سفر کو حرام کمائے' طافقا ابن حجر نے فرمایا یہ ان کا اختمائی کروہ قول ہے۔

اور الما على بن سلطان محد القارى المتونى ١١٠١ه لكيمة بي-

ابن تبیہ طبل نے اس مسئلہ میں بہت تفریط کی ہے تکونکہ اس نے بی ٹائیزم کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کما ہے' اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں افراط کیا ہے اور اس سفر کے منکر کو کافر کما ہے اور بید دو سرا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر انفاق ہو اس کا انکار کفرہے تو جس چیز کے استجباب پر علماء کا انفاق ہو اس کو حرام قرار دینا ہہ طریق اولی کفر ہو گا۔ (شرح الشفاء علی حامش حیم الریاض ج ۳ می ۱۵۳ مطبوعہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشادے ؛ تو (اے رسول مکرم) آپ کے رب کی قتم! یہ لوگ اُس دفت تک مومن شمیں ہو سکتے جب رتک کہ ہر باہمی جُمُّلاے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ' پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے غلاف اپنے دلوں میں سُنگی بھی نہ

تبيبان القرآن

## پائیں اور اس کو خوشی ہے مان لیں۔ (النساء : ١٥)

رسول الله من الله عليه كافيعله نه مات والامومن خبيس ب

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ بهد روايت كرت بين :

للم ابن جریر نے اس آبت کے شان زول میں دو حدیثیں ذکر کی جیں تدکور العدد حضرت عبداللہ بن الزمیر کی روایت بھی ذکر گی ہے اور دہ روایت بھی ذکر کی ہے جس میں ندکور ہے کہ ایک منافق اور آیک بیودی کا جھڑا ہوا منافق یہ فیصلہ کصب بن اشرف سے کرانا جاہتا تھا بعدازاں جس کا حضرت عمر نے سمراڑا دیا تھا گام ابن جرمیر نے ککھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میہ دونوں واقعے اس آبت کے نزول کا سبب ہوں۔ (جائع البیان جے میں اوا مطبوعہ دارالسرفہ بیروت اوساں ہ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہی طابیا کے فیصلہ کونہ مانے والا مومن شیں ہے بہجی ایبا ہو باہے کہ انسان آیک فیصلہ کو بہ ظاہر مان لیتا ہے "کہا دو آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے ظاہف دل میں بھی خلی نہ پاکس " بعض اور کا عدالت میں اس فیصلہ کے فلاف رے کرنے کا خلاف رے کا فلاف رے کا عدالت میں اس فیصلہ کے فلاف رے کرنے کا احتیار ہو آہ ہیں اس فیصلہ کے فلاف رے کرنے کا احتیار ہو آہ جی ہائی کورٹ کے فیصلہ کے فلاف پریم کورٹ میں دٹ کی جاسمتی ہے لیکن فی مائی کا کے فیصلہ کے فلاف پریم کورٹ میں دٹ کی جاسمتی ہے لیکن فی مائی کو فرق سے مان لو اس بعد بھر کسی عدالت میں اس فیصلہ کے فلاف رٹ قبیل کی جاسمتی اس لیے بعد میں فرایا اس فیصلہ کو فرق سے مان لو اس بعد بھر کسی عدالت میں معلوم ہوا کہ ہی مائی ہو فیصلہ کریں وہ خطاسے مامون اور محقوظ ملکہ مجموم ہو آہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے آگر کوئی فیصل کتنا ہی عملوت گزار ہو لیکن اس کے ول میں یہ خیال آگ کہ آگر حضور ایسانہ کرتے اور ایسا کر لیے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اور آگر ہم ان پر بے فرض کردیتے کہ اپنے آپ کو قبل کردیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پ ان میں سے صرف کم لوگ عمل کرتے اور جو ان کو تھیجت کی گئی ہے آگر ہے اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے بہت بھتر ہوتا ۔

(النباء : ۲۲)

اس آبت کاستی ہے کہ اگر ہم ان منافقین برہے قرض کردیے کہ اپ آپ کو قل کردیا اپنے وطن ہے ذکل جاؤلؤ ان منافقول ہیں سے بہت کم لوگ اس یہ عمل کرتے لیکن جب اللہ تعالی نے کرم فریا اور اپنی رحت ہے ہم پر آسان اور سال احکام فرض کیے تو ان منافقوں کو جائے تھا کہ یہ نفاق کو ترک کردیے" وکھادے اور سائے کو چھوڑ کر اغلام کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوئے اور آگر یہ ایسا کرتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔
اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوئے اور آگر یہ ایسا کرتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔
الله تعالی کا ارشاد ہے ، اور جو الله اور دسول کی اطاعت کرے تو دہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں کے جن پر الله کے اقعام فرمایا ہے اور الله کا ان الله کا ارشاد کے الله کی طرف ہے فصل ہے اور الله کا فرمایا ہے اور الله کا فرمایا ہے اور الله کا فرمایا ہے اور الله کا فرمایا ہے اور الله کا فرمایا کی اور الله کا فرمایا کے دانان

# تى المنظم كى زيارت كے ليے محلب كا اضطراب

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ افساد ہیں ہے آیک فیض می طابیخ کی خدمت ہی غمروہ حالت ہیں حاضر ہوا' آپ
نے پوچھاکیا ہوا ہیں تم کو غمروہ کیوں دیکھ رہا ہوں' اس نے کہا : اے انڈ کے نبی ہیں اس چزبر فور کر رہا ہوں کہ ہم ہر صح
د شام آپ کے چرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی مجلس ہیں بیٹنے کا شرف حاصل کرتے ہیں' کل جب آپ انہیا و
د شام آپ کے چرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی مجلس ہی بیٹنے کا شرف حاصل کرتے ہیں' کل جب آپ انہیا و
علیم السادة والسازم کے سائھ جنت کے بلند ورجہ ہیں ہوں گے اور ہم آپ کے درجہ تک نہ پہنے سکیں تو ہمارا کیا حال ہوگا
ایک طابی اس کو کوئی جواب شیں دوا تھا کہ حضرت جرا کیل علیہ السلام سے آب ہے کرنازل ہوئے : اور جو اللہ اور
اس کے دسول کی اطابحت کرے تو دو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انڈ نے انعام فربایا ہے۔ لاگیہ
اس کے دسول کی اطابحت کرے تو دو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انڈ نے انعام فربایا ہے۔ لاگیہ

الل جنت كاليك دوسرے كرساتھ ہوناان كے درجوں ميں مسادات كو مستازم نہيں

اس آیت کابیہ مئی نمیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول طاؤیل کی اطاعت کرتے والے اور انبیاء صدیقین شہداء اور صافین سب منت کے ایک درجہ میں ہون نے کہ کونکہ اس کا نقاضا ہے ہے کہ فاضل اور مفول کا ایک درجہ ہو جائے بلکہ اس کا معنی سے کہ فاضل اور مفول کا ایک درجہ ہو جائے بلکہ اس کا معنی سے کہ جنت میں رہنے والے سب آیک دوسرے کی زیارت کرتے پر تادر ہوں گے تور ان کے درجات کا فاصلہ آیک دوسرے کی زیارت اور مشاہرہ کے لیے تجاب نہیں ہوگا۔

اس آبت میں انبیاء مدنیقین شداہ اور صافحین کاؤکر کیا کیا ہے ہم سطور ذیل میں ان کی تعریفات ذکر رہے ہیں : ثبی مدایق مشہید اور صالح کی تعریفات

(۱) کمی وہ انسان ہے جس پر وئی نازل ہو اور جس کو اللہ نے تنگوق تک اپنے ادکام بہنچائے کے لیے بھیجا ہو۔ (۲) صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور احتقادین صادق ہو۔ جسے حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر فاضل صحابہ اور انہیاء سایقین علیہم السلام کے اصحاب کو نکہ وہ صدق اور تقدیق ہیں ود سموں پر قائق اور عالب ہوتے ہیں ایہ بھی کہا گیا ہے کہ جو

تبيانالتراز

رین کے تمام احکام کی بغیر کسی شک اور شبہ کے اقعد ایل کرے وہ صدیق ہے۔

(س) شہید وہ شخص ہے جو والا کل اور براہین کے ساتھ دین کی صدافت پر شہادت دے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے الا تا ہوا مارا جائے جو مسلمان ظلماً" قبل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔

(m) صالح نیک مسلمان کو کہتے ہیں جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہول-

اس آیت میں چو نکہ صدیقین کاؤکر آیا ہے اس لیے ہم حضرت ابو بکرصدیق بنالھ کے بعض فضائل ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق بنالھ کی بعض خصوصیات اور فضائل

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرنی مالی اللہ کی سب سے پہلے تقدیق کرنے والے تھے جب اور لوگ آپ لی تکذیب کررہ ہے تھے۔

- (۲) حضرت ابو بحرف امت میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی اور ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان مضرت علی مضرت ذہیر اور ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان مضرت علی مضرت دہیر اور حضرت عثمان بن مطعون رضی الله عشم ایسے اکابر محابہ اسلام عضرت عبد الرحمٰن بن عوف مصرت سعد بن الى و قاص اور حضرت عثمان بن مطعون رضی الله عشم ایسے اکابر محابہ اسلام الے۔
  - (٣) ني النايم في من المراجرت من الى رفاقت كے ليے تمام محاب من سے حضرت ابو بكر باتا كو منتخب كيا-
    - (م) ای مرفظ الم الم مرفظ الم مربالا الو مربالا -
    - (۵) نی مانیدا نے دو مرتبہ حضرت ابو برکی افتداء میں تمازیر می-
    - (١) نبي النظامية أيام علمالت من حضرت أبو بكركو أمام بنايا أور حضرت ابو بكرف ستره فمازي بإمعاكس
- (2) واقعد معراج کی جب کافروں نے تکذیب کی تو حضرت ابو برنے آپ کی سب سے پہلے تقدیق کی اور پیس سے آپ کالقب معدیق ہوا۔
  - (٨) غزوہ تبوك ميں گھر كاساراسامان اور مال كے كر آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔
    - (٩) نبي سُلِيَةِ مِن مُنتعدد العاديث من آب كو صديق فرمايا-
- (۱۰) قرآن مجید میں نبوت کے بعد جس مرتبہ کا ذکر ہے وہ صدیقیت ہے اور متعدد آیات میں رسول اللہ مالی پیلم کے بعد حضرت ابو بھر صدیق کے ذکر کی طرف اثبارہ ہے۔ حضرت ابو بھرکے صدیق ہونے پر امت کا اجماع ہے اور چونکہ نبی کے بعد صدیق کاذکر اور متفام ہے سومعلوم ہواکہ رسول اللہ مالی پیلم کے بعد حضرت ابو بھرصدیق بیلی خلیفہ ہیں۔

## 

بأن المرآن

اور ج اشر کی راہ میں بنگ الىسى كوفى كارساز باسے اور کسی کو ایتے پاس سے ہاما مرد گار تبيانالقرآن للدروم

## انصيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ واللهِ اللهُ واللهِ اللهُ واللهِ اللهُ واللهِ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ والل

بين وه شبطان كى راه بين الأت بين - الو (المصانو:) تم شيطان

## الشَّيْطِنَ إِنَّ كَيْنَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿

کے مدکاروں سے فرو، بیٹ شیطان کا می کرور ہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والوا اپنی حفاظت کا سامان نے لو 'پھر (دستمن کی طرف) الگ الگ دستوں کی شکل میں رواند ہویا سب مل کرروانہ ہو۔ (النساء: ا)

ربط آيات اور خلاصه مضمون

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کے متعلق وعید نازل فرمائی بھی اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا تھم دیا ہے اور کافروں سے جہاد کے لیے حکم دیا ہے اور کافروں سے جہاد کے لیے سامان جنگ نیار رکھنے کا تھم دیا ہے آل منافقین کا حال بیان فرمایا جو سامان جنگ نیار رکھنے کا تھم دیا ہے آل کہ کمیں کفار اچانک حملہ نہ کر دیں 'پھر اللہ تعالی نے ان منافقین کا حال بیان فرمایا جو جہاد کی راہ میں رو ڑے انکانے والے تھے 'اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں کے ملک کے داخلی اور اندرون ملک کی اصلاح کے لیے آیات نازل فرمائی تھیں اور اب بیرون ملک اور میدان جنگ کے سلمہ میں ہدایات نازل کی ہیں۔ جہاد کی تیاری اور اس کی طرف رغبت کا بیان

اس آبت جس مسلمانوں کو تھم ویا ہے کہ کفار کے وفاع اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اور ہوسیار فراہم کریں ' اور دستمن جس طرح کے ہوسیار استعمال کر رہا ہے دیے ہی ہوسیار استعمال کریں ' معزت ابو بکر پڑا و نے بنگ بماسہ جس خلابی ولید کو لکھا دشمنوں کے مقابلہ جس ان جیسے ہوسیار استعمال کرو۔ تلوار کے مقابلہ جس تکوار اور نیزہ کے مقابلہ جس نیزہ سے لاو۔ اب دنیا جس اپنی بقاء کے لیے ایشی طاقت بننا ضروری ہے اور وشمنان اسلام سے مقابلہ اور جہاد کے لیے سائنس اور شیکنالوجی جس مہارت عاصل کرنا ضروری ہے لیکن ہمارے طالب علم جدید تقافت کے نام پر بین الاقوای کھیلوں کے میدان شیل میرو بننا چاہتے ہیں 'وسکو میوزک' اڑکے لڑکول کے خلوط رقص 'اور احیال کود کے شوز جس ورجہ ہوئے ہیں اور متوسط بھی ہیرو بننا چاہتے ہیں 'ورون میں اور منوسط کرنا وروں کے سیال ہوں کے میدان شینا اور فی۔ وی اور وی۔ ی۔ آر کے سیال بیس سے جا رہے ہیں۔ ایسے بیس مسلمان توجوانوں کے داوں ہیں جذبہ جہاد کہاں سے برا ہوگا!

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک تم میں (وہ گروہ) بھی ہے جو ضرور آخیر کرے گا' پھراگر تہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کے گاکہ اللہ نے بھے پر انعام کیا کہ میں (جنگ میں) ان کے ساتھ نہ تھا⊙ اور اگر تہیں اللہ کا فضل (مال غنیمت) مل پرجائے تو ضرور (اس طرح) کے گاگویا کہ تمہمارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی کاش میں بھی ان کے ساتھ ہو آیا

تهيسان الترآن

تو بردی کامیال حاصل کرلیتان(النساء: ۲۰۰۷س)

ان دو آینوں میں سے بتایا ہے کہ تممارے در میان منافق بھی جیں اور بزدل اور کمزور ایمان والے بھی ہیں 'منافقوں کو تو جملا ہے کوئی دلچیں نہیں ہے 'کیونکہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہے اور جو بزدل اور کمزور ایمان والے بیں جملا ہے دو موت کے ڈر سے جماد میں شریک نہیں ہونا چاہتے ' یہ لوگ جماد کے متیجہ اور انجام کے منتظر رہتے ہیں آگر کسی معرکہ میں مسلمان قتل ہو جائیں یا بہت زخی ہو جائیں تو یہ جماد میں اپ شریک نہ ہونے اور قتل سے بیخنی کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر اواکرتے ہیں کہ اس الشکر میں وہ نہیں تھے' اور آگر مسلمان فتح یاب ہو کر لوٹیں اور بہت سامال غنیمت لائیس تو یوں کتے ہیں جیے ان کا تمہارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں' کاش ہم بھی اس معرکہ میں ہوتے اور ہم کو بھی مال غنیمت سے حصہ ملائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہئے جو آخرت (کے نواب) کے عوض دنیا کی ذندگی فروخت کر پچکے میں اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھروہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم عنقریب اے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔(النساء: ۲۳)

اخردی اجر و ثواب کے لیے جماد کرنا

اس سے پہلی آیتوں میں جماد سے منع کرنے والوں کی قدمت کی تھی اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جماد کی راہ میں لڑنا چاہے جو اخردی ثواب کے بدلہ میں اپنی دنیا کی زندگی فرد خت کر بھیے ہیں 'انسان طبعا" اپنی زندگی فرج کرنے کو بھاری سجھتا ہے لیکن جب اس کو یقین ہو گاکہ یہ زندگی فرج کرنے اس کو یقین ہو گاکہ یہ زندگی فرج کرنے کا اور یہ ایسانی زندگی فرج کرے گا'اور یہ ایسانی نزدگی فرج کرے گا'اور یہ ایسانی ہے جینے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مانوں کو جنت کے بدلہ میں فرید لیا ہے اور اخیر میں فرمایا ہیں تم نے جو اللہ سے تاج کی ہے 'اس تھے پر فوش ہو جاؤ ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ کی راہ میں شمادت کا بردا اجر ہے اور اگر تم عالب ہو جاؤ ہی منعت بھی حاصل ہوگ ۔ خلاصہ یہ ہو او میں شمادت کا بردا اجر ہے اور اگر تم غالب آ گئے تو افرد کے خلاف جنگ کرنے میں شمارا سراسر فاکدہ ہے خواہ تم غالب ہویا مغلوب۔۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (اے مسلمانو!) تہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ' حالا نکہ بعض کمزور مرد ' عور تیں اور بنچ بیہ دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رہ! ہمیں اس بہتی سے نکل لے جس کے لوگ فالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنادے۔ (النساء: ۵۵)

مظلوم مسلماتوں کی مدے کیے جماد کرنا

اس آئت میں اللہ تعالیٰ نے جناد کی مزید تر غیب دی اور جہاد کے فلاف جیلوں اور بہانوں کو زائل فرہایا ہے' اللہ کی
راہ میں اور اس کے دین کی سمیلندی کے لیے جہاد سے تنہیں کیا چیزرد کتی ہے' جہاد کی وجہ سے شرک کے اند جیروں کی جگہ
توحید کا نور پھیلنا ہے' شراور ظلم کے بجائے خیر اور عدل کا دور دورہ ہو تا ہے اور مکہ میں تمہارے جو مسلمان بھائی مرد'
عور تیں اور بچ کفار کے ظلم کا شکار ہیں' کفار ان کو ہجرت کرنے نہیں دیتے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ ہے ان کو طرح
عطرت کی اذبیتیں پہنچا رہے ہیں' اور تم خود مکہ کی زندگی میں ان کے مظالم کا مشاہدہ اور ججرہ کر بچکے ہو' بلال' صبیب اور عمار

تبيانالترآد

STORES. ن یا سربر کس کس طرح مشق سنم کی جاتی تھی' سو کفار کے خلاف جہاد کرکے تم اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کی دست برو

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں' سو (اے مسلمانو) تم شیطان کے مداکاروں سے ارو سے شک شیطان کا کر کرور ہے۔ (النساء: ۲۱)

سلمانوں اور کافروں کی باہمی جنگ میں ہراکیک کابدف اور نصب العین

اس آیت میں یہ بتایا کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ سے کافروں کی غرض کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ہدف کیا ہونا چاہے "کافر مادی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کرتے ہیں اور بت برستی کابول بالا كرنے كے ليے اور اپنے وطن اور اپني قوم كى حمايت ميں اؤتے جي ان كے پيش نظرز مين اور مادى دولت ہوتى ہے ام و نمود اور اپنی برائی کے لیے اور دنیا میں اپنی بالادسی قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور کمزور ملکوں کی زمین ان کی معدنی دولت اور ان کے ہتھیاروں کو لوٹے کے لیے لڑتے ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کے سامنے اخروی مقاصد ہوتے ہیں 'وہ اللہ کی برائی اور اس کے دین کی سرملندی کے لیے لڑتے ہیں وہ بت پرسی محفر شراور ظلم کو مزائے کظام اسلام کو قائم کرنے وزرکو بھیلانے اور عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے اڑتے ہیں ان کا مقصد زمین کو حاصل کرنا نہیں ہو یا بلکہ زمین پر اللہ کی حومت قائم كرنا مو آے وہ اے استعار اور آمريت قائم كرنے كے ليے اور دو سرول كى زين اور دولت ير قبضه كرنے اور لوگوں کو اپنا ٹھکوم بنانے کے لیے نہیں لڑتے بلکہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی ہے آزاد کرا کر سب لوگوں کو خدائے واحد کے حضور مرب ہود کرانے کے لیے جماد کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی ترغیب جہاد کے نکات

ایے ملک کے دفاع اور کفار کے غلاف جماد کے لیے اسلحہ کو حاصل کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے " کیونکہ توکل کا معنی ترک اسباب نہیں ہے بلکہ کسی مقصود کے حصول کے اسباب کو فراہم کرکے اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کے متیجہ کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیناتوکل ہے۔

اس طرح آلات حرب کو حاصل کرنا بھی تقذیر کے خلاف شیس ہے بلکہ جماد کی تیاری کرنا بھی تقدیر ہے ہے۔ اس ر کوع کی آیات میں بنایا گیا ہے کہ جہاو کے لیے بے در بے مجلدوں کے دیتے بھیجنا بھی جائز ہے اور یک بارگ س کر حملہ کرنا بھی جاز ہے اور مید کہ ہردور میں کھے لوگ اٹن بدنیتی یا برولی کی وجہ سے یا غداری اور منافقت کی وجہ سے جماد سے منع كرف والع بهى موت بين الكن مسلمان ان سے متاثر نه مول بلكه اخروى اجر و تواب كى وجه سے جماد كريں وہ جماد ميں غالب ہوں یا مغلوب ہرصورت میں ان کے لیے اجر ہے انیزیہ بتایا ہے کہ جماد کا ایک داعیہ اور سبب یہ ہے کہ جس خطہ زمین میں کافروں نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا ہے یا ان کے ملک پر قبضہ کرکے ان کے ساتھ طالمانہ سلوک کیا ہوا ہے ان کو كافرول اور ظالموں سے آزاد كرانے كے ليے بھى جماد كرنا جاہئے اور آخر ميں بيہ بتايا كه كافروں كا جنگ ميں كيا مطبح نظر ہو تا ہے اور مسلمانوں کابدف کیا ہونا جاہے۔

تزغيب جهادك متعلق احاديث

الم محرين الماعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ بڑا ہے ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط سے پوچھا گیا اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا کسی عمادت کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت شیں رکھتے "انہوں نے دویا تین مرتبہ میں سوال کیا آپ نے ہربار میں فرمایا کہ تم اس کی طاقت شیں رکھتے "تیسری بار آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس محنص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے "رات کو قیام کرے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور وہ روزے بر اور نمازے "مکتانہ ہو۔

(ميح مسلم رقم الحديث: ١٨٤٥ سنن ترزي رقم الحديث: ١٩٢٥)

الم ابوعيسي محمر بن عيسي ترزى متونى ٥١٩ه روايت كرتے بين :

حضرت فضالہ بن عبید واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال فیلم نے فرمایا : ہر مخص کا خاتمہ اس کے عمل پر کرویا جاتا ہے۔ ماسوا اس المخص کے جو اللہ کی راو ہیں سرحد پر پہرہ دیتے ہوئے نوت ہو جائے اس کا عمل قیاست تک بردھایا جاتا رہے گا۔ (سنن ترزی) رقم الحدیث : ۱۳۱۷ سنن ابوداؤد ارقم الحدیث : ۲۵۰۰ المجم الکبیرج ۱۸ص ۸۰۲ المستدرک ج مس ۱۳۳۷ مشکل الا تارج ۲۳ ص ۱۰۲ المستدرک ج مس ۱۳۳۸ مشکل الا تارج ۲۳ ص ۱۰۲ ا

الم مسلم بن حجاج تخيري متوفى الماه روايت كرتے بين :

حضرت ابو قادہ اٹا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاؤیلم نے فرہایا جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ افضل اعمال ہیں ایک فخص نے کہایا رسول اللہ! یہ ہتلائے آگر میں اللہ کی راہ میں قبل کرویا جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟
آپ نے فرمایا ہاں آگر تم اللہ کی راہ میں قبل کردیے جاؤ در آن حالیکہ تم صر کرنے والے ہو "واب کی نیت کرنے والے ہو آگے بڑھ کروار کرنے والے ہو چھے ہٹنے والے نہ ہو 'کھر رسول اللہ مٹاؤیلم نے فرمایا ، تم نے کیا کہا؟ اس فخص نے کہا میں نے کہا یہ بیا ہیں ہے کہا یہ تاکہ اور تماری نیت قواب کی ہو تم آگے بڑھنے والے ہو چھے ہٹنے والے نہ ہو تو قرض کے سوا شرطیکہ تم صریر قائم ہو اور تماری نیت ثواب کی ہو تم آگے بڑھنے والے ہو 'چھے ہٹنے والے نہ ہو تو قرض کے سوا تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے جھے سے ابھی جمرائیل نے یہ کہا ہے۔

(ميح مسلم وقم الحديث: ١٨٨٥ سنن ترزي وقم الحديث: ١١١١ سنن نسال وقم الحديث: ١١٥٦)

امام احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۳۰۳ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ ہڑ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظھیلام نے فرمایا : شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں ہے کسی شخص کو چیونٹی کے کاشنے ہے۔

(سنن نسائي رقم الحديث: ١٣١١ اسنن رزئ رقم الحديث: ١٢١٨ سنن ابن ماجة رقم الحديث: ٢٨٠٢)

معلی دسترت معاذین جبل دی تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیام نے فرمایا جس مسلمان مخص نے او نٹنی کارورہ دو ہے کو کے وقت کے برابر بھی جماد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی 'اور جو مختص اللہ کی راہ میں زخمی ہوایا اس کاخون مباوہ جب قیامت کے دن اٹھے گانو اس کا بہت زیادہ خون مبہہ رہاہو گا اس خون کارنگ زعفران کا ہو گا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ قیامت کے دن اٹھے گانو اس کا بہت زیادہ خون مبہہ رہاہو گا اس خون کارنگ زعفران کا ہو گا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ (سنن ترزی 'رتم الحدیث : ۱۲۱۲ سنن ابوداؤو' رتم الحدیث : ۲۵۳ سنن نسائی' رقم الحدیث : ۱۳۳۱ سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث : ۲۵۳۱)

ان نوگول کی طرف انسی دیجعاجن سے کہا گیا تھا کہ راہمی جنگ جس طرح الله كا دُر بِونا ب إلى سے بى زياده ہیں کیا جائے گاہ م جال کہیں می ہوتم کو ہوت یا۔ اور اگر ال که ہے اور اگر ان کو بھ برائی بہتے تو (اے داول عوم) یہ مجت ہیں کہ یہ آ تبيان القرآن

0 اور النر (بطور) كارسارْ تبيانالقرآن

cc\_retraction والعصلت اور اشرکی اورجيب تم كو تهيانالقرآن

ZYA

لددوم

## الْرَهُ يَبُ وَيُهُ وَ مَنَ اصَلَى أَصَلَى أَصَلَى أَصَلَى اللهِ حَلِينًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

یں کوئی شک ہیں ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ کی ہو 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کما گیا تھا کہ (ابھی جنگ ہے) اپنے ہاتھ
روکے رکھو' اور نماز قائم کرو اور ذکوۃ اوا کرو' پجرجب ان پر جہاد فرض کر دیا تو ان ہیں ہے ایک گروہ انسانوں ہے اس طرح
ڈرنے لگا' جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس ہے بھی زیادہ' اور انہوں نے کما اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض
کر دیا! کیوں نہ تو نے ہمیں پچھ اور مہلت دی ہوتی آپ کئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے' اور (اللہ ہے) ڈرنے والوں
کے لیے آخرت بہت بہترہے اور تم پر ایک دھا گے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (النساء : عام)

شان نزول اور ربط آیات

المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٣١٥ اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ ہیں ہجرت سے پہلے بعض محابہ کفارے جلد جگا۔ کرنا چاہتے ہے 'انہوں نے کما آپ ہمیں اجازت و یحنے کہ ہم مشرکین سے مکہ میں قال کریں ہی ملائظ نے ان کو اس سے منع کیا اور فرمایا ابھی جھے کفار سے قال کرنے کی اجازت نہیں ملی اور جب ہجرت ہو گئی اور مسلمانوں کو مشرکین سے قال کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے اس کو مکروہ جانا 'اللہ تخالی نے فرمایا آپ ان سے کئے کہ دنیا کا سامان تعو ڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ (جائے البیان ج ۵ ص ۱۰۸) امام نسائی نے حضرت ابن حباس سے روابت کیا ہے کہ حضرت سعد بن الی و قاص اور بعض دیکر محابہ نے ایسا کما تھا۔ (سنن کبری ج ۲ می ۱۳۵) واللہ اعلم یالصواب۔

اس ہے پہلی آ بیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ملک کے وفاع اور کفار کے فلاف جماد کی تیاری کرنے کا تھم دیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ پچھے لوگ موت کے ڈر سے جماد کرنے سے تھبراتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جماد سے منع

كرا والي مجد ضعيف مسلمان اور منافقين عظه-

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم پر فنتل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا' فنتل کامعنی باریک دھاگا بھی ہے' اور تھجور کی مختصلی پر جو باریک ساچھلکا ہو آ ہے اس کو بھی فنتل کہتے ہیں۔

ں کی بربویے کے ہمار کہیں بھی ہوتم کو موت پالے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہواور آگر ان کو پھے اچھائی اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : تم جمال کمیں بھی ہوتم کو موت پالے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہواور آگر ان کو پھے اچھائی پنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آگر ان کو پچھ برائی پنچے تو (اے رسول مکرم) میہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ہے ہے' آپ کئے کہ ہر چیزاللہ کی طرف ہے ہے' تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں یا تے۔

(النساء: ۱۸)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ موت آیک حتی چیز ہے اور جب انسان کی مدت حیات بوری ہو جائے تو اس کو موت بسرحال آلیتی ہے خواہ وہ کھلے میدان میں ہو یا کسی مضبوط قلعہ میں ہو یا وہ میدان جنگ میں ہو۔ حضرت خالد بن دلید جانجو کے متعدد معرکوں میں حصہ لیا' اور بہت جنگیں اویس لیکن وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ان کو بستر پر طبعی موت آئی

بسادرق

تبيانالقرآن

اس سے واضح ہو کیا کہ جمادیں شرکت کرناموت کا سبب تہیں ہے موت صرف اینے وقت پر آتی ہے خواہ انسان میران جنگ میں ہویا اسنے گفرے بستریر!

البتہ مضبوط تلعول اور منتخکم مکانوں کا بنانا ناجائز نہیں ہے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسباب میا کرنا انبیاء علیم السلام کی سنت ہے 'نبی مخطیط نے مند قیس کھ وائیں اور صحابہ کرام زرہ پس کراڑتے تھے اور یہ نوکل کے خلاف نہیں ہے کیکن ان میں سے کوئی چیز انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی۔

الجھائی اللہ کی طرف سے بہنچی ہور برائی جارے گناہوں کے متجہ میں

جب رسول الله طائبال اور آپ کے محترم اصحاب رمنی الله عنم بجرت کرکے مدیند آئے اور اس کے ابعد یمودیوں اور متافظوں کو اجھا کی اور معینی اور معینی بیچیں او انسول نے کما جب سے یہ مدیند ہیں آئے ہیں بھارے پھاوں اور کھینوں کی بید اور کھینوں کی پیداوار کم ہو رائ ہے الله تعالی نے ان کا در فرانے کہ جرچے کا خالق الله تعالی ہویا آسائی کاریا ہویا محت تمام امور کا پیدا کرنے والا الله تعالی ہویا مور کا پیداوار زیادہ ہویا کم فائدہ ہویا نقصان کور بھاری ہویا محت تمام امور کا پیدا کرنے والا الله تعالی ہوئی ہو اور جو کہ موان کی تضافور قدر سے ہوتا ہے البتہ جب تم پر رزق کی وسعت مؤشل اور قراح دستی ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہور دنتی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہور رزق میں کی بینچے تو یہ تنہارے گناہوں اور شامت الله کا متجد ہے اس کی قبید ہوئی طرف کرداور جب تم کو حتی اور رزق میں کی بینچے تو یہ تنہادے گناہوں اور شامت اللہ کا متجد ہے اس کی قبید ہوئی طرف کرداور جب تم کو حتی اور رزق میں کی بینچے تو یہ تنہادے گناہوں اور شامت اللہ کا متجد ہے اس کی قبید اللہ کا متجد ہے اس کی قبید ہوئی طرف کرداور جب تم کو حتی اور رزق میں کی بینچے تو یہ تنہادے گناہوں اور شامت اللہ کا متجد ہے اس کی قبید اللہ کا متجد ہے اس کی قبید اللہ کا متجد ہے اس کی قبید اللہ کا حقوق کی اور منا میں کی بینچ تو یہ بینہ کی طرف کرد

بعض پڑھے لکھے جانوں نے "کل من عنداللہ" کا فلا متی سجما ہوں کہتے ہیں کہ ٹیک انحال اور برے انحال دونوں اللہ کی طرف سے ہیں تر اس میں بھرے کا کیا قصور ہے! اور اس کو آثرت میں سرا کیوں فے گی؟ اس کا آیک جواب یہ ہے کہ اس آبیت میں انجائی اور برائی اور بریٹر کا تعلق امور کو مینیہ سے ہوا ہوں اشریعیہ سے تمیں ہے امور کو مینیہ سے طوفانوں اور آبروں ہوں اور ایرائی اور بریٹر کا بونا نہ ہونا مطوفانوں اور زلزلوں کا آبا و فیموا اور امور تشریعیہ سے مرادوہ کام ہیں جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا برونا نہ ہونا مشلا نیک کام کو ان کا برونا شد ہونا کو اللہ کو اللہ کو ایرائی کو تک کرنے ایرائی کو ایرائی کو ایرائی کو تک کرنا نیک اور برکاموں میں سے جس کا بھی بری قصد اور اراؤہ کرتا ہے اللہ اس کو بیدا فرمائی کو برائی کا خود خالت ہے ہیں افرائی کو برائی کا خود خالت ہو برائی کو برائی

الله تعالی کا ارشاد ہے : جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بے تک اولتہ کی اطاعت کرلی اور جس نے بیٹے بھیری تو ہم نے آپ کو اس کا گران بنا کر نہیں بھیجان وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی اور جب وہ آپ کے پان سے اٹھ کر سطے جاتے ہیں تو ان میں سے آیک گروہ رات کو اس بات کے خلاف کنتا ہے جو وہ کمہ چکا تھا کور اللہ اس کو لکھ لیتا ہے جو بچھ وہ رات کو کہتے ہیں "تو آپ ان سے اعراض سجتے اور اللہ پر توکل سجے اور اللہ (بہ طور) کارساز کافی ہے۔

(النباء: ۸۱-۸۱)

STORE STORES

مب دمالت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محد ماٹھ پیلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں میں مصری نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت موا پنی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول کی اطاعت جمت ہے 'امام شافعی نے الرسالہ میں ذکر کیا ہے کہ ہروہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کماب میں فرض کیا ہے مثلاً جج' نماز اور زکوہ' اگر رسول اللہ طاق ہے مثلاً جج نماز اور زکوہ' اگر رسول اللہ طاق ہیں ذکر کیا ہے کہ ہروہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کماب میں فرض کیا ہے مثلاً جج 'نماز اور زکوہ' اگر مسول اللہ طاق ہیں خرائے تو ہم ان کو کیسے اوا کرتے اور کسی مجاوت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح ممکن میں ہو آیا اور جب ادکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیر اوا کرنا ممکن نمیں ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عزوجل کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عزوجل کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عزوجل

المم مسلم بن حجاج تشيري متوفى ١٠١١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہررہ وہ فی میان کرتے ہیں کہ نمی میں اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس جس نے میری اطاعت کی اور جس جس نے میری اطاعت کی اور جس جس نے میری معصیت کی اور جس میں اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی معصیت کی اور جس نے امیر کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔

( صحیح مسلم 'رقم الحدث: ۱۸۳۵ سیح بخاری 'رقم الحدث: ۱۳۵۷ سنن این ماجه 'رقم الحدیث: ۲۸۵۹ مند انهر ج۲ص ۲۳۱) قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے اور معصیت میں اس کی اطاعت حرام ہے۔۔

رسول الله طائد الله على منا الله كا حكم دينا ب " آپ كا منع كرنا الله كا منع كرنا ب " آپ كا وعده الله كا وعده ب اور آپ كى وعيد الله كا وعده بنهانا الله كى وعيد الله كى وعيد ب " آپ كى رضا الله كى رضا به اور آپ كا غضب الله كا غضب ب اور آپ كو ايداء پنهانا الله كو ايداء كا غضب الله كا وعد به اور آپ كو ايداء كا خان به كا الله كو ايداء كا خان به كا الله كو ايداء كا خان به كا خان به كا الله كا مناه كا دار آپ كو ايداء كا خان به كا دار آپ كا خان به كا دار آپ كا مناه كا دار آپ كا دار آپ كو ايداء كا دار آپ كو ايداء كا خان به كا دار آپ كا دار آپ كو ايداء كا دار آپ كو ايداء كا دار آپ كو ايداء كان دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آپ كا دار آ

اس آیت میں ئی مالی الم معموم ہونے کی ولیل ہے کیونکہ آپ کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور سورہ آل عمران : اس مصیت اور کناہ آ سے اور سورہ آل عمران : اس مصیت اور کناہ آ سے اور سورہ آل عمران عصیت اور کناہ آ سے تو پھر معصیت اور گناہ آ سے تو پھر معصیت اور گناہ میں ہی آپ کی انباع واجب ہوگی اور یہ محال ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اور جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا تگران بنا کر نہیں بھیجا۔اس آیت کی دو تفییریں کی گئی ہیں :

() اگر كوئى فخص زبان سے اسلام كو قبول كرليتا ہے اور دل سے ايمان شيس لا يا تو آپ اس كے تكران شيس ہيں كيو نكد آپ كے احكام صرف طاہر ير ہيں۔

(٢) اگر كوئى فخص آپ كى تيكينے كے باوجود ظاہرا" بھى اسلام نہيں لا آاتو آپ غم نہ كريں "كيونكہ آپ كسى كو جرا" مسلمان بنانے والے نہيں ہيں۔ اس كے بعد فرمایا: وہ آپ سے كہتے ہيں ہم نے اطاعت كى لور جبوہ آپ كے پاس سے اٹھ كر جلے جاتے ہيں تو۔ الخ۔

اس آیت کا معنی میہ ہے کہ منافقین موافقت اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر پلے وجاتے ہیں تو اس کے خلاف کتے ہیں۔ حضرت ابن عماس فرماتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ ماڑاؤام کے سامنے کتے تھے کہ ہم اللہ مان میں میں اللہ ماڑاؤام کے خلاف کتے ہیں۔ حضرت ابن عماس فرماتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ ماڑاؤام کے سامنے کتے تھے کہ ہم اللہ

تبيبان القرآن

اور اس کے رسول پر ایمان لائے ماکہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کرئیں 'اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو اس کے گافتہ اس کے خواف کئے تھے۔ (جامع البیان نہ ۵ سسا) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش فرمائی ہے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔ اور اللہ اس کو لکھ لیتا ہے جو بچھ وہ رات کو کہتے ہیں 'اس کے بعد فرمایا آپ ان سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو کراما "کا تین مقرر کے ہیں وہ ان کی ہتوں کو لکھ لیتے ہیں 'اس کے بعد فرمایا آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے 'بینی آپ ان سے درگذر فرمائیں اور اللہ پر توکل کرہیں اور ارگذر فرمائیں اور اللہ پر توکل کرہیں اور اللہ پر توکل کرہیں اور اللہ پر توکل کرہیں اور اللہ تو توکل کرہی اور اللہ بر توکل کرہی اور اللہ بر توکل کرہیں اور اللہ بر توکل کرہی اور اللہ توکل کرہی اور اللہ بر توکل کرہی اور اللہ توکل کرہی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ وہ قرآن میں خور کیوں نہیں کرتے! اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہو آتو ہے اس میں بہت اختلاف پاتے۔ (النہ او ۔ کا

قرآن مجید میں اختلاف نہ ہونے کابیان

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ لوگ قرآن مجید کے معانی میں اور اس کے الفاظ بلیفہ میں غور کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے خبردی ہے کہ قرآن مجید میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ اضطراب ہے نہ تعارض اور تضاد ہے آگر ہے قرآن اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا کلام ہو آ اقواس میں بہت اختلاف اور تعارض ہو آ اور جب ایسا نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

غیرالند کے کلام میں اختلاف تین وجہ سے ہو سکتا ہے' اس کے الفاظ میں اختلاف ہویا معنی میں یا تر تیب میں الفاظ میں اختلاف اس طرح ہو سکتا تھا کہ بعض الفاظ تو فصاحت اور بلاغت میں حد اعجاز کو پہنچ ہوں اور بعض اس حد سے کم ہوں اور جب قرآن مجید کا تمام معنی کلام معجز ہے اور اس کی ہر سورت اور ہر آیت حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے تو اس میں الفاظ کے افتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے' اور اس میں معائی کے افتبار سے اس طرح اختلاف ہو سکتا تھا کہ اس میں غیب کی خبریں ہو بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحیح ہو تیں اور بعض غلط ہو تیں 'اس طرح مبدء اور معاد کے جو تکونی احکام بیان کیے جو بیان کی گئی ہیں اور قرآن مجید نے ماضی کی جو گئی ہیں اور گذشتہ انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے جو احوالی بیان کیے ہیں وہ حرف ہو حرف صادق ہو کے' اس طرح خبریں اور گذشتہ انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے جو احوالی بیان کیے ہیں وہ حرف ہو حرف صادق ہو کے' اس طرح خبریں اور گذشتہ انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے جو احوالی بیان کیے ہیں وہ حرف ہو حرف میں ہوئے' اس طرح خبریں اور گذشتہ انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے جو احوالی بیان کیے ہیں وہ حرف ہو حرف میں ہوئے' اس طرح آن مجید ہو عقائد اور احکام شرعیہ بیان کیے ان میں جسی میں کئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔

قرآن مجید میں روز افزوں واقعات اور نے نے احوال کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں اور بہ یک وقت کئی کئی سورتوں کی آیا سورتوں کی آیات نازل ہوتی رہیں اور نبی مطابع ہر آیت کو اس سے متعلق سورت میں لکھواتے رہے اور کسی جگہ تر تیب میں کوئی خطایا کوئی فلطی واقع نہیں ہوئی۔

ونیا کی ہر کتاب میں کہیں نہ کمیں کئی نہ کسی جگہ سے کوئی خطاء اور کوئی غلطی اور کوئی تغارض اور تضاد واقع ہو جاتا ہے صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ایس کتاب ہے جس فیس کسی وجہ سے کمیس کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے اور بیاس بات کی قوی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔

الله نعالی کا ارشاد ہے : اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اگر میہ اس خبر کو رسول یا صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزمیہ کرنے والے ضرور ان کے (میجے) نتیجہ تک پہنچ جاتے ہو

تبيانالقرآن

أنخ (النساء: ١٨٠)

اس آیت میں استباط کالفظ ہے' استباط کا معنی ہے کسی چیزے کسی چیز کو نکالنا' اور یہاں اس سے مرادیہ ہے کہ عالم اپنی عقل اور علم سے کسی خبر میں غور و فکر کر کے اس سے صبح متیجہ نکالے' قرآن اور صدیث میں غور و فکر کر کے ان سے انکام شرعیہ اخذ کرنے کو بھی استباط کہتے ہیں۔

شان نزول

سے آئت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مسلمانوں کے نشکر میں شامل ہوتے اور نشکر کو شکست ہوتی یا اس کو مال غنیمت حاصل ہو آ او وہ نبی نظرین کے خرد ہے ہے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے تھے آ کہ مسلمانوں کے دل کمزور ہوں اور نبی ملائے کے خرد ہے ہے کہ رسول اللہ مظریم کی ایپ کے معظم اصحاب میں سے مثلاً حضرت ابو بکر اور مظرت عمرو غیرہ اس خبر کی خود شخصی کرتے تو وہ اس خبر ہے صحیح متیجہ نکال لیتے۔ (انوسیط ج ۲ ص ۸۷) معلم ابن جرکی خود شخصی کرتے تو وہ اس خبر ہے صحیح متیجہ نکال لیتے۔ (انوسیط ج ۲ ص ۸۷) لیام ابن جربر نے لکھا ہے ان لوگوں سے مراد منافق جیں یا ضعفاء مسلمین (جامع البیان ج ۵ ص ۱۲۲)

اس آیت میں اولی الا مرے مرادیا تو ان لشکروں کے امیر ہیں یا امحاب علم و فضل ہیں- (تفیر کبرج ۲۵س ۲۷۲)

قیاس اور تقلید کے جحت ہونے کابیان

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ شریعت میں قیاس ہی جست اور دلیل ہے 'کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیاہے کہ خبر کے ظاہر مل ملار عمل نہ کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ بعض ادکام طاہر نص سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ ظاہر نص سے جو تھم مستبط کیا جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے 'اور اس سے یہ بھی نص سے معلوم ہوا کہ جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں ان میں عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی تقلید کریں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جی شائیظ بھی مسائل شرعیہ میں استباط کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نی شائیظ کے بعد چیش آمدہ واقعات اور مسائل عاضرہ میں اصحاب علم کو قرآن اور احادیث سے استباط اور اجتماد کرنا جائے۔

الله تعالى كار شادى : مو آب الله كى راه من قال يجيئ آب كو صرف آب كى ذات كا مكلف كيا جائ كا-

(التاء: ١٨٠)

شان نزدل اور ربط آيات

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جماد کی بہت زیادہ تر غیب دی تھی اور ان لوگوں کی ندمت کی تھی جو جماد سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا آپ ان لوگوں کے منع کرتے کی طرف توجہ اور النفات نہ سیجئے بلکہ آپ خود اللہ کی راو میں قبال سیجئے۔

نی مالی اسب سے زیادہ شجاع اور بمادر ہیں

اس آیت میں انڈر تعالیٰ نے آپ کو جماد کا تھم دیا ہے خواہ آپ کو تنها کا فروں سے جماد کے لیے جانا پڑے ابوسغیان کے برر السغری میں آپ سے مقالمہ کا وعدہ کیا تھا' بعض مسلمانوں نے وہاں جانا نابیند کیا' اس موقع پر یہ آبیت نازل ہوئی' آپ برر السغری میں آپ سے متعالمہ کا وعدہ کیا تھا' بعض مسلمانوں نے وہاں جانا نابیند کیا' اس موقع پر یہ آبیت نازل ہوئی' آپ نزنا آپ نزنا آپ نزنا کے منع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور ستر مسلمانوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے آگر کوئی نہ جاتا تو آپ نزنا

اند ہو جاتے۔

یہ آیت اس یر دلاات کرتی ہے کہ نی ماڑی مب سے زیادہ شجاع اور دلیر تھے اور قبل کے احوال کو سب سے زیادہ جانے والے تھے کو تکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف می الدیام کو قبال کا ممکلت کیا ہے۔

اس کے بعد اللہ نعالی نے فرمایا اور مسلمانوں کو جماو کی ترغیب و بیجے "سونبی الی یام نے مسلمانوں کو جماد کی طرف راغب كرنے كے ليے بہت ارشادات فرمائے جن كو ہم اس سے پہلے بیان كر چکے ہیں۔ اس كے بعد فرمایا عنقریب اللہ كافروں كے زور كو روك وے كا اللہ كے كلام ميں جب بھى عمىٰ (عنقريب) كالفظ آئے تو وہ ليقين كے ليے ہو تا ہے۔ اس میں بہ چیش کوئی ہے کہ عنقریب کقار مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے ' سو بعد بیں ایسا ہی ہوا اور تمام جزیرہ عرب مسلمانوں کے تسلط میں آگیا اور جب تک مسلمان احکام شرعیہ سے تعافل عیاشی اور باہمی تفرقہ میں جتلا شیس ہوئے اور تبلیغ اسلام کے لیے دنیا میں جماد کرتے رہے تمام ممالک ان کے زیر تسلط آتے رہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے نیے (بھی) اس میں سے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے گاس کے لیے (بھی) اس میں سے حصہ ہے اور اللہ ہر چیزر قادر ہے۔ (النساء: ۵۵)

شفاعت كامعني اوراس كي اقسام

شفاعت کالفظ تفع سے ماخوذ ہے اس کامعنی ہے آیک انسان دوسرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جائے اور دونوں مل کراس منرورت کے متعلق سوال کریں اور پہل سے مراد ہے کہ نبی مالئویل مسلمانوں کو جماد کی ترغیب دیں اور جو مسلمان آپ کی ترغیب سے جہاد کریں گے تو ان کی اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہو گا' میہ شفاعت حسنہ ہے' اور شفاعت سندب ہے کہ منافق اینے بعض منافقول کو جماد میں شریک ند کرنے کے لیے حضور مٹائی کے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلال عذر ہے اس کے ان کو جماد میں نہ شریک ہونے کی اجازت دیں چو نکہ مید بدنیتی پر جنی شفاعت ہوتی تھی اس لیے ب بری شفاعت ہے اور اس شفاعت سے جماد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو جو گاان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جنہوں نے ان کے لیے اس کی سفارش کی۔

اس طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا اچھی شفاعت ہے مثلاً کسی طالب علم کو دینی مدرسہ میں داخل کرنے کے لیے سفارش کرنا مکسی ضرورت مندعالم دین کے لیے کسی تو تکرے سفارش کرنا کہ ان کی ضرورت کی کتابیں ان کو خرید کر دیں مسجد اور دبنی مدرسہ بنوانے کے لیے سفارش کرنا ممسی مجاہدے لیے اسلحہ کے حصول میں سفارش کرنا ممسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے رشتہ یا جیز کی سفارش کرنا مکسی بے روزگار کے لیے ملازمت کی سفارش کرنا بہ شرطیکہ وہ اس ملازمت کا الل ہو' اللہ کے حضور کسی مسلمان کے لیے وعاکرہا اس کی مغفرت جاہنا' میہ سب اچھی سفارشیں ہیں' اور بری سفارش میہ ہے کہ شراب خانہ کے برمث کے لیے سفارش کی جائے "سینملینانے کے لیے کسی سے سفارش کی جائے "آلات موسیقی کی رکان کے لیے کسی سے سفارش کی جائے ' بینک اور انشورنس کمینی میں ملازمت کے لیے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور غير مستخل کے لیے سفارش کی جائے۔

لیکی کے کاموں میں شفاعت کے متعلق احادیث

الم محرين اساميل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابوموی دی و بان کرتے ہیں کہ نبی مانور کے باس جب کوئی سائل آنا یا آپ سے کوئی مخص حاجت طل

يبيان المترآن

المربان أو آپ فرمائے تم شفاعت كرو ته بيس اجرويا جائے گا اور الله تعالی اپنے نبی كی زبان پر جو چاہے گافيمله فرمائے گا۔ (صحیح ابخاری کرقم الحدیث: ۱۳۳۲ صحیح مسلم کرقم الحدیث: ۱۳۱۲ سنن ابوداؤد کرقم الحدیث: ۱۳۳۵ سنن شائی کرقم الحدیث: ۲۵۵۲ سنن ترزی کرقم الحدیث: ۱۳۸۸ مند احدج ۲۶ ص ۴۰۰ ۴۰۰۳ سنن كبری للیقی ج۸ ص ۱۲۵ صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۱۳۵۱ امام ابو عیسی حجربن عیسی ترزی متوفی ۲۵ احداد روایت كرتے ہیں:

من برے کام کے حصول کے لیے شفاعت کی ممانعت پر اس آیت میں دلیل ہے:

اور گناہ اور سر کشی میں ایک دو سرے کی مدونہ کرو۔

وَلاَ تَمَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

(r: attal)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بمتر لفظ کے ساتھ سلام کرویا اسی لفظ کو لوٹا دو' بے ٹک اللہ ہر چیز کا صاب لینے والا ہے۔ (النساء: ۸۷)

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جماد کا تھم دیا تھا اور جماد کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جب فریق مخالف صلح کرنے پر نتیار ہو تو تم بھی اس سے صلح کرلو' قرآن مجید میں ہے :

اور اگر وہ صلح کی طرف جھیس تو آپ بھی اس کی طرف

وَإِنْ حَنَحُوْ الِللَّهُ لِمِ فَا جَمَعُ لَهَا

الانفال: 18) ماكل بول-

ای طرح جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کاعمدہ طریقنہ سے جواب دینا جائے ورنہ کم از کم ای لفظ سے سلام کا جواب دیا جائے۔ مثلًا السلام علیکم و رحمتہ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ کے اور السلام علیکم و رحمتہ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ و برکانہ کھے۔

اسلام میں سلام کے مقرر کردہ طریقہ کی انضلیت

تبيان القرآن

العلیم و رحمتہ الند وبر کانہ کے تو اس کے جواب میں علیم انسلام در حمتہ اللہ ویر کانہ کے 'اور بعض روایات میں و مغفرنہ کا اضافہ مجمی ہے۔ (سنن ابوداؤد ؛ ۱۹۹۱) سلام کی ابتداء کرنے والا پہلے لفظ انسلام کمتا ہے اور جواب دینے والا وعلیم انسلام کمہ کربعد میں لفظ انسلام کمتا ہے 'اس میں نکتہ ہیہ ہے کہ سلام اللہ کانام ہے اور مجلس کی ابتداء بھی اللہ کے نام سے ہو اور انہتا بھی اللہ کے نام بے ہو اور انہتا بھی اللہ کے نام بر ہو' اور ابتداء بھی سلامتی کی دعا پر ہو۔

مصافحہ اور معانقہ کی نضیات اور اجر و تواب کے متعلق احادیث

المام محر بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حصرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی مال دیا ہے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا دصف سب سے بمتر ہے آپ نے قربایا : تم کھانا کھاا اور ہر (مسلمان) کو سلام کرو خواہ تم اس کو پہچائے ہو یا نہیں۔ (ایج البخاری کر تم الحدیث : ۱۳ سفن ابوداؤد کر تم الحدیث : ۱۳ سفن ابوداؤد کر تم الحدیث : ۱۹۳ سفن الحدیث : ۱۹۳ سفن ابوداؤد کر تم الحدیث : ۱۹۳ سفن الحدیث نو تعدید کر تم الحدیث نور تم تعدید کر تم الحدیث نور تم تعدید کر تعدید کر تم تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدید کر تعدی

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الاله روايت كرتے بين :

حعزت آبو ہریرہ وی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیل نے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ کے جنت میں داخل نہیں ہو گے 'اور جب تک تم ایک دو مرے سے محبت نہیں کرو کے تہمارا ایمان (کامل) نہیں ہو گا'کیا ہیں تم کو ایسی چیزنہ بناؤں جس کے کرنے کے بعد تم ایک دو مرے سے محبت کرد؟ ایک دو مرے کو بہ کثرت سلام کیا کرد۔

(صحیح مسلم وقم الحدیث: ۲۲۹ سنن ابوداؤد و آقم الحدیث: ۱۹۵۰ سنن ترزی وقم الحدیث: ۲۹۹۷ سنن ابن ماجه و آم الحدیث: ۱۳۹۹ الحدیث: ۲۰۰۳ شعب الایمان وقم الحدیث: ۲۲۹۳ اللادب المفرد و آم الحدیث: ۲۲۹۳ اللادب المفرد و آم الحدیث: ۲۲۹۳ اللادب المفرد و آم الحدیث: ۲۰۰۳ شعب اللیمان وقم الحدیث ۲۲۹۳

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٥٥ المدروايت كرت بين:

حضرت ابو امامہ وی اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع یا : اللہ نظائی کے نزویک سب سے زیادہ پہندیدہ وہ مخص ہے جو سلام کرنے میں بہل کرے۔

(سنن ابوداؤد ورقم الحديث: ١٩٥٤ سنن ترقدي وقم الحديث: ١٦٩٣ صحيح ابن حبان ارقم الحديث: ٩١١)

المام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متونى ١٠ ١٠ هد روايت كرتي بين

حصرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طاق الله علی ماتھ ہوتے اگر ہم کسی درخت کی وجہ سے جوا ہو کر پھر مل جاتے تو ایک دو سرے کو سلام کرتے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (المجم الاوسط کرتم الحدیث : ۵۸۸۲)

المام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متونی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عمران بن الحصین برائھ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی ملائیظ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا :
السلام علیم آپ نے اس کے سلام کاجواب دیا اور دہ بیٹھ گیا' نبی ملائیظ نے فرمایا : دس (نیکیاں)' پھراکیک اور شخص آیا اور
اس نے کہا السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکانہ' آپ نے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا پھر آپ نے فرمایا (تمیں) نیکیاں' امام
ترزی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے' امام بیہ تی نے بھی اس کو حسن کہا ہے' امام ابوداؤد نے سہل سے مرفوعا" روایت کیا
ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے : پھراکیک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکانہ و مغفریۃ آپ نے فرمایا

مسلددوم

تبيانالقرآه

الم المورد والأورار تم الحديث: ١٩٥٥ سنن ترزي وقم الحديث: ١٩٩٨ مثلب الأداب للبيتى رقم الحديث: ١٨٠٠ الادب المغرد ورقم الحديث: ١٨٠٠ الادب المغرد ورقم الحديث: ١٨٠٠ الادب المغرد ورقم الحديث: ١٣٣٩)

امام البوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ٢٤٥ه روايت كرتے بين :

حضرت براء بن عازب والله ميان كرتے ميں كه رسول الله مالي الله خوايا: جب بھى دو مسلمان ملاقات كے بعد مصافحه كرتے ميں تو ان كے الگ مونے سے پہلے ان كو بخش ديا جاتا ہے۔

(سنن أبوداؤد" وقم الحديث: ٦٢١٦ سنن ترزى وقم الحديث: ٢٧٣٦ سنن ابن مابد وقم الحديث: ٣٧٠٣ كشف الاستار وقم الحديث: ٢٠٠٣)

الم الوالقاسم سليمان بن احمد طراني متونى ١٠٠٠ه روايت كرت بين:

حضرت انس بن مالک بنائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالئویل کے اصحاب جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر ے آتے تو محانف کرتے۔ حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(الترفيب والتربيب عصص ١٤٣٣) المعجم الاوسط وقم الحديث: ٩٤)

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں : حماد بن زید نے این السبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔

حفرت ابن مسعود جلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے تشد کی تعلیم دی ور آن حالیکہ میری دونوں متعلیاں آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں تھیں۔ (صیح البخاری کتاب الاسٹیڈان 'باب ۲۸'الاخذ بالیدین 'رتم الحدیث : ۹۲۹۵) حضرت ابو ہریرہ جلی فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے '

أكر دونول ك ورميان كوئى در خت يا ديواريا پفرحائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو دوبارہ سانام كرے۔

(سنن ابوداؤد ٔ رقم الحديث ؛ ٥٢٠٠)

حضرت عبدالله بن مسعود دانه بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سلام کرنے میں ابتداء کرے وہ تکبرے بری ہو جاتا ہے۔ (شعب الایمان دتم الحدث : ALAN)

كن لوگول كوسلام كرتے ميں كبل كرنى جاہئے

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه وروايت كرية بين:

حفرت ابو ہریرہ بیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الٹائیام نے قرمایا سوار 'بیدل کو سلام کرے اور پیدل بیشے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔۔

(صحيح بخارى رقم الحديث: ١٣٣٧ مسيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٠٠ سنن ابوداؤدار قم الحديث: ٥١٩٨ سنن ترزى رقم الحديث: ٢١١٧٠ الادب المفرد ورقم الحديث: ٩٩٥ مصنف عبد الرزاق وقم الحديث: ١٩٣٣٥)

حضرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی الم بیا کے ساتھ تھا آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو

سلام كبيا-وصحح البخارى وقم الديث: ١٣٣٤ صحح مسلم وقم الديث: ٢٨٨ سنن ابوداؤد وقم الحديث: ٥٢٠٢ سنن رزى وقم الديث:

تبيانالقرآن

عسلددوم

٢٠٠٥ على اليوم والليلة للنساقي رقم الحديث: ٣٣١ سنن ابن ماجدار فم الديث: ٣٤٠٠ سيح ابن حبان ارقم الحديث: ٣٥٩ علية

حعرت ابو ہریرہ دین جین کرتے ہیں کہ نبی الکیلام نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرسے' اور گزرنے والا جینے ہوئے پر اور قلیل آکٹیرر۔ (صحح البخاری' رقم الدے ۱۲۳۳'سنن ترزی 'رقم الحدیث: ۲۷۳ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۵۱۹۸) ایام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحسّانی متوفی ۲۷۵ ہے روابیت کرتے ہیں:

اساء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله طافیا کا ہم عور توں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہم کو

ملام کیا۔

(سنن ابوداؤدار تم الحديث: ٥٢٠٣ سنن ترزي أرقم الحديث: ٢١٩٤ سنن ابن ماجدار قم الحديث: ١٣٤٠ سند احدج ٢٥٥ من ٢٥٥٠ المجم الكبيرار قم الحديث: ٢٣٨١)

حضرت الس بن مالک و فی بیان کرتے ہیں کہ جھے سے رسول اللہ اللہ یا نے فرمایا: اے میرے بیلے بہ ہم اپ کھر میں داخل ہوتو سلام کرواس ہے تم پر برکت ہوگی اور تمہارے گھروالوں پر برکت ہوگی۔ امام ترفری نے کہا ہے حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (سنن ترفری) رقم الحدیث : ۱۲۵۰ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کلام سے عبلے سلام کرو' امام ترفری نے کہا ہے حدیث مشکر ہے (سنن ترفری : ۲۷۹۸)

امام مسلم بن تجاج تشيري متوفى المعاهد روايت كرت بين

حضرت انس بن مالک واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہر اے فرمایا جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو تم کمو

وعليكم.. (منج مسلم: ١١٦٣ سنن ابوداؤد ٥٢٠٤)

جن مواتع پر سلام نهیں کرنا چاہئے

المام تخرالدين محدين عمررازي شافعي متوفي ٢٠١ه تصفيح بين:

(1) ہی طال بیلے نے فرمایا ہے میں ودی کو سلام کی ابتداء نہ کرو الم ابو صفیفہ نے کہا ہے اس کو خط میں بھی سلام نہ کو المام ابو بوسف نے کہا نہ بان کو سلام کرو نہ ان سے مصافحہ کرو اور جب تم ان پر داخل ہو تو کہوالسلام علی من اتب المهدی اور بعض علاء نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت ان کو ابتداء "سلام کرتا جائز ہے (مثلاً کسی کا افسر کافریا بدنہ ہب ہو تو اس کو اس کے وائمیں بائیں فرشتوں کی نیت کرکے سلام کرب) اور جب وہ سلام کریں تو وعلیک کمنا چاہئے وہ ن نے کہا ہے کہ کافر کو وعلیک کمنا چاہئے وہ ن کے کہا کہا تھا ہے کہ کافر کو وعلیک کمنا چاہئے مناویل کی دعا ہے اور کافر ہے کہ کافر کو وعلیک السلام کمنا تو جائز ہے لیکن وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ کمنا نہیں چاہئے کیونکہ بیہ مغفرت کی دعا ہے اور کافر کے لیے مغفرت کی وعا ہے ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کیا ہے اللہ کی رحمت میں بھی نہیں وہا!

(۲) جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو حاضرین کو سلام نہ کرے کیونکہ لوگ امام کا خطبہ سفنے میں مشغول ہیں۔ (۳) اگر حمام میں لوگ برہند نما دہے ہوں تو ان کو سلام نہ کرے کور اگر ازار باندھ کر نما رہے ہوں تو ان کو سلام کر سکتا

(٣) جو فخص قرآن مجيد کی تلاوت کررما ہو' روايت حديث کررما ہو' يا ندا کرہ علم ميں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کرے-

تبيانالتران

(۵) جو مخص ازان اور اقامت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کرے۔

(٢) المام ابويوسف نے كماجو شخص چو سريا شطرنج كھيل رہا ہويا كبوتر اڑا رہا ہوايا كسى معصيت ميں مبتلا ہواس كو بھى سلام نہ كرے۔

(۷) جو شخص قضاء حاجت میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔

(٨) جو شخص گھریں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے اگر اس ساتھ کوئی اجنبی عورت ہو تو اس کو سلام نہ کرے۔

(تغيركيرن٣ص ٢٨٠)

سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے' اگر جماعت مسلمین کو سلام کیاتو ہر آیک پر جواب دینا فرض کفالیہ ہے لیکن جب کسی ایک ہے جواب دینا فرض کفالیہ ہے لیکن جب کسی آیک نے جواب دے دیا تو ہاتیوں ہے جواب دینے کا فرض ساقط ہو جائے گا' فساق اور فجار کو پہلے سلام مسیس کرنا چاہئے آگر کوئی اجنبی عورت کسی مرد کو سلام کرے تو آگر ہوڑھی ہو تو اس کا جواب دینا چاہئے اور آگر جوان ہو تو اس کے سلام کا جواب نہ دے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شک نہیں ہے' اور کون ہے جس کی ہات اللہ سے زیادہ کچی ہو۔ (النساء: ۸۷)

اس سے پہلی ہیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سلام کا احسن طریقہ سے جواب دینے کا تھم دیا تھا'اس کا نقاضا یہ بے کہ جو اجنبی شخص تم کو سلام کرے تم اس کو مسلمان جانو' اور بید نہ سمجھو کہ اس نے جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے اور اس کے دل میں کفرہ کے یونکہ یا طن کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے' اور جس نے اسلام کو ظاہر کیا اور باطن میں وہ کا فر تقالی کے حال عرف اللہ تعالیٰ جس کی بات تقالیں کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا'اس لیے اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا اور کون ہے جس کی بات اللہ سے ذیارہ تجی ہو' الندا ہم یمال اللہ تعالیٰ کے صدق کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

اللہ سے ذیارہ تجی ہو' الندا ہم یمال اللہ تعالیٰ کے صدق کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

الله تعالی واجب بالذات ہے اور اس کی تمام صفات قدیم اور واجب بالذات میں اس لیے الله تعالی کا صدق بھی قدیم اور واجب بالذات میں اس لیے الله تعالی کا صدق بھی قدیم اور واجب بالذات ہے اور کذب آسمیں سکتالنذا مدق جانبیں رہے گااور کذب آسمیں سکتالنذا مدق جانبیں سکتالندا مدق جانبیں سکتا الدات ہے۔

انتزاع كذب برامام رازى كے دلائل

المام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفي ١٠٧ه و لكهي بين:

اس آیت سے مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صدق واجب ہے اور اس کے کلام میں کذب اور خلف محل ہے 'ہمارے اصحاب کی ولیل ہے ہے گہ اگر اللہ تعالیٰ کاذب ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا اور جب اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا زوال ممتنع ہو گا تو اس کا کذب قدیم کا عدم ممتنع ہے 'اور جب کذب کا زوال ممتنع ہو گا تو اس کا صدق ممتنع ہو گا کیونکہ ایک ضد کا دجود دو سری ضد کے وجود سے مانع ہے 'اس لیے اگر اللہ کو کاذب مانا جائے تو اس کا صادق ہونا ممتنع ہو گا کین اس کا کذب ممتنع ہو گا کی خردے سکتا ہے اور میں ہے کیونکہ ہم بابداہت جائے ہیں کہ جس مختص کو کسی چیز کا علم ہو وہ اس علم کے مطابق اس چیز کی خردے سکتا ہے اور میں ہمتنع ہو گیا۔

كبيبان القرآن

(تعبيركبيرج ٢٨ مل ٢٨١ مطبوعه دارا الفكربيروت ١٣٩٨)

نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے کلام میں کذب ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ کذب کا امکان صدق کے عدم کے امکان کو متلزم ہے اور اللہ تعالی کا صدق واجب ہے اور قدیم ہے اس کا عدم اور سلب ممکن نہیں ہے لنذا اس کے کلام میں کذب بھی ممکن نہیں ہے۔

انتناع كذب مر علامه تغتازاني كے ولائل

علامه سعد الدين مسعود بن عمر رازي تفتاز اني متوفي ١٩٥٥ ه لكسته بين:

الله تعالى كاكلام ازل ميں ماضى على اور استقبال كے ساتھ متصف نہيں تھاورنہ لازم آئے گاكہ ازل ميں الله كاكلام مثلاً فعمی فرعون "فرعون نے معصبت كى تفى اور الله تعالى كا مثلاً فعمی فرعون "فرعون تعانى الله تعالى كا حداث ہو كونكه ازل ميں فرعون تعانى اس لے معصبت كى تفى اور الله تعالى كر خروں كذب محل ہے اولا "اس ليے كہ مجزہ كى دابات سے انجياء عليم السلام كى خروں كا صدق تواز سے عابت ہے اور ان كا صدق الله كے كلام ير موقوف نہيں ہے چہ جائيكہ وہ الله كے كلام كے صدق پر كا صدق الله كے مار الله كى خركان الله يو الله ير محل ہے كونك نقص عجز الله عند محل ہو الله يو معتزم ہو الله يو معتزم ہو الله يو معتزم ہو گائے اس ليے كہ آگر ازل ميں الله تعالى كى خركان ہو تو ازل ميں اس كا صدق معتزم ہو گا۔ كونكہ جس چيز كا قدم عابت ہو اس كاعدم معتزم ہو آ ہے "جب ازل ميں الله تعالى صادق ہے تو ازل ميں كذب محل ہو گا۔ كونكہ جس چيز كا قدم عابت ہو اس كاعدم معتزم ہو آ ہے "جب ازل ميں الله تعالى صادق ہے تو ازل ميں كذب محل ہو گا۔ كونكہ جس چيز كاقدم عابت ہو اس كاعدم معتزم ہو آ ہے "جب ازل ميں الله تعالى صادق ہے تو ازل ميں كذب محل ہو گا۔ كونكہ جس چيز كاقدم عاب ہو اس كاعدم معتزم ہو آ ہے "جب ازل ميں الله تعالى صادق ہے تو ازل ميں كذب محل معتزم ايران)

انتاع كذب يرميرسيد شريف ك دالاكل

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوفى ٨١٢ ١٥ أكصة بين

ہمارے نزدیک اللہ تعالی پر کذب کے محال ہونے کی تین ولیلیں ہیں ؛ پہلی دلیل ہے کہ کذب نقص ہے اور نقص اللہ تعالی ہے کہ کذب نقص ہے اور نقص اللہ تعالی ہے کالے ہم میں کذب واقع ہو تو گازم آئے گا کہ بعض او قات ہم اللہ تعالی ہے زیادہ کال ہوں اینی جس وقت ہمارا کلام صادق ہو (اور اس کا کلام کاذب ہو) دو سری دلیل ہے ہے کہ اگر اللہ تعالی کذب سے مصف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا کیو نکہ اللہ تعالی کی وات کے ساتھ حوادث قائم نہیں ہو گئے اور جب اس کا گذب قدیم ہو گا اور ہم کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا کذب تو کہ ہو گا کیو نکہ اللہ تعالی کی وات کے ساتھ حوادث قائم نہیں ہو گئے اور جب اس کا گذب قدیم ہو گا اور ہم ہو گا گاور ہم ہو گا اور ہم کا قدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہو آب ہو گا اور ہم پہلے اس کے زوال کو محال فرض کر پہلے ہیں کیونکہ اس کی صفات قدیم ہیں اور جس کاقدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہو آب اور لائم ہو اس کے لور لائم باطل ہے کیونکہ ہم بالبدا ہت جانے ہیں کہ جس کو کہی چیز کا علم ہو اس کے کول ہونے پر وادات کرتی ہو ہو ہے کہ نی مطابق جو اس کے مطابق خور کالم شعفی اور کلام نفسی دونوں میں کذب کے محال ہونے پر وادات کرتی ہو وہ ہی ہی کہ تو ہو ہے کہ انجہ کہ انجہ علیم کے خوال ہو تو ہو کہ کہ انجہاء علیم السلام نے فریا ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ انجہاء علیم السلام نے فریا ہوئے کہ اللہ تعالی ہے کہ انجہاء علیم السلام کے فریا اور ان کی خری ہو گا کور ان کی تعدیق کی اور ان کی خریا اب آگر انٹ کا صادق ہونا اور اس پر کذب کا ممتنع ہونا انجہاء علیم السلام کے قول اور ان کی خرے خاندہ ہو تھی کہ والد ان کی خری کے خاندہ تعالی نے انہ کا صادق ہونا اور اس پر کذب کا ممتنع ہونا انجہاء علیم السلام کے قول اور ان کی خری کہ خاندہ ہو تھی۔

بسلدوخ

کی دور ہو جائے گا'انبیاء کاصادق ہوناللہ کی خبر ہر اور اللہ کاصادق ہوناانبیاء کی خبر ہر موقوف ہوا اور یہ کمی شے کا پنے نفس پڑگا موقوف ہونا ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام کاصدق اللہ کی تصدیق پر موقوف نمیں ہے بلکہ معجزہ کی دلالت پر موقوف ہے' انبیاء علیهم السلام اپنے دعویٰ نبوت پر معجزہ خارق عادت ہیں کرتے ہیں جس ہے ان کا صدق ثابت ہو تا ہے' اور اللہ تعالیٰ کاصادق اور مشکلم ہونا انبیاء علیهم السلام کی خبر پر موقوف ہے' وہ خبردیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکلم اور صادق ہے۔ (شرح مواقف ج ۴ مل ۱۰۵۔ ۱۰۹ مطبوعہ ایران)

شرح مواقف کے ولائل پر علامہ میرسید شریف کے اعتراضات

صاحب مواقف نے اختاع کذب پر پہلی ولیل بیہ قائم کی کہ کذب نقص ہے اور تقص اللہ پر محل ہے ' مجراس پر بیم اعتراض کیا کہ کلام نفسی میں کذب نقص ہیں کذب نقص ہیں ہے ' کیونکہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہم میں کلام کاذب پیدا کر دے ' اس کا جواب ہیہ ویا کہ کلام کاذب کو پیدا کرنا بھی نقص ہے اور وہ اللہ پر محال ہے ' البت ہوا کہ اللہ کے کلام میں کذب مطلقا '' محال ہے ' اس پر علامہ میر شریف نے یہ اعتراض کیا کہ اشاعرہ افعال کا حس اور قبح شری اللہ کے کلام میں کذب اللہ پر جمح عقلی جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کذب اللہ پر جمح عقلی جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کذب کا ممتنع ہونا البت نہیں ہوا۔
اس پر نقص بھی جائز ہونا چاہے اور جب اللہ پر نقص جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کذب کا ممتنع ہونا البت نہیں ہوا۔

(شرح المواقف ج ٨ ص ١٠١٠مطيوعه ابر إن)

علامه میرسید شریف کے اعتراضات کے جوابات

ماتر پر ہیں ہے گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس چیز کا تھم دیا ہے وہ فی نفسہ حسن ہے اور جس چیز ہے منع کیا ہے وہ فی نفسہ ہی منا منعم کا شکر اوا کرنا حسن ہے اگر اللہ تعالی اس کا تھم نہ بھی دیتا تب بھی فی نفسہ حسن ہی رہتا اور قائی الذکر کے جس اور قائی الذکر کے جس اور قائی الذکر کے جس اور قائی الذکر کے جس اور قائی الذکر کے جس اور کھی عقل ہے 'اور اشاعرہ ہے کہ اور اساعرہ ہے کہ اور اساعرہ ہے کہ حسن اور جس منع کیا ہے اور ہے معنی کا اس قول کا کہ افعال کا حسن اور جس منع کیا ہے 'اور اشاعرہ ہے کہ میں کہ دس اور جس منع کیا ہے وہ جس کے تعلی میں کہ وہ جس کہ دس اور جس منع کیا ہے وہ جس کہ حسن ہوگی و قال میں منع کیا ہے منع کر آتو وہ حسن ہوگی و قال میں مدح کیا وہ خس کی اور جس منع کر آتو وہ فتیج ہوگی۔ اور اس بحث میں شواب کا مستحق ہو 'اس حسن اور جس کے منع کر آتو وہ فتیج ہوگی۔ اور اس بحث میں شواب کا مستحق ہو 'اس حسن اور جس کے انسان وزیا جس کہ قبل کی مستحق ہو 'اس حسن اور جس کے واشاعرہ کستے ہیں کہ شری ہے عقلی شمیں ہے منا کہ اس حسن اور جس کے انسان وزیا جس کہ قبل کا میں مستقل شمیں ہے مشارت ماصل ہو جاتی ہے بیاں کتی ہے کہ تیم سے طمارت ماصل ہو جاتی ہے یا موزہ ہو نے وضو ہیں کہ شری ہے عقلی شمیں ہے اشاعرہ کیا تھی ہو نے یا نہ ہونے کا وہ خسن اور جس کی اور آک جس اور جس کی اور آک جس اور جس کی اور آک جس مستقل ہیں ہو جاتی ہے جس کا موزہ کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا خسن اور جس کی اور آک جس مستقل ہی ۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہی ۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اشاعرہ اور ماتر پر ہیر ہی کا افعال کے حسن اور جس کی عقلی ہونے یا نہ ہونے کا افعال کے حسن اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اس کی دور کی اور آک جس مستقل ہے۔ اشاعرہ اور ماتر پر ہی کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا افعال کے حسن اور جس کی اور آک جس مستقل ہے۔ اشاعرہ اور ماتر پر ہی کی دور کی اور آک جس مستقل ہے۔ اشاعرہ اور ماتر پر ہی کی دور کی کی دور آک جس میں جس کی دور آک جس کی دور آک جس کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی د

حسن کا دو سرامعنی ہے صفت کمل جیسے علم اور صدق 'فتح کا دو سرامعنی ہے صفت نقصان جیسے جہل اور کذب اس بیس ماتر پر سے اور اشاعرہ سمیت تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کا حسن اور بتج عقلی ہے اور جب بیہ واضح ہو گیا تو مواقف

يستددوم

المیں جو یہ لکھا ہے کہ کذب نعمی ہے اور یہ للغہ تعالی پر محل ہے پھر اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کذب کا نعمی ہونا تو بھی اور عقلی ہے اور اس کو اشاء و نسیں مائے یہ اعتراض سمجے نہیں ہور کا ہم وجہ ہے انسان دیا جس نہ متن کو شرع کہتے ہیں اور اس کے حقلی ہونے کی نفی کرتے ہیں وہ اور معنی ہے 'وہ یہ ہے کہ جس کام کی وجہ ہے انسان دیا جس نہ مت اور آخرت میں خواب کا مستحق ہو وہ قوجہ ہو وہ دس ہے اور ظاہر ہے عذاب کا مستحق ہو وہ قوج ہے اور جس کی وجہ ہے دنیا میں تعریف اور آخرت میں تواب کا مستحق ہو وہ قوج ہیں کہ اللہ کے لیا ہے جس میں کو افرا ہم ہے کہ اللہ تعدیل کے لحاظ ہے حسن وہ فعل ہے جس میں کمل ہو اور آئی ہو اور آئی معنی کے لحاظ ہے حسن اور فتح کا عقلی ہونا اشاعرہ سیت سب کے نزدیک مسلم ہو اور آئی کہ اللہ تعدیل ہو کو اعتراض نہیں ہے کہ رویا ہو اور اس معنی کے لحاظ ہے حسن اور فتح کرکے پیش کی شروعات میں بھی بھی کی تکھا ہے کا معند ہو کو اور آئی کی سمج کی شروعات میں بھی بھی کہ اس کو بہت آسان' سمل اور واضح کرکے پیش کی شروعات میں بھی بھی کہ اس کو بہت آسان' سمل اور واضح کرکے پیش کی شروعات میں بھی بھی کہ اس کو بہت آسان' سمل اور واضح کرکے پیش کی شروعات میں بھی بھی کہ اس کو بہت آسان' سمل اور واضح کرکے پیش کی دیکھ اللہ تو گل کذب ہے مصف ہو تو اس کا کذب تدیم ہو گا تو اس کا کذب تدیم ہو گا تو اس کا صدت ہو تو اس کا کذب تدیم ہو گا تو اس کا محترق ہو گا تو اس کا صدت ہو تو اس کا کذب کو اس کی صفت مال کو ہو گا ور ہم کا قدم جی کہ تو اس کا عدم مستوج ہو گا تو اس کو صفت ہو تو اس کا صادق ہو نا کال ہو وہ اس کے مطابق خبروں ممان ہو گا اور ہم کا قدم ہی ہو گا اور ہم کو کھی چیز کا علم ہو وہ اس کے مطابق خبروے سکتا ہے۔

علامہ سید شریف نے اس ولیل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس ولیل سے یہ لازم آنا ہے کہ اللہ تعالی کے کلام نفسی میں کذب محال ہو کیونکہ قدیم کلام نفسی ہے ' رہا کلام لفظی تو وہ مخلق اور حادث ہے اور کلام لفظی جو صادق ہو وہ ممکن اور حادث ہونے کی وجہ سے زائل بھی ہو سکتا ہے اور کلام لفظی میں صدق کے زوال کا امکان بدنہ کذب کا امکان ہے ' اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام لفظی صادق اور حادث ہے اور حادث کا زوال بھی ممکن ہے لیکن کلام صادق کے زوال سے کلام کان بدنہ کا کلام لفظی صادق اور کلام صادق کے زوال سے کلام کان بدنہ کا امکان لازم نہیں آنا کیونکہ کذب کا معنی ہے ایس خبر جو واقع کے خلاف ہو ' فازم یہ ہے کہ کلام زوال اور عدم کے امکان سے یہ کہ لازم آنا ہے کہ ایس خبر وجود میں آجائے جو واقع کے خلاف ہو ' فازم یہ ہے کہ کلام نوال اور عدم کے اور کلام کان ہوت کو متلزم نہیں نوال اور عدم کی خاص کے جو ت کو متلزم نہیں نوال کا امکان سے یہ کہ کام صادق لفظی کے دوال کا امکان اور کلام صادق لفظی کے نوال کا امکان اور کلام صادق لفظی کے ذوال کا امکان اور کلام کان ہے۔

انتناع كذب يرعلامه ميرسيد شريف كي تصريحات

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوفى ١٨١٥ م لكست إن

(فرق باطلہ میں سے) مزدار یہ نے کمااللہ تعالیٰ جھوٹ ہولنے اور ظلم کرنے پر قادر ہے 'علامہ میرسید شریف اس کار د فرماتے ہیں ﷺ اگر اللہ تعالیٰ ایساکرے گانو وہ جھوٹا خدا ہو گا'اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

(شرح مواقف ج ۸ ص ۳۸۱ مطبوعه ایران)

## المناع كذب كے متعلق دير علماء كي تصريحات اور دلاكل

علامه محمد عبد الحكيم سيألكوني متوني ١٠١٥ه لكصة بين:

الله تعالی کی ذات پر جهل اور کذب دولوں محل ہیں۔

(حاشيه عبد الحكيم على الحيال ص ٢٥٤ مع مجموعه الحواشي البحيه مطبوعه مكنيه اسلاميه كوائد ٢٥٤ ١١١٥)

قاضی عبداللہ بن عمر بیناوی متوفی ۱۸۵ھ نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمایا ہے کہ کوئی مخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ صادق نہیں ہو سکتا اور کذب اللہ پر محال ہے کیونکہ کذب نقص ہے اور نقص

الله بر محال ہے۔ علامہ احمد شماب الدین خفاجی متوفی ۱۹ اور اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں : زیادہ صادق ہونے کی نفی کامعنی ہے ہے کہ کوئی شخص صدق میں اللہ کے مساوی بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے حق میں کذب عقلا" اور شرعا" محال ہے کیونک جھوٹ یا تو کسی ضرورت کی بناء پر بولا جائے گایا بلاضرورت مسی ضرورت کی بناء پر جھوٹ بولنا اللہ پر اس لیے محال ہے کہ الله تعالی ہر چیزے مستغنی ہے اور بلا ضرورت جھوٹ عدم علم کی وجہ سے بولا جاتا ہے اور الله تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے "کوئی چیر اس سے غائب نہیں یا بلاضرورت قصدا" جھوٹ بولا جائے گا اور یہ حماقت ہے اللہ تعالی اس سے باک ہے۔ اگر بیہ اعتراض کیا جائے کہ اس دلیل ہے تو کلام نفسی میں جموٹ محال ہو گا اور کلام لفظی میں تو جھوٹ ممکن رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں ایسی خبر پیدا کر دے جو واقع کے خلاف ہو بایں طور کہ وہ اس مخلوق کا کلام نہ ہو بلکہ اللہ کا کلام ہو اور غیر کی طرف منسوب نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جیسے قرآن کلام لفظی ہے' اس کا جواب سے ہے کہ سے بھی نقص ہے کیونکہ اس سے جہل تو لازم شیں آتا لیکن اس میں تجہیل ہے اور وہ سروں کو جاتل بنانا ہے اور یہ بھی اللہ کے لیے نقص ہے اور نقص اللہ پر عقلا" مال ہے علاوہ ازیں یہ محال شرعی بھی ہے۔

زیر تغییر آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات ہے زیادہ کی ہو-" اس کامعنی ہے' اللہ تعالی سب سے زیادہ سچا ہے نہ کوئی معرق میں اس کے برابر ہے اور نہ کوئی معدق میں اس سے زیادہ ہے' مخلوق میں سب سے زیادہ سے انبیاء علیم السلام ہیں لیکن ان کاصدق واجب بالغیرے اور ان کے کلام میں کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیرے ' اگر اللہ کا صدق بھی اس طرح ہو اس کے کلام میں بھی کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہو تو انبیاء علیهم السلام اور الله تعافی صدق میں مساوی ہو جائیں سے اور الله تعالی فرما تا ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ تھی ہو الغنى وہ سے زيادہ سچا ہے جس كانقاضا ہے كه اس كاصدق قديم اور واجب بالذات ہو اور اس كاكذب ممتنع بالذات ہو۔ مفتی احدیار خان نعیم متونی ۱۳۹۱ه ککھتے ہیں :

الله تعالی کا جھوٹ ممتنع بالذات ہے کیونکہ پنجبر کا جھوٹ ممتنع بالغیر اور رب تعالی تمام سے زیادہ سچا تو اس کا سچا ہونا واجب بالذات مونا جائے ورند اللہ كے صدق اور رسول كے صدق من فرق ندمو كا-

(نور العرفان ص ۱۳۴ مطبوعه اواره كتب اسلاميه حجرات)

امتناع كذب ك متعلق علماء دبوبند كاعقيده شيخ رشيد احمد محتكوبي متوني ١١٣١١ه لكهي بين:

آپ نے مسئلہ امکان کذب کو استفسار فرمایا ہے گر امکان کذب ہایں معنی کہ جو پچھے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے غلاف پر وہ قادر ہے مگر ہانقتیار خود اس کو وہ نہ کرے گاہے عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدہ پر قرآن شریف اور احادیث صحاح شلدیں اور علماء امت کابھی کی عقیدہ ہے مثلاً فرعون پر ادخال نار کی وعید ہے مگر ادخال بنت فرعون پر بھی قادر ہے اگرچہ ہرگز اس کو نہ دیوے گا' اور میں مسئلہ مبحوث اس وقت میں ہے بندو کے جملہ احباب میں کہتے ہیں اس کو اعداء نے دد سری طرح پر بیان کیا ہو گاس قدرت اور عدم ابقاع کو امکان ذاتی و انتاع با مغیرے تعبیر کرتے ہیں۔ فقط

(فاوی رشیدیه کال موب ص ۸۵-۸۴ مطبوعه قران محل کراجی)

ہم پہلے بیان کر بھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں کذب ممتنع اور محال بالذات ہے اور محال بالذات تحت قدرت نہیں ہوتا' مثلاً اللہ تعالی کاعدم محال بالذات ہے اور یہ تحت قدرت نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا جہل اور کذب بھی محال بالذات ہے اور یہ تحت قدرت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل عمارت میں ہے۔ خلف دعید کا اختلاف الله تعالی کے کذب کو مسئلزم نہیں ہے

علامه سيد محد أبين ابن عابدين شاي منوفي ١٢٥١ه لكيمة بين:

المام قرانی اور ان کے منبعین نے کہا ہے کہ کافر کی مغفرت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کی تکذیب کو طلب کرنا ہے اور یہ کفرے - (الی تولہ) کیا خلف فی الوعید جائز ہے؟ موافق اور مقاصد کی ظاہر عبارت کا تقاضاب ہے کہ اشاعرہ خلف فی الوعيد ك قائل بين كيونك خلف في الوعيد جود اوركرم ب نقص نهين ب اور علامه تفتازاني دغيره في تصريح كى ب كه خلف فی الوعید جائز نہیں ہے علامہ نسفی نے کہا ہے کہ میں صحیح ہے کیونکہ خلف فی الوعید محال ہے اللہ تعالی نے فرمایا: ما يبدل الفول لدى اور قراليا ب لن يخلف الله وعده اى وعيده اور اشبه بالحق بير ب كه مسلمانوں كے حق ميں خلف فی الوعید جائز ہے اور کفار کے حق میں جائز شیں ہے آگہ دونوں طرف کے دلائل میں تطبیق ہو جائے اللہ تعالی نے فرال الله لا يعفران يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء اس بس به تقريح ب كه مثرك ك م خفرت نہیں ہوگی' اور مسلمان نے خواہ کبیرہ گناہ کیا ہو اس کی مغفرت ہو جائے گی' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا كى: ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أن آيتون كالقاضاب به كه كافركى مغفرت نہیں ہو گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کی جو دعید فرمائی ہے اس کا خلاف محال ہے اور گنہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی وعیدیں ہیں ان کے خلاف ہو جائے گا اور وہ اللہ کا کرم ہے' نیز گنہ گار مسلمانوں کے لیے عذاب کی جو وعیدیں ہیں وہ عدم عنو کے ساتھ مقید ہیں کیونکد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ شرک کے سوا ہر گناہ کو بخش دے گا۔اس کاحاصل سے ہے کہ کفار کے لیے جو عذاب کی وعید ہے اس کا خلاف محل ہے اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی وعید ہے اس کا خلاف ہو جائے گا کیونکہ مسلمان کے حق میں وعید کاب معنی ہے کہ اگر تم نے قلال گناہ کیا تو میں تم کو عذاب دول گا بہ شرطیکہ میں نے چاہا یا میں لے تم کو معاف نہ کیا اور اس ہے کذب لازم نہیں آ تا کیونکہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے آیات وعيد عدم عقويا مشيت كے ساتھ مقيد ہيں- (روالمحتارج اص ١٣٥١) ملخساو موضاً مطبوعة وارا حياء الزائ العربي بيروت ٤٠٠٧) شخ خلیل احد البیموی متونی ۱۳۳۷ه کیمتے ہیں :

امكان كذب كامستله تواب جديد كسي نے شيس نكالا بلكه قدماء ميں اختلاف مواسبے كه خلف وعيد جائز ہے يا شيس؟

(برامين قاطعه ص ٢ مطبوعه مطبع بلالي مند)

ہم پہلے بیان کر پیکے ہیں کہ اشاعرہ جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ گناہ گار مسلمانوں کے حق میں خلف وعید کے قائل ہیں اور کفار کے حق میں خلف وعید کے قائل نہیں ہیں اور اللہ مقید کرتے ہیں اور کفار کے حق میں خلف وعید کے قائل نہیں ہیں اور اللہ تعالی کے کذب کے لزوم سے برات کا اظمار کرتے ہیں :

علامه كمال الدين بن اني شريف اشعرى المذهب متوفى ٥٠٥ه و لكصة بين

اشعربیہ اور ان کے غیر کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نمیں ہے کہ ہروہ شے جو بندوں کے حق میں نقص ہو وہ اللّٰہ پر محال ہے اور کذب بندوں کے حق میں وصف نقص ہے سووہ اللّٰہ تعالیٰ پر محال ہے۔ (مسامرہ جاص ۱۸۳ مطبوعہ تکران) اور علامہ ، کرالعلوم عبدالعلی بن نظام الدین لکھنوی متوفی ۱۳۲۵ھ لکھتے ہیں۔

حق ہے کہ حقیقت سے عدول کرنے کاموجب موجود ہے اور وہ گنہ گار مسلمانوں 'نہ کہ مشرکوں کے لیے جواز عفو کا جُہوت ہے اور یہ جُہوت ہے اور یہ جُہوت ہے اور یہ جُہوت ہے اور یہ جُہوت ہے اور یہ جُہوت ہے اور یہ جُہوت ہے اور یہ جُہوت ہے اور یہ جہرا گناہ گار مسلمانوں) کی دعیدوں بیس فلا ہر سے عدول کرنا ضروری ہے جس یا تو آیات وعید کو عدم عفو کے ساتھ مقید کیا جائے گا (ایعنی اگر اللہ ان کو معاف نہ کرے تو یہ سزا دے گا) یا ان کو انشاء شخویف پر محمول کیا جائے گا (ایعنی اللہ تعالی نے گنہ گار مسلمانوں کو عذاب دینے کی خرشیں دی جہر ان کو عذاب دینے کی خرشیں تو دہ بلکہ ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا ہے) رہا وعد تو اس میں حقیقت سے عدول کرنے کا کوئی ہو: بنیں تو دہ آیات اپنی حقیقت پر جیں۔ (فواتی ار حوت مع المستمنی ص ۱۲ مطبوعہ معراسم ۱۲ ایسا

فَتُكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تُتَخِفُ وَا مِنْهُمُ اَوْلِياءً حَتَّى يُهَاجِرُوا

يوجادُ اكرتم سب برابر برجاؤ، لبذاتم ال كو دوست نه بناؤ عنى كر وه اجرت كر كالله

فْ سِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تُولِّوا فَخُنُادُهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ

كى راه يس جها و كے بيے تكيں ، بيم اگر وه روكروان كريں تو ان كو بجرو الدان كر جهال باؤ مل

تبيبان القرآن

النسآء ٢٠ : ١١ -- ٨٨ ادر ان میں سے کئی وہ لوگ ہیں جن پر ( اعتر المفاء تبيانالترآن

1424

مسلدوم

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے متعلق تمہاری دو رائیں ہو گئی ہیں عالما تکہ اللہ نے ان (منافقوں) کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوند معاکر دیا ہے۔ (النہاء: ۸۸)

اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں کہلے قول کے متعلق یہ مدیث ہے:

امام محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرت بين:

حضرت زید بن ثابت بی جیان کرتے ہیں کہ جب نی الاتکام احد کی طرف نکلے تو آپ کے اشکر میں سے بیجے اوگ والیں ہو گئے۔ والیں ہو گئے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک فریق نے کہا ہم ان کو قبل کریں گے اور دو مرے فریق نے کہا ہم ان کو قبل شمیں کریں گے۔

اس وقت سے آیت نازل ہوئی: فما لکم فی المنا فقین فئین (النماء: ۸۸) اور نی النہائے نے فرایا مینہ لوگوں کو اس طرح نکل دیتا ہے جے بھٹی لوہے سے زنگ نکل دیتی ہے۔

(میح الخاری وقم الحدیث: ۱۸۸۳ سند احدج ۸ وقم الحدیث: ۲۲۱۵۵ مطبوعه دارا لفکر بروت)

وہ مسلمان ہیں پھروہ مکہ واپس چلے گئے اور مکہ والوں پر یہ ظاہر کیا کہ ہے مدینہ آگئے تھے انہوں نے مسلمانوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مشرک ہیں : امام ابن جریر روایت کرتے ہیں : وہ مسلمان ہیں پھروہ مکہ واپس چلے گئے اور مکہ والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مشرک ہیں : امام ابن جریر روایت کرتے ہیں : علیم کہ بالہ اس آیت کے شمان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ پھر لوگ مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مماجر ہیں 'پھراس کے بعد وہ مرتد ہو گئے 'انہوں نے ہی طابرا کیا کہ وہ مماجر ہیں 'پھراس کے بعد وہ مرتد ہو گئے 'انہوں نے ہی طابرا کیا کہ وہ منافق ہیں اور بعض نے کہا وہ مومن کریں گئے تو ان کے متعلق مسلمانوں ہیں اختلاف ہو گیا 'بعض مسلمانوں نے کہا وہ منافق ہیں اور بعض نے کہا وہ مومن کیں 'انٹد تعالی نے ان کے نفاق کو بیان کردیا اور ان سے قبل کا تھم دیا وہ اپنا ہال کے کر مدینہ جانے کا ارادہ کر رہے بنے تو ان سے بلال بن عو بمراسلمی نے ملاقلت کی 'اس کا نبی مالئوں سے معلیدہ تھا اور بین وہ مختص تھا جس کا مسلمانوں سے از تے اڑتے تو ان

دل تنگ ہو چکا تھایا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے عاجز ہو چکا تھا' اس نے ان لوگوں کی بدافعت کی اور کمایہ مومن ہیں۔

(جامع البيان جرة ص ٢٦٢-٢٦٢ مطبوعه وارا لفكريروت ١٢١٥ ص

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاتم چاہتے ہو کہ اس کوہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمرای پیدا کر دی ہے اور جس میں اللہ نے گمرای کو پیدا کر دیاتم اس کے لیے (ہدایت پر چلانے کا) کوئی طریقہ نہیں پاسکو گے۔(النساء: ۸۸)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ان کی سرکشی اور ان کے کفر کی وجہ ہے دین ہے مگراہ کر دیا ہے مسلمان ہے چاہتے تھے کہ کسی طرح ہے منافق سے اور مخلص مسلمان بن جائیں اس آیت کا دو سرا محمل ہے ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستہ سے مگراہ کر دیا ہے "کیے نکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستہ کی ہوایت نہیں دے گا۔

الله تعالی کا ارشادے : وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ لاذا تم ان کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ اجرت کرکے اللہ کی راہ میں جماد کے لیے تکلیں 'مجراگر وہ روگر دانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں یا تو تحق کردو' اور ان میں ہے کمی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار (النساء: ۸۹)

لغار اورید عقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھاتم ان منافقوں کو ہدایت یافتہ بنانا جاہتے ہو' اور اس آیت میں فرمایا : حالاتکہ ان کا حال ہیہ ہے کہ بیہ تم کو کافر بنانا جائے ہیں اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ کفار کودوست

بنائے سے قرآن مجید اور احادیث میں منع کیا گیاہے:

اے ایمان والوا میرے اور اینے دشمنوں کو دوست ند بناؤ تم ان کو روستی کا پیغام بھیجتے ہو حالا نکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جوال کے پاس آیا ہے۔

لَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا نَتَّخِلُوا عَدُ رَوَى وَعَدُوَّ كُمُ أَوْلِيَا ۚ تُلْفُونَ لِلَّهِ مِنْ الْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِيُّ (الممتحمه: ١)

الم مسلم بن حجاج تشري متوفى الهوروايت كرتے بين

حصرت ابو ہریرہ دافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کھیا : میری است کے آخر میں کچھ لوگ فاہر ہوں مے 'جو تمہارے سامنے الی مدیثیں بیان کریں مے جن کو تم نے سامو گانہ تمہارے باب داوانے 'تم ان سے دور رہناوہ تم ے دور رہیں-(مقدمہ می مسلم ارتم الحدث : ٢)

حضرت ابو ہریرہ بناکھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیزیلم نے فرمایا 😨 آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے 'جو تمهارے پاس ایسی حدیثیں لائنیں گے جن کو تم نے سنا ہو گانہ تمهارے باپ دادائے تم ان سے دور رہناوہ تم ہے دور رہیں کمیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔۔ (مقدمہ صبح مسلم)

امام أبوداؤد سليمان بن اشعث مجسماني متوفي ٧٥٥ مد روايت كرتي بين

حضرت عمر بن الحطاب بخاتے بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیکا نے فرمایا : متکرین تقذیر کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ان سے

مملے مخاطب مو- (منن ابوداؤد ارقم الحديث : ١٣٤١) اجرت کی تعریف اور اس کی اقسام

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فربایا ہے تم ان (منافقول) کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ جمرت کرکے اللہ کی راہ میں جہلا کے لیے ٹکلیں' اس کا معنی یہ ہے کہ وہ منافق پہلے خلوص قلب ہے اسلام لائمیں پھر ہجرت کریں کیونکہ ایمان اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔

اجرت كا معنى إ دارالحرب كو ترك كرك دارالاسلام من ختقل مونا عب ني الطينام مدينه منوره مين اجرت كرك آ سے تو مکہ کے مسلمانوں پر مدیند منورہ کی طرف ججرت واجب ہو گئی اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ ججرت منسوخ ہو گئی کیونکہ اب مك دارالاسلام بن كيا جومسلمان مى كافر ملك بين رجع بول اور وبال ايمان ك اظمار كى وجد س ان كى جان مال اور عزت کے ہلاک ہونے کا بیٹینی خطرہ ہو ان ہر واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوٹر کر دار الاسلام میں منتقل ہو جائیں' النساء : ۵۰ میں انشاء اللہ ہم اس ہجرت کی فرضیت کو بیان کریں گے نبی مظایلے نے ہجرت کو سخت اور مشکل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے یہ اجرت قیامت تک باقی رہے گی ، اجرت کی ایک اور قتم ہے دار الخوف سے دار الامن میں خطل ہونا ، جیسے مسلمان مکہ سے حبشہ میں منتقل ہو گئے تھے یا جیسے مسلمان بھارت سے برطانیہ 'بالینڈ' جنولی افریقتہ اور جرمنی وغیرہ کافر ملکول میں منتقل ہو ر جائیں اور ہجرت کی تغیری قتم ہے گناہوں سے ہجرت کرنا اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں۔

اللامت تك بجرت كامشروع مونا

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت معاویہ بالله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ علی اجرت اس وفت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو۔ تو منقطع نہ ہو۔ توبہ منقطع نہ ہو۔

(منن ابوداؤد ٔ رقم الحديث: ٢٣٧٩ منداحمرج ا ٔ رقم الحديث: ١٦٢١ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

لعض احادیث میں مذکور ہے کہ فتح مکہ کے بعد بجرت نہیں رای-

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى الهوروايت كرتے بين :

حعنرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیؤام ہے اجرت کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اجرت نہیں ہے' لیکن جماد اور نیت ہے' جب تم کو جماد کے لیے طلب کیا جائے تو تم روانہ ہو جاؤ۔

(میچ مسلم ارتم الدیث : ۱۸۷۳ ۱۸۷۳ میچ البخاری ارقم الدیث : ۱۸۳۳ سنن ابوداؤد ارقم الحدیث : ۱۳۸۰ سنن ترزی ارقم الحدیث : ۱۸۳۰ سنن ترزی ارقم الحدیث : ۱۸۳۰ سنن ترزی الحدیث : ۱۸۳۰ سنن ترزی الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ الحدیث : ۱۸۳۰ ا

اس حدیث کا مطلب ہیہ ہے جیسا کہ ہم لے پہلے بیان کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی اور مطاقاً دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت قیامت تک مشردع ہے۔

اصل اجرت گناہوں کو ترک کرناہے

ا جرت کا دو سرا معنی سے ب کہ برے کاموں کو چھوڑ کر توبہ کرنا اور نیک کاموں کی طرف منتقل ہونا "اس سلسلہ میں

حسب ذیل احادیث بیں :

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالی الله طرایا مهاجر وہ ہے جس نے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموا سے ہجرت کی- (لیعنی ان کو ترک کرویا) (صحح البخاری وقم الحدیث: ۱۰)

لهم احمد بن شعیب نسائی متوبی ۱۹۰۰ موه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن حبثی ختعی بالی برتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول الله مالی بیا ہے ہوچھا کون ی جرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں ہے اجرت کرلی۔

(سنن نسائي وقم الحديث: ٢٥٢٥ مسنن ابوداؤد" وقم الحديث: ١٣٣٩ سنن داري وقم الحديث: ١٣٢٣)

المام احد بن منبل منونی ۲۳۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرائی نے رسول اللہ ملائی اس ہے جرت کے متعلق دریافت کیا "آپ نے کچھ دیر توقف کیا چر فرمایا سائل کمال ہے "اس نے کما ہیں صاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جبرت یہ ہے کہ تم تمام بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو خواہ وہ کام ظاہر کیے جائیں یا چھپ کر اور نماز قائم کرو اور زکوۃ اداکرہ پجرت یہ ہے کہ تم تمام بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو خواہ وہ کام ظاہر کیے جائیں یا چھپ کر اور نماز قائم کرو اور زکوۃ اداکرہ پجرت یہ ہاجر ہو خواہ تم این شریس مرجاؤ۔ (منداحمہ جائر الدین یہ ایک مطبوعہ دارا لفکریروت سامانی)

الم محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرية بن

تبيانالقرآن

المحالة عبید بن عمیر نیشی بیان کرتے ہیں ہم لے حضرت عائشہ رسنی اللہ عنها ہے ہجرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا ا اب اجرت نہیں ربی پہلے مسلمانوں میں کوئی فخص اپنے دمین کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ کر جا آ اتھا' اس کو بیہ خطرہ ہو تا تفاکہ دمین پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ کسی فتنہ میں جٹلا نہ ہو جائے' کیکن اب اللہ تعالی نے اسلام کو بقالب کر دیا' اب انسان جہاں جا ہے اپنے رب کی عبادت کرے لیکن جہاد اور نبیت باقی ہے۔ (میجے بخاری' رقم الحدیث : ۱۹۹۰)

اجرت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

اس صدیث کی فقہ میہ ہے کہ اگر اب تھی جگہ اسلام کی وجہ سے مسلمان کو فقنہ کا خطرہ ہو تو اب بھی اس پر ہجرت فرض ہے۔

علامه بدر الدين محمود بن احمد يميني حنى متونى ٨٥٥ه لكهيته بين :

علامہ خطابی نے کہاہے کہ ابتداء اسلام میں ہجرت فرض تھی پھرفتے کہ کے بعد ہجرت کرنامستحب ہے علامہ ابن الا ثیر فی کما ہے کہ ہجرت کی دو قتمیں ہیں آیک ہجرت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے آیک مسلمان آپ اہل اور گھربار کو چھو ڈکر نبی ظاہر کے باس چلا جاتا تھا فتح کہ کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہو گئی اور دو مری ہجرت وہ ہے جیت اگراب ہجرت کرتے تھے اور اول الذکر کی طرح ہجرت نہیں کرتے تھے یہ ہجرت اگراب ہجرت کرتے تھے اور دسول اللہ مظہر کا کے ساتھ جماد کرتے تھے اور اول الذکر کی طرح ہجرت نہیں کرتے تھے یہ ہجرت قیامت تک باتی ہے ، ہم کہ اور تسم ہی ہے وہ ہے گناہوں سے ہجرت کرنا الم احمد حضرت عبداللہ بن مجرو بن العاص رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مظہر اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہجرت کرد اور جب تک تو بہ برائیوں اور گناہوں سے ہجرت کرد اور دو سری قتم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے دسول کی طرف ہجرت کرد اور جب تک تو بہ منقطع نہیں ہوگی۔

(عرة القارى ج اص ١٠٠٠مطبوعه مصر)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ماموا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معلمہ ہو'یا وہ تمہارے پال سے اس علمہ ہو'یا وہ تمہارے پال اس علل میں آئیں کہ تمہارے ساتھ لڑنے ہے ان کے دل تنگ آنچے ہوں'یا وہ اپنی قوم سے لڑیں اور آگر اللہ عابمات فرور ان کو تم پر مسلط کردیتا پس نبے شک وہ تم ہے لڑتے۔ (النساء : ۹۰) جن کافروں سے جنگ نہ کرنے کامعام ہو اس کی پابندی کی جائے گی

اس میں اختلاف ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالی نے جہاد کے عکم ہے مستثنی فرمایا ہے وہ کون بیں 'آیا وہ مسلمان بیں یا کافر'جہور نے کہا وہ کافر بیں اور اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جہاد کو واجب قرار دیا ہے گرجب کفار کے ساتھ معاہدہ ہویا انہوں نے تم ہے قبل کرنا ترک کردیا ہو تو پھر ان کے خلاف قبل واجب نہیں ہے 'اس تقذیر پر سے آیت اس آیت سے منسوخ ہے فا ذا انسلخ الا شہر الحرم فا قبلوا المسر کین حیث و جدتہ و ہم النوب ، ۵) (جب ترمت والے میئے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہال پاؤ قبل کردو) البتہ جن مشرکوں ہے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر بچے ہوں ان کے حق میں ہے آیت منسوخ نہیں ہے 'اللہ تعالی فرما آیے :

رِالًا الَّذِيْنَ عَاهَدُنُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمُ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمُ الله المُرابول ي

تمہارے مالت اس مدین کوئی کی خیس کی اور تمہارے خلال کی میں کی اور تمہارے خلال کی مید معدد کسی کی اور تمہارے خلال کی مدت معدد کسی کی چھٹ ہائی خیس کی تو ان سے ان کا حدد ان کی مدت معدد کسی مید کسی ہورا کرد۔

أَيْنَقُصُوْكُمْ شَيْقًا وَكُمْ يُظَارِهِمُ أَوَا عَلَيْكُمْ أَحَدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَا وَهُوْ إِيعَهُ وِاللَّهِ إِذَا عَاهَدُنُّهُ ﴿ السحل : ٥٠) الدروب م مدكود الله عد كولُوراكو-

ظلامہ نے ہے کہ جن گافروں سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہرہ کرنیا تو سورہ النہاء : ۹۰ کی اس آیت کے مطابق ان ہے جنگ نہ کا معاہرہ کرنیا تو سورہ النہاء : ۹۰ کی اس آیت کے مطابق ان سے جنگ نہیں کی جائے گی اور جن کافروں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیا ہے اور وہ جنگ سے تنگ آ بھے ہیں ان سے نہ اور نے کا تھم التوب : ۵ کے تھم سے منسوخ ہے۔

ابر مسلم اصفهائی نے کہا یہ استفاء مسلمانوں کے متعلق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مسلمانوں پر بجرت کو فرض کر دیا تو جو نوگ اجرت کرنے سے معذور ہے ان کو مستفتیٰ کر دیا ایسیٰ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کا قصد کریں لیکن ان کے راستہ میں کفار ہوں جن سے مسلمانوں کا معلمہ ہو جس کی وجہ سے وہ بجرت نہ کریں یا جو مسلمان اس لیے کفار سے جملہ نہ کریں اور وہاں سے بجرت نہ کریں کہ ان کا فرول کے در میان ان کے قال فور رشتہ دار ہوں اور ان کو یہ فرف ہوکہ آگر انہوں نے دہاں سے بجرت کی یا ان کا فرول کے ظاف جہاد کیا تو وہ ان کے اہل اور رشتہ وارون کو قبل کر دیں کے قودہ بھی معذور ہیں اور ان مسلمانوں کے فلاف جنگ اور جماد کرنے کا اللہ تعالی نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا۔ اللہ تو الی کا اور شاہ سے بی عزیر سے بھرا کر ان کا در جماد کرنے کا اللہ تعالی نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا۔

الله تعالى كاارشاد ، عنقرب تم أيك اور تتم ك منافقول كوپاؤ كے بويد چاہتے بيل كه تهمارك مائق بھي امن سے رويل اور اپني قوم ك طرف سے كافت كي قوم كى طرف سے كافت كي آك بھڑكائى جائے تو دو اس بيل كود يوس - (النماء : 19)

اس آیت بی الله تعالی نے مسلمانوں کو یہ تھم دیا ہے کہ اگر یہ منافق اپنی روش پر تائم رہیں تو ان سے کھا جہاد کرو-

تبيان العران

ہے ، اور اگر وہ امفتول) اس ترم سے ہو حیں ۔ کھے یہ اللہ کی طرف۔سے (اس ک) توب ل دوماہ کے روزہ ( فلام یا باندی کئیز اور اللہ بہت ملم والا بڑی تحمیت والا ہے 🔾 اور چوشخص کسی مسلمان کو قتم جس میں وہ جیشہ سے اور ای پر اشد کا بعظيم تاركرركما ب اليان توخوب تخین کربیا کرد اور جوتم کو سام کرے اس سے یہ مَعِيانِ المَرَآنِ مسلددوم

الله تعالی کا ارشاد ب: اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دو سرے مومن کو قتل کر دے ماسوا خطا کے

100-

لددوم

تبيان الترآن

(نادانسته طور پر) (النساء: ۹۷)

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے کفار کے طاف جہاد کرتے کی ترخیب دی تھی اور کفار کے طاف جہاد نہ کرتے اور کی خدمت کی تھی اس آیت میں جہاد سے متعلق بعض انکام بیان کیے جیں کیونکہ جب مسلمان کافروں پر جملہ کریں کے فواد قصد و ارادہ بیر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان سے باتھوں مارا جائے "اپسی صورت کا اللہ تعالی نے تھم بیان فربا ہے کہ اگر مسلمان مقتول وارالاسلام کا باشترہ ہویا کسی معاہد ملک کا باشترہ جو تو اس کے ورثاء کو اس کی دیت اواکی جائے گا اور اس خطا کے کفارہ جی آیا ہے کہ اگر مسلمان خطام با بائدی کو آزاد کیا جائے گا اور اگر وہ مقتول دارالحرب کا باشدہ جو تو مسلمان خطام با بائدی کو آزاد کیا جائے گا اور اگر وہ مقتول دارالحرب کا باشدہ جو تو مرف ایک مسلمان خطام با بائدی کو آزاد کرنے کی استطاعت نہ جو تو دو ماہ کے مسلمال مرف ایک مسلمان خطام با بائدی کو آزاد کرنے کی استطاعت نہ جو تو دو ماہ کے مسلمال مرف ایک مسلمان خطام با بائدی کو آزاد کرنے کی استطاعت نہ جو تو دو ماہ کے مسلمال دورہ ہو جائمیں گ

عمل خطاء کے شان نزول میں متعدد **اقوال** 

اس آبت کے شان زول میں متعدد اتوال ہیں ایک قول میہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے والدیمان کو علط فنی سے قبل کر دیا تھا اس موقع پر ہے آبت نازل ہوئی۔

المام محمد بن اساعيل بخاري منوفي ١٥٧ مد روانيت كرتے بيں :

معرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن مشرکین فکست کھا گئے تے اس دفت اہلیس لعنت اللہ علیہ بے چلا کر کہا : اے اللہ کے بند اپ یہ یہ والوں پر جملہ کرا پھرا تی صفول نے پہلی مغول پر جملہ کیا اور وہ آئیں میں جمعتم کتھا ہو سے اچاک معرت حذیقہ نے دیکھا کہ مسلمان معرت بمان پر جملہ کر رہے ہیں "انہوں نے چلا کر کما یہ میرے پاپ ہیں " یہ میرے بنب ہیں " معرت عائشہ نے بیان کیا یہ خدا وہ اس دفت تک باز تمیں آئے جب تک کہ انہوں میرے پاپ ہیں " یہ میرے بنب ہیں " معرت عائشہ نے بیان کیا یہ خدا وہ اس دفت تک باز تمیں آئے جب تک کہ انہوں نے معرت بمان کو قبل تمیں کردیا معنوت حذیقہ نے کہ انہوں نے معرت بمان کو قبل تمیں کردیا معنوت حذیقہ نے کہ انہوں معنوت فرمائے (مجمع ابواری او قبل ایک خرنہ تھی انہوں نے دومرا قبل ہے کہ بنوعامر کا آبک قبض مسلمان ہو گیا تھا معرت میاش بن ابل دبید کو اس کی خرنہ تھی انہوں نے فائد قبل سے کہ بنوعامر کا آبک قبض مسلمان ہو گیا تھا معرت میاش بن ابل دبید کو اس کی خرنہ تھی انہوں ا

المام ابن جرير طبري متوفى ١١٠٥ وايق مند ك ساته روايت كري إلى :

علامہ واحدی نمیثانوری متوفی ۱۸۸ مد نے لکھا ہے کہ حضرت عیاش بن الی رہید نے غلط فنی سے حارث بن زید کو

بسلديق

لل کیا نھا' اس کے مگان میں وہ کافر تھا' ان کو اس کے اسلام لانے کی خبر نہیں تھی۔

(الوسط ج ٢ص ١٩٠ - ١٩٠ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

امام این الاثیر شیبانی متوفی ۱۱۳۰ ہے نکھا ہے کہ حارث بن زید مکہ میں مسلمانوں کو ایذاء پنچایا کر تا تھا وہ مسلمان ہو گیا اور نبی ملائیم کے اصحاب کو اس کے اسلام لانے کی خبرنہ تھی حتی کہ جب وہ ہجرت کرکے مدینہ پنچا تو عمیاش بن ربید نے اس کو قمل کر دیا۔ (اسد الغابہ ج اص ۱۳۹۳)

تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابوالدرداء دی ہے ایک مسلمان کو غلط فنمی ہے قبل کردیا تھا اس موقع پر یہ آبیت نازل ہو کی :

ابن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء کی گئرے ساتھ جارہے تنے وہ قضاء حاجت کے لیے آگائی میں اترے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھاوہ اپنی بج بول کو لے جارہا تھا' انہوں نے اس پر تکوار سے جملہ کیا اس نے کہالا اللہ اللہ اللہ حضرت ابوالدرداء نے اس کو قتل کر دیا' اوراس کی بحریاں لے کراپنے اصحاب کے پاس آگئے بھر ان کے ول میں اضطراب ہوا' انہوں نے رسول اللہ ظائویل سے اس واقعہ کا ذکر کیا' رسول اللہ طائعیل نے قربایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں ویکھا! اس نے تم کو اپنی زبان سے اسلام لانے کی خبروی' کورتم نے اس کی تصدیق نہیں کی' حضرت ابوالدرداء نے کہا یا دسول اللہ اللہ اللہ اللہ الا اللہ کا کیا ہو گا' میں بار بار حضور سے بھی عرض کر تا اور آپ بھی فرمات ہوگا اس کے تمناکی کاش بیر واقعہ میرے اسلام لانے سے پہلے کا ہو تا۔

(جامع البيان يز٥ص ٢٧٨ مطبوعه وارا لفكرييروت ١٥٣١٥)

چوتھا قول سعیدین جیر کاہے انہوں نے کما کہ یہ آیت حضرت اسامہ بن زید دیاؤہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے غلط قنمی سے مرداس بن عمر کو خطاء "قتل کر دیا تھا۔ (روح العانی ٔ للدرالمنثور) اس کی تفصیل یہ ہے :

المام مسلم بن محاج تشيري متوفى الاله روايت كرت بي

حضرت اسامہ بن زید دانے بیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ طاؤی اے آیک لشکر میں بھیجا 'ہم صبح کے وقت بھیہ کے آیک سفام حرقات میں پہنچ ' میں نے آیک فخص کو پکڑ لیا اس نے کما لا الما لا اللّه میں نے اس کو نیزہ سے ارویا ' پھر بھیے اضطراب ہوا تو میں نے نبی طاؤی اسے اس واقعہ کا ذکر کیا ' رسول اللہ طاؤی ہے نے فرمایا کیا اس نے لا الما الا اللّه کما تھا ' آپ تھا بھر تم نے اس کو قبل کر دیا! میں نے عرض کیا : یا رسول الله اس نے جملہ کے خوف سے لا الما الا اللّه کما تھا ' آپ بار بار نے فرمایا تم نے اس کا دل چرکر کیوں نمیں دیکھا جی کہ جمیس معلوم ہو جا تا کہ اس نے دل سے کما ہے یا نمیں! آپ بار بار سے فرمائے رہے جی کہ بیں دیکھا جی کہ حمیس معلوم ہو جا تاکہ اس نے دل سے کما ہے یا نمیں! آپ بار بار سے فرمائے رہے جی کہ بیں دیکھا تی کہ کاش بیں آج ہی مسلمان ہوا ہو تا۔

(ميح مسلم ارتم الحديث: ٩٦ ميح البخاري ارقم الحديث: ١٣٤٨ ١٣٠١ مسنى ابوداؤد ارقم الحديث: ١٩٢٣)

قل خطاء كامعني اوراس كي ديكر اقسام

قبل خطاء کی دو صور تیں ہیں ایک صورت ہے ہے کہ فعل میں خطاء ہو جائے مثلاً انسان ایک ہرن کا نشانہ نے رہا تھا اور کولی کسی انسان کو لگ گئ کور دو سمری صورت ہے ہے کہ قصد میں خطا ہو 'قبل کرنے والے کا گمان ہے تھا کہ وہ شخص کافر کھنے

تبيانالترآن

ہے اور وہ در حقیقت مسلمان تھا' قبل خطاکی وہ سری قشم قبل قائم مقام خطاء ہے مثلاً ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا لائی گئی جس سے دو سرا مخص ہلاک ہو گیا' اس کا تقم بھی قبل خطاء کی طرح ہے۔ اس میں مقتول کے در خاء کو دیت اواکی جائے گی اور ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا' اور ایک قبل بالسب ہے مثلاً ایک مختص نے دو سرے کی ملبت میں کنواں کھودا جس میں کوئی مختص کر کہا کہ ہو گیا یا کوئی مختص کسی سواری پر سوار تھا اور اس سواری نے کسی مختص کو ہلاک کر دیا' اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہے۔ (آج کل ٹریفک کے حادثات میں کار'ٹرک یا اس کے نیچ آکر جو اوگ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ بھی قبل بالسب ہیں) (عالم گیری ج اس مورف عاقلہ پر دیت ہے۔ (آج کل ٹریفک کے حادثات میں کار'ٹرک یا اس کے نیچ آکر جو اوگ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ بھی قبل بالسب ہیں) (عالم گیری ج اس مورف عامور مصر ۱۳۰۰ھ)

وہ مال جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کی جان کے عوض میں دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں 'اگر مسلمان مقتول کے جو وارث قرابت دار کافر ہوں تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا 'مسلمان مقتول کے جو وارث مسلمان ہوں ان کو دیت ادا کی جائے گی۔ علامہ فیروز آبادی متوفی کا ان ان کا حق (القاموس ج سم ۵۵۹) اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کو ناحق قتل کرنے یا اس کے کسی عضو کو ناحق تلف کرنے کی وجہ ہے جو شرعا ''مالی آوان لازم آتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں 'اور بعض او قات جان کے آوان کو دیت اور عضو کے آوان کو ارش کہتے ہیں۔۔

قتل خطاء ، قتل شبه عمر اور عقل عمر میں دیت کی مقدار

الم ابو ميني ترزي متوفي ١٥٧ه روايت كرت بين:

الم ابو حذیفہ کے نزدیک قبل خطاء کی دیت اس طرح ہے جس طرح اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اور قبل شبہ عمد (کسی فنص کو ایسے آلہ سے ضرب لگائی جائے جس سے قبل نہیں کیا جاتا اور اس کا قصد صرف ضرب لگانا ہو قبل کرنا نہ ہو لکین اس ضرب کے تنبیہ میں معنوب مرجائے) کی دیت لیام ابو حقیقہ کے نزدیک بیہ ہے کہ چیس آیک سال کی اونٹنیاں ' چیس دو سال کی اونٹنیاں ' چیس دو سال کی اونٹنیاں اور چیس جار سال کی اونٹنیاں۔

(فاوى عالم كيرى ج اص ١٢٥ مطبوعه مصر ١١٠٠ه)

امام ابوعیسیٰ محمرین عیسیٰ ترزی متوفی ۱۷۷ه دوایت کرتے ہیں: عمرو بن شعیب اپنے والدیت اور وہ اپنے وادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طابیخا نے فرمایا: جس شخص نے کسی مومن کو عمرا" قتل کیااس کو مقتول کے ورثا کے حوالے کر دیا جائے گا اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں اور اگر وہ چاہیں تو اس سے دیت وصول کرلیں' قتل عمر کی دیت یہ ہے: تمیں تین سال کی اونٹنیاں' تمیں چار سال کی اونٹنیاں اور چالیس

<u>تبيان المَرآن</u>

HITTEL .

پرنچ سال کی او تنزیاں اس کے علاوہ جس مقدار پر وہ صلح کرلیں۔

(سنن نرفدی مرقم الحدیث: ۱۳۹۴ سنن ابوداؤد او آم الحدیث: ۲۵۰۱ سنن ابن ماجه ارقم الحدیث: ۱۳۲۱) امام ابو صنیف کے نزدیک قبل خطاء کی دیت میں ایک ہزار ویناریا دس ہزار در ہم بھی دیتے جاسکتے ہیں۔

(بدامه اخرین ص ۵۸۵-۵۸۳ مطبوعه شرکت علمیه ملکان)

ایک ہزار دینار (۳۷۳ء ۳) چار اعشاریہ تبن سلت چار کلوگرام سونے کے برابر ہے اور دس ہزار درہم '(۱۱۸ء ۳۰) تمیں اعشاریہ جھ ایک آٹھ کلوگرام چاندی کے برابر ہے۔

دیت کی اوائیگی کی مت اور جن لوگوں کے ذمہ دیت کی اوائیگی ہے

الم ابوسيني ترزي متوفى ١٥٥ه كلية بين:

تمام اہل علم کا اس پر اہماع ہے کہ دیت تین سال میں لی جائے گی ہر سال میں تمائی (۱/۳) دیت وصول کی جائے گی اور قتل خطاء کی دیت عاقلہ پر ہے' ہاپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ عاقلہ ہیں' یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے' بعض ائمہ نے کما دیت صرف ان مردول پر ہے جو عصبات ہوں عور توں اور بچوں پر دیت نہیں ہے' اور ہر شخص پر چوتھائی بعض ائمہ نے کما کہ نصف دینار تک دیت لازم کی جائے گی آگر ان رشتہ داروں سے دینار دیت لازم کی جائے گی آگر ان رشتہ داروں سے دینار تک دیت لازم کی جائے گی آگر ان رشتہ داروں سے دیت پوری ہو جائے تو فیماورنہ جو قریب ترین قبیلہ کے لوگ ہیں ان پر دیت لازم کی جائے گی۔

(سنن ترندي جسم عه مطبوعه دارا لفكر بيروت)

المام ابو عنیفہ کے نزدیک عمر 'شبہ الهمد اور خطانتیوں کی دیت کی ادائیگی کی مدت تین سال ہے اور جمہور فقهاء کے نزدیک دیت العمد معبل ہے اور باتی دیت تین سال میں ادا کی جائے گی۔(مدانیۃ المجتمدج ۲ص ۲۰۰۷)

علامه محرين اشر الجزري متوفى ١٠٧ه لكت بين:

عاقلہ عصبات کو کہتے ہیں لیمنی باپ کی طرف سے رشتہ دار جو تحق خطاء میں قاتل کی جانب ہے مقتول کی رہت ادا کرتے ہیں ادر اس معنی میں صدیث ہے "دیت عاقلہ پر ہے"

علامه سيد عبدالقادر عوده لكفته بيل:

الم شافعی کے نزدیک باب 'واوا بیٹا اور ہوتا' عاقلہ میں واخل نہیں ہیں' امام احمد کا بھی ایک یمی قول ہے' امام مالک اور امام ابو حذیفہ کے نزدیک آباء اور ابناء عاقلہ میں واخل ہیں کیونکہ دیت کو برداشت کرنے میں عصبات میراث کی طرح ہیں' جس طرح میراث میں عصبات اقرب فالا قرب اعتبار کیا جاتا ہے اس طرح دیت کو برداشت کرنے ہیں بھی ان کا اعتبار ہوگا۔ (اکشریع ابحائی ج۲می ۱۹۸۔۱۹۵ ملحما" مطبوعہ ہیروت)

جو لوگ تھی تمپنی کی بس ٹرک یا ٹریلر کے بیٹیے آکر حادثہ میں ہلاک ہو جاتے ہیں اس میں قاتل کی عاقلہ وہ سمپنی یا ادارہ ہے اور اس کی دیت اس سمپنی کو ادا کرنی جاہئے۔

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک عاقلہ کے ہر فرد پر ویت کی جو مقدار مقرر ہوگی دہ حاکم کی رائے پر موقوف ہے' امام شافعی کے نزدیک امیر آدمی پر نصف دینار اور متوسط فخص پر چوتھائی مثقال ہے' اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی شخص ہے بنین یا چار در آئم سے زیادہ نہ لیے جائیں (نصف دینار' پانچ در آئم لیعنی ایک اعشار سے تبین ایک دو تولہ چاندی کے برابر ہے اور ج

تبيانالقرآن

(لع مثقل ایک اعشاریہ ایک ایک پائج گرام جائدی کے برابرہے)

آگر کسی شخص کے حسبات نہ ہوں آواس کی دیت بیت المال سے اواکی جائے گی اتمہ اربعہ کا یمی نہ بہ ہوا اور کا مور کا ا امام ابو حقیقہ کام محداور المام احمد کا آیک قول یہ ہے کہ قاتل کے مل سے دیت وصول کی جائے گی دیت کی اوائیگی کی مت تین سال ہے۔ (احشر بع الجائی ج ۲ص ۱۹۸ - ۱۹۵ ملحسا سماجود ہیروت) عورت کی نصف دیت کی شخصی

مون ہے اور رسول اللہ طابع ہے مرفوعات مرفوعات میں ہے۔ موقوفات روایت ہے اور رسول اللہ طابع ہے مرفوعات مرفوعات مرفوعات مرفوعات مرفوعات مرفوعات مرفوعات مروی ہے۔ موری ہے۔ کا علی اور اس کی منفعت مرد ہے کہ ہے۔ مورت کے اعتباء اور اطراف کی دیت بھی مردی دیت کا دیت ہوئی مردی دیت ہوئی ہے۔ (ہوایہ اخیرین م ۵۸۵ معلموں شرکت ملمیہ ملکان)

المام ابو مكراحد بن حسين بيهتي متوني ١٢٥٨ هر روايت كرتے بين:

حضرت معاذین جبل جانی کرت ہیں کہ ومول اللہ دائی کے فرطا مورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ (منن کبری ج ۸ص ۹۵ معلومہ فشرالدنہ ماکن)

الم محدين حسن شيبال منوفي ١٨٩ الله روايت كرت بين:

لهام الوحنیفہ از تماہ از ایرائیم روایت کرتے ہیں کہ جعنرت علی دائھ نے فرمایا کہ عورت کے تمام زخموں کی دیت مرووں کے زخموں کی دیت کا نصف ہے۔(کمک اُلآٹار ص ۱۳۱ معلیوں اوار ۃ القر آن کراچی کے ۱۳۱۰ء)

المام مالك بن انس المبحى متونى وعدامه فرمات بين :

سرکی چوٹ اور دیگر جن زخمول کی تمالی یا اس سے زیادہ دے ہوتی ہے' ان میں مورت کی دیت مرد کی ویت کا نصف ہے۔ (موطالام مالک 'رتم الحدیث : مِن ۱۹۰۶)

علامہ قرطی مالکی متوفی ۱۲۸ کے سے تکھا ہے کہ اس پر طابع کا اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ (الجامع الدیکام القرآن ن ۵ ص ۳۲۵)

علامه يحي بن شرف نووى شافعي منوني ١٥٦١ ه كلصة بين :

مورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے اور طورت کے اعداء اور زخمول کی دیت ہمی مردوں کی دیت کانصف ہے۔ (رونمند الطالمین عص ۲۵۵منطبوعہ کمتی اسلامی بیوت)

علامہ ابوالحن علی بن سلیمان مرداوی حنبلی منوثی ۸۸۵ کھیتے ہیں : عورت کی دیت مرد کی دیت کالصف ہے اس میں کس کا اختراف جمیں ہے۔

(النانعاف، يوس ١٢ مليوم وارادياء الزلت العلي بيروت ٢٦ ساء)

فلاصہ بیہ ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اور اٹمہ اربعہ کا بھی کی تربیب ہے۔ اور اس پر تمام اتمہ ندا ہب کا جلائے ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جس نے کسی مسلمان کو خطاء " (بلاقصد) قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان کر دن (غلام یا بلندی) کو آزاد کرنالازم ہے اور اس کے دار توں کو دیت اوا کی جائے ماسوا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ (انساء : ۹۲)

يسلدون

فل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی حکمت

اس آیت بین مسلمان کو خطاء الا کُل کرنے والے پر وہ چیری واجب کی بین کفارہ اور دیت اور کفارہ بین بین کسی کی ہے کہ مسلمان قلام کو آزاد کیا جائے کیونکہ قاتی نے مسلمان قبض کو قل کیا ہے تو اس کے کفارہ بین مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے کیونکہ قاتی نے مسلمان قبض کو قل کیا ہے تو اس کے کفارہ بین مسلمان غلام کو زار کے بالان اس طرح ہوگی کہ آزاد کرے قلام ہونا بہ منزلہ موت ہے کہ دیس مطلق کو ذکر کیا جائے تو آلیک مسلمان کو زندہ کیا جائے میرچند کہ یمال قلام کا مطلقات ذکر کیا گیا ہے لیکن سے قائدہ ہے کہ جب مطلق کو ذکر کیا جائے تو اس سے ذات کے اعتبار سے کائل فرد مراد ہوتا ہے اور صفت آپ اطلاق پر رہتی ہے اس لیے اندھا تنزلوا مورت ہونا ور لولا اس سے ذات کے اعتبار سے کائل فرد مراد ہوتا ہو رہ ہونا مورت ہونا کا مربا عورت ہونا کی آزاد کرنا معتبر شعبی اور نہ تی مکاتب میریا ام ولد کا اعتبار ہو گا اس کے علادہ غلام کا چھونا یا بڑا ہونا مور یا عورت ہونا گالا یا کو دا ہونا کہ اس کے علادہ غلام کا جھونا یا بڑا ہونا مورک کا شامت کی اشامت کی اشامت کی دورا ہونا کی جا کہ کا دور ختم ہو چکا ہے اس لیے اب قتی ضاء کے کفارہ میں مسلمل دو ماہ کے دوزے در کھے جا کی کا دور ختم ہو چکا ہے اس لیے اب قتی ضاء کے کفارہ میں مسلمل دو ماہ کے دوزے در کھے جا کی گا۔

ورثاء مغتل بيس ديت كو تفتيم كرنے كے احكام

مسلمان مقتول کی دیت کے متعلق ہم بنا چکے ہیں کہ اہم ابو صفیفہ کے نزدیک سواونٹ ہیں یا آیک بزار دینار بیاد س بزار ورہم اور بید دیت تین سال کے اندر مقتول کے ور ٹاء کو اواکی جائے گی اور جس طرح ور ٹاء میں مرنے والے کا ترکیہ آتیم کیا جاتا ہے ای قاعدہ اور تکاسب سے دیت تقتیم کی جائے گی مقتول کی تجییز و بخلفین کے بعد اس میں سے پہلے میت کا قرض اواکیا جائے گا بھرتمائی (۱/۱۳) دیت ہے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہو تو بھردیت بیتِ المال میں جمع کردی جائے گا۔

میہ تمام تفسیل ہی وقت ہے جب منتقل کے در ٹاء دیت معاف نہ کریں لیکن آگر انہوں نے معاف کر دی تب بھی گفارہ بسرطال او آگرینا ہو گا۔

الله بتعالیٰ کاارشلاہے: پھرآگر وہ مفتول اس قوم ہے ہو جو نتمہاری دستمن ہے بور وہ مقتول مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان گرون کی آزاد کرناہے۔(النساء: ۴۲)

دارالحرب میں کمی مسلمان کو خطاع "قبل کرنے پر دیمت لازم ند کرنے کی حکمت

اس آیت کامعنی بیر ہے کہ آگر کمی مسلمان نے مسلمان کو دارالحرب میں خطاء " قبل کر دیا تو اس کے کفارہ بیس مرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جلسے گا اور منفول کے لوئیاء کو دست اوا نہیں کی جلسے گی میکونکہ دست بہ طور وراشت دی جاتی ہے اور دارالاسلام اور دارالحرب کے رہنے والوں کے درمیان وراشت نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشادے: اگر وہ منتقل اس قوم ہے ہو جس کے ساتھ تمہارا معلیہ ہے تر اس کے وار ثوں کو دیت اوا کی جائے اور ایک مسلمان کرون کو آزادِ کیاجائے۔ (النسام: ۹۲)

وى كافرى ديت ين دايب ائمه

جس کافر توم سے مسلمانوں نے معلمہ کیا ہو اس کے تمسی فرد کو آگر تھی مسلمان نے خطاء " قبل کر دیا یا مسلمان ملک پر تھی ذمی کافر کو مسلمان نے خطاء " قبل کر دیا تو اس آبت میں اللہ تعالی نے اس کا یہ تھم بیان فرمایا ہے کہ اس کے ور دا ج

تبياناتتي

و بھی دیت اواکی جائے گی' اور کفارہ میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا' امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمی کافراور مسلمان كى ديت ميں كوئى فرق نهيں ہے كيونكه الله تعالى لے اس آيت ميں ديت كو كمي خاص مقدار سے معين نهيں فرمايا اس سے واضح ہو آ ہے کہ اس کے ورثاء کو بوری دیت اوا کی جائے گی' نیز اہل عرب میں دیت کا لفظ سو اونٹوں میں معروف تھا اور اسلام ہے پہلے اور اسلام کے بعد مقتول کی دیت سواونٹ اوا کرنے کا تعال تھا" اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معلمہ اور ذمی کو اگر خطاء" قتل کرویا جائے تو اس کی رہت اوا کی جائے گی تو اس کو متعارف معنی پر محمول کیا جائے گااور اس کامعنی ہو گا کہ ذمی مقتول کے ور ثاء کو بوری دیت اداکی جائے گی میزاس آیت کے نزول ہے پہلے مسلم اور گافر کی دیت میں فرق نہیں تھا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ذمی کی دیت کو مسلم کی دیت کے ذکر کے بعد بغیر کمی فرق کے ذکر کیا الندا اس آیت میں بھی دیت کو متعارف معنی ہر محمول کیا جائے گا اور ذی کافر کی بھی بوری دیت ادا کی جائے گ-

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد مألكي قرطبي متوفي ١٦٨ه لكصة بين

المام مالک نے کما کہ ذمی کی ویت مسلمان کی دیت کانصف ہے۔ المام احمدین حنبل کابھی میں ترجب ہے اور المام شافعی الے کہا ہے کہ بیودی اور تصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا تمائی ہے۔ (الجامع لادکام القرآن ج ۵ ص ٣٢٤، ملحث مطبوعه ایران) ذمی کافر کی نصف دیت پر ائمه ثلاثه کی دلیل اور اس کاغیر مشخکم ہونا

امام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متونی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

عمروین شعیب اینے والدے اور وہ اینے واواسے روایت کرتے ہیں کہ نی مٹائیظ نے فرمایا کافر کی دیت مومن کی رے کا نصف ہے۔

امام ترندی نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے کیونکہ عمرو بن شعیب از والد از جد مختلف فیہ ہے۔ (سنن ترزي) رقم الحديث: ١٣١٨ سنن نسائي وقم الحديث: ٨٣٣ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٩٣٣ سنن ابوداؤد وقم الحديث:

الم ترزى اس مديث كوروايت كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

یمودی اور لصرانی کی دیت میں اہل علم کا اختلاف ہے ، بعض اہل علم کا ند ہب اس مسئلہ میں اس حدیث کے مطابق ہے' اور عمر بن عبد العزرز نے کما کہ میودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے' امام احمد بن حنبل کا بھی میں مذہب ہے اور حضرت عمر بن الحظاب سے مروی ہے کہ یمودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم ہے اور جوی کی دیت آٹھ سو در ہم ہے' امام مالک بن انس' امام شافعی اور اسحاق کا بھی میں قول ہے' اور بعض ائل علم نے کہا کہ یہودی اور نصرانی كى ديت مسلمان كى ديت كے برابر ب سيان تورى اور الل كوف كا تول ب-

(سنن ترندی ج ۳ ص ۱۰۸ – ۱۰ مطبوعه دارا لفکز بیروت ۱۳۴۳ **ه)** 

امام نسائی نے اس مدیث کو جس سند سے روایت کیاہے اس میں ایک راوی محرین راشد ہے اس کے متعلق امام عبدالله بن البارك في كمايه صارق تفالكن به هيعي يا قدري تفا- (تمذيب التهذيب جوص ١٣٥)

اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو جس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں آیک راوی عبدالرحمان بن الحارث بن مبداللہ بن عمیاش بن ابی رہیہ ہے اس کے متعلق الم احمہ نے کما یہ متروک ہے اور علی بن المدینی نے اس کو ضعیف کم

تبيبان القرآن

NO THE

ے تاہم اس کی تعدیل بھی کی گئی ہے-(تندیب التندیب ج مسسم

ان حوالوں ہے واضح ہو گیا کہ جس صدیث ہے اتمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے وہ اس قدر مشخکم نہیں کہ وہ قرآن مجید

ے ذکر کردہ لفظ کے متعارف معن کے مزاحم ہو سکے۔

ذی کافراور مسلم کی دیت کے مساوی ہونے پر امام اعظم کے دلائل

لام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قبل النس میں مسلمان اور کافر ذمی یا معاصد کی دیت برابر ہے اور آن مجید میں لفظ دیت کے متعارف معنی کے علاوہ ان کے موقف پر حسب ذیل احادیث دلیل ہیں الم ابوطنیفہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔۔

حضرت ابو ہریرہ بھالا بیان کرتے ہیں کہ نبی المائیام نے فرمایا یمودی اور نصرانی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے۔ (مندالی حذیفہ مع شرح القاری ص ۲۰۸ مطبوعہ بیوت)

المام قاضى ابويوسف يعقوب بن ابراجيم متونى ١٨٢ه وايت كرتے بين :

ابراہیم مختی نے کہادی مرد کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ (کتاب الأثار 'رقم الحدیث: ۹۲۹)

زہری نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکراور عمر رضی اللہ عنمائے فرمایا کہ اٹل ذمہ کی دیت آزاد مسلمان کے برابر ہے۔

(الكب النافار وقم المدعث : ٩٥٢)

المام محمر بن حسن شيباني متوني ١٨٩ه روايت كرت بين

ابوا کیشم روایت کرتے ہیں کہ نمی طافیام اور حصرت ابو بکر اور حصرت عمر اور حضرت عثمان رصنی اللہ عنهم نے فرمایا ہے کہ ذمی کی دیت آزاد مسلمان کے برابر ہے۔ (کتاب الآثار "رقم الحدیث: ۵۸۷)

نہ ہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ عنهم نے نصراتی کی دیت اور بیودی کی دیت کو آزاد مسلمان کے برابر قرار دیا۔ امام محمد نے کما ہمارا اسی حدیث پر عمل ہے اور بھی امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ (کتاب الآکار'رقم الحدیث : ۵۸۹)

الم ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠١٠ه مروايت كرت بين:

حضرت عبدالله بن عمرر منی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی پیانے فریلیا ذمی کی ویت مسلم کی دیت کی مثل ہے۔ (المعمم اللوسط وقم الحدیث : 290)

ضلامیں کوئی فرق نمیں کیا۔ اللہ تعلقٰ کا ارشاد ہے : سوجو فخص (غلام یا بائدی) کو نہ یائے تو وہ مسل

الله تعلق كالرشاد ہے: سوجو مخص (غلام با بائدى) كونہ بائے تو وہ مسلسل دو ماہ كے روزے رکھے يہ اللہ كى طرف سے (اس كى) توبہ ہے اور اللہ بہت علم والا برى تحكمت والا ہے۔(النساء: ۹۲) قتل خطاء کے كفارہ كابيان

سمی مسلمان نے کسی مسلمان کو دار الاسلام میں خطاع تحل کیا ہویا کسی مسلمان کو دار الحرب میں خطاء" قتل کیا ہویا کسی

تبيانالقرآن

ذی کو دارالاسلام میں قبل کیا ہو نیزں صور تول میں اللہ تعالی نے مسلمان قابل پر کفارہ لازم کیا ہے اور وہ آیک مسلمان کرون کو اورالاسلام میں قبل کیا ہو یا غلام کا رواج ی فتم ہو گیا ہو جیسا کہ (باندی یا غلام) کو آزاد کرتا ہے 'اب آگر کسی مجنع کی قدرت میں غلام آزاد کرتا نہ ہویا غلام کا رواج ی فتم ہو گیا ہو جیسا کہ آن کل ہے تو وہ وہ وہ اور کا مسلمال روزے دیکھ گا' بایس طور کہ ہے روزے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں اس ترتبیب سے رکھے جائیں کہ عیدین اور ایام تشریق کے دن ان میں حائل نہ ہوں 'اس لیے ہے روزے ایام تشریق کے دن ان میں حائل نہ ہوں 'اس لیے ہے روزے ایام تشریق کے بعد رکھنے جائیں اور جو محنص نادم ہو کر خطاء ' قائم مقام خطا' قبل شہر عمد اور قبل بالسب میں دیت اور کفارہ اوا کروے گا تو اللہ کے زردیک اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو شخص کی مسلمان کو قصدا" تمل کرے تو اس کی مزا دونہ ہے جس میں دہ بیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہو گا کو رائلہ اس پر تعنت کرے گا اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کرر کھا ہے۔

(النساء : ٩٣)

فنل عمد کی تعریف اور اس کے متعلق اصادیث

اس آیت میں اللہ تعلق نے عدا "مسلمان کو قتل کرنے پر دوندخ کی دعید سنائی ہے اس کیے قتل عمد کی تعریف کو جاننا

مش الائمه محدين احد سرفي حنى متونى ١٨٣ مه و الصناي :

قل حمد وہ قبل ہے جس میں جان لکا گئے کے ہتھیارے ضرب لگائی جلئے اور جان غیرمحسوس ہے ہیں وہ جان نکا گئے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے گاجو زخم ڈالنے والا ہو اور بدن کے طاہر اور باطن میں موٹر ہو۔

(المبسوط ج٢٦ص ٢٥٩ مطبوف وارالمعرف بيوت)

المام الوبكرا حد بن على رازي جسامي حنى متوفى ١٥ سعد كلصة بين :

الم ابوطنیفہ کی اصل کے مطابق جس قتل کو جھیاریا جھیاری وقائم مقام کے ساتھ کیا جائے وہ قتل عرب مثلاً بائس کی بجبی یا لائس کے محرے کی اور الی دھاروالی چیز کے ساتھ قتل کروے جو بھیار کا کام کرتی ہویا آگ ہے جلا وے الم کا بھی کے محرے کی صور تنی جی اور ان میں قصاص واجب ہے اور جمارے علم کے مطابق ان محصور توں کے قتل عربو نے میں فقماء کا اختلاف حمیں ہے۔ (افکام القرآن ج مصر معلومہ سمل آکیڈی فاہور '۱۳۰۰ھ)
اطارت میں تکوار اور بھرے قتل کرنے کو قتل عمد قرار دیا ہے۔

المام احدين طنيل منوني ٢٠١١ ورايت كرية بين

معنرت تعمان بن بشير الله بيان كرت بي كرت بي مالية في المالية فرمايا تكوار ك علاقه برجيز خطاء ب اور برخطاء كا أيك تكوان ب- (سنداحرج) وقم الحديث المدسن المهري النيسقى ج ٨ ص ٣٢)

الم محرين اساميل يخاري متوني ٢٥١ه وايت كرتي بين

حصرت النس بن مالک ویٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقام کے عمد میں آیک یہودی نے آیک لڑکی پر حملہ کیا اور اس کے جسم سے زبورات انار لیے اور اس کے سرکو پھڑے کچل دیا' اس لڑکی کو رسول اللہ طابقام کے پاس لایا کیا اس وقت اس میں آخری رمتی حیات بھی' اور اس کی کویائی ختم ہو گئی تھی' رسول اللہ خابیا ہے اس سے بوچھاتم کو کس نے تحق کیا

تبيانالغآن

ہے۔ کیا فلال مخص نے؟ اس کے قاتل کے مواکسی اور کا نام لیا' اس نے سرکے اشارہ ہے کما نسیں' پھر فرمایا قلال مخص اور اس کے قاتل کا نام لیا اس نے سر کے اشارے سے کما ہاں؟ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا تھم ویا اور دو چھوں کے ورميان اس ك سركونجل ويا- (ميح البحاري رقم الحديث: ٥٢٩٥ ميح مسلم وقم العديث: محدا من ابوداؤد وقم العديث: ٣٥٠٤ استمن ترفري وقم الحديث: ١٩٩٩ استمن ابن مار "وقم الحديث: ١٣٢٥ مسند احدج ٢٠٠١ ١٥١٥ ١١١٥٥ ١٢٠٥١) ا ان حدیثول سے معلوم ہوا کہ مگوار ہو' پتحر ہو یا کوئی اور وحار دار چیز ہویا ہتنے پار ہو اس سے قتل کرنا عمر ہے' ہندوق كاشكوف السنول وفيرو بمي اس شرواخل إي-

فن عمریر اللہ اور اس کے رسول کے غضب کابیان

المام مسلم بن جان تشري متوتى الالاه روايت كرت بين :

حصرت مقداد بن اسود دی او بیال کرتے ہیں کہ انسول نے کمایا رسول اللہ! یہ ہنا بینے کہ میرا کمی کافر مخص ہے مقابلہ ہو وہ جھے ست قبال کرے اور تکوارے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے کھروہ جھے تیجے کے لیے ایک درخت کی آڑیں آئے اور کے میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا" یا رسول اللہ آئیا میں اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قبل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ الأياب فرمايا اس كو تخلّ مت كرد مين ف عرض كيات يا رسول الله وه ميرا أيك بالله كان حكاب اور اس في ميرا بالله كالمخ كر بعد كلمه پرها ہے كيا عن اس كو قتل كر دول؟ رسول الله الي يا اس كو مت قتل كرد أكر تم في اس كو قتل كرديا توده تمارے فل كرنے سے پہلے والے درجہ بين ہو گااور تم اس كے كلم يزجة سے پہلے والے درجہ بين ہو كے۔ (ميح مسلم و تم الحديث: ٩٥ ميح وخاري وقم الحديث: ١٩٥٥ ما مستن ابوداؤوا و قم الحديث: ١٩١٠)

الم الوعيسي محد بن عيسي ترزي متولي ٢٧٩ه روايت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عضما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیریم نے فریلیا اللہ کے زودیک آیک مسلمان کے قل كى به نسبت يورى وليا كا زوال زياده أسان ب- (منن ترزى رقم الحديث: ١٣٠٠ منن نسال رقم الحديث: ١٣٩٨) حضرت ابوسعید خدری دیناند اور حضرت ابو ہرریہ دیناند سیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کیا ہے قرمایا آکر تمام آسیان فور ز بین دا لے کمی آیک مومن کے تمل میں شریک ہول تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں او ندھے مند وال دے گا۔

(سنن ترفدي وقم الحديث: ١٣٠٢) المستزد كسرج ٢٠٠٣ كزالعمال وقم الحديث: ١٣٩٥٥٠)

الم اجمد بن حلبل متوفى ١٢٠١ه ردايت كرت بن

معترت این عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ ایک مجنس نے ان کے پاس آکر کمایے جائے کہ ایک آدمی نے ئسی مخص کو عدام قبل کیان کی مزاکیا ہوگی؟ انہوں نے کہان کی مزاجہتم ہے وہ اس میں پیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہو گااور اس بر اعنت کرے گااور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر دکھاہے معظرت این عباس نے قربایا ب وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی (النسام : ۹۳) حتی کہ رسول الله منافظام دنیا سے تشریف لے مجے اور رسول الله منظونام کے بعد وی نازل شیس ہوئی' اس نے کہا ہے ہتائے آگروہ توبہ کرنے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے مجمودہ مرایت یافته ہوجائے گا؟ حطرت این عباس نے فرمایا اس کی لؤبد کسے ہوگی؟ پس نے رسول کاللہ مالیکام کو یہ فرماتے سا ب اس مخص کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو حمدام قتل کر دیا وہ مقتول اینے قاتل کو دائیں یا یائیں جائر

الکی کا اور دائیں یا بائیں ہاتھ ہے اس لے اپنا سر پکڑا ہوا ہو گااور عرش کے سانے اس کی رگوں ہے خون اور مرش کے سانے اس کی رگوں ہے خون اس برم رہا ہو گااور وہ مخص کے گااے میرے رب اپنے اس بنرہ سے بوچھ اس نے جھے کیوں قتل کیا تھا۔

(منداجرج ارقم الديث : ١١٣٧ مطبوعه دارا لفكريبروت ١١١٧٠)

مسلمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیهات

اس آیت پر یہ اشکال وارد ہو آئے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے 'اور شرک کے سوا ہر گناہ لا کُن مغفرت ہے ' حالا نکہ اس آیت ہیں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو عمرا" قتل کرنے کی سزا بیشہ جہنم ہیں رہنا ہے اور جہنم میں خلود کفار کے لیے ہو آئے اور جو گناہ لا کُن محافی ہو اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہو آ' اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں : ا۔ جب مشتق پر کوئی تھم لگایا جائے تو اس کا ہافذ اشتقاق اس تھم کی علت ہو آئے لازا اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس شخص نے کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کے سبب سے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم میں خلود ہے اور جو مختص کسی مومن کو اس کے دور جو مختص کسی مومن کو اس کے دیں وہ بے اور جو مختص کسی مومن کو اس کے دور جو مختص کسی مومن کو اس کے دور جو مختص کسی مومن کو اس کے دیا تھا کہ دو اس کے دور جو مختص کسی مومن کو اس کے دیا تا کہ کیا تو اس کے دور کا فری کا فری کو اگر کی مزاجہنم میں خلود ہے۔

۱۔ اس آیت میں "من" کالفظ ہرچند کہ عام ہے لیکن بید عام مخصوص عنہ البعض ہے اور اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو
 یا کافر \* مراد حمیں ہے بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے اور کافر کی سزا جہنم میں خلود ہے۔

س۔ یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہو گئے ہے یہ مخص پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرتد ہو کر آیک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ روح المعانی میں اس کے متعلق روایت بیان کی گئی ہے۔

(روح المعانى ج ٥ ص ١١٥)

س۔ اگر اس آیت میں قاتل ہے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کا معنی سے کہ اس کی سزا جسم میں خلود ہے الیعنی وہ اس سزا کا مستحق ہے یہ نہیں فرملیا کہ اس کو میہ سزا دی جائے گی۔

۵۔ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود ہے تجازا" کمٹ طویل مراد ہے بعنی وہ لیے عرصے تک جہنم میں رہے گا۔
 ۲۰ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو اس آیت میں شرط محذوف ہے بعنی اگر اس کی مغفرت نہ کی محق تو وہ بیشہ جہنم میں رہے گا۔
 اس کو خلف وعید ہے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ بہ طور کرم خلف وعید جائز ہے لیکن میہ بظاہر خلف وعید ہے 'حقیقت میں چونکہ یہاں شرط محذوف ہے اس لیے کوئی خلف نہیں ہے۔

ے۔ یہ آیت انشاء تخویف پر محمول ہے تیعنی مسلمانوں کو تقل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایبا فرمایا گیاہے ، حقیقت میں کسی مسلمان قاتل کو جنم میں خلود کی سزا دینے کی خبر نہیں دی گئی۔

۸۔ اگر کسی مسلمان نے قبل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قبل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گااور پھر اس کی سزاجتم میں خان م

9۔ اگر کسی مسلمان نے بغض اور عناد کے غلبہ کی وجہ ہے قتل مسلم کی حرمت کا انکار کر دیا اور پھر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گااور اس کی مزاجنم میں خلود ہے۔

۱۰۔ اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے تنل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کریا اس تھم کی نوبین کرنے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی مزاجہتم میں خلود ہے۔

مسلددوم

تبيان القرآد

معوہ ہوں گارشاد ہے ۔ اے ایمان والواجب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ کو خوب تحقیق کر نیا کرد اور جو تم کو سلام کی کا سامان طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت عینمیں ہیں اس سے پہلے تم بھی ای طرح بھے بھراللہ نے تم پر اصان فرمایا سوتم خوب تحقیق کر لیا کرد- (النساء : ۱۹۳) سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق احادیث

الم احمد بن حنبل متوفی ۱۲۴ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن الى حدرد والله بيان كرتے بيل كه رسول الله طار الله على بيا بيا بيا بيا مداور الله بيل بيات كے درميان أيك مقام) روانه كياس بياحت بيل ابو قاده بن رجى اور محلم بن بينامه بحى يتے ، ہم روانه ہو گئے حتى كه بيب الله على ميں بينج گئے ، قو ہمارے باس ہے عامرا بجى كاگر رہوا جو أيك اورث پر ابنا سامان ركھے ہوئے جارہا تھا، اور اس كے بيس دورھ كا أيك مشكرة بھى تھا، جب وہ ہمارے باس ہے گزرا قو اس نے ہم كو سلام كيا، ہم بے اس كو بچھ نهيں كما اور محلم بين بينامه سے اس كر جمل كركے اس كو بچھ نهيں كما اور محلم بين بينامه سے اس پر جملہ كركے اس كو تحق كر ديا اور اس كا اورث اور بس كا سامان جيس ليا۔ جب ہم رسول الله طاب يكم في معامرہ وے اور بيد واقعہ بيان كيا تو ہمارے متعلق قرآن مجيد كى بيد آيت نازل ہوئى : اے ايمان والو جب تم فدمت بين حاضر ہوگ اور بيد واقعہ بيان كيا تو ہمارے متعلق قرآن مجيد كى بيد آيت نازل ہوئى : اے ايمان والو جب تم الله كى راہ جن جماد كے ليے جاد تو خوب محقيق كر ليا كو اور جو تم كو سلام كرے اس سے بيد نہ كو كہ تو مسلمان نهيں ہے۔ الله كى راہ جن جماد كے ليے جاد تو خوب محقيق كر ليا كو اور جو تم كو سلام كرے اس سے بيد نہ كو كہ تو مسلمان نهيں ہے۔ الآميد (النساء : ۱۹۲۷) (مند احمد جو ار قوب محقيق كر ليا كو اور جو تم كو سلام كرے اس سے بيد نہ كو كہ تو مسلمان نهيں ہے۔ الآميد (النساء : ۱۹۲۷) (مند احمد جو ار قوب محقیق كر ايا كو دروا لفكر بيروت ۱۳۲۱ء)

المام محمين اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ بنوسلیم کا آیک شخص رسول اللہ ملاہ یکا کے اصحاب کے پاس سے بحمواں چرائے ہوئے گزرا اس نے سلام کیا صحاب نے کما اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا ہے انہوں نے اس کو پکڑ کر قبل کر دیا اور اس کی بحمواں لے کر ٹبی المؤیلم کے پاس پہنچ اس موقع پر بیہ آیت (النہاء : ۱۳۵۷) نازل ہوئی ۔ اس کو پکڑ کر قبل کر دیا اور اس کی بحمواں لے کر ٹبی المؤیلم کے پاس پہنچ اس موقع پر بیہ آیت (النہاء : ۱۳۵۷) نازل ہوئی۔ اس کو پکڑ کر قبل کر دیا اور اس کی بحمواں لے کر ٹبی المؤیلم کے پاس پہنچ اس موقع پر بیہ آیت (النہاء : ۱۳۵۷) متر اور اس کی بحمواں کے اس اس کی برائی برائی اللہ موجود مسلم کر تم الحدیث : ۱۳۰۷ سنی ابوداؤد کر قم الحدیث : ۱۳۰۷ سنی کبری للسائی رقم الحدیث : ۱۳۵۷ سنی ابوداؤد کر تم الحدیث : ۱۳۰۷ سنی کبری للسائی رقم الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری للسائی کر تم الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری للسائی کر تم الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری للسائی کر تا الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری للسائی کر تا الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری للسائی کر تم الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری للسائی کر تم الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری کا کستان کبری للسائی کر تم الحدیث : ۱۳۵۷ سنی کبری کا کستان کبری کا کستان کر تا کا کستان کبری کا کستان کبری کا کستان کبری کا کستان کبری کا کستان کبری کستان کبری کا کستان کبری کو کستان کبری کا کستان کبری کستان کبری کا کستان کبری کستان کبری کا کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کا کستان کبری کا کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کبری کستان کر کستان کستان کر کستان کستان کستان کستان کستان کر کستان کستان کر کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کستان کس

الم این جریر طهری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ آیت قبیلہ غلفان کے آیک فخص مرواس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نبی مظافیا نے عالب لیشی کی قیادت میں آیک لئکر فدک کی طرف روانہ کیا ان کو وہاں مرواس ' غلفان کے لوگوں کا ساتھ ملا ' مرواس کے ساتھی بھاگ گئے ' مرواس نے کما بہ خدا میں مومن ہوں اور میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہاتھا ' پھر صبح کو سواروں کی آیک اور جماعت آئی مرواس نے ان کو سلام کیا تو رسول اللہ مظامیل کے اصحاب نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال و متاع لوث لیا اس موقع پر ہیہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان جسم ۲۰۱۳ مطبوعہ دارا نکر بروت ۱۳۱۵ھ)

ادكام شرعيد كاردار صرف طابريب

قرآن مجید کی اس آیت اور اس کے شان نزدل میں جو احان نے ذکر کی گئی ہیں ان سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اسلام میں احکام شراعیہ کا براہ میں اس کے حال کو جاننا احکام شرعیہ کا براہ صرف ظاہر حال پر ہے اور کسی شخص کے باطن کو شؤلنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے اور ول کے حال کو جاننا کو انسانوں کا منصب نہیں ہے ' بیہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے جو علام النیوب ہے اور کسی شخص کے متعلق برگرانی کر کے معلی برگرانی کر کے انسانوں کا منصب نہیں ہے ' بیہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے جو علام النیوب ہے اور کسی شخص کے متعلق برگرانی کر کے

تبيان القرآن

اس کو قتل کرنا ممنوع ہے اس سے پہلے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے ہیان کر بچے ہیں کہ حضرت اسامہ نے ایک شخص کو گئر پڑھنے کے بعد اس خیال سے قتل کر دیا تھا کہ شاید اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ مالی ہیں۔

ناراض ہوئے 'آپ نے حضرت اسامہ ہے اس شخص کے قصاص لیننے کا حکم نہیں دیا 'اور فہ کورالعدر احادیث ہیں جن صحابہ نے ایک شخص کو سلام کرنے کا حکم نہیں دیا کیو نکہ اول تو یہ اینداء اسلام کے واقعات ہیں ثانیا '' یہ کہ انہوں نے آدیل سے قتل کیا تھا 'البند اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اس کا ابتداء اسلام کے واقعات ہیں ثانیا '' یہ کہ انہوں نے آدیل سے قتل کیا تھا' البند اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اس کا حکم معلوم ہونے کے بعد اور اس کا تقد کا یہ عظیم ضابطہ معلوم ہونے کہ احکام شرعیہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے۔

آیت سے فقہ کا یہ عظیم ضابطہ معلوم ہونا کہ احکام شرعیہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے۔

نیز اس آیت میں میہ بھی تصریح ہے کہ مسلمانوں کا جمادے مقصود صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہونا جا ہے اور مال غنیمت حاصل کرنا ان کا مطمح نظر نہیں ہونا جا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بلاعذر اور بلاضرر (جماد ہے) ہیں رہے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں (کافروں کے خلاف)
جماد کرنے والے برابر نہیں ہیں اپنی جان اور مال ہے جماد کرنے والے مجاہدوں کو اللہ نے ہیں والوں پر آیک درجہ میں فضیلت دی ہے اور سب ہے اللہ نے اچھی عاقبت کا دعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدوں کو ہیں والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے اور سب ہے اللہ کے حدر حم فرائے والا ہے۔
دی ہے اللہ کی طرف ہے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت اور اللہ بہت بخشے والا ہے حدر حم فرائے والا ہے۔
بلاعذر جماد ہیں شریک نہ ہونے والے "مجاہدین کے برابر نہیں ہیں

اس آیت کا معنی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جماد کرتے ہیں سفر میں سختیاں اور بھوک اور بھوک اور بیاس کی صعوبتیں برواشت کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ میں زخم کھاتے ہیں ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو یغیر کسی جسمانی عذر کے جماد کے لیے نہیں جاتے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے۔
انام ابو عیمیٰی محد بن عیمیٰی ترزی متوفی 2 کا اور دوایت کرتے ہیں :

(سنن رّن رن رقم الحديث: ٣٠٩٣ ميح بخاري رقم الحديث: ٣٥٥٣ ميح مسلم وقم الحديث: ١٨٩٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ لا یستوی القا علون من المؤمنین عیر اولی الصور ہے مراد وہ مسلمان ہیں جو بغیر کی ضرریا عذر کے جنگ بدر میں شال نہیں ہوئے تھے اور جہاد کرنے وافول سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر میں جہاد کے لیے گئے تھے۔ جب غزوہ بدر میں شریک ہوئے کا تھم آیا تو نبی اللہ پہلے ہاس حضرت عبداللہ بن بحش اور حضرت ابن ام مکتوم رضی الله عنما آئے اور عرض کیا : یا رسول الله ہم نامینا ہیں کیا ہمارے لیے رفصت ہے تو پھریہ آیت ناذل ہوئی۔ (سنن ترذی رقم الحدث : سام سنن کبری النسائی جا ارتم الحدث : ساما)

بسلدوم

200

عذر کی وجہ سے جماونہ کرنے والے عجادین کے برابر ہیں

اس آیت ہے ہید مفہوم اُلکا ہے کہ جو مسلمان جماد میں شامل ہونے کی دیت رکھتے ہوں لیکن جسمانی عذر کی دجہ ہے شریک نہ ہو سکیں وہ اجر و لواب میں تجاہدین سکہ برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلاعذر جماد میں شرکت نہ کرنے والوں کے متعاق فرای ہے وہ مجلدوں سے برابر ہیں اس کی تائید ان متعاق فرای ہے وہ مجلدوں سے برابر ہیں اس کی تائید ان احادث ہے وہ تی ہے۔

المم محدين أساعيل بخارى متونى ٢٥١ه روايت كرتيب

حضرت النس الله بیان کرتے ہیں کہ ٹی مٹاہیا نے ایک غزوہ میں فرانی : ہم مدینہ میں کچھ مسلمانوں کو چھوڑ آئے بیں اور ہم نے جب بھی کسی گھائی یا وادی کو عبور کیا ہے تو وہ تعارے ساتھ تھے وہ عذر کی وجہ ست نہیں جا سکتے۔

(منجع بخاري وقم الحديث : ۲۸۳۹)

حضرت المس بن مالک بڑا ہے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله الحافالم غردہ تدک ہے والیں ہوئے اور برینہ کے قریب پنجے قو آب نے فرایا تم نے جب بھی کسی رات سفر کیا یا کسی وادی کو عبور کیا تو مرینہ کے بچھ مسلمان قمہارے ماتھ ہوتے ہوئے مسلمان فرایا تم نے جب بھی کسی رات سفر کیا یا کسی وادی کو عبور کیا تا وہ مدینہ میں بین کی وجہ سے قبین جا سے مسلم میں بین کی وجہ سے قبین جا سے مسلم میں بین کی مدینہ میں بین کی ہے۔)

(من این ماجه وقم الحدیث : ۲۷۱۳٬۲۷۱۵ میج مسلم وقم الحدیث : ۱۹۹۹ میدایون ۲۳ می ۱۸۵۰۱۰)

غَیٰ شَا کرافضل ہے یا فقیرصابر

اس آیت بین الله تعالی نے اللہ کی راہ بین بال خرج کرنے کی بھی فعیلت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو بال وار نوگ اپنے بال کو اللہ کی راہ بین خرج کرتے ہیں اللہ تعالی کے دیگر فرائفن اور واردبات کو بہالاتے ہیں اور جن کاموں سے شریعت میں مثع کیا گیا ہے ال سے باز رہتے ہیں ان کو نقلی عبارت کرنے والوں پر فعیلت حاصل ہے کیونکہ وہ اپنے مال کو جماد اسلام کی ترویج و احتمات اور ویگرینگی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔

اس مسئلہ میں بحث کی گئی ہے کہ فئی شاکر افعالی ہوتا ہے یا فقیر صابر آفعالی ہوتا ہے "بعض علائے نے ہیں آیت ہے یہ اس کو استدفال کیا ہے کہ فئی شاکر افعالی ہوتا ہے "کیونکہ اللہ نقائی نے فرایا ہے جو اللہ کی راہ میں مل فرج کرتے ہیں ان کو فقیر سات اور درجہ حاصل ہوتی ہے اور فقیر عاجز ہوتا ہے اور فقر رہ بھڑے افعال ہے "اور فقیر سات اور فقر صابر افعال ہوتا ہے واقعال ہے "اور بعض لے کہا فقیر صابر افعال ہوتا ہے "کیونکہ فئی شاکر کو اللہ کی راہ میں مال فرج کرنے سے جو اجر ملتا ہے وہ وس کنا ہے "مات سو گنا ہے یا چودہ سو گنا ہے اور بسر صال حد اور حمال حد اور حمال سے ہے اور حمر کرتے والوں کو اللہ ہے حمال اور جمر صطافر ہاتا ہے "

قرآن محمد بس ہے :

مرف مبركرف والول كوريد صاب اجرديا جائ كار

اِنْمَا يُوَفَّيَ الصَّابِرُوْنَ آجُرَهُمُ يِغَيْرِ

جمكايب(الزمر: ٩)

اس سے معلوم ہواکہ غنی شاکر سے نقیر صابر افعنل ہے انیز غنی دنیا کی طاب میں رہتا ہے جب کہ فقیر دنیا کو ترک کرنا ہے اور دنیا کو طلب کرنے سے دنیا کو ترک کرنا افعنل ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ فقیر صابر غنی شاکر ہے افعنل

تبيهان الكرآب

رسول الله طالعيل كے عمد مبارك ميں بھى ہد بحث رہتى تقى كه فقير صاير الفنل ہے يا غنى شاكر الفنل ہے اور ہر أيك اجر و ثواب بيں دو سرے سے برصنے كى كوشش كر آلفا-

المامسلم بن تجاج تشيري متوفى المهدروايت كرية بين

(ميح مسلم ارتم الحدث: ٥٩٥)

اس مدیث سے یہ معلوم ہوبا ہے کہ فقیر صابر سے فتی شاکر افعال ہے کو نکہ اس کو ایک عبادات المجام دینے کاموقع الما ہے جو فقراء کی بڑنج ہیں نہیں ہو تیں ' یہ بجی واضح رہے کہ فقیر صابر سے مراد آج کل کے گداگر نہیں ہیں اور نہ فتی شاکر سے مراد آج کل کے مرابے وار ہیں بلکہ فقراء سے مراد الیے فقراء ہیں جیے فقراء مہاجرین سے مثلا صفرت بلال مضرت سلمان فاری اور حضرت صیب دوی و فیرہ الحد و الله المناز میں جی حضرت مثان اور حضرت عبدالرحمان بن عوف و فیرہ تین اور حضرت عبدالرحمان بن عوف و فیرہ تین اور فقیر صابر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شاکر نہ ہو اور ختی شاکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صابر نہ ہو' بلکہ ہرود کو جب کوئی نعت ملے قودہ اس پر الله کا شکر اواکریں اور جب کوئی معینت آئے قودہ اس پر مبر کریں لیکن فنی کا خالم مال یہ ہو کہ اس کو مشرکر کریں لیکن فنی کا خالم اواکریں اور جب کوئی معینت آئے قودہ اس پر مبر کریں لیکن فنی کا خالم مال ہے اس کو غنی شاکر سے تبییر کرتے ہیں اور مبر کریا گئی عبادت ہو صابر نہ ہو اور شکر کرنا ہمی عبادت ہے کہ اس کو میرے مواقع ذیادہ ملتے ہیں اس کے اس کو فتی صابر سے تبییر کرتے ہیں اور مبر کرنا ہمی عبادت ہو اور شکر کرنا ہمی عبادت کرنے کے ذیادہ مواقع ملتے ہیں اور شکر کرنا ہمی عبادت ہو ذیری گزاری ہے وہ فیران ہو اپنی عبادت کرنے کے ذیادہ مواقع ملتے ہیں اور شکر کرنا ہمی عبادت کرنے کے ذیادہ مواقع ملتے ہیں اور اللہ کا شکرانا ہمی عبادت کرنے کے ذیادہ مواقع ملتے ہیں اور اللہ کا فیرانا ہمی کرنا ہمی کرنا ہمی کرنا ہمی کی تبیں ہو دو فقراء کے لیے یہ فعیات کہا کہ کہ نمیں سیفت کی فضیات ماصل ہے و فقراء کو حبادت ہیں سیفت کی فضیات ماصل ہے و فقراء کو دیورت ہیں سیفت کی فضیات ماصل ہے و فقراء کو دیورت ہیں سیفت کی فضیات ماصل ہے۔

الم مسلم بن تجاج تشيري متونى المهد روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ وہلکہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبطانے فرمایا ۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل قرمائے گا اے ابن آدم میں بیار ہوا تو لے میری عیادت تہیں کیا وہ کئے گااے میرے رب میں تیری کیے عیادت کر آلو رب انعلمین ہے

يسلدون

الله تعالی فرمائے گاکیا بھی کو علم نہیں کہ میرافلاں برزہ بہار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کر آتو تو بھی گا اس کے پاس پاٹا کھر فرمائے گا اے ابن آدم میں نے بھی سے کھانا مانگا تو نے جھے کھانا نہیں دیا "وہ کے گا : اے میرے رب! میں تھے کیسے کھلا آتو رب العلمین ہے اللہ تعالی فرمائے گا میرے فلاں برزے نے بھی سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا کھلا آتو جھے اس کے پاس پاٹا کیر قرمائے گا اے ابن آدم! میں نے بچھ سے پانی مانگا تو نے جھے پانی نہیں پلایا! وہ کے گا اے میرے رب! میں تجھے کیے پانی بلا آتو تو رب العالمین ہے اللہ تعالی فرمائے گا میرے فلاں برزہ نے بچھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پلن نہیں بلایا آگر تو اس کو پانی بلا آتو تھے اس کے پاس پاٹا۔

(مجيم مسلم وتم الحديث: ٢٥١٩)

فقراء کے لیے یہ پچھ کم اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی بیاری کو اپنی بیاری اور ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی بھوک اور پیاس فرما آ ہے 'آگر اغذیاء کو کٹرت عبادت کی فعنیلت حاصل ہے نو فقراء کے لیے ہید کم فضیلت نہیں ہے کہ اللہ ان کے حال کو اپنا حال فرما آ ہے۔ ان کی بیاری کو اپنی بیاری اور ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی بھوک اور پیاس فرما آ ہے۔

فرننے جن لوگوں کی رومیں اس حال میں قبض کرتے ہی کہ وہ این جانوں پر ظلم کرنے والے بھتے ، فر<del>شتے کہتے</del> ہی کو ت کہ ہے ترین میں سے ، یہ دہ لاک یں بن کا اور ده کیسا Us: Z سویہ وہ نوگ ہیں کہ اللہ عنقریب ان سے در گزا تبيانالترآن الدرق

عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفَوًا عَفُومًا ﴿ وَمَنَ يُهَاجِرُفَى سِيلًا وَمَنَ يُهَاجِرُفَى سِيلًا وَلَا مِن يَهِ وَ كُوكَ الله مِن يَهِ وَ كُوكَ اللّه مِن يَهِ وَكُولُ اللّه مِن يَهِ وَكُولُ اللّه مِن يَهِ وَكُولُ اللّه مِن يَهُ وَلَا يَكُولُ اللّه مِن يَهُ وَلَا يَكُولُ اللّه مِن يَكُولُ اللّه مِن يَهُ وَلَا يَكُولُ اللّه مِن يَهُ وَلَا يَكُولُ اللّه مِن يَكُولُ اللّه مُن يَكُولُ اللّه مُن يَكُولُ اللّه وَكُولُ اللّه مَن يَكُولُ اللّه وَكُولُ اللّه عَنْوَلُ اللّهُ عَفُولُ اللّه مِن يَهُ وَلَا يَكُولُ اللّه عَنْوَلُ اللّه عَنْوَلُ اللّه عَنْوَلُ اللّه عَنْوَلُ اللّه عَنْوَلُ اللّه عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوُلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوُلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوُلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ عَنْوُلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْوَلُ اللّهُ عَنْولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

تو بیتیک اس کا اجرات در کے درمردم ) پر نابت ہر کی اور اندر مبت بھتے والا نہا بیت رم فرنا کے والا ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم

معد على مار عرب عن ب حدث مرت الله وول في روير كريف والله يضيه الأبير (النساء: ١٩٨هـ١٩)

فرضیت جرت کی آیات کاشان نزول

ان آیتوں میں اللہ تعالٰی نے ہجرت کو فرض فرمایا ہے اور مکہ کے جن مسلمانوں نے اہمی تک ہجرت نہیں کی تھی ان پر شخت وعید فرمائی ہے۔

امام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرية بين:

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری ماں ان کمزور لوگوں میں سے تھی جن کا اللہ نے کفر کی سرزمین سے ہجرت کرنے کے تھی ہے استثناء فرمایا ہے۔(معجم البخاری) رقم الحدیث: ۵۹۷)

الم ابوجعفر محربن جرمر طبري ابني سند کے ساتھ روايت كرتے ہيں :

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مکہ کے ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی جو ان میں ملا ان میں سے مکہ میں فوت ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی : بے شک فرشتے جن لوگوں کی روطیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے (فرشتے کتے ہیں) کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کتے ہیں کہ ہم ذمین میں گرور تھے۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیما برا ٹھکانا ہے۔۔ مگر جو (واقعی) کم زور ہول مردول ' مورنول اور بچول میں ہے۔۔۔ سویہ لوگ ہیں کہ اللہ عنقریب ان سے ورگزر فرمائے گا۔ (النہاء: محمرت ابن عباس نے فرمایا میں اور میری والدہ ان کزور لوگوں میں سے تھے۔ عکرمہ نے کما حضرت ابن عباس مجمی ان کرور لوگوں میں سے تھے۔ عکرمہ نے کما حضرت ابن عباس مجمی ان کرور لوگوں میں سے تھے۔

حضرت این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے یکھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اپ اسلام کو عفی رکھتے تھے' جنگ بدر کے دن مشرکین این کو اپنے ساتھ لے گئے' ان جس سے بعض مسلمان جنگ میں مارے گئے' مسلمانوں نے کما جمارے یہ استخدار کیا اس مسلمانوں نے کما جمارے یہ استخدار کیا اس مسلمانوں نے کما جمارے کے استخدار کیا اس موقع پر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی۔ تب مکہ میں ہاتی ماندہ مسلمانوں کو یہ آیت لکھ کر بھیجی گئی اور ان سے یہ کما گیا کہ اب ان کے لیے اجرت میں کسی عذر کی گنجائش نمیں ہے وہ مکہ سے نکلے تو مشرکین ان کے مقابلہ میں آئے اور وہ فقتہ میں پڑگاس وقت ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی :

اور کھ نوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ' پھر جنب اشیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جائے تو وہ لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کی طرح کردیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ أَمْثًا بِاللَّهِ فَاذَا أُوْذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِئْمَةً النَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (العنكبوت: ۱۰)

(جامع البيان يروص ١١٥-١٣١١مطبوعه وارا لفكر بيروت ١٥١٥مه)

نیزامام ابن جربر نے معنرت ابو ہریرہ اٹا ہو ہے روایت کیا ہے کہ نبی اٹائیلم ظہری نماز کے بعد کیہ وعاکر کئے تھے : اے اللہ! ولید 'سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہیعہ کو نجات عطا فرما' اور اان کمزور مسلمانوں کو جو مشرکییں کے زیر تسلط ہیں 'جن کو وہاں سے نگلنے سکے لیے کسی حیلہ پر قدرت ہے نہ وہ راستہ جانے ہیں۔ (جامع البیان ج مع مس ۳۲۱ مطبوعہ دارا لفکر بیروت) ہوجند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے :

المام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے بيں:

حضرت ابو ہریرہ بٹاہر بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہرہائے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی سمع اللّه لمن حمدہ پڑھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور مجدہ ہے کہ آپ لیے بید دعامائلی تا اللہ! عیاش بن ابی رہید کو نجات عطافرہا کے اللہ! سلمہ بن اشام کو نجات عطافرہا کے اللہ! مرکز و مسلمانوں کو نجات عطافرہا کے اللہ! مسئر پر ایسے سال مسلط کر دے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر دے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر دے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر دیے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر دیے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر دیے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر دیے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر دیے جسے حضرت یوسف کے زمانہ ہیں (قبط کے) سال مسلط کر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا'وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا اور جو اپنے گھر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نگلے' پھر اس کو موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ (کے ذمہ کرم) پر ثابت ہو گیا اور اللہ بہت بخشنے والا نمایت رحم فرمانے والا ہے (النساء: ۹۹)

اس آیت میں اللہ نے بیہ خبردی ہے کہ جو مخص اپنے دین کو بچانے کے لیے مشرکوں کے ملک ہے اللہ اور اس کے

تبيبان القرآن

الرسول کی طرف بھاگے' اور ارض اسلام اور دار ہجرت میں پہنچنے سے پہلے اس کو موت آلے تو اس کے اس عمل کا اجر اور گو ہجرت کا نواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے' اور اس نے اسلام کی خاطر اپنے وطن اور رشتہ داروں کو جو چھوڑا ہے اللہ اس کی جزاء اس کو عطا فرمائے گا۔

امام ابوجعفر محدین جریر طبری متونی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جیراس آیت کی تفیر میں بیان کرتے ہیں قبیلہ فزائد کا ایک صخص جس کا نام منمرہ بن العیم بی العیم بن منمرہ تھا' جب جبرت کا حکم نازل ہوا تو وہ بیار تھا اس نے اپ گھروالوں سے کما وہ اس کو چار پائی پر ڈال کر رسول اللہ ملاہ یکا بیل سے کے پاس لے چلیں' وہ اس کو لے کرروانہ ہوئے وہ ابھی مقام شعیم (مکہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے جہاں سے الل مکہ احرام باند ہے جیں) پر پنچ تھے کہ اس صحف کی وفات ہو گئی اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔

اجرت كاشرعي علم

ان آیات نے یہ معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے ادکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو وہاں ہے جبرت کرنا فرض ہے اور یہ کہ ابتداء میں مکہ کے مسلمانوں پر جبرت کرنا فرض تھااور مکہ فتح ہوئے کے بعد جب مکہ دارالاسلام بن گیاتو یہ جبرت منسوخ ہوگئ اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرو 'عور تیں اور نے کھرور ہوں یا بیار ہوں اور ان کو جبرت کرنے کی کوئی تدبیر معلوم نہ ہو' نہ رائے کا علم ہو ان کے جبرت نہ کرنے کو اللہ تعالی معاف فرمادے گا' اور ان آیات سے یہ کوئی عبادت شروع کرے اور اس کو کھمل کرنے سے پہلے اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان نیک نیتی سے کوئی عبادت شروع کرے اور اس کو کھمل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ تعالی اس مسلمان کو اس نیک کام کا پورا بورا اجز عطا فرما تا ہے۔
مدینہ منورہ کی طرف جبرت کی فرضیت کے اسماب

ابتداء اسلام میں مدیند کی طرف جرت کرتے کے حسب دیل اسباب تھ :

(۱) مدینہ منورہ میں ٹی مٹائیلم پر وقا" اوقا" ادکام شرعیہ نازل ہو رہے سے اور دین کی کمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سلمان ہر طرف ہے اس مرکز علم کی طرف آئیں اس طرف اس بھی آگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقہ میں رہتا ہو جمل علاء دین نہ ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس علاقہ کی طرف ہجرت کرے جمال علاء دین ہوں اور وہاں جا کر علاء دین ہے علم حاصل کرنے نکاح کور طلاق کے ضروری مسائل جمال علاء دین ہوں اور وہاں جا کر علاء دین ہے علم حاصل کرنے نکاح کرے سے پہلے نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل سکھے جج اور عمرہ کے مسائل معلوم کرے "خیارت کرنے سے پہلے تجارت " بھے شراء اور سود کے مسائل کا علم حاصل کرے اور بالغ ہونے ہے پہلے نماز "روزہ اور زکوۃ کے مسائل کا علم حاصل کرے علی خذا القبایں۔ کاعلم حاصل کرے اور بالغ ہونے ہے پہلے نماز "روزہ اور زکوۃ کے مسائل کا علم حاصل کرے علی خذا القبایں۔ (۲) مدینہ میں مسلمان آزادی سے احکام شرعیہ اور شعائر اسلام پر عمل کرتے ہے جب کہ فتح مکہ سے پہلے مکہ میں شعائر اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکن تھا سو اب بھی آگر کمی ملک میں کوئی مسلمان اسلام کے شعائر پر آزادی اور امن سے عمل نہ کر سے قبرے کرنا فرض ہے۔

(۳) کمہ سے بدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کا سب میہ بھی تفاکہ میہ بتلایا جائے کہ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے اور دین کی خاطروطن کو چھوڑ دیا جائے گا' اور میہ کہ نبی مٹائیزیم کی اطاعت اور آپ کی انتاع مسلمانوں پر فرض ہے اور جب نبی مٹائزیلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرلی تو آپ کی انتاع میں مسلمانوں پر بھی ہجرت فرض کردی گئی' اور

بسلدوم

ں لیے بھی کہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست تھی سواس ریاست کو مضبوط اور مشحکم کرنے کے لیے دہاں مسلمانوں کی عددي قوت بردهانا ضروري تفااوريداي دفت موسكتا تفاجب مسلمان مديندين جمع موجائين-

دفع ضرر کے لیے ہجرت کی اقسام

قاضى ابو بكر محد بن عبد الله ابن العربي ماكلي منوفي ١٥١٥ه في اجرت كي حسب ذيل انسام بيان كي بين :

(۱) وارالحرب سے دارالاسلام کی طرف اجرت کرنا جرت کی ہے قتم قیامت تک کے لیے فرض ہے ' سوجو مخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اس پر دارالاسلام کی طرف جرت کرنا فرض ہے اگر وہ وارالحرب میں ہی مقیم رہاتو گنہ گار ہو گا۔

(۲) جس علاقه میں اٹل بدعت کاغلبہ ہو اور سلف صالحین پر وہاں تبرا کیا جاتا ہو اور صالح مسلمان اپنی قوت سے اس بدعت كو منافي ير قادر ند مول اس علاقد سے ان مسلمانول كا بجرت كرنا واجب ، اس كى اصل قرآن مجيد كى يہ آيت ب

وَإِذَا الرَّابَ الْكِدِيْنَ يَخُوصُونَ فِي ايَارِننَا الراس فاطب) جب تم ان اوكول كود يكموجو مارى آينول موضوع ير بحث كرف كليس اور أكر شيطان تهيس بعلادے توياد

آنے کے بعد طالم لوگوں کے ساتھ نہ جیٹھو۔

فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ حَتْنَى يَخُوضُوا فِي حَدِيْتٍ غَيْرِهِ ﴿ مِن كَمْ بَعْيَ كُرْتِ بِن وَان ٢ امراض كرد حي كر وه كي لور وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ النَّبْيُطَانُ فَلَا نَفْعُذْبُغْدَ الَّذِكْرِي.

مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (الأنعام: ١٨)

(m) جس سرزمین پر حرام کاموں کا غلبہ ہو اس سرزمین ہے نکل جائے کیونکہ حلال کو طلب کرنا اور حرام ہے بچنا ہر مسلمان

(٧٧)جس علاقد میں مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو' اس پر واجب ہے کہ وہ کسی محفوظ علاقہ میں چلا جائے جیسے حفرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :

میں اینے رب کی طرف جمرت کرنے والا ہوں۔

رِارِينَ ذَاهِ جُالِلَي رَبِّني (العسكبوت: ٣١)

اور حضرت موسیٰ علیه السلام کے متعلق الله تعالی نے فرملیا:

سوموی اس شرے ڈرتے ہوئے لکے وواتظار کرتے ہے (كد أب كيا موكا) انهول نے وعاكى اے ميرے رب مجھے ظالم قوم فَخَرَجَمِمُهَا خَانِفًا تَبْتَرَقُّبُقَالَرَبِّ نَجِّمِي مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (القصص: ٣)

(۵) جس شرمیں کوئی متعدی مرض پھیلا ہوا ہو' اس شرے انبی جگہ چلا جائے جہاں وہ وہا نہ ہو' اس قاعدہ ہے صرف طاعون مشقنی ہے۔

ے بچالے۔

(۱) جس علاقہ میں مسلمان کو اینے مال کے ضائع ہونے یا مالی نقصان کا بھنی خطرہ ہو اس جگہ ہے انسان کسی پرامن علاقہ يس طا جائے۔

(2) ای طرح جس جگہ انسان کی عزت اور ناموس کو بھینی خطرہ ہو اس علاقہ ہے بھی نکلناواجب ہے کیونکہ مسلمان پر اپنی جان عل اور عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رمنی الله عنماے روایت کیا ہے کہ نبی مظامیلم نے خطبہ ججتہ الوداع میں فرمایا : بیہ جج اکبر کاون ہے تمارا خون تمارے مل اور تماری عزیم تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے ون اس شہر کی حرمت ہے۔

91-1- = re Luil 44N (منن ابن ماجه ' رقم الحديث: ٨٥٠ " صحيح البخاري ' رقم الحديث: ٩٣٥١) منن ابوداؤد ' رقم الحديث: ١٩٣٥) اس تنصیل ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں تقیہ جائز نہیں ہے ورنہ ہجرت فرض نہ ہوتی کیونکہ انسان تقید کرکے کافروں اور فاستوں سے ظاہری موافقت کرے ایس جگہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہجرت کی وہ انسام ہیں جن میں کسی ضرر ہے بینے کے لیے ہجرت کی جاتی ہے' اور ہجرت کی بعض اقسام وہ ہیں جن میں کسی نفع کے حصول کے لیے اجرت کی جاتی ہے ان کی تفصیل حسب امل ہے: حصول لفع کے کیے ہجرت کی اقسام (1) سمى علاقہ كے آثار عذاب ہے عبرت حاصل كرنے كے ليے اپنے ملك ہے دو سرے ملك جانا 'قرآن مجيد ميں ہے : أَفَكُمْ يُسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَسْظُرُوا كَيْفَ كَايِهِ لَا كَيْنِ مِن مِرْسِينَ كَرِي مَاكَ بِهِ رَيْسِينَ كَهِ ان ے پہلے لوگوں کا کیماانجام ہوا۔ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ (يوسف: ١٠٩) اس نوع کی قرآن مجید میں بہت آینتیں ہیں 'اور کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے زمین میں اس لیے سفر کیا تھا کہ زمین کے عجائبات ویکھے اور ایک قول سے ہے کہ اس نے باطل کو منانے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں سفر کیا تھا۔ (۲) حج کرنے کے لیے سفر کرنا' یہ سفر زندگی میں ایک بار بشرط استطاعت فرض ہے اور بار بار مستخب ہے۔ (۳) جہاد کے لیے سفر کرنا' اگر دشمن اسلامی ملک کی سرحد ہر حملہ آور ہو تو سربراہ ملک جن لوگوں کو جہاد کے لیے بلائے ان کا جانا فرض میں ہے اور تبلیغ اسلام کے لیے جماد کرنا فرض کفایہ ہے لیکن یہ بھی اہام یا امیر کی وعومت پر موقوف ہے۔ (۴) اگر اینے شہرمیں رزق حلال اور معاش کا حصول متعذر اور مشکل ہو اور کسی دو سرے شہرمیں رزق حلال کے ذرائع عاصل ہوں تو اس شرمیں جانا اس پر فرض ہے کیونکہ رزق حلائی کو طلب کرنا فرض ہے ' قر آن مجید میں ہے : وَ الْحَدُّرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْإَرْضِ يَبْنَعُونَ مِنْ ﴿ اور مِجْمِهِ اوْكُ زِمِن مِن سَرَكَرِين ﷺ الله كا نعل حلاش فَصُلِ اللَّهِ ﴿ المرمل : ٢٠) -2×25 (۵) تجارت کے لیے سفر کرنا اور ایک علاقہ ہے دو سرے علاقہ میں تجارت کے لیے جانا اللہ تعالیٰ نے سفر جج میں بھی تجارت کی اجازت دی ہے: لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَا حُ أَنْ نَبْنَعُوْا فَصَلًّا مِنْ تم بر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اینے رب کے فعل کو علاش تَرْبَّكُمْ (البقره: ٨٨) (۱) علم دین اور علم نافع کی طلب کے لیے سفر کرنا' قرآن مجید میں ہے : فَلَوْلَا مَفَرَ رَمَنُ كُلِّ وِمْرَقَةٍ مِّمْهُمْ طَآلِهُهُ ۗ تو (مسلمانول کے) ہر گروہ ہے کیوں نہ ایک جماعت دین سکھنے کے لیے روانہ ہوئی ناکہ وہ واپس آکر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ لِيَنَفُقَهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُدَّرُونَ (التوبه: ٣٢) شايدوه كناه بيخ ربي-

(2) متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا "حضرت ابو ہریرہ اٹا تھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹائیلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سواسال سفرته باندهنا ميري بيد معجد معجد حرام اور معجد اتصى- (سيح البخاري رقم الديد : ١٨٩ سيح مسلم وقم الحديث : ١٣٩٤ سنن ابوداؤد' رقم الحديث: ٢٠٣٣ سنن نسائي' رقم الحديث: ٢٨٩٧ سنن ترزي' رقم الحديث: ٣٢١) سنن ابن ماجه' رق

تبيانالترآن

اليدي : ١٣٠٩ سنن كيري لليهتى ج٥ص ٢٣٣٠ سنن دارى وقم الحديث : ١٣٢١ سند احد ج٢ص ٢٢٠٠)

(٨) اسلام كى سرحدول كى حفاظت كے ليے سفر كرنا اور دشمن سے مقابلول كے ليے مجابدوں كا جمع ہونا-

(٩) مل باپ کي زيارت کے ليے سفر كرنا رشتہ داروں اور بيوى بچوں كے حقوق كى ادائيكى كے ليے سفر كرنا-

(۱۰) ملک کے نظم و نسق چلانے اور انتظامی امور کے لیے سفر کرنا۔

(احكام القرآن ج اص ١٦٠ - ١١١ مع توضيح و زيادة مطبويد وار الكتب العلميه بيروت ١٣٠٨ه)

ہ ان انسانانوں ) کے درمیان ہول اور آپ (حالت جنگے ہیں) نماز کے بیا*ے کوٹے ہو*ں توم لا نؤل کی دومری جاعت جس نے نماز نہیں پڑھی تنی وہ آگر آب کے ساتھ (دوسری رکھنت) تم تبيانالتران



الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب تم زمین میں سنر کرونو (اس بن) کوئی مضا کفتہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرلو 'آگر تم کو بیہ خدشہ ہو کہ کافرتم پر حملہ کریں گے۔(النساء: ۱۰۱)

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ جب تم مسافت کے مطابق سفر کرد (بیہ اکسٹھ میل تیم سو چالیس گڑ ہے) تو اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے کہ تم چار رکعت کی نماز کو قصر کرکے دو رکعت پڑھ لو 'قر آن جمید سے بہ ظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ قصر کی رخصت صرف اس صورت میں ہے جب کفار کے تملہ کرنے کا خطرہ ہو لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ سفر شرک میں ہیں

يسلدور

تبياسالقرآن

ر خصت زمانہ بنگ اور امن وونوں کو شامل ہے جیسا کہ ہم تنصیل سے عقریب بیان کریں گے 'پہلے ہم اس آیت کاشمان کو فرائ رول بیان کریں گے ' لور صلوۃ خوف پڑھنے کا طرابقہ بیان کریں گے 'کھر زمانہ امن میں نماز قصر پڑھنے کے والا کل ذکر کریں گے اور اخیر میں مسافت شرعیہ کابیان کریں گے۔ فنقول وہاللہ التوفیق نماز خوف کاشمان نزول

امام احمر بن شعیب نسائی متوفی سومسور روایت کرتے ہیں:

ابوعیاش الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طاہرا کے ساتھ عنفان (کمہ اور بدینہ کے درمیان ایک مقام ہے)
میں تھے اور مشرکین کے امیر خالدین ولید تھے 'ہم نے ظہری نماز پڑھی 'مشرکین نے کہا ہم نے ان کو غافل بایا کاش ہم ان پر
اس وقت عملہ کردیتے جب یہ نماز میں تھے 'اس موقع پر ظہراور مصرکے درمیائی وقت میں قصر کے متعلق (یہ) آبت نازل
ہوگئ 'جب عصری نماز آئی تو رسول اللہ ماڑھ کا محمری نماز پڑھائی 'آپ نے ہمارے دو گردہ کردیے' ایک گروہ نبی
طائع کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور دو سرا گروہ آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ (الدیث)

(سنن نسائی ارقم الحدیث: ۱۵۳۹ سنن ابوداؤد ارقم الحدیث: ۱۳۳۷ المستدرک: جاص ۱۳۳۷ سنن کبری للیستی جساص ۲۵۹۔ ۲۵۳)

نماز خوف يزعنه كاطريقه

امام محدین اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ علی اللہ علی کہ بیں کہ بیں اللہ یہ المجائے کے ساتھ بحد کی طرف ایک غزوہ بیں گیا ہم
وشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے ارسول اللہ طابی ہے ہماری صفی بنائیں ایک صف نے نبی طابی ہے بیٹیے کھڑے ہو کر
نماز پڑھی نبی مطابی ہے ایک رکوع اور دو سجدول میں ان کی امامت کی گھریہ لوگ پہلے گروہ کی جگہ چلے گئے (جو دشمن کے
سامنے تھا) جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آکر آپ کے بیٹیے کھڑے ہو گئے اور نبی طابی ہے ایک رکوع اور دو سجدول میں
ان کی امامت کی گھر آپ نے سلام بھیرویا کھران میں سے ہر گروہ نے (اقیہ) ایک رکوع اور دو سجدے کیے (جس نے آپ
کے بیٹیے پہلی رکعت پڑھی تھی اس نے ابقیہ رکعت لاحق کی طرح پڑھی اور جس نے آپ کے بیٹیے دو سری رکعت پڑھی
سے بیٹیے دو سری رکعت پڑھی

(صحیح البخاری و تم الحدیث: ۱۳۲۷ مسیح مسلم و تم الحدیث: ۱۳۸۹ سنن ابوداؤد و تم الحدیث: ۱۳۲۳ سنن ترزی و تم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن ترزی و تم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن ترزی و تم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن نسانی و تم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن دار تعنی ج۲م ۱۵۳۸ سنن

المام محد از المام ابو حنيفه 'از حماد از ابراجيم روايت كرتے بين :

جب اہام اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائے تو ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دو سری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے 'جو جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہے امام کے ساتھ کھڑی ہے امام کے ساتھ کھڑی ہے امام کے ساتھ امام کے ساتھ اور دہ دو سری جماعت کی جگہ جاکر کھڑی ہو جائے اور دہ دو سری جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی اور کہ کہ جاکہ کہ جاکر کھڑی ہو جائے اور دہ دو سری جماعت امام کے بیجھے آکر نماز پڑھے امام اس کے ساتھ دو سری رکعت پڑھے 'پھریہ جماعت کوئی کلام کیے بغیر پہلی جماعت کی جگہ جاکر کھڑی

مسلدوق

ہو جائے اور پہلی جماعت آئے اور تما تھا (ہتے) آیک رکعت بڑھے کھروہ جاکردو سری جماعت کی جگر کھڑے ہو جائیں او مجرود سری جماعت آئے لور وہ مجسی تنها تنها بی (بقید) پہلی رکھت پڑھے۔

الم هجراز المام ابوحنیفه و از حادث بن عبدالرجمان از معترت عبدانند بن حباس رسی الله عنما بس کی مثل روایت كرتے بيں الام محدف كما بم اس بورى روابت ير عمل كرتے بيں الكين كيلى براعت ابنى بقيد ووسرى ركعت كو بغير قرآت ك يزهم كى كيونكه اس في الم سك ماته ميلى ركعت بإلى بها اور دوسرى جماعت ابى بقيد بيلى ركعت كو قرآت كم ساته

یوسے کی کیونکداس کی امام کے ساتھ ایک رکست رہ گئی ہے اور یک انام او صنیفہ کا تول ہے۔

لام محدار المام ابوحنیفد از حلواز ایرانیم روایت کرتے بیں کہ جو مخص ننما نماز خوف پڑھ رہا ہو وہ قبلہ کی طرف منہ كرے 'آكر اس كى طاقت ند ہو توسواري ير قبله كى طرف منه كركے فماز يزسے 'ادر أكر اس كى بھى طاقت نه ہو تو اشارے كے ساتھ نماز برجے منہ جس طرف بھى ہوا اشارہ كرتے ہوئے كى چزىر سجدہ نہ كرے الب ركوع بيل سجدہ سے زيادہ بھے مور و مو کو ترک ند کرے اور ندو و کھول میں قرآت کو ترک کرے امام تھے نے کما ہم اس بوری مدیث برعمل رستے ہیں اور میں امام ابوطیقہ کا قول ہے۔ (کتاب الآوار قم الحدیث: ١٩١١-١٩٥٥ من ١٩٨٠مطبور اوارة التران كراچى) عنامه الرغيناني حنى منوفي ١٩٥٥ اور علامه حصكفي حنى منوفي ١٠٨٨ هـ تي بمي تماز خوف كاميي طريقه لكها ٢٠٠٠

(بدائي اولين ص ١٤٤ مطبوعه شركت مليه لمكان ووالخار على إيش ردا لهنادئ اص ٥٦١ - ٥٧٨ مطبوعه داد احياء الزاث العربي بيروت) الله أتعالى كاارشاد ب : اوربيراوك بتصيارون عيد مسلح ربين- (اللساء : ١٠٠)

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے آیا ہے مراوی کہ جو جماعت ٹی اٹٹیکا کی افتراء میں نمازیزے رہی ہے وہ مسلم رہے کیا جو جماعت وسمن کے مقالمہ میں کھڑی ہے وہ مسلح رہے ' ثانی للذکر حضرت ابن عمامی رمنی اللہ عشما کا قول ہے ا حضریت عبدالر حمان بن عوف یزاند زخمی بو مکے منتہ اور ان کے لیے ہتھیار اٹھاناوشوار بھااس موقع پر یہ آیت نازل ہوتی 🖫 اور اس میں کوئی طبع نہیں ہے کہ تم بارش یا بھاری کی وجہ ہے ہتھیار الكرود-

سفر شرعی میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا وجوب

قرآن جیدیں اللہ تعالی نے قربلاہے کہ آگر سفریس کفار کے حملہ کاخوف ہو تو تماز کو قصر کرکے بڑھنے میں کوئی حرج جہیں ہے۔ اس سے بہ طاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ ذمانہ اس میں نماز کو قصر کرکے <u>راجمن</u>ے کی رخصت حمیں ہے لیکن احادیث ے بیر ثابت ہے کہ بیدر تصنت زمانہ اس میں سفر کو بھی شال ہے۔

المام مسلم بن محل تشيري متوفى الهام دوايت كرتے بين :

خضرت بعل بن اميد الله على مرت بي كريس في حصرت عرين الحطب والحديد يوجماك الله تعالى في فرمايا ب : أكرتم كويه خدشه موكد كافرتم يرحمله كرين محيرة إس مين كوني مضاكفته نهين منه كمه تم سنرين قصركرلو (النساء : ١٠١) اور اب لوگ سفریس کفار کے حملہ سے مامون ہیں! معفرت حمرنے کماجس چیزے تم کو تعجب ہوا ہے جھے بھی تعجب ہوا تما' يس في رسول الله الله الله الله الله عنعاق موال كيافها تورسول الله النظام في الدون مدقد ب جس كالله في من ر مدقد کیاہے ، تم اس کے صدقہ کو قبیل کراو- (میج مسلم ، رقم افعات : ۱۸۷۱ مسنن ابوداؤد ارقم افعات : ۱۸۹۱ ۲۰۰۰ اسن کبری للنسائي" وتم العديث : ١١١٠ سنن ابن ماجه وقم العديث : ١٠٤٥ منن واوي وتم الحديث : ١٣٥١ ميح ابن ترجيه وتم العديث

٩٢٥ منداحد : جائرةم الحديث : ١١٥ سنن كبرى لليسقى ج ١٠٠٠ ١١١١)

اس صدیث بیں نبی ملائویل نے امر فرمایا ہے کہ اللہ کے صدقہ کو قبول کرو اور اصل میں امروجوب کے لیے آتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے' سواگر کسی نے وانستہ سفر میں پوری نماز پڑھی تو وہ گنہ گار ہو گا۔ امام ابوعبداللہ محمد بن پزید ابن ماجہ متوفی ۳۷۳ھ روایت کرتے ہیں :

امید بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عتماہے کما کہ قرآن مجید میں حضر میں نماز پڑھنے کاؤکر ہے اور نماز خوف کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور سفر میں نماز پڑھنے کاؤکر تہیں ہے 'حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے اماری طرف سیدنا محمد ملج پیلا اور ہم اس کے سوا بچھ تہیں جانے کہ ہم نے جو سیدنا محمد ملج پیلا اور ہم اس کے سوا بچھ تہیں جانے کہ ہم نے جو سیدنا محمد ملج پیلا کو محمد کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سنوابن ماجہ 'رقم الحدیث : ۱۳۲۱ سنون نسال 'رقم الحدیث : ۱۳۳۳)

مسافت شرعی کی مقدار میں قدام ب ائمہ مشہور غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپائی متونی ۲۰ساھ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فخص ایک میل کے سغر پر بھی جائے تو تصر کرے گا۔ (السراج الوباج مجمع اس ۲۷۷)

الم مالك بن الس المبحى متوفى ٩ كماه ك نزديك مسافت قصر متوسط رفنار سے أيك دن كى مسافت ہے۔ (بداية المجتنداص ١١١) مطبوعہ دارا لفكر بيردت)

المام محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۹۳ھ کے نزدیک مسافت قصرود دن کی مسافت ہے۔

(المدنب مع شرح المدنب ج ٣ ص ١٣١٢ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

امام احمد بن حنبل متوفی ۱۳۲۱ء کے زور یک بھی مسافت قصروو دن کی مسافت ہے۔

(المغنى ج٢ص ٢٤ مطبوعه دارا لفكربيروت ٥٠ ١١١٥)

امام محر بن حسن شيباني حنفي متوفي ١٨٩ه لكصة بين:

میں نے لئام ابو صنیفہ سے پوچھا کہ تین دن سے کم سفر میں مسافر قصر کر سکتا ہے؟ فربایا نہیں میں نے پوچھا اگر وہ تین دن دن یا اس سے زیادہ مسافت کاسفر کرے؟ فربایا : اپنے شہر سے نکلنے کے بعد قصر کرنا شروع کر دے 'میں نے پوچھا تین دن کے تعدن کی کیا دلیل ہے؟ فربایا حدیث شریف میں ہے نبی طافیا کم فربایا کوئی عورت تین دن کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے ' میں نے اس مسئلہ کوعورت کے سفر پر قیاس کیا ہے۔ (المبسوطی اص ۲۱۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۸۴ھ) مسافت قصر کا اندازہ بحساب انگریزی میل و کلومیٹر

احناف کے نزدیک تصر کاموجب ور حقیقت تین دن کاسفرہ جس کو پیدل چل کریا اونٹ پر سوار ہو کر انسانی تقاضوں کی سخیل کے ساتھ پورا کیا جائے۔ متاخرین فقهاء کرام نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے اندازہ کیا کہ اس اعتبار سے بیہ مسانت کتنے فرخ میں طے کی جائے گی۔ بعض فقهاء نے اس مسانت کو اکیس (۲۱) فرخ قرار دیا بعض نے پندرہ فرخ قرار دیا احض مسانت کتنے فرخ میں طے کی جائے گی۔ بعض فقهاء نے اس مسانت کو اکیس (۲۱) فرخ قرار دیا بعض نے پندرہ فرخ قرار دیا اور مفتی ہے اٹھارہ فرخ کا قول ہے۔ (البحرالرائق ج ۲م ۴۵ مطبوعہ معرا فیند المستملی ص ۲۹۸ مطبوعہ بجنبائی دہلی) اور بعد برلتے ہوئے والت کے ساتھ مسافت کے بیانے بھی بدلتے سے اور پھر مسافت کو بہلے انگریزی میلوں اور بعد

میں کلومیٹرے نایا جانے لگا۔ للذاعمد حاضر کے علماء نے مسافت قصر کا اندازہ انگریزی میکوں سے قائم کیا۔ کلکھ ہ ہوں سے پہلے کہ ہم انگریزی میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے مسافت قصر کاذکر کرمیں وہ قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس سے فریخ کی مسافت انگریزی میل اور کلومیٹر میں تبدیلی کی جاتی ہے۔

فقهاء نے ذکر کیا ہے کہ ایک فرخ تین شری میل کا ہے اور ایک شری میل 'چار ہزار ذراع (الکیوں سے کمنی تک ہاتھ) کا ہوتا ہے۔ (عالم گیری جام ۲۰۰ مطبوعہ مع) اور ایک متوسط ذراع ڈیڑھ فٹ بینی نصف گر کا ہوتا ہے للذا ایک شری میل وو ہزار گر کا قرار بایا اور اکیس فرنخ تربیٹھ میل شری ہیں جو ایک لاکھ چھییں ہزار گر بینی اکھر انگریزی میل چار فرلانگ میل مور ہاتھ کر ہیں اور یہ ایک سو ساٹھ گر ہیں اور یہ ایک سو پندرہ اعشاریہ ایک آٹھ نو (۱۹۹ه ۱۹۵۶) کلومیٹر کے برابر ہیں۔ فقهاء کا دو سرا قول بندرہ فرخ ہے اور پندرہ فرخ بین الکیات میں شری ہیں جو نوے ہزار گر بینی اکیاون انگریزی میل 'ایک فرلانگ ہیں گر ہیں جو بیای اعشاریہ دو چھ آٹھ (۱۹۲۹ میل کلومیٹر کے برابر ہیں۔ فقهاء کا تیسرا قول جو مفتی ہے وہ اٹھارہ فرخ ہون الفارہ فرخ چون اعشاریہ دو چھ آٹھ (۱۹ میٹر کے برابر ہیں۔ فقهاء کا تیسرا قول جو مفتی ہے جو دہ اٹھارہ فرخ ہے اور اٹھارہ فرخ چون میل شری ہیں جو ایک لاکھ آٹھ ہزار گر ایعنی اکسٹھ انگریزی میل دو فرلائک ہیں گر ہیں لور یہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین میل شری ہیں جو ایک لاکھ آٹھ ہزار گر ایعنی اکسٹھ انگریزی میل دو فرلائک ہیں گر ہیں لور یہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین میل شری ہیں جو ایک لاکھ آٹھ ہزار گر ایعنی اکسٹھ انگریزی میل دو فرلائک ہیں گر ہیں لور یہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین میل شری ہیں جو ایک لاکھ آٹھ ہزار گر ایعنی اکسٹھ انگریزی میل دو فرلائک ہیں گر ہیں لور یہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین

اس اعتبارے مفتی بہ قول پر سفر شرعی اور قصر کے احکام انسٹھ میل دو فرالانگ بیں گزیا اٹھانوے اعشار یہ سات تین چار (۹۸۴۷ء۹۸) کلومیٹر کی مسافت کے بعد شروع ہوں گے۔ زمانہ قریب کے علماء نے بھی مسافت شرعیہ کو انگریزی میلوں کے حساب سے بیان کیا ہے لیکن کسی کا حساب بھی فقہاء کے قد کورہ قاعدہ کے موافق نہیں ہے۔

سيد الإالاعلى مودودي لكصة جين

امام ابو حذیفہ کے نزدیک جس سفر میں پریل یا اونٹ کی سواری سے تین ون صرف ہول (لینی تقریباً ۱۸ فرسنگ یا چون میل) اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ میں رائے این عمر این مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ عنهم کی ہے۔

( تنبيم القرآن ج اص ١٥٠٥ مطبوعه الاور)

سید ابوالاعلی مودودی کی اس عبارت میں چون میل سے چون میل شرعی مراد ہیں۔۔ مودودی صاحب کو اس بات کی وضاحت کرنی چائے تھے اور بتلانا چاہئے تھا کہ چون میل شرعی اکسٹھ انگریزی میل کے برابر ہیں کیونکہ عام اردو پڑھے لکھے لوگ چون میل ہوں کے جون انگریزی میل ہی باور کریں گے۔

الله عريز الرحمان كلينة بين :

اس عبارت ہے واضح ہوا کہ اصل نہ ہب حنفیہ کا یہ ہے کہ تین دن کا سنر ہو اور وہ جگہ جس کی طرف سنر کا ارادہ ہے تین منزل ہو لیکن بہت ہے مشائخ نے فرائخ کا اعتبار کیا ہے اور اس میں فتوئی ائمہ خوار ذم کا پندرہ فرنخ کینی اڑ تالیس میل پر ہے اکرر آنکہ عبارت نہ کور ہے واضح ہے کہ اصل فہ ہب حنفیہ کا یہ ہے کہ تین منزل کا سفر ہو پس اگر حساب منازل کا سل ہو تو اس کو دیکھا جائے گرچو تکہ ہر آیک کو اعتبار منازل میں دشواری ہوتی ہے اس دجہ ہے مشائخ نے کل منازل کی تحدید میلوں ہے کر دی ہے جس میں تین قول ہیں جو اوپر معلوم ہوئے میل کی مقدار شری ذراع سے چار ہزار ذراع کسی ہو اور ذراع شری اس کے موافق میلوں کا حساب کر لیا جائے اور از تالیس میل کا اندازہ کر لیا جائے ۔ (اقادی دارالعلوم دیو بندج اس ۲۸۵ مطبوعہ کراچی)

شیخ عزیز الرحمٰن نے اس عبارت میں کئی غلطیاں کی ہیں اول ہے کہ بندرہ فریخ ' بیٹتالیس شرعی میل کا ہے کیونکہ تین

المیں کا ایک فرنخ ہوتا ہے اور انہوں نے اڑتالیس میل لکھے ہیں۔ دوم سے کہ چو نکہ انہوں نے میل کے ساتھ شرع کی دید انہیں کا ایک فریخ ہوتا کے ساتھ شرع کی دید انہیں لگائی اس لیے عوام اردو داں لوگ اس کو انگریزی مروجہ میل پر محمول کریں گے۔۔ سوم سے کہ انہوں نے ذراع شرع دس گرہ قرار دیا ہے جو ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ہے اس حساب سے شرع مسافت اکسٹھ انگریزی میل سے متجاوز ہو جائے گی جب کہ دواڑ تالیس انگریزی میل بیان کرتے ہیں۔۔

مفتى محر شفيع منوفي ١٣٩١ه لكية بين:

الغرض ثابت ہوا کہ قول راج اور مختار اور معتد ہی ہے کہ میل چار بزار گز کا ہے جس بیں گز متاخرین کا اعتبار
کرکے چو ہیں انگشت قرار دیا گیا ہے جو انگریزی گز سے نصف یعنی اٹھارہ انچ ہے (المی ان قال) اور جب یہ ثابت ہو گیا
کہ میل کے ہارے میں قول مختار فقماء کرام کا یہ ہے کہ چو ہیں انگشت کے گز سے دو ہزار گز کا آیک میل شرعی ہوا کیو تکہ
چو ہیں انگشت کا ذراع آیک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ انچ کا ہے جیسا کہ ذراع کی شخیق میں بحوالہ چکرور تی گزرگیا ہے۔
﴿المی ان قال) اور مشائخ حنف میں سے بعض نے آئیس فرنخ جس کے تربیقہ میل ہوتے ہیں۔ بعض نے اٹھارہ فرنخ جس
کے چون میل ہوتے ہیں اور بعض نے پندرہ فرنخ جس کے پینتالیس میل ہوتے ہیں مسافت قصر قرار دی ہے۔ عمدۃ القاری
میں اٹھارہ فرنخ کے قول پر فتویٰ نقل کیا ہے اور البحرالرائق میں بھی بحوالہ نمانیہ اس قول پر فتویٰ نقل کیا ہے اور شای اور بخر
نے بحوالہ مجتبیٰ اکثر ائمہ خوارزم کا فتویٰ پندرہ فرنخ کی روایت پر ذکر کیا ہے۔ (اد زان شرعیہ میں ۱۳۳–۱۳۳) ملی مطبور کراچی)
مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ جتنے اصول بیان کیے ہیں وہ سب صبح ہیں لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر جو متیجہ افذ کیا ہے۔

مختفین علیاء ہندوستان نے اڑ آلیس (۴۸) میل انگریزی کو مسافت قصر قرار دیا ہے جو اقوال فقہاء نہ کورین کے قریب قریب ہے اور اصل مدار اس کا ای پر ہے کہ اتنی ہی مسافت تین دن تین رات میں بیادہ مسافر یا آسانی طے کر سکتا ہے اور فقہاء حذیہ کے مفتی بد اقوال میں ہے جو فتو کی ائمہ خوار زم کا پندرہ فرخ کا نقل کیا گیا ہے وہ تقریباً اس کے بالکل مطابق ہے کیونکہ پندرہ فرخ پینتالیس (۴۵) میل شرعی ہوتے ہیں اور شرع میل انگریزی میل ہے دو سو چالیس گزیرا ہوتا ہے تو 8 میل شرع میل انگریزی میل ہے دو سو چالیس گزیرا ہوتا ہے تو 8 میل شرع میں شرع میں شرع میں انگریزی میل انگریزی میں انگریزی ہے کہ زیادہ متفاوت نہیں رہتے۔(اوزان شرعیہ ص ۲۸)

مفتی صاحب کابیہ لکمنا بھی غلط ہے کیونکہ ۴۵ میل شرعی اکاون انگریزی میل ایک فرلانگ میں گز کے برابر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بربلوی متونی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں :

اگر اپنے مقام اقامت سے ساڑھے ستادن میل کے فاصلے پر علی الا تصال جانا ہو کہ دہیں جانا مقصود ہے بچ میں جانا مقصود ہے تا مقصود ہوتے تعمیر کے درنہ پوری پڑھیں گے۔ جانا مقصود تہیں اور وہاں بند رہ دن کامل محمرنے کا قصد نہ ہوتے تعمر کریں گے درنہ پوری پڑھیں گے۔

(قلوى رضوبيرج ١٩٠ مطبوعه فيمل آباد)

اعلی حضرت نے یہ تمنیں بیان کیا کہ انہوں نے ساڑھے ستاون میل کس ضابطہ اور قاعدہ سے مقرر کیے ہیں۔۔ علاء دبوبرند نے مسافت قصر ۴۸ انگریزی میل قرار دی ہے اور اس کی دجہ یہ بیان کی ہے کہ : ہمارے اساتذہ نے روزانہ ہارہ کوس کا سفر بینی سولہ میل انگریزی اختیار فرمایا ہے 'کیونکہ روزانہ اگر چید محمدنہ سفر کے کیے مقرر کیے جائیں تو نی تھنٹہ دو کوس بیادہ آدمی متوسط چال سے مطے کر لیتا ہے اس اعتبار سے مسافت قصر ۴۸ میل بینی

تبيانالقرآن

المساكوس كو قرار ديا ب- (فاوى دارالعلوم مدلل جساص ١٩٩٧-١٩٧١)

الم الكريني ميل كو البن كرنے كے ليے يہ انتائي بجيب طريقہ ب كھانے پينے "آرام" نمازوں كے او قات اور رات كى نيز بھى نكال كى جائے تو ٢٣ گھنٹوں ميں سے سفر كے ليے يقيناً چي گھنٹوں سے زيادہ وقت بنچ گا- اور جو شخص سفر كرنا ہے وہ يقيناً دن رات ميں سے سفر كے ليے چي گھنٹوں سے زيادہ وقت نكالے گا اور متوسدا اونٹ كى رفتار سے ايك انسان اكر تا ہے وہ يقيناً بيں ميل سے زيادہ سفر كر سكتا ہے چيم جمہور فقهاء كے مطابق بيہ قول كيوں نہ افقيار كيا جائے كہ مسافت قصر ٢٥ ميل شرى ہے جو اكسٹير ميل انگريزى اور چيد سوچاليس كرنے برابر ہے۔

مفتی محر شفیع دیوبندی صاحب نے ۱۳۸ انگریزی میل کے ثبوت میں لکھا ہے کہ:

اور ۴۸ میل کی تعین پر ایک حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جو دار تعلیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ آن حضرت مٹائیا ہے ارشاد فرمایا:

اے اہل مکہ جار بربدے کم میں نماذ کا قصر مت کرد جیے مکہ سے عسفان تک۔ يَا اَهُلَ مَكَّةَ لَا نَهْصُرُ والصَّلُوةَ فِيَّ اَدُنْى مِنْ اَرْبَعَةَ بُرِّد مِنْ مَّكَةً إِلَى مُحَسُفًا نَ

(عرة القاري جساص اسه الوزان شرعيه ص ١٠٠)

لکن مفتی صاحب کا یہ استدلال اس کیے صحیح نہیں ہے کہ ایک برید بارہ میل شری کا ہوتا ہے نہ کہ بارہ میل انگریزی کا سرہ فروری ۱۹۸۸ء کو ایک علمی مجلس میں ہذاکرہ کے دوران مفتی صاحب کے صابرزادے مفتی محمد رفیع عثانی نے بھی تشکیم کیا کہ یہ تسلیم کیا کہ یہ تسایم مسافت قصر ۴۸ میل شری قرار پائے گی جو ۱۵ انگریزی میل ۴۹ گز کے برابر ہے۔ آہم یہ روایت سندا "ضعیف ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی تضریح کی ہے اس لیے برار سفر تین دن کی مسافت ہے ، جس کو جمہور فقماء نے ۱۵ شری میل کے برابر قرار دیا ہے۔ اور اس پر فتوٹی ہے یہ متوسط قول ہے دوریہ اکمشے انگریزی میل اور چھ سو چالیس گز اور افعانوے اعشاریہ سات تین چار (۱۳۵ ع ۹۸۹) کلومیشر کے برابر ہے۔ علماء دیو برند کے ایک متعدد عالم مفتی رشید احمد لکھتے ہیں :

آکٹر مشائخ احناف نے ۱۸ فرخ مہرہ میل شرعی' سوا اکسٹھ میل انگریزی کو متوسط قول قرار دے کر اس پر فتولی دیا ہے۔ علامہ شای رحمہ اللّٰہ نتعالی نے بھی اس قول کو مفتی ہے لکھا ہے اور احتیاط بھی اس میں ہے۔۔

(احسن الفتاوي ج مهم مهدا مطبوعه كراجي)

اس بحث کے اخیر میں مفتی محمد رفیع عثانی نے مجھ ہے کہا کہ آگر ہم اب مسافت تصر کو تبدیل کریں تو اوگ کمیں گے کہ ہماری پچھلی پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا ہو گا؟ اس آخری دلیل کی بناء پر انہوں نے ۴۸ آنگریزی ممیل ہی کو قائم رکھا۔ سمند رمی سفر میں مسافت شرعیہ کامعیار

سمندری سفریس تنین دن کی مسافت معتبر ہے جب کہ ہوا معتدل ہو نہ بہت تیز ہو نہ بالکل ساکن ہو' جیسا کہ مہاڑ میں بھی تبین دن کی مسافت معتبر ہوتی ہے۔۔ (عالم گیری جاص ۱۳۹ مطبوعہ مصر)

علامه شامی متوفی ۱۲۵۲ ام لکھتے ہیں:

سمندر کے سفر میں جب ہوا معتدل ہو تو بھر تین دن کی مسافت کا اعتبار کیا جائے گا اور بیہ لوگوں کو اپنے عرف میں

جسلدورم

تبيانالقرآن

معلوم ہو آپ لنڈا اس مسلد عیں ان سے رہوم کیاجائے۔ (روالمحتاری اس ۵۲۷ مسلبوعہ وار احیاء افزات العبی بیروت) ان عبار است سے یہ معلوم ہوا کہ سمندری سفر جس بادبائی کشتی تین دان جس جنٹی مسافت طے کرتی ہے وہ سفر شرع کا معیار ہے 'خواہ وخالی کشتی کے ڈراجہ وہ سفراً یک دان با اس سے کم جس بھی طے کر لیا جائے 'اب یہ بادبائی کشتیو ل کے ملاحوں سے معلوم کرنا جائے کہ معتدل ہوا کے ساتھ وہ تین دان جس کنٹ سفر طے کر لیتے ہیں وہی سفر شرعی کامعیار ہوگا۔ کھڑے ہوئے جبیتھے ہوئے اور پہلو کے جل لیٹے ہوئے اللہ کا ڈ کر کرتا

الله تعالى كاارشاد ب : پس جب تم نماز اواكراولو حالت قيام بس بيني بوع اور پهلوك بل الله كاذكركرو ، پرجب تم مامون بوجاد تو (معمول كه مطابق) تمازيز عو- (النساء : ١٠١١)

علامه الوبكراحد بن على دازي بصاص متونى ١٥ سام لكين بي :

قرآن مجید کی بعض آیات میں ذکر کا اطلاق نماذ پر کیا گیاہے لیکن یماں ذکرے مراو ذکر بالقلب ہے لین اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے جلال اور اس کی نقدت میں خور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور صنعت میں جو اپنی ذات اور اپنی وصد انہت پر دلا کل رکھے میں ان میں خور و فکر کرکے اس کی ذات اور اس کی وصد انہت تک پہنچنا اور یا ذکر ہے مراد زبان ہے اس کی قشیت پر دلا کل رکھے میں ان میں خور و فکر کرکے اس کی ذات اور اس کی وصد انہت تک پہنچنا اور یا ذکر سے مراد زبان سے اس کی قشیم نقد میں اللہ میں اللہ میں موف وہ اس کی قشیم نقد سے اس کی قشیم نقد سے ذکر کر کے میں صرف وہ اس کی قشیم معذور ہے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور ہے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں ۲۵ میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں ۲۵ میں معذور سے جس کی عقل زائل مو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ (ادکام القرآن ج میں معذور سے جس کی عقل زائل ہو چکی ہوں کی میں میں مور سے جس کی عقبل زائل ہو پکی مور سے جس کی عقبل زائل ہوں جس کی عقبل زائل ہو پکی ہوں کر دور الدیاں میں مور سے جس کی عقبل زائل ہوں جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل زائل ہوں جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے جس کی عقبل دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور

الم تغرالدين محد بن عرر ازي شافعي متوني ١٠٠١هـ لكسة بين:

اس آے کا در سرامتی ہے کہ ذکر ہے مراہ نماز ہو لیتی تم کفار سے کوڑے ہوئے الرہے ہو اور ای حل میں نماز کا وفت آ جائے تو بین اٹرائی کے عالم میں کھڑے ہوئے نماز پاھو "یا تم بیٹھ کر شرائدازی کر رہے ہو" یا زخموں سے چور ہو کر پہلو کے بل کر گئے ہو تو اس عالم میں نماز پھو "اور ہم معنی امام شافعی کے تر بہ کے مطابق ہو استے ہیں کہ اگر کفار سے دست اٹرائی کی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں اس نماز کی قضاء کر لی جائے "لیکن بدوست اٹرائی کی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں اس نماز کی قضاء کر لی جائے "لیکن یہ اس نماز پڑھ نیز ذکر کا معنی نماز مجاول میں کیا جائے۔ (تھیر کبیرج سوس ایسا مطبوعہ دارا لفکر بیروت " موساند) اور بخیر شرورت شرجہ کے کی لفظ کو مجازی محمول قسمی کیا جائے۔ (تھیر کبیرج سوس ایسا مطبوعہ دارا لفکر بیروت " موساند) اللہ تفال کا ارشاد ہے ۔ یہ شک ایمان دالوں پر نماز دفت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ (النہاء : سوما) حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے متعلق تر ابب فقہاء

نماز کے لوقات مقرر بیں اور کسی نماز کو اس کے وقت کے بغیر اوا نہیں کیا جا سکتا اس لیے سفر میں نماز کو اس کے وقت پر اواکیا جائے گا اس کا دوسرامعتی ہے کہ حضر میں چار رکعت نماز فرض کی گئی ہے اور سفر میں دو رکعت نماز فرض کی گئی ہے اور سفر میں دو رکعت نماز فرض کی گئی ہو ہر حال میں اس خار اور مسلمان کی تلواریں گئی سو ہر حال میں اس خار اور مسلمان کی تلواریں کی حول میں ہوں تو اس دقت بھی مسلمان اپنے وقت پر نماز ہوجے وہ اس آبیت سے استدارال کرتے ہیں امام ابو حذیقہ کے کرا دی جو اس نمازی قضا کرے گا۔

زدیک اس حالت ہیں نماز فرض نہیں ہے اور وہ محض وقت تھائے کے بور اس نمازی قضا کرے گا۔

للم الويكر احد بن على رازي جصاص حتى منزفي مرسوم لكفية إلى:

لام ابوطنيف المام ابويوسف المام محد اور المام زفريه كنته بين كد حالت بنك من زماز فهين برحى جائر كن اكر كسي

تميان انتراد

المجھ نے نماز پڑھتے ہوئے قال کیاتواس کی نماز فاسد ہو جائے گی'امام مالک اور توری ہے کہتے ہیں کہ جب رکوع اور ہجود پر کھی ناور نہ ہو تو اشارہ سے نماز پڑھے 'حسن بن صالح نے کما جب لڑائی کے وقت رکوع پر قادر نہ ہو تو ہر رکوع کے برلہ ہیں ایک تلبیر کہ لے 'اہام شافعی ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز کی صالت میں ضرب نگائے یا نیزہ مارے تو کوئی حرج نسیں ہے۔ اگر اس نے مسلسل نیزے مارے یا ضرب لگائی یا کوئی اور عمل طویل کیاتواس کی نماز باطل ہو جائے گی'اہم ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ قال سے نماز باطل ہو جائے گی'اہم ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ قال سے نماز باطل ہو جائی ہے اس کی دلیل ہے کہ نبی طاق ہے گئی مقامات پر نماز خوف پڑھائی ہے اور جنگ خندت ہیں آپ نے چار نمازیس نہیں پڑھیں ہو گئی ہم آپ نے فرمایا اللہ ان کے گھرول اور ان کے پیوں کو آپ نے بحروے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے 'پھر آپ نے این چاروں نمازوں کو تر نبیب وار قضا کیا' اس حدیث میں آپ نے بعروے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے 'پھر آپ نے این چاروں نمازوں کو تر نبیب وار قضا کیا' مالت خوف میں اگر صالت فوف میں نماز پڑھنا جائز ہو تا تو آپ نماز کو ترک نہ فرمائے' جس طرح آپ نے بغیر قبل کے صالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمائے' جس طرح آپ نے بغیر قبل کے صالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمائے' جس طرح آپ نے بغیر قبل کے صالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمائے' جس کیا۔ (ادکام افتر آن جو جس میں اس حدیث میں ان پڑھنا جائز ہو تا تو آپ نماز کو ترک نہ فرمائے' جس طرح آپ نے بغیر قبل کے صالت خوف میں نماز کو ترک

نمازدل کے او قامت

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نماز ایک وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ فیمر کی نماز کا وقت فیم صادق کے طلوع سے شروع ہو یا ہے اور طلوع آفاب تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت مورج کے استواء اور نصف النمار سے زوال کے بعد شروع ہو یا ہے لاور دو مثل سامیہ تک رہتا ہے کا اور عصر کا وقت دو مثل سامے کے بعد شروع ہو یا ہے اور غروب آفاب سے شروع ہو تا ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے فروب آفاب سے شروع ہو تا ہے اور مرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور عشاء کا وقت اس سفیدی کے چھینے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فیمرصادت کے طلوع تک رہتا ہے اور عشاء کا وقت اس سفیدی کے چھینے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فیمرصادت کے طلوع تک رہتا ہے۔ (موطانام مالک اُر قم الحدث : ۳۹۱۹)

ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز اوا کرنے کاعدم جواز

چونکہ یہ او قات نمازوں کے لیے شرط ہیں اس لیے ہر نماز اپنے وقت میں ہوگی اور وو سری نماز کے وقت میں یا اپنا وقت آئے ہے پہلے اوا نہیں ہوگی۔ انکہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرکے پڑھا جاسکتا ہے۔ مثلًا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا جائے ' ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونک وو نمازول کو ایک وقت میں پڑھ لیا جائے ' ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونک وو نمازول کو ایک وقت میں پڑھ لیا جائے ' ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونک وو ایت کو ایک وقت میں پڑھ لیا جائے ' ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونک وو ایت کو ایک وقت میں پڑھ ایک وقت میں پڑھ اور حضرت این عباس سے روایت ہیں کہ جب نبی مطابح کا کو سفر میں جلدی ہوتی تو آپ ظہراور عصر' یا مغرب اور عشاء جمع کرکے پڑھ لیتے۔

و يجي بخاري ورقع الحديث 1 ١١٠٤ ١١٠١)

المارے نزدیک میں جمع صوری پر محمول ہے لین آپ ظہر کو اس کے آخری وفت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیتے تھے ہم نے ان میں پڑھ لیتے تھے ہم نے ان میں پڑھ لیتے تھے ہم نے ان میں پڑھ لیتے تھے ہم نے ان مدین کو حقیقت ہجم پر اس لیے محمول نہیں کیا آگہ اخبار آحاد سے قرآن مجمید کے محموم کا ننخ لازم نہ آئے اور میدان عوات میں جو ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھا جا آئے اور مزدافہ میں عشاء کے وقت میں مغرب کو پڑھا جا آئے تو یہ خرواحد میں سے بلکہ تواتر سے اور یہ خرمتواتر اس آیت کے عموم کے لیے مخصص ہے۔

سلدروم

قطبين ميں نمازوں اور روزوں كامسئله

ای طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قطبین میں چھ مہینہ کاون اور چھ مہینہ کی رات ہوتی ہے تو دہاں روزے اور نمازوں کی کیاصورت ہوگی؟اس کاجواب ہیہ ہے کہ :

اکرنی ااواقع قطبین کے افق پر چوہیں کھنٹے کے بعد سورج لور جاند کاطلوع اور غروب ہو یا ہے اور وقت کی باقی علامات بھی افق پر ظاہر ہوتی ہیں جن سے ظہراور عصراور مغرب وغیرہا کا تغین کیا جا سکتا ہے۔ تب تو وہاں جو ہیں تھنٹوں میں یانج نمازیں بھی فرض ہیں' رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور لیانتہ القدر بھی متحقق ہوگی اور آگر وہاں جیھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے اور سورج اور چاند کاطلوع اور غروب چھ ماہ کے بعد ہو تا ہے تو وہاں کے رہنے والوں پر چو ہیں گھنٹوں میں پانچ نمازیں فرض ہیں نہ رمضان کے روزے اور نہ وہال شب قدر کا وجود ہو گا کیونکہ میہ تمام چیزیں چوہیں گھنٹہ کے بعد سورج کے طلوع اور غروب پر موقوف ہیں۔ البتہ نماز اور روزے میں عبادت کی مشابہت اختیار کرنی جائے اور قطبین کے قریب جس ملک میں چو ہیں گھنٹے کے بعد سورج کا طلوع اور غروب ہو آ ہے اس کے او قات کے مطابق نماذ کے او قات مقرر کیے جائیں اور اس ملک کے حساب سے روزے رکھے جائیں اور شب قدر کی جائے لیعنی جب اس قریب کے ملک میں ر مضان ہو اس وفت وہاں رمضان کا اعتبار کر لیا جائے اور ای ملک کے او قات کے لخاظ سے سحرو انظار کا تعین کیا جائے لیکن یہ نشبی العباوت ہے اور عبودیت اور بندگی کا تقاضا ہے ہے کہ آگر چہ ہم نے بعینہ نماز کے او قات اور رمضان کا ممینہ نہیں پایا لیکن اس کے مشابہ او قامت میں ہم ان عبادات کو کر رہے ہیں ؟ آخر دہاں دنیا کے دو سرے تمام کاموں کے او قامت مقرر کیے جاتے ہیں 'کاروبار' سیرو تفریح' کھانے پینے اور سونے جائنے کے او قات مقرر کیے جاتے ہیں ' صبح سے لے کر شام تک کام كرنے والے لوگ وہل چھ ماہ كے ون ميں مسلسل كام كرتے ہيں 'نہ چھ ماہ سوتے ہيں۔ مبح كا ناشتہ كرنے كے بعد دوپسر كا كھانا تین ماہ بعد یا شام کا کھانا چھ ماہ بعد تو نہیں کھاتے جس طرح زندگی کے باقی معمولات کو وہاں کے غیرمعمولی حالات اور او قات میں معین کیا جاتا ہے خواہ باتی ونیا کے اعتبارے وہ غیر معمولی لگتا ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ شام کا کھانا کھا رہے ہیں 'اس طرح عبادات کے نظام کو بھی قریب ترین ملک کے او قات کے لحاظ سے ترتیب دینا چاہئے۔ جہاں معمول کے مطابق طلوع اور غروب ہو تا ہو ہرچند کہ یہ معمول کے مطابق عبادات نہیں ہیں لیکن وہاں کے حالات سے اعتبار سے میں تر تیب معمول ہو گی اس لیے دہاں چوہیں گھنٹہ میں پانچ تمازیں اور سال کے بعد روزے فرض مین نو نہیں لیکن فرض کے مشابہ ضرور ہیں اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ عبادات کسی حال میں ترک نہیں کرنی جاہئیں اور جب وہ اپنے قریب ترین ملک کے لحاظ ہے شب قدر مقرر کرکے اس میں عبادت کریں گے تو انشاء اللہ اس کا تواب بھی ضرور ملے گا۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو' اگر تم کو تکلیف پیچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پیچی ہے (جب کہ) تم اللہ ہے جو امید رکھتے ہو' اس کی وہ امید نہیں رکھتے' اور اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ (النساء : ١٩٢٠)

مناسبت اور شان نزول

الله تعالیٰ نے اس سے پہلے جہاد کی ترغیب کے لیے آیات نازل کی تھیں اس کے ضمن میں جہاد کے دوران نماز پڑھنے اور الله تعالیٰ کو باد کرنے کے احکام نازل کے 'اس کے بعد پھر جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا جہاد میں کفار کا پیچھا کرتے ہے تم اللہ مسلم

تبيان القرآن

آہمت نہ ہارو آگر تم زخمی ہو گئے ہو تو کافر بھی تو زخمی ہو گئے ہیں 'جب کہ حمہیں اپنے زخموں پر اللہ تعالی سے جو اجرو تو اب کی امید ہے کافروں کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے 'اس آبیت کے شان نزول میں رہے حدیث ہے :

المم ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى ١١٠٥ه اين سندك ساته روايت كرت بي

حضرت این عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی اور اس ہی مسلمانوں کو پڑیت کئی قو نہی طابع ہیں وہ ہمارے زخوں کے بدلہ ہیں اور جنگ کئویں کے دُول کی طرح ہے ' ایک دن اعارا ہو تا ہے اور ایک ون تمارا ہو تا ہے ' رسول الله طابع نے قربایا : اس کو جو اب دو ' آب کے دُول کی طرح ہے ' ایک دن اعارا ہو تا ہے اور ایک دن تمارا ہو تا ہے ' رسول الله طابع نے قربایا : اس کو جو اب دو ' آب کا اس کے اسماب نے کما ہمارا عزی ہے اور تمارا عزی نہیں ہے ' رسول الله طابع فربایا : اس سے کمو الله اعارا عزی ہے اور تمارا عزی نہیں ہے ' رسول الله طابع فربایا : اس سے کمو الله اعارا مولا ہے اور تمارا کوئی مولا نہیں ہو گئی مولا الله طابع فربایا الله اعلی اور اجمل ہے ' اوسفیان نے کما : اماری اور تماری طابع نہیں ہو گئی ' اور مسلمانوں کو زخی ہوئے کے باوجود ٹیکر آگی ' اس موقع پر آبل محران کی ہے آب تا نازل ہوئی) ان یہ مسلم قرح فقد مس القوم قرح مشفہ (ال عمر ان : ۱۳۰۰) اور سورة نباوی ہے آب تا نازل ہوئی ان تکونوا تا لمون فا نہم یا لمون کما تا کہون (النہاء : ۱۳۰۰) اور سورة نباوی ہے آب تا نازل ہوئی : ان تکونوا تا لمون فا نہم یا لمون کما تا کہون (النہاء : ۱۳۰۰)

(جاسع البيان ج٥مى ٥٨ ١٠٠ - ١٥٠٠ مليوعد دارا تفكر بيوست)

اِنَّا اَنْزِلْنَا اِلْیَا اَلْیَا اَلْیَا اَلْیَا الْکُونِ اَنْکُرِی اِنْکُالُونِ اِنْکُالُونِ اِنْکُونِ اِنْکُالُونِ اِنْکُونِ اِنْکُالُونِ اِنْکُونِ اِنْکُالُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اِنْکُونِ اللّٰکُونِ اللّٰکُو

تبيبانالترآن

اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جواللہ نے آپ کو دکھائی ہے اور آپ نیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ بنير-(النساء: ١٠٥)

ربط آيات

الله تعالی نے چند آیتی پہلے منافقین کے احوال اور ان کے احکام بیان قرمائے تھے 'اس کے بعد کفار ہے جہاد کرنے

تبيانالترآن

14

گی ترخیب میں آیتیں نازل فرمائیں اور اس ضمن میں ریہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان یا ذی کو خطاء " قتل کر دیا تو اس کا گئی ترخیب میں آیتیں نازل فرمائیں اور اس ضمن میں ریہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو عمرا " قتل کر دیا تو اس کا کیا تھم ہے ' پھراس سلسلہ میں نماز خوف اور حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا منافق ریہ چاہتے ہیں کہ نئید تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا منافق ریہ چاہتے ہیں کہ نبی طاق کے خلاف اور باطل کے موافق فیصلہ کرتے پر ابھاریں' اللہ تعالیٰ نے نبی طاق بڑا کو مطلع فرمایا کہ منافقوں کا موقف باطل ہے ' اور اس مقدمہ میں میودی حق پر ہیں آپ منافقوں کے قول اور قسموں کی طرف توجہ نہ کریں۔

دو سری وجہ مناسبت سے کہ اللہ تعالی نے کفار کے ظاف جہاد کرنے کا تھم دیا ہے 'لیکن ان کے ظاف جہاد کرنے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سمائی ہے انصافی کی جائے ' بلکہ واجب سے کہ آگر ان کا موقف صحیح ہو تو ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور اگر ان کا موقف علط ہو تو ان کے خااف فیصلہ کیا جائے اور کسی ہخص کے ظاہری اسلام کی وجہ ہے کسی کافر کے ساتھ ہے انصافی نہ کی جائے۔

منافقوں کے چوری کرنے اور بے قصور براس کی تہمت لگانے کے متعلق مختلف روایات

اس آیت میں کسی منافق کی چوری یا خیانت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس نے کسی بے قصور مسلمان یا یہودی پر اپنی چوری یا خیانت کی تهمت نگادی تھی پھر اس منافق اور اس کے اقرباء نے یہ چاہا کہ نبی مٹائیزام اس منافق کی حمایت کریں اور اس کے حق میں فیصلہ کردیں اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کمیں 'منافق ابیرق کا بیٹا بشیر تھا اور ایک روایت میں اس کا نام طعمہ ہے۔

الم ابوسینی محربن عینی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

تبيانالقرآن

سارا اس چوری ہے کوئی تعلق نہیں ہے ' پھر ہم نے اس حویلی میں تغییش کی حتی کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ ابیرت نے بی چوری کی ہے ، پر جھ سے میرے بچانے کما اے سیتیجا تم رسول الله الله الله علیدم کے پاس جاؤ اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کرو قادہ کتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ مانی لام کے پاس کیا اور میں نے عرض کیا کہ جارے گھروں میں بعض خائن لوگ میں انسوں نے میرے بچارفامہ بن زید کی کو ٹھڑی (گودام یا سٹور) میں نقتب نگائی اور وہاں ہے ہتھیار اور غلہ اٹھالیا وہ الاے ہتھیار ہمیں واپس وے ویں اور غلہ (طعام) کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 'نی اٹھاییا نے فرہایا میں عنقریب اس کا فیملہ کروں گا' جب بنو ابیرت نے یہ ساتو وہ اپنے ایک آدمی کے پاس گئے' جس کا نام اسیرین عروہ تھا' اور اس ہے اس مسئلہ میں بات کی اور اس معاملہ میں حو ملی کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہایا رسول اللہ! قادہ بن نعمان اور اس کے بچیانے الدے ایک گھر کو (پھنسانے کا) قصد کر لیا ہے وہ لوگ مسلمان ہیں اور نیک ہیں انہوں نے بغیر گواہ اور ثبوت کے ان بر چوری کی تہت لگائی ہے ' قادہ کتے ہیں کہ میں رسول اللہ طائیا کے پاس کیا اور میں نے آپ ہے اس مسئلہ میں بات کی تو آپ نے فرمایا : تم نے ایک محروالوں کے خلاف اراوہ کیا ہے جن کے اسلام اور نیکی کا ذکر کیا جاتا ہے تم نے ان پر بغیر گواہ اور جُوت کے چوری کی تہمت لگائی ہے اقادہ کہتے ہیں کہ میں واپس آگیا اور میں نے بیہ خواہش کی کہ کاش میرا کچھ مال جلا جا آ اور میں نے رسول اللہ طاق اس مسلم میں بات نہ کی ہوتی ' پھرمیرے بچیا رفاعہ آئے اور کما: اے میرے بھتیج یہ تم نے کیا کیا' میں نے ان کو بتایا کہ مجھ سے رسول اللہ ماٹھ پہلے نے کیا فرمایا ہے' میرے چھانے کما اللہ مدد کرنے والا ہے' پھر تھوڑی در بعد قرآن مجید کی ہے آیات نازل ہوئیں : "بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے ما كه آپ لوگوں كے درميان اس چيز كے مطابق فيصله كريں جو الله في آپ كو دكھ كى ہے اور آپ خيانت كرنے والوں كى طرف ہے جھکڑنے والے نہ بنیں۔ (النساء : ۱۰۵)" بیٹی بنوابیرت کی طرف ہے نہ جھکڑا کریں اور اللہ ہے استغفار سیجئے۔" (النساء: ١٠٦) اس بات كے متعلق جو آپ نے قنادہ سے كهي تھي" ب شك الله بهت بخشنے والا نهايت مهرمان ہے اور آپ ان لوگوں کی طرف ہے نہ جھڑیں جو اپنے نغیوں ہے خیانت کرنے والے ہیں 'بے ٹک اللہ ہراس مخص کو پیند نہیں کر تا جو بہت بدریانت اور گنہ گار ہوبیہ لوگ انسانوں ہے (اپنے کام) جھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے وہ ان کے ساتھ ہو آ ے-" (النساء: ١٠٨) الى قول غفورا رجماليني أكريه الله أله مغفرت طلب كرتے تو الله ان كو بخش ويتا (النساء: ١١٠) "اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کاوبل اس شخص پر ہوگا۔ (النساء: الا) متافقوں نے بہید پر اس چوری کی تهمت لگائی تھی اس کے متعلق فرملیا "اور جو مخص کوئی خطایا گناہ کرے پھراس کی شمت کسی ہے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بهتان باندها اور کھلے گناہ کا ار تکاب کیا (النساء : Ar) جب قرآن مجید کی ہے آیات نازل ہو کمیں تو رسول الله مانانیام کے پاس وہ اتصار لائے گئے اور آپ نے وہ اتصار رفاعہ کو واپس دے دیئے افکارہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے بچیا کو وہ اتصار دیئے تو انہوں نے کمااے میرے بھیتیج "میں یہ ہتھیار اللہ کی راہ میں دیتا ہوں مجھے پہلے ان کے اسلام کے متعلق شک پڑتا تھا اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ ان کااسلام صحیح ہے 'جب قرآن مجید کی ہے آیات نازل ہو کمیں تو بشیر جا کر مشرکین ہے مل کیا اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے ہاں ٹھسرا' اس وقت اللہ نے سیر آبیت نازل فرمائی۔ ''جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ر سول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چنے ہم اس کو اس طرف بھیر دیں گے جس طرف وہ بھرا اور اس کو جنم میں داخل کریں گے اور وہ کیسابرا ٹھکاتا ہے۔ بے شک اللہ اس کو نئیں بخشاکہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے

تبيانالقرآن

آور ہو گناہ اس سے کم ہو اس کو جس کے سلیے جاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا وہ بہت فا وور کی گمرائی میں جا بڑا۔" (النساء : ۱۱۱۔ ۱۵۵) ہب بشیر سلاف سے ہاں شھیراتو حسان بن ثابت نے اس کی ندمت میں اشعار کے اور وہ اپنیا سامان لے کر اس کو چھوڑ کر بیٹی گئی۔ (سنس تذی کر آم الیریث : ۱۳۵۷ کہ ایک انصاری نے طعمہ بن ابیرق امام ابن جریر طبری نے عکرمہ کی روایت سے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک انصاری نے طعمہ بن ابیرق (بیہ منافق تھا) کی کو تھڑی (گودام محفاظت کے لیے سامان رکھنے کی جگہ) میں چھ سامان رکھوایا اس سامان میں ایک زرہ بھی اس تھی مجروہ افساری کمیں چلا گیا جب وہ انصاری والیس آیا اور اس کو ٹھڑی (سٹور) کو کھوالا تو اس میں وہ زرہ نہیں تھی اس نے طعمہ بن ابیرق ہے اس کے متعلق سوال کیا اس نے ذبیہ بن الیمین نام کے ایک یہودی پر اس کی تہمت نگا دی اس انصاری نے طعمہ سے اس کی متعلق سوال کیا اس نے ذبیہ بن الیمین نام کے ایک یہودی پر اس کی تہمت نگا دی اس انصاری نے طعمہ سے اپنی زرہ کا مطالبہ کیا 'بب طعمہ کی قوم نے یہ سماملہ دیکھا تو وہ ہی شاریخ کے پاس گئی اور یہ چاپاک انساری نے طعمہ کو اس الزام سے بری کرویں 'اس موقع پر بیہ آیات نازل ہو کمی 'اور بالا فر طعمہ بن ابیرق مشرکوں سے جالا۔ (جامع البیان جزہ ص الام مسلم وراد انگر بیوت اسلام البیان جزہ ص اسام مطبورہ دارا لکر بیوت '۱۳۵۱ھی)

الم ترزی کی روایت کے مطابق اس منافق کا نام بشیر بن ابیرق تفا اور اس نے اپنی چوری کی تہمت آیک نیک مسلمان البید بن سل پر لگائی تفی اور منافقوں نے چاہ تھا کہ رسولی الله طائوا بشیر کو بری کر دیں 'الله تعالی نے آپ کو ان منافقوں کی مدافقت کرنے سے منع کیا اور طاہر فرمایا کہ لبید بے قصور ہے اور منافقوں کی ذمت کی اور ہانا فر بشیر مشرکوں سے جاملا 'اور اللم ابن جریر کی روایت کے مطابق اس منافق کا نام طعمہ بن ابیرق تھا اور اس نے اپنی چوری کی تہمت زید بن اسمین یہودی پر لگا دی 'الله تعالی نے اس منافق کی ملامت کی اور زید بن اسمین یہودی کی برات بیان کی 'اور بالما فرطعمہ بن ابیرق مشرکوں سے جاملا۔ اس موقع پر بیر آیات نازل ہو ہمی ۔ من یہ شاقتی الرسول۔ الایه

نی ماہرام کا مجھی دلیل ظاہر اور مجھی علم غیب کے مطابق فیصلہ کرنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ آکہ آپ لوگوں کے در میان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔

اس آیت میں و کھانے سے مراو تعلیم اور خبر دینا ہے 'اللہ تعالیٰ نے وی کے ذریعہ نبی الہٰ بینا کو بتا دیا تھا کہ در اصل مجرم اور خائن بشیر بن ابیرق یا طعمہ بن ابیرق ہے 'اور منافقوں نے ببید بن سل مسلمان یا زید بن السمین یبودی کے خلاف جو چوری کی گوائی دی ہے وہ جھوٹی ہے 'اس لیے آپ منافقوں کی ظاہری شہادت کے مطابق فیصلہ نہ کریں ' بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ برکیا ہے آپ برکیا ہے آپ برکیا ہے تبیرکیا ہے آپ برکیا ہے تبیرکیا ہے کہ یہ علم یہ منزلہ مشاہدہ کے تھا مضرت عمر جانے یہ فرماتے سے کہ یہ صرف نبی مالی ایک خصوصیت کہ یہ علم یہ منزلہ مشاہدہ کے تھی اس چیز کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے دکھائی ہے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے دکھائی ہے بلکہ یہ کے کہ میں اپنی دائے اور اجتماد کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے دکھائی ہے بلکہ یہ

بعض علاء نے اس تیت ہے ہیہ سمجھا ہے کہ نمی مٹائیکا سرف وی النی سے فیصلہ کرتے تھے اور اپنے اجتماد سے فیصلہ کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا الیکن یہ صبح نہیں ہے اس خاص واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اصل صور تحال منکشف کر دی ایک آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو کہ آپ انڈ کے بچ نبی ہیں اور اللہ آپ کو غیب پر مطلع فرما آ ہے الیکن کئی مرتبہ آپ پھے نے ظاہری شمادت کے معابق فیصلہ کیا امام بخاری ۔ حضرت عب بن مالک واللہ سے روایت کیا ہے کہ اس (۸۰) سے

مسلدون

تجيبان القرآك

ر زیادہ منافق نبی منٹر پیلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے 'جب آپ دالیں آئے تو یہ منافق آپ کے پاس آ کر عذر پڑتے کیے استعفار کیا 'آپ نے نظاہر حال کے مطابق عمل کیا اور ان کے باطن کو انٹد کے حوالے کر دیا ۔

(صحيح البخاري، رقم الحديث: ٣٣١٨)

نی مٹائیئے نے غزوہ تبوک میں منافقوں کے جمعو نے اعذار کو قبول فرماکران کے لیے استغفار کیا' اور اس میں امت کے لیے ریہ نمونہ ہے کہ تم نے ظاہر حال کے مطابق عمل اور قیصلہ کرنا ہے اور باطن اور غیب کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور نبی مائیلام کا اکثر اور غالب عمل ظاہر دلیل کے مطابق ہی ہو تا تھا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں : حضرت زید بن ارقم بنی این کرتے ہیں کہ میں اپنے چھا کے ساتھ تھا' میں نے عبداللہ بن ابی این سلول کو یہ کہتے ہوئے سا''جو لوگ رسول اللہ ملی یا سے پاس میں ان پر فرج نہ کرد حتی کہ (سب) منتشر ہو جائیں۔" (المنافقون : ۷) اور یہ کہتے ہوئے سنا"اگر (اب) ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور عزت والا وہاں ہے ذلت والے کو نکال دے گا۔" (المنافقون : ۸) میں نے اس کا اپنے بچا ہے ذکر کیا میرے بچانے اس کا رسول اللہ طاقاع ہے ذکر کیا کا رسول اللہ طاقاع نے عبداللہ بن الی اور اس کے اصحاب کو بلایا انہوں نے قتمیں اٹھالیں کہ ہم نے یہ شیں کمانؤ رسول انٹد ماہیؤام نے ان کی تصدیق کردی اور میری تکذیب کردی' مجھے اس پر اتناغم ہوا کہ ایساغم تمہمی نسیں ہوا تھا تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی۔ یمی لوگ ہیں جو یہ کمہ رہے تھے کہ جو لوگ رسول الله ماليكم كے إلى بين ان ير خرج نه كروحتى كه ميه (سب) منتشر ہو جائيں الأتيه " بجررسول الله والمنظم في مجمع باليا اور مجمع ربيه آيات رجمين اور فرمايا الله تعالى في تساري تضديق كردي (صحيح بخاري رقم الحديث: ٩٩٠١) حعزت زبد بن ارقم کے پاس اپنے تول کی صداقت پر کواہ نہ تھے اور منافقوں نے ان کے خلاف متمیں کھالی تھیں اس کیے تبی ملائیلے نے ظاہر دلیل کے مطابق منافقوں کے ساتھ پہوں کا معالمہ کیا اور حضرت زید بن ارقم کے ساتھ جھوٹوں کا معالمہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر نبی ملائیلم پر امریاطن کو منکشف کردیا اور آپ کو غیب پر مطلع فرمادیا اور آپ نے حضرت زید بن ارقم کی تصدیق کردی اور اس غیب کی خبردے سے نبی مان پر کی نبوت کے صدق پر دلیل قائم ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اکثرو بیشتر ظاہر دلیل کے مطابق اپنے اجتمادے فیصلہ فرماتے تھے " ماکہ آپ کی زندگی میں یہ

نمونہ قائم ہو کہ مقدمات کے فیصلہ میں ظاہر حال اور جست ظاہرہ کا اعتبار ہو تا ہے اور بعض او قات اللہ نغوالی کسی معاملہ میں ا بی کسی حکمت کو بورا کرنے کے لیے آپ پر حقیقت حل کو منکشف کر دینا اور آپ کو غیب پر مطلع فرما یا اور آپ اس غیب کی خبرکے مطابق فیصلہ کرتے اور اس ہے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو جاتی اور طعمہ بن ابیرق یا بشیر بن ابیرق منافق کا واقعہ

مجی ای قبل ہے ہے۔

الله تعالی کاارشاد ب : اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھکڑنے والے تہ بنیں۔ (النساء: ١٠٥) الله تعالی کا آپ کو منافقوں کی حمایت ہے منع فرمانا آپ کی عصمت کے غلاف نمیں ہے

جو لوگ عصمت نبوت پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر نبی مانا پیم نے فائنوں کی طرف ہے جنگڑنے اور ان کی حمایت کا ارادہ نہیں کیا ہو آ اقد تعالیٰ آپ کو اس ہے منع نہ فرہا آ' اور خا کوں کی طرف ہے جھگڑنا اور ان کی حمایت کا ارادہ کرنا گناہ ہے' اس کا جواب سے ہے کہ منافق طاہرا" مسلمان تھے اور ان پر \* سلمانوں کے

تهيبان القرآن

اُدگام جاری نے اور آیک سے زیاوہ منافقوں نے طعمہ بن ابیرتی یا بشیر بن ابیرتی کے اس چوری سے بری ہونے کی گواہی دی ا اور اس ظاہری شمادت کا قبول کرنا واجب ہے اس لیے ان قرائن اور شمادتوں کی بناء پر ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ نبی مظاہری شمایت اور ان کی طرف سے مخاصمت کریں 'اگر چہ بالفعل آپ نے ان کی جمایت اور ان کی طرف سے مخاصمت منبیں کی تھی لیکن ان کی شمادتوں کی وجہ سے آپ کا ان کی طرف سے مخاصمت کرنا متوقع تھا اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو پہلے ہی سے منع فرما دیا ''اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھاڑنے والے نہ بنیں۔ '' اور اس میں کوئی چیز آپ کی معصمت کے منافی قہیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ اللہ ہے مغفرت طلب کریں ' بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ (النساء: ۱۰۷)

طعمد کے معاملہ میں نبی التا یام کو استغفار کا تھم دینے کی توجیهات

الله تعالى نے طعمہ بن ابیرت کے معاملہ میں آپ کو استعفار کرنے کا تھم دیا ہے 'جو لوگ عصمت انبیاء کے منکر ہیں دہ 
یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آگر اس معاملہ میں آپ ہے کوئی معصبت سرزد نہ ہوئی تھی تو الله آپ کو استعفار کرنے کا تھم نہ 
دیتا' کین الله تعالی نے اس معاملہ میں آپ کو استعفار کرنے کا تھم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں آپ سے کوئی معصبت سرزد ہوئی تھی' اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں :

(۱) اس معاملہ میں ظاہری شہادت کی بناء پر آپ طعمہ یا بشیر کی حمایت کی طرف مائل نتھے اور اس میں کوئی معصیت نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو استغفار کرنے کا تکم دینا' حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب ہے ہے۔

(٣) جب منافقوں نے یہودی کے چوری کرنے اور طعمہ کی براءت پر شادت قائم کر دی اور بہ نظاہراس شادت کو مسترو کرنے کی کوئی دجہ نمیں تھی 'لیکن جب اللہ تعالی نے آپ پر غیب منکشف کر دیا اور آپ پر واضح ہو گیا کہ منافق جھوٹے ہیں اور آگر آپ ان کی شادت کے مطابق فیصلہ کر دیتے تو ہر چند کہ آپ شرعا" معذور نتھ لیکن یہ فیصلہ حقیقت میں صحیح نہ ہوتا' اس لیے آپ کو استعفار کا تھم دیا۔

(۳) میہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں آپکوان مسلمانوں کے لیے استغفار کا تھم دیا گیا ہو جو ظاہری شمادت کی بناء برطعمہ کے حالی تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھکڑیں جو اپنے نفوں سے خیانت کرنے والے ہیں۔ بے شک الله جراس شخص کو پند نہیں کر آجو بہت بددیانت اور گنگار ہو۔ (النساء : ۱۰۷)

اس آیت میں نبی مظیریم کو خطاب ہے 'اور آپ ہی کو ان کی حمایت سے منع کیا گیا ہے لیکن کسی مختص کو کسی چیز سے منع کرنے سے یہ لازم نہیں آیا کہ اس نے اس چیز کا ار زکاب بھی کیا ہو 'جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر (بہ فرض محال) آپ نے شرک کیا تو آپ کے ممل ضائع ہو جائیں گے۔(الزمر: ۱۵)

الله نعالی نے فرمایا ہے: "الله اس کو پیند نہیں کر آجو بہت زیادہ خیانت کر آجو۔" یہاں پیند نہ کرنے ہے مراد سے ہے ہے کہ الله اس سے ناراض ہو آ ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے، "خوانا" مبلغہ کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ خیانت کرنے والا کینی جو بار بار قصدا" خیانت کر آ ہو اور بار بار قصدا" گناہ کر آ ہو اور جس شخص سے بلاقصد اور غفلت ہے

تبيانالترآن

لناہ ہو جائیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔

الله تعالی كا ارشاد ب : يه لوگ انسانوں سے (اپنے كام) چھياتے ہيں اور اللہ سے نميں جھيا سكتے عالما نكه وہ ان كے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو الی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں ،جو بات اللہ کو پہند نہیں ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ (الفساء : ۱۰۸)

لعنی جو لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگوں سے حیاء کرتے ہیں اور چھپ کر وہ کام کرتے ہیں یا لوگوں کے ضرر کے خوف ہے جھپ کروہ کام کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ ہے حیاء نہیں کرتے اللہ کے خوف ہے اور اس کے عذاب کے ڈر ہے اس برائی کو ترک نہیں کرتے' جو بات اللہ کو پہند نہیں ہے اس سے مراو جھوٹ ہے اور بے قصور پر تہمت لگانا اور بہتان باند ھناہے اور اللہ ہر کام کو محیط ہے ' خواہ کوئی کام چھپ کر کیا جائے یا لوگوں کے سائنے وہ ہر آیک کے کام سے بوری طرح باخبرہ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہاں تم دہ لوگ ہو جنہوں نے ان (مجرموں) کی طرف سے دنیا میں تو جھڑا کر لیا ' تو قیامت کے ون ان کی طرف ہے کون اللہ کے ساتھ جھڑا کرے گا' یا کون ان کا تمایتی ہو گا؟ (النساء: ١٠٩)

عبادلہ کے معنی ہیں بہت زیادہ جھکڑا کرنا' اور وکیل اس محض کو کہتے ہیں جس کی طرف معاملات سپرد کر دیتے جائیں اور محافظ اور حمایتی کو بھی وکیل کہتے ہیں' اس آیت کا معنی ہے ہے کہ دنیا میں تو تم ان کی طرف سے جھڑا کر او مے لیکن قیامت کے دن اس خائن اور بردیانت کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا-

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھراللہ ہے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ كو بهت بخشف والانهايت مهريان يائ كا- (النساء: ١٥)

جن لوگول نے ایک بے قصور مخص پر تھت لگائی تھی اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو اس گناہ پر توبہ اور استغفار كرنے كى ترغيب دى ہے ابراكام كرنے سے مراد اليافعل ہے جسے طعمہ نے كيا تفااور اس كى تهت ايك يبودى يراكا دی کینی ایسی برائی جس کا ضرر دو سرول کو پنیج اور اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد ایسا گذاہ ہے جس کا اثر صرف اس گذاہ کرنے والے تک محدود رہے۔

اس آبت سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ ہراتھ کے گناہ پر توبہ مقبول ہو جاتی ہے "خواہ کفر ہو اقتل عمد ہو 'غصب اور سرقہ یا کسی پر تہمت لگانا ہو' اللہ تعالیٰ نے ال منافقول کو توب کی ترغیب دی اگر مید سے دل سے نادم ہو کر اخلاص سے توب اور استغفار كرتے اور اين اصلاح كركيتے تو الله كو بهت بخشے والا اور مهوان باتے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جو مخص کوئی گناہ کر تاہے تو اس کاوبال اس مخص پر ہو گااور اللہ بہت جانبے والا بزی حکمت والا ب-(النساء: 4)

اس آبت کامعنی میہ ہے کہ جو تختص کسی گناہ کا ار تکاب کر ہاہے اس کی سزا اس تخص کو لیے گی اور کسی دو سرے فخص کو اس کا ضرر نہیں ہتیجے گا'جیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تَزِرُ وَارِرَ أُوِّرُرُ أُخْرِى الزمر: ٤)

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ شیں اٹھائے

م الله تعالیٰ فار ثباد ہے : اور جو فخص کوئی خطایا گناہ کرے بھراس کی تہمت کسی ہے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے ف بہتان باند صااور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا۔ (النساء: ۱۳)

اس آیت میں خطا اور گناہ کو الگ الگ ذکر فرمایا ہے اس کے معنی کی گئی تغییریں ہیں ایک تغییریہ ہے کہ خطا ہے مراد صغیرہ گناہ ہے اور گناہ ہے مراد مرف گناہ ہے اور گناہ ہے مراد صفیرہ گناہ ہے دو مرکی تغییر ہیہ ہے کہ خطا سے مراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر دو مروں کو بھی پہنچ ، جیسے ظلم ، کرنے والے کو پہنچ جیسے غلم ، خطاء سے مراد والیا گناہ ہے جس کا ضرر دو مروں کو بھی پہنچ ، جیسے ظلم ، خل ، چوری اور خیانت وغیرہ ، تغییری تغییر ہے کہ خطاء سے مراد وہ براکام ہے جس کو کرنا نہیں چاہئے اور گناہ سے مراد وہ براکام ہے جس کو کرنا نہیں چاہئے اور گناہ سے مراد وہ براکام ہے جس کو عمد اس کی تنمت دگا دی جائے اس آیت میں براکام ہے جس کو عمد اس کی تنمت دگا دی جائے اس آیت میں اس کی ندمت کی ہے قصور پر نگا دے کیو نکہ ہید دہری برائی اس کی ندمت کی ہے قصور پر نگا دے کیو نکہ ہید دہری برائی

ب پر اشرکا فغنل اور اس کی رحمت نه ہوئی تو ان (منافقین) کی ایک ہے ہیں اور وہ آپ کو کوئ ہ بن کو آپ رہیے) تہیں جانتے تھے اور اللہ کا آر اور جر الله کی دھا جوئی کے ۔

## اَبْرِعْنَاءُ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ ثُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيمًا اللهِ فَسَوْفَ ثُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَن يَنْ عَلَى مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُلَى وَمَن يُنْفَاقِتِ الرّسُولُ وَمَن يعربُ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُلُولُ وَمَن يَعِيرُ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُولُ وَمَن يَعِيرُ مَا تَوَلّى وَنَصْلِهِ وَيَنْفُولُ وَمَن يَعِيرُ مَا يَعِيرُ مَا يَعِيرُ وَيَعْمُولُ وَمَا يَعِيرُ مَا يَعْمُ وَيَعْمُولُ وَمَا يَعْمُ وَيَعْمُولُ وَمَا يَعْمُولُ وَمَا يَعْمُ وَيَعْمُولُ وَمَا يَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُولُ وَيَعْمُولُ وَمَا يَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيْعِيمُ وَيَعْمُ وَيْعُولُ وَيْعُولُ وَيَعْمُ وَيْعِيمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِيمُ وَيْعِيمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِيمُ وَيَعْمُ وَيْعُولُونَ وَيَعْمُولُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِلُونُ وَيْعِلْمُ وَالْمُؤْمِعُولُ وَيَعْمُ وَيْعُولُونَا وَيْعُولُونَا وَيَعْمُونُ وَيْعِلْمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلِمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَلِمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

ده پیراادراس کرجینم می داخل کردی سکے اوروہ کیسا بڑا ملکا ناہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول عرم!) اگر آپ پر الله کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان (منافقین) کی آیک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں 'اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پنچا سکیں گے۔ (النساء: ۱۳۳)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ آگر اللہ اپ نفل اور اپنی رحمت ہے آپ ہوتی بازل فرماکر آپ کو اصل واقعہ ہے مطفع نہ فرما آ اور آپ پر غیب کو منکشف نہ کر آ اور ہے نہ جا آگہ اصل مجرم طعمہ یا بھیر بن ابیری منافق ہور اس بات کا قصد مسلمان پر ان منافقوں نے خیانت یا چوری کی شمت لگائی ہے وہ اس شمت ہی بری ہے 'ویہ منافق ضرور اس بات کا قصد کر لینے کہ آپ پر اصل مجرم کو ملتب اور مشتبہ کر دیں گے 'اور جو یہودی یا مسلمان بے قصور ہے اس کو آپ کی نظر میں مجرم اور خائن شمیرا دیں گے 'اور اپنے منافق ما تھیوں کو خیانت سے بری کرالیں گے لیکن اپنی اس نامشکور ستی میں ہے خود بی گراہی میں پڑ گئے 'انہوں نے آیک مخص کا مال چرایا یا اس میں خیانت کی پھر اس برائی پر مزید برائی ہے کہ کہ اپنی اس خیانت کا بہتان ایک بے قصور مخض پر باندھا' اور انہوں نے اصل صور تحل کو آپ پر مشتبہ بنانے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس سے وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں بہنچا سکے کیونکہ المثد تعالی نے وہی کے ذراجہ اصل صورت واقعہ سے آپ کو مطلع فرما دیا اور غیب آپ مکشف کر دیا۔ نیز فرمایا ؛

اور الله نے آپ پر کتاب اور تحمت نازل کی ہے اور آپ کوان (تمام) چیزوں کاعلم عطا فرمادیا ہے جن کو آپ (پہلے) نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ (النہاء : سالا) یں ہے ربطا

ما كان وما يكون كاعلم

الم ابن جرير طبري متونى ١١٠٥ه لكصة بين:

اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کابیان ہے ' مدایت اور تصیحت ہے اور آپ پر عکمت نازل کی ہے '

الحکمت سے مرادیہ ہے کہ حلال محرام امر مہی ویکر احکام وعد وعید اور ماضی اور مستعبّل کی خبریں ان چیزوں کا کتاب بیں الحکمت کو نازل اجمالات ذکر کیا گیا ہے اور ان تمام چیزوں کی تفصیل ہم نے وحی خفی کے ذریعہ آپ پر نازل کی ہے اور میں حکمت کو نازل کر کے گامتی ہے اور جن تمام چیزوں کو آپ پہلے نہیں جائے تھے ہم نے ان سب کاعلم آپ کو عطا فرما دیا اس کامعنی ہے کرنے کامٹن ہے اور جن تمام چیزوں کو آپ پہلے نہیں جائے تھے ہم نے ان سب کاعلم آپ کو عطا فرما دیا اس کامعنی ہے تمام اولین اور آخرین کی خبریں اور ماکان دما کیون پر آپ کو مطلع فرما دیا۔ (جامع البیان ج مہم سے سے اس مطبوعہ دارا لفکر بیردت ۱۳۵۵ھ) امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین رازی متونی ۲۰۱ھ کیستے ہیں :

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک محمل ہیں ہے کہ ؛ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو کتاب کے اس اسے پہلے آپ کو ان ہیں سے کسی چیز کاعلم نہیں تمال اس کے اس اسے پہلے آپ کو ان ہیں سے کسی چیز کاعلم نہیں تھا' اس طرح اللہ آپ کو استعبل ہیں بھی علم عطافرمائے گا اور منافقین ہیں سے کوئی فخص آپ کو گمراہ کرنے اور برکانے پر قاور نہیں ہوسکے گا۔

اور اس کا دو سرا محمل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام اولین کی خبول کاعلم عطا فرمایا اس طرح اللہ آپ کو منافقین کے کر اور ان کے جاوں کی خبروے گا پھر فرمایا ہے آپ پر اللہ کافضل عظیم ہے ' یمال غور کرتا چاہئے کہ اللہ تعالی منافقین کے تمام مخلق کو جو عطا فرمایا اس کے متعلق ارشاد فرمایا : وما او تب من العلم الا قلیل (الاسراء: ۵۸) اس طرح اللہ نعالی نے تمام ونیا کو قلیل فرمایا : قل مناع الدنیا قلیل (النساء: ۵۷) اور نی طابی کو جو کھ ویا اس کے متعلق فرمایا : وکان فضل الله علیک عظیما 'سوجس کے مائے ساری ونیا کاعلم اور خود ساری ونیا کاعلم اور خود ساری ونیا کاعلم اور خود ساری ونیا گئی ہے توجس کے مائے ساری ونیا کاعلم اور خود ساری ونیا گئی ہو کہ تعلی قلیل ہے توجس کے مائے ساری ونیا کاعلم اور خود ساری ونیا گئیل ہے توجس کے علم کو وہ عظیم کہ دے اس کی عظمتوں کاکون اندازہ کر سکتا ہے۔

(تغيركيرج مع من المح المحيط جهم ١٢٠ روح المعانى ج٥م ١١١)

علامه ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محدجوذي صنبلي متوفى ١٥٥٥ لكسترين

اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت کے متعلق تین قول ہیں۔(۱) حضرت ابن عمیاس کا قول ہیہ ہے۔ کہ اس سے مراد وحی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ (۲) مقاتل نے کہا اس سے مراد طلال اور حرام کا علم ہے۔ (۳) ابوسلیمان دمشق نے کہا اس سے مراد کتاب کے معالی کا بیان اور دل میں صبیح اور نیک بات کا القاکرنا ہے اور علمک مالم تکن تعلم کی تغییر میں بھی تین قول ہیں :

(۱) حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کما اس سے مراو شریعت ہے۔ (۲) ابوسلیمان نے کما اس سے مراو اولین اور آخرین کی خبرس ہیں۔ (۳) اور ماوردی نے کما اس سے مراو کتاب اور حکمت ہے 'اور و کان فضل اللّه علیہ عظیما کی خبرس ہیں بھی تین قول ہیں : (۱) ایمان عطا کرنے کا احسان (۲) نبوت عطا کرنے کا احسان 'یہ دونوں حضرت ابن کی تفییر ہیں بھی تین قول ہیں : (۱) ایمان عطا کرنے کا احسان (۲) نبوت عطا کرنے کا احسان 'یہ دونوں حضرت ابن عباس کے قول ہیں (۳) ابوسلیمان دشتی نے کما اس سے مراو نبی مطابق کے تمام فضائل اور آپ کے تمام فصائص ہیں۔ عباس کے قول ہیں (۳) ابوسلیمان دشتی نے کما اس سے مراو نبی طابق کے تمام فضائل اور آپ کے تمام فصائص ہیں۔ (زادا المسیرج ۲ سے مراو کی دوروں کتب اسلامی بیردت که ۱۳ اس

ماکان ومایکون کے علم کے متعلق احادیث

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الماه روايت كرت بين:

حضرت عمرو بن اخطب والله بيان كرتے ہيں كہ جميں رسول الله طالة يؤم كى نماز بإسائى اور منبربر رونق افروز ہو كر

تبياسالترآن

ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظمر کاوقت آگیا' پھر آپ منبرے اڑے اور ظمر کی نماز پڑھائی' پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور گلم ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر کی نماز کاوقت آگیا' آپ پھر منبرے اڑے اور نماز پڑھائی' آپ نے پھر منبر کو زینت بخشی اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا' پھر آپ نے ہمیں ماکان ومایکون کی خبردی سو ہم میں جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کاعلم زیادہ تھا۔ (میچ مسلم' رقم الحدیث : ۲۸۹۲)

المام الوعيسي محربن عيلي ترتدي متوفى ١٨٥١ه روايت كرتي بين

حعرت ابن عباس رضی ائلہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہی الظام نے قرایا : آج رات میرا رب تبارک و تعالی میرے
پاس بہت حسین صورت میں آیا ایعنی خواب میں اس نے کمایا حجرا کیا تم جائے ہو کہ مقرب فرشتے کس چر میں بحث کر
رہے ہیں میں نے کما نہیں ' آپ نے کما پھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے در میان رکھ دیا حتی کہ میں نے اس کی
معنڈک اپنے سید کے در میان محسوس کی ' سو میں نے جان لیا جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھ رمینوں میں ہے ' اللہ تعالیٰ
نے فرملیا اے محما کیا تم جائے ہوکہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے کما ہی الکارات میں۔ الدیث
ر نسن ترفی ارتم الحدیث : ۱۲۵۳ منداحہ جا ارقم الحدیث : ۱۳۸۸ مندابو یا تالی الحدیث : ۱۳۸۸ الشرید الا جی ا

لهام ترفدی نے اس مدیث کو ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ میں: پس میں نے جان لیا جو پچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ (سنن ترزی 'رقم الدیث: ۳۲۴۵)

حضرت معاذین جبل برنا میں کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ طابع کے باز پر معانے کے لیے آئے میں دیر کردی حتی کہ سورج تکلنے کے قریب ہو گیا کھر آپ نے جلدی جلدی بلدی نماز پر الله کی مرسلام پھرنے کے بور آپ نے بہ آواز بلند فرمایا تم جس طرح بیٹے ہو اپنی اپنی صغوں پر بیٹے رہو گھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تا میں عقریب تم ساند فرمایا تم جس طرح بیٹے ہو آپ نے میں آئی کو اس خور کے اتن نماز سے بیان کروں گا کہ جھے صبح آنے میں آخیر کیوں ہو گئی آپ نے فرمایا میں دات کو اٹھا اور میں نے وضوء کرے اتن نماز پر حی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تھی پھر جھے نماز میں نیند آگئی اچانک میں نے اسپنے دب تبارک و تعالی کو نمایت حسین مورت میں دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا تا ایک میرے درب لیک فرمایا تا ایک میرے درب بھے (ازخور) علم نہیں "یہ مکالہ تین بار ہوا' پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنا دے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے درمیان رکھ دیا اور میں نے اس کی پوروں کی ٹھنڈک آپ سید میں محموس کی پھر چرج بھے پر بھر میں ہوگئی اور میں نے جان لیا۔ الحدیث اس کی پوروں کی ٹھنڈک آپ سید میں محموس کی پھر چرج بھے پر محموس کی بھر جرج بھے پر سے متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا ہے مدیث حسن صبح ہے 'میں نے مام بخاری ہے اس مدیث حسن صبح ہے 'میں نور میں نے امام ترفدی کتے ہیں سے مدیث حسن صبح ہے 'میں نے مام بخاری ہے اس مدیث متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا ہے مدیث حسن صبح ہے 'میں نے میں نے مام بخاری ہے اس مدیث متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا ہے مدیث حسن صبح ہے 'میں نے مام بخاری ہے اس مدیث متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا ہے مدیث حسن صبح ہے 'میں نے مام بخاری ہے ۔

(سنن تدى رقم الحديث : ١٣٢٨٠ منداحدج ٨ رقم الحديث: ١٢٠٥)

حافظ توراندین السیمی متوفی ۱۸۰۸ امام طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں : حضرت عمر جانو بهان کرتے جوں کہ رسول الله مانون نے فرمایا : ہے جاکہ الله

حفزت عمر بہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلی کے قرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے 'اس کی طرف دیکھ رہا ہوں' جس طرح میں اپنی ان دو ہتھیا یول کی طرف دکھ رہا ہول۔ الحدیث۔ اس حدیث کو انام طبرانی نے روایت کیا ہے اور ضعف کثیر کے بادجود اس کے

تهيانالقرآن

ار او بوں کی توثیق کی گئی ہے۔ (مجمع الزوائدج ۸ ص ۲۸۷ طینہ الاولیاء : ج۲ ص ۴۱) مراد بین الاسلامی اللہ میں اس میں کا دیشر مشد در میں کوئی تھاد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سوااس مخص کے جو صدقہ دینے کا تھم وے یا نیکی کرنے کا تھم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا اور جو اللہ کی رضادوئی کے لیے ہی کام کرے تو عنقریب ہم اس کو اجر

فظیم عطا فرمائیں گے۔ (النساء: ١١٣)

دو آدی آبس میں جو سرگوشی کرتے ہیں اس کو عربی میں نبوی کتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالی نے منافقین کے متعلق فرملا وہ رات کو الیمی بات کرتے ہیں جو اللہ ناپیند کرتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے ان باتوں کو بیان فرملا ہے جو اللہ کو پہند ہیں اور وہ ہیں صدقہ اور خیرات کا حکم دینا کی کا حکم دینا اور لوگوں میں صلح کرانا صدقہ اور خیرات کرنا جسم نی نیکی ہے ' نیکی کا حکم دینا روحانی نیکی ہے اور این دونوں نیکیوں ۔ ہے جلب منفعت ہوتی ہے اور لوگوں میں صلح کرانے سے ضرر اور تقصان دور ہو تا ہے۔

الم الوعيسي محد بن عيسي ترزى متونى ٥٥ ١٥ مد روايت كرت جي

نبی ملی ایم کی زوجہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی ملی ایک فرمایا: ابن آوم کا کوئل کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے 'سوااس کے کہ اس نے نبکی کا تھم دیا ہو یا برائی سے روکا ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو-

(سنن ترزي وقم الحديث: ٢٣٢٠ مسنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٩٧٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے اور وہ کیسا راستہ کے خلاف چلے اور وہ کیسا مسلمانوں کے اور وہ کیسا مراف کیسا میں جھونگ دیں گے اور وہ کیسا مراف کانا ہے۔ (النساء: ۱۱۵)

طَعمہ بن ابیرق (چوری کرنے والے منافق) کا انجام

امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي حنبلي متوفى ١٩٥٥ و لكصة بين

حفرت ابن عباس کا دو اور ابن زید وغیرہ نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید نے طعمہ بن ابیرق کی سخدیب کر دی اور اس کے ظلم کا بیان کیا کہ اسے اپنی جان کا خطرہ اور رسوائی کا خوف ہوا پھروہ بھاگ کر کھہ چلا گیا اور مشرکیین ہے جا ملا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی مقال نے کہا کہ طعمہ کہ پہنچ کر تجاج بن طاط معلمی کے ہاں ٹھیرا اس نے طعمہ کو اچھی طرح ٹھیرایا المعمہ کو یہ پہا چلا کہ تجاج کے گھر میں سونا ہے اس نے رات کو اٹھ کر گھر کی دیوار میں سوراخ کیا گھروالوں کو معلوم ہو گیا انہوں نے اس کو موقع پر پکڑلیا انہوں نے اس کو مقلم کر اور کا ازادہ کیا لیکن تجاج کو حیاء آئی کیونکہ وہ اس کا مہمان تھا کیر والوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ وہاں سے نکل کر ہو سلیم کے علاقہ میں چلا گیا اور وہاں ان کے بت کی پر سنٹش کرنی شروع کر دی اس وقت سے آیت بازل ہوئی ان اللّه الا یعفر ان یشر ک بدالاً یہ "اللّه اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گزاہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش وے گا اور بعض روایات میں ہے کہ وہ آجے وہ ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گزاہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش وے گا اور بعض روایات میں ہے کہ وہ آجے دائے گئی گیا اور وہاں اس نے کہی مال چرائی کو اس کو سنگسار کیا حتی کہ قبل کردیا ایک روایات میں ہے کہ وہ آبک کشی سے اس کو سنگسار کیا حتی کہ قبل کردیا ایک روایات میں ہے کہ وہ آبک کشی سے سرار ہوا وہاں اس نے کہی مال چرائی اور کی اس کو سندر میں پھینک دیا گیا۔

(زادا لمسيرج ٢٠٠ مطبوعه كمتب اسلاي بيروت ٢٠٠ ١١٥)

مسلدون

میہ آبت طعمہ بن ابین کا مصداق ہے کیونکہ اس نے چوری کی تھی جس کا علم اللہ کے سوائمی کو نہیں تھا اور جب اس نے پھری کی تھی جس کا علم اللہ کے سوائمی کو نہیں تھا اور جب ٹی مطابع نے بنا ہیں اور تھی مطابع نے بنا ہیں اور قرآن جمید کے ذریعہ اس کی چوری کی خیروے دی تو اس کو شرح صدر ہو گیا کہ سیرنا محمد طابع نے بنی ہیں اور قرآن مجید اللہ کا لکام ہے اور تمام مسلمان جس دین پر جیں وہ سچا دین اسلام ہے اس کے باوجود اس نے رسول اللہ طابع نے خلاف کیا اور اسلام کو چھوڈ کر شرک اور بت پر ستی کو اپنالی اللہ تعالیٰ نے خلاف کیا ہے وہ اس کو اپنی اس کو اس شرک اور بت پر ستی میں دہنے فرانیا ہے وہ جس گرانی میں پھردیں سے ایس کو اس کو جس کرانی میں پھردیں سے ایسی اس کو اس شرک اور بت پر ستی میں دہنے دیں دہنے دیں دہنے اور اس کو جسم میں واقل کردیں ہے۔

من بينا تن الرسول الأنيه كومنسوخ قرار دينا معج نسي ب

بعض علاء نے کما ہے کہ جب مشرکین کو قبل کرتے نے متعلق مورہ تو پہ بیں آیت نازل ہوئی اور خصوصا مردین کو قبل کرنے کا تقم دیا کیا تھے دیا تھا ہے۔ انتہا کہری سام ۱۳۳۰ کیا تھے دیا گئے اس آیت میں اس آیت کا تقم منسوخ ہو گیا۔ (انتیم کیری سام ۱۳۳۰) کیکن بید صبح شیں ہے کو فکہ اس آیت میں کوئی تھے اور کوئی تھے اور کوئی تھے اور اس جیسے کوگول کو ان کی انتیار کردہ محمرای میں دیکھے کی خبردی گئی ہے اور شخ ادکام وشکل امرادر نمی میں جاری ہو آئے اخبار میں جاری شہیں ہو آئ آیت سیف سے اس آیت کو منسوخ قرار دینے کا قبل تب مسجح ہو آجب اس آیت کو منسوخ قرار دینے کا قبل تب مسجح ہو آجب اس آیت کو منسوخ قرار دینے کا قبل تب مسجح ہو آجب اس آیت میں ان کو قبل نہ کرنے کا تھم دیا گیا ہو نا مالانکہ ایسا شہیں ہے۔

اجماع كالجمت بونا مني الهيام كامعموم بونا اور ديكر مسائل

میہ آئے۔ اجناع کے جمعہ ہونے پر دئیل ہے اہام شافی دالھ سے پر پھا گیا کہ قرآن جید کی کون می ہے۔ اہم شافی دالھ سے جہت ہونے پر داالت کرتی ہے؟ قوالہوں نے کہا ہیں نے قرآن جید کو بین سوبار پڑھا قربی نے ہیں آیت کو اجماع کے جمت ہونے پر دلیل بالا (تغیر کبیری سوم سوم) ان کی دلیل کبیان ہے ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کے طریقہ کو چھو ڈنا حرام ہے للما تمام مسلمانوں کے طریقہ پر محل کرنا واجب جوا انہزاس آیت سے معلوم ہوا کہ بی طافی تمام کناہوں سے معموم ہیں صفیرہ ہوا کہ بی طافی تمام کناہوں سے معموم ہیں صفیرہ ہول یا کبیرہ سموا ہوں یا عمرا صورة " ہوں یا حقیقہ " کیو فکہ گزاہ کے خلاف کرنا واجب ہو اور آئی کا متاکم کرنا واجب ہو اور آئی کا متاکم کرنا واجب ہو اور آئی کی معلوم ہوا کہ بی طافی کی انہا کرنا واجب ہو ایک ایس آیت کی دوسے نی مطوم ہوا کہ علائوں کی انہا کرنا واجب ہو ایک ایس آیت معلوم ہوا کہ عمام کرنا واحد کے بعد اس کی مخالم میں اور جواب تنظم اور استدلال سے واضح ہوئے کے بعد اس کی معلوم ہوا کہ مقائم کی تشیح کے لیے فظم اور استدلال سے کام لینا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقائم کی تشیح کے لیے فظم اور استدلال سے کام لینا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقائم کی تشیح کے لیے فظم اور استدلال سے کام لینا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقائم کی تشیح کے لیے فظم اور استدلال سے کام لینا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقائم کی تشیح کے لیے فظم اور استدلال سے کام لینا واجب ہے۔

اِن الله لا يعفى اَن يُشَرك به و يعفى ما دُون ذلك بيا الله لا يعفى ما دُون ذلك بيا الله لا يعلى الله من المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس الم

ثهيبان الترآن

1.2991 201 دالول کا 'ادرمِی ان *کو* ص 0 وه (تثيفال) ال -ال سے وقع كرتا ہے دہ عرف وصور من من وہ لوگ ين بن كا شكانا دوئے ہے اور وہ اس سے تكن كى جكر ٥ اور يو وك ايال ن داشر کا دنده ادر اشبسے زیادہ الله كا وعده حى ب تبيانالقرآن للدرق

2110713 8 -10012 مالت ایمان می نیک کام کے خواہ دہ مرد ہول یا الله ك يد جمكا ديا ورآل حاليكه وه نكى كرت والاست اوران ابراتهم کی بیردی کی جرافل کو بحور کرمن کی طوف ال مند ادر الله نے ادر الله ایرانیم کو اینا منص دوست و تابیا 0 دوالله ی کی ت یں ہے جو کھ اسانوں می سے اور جو کھ زیموں ہے

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گاکہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو گناہ اس ہے کم ہوگائی کو جس کے لیے جاہے گا بشش دے گا۔ (الذہاء: IN)

ب آیت اس سے پہلے النساء : ۴۸ میں بھی گزر بھی ہے ایمان اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے ا کیونکہ قرآن مجید میں عمومات وعد اور عمومات وعمیر کابار ہار ذکر کیا گیا ہے' اس ہے پہلی آبات میں زرہ چوری کرنے والے منافق کے متعلق آیات وعید ذکر فرمائی تقیس اس آیت میں بد فرمایا ہے کہ آگروہ شرک ند کر تا تو اللہ تعالی اس کو بخش رہا۔

<0€12

تبيبان القرآن

معرض التاریخ کارشاد ہے: یہ (مشرک) اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ صرف سرکش شیطان ہی کی تخویمی عبادت کرتے ہیں۔ (النساء: ۱۱۷) مشرکیین کے بنوں کامونٹ ہونا

الله تعالی نے ان کے بتوں کو مونث فرمایا ہے کیونکہ یہ خود اپنے بتوں کو مونث کتے تئے 'ابومالک نے کماکہ انت' منات اور عزی مب مونث میں 'ابن زید نے کمالات' عزی ' سیاف اور نائلہ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تئے وہ مونث جیں 'فتاک نے اس کی تفییر میں کماوہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تئے 'اور بعض نے یہ کماکہ وہ اپنے بتوں کا نام مونث رکھتے 'اس کیے اللہ نے اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔

(جائع البيان تهم ١٨٥٨-١٥٤ مطبوعه دارا لقاربيوت)

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبات کرتے ہیں ' بہ ظاہر یہ حصر پہلے حصر کے مخالف ہے کیونکہ پہلے فرمایا تھا یہ صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ دو سرا حصراس لیے فرمایا کہ ان بتوں کی عبادت کا تھم ان کو شیطان ہی دیتا تھا' اور یہ اس کی اطاعت ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہے "کویا پہلا حصر حقیقت پر محمول ہے اور دو سرا مجاز پر ' دو سرا جواب یہ ہے کہ دو سرے حصر ہیں عبادت ، معنی اطاعت ہے اس لیے کوئی تعارض شیں ہے' اہم ابن الی عاتم ن سفیان سے دوایت کیا ہے کہ جربت میں ایک شیطان تھا' اور مقاتل ہے مردی ہے کہ شیطان سے مراد الجیس ہے' کیونک اس کے بعد والی آیت میں جو شیطان کا قول نہ کور ہے دو الجیس ہی کا قول ہے اور مرید کا معنی ہے جو بہت زیادہ نافرمائی کر آ ہو اور اطاعت سے مکمل خارج ہو' مارد اور مترد کا بھی ہی معنی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ نے اس پر لعنت کی اور (شیطان نے) کہامیں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ (النہاء: BA)

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ شیطان اعنہ اللہ نے کہا میں ضرور تیرے بندول میں سے آیک مقدار معین کو اپنالوں گا اور سے وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسول کو قبول کریں گے 'اور اس کی انباع کریں گے 'اس آیت سے بہ ظاہر سے معلوم ہو آ ہے کہ شیطان کے متبعین کی تعداو ہو آ میں کہ شیطان کے متبعین کی تعداو ہمت کہ شیطان کے متبعین کی تعداو ہمت کہ شیطان کے متبعین کی تعداو ہمت کہ بین کیونکہ قرآن مجید میں ہے ۔

اور اگر تم پر اللہ کا نفش اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم (سب)شیطان کی پیروی کر لیتے سواقلیل لوگوں کے۔

وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لَا تَبَعَنُمُ الشَّيْطَالَ الَّا فَلِيْلًا (الساء: ٨٣)

نیز الله تعالی نے شیطان سے دکایت کرتے ہوئے فرمایا:

ان آینوں سے معلوم ہوا کہ قلیل انسانوں کے سواسب شیطان کے پیرو کار ہیں 'اور زیر تفییر آیت ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس کے پیرو کار بعض ہیں 'اس کا جواب رہ ہے کہ لاتغداد فرشتے اللہ کے عباد مخلفین ہیں اور ان کے اعتبار سے

تهيبانالترآد

شیطان کے متبعین بعض ہی ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : (شیطان نے کما) اور جھے تتم ہے میں ان کو ضرور گمراہ کردں گا' اور میں ضرور ان کے داوں میں جسوئی آرزو کمیں ڈائوں گا' اور میں ان کو ضرور تھم دوں گا کہ وہ ضرور مویشیوں کے کان چیرڈالیس گے' اور میں ان کو ضرور تھم دوں گا کہ وہ ضرور مویشیوں کے کان چیرڈالیس گے' اور میں ان کو ضرور تھم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اینا مطاع بنالیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں جلا ہوگیا۔ (النساء: ۱۹)

شیطان کے گراہ کرنے کامعنی

اس آیت بی ادند نعالی نے شیطان کے چار دعاوی ذکر کیے ہیں ' بہلا دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ ہیں ان کو منردر مگراہ کروں گا' معزت ابن عباس نے فرمایا کہ شیطان کے مگراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہوگوں کو ہدایت کے راسنہ سے ہٹا دے گا' اور دو سروں نے کہا کہ شیطان کے مگراہ کرنے کا معنی ہے ہے کہ وہ لوگوں کو مگراہی کی طرف وعوت وے گا' اور میں صحیح

جفوثي أرزد كنين والني كامعني

شیطان کا دو سرا دعویٰ سے تھا کہ جی ضرور لوگوں کے داوں جی جمعوفی آر زو کیں ڈالوں گا' اس کی تفسیر جی جار قول ہے
ہیں' حضرت ابن عباس نے قرمایا لوگوں کے دلوں جی سے آر زو ہوگی کہ نہ جنت ہو نہ دو ذرخ ' اور نہ حشرہ نشر ہو 'در سرا قول ہے
ہے کہ وہ ان کے دلوں میں توبہ اور استنفار جی آخیر کرنے اور اس کے ٹالنے کو ڈالٹار ہے گا' یہ بھی حضرت ابن عباس کا قول
ہے' تیسرا قول نیہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں سے آر زو ڈالے گا کہ آخرت میں ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ زجان کا
قول ہے' ہمارے زمانہ میں بعض جائل بیر اپنے مربدوں سے کہتے ہیں کہ آگر اللہ نے ججمعے مقام و جاہت عطاکیا تو جی فلاں کو
ہو گا اور جب میں محشر میں اٹھوں گا تو شور بچ جائے گا دیکھو فلال محض آگر ایٹ ہے' ہم اس قسم کے اقوال سے اللہ کی
ہو بنا ماری تو آر زویہ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے دے اور یہ اس کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے' بہت اور
ہو اس کی نعموں کے کئن چرخے کا معنی

شیطان کا تیمراوعویٰ بیہ تھااور بی ان کو ضرور تھم دوں گاتو دہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں ہے۔

قددہ عکرمہ کور سدی نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے دہ بحیرہ کے کان چیر نے کا تھم دے گا بحیرہ اس او مننی کو کتے تھے کہ جب کوئی او نمنی پانچ بچے جنتی اور پانچواں بچہ نر ہوتا کو دہ او نمنی کے کان چیر دیتے اور اس سے نفع اٹھانا بند کر دیتے وہ او نمنی جس جگہ سے چاہے پانی میں اور جس چراگاہ سے چاہے چرے اس کو کوئی منع نہیں کرتہ تھا کا در نہ کوئی شخص اس پر سوار ہوتا تھا شیطان نے ان کے دل میں بید بات ڈال دی تھی کہ سے تمام کار روائی عبادت ہے۔ (زاد المسیر ج۲م ص ۱۹۹)
امام محمد بن اسائیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ وہ او نمنی ہے جس کا دودھ دو ہے سے بتوں کے لیے منع کیا جاتا تھا' اور کوئی مخص اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا۔ (سیح بخاری' رتم الحدیث: ۳۵۲۲) 1979/W.C.

تغيير خلق الله كامعني

شیطان کا چوتھا وعویٰ میہ تھا کہ میں ان کو ضرور تھم دول گاتو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ تغییر خات اللہ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے کی بھی پانچ صورتیں ہیں :

حضرت عبدالله بن مسعود جانجر اور ایک روایت میں حسن بھری کا قول ہے ہے کہ اس سے مراد وہ عور تی ہیں جو اپنے اختر پیروں بر گفتش و نگار گودداتی ہیں۔

الم محد بن اعاميل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے بين:

ملقم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بی ان عورتوں پر لعنت کی جو ایے جم پر گودواتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو این بال اکھاڑتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں اور اللہ کی کہا آپ ان پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کہا میں ان پر کیوں لعنت نہ کرون جن پر رسول اللہ طائع بالے لئے اس میں یہ لعنت کی ہے اور اللہ کی کہا ہیں نے تو پورا قرآن پر معاہد جھے اس میں یہ آیت شمیں ملی حضرت ابن مسعود نے فرمایا آگر تم قرآن پر حتیں تو تم کو بیہ آیت الی کیا تم نے یہ آیت تعیم پر حمی : وما ان کے اللہ سول فخذ و وو ما نہا کہ عنه فا نتھوا اور رسول تم کو جو (احکام) دیں وہ لے او اور جن کاموں ہے تم کو منع کریں ان سے رک جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ یہ اس عورت پر لعنت کی جو ایک عورت کے بالوں کے ساتھ دو سری عورت کے بال الآواتی ہے اور جسم کو کورٹ والی پر اور گودوانے والی عورت پر لعنت کی ہے۔ (صحیح البخاری) رقم الحدیث : ۵۹۳٬۵۹۳٬۵۹۳٬۵۹۳٬۵۹۳٬۵۹۳٬۵۹۳٬۰۰۰ نفل این ماج، رقم الحدیث : ۱۹۸۹٬۰۰۰ نفل الحدیث : ۱۹۸۹٬۰۰۰ نفل این ماج، ۱۹۲۷٬۰۰۰ نفل این ماج، ۱۹۳۹٬۰۰۰ نفل این ماج، ۱۹۲۹٬۰۰۰ نفل این ماج، ۱۹۸۹٬۰۰۰ نفل این ماج، ۱۹۸۰ ن

اس ملسلہ میں دوسرا قول معفرت این عماس اور معفرت ابن ابی طلحہ رمنی اللہ عملم کا ہے۔ سعید بن جیبر سعید بن مسیب " تعنی منحاک ابن زید اور مقاتل کا بھی بھی قول ہے ان کے نزدیک تغییر فاق اللہ کا معنی ہے اللہ کے دین کو بدلنا اور اس میں تغیر کرنا مرام کو طال اور طال کو حرام کرنا۔

تیسرا قول حضرت انس بن مالک دانو" جابد" فنادہ اور عکرمہ کا ہے ان کے نزدیک کسی انسان کا خصی ہونا اللہ کی بنائی موئی صورت کو بدلنا ہے۔۔

چوتھا قول ابوشید کا ہے کہ تغییر خلق اللہ کامعیٰ ہے اللہ کے امریس تغیر کرنا۔

بانچواں قول زجاج کا ہے کہ تغییر خلق اللہ کا معنی ہے سورج عیائد اور پھروں کی عبادت کرنا کیونکہ سورج عیاند اور

تهيانالقرآن

للدرق

ا پھروں کو اللہ تعالی نے انسانوں کے نقع کے لیے بنایا تھا اور شرکوں نے ان کی عبادت شروع کر دی شیطان کو کیسے علم ہوا کہ اس کے پیرو کار بست زیادہ ہوں گے؟

ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیے معلوم ہو گیا کہ وہ ضرور لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور اس نے اللہ تعالیٰ ہے کہ اور اس انداز اس کو شیطان کو جڑے اکھاڑ النائوں کو شکر گزار نہیں پائے گا' (الاعراف : ا) اور کہائیں قلیل اوگوں کے سوا آدم کی تمام ذریت کو جڑے اکھاڑ دوں گا (سواسرا کیل : اس کا آیک جواب یہ ہے کہ یہ المجبیں کا گمان تھا جو واقع کے مطابق ثابت ہوا' دو سرا جواب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا : بیس تجھ ہے اور تیرے پرد کاروں سے ضرور جہنم کو بھردوں گا (ص : ۸۵) تو شیطان نے جان لیا کہ اس کے پروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی' تیبرا جواب یہ ہے کہ جب اس کی وجہ سے حضرت آدن علیہ السلام کو اخرش ہوگی تو اس نے جان لیا کہ ان کی اولاد کو برکانا تو زبارہ آسمان ہے' چو تھاجواب یہ ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ کیا تو اس کو زبین میں فلیفہ بنائے گا جو زبین میں قداد اور خو فریزی کرے گا۔ (البقرہ : ۴۰) تو اس نے جان لیا کہ اکثر انسان اس کے بیروکار بن جا تھی گے۔ پانچواں حواب یہ ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان کو ضرور اگراہ کہنے گا تی بیائی جائے گی اس لیے اس نے اس نے کہا تھا : جب اس نے جب کہ جب اس نے گا تی بیائی جائے گی اس لیے اس نے کہا تھا : جب اس تی جہت کہ جب اس خور دور خور کو ویکھاتو جان لیا کہ دور خور میں رہنے کے لیے بھی آیک مخلوق بنائی جائے گی اس لیے اس نے کہا تھا : جب سے بیل تیوں بیائی جائے گی اس لیے اس نے کہا تھا : جب سے بیر جب بیل تیں جب کہ بیائی جائے گی اس لیے اس نے کہا تھا :

الله تعالی کا ارشاد ہے : شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلول میں آرزو کی ڈالٹا ہے اور شیطان نے جو وعدے کیے ہیں وہ صرف وصو کا ہیں۔ (القساء: ۱۲۰)

شیطان کے کیے ہوئے دعرہ کے غرور ہونے کابیان

تور (دھوکا) کا معنی ہے 'انسان کی چیز کو لذیڈ اور نافع گمان کرے اور وہ در حقیقت اس کے لیے بہت مصراور تکلیف رہ ہو' اس کی مثل ہے ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ہے ڈالٹا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی' اور ونیا میں اس کا مطلوب اور مقصود حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے دشنوں کو مخلوب کرے گا' کیونکہ بعض او قات اس کی عمر لمبی نہیں ، وتی 'اور 'بھی وفعہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن اچانک اس کو دفعہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن اچانک اس کو کوئی سخت بیاری آلیتی ہے اور وہ اپنے مقصود حاصل ہی جاتا ہے لیکن اچانک اس کو کوئی سخت بیاری آلیتی ہوتی ہے اور وہ اپنے مقصود سے الحف اندوز نہیں ہو سکتا' اور یا اچانک وہ مرجاتا ہے 'اور مجمی شیطان اس کے دل میں ہے آرزد کمیں ڈالٹ ہے کہ جو کچھ ہے بی ونیا ہے نہ قیامت آئی ہے نہ حساب ہو گا نہ جنت اور روزخ ہوگی اس کے دل میں ہوتیا کی رنگینیوں اور عیش و عشرت میں منہمک کردیتا ہے اور جب قیامت آئی ہے تو وہ ایمان اور نیک اعمال اس کے دل میں ہوتیا کہ وہ اس کو آخرت میں اللہ کے عدالہ ہوتی ہوتی کی دورہ ہوتی کو آخرت میں اللہ کے عدالہ کہ کو ہوتی کو اور جب قیامت آئی ہے تو وہ ایمان اور فیلہ ہوتی ہوتی کا نہ جنور فیلہ کو کہ اور میرائم پر اس کے موالد کو گئی دور نہ تھا کہ میں جو تھا کہ وہ اس کے دارہ کی دورہ کے اس کے خوالد کیا ۔ بیل کی دورہ کے اور جب آبی کہ اور اپنے آپ کو طامت کرو' نہ بیل تھاری فراد کو بیٹنے والا ہوں اور نہ تم میری دیوت قبل کرلی سوتم بھی کو طامت کرو' تم نے اس کے خوالد ہوں اور نہ تم میری فریاد کو میٹنے والے ہو' تم نے اس کے خوالہ ہون تم نے اس کے خوالہ ہو' تم نے اس کے خوالہ ہو' تم نے اس کے بیل میں کہ کے دورہ ایک میز اس کے دورہ کی شیاری فراد کی ہوئے کی دورہ ان کی اس کو بیل میں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بیل کو میں کہ کیا تھاری کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی طاف اور اپنے تا ہوئی کو دورہ کی دورہ کی کیا کہ کو اس کے اس کے دورہ کی دورہ کی میں دورہ کی کیا تھاری کے اس کے اس کے اس کے تاب طافر کیا کو کھوٹی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی

تبيان القرآن

(rr: (4/.)

الله تعالی کاارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن کالمحانا دوزخ ہوں اس سے نکلنے کی جگہ نسیں پائیں گ۔ (النساء: ۱۲۱) اس سے پہلی تیوں میں الله تعالی نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کاذکر فرمایا اس آیت میں ان کی سزا کاذکر فرمایا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو نوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو عنقریب ان جنتوں میں واخل کریں گے جن کے نیچ سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے 'الله کا وعدہ حق ہے اور اللہ ہے زیادہ سچا کس کا قول ہے۔ (النساء: ۱۳۲)

الله تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ وعمیر کے بعد وعد کا ذکر فرماتا ہے اور کافرون کے بعد مومنوں کا' اور بدکاروں کے بعد نیکو کاروں کا اور شطان کے جھوٹے وعدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے وعدہ کاذکر فرمایا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : (الله کا دعدہ) نه تهماری آرزوؤں پر موقوف ہے نه اہل کتاب کی خواہشیوں پر 'جو شخص کوئی برا کام کرے گااے اس کی سزادی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی حمایتی پائے گانہ مدد گار۔ (النساء: ۱۳۹۳) اس آیت کے سبب نزول میں تیمن قول ہیں :

(۱) قادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے ایک دو سرے پر فخر کیا اہل کتاب نے کہا ہورے نبی تمہارے نبی ا سے پہلے ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ' انذا ہم کو تم پر فضیلت ہے ' مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی طاقم النسین ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی نامخ ہے اس لیے ہم افضل ہیں ' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ طاقم النسین ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی نامخ ہے اس لیے ہم افضل ہیں ' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جائم البیان نے مهم ۱۲۵ مطبوعہ دارا لکھ ہیروت)

(۲) مجلد نے کمایہ آیت قرایش مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے کما تھا ہم مرکر دوبارہ انہیں گے نہ حساب و کتاب ہو گا' نہ ہم کو مذاب دیا جائے گا' امام ابن جربر نے اس کو ترجیج دی ہے۔ (جائع البین جز۵می ۳۹۳)

(٣) مجاہد کا دوسرا قول ہے ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہود و نصاری اور مشرکین کا بیہ قول ہے : یہود نے کہا ہمارے سواجت میں کوئی نہیں جائے گا'اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن ہو گا'اور نصاری نے کہا ہمارے سواجت میں کوئی نہیں جائے گا'اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن ہمیں عذاب ہو گاتو یہ تیت نازل ہوئی : میں کوئی نہیں جائے گااور مشرکین عرب نے کہا : ہم مرکر دوبارہ انہیں گئی نہ ہمیں عذاب ہو گاتو یہ تیت نازل ہوئی : (ائلد کا وعدہ) نہ تمہری آر ذوول ہے موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشموں پر - الداکید (جائے ابریس جند صرب) ہمرگزاہ ہم سمزا ہوئے کے اشکال کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس نے بھی کوئی براکام کیا اے اس کی سزاوی جائے گی اور براکام عام ہے خواہ صغیرہ اُناہ ہویا کبیرہ۔

اس آیت کی او تفییر میں ایک تغییر ہے کہ میہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس تقدیر ہے ہے اللہ اللہ کے آلر ہر گناہ کی سزا لیے تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہو گی اس اشکال کے حسب ذیل دوابات میں:
پہاا :واب ہے ہے کہ مسلمانوں پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارو ہو جاتے ہیں۔
المراجم میں حضل منت فی معرب میں اور میں گئا ہوں۔

الم احدين طبل متوفى ٢١١ه روايت كرتے بين:

الملات الوہررہ ورجو بیان کرتے ہیں کہ جب سے آیت میں یعمل سو ءا بہر مدہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر سے آیت لا بہت وشوار ہوئی' اور ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی' اور انہوں نے رسول اللہ مالئوزا سے اس کی شکایت کی آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو' مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچی ہے وہ اس (کے گناہوں) کا کفارہ ہو جاتی ہے حتی کہ اگر اس کے کوئی کاٹنا بھی چوجہ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہو جاتیا ہے۔

(منداحدي ١ وقم الحديث: ٢٠٩٠ اسن كيري لليستى عسم ٣٧٣)

جعزت ابو برصدیق مین کرتے میں کہ انہوں نے عرض کیا : یا نبی اللہ اس آیت کے بعد کس طرح بہتری ہو گ؟ آپ نے بوجھا : کون می آیت کے بعد عرض کیا اللہ تعالی فرما تا ہے نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہو گانہ اہل کتاب کی خواہشیوں کے مطابق ہو گاجو بھی برا کام کرے گاہی کو اس کی سزا وی جائے گ۔ آپ نے فرمایا کیا تم بیار نہیں ہوتے ؟کیا تم عمکین نہیں ہوتے ؟کیا تم کو مصیبت نہیں پہنچی ؟ فرمایا تمہاری برائیوں کی بی سزا ہو جاتی ہے۔

(منداحمة نارتم الديث: ١٥٠٥٠ ١٨٠ من كبري لليه بقي بيوص ٣٧٣)

معنزت عائشہ رضی اللہ عنما ہے بھی اس کی مثل مردی ہے۔ (مند اس نے الدیث: ۲۳۲۵۵٬۲۳۹۵۹) دو مرا جواب میہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے اجتناب کی وجہ ہے بھی گناہ مث جاتے ہیں اور نیک کاموں کی وجہ ہے بھی برے کام منادیئے جاتے ہیں۔ اللہ نعالی کاار شاد ہے:

ران تَحْيَبُوْ اكْتَالَةُ مَا نُنهَوْنَ عَنْهُ نُكِفِرُ عَنْكُمْ سَيّا زِكُمُ وَلَا جِنْكُمْ أَنْدَ حَلَّا كُرِيْمًا -

آگر تم ان كبيره كنابول ك ابتناب كرت رب جن ب تستيره كنابول كومناوي كو اور تم اور تم

(النساء: ۲۱) کوئزت کی جگه واخل کردیں کے۔

رانَّ الْحَسَدُ عِنْ بُوهِنَ الشَّيِّ أَبِ (هود: ١٠) بِ الْكَتِيْل بِرَاتِيون الاورور كرويتين

وضو کرنے ہے گناہ جمڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز ہے دو مری نماز کے درمیان کے گناہ جمڑ جاتے ہیں آیک نماز جمعہ سے دو مری نماز جمعہ کے درمیان کے گناہ جمڑ جاتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ رکھنے ہے ایک پچیلے اور ایک ایکلے سال کے گناہ جمڑ جاتے ہیں اور جج کرنے سے ساری عمرکے گناہ جمڑ جاتے ہیں۔

تيرا دواب يه ب كه جب مسلمان الي كنابول ير توبه كريّاب توالله تعالى اس ك كنابول كه مناديتا ب-

وَهُو لَكِنَ يَغْبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهُ وَيَعْفُوا عَنِ اللهِ وَيَ عِبَادِهُ وَيَعْفُوا عَنِ اللهِ وي التَسَيّانِ (السواري: ra) مناديّانِ-

چو تھا جو اب ہے ہے کہ قیامت سے دن اللہ تعالی مسلمانوں کے تنابوں کو انبیاء علیم الساام ما کد اولیا ، کرام ما ما، شداء اور نیک اولاد کی شفاعت کی وجہ سے معاف فرمادے گا۔

پانچواں دواب میہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو اپنے فضل محض سے بھی معاف فرمائے گا۔ قربی مجید میں بہت طَلہ ہے بعصر لیمن پیسیا ءو معادب من پیشیا ءوہ نے چاہے گا بخش دے گااور نے چاہے گامذاب دے کا۔ امام مجمد بن اسائیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

صفوان بن محرز مازنی بیان کرتے ہیں کہ آیک دن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ ان کا باتھ پکڑے ہوئے

تبيان الترآن

بھا رہا تھا کہ ان کے پاس آبک میمن آیا اور ہو میما آپ نے رسول اللہ طافران نے کوئ (سرکوی کرنا) ہی لیا اسر ہی ہے آگا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ طافرائیم کو بیرہا کے گااور فرمائے گانہ فلال گناہ کو بہیاتا ہے ''کیالہ طال گماہ کو پہیانا ہے ''کوہ کے گا رحمت کا) پروہ رکھ دے گالور اس کو پیرہا لے گااور فرمائے گانہ فلال گناہ کو بہیاتا ہے ''کیالہ طال گماہ کو پہیانا ہ ہل! اے میرے رہا متی کہ اللہ اس میخص ہے اس کے تمام گناہوں کا افراد کرا لے گا'اور وہ شخص یہ سیجے گا کہ وہ اب ہلاک ہو گیا' اللہ تعالی فرمائے گا میں نے ویا میں تیرا روہ رکھا تھا' اور آن میں تیجے بخش دوں گا بھراس کو اس کی نیکوں کی کماب دی جائے گی اور رہے کافر اور منافی تو اللہ اوگوں کے سامے فرمائے گا ان اوگوں نے اسپی ایم میں اس کی تکوں کی سو فالموں پر اللہ کی لدنے ہے۔ (سیح البحاری) وقم الحدیث : ۲۵۰۱۰ میں ۲۰۱۰ سیح مسلم' وقم الحدیث : ۲۷۹۸ میں اس ماہد'

اس آیت کی دوسری تفییر ہے کہ ہے آیت کفار اور منٹر کیمن کے ساتھ مختصوص ہے، اور اس ہر ولیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد مومنوں کے منعلق الگ آیت نازل فرمائی ہے ۔ اور جن او گول نے عالمت ایمان میں نیک کام کے خواہ وہ مروجو یا عورت تو دہ لوگ جنت میں داخل ہول گے ' نیز جب کفار کو ان کے ہر برے کام کی سزا دی جائے گی تو اس ہے جبر بھی واضح ہو گیا کہ کفار فروع کے مخاطب اور ممکان ہیں اور میں صبح ند ہب ہے۔

الغد تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن کو گوں نے حالت ایمان بیں نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں کے اور ان پر تھجور کی تشکی کے نگاف جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا (النساء : ۱۲۴)

گناہ گاروں کے کیے توید مغفرت

جسب یہ آیت بازل ہوئی کہ جس نے ہی کوئی براکام کیاا ہے اس کی سزا کے گی تو اٹل کتب نے کہا ہم میں اور تم میں کیا فرق رہاتو اللہ تعالی نے یہ آیت بازل فرمائی کہ جن مسلمانوں نے ایمان کی صاحت میں نیک کام کیے ان کو بنت میں واقل کیا جائے گا اور یہ اس وقت ہو گا جب ان کے گناہ اور برے کام معاف کر ویے جائیں اس آیت ہے معلوم ہو آکہ کافروں کا کوئی نیک عمل معبول نہیں ہو تا اور نیک کاموں کے معبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے میں شرط ہے نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے میں فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ تمام اعمال نیک کیے کیونکہ اخبیاء علیم السلام اور چد مخصوص بند گان فدا کے حوالوں میں فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ تمام اعمال نیک ہو اور اس سے کوئی براکام نہ ہوا ہو اس لیے اللہ تعالی کوئی جو اور اس سے کوئی براکام نہ ہوا ہو اس لیے اللہ تعالی میں نیک ملل کے جو اور اس سے کوئی براکام نہ ہوا ہو اس لیے اللہ تعالی میں نیک ملل کے خواہ وہ مرد ہوں یا خورت نو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے نام موگوں نے صاحت ایمان میں نیک ملل کے خواہ وہ مرد ہوں یا خورت نو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے نام مارگوں کے لیے یہ نوید اور بشارت ہے جن کے جواہ وہ مرد ہوں یا خورت نو وہ لوگ جنت میں داخل کر دے گا اور بد آجت معتزل اور خواہ ج کے خواہ وہ مو مرد ہوں یا جورت نو وہ لور ان سے گناہ اور خواہ یہ ہوئی جی اللہ تعالی ہی موئی جی دوئی جی اللہ تعالی ہیں مرتک ہیں ایک مومن مرتک ہیں ہوئی وہی وہی ہیں وہ سے کہ مومن مرتک ہیں ہوئی وہی دلیل ہے کہ مومن مرتک ہیں ہوئی جی دوئرخ میں مرتک ہیں ہوئی وہی دلیل ہے کہ مومن مرتک ہیں جو دوئرخ میں مرتک ہیں وہ اسے گی۔

الله تعالیٰ کاار شادیے: اور اس سے اچھادین کس کا ہو گاجس نے اپنامنہ اللہ کے لیے جمکادیا در آس حالیکہ وہ نیجی کرن والا ہے اور اس نے ملت ابراہیم کی بیردی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف ماکل تھے۔ (التساء: ۱۲۵)

دین اسلام کے ہر حق اور واجب القبول ہونے ہر ولا کل

دو سری دلیل سے کہ مشرکین عرب اور یہود و نصاری سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت معزز اور کرم نے اور ان کی شخصیت سب کے نزدیک مسلم اور واجب القبول تھی ' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طت اور ان کی شخصیت سب کے نزدیک مسلم اور واجب القبول تھی ' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طت اور ان کی شریعت کے احکام صرف دین اسلام بیں ہیں ' فائد ہیں ہیں ' دس ذوالحجہ کو قربانی کرنا' جج بیں احرام باند صنا' صف اور سروہ فرارہ کرنا' اور دیگر طمارت کے احکام سے صرف دین اسلام بیں ہیں ' دس ذوالحجہ کو قربانی کرنا' جج بیں احرام باند صنا' صف اور سروہ بیں سے کرنا' منگی میں حمرات ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں میں سے کرنا' منگی میں حمرات پر شیطان کو کنگریاں مارنا کھبہ کا طواف کرنا بہ تمام امور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں اور صرف دین اسلام میں بہ طور عبادت کے داخل ہیں تو بھر اسلام سے انچھا اور کون سا دین ہو گالہذا اس دین کو قبول کرنا

الله تعالی کاار شاوے: اور الله فے ابراہیم کو خلیل (اپنا مخلص دوست) بنالیا۔ (النساء: ١٢٥) خلیل کامعنی اور معترت ابراہیم کے خلیل الله ہونے کی وجوہات

اس آیت کے پہلے جزمیں اللہ تعالی نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیردی کا تھم دیا تھا'اور اس کے بعد اس کی دجہ بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اس لیے ان کی ملت کی پیردی کا تھم دیا ہے۔

عله مد حسين بن محر راغب اسفهاني متوني ١٠٥ه لكه بين :

ظیل کالفظ نفل ہے بنا ہے' فلی کا معنی ہے کسی چیز کو دو چیزوں میں در میان رکھنا خِلہ (بالکسر) کے معنی ہیں تلواری میان یا غلاف یونکہ تلوار اس کے در میان ہوتی ہے۔ فلہ (بالفتح) کا معنی اختلال اور پریشائی ہے اور اس کی تغییر اس ا ساتھ کی گئی ہے اور خلہ (بالنم) کے معنی ہیں محبت کیونکہ محبت نفس میں مرایت کر جاتی ہے اور اس کے و 1 میں ،وتی ہے' اللہ اتحالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں صرف اللہ کے مختاج تھے یا اس لے

تمينان القرآن

ظلیل فرمایا کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کر آتھا معفرت کی اللہ عفرت کی رضا کے لیے ہر کام اور ہریات کرنا اور ہر حال میں اس سے راضی رہنا اور اللہ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام اور ہریات کرنا اور ہر حال میں اس سے راضی رہنا اور اللہ کی آب سے محبت کا معنی ہے آپ نے اکرام اور احسان کرنا اور و نیا اور آخرت میں آپ کی ثناء جمیل کرنا۔

(المقردات ص١٥٦-١٥٥ مطبوعه المكتبه الرتضوب اران)

انسان کا خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت انسان کے قلب کے خلال (ورمیان) میں سرایت کر جائے 'اور یہ انتمانی ورجہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کو آسانوں اور زمینوں کی ملکوت (نشانیوں) بر مطلع فرمادیا اور حضرت ابراتیم علیه السلام نے ستاروں وائد اور سورج کی الوبیت کو ساقط الاعتبار قرار دیا اور بتوں کی عبادت کرے کو مسترد کر دیا اور بت پر ستول کے بڑے بت کے سواتمام بت تو ژاؤالے اور فرمایا اس بڑے بت سے بیوجھو کہ ان جموٹ بتول كوكس نے توڑا ہے؟ اور قوم سے فرمایا كہ افسوس تم ان كى عبادت كرتے ہو جو اپنى حفاظت نسيس كر سكتے اور كسى بات كا جواب نمین دے سکتے اور قوم نے اس کی پاواش میں معنرت ابراہیم علیہ الساام کو آگ میں ڈالا اور انہوں نے اللہ کے لیے خود کو آگ میں ڈلوانا قبول کیا' اپنے بیٹے کو قربان کیالور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے در لیخ خرج کیا' اس طرح' اللہ کے لیے انسوں نے اپنی جان' اینے بیٹے اور اپنے مال کی قربانی دی' تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا' اور ان کی اوااد میں ملک اور نبوت کو رکھا۔ دو سری وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الله تعالیٰ کے اخلیٰ اور اوصاف سے کال درج کے متحلیٰ اور متصف تنے اللہ تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تبیری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے بست زیادہ اطاعت گذار اور بهت متواضع منے قرآن مجدیں ہے: اذفال له ربه اسلم قال استمت له بالعالميس (البقره: m) "جب ابراہیم ہے ان کے رب نے کما اسلام لاؤ ' (اطاعت کرد) تو انہوں نے اللہ کے سائٹ سر تنایم فم کر ریا۔" لنذا الله تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنالیا اور چو تھی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کی فطرت بہت پاکیزہ تھی وہ جسمانی علائق اور ان کے تقاضوں سے مبرا نتے 'اور ان پر روحانیت کا غلبہ تھا ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا اس لیے الله تعالى كانور جلال اور اس كا خاص فيضان ان كے تمام اعضاء اور قوى ميں جذب ہو كميا تھا جديما كه رسول الله مالي يكم تهجد كى تماز کے بعد سیہ دعا کرتے نتے اے اللہ میرے ول میں نور کروے میری ہے تکھوں میں نور کروے ' اور میرے کانوں میں نور لر وے ' اور میرے دائیں نور کر دے ' لور میرے بائی نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیجے نور کر دے اور میرے آگے نور کروے اور میرے بیچے نور کروے اور مجھے سرایا نور کروے۔ (سیجے البخاری وقم الدیث: ١٣٣١) ای طرق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام اعضاء اور قوی میں نور جذب ہو گیا تھا اور ان کی بشریت میقل اور مجلیٰ اور مصفیٰ ہو گئی متمی سواللہ تعالی نے آپ کو اپنا ظلیل بنالیا-

دعزت ابراجيم كاخليل الله اور آب كاحبيب الله مونا

حصرت أبرابيم عليه السلام الله تعالى كے خليل بين اور المارے في سيدنا محد الهوبام الله تعالى كے صبيب بين اور صبيب كا مرتبه خليل سے زيادہ ہے المام ابو عيسى محد بن عيسى ترزى اپنى سند كے ساتھ روايت كرتے بين :

حضرت ابن عمباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالح پیلے کے اصحاب میٹھے ہوئے رسول اللہ طافی کا انتظار کر رہے تھے' آپ تشریف لائے' ان کے قریب پہنچے وہ میٹھے ہوئے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر رہے تھے' ان میں ہے 'بض میں

تبيانالتأن

الم ابو بكراحمد بن حسين بيهتي متوفى ٥٨ ١٥ه روايت كرتے بيں :

حعنرت ابو ہریرہ سی خوبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیام نے قرمایا : اللہ تعالی نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور سوئ کو نجی بنایا اور مجھے صبیب بنایا بچراللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر فضیلت وول گا۔ (شعب الایمان ارتم الحدیث : ۱۳۹۳)

حضرت ابرائيم اور سيدنا محمد مليهما السلام كے مقام خلت كا فرق

ان دونوں حدیثوں کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے ترندی کی سند میں زمعہ بن صالح جندی اور بیہ بی گی سند میں مسلمہ بن علی کو بعض ائم۔ نے ضعیف کماہے نیکن فضائل میں ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مهيانالقرأن

المجاب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حشر کے دن آپ کی عزت دیکھنے والی ہوگی جب تمام جمیوں اور رسولوں کو آپ کی اللہ علی اطاعت ہے۔ حشر کے دن آپ کی عزت دیکھنے والی ہوگی جب تمام جمیوں اور رسولوں کو آپ کی حا: ست ہوگئ جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ اس وقت اللہ سے گنہ گاروں کی شفاعت کریں گے جب بہ شمول نبیوں اور رسولوں کے کسی کو اللہ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔

الله تعالیٰ کاارشادے: اور اللہ بی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کو محط ہے۔ (انساء: ۱۲۱)

الله کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فلیل بنایا ہے 'ہیں آیہت میں سے واضح فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے فلیل نہیں بنایا کہ اس کو کمی فلیل کی حاجت تھی جس طرح دنیا میں لوگ اپنی ضرورت کی وجہ ہے کسی کو دوست بنائے جیں' اور اللہ کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کو دوست بنائے جیں اور اللہ کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کو دوست بنائے جب کہ آسانوں اور زمینوں کی ہرچیز اللہ کی ملکیت میں ہے' نیز اس بوری سورت میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی قدرت کائل ہو اور کوئی شخص اس کی گرفت اور اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کا علم کائل ہو اور کسی شخص کا کوئی کام اس کے علم ہے گرفت اور کی جن کمال قدرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے اور کال علم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے اور کائ اطاعت اور عباوت کا مستحق شمیں ہے۔

و پستفتون فی النساء فی النساء فی النه یفتیک فی فی الما الله یفتیک فی فی الا الله یفتیک فی الله یک الله الله یک الله الله یک الله یک الله الله یک الله الله یک الله الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک الله یک ال

ماؤے تو اللہ بی کی ملیت یں ہے جر پھ آ ٥ الداشرى ك ما

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (مسلمان) آپ سے عورتوں کے متعلق علم معلوم کرتے ہیں کا آپ کہتے کہ اللہ حمیس عورتوں کے متعلق (وہی سابق) علم دیتا ہے-(النساء: ۱۲۷)

وراشت اور نکاح میں عور توں کے حقوق کا بیان

قرآن کریم کی ترتیب میں اللہ تعالی کا اسلوب سے کہ پہلے چند احکام بیان قرما آئے 'پھران احکام کے عمل پر اجر و

ہواب کی بشارت رہا ہے اور این احکام کی معصیت کرنے پر عذاب کی وعید سنا آئے ' اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور

قدرت کی جیانی بیان فرما آئے تاکہ واضح ہو کہ کسی کی معصیت اس کے علم سے باہر نہیں اور اس پر گرفت اس کی قدرت

ناری نئیں ' پھر اس کے بعد دوبارہ ان احکام کا بیان شروع فرما دیا ہے اور اس اسلوب کا فائدہ سے کہ مسلسل آیک بی

قدم کی مجارت سے بعض او قات قاری کا زمین آگنا جا آئے اس لیے قاری کے ذمین کو آگناہٹ ' غفلت اور بنہ توجسی سے

دور رہنے اور اس نے زمین کو بیدار ' اس کے زوق و شوق کو آزہ اور اس کی توجہ کو بر قرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام

دور رہنے ہو اور آیک مشمون کو مختلف بیرایوں سے بیان کیا جائے ' اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عور توں اور پھیم

میں توج ہو اور آیک مشمون کو مختلف بیرایوں سے بیان کیا جائے ' اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عور توں اور تہیب

بسلددوم

تهيانالقرآن

۔ اپنی عظمت اور کبریائی کے متعلق آیات نازل فرما میں اس کے بعد اب پھرعورتوں کے حقوق کے متعلق ادکام بیان فرہ

المام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اس آبت کی تغییر میں بیان فرماتی ہیں : کسی شخص کی سرر سی میں پیتم لڑکی ہوتی تھی اور وہ اس کاوارث ہوتا تھاوہ لڑکی اس کو اپنے مال میں حتی کہ تھجور کے خوشوں میں شریک کر کیتی وہ شخص اس لڑکی ہے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا اور اس کو ناپیند کر ناکہ اور کوئی ہخص اس لڑی ہے نکاح کرے اور اس لڑی کے اس مال میں شریک ہو جائے جس میں وہ (سربرست) شریک ہو چکا ہے اس لیے وہ اس کو دو سری جگہ نکاح ہے منع کر یا تھا اس پر بیہ آيت نازل موكى (صحح البخاري رقم الحديث: ٣١٠٠ محج مسلم وقم الحديث: ٣٠١٨ السن الكبرى للنسال وقم الحديث: ١١٣٣)

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠١٥ مدوايت كرتے بين :

سعید بن جیر اس آیت کی تغییر بین بیان کرتے ہیں ؛ زمانہ جالمیت میں صرف بالغ مرد وارث ہو یا تھا؟ نابالغ بجیہ وارث نہیں جو تا تھااور نہ محورت وارث ہوتی تھی' جب سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کے حقوق کے متعلق آیات نازل فرمائیں' تو یہ مسلمانوں پر شاق گزریں انہوں نے کما جو بیٹیم بچہ مال کما سکتا ہے نہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے' اور مورت بھی مال کما عتی ہے نہ اس کی حفاظت کر سکتی ہے ' میہ دو نول کیسے مال کے وارث بنائے جا کمیں گے! ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ تھم منسوخ ہو جائے گا اور ان کے متعلق کوئی اور تھم نازل ہو جائے گا' پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی نیا تھم نازل نہیں ہوا تو انہوں نے کما لگتا ہے میہ تھم واجب ہے اور اس پر عمل کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں 'پھر انہوں نے نبی ماٹا پیلے سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی : اور (مسلمان) آپ ہے عور نوں ے متعلق علم معلوم کرتے ہیں آپ کئے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق (وی سابق) علم ریتا ہے۔ الاکتیہ۔

سعید بن جیرے کے کما اگر عورت خوب صورت اور مال دار ہوتی تو اس کا سرپرست اس میں رخبت کرتا اور اس ہے نکاح کر لیت اور جب وہ خوب صورت نہ ہوتی تو وہ اس سے نکاح نہ کر آ اور کسی اور سے بھی اس کا نکاح نہ کر آ بلکہ نکاخ نے ہے منع کرتا کہ کہیں کوئی اور مخص اس کے مل کاوارث نہ بن جائے۔ بعض روایات میں ہے وہ اس کو تامیات نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ (جامع البیان بر۵ص۵۰۷۔ ۱۰۰۳مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

فتویٰ کامعنی ادر اس کے نقاضے اور مسائل

اس آیت میں استفتاء اور افتاء کالفظ استعمال ہوا ہے' استفتاء کامعتی ہے فتوکی معلوم کرنا' اور افتاء کامعنی ہے فتویٰ دینا' فتوى كالفظ فتى سے ماخوذ ہے افتى كامعنى ہے جوان أدى اور جوان أدى قوى موتاب اس ليے فتوى كامعنى ب قوى علم-اس آیت میں فدکور ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ مان کا سے فتوی معلوم کیا اور فتوی اللہ تعالی نے ویا۔ سوال رسول الله مظیم سے کیا گیا اور اس کا جواب الله تعالی نے دیا 'اس سے معلوم ہواکہ رسول الله طافیر است سوال کرنا الله تعالی ے سوال کرنا ہے' رسول اللہ طافیام کے ساتھ معالمہ اللہ کے ساتھ معالمہ ہے۔ آپ اللہ تعالی کے نائب مطلق ہیں' اس تیت میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مفتی کمنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے افعال کے اطلاق ہے مشتقات کا اطلاق لازم نہیں آتا مثلاً علم کا اطلاق معلم کے اطلاق کو متلزم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اساء صفات ساع شرع

تبيبان القرآن

یں فوئی میں جب کی سوال کا جو اب ذکر کیا جائے تو اگر اس کے جواب میں قرآن جمید کی آیت مل عائے تو بہلے اس لو فوئی میں جب کی سوال کا جو اب اور اس کے بعد آثار صحابہ اور اپ امام کا قول ذکر کیا جائے ' ہمار سے دمانہ من مفتی حضرات اجنس اردو یا عربی کی فقہ کی کمابوں کی عبارات کو نقل کر دینا فتویٰ کے لیے کافی سجھتے ہیں سے در حقیق ت مفتی نمیں ہیں بلکہ ناقل فر بہب ہیں 'آگر میہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے کے بعد امام کا قول ذکر کریں گے تو او گوں کو سے معلوم ہو گاکہ جمارے امام کا قول ذکر کریں گے تو او گوں کو سے معلوم ہو گاکہ جمارے امام کا قول محض رائے اور قیاس پر بنی نمیں ہے بلکہ قرآن مجید اور احادیث سحیح پر جنی ہے اور تب ہوں ہو گاکہ میں جو گاکہ میں جو اور جب اور احدیث سے بر جنی ہے اور تب ہوں ہو گاکہ میں قوی جواب ہے اور صحیح معنی میں فتوئی کا سمداق ہے

بیش آردہ مسائل میں اہل علم ہے رجوع کرکے فتوی لینا اور اس مسئلہ کا حل معلوم کرنا قرآن مجید 'احادیث تحیحہ اور

سواكرتم نمين جانے تولیل علم ہے سوال كرو-

سماب و آبعین کے تعال ہے البت ہے 'قرآن مجید میں ہے: وَسَنَلُوْا اَهْلَ الرَّكُو اِلْ كُنْهُ مَلاَ نَعْلَمُونَ

(النحل: ٣٣)

الم محرين اساعيل عاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت إن

حضرت علی بڑاد بیان کرتے ہیں کہ بھے ندی بہت آتی تھی میں نے (حضرت) مقدادے کماکہ نبی سٹھیوام ہے اس کے متعلق سوال کریں (آیا اس میں وضوء کانی ہے یا عشل ضروری ہے) انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو (کانی) ہے۔ (مجھ البخاری : جا ارقم الحدیث : ۱۳۲)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام المومنین صفیہ بنت جی ' نبی مظایئل کی زوجہ کو حیض آگیا' انہوں نے نبی ملڑیئے سے اس کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا کیا یہ ہم کو یمال شھیرانے والی ہیں؟ صحابہ نے کما وہ طواف زیارت کر جلی ڈیں' آپ نے فرمایا بھرکوئی حرج نہیں۔(صبح البخاری: ج۲ رقم الحدیث: ۱۲۵۷)

الله المجال المحال الم

مسلدون

تبديان المقرآن

A PAR

امام محرین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت این عماس رضی اللہ عنماے سوال کیا کہ ایک عورت طواف زیارت کرے پھراس کو حیض آ جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ حضرت ابن عماس نے فرمایا وہ روانہ ہو جائے اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عمباس نے فرمایا جب تم آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عمباس نے فرمایا جب تم مدینہ پہنچ جاذ تو اس حدیث کی تحقیق کرلینا وہ مدینہ گئے اور اس مسئلہ کی تحقیق کی انہوں نے حضرت ام سلیم ہے سوال کیا معضرت ام سلیم ہے سوال کیا کہ حضرت ام سلیم ہے سوال کیا کہ حضرت ام سلیم نے حضرت صفیحہ کی حدیث کو بیان کیا۔ (صبیح البخاری ارتم الحدیث : ۱۵۵۸)

المام ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب نسائی متونی ۱۰۰ مع و دایت کرتے ہیں :

طاؤی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس بیٹھا ہوا تھا' اس وقت حضرت زید بن ثابت بیٹھ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا آپ بیہ فتوئی دیتے ہیں کہ جس عورت کو حیض آ جائے وہ طواف وداع سے پہلے روانہ ہونے کا روانہ ہونے کا روانہ ہونے کا حضرت ابن عباس نے فرمایا ، فلال انسازیہ سے پوچھیں کیا رسول اللہ مٹائی کیا نے اس کو روانہ ہونے کا حکم دیا تھا حضرت زید بن ثابت نے اس عورت سے پوچھا اور اپنے قول سے رجوع کر لیا' اور جنتے ہوئے فرمایا جس طرح تسب نے مسلم بیان کیا تھا صدیت ای طرح سے اس کو روانہ کری اعتمانی ، ن۴ رقم اندیث یا کہ اس کورت ہے۔ (سن کبری اعتمانی ، ن۴ رقم اندیث یا کہ اس کورت ہے۔ (سن کبری اعتمانی ، ن۴ رقم اندیث یا کہ دیا

المام محمد بن اساميل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

طاؤس بیان کرتے بین کہ پہلے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما ہے یہ سنا تھاکہ وہ یہ فتوئی دیتے نئے کہ طواف ووائع کیے بغیر حاند عورت روانہ نہ ہو ' پھر بعد میں میں نے میہ سنا کہ وہ فتوئی دیتے نئے کہ رسول اللہ ماڑور ہے اس کو روانہ موٹ کے بغیر حاند عورت روانہ نہ ہو ' پھر بعد میں میں نے میہ سنا کہ وہ فتوئی دیتے تئے کہ رسول اللہ ماڑور ہے اس کو روانہ ہوئے کی اجازت دی بھی۔ (مسیح البخاری : ج۲ رتم الحدیث : ۱۲۱۱)

ان اعادیث سے یہ معلوم ہوا کہ تابعیں 'صحابہ کرام سے فتوی لیتے تھے 'اور ان کے اقوال پر عمل کرتے تھے 'اور اس کا نام تقلید ہے اور جب کسی صحابی کا قول حدیث کے خلاف ہو آتو وہ صحابی حدیث کی طرف رجوع کر لیتے تنے اور ان کی تقلید کرنے والے تابعین کو جب معلوم ہو تاکہ یہ قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث کی شخصی کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث پر عمل کرتے تنے 'اور ہونا بھی ہی جائے کہ جب کسی مقلد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے انام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث پر عمل کرے 'بہ شرطیکہ وہ حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث پر عمل کرے 'بہ شرطیکہ وہ حدیث صحیح ہو اور کسی دلیل سے منسوخ نہ ہو۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور (وہ احکام بھی) جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جارہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیاہے اور تم ان ہے نکاح کی رغبت رکھتے ہو۔ (النساء: ۱۲۷)

يليم لركيول كے حقوق كابيان

اس آیت میں بیٹیم لؤکیوں کے جس حق کا ذکر کیا گیاہے اس حق کے متعلق دو قول ہیں ایک قول ہیے کہ اس سے مراد ان کی میراث ہے اور دو سرا قول ہیں ہے کہ اس سے مراد ان کا مهرہے' اور اس آیت کے مخالمین کے متعلق ہمی دو قول ہیں آیک قول ہے ہے کہ اس سے مراد ان کا مهرہے' اور اس آیت کے مخالمین کے متعلق ہمی دو قول ہیں آیک قول ہے ہے کہ اس سے مراد عور توں کے مربر ست ہیں وہ عور توں کے مهر پر خود قبضہ کر لیتے تھے اور ان عور توں کو ان کا مهر نہیں دیتے تھے' دو مرا قول ہی ہے کہ اس سے مراد بیٹیم لڑکی کا ول ہے جب دہ اس بیٹیم لڑکی سے نکاح کر تا تھا تو اس کے مهر بی انصاف نہیں کر تا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم ان سے نکاح کی ر فیت رکھتے ہو' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔

تبيان الترآن

النے اس کی تغییر یہ کی ہے کہ تم ان یقیم الزکیوں کے حسن و جمل اور ان کے مال و دولت کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح ا کرنے میں رغبت رکھتے ہو' اور حسن نے اس کی تغییر میں یہ کما ہے کہ تم ان کی برصورتی کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح میں رغبت نہیں رکھتے اور ان کے مال و دولت میں رغبت کی وجہ ہے ان کو اسپنہ پاس روکے رکھتے ہو اور ان کو کہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کزور بچوں کے متعلق (بھی تنہیں تھم دیتا ہے) اور بید کہ بیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہواور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کاعلم ہے۔ (النساء: ۱۲۷)

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے لوگ نابانغ لڑکوں اور لڑکیوں کو وارث نہیں بناتے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ہر حصہ وار کا حصہ مقرر فرما ویا اور بینیموں کے متعلق انصاف کرنے کا تھم دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کامعنی سے ہے کہ ان کا مرمقرر کرنے میں اور وراثت میں ان کا حصہ اواکرنے میں انصاف سے کام لیا جائے۔

(زادالسيرج عص ١٢٨)

ظامہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عور توں کے حقوق کے متعلق تھیجت کی ہے اور فرمایا ہے کہ عور توں ' بیتیم اور کیوں اور کمزور بچوں کے وہی احکام ہیں جو پہلے اللہ تعالی نے فرض کیے تھے اور یماں مسلمانوں کے سوال کے جواب ہیں اللہ تعالی نے پھر ان ہی احکام کی طرف متوجہ کیا ہے تاکہ مسلمان ان آیات ہیں غور و فکر کریں اور ان کے نقاضوں پر عمل کریں ۔۔۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا غدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضا کقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور مسلح کرنا بہتر ہے۔(النساء: ۱۲۸) یعرب میں دولاج میں جند ہیں ہے۔ سے مسلم کرنا

عورت کااینے بعض حقوق کو ساقط کرکے مردسے صلح کرلینا

اس آبت کامنی ہے کہ اگر عورت کو متعدد قریوں ہے معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہراس کی طرف رغبت نہیں کرتا مثال وہ اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہ کرے اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے 'اس ہے بات چیت کم کرے یا بالکل نہ کرے نہ اس کے ساتھ محل زوجیت کرے خواہ اس کی وجہ اس کی بدصورتی ہو یا وہ زیادہ محرکی ہویا اس کے مزاح میں شوہر کے ساتھ ہم آبگی نہ ہویا وہ مائی انتہار ہے شوہر کے معیار کی نہ ہویا جیز کم لائی ہو 'اور اب عورت کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں صورت صال رہی تو شوہراس کو طلاق دے کر الگ کردے گا' اور عورت یہ جاہتی ہو کہ نکاح کا بندھن قائم رہ تو اس میں کوئی مضاکقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق کو ساقط کردے اور شوہر کو طلاق دینے ہے منع کرے 'مثلا وہ اس کو دو سری شادی کی اجازت دے دے دے 'اور اس کی دو سری ہو جس سے شوہر کو دلچیں ہو تو اپنی باری ساقط کردے 'یاس کا خرج جو شوہر کے زمہ ہے اس کو ساقط کردے 'اور اس طرح شوہر کے ساتھ صلح کرلے شوہر اپنی پند کی بیوی کے ساتھ وقت گزارے گا اور وہ مطلقہ ہونے سے فی جائے گی۔

الم ابوعيلي حمرين عيلي ترفري روايت كرت بين

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ عنما کو بیہ خطرہ محسوس ہوا کہ نبی مٹائا کیا ان کو طلاق دے دیں گئے' تو انہوں نے نبی مٹائو کیا ہے عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں' مجھے نکاح میں برقرار رکھیں ور میری باری حضرت عائشہ (رمنی اللہ عنما) کو دے ویں 'آپ نے ایسا کرلیا او یہ آست نازل ہوئی : تو ان دونوں پر کوئی مضا لکتے شیں کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور صلح کرنا بھتر ہے۔ (النساء : ۱۲۸) معتربت این عباس نے فرمایا شوہر اور بیوی جس چیزیر صلح کرلیں وہ جائز ہے-(سنن ٹرندی و قم الدیث : ۱۵۰۱)

الم محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه روايت كرية بي

حصرت عائشہ رصی اللہ عنها اس آبیت کی تنسیر میں فرماتی بیں ایک محض کے قطاح میں کوئی عورت ہوتی وہ اس عورت سنه زیاده فائده حاصل نه کرتا اور اس کو طلاق رینا چاہتا تو دو عورت کہتی میں اپنے معالمہ میں تمہارے لیے فلال چیز کی اجازت دین ہوں اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ امام ٹسائی نے اس میں سے زیادہ روایت کیا ہے کہ وہ عورت کہتی تم جمع ملات نه دد مجمع اسية نكاح بس برقرار ركمو اور عن ايزاخرج ادر اين بارى تم سه مراقط كرتى مول-

(ميح البخاري وقم الحديث: ١٩١٠ سنن كبرى للنسائي وقم الحديث: ١٣٥٠)

الله بتعافی کاارشادے : داوں میں مل کی حرص رکنی میں ہے اور اگر تم نیک کام کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک الله تممارے كامول كى خرر كنے والا ب- (النساء : ۱۲۸)

مل*ے کرنے کے لیے* اینے بعض حقوتی کو جھو ژنا

اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کی جیفت اور طبیعت کا بیان فرمایا ہے کہ وہ فطریا" بھل پر حرص کرتا ہے، عور تنس ا ہے حقوق پر حربص ہیں وہ جاہتی ہیں کہ ان کو اپنی باریوں سے حصد ملتا رہے اور ان کو رہائش کھانے اور کیڑوں کا خرج ماتا رہے اور شوہران کے ساتھ خوشکوار عائلی ذندگی گزارے اور ان کا بورا مراوا کرے اور طلاق کی صورت میں عدت کا خرج اٹھائے ' اس ملمح مرد مال کو اپنے پاس رکھنے پر جریص ہوتے ہیں' وہ اپنی پسند کی بیوی کے پاس زیادہ وخت گزار نا جاہتے ہیں اور جو بیوی نایند ہواس کو طلاق دسے کرچھنکارا حاصل کرنا جائے ہیں اور مسرمعاف کرالینا جائے ہیں سودونوں میں سے ہر فریق انها حق زیادہ سے زیادہ لیٹا جابتا ہے اور ورسرے کاحق کم سے کم دینا جابتا ہے لیکن مسلح کرنے کے لیے ہر فریق کو ایخ م کھ حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں اور دوسرے فران کو مجھ حقوق دینے بڑتے ہیں ہرچند کد دلول میں حرص رکھی گئی ہے لیکن صلح كران ك ليد المينة مجمد حقوق سے وستبروار موما فأكرىر ہے - جيساكد حضرت سوده رضى الله عنما رسول الله المايل س انگ ہونا نہیں جاہتی تھیں اور ان کو معلوم تھا کہ آپ کو معرت عائشہ سے بہت محبت ہے تو انہوں نے اپنی باری معرت عائكه رمنى الله عنهاكے ليے بيد كردى اور وسول الله عليال سے عرض كياكه آب ان كو طلاق ندوي-

الله تعالی کاارشادے : اور تم برگزائی ہوبوں کے درمیان بود اعدل نہیں کر سکتے خواہ تم اس پر حریص مجمی ہو-ولی محبت میں بیو بول کے درمیان عدل کرنا ممکن شیں

اس آیت کامعنی سے کہ اے لوگوا تم دلی محبت میں اپنی پویوں کے ساتھ انساف دہیں کر سکو کے۔ خواہ تم دلی محبت ئیں ان کے درمیان مساوات کرنے کا ارادہ بھی کرد کیونکہ محبت میں سب بیوبوں کے ماتھ برابری کرنا تہماری قدرت اور اختیار میں سیس ہے ندتم اس کے ملک ہو۔

الم ابوعيسي محدين عيسي ترندي منوني ١٥٧ه روايت كرت بي

معترت عائشہ رضی اللہ عنها بیان كرتى بيں كه ني ملايام ائي انداج كى باريوں من عدل كرتے تھ اور قراقے ت

آے اللہ میری وہ تقسیم ہے جس کا بیں مالک ہوں تو جھے اس چیز پر طامت نہ کرنا جس بیں مالک جمیں ہوں' لمام ترزی کے کما اس عدیث کا معنی ہے ہے کہ ان کے ورمیان محبت میں برابری رکھنے کا بیں مالک جمیں ہوں۔ (سنن ترزی دتم الدیث : سامان سنن ابوداؤر' رقم الدیث : ۱۳۳۲ سنن نسائی' رقم الحدیث : ۱۹۵۳ سنن این ماجہ' رقم الحدیث : ۱۹۷۱)

المام الوجعفر محدين جرير طيري منوفي اسعد روايت كرست بي

قلاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الخطاب دائھ فرماتے شے" یا اللہ! میرے دل بی جو محبت ہے ہیں اس کا مالک شیس بھول اور اس کے سوایاتی امور میں جمیعے امریہ ہے کہ میں عدل کروں گا۔ (جائع البیان ج مس معدم مطبوعہ دارا لفار بہوت) حضرت این عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا اس آبت کا معنی ہے ہے کہ آگر تم چاہو بھی تو محبت اور جماع بی و بیویوں میں عدل نہیں کر کئے۔ (جائع البیان ج مهم معدم)

الله تعلق كاارشادى : (جس سته تم كورغيت نه بو)اس بيوى سه بالكل اعراض نه كرو مكر اس كواس طرح جعد ودوكه ده درميان ميس نقى بوكى جو اور اگر تم اصلاح كراد اور الله سے درستے رجو تو بے شك الله بهت بخشنے دالا برا مهران ہے۔ (النساء : ۲۹۹)

میولول بی عدل ند کرنے والول کی سزا

ہشام نے کما اس جیت کا سنی ہے کہ محبت اور عمل زون عمل کی آیک ہوی کی طرف بالکل راغب ند ہو اس سے کما عمل نزون کا اس جیت کا سنی ہے کہ محبت اور عمل زون عمل میں ہوی کے مادو سری ہوی کے ساتھ عمرا اسراسک نے کما عمل نزون کا اور باریوں میں کسی آیک کی طرف بالکل نہ جمک جات مجاور نے کمادو سری ہوی کے ساتھ عمرا اس ہوا اور خلام نہ کرو تھا ہو اور خلام نہ کرو اس کی موجوں کو تہ باری دو اور نہ ان کو خرج دو اور سے جو فرایا ہوگی ہو کہ وہ رہیا ہے کہ ایسانہ کمد کہ دو سری ہوایوں کو تہ باری دو اور نہ شوجروائی ہو کا مجانہ دو فرایا ہے کہ دو در میان میں لئل ہوگی ہو کہ رہی ہے کہ اس کا معنی ہے نہ دو مطاقتہ ہو اور نہ شوجروائی ہو کہ مجانہ دو اور نہ شوجروائی ہو کہ مجانہ دو اور نہ شوجروائی ہو کہ مجانہ دو اور نہ شوجروائی ہو کہ المیان ہو کہ میں کا سمجان کے دارا انگریزوت کا اس

للم الوعيني عجربن عيني تزلدي متوفى اعداده دوايت كرسة بين

حضرت ابو ہرمیہ جنائے بیان کرتے ہیں کہ نبی شاہیا ہے فرہایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے در میان عدل نہ کرے تو دہ قیامت کے دن اس حال بیں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوا ہو گا۔

(سنن ترزي رقم الديث: ١٣١٤) سنن ابوداؤد ارقم الحديث: ١٣٣٧ سنن نسائي رقم الحديث: ١٩٥٨ سنن اين ماجه وقم الحديث ١٩١٩ مسند احد: بن ١٣٠ رقم الحديث: ١٩٧٤ ١٤٠٠١ السنن آلكيري لليستى بن يرص ١٩٥٨)

الله تعالى كالرشاد ، اوراكر خاوند اور يوى عليمه موجائين توالله افي وسعت عرايك كودو مرك عدين إذكر دمه تناذكر دمه كالورالله ومرد من الله المراكة ومرد من الله الله ومرد كالورالله ومعت والابن كالمت والابن كلمت والابن كلمت والابن النساء والماسي

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب خاوند اور بیوی کے مزاح جم آہنگ نہ ہوں اور ان میں موافقات اور مسلح مشکل ہو جائے تو پھروہ الگ الگ ہو جائیں اور اللہ تعالی مرد کو عورت سے غنی کر دے گا اس کو پہلی بیوی سے بمتر زوجہ عطا فرمائے گا اور مورت کو مرد سے فنی کردے گا اس کو پہلی والا اور عطا فرمائے گا اور اللہ بہت فضل والا اور بڑے احسان والا ہے اور اس کے تمام تکویل اور تشربی کامول میں بہت سیمتیں ہیں۔

الله اتعالی کا ارشاد ہے: اور اللہ ای کی ملیت میں ہے جو بھے آسانوں اور زمینوں میں ہے اور بے شک ہم نے ان

آلوگوں کو تھم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ انٹد سے ڈرتے رہو اور آگر تم نہیں مانو کے تو انٹد بی کی تعلیمت میں ہے جو مکیت میں ہے اور اللہ بی کی تعلیمت میں ہے جو مکیت میں ہے جو مکیت میں ہے جو کی تعلیمت میں ہے جو کی آسانوں اور زمینوں اور انٹد کافی ہے جماعت کرنے والا۔ (النساء : ۱۳۳۱۔۱۳۳۱) میکھ آسانوں اور زمینول ایس ہے اور انٹد کافی ہے جماعت کرنے والا۔ (النساء : ۱۳۳۱۔۱۳۳۱) بندوں کی اطاعت اور ان کے شکر سے اللہ کے غنی ہوئے کا بیان

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے بنیموں اور کمزوروں کے ساتھ عدنی اور احسان کرنے کا عظم ذیا تھا اور اس آب ہا اس سے بہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے یہ عظم اس لیے شیس فرمایا تھا کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ کو اس کی کوئی است میں بے اور وہ ہر چیزے غنی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ بندوں کو نیکی اور خیر برا سیجوز کرتا ہے۔

اس آبت میں اللہ نے یہ خبردی ہے کہ اللہ آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور ان میں حاکم ہے اور آسانوں اور زمینوں می جو پھر ہی ہے وہ اللہ کی علوق اور اس کی عملوک ہے اور جس طرح ہم نے تم کو ادکام دیتے ہیں اس سے پہلے یہ وہ اور انساری کو بھی ادکام دیتے ہے اور ہم نے ان کو بھی یہ تھا دیا تھا کہ اللہ سے ذریں اور صرف تماس کی عبادت کریں اور اس کے دور اور اس کے دور اور اس کے دور اور اس کے اس کو بھی یہ تھا دور اس کے دور اور اس کے اصلات کا کفر (انکار) کرو تو تمارے کفراور مصیت سے اللہ کو کوئی اقتصان میں بہتے گا جس طرح تمارے ایمان اطاعت اور شکر سے اس کو کوئی فائدہ نمیں بہتے گا جس طرح تمارے ایمان اطاعت سے صرف تمارے فائدہ نمیں ہے اور یہ سی کوئی فائدہ نمیں ہے اور یہ اس کی دھیت قدیمہ ہے صرف تم اللہ سے اس کی دھیت قدیمہ ہے صرف تم اللہ کا اس کی دھیت تو ہیں ہو اور ہی کا اشکام اس کی جاتھ اور ہی کہ انتقاد کوئی اس کی دھیت ہیں کہ اگر تم اللہ کے ان اور دھیت اللہ کی مائے دیا ہو اور اس کی اطاعت نہ کو اور اس کا اشکام نہیں ہوگاؤ تو تمام آسان اور ذھینیں اللہ کی ملک میں ہیں اور ان می اس اور اس کی عبادت سے ختی ہے وہ اپنی ہے بیاں اور اس کی حد کرے اور اس کی عبادت سے ختی ہے وہ اپنی ہے بیاں اور اس می ساندے اللہ کی دیا ہو دہ اپنی سے بذات حمد وہ تاء کا مستحق ہے کوئی اس کی حد کرے یا تہ کی کا جہ سے جن اور ہی میت وہ اپنی ہے بیاں اور اس کی عبادت سے ختی ہے وہ اپنی سے بیاں اور اس کی حد کرے یا تہ کرے کے این کی دیا کہ سے بیاں اور اس کی عبادت سے ختی ہے وہ اپنی سے بیاں اور اس کی عبادت سے ختی ہے وہ اپنی سے بیاں اور اس کی حد کرے یا تہ کرے۔

دو سمری آیت میں پھر ذکر فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو پھی آسانوں اور جو پھی دمینوں میں ہے " یہ آگید کے لیے ہے کہ دمین و آسان میں دہ جس طرح چاہے تعرف فرما آ ہے " زیرہ کرنا ارنا صحت دینا " بیار کرنا بالذار اور مفلس کرنا یہ سب اللہ ہی کے تصرف ہے اور یہ اس لیے بھی دوبارہ ذکر کیا کہ سب اللہ ہی کے تصرف سے بو آ ہے " وہی اپنی تمام مخلوق کا محافظ اور ان کا کفیل ہے اور یہ اس لیے بھی دوبارہ ذکر کیا کہ بندے اس اور اس کی اطاعت کریں کیو تکہ دہی تمام آسانوں اور دمینوں کالور جو بھی ان میں ہے اس کامالک ہے اور ان می متصرف ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اے لوگو! آگروہ جائے تو تم سب کو فٹاکردے اور دو مرے لوگول کو لے آئے اور اللہ اس پر قادر ہے۔ (النہاء: ۱۳۳۳)

س آیت میں اللہ تعالٰی نے صراحہ "عام ترمید فرمال ہے کہ اسے لوگو! اگر اللہ جاہے تو وہ تم کو ٹٹا کر دے گا ہور تسادے بدلہ میں ایک دو سری قوم پردا کر دے گا' کیونکہ آسانوں لور زمینوں کی ہر چیزاس کے بیننہ و قدرت میں ہے اور وہ جس چیز کو جاہے پردا کرنے لور ٹٹا کے کھاٹ انارنے پر قادر ہے اس آیت میں اللہ نے ان مشرکیوں پڑھنب کا اظہار فرمایا ہے جو

تبيانالتراد

ی شاینا کو ایزاء پنجائے نے اور آپ کی وعوت کو مسترد کرتے تھے اور اس میں اپنی قدرت قاہرہ اور سلطنت غانبہ کا اظمار

فرمایا ہے اس آیت کی مثل یہ کمیات وں :

اور اگر تم فے (حق سے) موكرداني كي تواللہ تماري جك ود سرى قوم لے آئے گا بھروہ تم جيے شيس عول كي- وَإِنَّ نَنُوَلُّوا يَسْنَبُولَ قَوْمًا غَيْرَ كُمُّ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَا لَكُمْ (محمد : ٣٨)

اور آکر (اللہ) جاہے تو تم سب کو فنا کردے اور نی مخلوق بیدا

رانَ تَشَأَ أُيُلُومِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلِّقِ جَوْيُونِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْرُ (ابراهيم: ١٠٠١)

كردے كورير الله ير يكه دخوار خيس ہے-

الله تعالى كاارشاد الله على على الله الله على توالله كياس ونيا اور آخرت كاثواب ب اور الله عفيه والا اور ويمين والذي-(النساء: ١٣٣)

مرف دنیادی اجر طلب کرنے کی ترمت اور دنیا اور آخرت بی اجر طلب کرنے کی مرح

اس آیت کا معنی بید ہے کہ جو مخص اپنے اعمال اور جماد ہے دنیادی مال اور عزوجاہ کے حصول کا ارادہ کر آ ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دوٹوں کا اجر و ثواب ہے مثلا جو مجاہر اپنے جماد سے مال غلیمت کے حصول کا ارادہ کر آ ہے تو اے کیا ہوا کہ وہ فظا حسیس اور مکٹیا چیز کا اواوہ کر رہاہے 'اس پر لازم ہے کہ وہ دئیا اور آخرت ووٹوں کی خیرلور اجر و ٹواپ کا اوازہ كرے "اس طرح جو موزان" امام "خطيب واعظ مفتى "محدث لور لقيد الى دينى "تبلينى اور تدركى خدمات = مرف دنياوى وطائف اور نذرانوں کا ارادہ کرتے ہیں وہ عارضی اور فانی اجر کے طالب ہیں ان کو جاہینے کہ دہ اپنی خدمات بیں اجر اخروی کی نبیت رکیس اور دنیاوی شرد ریات کو پورا کرنے کے لیے به قدر حابست اور فراغت و طاکف کو حاصل کریں اور امارے دور ين جو امراء اور مكرانول كاطبقه ب اور اسكولول اور كالجول مين ماشرول اور يروفيسول كاجو شعبه ب اور بيالوك جوعوام كو انظای اور تعلیم خدمات مہا کرتے ہیں ان کے ہاں تو ان خدمات کے مقابلہ میں اجر آ عرمت کا کوئی تصور تی شیل ہے۔ پھر جرت یہ ہے کہ یہ نوگ علماء پر طعن کرتے ہیں کہ یہ لوگول کے چندوں سے اپنا پیٹ پالنے ہیں جب کہ امراء کو مام اور پردفیسوں کو جو تخواہیں ملتی ہیں وہ عوام سے تیکس دصول کرکے دی جاتی ہیں اور حارب زماند میں (اکتوبر ۱۹۹۱ء) آیک متوسط امام مسجد کی شخواہ دو ہزارے تین ہزار تک ہوتی ہے اور دیلی مدس کی شخواہ دو بزارے جار ہزار تک ہوتی ہے اور اس منگائی کے دور میں جب کے دورہ میں روپے لیٹر آتا آٹھ روپے کلو اور کوشت ۱۲۵ روپے کلو ہ اس آرنی ہے ب مشکل ضروریات زندگی موری موتی ہیں اس کے مقابلہ میں ایک متوسط پروفیسری عموله وا بزار روپ مولی ہے انتظای افسوال حكرانول، وزراء اور كورندون كي حخوايين الح الاؤنسر اور ديكر مراعات كاكوني محكانه بن نهين ب جب به لوك غير مكل ووروں ر جاتے ہیں تو اینے ساتھ جالیں میاس افراد کو لے جاتے ہیں اور ان کی شاہ خرچیال لا کھول سے حتجادز ہو کر كو ثول تك چينجي جي اور ان كے بير تمام اخراجات عوام سنة وصول كيے ہوئے جرى فيكسول سے بورے ہوتے ہيں 'جب کہ علماء کی جو خدمات کی جاتی ہیں وہ ظلم اور جبرے نہیں ملکہ خوشی اور اختیار کے ساتھ دیئے ہوئے چندوں اور نڈرانوں ہے موتی میں مجر بھی ان او گول کی زبانیں علماء کور طعند دیے ہیں تھکتیں کہ بدچندوں سے بلنے والے لوگ میں جب کہ علماء اپنی خدمات پر اجر اخروی کے طالب موتے ہیں اور ونیا ہے صرف برقد و ضرورت لیتے ہیں اور یہ امراء و حکام وزراء اور کور ز ملکی اور ٹی خدمات کا جو معادضہ لیتے ہیں اس میں ان کے ہی آخرت کا کوئی تصور شیں ہے ان کے پیش نظر صرفہ

الله اس كى زيب و زينت اور عياشيال موتى بير- الله تعالى في اور آيات بين بعي اس طرز عمل كى غرمت كى سے اور ان كى مح فرمائی ہے جو ونیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں: فَيِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا أَرْنَا فِي الثُّنْبُا پرلوگون میں ہے بعض وہ جی جو دعا کرتے ہیں اے مارے

وَمَالُهُ فِي الْأَرْدِرُ وَمِنْ خَلَا قِي وَمِنْهُمْ مَّنْ يُقُولُ رَبَّنَآ أَرِنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَرْحِرُوَ حَسَنَةً

وَقِيمًا عَنَّا كِالنَّارِ (البقره: ٢٠٠)

رب! ہمیں ونا میں دے اور ان کے لیے اورت می کوئی حمد شیں ہے الور جعل وہ بیں جو دعا کرتے ہیں اے صارے رب اہمیں ونيايش (جمي) اجهالي عطا فرما اور أترت بين يمن اجيماني عطا فرما اور ہمیں دوئرٹے کے عذاب سے کیا۔

جو جنس آخرت کی کیتی کااراد دکرے ہم اس کی کیتی زیاد ، کریں نئے 'اور بنو محض دنیا کی تھیتی کااراں کرے ہتم اس کو اس میں ے دیں مے کور آخرت میں اس کاکوئی حصر تمیں ہے۔

جولوگ مرف دنیا کے خواہش مندیں ہم ان میں ہے جس کو بہتنا جائیں ای دنیا میں وے دیتے ہیں کم ہم فاس كے ليے دونے بناوى ب مه اس يس داست سے اور دمكارا ہوا واقل ہو گا) اور جو محض آخرت کا ارازہ کرے اور اس کے الجي مما كري ب شرطيك وه موسى بوقواس كاعمل مقبيل بوكان ہم سب کی مدد فرائے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور آپ کے رب کی عطا (کسے) رد کی اورکی اورکی نہیں ہے 🔾 دیکھیے ہم نے مم المرة ان من مع يعض كو بعض يرفنيات دى إوريتينا أخرت كاورد بست برائ اوراس كى بست بدى فغيلت ب

مَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ يَزِدُلُهُ فِي حَزْيُهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْنِهِ مِنْهَا وَمَالَةً فِي الأخرة بن تصييب الشوري: ٢٠) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآ وَلِمَنْ لَوِيْدُ ثُمَّ حَمَلْنَا لَهُ جُهَنَّمَ يَصْلَهَا مَنْمُومًا مَّدْ حُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادُ الْأَرْحَرُ ۚ وَسَلَّى لَهَا سَعْبَهَا وَهُوَ مُوْمِنُ فَأُولِنِكُ كَانَ سَعْبُهُمْ مَنْ كُورًا ٥ كُلَّا نَّمِدُّ لَهُوْلَا ۗ وَلَهُوْلِا عِمِنْ عَطَا آءِرَ تِنكِ وَمَاكَانَ عَطَا ٓ اٰءُ

رَبِّكَ مُخَطِّورًا ۞ أَنْظُرْ كَيُفَّ فَضَّلْنَا بُحُضَّهُمْ عَلَى بَغْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ آكْبُرُ كَرَجَاتِ وَآكْبُرُ تَفْضِيُّلُّا ۞ (الاسراء: ١٦٠١)

ن بن أمنو الودواتو امين . ایمان والا ؛ الشاحث یر معبوطی سنے قائم رہنے ولے اور انڈرے بیے حواہی لیے عين جاؤم تحاه (ميكوابى) تنها مسعولات بو يا تهما مسيع مال باي اور قرابهن وارمل . ه أمير جو يا عزيب ، الله ان كا رقمت نياده خير خواه ست لبنزاتم خابش کی بیردی کید

VAU.

والعيصنت

تبيانالقرآن

سر که اشد کی آیرل کا انکار کی جارا ہے ادران کا نداق اڑایا جارہا؟ مشغرل مو جانس (ورمز) بلاشيهم حتی کر وہ کسی دوسری بات بے جاؤےگے ، بینک اشرتمام منافقوں اور سد ہ سے رہے ہیں ، اگر تبییں اللہ کی سے ، اور اگر کا زول کو رکامیانی ں آگئے سے ادر کیا ہم نے تم کو تیامت کے دن تہاںہے درمیان فیصل کرنے گا، Y CON

الله نعالی کا ارشاد ہے : اے ایمان والو! انصاف پر مضبوطی ہے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گوای ویے والے بن جاؤ خواہ (یہ گوای) تمہارے خلاف ہویا تمہارے مال باپ اور قرابت داروں کے (النساء: ۱۳۵)

ربط آبات

۔ اس ہے پہلی آیتوں میں عورتوں' میٹیم نز کیوں اور کمزور بچوں کے حقوق اوا کرنے کا تھم دیا تھا' اور عورتوں کو یہ ہدایت وی تھی کہ آگر انہیں اپنے شوہروں ہے بے رغبتی اور علیحدگی کا خطرہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق ترک کرکے صلح کرلیں' اور

تبيانالقزان

م لدروم

شوہروں کو علم دیا تھا کہ وہ بیوروں کے ساتھ عدل اور انسان کریں ' غرض میہ کہ اُس پورے رکوع میں عاکلی اور خاتی معالمات میں عدل و انسان کریں ' غرض میہ کہ اُس پورے رکوع میں عاکلی اور خاتی معالمات میں عدل و انسان کرنے کا بھم دیا ہے۔ معالمات میں عدل و انسان کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آبت میں عموق العباد کو اوا کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آبت میں اللہ کے لیے گوائی وسینے کا تھم فرماکر حقوق اللہ کو اوا کرنے کا تھم دیا ہے۔

تیسری وجہ ہے کہ اس سے مصل پہلی آبت ہیں محض دنیا تو طلب کرنے کی فرمت کی تھی اور دنیا اور آخرت
ودنوں کو طلب کرنے کی ترخیب وی تھی۔ اس آبت ہیں ہی ای نیج پر قربلیا ہے کہ تم اللہ کے لیے اقصاف پر آنائم رہو اور
اللہ کے لیے کوائی دو علاصہ ہے ہے کہ تمارا ہر عمل اللہ کے لیے جو حتی کہ ہر جرکت اور ہرسکون ہر قول اور ہر فعل اللہ
کے لیے جو اور یکی انسانیت کی معراج ہے ورنہ محض چیف ہونے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ سے کمالینا اور جس سے
جانے قضاء شموت کرلینائی مقصود جو تو ہر اقسان میں اور جانوروں اور دو ندون میں کیا فرق رہے گا

اس آیت میں اللہ تقائل نے تمام مکافین کو یہ تھم رہا ہے کہ وہ عدل ادر انساف کو قائم کرنے میں اور جور و ظلم سے احر از کرنے میں بہت مضبوطی اور بہت مستعدی سے قائم رہیں " خواہ یہ شہادت خود ان کے اپنے خانف ہو یا ان کے آباء کے خلاف ہو یا ان کے قان کو دان ہو یا ان کے قرابت داروں کے اپنے خلاف شہادت درینے کی دو تقریری ہیں " آبک بیر ہے کہ وہ اپنے خان کی مقدر کے حل کا اقرار کرلیں " اور دو مری تقریر ہے کہ حق کو فابت کرنے کے لیے آگر اشہر کی طاقت ور خالم یا کی مقدر کے حق کا اقرار کرلیں " اور دو مری تقریر ہے کہ حق کو فابت کریں خواہ اس کے ختیج میں انہیں اپنے " اپنے والدین یا اپنے شخصیت کے خلاف ہی کو اس حد درافع نہ کریں خواہ اس کے ختیج میں انہیں اپنے " اپنے والدین یا اپنے اقراء پر مظالم اور از یہی برداشت کرئی پڑی اور کئی متوقع فوائد کو ہاتھ سے کو کر فقسان اعمانا پڑے " واضح رہے کہ والدین افران شہادت دینا ان کے ممانی نئی کرنے کے ممانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمی ان کے ممانی نئی ہے۔ اس کی تفسیل ہم انشاء اللہ پیمرکریں گے۔

عدل کو گوانی بر مقدم کرنے کی وجوہ

اس آیت میں عدل و انساف کے قائم کرنے کو اوائے شہاوت پر مقدم فربایا ہے کی کہ شہاوت کے ذریعہ وہمرے فض سے فیصلہ کرایا جاتا ہے اور عدل و انساف اسے فود کرنے کا بھی موٹر ہوگا ور بہت تک انسان خود عدل و انساف جمیں کرے گا تو دو سرے مختص کو عدل و انساف کے اس کا کہنا کب موٹر ہوگا ور سمری وجہ بیہ ہے کہ پہلے انسان اسپے نئس کے سائنہ عدل و انساف کرے اور اس کا نقاضا ہے ہے کہ وہ تمام برائیاں اور برے کام چھوڈ دے اور انبیان کو افتایار کرے اور بر بنک کوئی انسان خود فیک جو انسان اس کی کسی کے جن میں شہاوت قبول حمیں ہو سکتی کو فکہ فرائنس کے ناد کہ اور مرتکب کبیرہ کی شہاوت شرعا مقبول جمیں ہو جاتا اس کی کسی کے جن میں شہاوت قبول حمیں ہو سکتی کو فکہ فرائنس کے ناد کہ اور مرتکب کبیرہ کی شہاوت شرعائن میں ہو بہت کہ عدل و انساف کرکے انسان اپنے تفس سے ضرد کو دور کرتا ہے اور شہاوت کے انسان اپنے تفس سے ضرد کو دور کرتا ہے اور شہاوت کے افراک سے فور کو دور کرتا دو مردل سے ضرد کو دور کرتا ہے اور انساف کرتے ور شہاوت کے اور انساف کرتے انسان اپنے تفس سے ضرد کو دور کرتا ہے اور انساف کرتے ور مردل سے ضرد کو دور کرتا ہے اور اپنے تفس سے ضرد کو دور کرتا دو مردل سے ضرد کو دور کرتا ہے اور انساف کے اقری کو مقدم ہے اور ایساف کرتے دیا قبل سے اور قبل قبل سے اور میں کا دور کرتا دو مردل سے شرد کو دور کرتا ہے اور انساف کرتے ور مقدم ہے اور انساف کرتے دور کرتا دو مردل سے شرد کو دور کرتا ہے اور انساف کرتے کہ عدل کرتا ہے اور انساف کرتے ہوں مقبل کرتا دور کرتا ہے اور انساف کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کہ عدل کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا

کی فرایق کی رعایت کی وجہ سے گوائی نہ دسینے کی ممانعت

پھر فرملیا (فریق معاملہ) خواہ امیرہویا غریب آس کا معنی ہے کہ کسی امیر کی امارت کی وجہ سے رعابت کرکے اس کے خلاف شمادت کو ترک نہ کرد الور نہ کسی غریب کی غربت کی وجہ سے اس کے خلاف شمادت کو ترک کرد بلکہ ان کے مطاف شمادت کو ترک کرد بلکہ ان کے معاملہ کو اللہ پر چھوڑ دو 'تمہماری بہ نسبت اللہ ان کا زیادہ فیرخواہ ہے اور اس کو علم ہے کہ ان کی اچھائی اور بھلائی کس چیز میں

ے۔ اس کے بعد فرمایا لنذائم خواہش کی پیروی کرکے حق سے روگر دانی نہ کرو 'انسان عصبیت کی دجہ سے یا عداوت کی دجہ سے خواہش کی پیروی کر تا ہے' اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

سمی قوم کی عداوت تنہیں عدل نہ کرنے پر برا تکیجنہ نہ کرے متم عدل کرتے رہووہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَمَّالُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا مَنَ مَعْ وَالَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَمَّالُ قَوْم الْعُدِلُوْا هُوَاقُرَ بُرِلِلنَّفُوْى (المائده: ٨) مَرَا

مجر فرمایا آگر تم نے (کوابی میں) ہیر پھیر کیایا اعراض کیاتو اللہ تنمارے سب کاموں کی خبرر کھنے والا اے۔

اس آیت بین الله تعالی نے فرمایا "ولا تلوا" اس کا مادہ "لی" ہے اس کا معتی ہے کام بیس تحریف کرنا اور عمدا" جھوٹ بولنا اور اعراض کا معنی ہے شمادت کو چھیانا اور اس کو ترک کرنا الله تعالی فرما آہے :

وَلَا تَكُتُمُوا السُّهَا دُهُ وَمَنْ تَكُنُّمُهَا فَإِنَّهُ إِنْهُ اللَّهِ الرساوت كونه جمياة لورجوشادت كوچميائة اس كادل كن

قَلْبُهُ (البقره: ٢٨٣)

المامسلم بن تحاج تشيري متوفى الماه روايت كرتے بين :

حضرت زیدین خاند جسنی بیان کرتے ہیں کہ نبی النائیا نے فرمایا ؛ کیا میں تم کو بہترین گواہوں کی خبر نہ دوں! بہترین گواہ دہ ہے جو گوائی کو طلب کرنے سے پہلے گوائی کو پیش کر دے۔ (صبح مسلم ' رقم الحدیث : ۱۷۱۹)

اس مدیث کا معنی ہے ہے کہ ایک انسان کا کسی فخص پر کوئی حق نکانا ہو اور اس کو اپنے حق کا علم نہ ہو اور کسی دو سرے فخص کو اس کے اس حق کا علم ہو تو وہ آگر اس کے پاس اس کے حق کی شادت دے 'اور اس کا دو سرامعنی ہے ہے کہ یمال مجازا" سرعت مراد ہے بعنی جو فخص سوال کرنے کے فور ابعد بغیر کسی تو تف کے شمادت دے۔

الله تعالى كا ارشاد ب : اب ايمان والوا (وائى) ايمان لاؤ الله براس كے رسول پر اور اس كتاب پر جو الله في الله عدار سول برنازل فرمائي اور اس كتاب برجو يسلے نازل فرمائي - (النساء: ١٣٦)

ایمان والوں کو ایمان لانے کے تھم کی توجیہ

اس آیت میں اے ایمان والوا فرما کریا تو مسلمانوں ہے فطاب ہے اس تقدیر پر اس آیت کا معنی ہے کہ اے ایمان والو' اپن ایمان پر خارت ہے ایمان پر خارت ہے ایمان پر خارت ہوں وہا کرتا ہے ایھ دنا الصر اطالہ سنقیم ''اے اللہ ہمیں سیدھے راست پر خابت قدم اور بر قرار رکھ' اور یا اس آیت میں مومنین اٹل کتاب ہے فطاب ہے کہ تم (سیدنا) حجہ شائع پر اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ جسے پہلے انبیاء علیم السلام اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے ہو' اور جس مخص نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہو' اور جس مخص نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں میں فرق کیا اور بعض پر ایمان لایا اور بعض کے ساتھ کفرکیا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے کہ دسولوں اور اس کی مورتی کی مولوں کا انگار کرنا سب آسانی کتابوں اور سب رسولوں کا انگار کرنا سب آسانی کتابوں اور سب رسولوں کا انگار کرنا سب آسانی کتابوں اور سب رسولوں کا انگار کرنا

تبيانالترآن

STORY.

اس آیت کی زیادہ ظاہر کی تغییرہ کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور آیک قول ہے کہ اس سے مو منین الل کہ مراد بیں جیسا کہ ایمی ذکر کیا گیا کو مرا قول ہے کہ اس میں منافقین سے خطاب ہے بعنی زبان سے ظاہری ایمان لانے والوا اخلاص کے ماتھ دل سے ایمان نے آؤ اور تیسرا قول ہے ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے لینی اے وہ لانے والوا اخلاص کے ماتھ دل ہے ہو' اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے کہ اس میں لوگ جو لات اور مرزیٰ پر ایمان لائے ہو' اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی کہ اس کی تصدیق کو اور چوتھا قول ہے کہ اس میں اقوال خلاف ظاہر ہیں اور صحح میں ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور ایمی قرآن مجمد کا اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور ایمی قرآن مجمد کا اسلوب ہے۔

الله تعالی کاارشادے : بے شک جولوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے" پھرامیان لائے پھر کافر ہوئے" پھروہ کفر میں اور بردھ کیے کاند ان کو ہرگز قسیں تینشے کالور نہ مہمی اقسیں راہ راست پر جلائے گا۔ (النساء : ۲۳۷)

الله تعالى كاارشاد ب : منافقين كو فوشخبري ويجت كه ان كے ليے دروناك عذاب ب- (النساء : ١٣٨)

خوش خبری کسی اچھی خبری دی جاتی ہے ان کو جو عذاب کی خبردی تی ہے اس کوخوش خبری اس طرح فرایا ہے جیے عرب کتے جیں تحصیت کا لفہر ب تمہاری تعظیم مارہے۔

الله تعالی کا آرشاد ہے: جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیادہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں ا یے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ (النسام: ۱۳۹)

اس آیت میں جن نوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافرون کو ووست بناتے ہیں ان سے مراد منافقین بی اور کافرون کو ووست بناتے ہیں ان سے مراد منافقین بی ور کافرون کو راجون ان بھی ( البین ان کے راجون ) کا میں اور کافروں سے مراد یہوہ جی کہ (میدنا) می ( البین ہی کا میاب نمیں ہوگا اللہ تعالی نے ان کے اس تول کا مشن کامیاب نمیں ہوگا اللہ تعالی نے ان کے اس تول کا رد کرکے فرایا ہے کہ تمام غلب اللہ تی ہے ہیں ہے 'آگر یہ موال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلب اللہ بی کے باس ہے اور ایک اور آیک اور آیت میں قرمایا ہے ۔

ظبہ تو صرف اللہ اس كے رسول اور ايمان والول كے ليے

وَلِلْوِالْوِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ

(المنافقين : ٨) - -

اس آیت ہے معلوم ہو تاہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے بھی غلبہ ہے اس کا جواب بیا ہے کہ اصل غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے غلبہ عطا فرمادے اس کے لیے بھی غلبہ ہے۔ واللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، بے فک اللہ نے تمال میں تم پر یہ تھی نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا اذکار کیا جا

بتبيانالك

رہا ہے اور ان کا زاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ جمع حتی کہ وہ (کسی) دو سری بلت بیں مشغول ہو جائیں (ورند) رہا ہے تاہم میں میں میں ان کے ساتھ نہ جمع کے ساتھ نہ جمع میں کہ وہ (کسی) دو سری بلت بیں مشغول ہو جائیں (ورند)

بلاشبه تم محی ان کی مثل قرار دیئے جاؤ کے ۔ (النساء: ۱۳۰۹)

کفراور معصیت پر راضی جونانگی کفراور معصیت ہے۔

الم ابوالحن على بن احمدواهدى غيثابورى متونى ١٨ مهم لكيت بين:

منافقین علماء یمود کی مجلس میں بیٹھتے منتے اور وہ قرآن جمید کا زاق اڑاتے تے اور اس کی تکزیب کرتے تھے تو اللہ

تعالى في ممانون كوان كى مجلس مين يشف عد منع فرها ديا- (الوسط: جام ١٩٥٥مملوم وارانكتب العلميد بروت)

اس آیت کا معنی ہے کہ اے منافقوا تم بھی کفریں ان علاء یہودی حال ہو الل علم نے کہا ہے کہ ہے آیت اس بر الالت کرتی ہے کہ جو شخص کفرے ور جو شخص کمی برے کام ہے رامنی ہو اور براکام کرنے والوں کے ساتھ مل جل کررہ او خواہ اس نے وہ براکام نہ کیا ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ محاوی بابر کا شریک ہے اللہ تعالی نے فریلا ہے۔ ''دورنہ) تم بھی ان کی مطل قرار وسیے جاؤ ہے۔ '' یہ اس وقت ہے جب ان کی مجل میں بیلنے والا وہاں بیلنے پر رامنی ہو 'کیکن اگر وہ وہاں بیلے ہے بیرار ہو اور ان کی کفرے باتوں پر شعبیناک اور بخط ہو لیکن کمی مجبوری اور خوف کی وجہ رامنی ہو 'کیکن اگر وہ وہاں بیلنے ہے بیرار ہو اور ان کی کفرے باتوں پر شعبیناک اور بخط ہو تو بھر ہو ان کی مشل نہیں ہو گا اسی وجہ سے ہم بید فرق کرتے ہیں کہ منافق میں بھرد کے باس بیلنے تھے اور وہ ان کی مشل نہیں ہو گا اسی وجہ سے ہم بید فرق کرتے ہیں کہ منافق میں بوت ہوتے تھے اس لیے وہ اور وہ ان کی مشل نہیں ہو گا اسی وجہ سے ہم بید فرق کرتے ہیں کہ منافق موت ہوتے تھے اس لیے وہ اور وہ ان کی مشل قرار پاتے اور محد کا مان مشرکوں سے درمول اللہ طابع اور قرآن مجبد کے خلاف باتی کہی ان کافروں کی مشل قرار پاتے اور محد ہوں مسلمان مشرکوں سے مالیہ اور قطم کی وجہ سے مجبور تے اس کی فن مسلمان کو ان کافروں کی مشل کے بیار اور شعر ہوتے تھے اور مسلمان مشرکوں سے غلبہ اور قطم کی وجہ سے مجبور تے اس کیے فن مسلمان کافروں کی مسلمان کو ان کافروں کا بی تھم شیل ہے۔

ہمارے علماء نے بیر بھی کہاہے کہ آبک مختص نمی کے پاس مسلمان ہوئے کے لیے جائے اور وہ اس سے سے کے کہ تم کل آنا' یا شام کو آنانووہ مخض کافر ہو جائے گا کیو تکہ وہ مختص اتنی دیر کے لیے اس کے کفریر رامنی ہو کہا۔

اس آبت ست بیہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے پاس بیٹھنا ان سے انا جانا اور بائنیں کرنا مطلقاً منع شیں ہے' ان کے پاس بیٹھنا اس میں مناوع ہوت منوع ہے۔ ان کے باس بیٹھنا اس وقت ممنوع ہے جب وہ اسلام کے خلاف باغی کررہے ہوں 'باس کفار کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ممنوع ہے اور معاثی 'عمرانی ' مکلی اور بین الاقوای معاملات میں ضرورہ '' ان سے مانا جانا اور بائیں کرنا جائز ہے۔

الله نعالی کا ارشاد ہے : یہ منافق تمهارا جائزہ لے رہے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے نتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمهارے ساتھ نہیں تھے 'اور اگر کافروں کو (کامیابی سے) حصنہ طے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم غالب نہیں آ محتے تھے؟ اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ (التساء: ۱۳۱)

منافقول كالمسلمانون اور كافردل كو فريب دينا

تبيبان التراد

کو مسلمانوں سے نہیں بچاہے تھا بینی کیا ہم نے تم کو ان کے رسوا کرنے سے نہیں بچاہے تھا یا گیا ہم نے تم کو ان کے مصورون کے مسلون کے مسلون کی اس کے مصورون کے سیس کیا تھا یا گیا ہم نے تم کو اسلام میں داخل ہوئے سے نہیں روکا تھا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ دہ اس کلام سے کافروں پر معمان بڑانا جا جے نئے۔

الله نعالی کا ارشاد ہے: تو (اے منافقوا) الله قیامت کے دن تهدادے ور میان فیصلہ کردے کا اور الله کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف (غلب کی) برکز برگز کوئی میبل جمیں بیائے گا- (النساء: ۱۳۱)

حضرت این عباس رضی ایند عنمائے فرمایا اس آبیت کا معنی مید ہے کہ اللہ تعالی کا ارادہ ہے کہ وہ منافقوں کی سرا کو مو خر کردے گا کور اللہ تعالیٰ نے منافقول کے خلاف تموار اٹھانے کا تھم نہیں دیا۔

مسلمانوں سے وعدہ غلب کے باوجود غلب کفار کی توجیہ

حعرت علی بن انی طالب والو کے پس آیک محض آبا اور الما جیسے کہ اللہ فے فرایا ہے اور اللہ کافروں کے مسلمانوں کے طاف ہرگز ہرگز کوئی سیسل شیس بنائے کان حالا تکہ وہ ہم سے انال کرتے ہیں اور داہش او قات) ہم پر عالب آجاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی سیسل عالب آجاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی سیسل عالب آجاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی سیسل میس ہوگی۔ امام حاکم نے کماریہ حدیث مسلمی مسلمی ہے۔ (المستدرک عاص میس)

حصرت این عباس نے فرمایا انجام کار مسلمان کافرول پر غالب مول سے - (داوا المسيرج مهص ١٣١)

دلیل اور جست کے اختیارے مجمی مجی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہو گا۔ (تغییر کیرج ۳ مس ۱۳۳۳)

اس آیت کی بهترین توجید بید ہے کہ کافرونیا کی جنگوں میں بھی جرگز جرگز مسلمانوں پر فلیہ جمیں یا سکیس سے بہ شرطیکہ مسلمان اللہ کے احکام کی نافرماتی نہ کریں اور کسی برائی میں جنگانہ ہوں اور گناہوں پر اصرابر نہ کریں اور توبہ کو نہ چموڑیں ' اور جب وہ برے کاموں میں ملوث ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور الزائی میں کافر ان پر عالب آ جائیں توب

مرف ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے اللہ تعالی فرانا ہے:

اور ہو معیبت حمیس کیتی ہے تووہ جماری ہی شامن اعال

وَمَا آصَابَكُمْ رِينَ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَّبَتُ

کا تیجدے اور قماری مت ی خطاؤن کووه مواف کردیائے۔

آيلِ بِنَكُمْ وَيَعْفُواعَنْ كَيْنَبِرِ (الشورٰ ي : ٣٠) كافر د كاميا إذا بير ذا أو من شير فقرام احزة

کافروں کا مسلمانوں پرغلبہ نہ ہوئے ہے فقہ او احتاف اور شوافع کا استنباط مساکل انام فخرالدین محدین ممررازی شافعی متنافی 
الم شافی نے اس آیت ہے کی مسائل معند کے ہیں۔ () کافر جب مسلمان پر غلبہ پالے اور اس کے مل کو وارائی ہے اللہ شافی ہے ہیں۔ () کافر جب مسلمان پر غلبہ پالے اور اس کے مل کو وارائی ہیں معنوط کر لے تب بھی وہ اس مل کا مالک نہیں ہوگا کور اس کی دلیل ہے آیت ہے کہ لائد کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز ہرگز کو کی سیسل جمیں بنائے گا(۱) کافر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مسلمان غلام کو تریدے۔ (۱) مسلمان کو دی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گاکان تنیول مسلمال پریہ آیت دلیل ہے۔

(تغيركبيرج ١٠٩٨ مهوم دارا لفكريروت ١٣٩٨)

فقهاء احناف کے نزویک کافر علیہ ہے مسلمان کے مال کا مالک ہو جاتا ہے۔ علامہ نظام الدین الشاشی حنی اشارۃ ولنص کے بیان میں کلھتے ہیں :

مسلدون

NY W

الله تعالی فرماتا ب

(ب مل) فقراء مهاجرین کے لیے (بھی) ہیں جو اپنے گھرول

اللَّهُ عَرَاء المُهَاجِرِينَ اللَّذِيْنَ أَخْرِجُوا مِنْ

ادراموال ہے نکال دیئے گئے ہیں۔

دِيَارِ هِمْ وَآمُوَ الِهِمْ (الحشر: ٥٩)

اس آیت کاسیاق مال غنیمت کے استحقاق کے بیان میں ہے اور بید اس مسئلہ میں نقس (تقریح) ہے اور آیت کے الفاظ سے اشارة "بید بات بھی ثابت ہوئی کہ وہ مهماجرین جو اپنے گھروں اور اموال ہے نکال ویئے گئے تھے وہ اب فقیر ہو چکے ہیں (حالا نکہ وہ پہلے صاحب جائیداد تھے) اور اس سے اشارة "بید معلوم ہوا کہ کافر کو جب مسلمان کے مال پر غلبہ ہو جائے (اور وہ مال مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائے) تو کافر اس کے مالک ہو جائے ہیں "کیونکہ اگر وہ مال برستور مسلمان کی ملکیت اور وہ مال برستور مسلمان کی ملکیت میں رہتاتو اس پر قرآن مجید ہیں فقر کا اطلاق نہ ہو تا۔ (اصول الثاثی ص ۲۹ مطبوعہ کتبہ لداویہ ماکن)

فغماء احناف کے نزدیک کافر مسلمان غلام کو خرید تو سکتا ہے لیکن وہ اس سے خدمت نہیں لے سکتا۔

علامه سيد محمود آلوي حنى متونى ١٣٥٧ه لكيت بي

الم شافعی نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ کافر کامسلمان غلام کو خریدنا فاسد ہے کیونکہ آگر اس کا یہ خریدنا صحح ہوتو کافر کامسلمان پر مالکانہ تفوق ہو گالوریہ اس آیت کے خلاف ہے الور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا خریدنا صحح ہے لیکن کافر کو اس سے منع کیا جائے گاکہ وہ مسلمان سے خدمت لے وہ اس سے صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا کام لے سکتا ہے اور اس منع کیا جائے گاکہ وہ مسلمان سے خدمت لے وہ اس سے صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا کام لے سکتا ہے اور اس منا کی خرید و فروخت کا کام لے سکتا ہے

اور اس من اس كا تفوق طاهر شيس مو كا- (ردح المعانى ٥٥ ص١٥٥ مطبوعه دار احياء الراث العربي بيروت)

ای طرح نقهاء احناف کے نزدیک ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے:

علامه ابوالحن احمر بن محمد قدوری متونی ۲۸ مه کلصته بین:

آزاد کو آزاد کے بدلہ میں اور آزاد کو غلام کے بدلہ میں اور مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل کر دیا جائے گا۔

( مخضر القند ري ص ۲۰۱ مطبوعه تور هجر اصح المطالع كراجي)

المام على بن عمروار تطني متوفى ٢٨٥ه روايت كرتے ہيں :

حضرت عبدالله بن عمر دمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله اللی بھائے ایک مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل کر دیا اور فرمایا میں سب سے زیادہ عمد پورا کرنے والا ہوں۔ (سنن دار تعنی جسم ۱۳۵۵ سنن کبریٰ للیستی ج ۸ ص ۱۳۳۰) حضرت مولانا سید محمد هیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۵ کھتے ہیں :

علاء نے اس آیت سے چند مسائل مشنط کیے ہیں۔ (۱) کافر مسلمان کاوارث نہیں (۱) کافر مسلمان کے مل پر استیلاء پاکر مالک نہیں ہو سکتا (۳) کافر مسلمان کے خریدنے کا مجاز نہیں (۳) ذمی کے عوض مسلمان کو قتل نہ کیا جائے گا۔ (جمل )

کافر مسلمان کاوارث نہیں ہو سکتا اس میں سب کا اتفاق ہے اور مو خرالذ کر تینوں مسائل فقهاء شافعیہ کے زردیک ہیں جیسا کہ خود حضرت نے جمل کا حوالہ دے کر اشارہ فرمایا ہے کیونکہ جمل' علامہ سلیمان بن عمر شافعی متوفی ۱۲۰۴سے کی تالیف

اس آیت سے نقهاء احناف نے جو دیکر مسائل مستبط کیے ہیں وہ یہ ہیں:

تبيان القرآن

مسلدون

ع) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی مسلمان پر کوئی سبیل نہیں رکھی اس لیے اگر کسی عورت کا خادید مرتد ہو جائے اور عدت تک دوبارہ اسمام قبول نہ کرے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور جب تک وہ ارتدادیر رہے گا اور اسلام کی طرف ردوع نمیں ارے گاوہ اس سے الگ رہے گی- (روح العالیج ۵ص۵۱)

(۲) کافر مسلمان کے نکاتے کاولی نہیں ہو سکتا اور نہ مسلمان کا دارث ہو سکتا ہے۔

(٣) كافركى مسلمان كے غلاف شهادت جائز شيس ب-

(m) کافر کو مسلمان کا قامنی بنانا جائز نمیں ہے-

(۵) کافر کو سلمان کے نشکر کا امیر بنانا جائز نہیں ہے- (اکتفیہ اے الاحریہ ص ۲۳۳-۳۲۳)

ہے زعرمیں) استر کو وحوکا ہے رہے ہیں۔ وران حالیہ اللہ ان کو وحو کے وہ ای دکھز اور ایمان) کے درمیان متزلندل ہیں الازل) کی طرف ہیں ، اور حس م كون راه نرياس ك 0 ك ايمان والو دوزخ کے



الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک منافق (اپنے زعم میں) اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں ور آں جا لیکہ اللہ ان کو وھوکے کی مزاوینے والا ہے۔۔(النہاء: ۱۳۲)

منافقول کے دھوکے کامعنی ان کے دھوکے کی مزا اور شان نزول

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے متافقوں کی علامتیں اور ان کے خواص بیان فرمائے تھے 'اس آیت میں ان کا تتہ بیان فرمایا ہے۔

المام ابوجعفر محدین جریر طبری متوفی اسم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جرتے بیان کرتے ہیں کہ سے آیت عبداللہ بن الی ابو عامر بن النعمان اور دیگر منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جے سورہ بقرہ میں ان کے متعلق بر آیت نازل ہوئی تھی۔ یخا دعون اللّه والذین امنوا و مایندعون الا انفسهم (البقرہ: ۹)

حسن کے بیان کیا ہے کہ مومن اور منافق دونوں پر ایک نور ڈالا جائے گاجس میں چلتے ہوئے دہ بل صراط نک پہنچیں گے' پل صراط پر پہنچنے کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن اپنے نور کی دجہ سے بِل صراط پر چلتے رہیں گے اس وقت منافقین مومنوں دے کہیں گے :

يُومَ يَفُولُ الْمُلْفِفُونَ وَالْمُلْفِقَتُ رِللَّذِينَ جَن ون منافق مرداور منافق مورتي مسلمانوں ہے ہيں يَسُوا الْعُلْرُوْمَا نَقْنَيِسَ مِنْ نُورِكُمُ قِيلَ ارْجِعُوا كَ بِمِين وَيَعوجم تمارے نورے يَح روشني عاصل كراين ان

تبيان القرآن

ے کہاجائے گا ہے بیتھے والی جاؤ پھروہاں کوئی نور تا اش کرو اپی ان کے درمیان ایک داوار حائل کروی جائے گی جس کی اندرونی جائے ہے دروازہ میں رحمت ہوگی اور بیرونی جائے گی جس کی اندرونی جائے ہے دروازہ میں رحمت ہوگی اور بیرونی جائے ہے وروازہ میں عذاب ہوگا منافق مسلمانوں کو پکار کر کمیں سے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ ہے وہ کور (نفاق کے) منتظر رہے اور مسلمانوں کی مصیبتوں کے) منتظر رہے اور تمہاری جھوٹی آر ذوؤل تم (اسلام کے متعلق) شک کرتے رہے اور تمہاری جھوٹی آر ذوؤل نے تم کور ہوکے میں ڈالے رکھا حتی کہ اللہ کا کا در (شیطان کی محیبتوں کے) وہوکے میں داور (شیطان کے) وہوکے میں داکھاں کے متعلق دھوکے میں دکھاں

وَرَا عَكُمْ فَالْتَمِسُوا مُورًا فَضَرِبَبَيْمَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُّ مَا طِهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُ هُمِنُ قِبَلِهِ الْعَدَابُ مُنَا دُونَهُمْ اَلَمُ نَكُنُ مَّعَكُمُ قَالُوا بَنِي وَلَاكِتُكُمُ فَنَكُنُمُ اللَّمَانِيُّ حَتَى جَاءًا مُرَّاللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ. الْاَمَانِيُّ حَتَى جَاءًا مُرَّاللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ. (الحديد: ١٣-١٣)

حسن نے کہا اللہ نعالیٰ جو ان کو دھوکے کی مزا دے گا' اس کا بھی کی معنی ہے' این جر تیج نے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔(جامع البیان ج م ص ۳۲۹)

خدائے کے معنی جیں کسی شخص کو کسی شے کی حقیقت کے خلاف وہم میں ڈالنا' اللہ کو ان کے دعو کا دینے کا معنی ہیں ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں جو کفر چھپایا ہوا تھا اس کے خلاف زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے' آگہ اس نفاق کے ذریعہ وہ دنیا میں آئی جان اور مال کو محفوظ کرلیں 'اور جو فوا کہ مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں مثلاً صد قائت اور مال غنیمت اس میں بھی حصہ وار مین جائیں۔

اکثر منافقین اللہ کو مائے تھے اب یہ سوال ہو گاکہ وہ اپنے زعم میں اللہ کو کس طرح دھوکادیے تھے کیونکہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہے کہ وہ سیدنا محمد طائع اللہ کا جواب یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد طائع اللہ کر مالت کے منکر تھے اور وہ اپنے زعم میں رسول اللہ طائع اللہ کو دھوکا دیتے تھے اور اللہ نے بیا کر کہ وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں یہ ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ طائع کو کو دھوکا دیتا ہے کیونکہ رسول اللہ طائع کے ساتھ کوئی معالمہ کرنا بھینہ اللہ کے ساتھ معالمہ کرنا بھینہ اللہ کے ساتھ معالمہ کرنا ہے ہیں اپنے نبی طائع کو ان کے دھوکے کی یہ سرا دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں اپنے نبی طائع کو ان کے دھوکے کی یہ سرا دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں اپنے نبی طائع کی اور کے اور کے نفاق پر مطلع فرما دیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے اور کے نفاق پر مطلع فرما دیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے اور کہ نفاق پر مطلع فرما دیا اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی خبردے دی ان کا راز فاش ہو گیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے اور آٹرے میں اللہ تعالی ان کو الگ مبزادے گا۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی ہے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو و کھانے کے لیے اور اللہ اور النساء: ۱۳۲)

اس آیت میں منافقوں کی تین علامتیں ذکر فرمائی ہیں سستی ہے نماز پڑھنا اوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کاذکر بہت کم کرنا سستی اور کم ذکر کرنے پر حسب ذیل اصلایت میں دلیل ہے :

کرال باری اور سستی سے نماز پڑھنے کے متعلق احادیث امام مسلم بن مخاج تخیری متوفی ۳۴ھ روایت کرتے ہیں :

علاء بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ وہ بھرہ میں حضرت انس بن مالک اٹا ہے گھر گئے جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کم

قارغ ہو گئے نئے ان کا گھر مبحد کے ساتھ تھا جب ہم ان کے پاس پنچے تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے گا ہم نے کما ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں 'انہوں نے کما عصر کی نماز پڑھو' ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی' جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس نے کما ہیں نے رسول اللہ مالی کا یہ فرماتے ہوئے ساہے اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے' وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتی کہ جس وقت سورج دو سینکھوں کے در میان ہو تا ہے' تو کھڑے ہو کر چار ٹھو تکیس مار تا ہے لور اس میں اللہ کاؤکر بہت کم کر تا ہے۔

الم محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه و این ترانی از ۱۲۳ من ترفی از قم الدیث : ۱۲۰ سنن نسائی از قم الدیث : ۱۵۰ ا امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه و دایت کرتے ہیں :

حصرت ابو ہررہ دی ہے بیان کرتے ہیں کہ نی مان ایسے فرمایا عشاء اور فجری نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے' اور فرمایا کاش ان کو معلوم ہو آگہ عشاء اور فجری نماز میں کتنا اجر ہے!

(صحح البخاري: كتاب مواقيت الصلوة 'باب: ١١ صحح مسلم 'رقم الحديث: ١٥١)

ریاکاری ست عبادت کرنے کے متعلق احادیث

الم ابوئيسي ترفري متوفى ١٤٩٥ ه روايت كرتے بيل كه في الديم في فرايا ب فلك ريا شرك ب-

(سنن تذى وقم الحديث : ١٥٣٠)

الم احمد بن حنبل منوفي ١٣١١ مروايت كرتي بين

حضرت محمود بن دلید بڑی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فائی کے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کاسب سے زیادہ فوف ہے وہ شرک اصغر ہے 'صحابہ نے بوجھا یا رسول اللہ! شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا' قیامت کے دن جب اللہ عز وجل لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گاتو فرمائے گا: جاؤ! اننی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھ' ویکھوان سے تہیں کوئی جزاماتی ہے! (منداحہ جے ص۸۲۵) مطبوعہ کتب اسلامی بیردت'۱۳۹۸ھ)

حضرت شداد بن اوس بہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیمیل نے فرمایا جھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے ' ہیں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی' آپ نے فرمایا ہال ' لیکن وہ سورج ' چاند' پھرول اور بنوں کی عبادت نہیں کرے گی' لیکن وہ اپنے اعمال ہیں ریا کرے گی' اور شہوت خفیہ ہے ہے کہ ایک شخص روزہ رکھے ' پھر کسی نفسانل خواہش کی بناء پر وہ روزہ ترک کروے۔ (مند احمدج من من من مطبوعہ کتب اسلای بیروت ' مسلام اللہ علی اللہ ملے بیا کہ وہ روزہ ترک کروے۔ (مند احمدج من من من مخص نے محض اوگوں کے دکھانے اور منانے کے لیے خطبہ دیا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن ریا اور محمد (دکھانے اور سنانے) کے مقام یر کھڑا کرے گا۔

(مستراحمه جهاص ۵۰۰ مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ه)

الله كاذ كركم كرف كامعتى

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ منافق مرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور صرف سنانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس جب دو سرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب کوئی شمیں ہو ماتو وہ نماز نہیں پڑھتے اور یہ جو پر ملا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اس کامعنی ہے ہے کہ نماز میں جو تنجیرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں ان کو

يسلدوق

تبيانالقرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ اس (کفر اور ایمان) کے درمیان منزلزل ہیں 'نہ ان (کافروں) کی طرف ہیں نہ ان (مسلمانوں) کی طرف ہیں 'نور جس کو اللہ ممراہ کردے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔(النساء: ۱۳۲) منافق کا فریزب ہونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے منافق کو غربذب فرمایا ہے ' غربذب اس فخص کو کہتے ہیں جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان متردد ہو' تنزبذب کا اصل معنی تجیر اور اضطراب ہے 'کیونکہ منافق اپنے دین میں متحیر ہو تا ہے ' اور وہ کسی صحیح اعتقاد کی طرف رجوع نہیں کرتا' منافقین نہ مشرکین کی طرح صراحتہ" شرک کرتے ہتے اور نہ مومنوں کی طرح مخلص ہتے ' وہ اس کا معنی ہے وہ اسلام اور کفر کے ورمیان ندبذب ہیں۔

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الهواه روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه في الله يلا : منافق كى مثل اس بكرى كى طرح ب جو بكريوں كے دو ريو ژوں كے در ميان جران ہو بھى اس ريو ژكى طرف جاتى ہو اور بھى اس ريو ژكى طرف\_

(ميح مسلم وقم الحديث: ٢٢٨٣ سنن نسائل وقم الحديث: ٥٠٥٢ مند احدج ٢ وقم الحديث: ٥٠٤٩ ٥٠٤٩)

ہرایت کے دومعنی اور ان کے محمل

" بنجس کو اللہ گراہ کردے اس کا معنی ہے کہ جس کے کفراور خباشت کی وجہ سے اللہ اس سے ہدایت کی استعداد اور ملاحیت کو سلب کرلے آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے ' یہاں آپ سے ہدایت کے جس معنی کی نفی کی ہے اس کا معنی ہے کہ فخص کو ہدایت یافتہ اور مومن بنانا اور یہ صرف اللہ تعالی کی شان ہے ' اور ہدایت کا دو سرا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانا' سو اس معنی میں ٹی الھیکا ان کو بھی ہدایت دیتے تھے اور دیگر کافروں' منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دیتے تھے اور دیگر کافروں' منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دیتے تھے اور اس معنی میں ہدایت کی نفی کی گئی ہے دیتے تھے اور اس معنی میں ہدایت کی نفی کی گئی ہے دیاں ہدایت کا معنی ہدایت کی نفی کی گئی ہے دہاں ہو ایت کا معنی ہدایت کی نبیت کی گئی ہے دہاں ہدایت کی طرف ہدایت کی نبیت کی گئی ہے دہاں ہدایت کی طرف ہدایت کی نبیت کی گئی ہے دہاں ہدایت سیدھارات و کھانا۔

الله تعالى كا ارشاد ب : اسك ايمان والوا مومنول كے سوا كافرول كو دوست نه بناؤ كياتم اسيخ خلاف الله كے ليے واضح جمت قائم كرنا چاہجے بو- (النساء : ١٣٣)

كافرول كے نابالغ بچوں ير عذاب نہيں ہو گا

اس آیت کی دو تغییری بیں ایک تغییر ہے کہ "اے ایمان والوا" اس سے مراو مخلصین مومنین ہیں اور کافروں سے مراد مین ہیں ایک تغییر ہیں ہے کہ اے افلاص کے ساتھ ایمان لانے والوا یہودیوں یا منافقوں کو دوست نہ بناؤیا

تهيانالقرآد

الجیسا کہ منافق کافروں کو دوست بناتے ہیں ورنہ تم بھی منافقوں کی مثل ہو جاؤ گے' اور اس کی دوسری تفییر یہ ہے کہ ''اے ایمان والو!'' سے مراد منافق ہیں اور معنی یہ ہے کہ اے بہ ظاہر ایمان لانے والو! کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ' بلکہ مخلص موسنین کو اپنا دوست بناؤ' آگ حمہیں بھی اضلاص تصیب ہو لیکن پہلی تغییر رائے ہے۔

پر الله تعالی نے فرایا کیا تم اپ خان واضح جمت قائم کرنا چاہے ہو؟ یعنی تم ایس جمت اور ولیل قائم کرنا چاہے ہو کی جس کی بناء پر تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ الله تعالی کی حکت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی فخص کو بغیر دلیل کے عذاب نہیں دے گا طلائکہ اگر وہ تمام آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کو عذاب دے تو یہ اس کا عین عدل ہو گا کیو نکہ وہ سب مخلوق کا مالک ہے اور مالک اپ ملک میں جو چاہے کر سکتا ہے اکین اس نے اپنی حکمت سے اور اپ فضل سے یہ وعدہ کرلیا کہ وہ اپ مخلص اور صالح بندوں کو عذاب نہیں دے گا اور خلف وعد محل ہے اس لیے مخلصین اور صالحین کو عذاب ہونا بھی محال ہے نیز اس آیت ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ الله تعالی کی حکمت یہ ہے کہ وہ بغیر دلیل کے عذاب نہیں ہو گا کیو نکہ نابالغ بچی معلوم ہو گیا کہ الله بچوں کو عذاب نہیں ہو گا کیو نکہ نابالغ بچی محاص ہو تی الله بچی کو تو جس بھی معلوم ہو گیا کہ مشرکوں اور کا فروں کے نابالغ بچوں کو عذاب نہیں ہو گا کیو نکہ نابالغ بچی سے حقق نہیں ہوئی اور نہ ہی نابالغ بچی مکاف ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک منافق دوزخ کے سب سے ٹیلے طبقہ میں ہوں گے اور (اے مخاطب) تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں یائے گا۔ (النساء: ۱۳۵۵)

درک کامعنی اور دو زرخ کے طبقات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق آگ کے سب سے نچلے درک میں ہوں گے 'ابوعبیدہ نے کما ہے کہ درک معنی منزل ہے اور جنم میں کئی منازل ہیں اور منافق سب سے مجلی منزل میں ہوا ، گے 'ابن الانباری نے کما ہے کہ درک سیڑھی کے ڈنڈے کو کہتے ہیں 'ضحاک نے کما جب منازل میں بید لحاظ کیا جائے کہ بعض ' بعض سے اوپر ہیں تو ان کو درج (درجہ) کہتے ہیں اور جب بید لحاظ کیا جائے کہ بعض بعض سے شیح ہیں تو ان کو درک کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کما جنت میں درجات ہیں اور دو زخ میں درکات ہیں 'حضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا منافق او ہے کے ایک ایسے آبوت میں ہوں گئی دروازہ نہیں ہوگا۔ (جامع البیان جزے میں میں)

علامه سيد محمود آلوى متوفى معاده لكصة بين :

دوزخ کے سات طبقات ہیں ' پہلا طبقہ جہنم ہے دو سرا نظی ہے ' تیسرا الحطمہ ہے چوتھا السعیر ہے ' پانچواں ستر ہے چھٹا جمیم ہے اور ساتواں صاوبہ ہے ' اور بھی ان تمام طبقات پر جہنم کا اطلاق بھی کردیا جاتا ہے ' ان طبقات کو در کاٹ اس لیے کہتے ہیں کہ بیریتہ دریتہ ہیں ' اور منافقوں کا آخری ابقہ ہیں ہونا ان کے شدت عذاب پر دلالت کرتا ہے۔

(روح العانيج ۵ص ١٤٤ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

نفاق کی علامتوں پر اشکال کے جوابات

المام محمد بن آساميل بخاري متوفى ٢٥٦ه و روايت كرتے ہيں : حضرت ابو ہريرہ والله بيان كرتے ہيں كه نبي مالي يوام نے قرمايا منافق كى تين نشانياں ہيں جب بات كرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ كرتا ہے تو اس كے خلاف كرتا ہے لور جب اس كے پاس المنت ركھى جاتى ہے تو اس ميں خيانت كرتا ہے۔ ا ( نیج البخاری و تم الحدیث : ۳۳٬۲۹۸۲ سلم و تم الحدیث : ۵۹ سنن نسائی و تم الحدیث : ۳۹ سند احد : ۳۳ و تم الحدیث ا : ۹۲۱۹ سنن کبری فلیه تمی ج۲ ص ۲۸۸)

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنمابيان كرتے بين كه في ظهر الله عنمابيان كرتے بين كه وي ظهر الله عن الله عن عمرورض الله عنمابيان كرتے بين كه في ظهر الله عن نفاق كى خصلت ہوگا وہ اس خاص منافق ہو گا اور جس شخص بين ان بين سے كوئى أيك خصلت ہو تو اس بين نفاق كى خصلت ہو گى حتى كه وہ اس خصلت كوچھوڑ دے 'جب اس كے پاس المانت ركھى جائے تو اس بين خيانت كرے اور جب بات كرے تو جھوٹ ہولے اور جب عمد كرے تو اس كے خلاف كرے اور جب جھڑا كرے تو بركلاى كرے۔

(صحیح البخاری وقم الحدیث: ۳۳٬۲۳۵۹ میچ مسلم وقم الحدیث: ۵۸ سنن ترزی وقم الحدیث: ۲۶۳۱ سنن ابوداؤد وقم الحدیث: ۲۲۸۸ سنن نسائی وقم الحدیث: ۵۰۳ سند احمد: ج۲ر قم الحدیث: ۲۷۸۲ سنن کبری: ج۵مس۴۳۰)

بہ ظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہو آئے کہ جس مسلمان میں سے چاروں خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہو گا اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت ہوگی محد ثمین کرام لے اس حدیث کے متحدد جو اہات ذکر کیے ہیں بعض ازاں ہے ہیں :

(۱) یہ علامتیں نبی طاہ یوا کے عمد مبارک کے ساتھ مخصوص تھیں کیونکہ نبی طاہ یوا تو وی کے تور سے لوگوں کے ولوں کے صاف حال پر مطلع تھے "اور آپ جائے تھے کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے اور چونکہ یہ غیب نبی طابیوا کے ساتھ مخصوص تھا اس لیے آپ نے اپنے اصحاب کو یہ نشائیاں بتائیں تا کہ وہ ان علامتوں سے منافقوں کو پہچان لیس اور ان سے احتراز کریں اور آپ نے معین کرکے نہیں بتایا کہ فلال فلال منافق ہے آکہ فقنہ پیدا نہ ہو اور یہ لوگ مرتہ ہو کر مشرکین کے ساتھ نہ ال جائیں۔

(۱) دوسرا جواب میہ ہے کہ اس صدیث کا محمل میہ ہے کہ جو فخص حلال اور جائز سمجھ کریہ جپار کام کرے وہ منافق کے تھم میں ہو گا۔

(۳) جو مختص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو وہ منافقین کے مشابہ ہو گا" اور نبی مُٹاکِیا نے اس پر 'نعلیظا" اور تهدیدا" منافق کا اطلاق فرمایا ہے اور یہ اس مختص کے متعلق فرمایا ہے جو عادۃ " یہ چار کام کر تا ہو اور اس کے متعلق نہیں فرمایا جس ہے تادرا" یہ کام مرزد ہوں۔۔

(٣) عرف میں منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ظاہر ہاطن کے خلاف ہو سوالیا فخص عرفا" منافق ہے شرعا" منافق نہیں ہے لنذا ایسے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گانہ وہ اس آیت کی دعید کا مصدائق ہو گا۔

(۵) دین معالمات میں ایسے محض کا علم منافق کا ہو گااور اس کی خرمعتر شیں ہوگ۔

ایک حدیث میں تین کاموں کو منافق کی علامت فرایا ہے اور ووسری میں چار کاموں کو منافق کی علامت قرار دیا ہے' یہ اختلاف مفقضی حال اور مقام کے اعتبار ہے ہے۔ بہمی آپ کے سامنے ایسے منافق تھے جن میں چار خصلتیں تھیں اور بہمی ایسے تھے جن میں تین خصلتیں تھی اس وجہ ہے بہمی آپ نے تین علامتیں بیان فرمائمیں اور بہمی چار۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اور (اے مخاطب) تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا' اس آیت میں منافقین کی نصرت کی نفی کی شخصیص کی ہے اور بیہ شخصیص اس وقت مسجح ہوگی جب مخلص مسلمانوں کی نصرت اور ان کی شفاعت

تبيانالقرآن

کی جانے کا اور تب ہی منافقین کی مدد کانہ کیا جانا ان کے لیے باصف حسرت اور افسوس ہو گا اور اگر مخلص مسلماتوں کی بھی ج مدونہ کی جائے تو منافقین کو کیوں تدامت اور حسرت ہوگیا .

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: گران (منافقوں) ہیں ہے جن لوکول نے توبدی اوروہ نیک ہو گئے اور انہوں نے الله کارامن پکونیا اور اپنے وین کو خالص اللہ کے لیے کرلیا سووہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہول کے اور عنقریب الله مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ (انساء: ۱۳۷۱)

نفاق کے عذاب سے معالت کی جار شرفیں

الله تعالی نے اس کہت یک منافقین سے عذاب کو دور کرنے کے لیے چاد شرائط بیان قربائی ہیں " پہلی شرط بیہ کہ وہ قبہ کریں اور دوسری شرط بیہ کہ وہ قیک عل کریں کیو تکہ نفاق سے توبہ کے بعد کیے ہوئے قیک اعمال لا آئ اختبار ہوتے ہیں اور تیسری شرط بیہ کہ وہ الله کا دامن پکڑ لیس کیو تکہ توبہ اور نیک اعمال سے فرض بیہ ہوتی ہے کہ الله تعالی کی رضامندی اور اعروی فلاح اور سعادے حاصل ہو اور الله تعالی کے دین کوا پنے اور لازم کر لینے سے ہی بیہ مردیہ حاصل ہو آ منامندی اور اعروی فلاح اور سعادے حاصل ہو اور الله تعالی کے دین کوا پنے اور لازم کر لینے سے ہی بیہ مردیہ حاصل ہو کہا اور ہوئی سے اور چوشی شرط سے افلام کی جو ترا اور اس کی داور جسین کا کہ چھوڑنا دونوں الله کی خوشنودی اور اس کی داور جسین کا کہ چھوڑنا دونوں الله کی وجہ سے ہوں اور اس کی داور جسین کا میں جزاء بیان کی ہے کہ وہ آخرت میں محلم دوسنوں کے ساتھ ہوں کے اور الله تعالی ان کو اجر عظیم عطافر ملے گا۔

الله تعالى كاارشاد ب : الله تنهيس عذاب دے كركياكر ي كاآكر تم شكر اواكر و اور (خالص) ايمان لے آؤ اور الله شكر كى جراء دينے واللا بمت جانے والا ہے۔ (النساء : ١٠٤)

اس آیت بین بھی منافقین سے خطاب ہے ایک ضعیف قبل ہے کہ موسین سے خطاب ہے کوراس آیت ہیں ہے کہ موسین سے خطاب ہے کوراس آیت ہیں ہے بیان فرایا ہے کہ منافقین کو عذاب دیئے یا ند دینے کا مداد صرف ان کے کفریر ہے اور کسی اور چیزیہ فیع حاصل ہو گایا اس تعالی تم کو عذاب و سے کر گیا کرسے گا کیا اس سے اس کا غیظ و خصب فینڈا ہو گا یا اس کو اسے کوئی فیع حاصل ہو گایا اس سے کوئی ضرو دور ہو گا؟ جیسے بادشاہوں کو عموا مسمئی جمرم کو سرا دینے سے تسکین ہوئی ہے کا طابر ہے کہ اللہ تعالی غنی مطابق ہے کوئی ضرو دور ہو گا؟ جیسے بادشاہوں کو عموا مسمئی جمرم کو سرا دینے سے تسکین ہوئی ہے کا طابر ہے کہ اللہ تعالی غنی مطابق ہے اور ان تمام چیزوں سے باند اور منزو ہے منافقوں کو عذاب دینے کی دجہ صرف ان کا نشاق ہے جب وہ نشاق سے توب کر ایس اور ایمان لا کر اللہ کا شکر اوا کریں تو پھر اللہ تعالی ان کو عذاب دینے کی دجہ صرف ان کا نشاق ہے جب وہ نشاق سے توب کر اور ایمان لا کر اللہ کا شکر اوا کریں تو پھر اللہ تعالی ان کو عذاب کیوں دے گا

شكر كوائمان يرمقدم كرف ك امرار

ان آیت بی قربای ہے۔ "آگر تم شکر اوا کو اور اندان لے آؤ" اور شکر کو ایمان پر مقدم فربایا ہے، بہ طاہر ایمان کو شکر پر مقدم ہونا چائے تفاکیو نکہ ایمان تمام اعمال پر مقدم ہے، امام دازی نے اس کے دو جواب دیے ہیں آیک جواب یہ شکر پر مقدم ہونا چائے تفاکیو نکہ ایمان تمام اعمال پر مقدم ہارت یہ ہے کہ اصل حمارت بیل کے اور دیمرا ہے کہ اصل حمارت بیل ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور دیمرا اور دوسرا جواب یہ دویا ہے کہ داو تر ترب کا نقاضا نہیں کرتی ۔ (تنمیر کیرج ۱۳ س ۱۳۳۳) لیکن بلیغ کے کلام میں جب کوئی حمارت کا ہری تر ترب کے خلاف ہو تو وہ کسی در اور نکت پر بنی ہوتی ہے، اس لیے اس پر خور کرنا چاہئے کہ یمال کس تحکمت یا کس دمزی طرف اشارہ کرتا چاہئے کہ یمال کس تحکمت یا کس دمزی طرف اشارہ کرنے کے لیے شکر کو ایمان پر مقدم کیا ہے۔

للله تعالی کا ایک معنی ہے کسی نفت کی بنا پر منعم کی تعظیم کرنا' اور بہ تمین امور پر موتوف ہے پہلے اس شخص کو نفت کی تعظیم معرفت ہو اور جب لفت کی معرفت ماصل ہو جائے تو اس کا ذہن کسی منعم کو تلاش کرے آ کہ وہ اس کی تعظیم معرفت ہو اور اس تلاش کرے آبوا اس کے آگے جھک جائے اور بسی کرے اور اس تلاش کے آگے جھک جائے اور بسی لٹند تعالی کا شخیم کر آبوا اس کے آگے جھک جائے اور بسی لٹند تعالی کے اشکر ہے' اور اس طرح شکر اوا کرنا اللہ تعالی پر ایمان لانے کا موجب ہو آئے اور اس نکتہ کی بناء پر اللہ تعالی نے شکر کو ایمان پر مقدم فرمایا ہے۔

دوسری وجہ سے کہ شکر میں منعم کی تعظیم دل ہے بھی ہوتی ہے ازبان ہے بھی اور باتی طاہری اعضاء ہے بھی تعظیم ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔ منافق کلمہ بڑھ کر زبان ہے منعم کی تعظیم کرتے تھے اور تماز پڑھ کر باتی اعضاء ہے بھی تعظیم کرتے تھے لیکن دل ہے انڈد کی تعظیم نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے باطن میں کفر تھا اس لیے انڈد تعالی نے اس پر متنبہ کیا کہ وہ صحیح اور کالل شکر اوا ترین اور اخلاص ہے ایمان لے آئیں تو انڈد انہیں عذاب دے کر کیا کرے

تیسری وجہ یہ ہے کہ شکر کا دو سرا معنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس مقصد کی پکیل کے لیے خرج کرناجس مقصد کے لیے وہ نعمیں دی گئی ہیں 'جس زمانہ ہیں سیدنا محمہ ساڑھ یا کو مبعوث کیا گیا تھا' اس زمانہ ہیں سب ہے برای نعمت نبی ساڑھ یا کی ذات مقدسہ تھی۔ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل ہیں بھی آپ کا ذکر قرایا ہے یہ جدوں مکتوبا عسدهم عبی النور اقوالا رجیل الا عراف : ماہ) ''وہ آپ کا ذکر تورات اور انجیل ہیں بھی لکھا ہوایاتے ہیں۔ ''اور اس نعمت کا تقاضایہ تھاکہ وہ آپ پر دل و جان سے ایمان لاتے اور تن من 'وھن کی بازی لگاکر آپ کی اطاعت اور انہاع کرتے۔

جس نی کے وسیلہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ، حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی ، حضرت اساعیل کا گاہ جس کے نور کی برکت سے کٹنے سے بچا ، حضرت ابراہیم نے جس کی بعثت کی دعائی ، حضرت موئ نے جس کے امتی ہونے کی تمنا کی ، حضرت عینی نے جس کے آئے کی بشارت دی ' عالم میشتی میں تمام نبیوں نے جس پر ایمان لانے اور جس کی نصرت کرنے کا قول و اقرار اور عمد کیا اور اللہ اس عمد پر خود گواہ ہوا ایسا عظیم الشان نبی اللہ نے ان کے عمد میں پیدا کیا ' ان کو چاہے تھا کہ وہ اس جلیل القدر اور رفیع المرتبت نعت پر اللہ کا احسان اور اختان مائے اور اس کا بے بایاں شکر اوا کرتے اور اس عظیم الشان نبی پر اظامی سے ایمان لاتے اور دل و جان سے اس کی تصدیق کرتے ' اس لیے فرمایا : اللہ تم کو عذاب اس عظیم الشان نبی پر اظامی سے ایمان لاتے اور دل و جان سے اس کی تصدیق کرتے ' اس لیے فرمایا : اللہ تم کو ایمان پر دے کر کیا کرے گا آگر تم شکر اوا کرو اور ایمان سے آو' ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اس آءے میں شکر کو ایمان پر مقدم کرنے میں کیار مزب 'کیا لطافت ہے اور کیا بلاغت ہے!

شا كر عليم عن ربط اور مناسبت

پھر اللہ تعالیٰ نے فرملیا اور "اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے۔" اللہ تعالیٰ نے بہ طور استعارہ شکر کی جزاء کو بھی شکر فرمایا ہے ۔
ایعنی اللہ تعالیٰ تم کو شکر اواکرنے کی جزاوے گا اور ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی غیر تماہی نعتیں ہیں ان کاشکر کہے اوا ہو سکتا ہے ' بلکہ اس کی کسی آیک لعمت کا بھی شکر اوا نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا وہ علیم ہے وہ جانے والا ہے کہ محدود انسان لامحدود نعتوں کا شکر اوا نہیں کر سکتا وہ اپ بہترہ کے جحز کو جانے والا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعتوں کا محدود نعتوں کا شکر اوا نہیں کر سکتا وہ اپ بہترہ کے جمز کو جانے والا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعتوں اور مقابلہ میں اپنی ہے مائیگی ' کم ہمتی اور قصور عبادت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعتوں اور مقابلہ میں اپنی ہے مائیگی ' کم ہمتی اور قصور عبادت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعتوں اور مقابلہ میں اپنی ہے مائیگی ' کم ہمتی اور قصور عبادت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعتوں اور معابلہ میں اپنی ہے مائیگی ' کم ہمتی اور قصور عبادت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعتوں اور معابلہ میں اپنی ہے مائیگی ' کم ہمتی اور قسور عبادت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعتوں اور میں اپنی ہے دائیں کی سے مائیک کی کون اس کی نعتوں اور میں اپنی ہے دائیں کی موسلہ کی سے میں اپنی ہے دائیں کی دور اس کے معابلہ میں اپنی ہے دور اس کے دور اس کی کون اس کی معابلہ میں اپنی ہے دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور

ببلددن

تبيان القرآن

آئی کے اصانوں کا اعتراف کرے اس کے سامنے نیاز مندی اور اطاعت سے سرجھکا کراس کی تعظیم بجالا آ ہے اور وہ جائے گھ والا ہے کہ کون اس کی نعموں کی قدر کر آ ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر آ ہے سووہ اس کو اس کے اس عمل کی اور اس کے شکر اوا کرنے کی جزاعطا فرمائے گا' بداں بھی بہ ظاہر' پہلے علیم اور پھر شاکر کا ذکر ہونا چاہیے تھا' لیکن اس کے عکس تر تیب میں رمزیہ ہے کہ جس صفت کا بندوں پر اثر مرتب ہونا تھا بعنی شکر کی جزا ویٹا اس کا پہلے ذکر کیا اور جس صفت میں صرف اس کی شان کبریائی تھی جس کا صرف اس کے ساتھ تعلق تھا اس کا بعد میں ذکر فرمایا۔ اس نے بندوں کا حق مقدم رکھا ہم بندے میں اور ہم اس کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم اپنے مولی کے حق کو بھیا تیں اور اس کے ذکر کو اپنے ذکر پر اور اس کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھیں۔

شد تعانی به آواز بلند بری بات ٥ اگر تم محسى ليكي كو ظاهرا بايمت عم والا ـ لیمن پر ایمان لاتے ہی اور بعض کا ہیں ، اور وہ چاہتے ہیں کر ایمان اور کفر کے درمیان U. 78

## الباين امتواباللهوس

نیار کررکھا ہے 0اور جراوگ انڈر ہے وراس کے دمولوں پر ایمان الائے۔ اور اعمول نے ان رمولول میں

عُو أَحْوِم الْمُودِكُار

س ایک کے درمیان فرق بنیں کیا ہے وہ لوگ ہی کر دامٹر اعتقر ب ان کو ان کے اج عطافہ طفے گا۔ اور اللہ مبت بخشنے

## عَقُولُ النَّاحِية

والا نہایت رحم قرائے والاہ 0

الله عزوجل كاارشاد ہے: الله تعالى به آواز بلند برى بات كينے كو ناپيند فرما يا ہے سوائے مظلوم (كى بات) كے-(النباء: ١٣٨)

شان نزدل

اس آیت کے شان نزول میں محدثین نے اس مدیث کوؤکر کیا ہے:

ا نام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ النظام تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی جیٹے ہوئے تھے۔ ایک فخص نے حضرت ابو بکر کو برا کما اور ان کو اذبت دی' حضرت ابو بکر خاموش رہے' پھر ان کو دو مری دفعہ اذیت دی پھر حصرت ابو بمرغاموش رہے ' پھران کو تعبری بار ازیت دی تو حضرت ابو بمرنے اس سے بدلہ لیا ' حضرت ابو بمر جانو الله الياتورسول الله اللي وبال سے الله كر تشريف لے جانے كئے وضرت ابو بكرنے عرض كيا: يا رسول الله إكيا آب مجھ سے ناراض ہو گئے؟ رسول الله ماليكام نے فرمايا جب وہ فخص تم كو برا كمتا تھا تو آسان سے ايك فرشته نازل ہوكر اس كى تكذيب كرنا تھا' اور جب تم نے اس سے بدلہ ليا تو شيطان آگيا اور جس مجكہ شيطان آ جائے تو ميں وہاں بيٹينے والا نسيس مول- (سنن ابوداؤد ٔ رقم الحديث : ٢٨٩١)

حضرت ابو ہریرہ لے بھی اس صدیث کو اس کی مثل روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۸۹۷) کسی هخص کو برا کهنا' گلل دینا' خواه وه زنده ہویا مردہ' اور کسی هخص کی غیبت کرنایا کسی شخص کی چغلی کرنابیہ تمام امور

اس آیت سے منوع اور ناجائز ہیں۔

لی کی برائی 'غیبت اور چغلی کی ممانعت کے متعلق احادیث

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى الماه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ الحافہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیا ہے فرمایا : ایک دو سرے کو ہرا کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا وہال ابتداء کرنے والے ير موتاب جب تك كه مظلوم تجاوزند كرے۔

(صحيح مسلم وقم الحديث: ٢٥٨٥ مسنن ابوداؤد وقم الحديث: ٣٨٩٣)

تبيان الترآن

المام ابوداؤد بحسماني متونى ١٥٥٥ مد روايت كرتے بين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مال بیاے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو' اور اس کو برانہ کمو۔ (سنن ابوداؤد : ۴۸۹۹)

حضرت عبدالله بن عمر دمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق الله عنها: اینے فوت شدہ لوگوں کی تیکیاں بیان کرو اور ابن کی برائیوں کے ذکر ہے باز رہو۔ (سنن ابوداؤر: ۹۰۰س)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى ١٠١٥ وروايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ فرائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیا نے فرمایا : کیاتم جانے ہو کہ غیبت کیا چیزے محابہ نے عرض کیا : اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے والے ہیں "آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس وصف کاذکر کرد جس کو دہ تاہد کرتا ہو "آپ سے عرض کیا گیا ہے آگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں "آپ نے فرمایا آگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں "آپ نے فرمایا آگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو تم بیان کرتے ہوت بی تو تم اس کی غیبت کرد کے اور آگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تم اس پر بہتان باندھو کے ۔ (میچ مسلم ارتم الحدث : ۲۵۸۹)

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث مجستاني متوفي ٢٤٥ه روايت كرت بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ان کالحاف چوری ہو گیا۔ وہ چرانے والے پر بدوعا کر رہی تغییں آپ نے فربایا ؛ اپنی دعامیں اس کی تخفیف نہ کرو۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث ؛ ۱۳۹۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی طاؤیلم سے عرض کیا آپ کے لیے صفیہ ہے اتنا اتنا (قد) کافی ہے! ان کا ارادہ تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے ' آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کما ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس سے سارایانی آلودہ ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کی افسان کی فقل اٹاری آپ نے فرمایا ہیں اس کو پہند نہیں کر ٹاکہ ہیں کسی کی فقل اٹاروں اور جھے اس کے بدلہ فلاں فلاں چیز مل جائے۔ (سٹن ابوداؤد و مقم الحدیث: ۲۸۵۵) حضرت الس بن مالک چیاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیزا جب جھے معراج کرائی گی تو میرا ایک توم کے معرت الس بن مالک چیاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیزا جب جھے معراج کرائی گی تو میرا ایک توم کے پاس ہے گزر ہوا جس کے پینل کے ناخن تھے جس سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے ہیں نے کما اے جرئیل بیہ کون ہیں انہوں نے کما بیہ وہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے (لیتی غیبت کرتے تھے)

حضرت جاربن عبداللہ اور حضرت ابو هلی رضی اللہ عنهم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال بھے قربایا جو محض کسی مسلمان کی اس جگہ ہے عزبی کرتا ہے جہاں اس کی عزت نہ کی جارہی ہو اور اس کی توقیر بیس کی کی جارہی ہو تو اللہ اس کو ایس جارت کرے گا جہاں اس کی عزت نہ کی جارہی جو اجہاں اس کی ایس جگہ لھرت کرے گا جہاں اس کی ایس جگہ ہے عزت کرے گا جہاں اس کی توقیر بیس کی کی جارہی ہو اور اس کی ہے حرمتی کی جارہی ہو تو اللہ اس کی ایس جگہ مدد قرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔

توقیر بیس کی کی جارہی ہو اور اس کی بے حرمتی کی جارہی ہو تو اللہ اس کی ایس جگہ مدد قرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔

(سنمن ابوداؤد : ۲۸۸۳)

حضرت صديف والله والله بيان كرتے ميں كه رسول الله المايام في فرمايا جنت ميں چفل خور واخل نهيں مو كا-

تهيانالقرآن

(منن ابوداؤد ورقم الحديث: MALY)

الم الوعيني محد بن عيني تراري متوفى ١٤١٩ه روايت كرتي بين:

حضرت عقبہ بن عامر الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! نجات کیسے ہو گ؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان

بندر كهو اور ابنا كم فراخ ركهو اور ايخ كنابول ير روؤ- (منداحد : ج٨ر تم الحديث : ١٢٢٩٨)

حضرت ابوسعید خدری دار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیام نے فربلیا : جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈرکیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں 'اگر توسید حمی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو شیڑھی ہوگئی تو ہم شیڑھے ہو جائیں گے۔

(سنن ترزي رقم الحديث : ٢٣١٥ علية الاولياء ج ١٠٩٥)

حفرت نعمان بن بشیر نے رسول اللہ ظاہریا ہے روایت کیا ہے کہ انسان کے جسم میں آیک گوشت کا کارا ہے آگر وہ درست ہوتو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے سنو وہ دل ہے۔ (صحیح بخاری: ۵۲) درست ہوتو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے سنو وہ دل ہے۔ (صحیح بخاری : ۵۳) سنن ترخدی کی روایت میں ہے تمام اعضاء کی صحت اور فساد کا بدار زبان پر ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں اس کا بدار دل پر ہے اور سے بخاری کی روایت میں ہے۔ مدار دل پر ہے اور بیہ تعارض ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

حفرت سل بن سعد والله بيان كرتے بيل كه رسول الله طالع في الله عربان به جو ميرے ليے اس كا ضامن موجو دو جودوں كا درميان اور جودو لائكوں كے درميان سے بين اس كے ليے جنت كا ضامن موں گا۔ (سنن ترزی رقم الدیث:

٢٣٣١ ميج بخاري وقم الحديث : ١٢٠٧ منداحدج ٨ وقم الحديث : ٢٢٨٨١ من كبرى لليستى ج ٨ ص١١١)

مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کاجواز

پہلے اللہ تعالی نے بہ آواز بلند بری بات کنے کو ناپند فرمایا پھراس تھم سے مظلوم کا استفاء فرمایا اس کی تغییر میں متعدد

اقوال ہیں : (۱) اللہ تعالی مظلوم کے سواکس کے بری بات ظاہر کرنے کو ناپیند کر تا ہے لیکن مظلوم اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے رہے زجاج کا قول ہے۔۔

(٢) مظلوم ظالم كے ظلاف بدوعاكر سكتا ہے "بيد حضرت ابن عباس لور قبادہ كا قول ہے۔

(۳) اصم نے کما کہ نمسی کے پوشیدہ احوال کی لوگوں کو خبر دینا جائز نہیں ہے " ماکہ لوگ سمی کی غیبت نہ کریں "لیکن مظلوم مخص میہ بتا سکتا ہے کہ فلال فخص نے اس کے ہاں چوری کی یا غصب کیا۔

اس مدیث سے یہ مسئلہ بھی مسنبط کیا گیا ہے کہ مظلوم مخص ظالم کی غیبت کر سکتا ہے ہیں پشت اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے اس مناسبت سے ہم یہاں پر دہ صور تیں بیان کر دہ جیں جن میں غیبت کرنا جائز ہے۔ غیبت کرنے کی مبلح صور تیں

جس غرض صحیح اور مقصد شرعی کو بغیر نبیبت کے پورانہ کیا جاسکے اس غرض کو پورا کرنے کے لیے نبیبت کرنا

مباح ہے اور اس کے چھ اسباب ہیں۔

بسلاسبب بدہے کہ مظلوم اپنی واوری کے لیے سلطان تاضی یا اس کے قائم مقام مخص کے سامنے ظالم کا ظلم بیان

تبيبان القرآن

گارے کہ فلاں مختص نے بھی پر یہ ظلم کیا ہے۔ دو سراسب سے کہ کسی برائی کو ختم کرتے اور بدکار کو نیکی کی طرف راجع کرنے کے لیے کسی صاحب افتدار کے سامنے اس کی غیبت کی جائے کہ فلاں شخص سے براکام کرتا ہے اس کو اس برائی سے روکو! اور اس سے مقصود صرف برائی کا ازالہ ہو اگر سے مقصد نہ ہو تو غیبت حرام ہے۔ تیبراسبب ہے استفسار۔ کوئی شخص مفتی سے پوجھے فلال شخص نے میرے ساتھ سے ظلم یا سے برائی کی ہے کیا سے جائز ہے؟ بی اس ظلم سے کسے شجات پاؤں؟ یا اپنا حق کس طرح حاصل کروں اس میں بھی افضل سے بے کہ اس شخص کی تعیین کیے بغیر سوال کرے کہ ایسے شخص کا کیا شری عظم ہے؟ تاہم تعیین بھی جائز ہے۔ چوتھا سبب سے کہ اس شخص کی تعیین کیے بغیر سوال کرے کہ ایسے شخص کا کیا شری عظم ہے؟ تاہم تعیین بھی جائز ہے۔ چوتھا سبب سے کہ مسلمانوں کی خیرخوان کرتا اور ان کو کسی شخص کے ضرر سے بچانا اور اس کی مشھرد صور تیں ہیں۔

(۱) مجروح راویوں پر جرح کرنا اور فائل گواہول کے عیوب نکالناب اجماع مسلمین سے جائز ہے بلکہ ضرورت کی وجہ ہے

واجب ہے۔

(ب) کوئی شخص کسی جگہ شادی کرنے کے لیے مشورہ کرے ایکی شخص سے شراکت کے لیے مشورہ کرے یا کسی شخص کے پاس اہانت رکھنے کے لیے مشورہ کرے یا کسی شخص سے کسی کے پاس اہانت رکھنے کے لیے مشورہ کرے یا کسی شخص سے کسی بھی قشم کا معاملہ کرنے کے لیے مشورہ کرے اور اس شخص میں کوئی عیب ہوتو مشورہ دینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس عیب کو ظاہر کردے۔

(خ) جب انسان سے دیکھے کہ ایک طالب علم کی بدعتی یا فاس سے علم حاصل کر دہاہے اور اس سے علم حاصل کرنے میں اس کے ضرر کا اندیشہ ہے تو وہ اس کی خیرخوائی کے لیے اس بدعتی یا فاس کی بدعت اور فسق پر اسے متنبہ کرے۔

(د) کمی ایسے شخص کو علاقہ کا حاکم بنایا ہوا ہو جو اس منصب کا اہل نہ ہو' اس کو صحح طریقہ پر انجام نہ دے سکتا ہو یا غافل ہو یا اور کوئی عیب ہو تو ضروری ہے کہ حاکم اعلیٰ کے سامنے اس کے عیوب بیان کیے جائیں تاکہ اہل اور کار آمہ شخص کو حاکم بنایا جاسے۔ پانچواں سبب سے ہے کہ کوئی شخص علی العلان فسق و فجور اور بدعات کا ارتکاب کرتا ہو مثلاً شراب نوشی' بوا کھیان' لوگول کے اموال بونناو غیرہ تو ایسے شخص کے ان عیوب کو پس پشت بیان کرنا جائز ہے جن کو وہ علی الاعلان کرتا ہو' اس کے علاوہ اس کے دو سرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور چھٹا سبب سے ہے تحریف اور تغیین مثلاً کوئی شخص اعرج علاوہ اس کے دو سرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور چھٹا سبب سے ہے تحریف اور تغیین مثلاً کوئی شخص اعرج ان اوصاف کے ساتھ اس کاذر جائز نہیں ہے اور اگر کوئی اور طریقہ ہے ہو سکے تو وہ بہتر ہے۔ ان اوصاف کے ساتھ اس کاذر جائز نہیں ہے اور اگر کی تعقیص کے اراوے سے ان اوصاف کے ساتھ اس کاذر جائز نہیں ہے اور اگر اس کی تحریف اور تعیین کی اور طریقہ ہے ہو سکے تو وہ بہتر ہے۔ اس کی تحریف اور تعیین کی اور طریقہ ہے ہو سکے تو وہ بہتر ہے۔ اس کی تحریف اور تعیین کی اور طریقہ ہے ہو سکے تو وہ بہتر ہے۔ اس کی تحریف اور تعیین کی اور طریقہ ہے ہو سکے تو وہ بہتر ہے۔ اس کی تحریف اور تو بہتر ہے۔ اگر تم کس نیکی کو ظاہرا "کرو یا چھیا کر کو 'یا کسی برائی کو محاف کروہ 'ق ہے شکہ اللہ بہت معاف

کرنے والا نمایت قدرت والا ہے۔ (النماء : ۱۳۹)

تمام ادکام کا مدار دو چیزوں پر ہے خالق کی عظمت اور گلوق پر شفقت ما یفعل اللّه بعذا بکم ان شکر تم
وامنتم و کان اللّه شاکر اعلیما میں خالق کی عظمت کو بیان فربلیا اور گلوق پر شفقت بھی دو طرح ہے ہے گلوق سے ضرد کو دور کرنے کے متعلق فربلیا لا یحب اللّه الجهر بالسوء۔

لا یہ اور ان کو نفع پنچانے کے متعلق بی آیت نازل فرمائی۔

أبيان القرآن

معترت این عہاں نے قربانی یا اللہ تعالی کا یہ قربانا کہ الائم کی نیکی کو طاہر کرویا چھیا کر کرو۔ " کماز کروؤہ صدفہ اور خیرات تمام انسام کے قیک کامول کو شائل ہے۔ فرائض علی الاطلان اوا کرنے چاہئیں آک انسان پر ترک فرائض کی تحت نہ گئے اور نوافل چھیا کر اوا کرنے چاہئیں آک انسان پر ترک فرائض کی تحت نہ گئے اور نوافل چھیا کر اوا کرنے چاہئیں آک انسان کے انمان کے انمان کے انمان کے انمان کے اندان کے سوا کرتے ہیں کہ نی مطابق کے فرایا : قیامت کے وان سات آدمیول پر اللہ اپنا سالیہ کرے گا جس وان اس کے سامیہ کے سوا اور کسی کا سامیہ کرتے ہیں ہوگا، آب نے ان سامت میں سے ایک اس محتمل کا ذکر کیا ہو چھیا کر صدفہ دے حق کہ بائیں ہاتھ کو چھ نہ سے ایک اس محتمل کا ذکر کیا ہو چھیا کر صدفہ دے حق کہ بائیں ہاتھ کو چھ نہ سے کہ دائس ہاتھ کے دوائس ہاتھ کے دوائس ہاتھ کے لیے اس محتمل کا ذکر کیا ہو چھیا کر صدفہ دے حق کہ بائیں ہاتھ کو چھ

اس آیت میں ووسری نیکی سے بیان قربائی ہے کہ کمی برائی کو معاف کردو اور اس پر دلیل سے قائم قربائی ہے کہ اللہ بست
مدان کرنے والا نمایت قدرت والا ہے لین اللہ تعالی عذاب بر قادر ہونے کے باوجود بندول کے گناہوں کو معاف کروڑ ہے
سو تم بھی اللہ کے اظلاق سنت متحلق ہو جاؤ اور اس کی صفات سنت متصف ہو جاؤ اور انقام لینے پر قدرت کے باوجود اوگول کی
علایوں اور خطاؤں کو معاف کردو اور آگر تم نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کیا تو تم اللہ سنت اپنی خطاؤں کی معالیٰ کی کیسے
توقع رکھو گیا

الله تعالیٰ کا ارشادے : بے شک جو نوگ الله اور اس کے رسونوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور الله اور اس کے رسونوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور الله اور اس کے رسونوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور الله اور اس کے رسونوں کے درمیان قرق کرنا جائے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان الستے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ جائے ہیں کہ ایمان اور کفرکے درمیان کوئی راستہ بنالیں۔(النساء : منا)

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا رو قربایا تھا' اس آبت میں پہود و تصاریٰ کا رو قربا رہا ہے' بہود
حصرت مویٰ پر اور تورات پر ایمان الاے تھے اور سیرہا محر منافقالم کی ثبوت کا افکار کرتے تھے اور قرآن جید کے گلام اللہ اور
آسانی کتاب ہوئے کا افکار کرتے تھے' اس طرح میسائی حضرت میلی اور انجیل پر ایمان الاے اور آپ کی ثبوت اور قرآن جید
کا افکار کیا' اللہ تعالیٰ نے ان ووثوں کا رو قربایا کیو گلہ کس جس نبی کو نبی ماننے کی ولیل مجرہ ہے اور جب مجرہ کی والات کی وجہ
سے یہودیوں نے حضرت موٹن کو جی مان لیا' اور عیسائیوں نے حضرت میٹی کو نبی مان لیا قرسیدہ محر شاہ بیل نے بھی قر مجرات
جیش کیے آگر مجرد کی وفالت منبول نہیں ہے قو چر جر نبی کا افکار کرو اور آگر مجرہ کی والات مسلم ہے تو سیدیا محر شاہ بیا کو جس مانو کو میں مانوں میں اور ان کی کابوں کو مانا اور ایمش کا افکار کرنا اس کی کوئی معقول وجہ اور صحیح دلیل نہیں ہے' یہود و
نصاری کی ہے دھری کارد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مزاکا بیان قربایا :

اس آیت بیں فرمایا کہ سے بہود اور فصاری ہو آپ کی ثبوت کے متکر ہیں سے بھینا کافر ہیں 'خواہ یہ اپنے آپ کو موسی کے کتے رہیں ان کے خود کو موسی کینے کا کوئی اعتبار شیں ہے ' یہ عذاب میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ' اور وہ عذاب ان کو ذکیل کرنے والا ہو گا' اس بیں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ بعض گنہ گار مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عذاب میں داخل کیا جائے گا لیکن ان میں اور کافروں کے عذاب میں یہ فرق ہو گا کہ اول تو وہ مسلمان کافروں کے بعد عذاب میں داخل ہوں ا ہے۔ جانیا " یہ کہ وہ عذاب ان بعض مسلمانوں کی تطبیر کے لیے ہو گا اور صورة " ہو گا۔ اس کے برخلاف کافروں کو جو عذاب

بسلددق

تهيبانالترآد

ہو گاوہ مشقد "عذاب ہو گالور ان کوذلیل کرنے کے لیے ہو گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جو لوگ الله اور اس کے رسول پر ایمان لاے اور انہوں نے ان رسوبوں میں ہے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا یہ دہ لوگ ہیں کہ (اللہ) عنقریب ان کو اجر عطا فرمائے گا' اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رتم فرمانے والا ہے۔ (النہاء : ۱۵۲)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ مومنوں کے ذکر کے بعد کافروں کا اور کافروں کے ذکر کے بعد مومنوں کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ ایک ضد دو سری ضد سے پہانی جاتی ہے ' سو پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا ہو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور ان کے متعلق فرمایا یہ یقینا کافر ہیں اور ان کو ذات والا عذاب ویا جائے گا' اس کے بعد مسلمانوں کاذکر فرمایا جو رسولوں کے در میان ایمان لانے کا فرق نہیں کرتے اور سب رسولوں کے در میان ایمان لانے کا فرق نہیں کرتے اور سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں پھر آ خرت میں ان کے اجمد و ثواب کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے اجمد کا دعدہ بھی فرمایا اور معفرت کا بھی ان مسلمانوں میں سے جو کائل اطاعت گزار اور فرمان بردار ہیں ان کو اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے گا' اور جن سے پھنی ان مسلمانوں میں سے جو کائل اطاعت گزار اور فرمان بردار ہیں ان کو اپنے فضل سے ثواب عطا فرمائے گا' اور جن سے پھنی ان مسلمانوں میں سے جو کائل اطاعت گزار اور فرمان بردار ہیں ان کو بخش دے گا' یا نبی مان ہوگئے ان کی خرشے یا کسی اور نبی کیا در متبول بندہ کی شفاعت سے معاف کر دے گا' یا محض اپنے فعنل سے بخش دے گا' یا پھر ان کو پچھ عرصے کے لیے کسی اور متبول بندہ کی شفاعت سے معاف کر دے گا' یا محض اپنے فعنل سے بخش دے گا' یا پھر ان کو پچھ عرصے کے لیے دور نبیل بردار ہیں داخل کرے گااور جنت میں واخل کر دے گا!

اے بار اللہ! اس کتاب کے مصنف کو اور اس کے خیرخواہ قاری کو بلاعذاب و حساب و کتاب اپنے محبوب ہی مالیکیلم کی شفاعت سے بخش دینا۔

تجيانالتران





الاند تعالی کا ارشاد ہے ؛ اہل کتاب آپ سے بیہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسان سے کوئی کتاب نازل کردیں مولا یے شک وہ موئی ہے اس سے بھی بڑا سوال کر بچے ہیں 'انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات تھلم کھاا و کھاؤ' تو ان کے (اس) ظلم کی وجہ سےان کوآسانی بجل نے پکڑ لیا 'پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود 'پچھڑے کو (معبود) بنا لیاسو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موٹ کو کھلا ہوا غلبہ ویا۔ (النساء : ۱۵۳) ثبی مان پیلم کے ساتھ یہود کی مرکشی اور عماد

امام ابن جرير متوفى ١٠١٥ اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

محرین کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ مٹائویلم کے پاس آکر کھنے گئے' موئی اللہ کے پاس سے الواح لائے تھے تو جب آپ بھی اللہ کے پاس سے (لکھی ہوئی) الواح لے آئیں گے تو ہم آپ کی تقدیق کریں گے' اس موقع پر یہ آیت تازل ہوئی۔

ابن جریج نے کما کہ یہود اور نصاری نمی ملائۃ لا کے پاس آئے اور کما ہم آپ کی دعوت کی اس وقت تک ہیروی نہیں کریں گے حتی کہ ہماری جانب اللہ سکے پاس سے بیہ مکتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول جیں اور فلاں فخص کے پاس بھی میہ مکتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں-(جامع البیان ج ۴ صاا-۱۰ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۵ سامھ)

حصرت موی علیہ السلام کے ساتھ یہود کی سرکشی اور عناد

الله تعالی نے فرمایا پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنالیا ان واضح دلائل سے مراو آسانی بجلی ہے جو الله کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری اور حضرت موٹی علیہ السلام کی دعا سے الله تعالی نے ان کو پھر زندہ کر دیا اس سے الله تعالی کے علم اور قدرت کے تام اور کائل ہونے پر دلالت ہوتی ہے اور ای پر مدار الوہیت ہے اور ای بیس حضرت موٹی علیہ السلام کی نبوت پر ولیل ہے کہ ان کی دعا ہے وہ دوبارہ زندہ کردیئے گئے 'بہ ظاہر آسانی بجلی آیک ولیل ہے کہ ان کی دعا ہے وہ دوبارہ زندہ کردیئے گئے 'بہ ظاہر آسانی بجلی آیک ولیل ہے کہ ان کی دعا ہے وہ دوبارہ زندہ کردیئے گئے 'بہ ظاہر آسانی بجلی آیک ولیل ہے الیکن سے کئی دلائل کو منتقمین ہے 'اس کے علاوہ انہوں نے حضرت موٹی کا عصا دیکھا' بدبیضا دیکھا' سمندر کو چیر کر اس میں ہارہ رستوں کو بنانا دیکھا' ان کے تعاقب ہیں آنے والے فرعون اور ان کے لشکر کا ان بی راستوں ہیں ڈوبنا دیکھا ان تمام مجزئے کے بعد انہوں نے گومالہ کو اپنا معبود بنائیا اور اس کی پرستش کی' تو اے رسول کرم! آپ ہے ان کا ہی

بالدوق

مطالبہ کرنا کہ ان کے پاس آ علن ہے تکھی ہوئی کتاب آ جائے انشراح صدر کے لیے نہیں ہے یہ ان کی وہ مرکشی اور ہٹ وهري ہے جو ان ميں نسل در نسل چلي آ رہي ہے ' پھر الله تعالیٰ نے فرمایا ان کی گوسالہ پرستی کی سزا بیٹی نے ان کو بالکل صفحہ ہتی ہے نہیں مثاویا بلکہ ان کی سرکشی اور عناد کے باوجود ان کو معاف کرویا اور ہم نے حضرت موکیٰ کو کھلا غلیہ عطا فرمایا لیعنی ان کی قوم کو ان کے نالفین پر غلبہ عطا فرمایا اس میں نبی مانا یکم کے لیے سے رمز اور بشارت ہے کہ اگر چہ کفار آپ کی مخالفت یر کمریستہ ہیں اور آپ کے خلاف معاندانہ کارروائیوں میں مصروف میں لیکن انجام کار اللہ نعالی آپ کو غلبہ اور فتح عطا

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے ان سے عمد لینے کے لیے طورکو ان سے اوراٹھالیا اور ہم نے ان سے کما سجدہ (شکر) کرتے ہوئے اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ' اور ہم نے ان ہے کما ہفتہ کے دن حد ہے آگے نہ بڑھنا اور ہم نے ان ہے بخته عمد ليا- (النساء: ١٥٣)

شریعت تورات کے ساتھ یہود کی سر کثی اور عناد

اس آیت سے آیت : 111 تک اللہ نے یمود کی باقی سر کشوں اور جمالتوں کو بیان فرمایا ہے ان میں ہے آیک جمالت اور سرتھٹی اس موقع پر ہوئی جب ان کے سروں کے اوپر پیاڑ طور اٹھالیا گیا' اور اس میں دو قول ہیں ایک قول سے ہے کہ ان سے یہ عمد لیا گیا تھا کہ وہ دین سے نہ پھریں لیکن وہ دین سے بھرگئے پھران پر بہاڑ طور اٹھا کر ان سے عمد لیا گیا کہ وہ عمد شکنی نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنے اوپر مہاڑ کے گرنے کے خوف ہے یہ عمد کر لیا' دو سرا قول یہ ہے کہ انہوں نے تورات کی شریعت کے قبول کرنے ہے انکار کردیا تھ تو اللہ تعالی نے ان کے سروں کے اوپر طور مسلط کر دیا اور انہوں نے اس بماڑ کے خوف ہے تورات کی شریعت کو قبول کر لیا۔

دو سری جمالت اور سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالٰی نے فرمایا : اور ہم نے ان سے کما بجدہ (شکر) کرتے ہوئے اس دردازہ میں داخل ہو جاؤ' اس کی بوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور تیسری سرکشی ہے تھی کہ ان ہے اللہ نے فرمایا تھاکہ ہفتہ کے دن حدے نہ بردھنا اس کی تنسیر میں بھی دو قول ہیں ایک قول سے ہے کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا و مرا قول سے ہے کہ تلاش روزگار اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور تحقیق بھی سورہ بقرہ

میں گزر چکی ہے۔

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: مجران كى عمد شكنى كى وجہ سے اور الله كى آيتوں كا كفركرنے كى وجہ سے اور نبيوں كو ناحق قتل كرنے كى وجہ سے اور ان كے اس قول كى وجہ سے كہ ہمارے دلوں پر غلاف جيں (ہم نے ان پر لعنت كى) بلكہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے ولول پر ممرلگائی ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لائمیں گے۔ (النساء: ١٥٥) جاروجوہ سے یمود کا کفر

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیود کے کفر کی جار وجوہ بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک وجہ بیرے کہ انہوں نے بار بار عمد شکنی کی' دو سری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آنیوں کا کفر کیا۔ آنیوں ہے مراد معجزات میں اور معجزہ کاانکار کرنا نبوت کا انکار ہے اور ایک ہی کا انکار تمام نبوں کا انکار ہے کیونکہ تمام نبول کی نبوت مجزہ ہے ثابت ہوتی ہے اور ایک نبی کا انکار ر بھی گفر ہو آ ہے چہ جائیکہ تمام نبیوں کا انکار کیا جائے ' اور تیسری وجہ رہ ہے کہ وہ انبیاء علیهم السلام کا ناحق قتل کرتے تھے

ا کہاں ناحق کے لفظ کو بہ طور تاکید ذکر فرمایا ہے "کیونکہ نبی کو قتل کرنا ہو تا ہی ناحق ہے اور چو تھی دجہ ان کاب قول ہے کہ لا حارے داوں پر غلاف میں ایعنی ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے میں اور آپ جو کچھ فرماتے ہیں دہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کی نظیر کافروں کاب قول ہے :

وَقَالُوا فُدُورُنَا وَنَى آكِنَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفِي آكِنَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَفِي اللَّهِ وَفِي ا افَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ بَيْرِنَا وَبَيْنِكَ رِحِجَابٌ

اور انہوں نے کماجس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر حارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں اور جارے کانوں میں

(الحتم السجدة: ٥) بوجه ع اور مارے اور آپ کے درمیان پرده ع-

الله تعالی نے فرایا بلکہ اللہ نے ان کے کفری وجہ ہے ان کے دلوں پر ممرلگا دی ہے ' بعنی یہ کھتے ہیں کہ ہمارے دلوں

پر غلاف ہیں اور آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچی ' یہ بات نہیں ہے بلکہ تہمارے دل اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے معظم
رسول کی بات تم تک پہنچنے دیں کیونکہ تم مسلسل کفر اور گتا خیاں کرکے اپنے دلوں کو ارشادات رسول سننے کا ناائل بنا چکے
ہو' اس لیے یہ نہ کہو کہ تم نہیں سنتے بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ تم سننے کے اہل نہیں دہے ' اس کے بعد فرمایا تو وہ بت بی کم
ایمان لا نمیں گے ' اس آیت کے تین محمل ہیں ' ایک محمل یہ ہے کہ وہ بت بی کم چیزوں پر ایمان لا نہیں گے ' بعنی صرف
حضرت موی اور تورات پر ایمان لا نمیں گے اور باتی نمیوں اور آسمائی تمام نہوں کا انکار ہی لا کی گئوں یہ دیمرا محمل ہیں ہی صرف
ان کے زعم میں ہے حقیقت میں ایمان نہیں ہے ' کیونکہ ایک نبی کا انکار تمام نمیوں کا انکار ہے ' دو مرا محمل ہی ہی حضرت
عمر اللہ بن سلام اور این کی امثل۔
عمر اللہ بن سلام اور این کی امثل۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور ان کے کفر اور اس قول کی وجہ سے (بھی جس میں) انہوں نے مریم پر بہت برا بہتان باندھا۔ (النساء : ۱۵۱)

يهود كا كفركه انهول في حصرت مريم پر بهتان باندها

اس آیت بین یہود کی دو خرابیاں اور دو بد عقید گیل بیان کی ہیں ایک ان کا کفر ہے اور دو سرا حضرت مریم پر بہتان کے انہوں نے حضرت عینی علیہ انسلام کے بغیریاپ سے پیدا ہونے کا انکار کیا اور یہ انکار دراصل اللہ تدائی کی قدرت کا انکار ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار کو بہر مخفی اللہ تدائی کی قدرت کا انکار ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے دو سری وجہ کفریہ ہے کہ اگر یہ ضروری ہو کہ ہر مخفی کی باپ سے پیدا ہو تو یہ سلسلہ غیر متنائی ہو گا اور عالم قدیم ہو جائے گا اور عالم کاقدم ماننا کفر ہے اور ان کی دو سری بد عقیدگی اور سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان نگایا اور انہوں نے ایک پاک دامن پر زناکی تھت لگائی اور منافقین نے پاک دامن پر زناکی تھت لگائی اور منافقین نے پاک دامن پر اللہ کے بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما پر تھت لگائی اور قرآن مجید نے حضرت عائشہ کی براٹ بیان کی اور یہودیوں کی طرح دوانفی اب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی شمان میں تیرا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا اُرشاد ہے ۔ اور ان کے اس قول کی وجہ ہے کہ ہم نے مسیح عیمیٹی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا' علا نکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی لیکن ان کے لیے (کسی شخص کو عیمیٹی کا) مشلبہ بنا دیا گیا تھا' راور بے شک جنہوں نے اس کے معالمہ میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں۔ انہیں اس کا بالکل یقیمن

مسلدوم

النيس ہے 'ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو بقینا "قتل نئیں کیا- (النساء : ۱۵۷) میمود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا دعویٰ کیا

اس آیت میں یہود کے ایک اور کفریہ قول کاذکر فرمایا ہے اور وہ ان کا یہ کمنا ہے کہ ہم نے مسیح عینی این مریم رسول الله کو قتل کر دیا 'اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا بہت بڑا کفرہے 'کیونکہ اس قول ہے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کو قتل کرنے تھے 'ہرچند کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کے قتل کرنے میں دلیجے میں دلیجے اور اس میں بہت کوشش کرتے تھے 'ہرچند کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کو قتل کیا ہے 'اس لیے ان کا یہ قال کفریہ قرار بلا۔

قول کفریہ قرار بلا۔

یمود کا حفرت عیسی کے مشابہ کو قتل کرنا

الله تعالی نے فرمایا انہوں نے (حضرت) عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل نہیں کیانہ انہوں نے ان کو سولی دی لیکن ان کے لیے ممنی مختص کو (عیسیٰ کا) مشابہ بناویا تھا۔

امام ابوجعفر ابن جرير طبري متوفى ١١٠ه وائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

وہب بن منہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی سرہ حواریوں کے ساتھ ایک گھریں اس وقت واضل ہوئے جب
یہودیوں نے ان کو گھرلیا تھا' جب وہ گھریں واخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی صورت حضرت عینیٰ کی صورت کی
طرح بنا دی ' یمودیوں نے ان سے کما تم نے ہم پر جادہ کرویا ہے ' تم یہ بتلاؤ کہ تم یں سے عینیٰ کون ہے ورنہ ہم سب کو
قبل کر دیں گے ' حضرت عینیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کما تم ییں سے کون آج اپنی جان کو جنت کے بولہ میں
فرو خت کرتا ہے؟ ان میں سے ایک حواری نے کما میں! وہ یمودیوں کے پاس گیا اور کما میں عینیٰ ہوں' اس وقت اللہ تعالیٰ
نے اس کی صورت حضرت عینیٰ کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے اس کو پکڑ کر قبل کرویا اور سولی پر لاکا ویا' اس وج سے وہ
شخص ان کے لیے حضرت عینیٰ کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے کمان کیا کہ انہوں نے حضرت عینیٰ علیہ السلام کو قبل کیا
ہے اور عیسانیوں نے بھی یمی گمان کرلیا' طالا مکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ کو اس دن اٹھالیا تھا۔

(جامع البيان جز ٢ص عاءمطبوعد دارا لفكربيروت ١٣١٥٠)

لهم ابن جریر نے اس آیت کی تغییر میں اور بھی کی روایات ذکر کی ہیں لیکن ان کا اعتماد صرف نہ کور الصدر روایت پر ہے 'ہم اس سلسلہ میں بعض دگیر روایات کا بھی ذکر کر رہے ہیں :

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ نے اپنے اصحاب ہے فرمایا: تم میں سے کس فخص پر میری شبہ ڈائی جائے آگہ وہ تحل کر دیا جائے؟ ان کے اصحاب میں سے ایک فخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں! سواس فخص کو قبل کر دیا گیا اور اللہ نے اینے نبی کو بچالیا اور ان کو آسان پر اٹھالیا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ یمودیوں نے حضرت عینی اور ان کے انیس حواریوں کو ایک مکان میں بند کر دیا مضرت عینی اور ان کے انیس حواریوں کو ایک مکان میں بند کر دیا مصرت عینی نے اپنے استحاب ہے کہا کون محض میری صورت کو قبول کرے گا؟ آکہ وہ قمل کر دیا جائے! اور اس کو جنت مل جائے گا! تو ان میں ہے ایک محض نے حضرت عینی آسان کی طرف چڑھ گے ' گا تو ان میں ہے ایک محض نے حضرت عینی علیہ السلام کی صورت لے ٹی 'اور حضرت عینی آسان کی طرف چڑھ گے ' چنب حواریوں کو اس مکان سے نکالا گیا تو وہ کل انیس تھے 'اور انہوں نے بنایا کہ حضرت عینی آسان کی طرف چڑھ کر سلے

بسلددوم

الکیے ہیں " بہودیوں نے ان کو گناتو ان ہیں ہے ایک شخص کو کم بلا' اور وہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک گلے آدمی دیکھتے تھے' سووہ شک میں پڑ گئے' اس کے باوجود انہوں نے ان میں ہے ایک شخص کو قتل کر دیا جو ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ تھے انہوں نے اس کو سولی ہر چڑھا دیا اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

(جامع البريان جز ٦ مل ١٩ مطبوعه دار العكربيروت ١٣١٥)

علامه سيد محمود آلوي حنى لكهة بين :

الله تعالی نے فرمایا : اور بے شک جنہوں نے اس کے معالمہ میں اختلاف کیاوہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں' انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے' ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔

(النساء: ١٥٤)

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ١٨٣٨ه لكيت بين:

یمودیوں نے جس مخص کو قتل کیا تھا اس کے متعلق یمودیوں کا اختلاف تھا کہ یہ عیسیٰ ہے یا نہیں کیونکہ حصرت عیسیٰ کے جس مشابہ مخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے صرف چرے پر حصرت عیسیٰ کی شبہ ڈالی گئی تھی اور اس کے باق جسم پر حصرت عیسیٰ کی شبہ نہیں ڈالی گئی تھی' اس لیے جب انہوں نے اس کو قتل کرکے دیکھا تو کہا اس کا چرو تو عیسیٰ کی طرح ہے اور بدن کسی اور کا ہے۔ (الوسط ی ۲ص سے ۱۳ مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیروت '۱۳۱۵ھ)

المام ابوالفرج عيد الرحمان بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥٥ه لكست بين :

جو مخص حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے گیا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دی گئی تھی یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کمال گیاادر اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کمال گئے؟ (زادا کمسیرے ۲۳۵ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت 'ے ۳۴هه) علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۲۸ه کلصتے ہیں :

حسن بھری نے کہا ہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ بعض نے کما عینی اللہ میں اور بعض نے کماعینی این اللہ میں 'ایک

الکول یہ ہے کہ ان کے عوام نے کہا ہم نے عینی کو قتل کرویا اور جنہوں نے ان کا آسان کی طرف اٹھناد یکھا تھا انہوں نے کہا گا ہم نے ان کو شیس قتل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ نصاری میں سے تسوریہ نے کہا عینی کو یہ حیثیت تاسوت (جم) کے سولی دی گئی اور یہ حیثیت لاہوت کے سول نہیں دی گئی اور فرقہ ملکانیہ نے کہا کہ عینی کو ناسوت اور لاہوت دونوں اختبار سے قتل ہمی کیا گیا اور سولی ہمی دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا صاحب ہے تو بھیلی کہاں میں اور اگر یہ عینی ہے تو ہمارا صاحب کہاں ہے کہ آئیک قول یہ ہے کہ یہود نے کہا کہ ہم نے عینی کو قتل کیا ہے کیو ذک یہودیوں کے سردار یہوذا نے ان کو قتل کرنے کی سعی کی تھی اور عیمائیوں کے ایک گروہ نے کہا بلکہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے اور اس میں ہے ایک گروہ نے کہا بلکہ ان کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھ لیا اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔

(الجائع الديكام القرآن جز٢ ص ٥ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ابران ١٨٤ ١١ه)

الم رازي كے اعتراض كاجواب

جس شخص پر حضرت عینی علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی تھی اس پر امام رازی نے دو اعتراض کیے ہیں آیک اعتراض یہ ہے کہ اگر میہ ممکن ہو کہ آیک شخص پر دو سرے شخص کی شبہ ڈال دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مثلاً جس شخص کو ہم زید سمجھ رہے ہیں دو رہے ملک ہیں بات کا نکاح اور اس کی ملکت باتی نہیں سمجھ رہے ہیں اس کا نکاح اور اس کی ملکت باتی نہیں رہے گی اور اس کی ملکت باتی نہیں رہے گی اور اس کی ملکت باتی نہیں رہے گی اور اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی و مرااعتراض میہ ہے کہ اس سے خبر تواتر میں نفص لازم آئے گا کیونکہ خبر متواتر کی انتناکی امر محسوس کے علم پر ہوتی ہے اور امر محسوس اب مشتبہ ہو جائے گا کیونکہ جس شخص کو مثلاً زید سمجھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ زید نہ ہو بلکہ ممکن ہے اس پر زید کی شبہ ڈال دی گئی ہو۔

المام رازی نے ان اعتراضوں کا جواب یہ دیا ہے کہ ولکن شبہ لھم کا یہ معنی نمیں ہے کہ کسی انسان پر حضرت عینی علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی تھی اور بہودیوں نے اس کو حضرت عینی سمجھ کر قتل کر دیا حتی کہ یہ وہ اعتراض ادزم آئیں بلکہ امرواقعہ یہ ہے کہ جب بہود نے حضرت عینی کو قتل کرنے کا قصد کیا تو انتذ نے ان کو آسمان پر اٹھالیا۔ اب بہود کے سرداروں نے سوچا کہ اگر بہودی عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو آسمانوں پر اٹھالیا گیا تو وہ فتنہ میں پڑ جائمیں گے تو انہوں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لاکا دیا اور لوگوں کو اس مغالطہ میں رکھا کہ وہ مسیح ہیں اور لوگ سسے کو مرف تام سے جانتے تھے شکل سے نمیں بہیائے تھے کیونکہ حضرت مسیح لوگوں میں بہت کم مل جل کر رہتے تھے اور اس طریقہ سے میہ ودوں سوال اٹھ جاتے ہیں۔

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ عیسائی اپنے اسلاف ہے یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کیا ہوا مشلاہ ا کیا تھا 'کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا تواثر چند لوگوں پر منتبی ہو تا ہے جو اس قدر کم ہیں کہ ان کا کذب پر متغتی ہونا بعید نہیں ہے۔ (تفیرکیرج سم ۱۳۳۰–۱۳۴۰ مطبوعہ دارا لفکر پردت ۱۳۹۸ھ)

میں کتا ہوں کہ اگر ولکن شبہ لھم کا یہ معنی کیا جائے کہ ایک فخص پر حضرت میں کی شبہ ڈال دی گئی ہتی تب مجمی امام رازی کے اعتراض لازم نہیں آتے کیونکہ کسی فخص پر حضرت عینی کی شکل کا ڈال دینا خرق عادت اور حضرت میسی کا مجمزہ ہے اور یہ عادۃ "محال ہے اور ہر مجمزہ عادۃ "محال ہوتا ہے 'اس لیے یہ اعتراض لازم نہیں آئے گاکہ بجرمشلا زید میں یہ اختال ہو گاکہ وہ زید نہ ہو بلکہ کسی اور فخص پر زید کی شبہ ڈال دی ہو۔ دیکھئے قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم پر آگ

تبيان القرآن

المحتذى اور سلامتى والى بن گئ اب كوئى هخص كى آگ كے متعلق بير نہيں كه سكنا كہ بيہ وسكنا ہے كہ بير آگ بھى گرم الم اور جلانے والى نہ ہو كيونكہ ابراہيم عليہ السلام كى آگ شعنڈك اور سلامتى والى بن گئى تھى اور وہ حضرت ابرائيم عليہ السلام كا مجزہ تھا اى طرح حضرت موكى عليہ السلام كى كا تھى سانپ بن گئى تقى اور بير حضرت موكى كا مجرہ تھا اب كوئى شخص كى لا تھى كے متعلق بير نہيں كہ سكنا كہ ہو سكن ہے بيد لا تھى سانپ بھى ہو احضرت واؤد كے ہاتھ پر لوہا نرم ہو گيا تھا اس ليے اب كوئى شخص كى لوہ كے متعلق بير نہيں كہ سكناكہ بير بھى نرم ہو۔ اى طرح مثلاً زيد كو و كيا كركوئى شخص بير نہيں كہ سكناكہ ہو سكنا ہے كہ يہ ذيد نہ ہو اس پر زيد كى شبہ والى دى گئى ہو جيساكہ كى شخص پر حضرت عيلى كى شبہ والى دى گئى تقى اس ليے كہ وہ نرق عادت اور حضرت عيلى عليہ السلام كا مجزہ تھا اور جو كام بہ طور الجاز كيا جائے اس كا ہر شخص ميں جارى ہونے كا احتمال نہيں ہو تا ميں نے اس مقام پر بہت كى تفسيروں كو ديكھا بعض مفسرين نے امام كے اعتراض كاؤكر توكيا جارى ہونے كا احتمال نہيں ہو تا ميں نے اس مقام پر بہت كى تفسيروں كو ديكھا بعض مفسرين نے امام كے اعتراض كاؤكر توكيا ہے ليكن اس كاكوئى جواب نہيں ديا۔ بير محض اللہ كاكرم ہے كہ اس نے اس گئہ گار كے سينہ پر اس جواب كو المقا قرايا ہے ہے دہ كندى جگہ پر پاكيزہ سبرہ الگا ويتا ہے اليہ بى وہ آيك كم علم ہے مائي عمل کو رپر از معاصى قلب پر لطيف اور پاكيزہ نكات وارد كرديا ہے!

الله نعالی کاارشاد ہے : بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بہت غالب نمایت حکمت والا ہے۔ (النساء: ۱۵۸) حضرت عبیلی علیہ السلام کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کا بیان

> حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان کی طرف اٹھنے جانے کی کیفیت کاعلم اس روایت ہے ہو آئے : حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۵۷ھ لکھتے ہیں :

المام ابن الي عاتم ائي سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله عنما ہے روایت كرتے ہيں كہ جب الله تعالى نے حضرت عيلى عليه السلام كو آسان كى طرف اٹھانے كا ارادہ كياتو حضرت عيلى اپنے اسحاب كے پاس آئے اور اس وقت گھر ميں بارہ حوارى ہے ، حضرت عيلى جس وقت گھر ميں داخل ہوئے تو ان كے سرے پائى كے قطرے نميك رہے ہے ، آپ في بارہ حوارى ہے ، حضرت عيلى جس وقت گھر ميں داخل ہوئے تو ان كے سرے بيانى كے مرے في اليا ہم ميں ہے كون في ايا ہے جو جھ پر ايمان لانے كے بعد بارہ مرتبہ ميرا كفر كرے كا بھر فرايا ہم ميں ہے كون في ايا ہے جو جھ پر ايمان لانے كے بعد بارہ مرتبہ ميرا كفر كرے كا بھر فرايا ہم ميں ہو ، تو ان في ميں ہے ، تو ان الله ، وي ميرك ساتھ و ان الله ، تو ان الله ، وي ميرك ساتھ و بنت ميں ہو ، تو ان الله على سے آيك كم عمر نوجوان اٹھا، آپ نے فريا يہ ووريارہ سوئل دہ برايا بھروہ جوان اٹھا، اور كما ميں حاضر ہوں ، آپ ميں ہے آيك كم عمر نوجوان اٹھا، آپ نے فريا يہر ہو و ميرك كرا يك حاضرت عيلى عليه السلام كو ميرك كرويا ہوں وائى آئى اور حضرت عيلى عليه السلام كو ميرك كرويا ہوں وائى اور اس كو قتل كرويا ہوں مي طرف اٹھا ليا كيا ، پھر يبود حضرت عيلى كى خلاش ميں آئے انہوں نے حضرت عيلى عليه السلام كو ميرت الله كو الله كو الله كو الله كو الله كا انكار كيا اور اس كو قتل كرويا ہم اس فرق ميں الله كور الله كور الله كور الله كا مين الله كا جرويا ہم ميں رہا ہم الله كا جرويا ہم الله كا جرويا ہم الله كا جرويا ہم سلمان تھا ، پھر دونوں كافر فرق اس كور جب ہا ہم الله كا جرائے بھا اليا لور بيہ فرقہ مسلمان تھا ، پھر دونوں كافر فرقے اس كو اپنى طرف اٹھا ليا لور بيہ فرقہ مسلمان تھا ، پھر دونوں كافر فرقے اس كور بي ميراس دونت ہے وين اسلام كا جرائے بھا دور اس كو قتل كرويا كي الكاركيا كيا ميرت فرقت ہے دورت كيا الله كا جرائى الكاركيا الكاركيا كور اس كو قتل كور الله كا جرائے بھا دورت كي كيا الله كا جرائى كور فرق الله كا جرائى بھا دورت كي كيا الله كا جرائى بھا دورت كي كيا الله كورت فريا كيا كيا الكاركيا كيا ميرت كيا كيا كيا كيا كورت كيا كيا كيا كيا كيا كيا كورت كيا كيا كيا كيا كورت كيا كيا كيا كيا كيا كورت كيا كيا كورت كيا كيا كورت كيا كيا كيا كيا كورت كيا كيا كيا كورت كيا كيا كورت كيا كيا كورت كيا كيا كورت كيا كيا كورت كيا كورت كيا كيا كيا كيا كيا كورت كيا كيا كورت كيا كيا ك

آئی مدیث کی حضرت این عباس تک سند میچ ہے الم تسائی نے اس مدیث کو از ابو کریب از ابو معاویہ اس کی مثل ردایت کیاہے۔

اسی طرح اس کو متعدد اسلاف نے بیان کیا ہے کہ معرت عینی نے عواریوں سے فربایا تھاکہ تم میں سے کس شخص پر میری شید ڈالی جائے اور اس کو میری جگہ قبل کر دیا جائے اور وہ جنت میں میرا رفق ہو۔

(تكسيراين كثيرج ٢٥س ١٣٠٠م-٢٥٩ معطبوعه وارافاندلس بيروت)

علامه ابوالميان محدين بوسف غرناهي انداس متوفي ١٥٥ عدد كليمة بين:

اس آبیت بیں میودیوں کے اس دمویٰ کا انکار ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علید السلام کو قتل کیا ہے اور بس بلت کو عابت كياب كرالله تعالى في حضرت عيني عليه السلام كوافي طرف الماليا معرت عيني عليه السلام اب بهي دو سرب آسان میں زندہ ویں جیسا کہ مدیث معراج میں ہے اور وہ ووں پر مقیم ہیں حتی کہ اللہ اتعالی وجال کو گئل کرنے کے لیے انسیس زمین پر نازل فرمائے گا اور وہ زمین کو ای طرح عدل سے بھردیں سے جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوتی تنمی اور زمین پر جالیس سل زندہ رہیں کے جس طرح انسان زندہ رسیتے ہیں پھراس طرح دفات یا جائیں سے جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے، تنادہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت میسی کواچی طرف اٹھائیا ان کو نور کالباس پہنایا اور ان کے بر نگا دیئے اور ان کو کھانے پینے سے منقطع کر دیا اور وہ ملا تکہ کے ساتھ عرش کا طواف کرنے لگے اور وہ ایسے انسان بن سکتے جو ملکی ساوی اور ارمنی تھے "الله تعالی نے فرمایا کہ الله تعالی عزیز اور تھیم ہے اور تھست کامعنی کمل علم اور عزت کامعنی کمال غلب ہے" اس صفت کے الے یا یہ انجیہہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کو دنیاسے آسانوں کی طرف اٹھانا آگر جد بشریر متعذر اور دشوار ہے لیکن میری حکمت اور میرے نالب کے سامنے اس میں کوئی وشواری نہیں ہے ، تحکمت اور غلبہ کی بیہ تغییر میسی ہے کہ یہود نے علینی علیہ انسلام کو فکل کرنے کا ارادہ کیا تھا الدند تعالی نے اپنی تعکمت سے ان کو ناکام کیا اور اپنی قوت اور غلبہ سے حضرت عيلى كو آسان كي طرف المعاليا اوريه بهي كما كياسية كد الله تعالى كي تحلت بير نفي كد حضرت عيلى عليه السلام كو یمود بول سے پچایا جائے اور اللہ تعالی اینا وعدہ بورا کرئے کے لیے انہیں جسمان پر سلے جائے۔وہب بن منبہ نے کما کہ تمیں سل كى حريس مصرت عينى عليد السلام يروى كى تني اور تينتيس (١٣٣) سال كى عمريس آب كو ادير افعاليا كميا الذا آب كى نبیت کی درت تین مل م ایک قول بد م که الله تعالی فے معرت جریل علیه السلام کو بھیجا انہوں کے معنرت عینی علیہ السلام كوچست ك أبك سورائ ين واخل كيا الله تعالى في ان كواس سوراخ سه اسان كي طرف الماليا-

(البحرا تحيط جسم ١٤٠١هـ ١٤٨ مطبوعه وارا لفكريروت ١٢١٢ه)

علامہ سید محبود آلوی متوفی ہے ہوا ہے اور الجیان اندلسی کی اس خیادت کو نقل کرنے کے بعد آبھتے ہیں کہ لوقائی انجیل بیل ہی اس عبادت کی آئیدہ اور ابھش حواد ہوں نے سیل کے واقعہ کے بعد حضرت عینی کو دیکھاتو وہ بن گی روح کے منشکل ہو سے کے منشکل ہو سے کے باب جس ہے کیونکہ قد سیول کی روح کو اس عالم بیں قفل لور تطور (ایجی روح کا مختلف شکلول بیں منشکل ہو کر آنا) کی قوت حاصل ہوتی ہے خواد ان کی ارواح کی باند متنام پر ہوں اور اس امت کے بہ کرت اولیاء مختلف شکلوں بیں اور اس امت کے بہ کرت اولیاء مختلف شکلوں بیں اور ان کی حکلیات اس قدر زیادہ ہیں کہ حصراور بیان سے باہر ہیں۔

(روح المعاني جز ٢ ص ١٢ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

این تیمہ کے افکار اور ان پر علماء امت کے تبصرے

شخ احمد بن تیمید متوفی ۲۸ کے اللہ تعالی کے کیے جست کی آیات کو تلا ہر میر محمول کرتے ہیں مورہ النساء کی زیر تغییر آیت ہیں ر معداللّہ اللہ (۱۵۸) سے بھی انہوں نے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے۔

(شرح العقيده الواسليه ص ١٥ مطبوعه وارالسلام ريامن)

نیز لکھا ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں اللہ تعالی کے عرش پر مستوی '(مرتفع 'متنقریا صاعد) ہونے کاذکر ہے اور بیہ آیات ان کے نزدیک اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں اور ان میں سلطنت کا غلبہ کامعنی کرنا ہاطل ہے۔

(شرح العقيدة الواسلية ص ١٣٠)

علامه تقى الدين ابو بكر حمني ومشقى متونى ١٢٩ه لكهة بين :

ابوالحن ومشقی نے اپ والد سے روایت کیا ہے کہ ہم ابن تیمیہ کی مجلس میں بیشے ہوئے تھے اس نے وعظ کیا اور
استواء کی آیات کو بیان کیا' اس نے کہا اللہ عرش پر اس طرح بیشا ہے جس طرح میں یمل بیشہ ہوں یہ سن کر لوگ اس پر
پڑے اور اس کی جو تیول سے عرصت شروع کر دئ اور اس کو جعض حکام تک پہنچایا' انہوں نے اس کا علماء سے مناظرہ
کر لیا' اس نے یہ آیت بیش کی المر حسان علی العرش استوی علاء اس پر ہنے اور انہوں نے بیان لیا کہ یہ قواید علم
کو جاری کرنے سے جائل ہے' پھر علماء نے اس پر یہ آیت بیش کی' ایسسا تولوا فشہ و حداللہ (البقر ہ : ۱۱۵) "تم
جہل کہیں (قبلہ کی طرف) منہ بھیرو' اللہ ای طرف متوجہ ہے۔ " اس نے اس آیت کی باطل تو بلات کیں۔ اس نے کہا
اللہ حقیقتہ "ہمارے ساتھ ہے' اور اللہ عرش پر بھی مقیقہ "مستوی ہے' اور میہ مخص نی باطل تو بلات کیں۔ اس نے کہا
علماء نے اس کو مارنے اور اس کو کو ژے لگانے کا حکم دیا' خاصی ناگل کے حکم ہے اس کو اور اس کے بھائیوں کو قید کر دیا گیا'
اس کو قید کرنے کا سب یہ بیان کیا گیا کہ اس نے کہا انہاء علیم الملام مثلاً نبی مثل ہوائی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبروں کی
اس کو کافر قرار دیا' اور شخ شماب الدین بن مجبل شافع ہے اور مالکی علماء نے بھی اس کی موافقت کی اور اس کے گراہ برعتی اور ندلی ہو گیا۔ اس فوئی کو پڑھ کر اس کے مراف ندی اس کی موافقت کی اور اس کے گراہ 'برعتی اس پر ممرلگائی اور قاضی القضاۃ پر الدین بن جماھ نے اس فوئی کی ہو جس کی اس کی موافقت کی اور اس کے گراہ 'برعتی اس پر ممرلگائی اور قبلی کیا ور قبلی علماء نے اس فوئی کی موافقت کی اہذا اس کو کر ہو کر اس کی موافقت کی اہذا اس کو کر ہو گیا۔ (اس برعتی اور گراہ و میں کی علماء نے اس فوئی کی موافقت کی اہذا اس کو کر ہو گرا راہ ماع ہو گیا۔ (اس برعتی اور گراہ و میرا کیا تو کی کر قرب میں موافقت کی اس کی موافقت کی اور اس کی کر انہ کی کر اس میں کی موافقت کی اس کی موافقت کی اور اس کی کر اور کی کی موافقت کی انہذا اس کو کر اور اس کی کر اور اس کی کر اور گراہ کی کر قرب اس کی کر قرب کی کر قرب کر گرائی کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر کر اور کر گراہ کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کی کر قرب کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر گرائی کر کر کر گرائی کر کر کر گرائی کر کر

علامہ تاج الدین عبدالوہاب بن علی بن عبدالکافی السبکی المتونی الاے دیے تصیدہ نونیہ میں ان مسائل کو جمع کیا ہے جس میں اشاعرہ کا انتقاف ہے اور بعض عقائد کی سنت کے مطابق تضیج کی ہے اس میں یہ شعر بھی ہے۔

كنب ابى فاعله يقول لحهله الله جمم الله جسم ليس كالجسمان زائي كے بينے نے اپنے جمل كى وجہ سے يہ كماك الله جمم ہے علائك الله جسموں كى مثل نبي ہے۔

(طبقات الشافعيد ألكبرى جسوص ٩٤٥ واد احباء الكتب العربي)

مشهور سياح ابن بطوطه لکھتے ہيں :

ابن تیمیہ ومثق کا بہت برا عالم تھا الیکن اس کی عقل میں کمی تھی ومثق کے علاء کے اس پر اعتراض ہے اس کو

تبيبان القرآن

الفاضی القضاۃ کے سائے چین کیا گیا اور اس سے کماان اعتراضات کے جواب دو 'اس نے کمالا الد الا اللہ اور کوئی جواب نہیں گا دیا ' دوبارہ کما دوبارہ اس نے بھی جواب دیا اس کو قاضی القضاۃ نے قید کر دیا ' جس نے دمشق کے قیام کے دوران ایک دن اس کے پیچھے جمعہ پڑھا ' یہ سمجد کے منبرپر وعظ کر رہا تھا' دوران دعظ اس نے کما اللہ آسمان دنیا ہے اس طرح اتر تاہے ہے کہہ کر اس نے منبرے اتر کر دکھایا ' بجراس ہے این الزھراء مالکی نے معادضہ کیا اور لوگوں نے ہاتھوں اور جوتوں ہے اس کو اس قدر مارا کہ اس کی بگڑی کر گئی اور اس کا لباس بھٹ گیا۔ اس کوایک صنبلی قاضی کے پاس لے گئے انہوں نے اس کو قید کرنے اور تعزیر لگانے کا حکم دیا۔ اس کے مردود اقوال بیس ہے ہے جیں " اس نے کلمہ واحدہ سے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا ' قبر انور کی زیارت کرنے والے کے لیے نماز قصر کرنے کو ناجائز کما' ملک ناصر نے اس کو قلعہ میں قید کرنے کا حکم دیا اور یہ دجیں مرگیا۔ (د طہ ابن بطوطان اص کاا۔ ۱۱ مطبوعہ داراحیاء العلوم ہیوں ہے)

المام ابوعبدالله عمس الدين محمد الذهبي المتوتى ١٨٨٨ ه لكين بين

عافظ ابوالعباس احمد بن تیمیہ حرائی بست برا عالم تھا' اس کی تصانیف تین سو مجلدات کو پہنچی ہیں' یہ دمشق اور مصر میں کئی مرتبہ فتنہ میں پڑا' اور مصر' قاہرہ' اسکندریہ اور قلعہ دمشق ہیں دو مرتبہ قید ہوا اور قلعہ دمشق میں ۱۲۸ھ ہجری میں فوت ہوا' اس کے بست سے متفردات ہیں اور ائمہ میں سے ہرایک کے قول کو اخذ بھی کیا جاتا ہے اور نزک بھی کیا جاتا ہے۔

(اید کرۃ الحفاظ ج میں ۱۳۹۵مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

مافظ احمد بن على بن خجر عسقلاني شافعي متوفي ١٥٨ه لكصة بين :

ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے (آسان ہے) نازل ہونے کی حدیث بیان کی پھر منبر کی دوسیڑھیوں ہے اتر کر کہا جس طرح میں اترا ہوں اللہ اس طرح اتر آئے اس وجہ ہے رید کہا گیا کہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کا قائل ہے۔ طرح میں اترا ہوں اللہ اس طرح اتر آئے اس وجہ ہے رید کہا گیا کہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کا قائل ہے۔ (الدراؤ) مندی اص ۱۵۳ مطبوعہ دارا لجل بیروت)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقا إنى شافعي متوفى ٨٥٢ه لكيمة بين :

ائد بن تیمہ نے عقیدہ حمویہ اور واسلے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے ہاتھ 'ییر' چرہ اور پنڈلی کا جو ذکر آیا ہے وہ
اس کی صفات حقیقہ ہیں اور اللہ تعالی عرش پر بذاتہ مستوی ہے اس سے کما گیا کہ اس سے خیزاور انقیام لازم آسے گا' تو
اس نے کما میں یہ نمیں مانتا کہ تحیز اور انقیام اجمام کے خواص میں سے ہے' اس وجہ سے ابن تیمہ کے متعلق کما گیا کہ وہ
اللہ تعالی کے لیے نیمز اور انقیام کا قائل ہے' بعض علماء نے ابن تیمہ کو زندیق قرار ویا کیونک وہ کمنا تھا کہ نبی نائیج ہے
مدد نمیں مانگنی چاہئے' اس کے قول میں نبی مائیج ہی تنقیص ہے اور آپ کی تعظیم کا انکار ہے' بعض علماء نے اس کو منافق
قرار دیا' کیونکہ وہ حضرت علی بیائی کے متعلق کمنا تھا کہ آپ نے سرہ مقامات میں خطاء کی' اور کتاب اللہ کی مخالف کی دہ
جمل بھی گئے انہوں نے فلست کھائی 'انہوں نے بار بار خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی اور تاکام رہے' اور ان کی جنگ
عومت کے لیے تھی دین کے لیے نمیں تھی' نیز ابن تیمہ نے کما کہ حضرت عثمان مال سے محبت کرتے تھے' حضرت ابو بکر
کومت کے لیے تھی دین کے لیے نمیں تھی' نیز ابن تیمہ نے کما کہ حضرت علی کے بارے میں کما کہ وہ بو رہے تھے وہ نمیں جانے تھے کہ وہ کیا کررہے ہیں' حضرت علی کے بارے میں کما کہ وہ بو ور تھے تھے وہ نمیں جانے تھے کہ وہ کیا کررہے ہیں' حضرت علی کے بارے میں کما کہ وہ بچپن میں اسلام
کام متعلق کما کہ وہ بو رہ تھے تھے وہ نمیں جانے تھے کہ وہ کیا کررہے ہیں' حضرت علی کے بارے میں کما کہ وہ بچپن میں اسلام

تم اپنے آپ کو این تیمیہ اور اُس کے شاگرہ این تیم جو زمیہ کی کمابوں سے بچلئے رکھنا جس نے اپنی خواہش کی پیردی کی' لور اللہ نے اُس کو علم کے پاوجود محمراہ کرویا' اور اس کے دل اور اس کے کانوں پر ممرلگادی اور اِس کی آنکھنوں پر پردہ ڈال دیا۔۔ (قرآوئ مدیشہ میں سائے) مطبور مصلفیٰ البابی داولادہ ممر ۱۳۵۷ہم)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى منوني ١٩١٠ إم لكست إي

ابن تیمیہ عنبلی نے اس مسئلہ میں بست تغرید کی ہے کیونکہ اس نے نبی مٹائظ کی زوارت کے لیے سنر کو حرام قرار دیا ہے جب اکہ اس مسئلہ میں ابعض لوگوں نے افرالا کیا ہے کیونکہ انہوں نے کما کہ زیارت (قبر کریم) کا عبادت ہوتا شروریات در جب اور اس کا منکر کافر ہے اور ابن تیمیہ کی بخفیر کا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباضت پر انفاق ہو اس کو حرام قرار دیتا ہہ طریق لولی کفر ہو گا۔
ایادت پر انفاق ہو اس کا انگار کفر ہے تو جس چیز کے استجب پر علاء کا انفاق ہو اس کو حرام قرار دیتا ہہ طریق لولی کفر ہو گا۔

(شرح التفاوعی المش حیم الریاض ج سام ۵۳ میلومدوارا انقر ہیوت)

علامہ سید محد الین ابن علیرین شامی متوتی ۱۳۵۴ کیستے ہیں : اللہ کی جناب میں ٹی مظامیم کا دسیلہ پیش کرنا مستحسن ہے' اور سلف اور خلف میں سے ابن تیمیہ کے سواکس نے اس کا انکار شمیں کیا' اس نے یہ بدعت کی اور وہ بات کسی جو اس سے پہلے کسی نے شمیس کی۔ (روالوتارین میں ۱۳۵۴ مطبوعہ دار احیاء الزائ العملی بیوت 'ے ۱۴۶۵)

مشهور والديندي عالم في محمد مرفراز مكيروي تفية بن

بورد و بردو بردوں من میں سر سربر و سروں سے بال کے فقوی کی چوشتی جلد کے ساتھ کتابی فتل میں منسلک ہیں اور فقای می اور فقوی میں بھی موجود ہیں مثلاب کہ سجدہ طاوت کے لیے وضو ضروری فہیں۔ (فقوی جساس ۴۵) اور یہ کہ ایک مجلس یا ایک کلہ کے ساتھ دی گئی تین طلاقیں سرف ایک ہی ہوتی ہے اور یہ کہ جیش کی حالت میں طائق نہیں ہوتی کور رہے کہ ہم البڑے اور چھوٹے سنریں قصراور دوگانہ ضروری ہے۔ (فادی جساص ۵۵) اور رید کہ اگر کوئی محض عمدا سنماز چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں اور رید کہ توسل درست نہیں اور استشفاء عندالقبر جائز نہیں وغیرہ وغیرہ اور اس فتم کے اختلافی مسائل کی وجہ سے ان کو حکومت وقت اور عوام اور علماء کی طرف سے خاصی دفت چیش آئی اور کئی مرتبہ قید و برند سے دوچار ہوئے گر اپنے نظریات سے انہوں نے رجوع نہیں کیا اور تادم مرگ ان پر سختی سے کاربند اورمصر دے۔

(שול ולעפל מש מוחו- מוחוף משלפם נו הפר מחחוום)

الله تعالى كا ارشاد ب : اور (نزول مسيح ك وقت) ابل كتاب ميس سے ہر شخص اس كى موت سے پہلے ضرور اس پر الله تعالى كا اور قيامت كے دن عيلى ان پر كواہ ہول كے - (النہاء : 109)

حصرت عيلى عليه السلام ك نزول كابيان

اس آیت کی دو تغییری میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ "قبل موید" کی ضمیر کے مرجع میں دو اختال میں 'آیک اختال یہ ہے کہ "قبل موید" کی ضمیر کے مرجع میں دو اختال میں 'آیک اختال یہ ہے کہ یہ ضمیر حضرت تابیٹی کی طرف راجع ہے۔
ہے کہ یہ ضمیر اٹال کتاب کی طرف راجع ہے اور دو سرااختال ہیہ ہے کہ یہ ضمیر حضرت تابیٹی کی طرف راجع ہے۔
ہملی صورت میں اس آیت کا معنی ہوگا: اٹال کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیسی پر

ایمان نے آئے گا' حضرت ابن عباس دالمح کا یمی مختار ہے' امام ابن جربر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : علی میں الل علی سال کی تر بس کی حصرت اس عباس کراہی تند سے کہ تغریب فران کر میں اس تا ہے

علی بن الی علمہ بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابن عماس نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا کوئی یہودی اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک حضرت علیلی پر ایمان نہ نے آئے۔ (جامع البیان جز۴ ص۴۰مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

عرمہ بیان کرتے ہیں کہ آگر کوئی یمودی محل کے اور سے گرے تو وہ زمین پر بہنچنے کے پہلے حصرت عمیلی پر ایمان لے آئے گا۔

۔ سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے اس آبت کی تغییر میں فرمایا : ہر یہودی اور نصرانی ایٹ عرفے سے پہلے حضرت عینیٰ بن مریم پر ایمان لے آئے گا' ان پر ان کے ایک شاگر دنے اعتراض کیا ہو محض ڈوب رہا ہو' یا آگ میں جل رہا ہو' یا اس پر اچانک دیوار کر جائے' یا اس کو در ندہ کھا جائے وہ عرفے سے پہلے کیئے ایمان لائے گا' حضرت این عباس نے فرمایا اس کے جسم سے اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ وہ حضرت عیمانی پر ایمان شرکت این عباس نے فرمایا اس کے جسم سے اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ وہ حضرت عیمانی پر ایمان شرکت ایمان جائے۔ (جائع البیان جرائم البیان جرائم البیان جرائم مطبوعہ دارا افکار بیروت)

یہ تنمیر مرجوح ہے کیونکہ جو یہودی یا تھرانی لڑائی میں اچانک وخمن کے حملہ سے مرجاتا ہے یا خود کشی کر لیتا ہے یا وہ کسی بھی حادث میں اچانک مرجاتا ہے اس کو کب حضرت عیبیٰ پر ایمان لانے کاموقع ملے گا' اور رائے دو مری تغییر ہے جس میں یہ خمیر حضرت عیبیٰ کی طرف راجع ہے' امام ابن جریر نے بھی اس تغییر کو رائے قرار دیا ہے اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیبیٰ قیامت سے پہلے آسان سے زمین پر ٹازل ہوں گے' واضح رہے کہ مرزائی پہلی تغییر کو رائے قرار دیے ہیں تا کہ خول مسیح کے وقت) اہل کتاب میں دیتے ہیں تا کہ خول مسیح نہ ثابت ہو' بسر لوع اس صورت میں معتی ہے ہے : اور (خول مسیح کے وقت) اہل کتاب میں سے جر مخض عیبیٰ کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آگا۔

الم ابن جرير ائي سند كے ساتھ مدايت كرتے ہيں :

سعیدین جیرانے معرت ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ معرت عینی بن مریم کی موت سے پہلے۔

ابومالک نے اس کی تغییر میں کما جب حضرت عیلی بن مریم کا زمین پر نزول ہو گاتو اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان نے آئے گا۔

حسن نے اس کی تغییر میں کما معزرت عیلی کی موت ہے پہلے ' بہ خداوہ اب بھی زندہ ہیں لیکن جب وہ زمین بر نازل ہوں کے توان پر سب ایمان کے آئیں گے۔

ابن زید نے کماجب میسلی بن مریم نازل ہوں گے نو دجال کو قتل کردیں گے اور روئے زمین کا ہر یہودی حضرت میسلی ر ایمان کے آئے گا۔ (جامع البیان جر۲ مل الم ۲۵ مطبوعہ دارا لفكر بيروت)

حضرت عیسی علید السلام کے نزول کی محمیں

حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان سے نازل کرنے کی حسب ذیل سلمتیں ہیں:

(1) يبود كه اس زعم اور دعوى كارد كرناكه انهول نے حضرت عيلى عليه السلام كو قتل كيا ہے الله تعالى حضرت عيلى عليه السلام كو نازل كرك ان كے جموث كو ظاہر قرمادے گا-

(۲) جب ان کی مدت حیات بوری ہونے کے قریب ہو گی تو زمین پر ان کو نازل کیا جائے گا تا کہ ان کو زمین میں وفن کیا جائے کیو نکہ جو مٹی ہے بنایا گیا ہواس میں یہی اصل ہے کہ اس کو مٹی میں وفن کیا جائے۔

(m) جب حضرت عينى عليه السلام في سيدتا محمد طلي يم مفات اور آپ كى امت كو ديكها تو الله تعالى سه وعاكى كه وه آپ کو ان میں ہے کر دے 'اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ہاتی رکھا حتی کہ آپ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے' ادکام اسلام کی تجدید کریں کے اور آپ کا نزول وجال کے خروج کے زمانہ کے موافق ہو گاسو آپ اس کو قتل کریں گے۔ (٣) عضرت عيسي عليه السلام كے نزول سے نصاري كے جھوٹے وعووں كا رو ہو گا جو وہ حضرت عيسيٰ كے متعلق كرتے رہے' وہ ان کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ کہ بیود ہوں نے ان کو سولی دی اور وہ مرنے کے تین دن بعد زندہ ہو گئے۔ (۵) نیز حضرت عیسیٰ نے نبی اللہ بیلم کے آنے کی بشارت دی تھی اور خلوق کو آپ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت دی تھی اس کیے خصوصیت کے مہاتھ معرت عینی علیہ السلام کو نازل فرمایا۔

حصرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے متعلق احادیث

(۱) امام محمر بن اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ه روايت كرتے بيں :

حضرت ابو ہرریہ بڑائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی یا سے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے " تربیب تم میں ابن مریم نازل ہوں سے" احکام نافذ کرنے والے" عدل کرنے والے" وہ صلیب کو تو ڑ ڈالیس سے" خزر کو قتل کریں گے 'جزیے موقوف کر دیں گے اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے وال کوئی نہیں ہو گا' حتی کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور مانیہا ہے بہتر ہو گا' اور تم چاہو تو (اس کی تصدیق میں) یہ آیت پڑھو: واں می اہل الکنب الاليؤمنن به قبل موته" "ال كتاب مين سے ہر فخص حضرت عيني كي موت سے پہلے ان ير ايمان لے آئے گا-" (منجح البخاري وقم الحديث: ٣٣٣٨ منجح مسلم وقم الحديث: ٢٣٢ سنن ترندي وقم الحديث: ٢٣٣٠ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٨١٠٠١ مند احد ن ٣ رقم الحديث : ١٠٩٣٣ أصيح ابن حبان ٢٥١ رقم الحديث : ١٨١٨ مصنف عبد الرزاق ١١٥ ١٩ م ١٩٩٩ رقم الحديث : ٢٠٨٣٠ معنف ابن ابي شيرج ١٥ ص ١٧ وقم الحديث: ١٩٣٣١ شرح السنرج ٤ وقم الحديث ١١٥٠)

1877°

(۲) نیز امام محربن اساعیل بخاری متونی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو ہریرہ بی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائویا ہے فرمایا اس وقت تمهاری کیاشان ہو گی جب تم میں اہن مریم نازل ہوں کے اور تمهارا المام تم میں ہے ہوگا۔

(صحیح البخاری وقم الدیت: ۱۳۳۳ صحیح مسلم وقم الدیت: ۱۳۳۳ مند احدی ۱۳۳۳ مصنف عبد الرزاق وقم الدیت: ۲۰۸۳ شرح السندی کارقم الدیت: ۱۲۲۲)

(٣) المام احمد بن طنبل متوفى اسماه روايت كرتے بين

حضرت جابر جانج بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مان وہاتے ہوئے سنامیری امت کی ایک جماعت ہیشہ حق پر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اور وہ قیامت تک غالب رہے گی حتی کہ عیبیٰ بن مریم علیہ السلام نازں ہوں ئے 'ان (مسلمانوں) کا امیر کے گا آئے آپ ہم کو نماز پڑھائے۔ حضرت عیبیٰ اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرانیس کے نہیں تہمارے بعض 'بعض پر امیریں۔ (منداحہ جسم ۳۸۵٬۳۸۵ مطبوعہ کمتب اساری بیروت)

(٣) المام مسلم بن حجائ تشيري متوفى ١٢٧ه روايت كرية بي

حفرت ابو ہریرہ بنائی بیان کرتے ہیں کہ نی مظاہیم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان کے مشرک بنان مریم فیج روحاء (مدینہ سے چھ میل دور آیک جگہ) میں ضرور بلند آواز سے تلبیہ (لببک المعه لبیک لبیک لا سے یک لک لبیک) کمیں گے در آل حاکیک وہ عج کرنے والے ہوں گے' یا عمرہ کرنے والے ہوں گی یا حروک کے یا عمرہ کرنے والے ہوں گی یا دونوں کو طاکر) جج قران کرنے والے ہوں گے۔ (صحح مسلم اُر قم الدین : ۱۲۵۲)

الم احمد بن صبل متونی ۱۲۴۱ هدوایت کرتے ہیں:

(۵) حضرت ابو ہریرہ منی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیام نے فرمایا : عیمیٰ بن مریم نازل ہوں گے 'خزیر کو قتل کریں گے 'صلیب کو منادیں کے 'اور ان کے لیے نماز جماعت ہے پڑھائی جائے گی' وہ مال عطاکریں گے 'حتی کہ اس کو'کوئی قبول نہیں کرے گا' وہ خراج کو موقوف کردیں گے 'وہ مقام روحاء پر نازل ہوں گے 'وہاں تج یا عمرہ کریں گے یا قران کریں گے 'پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ قبیل موقد خنطہ کا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ نے یہ قبیل موقد خنطہ کا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ نے دور تغییری تھی۔ ابو ہریرہ نے خود تغییری تھی۔

(منداحمة عص ١٩٩٠مطبوعه مكتب اسلامي بيروت)

(٢) المام محد بن عبدالله حاكم نيشايوري مؤفي ٥٠٨٥ روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہربرہ و فرقو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق بیلی بن مرمی ضرور نازل ہوں گے 'ادکام نافذ کرنے والے ' انصاف کرنے والے امام عادل ہوں گے 'وہ ضرور راستوں پر ج یا عمرہ کرنے جائیں گے وہ ضرور میری قبربر آئیں گے اور جس ان کے سلام کا جواب دوں گا' حضرت ابو ہربرہ نے (راوی ہے) کہا اے میرے بہتیج اگر تمہاری ان ہے ماہ کو روایت تمہاری ان ہے ماہ کو روایت تمہاری ان ہے ماہ کو روایت تمہاری ان ہے کہا ہے حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت تمہاری ان ہے کہا ہے حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت تمہاری ان ہے کہا ہے حدیث صحیح ہے۔ (المستدرک ج عص ۵۵) مطبوعہ منتہ وارالباذ کہ کرمہ 'المطالب العالیہ ن عاص ۲۳ میں کیا' امام ابو عیسی محد بن عیسی ترزی منتونی ۲۹ میں مورایت کرتے ہیں :

حعزت نواس بن سمعان كاللي الله يبان كرت بين كم أيك صح رسول الله ما وجال كاذكر فرمايا اور اس میں آپ نے آواز پست بھی کی اور بلند بھی اواس کو بست معمولی بھی قرار دیا اور بست بولناک بھی) حتی کہ ہم نے یہ ممان كياكه وه تعجورون كے جمند ميں (يس كبير) ب مهم رسول الله ماليكم كے پاس سے والي جوے اور چرماضر ہوئے "آپ نے اعارے چروں کو وحشت زدہ رکھے کر ہو چھا: حمیس کیا ہو گیا؟ ہم اے کما: یا رسول اللہ! آپ نے وجال کا ذکر کیا اور اس کی خفارت اور ہولتاکی کوبیان کیا حتی کہ ہم نے مید مملن کیا کہ وہ تھجودون کے جمند میں ہے اس سے آب لے فرمایا دجال سے زیادہ جھے آیک اور چز کا تم پر خدشہ ہے آگر (بالقرض) دجال کا ظہور میرے سامنے ہوا تو تممارے بجائے میں اس کے خلاف جحت پیش کروں گا' اور اگر دجل کا ظهور اس وقت ہوا جب میں تم میں تہیں ہوں گاتو ہر محض خود اس کے مقالمہ میں جحت بیش کرے گا' اور میری طرف ہے ہرمسلمان کا اللہ محافظ ہے' وجال محتقریا لیے بالول والاجوان ہو گا' اس کی آ یک آنے مٹی ہوئی ہوگ (کانا ہوگا) کویا کہ بیں اس کو (زائد جالمیت کے ایک مخص) عزی بن قطن کے نظام کے مشابہ یا تا ہوں تم میں ے جو محنص اس کو دیکھے وہ سورہ کھ کی ایندائی کیات بڑھے " آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے در میان سے تکے گااور وأعي بأهي فساديم يلائد كالسه الله كم بندوا ثابت قدم رمينا جم في عرض كيات يا رسول الله الس كا ذهن بيس تيام كنني مرت کے لیے ہو گا؟ آپ نے فرایا جالیس وان تک ایک وان ایک سال کی طرح ہو گا اور ایک وان ایک مهیند کی طرح ہو گا اور آیک دان آیک جعد (سات دنول) کی طرح ہو گا اور باقی وان تھمارے دنون کی طرح ہول کے " ہم نے عرض کیا : با رسول الله اليه بية تلكي جو ون أيك سال كى طرح مو كالس بيس جميس أيك ون كى تمازيس كافي موس كى؟ آب في طرايا تهيس کیکن تم اندازہ سے نماز کے لو قالت مقرر کرلیتا ہم نے عرض کیا 🗧 یا رسول اللہ!وہ زمین پی کس قدر تیز ر قماری ہے چلے گا؟ آپ لے فرمایا 🖫 جس تیزر فاڈری ہے ہوا بادیوں کو چلا تی ہے 'مجروہ لوگوں کے پاس جا کران کو اپنی وعوت دے گاوہ اس كى كلة يب كريں كے 'اور اس ير روكريں كے 'جب دہ وہاں سے وائيں ہو گاتو ان لوگوں كے اموال اس كے ساتھ جل يزيس کے اور میج کو وہ لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے " پھروہ دوسرے لوگوں کے باس جلسمۂ کا اور ان کو دعوت دے کا وہ اس کی وعوت قبول كرليس ميك اور اس كى تقديق كريس ميك وه أسمان كوبادش برسائے كا تكم دے كا تو بارش موتے لئے كى انسان كوور خبت اكاف كاعلم وے كاتورہ ورخت الكائے كى شام كوان كے مونٹى اپنى چراكليول سے اس طرح لوئيس مے كه ان کے کوہان کیے "کو لیے چو (ے اور سیلے ہوئے اور تھن ووج ہے بھرے ہول کے" پھروہ ایک وران زمین ہے کے گاک ا بینے فرالے نکاوا اور جب وہ لوٹے گاتو زئین کے فرائے اس کے پیچھے شمد کی تھےوں کے سرواروں کی طرح (بہ کثرت) چل رہے ہوں کے مجروہ آیک جوان محص کو بلائے گاجو بھرپور جوان ہو گا اور مکوائر سے اس کے دو مکرے کردے گا پھراس کو بلائے گاتو وہ خوشی سے بنتا ہوا اس کے پاس آئے گا وہ اس حال میں ہو گا کہ حضرت میسیٰ بن مریم جائع مسجد دہشق کے سغید مشرقی منارہ پر اس حال میں اتریں کے کہ انہوں نے ملکے زرد رنگ کے دوسلے بینے ہوئے ہوں کے اور انہول نے دو فرشتول کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مول کے جب آپ سرنجا کریں گے تو پانی کے قطرے نیک رہے ہول کے اور جد آپ مراور اہنائی کے تو موننوں کی طرح سفید جاندی کے دانے جمعررہے ہوں گے، جس کافر تک آپ کے سائس کی ہو بہتے گی وہ سرجائے گا اور آپ کے سائس کی ہو حداثاہ تک بہنچ گی مجر معترت عیمیٰ دجل کو تلاش کریں گے حتی کہ اس کولد کے وردازے پر پاکر قبل کردیں مے "بحرجب تک اللہ جاہے گاوہاں معنرت میسی علیہ السلام رہیں ہے" بھراللہ تعالیٰ آ

بسلدوم

ف و تی کرے گا کہ میرے بندوں کو میاڑ طور کی طرف جمع کرو کیونکہ میں وہاں اپنی ایک ایسی مخلوق اتاروں گا جس ۔ اڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے' آپ نے فرمایا: اللہ یا جوج ماجوج کو جیسیجے گا اور وہ اللہ کے ارشاد کے مطابق ہر بلندی ے دوڑتے ہوئے آئیں گے' آپ نے فرمایا: یہ لوگ پہلے بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی بی جائیں گے' پھر یہاں ہے ان کے آخری لوگ گزریں گے اور کہیں گے کہ شاید مجھی یہاں پانی تھا' بھروہ چلتے جلتے بیت المقدس کے مہاڑ تك پنچيں كے اور كبيں مے كہ ہم نے زمين والوں كو تو اب قتل كر ليا چلو اب آ ان والوں كو قتل كريں وہ آان كى طرف تیر پھینکس کے اللہ ان کے خون آلودہ تیرواپس بھیج دے گا اور حضرت تھیٹی بن مریم اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا جائے گا' حتی کہ (بھوک کی وجہ ہے) ان کے نزد یک نتل کا سرتمہارے سو دیناروں ہے زیادہ تیمتی ہو گا' پھر معنرت میسلی بن مریم اور ان کے امحاب اللہ ہے وعاکریں سے تو اللہ تعالیٰ ان (یاجوج ماجوج) کی گردنوں میں ایک کیڑا ہیدا کرے گا حتی کہ وہ سب کی گخت مرجائیں گے ' پھر جب حضرت علینی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اتریں مے تو ان کی بدیو' اور ان کی چر بی اور ان کے خون سے ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں یا ئیں گے ' پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب دعا کریں گے تو اللہ لمی تحرون والے او منوں کو مثل پر ندے بھیجے گا' جو انہیں اٹھا کر بہاڑ کے غار میں پہنچا دیں گے' مسلمان ان کے تیرو ترکش سات سال تک جلائیں گے' پھراللہ ایک بارش بھیجے گا جو ہر گھراور ہر خیمہ تک پہنچے گی' اور تمام زمین کو دعو کر شیٹ کی طرح صاف شغاف کر دے گی' پھر زمین ہے کما جائے گا اپنے کچل باہر نکل اور اپنی بر کمتیں لوٹا' سو اس دن ایک جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے تھلکے کے سائے میں بیٹھے گی' دودھ میں اتنی برکت ہو گی کہ ایک او نمنی کا دودھ بوری جماعت کے ليے كافى ہو گا'ايك كائے كے دودھ سے أيك قبيلہ سربو جائے گااور ايك بحرى كادودھ أيك چمونے قبيلہ كے ليے كافى ہو گا' وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک ہوا بھیجے گاجو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی پھر(برے) لوگ باتی رہ جائیں گے وہ عورتوں ہے اس طرح تھلم کھلا جماع کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں' ان بی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی' میہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترفری) رقم الحدیث: ۲۲۴۷میج مسلم، رقم الحدیث: ۲۹۳۷ سنن ابوداؤو ارقم الحدیث: ۲۲۳۳ سنن ابن ماجه ارتم الحديث: ٧٠٤٥ مند احد ٣٠ رقم الحديث: ١٨ المستدرك جهم ٩٢٠٠٠

(٨) المام مسلم بن حجاج تشيري متونى الاله روايت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العام واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال اللہ عبری امت میں وجال نظے گاوہ عالیہ سیسہ تک شھیرے گا' پہا نہیں آپ نے چالیس دن فرمایا تھا' یا چالیس ماہ یا چالیس سال فرمایا تھا' پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیج گا' گویا کہ وہ عروہ بن مسعود کی مثل ہوں گے' وہ دبال کو ڈھونڈ کر اس کو ہلاک کر دیں گے' بھر ہوگ سات سال تک شھیرے رہیں گے' پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف ہے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج گا' اور ردئے زمین میں جس شخص کے دل میں ایک فروہ کے برابر بھی خیریا ایمان ہو گاوہ ہوا اس کی روح کو قبض کرے گی اور زمین میں برے لوگ باقی رہ جا کیں گے نہ وہ ایک خربی کے نہ وہ کھی کے برابر بھی خیریا ایمان ہو گاوہ ہوا اس کی روح کو قبض کرے گی اور زمین میں برے لوگ باقی رہ جا کیں گے نہ وہ کھی نیکی کو بجائیں گے نہ کو بجائیں گے نہ کو بجائیں گے نہ کو بجائیں گے نہ کو بجائیں گے نہ کو بجائیں گے نہ کو بجائیں گے نہ کی برائی کا انکار کریں گے۔

(سیح مسلم ارقم الحدیث: ۲۹۳۰ مند احدیٔ ۲۵۳۰ المستدرک ن ۳۳ ص ۵۳۳) (۹) حعرت ابو ہر برہ بنائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وی اعماق یا دابق (شام کے دو مقامات جو طلب کے قریب ہیں) نہ پہنچ جائیں ' پھران (سے لڑنے) کے لیے مرید سے ایک پر

تبيانالقرآن

الگی روانہ ہوگا وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہوں گے 'جب وہ نوں لشکر صف آراء ہوں گے تو روی گی روانہ ہوگا وہ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہوں گے 'جب وہ نوں لشکر صف آراء ہوں کو قیدی بنا لیا ہے' مسلمان کسیں گے نہیں ہے ہورہ ان سے لارے کو اپنے ہمائیوں سے لائے نے کہ لیے نہیں چھوڈیں گے 'پھروہ ان سے لارے گو تو ان میں سے ایک تمائی مسلمان بھاگ جا میں گے 'اللہ تعالیٰ این کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا' اور آیک تمائی مسلمان قل کسلمان قل کر وہے جائیں گے وہ بھی آزمائش میں جتالیٰ مسلمان قل کر وہے جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے 'بقیہ تمائی فی حاصل کریں گے وہ بھی آزمائش میں جتال نہیں ہوں گے 'وہ ایک شوائی نے نام کر کے گا' تہمارے بال بچوں کے پاس مسیح وجال بہنچ کیا ہے 'مسلمان وہاں سے نکل پڑیں کریں گے وہ اپنی تعالیٰ وہاں سے نکل پڑیں کے طالہ نکہ یہ جرفاط ہوگی' جب یہ ملک شام پنچیں گے تب وجال نکلے گا' جس وقت وہ لڑائی کے لیے صفی ورست کریں گے 'ور نماز قائم کی جانے گی تو حضرت عینی بن مریم نازل ہوں گے اور دہ مسلمان کو نماز پڑھا کیں گو' اور جب اللہ کا وہ شمن قبل جاتا ہوگی' جب یہ ملک شام پنچیں گے تب وجال نکلے گا' جس وقت وہ لڑائی کے لیے صفی ورست کریں گے اور نماز قائم کی جانے گا تو وہ اس طرح پگیل جانے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے''اگر حضرت عینی اس کو وہ شمن راہ گال کر ہاک کا وہ مال کو دھرت عینی کے ہاتھ سے قبل کرے گا اور ان کے نیزے پر جب میں وہ پگھل کرہاک ہو جاتا' لیکن اللہ ان کو حضرت عینی کے ہاتھ سے قبل کرے گا اور ان کے نیزے پر اس کا خون (اوگوں کو) و کھائے گا۔ (اس کے مسلم 'رقم الحدے گا۔ (۱۹۵۷)

(۱۰) دھرت مذیفہ بن اسید غفاری بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ نمی طاؤیا ہماری طرف متوجہ ہوئے ہم اس وقت بذاکرہ کر رہے ہے 'آپ نے بوچھا تم کس چیز کاذکر کر رہے ہو' صحابہ نے کہا ہم قیامت کاذکر کر رہے ہیں' آپ نے فرمایا : قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس علاستیں نہ و کھے لو پھر آپ نے دخان (دھو کیں) دجال ' دابتہ الارض ' سورج کا مغرب سے مغرب سے طلوع' عینی بن مریم طاؤیا کا نزول' یاجوج باجوج' تین ہار زبین کا دھنا' مشرق میں دھننا' مغرب میں دھننا' مغرب میں دھننا' مغرب میں دھننا' مغرب میں دھننا' مغرب میں دھننا' ہوگی ہو یمن سے نکے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ جزیرۃ العرب کا دھننا' اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ (صحیح سلم : ۱۹۹۱ سند) ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۳۵۳ سند الجدیث : ۱۳۹۰ سند الجدیث : ۱۳۵۰ سند الجدیث : ۱۳۵۰ سند الجدیث : ۱۳۵۰ سند الحدیث نی سند الحدیث : ۱۳۵۰ سند الحدیث نیاز کین کا دھند کی سند الحدیث نیاز کر الحدیث نیاز کر کی سند الحدیث نیاز کر کی کو کر کی کو کر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کور

(۱) اہام ابوعبد الرحمان احد بن شعیب نہائی متوفی ۱۳۰۳ دوایت کرتے ہیں :
رسول اللہ ملی اللہ ملی کے آزاد کردہ غلام حضرت نوبان داللہ بیان کرتے ہیں کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ آگ سے محفوظ رکھے گا' ایک وہ جماعت جو ہند میں جماد کرے گی' دو سری وہ جماعت جو عینی بن مریم علیما السلام کے ساتھ ہوگ۔
(سنن نمائی' رقم الحدیث : ۲۳۵۵ مند احد میں میں میں میں الدسط' رقم الحدیث : ۲۳۵۷ اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں (مجمع الزوائد ن

۵ص ۲۸۲)

(١١) الم ابوداؤد سليمان بن اشعث مجستاني متوفي ١٥٥ اه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ جڑھ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور عینی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ (آسان سے) نازل ہوں گے ' جب تم ان کو دیکھو گے تو بہچان لو گے ' ان کارنگ سرخی آمیزسفید ہو گا' قد متوسط ہو گا دو ملکے زرد صلے پنے ہوئے ہوں گے ' ان پر تری نہیں ہوگی لیکن گویا ان کے سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے ہوں گے ' وہ لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے ' صلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے ' اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا ہاتی تمام

مسلدوم

تبيان القرآن

راہب کو منادے گا' وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے ' چالیس سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان كى نماز جنازه يردهيس كي- (منن ابوداؤر' رقم الحديث: ٣٣٣٣، منداحرج ٢٩س٧٣، جامع البيان ٢٦ص ٢١، طبع دارالسرفه) (۱۳) امام ابوعیسی محدین عیمی ترزی متونی ۱۷۵ مدوایت کرتے ہیں:

حضرت مجمع بن جاریہ انصاری وی بیان کرتے ہی کہ میں نے رسول اللہ مٹھیلام کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ این مریم' دجل کولد (بیت المقدی کے قریب فلسطین کی ایک بستی ہے) کے دروازے کے قریب قتل کریں گے۔

(سنن ترمذي وقم الحديث: ٢٢٥١ مند احدج ٥ وقم الحديث: ١٥٣٩١ أمعم الكبيري ١٩ وقم الحديث ٧٤ وأسند الفيالي وقم الحديث:

١٢٢٧ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٢٠٨٣٥ مصنف ابن الي شيدج ١٥ رقم الحديث: ١٩٣٣٩)

(۱۳) المام محر بن اساعيل بخاري متوفى ۲۵۲ه روايت كرتے بيں:

حضرت ابو ہررہ دی خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ یا ہے فرمایا : اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں علیلی بن مریم نازل نہ ہو جائیں احکام نافذ کرنے والے 'عدل کرنے والے ' وہ صلیب کو تو ژیں گے ' خزر پر کو قتل کریں گے اور جزمیہ کو موقوف کر دیں گئے 'اور اس قدر مال عطا کریں گئے کہ اس کو لینے والا کوئی شمیں ہو گا۔

(صحیح البخاری" رقم الحدیث: ۲۴۷۷ نموه صحیح مسلم و تم الحدیث: ۱۵۵ سنن این ماجه " رقم الحدیث: ۲۰۷۸ مند احدج ۲ ص ۴۹۳ معنف ابن الي شيرج ١٥ رقم الحديث : ١٩٣٣١)

(۵) امام ابوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوني ٢٠ سوه روايت كرتے بين

حضرت انس بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیوا نے فرمایا میں سب سے بہلے جنت میں داخل ہوں گا، پس میں شفاعت کروں گا' اور میری امت کے لوگ عنقریب عیلی بن مریم کو پائیں کے اور دجال سے قبال کامشاہدہ کریں گے۔ (المعجم الاوسطرج٥'رقم الحديث: ١١٢٣ عاكم نے اس كي تشيح كى ہے المستدرك جرم ٥٣٥ جمع الزواكدج مع ١٣٠٩)

(۱) امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيثابوري منوفي ۴۰۵ه روايت كرتے بيں:

حضرت انس بیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی نے فرملیا تم میں سے جو شخص عیسی بن مریم کو یائے ان کو میری طرف ے سلام کے۔ یہ حدیث سیج ہے۔ (المستدرک جسم ۵۳۵)

(١٤) المام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠١٠ه ووايت كرتے بين :

حضرت واثله بن اسقع بن بين كرت بين كر رسول الله الله الله عليا : جب تك دس علامتين (ظامر) نه مول قيامت قائم نهيں ہو گي' مشرق ميں زمين وهنس جائے گي' اور مغرب ميں اور جزيرہ عرب ميں' اور وجال كا خروج ہو گا اور و موسمیں کا ظہور ہو گا' اور عیسیٰ کا نزول ہو گا' لور یاجوج ماجوج اور وابنہ الارض' اور سورج کامغرب سے طلوع' اور عدن کے وسط سے آیک آگ لکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی-

(المعجم الكبيرج ٢٢ ص ٨٠- ٥٩ 'المستدرك ج ٢٠ص ٣٢٨' مجمع الزوائدج ع ص ٣٢٨)

(۱۸) امام احمد بن حنبل متونی ۱۳۴ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ جالھ نے کہا جھے امید ہے کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تو میں عیسیٰ بن مریم کو پالوں گا' اور اگر مجھے ر جلدی موت آگئی تو جو ان کو بائے وہ ان کو میراسلام کد دے۔ (سند احدج۲ص۳۹۸٬۳۹۹مطبوعہ کمتب اسلامی بنروت)

بھی مست حضرت عبداللہ بن سلام آپنے والدے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نورات میں (سیدنا) محمد (مالئوبلم) کی الم صفت لکھی ہوئی ہے اور علیمیٰ بن مریم آپ کے ساتھ وفن کے جائیں گے ابومودود نے کما آپ کے روضہ میں ایک قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ امام ترمذی نے کمانیہ حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن ترذی دقم الدیث: ۱۳۹۳) مجمع الزوائدی ۸ می ۲۰۹) (۱۹) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی منوفی ۱۳۳۰ھ روایت کرتے ہیں :

حعرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑ پیلم نے فرمایا : تعینی بن مریم علیہ السلام جامع دمشق کے سفید مشرقی کنارہ کے پاس نازل ہوں سے۔ (المجم الکبیریؒ ارقم الحدیث : ۵۹۰ مجمع الزوائدیؒ ۸ ص ۲۰۵ الجامع الصفیریؒ ۲ رقم الحدیث : ۲۰۵۳ الجامع الصفیریؒ ۲ رقم الحدیث : ۲۰۵۳ الجامع الصفیریؒ ۲ رقم الحدیث : ۲۸۹۰۳ ترزیب آریخ دمشل ج۵ص ۳۰۲)

(۲۰) امام احمد بن حنبل منوفی ۱۳۴ه و روایت کرتے ہیں :

حضرت عمران بن حصین طبی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طبیع نے فرمایا : میری امت میں سے بعض لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے 'جو ان سے عداوت رکھے گا ان پر غالب رہیں گے 'حتی کہ الله تبارک و تعالی کا تھم آ جائے گا' اور عیسیٰ بن مربع علیہ السلام نازل ہوں گے۔ (منداحہ ج م ص ۴۲۹) یہ حدیث صبح ہے 'اقامتہ البہان ص ۵۸)

(۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ الخالیج میرے پاس تشریف لائے در آن حالیک میں رو رہی مقی 'رسول اللہ الخولیج نے فرمایا : تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دجال کو یاو کرکے رو رہی ہوں 'رسول اللہ الخولیج نے فرمایا اگر (یافقرض) وہ میری ذندگی میں نکلا تو میں اس کے لیے کلتی ہوں 'لور اگر میرے بعد دجال نکلا تو تمہارا ورب عز و جل کانا نہیں ہے 'وہ اصفیان (ایران کا آیک شہر) کے میودیوں میں سے فکے گا حتی کہ مدید پنچ گا اور اس کی ایک جانب میں شمیرے گا 'اس دن مدید کے سات دروازے ہوں گے اور ہر رو بہاڑوں کے درمیانی راستہ میں دو فرشتے ہوں گے 'اور سب برے لوگ دجال کے ساتھ آ ملیں گے 'حتی کہ وہ شام میں پنچ گا' اور فلسطین کی بستی لد کے دروازہ میں آئے گا' بھر عیلی علیہ السلام ذمین پر چالیس سال دوروازہ میں آئے گا' بھر عیلی علیہ السلام زمین پر چالیس سال محمرس کے 'در آن حالیک وہ امام عادل 'اور انساف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ (مصنف این الی شید جان رقم الحدیث :

(۲۲) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متونی ۱۳۷۰ دروایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مفعل بافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیا جب سے اللہ نے آدم کو بیدا کیا ہے اس
وقت سے قیامت تک دجال سے برا فقد روئے زمین پر نازل نہیں کیا اور میں تم کو اس کے متعلق الی بات بتا آبوں جو مجھ
سے پہلے کسی نبی نے نہنیں بتائی 'وہ گندی رنگ کا ہو گا اس کے بال تھنگرالے ہوں کے اور اس کی بائیں آنکھ رگزی ہوئی ہو
گی۔ اس کی دونوں آنکھوں پر دینر گوشت پڑھا ہوا ہو گا 'وہ کے گامیں تمہارا رہ ہوں 'سوجس نے کہ دیا کہ میرا رب اللہ
ہے وہ کسی آزمائش میں نہیں پڑے گا 'اور جس نے کہ دیا تو میرا رہ ہے وہ آزمائش میں پڑھائے گا جب تک اللہ چاہے گا
وہ تم میں سے خمیرے گا 'پر عیلی بن مریم نازل ہوں گے 'ور آل حالیکہ وہ (سیدنا) مجم مالی کی تصدیق کرنے والے ہوں
گے 'اور آپ کی ملت پر ہوں گے 'امام' مہدی' حاکم اور عادل ہوں گے سووہ وجال کو قتل کردیں گے۔
(المجم اللوسل جے 'و تم الحدیث کے داوی ثفتہ ہیں جمع الزوا کہ جے میں سے اس صدیث کے داوی ثفتہ ہیں جمع الزوا کہ جے میں سے اس

بسلدروم

(۲۳) امام ابوعبرالله محربن بزير ابن ماجه متونی ۲۵۳ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو امامہ باہلی وی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماتا تام علی کے متعلق ہمیں بہت طویل خطبہ دیا اور ہمیں وجال سے ڈرایا' اور فرمایا جب سے اللہ تعالی نے آوم علیہ السلام کی اولاد کو زمین میں پھیلایا ہے وجال سے برا کوئی فتنہ نہیں ہے' اور الله عزوجل نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخر ہو 'اور وہ لا محالہ نکلنے والا ہے اگر وہ (بالفرض) تمہارے در میان میری موجود کی میں ذکا ا' تو میں ہر سلمان کی طرف ہے اس سے مقابلہ کروں گا' اور آگر وہ میرے بعد نکا ہو ہر مخص خود اس سے مقابلہ کرے گا اور ہرمسلمان ميري طرف سے تكسبان ہے اور دہ شام اور عراق ك ورميان سے نكلے گا وہ الينے دائيں اور بائيں فساد برياكرے كا اے الله کے بندو! ثابت قدم رہنا' میں عنقریب تہمارے لیے اس کی صفات بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان شیس کیس وہ ابتداء " ہیہ کے گاکہ میں نبی ہوں' حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے' بھردوبارہ یہ کیے گا' میں تمہارا رب ہوں' حلائکہ تم موت سے پہلے اینے رب کو نہیں دیجھو سے اور وہ کانا ہو گااور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی آئکھول کے در میان کافر لکھا ہوا ہو گا' جس کو ہر مومن بڑھے گا خواہ وہ لکھنے والا ہویا نہ ہو۔۔ اور دجال کے فتنوں ہیں ہے یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی' حالا نکہ اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی' جو شخص اس کی دوزخ میں جتلا ہو وہ اللہ سے مدد طلب كرے اور سورہ كف كى ابتدائى آيات براہے اتواس بروہ دوزخ محتذك اور سلامتى والى ہو جائے گی جیسا کہ حصرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ محصندی ہو محق تھی" اور اس کے فتنوں میں سے سیر ہے کہ وہ ایک اعرابی ے کے گابے بنا کہ اگر میں تیرے لیے تیرے ماں باپ کو زندہ کر دول نؤ کیا تو ہے گوائی دے گا کہ میں تیرا رب ہول؟ وہ کئے گا ہاں! بھروہ دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کی صور توں میں منتمثل کر دے گا اور وہ کہیں گے اے میرے بیٹے اس کی اطاعت کویہ تہمارا رب ہے'اور اس کے فتنوں میں ہے یہ ہے کہ وہ ایک شخص پر مسلط ہو کر اس کو قتل کر دے گااس کے آری ے دو تکڑے کر دیے گا' بھر کیے گااب میرے اس بندے کی طرف دیکھو میں اس کو زندہ کر آنا ہوں پھر کیا ہے گمان کرے گا ے سوا اس کا کوئی رب ہے؟ اللہ اس شخص کو زندہ کردے گا اور وہ ضبیث اس شخص سے کے گا تیرا رب کون ے' وہ کے گامبرا رب اللہ ہے! اور تو اللہ کاوشمن ہے اور تو وجال ہے بہ خدا بچھے آج ہے پہلے تیرے متعلق اتنی بصیرت نہ

ابوالحن طنافی (امام ابن ماجہ کے شخ) نے اپی سند کے ساتھ حصرت ابوسعید بڑا جے روایت کیا کہ رسول اللہ مالیٰ بیا ہے نے فرمایا : وہ مخص میری است میں سے جنت کے سب سے بلند درجہ میں ہوگا ابوسعید نے کما بہ خدا ہمیں یہ یقین تھا کہ وہ مخص حضرت عمر بن الحطاب بڑا جی ہم تھی کہ وہ شہید ہو گئے 'محار بی نے کما اب ہم بھر ابو رافع (حضرت ابو امامہ بابلی) کی روایت کی طرف دیوع کرتے ہیں!

آپ کے فرایا : اور دجل کے فتنوں میں سے بیہ ہے کہ وہ آسان کو بارش برسانے کا تھم دے گاتو بارش ہوگ'اور زمین کو در خت اگانے کا تھم دے گاتو زمین در خت اگائے گی'اور اس کے فتنوں میں سے بیہ ہے کہ وہ ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے گاتو وہ اس کی تکذیب کریں گے سوان کے تمام مویثی ہلاک ہو جائیں گے'اور اس کے فتنوں میں سے بیہ ہے یے کہ وہ ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے گاوہ اس کی تقدیق کریں گے تو وہ آسان کو بارش کا تھم دے گاتو بارش ہو جائے گی

يسلدوغ

ر زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گانو زمین سبزہ اگائے گی حتی کہ ان کے موریش چریں گے اور وہ پہلے ہے بر فریہ ہو جاکمیں کے ان کی کو تھیں بھری ہوئی ہول گی اور ان کے تھن دودھ سے پر ہول کے 'وہ تمام روئے زمین کا سفر کرکے اس پر غلبہ حاصل کرے گاماسوا مکہ اور مرینہ کے' ان کے درمیان مہاڑی راستوں پر وہ نہیں جاسکے گااور ہر راستہ پر فرشتے آ کمواریں سونے کھڑے ہوں گے 'حتی کہ وہ بنجر زمین میں ایک چھوٹی بہاڑی پر اترے گا' پھرمدینہ میں تبین زلزلے آئیں گے اور ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت نکل کر اس کی طرف آ جائیں گے۔ سو مدینہ اپنے میل بچیل کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے 'اور وہ دن ہوم نجات کملائے گا' پھرام شریک بنت العکرنے کمایا رسول اللہ! اس دن عرب كمان مول كيد؟ آپ نے فرمايا عرب اس دن كم مون كے اور وہ سب بيت المقدس ميں مول كے اور ان كا امام ایک نیک مخص ہو گا' جس وقت ان کا امام ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہو گا' اس وذت صبح کو عیسلی بن مریم نازل ہوں گے' وہ امام النے پیر پیچے ہٹ جائے گا تاکہ حضرت عینی آئے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ پھرعینی علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے دو كندهوں ير ركھ كر فرمائيں كے " آگے بردهو" نماز يزهاؤ اقامت تنهارے ليے كهي گئي ہے " بھران كا امام ان كو نماز يزهائے گا" جب وہ نماز پڑھ کے گانو عیسی علیہ السلام فرمائیں کے (مسجد کا) دروازہ کھول دو وروازہ کھولا جائے گانواس کے بیجیے ستر ہزار یمودیوں کے ساتھ وجال ہو گا' وہ سب موٹی جاوریں او ڑھے تکواروں سے مسلح ہوں سے' جب وجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تواس طرح بلمل جائے گاجس طرح نمک پانی میں تھل جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھائے گا عیسیٰ فرمائیں کے میں تجھے ایک الی ضرب لگاؤں گاجس ہے تو زندہ نہ رہ سکے گا پھراس کولد (فلسطین کی ایک بستی) کے مشرقی دروازہ کے پاس قبل کر دیں گے ' پھر یہودی شکست کھا جائمیں گے وہ جس چیز کے بیچھے جاکر چھییں گے وہ چیز بتا دے گی یماں یہودی جھیا ہوا ہے خواہ وہ پھر ہو' در خت ہو' دیوار ہویا کوئی جانور ہو۔اس ہے آواز آئے گی اے اللہ کے مسلمان بندے میہ یہودی ہے؟اس کو قتل کر ے۔ الحدیث بطولہ۔ (سنن ابن ماج 'رقم الحدیث: ۷۰۷۱ المستدرک جسم ۵۳۷ شرح المواہب اللدنیہ ج ۲ص ۵۳۱) (٢٣) المام جعفر صادق اینے والدے اور وہ اینے واواے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سالی ایم فرمایا خوش ہو جاؤ اور ر کونوں کو خوش خری دو میری امت کی مثل بارش کی طرح ہے بتا تمیں اس کے اول میں خیرہے یا آخر میں اس باغ کی طرح ہے جس ہے ایک سال تک آیک فوج کھاتی رہی ' پھردو سرے سال آیک اور فوج کھاتی رہی اور شاید دو سری فوج زیادہ وسیع عریض اور حسین تھی اور وہ است کیے ہلاک ہو گی شکا ول بیں میں ہول وسط میں مهدی ہے اور آ فر میں مسل ہے لیکن ان کے درمیان ایسے شیڑھے لوگ بھی ہوں گے جو نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ (مفکوۃ می ۵۸۳ مطبوعہ دہلی) (۲۵) امام عبد الرزاق بن جمام صنعانی متوفی الاه روایت کرتے ہیں :

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ عینی بن مریم نازل ہوں گے در آن حالیکہ وہ اہام اور ہادی ہوں گے اور عدل و انصاف کرنے والے 'جب وہ نازل ہوں گے تو صلیب کو تو ژویں گے 'اور خزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کردیں گے 'اور سب نوگ ایک ہی ملت پر ہوں گے 'ان کے احکام ذیمن پر نافذ ہوں گے حتی کہ شیر گائے کے ساتھ نیل کی طرح چلے گا'اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ نیل کی طرح ہے گا'اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ کتے کی طرح الحدیث (مصنف عبدالرزاق جاا' رقم الحدیث : ۲۰۸۳۳ مطبوعہ بیروت' ۱۳۹۰ھ)

(۲۱) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عینی بن مریم پازل نہ ہو جائیں' وہ اہام عادل ہوں گے۔۔۔۔ خزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو تو ژویں گے۔ جزیہ کو موقوف کریں گے۔

بالددق

رب العلمین کے لیے ایک (طرح کا) سجدہ ہو گا' جنگ اپنے ہوجھ ا آر دے گی اور زمین اسلام ہے اس طرح بھرجائے گی جس طرح کنوال بانی ہے بھر جاتا ہے اور زمین کو وسترخوان بنا دیا جائے گا اور عداوت اور بغض کو اٹھا لیا جائے گا بھیڑیا بجربوں میں کتے کی طرح ہو گا' اور شیر او نشیوں میں ان کے نرکی طرح ہو گا۔ (مصنف عبدالرزاق ج۸ 'رقم الدیث : ۲۰۸۳۴) (٢٤) حضرت ابو ہررہ بنات كرتے ہيں كه رسول الله طافيدام نے فرمایا: تمام انبياء باب شريك بھائى ہيں۔ ان كا دين واحد ہے اور ان کی مائیں (شریعتیں) مختلف ہیں۔ ان میں میرے سب سے قریب عیمیٰی بن مریم ہیں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی رسول نہیں ہے' وہ ضرور تم میں نازل ہوں گے ان کو پہچان لیناوہ متوسط القامت اور سرخی ما کل سفید ہوں گے' خزر کو قتل کر دیں گے' صلیب کو توڑ دیں گے' جزیہ کو موقوف کر دیں گے' اسلام کے سوا اور کسی دین کو قبول نہیں كريں گے'ان كى وعوت صرف ايك ہو كى رب العلمين كے ليے۔ ان كے زمانہ بيں عدل ہو گا'حتى كه شير كايوں كے ساتھ اور بھیٹریا بکریوں اور بیجے سانیوں کے ساتھ تھیلیں سے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاہے گا۔

(مصنف عبد الرزاق ج اار قم الحديث: ٢٠٨٢٥) مصنف ابن الى شيدج ١٥ رقم الحديث: ٢٠٨٢٥)

(٢٨) يزيد بن اصم بيان كرتے ميں كه ميں نے حضرت ابو جريرہ الله كويد كتے ہوئے سناكه تم ديكھتے ہوكہ ميں بهت بو زها ہو چکا ہوں اور برسماپ کی وجہ سے میں جال بلب ہو رہا ہوں اور بہ خدا جھے امید ہے کہ میں عیمیٰی کو پالون گا اور ان کو میں رسول الله مالين كل احاديث بيان كرول كالوروه ميري تفديق كريس مع- (مصنف عبدالرزاق ج١١٠ رتم الحديث : ٢٠٨٣١)

امام ابو بحر عبدالله بن محمد بن الى شبه عبسى متوفى ١٣٣٥ه ردايت كرتے بيں :

(۲۹) حضرت عبدالله بن عمرو رضي الله عنما بيان كرتے ہيں كه عيلي بن مريم نازل ہوں كے جب وجال ان كو ديجھے كاتو اس طرح بِکھل جائے گا جس طرح چربی بِکھل جاتی ہے ' پھر دجال تحق کر دیا جائے گا اور یہود اس سے منتشر ہو جائیں گے 'پس ان کو قتل کیا جائے گاحتی کہ پھر کیے گااے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی ہے اس کو قتل کردے۔

(معنف این الی شیدج ۱۵ رقم الدیث : ۱۹۳۳۰)

(٣٠) حضرت ابو ہرریہ دین کو بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں (سیدنا) محمد (التا پیزا) کی جان ہے۔ عج روحاء میں منرور معنرت عیسیٰ حج یا عمرہ یا قران کا تلبیہ پڑھیں <u>س</u>ے۔

(مستف ابن الى شيدج ۱۵ رقم الحديث: ١٩٣٣٠ شرح السنرج ٤ رقم الحديث: ١١٢٣)

(٣١) حضرت ابو ہررہ وہ الحجہ نے کما مسیح کے خروج کے لیے مساجد کی تجدید کی جائے گی وہ عقریب ٹکلیں گے مسلیب کو تو ڑ دیں گے 'اور خزر کو قتل کریں گے 'جو شخص ان کو پائے گادہ ان پر ایمان لے آئے گا'تم میں سے جو مخص ان کو پائے وہ ان کو میراسلام پنچائے ' پھرانہوں نے میری طرف (لیعنی ابن المغیرہ کی طرف) توجہ کی اور کما میرے خیال میں تم سب ہے کم عمر موليل أكرتم ان كوپاؤتو ميراسلام كهنا- (مصنف ابن ابي شبه ج ۱۵ رقم الحديث: ١٩٣٣٣)

(۳۲) امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ١٠٠٠ه ودايت كرتے بين :

حضرت ابو ہررہ دیائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیلام نے فرملیا: سنوعیسیٰ بن مریم اور میرے درمیان کوئی نی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ ستو وہ میری امت میں میرے بعد ظیفہ ہوں کے سنو دہ دجال کو قتل کریں گے اور صلیب کو نوڑ ویں گے' اور جزبیہ کو موقوف کریں گے اور جنگ اپنے پوجھ اتار دے گ' سنو تم میں ہے جو مختص ان کو یائے وہ انہیں میر

تبيان القرآن

ENG-PAL

المام كينجاوك - (المعجم الصغير وقم الحديث: ٢٥٥ المعجم الاوسط ع٥ وقم الحديث: ٣٨٩٥)

(۱۳۳) حضرت ابو ہررہ باؤلد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الوالا نے فرمایا : عیسیٰ بن مریم نازل ہوں کے اور لوگوں میں چالیس سال شھیریں گے۔ (المعجم الاوسط ن۲ رقم الحدیث ۵۳۹۰)

(۴۳۴) حضرت سمرہ بن جندب جائے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائے تیا نے فرمایا: وجال نکلنے والا ہے 'وہ کانا ہو گائی کی بائیں آئی پر ناخن کے برابر دہیز گوشت ہو گا'وہ مادر زار اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کرے گا' لومر مردوں کو زندہ کرے گا' اور لوگوں ہے کے گاہیں تنسارا رب ہوں' پس جس نے کما تو میرا رب ہے' وہ فتنہ میں پڑ گیا اور جس نے کما میرا رب اللہ ہے حتی کہ مرگیا' وہ دجال کے فتنہ ہے گیا اور اس پر کوئی فتنہ نہیں ہوگا' جب تک اللہ چاہے گاوہ زمین پر شھیرے گا' اور عرب کی طرف ہے تعینی بن مریم فکلیں سے 'وہ (سیدنا) محد النہ یکا کی تصدیق کریں گے' اور وجال کو قتل کریں گے' اور وجال کو قتل کریں گے' اور وجال کو قتل کریں گے' اور

(المعجم الكبيري ٧ رقم الحديث: ١٩١٨ مند احمد ج٥ص ١٣ كشف الاستارعن زوائد البرار وتم الحديث: ٢٣٩٨)

(۳۵) لهام احمد بن عمرو بن عبد الخالق بزار متوفی ۲۹۳هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ بڑتو بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صادق مصدوق (ٹائیٹے) نے فرمایا جس زمانہ میں لوگوں کا اختلاف اور فرتے ہوں کے اس زمانہ میں کانا دجال مسیح النسلالہ مشرق کی طرف سے نکلے گا کھراللہ تعالیٰ اس کو چالیس دن میں جہاں تک چاہے گا زمین پر پہنچائے گا اس کی مسافت کی مقدار کا اللہ تن کو علم ہے اور مسلمان بہت سختی اٹھا تیں گے الجرعیلی بن مریم ماڑھ کا آسان سے نازل ہوں گے ' ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں گے ' جب وہ رکوع سے سر اٹھا تیں گے ' تو کہیں گے سسم اللہ لمن حدیث کے تمام راوی سسم اللہ لمن حدیدہ اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو قمل کردے گا اور مسلمانوں کو غالب کردے گا اس حدیث کے تمام راوی شد ہیں۔ (کشف الاستار عن زوا کد البرار ' رقم الدے شد ہیں۔ (کشف الاستار عن زوا کد البرار ' رقم الدے شد ہیں۔ (کشف الاستار عن زوا کد البرار ' رقم الدے شد

(١٠٠١) أمام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ١٠١٠ه مروايت كرتے بين

حضرت ابو ہریرہ بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلم نے قرمایا : وجال مدینہ میں واخل نمیں ہو گا'کیونکہ خندق اور مدینہ کے ہر راستہ میں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اسب سے پہلے عور تیں اور باندیاں اس کی اتباع کریں گی' بھردہ چلا جائے گا بھر اوگ اس کی انباع کریں گے بھردہ غصہ میں بھر کروابس جائے گا حتی کہ خندق میں گر جائے گا اس وقت سینی بن مریم ناذل ہوں گے۔(المجم الاوسل نہ اور قم الحدیث : ۱۳۷۱)

(١٣٤) حافظ جلول الدين سيوطي متوفى الهوه بيان كرت بين

المام محمد بن سعد حضرت ابو ہررہ وہا ہوں ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے 'وہ صلیب کو تو ژویں گے اور خزر کو قتل کریں گے 'اور لوگوں کو ایک دین پر جمع کریں گے 'اور جزبیہ کو موقوف کریں گے۔ (جامع الاحادث الکیمین ۴ رقم الحدیث : ۲۸۹۰۵)

(۳۸) امام و یکمی نے معترت ابو ہر رہ ہی ہے روایت کیا ہے کہ ٹی مٹائیؤ کے فرمایا : روسے زمین کے آٹھ سو بھترین مرد اور چار سو بمترین عورتوں پر عیسیٰ بن مریم کانزول ہو گا۔ (جامع الاعادیث الکبیرج ۹ رقم الحدیث : ۲۸۹۰۱) دوسوں اور اور ایس اور الس نے چھنے وہ الدین والحق سے مداوروں کیا ہے کہ معالم میں مریم کے سوال کے مک

(۳۹)امام ابوداؤد اطبالی نے حضرت ابو ہریرہ بٹائو سے روایت کیا ہے کہ دجل پر حضرت عیسیٰ بن مریم کے سوا اور کسی کو معر

الط تسيس كيا جائے گا- (الي م الصغيرج ١٠ رقم الحديث: ٢٢١٣)

(۳۰) ام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۵مه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ جانبھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی نے فرایا: اللہ کی قشم! ابن مریم ضرور نازل ہوں گے،
ادکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کو ضرور تو ژیں گے ، خزیر کو ضرور قبل کریں گے ، اور جزیہ ضرور
موقوف کریں گے اور ضرور او ننٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا کور کینہ 'بغض اور حسد ضرور نکل
جائے گا اور وہ مال کی طرف بلا کمیں گے سواس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔

(شرح الدين ع ع رقم الحديث : اعام مند احدج عص عصم ١٠٠١)

حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کے متعلق یہ چالیں احاث بیں کے کتب صحاح ست مسائید اور معاہم سے مختب کی ہیں اور ان تمام احادیث کی اسائید صحیح اور ثقہ راویوں پر مشمل ہیں اکثر احادیث صحیح ہیں اور بعض حسن ہیں اور کوئی سند بھی درجہ اختبار سے ساقط نہیں ہے گئب احادیث ہیں ان احادیث کے علاوہ اور بھی صحیح اور معتبر احادیث ہیں لکین میں نے رسول اللہ الحقیقیل کی شفاعت اور بشارت کے حصول کے لیے چالیس احادیث پر اکتفاء کی نیز یہ خیال بھی تھا کہ کہیں قار کین اگر کا اللہ اللہ کا شکار نہ ہو جا کمیں اور ان احادیث کو جمع کرنے کا محرک اور باعث یہ تھا کہ مرزائی بڑے شد ور سے نزول مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ سویس نے پہلے قرآن مجید کی ذیر تغییر آیت سے حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کو واضح کیا۔ بعد ازاں یہ احادیث بیا احادیث بی بیں جو اپنی کڑت کے اغتبار سے معنی "متوانز ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو یمودیوں کے ظلم کی وجہ ہے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر طال تنمیں' اور اس وجہ ہے کہ وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستہ ہے بہت روکتے تھے۔(النساء: ۱۲۰)

اس آیت کا معنی ہے چونکہ یمود نے اللہ سے ہوئے میٹان کو توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انہیاء علیم السلام کو تنل کیا مضرت مریم پر بہتان بائد ہا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دمین اور اس کے راستہ سے رو کئے کے لیے اللہ کی کتاب میں ترمیم اور تحریف کی اور سیدنا محمہ طافیظ کی نبوت کے صدق کے واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا تو اللہ نے ہوار سزاکنی پاک چیزس ان پر حرام کر دمیں ان چیزوں کا بیان انشاء اللہ سورة الانعام کی تفسیر میں وضاحت سے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ ہے ' حالا نکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ اوگوں کا بال ناحق کھا تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہوت

سود کی دو قسمیں ہیں رہا النسنہ اور رہا الفصل' رہا النسنہ کی تعریف ہے کہ مدت میں آخیر کی بنا پر مقموض سے
اصل رقم ہے ایک معین رقم معین شرح کے ساتھ زائد وصول کی جائے 'اور رہا الفصل کی جامع تعریف ہے کہ جن دو
چیزوں کی جنس ایک ہوان میں ہے ایک چیز کو دو سری چیز کے بدلہ میں زیاد تی کے ساتھ فروخت کرنا خواہ ہے زیادتی د زان میں
ہویا پیانہ ہے ماپ میں ہویا عدو میں ہو' بہود مقروض سے سود بھی لیتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق بھی کھاتے تھے 'اور لوگوں
کا مال ناحق کھانے کی ایک صورت ہے تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر کتاب میں تحریف کر دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کاارشادے: لیکن ان میں ہے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں' وہ اس (وحی) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ ہے پہلے نازل کی گئی ہے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوۃ اوا کرنے والے' اور

تبيانالقرآن

اتا ارحینا این منابی منابی ایر وینا الی نور والتیبین وی بغیره و التیبین وی بغیری و التیبین وی بغیری و التیبین وی ویک فرت وی دار این ادر این ادر این ادر این ادر این ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر این و ادر ا





الله تعالیٰ کاارشادیے: (اے رسول معظم!) ہم نے آپ کی طرف دی (نازل) فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبوں کی طرف و کی (نازل) فرمائی 'اور ہم نے بیؤں کی طرف دوسرے نبوں کی طرف اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیؤں کی طرف اور عیریٰ 'ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف و حی (نازل) فرمائی اور ہم نے داؤد کو زیور عطاک۔(النساء: ۱۹۳۳) سید نامحد مائے بیام کی نبوت پر یمود کے اعتراض کا جواب

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى •اسوه روايت كرتے بين :

عرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا (بنو قشقاع کے یمودیوں ہیں سے) مسکین اور عدی بن زید نے کما اللہ تعالی نے موٹی کے بعد کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو اللہ تعالی نے ان کے ردیس سے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالی نے جس طرح اور جمیوں کی طرف وسی نازل فرمائی ہے اس طرح وی نازل فرمائی ہے۔

(جامع البيان جز ٢٩ ص ٣٨ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

ایک قول ہے ہے کہ جب یمودیوں نے آپ ہے یہ کما کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر بھی اس طرح کتاب نازل کی جائے جس طرح حضرت موی علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی تو اللہ تعالی نے ان کے رو میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم

گائورے ابرائیم اسائیل استان بیقوب ایوب یونس ارون اور سلیمان کو نبی مانے ہو طانا نکہ ان پر بھی آسان ہے کوئی افکا کتاب نازل نہیں کی گئی تھی سو تمہارا آسان سے کتاب نازل کیے جانے کا مطالبہ کٹ ججتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نبوت کا ثبوت صرف اظہار معجزہ پر موقوف ہے آپ سے پہلے بمیوں کی نبوت بھی معجزہ سے اور آپ نے اپنی نبوت پر متعدد معجزات ویش کیے اور سب سے برا معجزہ قرآن کریم ہے جس کی نظیر پیش کرنایا جس میں کی بیشی اور تحریف البت کرنا آج بھی پوری ونیا کے لیے چیلتے ہے اور قیامت تک رہے گا جب کہ باتی انبیاء علیم السلام کے معجزات میں سے کسی نبی کا معجزہ ان کے جانے کے بعد باتی نہیں رہا تو ہے کس قدر انصاف سے بعید ہے کہ جن نبیوں کے معجزات فانی ہے ان کو نبی مانا جائے اور جس تحظیم الشان نبی کا معجزہ زندہ جاوید ہے اس کی نبوت کا انکار کردیا جائے۔

انبیاء کے ذکر میں اس آیت میں سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر فربایا کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کیا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے احکام شرعیہ بیان کیے یا اس لیے کہ جس طرح نبی مالی کے یا اس لیے کہ جس طرح نبی مالی کی وعوت بھی تمام بھی تمام بھی تمام بھی تمام بوگ ویک وعوت بھی تمام بوگ ذبین کے انسانوں کے لیے ہے اس طرح حضرت نوح کی وعوت بھی تمام بوگ ذبین کے انسانوں کے لیے ہے اس طرح حضرت نوح کی وعوت بھی تمام بوگ ذبین کے انسانوں کے لیے ہے اس طرح حضرت نوح کی وعوت بھی تمام بوگ ذبین کے انسانوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے تنہیں۔

حضرت نوح کے بعد دوسرے نبیوں کا بالعوم ذکر فربایا پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نام لیا 'یہ ان کے شرف کی وجہ ہے کیونکہ دہ تمام مبیوں کے سلسلہ آباء میں تبیرے اہم باپ ہیں 'حضرت آدم' حضرت نوح اور پھر حضرت ابراہیم' حضرت کے سلسلہ آباء میں تبیرے اہم باپ ہیں' حضرت آدم' حضرت نوح اور حضرت مضرت ابراہیم' حضرت کے مشکر ہے 'اور حضرت واؤد کو زاور عطا فرمانے کا ذکر فرمایا کیونکہ زبور بھی اس طرح قسط وار نازل کی گئی تھی جس طرح قرآن مجید قسط وار نازل ہو رہا

قرآن مجید کو یک بارگی نازل نه کرنے کی مکمتیں

قرآن مجید کے قدہ دار نازل ہونے کو یمود نے اپنی کم عقلی سے نقص گردانا حالا نکد اس میں ہمارے نبی التحایا کی بری
فعیلت ہے کیونکہ کتاب نازل کرنے کا جو رابطہ حضرت موی سے زندگی میں مرف ایک بار قائم ہوا وہ رابطہ نبی بالتھا کے سے انہا کہ ایک آب حضرت موی قورات لینے پہاڑ طور پر گئے سے 'نبی طابیدا کو قرآن مجید کے لیے کمیں جانا نہیں پڑ آتھا'
بلکہ آب جمال تشریف فرما ہوتے سے 'قرآن مجید وجیں نازل ہو جا آتھا' خواہ آپ بدر کے میدان میں ہوں' احد کی کھائیوں میں ہوں' غار ثور میں ہوں' کس سواری پر ہول' حضرت عائشہ کے استربر ہوں' جمال آپ ہوتے سے قرآن کرتم وجیں نازل ہو جا تا تھا' لوگ آپ سے سوالات کرتے سے ان کے جواب میں آسین نازل ہو تی 'میود اور نصاری کے اعتراضات کے جواب میں آسین نازل ہو تی 'میود اور نصاری کے اعتراضات کے جواب میں آسین نازل ہو تی 'میود اور نصاری کے اعتراضات کے جواب میں آباد کی ایک دم ان پر عمل کرنا اور پر انی عاد توں لور کی کہارگ کہا بارگ کرتا ہو تی تھیں ' یہ سمولت یک بارگ کرنا اور پر انی عاد توں لور لور کی کہارگ کہا کہا گری ہوں' کہا ہو گی تو ہو کہا تھی کو یک بارگ کہا ہو گی تو تا مشکل ہو آن' بہ تدرین گری اور فوا کہ جی میں نہیں آتے اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اپنی نازل نہ کرنے میں یہ نبی سے فضیلت' باریکیاں اور فوا کہ جی میود کی سمجھ میں نہیں آتے اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اپنی نازل نہ کرنے میں یہ فیضیات' باریکیاں اور فوا کہ جی میود کی سمجھ میں نہیں آتے اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اپنی نازل نہ کرنے میں یہ فیمی نہیں تاتے اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اپنی خور در اس کی سے مناز نہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے ایسے رسول (بھی) بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے (ابھی تک) بیان نہیں کیا' اور

عافظ جلال الدين سيوطي متوفي الهه ميان كرت بين

امام عبد بن حميد على حيد فواور الاصول عن الم ابن حبان نے اپنی صحیح عب عاکم نے اور امام ابن عساکر نے دورت ابوذر واللہ سے روایت کیا ہے کہ علی نے عرض کیا : یا رسول اللہ! نبی کتنے ہیں؟ آپ نے فرملیا آیک لاکھ چو بیس بڑار نبی ہیں نہیں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ان عیں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرملیا تین سو اور تیرہ جم غفیر ہیں۔ پھر فرملیا اے ابوذرا چار مریانی ہیں : آدم اشیف نوح اور خنوخ لور وہ اوریس ہیں لور وہ پہلے مختص ہیں جنہوں نے قلم کے مائے لکھا اور چار عرب ہیں اور حب ہیں : ہوو صلح شعیب اور ترسارے نبی (المائیل) اور بنوا سرائیل کے انبیاء عیں سب سے پہلے موکی ہیں اور سب سے آخری عیدی ہیں اور سب سے پہلے ہی ترم ہیں اور سب سے آخری نبی تمارے نبی ہیں۔ موکی ہیں اور سب سے آخری نبی تمارے نبی ہیں۔ موکی ہیں اور سب سے آخری نبی تو سید وانوں عکم موکی ہیں اور سب سے کہ سے حدیث ضعیف ہے نہ موضوع ہے جیسا کہ میں (سیوطی) نے مختمر الماؤنون کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے موضوعات میں اور سیوطی) نے مختمر الموضوعات ہیں بیان کیا ہے۔

امام این ابی حاتم حضرت ابوامامہ دیا ہو ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا بی اللہ! انجیاء کننے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں 'ان میں سے تین سوچندرہ جم غفیررسل ہیں۔۔

المام ابو یعلیٰ نے اور الم ابولایم نے علیہ میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس بھی سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے

پہلے میرے بھائی انبیاء میں سے آٹھ ہزار ٹی ہیں ' پھر عیسیٰ بن مریم ہیں پھران کے بعد میں ہوں۔ اہم عالم نے سند ضعیف کے ساتھ مصرت انس دیات سے روابت کیا کہ رسول اللہ ماڑھیام کو آٹھ ہزار انبیاء کے بعد

مبعوث کیا گیا ان میں سے چار ہزار افعیاء بی اسرائیل تھے۔

امام ابن عسائر نے کعب احبار سے روایت کیا ہے اللہ لے حضرت آدم پر افعیاء اور مرسلین کی تعداد کے برابر لا ٹھیاں نازل فرمائیں ' پھر انہوں نے اپنے بیٹے شیٹ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا : اے بیٹے تم میرے بعد میرے فلیفہ ہو گے ' تم اس لا تھی کو مضوطی اور تقویٰ کے ساتھ پکڑلو' اور جب تم اللہ کا نام لو تو اس کے ساتھ (سیدنا) مجمد (ظاہراہم) کا نام لینا' کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے پائے پر اس وقت لکھا ویکھا جب میں ہنوز روح اور مٹی (کے پتلے) کے درمیان تھا' پھر میں نے اسان کا طواف کیا تو میں نے آسان کا طواف کیا تو میں نے آسانوں میں ہر جگہ (سیدنا) مجمد (ظاہرام) کا نام لکھا ہوا دیکھا' پھر اللہ نے بھے جنت میں شھرایا تو میں نے جن کری آنکھ والی حودوں پر میں نے جن پری آنکھ والی حودوں پر میرندوں پر شجرہ طوبی کے چوں پر اور مدر تا المنتی کے چوں پر اور ملا تکہ کی آنکھوں کے درمیان ، صوول پر (سیدنا) مجمد (طابعانی کا نام لکھا ہوا دیکھا' کو رمیان ، صوول پر (سیدنا) مجمد (طابعانی کا نام لکھا ہوا دیکھا' کو میں نے بیوں پر اور ملا تکہ کی آنکھوں کے درمیان ، صوول پر (سیدنا) مجمد (طابعانی) کا نام لکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا۔

امام ابن الی حاتم نے قادوے روایت کیا ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان آیک ہزار سال ہیں 'ادر نوح اور ابراہم کے درمیان آیک ہزار سال ہیں 'اور ابراہیم اور موٹی کے درمیان آیک ہزار سال ہیں 'اور میل کے درمیان چار سو

يل بن 'اور عيني اور (سيدنا) محمد (المينام) كه ورميان چه سوسال بن-

الم ابن انی حاتم نے الجمش ہے روایت کیا ہے کہ موئ اور عینی کے در میان ایک ہزار سال ہیں۔ امام حاکم نے حضرت ابن عباس رصنی اللہ عشماے روایت کیا ہے کہ آدم اور نوح کے در میان ایک ہزار سال ہیں اور نوح اور ابراہیم کے در میان ایک ہزار سال ہیں' اور ابراہیم اور موئ کے در میان سات سوسال ہیں' اور موئی اور عینی کے در میان ایک ہزار پانچ سوسال ہیں اور عینی لور ہمارے نمی علیہ السلام کے در میان چھے سوسال ہیں۔

(الدرا المنتورج ٢٥ م ٢٣٨ - ٢٣٤ مطبوعه ايران)

عكم نبوت بر أيك اعتراض كاجواب

بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی طفیۃ کو اللہ تعالی نے کلی علم (تمام مخلوق کاعلم) نہیں عطا فرمایا 'کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کا قصہ بیان فرمایا ہے اور بعض کا قصہ بیان نہیں فرمایا 'اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس ہے یہ کب لازم آن ہے کہ کا جواب ہیں ہے کہ اس ہے یہ کب لازم آن ہے کہ آپ کی آٹر عمر شریف تک اللہ تعالی نے آپ کو ان بعض انبیاء کے احوال کی خبر سے مطلع نہیں فرمایا نیز اس بحث میں اس آیت کو بھی طوظ رکھنا جائے :

اور رسولوں کی خبرول بیں سے ہم سب باتیں آپ پر بیان

وَكُلَّا تَعَصُّ عَلَيْكَرِمِنَ ٱبْتَآءِ الرُّسُرِلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ (هود: ٣٠)

فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے ول کو ثابت رکھتے ہیں۔

ہرچند کہ سورہ نساء مدنی ہے اور سورۂ ہود کلی ہے ' لیکن اٹل علم پر روش ہے کہ ان سورنوں کا کلی یا مدنی ہونا اکثر آیات کے اعتبار سے ہو تاہے' ہر ہر آبیت کے اعتبار سے نہیں ہو تا۔

علامه سيد محمود ألوى حنفي متونى ١٠٥٠ اله لكصف بين:

احادیث میں ذکور ہے نبی طافیظ نے بنایا کہ نبی ایک لاکھ چوہیں بڑار ہیں اور رسول تین سو تیرہ ہیں اور اس آیت میں بد ذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بعض انبیاء کا قصہ بیان میں فربلیا اس کا جواب یہ ہے کہ بعض انبیاء کا قصہ بیان نہ کرنے سے بہ لازم نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو این انبیاء کا عدد بھی نہ بیان فربلیا ہو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو این انبیاء کا عدد بھی نہ بیان فربلیا ہو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو این انبیاء کا عدد بھی نہ بیان فربلیا ہو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو این کی خبروں سے مطلع نہ فربلیا ہو لیکن یہ اطلاع دی ہو کہ کل نبی استے ہیں اس تقریر سے ابعض معاصرین کا یہ اعتراض دور ہو گیا کہ اس آیت بین نبی طافیظ کے عدم علم کی تصریح ہے اور نبی طافیظ اس سے منزہ ہیں کہ آپ کو انبیاء کی تعداد کا علم نہ ہو۔ (ردح المعانی ۲۲ میں ۱۸۔ کا مطبوعہ دار احیاء التراث العمل بیرد ہے)

حضرت موی کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں بہود کارد

نیز الله تعالی نے فرمایا الله تعالی نے موی سے (بلاواسط) به کثرت کادم فرمایا۔

جزء بن جابر الحتمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہودی علماء ہے سنا جب اللہ تعالی نے حضرت موکی کی زبان کے سوا ہر زبان جی حضرت موکی کے انہوں نے یہودی علماء ہے سنا جب اللہ تعالی کام کو نہیں سمجھ رہا حتی کہ اسا ہیں حضرت موکی نے کما اس کلام کو نہیں سمجھ رہا حتی کہ اللہ ختی کہ اللہ خیرے دب کیا تیرا کلام اس اللہ نے ان کی زبان جس ان کی آواز کے مشابہ آواز جس کلام فرمایا 'حضرت موکی نے کما اے میرے دب ایکا طرح ہے؟ فرمایا آگر جس این کی آواز کے مشابہ ہے؟ فرمایا آسانی بجل کی گرج دار کڑک میری آواز کے مشابہ ہے۔ علام کے مشابہ ہے؟ فرمایا آسانی بجل کی گرج دار کڑک میری آواز کے مشابہ ہے۔

تهيان العرآن

(جامع الجهان برام ١١٥-١٧- مطبوعه دارا الفكربيروت ١٥١٥)

لیکن محقیق ہے ہے کہ اللہ تعالی کا کلام حضرت موئ طبیہ السلام نے بغیر آواز کے ہر جست اور ہر طرف سے سنا جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر رنگ کے دکھائی دے گااس طرح اس کا کلام بغیر آواز کے سنائی دیتا ہے۔

اس آیت سے بھی یمود کارد کریا مقصود ہے انہوں نے کما تھا کہ جس طرح حضرت موئی پر آسان سے کتاب ٹازل بولی تھی اس طرح آپ پر بھی آسان سے کتاب ٹازل کی جائے تو ہم آپ کو ٹی مان لیس کے اللہ تعافی نے ان کارد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی کو شرف کلام سے ٹوازا اور باتی مجیوں سے ہم کلام شیس ہوا حالا نکہ تم این سب کو ٹی ماشتہ ہو جس طرح حضرت موی کی خصوصیت کلام کی ویہ سے تم باتی انہیاء علیم السلام کی نبوت کا انگار نہیں کرتے او آگر حضرت موئی پر خصوصیت کے مائی آئے۔ تا انہوں کی جو تم اس وجہ سے (سیدنا) مجد (شاہ یا کہا کی نبوت کا انکار کیوں کے انہوں کی تو تم اس وجہ سے (سیدنا) مجد (شاہ یا کہا کی نبوت کا انکار کیوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی بیوت کا انکار کیوں کو تا دور

ہارے نی مائیلم کاللہ سے ہم کلام ہوتا اور قمام مجزات کابدورجد اتم جامع ہونا

واضح رہے کہ حضرت موی کی خصوصیت ہم کلامی ہمارے تی سیدنا محد المالام کے علاوہ وہ مرے انبیاء کے اختبارے ہے اور سے خصوصیت اضافی ہے مضیقی نہیں ہے اللہ تعالی شب معراج المارے می مالانام سے بھی ہم کام موا اور آپ کو زیادہ شرف اور سیلت سے نوازا کیکہ جروہ مجزہ جو دو سرے جیول کودیا کیاوہ زیادہ کمال اور حس کے ساتھ نبی سائیدام کو عطا فرما ہے و سیجے معزت موی علیہ السلام نے و شی مار کر زمین سے پائی ٹکالا الکین زمین میں بانی ہو آ ہے ہی ساڑویلم نے الکیوں ے بانی جاری کردیا جمال بانی مو آئی نمیں محضرت واؤد علید السلام کے لیے اوبا زم کرویا تیاوہ اس سے زرہ بن لیتے تھے لیکن او ہے کی طبیعت میں ترمی ہے وہ آگ ہے ترم ہو جاتا ہے " نبی مٹائیلا نے بہاڑیں سرداخل کرویا تووہ موم کی طرح ترم ہو تا چلا کیا جب کہ پھری طویعت میں تری جمیں وہ اوٹ جاتا ہے ترم جمیں ہوتا۔ یہ حسی تری بھی اور معنوی تری ہے جمی کہ آپ نے فرمایا احد بہاڑے یہ ہم سے محبت کر آہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کچھریس محبت نہیں ہوتی جو محبت نہ کرے اس کو سنگ ول کہتے ہیں لیکن میہ تو ان کا کمال ہے کہ جس کی طبیعت میں محبت نہیں ہوتی اس میں بھی اپنی محبت پیدا کردی' حضرت اليمان كے ليے دوركى مسافت سے بلك جميئے سے يسلے تخت لايا كيا الكين تخت الى جزے جس كو أيك مبكر سے ووسری جلد خفل کیا جا سکتا ہے معراج کے بعد آپ مشرکوں کے سامنے سے واقعہ بیان کررہے تھے کسی نے آپ سے مسجد اتصیٰ کی نشانیاں ہو چیس آیک لحد کے لیے آپ کو تردہ ہوا تو جرائیل نے مسجد اقصلی آپ کے سامنے لا کر رکھ دی اور آپ معجد کود کید کرنشانیال بنائے رہے وال نکد معید الی چزے جس کو سیح وسالم آیک جگدے دوسری جگد منتقل قبیل کیا جاسکتا سو تخنت لائے سے میر زیادہ بھید ہے " حضرت عیملی نے جار مردے زندہ کیے لیکن ان کے بدن موجود تھے جس بدن میں ایک ہار حیات آ چکی ہواس بیل ددبارہ حیات جاری کرنا التا بعید تہیں ہے" آپ کی توجہ سے پھرول سے کلام کیا ورخت چل کر آئے کمجور کا متون آپ کے فراق میں چانا چلا کر رونے لگا محوشت کا آیک کلزا آپ کے دہن میں بول اٹھا کچھوں ور خواں اور ستونوں میں آپ کی توجہ سے حیات آئی جن میں عادة "حیات شمیں جو تی اسو واضح ہو گیا کہ ہر نبی کو جو مجزو دیا گیا اس نوح كاميخرو كب كو زياره كمل اور زياره شرف ك ساخد رياكيا كمد اس كاكنت بس صاحب كمل كوكوئي كمال ملا بوه آپ ہی کا تقدق ہے ، جس کو جو روشنی ملتی ہے وہ آپ کے نور نبوت سے ملتی ہے اور حقیقت میں کمٹل وہ ہے جس

بسلدروم

تبيانالقأى

ا اصل آپ میں ہو اور جس چیز کی اصل میں آپ نہ ہول جس کی آپ سے نسبت نہ ہو وہ کمال نمیں وہ مراہم نقص اور الق مرتایا زوال ہے۔

الله الله الله كاارشاد ب : اورجم نے خوشخرى دیتے والے اور ڈرانے دالے رسول بینے کا کہ رسولوں كے بعد لوگوں كے ليا ليے الله بر كوئى جنت نه رہے اور الله بست غالب برى تحمت دانا ہے- (النسام : ١١٥)

یک بارگی کتاب نازل نه کرنے کے اعتراض کا ایک اور جواب

اس آبت میں ہی ہوو کے اعتراض کا جواب ویا گیاہے کہ ممارے نمی سیدنا جھ مالی بیابی بارگی ہوری کہ کہ ہیں انس کی سیدنا جھ مالی بیابی کی تقریب ہے کہ وہ لوگوں کو افتہ تعالیٰ کی عبارت کی دھوت دیں اور حیادت کونے والوں اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے والوں کو قواب کی بشارت ویں اور اللہ تعالیٰ کی عبارت اور اس کی اطاعت کرنے والوں کو افتہ کے دفاوں کو افتہ کے دفاوں کو افتہ کے دفاوں کو افتہ کے دفاو کی عبارت کی جائے یا متفق طور پر نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے قواد وہ کتاب الواج (تختیوں) کی صورت میں کیارگی نازل کی جائے یا متفق طور پر تقو رہے کہ ہوئے کہ اور انس کی حاصل ہو جاتا ہے قواد وہ کتاب الواج (تختیوں) کی صورت میں کیارگی نازل کی جائے یا متفق طور پر تقو رہے دکام و قائات کی جائے یا متفق طور پر تقو رہے دکام و قائات کی جائے ہا متفق طور پر تقو رہے دکام و قائات کی جائے ہا متفق طور پر تعوی کے دیارہ کیا گیا گیا ہو تھو اور اس کے برخایاف اللہ بیار اس کی مرکش اور بعادت کی دجہ ہی ہی تحقی کہ ان پر بیمباری تمام احکام کا بوجہ والی کیا تھو اس کے برخایاف اللہ بیا اس کے برخایاف اللہ بیائی کی حرمت قدر بھاری کی کتوں سے اجتماب کا تھم بھی ہیں سے بعد ہیں دوائے ہو قال میا کیا ہو تھو رہے کو بھی بعد ہیں حرام کیا کیو تھو اس کے مادی میں جام کیا کو تکھو اس کے بعد جی فرق کی کہ تھو رہے کو بھی بعد ہیں حرام کیا کیو تکھو اس کے مادی میں جام کیا کیو تکھو رہا کہ ان کی نماز کیا ہیں کہ بیاری کی بیاد کی اس کے بعد جی فرق کی دورت کی داخل مازل کیا اس کو بعد جی فرق کی کو تھو رہے کہ وہ بیاد کی کو بھی ہیں۔ مصلحت کو دافتہ کو داخل کیا تھا کہ ان کا ممان کو بھو رہے کو تھو رہے کا تھم دیا۔ دورائی جواکہ قرآن جید شی دورے کو تھو رہے کہ دورائی کیا کہ کیا تھو کہ جی دورائی کیا کہ دورائی کیا ہو کیا کہ اندا کی دورائی کیا کیا کہ دورائی کیا ہو کیا کیا کیا کیا کیا ہو کیا کہ دورائی بیاد کیا کہ دورائی کیا کیا کہ دورائی کیا کہ کیا کیا کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ دورائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ دورائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ دورائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی

رسول کے بغیر محص عقل سے ایمان السنے کے وجوب میں زاہب

علامه عبد الحق خير آبادي منوني ١١٠١ه و ليصة بين

بعض احناف نے یہ کما ہے کہ بعض احکام کا اوراک کرتے ہیں عقل مستقل ہے' اس لیے اضون نے کہا کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے' ای طرح ہروہ چیز جو اللہ تعالی کی شان کے لاکن نہ ہو مشلاً کذب اور جمل وغیرہ ' یہ بھی حرام ہے' حتی کہ عقل مند پینہ جو ایمان اور کفریں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا وابیب ہے' اور اس مسئلہ بیں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق جمیں ہے' اور وہ (احتاف) اس کے قائل جیں کہ بعض اشیاء کا تھم عقل سے معلوم ہو جاتا ہے اور شرع پر موقوف نہیں ہو تا اور امام ابو حقیقہ دیاتھ سے یہ معقول ہے کہ جو شخص اسپنے خالق سے جاتل ہو این کا عذر مقبول منسی ہے' کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ذات ہی وال کا مشاہرہ کر دیا ہے' اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مفات تقدمان ہے' پینے کی مفات پر ایمان لانا تمام عقلاء کے زدیک صفت تقدمان ہے' پینے

سلدوم

آئیان کامعنی ہے نبیت کا شکر اُدا کرنا اُور یہ صفت کمال ہے اور کفر کرنا نعمت کا گفر ہے اور یہ صفت نقصان ہے ' پس عقل گا کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر فتیج ہے لہٰڈا اگر انسان اس کام کو ترک کر دے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کامستحق ہو گا' خواہ اس تک اللہ کا حکم نہ پہنچے اور وہ معذور نہیں ہو گا' البتہ یہ کما جا سکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گاکیونکہ اس کے پاس بالفعل اللہ کا حکم نہیں پہنچا' اور عقل پر اعتماد کلی نہیں ہے۔

انام ابو صنیفہ کے ذہب پر بید اعتراض ہو تا ہے کہ اگر رسول کے بھیجئے اور اس کی وعوت کے بغیر ایمان لانا واجب ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ اگر کوئی مخص عقل کے تھم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو لازم آئے گا کہ رسولوں کے بھیجے بغیر بھی اس کو عذاب دیا جائے صال نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نمیں ہیں جب تک ک

وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى بَعْتُ رَسُولًا-

(الاسراء: ۵) رسول نه بهيم دين ـ

اس کا جواب ہیں ہے کہ جب کسی انسان پر غور و فکر کی پرت گزر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باتی نہیں رہتا '
کیونکہ غور و فکر کی برت عقل کو شغبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے' اور ہید برت مختلف ہوتی ہے '
کیونکہ لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ امام افخرالاسلام نے اصول بردوی ہیں ہے کہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان عقل سے حکلت ہوتا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ جب اللہ اس کی تجربہ سے بدو فرماتا ہے اور اس کو انجام کا اور آک کرنے کی مسلت مل جاتی ہوتا ہے اور اس کو انجام کا اور آک کرنے کی مسلت مل جاتی ہوتی ہو بھیرں رہے گا۔ خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو' جیسا کہ امام ابو صنیفہ نے کہا ہے کہ کم عقل مختص جب پہیں سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس سے اس کے مال کو روکا نہیں جائے گا لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی عمر کہ بہنچ جائے تو اس سے اس کے مال کو روکا نہیں جائے گا لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی عقر۔ بمرحال جب انسان پر غور و فکر کی برت گزر جائے جس برت میں اس کا دل متغیہ ہو سکے تو میں دست میں اس کا دل متغیہ ہو سکے تو میں دست میں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔

ہم نے بیان ذاہب کی جو تقریر کی ہے اس پر یہ مسئلہ متفرع ہو تا ہے کہ جو انسان دوردراز کے بہاڑوں میں بالغ ہو اور اس سک رسول کی دعوت نہ بہنی ہو' اور نہ اس نے ضروریات دین کا عقیدہ رکھا ہو اور نہ ادکام شرعیہ پر عمل کیا ہو' تو معتزلہ اور احزاف کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گائی کو نکہ اس کی عقل جن ادکام کا اور اک کرنے میں مستقل تھی اس نے اس کے نقاضے پر عمل نہیں کیا' صبح یہ ہے کہ یہ کما جائے کہ معتزلہ اور بعض احزاف کے نزدیک اس کو مطلقا سکر کے افتیار کرنے پر عذاب ہو گا' فواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں اس کو مطلقا سکر کے افتیار کرنے پر عذاب ہو گا' فواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں گزر ہے کہ بعد کفر کو افتیار کرنے ' اس طرح آگر وہ ایمان نہیں لایا پھر بھی اس کو عذاب ہو گا فواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں اللہ پر ایمان نہ لایا ہو یا غور و فکر کی مرت گزر نے کے بعد ایمان نہ لایا ہو' اور اشاعرہ اور جمور حنفیہ کے نزدیک اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا شماعرہ اور جمور حنفیہ کے نزدیک اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں بہنی ' اس کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں بہنی ' اس کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کے اشاعرہ اور جمور حنفیہ کے دردیک اس شخص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہو گا نواہ یہ خور دیان نہ ایک تمام ادکام کی دعوت پہنی جائی لازم ہے۔

(شرح مسلم الشوت ص ١٢- ١٠ مطبوعه مكتبد الملاميه كوينه)

اس بحث كاخلاصه بيس كد:

(۱) جمہور معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر داجس ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات یر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفرنہ کرے 'اگر وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیا تو اس کو عذاب ہو گا۔ (٢) المم ابو صنيف ے أيك روايت ميے ك أكر ايسے فخص فے الله كى معرفت حاصل ندكى تؤوه مستخل عذاب مو كا خواه اس کو عذاب نه ہو۔

(٣) اشاعرہ اور جمہور احناف کا فرمب سے کہ جب تک کس شخص کے پاس رسول کی وعوت اور شریعت کا پیغام نہ بہنچ وہ ایمان لانے یا کسی اور تھم کو بجالانے کا مکلف نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال النساء: ١١٥ الاسراء: ١١٥ اور حسب ذیل

اور آگر ہم انہیں رسول کے آنے ہے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کردیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ جیجا کہ ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے 'اس ہے يك كه بم ذليل اور رسوا مو جلت-

وَلَوْ أَنَّا وَهُلَكُنَّا هُمُ بِعَذَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَهَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْكَ إِلَّنِنَا رَّسُولًا فَكَنِّبَعُ أَيْتِكُمِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِلَّ وَنَخْرَى (طه: ٣٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : کین الله گوای دیتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو کھے نازل فرمایا وہ اینے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور فرشتے (بھی) گواہی ویتے ہیں اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ (النساء: ١٦١)

رسول الله منافية على نبوت بر الله تعالى كى شهادت

اس آیت میں بھی یہود کے اعتراض کا جواب ہے' یہود نے کہا تھا کہ وہ اس قرآن کو منزل من اللہ نہیں مانے' جو تھو ڑا تھو ڑا کرکے نازل ہوا ہے' سو آیت کامعنی ہیہ ہے کہ ہر چند کہ یہود آپ کی کتاب اور آپ کی نبوت کو نہیں مانتے لیکن الله كوانى دينا ہے كه اس في آپ كى طرف جو بكي تازل فرمايا وہ اسپة علم كے ساتھ تازل فرمايا ہے۔ الله تعالى في آپ كو معجزات عطا فرمائے اور ان معجزات کی وجہ ہے آپ کی تقدیق کرنا واجب ہے' اور اگر یہود آپ کی نبوت کی تقدیق نہیں کرتے تو اس سے آپ کو کیا کمی ہوتی ہے جب کہ اس کا نتات کا رب اور آپ کا معبود آپ کی تفیدیق کرتا ہے اور عرش ا کری اور تسانوں اور زمینوں کے فرشتے آپ کی تفعدیق کرتے ہیں اور بہود تو لوگوں میں سب ہے خسیس ورجہ کے ہیں اس لیے یہ اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : ہے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا' اور نہ انہیں ( آخرت میں) کوئی راہ د کھائے گا() ماموا دو زخ کے راستہ کے جس میں وہ ہیشہ ابد تک رہیں سے اور یہ کام اللہ بر آسان ہے۔

(النساء: ۲۱۹\_۸۲۱)

اس آیت میں یمود پر عذاب کی وعید ہے اس آیت کامعنی ہے ہے کہ یمود نے (سیدنا) محمد (مطابع الم) کی نبوت کا کفر کیا ا اور دو سرے لوگوں کے دلول میں اسلام کے خلاف شہمات ڈال کر ان کو اسلام لانے سے روکا مثلاً ان سے کما آگر یہ واقعی رسول ہوتے تو آسان سے یک بارگی کتاب لے کر آتے جیسے حضرت مویٰ تورات لائے تھے' اور یہ کما کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مویٰ کی شریعت قیامت تک تبدیل نہیں ہو گی نہ اس میں کوئی ننخ ہو گا' اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہ ارون اور حضرت واؤد کے سوا اور کسی کی نسل ہے نبی مبعوث نہیں ہو سکتا ان اقوال کی دجہ سے بیہ لوگ بہت دور کم

حان القرآن

الم کرای میں جا پڑے اور وہ اپنی اس مرای کو حق باور کرتے تھے اور اس مرای کی وجہ ہے ونیا کا مل اور ونیادی مناصب کا حاصل کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وعیر سائل کہ ان کی ان گراہیوں کی وجہ سے اور ان پر قائم رہنے اور ان کو حق سیجھے کی وجہ سے اللہ ان کو نہیں وقت کی عذاب میں جٹا رکھے گا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اے او کوا ب فٹک تمارے ہاں رسول (معظم) تمارے دب کے ہاں سے حق لے کر آگیا سو تم اپنی بھتری کے لیے ایمان لے آؤ اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تا کی ملک میں ہے جو بچھ آسانوں میں ہے اور جو بچھ ذمینوں میں ہے اور اور چو بچھ ذمینوں میں ہے اور اللہ کے اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی ملک میں ہے جو بچھ آسانوں میں ہے اور جو بچھ ذمینوں میں ہے اور اللہ کا دعوت پر دلیل

اس سے پہلی آبوں میں اللہ تعالی نے والا کل کیرو کے ساتھ یمود کے قول باطل کا رد کیا کو رسیدنا کھ مالی بیارت کے صادق اور برخن ہونے کو طاہر کیا اور اس آبت میں نبی طائی الم کی ثیوت کو مائے کی عام دعوت دی ہے۔ خواد یمود مول یا فیریمود ہوں سب کو سیدیا کھ مالی الم کا برت کو وات دی ہے ' نیز قربایا وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں اس سے مرادیا تو قرآن مظیم ہے کیو تک قرآن مظیم کالم میجزے اور یہ میجز تا آور تک قائم رہے گائے رہ کا میجز تا اور آئے تک فائم ہے اور قیامت تک فائم رہے گائے رہ تا تا مظیم کے اعجاز کو دیکھ کر تم آپ کو نبی مان لو اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤ ' اور یا حق سے مراد دین اسلام ہے آپ نے موقو دی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور باطل خداؤں کی پرستش نہ کو اور بی عقل سلیم کا نقاضا ہے ' سوتم اسی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالی نہ اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالی نہ اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالی نہ صرف تہمارے اسام کی حکمت کا نقاضا ہے ہے کہ وہ کافر اور زمین اس کی ملک میں ہیں اور وہ بہت مرف اللہ در بری محکمت کا نقاضا ہے ہے کہ وہ کافر اور مومن اور تیکو کار اور برکار کو ایک ورجہ میں شمیں رکھے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے الل کتاب تم اپ دین میں جدے تعاون نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کو میں کا ارشاد ہے۔ کو میں اللہ کا رسول اور اس کا کلہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف الفاکیا اور اس کی روح ہے۔ کو میں میں اللہ کا رسول اور اس کا کلہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف الفاکیا اور اس کی روح ہے۔ ایکا)

حضرت ميلي كى شان من افراط اور تفريط سے ممانعت

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے یہوہ کا رد کیا تھا جو حصرت عیدی علیہ السلام کی شان میں تفریدا ( کمی) کرتے ہے '
حضرت مربم پر بہت ہوا بہتان باندھتے ہے ' کوریہ کیتے ہے کہ انہوں نے عیدی بن مربم کو حلّ کیاہے ' اللہ تعالی نے حضرت عیدی علیہ السلام کی زاہت اور وجاہت بیان فرمائی' اور الل کتاب میں سے عیدائی حضرت عیدی علیہ السلام کی شان میں بہت افراط (حد سے بدھانا) کرتے ہے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہے 'سواس آبت میں اللہ تعالی نے عیدائیوں کا رد کیا ہے ' اور فرمانی اللہ تعالی کے حصات میں اللہ تعالی نے عیدائیوں کا رد کیا ہے ' اور فرمانی ہے کہ تم اپنے دین میں جد سے تجاوز ند کرہ اور اللہ تعالی کے حصات کی سوا اور کچھ ند کو ' بعن بید نہ کو کہ اللہ عیدی کے بدن میں طول کر گیا ہے ' یا ان کے بدن کے ساتھ ہو ہو گیا ہے ' یا وہ جیٹی کی روح کے ساتھ متحد ہو گیا ہے ' یا وہ جیٹی کی روح کے ساتھ متحد ہے۔ چر اللہ تعالی نے ان کو صبح عقیدہ بیان کیا کہ مسی عیدی بن مربم کو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مربم کی طرف القاکیا اور اس کی روح ہے۔

تهيبان الظرآن

197

تغزت عیسی کے کلتہ اللہ ہوئے کامعنی

الله تعالی نے فرمایا ہے میسی الله کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاکیا اکلمہ کامعنی بات اور کلام ہے اور اس سے مراد الله تعالی کاب ارشاد ہے:

جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ حمیں ایک کلمہ کی بارت دیتا ہے جس کا نام سیج عیلی این مریم ہے۔

إِذْ قَالَتِ الْمُلَا يُكَةُ يُمَرِّيَمُ إِلَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ يِكَلِمَةٍ تِنْهُ أَسُمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَيِ ابُنُ مَرْيَمَ -

(العسران: ۵)

اس کامنی ہے کہ حضرت علیلی بغیر کسی واسطہ اور نطقہ کے محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن اور اس کے امرے پیدا موے بیدا موے بیدا موے بیدا موے بیدا موے بیدا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت بیس قرمایا ہے :

رِانَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَاللَّو كُمُثَلِ أَدُمُّ خَلَفٌ مِنْ

ہے بھل جیسی کی مثل اللہ کے نزدیک آدم کی طمع ہے' اس کو مغی سے بنایا مجرات قرمایا" ہو جا" تو دہ ہو گیا۔

أَرُابِ أُنَّمَّ قَالَ لَهُ كُنْ قَيْكُونُ وَال عَمْرَان : ٥٩)

اس آیہ سے واضح ہو گیا کہ حضرت عینی محض اللہ کے کلہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اس کے اللہ تعالی نے ان کو کلہ اللہ عوال کے اللہ تعالی نے ان کو کلہ اللہ ہونا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہرانسان اللہ کے کن فرمانے سے پیدا ہو آئے تو بھر برانسان کو کلہ اللہ ہونا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کی کیا شخصیص ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام غزالی نے کما ہے کہ ہرانسان کی پیدائش کا ایک سبب اور جو تکہ حضرت ایک سبب اور آیک سبب اور ہے تکہ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کا کون فرمانا ہے اور چو تکہ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کا گوئی سبب قریب صببی تقااس کیے ان کی خصوصیت کے ساتھ کلمہ کن کی طرف نبعت کی اور در برانسان بلکہ وئیا کی ہرچزاللہ تعالی کے کلمہ کن سے بی پیدا ہوئی ہے کلمہ اللہ کی پیدائش کے جو حضرت مربم کو حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کے سلمہ جن وی گئی شی۔

معرت عيلى كردح من الله مون كامعى

الله تعالى في قرباً يا عليني اس كى طرف سے روح سے "عضرت علينى كو الله كى طرف سے روح كنے كى منعدد وجود ميان كى من

(1) جب کوئی چیز بہت زیادہ طاہر اور فلیف ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بیر روح ہے ' حضرت عیلی چو فکہ نطفہ کی آمیزش کے بغیر محض هنج جرا کیل سے پیدا ہوئے ہے اس لیے وہ عام افسانوں کی یہ نسبت بہت طاہر اور طبیب ہے اس لیے ان کو روح قرایا۔

(۲) حضرت عیلی اپنی نبوت اور تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کے دین میں حیات پیدا کرنے کا سبب ہے اور ان میں روحانیت پیدا کرنے کا باوث ہے اس لیے ان کو روح فریلا جس طرح قرآن مجید کو اللہ تعالی نے روح فریلا۔ و کہذا لک او حیدنا الیک روحانیت بدا الیک روحانیت بیدا الیک او حیدنا الیک روحان من امر نیا (السورلی : ۲۲)

(٣) حضرت مينى لوگول سے برائيوں كو دور كرتے ان كو نيكول سے آراست كرتے اور لوگوں كے حق ميں يكى دحت ہے كد ان كو شرسے فكل كر خيركى طرف الله كى طرف سے رحمت جيساك فرمايا اور دوج مند" جيساك فرمايا وابد هم بروح مند" جيساك فرمايا وابد هم بروح مند" جيساك فرمايا وابد هم بروح مند (المحادلة: ١٣٠) "اور ان كى ائى طرف سے دحمت سے مائد فرمائى۔"

روم) کلام عرب میں روح پیونک کو کہتے ہیں معفرت جرائیل نے حضرت مریم کے کریبان میں بیمونک ماری تھی جس سے

تبيانوالهن

المفترت عيلى پيدا ہوئے اس ليے ان كو روح فرمايا اور چونك ريد بچونك الله كے اذن اور اس كے امرے بھى اس ليے فرمايا وروح منه وہ الله كى طرف سے روح بين قرآن مجيدكى اس آيت بيس بھى بچونك پر روح كا اطلاق ہے : فنفحما هيه من روحنا (التحريم: ١٣) "تو ہم نے (مريم كے) جاك كريان بين اپن طرف سے روح (بچونك) بچونك دى-" يعنى معترت جرائيل كى وماطت ہے۔

(۵) روح پر توین تعظیم کے لیے ہے اس کا معنی ہے ارواح شریف قدسہ عالیہ میں سے آپ ایک عظیم مقدس اور عالی قدر روح بین اور اس روح کی اللہ کی طرف سے پندیدہ معظم اور تشریف کے لیے ہے کین آپ اللہ کی طرف سے پندیدہ معظم اور عالی قدر روح بین جس طرح بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کما گیا ہے۔

تشبيث كابطلان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بیر نہ کہو کہ تین معبود ہیں' (اس قول سے) باذ رہو یہ تمہمارے لیے بهتر ہے۔ قرآن مجید سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔ اللہ 'عیسیٰ اور مریم اور ان کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں اور ہرا قنیم کا دو سری اتنیم میں حلول مانتے ہیں' قرآن مجید میں ہے :

اور جب الله فرمائے گا اے علیلی ابن مریم کیا تم نے نوگوں سے ہے کہ اور میری مال کو اللہ کے سواسعبود بنالو؟

وَإِذْ قَالَ النَّهُ لِمِيْسَى ابْنَ مَرْبَهَ أَنْتَ قُلْتَ لِلسَّاسِ النَّخِلُومِيُ وَأُمِينَ اللَّهِيْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّوطَ

(المائده: M)

عیسائیوں کا ایک اور فرقہ اللہ 'عیسیٰ اور روح القدس کو تین خدا مانتا ہے 'عیسائی ان تینوں کو الگ الگ خدا بھی مانتے ہیں اور ان تینوں کو آیک خدا بھی کہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمکیا ہے کہ بید نہ کمو کہ تین خداہیں 'یا تین اقابیم ہیں اور ان میں سے ہرا کیک دو سرے
کی عین ہے 'اور ان میں سے ہرا کیک کال خدا ہے اور ان کا مجموع بھی ایک خدا ہے 'کیونکہ اس نظریہ ہے اس توحید خالص
کا انکار ہو تا ہے جس کی دعوت حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے دی تھی' اور "شکیٹ کو جمع کرنا غیر معقول ہے اور اجتماع الاضداد
ہے' اللہ تعالی نے تشکیٹ کے قائلین کو کافر قرار دیا ہے :

لَفَذْ كَفَرَ الْكِيْلَ قَالُوْلَ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاكُو تَهُمْ وَمَامِنْ الْهِ الْآ اِلنَّوَّا حِدُّ المائده: ٢٣)

ہے شک وہ لوگ کافر ہو گئے 'جنہوں نے کما یقیناً اللہ تین میں ہے تیبرا ہے' حالانکہ سوا آیک مستحق عبادت کے اور کوئی مستحق عبادت نہیں۔

ہے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کما یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الْكِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ (المائده: ۵۳) ابشِت مَنِي كابطلان

ہ اس کے بعد اللہ نعائی نے فرمایا : صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے 'وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو 'اس کی ملک میں ہے جو کچھ ہسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ کافی کارساز ہے۔(النساء : اےا) اس آیت کامعنی ہے : اللہ واحد ہے مستحق عبادت ہے 'وہ تعدد' اجزاء اور اتاثیم سے منزہ ہے 'اور نہ ہی وہ اجزاء ہ

تبيانالترآن

آسانوں اور زمینوں کی بریخ بندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاد

رَانُ كُلُّ مَنْ فِي التَّسَمُ وَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَرْبِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا (مريم: ٣٠)

آسافول اور زمينول كوابتداء "بيدا كرف والاب اس كابينا

بَلِينَهُ السَّمْوَيِ وَالْكُرْضِ ٱلنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ

کیونکرہو گالس کی توبیوی ہی شیں۔

یں ماشرہوئے والی ہے۔

وَّلُمْ تُكُنُّ لِلْمُصَارِحَةِ أَلْالْسَامِ : ١٠٠)

جب اسانول اور زمینون کی ہر چیز اور سب لوگ اس کے بندے مملوک اور کلوق میں نو اس کابیٹا کیسے ہو گا!

لَنْ يَسْتَنْكُونَ الْمِسْيَحُ انْ يَكُونَ عَيْنَ اللّهِ وَالْ الْمَلِيكُ وَ عَيْنَا اللّهِ وَالْ الْمَلِيكُ وَ اللّهِ اللّهِ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ اللّهِ وَالْمُلْكِ اللّهِ عَيْنَ عَيْنَا وَ يَعْنَى عَيْنَا وَ يَعْنَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ لهيسان الترآن

النسآء ١ ١ ١٤١ الإيجب اللهه ^^^ 144. ہے تاکہ تم گراہ نری جاؤا درانند سرجیز ب جانت والاس للددوم

تبيان القرآن

الله تعالی کاارشادے : من الله کابنده موتے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں کے اور نہ مقرب فرختے۔(الآئی : ۱۷۱) شاک نزول

المام عبدالرحمان بن على بن محدجوزي متوفى عهدم لكفية بين :

اس آیت کے زول کاسب یہ ہے کہ رسول اللہ طابیخ کے پاس فیران کا وقد آیا اور انہوں نے کہا : اے جما (طابیخ)
آپ جارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں آپ نے بوج انہمار اصاحب کون ہے؟ انہوں نے کماعیسی (علیہ السلام) آپ نے
قربایا میں ان کے متعلق کیا کمول وہ اللہ کے بندے ہیں! انہوں نے کما قبیس وہ اللہ ہے " آپ نے فرباؤان کے لیے اللہ کا بندہ
ہونا عار قبیس ہے " انہوں نے کہا تہیں گاکہ عار ہے۔ اس وقت یہ آبت ناقل ہوئی مسیح اللہ کا بندہ ہوتے میں عار نہیں
سمجھیں سے اور نہ مقرب فرشت (داو المسیرج اس الا اسطیوند کتب اسلامی بوت اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہوتے میں عار نہیں

اس کے بعد اُللّہ نے فرمایا اور نہ مقرب فرشتہ (اللّٰہ کا بھرہ ہوئے ہیں ہرگز عار سمجھیں مے) امام رازی متوفی ۱۰۹ھ

اس أبت كي تغيير بن لكيت بي :

عیمائیوں کو حضرت عیملی کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا شبہ اس وجہ سے ہو آ تفاکہ حضرت عیملی خیب کی خیرس رہیج نے اور ان سے کی امور خارقہ للعادت ملاہرہوئے۔ انہوں نے مروول کو زندہ کیا اور بیاروں کو تکردمت کیا اللہ تعالی فی ہے ہی اور ان سے کی امور خارقہ للعادت کی اللہ تعالی ہی جو بیا کہ مقربین کو اس سے زیادہ خیب کا علم سے کیونکہ وہ اور محقوبا کا مطابعہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی قومت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان بی آئھ فرشتہ اللہ کے مطابع موش کو افحائے رہے ہیں کی جرجب مقرب فرشتہ اس قدر مظلم علم اور قدرت کے حال ہونے کے بادجود اللہ کی عبادت کرنے میں عاد نمیس سی محق تو حضرت عیملی اس ستاء کم علم اور کر قدرت کے ساتھ متصف ہونے پر کیے اللہ کی عبادت کرنے میں عاد نمیس سی محق تو حضرت عیملی اس ستاء کم علم اور کم قدرت کے ساتھ متصف ہونے پر کیے اللہ کی عبادت کرنے کو باحث عاد قرار دیں گے؟

نبیوں کے فرشتوں سے اقطل ہونے کی بحث

معتزاد نے اس آیت سے یہ استدالال کیا ہے کہ جب یہ طابت ہو گیا کہ مقرب فرطنوں کا علم اور ان کی قدرت معتزاد نے اس کا جواب یہ ہو گیا کہ فرشنوں کو عیوں پر فشیاست عاصل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام فرشنوں سے زیادہ اجر و اواب کہ انبیاء علیم السلام کو فرشنوں سے زیادہ اجر و اواب عاصل یو گا اس آیت سے یہ محلوم ہو تا ہے کہ مقرب فرشنوں کا علم اور ان کی فقدت معترت عیلی سے زیادہ ہے یہ طامل یو گا اس آیت سے یہ محلوم ہو تا ہے کہ مقرب فرشنوں کا علم اور ان کی فقدت معترت عیلی سے زیادہ ہے یہ طابت نہیں ہو تا کہ ان کا جرو اواب معرت عیلی سے زائدہ ہے اس

علامد سيد محمود "الوى حنى متوفى ١٤٤٠ الصف مغزلد كي دواب كى زواده عمده تقرير كى ب وه كليت إلى:

معترار کا نہ بہ یہ ہے کہ ہر مقرب فرشتہ نہی ہے افضل ہے اور اس آیت سے یہ طابت نمیں ہو یا بلکہ اس سے طابت ہو آئے کہ بھارت نمیں ہو یا بلکہ اس سے طابت ہو آئے کہ تمام مقرب فرشتہ مل کربہ حیثیت مجموع میج سے افضل ہیں۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر نمی ہر مقرب فرشتہ سے افضل ہو اود سمزاجواب سب سے عمدہ ہے اس کی تقریر سے فرشتہ سے افضل ہو اود سمزاجواب سب سے عمدہ ہے اس کی تقریر سے کہ حیسائی مصرت عیسیٰ کو خدا ایا خدا کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ بغیریاپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا رو فرایا ہے کہ حیسائی مصرت عیسیٰ کو خدا ایا خدا کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ بغیریاپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا رو فرایا

بسبلدون

تبيان الترآد

ب اور باپ دونوں کے بغیر بدا ہوئے تو جب وہ اللہ کی عبادت کرنے میں عار نہیں سمجھتے تو مسلح علیہ السلام جو صرف باپ ا بغیریدا ہوئے وہ عبادت کرنے کو کہے باعث عار قرار دس کے!

(روح المعانى جز ٢ ص ١٣٠٨- ٢٣٨) ملحصا" مطبوعه دار احياء التراث العمل بيروت)

لیکن اس دو سرے جواب پر بیہ اعتراض ہے کہ ہر فرشتہ مال اور باب دونوں کے بغیر پیدا ہوا ہے پھر فرشتوں کے ساتھ مقربین کی قید نگانے کا کوئی فائدہ ظاہر شیں ہو گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : سوجو ہوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک ممل کیے تواللہ ان کو ان کا پورا اورا اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اینے فضل سے زیادہ اجر دے گا اور جن لوگوں نے (عمادت کو) عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو در دناک عذاب دے گا اور وہ لوگ اللہ کے سواایتا کوئی کارساز اور بددگار شیں یائیں گے۔ (انتساء: ساسا)

اس آیت میں نیاد کار مومنوں کو جو زیادہ اجر کی بشارت دی ہے اس سے مراد میہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اللہ تعالی انہیں آ خرت میں اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔

ا مام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۹۰ هروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدائلد بن مسعود والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالي يام نے اس آيت كي تغيير ميں قرمايا ان كا جرب ہے كہ الله اشیں جنت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل ہے جو ان کو زیادہ اجر دے گا' وہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے جنهول نے ان کے ساتھ ونیایس کوئی نیکی کی تھی۔ (اسمعم الکبیرج ۱۰ رقم الحدیث: ۱۰۲۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) حافظ البیشی متوفی ۱۰۸ھ نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی اساعیل بن عبداللہ الکندی ہے اس کی امام ذہبی نے تنعیب کی ہے اور اس صدیر کے بقید تمام راوی تقدیب (مجمع الزوائدج مرم)

واضح رہے کہ فضائل میں اس نشم کا ضعف استدامال میں مصر نہیں ہے 'البستہ حلال اور حرام ہے متعلق روایات میں بهت احتیاط کی جاتی ہے۔

جو مسلمان الله کی عبادت کرنے میں عار نہیں سمجھتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے پہلے ان کا اجر و ثواب بیان کیا'' پھران لوگوں کا اخردی عذاب بیان کیا جو اللہ کی عبادت کرنے کو عار مجھتے ہیں'' جبیما کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے وہ تر خیب اور ترجیب کاساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے "کیونک ہر چیزاین ضد کے ساتھ زیادہ بھتر طور پر پہچانی جاتی ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے لوگوا بے شک تمهارے ماس تمهارے رب کی طرف سے قوی دلیل آگئی اور ہم نے تهاري طرف بدايت دين والانور نازل كياب- (النساء: ١٢٨٠) سيدنا محمر الأبيل كابرهان اور قرآن مجيد كانور جونا

اس سے پہلی آیوں میں سیدنا محمد ملی بیلم کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق کفار 'منافقین اور يهود و نصاري كے تمام شبهات كا ازاله كيا اور اب اس آيت بيس اس وقت كے تمام فرقوں كو عمومي طور پر آپ كي وعوت قبول کرنے کا تھم دیا اس آیت میں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس بربان لینی قوی دلیل آئٹی اس سے مراد سید نامحمہ النظام کی ذات گرای ہے اور یہ جو فرملا ہے تمہاری طرف نور مبین نازل کیاگیا ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔

سیدنا محد مطاقا کو بربان فرمانے میں بیہ اشارہ ہے کہ سیدنا محد مطاقا کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیا

الگ اور خارجی ولیل کی ضرورت ضیں ہے بلکہ آپ کا وجود مستود اور آپ کی ذات گرای بجائے خود آپ کی نبوت اور الگ اور خارجی دار ہے۔ اور الک اور حارجی دو مرے عبول اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت پر خارجی مجزات بیش کے اور سیدنا محد طابقا کے اور سیدنا محد طابقا کے نبوت اور رسالت پر اپنی زندگی پیش کی۔ قرآن مجید میں ہے :

فَقَدْ لَبِشْتُوفْيْكُمْ عُمْرًا مِنْ فَبُلِبُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ. من تم من اس (نول قران) عيال الى مركاايك صد

(يونس: ١١) مراريكابول وكياتم نيس بجعة -

معربت فدیجت الکیری رضی اللہ عنها معرت ابو بحرانان معرب علی دانا و الد تعفرت زیدین حارث دانات برا سے مب سے ملے اسلام البنے والے بین اور یہ سب بغیر کسی مجرو کے ایمان لائے تھے ان کے لیے میں دلیل کانی تھی کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا اور آپ کی زندگی ہی آپ کے دعوی بریت قوی دلیل تھی۔

اس آیت میں قرآن مجید کو ٹور مین قرملا ہے اور اس چیز کو کتے ہیں جو خود طاہر ہو ہور دو سری چیزوں کو ظاہر کر دیے' قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاخت میں حد انجاز کی دجہ ہے خود طاہر ہے اور احکام شرعید 'ماضی اور مستلقبل کی خبروں' اور عقائد مجید اور اسرار کو دبیہ کو بیان کرنے والا اور ظاہر کرنے والا ہے۔

للله تعالى كا أرشاد ہے : آپ سے تعلم معلوم كرتے ہيں "آپ كئے كہ الله خلىس كالله (كى ميراث) ہيں ہے تعلم دينا ہے كه أكر كوئى فخص فوت ہو جائے جس كى ند لوالو ہو (نہ مال باپ) اور اس كى (ايك حقيقى يا علاقى) ہمن ہو تو اسے اس كے تركه كا نصف ملے گا' لوروہ اپنى اس بمن كاوارث ہو گا' پھر آگر دو بہنيں ہول تو ان كا حصہ (اس بھائى كے) تركه سے دو تهائى ہے' لور آگر بھن بھائى وارث ہوں مرد لور محر تنس تو أيك مرد كا حصہ دو مورتوں كے حصہ كے برابر ہے' الله تمسارے ليے (اسپنے احكام وضاحت سنتہ) بيان فرما تا ہے تاكہ تم كمراہ شہو جاؤ اور اللہ جرچتر كو توب جانے والا ہے۔ (النساء ، اس)

> ب تېربانالقرآن

أخرى سورت اور آخرى آيت كى تحقيق

المام محر بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے جي

حفرت براء بالله بيان كرتے بين كه جو سورت سب سے آخر ميں نازل ہوكى وہ سورہ تؤب ہے كور جو آبت سب سے آخر ميں نازل ہوكى وہ سورہ تؤب ہے كور جو آبت سب سے آخر ميں نازل ہوكى وہ يسته منونك (النساء: ١٤١١) ہے۔ (سيح البخارى ج ٥ رقم الحدیث: ٢٠١٥) سيح مسلم ج٣ رقم الحدیث: ١١١٥ سنن ابوداؤدج٢ وقم الحدیث: ٢٨٨٨ سنن ترزيج٣ وقم الحدیث ٢١٥)

علامد ابو عبدالله محد بن خلفه وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۳۸ ه لکھتے ہیں :

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ایک قول ہے کہ آخری سورت النصرے اس کے نزول کے وقت میں کی اقوال ہیں جس کے زیادہ قریب حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ یہ مجت الوواع میں نازل ہوئی اس کو سورہ النوولیج بھی کتے ہیں اس کے بعد الیہ م اکسات لکم دینکم (المائدہ : ۳) نازل ہوئی اس کے بعد نبی طابیخ اس (۸۰) ون زندہ رہے اس کے بعد یستفتونک قبل الله یفنیکم فی الکلالة (النساء : ۱۲۱) نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی طابیخ ہجاس ون زندہ رہے کی جد ہے آیت نازل ہوئی : لقد جاء کم رسول من انفسکم (التوب : ۱۲۸) اس کے بعد نبی طابیخ پہنیس (۳۵) ون زندہ رہے کی اس کے بعد ہے آیت نازل ہوئی : وا تقوا یو ما " تر جعون ویده الی الله (البقرہ : ۱۲۸) اس کے بعد ہی تاریخ الله علی دن زندہ رہے کی مراس کے بعد ہی کا سات دن زندہ رہے ' یہ تر تیب ابو الفضل محمد (البقرہ : ۱۲۸) اس کے بعد نبی خالی المال المعلم ج۵ میں دن زندہ رہے اور مقاتل نے کما سات دن زندہ رہے ' یہ تر تیب ابو الفضل محمد (البقرہ : ۱۲۸) اس کے بعد نبی خالی المال المعلم ج۵ میں ۱۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیرہ ت ۱۳۵ میں دن زندہ رہے (المحمل کو میں المعلم ج۵ میں ۱۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیرہ ت ۱۳۵ میں دن در کرکی ہے۔ (المحمل کا میں ۱۵ کے دور مقاتل نے کما سات دن زندہ رہے ' یہ تر تیب ابو الفضل میں بن برید نے ذکر کی ہے۔ (المحمل المال المعلم ج۵ میں ۱۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیرہ ت ۱۳۵ میں المعلم جانک میں ۱۵ میں ۱۵ کا المال المعلم ج۵ میں ۱۵ کی میں المحمل دور الکتب العلمیہ بیرہ ت زندہ دیا کہ المال المعلم جانک میں ۱۵ کا المال المعلم جانک المال المعلم جانک میں ۱۵ کا دور المال المعلم جانک میں ۱۵ کی دور المال المعلم جانک میں ۱۵ کا دور المال المعلم جانک میں ۱۵ کی دور المال المعلم جانک میں ۱۵ کی دور المال المعلم جانک میں دور المال کی دور المال المال المعلم جانک میں دور المال المال المعلم جانک میں دور المال المال المعلم جانک میں دور المال المال المعلم جانک المال المعلم جانک میں دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کیال المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی دور المال کی د

اس تخفیل کے اعتبارے سور و القساء کی اس آیت کو جو آخری آیت کماگیا ہے اس سے مراد آخری اضافی ہے۔

علامه سيد محمد مرتضى حيني زبيدي حنى متوفى ١٢٠٥ه لكه بي

کلالہ اس مورث کو کہتے ہیں جس کانہ والد (ماں باپ) زندہ ہونہ اولاد ہو' یا کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں جونہ والد (ماں باپ) ہونہ اولاد ہو' جیے عم زاد بھائی' یا اخیافی بھائی بس' از ہری نے کما کہ سورہ نساء میں دو جگہ کلالہ کافر کر کیا گیا ہے۔
آیت : ۱۲ اور آیت : ۲۱ اور آیت : ۱۲ امیں فرمایا اگر ایسے مرویا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جائے جو کلالہ ہو' اور اس کا (ماں کی طرف ہے) بھائی یا بسن ہو تو ان دولوں میں ہے ہرائیہ کے لیے چھٹا حصہ ہے اس اگر وہ (اخیائی بسن یا بھائی)
ایک ہے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تمائی میں شریک ہیں اور آیت : ۲۱ امیں فرمایا : آپ کہتے اللہ حمیس کلالہ میں سے عظم دیتا ہے کہ آگر ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو' اور اس کی آیک (حقیق یا علاقی) بسن ہو تو اس (بسن) کو اس کے ترکہ سے نصف ملے گا' اور وہ اس (بسن) کا وارث ہو گااگر اس کی اولاد نہ ہو۔ الآب

ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ دور کے عم ذلو کو کلالہ کہتے ہیں اور اختش نے فراء سے نقل کیا ہے کہ والد (مال باپ) اور اولاد کے سوا قرابت وارول کو کلالہ کہتے ہیں اور ان کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میت کے نسب کے گرد قرابت کی جست سے گھو منے رہتے ہیں اور یہ بھی کہا گہا ہے کہ جس کے والد (مال باپ) اور ولد ساقط ہو جائیں وہ کلالہ ہے ' نیز کل کا معنی تھکنا ہے اور ضعیف کو تھکنالازم ہے ' بیمال لازم بول کر ملزوم مراد لیا ہے کیونکہ جو وارث اصول اور فروع نہ ہوں وہ فعیف وارث ( تاج العموس جماد کیا اسلام بیروت )

يسلدووم

الكالد كاشرعي معني

علامه الوسليمان خطائي متوفى ١٨٨ه الد لكمية بين:

اکثر محاب کا یہ تول ہے کہ جس کا نہ والد (مال یاپ) ہونہ اولاد مو وہ کافلہ ہے ، حضرت عمرین الحظاب بی اور یہ ان کا وہ قول ہیں آیک قبل جس آیک قبل جس میں اولانہ ہو اور یہ ان کا اور قبل ہیں آیک قبل جس آنام مید الرزاق نے حضرت این عباس بی گائے ہے دوایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو موت کے وقت یہ وہیت کی کہ کلالہ تمہارے قبل کے مطابق ہے ، حضرت این عباس نے کہا میرا کیا قبل ہے تو انہوں نے کہا جس مخص کی اولانہ ہو انہوں نے کہا وائد اور ولد کے ہا یہ اولانہ ہو انہوں نے کہا وائد اور ولد کے ہا یہ اولانہ ہو انہوں نے کہا وائد اور ولد کے ہا یہ اولانہ ہو انہوں نے کہا وائد اور ولد کے ہا یہ کہا اولانہ ہو انہوں نے کہا وائد اور ولد کے ہا یہ کہا کہ کلالہ ہو انہوں نے کہا وائد اور ولد کے ہا یہ کلالہ ہو کہا ہو اور اس کی اولانہ ہو ۔ "میں نے کہا لوئد کو خوش میاس ناریش اور اور اس کی اولانہ ہو ۔ "میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اس کی لولانہ ہو کہ اور اس میں والد کی تقریف میں والد کی تقریف میں والد کی تقریف میں والد کی تقریف میں والد کی تقریف میں والد کی تقریف میں والد کی تقریف میں دالد کی تقریف میں والد کی تقریف کی گئی ہے کہ اس کی اولانہ میں اور جب یہ آیت بار کی اولانہ میں میں دور جب یہ آیت بار کی اولانہ میں دور اس میں والد کی تقریف کی کو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ کہ کہ کا دار جب یہ آیت بار کی اولانہ میں میں دور جب یہ آیت بار کی اولانہ ہو کہ اس وقت والد میں دور جب یہ آیت بار کی اولانہ ہو کی اس وقت والد میں دور دور سے کہ اس کی کھریت کی اس وقت والد میں دور دور سے بار کی اولانہ ہو کی دور سے کہ اس کی متعلق حضرت جار کی اولانہ ہو کی اس وقت والد میں دور جب یہ آیت میں میں دور جار کی مور سے کہ کلالہ کے متعلق حضرت جار کی مور ہو اس میں دور جار کی کو کہ متعلق حضرت جار کی مور ہو ان دور اور اس کی متعلق حضرت جار کی دور ہوں نہ اولانہ ہو کی اس وقت والد ہو کی دور اس کی متعلق حضرت جار کی مور ہوں نہ اولانہ ہو کی دور اس میں دور دور اس میں دور جار کی کو کہ میں دور دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور دور اس میں دور

المام فحربن اساعيل بخاري متولى ١٥٧ه روايت كرية بي :

جعفرت جایر و فی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ میری عیادت کرنے کے لیے تشریف انت اس وقت میں بیار تھا اورش میری میروٹ شیس نیس نیار تھا اورش میری اورش میری اورش میری میں نیس نیار تھا آئی میری میراث کس کے لیے ہوگی؟ میراوادر قو کلائے ہو گا او فرائنس کی آبت نازل ہوگئ۔ میرح مسلم میں ہے یہ آبت نازل ہو گی میراث کس کے لیے ہوگی؟ میراوادر تو کلائے ہو گا او فرائنس کی آبت نازل ہوگئ۔ میرح مسلم میں ہے یہ آبت نازل ہو گی ایست فتو نک قبل الله یفت یکم فی الکلالة (النساء : ۱۷۵۱) (ایکے البخاری جا ارتم الحدیث : ۱۹۲۷ می مسلم جس میں الکلالة (النساء : ۱۷۵۱) (ایکے البخاری جا ارتم الحدیث : ۱۹۲۷ میں الحدیث : ۱۹۲۷ میں الحدیث : ۱۹۲۹ میں بوداؤد ج ۲ د تم الحدیث : ۱۳۵۹ میں ہوں کا الحدیث : ۱۳۵۹ میں ہوں کی جس میں بوداؤد ج ۲ د تم الحدیث : ۱۳۵۹ میں ج ۲ د تم الحدیث : ۱۳۵۹ میں ج ۲ د تم الحدیث : ۱۳۵۹ میں د ۱۳۵۹ میں ج ۲۰۵۹)

اس مدیث میں صافحین کی استعمالی شدہ اشیاء اور آثار ہے تیمرک عاصل کرنے کا جوت ہے "اور رسول اللہ مان ہا کہ کا برا بر کمت کے آثار کا ظہور ہے "اور ہیر کہ اکا پر کو اصافر کی عیاوت کرنی جائے "کور اٹل علم سے مسائل معلوم کرنا جائے اور اس حدیث میں ہے دلیل ہے کہ کلالہ وہ ہو تا ہے جس کا نہ والد (ماں باہ) ہو نہ لولاد "کیونکہ اس وقت مطرت جابر کی صرف مینیں خیس 'نہ والدین ہے نہ اولاد۔ کلالہ کی تعریف میں جمال سے کہ اس کا والد نہ ہو اس سے مال اور باہد دونوں مزاد ہیں اور جمال ہید کما ہے کہ اس کی لولاد نہ ہو اس سے مراد ہے کہ نہ اس کا بیٹا ہو نہ بیٹی۔ (النقیر المنیر جزام میں عراد ہیں۔ واس میں مناسد دورا

اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالی نے اموال اور میراث کے احکام بیان کئے تھے اور اس کے آ اور میں بھی

مهيبان القرآد

کلالہ کی وراثت کے جار احوال

جو مخص کلالہ ہونے کی صافت میں فوت ہو اس آیت میں اس کے بھائیوں اور بسنوں کی وراشت کے جار احوال بیان

فرائين :

(۱) أيك فخص فوت مو اور اس كى صرف أيك بهن مو او اس كو اس كے تركه ميں سے نصف ملے كا پھر أكر اس كے عميات ميں توباقى تركد ان كو ملے گا ورندوہ باقی نصف بھی اس بهن كو مل جائے گا-

(۲) ایک عورت فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو اس عورت کا تمام مال اس بھائی کو مل جائے گا' اس طرح اگر ایک مخص فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو وہ بھی اس کے تمام ترکہ کاوارث ہو گا۔ (۳) کوئی مردیا عورت فوت ہو اور اس کی صرف دویا دو سے ذائد حقیق یا علاتی بہنیں ہوں تو ان بہنوں کو دو تبائی ملے گا۔

(۱) کوئی مردیا عورت نوت ہو اور اس کے وارث صرف بھائی اور بس ہوں تو ان بس بھائیوں میں اس کا ترک تقسیم کردیا ام) کوئی مردیا عورت نوت ہو اور اس کے وارث صرف بھائی اور بس ہوں تو ان بس بھائیوں میں اس کا ترک تقسیم کردیا جائے گاہیں طور کہ مرد کو دو حصہ اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے گا۔

ایک اشکال کا جواب

اس کے بعد ارشاد ہے : اللہ تہمارے لیے (اپ احکام) بیان فرما آئے کہ تم گراہ ہو جاؤ۔ بہ ظاہر اس پر اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ کراہیت مضاف محذوف ہے اور معنی ہیہ ہے اللہ تمہمارے لیے (احکام) بیان فرما آئے ہماری گرای کو ناپند کرتے ہوئے جیے قرآن مجید میں ہے و سئل القریة (یوسف : ۸۲) دو سرا جواب یہ ہے کہ یمال حرف نفی محذوف ہے اور معنی ہے اللہ (احکام) بیان فرما آئے ہیں تم گراہ نہ ہو جاؤ جیے ان اللّه یہ مسک السموت والا رض ان تزولا ای لئلا تزولا (فاطر : ۲۱) میں ہے اور تیمرا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تمہمارے لیے گرای کو بیان فرما آئے ہے اللہ تن والا رض ان تزولا ای لئلا تن والا رہاں ہے اور اس سے اور تیمرا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تمہمارے لیے گرای کو بیان فرما آئے ہے ان لوکہ یہ گرای ہے اور اس سے اجتماب کرد۔

سورت نساء کے اول اور آخر میں مناسبت

اس سورت کے شروع میں فرمایا تھا اے لوگو اپنے رب ہے ڈروجس نے تہیں ایک نفس ہے پیدا کیا اور بہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر ولالت کرتی ہے اور اس سورت کے آخر میں فرمایا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور بیہ آیت اللہ کے کمال علم پر ولالت کرتی ہے اور علم اور قدرت ہی دو ایسے وصف ہیں جن پر بناء الوہیت ہے " کیونکہ جس کو علم نیہ ہو کہا تھا اس کی مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہے یا نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جس کو علم تو ہو لیکن وہ اطاعت کرنے والوں کو جزاویے پر اور نافر ہائی کرتے والوں کو سزاویے پر قادر نہ ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السمام سے خصوصیت کے ساتھ ان کے ذاتی علم اور ذاتی قدرت کی نفی کی ہے "حالا نکہ ان کاکوئی وصف بھی ذاتی تہیں ہے۔ السلام سے خصوصیت کے ساتھ ان کے ذاتی تعلم اور ذاتی قدرت کی نفی کی ہے "حالا نکہ ان کاکوئی وصف بھی ذاتی تہیں ہے۔

انفتامي كلمات اور دعا

آج ٢ رجب ١٣١٤ه/١٨ نومبر١٩٩٧ء بروز پير كو سحرك مبارك وفت مين اس سورت كي تغيير ختم مو مخي فالحمد

مسلدون

تبيانالترآد

تبييان الترآن

|   |   |   | ~ |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
| • |   |   |   | • |   |
|   | • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
| • | • |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   | * |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

## مائخذو مراجع کتب الہیہ

۱- قرآن مجید ۲- تورات ۲- انجیل

#### كتب احاديث

سمه المام ابو حذيفه نعمان بن ثابت متوفى ١٥٠ه مند المام اعظم مطبوعه محر سعيد اينذ سز كراجي ۵ ـ امام مالک بن انس السبحي متوني ٥ عداد موطالهم مالک مطبوعه وارا انفكر بيردت ٥٠ ١٣٠٥ ٧- امام عبدالله بن مبارك متوفى الهامد كتاب الزحد مطيوعه دار الكتب العلميه بيروت عد امام ابوبوسف يعقوب بن ابراتيم متونى ١٨١ه الآثار الآثار المطبوعة مكتبه الربير ما لمككه بل ٨- امام محرين حسن شيباني متوفي ٨٩هه موطالهام محمر مطبوعه نور محر كارغانة تمارت كتب كراجي ٩- المام محمر بن حبين شيباني متوفي ١٨٩ه "كتاب الأثار" مدلوعه ادارة القرآن كراين" ٢٠٠٧ه ١٠-امام طيمان بن داؤد بن جارود خيالسي حنى متوفى ١٠٠ه مند طيالسي مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣٩١ه امام محد بن اوريس شافعي منوفي ۱۰۴ه المسند المطبوعه وارائكتب العلميه بيروت ۱۰۰ ۱۸۱۰ ١١- المام محد بن عمر بن واقد متونى ٢٠٠٥ أكتاب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٣٠١٥ ١١- المام عبد الرزاق بن همام صنعاني متوفي ٢١١ه و المصنف مطبوعه ادارة القرس كراجي و ١٠٠٠٠ ١١٠ الم عبدالله بن الزبير حميدي متوني ٢١٩ه و المسند ومطبوعه عالم الكتب بيروت ۵۱- المم سعيد بن منصور خراساني كل متوني ٢٣٧ه "سنن سعيد بن منصور "مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٦- المام الويكر عيد الله بن محر بن الى شب متوفى ٢٥٠٥ه والمسنت مطيوعه ادارة القرآن كراجي ٢٥٠١ه ٤١- المام احمد بن حنبل متوفى ١٣١١هـ والمسند مطبوعه كتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ وارا تفكر بيروت ١٣١٥هـ ۱۸- امام ابو عبد الله بن عبد الرحمان وارمي متوني ۴۵۵ه "سنن وارمي مطبوعه وار الكتاب العربي" ۲۰ ۱۳۱۰ ١١- المام ابو عبدالله محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه منجح بخاري مطبوعه وار الكتب العلميد بيروت ١١١١١ه ٢٠- أمام أبوعبد الله محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه ألادب المفرد المطبوعه والرالمعرف بيروت الماهار ا"- أمام إبوالحسين مسلم بن تجاج تشيري منوني الاتاه مجع مسلم ، مطبوع وارالكت العلمية بيروت ۲۲- المام ابوعبدالله محمر بن يزيد ابن ماجه متوفي ۲۵ اله "سنن ابن ماجه" مطبوعه وارا مفكر بيروت " ۱۳۱۵ الله ٣٢٠- امام ابوداؤد سليمان بن اشعث سبحت في متوني ٢٥٥ وه "سنن ابوداؤد" مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت "١٣١٥ه

تبيان الترآن

۲- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سبحستانی متوفی ۲۵ من مراسل ابوداؤد مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی ١٥٥ المام ابوعيني محد بن عيني ترندي منوفي ٥٥ المسنن ترندي مطبوعه وارأ لفكر بيروت ١٣١٣ه ٢٦- امام ابوعيسي محد بن عيسي ترندي متوتي ٢٥٩ه عنائل محديد مطبوعه المكتبد التجاريه كمد مكرمه ١٣١٥ه ٢٤- المام على بن محروار تعلى متوفى ٢٨٥ه ، سنن دار تعنى مطبوعه نشرالسنر ملكان ۲۸- امام احمد عمرو بن عبد الخالق بزار متوفى ۲۹۲ه ' البحر الزخار المعروف عسند البرار مطبوعه مؤسته القرآن بيروت ' ۴۹ سامه ٢٩ - انام ابوعبد الرحمان احدين شعيب نسائل متونى ١٣٠٢ه "سفن نسائل" مطبوعه وارالعرف بيروت " ١٣١٢ه ١٠٠٠-ابو عبد الرحمان احمد بن شعيب نسائي متوني ١٠٠٣- على اليوم واليلته مطبوعه موسّت الكتب الشقافيه بيروت ١٣٠٨-٣١ - المام الوعبد الرحمان احد بن شعيب نسائل متوفى ١٣٠ مهم "سنن كبريل" مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ' اامهمان ٣٢- امام احربن على المشتى التميمي المتوفى ٢٠٠٧هـ "مسند ابو يلعلي موصلي مطبوعه وارالمامون تراث "بيروت "مع معله ١٣١٠ المام محر بن احمال بن خزيمه متوني السوي محيح ابن خزيمه مطبوعه كمتب اسلاي بيروت ٥٥٠ ١١٠٠ ٣٣٠ . الم ابوعوانه بيخلوب بن اسحاق متوفي ٣١٧ه مند ابوعوانه المطبوعه دارالباز مكه مكرمه ٣٥- امام ابوعبدالله محمد الحكيم الترندي المتوفي ٢٠- إهه ' نوادر الاصول ' مطبوعه دارالريان التراث القاهره ' ٨٠ ١٠ اله ١٣٦٠ المام ابوجعفراحد بن محمرا للحادي متوفي الوساعة وشرح مشكل الأثار ومطبوعه مئوسته الرسالته بيروت ما ١٨١٥ه ٣٠٠- امام ابوجعفراحد بن محمرا للحادي متوفى ٢١١ه " شرح معانى للأثار مطبوعه مطبع مجنبائي بإكستان الامور "٢٠٠١ه ١٣٨- المام محد بن جعفر بن حسين خراقلي متوفى ١٣٢٠ه مكادم الاغلاق مطبوعه منبعد المدنى مصر ١٣١١ه ٩٧٠ - المام أبو عاتم محر بن حبان البستي متوفي ١٥٣٠ه الاحسان بدير تبيب صبح ابن حمان مطبوء مؤسسه الرسالت بيروت ٢٠٠٠ه ٠٠٠- المام ابو بكر احد بن حسين آجرى متوفى ١٠٠ه ما مشرنعد مطبوعه مكتبه وارالسلام رياض ١٠١٠ه ١٧١ - الام ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوني ٢٠٧٥ و مجم صغير مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره ٢٨٨ اله ومكتب اسلامي بيروت ٥٠٠ اله ٣٧١ - المام الإوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفي ١٠٠٠ه معجم أوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠٠٥ه ١١٧- المام ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوفي ١٧٠٥ مجم كبيرا مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٣٧٧ - إنام ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوفى ١٠٠٠ه من مند الشاكبين مطبوعه مئوسته الرسالته بيروت ١٩٠١ه ٣٥- المام ابوالقاسم سليمان بن احمد اللبراني المتوفي ١٣٦٠ه أكتاب الدعاء مطبوعه وارالكتب العلميه بيروست وساسماه ٣٦- المام ابو بكر احدين اسحاق ديوري المعروف بابن السني متوفي ١٩٣٠ه و ممل اليوم والبيلة مطبوعه مجلس الدائرة المعارف حيدر آباد وكن ٢٣٠ المام عبد الله بن عدى الجرجاني المتوفي ١٥٣٥ه الكائل في ضعفاء الرجال مطبوعه وارا لفكر بيروت ٣٨- المام عبدالله بن محمر بن جعفر العروف بإلى الشيخ متونى ٣٩١ه كناب العفمة المطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١٧٩- المام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم خيشابوري متوفي ٥٥ ١٨ه أ المستدرك مطبوعه وارالباز مك محرمه ٥٠- امام ابولغيم احمد بن عبدائت اصباني متوفي ١٠٠٠مه وليت الادلياء مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٠مه ۵- امام ابو نعيم احمر بن عبدالله امبهاني متوني • ١٠٠٠هـ ولا ئل النبوة "مطبوعه وارا سنة نس "بيروت عه- امام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متوني ٥٨ مهمة "سنن كبري مطبوعه نشرالسنة ملتان للدووم تجيبان الترآق

- الم ابوبكر احد بن حسين جيهن متوفي ٥٨ مه كتاب الاساء وانصفات مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت ٣٥٨ امام ابو بكر احمد بن حسين بيهني متوني ٥٨ ٣٥٨ معرفة السنن والأثار مطبوعه وارانكتب العلميه 'بيروت ۵۵ - امام ابو بكر احمد بن حسين بيه في متوفى ۵۸ مه ولا كل النبوة المطبوعه دار الكتب العلميه البيروت ۵۱ - امام ابو یکراحمد بن حسین بیهتی متونی ۵۸ ۴ هه اکتاب الاُداب مطبوعه وارا لکتب العلمه بیروت ۴ ۴ ۴ ۱۴ هه ۵۷- امام ابو بكراحدين حسين بيه في متونى ۵۸ مهم "شعب الايمان" مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت "۱۰ مهل ۵۸- امام ابو تمريوسف ابن عبدالبر قرطبي متوفي ۱۲۳ه و جامع بيان العلم و فضله مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ٥٩- المع حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٥١١ه "شرح السنة المطبوعة وارالكتب العلمة بيروست ١١٢١١ه ١٠- المام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى اعده ه مخضر تاريخ دمشق مطبوعه دارا نغله بيروت ٢٠٠٠ ١٠ ٣١٠ الم ابوالقاسم على بن البس ابن عساكر متوفى ا٥٥ه "تمذيب تاريخ دمثق" مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت مدمها ١٢- المام ضياء الدين محمر بن عبد الواحد مقدى عنبلي متوني ١٢٣٠ه ألاحاديث النخارة مطبوعه مكتبه النسنة الحديث المد تكرمه والاله ١٣- المام ذكي الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفى ١٥٧ه "الترغيب والترجيب" مطبوعه وارالحديث قابره "٢٠٠ه ١٦٠- امام ابوعبدالله محد بن احد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ه و النذكره في امور الأخرة "مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت "٢٠٠ه ١١٥ المام ولي الدين تبريزي متوفي ٢٣١ه ملكوة المعلوم اصح المطالع دالي ٣١٨ - حافظ جمال الدين عبدالله بن بوسف زيه محل متوفى ٢٢ه ه أنسب الرابية مطبوعه مجلس على مورت بند محاسات ١٤- حافظ نور الدين على بن الي بكر البيثي المتونى ١٥٠٥ محم الزوائد المطبوعة وار الكتاب العربي بيروت ١٠٠١ ١٥٠٥ ٨٧- حافظ تورالدين على بن الى بكر الهيشي المتوفى ١٥٠ه أكشف الاستار المطبوعة مؤسنة الرسالة بيروت المهومة ١٠٥ امام محد بن محد جزرى متوفى ١٣٦٠ه من حصين المطبوعة مصطفى البنى واولاده مصراً ٥٠٠ اله ائے۔ ایام ابو العباس احدین ابو بحریو میری شافعی متوفی ۲۰۸۰ و زوائد ابن ماجد مطبوعه وار الکتب اسعلیه بیروت ۱۳۳۴ ٣٨٠ - هافظ علاء الدين بن على بن عثان مار ديني تركماني متوفي ١٥٨٨ه الجو برا تنقي مطبوعه نشرا لنته ملتان ساعه - حافظ النس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفي ٨٣٨ه و تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه وارالهاز مكه محرمه مهار حافظ شهاب الدين احدين على بن حجر عسقلاني متوفي AAYه "المطالب العنايه" مطبوعه مكتبه وارالهاز مكه مكرمه 22 - حافظ جاال الدين بيوهمي متوفى ٩١ه " الجامع الصغير مطبوعه وارالمعرفة بيروت " ١٩٣٩ه الاند - حافظ جاال الدين سيوطى متوفى الاح " جامع الاحاديث الكبير مطبوعه وارا نشو بيردت " ١١٣ الماه عهد حافظ هاال الدين عيو على متونى الاحدام المهائص الكيري مطبوعه مكتب أورب رضوب تكمير ٨٧- علامه عبد الوباب معراني متوفي ١٥٥٥ الشف الغمر مطبوعه معبعه عامره عناسيه مصرا ١٣٠٠ ال 24۔ علامہ علی متقی ہے حسام الدین ہندی بربال پوری متوفی ۵۵۵ھ تکنزا عمال مطبوعہ مئوستہ الرمالتہ بیروت ۵۰۳۴ھ

تبيانالتران

## . کتب تغییر

٨٠- معزمت عبدالله بن عماس رمني الله عنما متوفي ١٨ه " توبير المقباس "مطبوعه مكتبه آية الله العظمي امران ١٨٠٠ لهم حسن بن عبدالله البعرى التوفي • اله " تغييرالحن البعرى" مطبوعه مكتبد لداديد مكه تمرسه " "الهل ٨٢- المام أبوز كريا يجيل بن زياد فراء منوني ٢٠٠ه مطل القرآن مطبوعه بيوت ٣٨٠ هيخ ابوالحن على بن ابرائيم في متوفي ٢٠٠٥ تغيير في مطبوعه دارالكتاب ابران ٢٠٠١ه. سهر المام الإجعفر محدين جرمر طبري متوتى ااسامه اجائ البيان مطبوعه دارالبعرفة بيروت المدسماه وارا أفكر بيروت " ١٥٣٥ ما ٨٥٠ المام الإاسحال ابراتيم بن محر الزجليج متونى الساح " اعراب القرآن المعضوعة مصيد سلمان فارى ابران ٢٠١٧ اله ٨٧٠ المام ابو بكراتيدين على رازي جساص هنتي متوقى • ٣٣ الله "احكام الغرّ إن" مبلبومه سهيل أكيدُ مي لاجور" • • مهله علار علامه ابوالليث فعرين ني سرقدي متوفي هك موه "تغيير سرفتدي مطبوع مكتبه وادالياز مك محرمه مسااسات ٨٨ - ين الوجعفر حجر بن حسن عوى متوفى ١٣٨٥ " التيبان في تغيير القرآن مطيوعه عالم الكتب يروت ٨٨- علامه كلي بن الي حالب منوفي ٢٣٣٠ه مشكل احراب القرآن ممفهوعا نتشار است نور اير ان ١٢٧١٠ه ۹۰ علامه ابوالحن على بن محمر بن حبيب ماوردي شافعي منزني ۵۰ منه '؛ مُنكت والغيرن 'مطبوعه دارالكتب! تعلم بيروت ٣. علامه ابوالحسن على بن احمر" واعدى غيثابوري متوفى ٥٨ اله "الوميط" مطبوعه وارالكتب العربية بيروت " ١٥٧هما er علامه جاء الله محمود بن محرز الشرى منول علامه المشاف، مطبوعه نشرام لاغه تم امران اسامهان ١٩٠٠ علاجد ابو بكر محد بين عبد الله المعروف بابن العربي مآللي منوفي ١٠٨٠ ٥٠ أحكام الغرّان مطيوعه واوالمعرفة بيروت ٥٨٠ سمايد مها۔ علامہ ابو بکر قامنی عبد البی بن عالب بن عطیبہ اندلسی متوفی اسمان انحرر الوجیر؟ مطبوعہ مکتبہ تجارب مکہ مکرم هه. فيخ ابو على فصل بن حسن طبري متوني ٨٠٥ه و مجمع البيان مطبوعه اختتارات ناصر فسرو ايران ٢٠٧١ه 91۔ علامہ ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن محد بتوزی منبلی منوفی عودید الوالمسیر معطبوند کننب اسلامی بیمات کے مہمان عه - خواجه خيدالله انعماري من علماء الغران الساوس "كشف الاسرار وعدة الإبرار" مطبوعه انتشارات اميركبير تهران " اعتاده AA- المام افغرالدين محربين ضياء الدين عمرداذي حتوفي ١٠٧ه " تغيير كبيرا معليوند دار: كريروت ١٣٩٨ ال ٩٩. علامد محل الدين ابن عمل متوني ١٦٠٨ه " تغييرالقرآن الكريم" مطبوعه انتشارات ناصر فسرد اران ١٩٤٨ء ٠٠- علامه ابوعبوالله محدين احد ماكلي قرطبي متوفي ١٦٨ه 'الجامع فاحكام القرآن مطبوعه احتثارات ناصر فسرو' امران عهسه ١٠١ كاسى ابوالخير عبدائله بن عمر بينيادي شيرازي شائعي متوفي ١٨٥ه "الوارا فترض مطيوعه دار قراس المتشر والتوزيع مصر ١٠٥٠ علامد أبوالبركانت احد بن محد نسنى متونى الصعة "بداوك، التزمل مطبوعه دا والكتب العرب إيثاد ر ١٩٠٠ علامه على بن محد خازن شالعي متوفى ٥٩٤ مه الماب الناويل منظير، وارانكتب العرب بيناور ١٩٧٠ علامه بظلم الدين سين بن محر في متوني ٨١٥ه " تغيير نيشان ري مطيوم دار المعرف بيروت ١٩٠٠ه ٥٠٥ علامه تمقى الدين ابن تهيه متوني ٢٨ يكنه "التفسير الكبير" مطبوعه وأرالكتب العميه بيردت ٥٠٠ ١٥٠٠ ١٠١- علامه على الدين عمر بن الي كجراب التيم الجوزية متوفى اللك "بدائع التنسير" مطبوعه وارابين الجوزية " مكه مخرمه" معاميله

جسادرق

للدووم

وا عنامه الوالميان تحدين بوسف اندسي متولى مهنان البحر المحيط المطبوعه دارا لنظر بيروت "الالان ١٠٨- علامه الوالعباس بن يوسف السمين - الشافعي منوفي ٤٥١هـ والدر المصون" منبوعه دارالكتب العليه بيروت "١٣١٠هـ ۱۰۵ حافظ عماد الدين اساميل بن عمر بن كثير شافعي متوفي ١٨٥٧ه و تغيير القرّ ن " طبوعه اوارد اندلس بيروت " ١٣٨٥هـ e-علامه حبدالرحمان بمن عجد بمن مخلوف تفالبي منوفي ACO "تغييرة لتعالى" مطبور متوسنة الاعلى للمطبوعات بيروت الدعلامة ابوالحن ابراتيم بن عمرالبقاعي المتوتي ٨٨٥٠ النكم الدرر معبوعة دارالكياب الاسلامي قابره "١٣١١ه ١١٠ - حافظ جدال الدين سيوخي متولى الدير المشور المشور المطبوع مكتب " ين الله العلمي الراك ١١٠٠ حافظ بلال الدين سيرطي متوني ٩١١ م الاين مطبوعه قبري كتب خانه كراجي ١٤٠ علامه مي الدين محدين مصطفي توجوي متوني ١٥٨ه و عاشيه شخ زان على البيدنوي مطبوعه مكتبه يوستي ديوبرير ١١٥- يَعْ فَتْحَ اللَّه كاش في مِنْولَ ١٥٥- مني الصادقين المطبوعة خيابان ناصر خسو الران ۱۱۱ علامد ابوالسعود محذين مجر محاوي حتى متوفى AAP « " تشيير ابوالسعود" مطبوعه دارا نفكز بيروت" AP Brak شاال علامه بهم شهاب الدين خفاتي معري حنّى "متوفي ١٩٠ه ان " عنارته القاضي "مطبوعه وارصادر يروست" ١٢٨١٠ ال ١٨٠ علامد احمد جيون جويوري متول ١٠١١ه التغييرات الاحربية مطع كرمي بمني الله علامه التاعيل حتى حتى متونى عداله ومدح البيان المعلوم مكتبه اسلاميه كوائد ١٤٠٠ عن سليمان بن عمر المعروف إلجمل متوتي ١٢٠١ه الفتوحات الاليه مطبوعه المديمة البيت مصراسه ١١٠٠ه ۱۳۱- علامه اندین محرصاوی مآلکی متوفی ۱۳۳۳ تغییرصادی مطبوعه وار احیاء الکتب العرب مصر ١٣١٠ قاضي عَادِ الله بإني في متوفي ١٢٣٥ و تغيير مظمى مطبوعه بلوچستان بك إير كورث ۱۲۷- شاه عبدالعزيز محدث وبلوي متول ۱۲۴۹ مه " تغيير عزيزي "مطبوعه مطبع فاروتي ديلي ١٢٧٠ شيخ محد بن على شوكالي متولى ٥٠ الاه الشخ القدر المعلوم وارالمعرفة بيروت ١٢٧٠ علامه الوالفعنل ميد محمود الوي حنى منوتي ٥٤٠١هـ موح المعال اسطور اراحياء الزاب العرل بيروت ٣٥- نواب مديق حسن قان يعوالي متونى ٢٥-١١٥ "فتح البيان معلوه معلن اسيرية كبرى بولاق مصر المساه ١٧١- علامه مجرجال الدين قامي متولي ١٣٣٠ اله " تغيير القامي "مطبوعه دارا لفكر بيروت " ١٨٨ ملامه 214 علامه مجه دشيد دخيامتوني ۵۳ سانه " تغيير الميناد" مطبوعه داد امعرفت بيروب ١٢٨ عنام تمنيم في المتلاي - و بري معرى متوتى ٥٩ الله البحابري تغيير القرآن الكتبت الاسلاميد رياض ١٣٩ - شخ اشرف على تفاتوي متونى ١٣٠ اله ميان القرآن مطبوعه آج كميني لاهور ٣٠١١- سيد محمد نتيم الدين مراد آبادي منوفي ١٠٠٠ العد الزائن العرفان المفهوعه تن كوي ليدارُ لا مور ١٣١١ - هُنْ محود الحسن ديوبندي منوني ١٣٠٩هـ أو شُخ شبيرا حمد عنهني منوني ١٨٧٩هـ أحاشيته القرآن أبيضوعه آيات مميني لميئز الامور ١٨٢- علامه محد طاهر بن عاشور متوني ١٨٠ اله و التخرير دا تتوبر مطبوعه يونس سه الله ميد محر قطب شهيد منوني ١٣٨٥ه "في ظلل القرآن " مطيوع دار احياء الرّاث العربي بيوت ' ١٣٨٧ه موسول مغتی احدیار خال نعبی متونی ۴۰ - انده و والعرفان مطبوعه وارانکشب ااساد میه مجرات

تجيبا والقرآن

الاس من محر شفق محر شفق ديوبندى متوفى ١٩٩١ه "معارف القرآن" مطبوعه اوارة العارف كراچى " ١٩٩٨ اله ١٩٠٠ اله معارف القرآن" مطبوعه اواره ترجمان القرآن الهود ١٠١٠ معالم معنوفي ١٩٠١ الله معارف التيبان مطبوعه كاللمي "بليكيشز ملمان ١٠١٠ معالم معنوفي ١٩٠١ معارف التيبان مطبوعه كاللمي "بليكيشز ملمان ١٩٠١ معالم الكتب بيروت ١١٠١ معار علم المرافى " تغيير المرافى " مطبوعه واد احياء التراث العمل بيروت ١٠١٠ معارم شيرازي " تغيير لمونه " مطبوعه واد احياء التراث العمل بيروت ١١٠١ معارف مثيراني " تغيير لمونه " مطبوعه واد الكتب الاسلامية المرائن" ١٩١١ معارف العمل معادم شيرازي " تغيير تمونه القرآن " مطبوعه ضياء القرآن " بليكيشز الابود ١١٠١ معارف المعارف 
# كتب علوم قرآن

۱۳۷ علامه بدرالدین محمین عبدالله زر کشی متونی ۱۹۵ مه البرهان فی علوم القرآن مطبوعه وارا لفکر بیروت ۱۳۸ علامه جوال الدین سیوطی متونی ۱۹۹ هه الاتقان فی علوم القرآن مطبوعه سیسل آکیدی لاجور ۱۳۷ علامه محد عبدالعظیم زر قانی منائل العرفان مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

### كتب شروح مديث

مسلدوم

تبيانالقرأى

۱۹۱۰ علامه الدين محمود بن البر سين حتى متوتى ۱۹۵۵ من معروه القارى مطبوعه ادارة العبارة المني به معر ۱۳۵۱ اله ۱۹۱۰ علامه البر شرك المحمل الممال الممال المعام مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت ۱۹۱۱ علامه البر تسميل متوتى ۱۹۱ من مطبوعه مينه معربه ۱۹۱۰ علامه العمد بيروت ۱۹۱۱ علامه منه مناوى شافعي متوتى ۱۹۰ ۱۵ فيض القدير مطبوعه وارالمعرفة بيروت ۱۹۱۱ علامه عبد الروف مناوى شافعي متوتى ۱۹۰ ۱۵ فيض القدير مطبوعه وارالمعرفة بيروت ۱۹۱۱ علام المال متوتى ۱۹۱ مناوه المناوي متوقى ۱۹۰ ۱۵ مناوي المناوي متوقى ۱۹۰ ۱۵ مناوي متوقى ۱۹۰ ۱۵ مناوي متوقى ۱۹۰ ۱۵ مناوي متوقى ۱۹۰ ۱۵ مناوي مناوي المناوي المناوي مناوي المناوي متوقى ۱۹۰ ۱۵ مناوي مناوي المناوي متوقى ۱۹۰ ۱۵ مناوي مناوي المناوي مناوي المناوي مناوي ۱۹۰ مناوي مناوي المناوي مناوي ۱۹۰ المناوي ۱۹۰ مناوي مناوي المناوي مناوي ۱۹۰ مناوي مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي ۱۹۰ مناوي

## كتب اساء رجال

سما- علامه ابوالفرخ عبد الرحل بن على جوزي متوثى عمده "الطل المستاهية" مطبوعه اكتبه الريد فيصل آباد "١٥٥ه المساه ١٤٥٥ حافظ جمال الدين ابوالحجاج بوسف مزى متوفى ٢٣٨ه ه " تمذيب الكمال "مطبوعه وارا انكر بيروت "١٣١٥ ه الالله على الدين الحديث محربين احمد ذابي متوفى ٨٣٨ه ميران الاعتدال مطبوعه وارالكتب العلمية "بيروت "١٣١١ ها ١٤١٥ عدا علامه منس الدين احمد بن على بن حجر عسقلاتي متوفى ١٨٨ه " تمذيب التهذيب "مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت "١٥١٥ ها ١٤٥٨ حاله المدين احمد بن على بن حجر عسقلاتي متوفى ١٨٥٠ ها تقريب التهذيب "مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت "١١٥٠ هم ١١٥٨ حاله المدين احمد بن على بن حجر عسقلاتي متوفى ١٨٥٠ ها تقريب التهذيب "مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت "١١٥٠ هم ١١٥٨ حالية علي بيروت "١١٥٠ هم على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١١٥٠ هم موضوعات كبير" مطبوعه مطبع مجنها في وارالكتب العلمية بيروت "موضوعات كبير" مطبوعه مطبع مجنها في وارالكتب العلمة بيروت "موضوعات كبير" مطبوعه مطبع مجنها في وارالكتب العلمة والقارى المتوفى ١١٥٠ هم موضوعات كبير" مطبوعه مطبع مجنها في وارالكتب العلمة على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١١٥٠ هو موضوعات كبير" مطبوعه مطبع مجنها في وارالكتب العلمة على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١١٥٠ هو موضوعات كبير" مطبوعه مطبع مجنها في وارالكتب العلمة على بن سلطان محمد القارى المتوفى ١١٥٠ هو موضوعات كبير" مطبوعه مطبع مجنه في بن سلطان محمد القارى المتوفى ١١٥٠ هو موضوعات كبير" مطبوعه مطبع محمد المعاد المتوفى ١١٥٠ هو موضوعات كبير" مطبوعه مطبع محمد الموسوء المعاد المتوفى ١١٥٠ هو موضوعات كبير" مطبوعه المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد

### كتبالغت

۱۸۰- علامه اماعيل بن حماد الجو برى منوفى ۱۳۹۸ المعول مطبوعه دارانعلم بيروت نه ۱۳۴۳ اله ۱۸۱- علامه حسين بن محر راغب اصغمانى متوفى ۲۰۵۴ المغردات مطبوعه المكتبة الرتضويه ايران ۲۳۳۴ اله

تبيبان القرآن

الم المراح من تحد س التي الدر بي متولى الموادي النباي المطبوعة من است المطبوعة اليال الموسالة المراح المناه الموسالة الموسالة الموسالة الموسالة المعلومة الموسالة ال

# کتب تاریخ سیرت و نضائل

۱۹۶۰ ایام عمد العدب بن برشه متوتی ۱۳ این اسیر قوا نبویه اکتب فاروق ملکن ۱۹۱۱ ایام محمد بن العد متوفی و ۱۹۱۰ الات الدیری المطبوعه و از صاور بیروت ۱۸۸ ۱۳۲۰ ب ۱۹۴ با امام ابو ه فقر محمر ان حرار طبری و توفی واسون آناریخ لادمم وا مدرک منطبوعه و بروقتهم بیروت ١٩٣٠ عادي و نمره يوسف من حبدالله س مجرين حبدا بيرمتوني ١٣٦٣ هذا الاستيعاب مطبوعه مراحمة ميروت ١٩٨٠ توصي مي ش س م م م م م توقي ١٩٨٨ه الشعاء المطوط عبدالتواب أيدي منال BA ما مه الوالقاهم عبد المنهان من عبد الله مسيلي متوتي للدي هذا الروض "لا نف العتبه عاره تيه المتها ١٩٦١ عدامه عبدا حسال من هي دوري متوفي ١٩٥٥ الوقاء مطبوعه عديد توريه رضويه سعير ے 19 سامہ الواجس علی بن الی الد مر الشبیانی المعروف باتن الدشیر متوفی و ۱۴ سے 'الد اللہ یہ ' مطبوعہ و را شدیجہ و ١٩٩٧ علامه الواحس على من الى العرم الشيب في المعروف بإين الاثير متوفى ١٩٣٠ هذا الأهل في الآرج ١٠ طلوعه والرا عتب العربيه بيرات 99 - ما مد النس بدين الدين محمد ب اني جمين ملكان متوتي الانها وفيات الاميان المصدر منتدرت الشريف الرسمي الياب ٢٠٠٠ فاه الدين الماثيل بن عمر من شير شائعي متوفي المهارية البدائية والتهابية مصور ورائد بيروت المه الله والما علاظ شباب الدين المدران على من نحرا من في شافعي المتوفي الأمان الإصابية المطويد وارا كرا ميان ١٠٠١ عند وريدي على ن اتم ١٠٠٠ في متوفي ١٩٠٥ وقاء الوفاء المطبوط واراحياء لته العربي بيره ت ١٠١١ و١١٠٠ موه عن ماهمه عند تعديق متوفي الأهير "المواجب المدنية "مطبوعه وارالكتب العلمة بيروت موم العالمة محمد من يوالف الساحي الشري متوفي المهور الهل العدي والرشور مطبوعة ما ماتب العميه بيروت المهمان ووال ما مد الهرال حرفي ترافع متوفي على والمرقة المطوع المتن شامه الدامان ١٠٠٠ - مع بن معطان محمر القاري متوفي ١٠٠٠ه أشرح الشفاء مطبوعه وارا عكر بيروت ر با ۱۰ مین هم این محد ساده با معن متوفی ۱۵ اید آمداری است مطبوعه نکته نوربیه رضویه استور

Lece

۲۰۸۱ علامه احمد شباب الدين خفاجی حنق متوفی ۲۹ هاده مسيم الرياض مطبوعه وارا لفكر بيروت ۲۰۹۸ علامه محمد عبدالباتی زر قانی متوفی ۱۳۳۳ ه مشرح المواجب اللدنيه مطبوعه دارا لفكر بيروت ۱۳۹۳ ه ۲۰۱۰ شخ اشرف علی نقانوی متوفی ۲۲ ۱۳ ه ه نشرا لفیب مطبوعه تاج تمپنی ليوند مراجی

# كتب فقه حفي

٢١١ علامه حسين بن منصور او زجندي متوفي ١٩٥٥ و فقادي قاضي خال اصطبوعه مطبعه كبرى اميريه بوااق مصر ١١١٠ ا ٣١١ - تشس الائمه محد بن احمد سرخى متونى ١٨٣ه " الميسوط" مطبوعه دار المعرفة بيروت " ٩٨ ١١١ه ٣١٠- تنس الائمه محربن احمد سرنسي متوفي ٨٣ ١٥ "شرح سيركبير" مطبوعه المكتبة الثورة الاسلاميه "افغانستان" ٥٥ ٣٨٠ ١١٧- علامه طاهرين عبد الرشيد بخاري متوفى ٢٣٠ه ه أخلات الفتاوي مطبوعه امجد أكيدي الهور عام ١١٥- علامه ابو بكرين مسعود كاساني متوفى ١٨٥٥ ، بدائع الصنائع ، مطبوعه ايج- ايم- سعيد ايند كميني المها ٣١٧ علامه ابوالحن على بن الي بكرم غيناني متوفي ١٩٥٠ مدايه اولين و اخرين مطبوعه شركت مليه ملتان ١١٢- علامه محمر بن محمود بابر تي متوني ٨٦٧ه عنايه مطبوعه مكتبه نوريد رضوب محمر ٣١٨ علامه عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفي ٢٨٧هـ ' فآنوي يا آر خانيه ' مطبوعه ادارة القرآن كراجي ' ١٣١١هـ ١١٩- علامه ابو يكرين على حداد متوفى ٥٠٠ الجوهرة النيرة مطبوعه مكتبه الداويه مكان ٠٢٠- علامه محر شباب الدين بن بزاز كردي متوفى ١٨٥٥ أقلوى بزازيه مطبوعه مطبع كبرى اميري بولاق مصر ١١١٥٥ ٢٧٦- علامه بدرالدين محمود بن احمر ميني متوتى ١٥٥٥ من بناييه مطبوعه ملك سنز فيصل آباد ٢٢٣- علامه كمال الدين بن عام متوفي الا ٨٥ " فتح القدير "مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت" ١٢١٥ه ١٢٣٠ علامه جلال الدين خوارزي كفليه مكتبه تورب رضويه سكمر ٣٢٧- علامه معين الدين الحردي المعروف به محمد ملا متكين متوفي سهجاه "شرح الكترى مطبوعه جمعيته المعارف المعربيه مصر ٤٣٨٠ ٣٢٥- علامه ابراهيم بن محمد على متوني ٩٥٦ه " فتية المستملي مطبوعه سيل أكيدي لابور ١٣١٢ه ١٣٧٧ علامه محمد فراساني متوفي ٩٩٢ه " جامع الرموز مطبوعه مطبع منشي نوا كشور ١٢٩١٥ ٣٢٧- علامه زين الدين بن تجيم متوفى ١٩٤٥ ألبحر الرائق مطبوعه مطبعه علمه مصر ١٣١١ه ٣٢٨ علامه حلد بن على قونوى روى متوفى ٩٨٥ هـ ، قرادى حلديد ، مطبوعه مديد مين مصر ، ١١١١ه ٣٢٩- علامه ابوا نسعود محمد بن محمد عمادي متوفي ٩٨٢ هو واشيه ابوسعود على ملا مسكيين مطبوعه جمعية المعارف المصريه مصر١٨٧ه • ١٣٠٠ علام خيرالدين رطي سوفي ٨١ ماه و قالوي خيريه "مطبوعه مطبع ميمن معر" ١٠١١ه ٣١٦- علامه علاء الدين محمر بن على بن محمر مسكفي متوفي ٨٨٠ه الدر التحار مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٢٠٠١ ٢٣٧- علامه سيد احد بن محر حوى متونى ٩٨ اله ، غز عيون البصار ، مطبوعه دار الكتاب العرب بيروت ١٥٠١ الاسماء النظام الدين متوفى المالي وتأوى عالم كيرى مطبوعه مطبع كبرى اميريه بوات معمر واسوا

تبيانالقرآن

## كتب فقه شافعي

۱۹۷۴ علامه الوالحسين على بن محد حبيب ماوردى شاقعي متوتى ۱۵۷ مد الحادى الكبير مطبوعه واوالقلا بيروت سه ۱۳۷۴ ما ۱۲۷۳ علامه الواسجاتي شيرازي متوتى ۱۵۵ مرد المدنب مطبوعه واوالحقيز بيروت سه ۱۳۷۳ ما ۱۲۷۳ ما ۱۲۷۳ مرد غزالى متوتى ۱۵۵ مرد الدين مطبوعه واوالخير بيروت ساسماهه ۱۲۷۳ ما ۱۲۷۳ ما ۱۲۷۳ ما ۱۲۷۳ ما ۱۲۷۳ ما المدند بخوار الفريروت المدند بخوارد الفريروت المدند بخوارد الفريروت المدند بخوارد الفريروت المدند بخوارد المدند بخوارد المدند بخوارد المدند الم

## كتب فقنه مألكي

۱۵۵- انام سون بن سعيد شوخي مالكي منوفي ۱۵۱ه الله دولة أفكري المطبوعة واراحياء التراث العملي بيروست ۱۵۹- قامن ابوالوليد محد بن اجرين رشد مالكي اندلسي منولي ۵۹۵ مواري المجترة المجترة المعلوجة وارا المفكر بيروت ۱۵۳- علامة الخيل بن اسحاق مالكي منولي مالايمة المختر طبيل المطبوعة وار صاور بيروت ۱۵۳- علامة ابوعبة الله محد بن محمد الحلاب المغرلي المنوني مهدات المواري المختر المخترجة المنوني المنوني مهدالله على الخرجي المنوني المنوني المنوني مهدات المخترجة المنونية وار صاور بيروت ۱۵۳- علامة على بن عبد الله على الخرجي المنوني المنوني المناه الخرجي على مختر طبيل المطبوعة وار صاور بيروت ۱۵۵- مدامة ابوالبركان المنوني منوني ۱۵۳- الشرح الكبير مطبوعة وارا لفكر بيروت ۱۵۵- علامة المناس الدين محد دروي ماكن منوني ۱۹۵- الشرح الكبير مطبوعة وارا لفكر بيروت

تبيانالتأن

## كتب فقه حنبلي

۲۵۷- علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامه متوفی ۱۲۵۰ الکافی مطبوعه دارا لفکر بيروت ۵۰۱۱ه ۱۲۵۸ موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامه متوفی ۱۲۵۰ الکافی مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۴ ۱۳۵۸ موفق الدين عبدالله بن تبميه متوفی ۱۲۵۸ و ۴ موعة الفتادی مطبوعه رياض ۱۲۵۹ معلوم براه العباس تفی الدين بن تبميه متوفی ۱۲۸۵ و ۴ مجموعة الفتادی مطبوعه رياض ۱۲۵۸ معلوم دار احياء الزاش العبل بيروت ۲۵ معلوم ۱۲۵۸ معلوم دار احياء الزاش العبل بيروت ۲۰ معلوم ۱۲۵۸ معلوم دار احياء الزاش العبل بيروت ۲۰ معلوم

### كتب شيعه

۱۳۱۱- شیخ ابو جعفر محرین بیقوب کلینی متوفی ۱۳۲۹ او الاصول من الکافی مطبوعه دارالکتب الاسلامیه تنران ۱۳۱۹- شیخ ابو جعفر محرین بیقوب کلینی متوفی ۱۳۳۹ او الفردع من الکافی مطبوعه دارالکتب الاسلامیه تنران ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس ۱۳۹۳ ایس متوفی ۱۳۱۰ القین مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران ۲۳۱۱ ایس ۱۳۹۳ ایس متوفی ۱۳۱۰ و تا القین مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران ۲۳۱۳ ایس متوفی ۱۳۱۰ و تا القین مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران ۲۳۱۳ ایس الدین محمد تقی مجلسی متوفی ۱۳۱۰ و تا القین مطبوعه کتاب فروشی اسلامیه شران

# كتب عقائدو كلام

## كتب اصول فقه

المال ١٤٦٠ علامه علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخاري المتوقي ١٥٠٥ من كشف الاسرار مطبوعه وارافكتاب العربي ١١١١ه

۱۷۵۵- علامه محب الله بماری متونی ۱۱۱۱ این اسلم الثبوت امطبوعه مکتبه اسلامیه کوئد ۱۲۷۷- علامه احمد جونپوری متوفی ۱۳۵۱ و نور الانوار امطبوعه ایج- ایم- سعید ایند سمبنی کراچی ۱۲۷۷- علامه عبدالیق خیر آبادی متونی ۱۳۱۸ه اش شرح مسلم الثبوت اسطبوعه مکتبه اسلامیه کوئد

٢٧٨ فيخ ابوطالب محربن الحس المكي المتوفي ١٣٨٧ و توت القلوب مطبوعه مطبعه مهند معر ٢٠١١ ال ٧٤٩- علامه ابوعبدالله محمرين احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٧٨ه التذكره مطبوعه دارالكتب العلم ويروت ع-١٢٧ه -٢٨- شيخ تني الدين احرين تيميه منبلي متوني ٢٨٥ه واعده جليله مطبوعه مكتب قابره معر ٣١٢ه ١٨١- علاميس الدين محدين احمد ذابي متوني ٨٣ يدو" الكبار البوء وارا لفد العربي "قابره" مصر ٣٨٢- علامه عبدالله بن اسد يا في منوني ١٨٧ه وض الرياعين مطبوعه مطبع مصطفى البالي و اولاده معر سيها ١٨٨٠- علامه ميرسيد شريف على بن محر جرجاني متوفى ٨١٨ عد التاب التعريفات مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ٢٠ ١١٠ ٣٨٧- علامه احد بن جربتي كمي متوفي ١٥٥ه " الصواحق الحرق مطبوعه مكتبه القاهره ١٥٥٠ ٢٨٥- علامه احمد بن حجر بيتمي كلي متوفي ١١٧ه و الزواجر المطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١٧١٠ه ٢٨٧- المام اتير سربندي مجدد الف اللي متوفي ١٩٩١ه عكتوبات لهم رياني مطبوعه مدينه ببالشنك كميني كراجي وعاله ٢٨٤- علامه سيد محمر بن محمد مرتفني حيني زبيدي حنى متوفى ١٥٠٥ه واتخاف سادة المتقين مطبوعه معده ميرز معر ١١١١ه ١٨٨- من رشيد احد محتكوي متوفي ٣٣٣ه و قلوى رشيديه كال مطبوعه محد سعيد ايند سز كراجي ٢٨٩- علامد مصطفى بن عبدالله الشير بحاجي خليف كشف الفنون مطبوعه معبعد اسلاميد طهران ٨٤ سااه ١٩٥٠ امام احد رضا قادري متوفي ١٣٠٠ه الملفوظ مطبوعه نوري كتب خانه لاجور ١٩٩٠ مي وحيد الزمان متوفى ١٣٨٨ه مدرة المدى مطبوعه ميوريريس وعلى ١٣٢٥ه ٣٩٢- شيخ اشرف على تعانوي متوفي ١٣٨١هـ ، بيشتي زيور المطبوعه ناشران قرآن كمينز لامور ١٩٩٠- ين اشرف على تعانوي متوفى ١٣٩١ه و حفظ الايمان مطبوعه مكتبه تعانوي كراجي ۲۹۳- صلامه عبد الحكيم شرف قلوري تقشيندي تداء يا رسول الله مطبوعه مركزي مجلس رضالا مور ٥٠ ١٨٠٠

## مرشفكيث

میں نے تبیان القرآن جلد دوئم تصنیف شیخ الدیث علامہ غلام رسول سعیدی مطبوعہ فرید بک شال اردو بازار لاہور کے پروف بغور پڑھے ہیں۔ میری وانست کے مطابق اس تغییر کے متن اور تغییر میں درج آیات قرآنی کے الفاظ اور اعراب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اطمینان کے بعد سے سرشیفکیٹ تحریر کیا ہے۔ محمد ابراہیم فیفی محمد ابراہیم فیفی

ملدوق